



خلافت عباسیہ کے بانی المنصو رالسفاح کی سفاکی ،اسلامی سلطنت کے نئے دار لخلافہ عروس البلاد بغداد کی تغییر ،ابومسلم خراسانی کی سرکشی ،نبوت کے دعو بدار ابن مقنع کا خروج ،مشرقی دنیا کے نامور خانواد ہے البرا مکہ کی نتاہی ، ہارون کے بیٹوں امین اور مامون کی کشکش سے لیکر المقصد مکتفی باللہ تک مسلمانوں کے تدن آفرین دور کے حالات وواقعات۔

تصنيف، رئيس المؤرخين علامه عبدُ الرحمٰن ابن خلدونَ

و ترتیب وتبریب، شبیر سن قرشی ایمك و ترجمه جكیم احکرمین الرایادی

لفنش اکائدوبازاری طریمی مال اکتاروبازاری این کریمی



# ور مین چ مقر (زل ک

|           |                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |      | 1 - 2                                          |           |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|------------------------------------------------|-----------|
| صفحه      |                                                                                                                                                                                                                                  | عنوان                               | صفحه | عنوان                                          |           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                  | ابوالور د کی بغاوت                  |      |                                                | .h        |
| 1 1       |                                                                                                                                                                                                                                  | ابل دمثق کی بغاوت                   | ra   | 1                                              |           |
|           | -j (\$1                                                                                                                                                                                                                          | الل قنسرين كي اطاعت                 |      | راً ب : ۱۰                                     | - "       |
|           | į.                                                                                                                                                                                                                               | دمشق پر قبطند<br>دمشق پر قبطند      | 1 to | ب شیعان علی                                    |           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |      | قرطاس                                          | واقعه     |
|           | ·                                                                                                                                                                                                                                | ابوخمرسفياني كاانجام                |      | ي فارو قي                                      | فرماز     |
| P1        | **************************************                                                                                                                                                                                           | اہل جرمیرہ کی بغاوت                 |      | <i>ور</i> ي                                    | قصه       |
|           |                                                                                                                                                                                                                                  | الرباكامحاصره                       | 1    | ت عثمان كى مخالفت                              | حضر به    |
|           |                                                                                                                                                                                                                                  | يزيدبن مبريه                        |      | سن کی بیت                                      |           |
| ۲۳        |                                                                                                                                                                                                                                  | ابوجعفر كاتقرر                      |      | عاد نيد کي سياست<br>عاد نيد کي سياست           |           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                  | ما لک اور این همبیر ه میں جنگ       |      | عادمين سي<br>لى تخت شينى                       |           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                  | مصالحت کی کوشش                      | 12   |                                                | 1         |
| سوتنو     |                                                                                                                                                                                                                                  | ابن مبير و كاقتل                    | 1 6  | · ·                                            | توابير    |
| S. 100    |                                                                                                                                                                                                                                  | ابوسلمه وسليمان بن كثير كاقتل       | r    | کا خروج<br>۱۳۶۱ - ۲۳                           |           |
| نهمنو ح   |                                                                                                                                                                                                                                  | عمال سفاح<br>عمال سفاح              |      | ین علی کا قتل<br>ت                             |           |
| es piras. |                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |      | أقل                                            | زيدك      |
| ۳۵<br>-   |                                                                                                                                                                                                                                  | روميون كاملطيه اور تاليقلا پر قبضه  |      | ن محمد حنفیہ                                   |           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                  | بغاوتی <u>ں اوران کااستیصال</u><br> |      | عال الله                                       | -         |
|           | 27<br>19 27                                                                                                                                                                                                                      | الل بخارا کی بغاوت                  | ,    | ړلې: ۲                                         |           |
| 4         |                                                                                                                                                                                                                                  | معركه طراز                          |      | بة عباسيه كا قيام                              | <br> خلاف |
| ا کیا ہو  | en de la companya de<br>La companya de la co | بسام کی بغناوت                      |      | ر در       |           |
|           | 202                                                                                                                                                                                                                              | خار م کی سفا کی                     | ۳.   | دباسفاح سراره تا استا <u>ه</u>                 | 1.0       |
|           | atik lib                                                                                                                                                                                                                         | خارجيوں کي سرکو بي                  |      | عباق مطاق ارائطان المناطق<br>ب بن مره کی بغاوت |           |
| m2        |                                                                                                                                                                                                                                  | المش يرقضه                          | 8 7  | ب. ن ره ن بعارت                                | التبيي    |
|           |                                                                                                                                                                                                                                  | * * * *                             | 1    |                                                |           |

| صفحه       | عنوان                                                                                                           | صفحه        | عنوان                              |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| ۸۲         | ابراہیم بن عبداللہ کاخروج                                                                                       |             | سنده کی بغاوت                      |
|            | بھرہ واہوازیر قبضہ                                                                                              | · '         | زیاد بن صالح کی بغاوت              |
|            | کوفه پریشکرکشی                                                                                                  | ۳۸          | حج ابوجعفروا بومسكم                |
| 49         | ایراہیم بن عبداللہ کاقتل                                                                                        | <b>7</b> ~9 | پاپ : ن                            |
| <br>       | تغمير شهر بغداد                                                                                                 |             | ابوجعفرعبداللدالمنصورا ساجينا مهاج |
| 41         | المهدي کې و ليءېدې                                                                                              |             | المنصور كي تحت نشيني               |
| <b>4</b> س | استاذميس كاخروج                                                                                                 | ۱۳          | ا بومسلم كاسفر خج                  |
|            | هشام بن عمر و بحیثی <i>ت گورنرسند ه</i>                                                                         | ٦٩٩         | ابوسلم کی سرکشی کے اسباب           |
| ۷۳         | تغيير رصافيه المستعلق | ۳۳          | [ ابومسلم كافيل                    |
| Ž          | معن بن زائده كاقتل                                                                                              | ra          | قتل ابومسلم كاردمل                 |
|            | السفاح اورالمنصو ركے عمال                                                                                       | P4          | ا بونصر کی گرفتاری                 |
| ۷∠         | بيروني مهمات                                                                                                    |             | سنبا د کی بغاوت 🕷                  |
| <u> </u>   | المنصور كي وصيت                                                                                                 | M           | أعبدالله بن على                    |
| ۸۲         | وفات                                                                                                            | ٩٣٩         | ر داندىيە كى شورش                  |
| ۸m         | دٍاب ع                                                                                                          | ۵٠          | خراسان کی بغاوت                    |
|            | عمر بن عبدالله المهدى <u>۱۵۸ چ</u> نا ۱ <u>۲۱ چ</u>                                                             |             | عبدالجباري سركثي                   |
|            | تخت شيني                                                                                                        | ۵۱          | المهدى كاتقرر                      |
| ۸۴         | حن بن ابرا ہیم                                                                                                  |             | عامل سند هه کی سرکشی<br>سرے:       |
|            | مقنع كاظهوراور ملاكت                                                                                            |             | اصبید کی سرکشی                     |
| ۸۵         | المهدي كي ممال                                                                                                  | ar          | بنو باشم اور مسئله خلافت           |
| ۸Y         | المهدى كى ولى عهدى اورغيسى كى معزولى                                                                            | ۵۳          | عبدالله بن حسن                     |
| 14         | گاريد .                                                                                                         |             | بنوصن کی گرفتاری<br>مرد در در این  |
|            | المهدى كافحج                                                                                                    |             | محمد بن عبدالله كاقتل              |
| ۸۸         | وزيرا بوعبدالله                                                                                                 | y 7         | محمدالمهدى كاخروج<br>مى اسراقل     |
| <b>A9</b>  | اندلس میں دعوت عباسیہ کا ظہوراانقطاع                                                                            |             | محدالمهدى كاقتل                    |
| 9.         | بارون کی ولی عهدی                                                                                               |             | ابراتيم بن عبدالله                 |
| 1m y 11    | وزير يعقوب كازوال                                                                                               |             |                                    |

| صفحه   | عنوان                      | صفحه       | عنوان                                                                |
|--------|----------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|
| *      | على بن عيشي كا تقرر        | 91         | ستان کی بغاوت                                                        |
| * 13   | معركه نبيثا بور            |            | فه مهدی کے عمال                                                      |
| :      | حمزه کی غارت گری           | 95         | ونی مہمات                                                            |
| 1+9    | مامون کی ولی عہدی          | 91         | ت ا                                                                  |
|        | بغاوتين اوران كااستيصال    | 9,0        | واب: ۞                                                               |
|        | علی بن عیسیٰ کی شکایات     | 2: · · · · | ترموي المهدى والإيراع الحياج                                         |
| 11•    | تىس ہزار كادفينه           |            | ما زخلافت                                                            |
|        | علی بن عیسیٰ کی گرفتاری    |            | ما زخلافت<br>ا دقه                                                   |
|        | مامون کی ولی عہدی کی تجدید | 44.        | يين بن على كاخروج                                                    |
| . 111. | عبدنا مدولي عبدي           | 4.4        | ون کی ولی عہدی                                                       |
|        | خاندان برمکه               | 99         |                                                                      |
|        |                            |            | ٩:با                                                                 |
| iir [  | برا مکہ کے زوال کے اسباب   |            | ون الرشيد <u>م ي الم</u> ياس <u>وا جي</u>                            |
|        | جعفر کا قتل                |            | l l                                                                  |
| 11900  | عبدالملك بن صالح           |            | ن کی و لی عبدی                                                       |
|        | عبدالملک کی اسیری          |            | ل بن عبدالله كاخروج                                                  |
|        | يخي اور فضل                |            |                                                                      |
| Her    | ابراجيم بن عثان كاقتل      | 1+0        |                                                                      |
|        | عرض مترجم                  | 1. J. 1.   |                                                                      |
|        | مشاہیر برا مکہ             | - I • Y :  | نق برقضه                                                             |
|        | غالد برمکی میراند<br>حارج  | eri yyra   | لريون کا جماع<br>مريون کا جماع                                       |
| iio    | میخی برگی<br>افغان         | 1.4        | ىرى كى شكرىشى                                                        |
|        | فضل برکی                   |            | ندوفسا دُکاسبب<br>ماریخت                                             |
| . 114  | جعفر برمکی                 |            | عل ومصری بغاوت<br>ای مراسل می این این این این این این این این این ای |
|        | عباسيه كاواقعه             | 1•1        | ال کی تبدیلی وتقرری<br>میرین میرین                                   |
| 114    | ہارون الرشید کے خصائل      | I A. J.    | ارج کی بغاوتیں                                                       |

| صفحہ            | عنوان                                                                              | صفحه     | عنوان                                     |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|
|                 | خلافت کی بیعت                                                                      | : A      | فتوحات                                    |
| 112             | مامون الرشيد كاردعمل                                                               | ПА       | رومیوں سے پہلی مصالحت                     |
|                 | فضل بن ربيع كى مخالفت                                                              |          | ابن عبدالملك كاحمله                       |
| 1<br>1<br>1     | فضل بن بهل کا مشوره                                                                |          | خا قان کی گزائی                           |
|                 | فضل بن ربیع کی مخالفت<br>فضل بن مہل کامشورہ<br>امراء کوعبدوں کی پیش کش             |          | شالى خا قان كاخروج                        |
| iya .           | قاسم المومن كي معزولي المنه الله المومن                                            |          | قاسم بن رشید کی گورنری                    |
|                 | حمص میں شورش                                                                       |          | قفور کی تخت تشینی                         |
|                 | رافع بن کیث                                                                        | 119      | بلا دروم برپشکر شی                        |
| 1               | روم میں الیون کی تخت نشنی                                                          |          |                                           |
|                 | امین اور مامون کے مابین کش مکش                                                     |          |                                           |
| :E              | مامون کی ولی عبدی                                                                  | -1       | 1                                         |
| 180             | عهدنا مه کی بے حرومتی                                                              | ाष्ट्र   | عال ا                                     |
|                 | امین اور مامون کی خانہ جنگی ہے۔                                                    |          | ا فریقیه میں شورش                         |
| 111             | امین اور مامون کی خانه جنگی<br>علی بن عیسی اور طاہر کی جنگ<br>علی بن عیسیٰ کی شکست |          | مصرمیں بغاوت                              |
| IPP             | علی بن عیسیٰ کی شکست                                                               | - 2      | شام میں شورش<br>کوا                       |
|                 | نامه بثارت                                                                         |          |                                           |
|                 | ابن جبله کی روانگی                                                                 | 1        | 1                                         |
| - =             | هذانَ كامحاصره                                                                     |          | 1                                         |
|                 | ہمدان اور قزوین پر قبضہ                                                            | Į.       | <u> </u>                                  |
|                 | ابن جَلِهِ كَا عَامَهِ                                                             |          | i : i                                     |
|                 | مامون کی بیعت می در آناده این                  | 1        | سمرقذ کامحاصره<br>. فعه گرز ر             |
|                 | سفياني كأظهور<br>مثاني                                                             |          | رافع کی گرفتاری<br>ہارون اگرشید کی روا گل |
| المسلمة المسلمة | , · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                            |          |                                           |
|                 | سفیانی کی شکست<br>دو زیران                                                         | i .      | وقات                                      |
|                 | سفیانی کا فرار                                                                     | 1        |                                           |
|                 | اسد بن بزید کی شرائط                                                               | T.       | 1                                         |
| 150             | اسد بن یزید کی اسیری                                                               | <u> </u> | الين كي خلافت ١٩٣٠ جواج                   |

| ſ   | صفحبر       |                     | عنوان       |                               | صفحہ | عنوان                                                |                |
|-----|-------------|---------------------|-------------|-------------------------------|------|------------------------------------------------------|----------------|
|     |             |                     |             | ابن طباطبا كاظ                |      | مینی شکر کی بغیر جنگ کے واپسی                        | <u> </u>       |
|     | ارم∠        |                     |             | ابن طباطبا كاا                | i .  |                                                      |                |
|     |             |                     | توحات       | ابوالسراياً كي                | 124  | 1                                                    |                |
|     |             |                     |             | مكه يرقبضه                    | 1174 |                                                      |                |
|     | ብሮሌ         | 1                   |             | كوفه كامحاصره                 |      | 1                                                    | j              |
|     | 1) 54       |                     | ما تتمه     | ابوالسرايا كاخ                |      | اسط كوفيه اوربھره پر قبضه                            | ,              |
|     | *           |                     |             | حجاز ويمن                     | ı    |                                                      |                |
|     |             |                     |             | محمر بن جعفر کی<br>ن          | !    |                                                      | - 1            |
| -   |             | \$ · <sup>5</sup> 2 |             | ابن افطس کی                   |      |                                                      | - 1            |
| -   |             |                     |             | عباسیوں کی ا                  |      |                                                      |                |
| - 1 |             |                     | وست برداری  |                               |      |                                                      | ,              |
| ı   |             |                     | ن           | -                             | l    |                                                      | 1              |
|     | ्  <b>∆</b> |                     |             | ہر ثمہ کے خلا<br>مرتبہ کے خلا |      | عبدالله بن حازم کا فرار                              | ŧ              |
|     |             | -                   |             | مرثمه کاقبل<br>دور مله        | i    | بغداد پر قبضه<br>مرک به طل                           |                |
|     |             |                     |             | بغداد میں شور<br>میں رقب      |      | امین کی امان طلبی<br>سرمجا                           | - 1            |
| ].  |             | -                   |             | محمر بن ابي خا<br>افضار بي    |      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                |                |
|     |             |                     |             | ں بن رزد<br>عیسیٰ بن محمد ک   |      | امین کا فرار<br>امین کافل امین کافل                  |                |
| - 1 |             |                     | 4           | عن بن مرا<br>حسن بن مهر       |      |                                                      |                |
|     |             | ring.               | • .         | منصور بن مهر<br>منصور بن مهر  | :    | ديان د الله المواجعة المرامون <u>مواج</u> ة المرامير |                |
|     | s<br>di se  |                     |             | رضا کار                       |      | بغدادمین شورش                                        | 1              |
| J   | ۵۳          |                     | نی عهدی     | علی رضا کی و                  |      | <u>جين هرشي کي بغاوت</u>                             | 4              |
|     | ي داد يا    |                     | ہدی کی بیعت |                               |      |                                                      | ŀ              |
| F   | ۵۵          |                     |             | قصرابن مبير                   | !    | يمامه ونزار بيدي <i>ن لڙ</i> ائي                     | E              |
|     |             | ita<br>Kolu         | •           | كوفيه مين شو                  |      | أبوالسرايا كى بغاوت                                  | ľ.             |
|     |             |                     | ك           | اہل کوفہ کوا ما               | IMY. | عين التمر برحمله                                     | the statements |

| صفحہ | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صفحه  | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | جعفرین داؤ د کافتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 107   | سهل بن سلامه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | جعفرین داوُ د کی گرفتاری قتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | بغداد پر قبضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | بيرونی مهمات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 104   | ا براہیم بن مہدی کی شکست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | روم میں نوفل کی تخت نشینی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | ابراہیم کی رو پوشی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 128  | با بك خرى كاظهور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | المامون كي بے خبرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | ابوبلال كاخروج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100   | على رضا كاانكشاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | محر بن علي رضا كي آ مد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | فضل بن سهل كاقتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | با زنطینی جنگین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 109   | على رضا كاعقد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | نقوعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | على رضا كانتقال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 144  | r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | مامنون كادارالخلافه ميں ورود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | طوانه کی تعمیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14+   | در باری کباس میں تبدیلی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | وفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | ا فتنه موصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | مامون اورمسئله خلق قرأتن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 171   | طاہر بن حسین کی گورنری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12+  | ې: پاپ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | احمد بن ابی خالد کی صانت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | بواسحاق محم معتصم بالله ١١٨ <u>ج</u> تا ١١٨ <u>ج</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | طاہر بن جسین کی ضانت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | معقصم باللدكي بيعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | طاہر بن حسین کی وفات<br>سر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | محمر بن قاسم كاخروج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | عبدالله بن طاهر کی گورنری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | تگرین قاسم کی گرفتاری و فرار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | نصر بن شبت کی بغاوت<br>**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ,    | ط کی شورش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | ابن عائشه کاقتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 121  | فميرسا مرا المراد المرا | IYM   | ابرا ہیم بن مہدی کی گرفتاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1    | من بن مردان كازوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | دیگر بغاوتیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 121  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ' II: | **/·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | كِي سِالا ركى گرفتاري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1     | ابودلف ما الماد ال |
|      | شین کی سالاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1     | اللَّيْ مَ كَيْ بِعَاوِتِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | فاالكبيركي كمك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . [   | عبدوس کاقل<br>علامہ مروق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 120  | شين كاحمله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | على بن بشام كاقتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| صفحہ      | عنوان                                    | صفحه         | عنوان                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IAT       | عموريه كي فتخ                            |              | بذكامغركه                                                                                                                                                                                                                          |
|           | عباس بن مامون كاانجام                    |              | شب خون                                                                                                                                                                                                                             |
| 111       | عجيف كامخالفاندروبير                     | ۳ کے ا       | طره خان کافتل                                                                                                                                                                                                                      |
|           | سازش كاانكشاف                            |              | جعفر خیاط کی کمک                                                                                                                                                                                                                   |
|           | عباس بن مامون كاخاتمه                    | i            | اذ بن کی پیپائی                                                                                                                                                                                                                    |
| IXM       | مازيار كى مخالفت                         |              | افشين كي مشكلات                                                                                                                                                                                                                    |
|           | حسن بن حسین کی لشکر کشی                  |              | جعفرخیاط کاحمله<br>:                                                                                                                                                                                                               |
|           | سزحتان کی گرفتاری وقل                    |              | افشين اوررضا كارول مين مصالحت                                                                                                                                                                                                      |
| TAS       | <u>از یار کے رفتاء کی گرفتاری</u>        | 142          | جعفروبا بک خری میں معرکه                                                                                                                                                                                                           |
|           | سارىيە پرقبضه                            |              | اذین کی پسپائی<br>پ                                                                                                                                                                                                                |
| FAI       |                                          |              | قلعه بذبر قبضه                                                                                                                                                                                                                     |
| INZ       |                                          | 122          | با بگ کافرار                                                                                                                                                                                                                       |
|           | افشین حیدر بن کاؤس<br>فشر سر سرا         |              | یا بک کی گرفتاری<br>فشری ریسه                                                                                                                                                                                                      |
|           | افشین کے زوال کے اسباب<br>افشہ سے جو بر  |              | افشین کی واپسی<br>با بک کافل                                                                                                                                                                                                       |
| IAA       | افشین کی گرفتاری<br>افشین کےخلاف الزامات | 141          | با بب کا ن<br>بازنطیوں سے جنگ                                                                                                                                                                                                      |
| 141       | ا مین جے حلاف ایرامات<br>افشین کافل      | .i.          | بارسیوں سے جنگ<br>نوفل کا شپخون                                                                                                                                                                                                    |
| 191       | ا بین قال<br>مبرقع کاخروج                | 1/8          | ا یک ہاشی خانون کی فریاد<br>ایک ہاشی خانون کی فریاد                                                                                                                                                                                |
| '7'       | برن ه گروی<br>اوفات                      | 7 - 7        | الله من المنظمة المنظمة<br>المنظمة المنظمة |
| 191       | رب<br>پاپ بار<br>پاپ بار                 |              | انقره کی فتح                                                                                                                                                                                                                       |
| و الماليد | ا يوجعفروا ثق مالله په ۲۲ هة ۲۳٫۲ ه      | 1 <b>A</b> • | رومیوں کی گرف <b>تاری</b> شده میرورد                                                                                                                                                                                               |
|           | ر مثق میں شورش                           |              | روميون كابيان                                                                                                                                                                                                                      |
|           | از ک نواز ی                              | iàt '        | معتصم کی روانگی                                                                                                                                                                                                                    |
| 190       | حجاز کی شورش                             |              | عموريي كامحاصره                                                                                                                                                                                                                    |
|           | يمامه كي شورش                            |              | عگباری                                                                                                                                                                                                                             |
| 192       | يمامه کی فتح                             |              | بطريق دندوا كي امان طلي                                                                                                                                                                                                            |

| صفحه                                           | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 | صفحه      | ٽوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 7.0                                            | ر کا بلا دروم پرریق کی اسیری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | بغائبير         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | واقعهل احدبن نصر                             |
|                                                | ئى تفصيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | عمال            | 194       | - 1940 - 1941                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | مختلف واقتعات                                |
|                                                | ابوداؤ د کی معزو لی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | قاضی ا          | 194       | . 99 · با                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |
| 7.7                                            | ي ي ي ي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | علی بر          | 19/       | erreterr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | جعفرالتنوكل على الله ٢<br>                   |
|                                                | بن ابراہیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | موسیٰ؛          |           | ss<br>The Arthur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | تخت نشنی<br>امراء پر عتاب                    |
| * #                                            | يه کی تعمیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | امراء پرعماب                                 |
|                                                | بن سلمه كاانجام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | امراء پرعتاب                                 |
|                                                | اورمنتصر میں کشیدگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ابن الزيات كاخاتمه                           |
| 7.4                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | عمر بن فرج کا دبار                           |
| 1 3<br>1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | ِ کِیْ لِی سازش<br>پایش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ایتاخ کی گستاخی                              |
|                                                | ا فقل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ايتاخ كاسفرحجاز                              |
| <b>7•</b> ∧                                    | بالله کی بیعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | منتصر           | Y**       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | أيتاخ كأخاتمه                                |
|                                                | ېل مي <u>ن</u> شورش<br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | تشكر بو         |           | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | محمد بن بعيث پرعتاب                          |
|                                                | باب ۱۳۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 | -         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | محمد بن بعیث کا خاتمہ                        |
| r+9                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1               | -         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ولی عہدی کی بیعت                             |
|                                                | رخمٰن بن معاویه کی اندکس پرحکومت<br>قور ای                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 1         | <b>ت</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ا محمد بن ابڑا ہیم کی مور<br>ایہ ہے۔         |
|                                                | باقصلی میں ادر لیس بن عبداللہ کی حکومت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 4<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | آ رمینیه کی بغاوت<br>تغلیبہ سرار دو          |
|                                                | میں عبداللہ المہدی کی خلافت<br>میں جسرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | التغليس كامحاصره                             |
| TI+                                            | ان میں بنوحسین کی بغاوت<br>میں بنوحسین کی بغاوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1               | : ''      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | بغا کبیرگی مزیدفتو حار<br>                   |
|                                                | ن میں زید بیر حکومت<br>میں معرفت برینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | i.              |           | احمد بن ابي داؤد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | صاہ پر حماب قالی<br>بجاۃ کی بدعہدی           |
|                                                | وعمان می <i>ن قر ظ کاظهور</i><br>شاه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1               | سرر       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | بچاہ کی بد عہدی<br>محمد بن عبداللہ فمی کا لا |
|                                                | ٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | مصروبه          | <b>1.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مر بن خبداللدی ه<br>بیرونی مهمات             |
|                                                | و المراجع الم | ا دوست<br>ایزان | ٧. ٧٠     | tion of the second of the sec | بیرون ہماہت<br>رومیوں کی بدعہدی              |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | المليقه         | J. 7      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |
|                                                | - Anna - | ·               |           | Augustinia Sagaran (C.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |

| صفحه      | N=40 (4.5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | عنوان                         | 2                     | صفحہ     |                                              | عنوان            |                                         |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------|----------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               | باغركاقتل             | rir      |                                              | ړاپ: ۱۳          |                                         |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               | تر کوں میں ہیجا       |          |                                              |                  | سنتصر باللد                             |
|           | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               | مستعين كابغدا         | ļ        |                                              | •                | معتز بن موید کی                         |
| rr•       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               | معتز کی بیعت          |          |                                              |                  | معزولي كالمحضر                          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | یی                            | بغدادكي قلعه بنا      |          |                                              | Ü                | وصیف کی روا نگ                          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               | مستعين كاتر كوا       |          |                                              |                  | وفات<br>                                |
| •         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               | موسیٰ بن بغا کبیہ     |          |                                              |                  | مستغين باللدي                           |
| <br>  194 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                             | بغدا د کی طرف         |          | *,                                           | امخا لفت         | مجمر بن عبداللدكي                       |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               | معركه ثناسيه          | i i      | :<br>; # : : : : : : : : : : : : : : : : : : |                  | عمال كاتقرر                             |
| 777       | a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ا فتح<br>کا رخ                | شاه ابن میکال         | 1        |                                              |                  | عبداللدين يجلى                          |
| ₹2 (± ).  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               | اہواز کا خراج         | 4 4      | 990                                          |                  | غمر بن عبد الله كي                      |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <br>                          | محمد بن خالد کی 🖻     |          | ·• · · · · · · · · · · · · · · · · · ·       | بادت             | على بن ليجي كي ش                        |
|           | Service of the servic |                               | تر کوں کی لوٹ         | 7.       |                                              | )شورش            | بخدا دوسامراميل                         |
|           | . e <sup>e</sup><br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               | موسیٰ بن بغامیں       | i        |                                              |                  | تامش كاقتل                              |
| 777       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | at a                          | بلا داسلامیه کا تح    | ł        |                                              |                  | بوالحسين كأظهور                         |
| '''       | v start in the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               | معرکها نبار           | 1        |                                              | ات               | بوالحسين كى فتو حا                      |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               | ر مار جنگ<br>آغاز جنگ |          |                                              |                  | بوالحسين كأقتل                          |
|           | ø                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                             | حسين بن اساعيا        |          | 4 :                                          | ست علوبه کا قیام | لبرستان ميں حکوم                        |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ں<br>اِل می <i>ں جھڑ پی</i> ں |                       |          |                                              |                  | ال طبرستان کی مز                        |
| TIU       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ر کا سی معربین                | بصالحت کی کوشش        |          |                                              |                  | س بن زید کی بر                          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               | رطنی کی فضا           |          |                                              |                  | مدير چڙ ھائي                            |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | رژن                           | بن طاهر كا قصد ما     | <b>+</b> |                                              |                  | ے پر فقنہ                               |
| 770       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               | بن طا ہر کا نعرہ خ    |          |                                              | اري              | ر بن جعفر کی گرفز                       |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ىرىدىن<br>سانش،               | تعین کے خلاف          | •        | \$ 24.                                       |                  | ویٰ بن بغا کبیر کی                      |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               | مار<br>مان نامه       |          |                                              | فآري             | غر کے وکیل کی گر                        |
|           | Ŕ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                             | 2.0                   | F19      |                                              |                  | فرتے خلاف شکا                           |
| -         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |                       |          |                                              |                  | * · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |

|        |              | The state of the s | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |
|--------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|        | صفحه         | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صفحه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | عنوان                          |
|        |              | ير فيضنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٢٢٧ فارس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | راب : پر                       |
| i'     | ۲۳۵          | . كا أظهارا طاعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | • 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مستعین کی خلافت سے دست برداری  |
| İ      |              | ا بن طولون کی حکومت کی ابتدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | · J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | امور سلطنت میں تبدیلیاں        |
|        |              | گدین طاہر کی گورنری دمعزولی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بغااوروصیف کےخلاف سازش         |
| 1      |              | ن بن طاہر کی گورنری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | The state of the s | اشكر بغدا د كى سركشى           |
| 1      | 777          | بن متوکل کی حفاطت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | موید کی معزولی کامحضر          |
| :      |              | زیز بن ولف کی گورنری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | عبدالع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | موید کا قتل                    |
| 4 11 2 |              | התוני                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سابقيه خليفه ستعين كاخاتمه     |
|        | · · · · ·    | ا كرخ پرقبضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مغاربهاورېژ کون مين جنگ        |
| 4      | ۲۳۷          | بن عبد العزيز كاقتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مساور خارجی                    |
|        | 4            | ى معزولى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۲۳۰ معتز کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | مساور کی موصل کی جانب پیش قندی |
|        | ۲۳۸          | لی کامحضرنا مه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | معزوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | اہل جلولہ ہے لڑائیاں           |
|        | <b>F</b> (%• | ړلې : ۱۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حسن بن ابوب كى شكست            |
|        |              | ہندی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مساور کاموصل پر قبضه           |
|        |              | بن وصيف كافتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مساوراورعبيده مين جنگ          |
|        |              | بن بغا کی مراجعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بلا دعراق پر قبضه<br>دنا       |
|        | الماع        | ما کی نظر بندی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | مهندی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مفلح كاتقرر                    |
|        | 4.           | ربيعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | تجديد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مفلح کی مراجعت                 |
|        | N            | میں اختلاف<br>ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | وصيف كافل                      |
| ,      |              | ، بن وصیف کا خط<br>ن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بغا كاقتل                      |
| 1      | 444          | ابندی کی سرزنش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | A A A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <del>باد ۱۵۰</del>             |
|        | אייון        | خ اورشابی محلات کے خدام کی عرض داشت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | in the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | صفارية علطنت كاقيام            |
|        |              | ن خلافت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ليعقوب بن ليس كي فتو حات       |
|        |              | بات کی منظوری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مرات پر قبضه                   |
|        | KW.          | ځېن وصيف کوا مان<br>ت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | کرمان پر قبضه                  |
| L      |              | ع بن وصيف كاقتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۲۳۳۲ صارح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | شيراز پر قبضه                  |

| صفحه                                  | *.         | عنوان                      |                                    | صفحه     | ان                                    |                             |                            |
|---------------------------------------|------------|----------------------------|------------------------------------|----------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
|                                       |            | ) کی دوتری روایت           | ز وال مهندي                        |          | ) تک کی بیرونی مهمات                  |                             |                            |
| 70.T                                  |            | باب: ۱۷                    |                                    | tra      |                                       | میب کی وز ارب               |                            |
|                                       | 'A         | بالمعتمد على الله          |                                    |          |                                       | ) وزارت                     |                            |
| i<br>-                                |            |                            | تخت شيني                           |          | با مکه                                | هل بحثیت وال                |                            |
|                                       |            |                            | وزرا کی تبدیا                      | 44.4     |                                       | یف کی بحالی                 |                            |
|                                       |            |                            | مصروكوفه ميل                       |          | بثام                                  | بت والی دمشق و<br>پر        | 7                          |
|                                       |            | ملوي                       | ابوعبدالرحمن                       |          |                                       | بغا کی گورنری               | 1                          |
| rar                                   |            |                            | معركها شمونير                      | ŝ        | ·                                     | ومت كا قيام                 | ا د ``                     |
|                                       |            |                            | اعلی بن زید کم                     | 7°4      | 3                                     | کے حالات                    | <u>.</u>                   |
| )<br>                                 | 2          |                            | زنگیوں کے ب                        |          |                                       |                             | ا بقيره پر قبط             |
| 700                                   |            | لى فتو حات                 | على بن ابان                        | 1 1      |                                       | I .                         | علی بن ع                   |
|                                       |            |                            | بقره پر قبضه                       |          |                                       |                             | معرکه بخ                   |
|                                       |            |                            | بصره میں قبل<br>پر سر              | ` .      |                                       | د ميل قيام                  |                            |
|                                       | 100        | ب کے خلا ف لشکر کشی        |                                    | . rra    | i.                                    |                             | علی کی مرا                 |
| 107                                   |            |                            | مولد کی شکست                       |          |                                       | ں کی آ زادی<br><del>۔</del> | : I                        |
| 1 h 10                                |            |                            | نهرجی کامعر                        | l<br>I   | er .                                  | سیه پرقبضه<br>کارورو        |                            |
| 1 48                                  |            |                            | منصور کا خاتمہ                     |          | r e e                                 | کی مزاحمت<br>کا کا بھی      |                            |
| ,                                     |            | و <b>فق</b> کی تقرری       |                                    | 1779     | At a                                  | کی کی شکست<br>پیم           | ا بوملان تر<br>ا بومنصور ک |
| 102                                   |            |                            | موفق اور مفلح<br>عا                |          |                                       | )مىست<br>كى كى يىسا ئى      | T)                         |
|                                       |            |                            | علی بن ابان کا<br>. سر در سرز      |          | a ,‡ ÷ .                              | ی می چسپان<br>ہواز پر فبصنہ |                            |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | S we style | ميب<br>ڏريفا               | معرکه نهرا بوخه<br>یج ار م یی      |          | 3 000                                 |                             | ر میون ۱۶<br>زنگیون کو ہن  |
|                                       |            |                            | نیکی بن فحر بخرا<br>نگرار کراند با |          |                                       |                             | ر يون و .<br>محمد بن بغا   |
| 127                                   | 3          | •                          | زنگيول کا اہوا<br>موسیٰ بن بغا ک   |          |                                       |                             | با بكيال كي                |
| 1:19                                  | A good a   | •                          | علی بن آیان ک                      | 1        | اً الله                               | ر سارں<br>زکوں کے خلاف      |                            |
| e zi 💉 🦡                              | 10         | یاست<br>ا قلعه مهدی برحمله |                                    | 1        |                                       |                             | مہندی گی <sup>ا</sup>      |
|                                       |            | ا فلعه مهمان پر مله        | 1                                  | <u>I</u> | V V V V V V V V V V V V V V V V V V V |                             | مهندی کا ل                 |
|                                       | <u>L</u>   | <u> </u>                   | بادورد پرحمله                      | <u> </u> |                                       |                             | ,                          |

| صفحه        | عوان                                                   | صفحه        | عنوان                                         |
|-------------|--------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|
|             | اساعيل                                                 | 109         | عبدالرحمٰن اورعلی بن ابان میں جنگ             |
|             | ولی عہدی کی بیعت                                       |             | صفارگو بلخ وطخا رستان کی سند گورنری           |
| 742         | يعقوب صفاركي جواب طلى                                  |             | کابل پر فنظیہ                                 |
|             | يعقو ب صفار كي روانگي                                  | 140         | كروخ بهرات بإذغيس پر قبضه                     |
|             | جنگ صفار وموفق                                         |             | صفارا ورغبدالله شنجري                         |
| <b>۲</b> 47 | ابن واصل کو فارس کی سند گورنری                         | ļ.<br>      | صفار کا منیثا بور پر قبضه                     |
|             | خليفه معتمد وموفق كي مراجعت                            |             | نیثا پور پر قبضه کی دوسری روایت               |
|             | زنگیوں کے حالات                                        |             | صفار کا ساریداور آمل پر قبضه                  |
|             | شائى كشكر كوشكست                                       | l           | حن بن زيد كاتعاقب                             |
| ۲۹۹         | محمر بن عبيد الله اورخبيت مين معاهره                   | 1           | عبدالله تنجري کي گرفتاري وقل                  |
| 1/20        | ابراہیم کافل                                           |             | خراميان پرتسلط                                |
|             | <u>ف</u> جستانی                                        | 747         | اذ کرتگین کی بدا عمالیاں                      |
|             | نیشا بوراور بسطام پر قبضه                              |             | لیخی بن سلیمان کا تقرر                        |
| 1/41        | ابوحفض يعمر کي گرفتاري                                 |             | ا بیتم بن عبدالله کا موصل برحمله<br>سرح کیا   |
|             | فجستانی عامل کانبیثا پورے اخراج<br>• ب                 |             | اسحاق ویجیٰ میں جنگ<br>اسے مفل                |
|             | فجستانی کی مراجع <b>ت</b>                              |             | جنگ این مطلح واین واصل<br>ستندن               |
|             | رافع بن ہرثمہ کا فریب                                  |             | مویٰ بن بغا کاستعفٰی                          |
| <b>1</b> 21 | •                                                      |             | ا بوالساج کی معزولی                           |
|             | نیثا پور پر فجمتانی قبضه                               |             | فارس پرصفار کا قبضه<br>1                      |
|             | حسن بن زیدسے جنگ<br>خه ن                               | 740         | پاپ ۱۸                                        |
|             | . قمتالی اور عمر وین لیث<br>م                          | 7           | سامانی حکومت کا قیام<br>مرامانی حکومت کا قیام |
| 1210        | عمرو بن لیث کانبیثا پور پر قبضه<br>، ربه د فاس بھی قبا |             | اسد بن سامان خراسانی<br>این در حسد            |
|             | ابوالعباس نوفلی کی شکست وقتل<br>خه زیر قتا             |             | طاہر بن حسین<br>عبد اللہ میں مار              |
| 121         | فجسانی کاتل                                            |             | عبدالله بن طاهر<br>ایحقوب صفار                |
|             | اہواز پرصفار کا قبضہ<br>نگار کیاں۔ قب                  |             | l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1       |
| 120         | زنگيون كاواسط پر قضه                                   | <b>۲</b> ΫΫ | آلِ لَيْكَ بِن نَفْر                          |
|             |                                                        |             |                                               |

| صفحہ | عنوان                                                           | صفحه         | عنوان                                                  |
|------|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|
| 12.0 | خبيت كاشب خون كامضوبه                                           |              | ابن طولون کا شام پر قبضه                               |
|      | علی بن ابان کی شکست                                             | 122          | انطا كيدا ورطرسوس يرقبضه                               |
| TAZ  | زنگیوں کے سروں کی نمائش                                         |              | حران پر قبضه                                           |
|      | مختاره کےمحاصرہ میں شخق                                         |              | محمد بن ا تامش کی گرفتاری                              |
|      | زنگيون كانا كام حمله                                            | i            | زنگيوں کا پھرسراٹھا نا                                 |
| MA   | زنگيوں اور عسا كرشاہي ميں جھڑ پيں                               |              | تشر پر فوج کشی                                         |
|      | ابوالعباس كى نا كا مى                                           | !            | تشر پرتلین کا قبضه                                     |
|      | موفق كالحتاره پرحمله                                            |              | لیفقوب صفار کا انتقال عمر د کی حکومت<br>و تبری         |
| PA 9 | جانبین کی عگباری                                                |              | اغرتمش اورزنگیون میں جنگ                               |
|      | شرقصيل پر قبضه                                                  |              | محمر بن عبيداللداورعلى بن ابان مين ان بن<br>مذ         |
|      | معر که میدان خبیت                                               |              | علی بن ابان اورمسر ورجنی میں جنگ<br>ا                  |
| 19+  |                                                                 |              | ا پاپ                                                  |
|      | زنگی سپه سالا رکی اطاعت<br>ب                                    | I ·          | ابوالعباس اورزنگیوں میں معرکہ<br>سن سیاحی مہافقا       |
|      | مختاره پرجمله اور پسپائی<br>خریس                                |              | ابوالعباس کی زنگیوں پر پہلی فتح<br>جگ                  |
| F91  | بنونمیم کی سرکو بی<br>رفت                                       | ;            | ز گیوں کی دوسری شکست<br>موفق کی آمد                    |
|      | بهبود کافل                                                      |              | منون ۱۰ مر<br>منیعه پرموفق کا قبضه                     |
|      | شهریناه کی دیواروں کاانهدام<br>نگاری کی دور                     |              | ستیعه چرمون ه بیضه<br>شاهی کشکری منصوره ی طرف پیش قدمی |
| 797  | زنگیول کی مزاحمت<br>مرفعه کار جمر ما از معرب روز                |              | سنان ارق عوره کی سرف بین مدی<br>شدار قرفهٔ             |
|      | موفق کی زخمی حالت میں مراجعت<br>مختارہ کےشہریناہ کی دوبار ہتمیر |              | هر پر جیسه<br>منصوره کی فتح                            |
| 191  | محاره چهم پیاه ی دوباره میر<br>بحری جیم پین                     |              | مختاره کامحاصره مختاره کامحاصره                        |
|      | مرک بیرین<br>قصر خبیب بردوسراخمله                               | <b>1</b> Å & | اسپر زنگیوں ہے حسنِ سلوک                               |
| ran  | اميرالجرنصير كأخاتمه                                            |              | زُنگيون کا بحری حمله                                   |
|      | شکته پلوں کی از سرنوقمیر                                        | '            | موفق كاعام معافى كااعلان                               |
|      | نبراني خصيب كامعركه                                             |              | موفقیه کی تغیر                                         |
|      | موفق کی نهرانی کے مشرقی جانب پیش                                |              | ابوالعباس كاحمله                                       |
| 190  | قدى                                                             | 1            | یچاس ہزارزنگیوں کی اطاعت                               |

| صفحه       | عنوان                                  | صفحه          | عنوان                                                       |  |
|------------|----------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|--|
|            | اصفهان ہے خراج کی وصولی                | ļ .           | قلعه يرفضه                                                  |  |
| 1110       | عمرو بن ليث كي معزولي                  | 797           | جانب غربي يرموفق كاقبضه                                     |  |
|            | ابوطلحها ورعلی بن لیث کی اطاعت         | <b>19</b> 4   | جانب شرقی پرموفق کاقبضه                                     |  |
|            | موفق کی مراجعت                         | 191           | بندنهراني نصيب يرقبضه                                       |  |
| ۳۱۱        | معتضد کی گرفتاری                       |               | شبل بن سالم كاحمله                                          |  |
|            | موفق کی و فات                          | 199           | شهرير قبضه                                                  |  |
|            | قرامطه كاظهور                          |               | پناه گزین زنگیوں کی سرفروثی<br>ایناه گزین زنگیوں کی سرفروثی |  |
| P414       | عقا كدقرا مطه                          |               | خبیت زنگی کاقل                                              |  |
|            | طرسوس کی بغاوت                         |               | ا نکلائے اور مہنمی کی گرفتاری                               |  |
| ساس        | خوارج اورابل موصل میں معرکہ            | ;<br>: :      | اعلان امن                                                   |  |
| ۳۱۳        | محمد بن کیخیٰ کی تقرری ومعزولی         | <b>P</b> +1   | اسحاق بن كنداج كى سرگرمياں                                  |  |
|            | بيروني مهمات                           |               | این کنداج کی گورنری                                         |  |
|            | روميول كاكره پر فبضه                   | :             | موصل میں خوارج کی لڑائیاں                                   |  |
|            | ابن طولون كابلا دِشاميه پر قبضه        | m. r          | رافع بن ہرثمہ                                               |  |
| m10        | عبدالله بن رشيد كي بلا دروم پر فوج كشي |               | نبيثا بور کامحا صر ه                                        |  |
| PIN        | گورنروں کی تقرریاں                     |               | محمد بن مهندی کی بزیمت                                      |  |
| P14        | زنگيون کي سرکو بي                      | <b>*</b> **   | خلیفهٔ معتمداورموفق کی ناانصافی                             |  |
|            | طبرستان موصل اورخمص کے                 | ۳٠۵           | ا بن طولون کی و فات                                         |  |
| ۳۱¢        |                                        | m+ 4          | محمه بن زيدوالى طبرستان                                     |  |
|            | مویٰ بن بغا کااستعفیٰ                  | m             | رافع بن ہر ثمہ کی جر خان پر فوج کثی                         |  |
| rr.        | موفق کی ولی عهدی                       | 19:11         | سالوس کامحاصره                                              |  |
| <b>777</b> | موقق اورا بن طولون میں کشیدگی          | - <del></del> | ابن كنداح وابن الى الساخ كى مخالفت                          |  |
| FFY        | موصل کے واقعات                         | r+A           | ا بن ابي الساخ كي سركشي                                     |  |
| , s        |                                        |               | خمارو بيادراسحاق كااتحاد                                    |  |
|            | 000                                    | m• 9          | ابن الى البتاخ بحثيت كورنرآ ذربائيجان                       |  |
|            |                                        |               | عرو بن ليث                                                  |  |
|            |                                        | -             |                                                             |  |
|            |                                        |               |                                                             |  |

## إسلامي تاريخ كاتمدُّ ن آ فريس وَور

taka taka Brigita ngirisir ayak a kabasa apasa kata bagi ka abagi kata kata kata alipa a ay

The thought in the county the set of section years.

### از چوبدری محداقال سلیم گابندری

تاریخ ابن خلدون کوار دویش جدید ترتیب و تبویب سے شائع کرنے کا شرف نفیس اکیڈیمی کی قسمت میں لکھا تھا۔ اس کے دوجھے رسول اور خلفائے رسول اور خلافت معاویہ وآل مروان شائع ہوکر تاریخ اسلام کے شائفین ہے خزاج تجسین وصول کر چکے ہیں۔ آئ ہم بڑے فخر کے ساتھ اس کا تیسرا حصہ خلافت بنوعباس (حصہ اول) آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ بیر حصہ خلافت بنوعباس کے حروج کی داستان ہے۔ بنوعباس کا زمانہ بجا طور پر اسلامی تاریخ کا بیسنہرا دور کہلاتا ہادرصرف دل فریب ہی ٹیس طویل بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخی ربط وسلسل قائم رکھے اور طالب علموں کی آسانی کے لئے اسے دوحصول میں تقسیم کیا گیا ہے۔

بہلاحصہ خلافت بنوعباس کے بانی ابوجعفر عبد اللہ المنصور السفاح سے لے کرعلی بن معتضد ملتفی باللہ کے عہد تک پھیلا ہوا ہے۔ آل مروان سے بنوعباس کی طرف خلافت کے انقال کی داستان در دانگیز ہی نہیں' عبرت ناک بھی ہے۔ اسلامی سلطنت کے نئے دارالخلا فدعروں البلاد بغداد کی تغییر اورعظمت ٔ خراسان کے نقاب بیش پینیبرابن مقنع کا ظہور وخر دج 'تاریخ اسلام کے اس زیرک سائنسدان اور شعبدہ باز کے اشارے کیا ہ مخشب سے جاند کا طلوع کرنا اور مہدی عباسی کے ہاتھوں اس مكار كا خاتمه - ہارون الرشيداورمشر قي دنياكي نامور ملكه زبيده اور ہارون الرشيد كے بيٹوں امين اور مامون كي خلافت كے لئے تشکش آل برا مکه کی علم دوی اور فیاضی کے جیرت انگیز حالات غرض که بیز مانداسلامی تاریخ کابردا اہم ترین زمانہ ہے اور بیہ ہر دوموکر نے کس کی بات نہیں کہ علامہ ابن خلدون کی ہی بالغ نظری اور ژوف نگاہی ہے تاریخ کے اس دور کا مطالعہ کرے اوراس قدرعدگی کے ساتھ اس کو بیان بھی کردے۔

پانچوال حصداسیرانِ اندلس اور خلفاء مصرک آغاز وانجام ، چھٹا حصہ عثانی سلاطین اور ساتو ال حصہ معربی تک کے عجیب وغریب واقعات کا دل کش مرقع ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ اس تاریخ سلسلے کوشکیل یا کتان تک بوھا کر ہرامتبارے کمل کردیاجائے۔اس کے بعد تاریخ کے طالب علم کسی نشم کی نشکی محسوں نہ کریں گے۔

تاریخ ابن خلدون کے پہلے دوحصوں کی طرح اس حصے کو بھی فاضل مترجم جناب علامہ علیم احمد سین صاحب عثانی نے اردوقالب میں ڈھالا ہے اور اس کی ترتیب وتبویب کا کام جناب شبیر حسین صاحب قریشی کیکچرار اردو کا لج کراچی نے بحسن وخونی ادا کیا ہے۔

آج دُنیا کی سب سے بڑی اسلامی ریاست پاکتان کے دس کروڑ سے زائد توحید پرست ایسے نازک دور سے

ہیں جس میں تاریخ ابن خلدون کامطالعہ بے حد ضروری ہے۔ یہ ایک ایسا آئینہ ہے جس میں ماضی کی روشیناں حال کا سینہ چیر کرمستقبل کی منزلیں دکھاتی ہیں۔ ہرقوم کی تاریخ ایسی زمکین ریشی ڈوری کی حیثیت رکھتی ہے جسے لگام کی طرح تھام کرآنے والی نسلوں کے تازہ دم قافلے بےخوف وخطر مستقبل کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں۔

تاریخ کے مطالعہ سے بیراز فاش ہوتا ہے کہ روئے رہین کی ساری قو میں یا بلی آشوری' کلاوتی مصری' یونانی'
ایرانی اورروی کی زمانے میں سے لیکن آج ان کا سراغ لگانا مشکل ہے۔ اس کے خلاف تیرہ طویل صدیوں کے گردوغبار
مسلمانوں کے قومی خدوخال کومتا ترکرنے میں کا میاب نہ ہور کا مسلمان ماضی کی طرح آج بھی زندہ و پائندہ ہیں جن قو موں
کوتاریخ کے کسی موڑ پران پر اسرار غازیوں سے واسطہ پڑا ہے وہ اچھی طرح جائتی ہیں کہ موسیقار کی طرح مسلمان بھی اپنے
نفس کی آگ میں جل کرئی نو خیزنسل پیدا کرنے کا اہل ہے جاس کے پروبال آج بھی مضبوط اور کشادہ ہیں اور طوفان حوادث
کا ہر جموز کا اس کی بلندیوں میں اضافہ کردیتا ہے۔

جغرافیا کی کل وقوع اور فوجی وسیاسی حیثیت سے تاریخ عالم نے پاکستان کوابیا مقام عطا کر دیا ہے کہ سازی اسلامی ونیا کی نظریں پاکستانیوں پر لگی ہوئی ہیں۔ ہم ایک نے تابیاک اسلامی مستقبل کے نقیب ہیں ہمیں اپنے پاؤں سے نا کامیوں کا گردوغبار جھاڑ کرآ کے اور آ کے بڑھنا ہوگا اور تاریخ این خلدون کا مطالعہ جمیں ٹی مزلیل وکھانے گا!

### المعربة والمستعددة والمعالمة المستعددة والمعليان والمستعددة والمعليان والمستعددة والمعالمة المستعددة

ndromen og kredek ombeldet fra for populåret bet ble ble skalle Skallet ble for de ble fra for kredek krede for ble ble for for ble krede briged. Også for på

tally by a settlethic cytop some actions i caption a

### اسائے خلفاء اور زمانهٔ حکومت

٨\_ محمر بن مارون الرشيد معتصم بالله ١١٨ ١٤ ١٤ ١١٨ ٩\_ بارون بن معتصم واثق بالله

and a supplied a greaters معضم متوكل على الله معضم متوكل على الله

ال محمد بن متوكل منتصر بالله orratorry

١٢ - احمد بن معظم مستعين بالله

o Sharpelike ر ۲۵ ما ۲۵ م

Harpholik julia

۱۲ \_ محمد بن واثن مهتدى بالله

ا عبداللدين محد السفاح الماله الماله ۲- ابوجعفرعبداللدالمنصور

ploAtelfy سا- محدين منصور المهدى

ETTY TETT الم الموسى بن مهدى الهادى

> والما وكاه ۵\_ ابوجعفر مارون الرشيد بن مهدى

erolterra electron ١- امين محمد الوعبد الله بن بارون الرشيد

<u>ها۹۸ او او</u>

المرابعة عبدالله بن بارون الرشيد المامون

prottoros

10\_احمدين متوكل معتمد على الله

@149to104 

#### پيش لفظ • بيش لفظ

## مولانا سيدعبد القدوس بإشي

علامہ عبدالرخمان بن خلدون کی مشہور ومعروف تاریخ کتاب العمر کا بیرحصہ اس دور کی داستان ہے جو تاریخ اسلام میں خلافت بن عباس کا زمانہ کہلا تاہے۔

بن عباس لینی حفرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنهما کی اولا دیس سے ابوالعباس النقاح کے ہاتھ پر سامے میں بیعت ہوئی اور مروان بن الحکم کی اولا دیس سے آخری فرماں روا مروان ٹانی اس سال قبل کر دیا گیا ہائی طرح مروانی غلفاء کا دور حکم انی ختم ہوا اور عباس خلفاء کا دور شروع ہوا۔ انتہائی پستی واضحلال کے مختلف ایام سے گزرتا ہوا خلافت بی عباس کا زمانہ بغدادی بر بادی بغداو (۱۹۱ھ) تک قائم رہا اور اس کے بعد بھی برائے نام بی سبی لیکن عباس خلافت قاہرہ میں زندہ کی گئی اور ۱۹۳ھ تک قائم رہی جب کہ خلیفہ التوکل الثانی نے سلطان ملیم العثمانی کے ہاتھوں پر بیعت کر کے خلافت کا منصب عثانی سلطان کے سپر دکر دیا۔

ال کے بعد سے ترکی سلاطین عثانی خلفائے اسلام سمجھے جاتے رہے اور امیر المؤمنین کہلائے دہے۔ ایران کی حکومت کے سوااور ساری و نیا کے مسلمان ان ترک سلاطین سے خلیفہ سمجھ کر حمیت وعقیدت رکھتے تھے اور خاوم حریین شریفین ہونے کی بنا پر ان کا خاص احتر ام کیا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ ۱۳۳۳ھے تا کہ ۱۳۳۳ھے کی جنگ عظیم میں ترکوں نے شکست کھائی اور اتا ترک کی قیادت میں ایک جدید ترکی حکومت نے عربوں کی جدید ترکی حکومت نے عربوں کی جدید ترکی حکومت بیدا ہوئی۔ اس جدید ترکی حکومت نے عربوں کی ہے وفائی کی ضدیش آ کرا پی بنیا درسلیت پر کھی اور ۱۳۲۲سا ھے میں خلافت کا اوار وہی تو تردیا۔

دنیا کے عام مسلمانوں نے اس سے پہلے شریف حسین ہاشی کی غداری کو بھی نفرت کی نگاہ ہے دیکھا تھا اور حکیم الاسلام علامہا قبالؓ نے کہاتھا۔

''یتچا ہے ہاشی ناموں دینِ مصطفیٰ خاک و خوں میں مل رہا ہے تر کمان سخت کوش''

اب جواتاترک نے خلافت کا تکم جاری کر کے آخری خلیفہ سلطان عبدالمجید ٹانی کوتر کی سے جلا وطن کر دیا تو پھر علامہا قبالؓ سے رہانہ گیا۔انہوں نے بڑے ہی در د کے ساتھ کہا:

اس طویل زمانہ میں سے آسامے 17 18 ہے پانچ سوچو پیس سال کا زمانہ خلافت عباس کا زمانہ کہلاتا ہے۔ اگر چہاس مدت میں ان کے مدمقابل فاطمیوں نے بھی اپنی خلافت قائم کی اور ایک طویل مدت تک جاہ وجلال کے ساتھ فاطمیوں کی خلافت قائم بھی رہی اس طرح دورا فرادہ اسلامی حکومت اندلس بھی عباسی خلفاء کے قبضہ سے ہمیشہ ہی باہر رہی بلکہ عبدالرحمٰن الناضر کے بعد سے تو اندلس کے طروانی یا اموی فرفال روا اپنے علاقے میں خلیفہ ہی بن گئے اور امیر المومنین کے لقب سے ملقب ہو گئے لیکن عام طور سے سازی و نیانے عباسیوں ہی کو حقیقتا خلیفہ تھجھا۔

یہ عباسی خلافت کن حالات میں قائم ہوئی اور کیسے قائم ہوئی۔ یہ تاریخ اسلامی کا بڑا واقعہ ہے۔ کس طرح مروانی خلفا کے ہاتھ سے اقتد ارتکل کرعباسیوں کے ہاتھوں میں آیا۔ کن کن موثر ات نے کام کیا۔ کیا گیا تھر کیا سیوں کے ہاتھوں میں آیا۔ کن کن موثر ات نے کام کیا۔ کیا گیا تھر کیا گئیں۔ یہ سب ایک بروی طویل واستان ہے جسے آپ و نیا کے سب سے بروے مؤرخ اور فلافت ہی عباس (حصہ اول ) ہے اور ای طرح اس یا نی سو تاریخ کے اس حصہ میں بڑھیں گے جس کے اردور جمہ کا سرور ق خلافت بی عباس (حصہ اول ) ہے اور ای طرح اس یا نی سو سووم میں لیے گی نور سے پڑھئے اور دی کھئے کہ سل و وطن کے سالہ خونی دیوتاؤں نے کس طرح انسانی خون سے کھیا ہے۔ شایدان ہی داستانوں سے متاثر ہو کر عکم مشرق علامہ اقبال نے کہا خوا دی گئی دیوتاؤں نے کس طرح انسانی خون سے کھیا ہے۔ شایدان ہی داستانوں سے متاثر ہو کر عکم مشرق علامہ اقبال نے کہا خوا دی دیوتاؤں نے کس طرح انسانی خون سے کھیا ہے۔ شایدان ہی داستانوں سے متاثر ہو کر حکم مشرق علامہ اقبال نے کہا

از نسب بنیاد تغییر امم باوطن وابست نقدی امم ملت مادا اساس دیگر است آن اساس اندر دل ما مضمر است

جس اساس پر اُمت اسلامیہ کی بنیاد قائم ہے۔ اُس کے خلاف نسلی افتخار کے مسلسل پر و پیگنڈہ نے مروائیوں کی حکومت کو کمز ورکر ناشروع کیا۔ عرب و مجم کی والمن تقسیم نے اس زہر میلے درخت کی آبیاری کی اور ابومسلم خراسانی کی ننگ ظرفی نے ہزاروں کا خون بہا کر اولا درسول کے نام کا واسطہ دے دے کروہ زمین ہموار کی جس میں علویوں نے اپنی حکومت کا درخت لگانے کی اور پھلنے چھو لئے کی جموٹی آس لگار کھی تھی ۔ لیکن جب اقتدار کی منتقلی کا وقت آ یا تو د نیائے و یکھا کہ اقتدار علی منتقلی ہوگیا ہے اورسب سے پہلے عہاسی فرماں دوائے نہ علویوں کے ہاتھوں میں منتقل ہوگیا ہے اورسب سے پہلے عہاسی فرماں دوائے نہ صرف امویوں کو چن چن کر قبل کیا بلکہ امویوں کے خلاف کام کرنے والے اپنے بھائیوں اور کا مریڈوں یعنی علویوں کا خون بہانے ہیں بھی کوئی کی نہیں کی اور اس قدر خواں دیزی کی کہ تاریخ کی زبان میں السفاح یعنی خواں دیز کا لقب پایاں

عباسیوں کے دور میں نیرتو ہوا کہ افتدار حکومت پر عرب کی بجائے اہل مجم جھا گئے۔ عربی سادگی اور اسلامی

ابیا کیوں ہوا۔ اس کے کیا وجوہ واسباب تھے؟ اس کی تفصیلات آپ کو تاریخ کے صفحات پرنظر آئیں گی۔ آپ یکھیں گے کہ اس اُمت کونسل پرتی سکھائی نہیں گئی تھی۔اس لئے برگزید ونسل کا یہودی نظریہ مسلمانوں کی انتہائی بےراہ روی کے یاوجودابال علم کی محفل میں قبولیت کا مقام حاصل نہ کرسکات میں میں میں میں میں میں میں میں میں اور اور اور اور

دورتوسيع جب كوئي قوم زياده بهترنظرية حيات اوراعلي درجه كالصوراجماع ليرصفيه عالم يرجلوه افروز موتي ہے تواس كا ابتدائی دوراس نظریے کوعام کرنے اوراس تصوراجماع کودوہروں تک پہنچانے میں صرف ہوتا ہے۔اس میں جہاں قوت کے ذر بعدر کاوٹ پیدا ہوتی ہے وہاں فوجی نکراؤ ہوتا رہتا ہے ور نہ مال تجارت کی طرح نظریۂ حیات اور تصور اجتاع بھی سیاحوں کے ساتھ' تا جردں کے ساتھ' طالب علموں اور پر وفیسروں کے ساتھ ملکوں ملکوں اور شہروں شہروں چھیلیا چلا جا تا ہے۔ بیدوور کسی قوم کا دور توسیع یا پھیلاؤ کا زمانہ کہلاتا ہے۔ بیضروری نہیں ہے کہ لازی طور پر اس کے ساتھ ہر جگہ کشور کشائی نظریئہ حيات كى تبديلى كاسبب بهي بن جائية

مسلمانوں کا بیددورتوسیع عہدرسالت ہی ہے شروع ہو گیا تھا۔ خلفائے راشدین اور بنوا میہ نے اس کو پوری قوت کے ساتھاآ گے بڑھایا اور ہرمکن ذریعہ سے اسلام کا پیغام دنیا کے دور دراز ملکوں تک پہنچایا۔علامہ اقبال مرحوم نے شکوہ میں اس کی طرف اس طرح اشارہ کیا ہے۔

> محفل کون و مکال میں سخر و شام پھرے ئے توحید کو لے کر صفی جام پھرے کوہ میں وشت میں لے کر ترا پیام پھرے معلوم ہے تجھ کو بھی ناکام پھرے 机工作用设施制度 化二甲基乙烷

منكمانوں كاميد دورتوسيع بنوامير كے ساتھ ہى ختم ہوگيا۔ بنوعياس كے دور ميں پھيلا و تو كيا ہوتا سارے عالم اسلامي کوایک جمنڈے تلے رکھنا بھی ان سےممکن نہ ہو تکا۔ اندلس پہلے ہی دن ہے الگ ہو گیا۔ سندھ سر قند اور مغرب کا حصہ پچھ دنوان کے بعد ٹوٹ کر علیحہ ہ ہو گیا اور اس کے بعد تو نہ جانے گئے ہی کلو نے ہو گئے ۔

بنوعباس ك دورخلافت مين مرجيز مين أيك تفهرا وساجيدا موكيا أوراس تفهراؤ كالأزي نتيج طبقه واريث أور تكلفات زندگی پوری قوت کے ساتھ نیشو ونمایا نے گئی۔ صنائع اور علوم کی بہتات اور تد کی جاہ وجلال کی فراونی ہمیٹ کھبراؤ کے زمانے ہی میں ہوتی ہے۔اس لئے شہر بغداد کا اس زمانے میں دنیا کا حسین ترین متمدن ترین اور مہذب مرکز علوم ہونا ضروری تھا اور
واقعت ہو بھی گیا۔ ہارون الرشید اور مامون الرشید کے جس بغداد کا نقشہ الف لیلہ کی داستانوں میں کھینچا گیا ہے وہ اگر چہتمام تر
صیح نہیں لیکن ہا لکل ہی بے بنیا دبھی نہیں ہے۔ داستان سرانے ذوق داستان سرائی کے ماتحت الی پر کاری سے کام لیا ہے
کہ خوابوں کی و نیا معلوم ہوتی ہے لیکن عباسیوں کا بغداد حقیقتہ بھی اس سے بڑا ہی قریب ترتھا۔ ابونو اس کی شاعری اسحاق
الندیم کی داستان گوئی کی زبان وانی طفیلیوں کے لطائف اور اسی کے ساتھ ساتھ امام و کہیج کی جرح و تعدیل امام
شیبانی کی قانونی موشکا فیاں بیسب ہارون الرشید کے بغداد ہی میں ہوا کرتی تھیں۔

تدن کے ارتقاء کا مطالعہ کرنے کے لئے عباسیوں کا دورسب سے بہتر دور ہے اور اس میں سے تقریباً دوسوسال کا ابتدائی زمانہ بہت ہی اہم زمانہ ہے۔ اس زمانے میں اسلامی عربی شاعری نے ارتقائی منازل طے کئے تجرباتی علوم پر دوسری زبانوں سے کتابیں ترجمہ کی گئیں۔ خود عربی زبان میں بہت می کتابیں کھی گئیں۔ پارچہ بانی 'کاغذسازی' سفال گری' سادہ کاری اور زردوزی نے ترتی کی فرن طب کیمیا طبیعات اور نباتیات پر بڑے بڑے بڑے گئے گئے۔ بڑی بڑی درس گابیں قائم ہوئیں۔ عربی زبان کے قواعد مرتب ہوئے لغت کی کتابیں کھی گئیں' صدیت کے جو مجموعے پہلے سے موجود سے ان کو ملا کر بڑی بڑی بڑی کتابیں گامی گئیں' صدیت کے جو مجموعے پہلے سے موجود سے ان کو ملا کر بڑی بڑی کتابیں گئی آئیں۔ اسلامی قوانین (فقہ ) اور اس کے اصول وجود میں آئے۔

آ بتاریخ این ظارون میں سے ان دو حصول کو مطالعہ کرتے ہوئے جن میں عہد عبائی کی تاریخ درج ہے۔ عروج وزوال دونوں کی صور تیں بڑی صاف اور نمایاں دکھے سکیں گے اور میں اُمید کرتا ہوں کہ آ پ اسے دلچ سپ بھی پائیں گے اور چشم کشا بھی۔ آ پ جہاں یہ دکھے سکیں گے کہ خلافت بن عباس کن حالات اور کن اسباب کی بنا پر قائم ہو تکی۔ وہاں آ پ سے وہ اسباب بھی پوشیدہ نہ رہ سکیں گے جو کسی حکومت کے زوال کو ایک فیصلہ قضا وقد رکی طرح ضروری بنا دیتے ہیں۔ اللّٰ ہے ار نا الحق حقا و ارزقنا اتباعه و ارنا الباطل باطلا و ارزقنا اجتنا به

The state of the second THE COURSE OF STREET WITH STREET STREET WITH STREET WITH STREET and the state of the same of the state of th The Angelian sections is seen a confidence in the graph well a The Secretary of the Company of the second o Bulletin Carrier and a second and a second and a second

the reservable of the commence of the second and the control of the state of the control of the many the to a light for a light sector and a great of a great sector. ngarije ngagistera a cangibiliklinan bib mit mit mit bib galegge Besite spice so the source

r ja jagangė, jagas prijasti i ar statovoje tekitota primi and the first of the state of the first of the state of t 医毒剂 医乳腺性小囊的 医多克克特氏病 电光线 经工程的 医大脑性神经 

in the second of 
Carlos January March Congress

# Ŋ: **♣** تحریک شبعان علی

أبتذاء دولت شبيعه سمحه لوكه دولت شيعه كي ابتداء يول موئي ہے كہ بعد وفات رسول الله صلى الله عليه وسلم اہل بيت كا خيال یہ ہوا کہ ہم ہی حکومت وفر مال روائی کے مستحق ہیں اور خلافت ہمارے ہی نفوس کے ساتھ مخصوص ہے ہمارے سوا قبیلہ قریش میں کو کی شخص اس خصوصیت کا دعو کی نہیں کرسکتا۔

یں ہوں س سوچیت ہو ہو ہوں ہیں ہر سا۔ واقعہ قرطاس صحیح میں وارد ہواہ کہ عبال نے علی ہے اس دور میں (رسول الله صلی الله علیه وسلم سے ) مشورة کہا تھا جس میں آپ نے وفات پا گی ہے کہ آؤہم اورتم رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس چلیں اور بیدوریافت کریں کہ آپ کے بعدز مام حکومت اسلام کس کے ہاتھ میں ہوگی؟ اگر ہمارے قبضہ میں رہے گی ہم گواس کاعلم ہوجائے گا اور اگر ہمارے سوا دوسروں کے اختیار میں جائے گی تو بھی ہم کواس سے واقفیت ہو جائے گی۔حضرت علی ہو لے بیمناسب نہیں ہے! اگر ہم اس سے روک دیئے گئے تو یا در کھنا کہ آپ کے بعد لوگ اس کو ہمارے قبضہ میں نہ دیں گے۔ سیجے میں پیجی آیا ہے کہ رسول الله صلی الشعليه وسلم نے اپنے اس مرض میں جس میں آپ نے وفات یائی ہے ارشا دفر مایا تھا '' آؤ میں تم کوا یک فرمان لکھ دوں تا کہ میرے بعدتم لوگ مراہ نہ ہو''۔ صحابہؓ نے جواس وقت حاضر خدمت تھے فرمان کھانے میں اختلاف کیا باہم بحث ومباحثہ كرنے لگے جس كالمتيجہ بيہ ہوا كہ وہ فرمان عالى شان نہ لكھا گيا۔ ابن عباسٌ كہا كرتے تھے كہ بے شك مصيبت اور سخت مصيبت وہ ہے جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اورتح ریفر مان کے مابین بوجہا ختلا ف اور شور وغو عاصحابہ کے واقع ہوا۔

اس سے شیعہ نے سمجھ لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض میں خلافت کی وصیت علی کے حق میں کی ہے۔ حالا تكذائن كى صحت كسى وجد في ال حد تك نبين مونى كدجس كي طرف بورى توجد كي جائے اور بے شك عائشه صديقة في ال وصیت کا انگار کیا ہے اوران کا انکار کرنا کافی ہے۔ یکی بات اہلِ بیعت اور ان کے ہوا خواہول میں مشہور ومعروف

فرمان فاروقی منجلہ اس کے جواہلِ آٹار تقل کرتے ہیں ہے کہ ایک روز حضرت عرق اروق نے ابن عباس سے خاطب ہو کر فر مایا تھا کہ' چونکہ تہماری قوم ( لیتنی قریش ) نے بینیں چاہاتھا کہ بنوہاشم ہی میں بیعت وخلافت جمع کر دی جائے اس وجہ ے وہ تم سے کبیدہ خاطر ہوئے ''۔ ابن عباس نے اس سے اختلاف کر کے جواب دینے کی اجازت طلب کی اور جیسا کہ ان کے دل میں بنو ہاشم کی طرف داری کا خیال تھا اس کے موافق کہا۔ان دونوں بزرگوں کے کلام سے متر شح ہوتا ہے کہ وہ لوگ

قائم ہے۔

قصّه شوری فی قصه شوری میں بیہ ہے کہ ایک گروہ صحابہ کا جو حضرت علی کا ہوا خواہ تھا اور وہ لوگ انہیں کوخلافت کا مستحق سیجھتے ہے۔ تھے لیکن جب خلافت دوسرے کے قبضہ میں چلی گئی تو ان کو اس کا افسوس و ملال ہوا مثلاً زبیر عمار بن یا سر اور مقداد بن اسود وغیر ہم ۔ مگر چونکہ ان لوگوں میں دین داری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی اور اخوت اسلامی کا بہت بڑا خیال تھا اس وجہ سے مشوروں میں سوایے تا فف و تا سف کے اور کسی قسم کا حاشیہ نہ جڑھا یا گیا۔

حضرت عثمان کی مخالفت بھر جب حضرت عثمان سے لوگوں کو برہمی پیدا ہوئی اوران پرطعن ہونے لگا تو عبداللہ بن سبا
معروف بدا بن السوداء نے اس میں بہت بڑا حصد لیا۔ بیشن حضرت علی کی تعریف و تو صیف کرتا تھا۔ حضرت عثمان اوراس
ہماعت پر جس نے حضرت علی گوخلا فت نددی تھی۔ ایسے ایسے طعن کرتا تھا جس سے خود حضرت علی راضی ندھے اس کا بیہ خیال تھا
کہ حضرت علی کے سوااور لوگ بغیر کی استحقاق کے خلیفہ بنائے گئے۔ عبداللہ بن عامر نے اس کو بھرہ ہے شہر بدر کیا 'مصر پہنچا
ایک گروہ اس کے پاس ایسے ہی خیال والوں کا مجتمع ہو گیا جو اس بارے میں عالی اور ندا ہب فاسدہ کے قبول کرنے کی طرف
مائل تھا مثلاً خالد بن ملحم 'سوذان بن حمدان اور کنا نہ بن بشر وغیرہ۔ اس کے بعد خلافت کی اور علیجہ ہوگئے اور آپ کے شیعہ
ضفین پیش آیا۔ خوارج نے آپ سے دینی کام میں تھم مقرر کرنے کی وجہ سے نالفت کی اور علیجہ ہوگئے اور آپ کے شیعہ
آپ کے ساتھ جنگ معاونیہ میں عرفے بر تیار ہوگئے۔

امام حسن کی بیعت اس اثناء میں خفرت علی شہید کر ڈوالے کے اور آپ کے لڑ کے حسن کی خلافت کی بیعت کی گئی۔امام حسن نے مصالحتاً زمام حکومت امیر معاویہ کے سپر دکر دی شیعہ کواس سے برہمی پیدا ہوئی۔ خفیہ طور سے استحقاق اہل بیت اور ان کی امداد کے مشورے کرنے گئے اور امام حسن سے بھی ای وجہ سے ناراض ہو گئے۔ امام حسین کو طبی کا خط لکھا آپ نے سر دست آنے سے انکار کر دیا گریہ وعدہ کر لیا کہ معاویہ کے مرنے کے بعداس اقر ارکو پورا کردں گا۔ اس وقت شیعہ محمد بن حفیہ کے باش کی اس کے اور در پردہ ان کے ہاتھ براس شرط سے بیعت کی کہ جب موقع ہوخلافت ضرور حاصل کرنا محمد بن حفیہ نے ہر ہر شہر براین طرف سے ایک ایک خص کو مقرر کیا جو در پردہ ان کی خلافت کی لوگوں کو تر غیب دیتا تھا۔

امیر معاویہ کی سیاست ایک مت تک شیعه ای حالت پررہاور امیر معاویہ اس کی روک تھام کرتے جاتے تھے کی . کو بنظر سیاست ملکی شہر بدر کردیتے تھے اور جب کوئی اس کا سرغنہ گرفتار کرلیا جاتا تھا تو اس کا قلع وقع بھی کردیتے تھے جیا کہ تجربین عدی اور اس کے ہمراہیوں کے ساتھ کیا گیا۔ لیکن ساتھ بی اس کے امیر معاویہ اور اہل بیت کے راضی رکھنے کی کوشش کرتے اور ان کے دعوائے تقدم واستحقاق سے چثم پوشی کرجاتے تھے اور ان میں سے بھی کوئی شخص ان کے مند نہ آتا تھا یہاں تک کہ امیر معاویہ نے وفات یا کی اور بزید تخت نشین ہوا۔

یز بدگی تخت کشینی بزید کے زمانے میں امام حسین نے خروج کیا اور آپ کا واقعہ شہادت جیسا کہ شہور ہے بیش آیا۔ یہ واقعہ اسلام میں نہایت شنج گزراہے جس سے علی العموم مسلمانوں کے قلوب بھر آئے شیعوں نے اس میں بے حد غلو کیا اور اس شخص براعلانے طعن وشنج کرنے لگے جواس امر کا متولی ہوا تھایا ان کی امداد سے رک گیاتھا بھراس امریز ہا ہم ملامت کرنے کے کہ امام حین کوخودان لوگوں نے ضائع کرڈ الاخود بلایا اوران کی مدوش کوخود کردہ پشیان ہوئے مضورہ کیا اور پیرائے قائم کی کہ اس کا کوئی کفارہ سوائے اس کے نہیں ہے کہ ان کے معاوضہ خوان لینے کے لئے مرنے پر تیار ہوجاؤے رہ اور اس افسری سلیمان بن صرد خزای نے خروج کردیا اس کے ماتھ اصحاب علی کی ایک جماعت تھی ۔ اس شان میں این زیاد کے خلاف امل عراق میں شورش پیدا ہوگی تھی ۔ ابن زیاد عراق سے شام چلا آیا تھا اور لشکر جمع کر کے پھر بقصد عراق جارہا تھا شیعوں نے ابن زیاد پر جملہ کردیا ۔ لڑائی ہوئی سلیمان اور بہت سے اس کے ہمراہی اس معرکہ میں کام آگئے جیسا کہ ہم نے سلیمان کے حالات میں اس واقعہ کو بیان کیا سلیمان اور بہت سے اس کے ہمراہی اس معرکہ میں کام آگئے جیسا کہ ہم نے سلیمان کے حالات میں اس واقعہ کو بیان کیا

مختار کا خروج : بعداس کے عتارائن ابی عبید نے خروج کیا اور محد بن حفیہ کی خلافت کی وعوت دی جیسا کہ ہم اس کے علاق میں بیان کرآئے ہیں۔ ان واقعات سے خواص اور عوام میں اہل بیت کی طرف داری کا خیال ایسا پھیل گیا کہ حدود حق سے متجاوز ہو گئے اور مذاہب شیعہ میں اس بات پر اختلاف پڑ گیا کہ اہل بیت میں سے کون شخص ستی امارت و خلافت ہے۔ ہر ایک گروہ نے اپنے معتقد علیہ کی در پردہ بیعت کر لی بیاسی ادھڑ بن میں سے کہ ملک و حکومت پر بنوامیہ کے قدم استقلال کے ساتھ ہم گئے اور باوجود کرش سے اختلاف کے ان عقائد کو سید بسید پھیاتے رہے جیسا کہ ہم نے کتاب اول کی صل امامت میں ان کے مذاہب کے قل کے تذکرہ میں بیان کیا ہے۔

زید بن علی کی حکمت زید بن علی بن حین بڑے ہوئے تو واصل بن عطا ہے تعلیم پائی جوابے وقت کا امام معزلہ تھا اور بنگ صفیل وجمل میں علی جن سرسواب ہونے میں اس کور در تھا ایک روز زید بن علی بن حسین نے اس عقیدہ کو بر سبیل تذکرہ بیان کیا ہے۔ اور ان کے بھائی ) نصیحت کرنے گئے '' بڑے افسوں کی بات ہے کہتم ایسے مخض سے علم حاصل کرتے ہوجو تمہارے دادا سے بدخن ہے''۔ زید بن علی باوجود یکہ افسیلت علی کے قائل تھے بیعت شیخین کو سے اور خلاف عقیدہ شیعہ مفضول علیہ کومفضول کے ہوتے ہوئے امیر بنانے کو جائز جانے تھے اور یہ بھی ان کاعقیدہ تھا کہ ان لوگوں نے حضرت علی پر مسلم کا طلم نہیں کیا بعد چندا کی حالتیں پیش آئیں جس سے انہوں نے اس جہنے منظم کوفہ میں خروج کیا شیعوں کا ایک بہت بڑا گروہ آپ کے پاس مجتمع ہوگیا مگر ان میں سے بعض اس وجہ سے آپ سے منحرف ہوگئے کہ آپ شیخین کی تعریف بہت بڑا گروہ آپ کے پاس مجتمع ہوگیا مگر ان میں سے بعض اس وجہ سے آپ سے منحرف ہوگئے کہ آپ شیخین کی تعریف کرتے تھے اور یہ بھی کہتے تھے کہ ان لوگوں نے حضرت علی پر بھی کسی متم کا ظلم نہیں کیا ان شیعوں نے یہ کہہ کے ان لوگوں (یعنی بنوامیہ) نے بھی تم پر بچھ کھی نے اور ای میں سے بعض اس وجہ سے آپ سے منحرف ہوگئے کہ آپ شیخین کی تعریف بنوامیہ ) نے بھی تم پر بچھ کھی نے تھے کہ ان لوگوں نے حضرت علی پر بھی کر دیا ہی تاری نے سے اور ای ور سے بھوڑ دی ای تاری نے سے اور ای وجہ سے اور ای کی تھوڑ دی ای تاری نے سے اور ای کی تاری نے سے منہوں کے لئی سے مشہور ہوگئے۔

زید کا فقی اس کے بعد یوسف بن عمر نے ان کو آل کر کے سر ہشام کے پاس بھیج دیالا شہو کو کناسہ میں صلیب پر پڑھادیا آپ کے لڑکے بچیٰ بن زید خراسان بھاگ گئے اور وہیں تھہرے رہے بعد از ان شیعوں نے ان کو پھر خروج پر ابھارا چنا نچہ کھیا جیس بچیٰ نے خراسان میں خروج کیا ۔ تھر بن سیار نے ایک تشکر بسرا انسری سالم بن اموز مازنی کو مقابلہ پر روانہ کیا جس نے بچیٰ کو آل کر کے سرولید کے پاس بھیج دیا اور لاشہ کو جورجان میں صلیب پر چڑھا دیا اس وقت سے زید ریہ کا خاتمہ ہوگیا۔ باتی شیعہ اپنے حال پر قائم رہے اور وقت کا انظار کرنے گے اور در پر قوممالک اسلامیہ میں آل محرکی جمایت کی دعوت دیے

كا اوراي مخف كوجوات كى دعوت قبول نه كرتا تها بخوف ها كم وقت ججورنه كائة تصف المناه المناه المناه المناه المناه شبیعان محمد بن حنفید : محلاین حنفید کے شیعوں میں اکثر وہی لوگ تصابو ایل بیت کے ہوا خواہ تصاور اس امر کے معتقد تھ كر محدين حنيد كے بعد آپ كے لڑے ابو بشام عبداللہ امات وخلافت كے ستحق بيل بيا كثر سليمان بن عبدالملك كے باس آیا جایا کرتے تھے۔ اتفاق سے ایک مرتبہ کسی سفر میں محمد بن علی بن عبد اللہ بن عباس مقام جمیمہ (مضافات بلقاء) میں ہوکے گزرے جہاں کہ ابوہشام عبداللہ خیمہ زن تھے تھ بن علی ابڑ پڑے وقت آپنچا تھا مرض الموت میں مبتلا ہو گئے۔ مرت وقت Style is a style to the first of the state of the second

المامت كى ان كرحق مين وصيت كر كير

ا ما مت کی منتقلی ان شیعوں کو جوعراق وخراسان میں تھاس امرے مطلع کر دیا کہ عنقریب امامی وغلافت محربن علی کی اولا دمیں منتقل ہونے والی ہے۔ پس جب عبداللہ نے وفات پائی تو شیعوں نے محمد بن علی کی خدمت میں حاضر ہو کے خقیبہ طور ہے آ ب کی بیعت کر لی اور آپ نے بھی عہدُ حکومت عمر بن عبدالعزیز میں آلینے دعاۃ کو اطر آف و جوانب ممالک اسلامید کی جانب بھیج دیا اہل خراسان نے عام طور ہے بطبیب خاطر آپ کی دعوت قبول کر کی بعد ازال ان پر نقباء مامور كَ كُنَّ الكِينَ ماندتك آپ كا كام يول بن جاري رہا تا آ نكه ١٢٣ هيم محمد بن على في وفات پائي اورايين اور كے ابراہيم كو ا پناولی عہد بنا گئے اور دعا ۃ کواس کی ہدایت ووصیت کر گئے۔ دعا ۃ ان کوامام کے لقب سے یا دکرتے تھے انہوں نے آپی طرف سے ان لوگوں کو جوخرا سان میں دعوت دیتے تھے ابوسلم کوسندولایت عنایت کر کے رواند کیا تا کہ لوگوں میں ان کے احکام قائم رکھاوران کی ہدایت جاری کرے۔اس کے بعد مروان بن محد نے اہراہیم امام کوگرفتار کر کے عراق میں قید کر دیا۔ چنانچہو ہیں آپ کا انتقال بھی ہو گیا اور ابوسلم نے خراسان پر قبضہ حاصل کر کے عراق کا قصد کیا اور اس پر بھی کا میآتی کے ساتھ قابض ہو گیا جیسا کہ ہم نے اس سے پیشتر بیان کیا ہے اور پنوامیدکو حکومت وامارت میں مغلوب کر دیا اوران کی امامت ودولت کوان کے قضرے نگال لیا۔

Market was a testing that he are the charge to be continued by the post of

and Note the constant of the state of the second se

in the contract of the contrac

English Bergerate and a new path of the state of the contraction grand from the second to the second from the second second from the second second second from the second second second from the second 
ging the granger for general substitution in the large continue to the first and the large continue to the con-

### ٧: پاپ

was a property of the contract of the second 
经国际企业制度企业发生的 法保险 建氯化物 医乳头 经收益 经营销帐间 海 苯二乙酰胺基苯

### خلافت عباسيه كاقيام سرساج تا الساج

وولت عمیاسید اس دولت کا آغاز دولت شیعہ ہے ہوا ہے جینا کہ ہم اوپرلکھ آئے ہیں شیعوں کے بعض فرقے کیمانیہ کے لقب سے یاد کے جاتے ہیں یہ دولوگ ہیں ہوا ہے جینا کہ ہم اوپرلکھ آئے ہیں جوافی ہیں ہوا ہیں اور لقب سے یاد کے جاتے ہیں یہ دولوگ ہیں ہوا ہم المؤمنین علی بن ابی طالب کے بعد محد بن علی بن عبد اللہ بن عباس کی امامت کے معتقد میں ان کے بعد ان کے بعد ان کے بعد ان کے بعائی ہیں۔ بوجہ ان کے بعائی ایا میں محد کو بعد ہوان کے بعائی ابوالعباس سفان (یعنی عبد اللہ بن حادثیہ ) کوامام کہتے ہیں۔ ان کیمانیوں کے نزدیک اماموں کی بھی ترقیب ہے۔ کیمانی کو ماقیہ کہن تھا۔ کہا تیمام سے بھی موسوم کرتے ہیں اس دجہ سے کہ ابو مسلم کالقب حرماق بھی تھا۔

فرقد راوند ہے اجھان بوعبان ہیں ہے بوخراسان میں رہتے تھا یک فرقد راوند ہے کا م ہے جھی مشہور ہے جن کا زعم ہے ہے کہ لجد نی سلی اللہ علیہ و کم است کے عباس این عبد المطلب ہیں کیونکہ بدرسول اللہ اللہ علیہ و کم کے وارث اور عصبہ ہیں ۔ بدلیل (قولہ تعالیٰ) ﴿والمو الارحام بعض ہم اولی ببعض فی کتاب اللہ ﴾ ''لوگوں نے آپ کوظافت و اور عصبہ ہیں ۔ بدلیل (قولہ تعالیٰ) ﴿والمو الارحام بعض ہم اولی ببعض فی کتاب اللہ ﴾ ''لوگوں نے آپ کوظافت و امارت ہے روکا اور ان سے ظلما اس کو لے لیا تا آ نکہ اللہ جا شانہ نے اس کوان کی اولا دکی طرف کوٹا دیا۔ یہ بین اور عمان اس کو لیا تا آ نکہ اللہ جا ہی کہ کہ اور زادہ آؤی میں تبدالمطلب نے علی این ابی طالب سے فرمایا تھا اس اس کو باز رکھتے ہیں کیونکہ عباس بن عبدالمطلب نے علی این ابی طالب سے فرمایا تھا بعد دوآ دی جی تم ہم امارہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علی اللہ اللہ علی اور اس اللہ علی اور اس کے ۔ اور نیز اس وج سے کہ داؤ دین علی بن عبداللہ بن عباس نے جس دن اللہ صلی اللہ علی اللہ علی اور اس کی بیار کی ہوا ہوا ہور کی بیار کی ہوا اور خراسان کی موجود ہے' مقصوداس سے مقام کوٹر اس اللہ علی اور اس کے اور اس کی خواس وقت تم میں موجود ہے' مقصوداس سے مقام کی میں ابو سلم کی ہواسوا نے علی بن ابی طالب کے اور اس محتی ہواں وقت تم میں موجود ہے' مقصوداس سے مقام کی مقام کوٹر اس سال کی موجود ہے' مقصوداس سے مقام کوٹر اس اللہ اور دوات امو بیر منوش ہوگی ان واقعات کے میں ابو سلم کی ہو تو اور کی خواس وقت تم میں موجود ہے' مقصوداس سے مقام کوٹر اس اس مقام کی خلافت کی بیعت ہوئی ای کے بعد مروان بن جی کر ارائیا اور دولت امو بیر منوش ہوگی ان واقعات کے مقام کی خلافت کی بیعت ہوئی ای کے بعد مروان بن جی کر ارائیا اور دولت امو بیر منوش ہوگی ان واقعات کے مقام کی خلافت کی بیعت ہوئی ای کے بعد مروان بن جی جھ کی ارائیا اور دولت امو بیر منوش ہوگی ان واقعات کے مقام کوٹر میں ہوئی ہوئی اور اور اور اس مقال کی خلافت کی بیعت ہوئی ای کے بعد مروان بن جو دوت کیا ۔

حبیب بن مرہ کی بغاوت سب سے پہلے جس نے علم بغاوت بلند کیاوہ حبیب بن مرہ 'مری مروان کا ایک سیہ سالا ر تھا جو جوران و بلقامیں مامورتھا۔اس نے اپنی اوراپئی قوم کی جان کے خوف سے خلع خلافت کیا سفید کیڑے پہنے اور سفید ہی رایات (پھریے ہے) نصب کئے جوشعارعباسیہ کے خلاف تھا قیس اور جولوگ اس کے قرب و جوار میں تھے انہوں نے اس کی ا تباع کی ۔ سفاح ان دنوں جیرہ میں تھا آئمی دنوں پی خبر آئی کہ ابوالورْ دمخیرّا ۃ بن کوثر بن زلسر بن حرث کلا تی بھی قنسز بن میں باغی ہو گیا۔ بیانگی مروان کے سیدسالا ران میں سے تھا۔ گرجس وقت مروآن کو ہزیمت ہوئی تھی اورعبداللہ بن علی قنسر بن میں وارد ہوئے تھ تو اس نے مع اپنے لشکر کے سفاح کی بیعت کر لی تھی سلمہ بن عبدالملک کے اہل وعیال اسی کے قریب یانس او ناعورہ میں رہتے تھے عبداللہ بن علی کے ایک پیرسالارنے ان لوگوں کووٹاں سے زکال دیا۔ ا بوالور د کی بغاوت ان لوگوں نے ابوالورد کے اس کی شکایت کی ابوالورد نے اس سیہ سالا رکوجس نے مسلمہ بن عبدالملك كے اہل وعیال کو ذکال دیا تھا قبل کر کے علم خلع بغاوت بلند کر دیا اہل قشر بین اس کے ساتھ ہو گئے اور اہل جمعن کو بھی خط و کتابت کر کے نخالفت برا بھار دیا۔ان سب لوگوں نے متفق ہو کر ابو مجمع بداللہ بن بزید بن معاویہ کواپناا فسر بنایا اور پی ظاہر کیا کہ ہی سفیانی ہے جس کا تذکرہ کیا جاتا تھاجب پینجروحشت اثر عبداللہ بن علی کے کانوں تک پیٹی تواس نے حبیب بن مرہ ے مصالحت کر کے بقصد جنگ ابوالور وقتر میں کی طرف کوچ کر دیا۔ ومثق پہنچا ابو خانم عبدالحمید بن سرابعی طائی کو پسر افسر چار ہزار سوار وں کواپنانا ئب بنایا اور اپنے اہل وعیال اور اسباب کواس کی حفاظت میں چھوڑ کرحمص کی طرف روانہ ہوا۔ ا ہل دمشق کی بعناوت جونہی مص بہنیا الل دمشق کی بعادت کی خبر پنجی کدانہوں نے بھی سفیدرایات نصب کے بیں اور عثان بن عبدالاعلى ابن سراقه از دى ان كا افسر بنايا گيا ہے اور انہوں نے ابوغائم اور اس كے شكر كوشكست فاش دے كران ميں ہے کشرالتعداداً ومیوں کو مارڈ الا ہے اور جو پچھ مال واسباب چھوڑ آیا تھا اس کوانہوں نے لوٹ کیا ہے مگر عبداللہ نے اس سے اعراض کرے سفیان وابوالورو سے جنگ کرنے کی غرض سے کوچ کر دیا اور میدانِ جنگ میں پہنچ کراڑ آئی چھیڑ دی جنگ چھٹر نے کے بعد عبداللہ کا بھائی عبدالصمد بن علی دس ہزار فوج کی جمعیت ہے آ پہنچا اور دوسری جانب سے لڑا آئی شروع کر دی مرا نفاق ایسا پیش آیا کہ تھوڑی در اونے کے بعد ہزیت اٹھا کرانیے بھائی کے پاس بھاگ گیا۔ الل قنسرين كى بغاوت عبدالله بن على في فوراً ازمرنوا بي فوج مرتب كرك به مرابي مشهورسيه سالارول كفرج احزم میں ابوالور دیے کشکر پرحملہ کر دیا اس وقت اس کے ساتھ ہیں ہزار نوج تھی۔ سفیانی اور ابوالور دلشکر منتشر ہوگر بھاگ گیا کیکن ابوالورونا کی سوی جعیت ہے جواس کے قوم اور قبیلہ کے تھے میدان جنگ میں فابت قدمی سے او تاریا تا آ کارس کے سب مار ڈالے گئے اور ابو جمع عبداللہ بن بربیدتر ند کی طرف بھاگ گیا ادر اہل قئسر میں نے دولت عباسیہ کی اطاعت قبول کر لی۔ ومشق بر قبضير عبدالله بن على اس مهم سے فارغ موكر الل ومثق سے جنگ كرنے كولونا عثان بن مراقد مينجريا كر بھا ك كيا اوراہل دمثق نے دولت عباسیہ کی اطاعت قبول کر کے عبداللہ بن علی کے ہاتھ پر بیعت کر گیا ہے۔ ا بو محد سفیاتی کا انجام ای زماند سے ابو محرسفیانی ایک زمانه دراز تک تزید میں دم بعد از آن از فن جاز میں خلا آیا اور برابر عبد حکومت منصور تک روپوش رہا۔ تا آ ککہ زیاد بن عبراللہ حارثی عامل جازنے ابو محرسفیانی کوفل کر ڈالا اور اس کے اس پر کتاب میں خالی جگہ ہے میں نے بینام تاریخ کائل ابن اثیر صفحہ ۲۰ جلد ۵ مطبوعہ مصرے کھا ہے۔مترجم

دونوں لاکون کوفید کر کے مع اس کے سر سے المنصور کے پاس بھیج دیا۔ المنصور نے ان دونوں کورہا کر دیا۔ اہل جزیرہ کی بغاوت: اس کے بعداہل جزیرہ میں بغاوت پھوٹ نکل سفیدرایات نصب کے سفاح نے تین ہرارفوج بسرافسری اسین نامی سیدسالارموی بن کعب کے دوانہ کیا۔ موی بن کعب نے اس کوٹران میں طہرایا۔ اسحاق بن مسلم عقبلی مروان کی جانب نے ارمینید کا گورنرتھا جب اس کومروان کی ہزئیت کی خبر پنچی تواس نے ارمینیہ سے کوچ کردیا اہل ہزئیرہ نے متفق ہوگ كراشحاق كير ريمر داري كي ثويي ركادي اورّحران مين بينج كرحران كامحاصره كرليا . دومهينه تك محاصره والمطارية وسفاح نے اپنے بھائی ابوجعفر کو مامور کیا۔ یہ واسط میں ابن بھیر ہوچا صرہ ڈال دیا۔ چنانچہ ابوجعفر واسط سے بقصد جنگ اسحاق بن مسلم قر قیسیا ورقیه ہوتا ہوا حران کی طرف رواند ہوا اہل قرقیسیا ورقہ بھی باغی ہوگئے تھے اور سفید پھریرے بنائے تھے۔اساق بن مسلم بینجر پاکر تحاصرہ چھوڑ کرالر ہاچلا گیا اور اپنے بھائی بکار بن مسلم کو قبائل رہید کے پاٹ اطراف ماروین کی جانب بھیج ویا۔ اہل مار دین کاسر داران دنوں بریکہ نامی ایک شخص حرور یہ سے تھاا بوجعفر میں کر مار دین پر جائی بیخالڑ ائی ہوئی بریکہ مارا گیا۔ الرباكا محاصرة بكاربن مسلم اين بعائى كے پاس الربالوث آيا۔ اسحاق اس كوالربابين چيور كراشكر كابرا حصداب مراه کے کرسمیساط چلا آیا۔عبداللہ بن علی یہ خبرین کرالر ہا آپہنچااوراس کا محاصرہ کرلیا۔اس کے بعدا بوجعفر بھی آ گیا۔سات مہینے تك عاصره و اليه يهار بكار مع متعددارًا ئيال بوئيس ليكن سي من عبدالله وجعفر كوگاميا بي نه بوئي بكارا كثر كها كرتا تها كه من من خلع بیعت ند کروں گا۔ جب تک میں اس کی موت کی خبر ند س لول گاجس کی میں بیعت کرچکا مول " ہنوز جنگ کا کوئی متیج نہیں بيدا ہوا تھا كهمروان كى موت كى خبر بينج كئ \_ بكارنے امان طلب كى اور سفاح كى خدمت بين حاضر ہونے كى اجازت جا بى ا مان دے دی گئی اور حاضری کا حکم صادر ہو گیا۔اسحاق بھی ابوجعفر کے پاس جلا آیا اور اس کے معملہ بن احباء میں داخل ہو گیا۔اس واقعہ کے بعدالل جزیرہ وشام نے چرسرتالی نہ کی۔سفاح نے اپنے بھائی ابوجعفر کو جزیرہ ارمینیہ اور آؤر بائیجان کی گورنری پرمقر دکر دیا۔اس زمان سے برابرابوجعفرای عبدہ پر رہاتا آ نکدولی عبد بنایا گیا۔

ہن بیر بن ہمیر ہے: برید بن ہمیر ہون بن قطبہ سے شکست کھا کے بھاگ گیا تھا اور یہ کہ واسط میں قلعہ بند ہو گیا تھا۔ ور ہواں اس کے بعض ہمراہیوں نے بعد ہزیت کوفہ چلے جانے کی وائے دی کیکن اس نے انکار کیا تھا تب یجی بن حفص نے مروان کے باس چلے جانے کو کہا۔ ابن ہمیر ہ نے یہ بھی منظور نہ کیا کیونکہ مروان کی مخالفت کی وجہ سے اس کواپنی جان کا خطرہ تھا۔ جبوراً واسط میں پہنچ کر قلعہ بندی کر لی۔ ابوسلمہ نے حس بن قطبہ کواس کے جامرہ پر ہا مورکیا۔ ابن ہمیر ہ بھی گشکر شام لے کر مقابلہ پر نکل اس کے میمنہ پر داؤ د تھا اور حسن بن قطبہ کے میمنہ پر حازم بن خزیمہ۔ گڑائی ہوئی گشکر اہل شام ہزیمت اٹھا کر مقابلہ پر وجلہ کی طرف بھاگا۔ کیرالتوراو آوئی ڈوپ مرے اورا کیر کشتیوں پر سوار ہوکر بھاگ گئے۔ ابن ہمیرہ نے کھے اندہ فوج کے شہر میں جاکر جان بچائی۔ اس واقعہ کے سات دن بعد دوبارہ جنگ کرنے کو لکلا مگر پھر بھی ہزیت اٹھا کر میران جنگ سے کہا گیا۔ ایک موسرے پر تیرباری کر بھاگی گئے۔ ابن اثناء میں ابن ہمیرہ کو یہ بہت ہیں وقا فو قا جنگ کی یا دد ہائی کے لئے ایک دوسرے پر تیرباری کر دیا۔ تھی کر دیا۔ قبیل ربیعہ کے لوگوں نے اس میں سرگوشی شروع کی مفن بن زائدہ کو جس اس سے ایران بھی ہوئی شروع کی مفن بن زائدہ کو بھی اس سے دیا کر ایا اور معن و عبداللہ بن عبدالرحن بن بشیر این ہیں ہوئی بیدا ہوئی۔ ان لوگوں نے تین آورمیوں کوفر الرہ سے ایوا میہ کے عوض گرفار کر لیا اور معن و عبداللہ بن عبدالرحن بن بشیر این بھر ہوئی۔ ان لوگوں نے ان لوگوں نے اس میں سرگوشی شروع کی مفن بن زائدہ کو کھوں بن بشیر ایران ہوگوں۔ ان لوگوں نے ان لوگوں نے اس کوش گرفار کر لیا اور معن و عبداللہ بن عبدالرحن بن بشیر ایرانسگی پیدا ہوئی۔ ان لوگوں نے تین آورہ کو فرارہ سے ایوا میہ کے عوض گرفار کر لیا اور معن و عبداللہ بن عبدالرحن بن بشیر

تارخ این ظدون \_\_\_\_\_ ظلافت بزعماس (صدادّ ل) علی معانی با رخ این معانی جلی مع ان لوگوں سے معافی جا ہی یہ لوگر ابوامید کور با کر دیا اور ان لوگوں سے معافی جا ہی یہ لوگ پھر جسیا کہ باہم مقل تھے منفق الکلمہ ہوگئے۔

ابوجعفر کا تقرر ای اثناء میں جنتان کی طرف سے ابونھر مالک بن بٹیم آپنچا۔ حسن بن قطبہ نے ایک وفد کو بسرگروی غیلان بن عبداللہ خز ای سفاح کی خدمت میں ابونھر مالک کے آنے کی خرد یئے کے لئے روانہ کیا فیلان نے عرض ومعروض کرکے سفاح کواس امر پرآمادہ کیا کہ وہ اپنے خاندان میں سے کسی کوامیر اشکر مقرر کرے چنا نچے سفاح نے اپنے بھائی ابوجعفر کو مامور کیا اور حسن بن قطبہ کواس مضمون کا فر مان کہ بھا ''اگر چہشاہی اشکر تبہارا ہی گئیر ہے اور سپر سالاران فوج تمہارے ہی ماخت ہیں گئین مابدولت کو یہ منظور ہوا کہ میں اپنے بھائی کو موقع جنگ پر بھنچ دول پس تم کو مناسب ہے کہتم اس کی بطبیب ما طراطاعت کر واور کمال عمد کی سے اس کی وزارت کو انجام دو' ۔ حسن بن قطبہ نے نہایت عزت واحر ام سے ابوجعفر کواپنے خیمہ میں مظہر ایا اور عثان بن نہیک کواس کی محافظت پر مامور کیا۔

ما لک اور ابن جبیر و کی جنگ اس کے بعد ما لک بن جیم اہل شام و ابن جبیر و سے جنگ کرنے کو لکا اہل شام نے جنگ چھیڑنے سے پہلے معن بن زائدہ وابو یکی کو کس گاہ میں بھا کراڑائی شروع کردی تھوڑی و یر جنگ کرنے کے بعد آ ہت جی چھیٹے نے گئے۔ جس وقت ما لک بن جیم کمیں گاہ میں بھا آگے پڑھا معن بن زائدہ وابو یکی نے کمیں گاہ سے نکل کر حملہ کرویا۔ رات تک تہایت شدت سے لڑائی ہوئی تو ویٹو ولڑائی رک گئے۔ چند دنون تک لڑائی رکی رہی بعدازان اہل واسط نے معن بن زائدہ وقعہ بن بناتہ کے ساتھ ہو کر حملہ کیا حسن بن قطیہ کے ہمزاہوں نے ان کو و جلہ کی طرف واپس آر ہاتھا کہ اتفاق اامل واسط نے معن کر کر مر گئے۔ اب اس وقت لڑائی ختم ہو چکی تھی تھی تھی تھر گیا اور خور سے دیکھار ہا معلوم ہوا کہ سے مالک بن جیم کا نظر ایک لاش اس کے لڑ کے گئے ہے۔ جوش جیس آ کر اہل واسط پر اس زور کا حملہ کیا کہ اہل واسط نے شہر میں جا کر دم لیا۔ مالک نے محاصرہ میں پہلے سے زیادہ تی شروع بن کی مشتوں پر کئڑ یوں کو ہار کرا تا اور ان کو جلا دیتا تھا۔ اس غرض سے کہ جس سے میں گر ریں اس کو جلا و بیا تھا۔ اس غرض سے کہ جس سے میں گر ریں اس کو جلا و بیا تھا۔ اس غرض سے کہ جس سے میں گر ریں اس کو جلا و بیا تھا۔ اس غرض سے کہ جس سے میں گر ریں اس کو جلا و بیا بہن مجبیرہ ان کو بار کرا تا اور ان کو جلا و بیا تھا۔ اس غرض سے کہ جس سے میں گئے کر مروان کے مارے جانے کی خبر منائی گئے کر مروان کے مارے جانے کی خبر منائی گئے کی مروان کے مارے جانے کی خبر منائی بیر ہ کے پاس پہنے کی جنائی میں والے اس کے خاص خدام و ملاز مین کے اور کوئی لڑنے کوئی آیا۔

مصالحت کی کوشش دوزانہ جنگ سے تنگ ہو کر محد بن عبداللہ بن سین تی کے پاس کہلا بھیجا کہ آ ب آ جا کی میں آپ کی بیعت کرلوں گا۔ محمہ بن عبداللہ نے جواب بھیخ میں تا خیر کی۔ سفاح نے ابن ہمیرہ کے ہمراہیوں میں سے بمامیہ خطو کتابت شروع کر دی اور ان کو انعام واکرام کی طبع دی جس سے زیاد بن صالح اوزیاد بن عبیداللہ حرثیان ابن ہمیرہ وسے یہ وعدہ کرکے کہ ہم درمیان میں بڑ کر سفاح سے صلح کرا دیں گے۔ ابن ہمیرہ کے لشکر سے نکل کر سفاح کے پاس چلے آئے گر ایفاء وعدہ نہ کیا۔ سفراء فریقین صلح کرانے کی فکریں کرنے لگے بالا خریہ طے پایا کہ ایک عبد نامہ امان ان شرائط کے ساتھ لکھا جائے جس کو ابن ہمیرہ منظور کرے چنانچہ ابن ہمیرہ واس سلسلہ میں علاء سے چالیس روز تک مشورہ کرتا رہا تا آئکہ عبد نامہ سلح ابن ہمیر ہ کافل ایک مدت تک ہر دوسرے روز ابرجعفر کے پاس ابن ہمیرہ اس آن و بان سے جاتا رہالوگوں نے ابرجعفر کو بی ابرجعفر کو یہ باور کرایا کہ ابن ہمیرہ پانچ سوسواروں اور تین سو پیادوں کی جمعیت لے کرآپ کی خدمت میں آیا کرتا ہے اس سے تشکر یوں کی نظروں میں اس کی وقعت بڑھتی جاتی ہے۔ ابوجعفراس فریب میں آگیا تھم دیا کہ آئندہ صرف اپنے مضاحمین کے ساتھ آیا کرے۔

این جمیرہ فیل آ دمیوں کے ساتھ جانے لگا۔ آخراس کے ساتھ وفقا تین آ دی جاتے تھے۔ سفاح کو اس پر بھی صبر شہ آ یا لکھ بھیجا کہ این جمیرہ ہا کہ سرات کے ساتھ کو کہ اس کے ساتھ کو اس کے ساتھ کو کہ اس کے سرکتا تھا تا آ نکہ سفاح نے ایک بخت فرمان روانہ کیا کہ''فورا این جمیرہ کو بارِ حیات سے سبکہ وش کر دوور نہ میں ایسے لوگوں کو امور کر دوں گا جو اس کو تہمارے قبضہ سے نکال کے لیک کرڈ الیس گے''۔ ابوجھ فرنے سرداران قیب و مفریہ کو این جمیرہ کے ساتھ بلا جھیجا اور این نہیک نے ایک سوٹر اسانی سپا جمیوں کو مکان کے ایک گوشہ میں بھا دیا جب وہ لوگ بیس آ دمیوں کی تعداد ساتھ بلا جھیجا اور این نہیک نے ایک سوٹر اسانی سپا جیوں کو مکان کے ایک گوشہ میں بھا دیا جب وہ لوگ بیس آ دمیوں کی تعداد سے جس کے سردرا گھرین نبا یہ وجوڑ ہیں تھیل سے دار لا مارت کے دروازہ پر آ کے تو سلام بن سلیم حاجب نے دودو آ دمیوں کو اندر بلانا شروع کیا اور ابن نہیک و غیرہ اان کی مشکیس باند ھنے گے جس وقت بیسب قید کر لئے گے اس وقت ابوجھ نم نے خازم مین نو بیر ہو اس کو جو اس کو بیا کہ نوازہ کی گوار وی کی محاجب نے بیت الممال کے دروازے کھول دیئے سی نوز ایک کی تجارہ لوگ بیت المال سے والی سے جا کر یہ ظاہر اس کی جو لوگ بیت الممال کے دروازے کھول دیئے مواجب نے بیت الممال کے دروازے کھول دیئے اور کھولوگ این جمیرہ کی جانب لیک خواد اور کھولوگ این جمیرہ کی جانب لیک خواد کو اور کھولوگ این جمیرہ کی جانب لیک خواد کے اس کو خواد کی کھول دیکے اور کھولوگ این جمیرہ کی جانب کی خواد کو کہا کہ نوازہ کی کہا کہ بات خواد کی کھولورنہ کیا اور مارڈ الاگیا البعد زیا دین سفاح کے اس کو مظور نہ کیا اور مارڈ الاگیا البعد زیا دین سفاح کے اس کو مظور نہ کیا اور مارڈ الاگیا البعد زیا دین در کے باتی ماند دین مسلمہ کو اور جھورنے امان دے دی۔ لیکن سفاح نے اس کو مظور نہ کیا اور مارڈ الاگیا البعد زیا گیا اور مین در کے باتی ماند دی مسلمہ کو اور جھور نے امان دے دی۔ لیکن سفاح نے اس کو مظور نہ کیا اور مارڈ الاگیا البعد زیا دیا دور دور کھور کی میں درواؤ کر کیا گیا کہ میں میں دور کیا گیا اور میک کیا دور کے میں درواؤ کر سیال کے دور کے میاں کو میکن درواؤ کر کیا گیا کہ کیا کہ کو کر دور کو کیا کہ کو کر کو کر کیا گیا کہ کیا کہ کو کہ کو کر کو کر دور کو کیا کے کو کر کور کی کو کر کو کر کیا گیا کہ کو کر کو کر کو کر کیا کہ کو کر کو کر

ابوسلمہ وسلیمان بن کثیر کا قبل اسے پیشتر ہم ان واقعات کو بیان کرآئے ہیں جوابوسلمہ خلال ہے دوبارہ حکومت ابوالعباس سفاح واقع ہوئے تھے اورشیعوں نے اس بات براس کومتہم کیا تھا اور سفاح کواس سے برہمی پیدا ہو کی تھی۔جس

مار ڈالنا بیل محرین اشعث نے ایبا ہی کیا۔

انظامات کودرہم برہم کرڈالا تین ہزارے زیادہ لوگ اس کے پاس مجتمع ہو گئے ابوسلم نے ڈیادین صالح خزاعی کوشر یک سے

عرخ این خدون برویان (صداقال) جنگ کرنے کوروانہ کیا۔ شریک وزیاد میں لڑائی ہوئی شریک مارا گیا۔ ای سنہ میں ابوداؤد خالد بن ابراہیم نے بلا ذخل پر جنگ کرنے کوروانہ کیا۔ شریک وزیاد میں لڑائی ہوئی شریک مارا گیا۔ ای سنہ میں ابوداؤد نے ان کوشکت دے کراس چر حائی کی جبش بن جل بادشاہ شریک کا کرایک قلعہ میں جاچھیا دہقا نیوں نے مقانیوں کے لکل کرفر غانہ اور فرغانہ تلعہ پرمحاصرہ ؤال دیا جس میں جبش چھیا ہوا تھا۔ ایک مدت کے حاصرہ کے بعد جبش مع دہقا نیوں کے لکل کرفر غانہ اور فرغانہ سے چین چلا گیا ابوداؤ دنے جن لوگوں کوقلعہ میں پایاان کومع مال غنیمت ابومسلم کے پاس جیج دیا۔

اسی سندیمی مابین اخید فرغانه و بادشاه شاش کے فتنه و فساد بیدا ہوا۔ اخید نے بادشاہ چین سے امداوطلب کی بادشاہ چین سے امداوطلب کی بادشاہ شاش کا عاصرہ کرلیا تا آ ککہ بادشاہ شاش قلعہ سے فکل آوشاہ چین نے ایک لا کھون کے سے اخید کی مدد کی۔ اخید نے بادشاہ شاش کا عاصرہ کرلیا تا آ ککہ بادشاہ شاش قلعہ سے فکل آ یا اخید و بادشاہ چین نے اس سے کی شم کا تعرض نہ کیا اور نہ اس کی قوم سے کچھیٹر چھاڑ کی ابوسلم کو پینچر کی تو اس نے زیاد بن صالح کوان لوگوں سے چھٹر چھاڑ کی آئی میں ایک خور برجنگ بین صالح کوان لوگوں سے چھٹر چھاڑ کرنے کے لئے روانہ کیا۔ زیاد بن صالح کی شخہ طراز پر مذبحیٹر ہوگئی۔ ایک خور برجنگ کے بعد مسلمانوں نے قبل کر ڈالا اور بیس ہزار کو گرفتار کرلیا۔ باتی جور ہے وہ ملک چین بھاگ گئے بیوا قعد ذی الحج سے ان کھوں کوان میں سے مسلمانوں نے قبل کر ڈالا اور بیس ہزار کو گرفتار کرلیا۔

بسام کی بعثاوت : ۱۳۳۰ کے اور شروع ہوا تو بیام بن ابراہیم نے جو خراسان کا ایک نامی پر بھالار تھا عکم بغاوت بلند کیا اور لشکر سفاح سے ایک گروہ کو اپنا ہم سفیر بنا کرمع ان کے مداین کی طرف روانہ ہو گیا۔ سفاح نے اس کے بعد ہی خازم میں نزیمہ کو بسام سے جنگ کرنے کوروانہ کر دیا۔ بسام اور خازم میں لڑائی ہوئی بسام کے اکثر ہمراہی اس معرکہ میں کام آگے۔ بسام میدان جنگ سے شکست کھا کر بھاگا۔ خازم تھوڑی دیر تعاقب کر کے واپس ہوا۔

خازم کی سفا کی: اتفاق سے مقام ذات المطلم رکی طرف ہوکر گزراجہاں پر کہ سفاح کے ہاموں بنوعبدالمدان کا خاندان ستر آدمیوں کی تعداد سے جس میں ان کے اعزوا قارب اور خدام بھی تھے تھے تھے تھا او گوں نے بیان کیا کہ مغیرہ بسام کے ہمراہیوں میں سے ان کے پاس تھیم ہے۔ خازم نے ان لوگوں کو بلا کر مغیرہ کا حال دریافت کیاان لوگوں نے جواب دیا ''وہ ہمراہیوں میں سے ان کے پاس مقیم ہے۔ خازم نے ان لوگوں کو ڈرایا دھ کایا وہ لوگ بھی تتی کے ہمارے پاس اجازت حاصل کر کے آیا تھا ایک شب رہ کر چلا گیا''۔ خازم نے ان لوگوں کو ڈرایا دھ کایا وہ لوگ بھی تتی کے ساتھ سید ساتھ بیش آئے۔ خازم نے ان سب کو ل کر کے ان کے مال واسباب کولوے لیا اور مکا نات منہدم کرادیا۔ یمانیے کواس سے سخت برہمی بیدا ہوئی اور ان کھے ہو کر زیاد بن عبداللہ حارثی ان لوگوں کے ساتھ سید حاسم سفاح کے پاس چلا گیا۔ خازم کواس ناشات کی شکایت کی اور اس کوخازم کے تی بر آمادہ کرلیا۔

موی بن کعب والوچم بن عطیہ یہ خبر پا گرسفاح کے پاس دوڑے آئے۔ عرض کیا '' امیر المؤمنین خازم آپ کا فقد کی جا ب خان کا بیا ہوگئی ہے۔ کہ اس نے آپ کی جا سے اللہ ہے۔ کہ اس کے اس نے اور اگر بغیر قل کے ہوئے چارہ نہ ہوتو کا مخالف ہوا ہے اس کوا می نے ہوئے چارہ نہ ہوتو کہ مخالف ہوا ہے اس کوا می نے ہوئے چارہ نہ ہوتو کسی مرحد پر بھی دیجئے اور اگر بغیر قل کئے ہوئے چارہ نہ ہوتو کسی مرحد پر بھی دیجئے اگر جنگ میں مارڈ اللا گیا تو فہوا المراد اور اگر کا میاب ہوگیا تو آپ کواس کا ثواب ملے گا۔ ہمارے مزد یک خازم کوان خوارج کی سرکو بی سے لئے بھیج دیجئے جو ممان و جزیرہ ابن کا دان بن شیبان بن عبد العزیر الشکر کی ماتحق میں بین ''۔سفاح نے اس دائے کے مطابق سات سو جنگ آورد ل کو خازم کے ساتھ ما مورکیا۔

<u>خارجیوں کی سرکو بی</u> سلیمان علی نے بھرہ سے مشتول پرسوار کرا کرجزیرہ این کاوان کی طرف خازم کوروانہ کیا۔ خازم

کش پر قبضہ بعدازں ای سنہ میں ابوداؤ وخالد بن ابراہیم نے اہل کش پر جہاد کیا اور باوشاہ کش کو مار ڈالا حالا نکہ وہ طبح تھااورا ہل کش کے خون کومباح کر دیا قیمتی قیمتی ظروف چینی منقوش ند ہب (سنہری) ریشی کپڑے سامان آراکش اور فیس نفیس اسراب چینی جس کوز مانہ کی آ نکھنے ند دیکھا تھا لوٹ کرسمر قند میں ابوسلم کے پاس بھیجے دیا اور چند دہقا نان کش کو بھی اس واقعہ میں قبل کر دیا تھا اور طاز ان برادراخرید کو تخت نشین کر کے بلخ لوٹ آیا۔

ان دنوں ابومسلم زیا دین صالح کو بخارااورسمرقند کا نائب بنا کر بعدخوں ریزی اہل صغد و بخارااورسمرقند میں شہر پناہ

بنانے کا حکم دے کرمرومیں واپس آ گیا تھا۔

بنائے ہوں وہ کے حرکزویں وہ ہیں اس کے احد سفاح کوسندھ میں منصور بن جمہور کی عہد شکنی و بغاوت کی خبر پنجی اپنے افسر پولیس سندھ کی بغاوت: ان واقعات کے بعد سفاح کوسندھ میں منصور بن جمہور کی عہد شکنی و بغاوت کی خبر پنجی اپنے اس کے اس عہدہ پر مسیتب بن زہیر کو مامور کیا موٹ اور منصور سے سرحد ہند پر سفالہ ہوا منصور کے ہمراہ بارہ خزار نوج تھی بایں ہمہ موٹ سے شکست کھا کر بھا گااور ریگتان میں شکدت تھی سے مرگیا۔منصور کے گورنر نے جوسندھ میں تھا بیس کرمع اپنے اہل وعیال واسباب کے بلاوخزر چلا گیاٹ

زیاد بن صالح کی بغاوت : ۱۳۱ه می زیاد بن صالح نے ماوراء النہر میں خروج کیا ابوسلم اس سے جنگ کرنے کومرو سے روانہ ہوا اور داؤ دُ خالد بن ابراہیم نے نفر بن راشد کو زیاد کے دست برد سے ترفد کے بچانے کے لئے مز نہ کو بھیج دیا۔ جوں ہی نفر ترفہ بہنچا۔ چندلوگوں نے طالقان سے نکل کرعیسیٰ بن ماہان کو قاتلین نفر کے تعاقب پر مامور کیا۔ چنا نچھیسیٰ نے قاتلین نفر کوچن چن کر قل کر ڈالا۔ اس اثناء میں ابوسلم آمد بھنج گیا اس کے ساتھ سباع بن نعمان آزادی بھی تھا جس کوسفاح نے زیاد بن صالح کے ساتھ سیمجھا کر بھیجا تھا کہ اگر فرصت وموقع مطر تو ابوسلم کو مار ڈالناکسی نے بینجرا بومسلم تک پہنچادی۔ ابومسلم نے نے میز ابومسلم تک پہنچادی۔ ابومسلم نے نہاع کوآ مد میں قید کر دیا اور گورٹر آمد کواس کے تلکا کا تھم دے کر دوانہ ہو گیا۔ اثناء راہ میں زیاد کے چند سپدسالا ر

عربی این طرون کے مرابی کے مرابیوں کے جے۔ ابوسلم بخارا میں داخل ہوا زیاد ڈرکر ایک دہقان کے گھر جا چھپا دہقان نے ملے جواس کی سرداری سے منحرف ہوگئے تھے۔ ابوسلم بخارا میں داخل ہوا زیاد ڈرکر ایک دہقان کے گھر جا چھپا دہقان نے اس کولل کر ڈالا اور سرابو سلم کے پاس لا کرر کھ دیا۔ ابوسلم نے آئی زیاد کی خبر ابودا و دکولکھ بھیجی۔ ابودا و دان دنوں ہم طائفان میں مصردف تھا فارغ ہوکرکش واپس آیا اور عیسیٰ بن ماہان کو بیام کی طرف روانہ کیا گراس کو پھی کامیا بی حاصل نہ ہوئی۔ اس میں مصردف تھا فارغ ہوکرکش واپس آیا اور بھی جھرا ہوں کے پاس بھیج تھے جس میں ابودا و دکی برائیاں کھی ہوئی تھیں۔ ابوسلم نے ان خطوط کو ابودا و دکے ہمرا ہیوں کے پاس بھیج دیا ابودا و دنے سینی کو بٹوا کر قید کر دیا اور بچھ عرصہ بعد قید سے رہا کر دیا۔ رہا ہوتے ہی لشکری ٹوٹ پڑے اور اس کو مارڈ الا اور ابوسلم بخار سے مرولوث آیا۔

ابوجعفر وابومسلم میں باہم کشیدگی اس زمانہ سے چلی آر ہی تھی جس زمانہ میں سفاح نے ابوجعفر کوخراسان میں اپنے اوراپ بعدابوجعفر کی بیعت لینے کو بھیجا تھا اورابومسلم کوخراسان کی گورنری مرحمت کی تھی ابومسلم نے ابوجعفر کی انہیں ایام میں کسی قدر تحقیر کی تھی جب اس مرتبہ ابوجعفر سفاح کی خدمت میں حاضر ہوا تو ابومسلم کی بچپلی شکایت پیش کر کے اس کے قبل کر ڈالنے کی اجازت طلب کی ۔سفاح نے اجازت دے دی چرخود بخو داس کواس فعل پر ندامت ہوئی اور ابوجعفر کواس فعل سے داک کی اجازت میں ماحود کیا گیا۔

## ابوجعفرعبدالمنصورا ساحتا 100م

المنصور كى تخت نتينى: ذى الحبير العليمين ابوالعباس سفاح جيره سيدانبار خِلا آيا تھا (اوراس كودارالخلافت بنايا تھا) دو یرس کے قیام کے بعد ذی الحجہ انسام میں جب کہ تیرہ را تیں ماہ نہ کور کی گز رچکی تھیں اپنی حکومت کے پانچویں برس ( بعنی جار برس آٹھ مہینے پر )انقال کر گیا۔اس کے چیاعیسیٰ نے نماز جنازہ پڑھائی۔انبار میں دُن کیا گیا۔ابوجہم بن عطیہ اس کا وزیر تھا۔اس نے اپنی موت سے پہلے اپنے بھائی ابوجعفر اور بعد ابوجعفر کے عیسیٰ بن موسیٰ کی ولی عہدی کا عہد نامہ لکھ کرایک كيڑے ميں ليپ كرا پنا اہل بيت كى ميروں سے مرتب كر كيسلى كے پاس ركھوا ديا تھا۔ جس وقت سفاح نے وفات ياكى ا ال وقت ابوجعفر مکہ میں تھا۔ ابوجعفر کی طرف سے میسیٰ بن مویٰ نے لوگوں ہے بیعت کر لی اور اس حادثہ ہے اس کو مطلع کیا۔ ابوجعفركوان حادثه كي سنن سي صدمه بوار ابوسلم كوبلاكر خطرير صني كوديا بابوسلم خط ديكهن بى روبراان الله و انسا اليه راجه عدون پڑھنے لگا۔ جب ابوجعفر کو قدرے سکون ہوا تو ابومسلم سے مخاطب ہوکر بولا'' مجھے اور کسی کا اندیشنہیں ہے البتہ عبدالله بن على كے شرسے مجھے خطرہ پيدا ہور ہائے'۔ ابوسلم نے عرض كيا'' ميں اس كے لئے كافی ہوں اور اس كے لشكر ميں عام طورے خراسانی بھرے ہوئے ہیں اور وہ میرے مطبع ہیں' ۔ اس فقرہ کے تمام ہوتے ہی ابوجعفری باچھیں کھل کئیں۔ ابوملم اور حاضرین نے بیت کی اور دونوں مراجعت کر کے کوف آ کینچے۔

بیان کیا جاتا ہے کہ پہلے ابوسلم ہی کوسفاح کی موت کی خبر پیچی تھی اور اسی نے ابوجعفر کی تعزیت اور خلافت کی

تہنیت کا خط لکھا تھااور دودن کے بعد بیعت خلافت کی عرض داشت جمیجی تھی۔

ي البيرين ابد جعفر المنصور وارد كوفيه موا تقااور پھر وہاں ہے انبار چلا آیا عیسیٰ بن مویٰ نے خزائن اور دوادین كو

الوجعفر المنصور كير دكر ديا اورا يوجعفر المنصور متنقل طور بي خلافت كى كرى يربيني كيا-

عبد الله بن على كي بعثاوت عبدالله بن على قبل وفات سفاح كرور بارخلافت مين آيا تها - سفاح في التكرشام وخراسان كے ساتھ صائفه كي طرف جيج ديا تھا۔ رفتہ رفتہ دلوك پہنچا ہنوز كسى قتم كى كاميا بى حاصل شەہو كى تھى كەملىنى بىل موي كاخط مشعر وفات سفاح وبيت ابدجعفر المصوروو لي عهدي عيسي بن موي ببنجا - جيسا كدسفاح نے عهد نامد لكھا تھا۔ عبد الله بن على نے

لے ایج عفر المنصور کا نام عبداللہ بن محمد بن علی بن عبداللہ بن عماس تھا۔ سلامہ بربر بیام الولد کے بطن سے 90 میں پیدا ہوا تھا۔ (تاریخ الحنافیاء مطبوعة تسر اكثري كراحي)

لوگوں کو جمع کرخط پڑھااوراس واقعہ کو یا دولا یا کہ جس وقت سفاح نے حران کی طرف شکر بھیجنے کا قصد کیا تھااس کے بھائیوں نے جانے ہے۔ جی جرایا تھا۔ اس پر سفاح نے کہا تھا'' جو شخص اس مہم پر جائے گا وہی میرا ولی عہد ہوگا''اس وقت سوائے میرے کی نے مہم حران کا بیڑ و نہیں اٹھایا تھا۔ ابو فانم طائی خفاف مروزی اور ان کے علاوہ اور سرداروں نے بھی اس کی شہور و شہادت وی سب نے عبداللہ بن علی کی بیعت کر لی جن میں جمید بن تھلبہ اور خراسان' شام اور جزیرہ کے مشہور و معروف سردار تھے۔ بیعت لینے کے بعد عبداللہ بن علی نے حران بھنی کرمقاتل بن حکیم کا محاصرہ کرلیا۔ جالیس روز تک محاصرہ کے رہا۔ اثناء محاصرہ میں اہل خراسان سے خاکف ہوکران میں سے ایک گروہ کی گرفتال کرڈالا حمید بن قبطبہ کو والی کہاب مقرر کرکے ایک خط دیا اور صلب روانہ کیا جوز فربن عاصم گورز صلب کے نام تھا اور اس میں بیانھا ہوا تھا کہ حمید کو چینچتے ہی قبل کر دو۔ حمید نے راستہ میں خط کھول کر پڑھایا اور بجائے صلب جانے کے حراق کی طرف چلاگیا۔

ابوجعفر المنصورنے نجے سے لوٹ کر ابومسلم کو جنگ عبداللہ بن علی پر مامور کیا۔ تمید بن قبطبہ چونکہ عبداللہ بن علی سے ناراض بی تقا۔ اس خرے ملتے بی ابوسلم ہے آ طا۔ اس کے مقدمۃ الجیش پر مالک بن بٹیم خزاعی تھا۔ عبداللہ بن علی نے ابوسلم کی آید کی خبری کرمقاتل بن حکیم کومع ان لوگوں کے جواس کے ساتھ تھے امان دے دی اور تران پر قبضہ کرلیا۔ بعد ازال مقاتل کوم ایک خط کے عثان بن عبدالاعلیٰ کے پاس (رقہ) روانہ کیا عثان نے خط پڑھے ہی مقاتل کوقل کر کے اس کے دونو لاڑکوں کوقید کر دیا اور جب عبداللہ بن علی کو ہزیمت ہوئی اس وقت اس نے مقاتل کے دونو ل لڑکوں کو بھی مار ڈالا۔ ابوجعفر المنصور نے بعدروانگی ابوسلم محمد بن صول کو آ ذربائیجان سے طلب کر کے عبداللہ بن علی کے پاس دھوکا دینے کی غرض ے روانہ کیا۔ چنانچی تھے بن صول نے عبداللہ بن علی کے پائس پہنچ کر میرظا ہر کیا کہ 'میں نے سفاح سے سنا ہے وہ فرماتے تھے كه ميرے بعد ميرا جانشين ميرا چيا عبدالله ہوگا''۔عبدالله بن على بولے' 'تو جھوٹا ہے ميں تيرے فريب كو بجھ گيا'' محمد بن صول یین کرتھراا تھاعبداللہ بن علی نے تکوارا ٹھا کراس کی گردن پر ماردی میروہی محمد ہے جوابراہیم بن عباس صولی کا تب کا دادا تھا اس کے بغد عبداللہ بن علی نے حران سے تصمین میں آ کر قیام کیا اور خند ق کھود کر مورچہ قائم کر لیا اس اثناء میں ایو سلم مع ان لوگوں کے جواس کے ہمراہ تھے آپہنچا۔اس سے پیشتر المنصور نے حسن بن قطبہ والی ارمینیہ کوابومسلم کی کمک کولکھ بھیجا تھا۔ چنانچ حسن بن قطبہ نے ابومسلم سے موصل میں ملاقات کی تھی اور اس کے ساتھ نصبین بھی آیا تھا۔ ابومسلم نے عبداللہ بن علی ے اعراض کر کے شام کے راستہ پر پڑاؤ ڈالا اور پیکہلا بھیجا کہ' مجھے صوبہ تمام کی گورنری ملی ہے مجھے تم ہے جنگ کا حکم نہیں دیا كيا "الل شام جوعبدالله بن على كهمراه تصانبول في عبدالله بن على سه كها" اب آب مهار عمراه شام جلي تاكه بم این اہل وعیال کو ابوسلم کے پنج خضب سے بچائیں'' عبداللہ بن علی نے ہر چندان لوگوں کو مجھایا کہ ابوسلم ہمارے ہی مقابلہ پر آیا اور وہ ہم کو دھوکا دیتا ہے۔لیکن ان لوگوں نے ایک بھی نہ سنی مجبور ہو کرعبداللہ بن علی اہل شام کے ساتھ شام کی طرف کوچ کردیااورابوسلم پیننته ی اس مقام پر گیاجهان عبدالله بن علی کے تشکر پڑاؤ تھا۔ سطی پانی کو بیچا کر کے اس میں مردار جانور ڈالوا دیئے۔عبداللہ بن علی کواس کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے اپنے ہمراہیوں سے کہا'' کیوں میں بیپنہ کہتا تھا کہ پیخص تمہارے مقابلہ پرآیا ہے''۔ ہمراہیوں نے ندامت سے سرجھکا لیا۔ عبداللہ بن علی لوٹ آئے اور ابومسلم کے شکر کے پڑاؤ پر قیام کیا ان کے میشہ پر کار بن مسلم عقیلی تھا۔ میسرہ پر حبیب بن سوید اسدی اور سواروں پر عبد الصمد بن علی ( لعنی عبد الله کا

بھائی ) ابومسلم کے میمنہ پرحسن بن خطبہ اور میسرہ پر خازم بن خزیمہ تھا۔مہینوں لڑائی ہوتی رہی مگر کوئی نتیجہ نہ لکا۔ ایک مرتبہ عبدالله بن على كے مراہیوں نے لشكر ابوسلم پرمجموی قوت سے حملہ كيا۔ ابوسلم كالشكر تاب مقاومت ندلا سكا اپنے مور چەسے ہٹ گیا۔ان کا بنتا تھا کہ عبدالصمد نے حملہ کردیا جس میں اٹھارہ آ دمی ابوسلم کے مارے گئے ہنوز وہ سنجلنے نہ یائے تھے کہ عبدالصمدنے دوبارہ حملہ کر دیا۔ جس ہے ابومسلم کے لشکر کی ترتیب جاتی رہی۔ لشکر کی تمام تعین درہم و برہم ہوگئیں لشکری بھاگ کھڑے ہوئے ابوسلم کے منادی نے ابوسلم کے حکم سے اہل خراسان کولوٹنے کی اجازت دی۔ ابوسلم کے لئے میدان جنگ میں ایک عریش بنوادیا جاتا تھا۔جس پروہ بیٹھ کرلڑائی دیکھا کرتا تھا جس طرف کی جماعت یا ان کی کزوری کا احساس کرتا تھااس طرف اور سپاہیوں کو بھیج دیتا تھا۔غرض مابین ابومسلم اورمنبز مین کے قاصدوں نے ایسی دوڑ مچائی کہ وہ سب کے سب لوث آئے اور اپنی گئی ہوئی قوت کے سنجالنے میں مصروف ہوئے جب یوم چہار شنبہ آیا اور جمادی الثانی سے ایھے کی سات تاریخیں گزر گئیں تو پھر فریقین میں ایک بہت بڑی جنگ چھڑی۔ ابوسلم نے اثناء جنگ میں حسن بن قطبہ کومینہ ہے میسرہ میں علے آنے اور میندیں معدودے چند آومیوں کے چھوڑ آنے کا تھم دیا۔ جو نبی حسن میندے الل شام کے میسرہ میں آیا الل شام ہیں ہجھ کر کہ شاید ابوسلم ہمارے میں کے ضعف ہے آگاہ ہو کر میمند پر تملہ کرنے والا ہے۔ میسرہ سے بیغرض مقابلہ و تقویت میند میں چلے آئے ابوسلم نے فوراً قلب کومینہ کے ساتھ ل کرانل شام کے میسرہ پر مملہ کرنے کا تھم دے دیالشکرشام گھبرا کر بھاگ کھڑا ہوا۔ ابومسلم کے سوارول نے ان کے پیچیے گھوڑے ڈال دیئے۔عبداللہ بن علی نے ابن سراقہ سے مشورہ طلب كياا بن سراقه نے كها "مير ئرويك ميدان جنگ ميں لؤكر جان دے وينا بہتر ہے اس سے كرا پ جيسا مخص بزيت . الله الربعاك جائے "عبداللہ بن علی بولے " نہیں! یہ موقع اظہار مردانگی کانہیں ہے میر اقصد عراق کا ہے "اور جواب کا انظار کے بغیر عراق کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔ ابن سراقہ بھی یہ کہتا ہوا کہ میں بھی آپ کے ہمراہ ہوں جان بچا کر بھا گا۔ الوسلم مظفر ومنصور ابل شام ك لشكر كاه ميس كميا اورجو يجمه بإيالوث ليا- فتح كااطلاع نامه المنصوري خدمت ميس بيجيج ديالوگوں كو ہزیت کے بعدامن دے کر لشکریوں کے قل وغارت سے منع کرویا۔

عبدالصدين على بھاگ كركوفه يبنچا عيسى بن موى نے اس كى امان طلب كى المنصور نے امان دے دى اور بعض بيد كہتے ہيں كہ عبدالصد نے رصافہ ميں قيام كيا تھا تا آ نكہ جمہور بن مرار عجلى جس كوالمنصور نے ايك دستہ فوج سواروں كے ساتھ روانہ كيا تھا وار درصافہ ہوا اور اس نے عبدالصدكوگر فاركر كے يا بہ زنجير ابوالحطيب كے ہمراہ المنصور كے پاس بھيج ديا تھا اور المنصور نے رحم كھا كراس كور ہاكر ديا ۔ باقى رہا عبداللہ اس نے بھرہ ہيں اپنے بھائى سليمان بن على كے پاس جاكر قيام كيا۔ الك مدت تك چھيار ہا تا آ نكر سليمان كو المنصور نے طلب كيا اور بيدرالخلاف انباركوروانہ ہوا۔

ابو مسلم کاسفر مجے جن دنوں ابوسلم المصور کے ساتھ جج کرنے کو گیا تھا ان دنوں اس نے سفر جج میں نیک نای کے خیال سے بڑے بڑے نمایاں کام کے تھے کئویں کھدوائے پانی کا انتظام کیا اور دفو د کے ساتھ بہسلوک احسن پیش آیا۔ اس نے برہنوں کو کپڑے دیے اور بھوکوں کو کھا نا کھلوا یا بغدا نقضا موسم جج ابوسلم المحصور ہے آگے بڑھ آیا تھا اور پیشتر اسی کو خبر وفات سفاح مل تھی ۔ اس نے ابوجعفر المحصور کے پاس تعزیت کا خطاقہ کھا کین خلافت کی مبار کباد نہ دی اور نہ اس نے اس کی طرف مراجعت کی اور نہ اس کا انتظام کیا۔ ابوجعفر کو اس سے ناراضگی پیدا ہوئی ایک عمّا ب آسوز خطاکھ بھیجا۔ جب ابوسلم نے طرف مراجعت کی اور نہ اس کا انتظام کیا۔ ابوجعفر کو اس سے ناراضگی پیدا ہوئی ایک عمّا ب آسوز خطاکھ بھیجا۔ جب ابوسلم نے

ا بوسلم کی سر مشی کے اسباب: المصور کوان واقعات کی اطلاع ہوئی تو اس خوف سے کہ ابد سلم مباواخراسان نہ جلا جائے مصروشام کی سندگورنری لکو کر ابوسلم کے پاس بھیج دی۔ ابوسلم کوایں سے اور نفرت پیدا ہوئی۔ جزیرہ سے بقصد خراسان نكل كفر ابوا-المنصورن ينجريا كرانبارت مدائن كى طرف كوج كرديا اور ابوسلم كوبلا بيجار ابوسلم ليف حاضري سا تكاركر کے بیافل ہر کیا کہ میں دور ہی ہے آپ کی اطاعت کروں گا اور اگر اس کے سوا آپ اور کسی امر پر مجبور کرنا جا ہیں گے تو میں المسلم نے جوالمعطور کے فرمان کا جواب کلھاتھا اس کوہم تاریخ کامل الاین اثیر صفحہ ۲۲۲ جلد پنجم مطبوعہ مصرے بہ نظر دکچیوں ناظرین ورج کر تے ين ((و هـ و هـ لم الم جلق لامير المؤمنين اكبر مطا الله عدوا اله مكرم الله منه و قد كناتر دي من ملوك آل سامان ان الفوف مايكون لا وزراء اذا اسكنت الدهماء فنحن ناقرون من قربك حريصون على الألو فاء لك ما وفيت جريون بالسمع و الطاعة غير النهامن يعيد حيث يقارنها السلامةفان ارضاك ذلك فانا كاحسن عبيدك وان ببعث الولان تعطى نفسك الادتها نفقت ما ابرمت من عهدك فسمنا المستصى) "أمر المؤمنين الله آپ كوبزرگ كرے اب كوئي دشن با في نہيں رہاجس پراللہ تعالی نے آپ كوغالب نہ كيا ہو۔ بے شك ہم سے ملوك آل ساسان كى ميروايت كى كى بين كدوزيرول كے لئے وہ حالت خطرناك ہوتى ہے جب كد ہنگامدوفسا دفر و بوجاتا ہے بس اب ہم محراب سے كناره سمش ہوتے ہیں گروفادادی پر قائم أربین کے جب تك آپ بھی وفاداری كرتے رہیں گے دور ہی اہتے جب تك سامتی شامل حال رہے گی بسروچیٹم اطاعت کے ہم سراوار ہوں گے اگرآپ اس امر پر راضی ہوجائیں گے تو ہم آپ کے غلامان غلام بیٹو ہیں گے اور اگر آپ اس سے افکار کر ہے۔ بایں طور کہ ہماری سلامتی کے نہ خواہوں ہو گے تو ہم نے جوجہد کیا تھا پی جان بچانے کی غرض ہے اس کوشکست کرویں گے البصور کے پہنرا براھر کر الومسكم كنام بقرمان روائدكيا (( قد فهمت كتابك ويست صفتك صفته اولئك الوزر الخشيشته ملوكهم الذين يتمنون اضطراب جل الدولة اكثرية جرائمهم فانما راحتهم في انتشار نظام الجماعة قلم سويت نقتيك بهم فانت في طاتمك و منامحتك و إصطلاحك سما من اعباء هذا الامر على ما انت به وليس مع الشريطة التي ارجبتك منك سمعاً و لاطاعة رحمل اليك امير المؤمنين عيسي بن موسى رسالة لتسكن اليهاان اصغيت و اسال الله أن يعول بين الشيطان و ندغانه و بينك فإنة لم يجد بابا يفسدينتك او كدعنده و اقسرب من الباب الذي فتحه عليك)، "مين تباري خط كامطلب بجوري بنون تم ان وغاباز وزيرون مين تبين موجوالين باوشاه كي عكومت وسلطنت كافطراب كى بوجائ كثرت جرائم كخوابش كرت بين كونكه ان كاراحت اس يس به كالتيراد وهومت واقاق متشرر بي تج في اليخ كوان لوگول کے ساتھ کیوں شارکرلیا ہم تو اس وقت ہماری فرمال برواری میں ہو ہمارے بہاتھ خلوص کا برناؤ کرتے ہواور اس مضبوطی ہے اس کام کواشائے ہؤئے ہوجیسا کہ میلیا ٹھائے تھاوراس وقت تم نے بیقیدا پی اطاعت سمعا وطاعیۃ میں نہیں لگائی تھی۔امیر المؤمنین تحض تمہاری تبلی کی خاطر کے لئے عیسی این موی کے ہاتھ خطر داند کرتے ہیں بشرطیکہ گڑت ہوٹن سے متنواور میں اللہ تعالیٰ سے جاہتا ہوں کہ وہ مابین تمہارے اور شیطان اور اس کے وموسول کے حاکل بوجائے کیونکہ اس کم بحث نے کوئی راستہ میں ہے تمہاری نتیت میں فناوڈ النا ہے ٹرد کیے مضبوط بہتر اورا سان اُس سے نہیں یا یا کہ جس کادروازہ اس نے تم پر گھولا ہے۔

آپ کی خلع خلافت کاعلم بلند کروں گا۔المعصور نے اس رائے کومنظور نہ کیا اور اس تتم کی اطاعت ہے اپنی خوشنو دی ظاہر نہ کی ' یہ خطیسی بن موی کے ہاتھ بھیجا گیا تھا۔اس غرض سے کہ ابوسلم کو موانست پیدا ہوا وراس کے خیالات بدل جا تیں۔ بعض لوگوں کا بیربیان ہے کہ ابوسلم نے المنصور کے فرمان کے جواب میں ضلع خلافت کی دھمکی دی اور یہ بھی تحریر کیا تھا کہ میں نے آج تک جوعباسیہ کی خلافت کی دعوت دینے کا گناہ کیا ہے۔ اس سے میں نے اب تو بہ کرلی ہے۔ لم كافتل ابوسلم نے خط روانہ كر كے حلوان كاراستداختياركيا۔المنصور كے پاس بيخط پنچا تواس نے اپنے چچاعيسیٰ اورسرداران بنو ہاشم کوطلب کر کے ابوسلم کا خط وکھایا اوران لوگوں سے میدورخواست کی کدآ ب لوگ متفق ہوکرا ہو سلم کواس مضمون کا ایک خط تحریر کریں که'' اطاعت امیر المؤمنین نے منحرف یونا بہتر نہیں ہے' بغاوت کا انجام اچھانہیں ہوتا۔جو کام تم كرر ہے تھے اس كو پورا كرواور بدستور سابق المير المؤمنين كے دائر ہ اطاعت ميں واپس آ جاؤ''۔ بين خط المنصور كا آزاد غلام ابوتميد مرورون ك لركيا تقاالمنصور في بدوقت روا نكى ابوتميد كوية مجمأويا تفاكه ابوسلم سيراولاً ببزى وملاطفت كفتكوكر ف منت ساجت کا کوئی دقیقہ نہ اٹھار کھنا اور اگر اس سے ابوسلم کے خیالات تبدیل نہ ہوں اور بچھ کواپنی کامیا بی کی صورت نظر نہ آ ہے تو پیرکہ دینا کہ امیر المومثین نے تسم کھا کر فرمایا ہے کہ میں تیرے کام کو دوسرے کے میر دینہ کروں گا میں خود بہ نفس نفیس ۔ تیری مہم پر آؤں گا اگر تو دریا میں نموطہ مارے گا تو میں بھی تیری جنبو میں نموطۂ ماروں گا اگر تو جلتی ہو لی آگ میں کو دیڑے گا تو میں بھی کو دیڑوں گا۔ یہاں تک کہ میں مجھے آل کر ڈالوں یا خود جاں بحن شکیم کر دون ۔ ابومید نے المنصور کی ہرایت کے مطابق ابوسلم کوخط دیا بڑی ملاطفیت اور منت ساجت سے گفتگو کی اور اس کوالمنصور کی اطاعت وفر ما نبر داری کی ترغیب دی - ابوسلم ن مالك بن يثيم من خاطب وكركها" مُ تنت هويد كيا كهتا بيئا كان بن بثيم بولا" مم اليي تيكني جيرٌي باتول بين بذآ ؤوالله اگرتم المنصور کے پاش گئے تو وہ بے شک تم گوتل کرڈا لے گا''۔ابوسلم میں کرسہم گیا۔ نیزک والیٰ رے سے مشورہ طلب کیا۔ اں نے بھی المصور کے پاش جانے سے اختلاف کیا اور پیرائے دی کہ 'نتم رے بین آ کر مابین خرا مان ورے قیام پذیر ہو جاؤ يتمهار حد لئة بهترين مقام بوگا" - ابوسلم في اس دائ كويند كرك ابوهميد كوا فكاركر ديا -و این وقت ابوجید نے المنصور کا زبانی پیام کہنا شروع کیا اور ابوسلم کا چرہ خوف وغصہ سے متغیر ہونے لگا۔ اس سے پیشتر المنصورینے ابوداؤ وکو گورنز تراسان (جوابوسلم کی جانب سے مامورتھا) ابوسلم ہے منحرف ہوجائے کوککھا تھا اوراس صلہ میں خراسان کی سندا مارت دینے کا وعدہ کیا تھا۔ ابوداؤ دینے اس کو در بُرڈہ منظور کرلیا تھا اور اسی زمانہ میں ابوسلم کوجھی اس نے المنصوري مخالفت وبغاوت سے اختلاف کرنے کے لئے ایک خطاکھا تھا تفاق سے نیہ خط ابومسلم کے پائ اس وقت پہنچا جب كة ابوجيد بيام زباني اواكر زما تقاء ابوسلم كه ول پراس خطائه اور زياده وعب چھا گيا۔ ابوجميد يقل والبي خاطب ہوكر بولا'' اگرچه میں نے خراسان جانے کامھم قصد کرلیا تھالیکن پیمناسب معلوم ہوتا ہے کہ ابواسحاق کوامیر المومنین کی خدمت میں رائے ظلب کرنے کی غرض ہے بھیج دول۔ کیونکہ مجھے اس پرنڈیا دواعثا دہے''۔ جس وقت ابواسحاق در بارخلافت کے قريب ببنچا۔ سر داران بنو ہاشم اورکل اراکین دولت استقبال کوآ ہے اورالمنصور نے کمال احرّ ام دعزت سے بھایاا دھرا دھر ی باتیں کر کے کہنے لگا'' اگر تم ابوسلم کوخراسان جانے ہے روک دواور کی طرح اس کومیرے پاس لے آؤ تو میں تم کو خراسان کی ولایت دے دوں گا''۔ آبواسحاق بیٹن کرخوش ہوگیا ۔ مراجعت کرے آبوسلم کے پاٹ آیا اوراس کو مجھا بجھا کر

جارخ ابن خارون \_\_\_\_\_ خلاف بنوعاس (صداؤل) المنصور کے پاس چلنے پر راضی کر لیا۔ چنا نچہ الومسلم اپنے لشکر کوطوان میں بسرافسری ما لک بن بٹیم تھبرا کر تین ہزار فوج کے ساتھ مدائن بڑتے گیا۔

وزیرانسلطنت ابوابوب کوابوسلم کے اس کروفر کے داخلہ سے بیٹی ابوا کہ مبادا کوئی ایسا حادثہ ابوسلم کے ہمراہیوں کی جائب سے بیٹی آ جائے جس سے خلیفہ وقت اور ساتھ ہی اس کے میری جان خطرہ سے بیٹی آ جائے جس سے خلیفہ وقت اور ساتھ ہی اس کے میری جان خطرہ کے باس چلے جاؤاوراس کے بھائیوں میں سے بلا کر میہ چکمہ دیا کہتم ابوسلم کے پاس چلے جاؤاوراس کے ذریعے سے المعصور سے الموادر ولایت کسکری اس سے سفارش کراؤاس میں تم کو بہت بڑا تمول حاصل ہوجائے گا۔ مگر شرط میر سے کہ اس نفع میں تم میرے بھائی کو بھی شریک کرلینا کیونکہ امیر المومنین ابوسلم کے آتے ہی اس کا انتظام کرنے والے ہیں۔ وہ خص اس دم پئی میں آگیا۔ ابوابوب نے المعصور سے اس خص کے بیٹے ابوسلم سے ملاقات حاصل کرنے کی اجازت حاصل کرئے کی اجازت حاصل کرئے کی درخواست حاصل کرئے ہی درخواست حاصل کرئے ہی درخواست حاصل کرئے ہی درخواست کی۔ ابوسلم کا دل پیزیں پیٹریس سنتے ہی باغ باغ ہوگیا۔ رہے وغم جس قدرتھا دور ہوگیا۔

جوں ہی وار لخلافۃ کے قریب ابوسلم کے پینچنے کی خبر منہوں ہوئی۔ سرواران بنو ہاشم وارا کیبن سلطنت حسب بھم المحصورا بوسلم کے استقبال کو آئے ابوسلم نے دربار خلافت میں حاضر ہوکر المحصور کی دست ہوی کی اور آرام کرنے کی غرض سے اجازت حاصل کر کے واپس چلا آیا سے ہوئی تو المحصور نے اپنے حاجب عثان بن نہیک کو چار حافظین کے ساتھ جس میں مشیب بن رواح اور ابوحنیفہ حرب بن قیس تھا بلو ایا اور ان کو پس پر دہ بڑھا ایت کردی کہ جس وقت میں اپنے ہاتھ کو ہاتھ جس میں اپنے اسلم کو فور اُقل کر ڈ النا۔ اس کے بعد ابوسلم کو بلوایا گیا۔ باتوں بیا توں میں المحصور نے ان دو تلواروں کا حال دریا دت کیا جو ابوسلم کواس کے بچا عبداللہ بن علی سے لئے تھیں (انقاق وقت سے اس وقت ابوسلم ان شرسے ایک کواپئی کم سے لگائے ہوئے تھا) عرض کیا '' یہ ایک بخبلہ انہیں دو کے ہے''۔ المحصور بولا'' لاؤ ذورا میں تو دیکھوں''۔ ابوسلم نے کمرے کول کر تلوار دے دی۔ المحصور تھوڑی دیریتک اس کوالٹ پلٹتا اور دیکھا تھا''۔ ابوسلم نے فرش کے نیچے رکھ کرعماب آ میز کھول کر تلوار دے دی۔ المحصور تھوڑی دیریتک اس کوالٹ پلٹتا اور دیکھا تھا''۔ ابوسلم '' ابوا اللے جو کے جائز نہ ہوگا۔ کین بھر میں نے انہیں کے فرمان کے مطابق عمل کیا۔ دیجھ کر آپ لوگ معدن علم ہیں'' کہ یہ امران نے لئے جائز نہ ہوگا۔ کین بھر میں نے انہیں کے فرمان کے مطابق عمل کیا۔ دیجھ کر آپ لوگ معدن علم ہیں'' ورسلم '' کھوگوئے بات پیندند آئی کہ بم اور آپ ایک چشمے پر جی بول '' ہیں کے مول رہے تھے ؟''

المنصور : كياتم بير بتاسكتے ہوكتم كوكس امر نے ميرى طرف مراجعت كرنے ہے دوكا تھاجب كم كوسفاح كاموت كی خبر كی تك يا قيام كرنے ہے كون ى خبر مانع ہو كی تھى تا كہ ميں تنهار ہے يا س پین جاتا''۔

ا ہومسلم ''لوگوں کونفع پہنچانے اور آپ سے پیشتر کوفہ گئے جانے کے خیال سے میں نے مراجعت نہیں کی اور نہ قیام کیا''۔ المعصور ''' (ترش روہوکر ) تو تمہارا میارا دہ ہوا کہ عبداللہ بن علی کیالونڈی پرتم قابض ہوجاؤ''۔ ابومسلم ''نہیں خداوند! میں نے تو اس پرایسے خص کو مامور کیا ہے جواس کی تفاظت کرے گا''۔ المعصور '''اچھاتم نے میرے کھم کی تمیل کیوں نہ کی اورتم خراسان کیوں جارہے تھے؟''

ابومسلم ''آپ كنوف سے خراسان جار ہاتھا كدوہاں سے عذر ومعذرت كرك آپ سے صفائى كراول گا''

المنصور "وه مال كهان عيجةم فحران مين جمع كيا تها"-

ا بومسلم: ' میں نے وہ مال نشکریوں میں تقسیم کر دیا تا کہ ان کوتقویت ہوا دران کا دل ہڑھے''۔"

المنصور '' (چیں برچیں ہوکر ) کیا تو ہمیشہ خطوط میں اپنے نام کومیرے نام سے پہلے نہیں لکھا کرتا اور کیا تو نے آسیہ بنت علی ے خطبہ (منگنی) نہیں کی اور کیا تو اس کا مدی نہیں ہے کہ تو سلیط بن عبداللہ بن عباس کا بیٹا ہے۔ اللہ اللہ تو نے بڑی ترقی کی روسیاه تو نے سخت دشوار راسته اختیار کیا''

بنوزالوسلم جواب شديين يايا تها كدالمنصور في يرغيظ وغصه كراج مين كهنا شروع كيا

'' کیوں خودسر! تونے سلیمان بن کثیر کو کیوں قبل کیا باوجود یک کہ وہ ہمارا بہت خیرخواہ تھا اور وہ اس زمانہ ہے ہمارا نقیب تھا جب كەتواس كام ميں شريك بھى نہيں كيا گياتھا''۔

ابوسلم: 'اس نے میری خالفت کی تھی اس وجہ سے میں نے اس کو آل کر ڈالا' '۔

المصور كاچره يفقره فت ى فرأس جوكياليكن كه كنف يايا ها كدابوسلم جرأت كرك بول الما

''سیمیریان کاگزار بول کاصلہ ہے جواس وقت تک میں کرتارہا؟'

المنصور: '' (ڈانٹ کر) اے شیطان کے بچے اگر تیری جگہ پر کوئی اور ہوتا تو میں اس کو اس کی کارگزاری دیتالیکن تو نے کیا كيات بهارى بدولت توني بحك بحكيجه كأزائ بين "

ابوسلم نے اس کا بچھ جواب نددیا سر نیچا کرلیاالمنصور کا غصہ لحظہ برلحظہ تی کرتا جاتا تھا۔

ابومسلم نے بیرنگ د کیچ کر کہا:

'' جامیں سوائے اللہ کے کسی ہے نہیں ڈرتا''۔

اس پرالمنصور نے اس کوگالیاں دیں اورایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر مارا۔ تالیوں کی آ واز کا آنا تھا کہ محافظین پر دہ ہے نکل آئے عثان بن نہیک نے لیک کر گردن پر ایک تلوار ماری جس ہے ابوسلم کی تلوار کا پر تلہ کٹ گیا۔

ابوسلم نے گھبرا کرکہا'' امیرالمؤمنین! مجھے میرے دشمن کے لئے زندہ رہنے دیجئے''۔

المنصور بولا ''الله مجھے زندہ ندر کھے۔اگر میں تجھا لیے زبر دست رشمن کو پناہ دوں''۔

اس فقرہ کے تمام ہوتے ہی محافظین نے تلوارین نیام سے تھیج لین اور مارتے مارتے ابوسلم کو بے دم کر دیا۔ یہ

واقعد بجيسو سشعان ڪااھا ہے۔

فکل ابومسلم کا رقیمل ابومسلم کے مارے جانے کے بعد وزیرالسلطنت ابوجم نے باہرآ کرلوگوں کو ہیکہ کرواہی کیا کہ امیراس وقت امیرالمؤمنین کی خدمت میں رہیں گے۔تم لوگ واپس چلے جاؤ۔ ہمرا ہیان ابوسلم بین کرمحل سرائے شاہی ہے والبن آئے ادر المنصور کے علم سے ان لوگوں کو صلے دیے گئے۔ چنانچہ ابواسحاق نے ایک لاکھ درہم یائے۔ اس کے بعد علیٰ بن مولی نے در بارخلافت میں حاضر ہوکر ابوسلم کو دریافت کیا اورا ثناء گفتگو میں اس کی خدمت و کارگز اریوں اورا ما ابراہیم كے خیالات كا تذكرہ كرنے لگا۔المصور چلا كر كہنے لگا'' واللہ ميں اس سے زیادہ دشمن كسى كوتبهارے خاندان كاتمام عالم ميں

عیسی بن موئی کی زبان سے بے ساختہ انا لله و انا الیه داجعوں انکلا۔ المصور نے نا دافعکی ظاہر کر کے کہا '' کیا اس کی موجود گی میں تم بھی صاحب حکومت شار کے جاتے ہے' عیسی بن موئی نے اس استفہام کا بھی جواب نہ دیا۔ المنصور نے جعفر بن خطلہ کو بلا کر ابوسلم کے تل کے متعلق مشورہ طلب کیا جعفر نے اس کے قبل کی رائے دی المنصور ہے گہا '' اللہ بھے تو فیق دے' 'جعفر کی نظر جو نبی المنصور کے وائیں جانب پڑی ابوسلم کو مقتول و بکھ کر جوش مسرت سے بول افعا '' السام الموسنین آج سے آپ کی خلافت شار کی جائے گی'۔ المنصور مسکر اکر چپ ہوگیا۔ تصور کی دیرے بعد ابوسلم کے ماتخوں میں الموسنین آخ سے آپ کی خلافت شار کی جائے گی'۔ المنصور مسکر اگر چپ ہوگیا۔ تصور کی ذبان سے ایک لفظ نہ نگارا تھا۔ سے ابواسحاق کو طلب کیا۔ ابواسحاق کے دل پر ابوسلم کا این قدر خوف عالیہ تھا کہ اس کی زبان سے ایک لفظ نہ نگارا تھا۔ المحصور نے تشفی آ میز الفاظ میں کہا'' جو تمہا دے دل میں ہو بے خوف و ہر اس بیان کرو (ابوسلم کی لاش کی طرف اشارہ کر کے کے واللہ تعالی نے اس کو مارڈ الا''۔

ابواسحاق نے بیا سنتے ہی تجدۂ شکرا دا کیا۔ اس کے بعد سراٹھا کرعرض کرنے لگا:

''اللہ تعالیٰ کاشکر ہے کہا س نے آئ آپ کی ذات بایر کات کی وجہ سے مجھے امان دی' واللہ میں اس کے پاس مجھی نہیں آتا تھا مگریہ کہا ہے اہل وعیال کو وصیت کر آتا تھا اور در حقیقت کفن پہن کر اور خوشپو لگا کر اس کے

ياس آتاتها"۔

اس قدر کہنے کے بعد اس نے اپنے کپڑے کھول کر دکھائے تو اس کے بنچے وہ کفن بہنے ہوئے اور خوشیو لگائے ہوئے تھے۔المنصو رکے دل میں سیصال دیکھ کررحم آگیا ہنس کر بولا:

'' تم امیر المؤمنین کی اطاعت میں ہمیشہ ثابت قدم رہواوراس الله کاشکر ادا کروجس نے تم کوراجت پہنچائی ہے۔ جاؤاں کی جماعت کومنتشر کرو''۔

بدوا قعات الوسلم كِتَلْ كِ دن مِيں۔

ا بونصر کی گرفتاری: «وسرروزالمنصورنے ابونفر مالک بن پٹیم کوابوسلم کی طرف ہے اس مضمون کا خطاکھا: '' کہ جس قدرتمہارے پاس مال واسباب میں چھوڑ آیا ہوں وہ میر سے پاس روانہ کر دواور بعدروانگی مال و اسباب تم بھی چلے آؤ''۔

چونکہ ابو سلم نے ابو نھر مالک بن ہٹیم کو چہ وقت روانگی میہ مجھا ویا تھا کہ اگر میری طرف ہے تمہارے پاس کوئی خط
آئے اوراس پر پوری مہر ہوتو ہیے بچھ لینا کہ میں نے وہ خطنہیں لکھا ہے اس وجہ سے ابو نھر المحصور کے بھیجے ہوئے خط کو دیکھ کر اس
مشتبہ ومشکوک ہوگیا اور بقصد خراسان ہوارن کی طرف روانہ ہوگیا۔ المحصور نے پیٹیر پاکر شہرز در کی سٹر گورٹری لکھ کر اس
کے پاس روانہ کی ساتھ ہی اس کے زہیر بن ترکی گورٹر ہمدان کے پاس کی گرفتاری کا بھی تھی جھیجے دیا۔ جو نہی ابو نھر ہمدان پہنچا
نہ ہیر ترکی نے دعوت کے بہانہ سے بلاکر گرفتار کر لیا۔ اس کے بعد المحصور کی کھی ہوئی شہرز در کی سندگورٹری ابو نھر کے نام کی
تہنجی نہ ہیرنے اس کور ہاکر دیا اس کے دوسر سے روز المحصور کا فر مان ابو نھر کے قبل کا آپہنچا۔ زہیر نے جوابا کھ بھیجا کہ میں نے
اس کو پہلے گرفتار کر لیا تھالیکن جب سندگورٹری شہرز در اس کے نام کی آئی تو میں نے رہا کر دیا۔

ابوسلم کے قبل ہوجانے سے ابوجھفر المعصور کو پورااطمینان حاصل ہوگیا خطرات جس قدراس کی خالفت ہے دل میں پیدا ہور ہے تصلب کے سب رفع ہو گئے۔ واقع قبل کے بعدایک روز لوگوں کو جمع کر کے منبر پر گیا۔ نہایت موانست آمیز وموالفت انگیز الفاظ میں خطبہ کو یا اور اس کے ہمراہیوں کو مخلف مقامات پر منتشر و پراگذہ کردیا۔

سنباوی بغاوت ابوسلم کے ہمراہیوں میں سے ایک سنباد معروف بہ فیروز اسببد (جوی) نے اطراف خراسان میں خروج کیا۔ اکثر الل جبال نے اس کی اتباع لی۔ بہلوگ ابوسلم کے خون کا معاوضہ طلب کرتے تھے انہوں نے نیشا پوراور

ل الوجعفر المصور في جوخطبية يا تفااس كوبهم تاريخ كالل لا بن التيرض في ٢٢٨ جلد فيهم مطبوعه مصر بي بالظرولجي ما ظرين درج ذيل كرت يبين

(( أيها الناس لا تخرجوا من انس و الطاعة الي وحشته المعصية و لا تمشو في ظلمة))

((الباطل بعد سعيكم في ضياء الحق إن إيا مشلم احسن مبتداً أوالساء معقبا)

(( و اخذ من الناس بنا اكثر صما اعطانا و رحج قبح باطنه على حسن ظاهره و علمنا)) ، . . . . . . .

(( من حبث سريرته و فسادينته ما لو علمه الانبج لنا قيه لعدريًّا في قتله و غضاً ))

(( في امهالنا و ماذال نيقض بالبحثة و يحفر زمنه حتى أهل لنا عقوبتة و الماحنا))

(( فُعة و لم يمعنا الحق له من القضاء الحق فيه و ما احسن ما قال البالغة))

((الدنياني للنعمان)) ن

فسن اطاعت فسأنفع في طاعت كمنا اطاعت و ادلت على الرشد

رے پر قبضہ کرلیا اور مال واسباب وخزائن لے لئے جوابو سلم ہوقت روائل سفاح رہے میں چھوڑ گیا تھا۔ اس کے علاوہ اور لوگوں کا مال واسباب لوٹ لیا عورتیں گرفتار کر کے لوٹٹریاں بنالیں مگر بایں ہم تجارہ سے حرض نہ ہوتا تھا۔ فلاہر یہ کرتا تھا کہ میں کعبہ کو منہدم کرنے کو جارہا ہوں۔ المصور نے اس کی سرکو لی پر جمہور بن مراز عجل کو مامور کیا مابین ہمدان ورے کے ایک سنسان میدان میں صف آ رائی کی نوبت آئی۔ جمہور بن مراز نے کمال مردائل سے لڑکر سنباد کو ہزیت وی تقریباً ساتھ ہزار آ دمی سنباد کے مارے گئے اس کی عورتوں اور بچوں کو قید کرلیا گیا۔ سنباد نے طبرستان میں جاکر جان بچائی مگراس اجل رسیدہ کو طبرستان میں بھی بناہ نہلی ۔ عامل طبرستان کے ایک ملازم نے اس کوفل کر کے جو بچھاس کے پاس تھا لے لیا اور المحصور کو اس وا تعب سے مطلع کر دیا۔ المحصور نے عامل طبرستان سے سنباد کے مال وا سباب کا مواخذہ کیا۔ عامل طبرستان کر گیا۔ تب المحصور نے ایک الشکر عامل طبرستان کی گوشائی کوروانہ کیا عامل طبرستان میں کر دیلم کی طرف بھاگ گیا۔

سنباد کی ہزیمت کے بعد جمہور نے اس کے شکرگاہ کا مال واسباب لوٹ لیا۔ اس میں ابومسلم کافڑا نہ بھی تھا۔ گر مال غنیمت دارالخلافت کوروانہ نہ کیا اور جب المنصور کے خوف نے اپنی مہیب شکل دکھلائی تو خلع خلافت کا ظہار کر کے رہے میں جا کر قلعہ بندی کر لیا۔ المنصور نے اس مہم پرایک عظیم الشان شکر کے ساتھ تھے بن اضعت کوروانہ کیا۔ جمہور یہ نہر پا کررے چھوڑ کر اصفہان کی طرف چلا گیا۔ اصفہان کی اس نے اور رہے پر گھرنے قبضہ کرلیا۔ اس کے بعد مجمد نے اصفہان کا قصد کیا۔ جمہور کیا۔ اس کے بعد مجمد نے اصفہان کا قصد کیا۔ جمہور کے اس نے اصفہان کے ہمراہیوں میں سے نے اصفہان ہے تاریخ کی کرڈ الا اور اس کا سرائم مصور کے پاس بھیجے دیا۔ بیدواقعہ اسلامے کا ہے۔

عبدالله بن على آپ او پر بڑھ آئے ہیں کہ عبداللہ بن علی ابو مسلم سے ہزیت اٹھا کر بھرہ چلے سے اور اپنے بھائی سلیمان کے پال قیام کیا تھا۔ اس کے بعد المصور نے وسلاھ میں سلیمان کو حکومت بھرہ سے معزول کر دیا۔ عبداللہ بن علی اور ان کے ہمراہی اس واقعہ سے خاکف ہو کر رو پوش ہو گئے۔ المصور کو اس کی اطلاع ہوئی تو اس نے سلیمان اور اس کے ہمائی سے کو کھی بھیجا کہ میں عبداللہ اور اس کے سردار ان انظراور خدام کو امان دیتا ہوں تم ان کو میر بے پاس لے آؤے سلیمان و سلیما

عبداللہ بن علی ای زمانہ سے برابر قید میں رہے تا آئکہ المنصور نے وسماجے میں عیسیٰ بن مویٰ کو ولی عہدی سے معزول کر کے اپنے لئے کہ بن المنصور کو اپناولی عہد مقرر کیا اور چونکہ اس کی تخت نشنی کے بعد عیسیٰ کو ولی عہد بنانے کی ہمانت کی تھی عبداللہ بن علی کو اس کے میر دکر کے قل کر ڈالنے کا تھم دے دیا اور خود بقصد رجے مکہ معظمہ کی طرف چلا گیا۔المنصور

المنصور کے اعمام نے بیتھم یا تے ہی عیسیٰ کو گرفار کرلیا اور قل کرنے کی غرض ہے یا ہر لے آئے تماشا ئیوں کا ایک جم غفیر جمع ہو گیا۔ عیسیٰ چیص بیص میں پڑا ہوا تھا اور وہ لوگ اس کے قل پر تلے ہوئے تھے ہر شخص کی زبان پر بھی قصہ تھا یعیسیٰ نے پہلے تو کمال صبر واستقلال ہے کا م لیا مگر جب بید دیکھا کہ موت میر سے سر پر کھیل رہی ہے تو گھیر اکر پول اٹھے' لللہ مجھے نہ قل کر وعبد اللہ بن علی زندہ ہیں''۔

المنصور کے روبرولا کر حاضر کر دیا۔ المنصور نے اس غریب کو بھی ایک مکان میں قید کر دیا۔ جس کی بنیا دمیں نمک دیا گیا تھااور پانی ڈالنے کا حکم دے دیا پانی ڈالنا تھا کہ دیواریں گرپڑیں عبداللہ بن علی دب کرمر گئے۔

راوندید کی شورش بیلوگراسان کر بندوالی ایسلم کفتی خاخ اور طول ک قائل شهان کایدا عقاد تھا کہ آدم کی روح نے عثان بن نہیک بیل اللہ جل شانہ نے المصور بین اور جرائیل نے ہیم بن معاویہ بیل طول کیا ہے۔ المصور نے اس بیل سے اشتعال پیدا ہوا مجتم ہوکرا یک فش کوگیا کہ جنازہ لئے جاتے ہیں اٹھا کر لے چئے اور قید خانہ کے دروازے پر پہنچ کوشن کوقیہ خانہ کے اندر پھینک ویا خور اندر کھس گئے اور اپنچ کا محراہیوں کو تکال لاے دان کے بعد اطمینان سے تمام چروی جمیت کے ساتھ المصور کے گا کا تصد کیا دائیس و پاوہ پاکل سے نگل آیا۔ مون بین زائدہ شیائی بھی پہنچ ہوگر آگیا ہیا اس وقت تک رو پوش تھا۔ اس وجہ ہے کہ ابن ہیر وی خانہ کے اس سے نگل آیا۔ مون بین زائدہ ویا ہوگر اللہ مون بیری جات ہوگر کی جاتھ ہوگر سے خانہ کی بیادہ پاکل آپائی المور دیے گا تھا ایک دو باروہ خون خانہ کا ایک مون بیری جات ہوگر کی بیان شاری خانہ کی بیادہ پاکل بیان مون ہوگر کی بیان شاری ہوگر کی بیان شاری ہوگر کی بیان ہوگر کی ہوگر کی ہوگر کی گام رہی جا کہ ایک دو باروہ خون خانہ کی بیادہ پر بی بیان ہوگر کی گام رہی (المصور کے بات ایا ای دو باروہ خون کی بیان ہوگر کی ہوگر کی ہوگر کی ہوگر کی گام رہی (المصور کے بات کی جات کی جات کی بیان کا بیان ہوگر کی گام رہی (المصور کے بات کی بیان ہوگر کی بیادہ بیل کی بیان ہوگر کی گام رہی دائیں ہوگر کی ہوگر ہوگر کی ہوگر کی ہوگر کی ہوگر کی ہوگر کی گیا ہوگر کی ہوگر ہوگر کی ہوگر گی ہوگر گی ہوگر کی گیا گیا گی کر دو از کر پر کو کر کی ہوگر کی ہوگر کی گوگر کی ہوگر کی ہوگر کی گی کر کر دو کر کر گی گیا گیا گیا گی گیا گیا گیا گیا گ

كربولا: ((انا اليوم تواب)) بازار يول كانول من جول بى بية وازينى سب كسب انفرير وشدير عارانى مون لكي شركادروازه كول ديا كيالوك كلس كير خازم بن خزيمه اورجيم بن شعبه في ملكر دياية ن كي آن مين سب كسب ڈ چیر کردیے گئے اس واقعہ میں اتفاقیہ مثان بن نہیک کے ایک تیرآ لگا جس سے وہ چندروز بعد مرکیا۔ المعصور نے اس کے بعد اس کے بھائی عیسیٰ بن نہیک کواپی فون جان نثاران کا افسر مقرر کیا اور اس کے بعد ابوالعباس طوی کواس عہدہ سے سرفراز فرمایا\_ریکل واقعات شهر باشیه میں واقع موے تھے۔

بغاوت راوندیہ کے فروہونے کے بعد المعصور نے معن بن زائدہ کوطلب کرکے کمال عزت واحتر ام سے بٹھایا۔ دريتك ابن ك كاربات نمايان كي ثناء وصفت بيان كرتار بالمعن نة عرض كيا" والله الدامير المؤمنين مين درت درية میدان جنگ میں آیا تھا۔ جب میں نے بید مکھا کہ آپ کے لئے خطرناک حالت پیدا ہور ہی ہے۔ تو مجھ سے برداشت ند ہو كاربة تابانه نكل يزااور مين نے جو پچھ كياد وآپ ملاحظ فرمار ہے تھے 'ر

بعض لوگوں کا پیریان ہے کہ عن این زائدہ ابوالخصیب (المنصور کے حاجب) کے پاس رو پوش تھا اور ابوالخصیب اں فکر میں تھا کہ معن کی عفاقصیر کرا کرامان حاصل کرے۔ جب بیدوا قعہ پیش آیا تو ابوالخصیب نے المصور کی خدمت میں حاضر ہو کر معن کی حاضری کی اجازت جاہی۔المنصور نے راوندیہ کے متعلق معن سے مشورہ کیا۔معن نے رائے دی کہ ''بیت المال كادرواز ولشكريوں كے لئے كھول ديجئے۔

## ع مردور خوش دل كنده كار بيش،

المصورنے اس سے اختلاف کر کے کہا" مناسب یہ ہے کہ ان سر کشول کی سرکونی کی جائے معن نے عرض کیا " بہترلیکن بیں اس کام کے لئے زیادہ موزوں ہوں"۔

معن بلاا تظار جواب اس فقرہ کے تمام ہوتے ہی میدانِ جنگ کی طرف نکل کھڑا ہوا۔ بڑے بڑے مصائب الفائے تاآ كد تقريباً كل راونديد مارے كے واقعہ جنگ كے بعد معن چررويوش موكيا المصور نے اس كوطلب كر كے 

خراسان کی بغاوت خلفہ مفاح نے خراسان میں بغاوت و ہلا کت کے بعد بسام بن ابراہیم ابوداؤ د خالد بن ابراہیم ذ بلی کومقرر کیا تھا۔ جب وسماھ کا دور آیا تواس کے بعض شکریوں نے بغاوت کی جب کہ پیکشما بن میں مقیم تھا۔ لشکریول نے اں کے مکان کا محاصر وکر لیا۔ ابوداؤ درات کے وقت اپنے مکان کی جیت پران لوگوں کو دیکھنے کی غرض سے چڑھا اتفاق سے یاؤں پھیلا اور گریزااور اُسی دن جاں بحق ہو گیا۔ ابوداؤ دے مرنے کے بعداس کا افسر پولیس 'عصام''اس کی قائم مقامی كرتارياتا آتكه خليفه المعصور نے عبدالجبارين عبدالرحن كوامير خراسان مقرركر كے دوان كيا۔

عبد الجيار كي مركشي: عبدالجبار نے خواسان ميں قدم رکھتے ہی ايک آفت بريا كردی۔ سپد مالاروں كی ایک جماعت كو اس الزام میں کہ بیلوگ دولت علومیری دعوت دیتے تھے قید کر دیا جن میں مجاشع ابن حریث انصاری گورٹر بخارا ابوالمغیر ہ خالد بن کثیر مولی بنوتمیم گورز کو ہتان اور حرایش بن محمد ذیلی یعنی ابوداؤ د کا چچازاد بھائی شامل تھے۔ پھر چندان لوگول کو قل کر وُالا اورابودا وُدِ کے مقرر کے ہوئے حمال پر مال حاصل کرنے میں بنتی کرنے لگا۔ رفتہ رفتہ اس کی شکایت المصور تک پیچی۔

المهمدي كاتقر المصور نے ایک نشکر کے ساتھا ہے لڑے المهدی کوروانہ کیااور پیم ویا کہ رہے میں پہنچ کر قیام کرنا چنا نچہ المهدی نے رہے درے میں پہنچ کر پڑاؤ ڈالا اور خازم بن ٹریمہ کوعبد الجبار سے جنگ کرنے کی غرض ہے آگے ہو ھنے کا تھم دیا۔ خازم اور عبدالجبار میں لڑائی چرگئی۔ عبدالجبار میدان جنگ سے جکست کھا کر بھا گا اور مقطنہ میں پہنچ کر چھپ گیا۔ بخشیر بن غرائم نے اس واقعہ سے مطلع ہو کر اہل مرور و دکو جمع کیا اور ان لوگوں کے ساتھ د جلہ عبور کر کے مقطنہ میں اُتر ااور عبدالجبار کو گرفتار کر کے خازم بن خزیمہ کے پاس حاضر ہوا خازم نے عبدالجبار کو گرفتار کر کے خازم بن خزیمہ کے پاس حاضر ہوا خازم نے عبدالجبار کو گرفتار کر کے خازم بن خزیمہ کے پاس حاضر ہوا خازم نے عبدالجبار کو گرفتار کر ایا اور تمام شہر میں تشہیر کرا کے مع اس کے اہل و عیال اور ہمرا ہیوں کے المنصور کی خدمت میں جھیج دیا۔ المنصور ان کو طرح کی ایڈ ائیں و سے گئے تا آئکہ جس قدر مال ان لوگوں نے غین کیا تھا سب کا سب حاضر کر دیا۔ تبدالحمور رائے گائے ہوئے گئے تا گئے جس قدر مال ان لوگوں نے غین کیا تھا سب کا سب حاضر کر دیا۔ تبدالحمور رائے کو رہے اس کے اہل وعیال وہ میں تھی کہ جب ابھر پاؤں گائے دیے کا تھم دیا۔ یہ واقعہ کی ایس کے اہل وعیال وہ میں تیں کہ کے دیا۔ تبدالحمور رائے گئے دیا تھی ہوئی کا کہ کو بیا تھی پاؤں گائے دیے کا تھم دیا۔ یہ واقعہ کا ایک ویا۔ بیاتی ویا۔ بیاتی میں قید کر دیے گئے ۔

اس کامیابی کے بعد المہدی خراسان میں تھرار ہا۔ تا آ کلہ وسابھیں عراق لوث آیا۔

عامل سندھ کی سرکشی: ۲۸اچ میں عینیہ بن موئی بن کعب عامل سندھ نے بغاوت کی بیا ہے باپ کے بعد عامل سندھ مقرر کیا گیا تھا اس کے باپ نے مستب بن زہیر کو محکمہ پولیس کا افسر مقرر کیا تھا۔ مستب کو یہ خیال پیدا ہوا کہ مبادا عینیہ کو المحصور کیا تھا۔ مستب کو یہ خیال پیدا ہوا کہ مبادا عینیہ کو المحصور کی خالفت پر تیار کر دیا۔ المحصور کو اس کی خیر ہوئی تو وہ طلب کر سے محکمہ پولیس پر نہ مقرر کر وے عین ہوئی تو ہوئی کو سندھ و ہندگی سندگور نری مرحمت کر کے جنگ عینیہ را الموارک و باخیات سندھ پر قبضہ حاصل کر لیا۔ پر مامود کر دیا چنا میں بین محمد میں بین میں جنیں کے ساتھ سندھ پر قبضہ حاصل کر لیا۔

اصبہبد کی سرکشی: ای من میں اصبہد والی طبرستان نے بھی سرکشی کی اور ان مسلمانوں کے خون سے اپنے ظلم کے ہاتھوں کو رنگ لیا جواس کے ملک میں تھے۔ المنصور نے اس کی سرکو بی کے لئے اپنے آزاد غلام ابوالخصیب 'خازم بن خزیمہ اور دوح بن حاتم کوایک شکر کے ساتھ روانہ کیا۔ چنانچے ان لوگوں نے طبرستان میں پہنچ کر اس کے قلعہ کا بھاصرہ کر لیا۔ ایک مدت تک محاصرہ کئے رہے۔ بالآخر بہ کروحیلہ دروازہ کھاوا کر گھس گئے لانے والوں کو مار ڈالاعور توں اور بچوں کو قید کر لیا۔ اصبہد نے

بنوماتهم اور مسكله خلافت جس وقت مروان بن محرى عكومت مين تزلزل واضطراب بيدا مواراس وقت بنوماشم نے ایک مجمع کرے خلیفہ مقرر کرنے کے متعلق مشورہ کیا آخر کا رسب نے اس امر پراتفاق کیا کہ محمد بن عبداللہ بن حسن ثنی بن علی کوخلیفہ بنانا جاہئے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ مجملہ ان لوگوں کے جنہوں نے اس شب کو بیعت کی تھی۔المصور بھی تھا اور جب المنصورات بهائی سفاح کے عہد خلافت استاج میں حج کرنے کو گیا تھا تو محداوراس کا بھائی ایرا ہیم حیب گیا تھا اور بنو ہاشم ك ساتها ال كنبين آيا تفااس نے ان دونوں كورريا فت كيا۔ زيادين عبيرالله حارثي نے عرض كيا'' ميں ابھي ان دونوں كو عاضر کرتا ہوں''۔ المنصوران دنوں مکہ میں تھا۔ زیاد بن عبیداللہ کو مدینہ کی طرف والیس کر دیا۔ اس کے بعد المنصور تخت خلافت پرمتمکن ہوا گرمحر کا حال برابر در یافت کرتا جاتا تھا اور ہو ہاشم سے در پردہ استفسار کرتا جاتا تھا اور دہ لوگ بھی جواب دیتے تھے کہ آپ نے اس کی جبتی صدیے بڑھالی ہے۔اس دجہ سے وہ جان کے خوف سے رو پوش ہو گیا ہے اور علاوه اس کے اور بھی عذرات متحند دیا کرتے تھے مگر حسن بن زید بن حسن بن علی صاف صاف کہ دیتے تھے کہ داللہ وہ تم ہے یے خوف نہیں ہے اور وہ تمہارے خوف کی وجہ سے بے فکری کے ساتھ رات کونہیں سوتا ہے '۔موی بن عبداللہ بن حسن يين كراكثر كماكرت تص ((اللهم اطلب الحسن بدماننا)) "اے فداحس كو بمارے فون كے بدلے ك"-اسك بعدالمنصور نے عبداللہ بن حسن کوان کے اور کے محمد کے حاضر کرنے پر مجبور کرنا شروع کیا عبداللہ نے سلیمان بن علی سے اس سلسلے میں مشورہ کیا۔سلیمان بن علی نے کہا''اگروہ (المنصور) درگزر کرنے کا عادی ہوتا تواہیے چیا ہے درگزر کرتا''۔ عبداللہ بین کرمتنبہ ہو گئے اور اس وقت سے برابراپے لڑے کو چھیا دینے کی سعی بلیغ کرنے گئے۔

المنصورنے جاسوسوں کوتمام وادی تجازیں محر کی جنتو کے لئے بھیلا دیا۔ کوئی چشمہ کوئی مقام ایسانہیں تھا جہال پر کہ المنصور کے جاسوس ندر ہتے ہوں۔ جب اس میں بھی المنصور کو کا میا بی نہ ہوئی تو ایک خط محمد کے طرف داروں کی جانب سے محرکے نام لکھا۔ جس میں اطاعت وفر ماں برداری کا اظہار کیا تھا اور عجلت کرنے کی رائے دی تھی۔ اس خط کواپنے جاسوں کے ہاتھ عبداللہ کے پاس بھیجا اور اس امر کے اظہار کے لئے کہ ان کے ہوا خواہوں کے پاس سے آیا ہے۔ بہت سامال و اسباب اس کے ساتھ کر دیا۔ اتفاق بیہ ہوا کہ المعصور کا ایک کا تب جو در پر دہ ہوا خواہ محمد کا تھا۔ اس نے عبداللہ بن حسن کومشعر بایں حالات ایک خطالکھ بھیجا۔ ان دنوں مجرجہینہ میں تقبرے ہوئے تھے۔ قاصد نے تھر کے دریافت کرنے کی بہت کوشش کی۔ اس غرض كوظا بركرنے كے خيال سے كدان كے بواخوا ہوں كا خطان كے ہاتھ ميں ديا جائے عبداللہ بن حسن نے قاصد سے کہا ''تم علی بن حسن کے پاس جاؤوہ تم کو گھر کے پاس جہینہ کی جیل میں پہنچا دیں گے چنا نچہ قاصد علی بن حسن کے پاس گیا اور انہوں نے اس کومٹر کے باس پہنچا دیا۔اس کے بعد المنصور کے کا تب کا خطمتع حقیقت حال آیا۔عبداللہ بن حسن نے ای وفت ابو ہبار کومجہ وعلی بن حسن کے پاس اس واقعہ کی اطلاع دہی اور اس قاصدے احر از کرنے کوروانہ کر دیا۔ ابو ہبارعلی بن حسن کواس واقعہ ہے مطلع کر کے محمد کے پاس کیا اتفاق سے اس وقت وہ جاسوں بیٹھا ہوا تھا۔محمد کوعلیحد و لے جا کراس واقعہ ے مطلع کیا ہے گئے کہا وہ تمہاری اس بارے میں کیارائے ہے؟"۔ الوبهار في كها: فمارة الوجهكو اصاف بوجائح أي

محربولے: ' میں آیک مسلمان کے خون سے اپنے ہاتھ آلودہ نہ کروں گا''۔

تب ابو بهارت نے کہا: ''اچھااس کومفید کر کے اپنے ہمراہ رکھئے''

محمد نے اس سے بھی اختلاف کیا۔ اس دجہ سے کدروڑ اندجان کے خوف سے فرار ہوا کرتے تھے۔ پھر ابو ہارنے مید رائے دی کہاس کوقبیلہ جمینہ میں کسی کے پاس نظر بند کراد بہتے گھٹے اس رائے سے اتفاق کیا۔ لیکن جب لوٹ کرانی مجلس میں آئے تو وہ مخص ہی ندار دتھا۔

عبد الله بن حسن بشخص جبيد الم لكرمدينة بهنااورمدينه منوره سالمنصوري خدمت من حاضر مواكل حالات بيان کے اور بجائے ابو مبارکے یہ کہہ ویا کہ ان کے ساتھ ایک شخص ویرینا می ہے ابوجعفر المنصور نے ویر کوطلب کر کے محمد کا حال طلب کیا۔ ویریے فتمیں کھا کیں اورانی لاعلمی ظاہر کی۔المنصور کواعتبار نہ آیا اوراسے پٹوا کر قید کر دیا۔ اس کے بعد المنصور نے عقبہ بن سالم از دی کوبلا کرا یک خط جعلی محمد کے ہوا خواہان خراسان کی جانب سے لکھ کردیا اور بہت سامال واسباب دے کر عبدالله بن حسن کے پاس رواند کیا۔ جو اس ہی عقبہ نے عبداللہ بن حسن کے پاس پیٹی کر ہوا خوا ہان خراسان کا جعلی خط اور مال و اسباب دیا ی<sup>عب</sup>دالله بن <sup>حی</sup>ن نے خط بھینک دیا اور جھڑک کر بولے :

'' میں ان لوگوں کونبیں جا نتائم میرے پاس سے جلے جاؤ''۔

و اس وقت توعقبه ظِلا آیا لیکن وقتاً فوقتاً آتاجا تار ہا۔ یہاں تک کے عبداللہ بن حسن اس سے مانوس ہو گئے اور اپنے دلى هالات كهن لك عقبه ني عرض كيا .

'' اس خط کا جواب کھے دیجے'' عبداللہ بن حسن نے جواب دیا '' خط کا جواب تو نہ کھوں گا مگران لوگوں سے میرا سلام کہدہ پنااور یہ کہدہ بینا کہ میرے دونوں لڑ کے فلاں وفت خروج کریں گے'۔

عقبہ کو جب محمد اور ابراہیم کے حالات معلوم ہو گئے تو لوٹ کر المنصور کے پاس آیاکل حالات عرض کئے المنصور نے به قضد ج كوچ كيا اور مكه پنجار بنوحسن ملنے كوآئے عبد الله بن حسن بھي ان حكے ساتھ تھے۔ المنصور نے ان لوگوں كوعزت و احرّ ام ہے بٹھایا ایکے دن دعوت کر دی ۔جب بیلوگ دفت مقررہ پر آئے اور کھانا کھا کر فارغ ہوئے تو المنصور نے عبداللہ بن حسن کوطلب کرے کہا: '' کیوں صاحب آپ نے اقرار کیا تھا کہ ہم بھی مخالفت مذکریں گے اور نہ تمہاری حکومت برخلل اندازی کریں گے''۔عبداللہ بن حسن بولے '' میں اس وقت تک اسی اقرار پر ہوں''۔المنصور نے عقبہ بن سالم کی طرف تنکیوں ہے دیکھاعقبہ بن سالم عبداللہ بن حسن کے روبروآ کڑ کھڑا ہو گیا۔عبداللہ بن حسن نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا عقبہ بھی ای طرف بھر گیا عبداللہ این حسن نے دوسری طرف منہ پھیرلیا عقبہ بھی ای طرف جا کر کھڑا ہو گیا مجبور ہوکر عبدالله بن حسن نے آئیس نیجی کرلیں۔المنصور دریافت کرتا جاتا تھا اور عقبہ ایک ایک بات بتاتا جاتا تھا۔المنصور نے پید والتين ف كرعبدالله بن حن كوقيد كرف كاعم وعويات المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة

غيرالوطن محمرب حياره جواطراف وجوانب بلادمين جهيا يحرتا تفارفته رفته بصره يبنجاب بنورا بهب بايقول بعض بنوجره بن عبيد من قيام كياء المصوركواس كي خبرلگ گئي- ريخر سنته ي المنصور بصره جلا آياليكن اس وقت محمه نے بھيره چھوڑ ديا تھا-عمر ین عبیدالمعصور سے ملنے کو آیا۔المعصور نے کہا'' اے ابوعثان کیابھرہ میں کوئی ایسا تخص ہے کہ جس ہے ہم کواپنی خلافت و

حكومت مين خطره موسكتا مؤ"\_

عمر بن عبید نے عرض کیا:''امیرالمؤمنین!بھرہ میں ایبا کوئی شخص نہیں ہے جوآپ کی خلافت حکومت کا نخالف ہو'۔ المصور نے بین کرمراجعت کر دی اور مجمد وابراہیم پر اس قدر خوف طاری ہو گیا تھا کہ بھرہ سے نکل کرعدن چلے گئے۔وہاں اطمینان خاطر نہ حاصل ہوا تو سندھ چلے آئے اور سندھ سے پھر کوفداور کوفد سے مدینہ منورہ آپنچے۔

پھر مسابھ بیں المصور ج کرنے کو آیا تھا۔ جھر وابر اہیم بھی جج کو آئے ہوئے تھے۔ ابر اہیم نے المصور کو دھو کہ دیے

کا قصد کیا مگر جھر نے اس سے خالفت کی۔ اس کے بعد المعصور نے عبد اللہ بن حسن کوان کے دونوں لڑکوں جھر اور ابر اہیم کے
عاضر کرتے پر مجبور کیا۔ زیاد عامل مدید نے عفانت کی تو غریب کی جان پنگ ۔ المصور بی سے بیش آیا اور پھر کہا کہ آپ جہاں چاہیں
لوٹا تو اس کی روائی کے بعد محمد وار دمدید مورہ ہوا۔ زیاد نہایت الطاف و مرحت سے پیش آیا اور پھر کہا کہ آپ جہاں چاہیں
چلے جاسیے ۔ المحصور نے بیخر پاکر ابوالا زہر کو جماد کی الثانی اس سے جس زیاد و راس کے مصاحبوں کو قید کرنے اور عبد العزیز
بن المطلب کو مند گورٹری دینے کی غرض سے مدید منورہ روانہ کیا۔ ابوالا زہر نے اس محم کے مطابق عبد العزیز بن المطلب کو
مدید منورہ کا عامل بنایا اور زیاد کو مع اس کے مصاحبین کے گرفار کر کے المحصور کی خدمت میں پہنچا دیا۔ ابوالمحصور نے ان
مدید منورہ پر جھر بن خالد بن عبد اللہ قمری کو مامور کر کے جمر کی جنو تا کیدگی اور اس مقدمہ پر دوریا دی اس کے مصاحبی میں خالد نے بعد المحصور نے کی جنوت تاکیدگی اور اس مقدمہ پر دوریا دی سے مال و
زرخ چکر کرنے کی اجاز ت دے دی۔ چن کچھر بن خالد نے بے جد مال وزرخ چکی کیا مگر محمد بر دوریا دی اس سے مصاحبین میں سے یزید بن اسید سالئی نے دیا کے اس کے اس اف سے یزید بن اسید سالئی نے دیا کر دیے بات کرند پید مورد وروانہ کردیا۔
زرخ چکر بین خالد بن عور کو کرنے کی رائے دی۔ المحصور نے اس کو پیند کیا اور دمضان ۱۳۲ ہے میں سند امارت مرجمت فرما کرند پید منورہ دوروانہ کردیا۔

اس نے مدینہ منورہ میں پہنچ کر ہڑا اودهم مچایا۔عبداللہ بن حسن کولڑکوں کے نہ حاضر کرنے پردھم کی دی۔عمّا ب شاہی سے ڈرایا۔عبداللہ بن حسن نے کہا:'' واللہ تو آج ایسا ہی تھی القلب بہور ہاہے جیسا کہ قصاب بکری کے ذرج کرنے کے وقت ہو جاتا ہے''۔ریاح پیفقرہ من کرچوکنا ہوگیا۔ابوالیختری حاجب بولا '''غریب کوغیب کی کیا خبر ہے۔آپ ان سے ناحق محمد کا حال دریافت کرتے ہیں''۔

ریاح نے جواب دیا: '' تف ہو تھ پراس بوڑھ نے جو بھے کہا ہے ٹھیک کہا ہے تو نے اس کے نوائے کلام کوئیس سمجھا''۔ابوالبختری اس کا بواب ندریے پایا تھا کہ تدیاح اس کے ساتھ عبداللہ بن حسن کی مجلس سے اٹھ کرچلا آیا اور تھے بن خالد کو گرفتار کرئے گرفتار کرئے ہے معلوم ہوا کہ جھے مضافات بینج خالد کو گرفتار کرئے پڑوایا۔ ٹھر کی جبتو میں شب وروز سر گروان رہنے لگا۔ دریافت کرتے کرتے یہ معلوم ہوا کہ جھے مضافات بینج شن جہا جو بہتر جبلے جبید کی گھاٹیوں میں سے ایک گھاٹی میں چھیا ہوا ہے فوراً اپنے ایک سردار کو ٹھرکی تلاش میں روانہ کیا محمد کوائن کی اطلاع ہوگی اور وہ بھاگ گیا۔

اس کے بعدریا جے بنوحس کوگر فار کرا کر قید کردیا جن کے نام پیہ تھے : عبداللہ بن حسن بن علی جسن و ابراہیم وجعفر پسران حسن بن حسن سلیمان وغیداللہ پسران داؤد بن حسن بن حسن محمد واساعیل واسحاق پسران ابراہیم بن حسن بن حسن عباس بن حسن بن حسن موئی بن عبدالله بن حسن بن حسن ان لوگول عمل علی بن حسن بن علی العابد نه سخے۔ وہ الحکے دن ریاح کے پاس گئے فرمایا '' میں تیرے پاس اس غرض ہے آیا ہوں کہ تو جھے کو بھی میری قوم کے ساتھ قید کردے''۔ ریاح نے ان کو بھی انہیں لوگوں کے ساتھ قید کردیا المحصور کواس کی اطلاع دی گئی تواس نے لکھا'' کہ ان لوگوں کے ساتھ محمد بن عبدالله بن حسن بن حسن کے اخیانی کے ساتھ محمد بن عبدالله بن عمر و بن عثان بن عفان معروف بددیاج کو بھی قید کردو''۔ بیعبدالله بن حسن بن حسن کے اخیانی بھائی تھے کیونکہ ان دونوں کی مال فاطمہ بنت الحسین میں ۔ ریاح نے اس فرمان کے مطابق محمد بن عبدالله کو پکڑ کر قید کردیا۔
انہیں ایام میں گور نرمصر نے علی بن محمد بن عبدالله بن حسن کو گرفتار کر کے المحصور کے پاس بھیج دیاان کوان کے باپ نے دعوت دیے کی غرض سے مصر بھیجا تھا۔ المحصور نے ان کو قید کردیا۔ اس وقت سے بیر برابر قید خانہ بی میں رہے انہوں نے گرفتار کرا کر پڑوایا اور قید کردیا۔
انہیں ایام بھی بتالا دیے سے المحصور نے ان دونوں کو گرفتار کرا کر پڑوایا اور قید کردیا۔

بعض لوگوں کا بیان ہے کہ پہلے عبداللہ بن حسن بن حسن صرف تید کئے گئے تصاور ایک مدت تک قید میں ڈے بعد میں المعصو رکے مشیر وں نے بقیداولا دحسن بن حسن کو بھی قید کر دینے کی رائے دی۔ چنانچرسب کے سب گرفتار کر لئے گئے اور قید خان میں بھیجے ویے گئے۔

اس واقعہ کے بعد ۱۳۳۱ ہے میں المعصور ج کرنے کو گیا۔ مکہ معظمہ پہنچا تو قید خانہ میں اولا دحس بن حسن کے پاس محمر بن عمران بن ابراہیم بن طلحہ بن مالک بن انس کو یہ بیام دے کر بھیجا کہ محمد وابر ہیم پسران عبداللہ بن حسن کو ہمارے سپر دکروو۔ عبداللہ بن حسن نے اس گا تو بچھ جواب نہ دیا۔ حاضری کی اجازت طلب کی المعصور نے کہا'' واللہ میر کی آ تکھیں اس کواس وقت تک نہ دیکھیں گی جب تک وہ اپنے دونوں لڑکوں کو میرے پاس حاضر نہ کرے گا''۔عبداللہ بن حسن نہایت محسن ہرول عزیز اور بے مدخلیق تھے جس سے جو پچھ کہتے تھے وہ قبول کر لیتا تھا۔

ادائے جے بعد المصور ربڑہ کی طرف روانہ ہوا۔ ریاح بھی برنظر مشالیت ساتھ ساتھ آیا۔ المصور نے اولا و حسن کوم ان لوگوں کے جوان کے ساتھ تھے مواق بھی دینے کا جم دیا۔ چنا نچر ریاح نے ان لوگوں کو قید خانہ سے تکال کر جھنگڑیاں بہنا کر بغیر کجاوہ کے اوٹوں پر سوار کرا کے عراق کی جانب روانہ کر دیا۔ جعفر الصادق پر دہ کی آڑ سے ریاس معاملات دیکھتے جائے تھے اور آئھوں سے آنسوجاری تھے دوران سفر میں محمد وابرا ہیم بدؤں کے لباس میں اپنے باپ عبواللہ کے پاس اکثر آیا کرتے تھے اور خود کی اجازت چاہے نہ کرو جب اللہ بن من اسب موقع ہاتھ نہ آئے گا اگر ابوجعفر المصور تمہاری کریمانہ دیدگی کا مخالف ہوتو تم لوگ اس سے بازنہ آتا کہ جب بیٹ مناسب موقع ہاتھ نہ تھا گا گر ابوجعفر المصور تمہاری کریمانہ دیدگی کا مخالف ہوتو تم لوگ اس سے بازنہ آتا کہ کریمانہ موت مرو ' سربڈہ پہنچا تو المصور سخت کلامی سے بیش آیا۔ گالیاں دیں اس پر بھی صبر نہ آیا تو ایک سو بیچاس ور سے الکوائے۔ بعضوں کا بیان ہے کہ دیاح کے المصور کواس جرو تعدی پر آبادہ کیا تھا اور ریافا ہر کیا تھا کہ اہل شام اس کے ایک گوائے۔ بعضوں کا بیان ہے کہ دیاح کی خالف نہ کرے گا۔

ال واقعہ کے بعد ابوعون عامل خراسان نے المعصور کے پاس ایک عرض داشت بایں مضمون روانہ کی کہ اہل خراسان میں اندرونی سازشیں بہت ہور ہی ہیں اور یہ لوگ محمد بن عبداللہ کے خروج کا انتظار کر دہے ہیں۔المنصور نے اس ۵۲ مند اوّل )

ے مطلع ہوتے ہی محدین عبداللہ کوتل کی غرض سے جلا دیے حوالے کر دیا اور اس کا سراتر وا کرخراسان بھجوا دیا۔اس سر کے ساتھ چند آ دی ایسے بھیجے گئے تھے جنہوں نے خراسان پہنچ کرفتم کھائی تھی کہ پیسر تحد بن عبداللہ کا ہے اور ان کی دادی کا نام فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تفاله بجرالمنصو رربذه سے روانہ ہو کر کوفہ پہنچا اور بنوحسن کوقصرا بن مہیر ہ میں قید کر دیا۔ بیان کیاجاتا ہے کہ پہلے ان میں سے محمد بن ابراہیم بن حسن شہید کئے گئے اس طرح سے کرزندہ ایک ستون میں چن دیتے گئے بعدازاں عبداللہ بن حن اور پھر علی بن حن نے وفات پائی۔ کہا جاتا ہے کہ المنصور کے حکم سے بیلوگ شہید کئے گئے۔ ان میں سے بجرسلیمان وعبداللہ پسران داؤ داوراسحاق واساعیل پسران ابراہیم بن حسن کے اور جعفر بن حسن کے اور کوئی جال بر نہیں ہوا شب کے سب کمال بے سی سے المنصور کے پنج کللم کی نذر ہوگئے واللہ اعلم <u>محمد المهدي كاخروج: جس وقت المصورعراق كي طرف روانه موااور قيديان اولا دحن اس كے همراه كر ديئے گئے۔</u> ریاح لوٹ کرمدینه منوره آیا اور محمد کی تلاش میں سرگرمی سے کام لینے نگااورغریب محمدایک مکان سے دوسرے مکان میں چھپتے پھرتے تھے۔اس رو پوشی اور اخفاء کی نوبت اس حد تک پیٹی گئی تھی کہ ایک مرتبہ کنویں میں ڈول کی طرح لئک کر جان بھائی۔ ای تک ورومیں ایک بہاڑ پر سے ان کی بیوی گر پڑیں۔جس کے صدمہ سے ان کاعمل ساقط ہوگیا۔ ریاح کویڈ فرگی کے محمد ندار میں تھہرے ہوئے ہیں تو وہ چند آ دمیوں کو ہمراہ لے کرمحمد کی گرفقاری کر لئے روانہ ہوا مجھ میس کر چھپ رہے۔ ریاح مجبور ہو کرخائب وخاسروایس آیا غرض ریاح ہروت محمد کی جنجو و تلاش میں رہتا تھا اور پیچیتے پھرتے تھے جب بھا گئے اور چھپنے ے تل آ کے توبہ صلاح ومشور واپنے ہمراہیوں کے خروج کا قصد کر دیا۔ ریاح کواس کی اطلاع ہوگئ کہ آج شب کو محمد خروج كرنے والے بيں رياح نے عباس بن عبدالله بن حرث بن عباس اور محمد بن عمران بن ابراہيم بن محمد قاضى مدينه منوره وغيره کو ہلا کر کہا۔امیر المؤمنین محمد کی جنبحو میں شرق وغرب ایک کر دیں گے۔ حالا نکہ وہ تمہارے ہی لوگوں کے پس پشت ہے۔ واللہ اگراس نے خروج کیا تو میں تم لوگوں کو آلوں گا۔ پھر قاضی مدینہ منورہ سے مخاطب ہو کرخاندان بنوز ہرہ کوحاضر کرنے کا تھم دیا ایک جم غفیران لوگوں کا آ کرمجتع ہوگیا۔ ریاح نے ان لوگوں کو درواز ہیں بٹھایا۔اس کے بعد چند نفوس علو کیں بلائے

ہے کہا: ''میرا کہنا مائے تو جھے ان لوگوں کو آلئے دیجے''۔ ریاح نے اس سے انکار کیا۔
مجرین عبداللہ نے ندار سے ایک سوپیاس آدمیوں کی جعیت کرساتھ خروج کیا۔ قید خانہ کی طرف آئے محمہ بن خالد بن عبداللہ قسری اوراس کے برادرہ زادہ نذیر بن برزیدادران لوگوں کو جو اس کے ہمراہ تھے قید خانہ سے نکالا۔ بیا دول پر خوات بن بکیر بن جبر کو ماہور کیا اور دارالا مارت میں پنچوہ ہاہیوں کو ندا کرتے جاتے تھے ''کسی کو آل نہ کرنا کسی کو قبل نہ کرنا''۔ باب مقصورہ سے دارالا مارہ میں داخل ہوئے ریاح اوراس کے بھائی عباس وابن مسلم بن عقبہ کو گرفتا دکر کے قبل نہ کرنا''۔ باب مقصورہ نے ادر مبر پر چڑھ کر خطبہ دیا۔ جس میں المصور کی ان عادات حسیسہ و خصائل رویا ہے کیا۔ جس کا دہ خواست گار ہوئے کیا۔ ان سے مدد کے خواست گار ہوئے کیا۔ جس کا دہ خواست گار ہوئے

كئے جن ميں جعفر بن محر بن حسين بن على بن حسين بن على اور چند قريشي جن ميں اساعيل بن ايوب بن مسلم بن عبدالله بن

ولید بن مغیرہ اور اس کالڑ کا تھا۔ بیلوگ ریاح کے پاس بیٹھے ہوئے باتیں کررہے تھے کد دفعتہ تکبیر کی آ واز سنائی دی۔ کا ك لگا

كرينا تو معلوم ہوا كہ محمد بن عبداللہ بن حسن بن عليّ بن ابي طالب نے خروج كرديا۔ ابن مسلم بن عقب مرى نے رياح

مدیند منورہ کے انظام سے فارغ ہو کر تھ المہدی مکہ کی جانب روانہ ہوئے۔ روساء شہر سے ان کے ہمراہیوں میں سواان چندلوگوں ضحاک بن عثبان بن عبداللہ بن خالہ بن حزام عبداللہ بن منذر بن مغیرہ بن عبداللہ بن جواب دیا: '' من عبداللہ بن عبداللہ بن جعفر کو بیت کرنے کے طلب کیا تھا۔ بیا کہ عمر خص سے انہوں نے کہلا جھجا: '' اے برادرزادہ واللہ تم مارے جاؤ کہ بن عبداللہ بن جعفر کو تھی بیت کرنے کے طلب کیا تھا۔ بیا کہ عمر خص سے انہوں نے کہلا جھجا: '' اے برادرزادہ واللہ تم مارے جاؤ کہ بن عبداللہ بن جعفر نے تھا کہوں کا ماتھ دینے میں عبداللہ بن جعفر نے تھا کہوں کا ماتھ دینے میں عبداللہ بن کے ہمراہ بیاں کیا جائے ہمراہ بیاں میں عبدالہ و گئے ہمراہ بیاں کیا جائے ہمراہ بیاں میں جائے ہمراہ بیاں کیا جائے ہمراہ بیاں آئے ہمراہ الزام میں قید کر دیا گیا کہ یہ المصور سے خط و کتا بت کرتا ہماں وقت سے حمد بن خالد اور تجد المہدی نے رہا کر دیا۔ پھراس الزام میں قید کر دیا گیا کہ یہ المصور سے خط و کتا بت کرتا ہماں وقت سے حمد بن خالد برابر قید خانہ بی میں رہا۔

محرالمهدی کے ظہور کے نویں دن ایک شخص آل ادر لیس بن ابی سرح سے (جس کا نام حسین بن صخر تھا) مسافت طے کر کے المحصور کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان واقعات سے اس کوآگا گاہ کیا المحصور بولا' نونے اس کود یکھاہے؟''۔ مرض کیا:'' ہاں! میں نے اس کوئیشم خود دیکھا ہے۔ منبر رسول الله صلی الله علیہ وسلم پراس سے میں نے باشیں کی میں 'نے المحصور کو ہیں''۔ المحصور کو اس کے کہنے کا یقین نہ آیا۔ ایکے دن سے محمد المهدی کے خوف کی متوانز خبریں آنے لگیں۔ بقب تو المحصور کو خوف و ہراس پیدا ہوا اور اپنے الله بیت وار اکین دولت کو جع کر کے مشورہ کیا اور اپنے بچاعبد الله بن علی سے جواس وقت سیک میں میں ہونے اور الکین دولت کو جع کر کے مشورہ کیا اور اپنے بچاعبد الله بن علی سے جواس وقت سے قید کی مصیدتیں جھیل رہے تھے محمد المہدی کے مطابق کو فی میں آنے جانے والوں کی تم کو اطلاع ہوتی رہے اور سالم کوف دوائے کو اور الکی کی میں اس کے ہمراہ محمد المہدی کی طرف روائے کرواؤر کھی تھا۔ کو فی بی تھی کو رہے کے مطابق کو فی چلا آبا۔ اس کے ہمراہ محمد الله بن رہے بن عبداللہ ان بھی تھا۔ کو فی بی تھیل کو فی بی تھیل ہونے کو کہ کو اس کے ہمراہ عبداللہ بن رہے بن عبداللہ بن خور کے دیک کہ ابواز میں فوجیں تھیل کہ دونے کو اسے کہ مورہ کہ تا تھا۔ اس نے درائے دی کہ ابواز میں فوجیں تھیل کو در

تا کہ پوری پوری خفاظت ہوسکے۔المصوراس جواب کو بجھ نہ سکا بولا ''اس نے مدینہ میں خروج کیا ہے'۔ یزید نے جواب دیا ۔''اس نے مدینہ میں خروج کیا ہے'۔ یزید نے جواب دیا ۔'' اس فیل سمجھا اہواز ہی ان کی کا میابی کا دروازہ ہے اور جعفر بن حظلہ بھرانی نے بدوقت مشورہ بھرہ میں فوج بھیجے کی رائے دی تھی۔ کیس ابراہیم نے اس سمت میں خروج کیا تو ان دونوں کی آراء کی خوبیاں فاہر ہو کیں۔ المنصور نے جعفر کی رائے پراعتراض کیا تھا کہ ہم کو بھرہ میں کیوں خوف زیادہ ہے؟ جعفر نے بہتو جبہہ بیان کی تھی کہ اہل مدینہ جہاں پر جمہ نے خروج کیا ہے۔ جنگ آور سپاہی اور فسادی نہیں ہیں وہ اپنے حال میں مست ہور ہے ہیں اور اہل کوفہ تمہارے قدموں کے شیخ ہیں اور اہل شام تو پہلے ہی سے آل ابی طالب کے جانی دشمن ہیں۔ اب سوائے بھرہ کے اور کون سامقام باتی رہا جس کی حفاظت امیر المؤمنین کے لئے ضروری ہو۔ المنصور رہین کرخاموش ہورہا۔

اس کے بعد المنصور نے قطع جمت کے خیال سے محمد المهدی کے پاس ایک خط<sup>ام مثع</sup>را مان لکھ کرروانہ کیا محمد المهدی نے اس کے خط کا جواب ترکی وہیا ہی دیا جسیا کہ اس نے لکھا تھا غرض فریقین نے اپنے اپنے کوالی الی صفات سے

ا ان خطوط کوموَر ٹ علامہ نے اطالت فقال کے خیال سے نظرانداز کر دیا ہے۔ لیکن برنظر دلچینی ناظرین ہم اس کوتار نخ کامل لاین ا خیر صفحہ ۲۵۳ جلد پنجم مطبوعہ مصرے درج کرتے ہیں۔ و ہوا ہذا

Service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the servic

بسنم الله الرحمن الرحيم النما جَزاء اللين يحاربون الله و رسوله و يسعون

"في الارض فساد أن يقتلوا و يصلبوا أو تقطع ايديهم و أرجلهم"

"من خلاف او ينضوا من الارض ذلك خزى في الدنيا و الاحرة ط و لهم عذاب عظيم.

الا اللذين تابو من قبل ان تقدر و عليهم فاعلموان الله غفور الرحيم"

" ذلك عهد الله و ميثاقة و ذمة رسوله اومنك و جميع ولدك"

و اخوتک و اهل بیتک و من اتبعکم علی دمانکم و اموالکم"

و اسوغک ما اصبت من دم اومال و اعطیک الف الف درهم"

و ما سالت من الحوائج و انزلك من البلاد حيث شئت و ان"

اطلق من في حبسي من اهل بينك و ان كل من جاءً ك و بايعكي"

واتبعك أو دخل في شئي من امرك ثم لا اتبع احدا"

منهم بشئى كان منه ابدا فان اردت ان تتوثق لنفسك"

فوجه الى من احببت ياخِذمني الامان والعهد و الميثاق ماتتوثق به والسلام"

'دہم اللہ الرحمٰن الرجم ۔ بے شک سزا اُن لوگوں کی جواللہ اوراس کے رسول سے لاتے ہیں اور ملک میں فساد کرتے ہیں ہیے کہ وہ لوگ مارے جا کیں۔
یاصلیب پرچڑ جائے جا کیں یا اُن کے ہاتھ اور پاؤل دوسرے کائے جا کیں یاشہرے نکال دیئے جا کیں بیان کے لئے ونا اور آخرے کا عذا ہے اور آئر اُن کے لئے مذات خطیم ہے۔ مگر جن لوگوں نے اس سے پیشر کھم اُن پر غالب آؤلو بہر کی ہو۔ جان رکھو کہ اللہ غفورالرجیم ہے۔ میرے اور تہراری ورشیان اللہ اور اُس کا رسول عہد بیٹ آق اور ذہ ہے کہ میں تم کو اور تہرارے کل لڑکوں اور جا کیوں اور خاندان والوں اور ان لوگوں کو جنہوں نے تہراری اجاع کی ہے اُن کی جان اور اُن کے مال واسب کی امن و بیاموں اور اس سے درگز در کرتا ہوں جو اس وقت تک خوز بردی کی ہو یا کسی کا مال لے لیا ہواور میں تم کو ایک لاگو در ہم و بیا ہوں۔ علاوہ اس کے جو تہراری جاجت ہوگی ہوری کر دی جائے گی اور جہاں تم کو منظور ہوگا ای شہر میں تم تھرائے جاؤ گی اور جہاں تم کو منظور ہوگا ای شہر میں تم تھر ہوا کی بیون کی ہو یا کسی کا میں تمہراری اُس نے شرکت کی ہواور اس کو امن دینے کے بعد پھر اس سے بھی کی قتم کا موافذہ نہ کروں گا۔ لاہر کی اور ابناع کی ہو یا کسی کام میں تمہراری اُس نے شرکت کی ہواور اس کو امن دینے کے بعد پھر اس سے بھی کی قتم کا موافذہ نہ کروں گا۔ لاہر

متصف کیا تھا کہ جس سے احتراز کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ حالا تکد بہصحت تمام ان کی روایت کی گئی ہے ان خطوط کوطبری نے کتاب الکامل میں نقل کیا ہے۔ فعن ارادا الوقوف علیها طیلمسها فی اما کنها.

پر محر المهدي نے مکم عظمه پرمحمه بن حسن بن معاویه بن عبدالله بن جعفر کو يمن پرقاسم بن اسحاق کواور شام پرموک بن

جہائی آگراں بارے میں اپنا اطمینان کرنا جائے ہوتو جس کو جاہومیرے پاس جینج کر بھھ سے امان عہدادرا قرار جس پرتم کو وثوق ہو سکے لے لور والسلام محمد بن عبداللہ بن سن نے اس کا جواب حسب ذیل تحریر کیا

(( طّسم تُملك اينات الكتاب المبين نتلوا عليك من نبا و موسى و فرعون بالحق لقوم يومنون أن فرغون علا في الارض و حَقِلَ اهلها شيعاً يستضعف طايفة منهم يذبح انباهم ويستحي نساءهم طاله كان من المفسدين ويزيد ان يمن على الذين استعضفُوا في الارض و نجعلُهم المة و نجعلهم الوارثين ٥و تسمكن لهم في الأرض و لوي فرعون و هامان و جنودها ما كانو ايحذرون وانا اغرض عليك من الأمان مثل ما عرضت على فان الحق حقنا وانما عليم هذا الامر ربنا و حرجتم له يشيحتنا و حظيت م بقيضله فان ابانا علينا كان الوصى و كان الامام فكيف و رثتم و لايته وولده احياء ثم قد علمت انه لم يطلب الأمر احد مقل نسبها و شرفنا و حالتا و شرف آبائنا لسنا من ابناء اللعنا و لا الطرداء و لا الطلقاء و ليس يمت أحد من بني هاشم بمثل الذي نمت به من القرابته و السابقة و الفضل و انا بنوام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت عمرو في الجاهلية و بينو بنته فاطمة في الاسلام و انكم أن الله اختارنا و اختار لنا فوألدنا من النيين محمدً أفضلهم و من ألسلف أو لهم السلام على و من الأزواج افضلهن حديجة الطاهرة و اول من صلى الى القبلة و من البنات خيرهن فاطمة سيدة نساء العالمين و اهل الجنة من المولودين في الاسلام حسن و حسين سيد اشباب اهل الجنة و أن هاشما ولد علينا مرتين. و أن عبدالمطلب و لد حسنا موتين و أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد في مرتين من قبل حسن دوالي اوسط بني هاشم نسبا و أمرجهم ابالم تعرف في العجمة ولم تنازع في امهات الأولاد فما زال يختار لي الاباء و الامهات في الجاهلية و الالسلام حتى يختار لي فيي الاشرار فيانيا ابين ارفيع النياس درجة في الجنة و اهونهم عَدَابًا في النَّارِ \* وَ لَكُ اللَّهُ عَلَى أَنْ دَخِلَتَ في طَاعَتَى و احْسِتَ دعوتي ان اومنك على نفسك و مالك و على كل امر احدثته الاحد امن حدود الله ادحقا لمسلم او معاهده فقد علمت اما يلزمي من ذلك و أنّا اولي بالأمر منك و اوفي بالعهد لاتك اعظيتي من الامان و العهد رجالاً قلبي فأي الامانت تعطني اهان ابن هبيرة أمّ امان عمك عبدالله أم امان ابومسلم))

عبداللہ کو مامور کیا۔ چنانچ محمد بن صن بقصد مکہ روافہ ہوئے۔ ان کے ہمراہ قاسم بن اسحاق بھی تصدا بقا قابطن اذاخر میں سری بن عبداللہ عامل مکہ سے مد بھیٹر ہوگئ ۔ دو ہی چار ہاتھ لڑنے کے بعد سری بن عبداللہ بھاگ کھڑا ہوا اور محمد بن صن نے مکہ پر قبضہ کر لیا تا آئکہ محمد المہذی نے اس کو جنگ عیسیٰ بن موئی پر جانے کا حکم دیا چنانچ محمد اور قاسم ابن عبداللہ عیسیٰ بن موئی سے

جہ قبول کیا اور بینیوں میں سب سے بہتر خدیجہ طاہرہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے قبلہ کی طرف نماز پڑھی اوراز کیوں میں بہتر ہیں وختر ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ سیدہ نساء عالمین اوراہل جنت اور مولود ہن اسلام میں حن وحسین ٹر دار جوانان جنت ہیں ۔ بےشک ہاشم سے علی کا دو ہراسلسلہ قرابت ہے اور عبد المسلب سے حسن کا بھی دوسراسلسلہ قرابت ہے اور براسلسلہ قرابت ہے اور بلاشہ میں بداغتبار نسب کے بہترین بی ہاشم ہوں اور میراباپ اُن مشاہیر میں ہے جھے میں کی جھی کا میل نہیں ہے اور نہ جھے میں کوئی قرابت ہوگی وزارت ہوگی ہیں کہ میرے آباد امہات جاہلیت واسلام میں متاز ہوتے آبے ہیں۔ یہاں تک کہ میرے لئے خیرالاشرار کو امہات اوالا دی کوئی نزاع ہوئی ہے۔ بہت میں سب سے بڑا ورجہ ہوگا (لینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) کا اور بیٹا ہوں اس کا جس پر دوز نے میں کمتر عنواب ہوگا (مراداس ہے ابوطالب ہیں) اللہ درمیان میں ہے اگرتم میری اطاعت قبول کر لو اور میرا انہنا ما نوٹو میں تم کوتہاری جان اور تمہارے مال کی عدکا حدود اللہ سے یا کسی مسلمان کے قتی کا یا معاہدہ کا بین و مدار نہ ہوں گان میں دور کرتا ہوں گرسی حدکا حدود اللہ سے یا کسی مسلمان کے تن کا یا معاہدہ کا بین و مدار نہ ہوں گان کی کمیر نے والا ہوں اس وجہ کی تم کی امان وجھ سے پہلے تھی چندلوگوں کو دیا تھائی تم کون کا مان مجھود ہے تھا جداللہ ہی چندلوگوں کو دیا تھائی تم کون کا مان و جھود ہے تھا جداللہ ہی چندلوگوں کو دیا تھائی تم کون کا مان ورجود ہے تھائی میں تھی چندلوگوں کو دیا تھائی تم کون کا مان ورجود ہے تھی جداللہ میں جوز ہوں کو دیا تھائی تم کون کا مان ورجود ہے تھائی میں تھی چندلوگوں کو دیا تھائی تم کون کا مان ورجود ہے تھائی میں تھی جداللہ میں جوز کون کی امان ورجود ہے تھائی دور کون کی امان ایس جھود ہے تھائی میں کہ کی بیان کون کا مان ورجود ہے تھائی کون کی امان کے جھود ہے تھو۔ امان این جمیر وکی بیالان این جوز کون کون کی امان ابو سیاسی کون کی امان ایس کون کی امان این کی میں کون کی امان ایس کون کی اس کون کی امان کون کی امان کی کون کی امان کی کون کی امان کون کون کی امان کون کی کون کی کون کی کون کی امان کون کی کون کی کون کی کون کون کی کون کی کون کی کون کی کون کی کون کون کی کون کون کی کون کی کون کی کون کی کون کی کون کون کی کون کی کون کون کی کون کون کی کون

(این جمیرہ داورعبداللد بن علی اور ابوسلم کوالمنصور نے امان دے کردھو کہ دیا تھا) جب المنصور کے پاس ٹوک جھوک کا خط پہنچا پڑھنے کے ساتھ ہی غصہ سے چیزہ سرخ ہوگیا۔ای وقت ابوا یوب کوطلب کر کے خط دکھلا یا اور ذیل کا مخط کھوکر روانہ کیا :

((بسم اللّه الرحمن الرحيم اما بعد فقد بلغني كلامك و قرأت كتابك فاذ احل فخرك بقرابة النساء التضل به الجفاة و الغوغاء ولم يجعل الله النساء كالعمومة ولآبا و لا كالعصبة و الاوليا كان الله جعل العم ابا و بدا به في كتابه على الوالدة الدنيا والوكان اختار الله الهن على قدر فرايتهن كانت امنة اقربهن رحما و اعظمهن حقا و اولى من يدخل الجنة و لكن اختار اللُّه لخلقه على علمه فيما مضي منهم و اصطفائه لهم و اما ما ذكرت من فاطمه ام ابي طالب و ولادتها فان الله لم يرزق احد من ولدها الاسلام لا بنتا و لا ابنا ولو أن رحلا رزق الاسلام يا القرابة رزقه عبدالله و لكان أولى هم بكل حير في الدنيا و الاخرمة و لكن الله يختبار للدينية من يشاء قال الله تعالى انك لا تهدي من احيت و لكن الله يهدي من يشاء و هو اعلم بالمهتدين و لقد بعث الله محمداً صلى الله عليه وسلم وله عمودة اربعة فانزل الله عزو حل و اندر عشيرتك الأقربين فانتذرهم ودعاهم فأجاب اثنان احدهما ابوك فقطع الله ولايتهامنه ولم يجعل الله بينه وبينهما الاولا ذمة والاميراثا و زعمت انك ابن اخف اهل النار عذاباً و ابن خير الاشرار و ليس في الكفر بالله صغير و لا في عذاب الله خفيف و لا يسيرو ليس في الشر حيار و لا ينبغي لمومن بالله أن يفخر بالنار و ستر دو سيعلم الذين ظلموا أم منقلب ينقلبون و أما إمر حسن و أن غبيدالمطلب ولد مرتين و أن النبي صلى الله عليه وسلم ولدك مرتين فحيرالا و لين الاحرين رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يلدة هاشم الامرة و لا عبدالمطلب الامرة و زعمت انكب اوسط بني هاشم و اصرحهم اما و ابا و انه لم يلدك العجم والم تعرف فيك امهات الاولاد فقد رايتك فخرت على طرافاً نظر و يحكّ و فخرت على من هو حيرمنك نفساً و أباً و اولاداً و احا ابراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم و ما خيار بني أيبك خاصة و اهل الفصل منهم الا بنوا امهات الا ولا دما وللد فيكم بعد وفاة رسول الله صلى ألله عليه وسلم افضل من على بن الحسين و هو لام ولد ولهو حير من حدك حسن بأن حسين و ما كان فيكم بعده مثل محمد بن على وجدته أم ولد و لهو خير من ابيك و لا مثل ابنه جعفر و جدته ام وَلَـدُ وَ لَهُوَ حَيْرَ مَنِكُ امَا قُولُكُ انكُم بنو رسول الله صلى الله عليه وسلم فان الله تعالى يقول في كتابه ما كان محمد ابا احد من رجالكم و لكنكم بنو بنته و الها لقرابة قريبة و لكنها لا يحوزلها الميرات و لاترث الولايتة لل ....

من كو لا يجوز لها الامامة فكيف تورث بها و لقد طلبها ابوك بكل وحه فاخرج فاطمة نهارا و مرضها سرا ودفنها ليلاً فابيي النياس الاالشيخيين و لقد حاء ت السنة لا اختلاف فيها من المسلمين إن الجدايا الام و الخال و الخالة لا يورثون و اما ما فحرت به من على و سابقته فقد حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم الوفاة فامر غيره الصلاة ثم احذ الناس رجلاً بعد رجل فلم ياخلوه وكان في الستة فتركوه كلهم دفعاله عنها ولم يرواله حقا فيها واما عبدالرحمن فقد عليه عثمان وهوله متهم وقاتله طلحة والزبير وابي سعد بيعته فاغلق بايه ودونه ثم بايع معاوية بعده ثم طلبها بكل وحه وقاتل عليها وتفرق عنه اصحابه وشك فيبه شيعته قبل الحكومة ثم حكم حكمين رضي بهما اعطاهما عهد الله و ميثاقة فاجتمعا على خلعه ثم كان حسن فباعها من معاوية بحرق و دراهم و لحق بالحجاز و اسلم شيعته بيد معاوية و دفع الامر الى غير اهله و احد ما لا من غير و لاية و لا حلة فان كنان لكم فيها شنى فقد يعتموه و اخذتم ثمنة ثم خرج عمك حسينٌ على ابن مرجانة فكان الناس معه عليه حتى قتلوه و اتوا براسه اليه ثم خرجتم على بني اميه فقتلوكم و صلبوكم على جذوع النحل و احرقوكم بالنيران و نفوكم من البلدان حتى قتل يحيي بن زيدٌ بحراسان و قتلوا رجالكم و اسروا الصبية و النساء و حملوهم بلاو طاء في المحامل كالسبي المجلوب التي الشام حتى خرجنا عليهم وطلبنا بثاركم وادركنا بدماء كم واورثنا كم ارضهم و ديارهم و سنينا سِلْفَكُم وَ فَصَلْنَاءَ فَاتَّحَدْتِ ذَلَكَ عَلَيْنَا حَجَةً وَ ظَنْنَتَ انَا انْمَا ذَكُرْنَا لَلْتَقَلَّمَةَ عَلَى حَمْزَةً وَالْعِبَاسُ وَ جَعْفُر وَ لَيْسَ كَذَلَكُ كُمَّا ظننت و لكن خرج هولاء من الدنيا و سالمين متسلماً منهم مجتمعاً عليهم بالفضل و ابتلي ابوك بالقتال و الحرب و كانت بنو امية تلقته كما تلعن الكفرة في الصلوة المكتوبة فاجتجنا و ذكرنا هم فضله و عنقناهم و ظلمنا هم بمانا لو امنه فلقد علمت ان مكرمتنا في الجاهلية سقاية الحاج الاعظم ووكاية زمزم فصادت للعباس من بين اكوته فنا زعنا فيها ابوك فقضي لنا عليه عبمر فلم تزل نليها في الجاهلية و الإسلام و لقد قحط أهل المدينة فلم يتوسل عمر الى ربه و لم يتقرب الأبابينا حتى يغيثهم الله فسيقاهم الغيث و أبوك حاضر لم يتوسل به و لقد علمت انه لم يق أحد من بني عبد المطلب فلم يق شرف و لا ولده قالسقايته سقايته و ميرات النبي له و الحلافة في ولده فلم يبق شرف و لا فضل في جاهلية و ألا اسلام في الدنيا و الاخرة و العباس وراثه وموزته وامامآ ذكرت من بدرفان الاسلام جآء والعباس يمون اباطالب وعياله وينفق عليهم للأزمة التي أصابته و لو أنَّ النَّعِمَاسَ اخْتُرَجُ الَّي بِمَارِ كَارِهِا لَمَاتَ طَالَتَ وَعَقَيلَ خَوْعًا وَ للْحَسْنَا حَقَانَ عَيْمَةً وَ شَيْبَةً وَلَكُنَّهُ مَنَ الْمُطَّعّْمَينِ فَاذَّهِبَ عبيكم العاروا ابة وكفاكم النفقة المونة ثم فدي عقيلا يوم بدر فكيف تفخر علينا و قد علنا كم في الكفر و فدينا كم و خزنا عليكم مكازم الاباء وورثنا دونكم حاتم الانبياء وطلبنا بقاركم فادركنا منه ماعجزتم عنه لم ندركوالا نفسكم والسلام عليكم

مدینه منوره لوٹ آئے اور مدینه منوره سے بھر ہ بٹل آئے جیپ گئے۔ اتفاق سے ایک روز ان کواوران کے لڑکے عبداللہ کومگر بن سلیمان بن علی نے گرفتار کرلیا اور چندمحافظین کے ہمراہ المصور کے پاس بھیج دیا المصور نے ان کو پٹوا کر قید کر دیا۔

ها اختيار كيا الله تعالى فرما تا يه "ب شك توجس كوجابتا بم مدايت نبيس كرسكنا همرالله جس كوجا بنتا به ايت كرتا ب اوروه ابدايت بإن والول كوخوب جانتا ہے 'اور بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے حمصلی اللہ علیہ وسلم کومبعوث کیااور آپ کے جارچیااس وقت تھے۔ پس اللہ عروجل نے آپیر کریمہ ﴿ وَ الْسَسِسِ لَا عشيمولك الاقتربين ﴿ "اوردُراتوا بِ قريب ترين عزيرول كو" نازل فرما في جنانج آب نان لوگون كوعذاب الهي ف درايا وي حق كي طرف بلايا ان میں سے دونے اس دین کو بول کرلیااز انجملہ ایک میراباپ تھا (یعنی عباس بن عبد المظلب اور دوسر سے عز ہ اور دونے وین حق قبول کرنے سے انکاد کیا۔ ان میں سے ایک تمہاراباب (بعنی ابوطالب بن عبدالمطلب اور ومرا ابواہب بن عبد المطلب) اس وجہ سے اللہ تعالی نے ان وونوں کا سلسلہ ولا یت آت ہے ۔ منقطح کردیا اورا کی عین اوران دونوں میں کوئی عزیز داری وزمہ ومیراث نہ قائم کی تجہازا پیزام ہے کہتم ایسے خص کے بیٹے ہوجود وزخیوں میں سب سے ممتر عذاب میں ہوگا اورتم خیرالاشرار کے لڑکے ہوتو اللہ تعالی کے ساتھ گفر کرنے میں کوئی صغیر نہیں ہوتا اور عذاب میں خفیف و آسان نہیں ہوتا اور شرمیں کوئی بہتر منیں ہوتا کسی مروموں کوجواللہ تعالی پرایمان رکھتا ہو یہ مناسب نہیں ہے کہ دوزخی ہونے پرفخر کرے اور عنقریب تم خود دوزخ میں جاوے اور قریب ہے کہ جان جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہے کہ کس کروٹ وہ الٹے پلٹے جائیں گے۔حن کے متعلق تم نے پیکھا ہے کہ عبدالمطلب ہے ان کا دوہراسلسلہ قرابت ہےاور پھرتم کورسول الله سلی الله علیه وسلم سے ووطر فرتعلق قرابت ہے تواس کا جواب میہ ہے کہ خیرالا ولین وآخرین رسول الله سلی الله علیہ وسلم میں ان کو ہاشم وعبدالمطلب ہے ایک بدری تعلق تقاا درتمہارا پیزیم کہ بہترین ہو ہاشم ہواور پیرکیمبارے باپ و ماں ان میں زیادہ مشہور تصاور پیرکیم میں جمہوں کامیل نہیں اور پر کہتم میں کی کوئیزک کا لگاؤنہیں ہے میں دیکھا ہوں کہتم نے کل بوہاشم ہے اپنے کو تظر بنادیا ہے فور کروتم پر تف کل اللہ تعالی کوئیا جواب دو گے تم نے اپنے کو حد سے متجاوز کر دیا ہے اور تم نے اُس سے اپنا فخر جتایا ہے جوتم سے ذا تاوصفا ٹا بہتر ہے۔ یعنی ابراہیم بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم (پیرحضرت مار پر تبطیہ کے بطن سے بیدا ہوئے تھے مار یکونجاش نے آپ کی خدمت میں تحقیۃ جیجاتھا ) بالضوص تمہارے باپ کی اولا دمیں کوئی بہتر واہل فصل سوائے بنو امہات الاولاد ( کنیزک زادول کے )نہیں ہے۔ بعدوفات رسول الله علیم الله علیہ وسلم کے تم میں علی بن حسین (اَمام زین اَلعابدین ) ہے افضل کو کی شخص نہیں پیدا ہوااوروہ ام ولد (کنیزک) کے اور بلاشبہ تمہارے داداحسن بن حسین سے بہتر ہیں اورکوئی شخص تم میں بعدان کے تحر بن علی کی طرح تہیں ہوااوران کی دادی ام ولد تھیں اور ہرآ ٹمیندہ تمہارے باپ سے بہتر ہیں اور نہ کوئی مثل ان کےلڑ کے جعفر کے ہے اوران کی دادی بھی ام ولیہ ہیں اور بیتم سے بہتر ہیں اور يركهنا كرتم رسول التدعليه وسلم كرائر كي بوتو الله تعالى تواين كتاب مين يون ارشا وفرما تاب هما كان مصصد أب احد من رجالكم " وحريم لوگوں میں ہے کسی کے باپ نہ تھے 'کیکن تم لوگ ان کی لڑکی کے لڑ کے ہواور یہ بے شک قرابت قریبہ ہے مگراس کومیراث نہیں پہنچ سکتی اور نہ یہ ولایت کی وارث ہوسکتی ہاورنداس کوامات جائز ہے لیس کیونکراس قرابت کے ذریعہ سے تم وارث ہو سکتے ہواور تمہارے باپ نے ہرطرح سے اس کی خواہش کی تھی فاطمه کودن میں نکالا اور در پرده ان کو بیار کیا اور رات کے دفت دفن کیابایی ہم لوگوں نے سوائے شخین (ابو برگروم گر کئی کومنظور نہ کیا اس طریقہ میں مسلمانوں میں کچھاختلاف نہیں ہے کہ نانا' ماموں اور خالہ مورث نہیں ہوتے اور جوتم نے علی اور ان کے سابق الاسلام ہونے کی وجہ سے فخر کیا ہے تو اس کا جواب سیہ ہے كەرسول اللەشكى الله علىيەدىكم نے بدوقت وفات دوسر بے كونماز پڑھانے كاحكم ديا تقابعدازاں لوگ ایک کے بعد دوسر نے کوامام بناتے گئے اور علی کونتخب نے کیا حالانکہ یہ بھی ان چھ ہزرگوں میں تھے لیکن سب نے اُن کواس امرے قابل نہ بھے کرچھوڑ ویااوران لوگو<u>ں نے اسٹس ان کو</u>ق دار نہ خیال کیااور عبدالرحن نے توان برعثان كومقدم كرديا اوروه اس معامله مين متهم جي بين اورطلحه وزبيران سياز اور صعد في ان كي بيعت سيطا نكاركيا دروازه ميز كرليا بعدازال معاويد كي بیعت کی۔اس کے بعد تبہارے باپ نے پھر خلافت کی تمنا کی اورازے اوران سے ان کے مصاحبین علیحہ ہ ہو گئے اورقبل تھم مقرر کرنے کے ان کے ہوا خواہ ان کے ستی مونے کے بابت مشکوک ہوئے پھر انہوں نے دو شخصوں کو بدرضا مندی علم مقرر کیا اوران کواللہ کا عبد و بیثاق دیا آن دونوں شخصوں نے اُن کی معزولی پرانفاق کرلیا۔ پھرحس خلیفہ ہوئے انہوں نے حکومت وخلافت کومعاویہ ؒ کے ہاتھ کیڑوں اور دراہم کے بدلے فروخت کرڈ الا اور بجاز چلے آئے اور الية مواخوامول كومعاديد رضى الله تعالى كرسير وكرديا اور عكومت كوأن كحواله كرديا اور بلااستحقاق وجوازمال ليليال بي الرتمها رااس مين بجرحت بهي تقاتو اً س كوتم نے فروخت كر دُالا اور قيت وصول كرلى۔ پيرتمهارے بي حسين نے ابن مرجاند (ابن زياد) پرخروج كيالوگوں نے برخلاف تهارے بيل كے اس كا ساتھ ديا تاآ تك ان لوگول نے تمہارے چا كوقل كر والا اور ان كا سر كاف كر اس كے ياس لے آئے كارتم الله

عاريخ ابن ظدون \_\_\_\_ ظافت بنوعهاس (صدادل)

اس کے بعد المصور نے عینی بن موی کو گھر سے جنگ کرنے کے لئے مدینہ منورہ دوانہ کیا اس کے ہمراہ کھر بن ابی العباس سفاح 'کثیر بن حصین عبدی' حمید بن قطبہ اور ہزار مردوغیرہ بھی تھے۔ روائل کے وقت المنصور نے بیہ ہدایت کی تقی کہ اگرتم کو آن پر کامیا بی حاصل ہوجائے تواپی تلوار کو نیام میں واغل کر لینا' امان دے دینا اور اگر روپوش ہوجائے تو اہل مدینہ کو گرفتار کرلینا بیاس کے حالات کو جانتے ہیں اور آل ابوطالب میں سے جو شخص تم سے ملاقات کرے اس کا نام میرے

ہے نے بنوامیہ برخروج کیاان لوگوں نے تم کولل کیا تر ما کی ڈالیوں برسولی دی آگ میں جلایا اور شہر بدر کرویا۔ یجیٰ بن زید کوخراسان میں قمل کیا تنهارے ذکورکوانہوں نے مار ڈالا رکڑے اور مورثوں کوقید کرلیا اور بغیرفرش کے محلوں پر سوار کرائے تجارتی لونڈیوں کی طرح شام بھیج دیا۔ تبہاں تک کہ أن يرجم في خروج كياا ورجم في تبها رامعاو ضبط أب كيار چنا خي تبهار ي خونو لكابدا بهم في كاليا ورجم في كوان كي ملك خود نين كاما لك بنايا اور ہم نے تمہارے اسلاف کوبلند کیا اور نصلیت دی۔ کیاتم جس کے ذریعہ ہے ہم کومعقول کیا جا جے ہو؟ شابیتم نے بیگان کیا ہے کہ تمہارے باپ کومخرة عہاں اورجعفر پرمقدم ہونے کی وجہ سے ہم ذکر کیا کرتے تھے۔ حالانکہ بیالیانہیں ہے جیسا کتمہارا گمان ہے البتہ بیاوگ دنیا سے ایساصاف ہو گئے ہیں کہ سبان کے مطبع اوران کے افضل ہونے کے قائل تھے اور تمہارا ہاپ جدال وقال میں جتلا کیا گیا بنوامیان پرلعنت ویسا ہی کرتے تھے جیسیا کہ کفار پر نمار فرائض میں کی جاتی ہے۔ لیس ہم نے جھڑا کیاان کے فضائل بیان کے ان پرنجی کی اور بدوجر کات ناشا کننہ کے ان کی ہم نے گوٹالی کی۔ بے شک تم جانے ہوکہ ہم لوگوں کی بزرگی جاہلیت میں جائے گئی پلانے اور ولایت زمزم پر مخصرتی اور پیغباس کے بھائیوں میں صرف عباس ہی کے لئے مخصوص تھی تمہارے باپ نے اس بابت ہم سے جھڑوا کیا عرائے ہارے تق میں اس کا فیصلہ کیا پس اس کے برابر مالک ہم جاہلیت واسلام میں رہے اور جن دنوں مدینہ منورہ میں قط پڑا تھا تو عمر نے اپنے رب کی طرف توسل وتقرب ہمارے ،ی باپ کے ذریعہ سے کیا تھا اورائییں کے توسل سے پانی ما نگاتھا۔ چنا خیاللہ تعالی نے پانی برسایا حالا تکہ تبہارے باب اس وقت موجود تھان كاتوسل نہيں كيا اور يتم كومعلوم ہے كہ بعد جي صلى الله عليه وسلم ك بني عبد المطلب ميں سے كوئى شخص سوائے عباس كے باقى ندتھا ليس وراثت بچا كى طرف منقل ہوگئ چربنى ہاشم ميں سے متعدد شخصول فنے خلافت كى خواہش کی گرسوائے ان کے لا کے کے اور کوئی کامیاب نہ ہوا۔ سقاریتو ان کا تھا ہی میراث نبی بھی ان کی طرف منتقل ہوگئی اور خلافت ان کے لڑکوں میں چلی آئی غرض دنیاو آخرے کی جابلیت واسلام میں کوئی شرف وعزت باتی نہیں رہی مگر بیاکہ عباس اس کے وارث ومورث بنہوے ہول اورجو بدر کا واقعہ بیان کیا ہے تو جب اسلام شائع ہوااس وقت عباس ابوطالب اوران کے عیال کے فیل تضاور قبط کی وجہ سے ان کے خرچ سے دست گیری کرتے تصاور اگر بدر میں باکراہ عباس نکالے جاتے تو طالب وعقیل بھوکوں مرجاتے اور عتب وشیبہ کے لگنوں کو چاشتے رہتے لیکن عباس تو اُن کو کھانا کھلا رہے تھے۔ ائبوں بی نے تباری آبرور کھی غلامی سے بچایا کھانے کیڑے سے تباری کھالٹ کرتے رہے چر بنگ بررمیں عقبل کوفدید دے کرچھوڑ ایا پس تم ہم سے کیا دون کی لیتے ہوہم نے تہارے عیال کی تفریل بھی خبر گیری کی ہے۔ فدریتمبارا دیا ہے تنہارے بزرگوں کی عزی و تاموس کو محفوظ رکھا ہے خاتم الانبياء كتهار بروائم وارث ہوئے اور تبہارا معاوض بھی ہم في طلب كياچنا ني جس سے تم عابز ہو گئے اور جس كوتم نے اپنے لئے حاصل مذكر سكے تصاس کوہم نے حاصل کرلیا۔ والسلام علیم ورحمة اللہ۔

مترجم: المعصور نے جواب خط کے لکھنے میں جادہ اعتدال ہے قدم بہت باہر نکال دیا ہے علی این ابی طالب اور امام حسن پر فسول بے ہرویا کے بہتان تائم کے ہیں اس کا بیتح پر کرنا کہ'' تمہارے باپ نے اس کی ہرطرح سے خواہش کی تھی''۔ بالکل غلط ہے جناب امیر نے بھی خلافت کی خواہش ہیں گئی اور نہ جناب امیر نے بھی خلافت کی خواہش ہیں گئی اور در ہم کے تھی اور نہ جنان ہے انہوں نے خلافت کو بعوش کیڑے اور در ہم کے فروخت کر ڈالامحض بہتان ہے انہوں نے خلافت سے دست تھی کر کے مسلمانوں کے دو بڑھ کر وہوں میں سلم کرادی تھی اور ان طرح سے اپنے جد امیرسول اللہ علی اللہ علیہ وہ کہ کہ بیاری کو بیٹ میں افرادی تھی اور ان کے موائد کی بیٹ کو کو کہ '' دیاری افراد کے ہوا خواہ علی این ابی طالب کے فضائل بیان کرتے وقت بہتی کہا کرتے تھے کہ سے بدری اور عباس بدر میں کفار کے ساتھ تھے اس وجہ ہے اس نے بدری انڈ کرہ کر کے اس دھیہ کو منانے کی کوشش کی ہے۔ غریب مجمد نے اپنے خط میں حوالی دیا جو انہوں کی کوشش کی ہے۔ غریب مجمد نے اپنے خط میں حوالی دیا تھی کی برائی کانبیں تحریب مجمد نے اپنے خط میں کوئی دیو تھے کی کرائی نہیں اٹھار کے مالا تھی ۔

الغرض عیسیٰ نے قید میں پہنچ کراہل مدینہ کے چندلوگوں کو طلبی کے خطوط روانہ کے مجملہ ان کے عبدالعزیز بن مطلب مخزوی عبیداللہ بن محمد بن عبداللہ بن محمد بن عبداللہ بن محمد بن عبداللہ بن محمد بن علی بن ابی طالب اور ابوعیل محمد بن عبداللہ بن محمد بن عقیل کے مدینہ منورہ سے نکل آئے۔ مہدی کو عیسیٰ بن موسیٰ کے آنے کی جملہ بن علی بن ابی طالب اور ابوعیل محمد بن عبداللہ بن محمد بن عقیل کے مدینہ منورہ سے نکل آئے مہدی کے بیاس کے اردگر دخند ق کھود کر لڑنے کے متعلق رائے طلب کی خبرگی تو اس نے اپنے مصاحبوں سے مدینہ منورہ میں قیام کر کے یا اس کے اردگر دخند ق کھودنے کا حکم دیا اور اسی خند ق کھدوایا جس کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب میں کھدوایا تھا۔ اس اثناء میں عیسیٰ بن موسیٰ نے اعوش میں پہنچ کر کھدوایا جس کورسول اللہ صلی اللہ علیہ مند کو خود وہ کرنے سے منع کردیا تھا لیکن بعد کو اجازت دے دی ۔ ایک جم غفیر کہا تو دیاں کہ ساتھ پہاڑوں کی طرف نکل کر جہا گیا۔ معدود سے چندمہدی کے پاس رہ گئے۔ اس وقت اس کو اپنی رائے کی غلطی محسوں ہوئی۔ ابوالعلم شکوان کو ان کو کول کے واپس لانے پر مامور کیا لیکن کا میا بی نہ ہوئی۔

بہرحال میسیٰ نے اعوض سے کوچ کر کے مدینہ منورہ سے چارمیل کے فاصلہ پر پڑاؤ کیا اورا کیک دستہ فوج کو مکہ کے راستہ کی طرف بھیجا کہ خلیفہ المعصور تم کو امان راستہ کی طرف بھیجا کہ خلیفہ المعصور تم کو امان و سیتہ کی طرف تم کو بلاتے ہیں اور انجام کا ربخاوت سے ڈراتے ہیں۔ مہدی نے جواب دیا '' میں ایک ایک ایک موٹ ہوں جس نے قل کے خوف سے فرار کیا ہے'' میسیٰ بین کر خاموش ہور ہا۔ بارہویں رمضان ہما میچ کو مقام جرف میں آتر ادور وزخشہرار ہا تیسر سے دوزا کی بلندمقام پر کھڑ ہے ہوگر اہل مدینہ سے ایکار کر کہا:

''اے اہل مدینہ میں تم کوامان دیتا ہوں بشرطیکہ تم میرے اور میرے تریف کے درمیان میں حائل نہ ہو'۔ اہل مدینہ گالیاں دینے لگے میسی لوٹ آیا دوسرے دن پھراسی مقام پر بہقصد جنگ گیا اور اپنے سپہ سالارول کواطراف مدینہ منورہ میں بھیا دیا۔ مجھ المہدی بھی معداپ ہمراہوں کے میدان جنگ میں آیا اور اس کا پھریہ عثان بن محد بن خالد بن زیبر کے ہتر کے میدان جنگ میں قادراس کا پھریہ عثان بن محد بن خالد بن زیبر کے ہتر میں تھا اور ان کا شعار احدا حد تھا۔ سب سے پہلے ابواظمش صف لشکر سے نکل کرمیدان میں آیا خم تھونگ کر آواز دی' ہے کوئی لائے والا جو بھے آگر ہم نہر وہو'۔

عیسیٰ کے لئکرے اسد کا بھائی نگلا ابواظمش نے قریب پہنچتے ہی اس کو مار ڈالاا دوسر افخض آیا اس کا بھی ابواغلمش نے خاتمہ کرویااور جوش مردانگی میں آ کر بول اٹھا''انا ابن الفاروق''

محمد المهدى نے اس معركہ ميں بہت بڑى مردانگى سے كام ليابڑے بڑے زغوں ميں مبتلا ہواستر آدى اس كے ہاتھ سے مارے گئے داس كے بعد بين قطبہ ايك سوپيا دون كوليے كر خندق كے قريب كى ديوازكى سے مارے گئے داس كے بعد ميسى بن موئى كے تم سے حميد بين قطبہ ايك سوپيا دون كوليے كر خندق كے قريب كى ديوازكى طرف بڑھا تھے ہمراہيوں نے تير بارى شروع كى مگر حميد كے قدم استقلال كولغزش نہ ہوئى ديوارتك جوں توں كر كے پہنچ گيا

اوراس کومنہدم کر کے خندق کو بھی عبور کرلیا اور محمد المهدی کے ہمراہ یوں سے لانے لگا عصر کے وقت تک برابر لاتا رہا۔ ہنوز جنگ کا بازار گرم ہی تھا کہ عیسیٰ نے اپنے رکاب کی فوج کو بڑھنے کا جھم دیا۔ لٹکریوں نے خندق کوعرق زین پوش اوراسباب سے پاٹ کرراستے بنادیئے جواران لٹکر خندق عبور کر کے محمد المهدی کے لٹکرسے جا بھڑے تھمسان کی لڑائی ہونے گئی کر گئے نے میدان جنگ سے واپس آ کر خسل کیا۔ خوشبولگائی پھر میدان جنگ کی طرف لوٹا عبداللہ بن جعفر بولے ''آپ نے بوئ غلطی کی اس عظیم الثان لٹکر کا مقابلہ کرنا آپ کی طاقت سے باہر ہے کاش مکہ چلے گئے ہوتے''۔ جواب دیا

'' میں اہل مدینہ کواس حالت میں نہیں چھوڑ سکتا واللہ میں بیغل نہ کروں گا۔ اس سے زیادہ کیا ہوگا کہ مارا جاؤں گا اورتم کو برنسبت میرے آسانی ہے جہاں جاہو چلے جاؤ''۔

محمد المهمدي كافتل عبدالله بن جعفر تحوري دورتك ساته رہ چرلوث آئے۔اس طرح تقریباً كل ہمراہی منتشر ومتقرق ہو گئے صرف تین سوآ دی باقی رہ گئے۔ہمرامیوں میں ہے کسی نے کہا آج ہم لوگوں کی وہی تقداد ہے جواہل بدر کی تقداد تھی'' ابن هفیر مہدی کے ہمرامیوں میں ہے بصرہ یا ادر کسی شہر کی طرف چلے جانے کو بار بار کہتا جا تا اور مہدی یہی جواب دیتا تھا۔ ''واللہ تم لوگ میرے ساتھ مبتلاء بلانہ ہوجس طرف تمہارا جی جاہے جلے جاؤ''۔

اس کے بعد مہدی نے ظہرین ادا کی عیسی بن نظیر و بوان کی طرف چلا گیا اور اس زجشر کوجلا دیا جس میں بیعت کرنے والوں کے اساء تھے پھر قید خانہ کی طرف آیا۔ ریاح بن عثان اور اس کے بھائی عباس اور این مسلم بن عقبہ کوئل کیا مجر بن قسری نے پینجر پاکر دروازہ بند کولیا اور پچ گیا۔ ابن خفیر لوٹ کرمھر کے پاس آیا اور اس کے ساتھ ہو کراڑنے لگا می بطن سلع کی طرف بڑھا۔اس کے رکاب میں بنوشجاع کی جماعت تھی ان لوگوں نے اپنی سواریوں کے یاؤں کانے ڈالے اور تلواروں کی نیام تو ڑکر مرجانے کے عہدو پیان کر کے تھبر گئے ۔عینی کی فوج کو دویا تین بار بزیت دی۔ کچھ لوگ اس کے ہمراہیوں میں سے پہاڑ پر چڑھ گئے اور دوسری جانب سے اثر کرمدیند منورہ آئے اور ایک عبای مورت کی سیاہ اوڑھنی لے کر منارہ مجد پر پھریرہ کی طرح سے اڑا دیا محد کے ہمراہیوں کے جواس وقت تک کمال مردانگی سے گزرہے تھے بیرواقعہ دیکھ کرچکے چھوٹ گئے اور وہ میں بچھ کر کہ میسی کے لشکرنے مدینہ منورہ پر قبضہ کر لیا بھاگ گھڑے ہوئے طرق اس پر میہ ہوا کہ بنوغفار نے بھی عیلی کے ہمراہیوں کواپنی جانب سے راستہ دے دیا عیسی کے شکری مدینة منورہ ہو گرمحہ کے شکریوں کے سامنے ہے آ پہنچے محم نے حید بن قطبہ کوللکاراحید نے مقابلہ پر آنے ہے انکار کیا اور عینی بن حفیر کو پکار کر بولا 'دمتم جنگ نہ کرو میں تم کوامان دیتا موں '۔ ابو مغیراس پر ملتقت نہ ہوا برابراز تا رہا یہاں تک کہاؤتے الزتے زخموں سے چور ہوکر گر پر امحماس کی لاش پراؤر ہاتھا عييلى كشكرى مرج بارطرف ال يحمله كررب تصاور كمال استقلال كالكارلاكاركزان كيحملون كاجواب ويتاجا تاتقا ایک مخص نے لیک کر پشت پر نیز ہ ماراصد مہ رُخم ہے جوں ہی جھے حمید ابن قطبہ نے بڑھ کرسینہ پرایک برچھارسید کر دیا تیورا كركر يڑے ابن قطبہ نے گھوڑے ہے اتر كر مرا تارليا اور عيني كے روبرولا كر د كاديا عيني نے خركے سركومعہر ہائے شجاع محمد بن أبي الكرام بن عبدالله بن على بن عبدالله بن معقر كي معرفت المصور كي خدمت ميں روانه كيا اور نامه بشارت فتح قاسم بن حسن بن زید بن حسن بن علی بن ابی طالب لے کر گئے۔ یہ واقعہ آل نصف رمضان المبارک ۱۳۵ھ یوم دوشنبہ بعد عصر چود ہ تاريخ كوواقع ہوا\_ خاتمہ جنگ کے بعد عیسیٰ نے گئی لواء امان کی غرض سے مدینہ منورہ کے مختلف مقامات پرنصب کردیے اور محمد کی لاش کومعہ ان کے ہمراہیوں کے مابین شینتہ الوداع ومدینہ منورہ سولی پر چڑھا دیا۔ پھران کی بہن زینب نے اجازت حاصل کر کے بقیج میں وفن کردیا۔

ای زمانہ سے المصور نے رسد وغلہ کو براہ دریا مدینہ منورہ میں آنے سے روک دیا۔ اس کے بعد المهدی نے اجازت دی۔

اس واقعہ میں محد المهدی کے قبضہ میں ذوالفقار علی تھے جس کواس نے بہوض ایک مطالبہ کے جوائل پر واجب الا دا تھاا یک تا جرکودے دیا تھا۔ چنا نچہ جب جعفر بن سلیمان والی مدینہ منورہ بن کرآیا تواس نے بیرمطالبہ ادا کر کے ذوالفقار علی تاجر سے لے لی۔خلیفہ المہدی کواس کی اطلاع ہوئی تو اس نے جعفر بن سلیمان سے واپس لے لی۔ رفتہ رفتہ الرشید تک پینچی الرشید اپنی گمرے باندھتا تھااس میں اٹھارہ قفارہ تھے۔

محمد المهدى كے ساتھ اس جنگ ميں مشاہير بنى ہاشم سے محمد كا بھائى موسى بن عبدالله من عبدالله بن محمد بن على بن حسين اور حسين وعلى كے نام پر كہا كرتا تھا كه "ميں نے تو آئييں دونوں بن حسين اور حسين وعلى كے نام پر كہا كرتا تھا كه "ميں نے تو آئييں دونوں كے باپ كا بدلہ ليا ہے ۔ پھرانہوں نے كيوں محمد كى اعاشت كى "على وزيد پسران حسن بن زيد بن حسن تو محمد كى اعاشت كى "على وزيد پوسران حسن بن زيد بن حسن الله بن جعفر تاسم بن اور دونوں كے ہمراہ ہے اور حسن و يزيد و صالح پسران معاویہ بن عبدالله بن جعفر تاسم بن اسحاق بن على بن عبدالله بن جعفر اور على بن جعفر بن اسحاق بن على بن عبدالله بن جعفر محمد كے معين و مدد كار ہے اور ان كا باپ المصور كے الكر ميں تھا۔

## بنى باشم كے علاوہ جولوگ اس معركہ ميں محمد كے ساتھ شريك تھوہ هب ذيل تھ:

محد بن عبداللہ بن عمر بن سعید بن العاصی عجمہ بن عبداللہ بن عربی نا دیا ہے۔ اللہ بن عربی اللہ بن عمر بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبد اللہ بن الحبر بن عبداللہ بن ربح علی مسجد میں آئے مجمہ بن عمران اور مجمہ بن عبداللہ بن وغیرہ کو بلا کر سودان کے سمجھانے کو کہا چنا نچہ بیالوگ معدابن الحب سرہ کے سودان کے پاس کے اوران لوگوں کو سمجھا کر بدستور سابق اطاعت پر راضی کر کے لوٹا دیا اس دن لوگوں نے نماز جعد نہ برطی عشاء کا وقت آیا جماعت کھڑی ہوئی تو اصبح بن الجب سفیان بن عاصم بن عبدالعزیز بن مروان نے پکار کر کہا: '' بین فلاں پر سے عاصم بن عبدالعزیز بن مروان نے پکار کر کہا: '' بین فلاں تو ایس ساطاعت امیر الموثین نماز پر ستاہوں''اور نماز ادا کر کے جاتا پھر تا نظر آیا کی نے بہتے تعرف نہ کہا ہوئی ہوئی ہوئی تو ایس کہ بعداین الربی عالم مدینہ بطن نمل کے وہدائی مدینہ بطن نمل کے بعداین الربی عالم مدینہ بطن نمل کے وہدائی مدینہ بطن نمل مدینہ بن عبدائر ہوئی مدین عبدائر بن عمر العرب کے بعداین الربی عالم مدینہ بطن نمل مدینہ بن عبدائر بن عبدائر بن عطاء بن یعتو ب (موئی بن سے بدائی کے درائی بن سے بدائی میں بن عبدائر بن عبدائر بن عبدائر بن عبدائر بن عبدائر بن معرب عبدائر بن عبدائر بن عبدائر عبدائر بن عبدائر عبدائر بن عبدائر عبدائر عبدائر عبدائر عبدائر عبدائر بن عبدائر بن عبدائر بن عبدائر بن عبدائر بن عبدائر عبدائر عبدائر عبدائر عبدائر بن عبدائر عبدائر عبدائر بن عبدائر عبدائر بن عبدائر عبدائر عبدائر بن عبدائر عبدائر بن عبدائر بن عبدائر بن عبدائر عبدائر بن عبدائر عبدائر بن عبدائر

ا عبدالله بن عطاء بن يعقوب كي نولزكول كي نام بيت ابراجيم اسحاق ربيعه جعفر عبدالله عطاء يعقوب عثان عبدالعزيز- تاريخ كالل ابن اجير جلد پنجم مطبوعة مصرصفي ٢٦١

اس کے بعد ابراہیم ۱۳۵ھ میں اپنے بھائی محیظہور کے بعد حسب طلب کی بن زیاد بن حیان بطی پھروار دیھرہ ہوا کی نے اس کو اپنے مکان میں جومجلّہ بن لیٹ میں واقع تھا تھہرایا اور لوگوں کواس کے بھائی کی بیعت پراکسانے لگا سب سے پہلے جنہوں نے اس کی بیعت کی وہ نمیلہ بن مرہ عسی عبداللہ بن سفیان عبدالواحد بن زیاد عمر بن سلمہ جمیمی اور عبداللہ بن مجی بن حسین رقاشی سے پھران لوگوں نے اس کی وعوت کولوگوں میں پھیلایا ایک جماعت کثیر قضاء واہل علم کی مجتمع ہوگئے۔ رجسر مرتب ہوا تو تعداد میں چار ہزار تھے۔ بھرہ کے ہرکوچہ وگلی میں ابراہیم کے کام کی شہرت ہوگئی بعدازاں ان لوگوں نے مصلحتا ابراہیم کووسط شہر میں لاکر ابوم وان (مولی بنوسلیم) کے مکان میں جومقبرہ بنی مشکر میں تفاحم رایا تا کہ لوگوں کوآنے جانے اور

ایک دومرے منے ملنے جلنے میں آ سانی ہو گئے ۔ ﴿ وَمَا مِنْ اِسُونَ مِنْ اِللَّهِ مِنْ اِللَّهِ مِنْ اِللَّهِ مِن

ابراہیم بن عبدالله كاخروج محدالمهدى نے ظاہر ہونے كے بعدابراہیم كوبھى ظهود كا خطالكما تقان دنوں المنصور كوفية کے باہر پڑا ہوا تھا اور اس نے چندسپہ سالا رول کوسفیان کے پاس بھیج دیا تھا اور پیر ہدایت کروی تھی کہ بہوفت ظہور آبر اہیم سفیان کی مدوکرنا۔ رمضان ۱۳۵ ہے کی پہلی تاریخ کوابراہیم نے برقصد خروج ظہور کیا۔ جامع مجد میں آئے نماز صبح اداکی پھر متجد سے نکل کردارالا مارۃ میں داخل ہوئے اور سفیان کومعہ ان سپہ سالا روں کو جن کوالمنصو رئے اس کی ممک پر بھیجا تھا قید کر دیا۔ جعفر وحمد بسران سلیمان بن علی پی خبر یا کر چھ سوآ دمیوں کی جعیت سے دوڑ پڑنے۔ ابراہیم نے ان کے مقابلہ پر معین بن قاسم جدوري كو بچاس آ دميون كيماته ماموركياس في ان دونوں كو بأب زينب بنت سليمان بن على تك بيبيا كر ديا أنبيل كي طرف زمینی عباسی منسوب کئے جاتے ہیں۔

بھرہ واہواز برقضم جعفر وحمد بسران سلیمان بن علی کی بزیت اور دارالا مارت پر قبضه کرنے کے بعد ابراہیم نے امان کی منادی کرادی اوربیت المبال سے میں لا کھورہم برآ مدکر کے پچاش بچاس اپنے ہمراہیوں میں تقسیم کردیئے۔ بعدازاں مغیرہ کوبسرافسری ایک سو پیادوں کے اہواز کی جانب روانہ کیا۔ باوجود یکہ محدین حقیق چار ہزار کی جمعیت ہے اس کے مقابلہ پرآیا تھا۔ کیکن شکست کھا کر بھاگ نکلا۔ مغیرہ نے اہواز پر قبضہ کر لیا اور عمر و بن شداد کو قارس پر جیجا۔ اساعیل وعبدالعمد پیران علی (بن عبداللہ بن عباس) نے جو گورٹر فارس تھے ریس کر داڑا کجبر دمیں قلعہ بندی کر لی عمرونے قارس اور اطراف فارس پراپی کامیابی کا جھنڈا اڑا دیا اور ہارون بن شم عجلی کو بسرافسری ستر ہ ہزار فوج کے واسط کی طرف بڑھنے کا حکم دیا المصوري جانب سے واسط ميں بارون بن حميدايا دي تھا۔فريقين ميں الوائي موئي ميدان ہارون عجل كے ہاتھ رہاہارون ايا دي واسط چھوڑ کر بھاگ گیا۔ ہارون عجل نے قبضہ حاصل کرلیا۔ المنصور کو اس کی اطلاع ہوئی تو اس نے عامر بن اساعیل کو پانچ براریابدوایت بعض میں براری جعیت سے ہارون عجلی کی جنگ پر مامور کیا ایک مدت تک عامر وہارون عجل میں اڑائی ہوتی ر ہی بالآخر دونوں نے بیانظار نتیجہ آخری جنگ المصور وابر اہیم لڑائی موقو ف کر دی۔

کوف پر کشکر شی اس کے بعد ہی محمد المهدی کے مارے جانے کی خبر ابر اہیم کے پاس قبل عید الفظر پینچی لوگوں کے ساتھ عید ادا کی اوران لوگوں کواس حادثہ جا نکاہ ہے مطلع کیالشکریوں اورعوام الناس کو المنصور سے اور زیادہ نفرت ہوگئے۔ اگلے دن ابراہیم نے اپنے لشکر کومرتب کیااور بصرہ میں نمیلہ اور اپنے الر کے حسن کواپنا ٹائب بنایا۔ روا گل وفوج کشی کی بابت آرباب ، مشوره میں اختلاف پیدا ہوا بھریوں نے بھرہ میں تھبر کراطراف جوانب تما لگ کی طرف لشکر بھیجے اور بہ وقت ان کی مدد كرنے كى رائے دى كوفول نے اس سے اختلاف كر كے بيان كيا كما الى كوفه آپ كے انظار ميں ہيں آپ كى صورت د کیصے ہی ہرانک اپنی جان آپ پر ٹارکرنے کو تیار ہو جائے گا آپ ضرور کوفہ پر چڑھائی سیجیے ' ۔ ابراہیم نے انہیں کی رائے

المنصور نے بین کرایک خطفیسی این موئی کو عجلت کے ساتھ آئے کو لکھا دوسرامسلم بن قنیبہ کورے میں طلبی کا تیسرا

تاریخ کا ل الابن اثیر صفحه ۲۶۷ جلد پنجم مطبوعه مصرین جندی لکھا ہوا ہے۔

سالم کوابراہیم کی طرف کا بوصنے کا تحریکیا اور اس کی کمک پر متعدد سپہ سالا روں کو مامور فر مایا۔ چوتھا خط المنہدی کے نام تھا جس میں خزیمہ بن خازم کوا ہواز کی طرف روانہ کرنے کو کھا تھا اس اثناء میں فارس ندائن واسط اور سواد کی بیٹم غملی کی پیم خبریں پہنچی اور ایک لاکھ فوج اس کے مقابلہ پر کوفہ میں ایک آواز کی منتظر تھبری ہوئی تھی۔ المنصور نے نہایت حزم واحتیاط ہے ہر سبت کی جافظت پر فوجیں روانہ کیں اور ہر فساد کے دروازہ کو کمالی ہوشیاری سے بند کیا۔ پیچاس روز تک مصلی پر بیٹھا رہا کسی وقت اس کا جبہ وقیص ندا تا راگیا اور وہ میلا ہوگیا تھا جب کسی ضرورت سے باہر آتا تھا تو شاہی لباس پہن لیتا تھا گرجس وقت اندر پہنچا اتار دیتا تھا آئیں دنوں مدینہ منورہ سے دوعورتیں فاطمہ بنت محمد بن سبی بن طلحہ بن عبیداللہ اور امد الکریم بنت عبداللہ (خالہ بن اسید کی نسل سے ) تھے تھی گئی تھیں گر المنصور نے ان کے ساتھ خلوت نہ کی اور یہ کہا کہ یوایا م عورتوں کے ساتھ خلوت نہ کی اور یہ کہا کہ یوایا م عورتوں کے ساتھ خلوت نہ کی اور یہ کہا کہ یوایا م عورتوں کے ساتھ خلوت نہ کی اور یہ کہا کہ یوایا م عورتوں کے ساتھ خلوت نہ کی اور یہ کہا کہ یوایا م عورتوں کے ساتھ خلوت نہ کی اور یہ کہا کہ یوایا م عورتوں کے ساتھ خلوت نہ کی اور یہ کہا میں نہ دیکھ جائے گئی سے میں ابر اہیم کا سرا ہیے کہا سرائی دورونہ دیکھ لوں یا ابر اہیم کی سامنے میر اسر نہ دیکھا جائے ''۔

ا ہرا ہیم بن عبداللہ کا قبل جوں ہی عیلی بن موی دارالخلافت میں حاضر ہوا پندرہ ہزار فوج کے ساتھ ابراہیم کی جنگ پر بھیج دیا اس کے مقدمۃ انجیش پرحمیدین قطبہ نین ہزار کی جمعیت سے تھا ابراہیم بھرہ سے ایک لا کھفوج لے کرآیا ہوا تھا اور عینی بن مویٰ کے مقابلہ پر کوفہ ہے سولہ فرسنگ کے فاصلہ پر پڑاؤ کتے ہوئے تھامسلم بن قتیبہ نے کہلا بھیجا کہ ''اپتے اردگرد خندق کھودلوتا کہ مقابلہ کرنے میں سہولت ہو''۔ ابراہیم نے اپنے ہمراہیوں کے سامنے اس معاملہ کو پیش کیا ان لوگوں نے جواب دیا' 'ہم تو خدق نہیں کھودیں کے بفضلہ ہم غالب ہیں اور ابوجعفر گویا ہمارے قبضے میں ہے' مسلم کا قاصدیوس کر والبيل آيا الطلط دن بقصد جنگ صف آرائي شروع كي همراهيون مين سير كن نه زائ وي كه دسته دسته فوج لزاؤ كذايك وستر کے انہوام پردوسرادستہ تازہ دم کمک پریٹنج جائے۔ابراہیم نے اس کوٹا پیند کیا اور اہل اسلام کی طرح صف بندی کرکے لانے کا حکم دیا بقیہ ہمراہیوں نے اس دائے سے اتفاق کیا لڑائی تیزی کے ساتھ شروع ہوگئ حمید بن قطبہ اپنی رکاب کی فوج کے ساتھ بھاگ کھڑا ہوا عیسیٰ نے اللہ کی تم ولا کرا میرلشکر کی اطاعت کو کہا حمید بولا: '' ہزیمت میں امیرلشکر کی اطاعت کا لحاظ نہیں کیا جاتا''۔غرض اکثر لشکری بھاگ گئے عیسیٰ کے پاس ایک جماعت قلیل باقی رہ گئی مگریہ سب نہایت استقلال کے ساتھ مرنے پرتیار ہو کرلزر ہے تھے کہ اس اتناء میں جعفر و تحد پیران علی ایک شکر لئے ہوئے ایراہیم کے لشکر کے پیچھے سے آ پینچا براہیم کے ہمرای اس اچا تک حملہ سے گھرا کر ایکے ساتھ جنگ مقاؤمت کی طرف متوجہ ہوئے توعیسیٰ کے لشکریوں نے ان کا تعاقب کیا۔منہز مین بیرنگ و کھے کرسب کے سب لوٹ بڑے ہر چہار طرف سے لڑائی شروع ہوگئی ورمیان میں ابراہیم کالشکرتھان تو آ گے بڑھ سکتا تھا اور نہ ہر چہار طرف سے گھر جانے کی وجہ سے جی کھول کر مقابلہ کرسکتا تھا۔ مجبور ہوکر بے ترتبی کرماتھ بھاگ کھڑے ہوئے مرف جے مویا چار موفوج باتی رہ گئی۔ مید برابر عملہ پر عملہ کرتار ہا تھا اتفاق ہے ایک تیر ابراہیم کے گلے میں آ کر زاز وہوگیا۔ ہمراہیوں نے گھوڑے سے اٹارلیااور جاروں طرف سے علقہ کر کے اپنے حریف کے حلون کا جواب دینے لگے جمید نے اپنی رکاب کی کل فوج کومجموعی قوت سے حملہ کرنے کا حکم دیا ان لوگوں کا حملہ کرنا تھا کہ ابراہیم کے ہمرای بدخواس ہوکرمنتشر ہو گئے حمید کے شکریوں نے ابراہیم کا سرا ٹارکرعیسی کے روبرولا کرر کھ دیا عیسی نے سجدہ شکرادا کر کے المنصور کے پاس بھیج دیا بیواقعہ پیلیبیوی ذیقعدہ الحرام 179ھ کا ہے۔

جس وقت ابراہیم کا سرالمنصو رہے روبر ورکھا گیا روگر کہنے لگا'' واللہ میں اس معاملہ کو پیند نہ کرتا تھا کیکن اتفاق کچھ

شهر بغداد كى تعمير چونكه باشميدين راونديه آئ ون يورش كياكرت تصاور الى كوف كواس كى سكون وبال برنا كوارتكى اور نیز خودالمنصورکو ہروفت اپنی جان گا خطرہ رہا کرتا تھا اس وجہ سے ان کے قرب و جوار سے متنظر ہوکر جس مقام پرآج بخداؤ آباد ہے آیا بطار قد کوجود ہاں پرموجود تھے بلا کران مقامات کے حالات کرارت برودت بارش کیچڑاورخشکی دریافت کئے اوران سے مشورہ کیا'ان لوگوں نے جس مقام پراب بغداد ہے اس طرف اشارہ کیا اور یہ فوائد ظاہر کے کہ میا ایسا مقام ہے جہال پر کشتیوں کے ذریعہ سے شام 'رقہ' مصراور مغرب کے مختلف شہروں ہے رسد آ سکتی ہے اور نیز چین' ہند'بھر و' واسط' دیار بكر روم اورموصل سے براہ د جلہ اور ارمینیہ اور اس کے ملحقات سے براہ خشکی غلہ وغیرہ بہنو بی پنج سکتا ہے۔ اس مقام پر قیام مناسب ہے جن کوسوائے جسورا اور قناظیر کے اور کسی ذریعے سے عبور نہیں کر سکتے اور جب آپ ان کومنقطع کر دیں گے تو آ پ کادشمن ہے قابوہ و جائے گا اور آ پ بھرہ کوفداور واسط وموصل کے درمیان میں دریاو خشکی اور پہاڑ کے قریب مقیم رہیں كَ وَالْمِنْصُورَ فِي نِياوَصَافَ مِن كُراسَ مِقَامٍ بِرا بِنَا دارالسلطنة بنائے كاعز مصم كرليا۔ چنانچه اسمار میں اس كابنيا دي پقر رکھا اور شام' جیل' کوفیڈ واسط اور بھرہ ہے صناع ومعمار بلوائے اور جن لوگوں کوففل' عدالت' عفت' امانت' اور علوم ہند سہ سے واقفیت بھی ان کو بھی طلب کیا جاج ہن ارطاۃ اور ابوحنیفہ فقیہ انہیں لوگوں میں سے تھے تغمیر شہر سے پیشتر حسب حکم المعصور شهر بغداد كاخط كوئلول سے دیا گیا درواز نے ضلیں طاقات اور صحیحیت قائم كى گئیں اوراس خطیر جوكوئلوں ہے دیا گیا تھا حب القطن ڈال کرآ گ روٹن کی تب المنصور نے اس کود مکھ کر سمجھا اورانی خطر پر بنیا د کھود نے کا حکم دیا جارسر دارانِ لشكر برجبار طرف اس كالقير برمقرر كئے كئے۔ امام ابو حذیفہ نے چونکہ عہد قضا فصل خصومات كا ختيار كرنے ہے افكار كيا تفا اس وجدے وہ اینٹیں اور چوناوغیرہ کے شاراورا نظام پر مامور کئے گئے کیونکہ المنصور نے نتم کھالی تھی کہ ضروران ہے کوئی کام <u>لے گا چنانچہ کہی کا م لیا گیا۔</u>

المنصور نے قصر کی بنیا دینچے بچاس گز اوراو پہیں گزر کھوائی اور بنیا دہیں قصب وخشب رکھوایا اور پہلی آین اپنے اپنے اپنے استعماروں ہم السلم و العجملہ و الارض للم یورتھا من بشاء من عبادہ و العاقبة المتقین)، بعداز ال معماروں سے کا طب ہوکر بولا (( اینوا علی بوکہ اللّٰہ)) جس وقت دیواریں ایک قدم آپنچیں محمد المہدی کے ظہور کی خرآئی تعمیر موقوف کر کے کوفہ چلا آیا تا آ ککہ محمد اور اس کے بھائی کی لڑائی سے قارغ ہوکر پھر بغداد میں آیا اور تعمیر کا کام شروع کرایا خالد بن برک سے مداین اور ایوان کسری کوقو از کر بغداد میں اس کے اسباب کے لانے کے متعلق مشورہ طلب کیا۔ خالد بن برک

ل جورج جسر بالفتح و الكسر الذي يعبر عليه لعني بل

ع مصع قنطرة و هو ما يسى العاء للعود جوير يأني رار في كاغرض في بنال جائد مثلًا بل بالدهنا غيره

نے عرض کیا ''اب اس وقت قصر ابیض کا توڑنا موقوف کرنا خلاف مصلحت ہے کیونکہ عجیوں کو بیر خیال پیدا ہوگا کہ مسلمان ایسے کمزور میں کہ جن کوعجمیوں نے بنایا اس کوتو ڑبھی نہ سکے''۔

المصور نے اس پر پھاتو جہندی منہدم کرانا موقوف کردیا۔ گرواسط شام اورکوفہ سے دروازے اکھڑوا کہ والا بغدادین الیا اور شہرکو ہدور آباد کیا اور وسط میں محل سرائے شاہی بنوایا تا کہ ہرطرف سے لوگوں کا بُعد وقرب ایک عدمین پررہے۔ جامع مسجد قصر کی جانب بنوائی گی اور شہر بناہ دو بنوائی ہرائی اندر کا باہر شہر بناہ سے باندھی۔ مجد کی ست تجابی بن ارطا قانے ورست کی تھی ۔ اینیش جن سے شہر بناہ بنایا گیا تھا ہرایک وزن میں ایک سوسولہ رطل تھیں طول وعرض ایک ایک گر کا تھا پہلے منشیوں اور سیسالا روں کے مکانات رحب ہے جامع مسجد تک بنائے گئے تھے اور بازار شہر کے اندر تھالیکن بعد تیاری قصر وجامع مسجدان کو سیسالا روں کے مکانات رحب ہے جامع مسجد تک بنائے گئے تھے اور راقوں کو دہیں رہا کرتے تھے۔ سڑکیس چالیس گرچوڑی رکھی گئے تھیں ۔ شہر بازار 'میر خلافت' فصیلوں' خندقوں اور دروازوں کی تھیر میں چار کروڑ آٹھ لاکھ تینتیں ہزار ورزی محرف کی تھیں ۔ شہر بازار' میر خلافت' فصیلوں' خندقوں اور دروازوں کی تھیر میں چار کروڑ آٹھ لاکھ تینتیں ہزار ورزی محرف ہوئے تھے معمار کوایک قیراط یومیا ورمز دوروں کو دوجہ دیا جاتا تھا۔ اختا متحبر میں جارتی بنا ہو کہا ہے اسے قید کردیا جب اس جن کے باس باقی کلا واپس لے لیا خالد بن الصلت کے پاس بندرہ درہم تحویل میں باقی رہے تھا سے قید کردیا جب اس خادا کرد سے تھا سے قید کردیا جب اس

بیان کیا جاتا ہے کہ المنصور نے اس بارے میں گیارہ لا کھ درہم صرف کئے تھے۔ بازاریوں اور نشکریوں کوراستہ میں عیسیٰ کی ایذاد ہی پر مامور کیا تھا اور خالد بن بر مک کوئع اپنے ہوا خواہوں کی ایک جماعت کے اس امر کی شہادت دینے پر متعین کیا تھا کہ عیسیٰ بن موئی نے ولی عہدی سے دست کشی کرلی ہے ان سب واقعات کومیں نے اس وجہ سے ترک کردیا کہ بیہ استادسیس کا خروج (مهاهیم می) ایک مخص مدی نبوت (مسمی به استادسیس) اطراف خراسان میں ظاہر ہوا۔ تقریباً تین بزار جنگ آوراہلِ ہرات بازغیس اور جستان وغیرہ کے اس کے پاس مجتمع ہو گئے اوراس نے اکثر مضافات خراسان پر قضه کرلیا احثم گورزمروروزنے بین کراپنالشکرمرت کیا اوراستادسیس سے جاتھ پرا۔استادسیس نے اس کو ہزیمت وے گراس کے تشکر کے حصہ کثیر کو آلا۔اس کے بعد جوجوسیہ سالا راس کے مقابلے پر آئے ان کواس نے ہزئیت دے دی۔المعصور نے جن دنوں بدرواق (راذان) میں خیمہ زن تھا خازم بن خزیمہ کوایے ولی عہدی المهدی کے پاس بارہ ہزار کی جعیت ہے روانه کیاالمهدی نے خازم کو جنگ استادسیس پر بھیج دیا۔ چتانچہ خازم نے تمیں ہزار فوج سے استاد میں پر دھاوا کیا اس کے میمنہ پر پیٹم بن شعبہ بن ظہیر تھا، میسرہ پر نہار بن حصین سعدی اور مقدمہ پر بکاد بن مسلم عقبل لواء اشکر زبر قان کے ہاتھ میں تھا۔ خازم نے موقع کارزار میں پہنچ کراستاد میں کو دھو کہ دینے کی غرض سے متعدد خندقیں اور موریبے قائم کئے اور ایک خندق کو ووسرے خندق سے بذرید سرنگ ملا دیا اور ایک بہت بری خندق اپنے کل لشکر کے لئے کلدوائی اور اس کے چار ورواز ہے بنوائے (ہر درواز ہ پر منتخب منتخب ایک ہزار سیابی بسر اضری کار آ زمود ہ سرداروں کے متعین کئے۔ استاد سیس کے ہمراہی بھی مرتب ہو کرمقابلہ پرآ ہے ان کے ساتھ بھاوڑ نے کدالیں اورٹو کریاں تھیں اور اس درواز ہے پر جنگ شروع کی جس طرن بکار بن مسلم تھا۔ بکار اور اس کے ہمراہی ایبا جی تو ژکر لڑنے کہ استاد سیس کے ہمراہیوں کے داشت کھٹے ہوگئے منہ موڑ کر اس طرف جھے جس درواز ہ پرخود خازم تھا اوران میں سے حریش نامی ایک شخص اہل جستان کواپنے ہمراہ لئے ہوئے بہ قصد جنگ آ کے برھا خارم نے حریف کواپن طرف آتے ہوئے دیکھ کرمیٹم بن شعبہ کو بکاری طرف سے نکل کر نشر حریف پر پیھیے سے حملہ کرنے کا تھم دیا (بیلوگ ابوعون وغربن مسلم بن قتیبہ کے آنے کا انظار کررہے تھے ) اورخود خازم سید سپر ہوکر حریش کے مقابلہ پر آیا اور نہایت بخق سے بازار کارزار گرم کر دیا اس اٹناء میں حریش کے پیچھے سے پیٹم کے لٹکر کے پھریے ہوا میں اڑتے ہوئے دکھائی دیجے خادم کے لشکریوں نے جوش مسرت سے تمبیری کہیں اور ایک نعرہ الله اکبر پرسب نے مجموی قوت مع ملكرويا حريف مقابل كالشكر جونبي فرارك قصد سے بيچے منا بيثم كى ركاب كى فوج نے الوار اور نيز ول پر ركاليا يوم تك قل وخول ريزى كا دور دور دار بارستر بزار مارے كئے جودہ بزار قيد كر لئے كئے معدودے چند بسر ابيوں كے ساتھ استاد سیس بھاگ کرایک پہاڑ میں جاچھیا خازم نے فورا محاصرہ کرلیا۔اس کے بعد ہی ابوعون بھی آپہنچااوراس کے فیصلہ خالثی پر استادسیں مع اپنے لؤکوں کے قید کرلیا گیا۔ باقی رہا کرویے گئے۔ بشارت نامہ فتح المہدی کے یاس بھیجا گیا اور المہدی نے المصوري خدمت مين اين كاميا بي كاحال كله بعيجار

بیان کیاجا تا ہے کہ استاد سیس مراجل مادر المامون کا باپ تقااور اس کا لڑکا غالب المامون کا مامول جس فضل بن ہل کوئل کیا ہے۔

ہشام بن عمر و بحیثیت گورنرسندھ :عہدخلافت المنصور میں سندھ کا گورز عمر بن حفص بن عثان بن قبیط بن الی صفر ہ ملقب بہ ہزار مرد تھا۔ بیں جس وقت محمد المهدی کا ظهور ہوا جیسا کہ ہم او پر لکھ آئے ہیں تو محمد المهدی نے اپنے لڑے عبداللہ المنصور کواس کی خر ہوئی شخت برہم ہوا۔ اسی وقت عمر بن حفص کی معزولی کا فرمان روانہ کردیا گریہ فکر دائمیں گیررہی

کرسندھ کی گورنری کس کودی جائے۔ ایک روز ہشام بن عمر وقت علی المحصور کے ساتھ سوار جار ہاتھا۔ انہیں کل سرائے شاہی تک

پیچا کرائے مکان پروالیس آیا تھوڑی دیر کے بعد پھر المحصور نے وقع ہے تخاطب ہو کر کہا'' اگر جھے نکاح کی جاجت ہوتی تو ہیں اس کی بہن کو

مفلور کر لیتا''۔ (پھر ہشام سے خطاب کر کے بولا)' اللہ تھے جزائے فیرعطافر مائے میں تھے سندھ کی گورنری پر مامور کرتا

ہوں''۔ ہشام بن عمر نے اوب سے سر نیچا کر لیا اور المحصور نے سندگورنری سندھ کی کورم حت کرویا سامان سفر درست کراکر

روانہ کیا۔ روائی کے وقت یہ ہوایت کر دی کہ بادشاہ سندھ سے عبداللہ اشتر کو طلب کرنا اگر بادشاہ سندھ عبداللہ اشتر کو

روانہ کیا۔ روائی کے وقت یہ ہوایت کر دی کہ بادشاہ سندھ سے عبداللہ اشتر کو طلب کرنا اگر بادشاہ سندھ عبداللہ اشتر کو

برابراس امر پر ایھار تا رہا۔ اس اثناء ہیں سندھ کے اطراف ہیں بغاوت پھوٹ نگی۔ ہشام نے اپنے بھائی شخ کو بغاوت فرو

مرایا کے مہران پر دس سواروں کے ساتھ سر کرتا ہوا نظر آیا شخ نے اس کو گرفتار کرنے کا قصد کیا باہم لڑائی ہونے گی بالآخر

وریائے مہران پر دس سواروں کے ساتھ سر کرتا ہوا نظر آیا شخ نے اس کو گرفتار کرنے کا قصد کیا باہم لڑائی ہونے گی بالآخر

عبداللہ اشتر مع کل ہمراہوں کے تی کہ گئے۔

ہشام بن عمرونے بیرواقعہ المنصور کے پاس کھی بھیجا المنصور نے اس کاشکر بیادا کیا اور اس بادشاہ سے جنگ کرنے کو سیجا جہاں عبداللہ اشتر مقیم تھا۔ چنا نچہ ہشام نے اس بادشاہ برفتے پائی' اس کے ملک پر قبضہ کرلیا اور اس کے حرمول کومع اس کے لڑ کے عبداللہ کے المنصور کے خدمت میں بھیج دیا جس سے عبداللہ بن اشتر نے اپنے زمانہ قیام میں نکاح کرلیا تھا المنصور نے ان ان کوم اس لڑ کے کے مدید منورہ روانہ کردیا تا کہان کے خاندان والوں کے حوالہ کردیا جائے۔

علومت سندھ پر ہشام بن عمر کی تقرری اور غمر بن حفص کی معزولی کے بعد افریقیہ میں بلوہ ہوگیا المنصور نے اس کے فروکر نے کے لئے عمر بن حفص کوا فریقیہ کی جانب روانہ کیا۔ جیسا کہ آئندہ اس کے حالات بیں لکھا جائے گا۔ تغمیر رصافیہ: جس وقت المہدی نے خراسان سے مراجعت کی اس کے خاندان والے شکم' کوفداور بھرہ سے ملئے کو آئے۔ المہدی نے ان لوگوں کو اُفعامات اور کیڑے دیئے المنصور نے بھی ایسا ہی کیا اس کے بعد لشکریوں نے اس پر یورش کی شم بن عباس بن عیداللہ بن عباس نے رائے دی که آپ ان لوگوں کو منتشر کردیجے کیجی تدبیران کی یورش سے بچنے کے لئے کافی ہے۔

قیم بن عباس نے اپنے ایک غلام کو یہ ہوایت کی تھی کہ پس جس وقت دارالخلافہ بین داخل ہوجاؤں بھے سے بیسوال کرنا کہ ((بحق الله و رسول علیہ و احبر المؤمنین ابوالحسین)) '' یہ تلا ہے کہ اشرف بین والے یا قبیلہ معز؟''قیم بن عباس نے جواب '' معزاسی قبیلہ سے رسول الله علیہ و لیم تھاسی میں کتاب الله نازل ہوئی اس میں بیعت اللہ بہ بہا ہے ای میں خلیفہ ہے'' یہ بینو ن کواس سے غصہ پیدا ہوا اس وجہ سے کہ ان کی نفیلت کچھ بی نہیں بیان کی گئی۔ ایس کے بعد سمنوں میں خیاری کا می بیل کہ اور کو اس نے قیم کی خیری کی میروں میں سے کسی نے قیم بی کا گئی وجد لی کی نوبت بینے گئی۔ ربیعہ بین کی اور خواسانیہ مصر کے ہمدر دومعین ہو لگام پکڑلی تھی۔ اس سے دونوں قبیلوں میں جبگ وجد لی کی نوبت بینے گئی۔ ربیعہ بین کے اور خواسانیہ مصر کے ہمدر دومعین ہو گیا ہے۔ اب کے جس سے المصور کے لئنگر کے چار دوسر سے سے لا اس کے الم بیلوں میں میں ہوگیا ہے۔ اب ایک کو دوسر سے سے لا اسے رہوا و دو ہاں اپنے لا کے المہدی کو ایک حصر لئکر کے ساتھ اس طرف تھی اوا اور خواسان کی خواس کی اس میں میں ہوگیا ہے۔ اب رہوا کہ کی دوسر سے سے لا اسے رہوا و دو ہاں اپنے لا کے المهدی کو ایک حصر لئکر کے ساتھ اس طرف تھی اوا المهدی کے لئے تھی رہوا کہ کی الم کی کو ایک دوسر سے سے لا اسے رہوا و دو ہاں اپنے لا کے المهدی کو ایک حصر لئکر کے ساتھ اس طرف تھی اوا کہ کہ دوسر سے سے خواس اس کے اس در نے اس دائے کو منظور کر لیا اور صال کی صاحب مسلی کو المهدی کے لئے تھی رہوا کہ کھی دوسر سے سے خواس کو ایک میں دیا دوسر سے منا نوب کا کھی دوسر سے میں کو ایک دوسر سے 
معن بین زائدہ کا قل المنصور نے بحتان پرمعن بن زائدہ کو مامور کیا تھا۔معن نے بحتان پہنچ کر تبیل سے وہ خراج طلب کیا جورتبیل سالا نہ دیا کرتا تھا۔ رتبیل نے تھوڑا سا اسباب روانہ کیا اور قیت زیادہ لکھ دی۔معن کواس سے برہمی پیدا ہوئی اور لشکر مرتب کر کے رفح کی طرف روانہ ہوگیا اس کے مقدمہ براس کا برادر زادہ پر بید بن مزید بن زائدہ تھا۔معن نے رفح کوفتح کر کے وہاں کے رہنے والوں کوقید کرلیا اور لڑنے والوں کوقل کرڈالا اور رتبیل خود زابلتان چلاگیا۔معن کامیا بی کے بعد بست میں لوٹ آیا یام سرما بیمیں گزارے۔خوارج کے ایک گروہ کومعن کی عادتوں سے نا راضگی پیدا ہوئی وہ مجتمع ہوکر معن کے ماد اس کے اور اس کو مارڈ الا۔

معن کے مارے جانے کے بعد بھتان میں یزیدان کا قائم مقام ہوا۔ اس نے معن کے قاتلوں کو چن چن کرفتل کیا۔ تھوڑے دنون بعد اہل شہرکواس کی نری شاق گزرنے گئی کئی نے اس کی طرف سے المصور کے پاس ایک خطالکھ کر بھیجے دیا جس میں المہدی کے خطوط سے ناراضگی نیکتی تھی اور اس کے معاملہ سے درگز رکرنے کی درخواست کی تھی ۔ المنصور یہ خطو کی گھر آگ گ بگولا ہو گیا المہدی نے اس کے خطاکو پڑھوایا اور اس جرم کی یا داش میں یزید کو معزول کرنے قید کر دیا بعد از اس ایک شخص کی سفارش پر مدینہ السلام میں طلب کرلیا لیاس زیاف نہ المرام معتوب رہا تا آگ کہ بوسف برم کے پاس خراسان بھیج و اگر اس کے باس خراسان بھیج کی سفارش پر مدینہ کرلیا جائے گا۔

السفاح اور المنصور کے عمال : سفاح نے اپنی بیعت خلافت کے وقت کوفد پر آینے چیا واؤ دبن علی کو مامور کیا تھا اور تجابت پر عبداللہ بن بسام کو محکمہ پولیس پرموی بن کعب کواور دیوان الخراج (محکمہ مال) پر خالد بن بر مک کو۔ اپنے دوسرے چیا عبداللہ کومروان سے جنگ کرنے گوروانہ کیا تھا اس کے مقدمہ الحیش پر ابوعون عبدالملک بن بزید بن قطبہ تھا اور پیمی بن جعفر بن تمام بن عباس کو مدائن کی جانب (اس کے مقدمہ پر احمد بن قحطبہ تھا) اور ابو یقطان عثان بن عروہ بن عمار بن یا سرکو ( السابع میں ) سفاح نے اپنے بھائی ابوجھ المصور کو جزیرہ ارمینیا اور آؤر با بجان کی گورزی پر مامور کیا ابوجھ فر نے اپنی جانب سے ارمینیہ پر پر بد بن اسدکو آؤر با بجان پر محد بن صول کو مقرر کیا اور خود جزیرہ بیں قیام پذیر بیوا۔ اس سے پیشتر ابوسلم نے بوقت قبل ابوسلم خال محد بن احدے کو فارس کی حکومت دے دی تھی۔ بعد فارس کی حکومت نہ کرنے بین بی کی کو امیر فارس کے گورزی سے دو کا اور اس سے حکومت نہ کرنے بین بی کی کو امیر فارس کی گورزی اپنے براور زاورہ موئی کو بھر ہ کی کو من میں بین بین کی کو امیر فارس سے حکومت نہ کرنے کو بھر ہ کی منصور بین جہور کو دی اور اور کو فروسواد کو فروس کو بھر ہ کی حکومت سفیان بن معاویہ ملمی کو سندھ کی مصور بین جہور کو دی اور اور کو فروسواد کی گورزی مورزی کی بیار کو کر بیا ہو کو کر بیا ہے کو لیس کے امرائی کو برائی کو ب

جس وقت المنصور (۱۳۱۱ هر میل) تخت خلافت پرمتمکن ہوا اور عبداللہ بن علی نے نقض بیعت کی اور ابومسلم نے خراسان پر ابوداؤ دین خالد بن ابر اہیم کو مامور کیا تھا ان دنوں مصر میں صالح بن علی شام میں عبداللہ عبدہ گورنری پر مامور تھے۔ پھر موں 'بھرہ میں سلیمان بن علی کدینہ منورہ میں زیاد بن عبداللہ عارتی مداللہ عبدہ گورنری پر مامور تھے۔ پھر دمال ہوراؤ دخالد بن ابر اہیم عامل خراسان مرگیا تو بچائے اس کے عبدالبجار بن عبدالرحمٰن خراسان کا گورنر ہوا اس نے مقدمة المجل کے ایک برس ابوداؤ دخالد بن ابر اہیم عامل خراسان مرگیا تو بچائے اس کے عبدالبجار پر فتح حاصل کی ۔ اس مند میں سلیمان عامل بھرہ نے بھی وفات مقدمة المجل بی بن معاویہ تقرر کیا گیا اور (۱۳ اچ میں) موٹی بن کوب والی سندھ نے انتقال کیا تب بچائے اس کے اس کا لڑکا عیدیہ گورنر سندھ بنایا گیا (۱۳ اچ میں) اس نے بعاوت کی تو آمریصور نے عمر بن حفص بن ابی صفرہ کوسندھ پر یا کیا سکا کا کورنر سندھ بنایا گیا (۱۳ اچ میں) اس نے بعاوت کی تو آمریصور نے عمر بن حفص بن ابی صفرہ کوسندھ پر مامور کیا۔

اسی سنہ میں مصر کی گورنری حمید بن قحطبہ کو چزیرہ اور بلاوانطا کیہ کی اپنے بھائی عباس بن مجر کو دی اور اس سے پیشتر

اصل كتاب بين اس مقام يرجك جيوني مولى ب ما بين خطوط واللين كالمضمون تاريخ كامل الابن اثير مطبوعه مصر جلد ينجم صفحه ٢٢٠ سے اخذ كيا گيا ہے۔

جزیرہ وبلادانطا کیہ میں بزید بن اُسید تھا اور اسی سند میں اپنے بچا اساعیل کو حکومت موصل ہے معزول کر کے بجائے اس کے مالک بن بیٹم خزائی کومقر دکیا اور ۲۷ اچ میں سفاح نے بیٹم بن معاویہ کو گورنری موصل ہے معزول کرکے مکہ وطا کف میں سری بن عبداللہ بن عباس کو بمن سے تبدیل کر کے مقرد کیا اور اس کے بجائے اس کے نوفل بن فرات کو ما مور کیا۔ پھر اس کو جس معزول کر کے بجائے اس کے نوفل بن فرات کو ما مور کیا۔ پھر اس کو جس معزول کر کے بجائے اس کے نوفل بن فرات کو ما مور کیا۔ پھر اس کو جس معزول کر کے بجائے اس کے نوفل بن فرات کو ما مور کیا۔ پھر اس

مدیده منوره کی گورنری پرمجرین خالد بن عبدالله قسم کی تھالیکن این ابوالحن (یعن محمد) کے مقد مدین اس کو جہم کر کے معزول کر دنیا اور ریاح بن عثان مزنی کوسند گورنری مرحت کی اور جب اس کو محمد المهدی کے ہمراہیوں نے قبل کر ڈالا تو بجائے اس کے عبداللہ بن رہے حارثی کو مقرر کیا اور ها اچ میں ابراہیم (براور مہدی) کے قبل کے بعد بھرہ کی حکومت سالم بن قتیبہ با بلی کو دی اور موصل کی گورنری پر بجائے ملک بن بیٹم کے اپنے لا کے جعفر کو مامور کیا اور اس کے ساتھ حرث بن عبداللہ عبد نامور سید سالا رکو بھیجا پھر اس الم بن قتیبہ کو حکومت بھرہ سے معزول کر کے محمد بن سلیمان کو حکومت بدید بری بن عبداللہ کو حکومت میں میں اللہ کو حکومت کی اور کی اور کی حکومت بدید بری بن عبداللہ کو حکومت میں سالم بن قتیبہ کو حکومت بھری بیا۔

بے ۱۳ اور ۱۳ ایج کا دورا یا توالمصور نے عینی بن موی کو بدوجہ خالفت ولی عہدی المبدی حکومت کو فدے معزول کر کے کوف پر مسلمان کو مقرر کیا اور بجائے جی بن سلمان کے بھرہ کی حکومت جی بن السفاح کو دی مگر جی بن السفاح حکومت بھرہ سے مستحفی ہوکر بغدا دچلا آیا اور بہیں مرگیا ہوفت روائی بغدا دھی نے عقبہ بن سالم کو بھرہ جی اپنا جانشین مقرر کیا تھا۔ المحصور نے اس کو بحال رکھا اور مدینہ منورہ پر جعفر بن سلیمان کو متعین کیا۔ ۱۳۸ ھے جی بوجہ بغاوت اکراد حکومت موصل پر خالد بن بر مک کو روانہ کیا اور ۱۳۹ ھے جی اپنے بھا عبدالصد کو مکہ معظمہ کی حکومت سے معزول کر کے جمہ بن آبرا ہیم کو مکہ کی سندگورزی مرجمت کی ۔ ۱۹ ھے جی گورزی مدینہ مورہ سے جعفر بن سلیمان کو معزول کر کے حسن بن زید بن حسن کو حکومت دی اور ای ابھی عمر بن حمومت مقدی کورزی مدینہ کو مقرر کی ۔ ۱۹ میں کو مقرر کی سندھ کی گورزی پر بھیج دیا اور بجائے اس کے سندھ جی بشام بن عمر وقعلی کو مقرر کیا۔ اس سندھی میں بشام بن عمر وقعلی کو مقرر کیا۔ اس سندھی میں بنا کہ اور بیان کیا گیا جب بجائے اس کے بزید بن بزید (برا درزادہ معن بن زائدہ ) کام کرنے لگا کمنصور نے اس کو بانعل بحال رکھا۔ لیکن کی محرصہ بور معرول کر دیا۔

کر نے لگا کمنصور نے اس کو بانعل بحال رکھا۔ لیکن کی محرصہ بعد معزول کر دیا۔

اسی سند میں عقبہ بن سالم اجر بھرہ نے بجائے اپ نافع بن عقبہ کو مقرد کرکے بحرین پر فوج کشی کی اور سلیمان بن محکیم عدوی کوتل کر ڈالا۔ المنصور نے بحرین کے قید بول کور ہا کردینے کی وجہ سے عقبہ کو حکومت بھرہ سے معزول کر کے جاہر بن مور سکا بی کو مامور کیا چرامل کو بھی معزول کر کے عبدالملک بن طیبان کومعزول کر کے بیٹم بن معاویہ علی کو مقرد کیا۔ اسی سند میں مکہ وطاکف کی گورنری پرمجر بن ابراہیم آمام کو بھیجا گیا پھراس کومعزول کر کے بجائے اس کے ابراہیم بن مجر (اسی کے برادرزادہ) کو حکومت مکہ وطاکف پر اور حکومت موصل پر اساعیل بن خالد بن عبداللہ قسم کی کوروانہ کیا۔ اسید بن عبداللہ امیر خرابیان کے مرجانے کے بعد حمید بن قطبہ کوسند امارت وی گئی۔ ۱۹۵ ھیں

<sup>۔</sup> واقعہ معز ولی محد بن خالد وتقر ری ریاح بن عثان کوابن اثیر نے ۱۲۲۲ ہے کے واقعات میں تحریر کیا ہے۔ غالبًا علامہ کا بہی تقصور ہوگا مترجم۔

عبیداللدائن بنت ابی لیل قاضی کوفہ نے وفات پائی شریک بن عبداللہ تخصی عہدہ قضاء پر مامور کئے گئے ای سنہ عمل یمن کی گورزی پر یزید بن منصور تفاریم کا ایر عمل المنصور نے حکومت جزیرہ سے اپنے بھائی عباس بن محمد کو برطرف کر کے ایک کثیر التعداد مال بطور تا وان وصول کیا اور بجائے اس کے موئی بن کعب حفیعهی کو تعین کیا۔ اس کی معزولی کا سب برید بن اسید کی شکایت بیان کی جاتی ہے بہرکیف عباس بن محمد اس وقت سے برابر معتوب رہا تا آ نکد المنصور کو اس کے بچا اساعیل سے بھی برابر معتوب رہا تا آ نکد المنصور کو اس کے بچا اساعیل سے بھی برابر می بیدا ہوئی اس وقت اساعیل کے بھائیوں یعنی المنصور کے بچاؤں نے اساعیل کے معاملہ عیں سفارش کی عیسی بن موئی برابر کی بیدا ہوئی اس وقت اساعیل کے بھائی کی سفارش کی اور وہ مقبول ومنظور بھی ہوگئی مگر آ ب اس کے عن میں سفارش کی اور وہ مقبول ومنظور بھی ہوگئی مگر آ ب المنصور سے بیان سے اسے بھائی کی سفارش کی اور وہ مقبول ومنظور بھی ہوگئی مگر آ ب المنصور سے بیان سے اسے بھائی برائی ہوگیا۔

ها الله المحدور المورد المحدود المحدو

اسی سنہ میں المعصور نے تمیں لا کو درہم خالد بن بر مک کو بطور جربانہ پیش کرنے کا تھم دیا تھا اور اوا کرنے کے لئے صرف بین دن کی مہلت دی تھی بصورت عدم اوا لیکی بہتم دیا تھا کہ''قل کر دیا جائے گا''۔ خالد نے اپنے لڑکے بیجی کو مجارہ بن محزوہ مبارک بڑکی اور صالح صاحب المصلی وغیرہ جسے رؤسا کے پاس قرض لینے کو بھیجا۔ بیجی کہتا ہے کہ بین ان سب کے پاس گیا بعض نے تو خلیفہ کی ناراضگی کی وجہ سے حاضری ہی کی اجازت نہ دی اور کسی نے انکار کر دیا۔ مگر مجارہ بن مخروف توجہ تک نہ ہوا عاضری کی اجازت دی جس وقت میں اس کے پاس گیا اس وقت اس کا منہ ایک دیوار کی طرف تھا میری طرف متوجہ تک نہ ہوا میں نے سلام کیا تو جو اب سلام بہت آ ہت ہے دے کر خالد کا حال دریا فت کیا میں نے کل حالات بتا ہے اور قرض طلب کیا۔ میں اس کے باس جلا آ آیا۔ اس کے بعد مجارہ دیا تر بحص قدر ممکن ہوگا تہمارے یا س بھیج دیا جائے گا''۔ میں اس کے باس جو الیس جلا آ با۔ اس کے بعد محلات دیا تھے واپس جلا آ با۔ اس کے بعد محلات دیا تھے دواب میں جلا آ با۔ اس کے بعد محلات دیا تھے دواب میں جلا آ با۔ اس کے بعد محلات دیا تھے دواب میں جلا آ با۔ اس کے باس کے باس جو الیس جلا آ با۔ اس کے باس سے واپس جلا آ با۔ اس کے باس سے واپس جلا آ با۔ اس کے باس کے باس جو الیس جلا آ با۔ اس کے باس کے باس جو الیس جلا آ با۔ اس کے باس کے باس جو الیس جلا آ با۔ اس کے باس کے باس کی باس کے باس کے باس کے باس جو الیس جلا آ با۔ اس کے باس کے باس کی باس کے باس کے باس جو الیس جلا آ با۔ اس کے باس کی باس کے باس کی باس کے باس کے باس جو الیس جلا آ با۔ اس کے باس کی باس کے باس کی باس کی باس کو باس کے باس کی باس کی باس کی باس کی باس کے باس کی باس کی باس کی باس کی باس کے باس کی باس کے باس کی باس کے باس کی باس کی باس کی باس کے باس کی 
ال نے روپے بھیج دیے غرضیکہ بیس نے دو دن بیس ستائیس لا کھ درہم جمع کر لئے لیکن تین لا کھ مہیا کرنے سے بیس معذور رہا انقاق سے اس اثناء بیس موصل و جزیرہ کی شورش کی خبریں دربار خلافت بیس پہنچیں اور اکراد کی شرارتوں سے موصل و جزیرہ بیس بنظمی پینچیل اور اکراد کی شرارتوں سے موصل و جزیرہ بیس نظمی پیپل گئی۔موکی بن کعب تو معتوب ہی تھا۔ ایک دوسرے حاکم عاقل اور منظم کی ضرورت برای میسب بن زہیر نے موسل کی گورزی کے لئے نہایت موزوں ہے' ۔ المنصور نے کہا'' بید کیونکر ہوسکتا ہے ابھی تو ایک معالمہ بیس اس کا ضامی ہوں آ ہے اسے موصل کی گورزی رہامورفر مائے''۔

اس کے دوسر نے دن خالد در بارخلافت میں پیش کیا گیا اور کل روپیے بھی داخل خزانہ کردیا گیا بقیہ تین لا کھ معاف کر

دیا گیا اور موسل کی سندگورنری خالد کو اور اس کاڑ کے بیٹی کو آذر با بیجان کی سندگورنری مرحت کی گئے۔ چنا نچہ دونوں باپ

بیٹے المبدی کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ المبدی نے موسل پہنچ کرموئی بن کعب کو معرول کر کے ان دونوں کی گورنری کا اعلان کر

دیا ہی کہتا ہے کہ مجھے خالد نے ایک لا کھ درہم و نے کر عمارہ کے پاس بھیجا جو عمارہ نے قرض لئے گئے عمارہ نے دیکھتے ہی کہا

دیا ہی کہتا ہے کہ مجھے خالد نے ایک لا کھ درہم و نے کر عمارہ کے پاس بھیجا جو عمارہ نے قرض لئے گئے عمارہ نے دیکھتے ہی کہا

دیا نہ وفات ہوسل کا گورنر بات کی تھا جاؤ کو رہ نہ میں تم کو نکلوا دوں گا ( یکی المعددر ہم والیس چلا آیا) اس وقت سے خالد برابر تا

زمانہ وفات موسل کا گورنر بات کی سندیں الموسور نے سینٹ بن زمیر کوافری پولیس سے معرول کر کے قید کر دیا تھا اس جرم

نرمانہ وفات میں سندی کو رزر بات کی سندیں الموسور نے سینٹ بن زمیر کوافری پولیس سے معرول کر کے قید کر دیا تھا اس جرم

کوفہ میں تھا اور فارس کی گورنری پر نصر بین حرب بن عبد اللہ کو بغداد کی پولیس پر عمر بن عبد الرحمن براور عبد البرا کواور عبد المہدی نے مسیت کی سفارش کی اور المحسور نے اس کواس کے عہدہ

وفٹ میں تھا اور فارس کی گورنری پر نصر بین حرب بن عبد المہدی نے مسیت کی سفارش کی اور المحسور نے اس کواس کے عہدہ

یر بحال کر دیا۔

ای سند میں عباس بن محرصا کفد کے ساتھ جہاد کرنے کو لکا عباس کے ساتھ اس کے دونوں پچاصالی وہیں ہی تھے۔
عباس نے ملطیہ کورومیوں کے قبضہ نکال کراس کے شہراد رفصیلوں کو دوبارہ بنوایا اوراہل ملطیہ کو پھر ملطیہ میں الاکر آباد کیا
عباس نے ملطیہ میں جملطیہ میں جھاونی قائم کی عباس اس سے فارغ ہوکر (وسلامیلی) شاہراہ عام سے دارالحرب میں
داخل ہوا اور اکثر ممالک رومیہ کوتہ وبالا کر دیا۔ آئیس دنوں جعفر بن خطلہ مہرائی نے بھی براہ ملطیہ رومیوں پر جہاد کیا تھا۔ اس
واللہ میں المصور اور بادشاہ روم میں ایک معاہدہ ہوا جس کی روسے المصور نے قیدیان قالیقلا کوفدیہ کے رہا کرایا۔ اس
کے بعد مسلامی میں عبدالوہاب بن ابراہیم صاکفہ کے ساتھ جہاد کرنے کو گیا اس کے ہمراہ حسن بن قطبہ بھی تھا۔ سطیطین بادشاہ
روم ایک لاکھ کی جمعیت کے ساتھ مقابلہ پر آیا مقام جیجان پر پہنچا تو عسا کراسلامیہ کی کشرت سے خاکف ہوکر بلا جلدال وقال
واپس چلا گیا اس کے بعد اس معالم نوس نوسن کے معاملات میں المصور کی مصروفیت کی وجہ سے کوئی صاکفہ جہاد کرنے کوئیس
نکا۔ اس منہ میں ترک وفرز نے باب الا بواب میں علم بعناوت بلند کیا اوروہ ارمینیہ تک مسلمانوں کی ایک جماعت کوئی کرے واپس چلے گئے ہے سے مسلمانوں کوئی ساکھ براوں کوئی ہوں کوئی تھا۔
کرکے ارمینیہ پر چھایا مارا اور مسلمانوں اور ذمیوں کے ایک گروہ کوگرفتار کرلیا شہریس جو پھی پایا لوٹ لیا۔ ارمینیہ سے میں جا پہنچا اورو ہیں شہرارہا۔

ورکتفلیس میں جا پہنچا اورو ہیں شہرارہا۔

ان دنوں حسب بن عبداللہ دو ہزار فوج کے ساتھ موصل میں پڑا ہواتھا کیونکہ خوارج ہزیرہ میں قیم سے المنصور نے حرب کو جرائیل بن یکی کی فوج میدان جنگ سے کھونگھٹ کھا گئی حرب بن عبداللہ معدا کی گروہ کشر مسلمانوں کے شہید ہوگیا ای سنہ میں مالک بن عبداللہ معدا کی گرب کے صالفہ کے مبارک لقب سے یاد کیا جاتا ہے بہت سامال خنیمت ہاتھ آیا جس کو مالک نے ورب حرث میں میٹھ کرتھیم کیا۔ 17 جو میں عباس بن محمد سن قطبہ اور حمد بن اشعث صالفہ کے ہمراہ جہاد پرروانہ ہوا ممالک نے ورب حرث میں میٹھ کرتھیم کیا۔ 17 جو میں عباس بن محمد سن قطبہ اور حمد بن اشعث صالفہ کے ہمراہ جہاد پرروانہ ہوا ممالک کی روم نے مالک ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی کے درخواست پٹس کی اور جزید دیے کا اقر ارکیا۔ اس سے بعد ہوگا ہے میں ہوئی اس برید بن اسید مسلمانوں کے آئے دن کے جہاد کیا دار کھا جہاد گیا اور ان ہوگئی اور جزید دیے کا اقر ارکیا۔ اس سے میں خور بخو و جنگ سے دک کے ساتھ جہاد کی موٹن سے دار الحرب کی طرف سے دار کیا ہوگئی اور جزید و دیگ سے درک گئے۔

المعصور کی وصیت : ۱۵۸ هیں جس وقت ج کرنے کوجار ہاتھا مقام ہیر میمون میں جب کہ چھتار یخیں ذی الحجہ کی گزر پھی تھی المعصور نے وفات پائی اور قبل وفات رخصتی کے المہدی کوطلب کر کے بیروصیت کی تھی : ''عزیزمن! میں نے کوئی ایساام نہیں باقی چھوڑ اگریہ کہ میں نے اس میں تم ہے سبقت نہ کی ہواور میں تم کو چند باتوں کی وصیت کرتا ہوں گومیرا گمان میر ہے کدان میں ہے تم ایک بھی تقیل نہ کروگے (المصور کے پاس ایک صندوقچہ تھاجس میں اس کے علوم کے دفاتر رہا کرتے تھے بیصندوقچہ ہمیشہ تقفل رہا کرتا تھاسوائے المنصور کے كو كَيْ شخص اس كونبين كھولتا تھا' اس صندو قبير كى طرف اشارہ كر كے كہا' و يجھواس صندو قبير كى كابل حفاظت كرنا اس میں تمہارے آیا ءواجدا د کے علوم ما کان و ما یکون الی یوم القیامة بیں اگرتم کوکسی امر کا خطرہ پیش آئے تو تم دفتر كبيركود يكيناا كراس مين تمهارا مقصود حاصل ہو جائے تو فبها ور نه دفتر ثاني كود يكينا اسى طرح ساتويں دفتر تك د نکھتے جانااگران میں بھی تم اپنا مقصود نہ پاؤ تو مجموع صغیر کود بکھنا اس میں ضرور جوتم چاہو گے پاؤ گے کیکن میرا خیال سے ہے کہتم اس کی تھیل نہ کرو گے اور دیکھواس شہر کی پوری محافظت کرنا خبر دار بھی اس کی تبدیلی نہ کرنا میں نے اس میں اس قدر مال جمع کر دیا ہے کہ اگر دس برس تک خراج کا ایک حبہ وصول نہ ہوتو بھی لشکریوں کے روزینے مصارف خاندان والوں کے خرچ اور روانگی فوج کے لئے گافی ہوگاتم اس کی ہمیشہ مگر انی کرتے رہو کیونکہ جب خزانہ معمور ہوگا توتم ہمیشہ وشمنوں پرغالب رہو کے مگر میرا خیال میہ ہے کہتم اس کالٹیل نہ کرو گے اور میں تم کوتمہارے خاندان والوں کی بابت بھی وصیت کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ بہ حسن سلوک پیش آتا ، نیکی کرنا ہمیشدان کو ہرکام کا پیشوا بنانا اور ان کے نمایاں کام تمہارے ہیں گرمیرا خیال ہے کہتم اس کی تعمیل خہ کرو گے اور میں تم کوالل خراسان کے ساتھ بھی نیکی کرنے کی وصیت کرتا ہوں اس وجہ سے کہ وہ تنہارے قوت باز و میں اور ایسے ہوا خواہ ہیں جنہوں نے اپنی جان و مال کو تہاری سلطنت قائم کرنے میں خرچ کیا ہے جھے یقین ہے کہ تمہاری محبت ان کے دِلول سے بھی نہ لکلے گی تم ان کے ساتھ ہمیشہ نیک سلوک کرنا ان کی لغزشوں سے درگز رکرنا' جوان سے نمایاں کام سرز دموں اس کامعقول صلہ دینا اور ان میں سے جومر جائے اس کے اہل و عیال میں تم اس کی نیابت کرنا مگرمیرا خیال میہ ہے کہتم اس کی تعمیل نہ کرو گے اور خبر دارشیر کا شرقی حصہ ہر گز ہرگز نه بنوانا کیونکہ تم اس کی تغییر پوری نہ کرسکو گے اور میرا خیال میہ ہے کہ تم ایسا ہی کرو گے اور خبر دار قبیلہ بنوسلیم کے کسی شخص سے مدونہ طلب کرنا اور میرا خیال ہے کہتم ایسا ہی کرو گے اور خبر دارعورتوں کواپنے کاموں میں دخیل نہ بنانا اور میراخیال ہے کہتم ایسا ہی کرو گے۔

وین کے لئے اسلے اور اس کی معاصی ہے روکنے کو کافی ہے تو اپنی کتاب کریم میں اس کی بابت علم وے ویتا۔ و جان رکھو کیاللہ تعالی نے باوجود وعید عذاب الیم بہت براغصہ اس مخص پر کیا ہے اور اپنی کتاب کریم میں عذاب وعقاب كدوچيدكاتكم ويا بجوملك من فسادكي كوشش كرتا برارشا وفرمايا انسا جزاء الذين يحاربون المله و رسول و يسعون في الارض فسادا) الاية الصاحر إده يا دشاه الله تعالى كي المتين عروة الوقي اوردین قدیم ہے پس اس کی حفاظت کرواوراس کی مضبوطی کی کوشش کرواورمضرت کواس سے رفع کرو محدین پر جملہ کروئید معتبوں کا استیصال کرواور جولوگ اس کی اطاعت ہے نکل گئے ہیں ان سے لڑواور اللہ تعالیٰ نے جس كالحكم أيخ محكم قرآن ميں صا در فرمايا ہے اس سے متجاوز نہ ہواور انصاف كے ساتھ كھم كرواوراس ميں اعتدال ہے نہ بڑھو کیونکہ بیرفتنہ وفسا داور دشمنوں کا قلعہ وقع کرنے والا ہے اورلوگوں کو وعظ ویند کرو مال غنیمت لشکریوں کے لئے چپوڑ دو کیونکہ میں اس قدرچپوڑ ہے جاتا ہوں کہتم کواس کی ضرورت نہیں رہی اورصلہ رخم وقر ابت کا بہت لحاظ کرنا خبر دارنا راض کرنے والے امور کے قریب نہ جانا اور رعیت کے مال لینے سے محتر زئسر حدوں اور اطراف بلاد کی پوری نگہبانی کرنا راستوں میں امن قائم رکھناعوام کوبلوہ وفساد سے رو کنانری سے اُن سے پیش آ نا جس سے ان کو نا گواری پیدا نہ ہواس کو دفع کرتے رہنا' مال واسباب کوشار کر کے خزانہ میں رکھو۔ خبر دار تفريق جماعت ہے احتراز کرنا کیونکہ مصائب کا کوئی وقت مخصوص نہیں ہے اور بیز مانہ کی عادتوں میں ہے اور جس قدر ممکن ہوسواریاں' پیادے اور لشکر ہروقت مہیا رکھنا۔خبردار آج کا کام کل پر نہ اٹھا رکھنا اس سے تمہارے کام میں خلل پڑ جائے گا اور بسا اوقات اکثر امور فوت بھی ہو جائیں گے اور حوادث ومصائب کے ہ نے سے پہلے احکام صادر کردینااوراس کے دفع کردینے کی خوب جی تو ڈکرکوشش کرنا۔ جوواقعہ دن کوہونے والا ہواُ س کے دفع کرنے کورات ہی ہےلوگوں کوموجو دکر لینا اور جورات کوہونے والا ہواُ س کے دفع کرنے کے لئے دن سے سامان مہیا رکھنا ہر کا م کو بذاتہ کرنا 'سستی و کا بلی کومزاج میں دخل نیدویٹا بھس ظنی اور بدظنی کے برتاؤ اپنے عمال اور کا تب کے ساتھ کرنا' ہر وقت ہوشیار رہنا اور جو مخف تمہارے دروازہ پر رہنا ہو اُس کو دریافت کرتے رہنااورلوگوں پر حاضری دربارکوآ سان کرنااور جونزاع تمہارے روبروپیش کی جائے اُس پر غور کرنا اورلوگوں پرایشے خص کو مامور کرنا جوغافل و بے خبر ند ہواورتم بھی بے خبروغافل ندر ہنا کیونکہ جب سے میں نے زینه خلافت پر قدم رکھا ہے اس وقت ہے میری آئیسی نہیں جھپکیں مگریہ کہ میراول بیدارتھا یہ میری وصیتیں ہیں اللہ تعالی میرے بعد تیرامحافظ ہو''۔

وفات بیوصیت کرنے کے بعد المہدی کورخصت کیا اورخود کوفہ کی طرف روانہ ہوا کوفہ میں پہنچ کرتج وعمرہ کا احرام باندھا قربانی کے جانوروں پرنشان بنا کرآ گے روانہ کیا۔ان کا موں کو المنصور نے ذیعقدہ کے چندایا م گزرجانے پرانجام دیا تھا۔ کوفہ سے دوایک منزل سفر کرنے کے بعد المنصور کووہ در دلاحق ہوا جس سے اس کی وفات ظہور میں آئی پھرید در درفتہ رفتہ بڑھار ہے سے جواس کا ہم نشین تھا دورانِ علالت میں کہا کرتا تھا ((یا دبی الی حرم انی ھاربا من ذنوبی)) پیرمیمون پر پہنچا

القامت تقااس کے لڑے ابوجنفرالمہدی تحریب کئی مہینہ کی عمر پائی ابراہیم بن کی بن علی نے نماز جنازہ پڑھائی گذم گوں نتیف العارضین اورطویل القامت تقااس کے لڑے ابوجنفرالمہدی محمد جعفرا کبر(ان کی ماں ام موٹی اردی بنت منصورہ ہمشیرہ زمید بن منصور حمیری تق رومیتی کسلیمان عیسیٰ بعقوب (ان کی ماں فاطمہ بنت محمد طلحہ بن عبیداللہ کی اولا دیتے تھیں) جعفراصغر قاسم عبدالعزیز اورعباس تتھاورا کی کی عالیہ تقی معارف این قتبیہ مطبوعہ مصرصفی ۱۳۹۔

Such that the property of the state of the s

有毛指引力 医克里内氏管 医斯克尔氏氏试验检检验 医内皮 医毛囊性后腹膜炎症炎

t Charles and Green and the control of the control

en general de la companya de la comp En la companya de la

Andrew Steel (1985) Steel (1985) - Andrew Steel (1985) - Andrew Steel (1985) - Andrew Steel (1985) - Andrew St Andrew Andrew Steel (1985) - Andrew Steel (1985) - Andrew Steel (1985) - Andrew Steel (1985) - Andrew Steel (19

of Linguist Conference of the 
Horos Campos de Common Capación de la Maria de Capación de Capación de Capación de Capación de Capación de Cap

in the control of the

THE AND ROLL OF STATES OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE PARTY OF T

## ياپ: ي

se that he collection

### محمد بن عبدالله المهدي ١٥٨ ها ١٩٥ ه

تخت شینی علی بن محمد انوفلی نے اپنے باپ ہے روایت کی ہے (یہ خص صرہ کا رہنے والا اور ان دنوں منصور کی خدمت میں اکثر حاضر ہوا کرتا تھا) کہ میں مکہ معظمہ ہے المنصور کے انقال کی صبح کولٹکر میں آیا تھا اس وقت موی بن المہدی شامیا نہ کی چو بوں کے پاس کھڑا تھا اور دوسری جانب قاسم بن المنصور ایستا دہ تھا۔ مجھکواس سے یقین ہوگیا کہ المنصور نے وفات پائی اس کے بعد حسن بن زیدعلوی اور بہت ہے آ دی آگئے یہاں تک کہ شامیا نہ میں جگہ باتی نہ رہی رونے کی آواز آنے گئی اس کے بعد ابوالعنم خادم قبابھاڑے مر پرمٹی ڈالے وامیر المؤمنین والمیر المؤمنین کہتا ہوا لکا۔ قاسم نے اپنے کپڑے بھاڑ ڈالے رہے ہوئے باہر آیا اور لوگوں کو مخاطب کر کے پڑھنے لگا۔ اس میں لکھا ہوا تھا

(( بسم الله الرحمن الرحيم من عبدالله المنصور أمير المؤمنين الي من خلف من يتي هاشم و

شيعته من أهل خراسان و عامته المسلمين)

1. 各种的 1. 数 1. 数

و بسم الله الرحل الرحيم از بنده خدا المعصورامير المؤمنين تجانب پس ماندگان بني باشم و مواخوا بان خراسان و عامه المسلمين '

ای قدر پڑھنے کے بعد ربھے رو پڑا اور سامعین بھی رونے لگے پھر ربھے نے اپنے دل کوسٹیال کڑ کہا'' رونا تو تبہارے آگے ہی اتر گیا ہے خاموش ہو جاؤاللہ تعالی تم پررحم کرئے'۔سامعین خاموش ہو گئے اور ربھے پڑھنے لگا۔

''امابعد میں نے بیع میں نامرتم برکیا ہے اور میں زندہ ہوں دنیا کے دنوں میں ہے آخری دن میں اور آخرت کے دنوں میں سے پہلے دن میں میراتم کوسلام پہنچے اور اللہ تعالی سے بیہ چاہتا ہوں کہ میر سے بعدتم کوفتند میں نہ ڈالے اور نہتم کو کی فرقوں میں متفرق کرے اور نہتم میں سے بعض کو بعض کے خوف کا مزہ چھائے''۔ اس کے بعدان لوگوں کوالمہدی کے حق میں وصیت کی تھی اور ایفاءعہدہ پراُن کوآ مادہ کیا تھا۔

ربیج نے عہد نامہ تمام کر کے حسن بن زید کا ہاتھ پکڑ کر کہا'' اٹھو بیعت کرو''۔ چنانچہ حسن بن زیدنے اٹھ کرموسیٰ بن المہدی کے ہاتھ پرالمہدی کی خلافت کی بیعت کی بعدازاں حاضرین دیگر بیعت کرتے گئے پھر بنو ہاشم بلائے گئے اس وقت المنصورا پنے کفن میں لپٹا ہوا پڑا تھا اور سر کھلا ہوا تھا پس اس کی لاش کواٹھا کر مکہ معظمہ سے تین میل کے فاصلہ پر لائے اور دفن کردیا۔

عیسیٰ بن مویٰ نے جس وقت لوگ المهدی کی خلافت کی بیعت کررہے تھے بیعت کرنے ہے انکار کر دیاعلی بن عیسیٰ
بن ماہان بولا'' واللہ اگرتم بیعت نہ کرو گے تو میں تہا ای گردن ماردوں گا' میسیٰ بن مویٰ نے بہ مجوری بیعت کر لی میسیٰ
بیعت کے بعد مویٰ بن المهدی اور رہ نے المنصور کی خبر وفات و بیعت اور رسول الله صلی الله علیه وسلم کی چا در وعصا اور خاتم
خلافت 'المهدی کی خدمت میں بھیجی اور مک معظمہ ہے نکل کھڑ ہے ہوئے۔ جب بیخ برنصف ماہ ذی الحجہ کو المهدی کے پاس
بغداد میں پہنچی تو اہل بغداد نے بھی حاضر ہوگر بیعت کر لی۔ پہلا جو کام المهدی نے بیعت لینے کے بعد کیا یہ جس قدر
المصور کے قید خانہ میں مجھسب کور ہا کردیا گروہ قیدی رہا نہ کئے گئے جوخونی یا خاصب یا باغی تھے۔

حسن بن ابراہیم مجملہ رہائی یا فتہ قیدیوں کے یعقوب بن داؤ دھا ہوسن بن ابراہیم بن عبداللہ بن حسن بن استحد قید کیا گیا تھا حسن بن ابراہیم کواس سے سوہ طفی پیدا ہوئی اپنے ایک معتمد دوست کے پاس ایک سرنگ قید خانہ تک کھود نے کا کہلا بھیجا۔ اتفاق سے یعقوب بن داؤ دکواس کی اطلاع ہو گئا۔ یعقوب بن داؤ دائن علا شقاضی کے پاس گیا ہیں علا شہدی کی عدمت میں پیش کرنے کو بھیج دیا۔ ابوعبیداللہ وزیر نے المہدی کی عدمت میں پیش کرنے کو بھیج دیا۔ ابوعبیداللہ وزیر نے المہدی کی غدمت میں پیش کرنے کو بھیج دیا۔ ابوعبیداللہ وزیر نے المہدی کی غدمت میں پیش کرنے کھی باتیں نہ کیس۔ جب بداگ اٹھہدی کی فدمت میں یعقوب نے کھی باتیں نہ کیس۔ جب بداگ اٹھہدی کی خدمت میں تبدیل کر دیا مگر پھر بھی حسن موقع پاکر آئے تو حقیقت حال کہ سنائی المہدی نے حسن کوایک قید خانہ میں تبدیل کر دیا مگر پھر بھی حسن موقع پاکر عرض کیا ''۔ المہدی نے بیدورخواست منظور کر کی اور یعقوب نے عرض کیا ''۔ المہدی نے بیدورخواست منظور کر کی اور یعقوب نے عرض کیا ''۔ المہدی نے بیدورخواست منظور کر کی اور یعقوب نے خان کو حاضر کر دیا بعد از اں المہدی سے وقت سے وقت حسن کی حاضری کی اجازت کے لی چنا نچرا کھر اوقات حسن دربار خان معانی زرج مان ہو میکھر کی اوقات حسن دربار خان معانی زرج مان اور معید اللہ وزیر کارت کی گیا اور ابوعبیدا للہ وزیر کارت کی گیا۔ المہدی نے بارے بیس رائیں و بتا تھا اس وجہ سے تعوزے بی دنوں میں اس کا اعزاز برج گیا اور ابوعبیدا لئد وزیر کارت کیا۔ المہدی نے ان خدمات کے صلہ میں جانے کی میں اس کا اعزاز برج گیا اور ابوعبیدا لئد وزیر کارت کی کیا۔ المہدی نے ان خدمات کے صلہ میں جانے کی مان اور دی بھائی کے خطاب کر کے ایک لاکھ در ہم

مقنع کا ظہوراور ہلا کت بیہ مقنع مروکار ہے والا اور عکیم وہاشی کے نام سے معروف وموسوم تھا تنائخ کا قائل تھا اور کہتا تھا کہ اللہ تعالی نے آدم کو پیدا کیا اور اس کی صورت میں اس نے حلول کیا بعدہ صورت نوع میں بعدازاں ابو مسلم پھر ہاشم میں اور یہی مقنع ہے پس (189ھ) مقام خراسان میں ظاہر ہوکر الوہیت کا دعولی کیا اور ایک چرہ سونے کا بنا کراپنے منہ پرلگالیا اس وجہ سے مقنع کے نام سے موسوم ہوا یہ بچی بن زید کے مارے جانے کا منکر تھا اس کا بیز عمر تھا کہ بچی بن زید مارے نہیں گئے

تاریخ این ظارون منوعهای (خصراقل) بلک رو پیش ہو گئے ہیں اور اپنا بدلہ لیں گے عوام الناس کا ایک گروہ کثیر اس کا متبع ہو گیا اور اس کو بجدہ کرنے لگا۔ مقع نے رساشين يش كے قلعہ بيسام و بجر و ه مين قيام كيا۔ اسى ا ثناء مين سفيد پوشان بخارى و صغد نے فلا ہر ہوكر برخلا ف خلافت عباسيه ان كا ساتھ ديا كفارا تر اك نے بھى اس كى مدوكى اورمسلمانوں پر جس طرف وہ تھے أسى جانب سے تعلم كر ديا ابوالعمال جنيد اورلیف بن نفر بن سیار مقابله پرآئے لیٹ کا بھائی محمد بن نشر اوراس کا بھائی تمیم کالڑ کا حسان اس واقعہ میں کام آیا المهدی نے ان کی مک پر جرئیل بن بھی کوروانہ کیا اور باغیان بخاری وصعد سے جنگ کرنے پر جرئیل کے بھائی پر بدکو مامور کیا جارمہیتے تك جنادات بعض قلعول برازائي موتى وي بالآخر عسا كراسلاميد في مبزود تيخ أس قلعه ير قبضه حاصل كرليا مسات موا وي مارے گئے باقی جورے وہ مقع کی طرف بھا گ گئے اور جبرئیل نے ان کا تعاقب کیا۔

اس کے بعد المہدی نے ابوعون کو جنگ مقتع پر متعین کیا چونکہ اس نے جنگ مقتع میں کار ہائے تمایاں نہ کے اس وجہ ہے عسا کر اسلامیہ اور ایک جماعت سیدسالاروں کے ساتھ معاذین مسلم کورواند کیا گیااس کے مقدمہ انجیش پرسعیدحریثی تھا عقبہ بن مسلم بھی پینجبر پا کرزم ہے اپنالشکر لئے ہوئے آئی بنچامقام طواولیں میں معاذے ملا اور دونوں نے بالاتفاق مقنع کے لشکر پر حملہ کیا مقیع کالشکر پہلے ہی حملہ میں بھاگ کھڑا ہواسیننگروں آ دمی مار ڈالے گئے باقی ماندہ جان بیچا کر بھا گے اور بسیام میں مقع کے پاس جا کردم لیا مقتع نے قلعہ بندی کر لی اور معاذنے بیٹنج کرمحاصرہ کرلیا اثناء جنگ میں حریثی اور معاذمیں على عنى حريثى نے المهدى كى خدمت ميل معاذكى شكايت لكھ بيجى اور بيابھى درخواست كى كە "اگر جھے تھا جنگ مقع يرآ پ امور كرين تومين فوراً اس كا قلع قبع كردول كانسالمبدى في اس كومنظور كرايا چنانچ سعيد حريثي بلامشاركت معافي جنگ مقتع میں مصروف ہوا پھر بھی معاذبے اپنے لڑ کے کواس کی مدد کے لئے بھیج دیا۔عسا کر اسلامیہ آلات حصار شکن کے کر قلعہ کی طرف برہی مقع کے ہمراہیوں نے گھبرا کرخو فیہ طور سے امان طلب کی سعید حریثی نے امان دے دی تیں ہزار آ دمی قلعہ کا وروازہ کھول کرنگل آئے مقع کے پاس تقریباً دو ہزار جنگ آور باقی رہ گے سعید حریثی نے حصار میں تخق شروع کی مقتع نے ا بني بلاكت كاليقين كرك ايد الى وعيال كوجع كيا بعض كهته بين كرز بريلا ديا اور بعض كهته بين كرجلا ويا اوران لوكون ك جل جانے کے بعد خود بھی آگ میں کود پڑا عسا کر اسلامیہ مظفر ومنصور قلعہ میں داخل ہوئیں۔ حریثی نے مقع کا سرا تار کر المهدى كى خدمت مين بھيج ديايہ سرطاب مين المهدى كے پائ الالھ ميں يہنجا

المهدى كي ممال اوه اح ين المهدى في اليخ إلى الماعل كو عومت كوف سي معزول كرك الحاق بن صباح كندى اشعتی کو ماموز کیا اور بعض کہتے ہیں کہ بیسی بن لقیان بن جمہ بن خاطب نجی کو بعد معزولی اساعیل گورزی کوفیہ پر جیجا تھا اس سنہ میں سعید بن ذیخ کواحداث بھر و سے علیداللہ بن حسن کوا مامت بسے معز ول کرکے ان دوتوں کے بجائے عبد الملک بن الوب بن ظبیان نمیری کومتعین کیا۔ پچھ عرصہ بعدا حداث کوعمارہ بن حرہ کے شپر دکر دیا اس نے اپنی طرف سے مسور بن عبیداللہ یا ملی کو اس کا متولی کیا۔اس سندمیں فتم بن عہاں کو بما مہ کی حکومت سے مطر (المنصور کے آزاد خادم) کوامارت مصر سے اور عبدالصمد بن على كومدينة منوره مص سبكدوش كرك بمامد برفضل بن صالح كؤم مريرا بوجره محد بن سليمان كواورمد بيند منوره برمحمه بن عبرالله

ا من المرب المعلق من المان المعلق من المعلق من المعلق المان المان المعلق المان المعلق المان المعلق المان المان المعلق المرب المعلق المرب المعلق المرب المعلق المرب المعلق ا

الکثیری کومقررکیا پھراس کومعزول کر کے عبداللہ بن محر بن عبدالرحن بن صفوان کو پھراس کوبھی معزول کر کے ذفر بن عاصم ہلا لی کو مدینہ منورہ کی گورنری مرحمت کی اور معبد بن ظیل گورنرسندھ اور حمید بن قطبہ والی خراسان کے مرجانے پر باشارہ ابوعیداللہ وزیسندھ کی حکومت روح بن جاتم کودی اور خراسان کی ابوعون عبدالملک بن یزید کو بعدازاں والا پھیں ابوعون معتوب ہوا اور معزول کردیا گیا اور اس کے بجائے معاذ بن مسلم خراسان پر محزہ بن یجی کو بحتان پر اور جرئیل بن یجی کو سمز قدر پر مامورکیا۔ جرئیل نے اپنے زمانہ گورنری میں سمر قند کا شہر پناہ اور قلعہ تعمیر کرایا۔ ان دنوں یمن کی گورنری پر رجاء بن مرقد پر مامورکیا۔ جرئیل نے اپنے زمانہ گورنری میں سمرقند کا شہر پناہ اور قلعہ تعمیر کرایا۔ ان دنوں یمن کی گورنری پر رجاء بن مرقد نے قانون قانون قانون کو مدہ قضاء پر شریک خراج برخام بن عمر و کو اور عبید اللہ بن حسن تھا پھر اس کوعہدہ قضاء بھرہ سے ملیحدہ کر برخام بن عمر و کو اور عبد بر بنیم بن منذرکو معین کیا۔

الا بھی المہدی نے سندھ کی گورزی نظر بن محمد بن اضعت کو دی اور غافیہ قاضی کو معہ ابن علاشہ کے رصافہ میں عبدہ قضاء پر مامور کیا۔ فضل بن صالح کو حکومت جزیرہ سے معزول کر کے اس کے بجائے عبدالصمد بن علی کو جزیرہ پر عیسیٰ بن لقمان کو مصر پر بڑید بن مصور کو سواد کوفہ پر جسان شعروی کو موصل پر اور بسطام بن عمروتعلی کو سندھ سے معزول کر کے آفر دائیجان پر مقرر کیا اس سے مزہ بن ما لک اس کے آفر با بجائے اس کے مزہ بن ما لک اس کے لیس افر کو مامور کیا تاب بجائے اس کے مزہ بن ما لک اس کے لیس افر کو مامور کیا ۔ ابان بن صدفتہ الرشید کے سکرٹری کو المہادی کے پاس تبدیل کردیا اور ہارون کی اتا لیقی پر پیچی بن خالد بن مرمک کو متعین کیا بھراس سنہ میں اور ضمرہ محمد بن سلیمان کو حکومت بھرہ سے معزول کر کے سلیمان بن رجاء کو مرحمت کی اس منہ میں سواد کوفہ پر بڑید بن منصور امور رہا۔

اللہ میں المہدی نے علی بن سلیمان کو حکومت یمن سے اور سلیمان بن رجاء کو امارت مصر ہے سبکدوش کر کے عبداللہ بن سلیمان کو سند بعدمعزول کر کے عبداللہ بن سلیمان کو سند گورنری یمن اور عیسیٰ بن لقمان کو سند امارت مصرم حمت فرمائی چراس کو چند ہی مہینے بعدمعزول کر کے اور خادم واضح کو چراس کو بھی معزول کر کے بچی حریثی کو مامور کیا۔ طبر ستان میں عمر بن علاء بحتان میں تمیم بن سعید بن مطبح اور جرجان میں مہلیل بن صفوان تھا اور محکمہ نزول قائم کر کے عمر بن بر لیج اپنے آزاد خادم کے سپر دکردیا۔

الہادی کی ولی عہدی اور عیبیٰ کی معزولی: ایک مدت سے بنوہاشم کی ایک جماعت اور دیونان المہدی عیبیٰ بن موٹ کو دلی عہدی سے معزول کرنے اور موٹ بن الہادی بن المہدی کی ولی عہدی کی بیعت کے متعلق خور وفکر کر رہے ہے۔ رفتہ رفتہ المہدی کو الی عہدی کی بیعت کے متعلق خور وفکر کر رہے ہے۔ رفتہ رفتہ المہدی کو اس کی جائے قیام رحبہ (مضافات کوفہ) سے بلا بھیجا۔
عیبی نے حاضری سے انکار کردیا تب المہدی نے کوفی کی ورزی پر دوج بن حاجم کو مامور کیا اور اس کو در پر دہ عیسیٰ کی ایڈ اور ی کی ہدایت کردی مگر دوح کو ایڈ اور ی کا موقع نہ ملا کو کہ عیسیٰ سوائے جمعہ اور عید کے بھی شہر میں نہیں آتا تھا۔ المہدی نے جملا کر عیسیٰ کو ایک عتاب آمیز خطائح بر کیا عیبیٰ نے اس کا مجھ جواب نہ دیا پھر المہدی نے اپنے گا عباس کو مع اپنے خطام شعر طبی عیسیٰ کو ایک عتاب کردی مواند کیا عیسیٰ نے اس کی بھی تعمیل نہ کی بعد از اس المہدی نے اپنے گروہ والوں میں سے دوسید سالا روں کو عسیٰ کے بیاس رواند کیا عیسیٰ نے اس کی جمی تعمیل نہ کی بعد از اس المہدی نے اپنے گروہ والوں میں سے دوسید سالا روں کو عسیٰ کے حاضر کرنے پر متعین کیا۔ چتا نچے عیسیٰ دارالخلافت بغداد میں حاضر ہوا اور المہدی کے لئیکر میں (محمد بن سلیمان کے مکان پر) حاضر کرنے پر متعین کیا۔ چتا نچے عیسیٰ دارالخلافت بغداد میں حاضر ہوا اور المہدی کے لئیکر میں (محمد بن سلیمان کے مکان پر) قیام کیا چند دوں المہدی کی خدمت میں آتا جاتا رہانہ تو کسی امر میں گفتگو کرتا تھا اور نہ کی صلاح و مشورہ میں شرکی کے وقع اس کی خدمت میں آتا جاتا رہانہ تو کسی امر میں گفتگو کرتا تھا اور نہ کی صلاح و مشورہ میں شرکی کی خدمت میں آتا جاتا رہانہ تو کسی امر میں گفتگو کرتا تھا اور نہ کی صلاح و مشرک کی خدمت میں آتا جاتا ہمانہ کو کی ایک کو میں میں کی خدمت میں آتا ہما تا رہانہ تو کسی اس کی سے معلق کی خدمت میں آتا ہما تا رہانہ تو کسی اس کی سے میں تی جو تا تھا۔

ایک روز دازالخلافت میں حاضر ہوا اس وقت رو حاضیعا ن المهدی عینی کے طلع ولی عہدی پر متفق ہور ہے تھے سب

کے سب اُس پر ٹوٹ پر نے عینی نے دروازہ جواس کے پشت پر تھا بند کر لیاان لوگوں نے اس کوتو ڑ ڈ الا المہدی نے بظا ہراس

ہے تارانسکی ظاہر کی مگر وہ لوگ اپ اس فعل سے بازند آئے یہاں تک کہ گھر والوں نے بھی اس بارے میں تختی کرنا شروع کر
دی مجر بن سلیمان بہت زیادہ بختی کر رہا تھا ۔ عینی نے اس قسم کا عذر کیا جواس سے بوقت ولی عہدی کی گئی تھی المہدی نے قضا ہ
اور فقہا ء کواس مسئلہ کے طل کر نے کو جمع کیا جن میں مجر بن علاقہ اور مسلم بن خالد زخی بھی تھا ان لوگوں نے بہ جواب استعنابیان

کیا کہ دعینی پڑاس قسم کی یا بندی نہیں ہے اور اس کا کفارہ دے کر ولی عہدی سے ملیحدگی اختیار کر سکتے ہیں ' ۔ المہدی نے ان
کودس ہزار در ہم مرحت کے زاب و کسکر میں جاگیریں دیں چنا نچھینی نے اپ آپ کو ولی عہدی سے جب کہ چاردن ما و
کودس ہزار در ہم مرحت کے زاب و کسکر میں جاگیریں دیں چنا نچھینی نے اپ آپ کو ولی عہدی سے جب کہ چاردن ما و
کوم موالا اپھے کہا تی تھے خلع کر لیا اور المہدی کے لؤکے موٹی الهادی کی ولی عہدی کی بیعت کر لی اور المہدی نے دربالہ عام منعقد کیا ۔ خاندان شاہی روسا ملت جمتع ہوئے المہدی نے ان لوگوں سے بیعت کر لی اور المہدی کے لئے بڑ ھے اور عیدی کی بیعت سے آگاہ کیا اور بیعت کر نے کے لئے ان
کے مراہ اُتھے خطبہ دیا اور لوگوں کو عینی کی معز ولیت اور ہا دی کی ولی عہدی کی بیعت سے آگاہ کیا اور بیعت کرنے کے لئے ان
لوگوں کو بھی بلایا ۔ سب کے سب بیعت کرنے کے لئے بڑ ھے اور عینی نے بھی اپنے خلع ولی عہدی کی شہادت دی۔

فنخ باربد اوالع میں خلیفہ المہدی نے عبد الملک بن شہاب معی کو بسرافسری ایک عظیم الثان فوج کے ساتھ جس میں رضا کار (والعیر ) جمی تنے بلاد ہند کی طرف روانہ کیا فارس سے کشتوں پرسوار ہوگئے اور سرز مین ہند میں بہنے کر بار بد پرلڑائی کا بیزہ کا وی بعض جل گئے۔ باتی جور ہے وہ عسا کر کا بیزہ کا وی بعض جل گئے۔ باتی جور ہے وہ عسا کر اسلامیہ کی خون آشام تلواروں کی نذر ہوگئے۔ مسلمانوں کی طرف سے تقریباً بین آدمی شہید ہوئے۔ دریا کا جوش فروہونے کے انظار میں چندروز تھہرے رہے انقاق سے ایک بیاری وبائی (جومنہ بین ہوتی تھی) پیدا ہوگئی جس سے ایک بڑار آدی مرکے ازائج ملہ ابراہیم بن میج تھا بعد از ان کشیوں پر سوار ہو کر فارس کی جانب روانہ ہوئے ساحل بحرام پر پہنچ رات کا وقت ہوا کا ایک ایسا طوفان آیا جس سے اکثر کشتیاں پانی کے تھیڑوں سے ٹوٹ گئیں اورائیک گروہ کیثر ڈوب کرمر گیا۔

ہوا کا ایک انیا طوفان آیا بس سے اکتر کھیاں پائی ہے پیروں سے وہ کے میں اور اپنے کر البادی اور اس کے مامول پزید بن منصور کو اپنا المہدی کا تجے بنایا اور اپنے دوسر کے لڑکے ہارون کو معہ چند لوگوں کے جو خاندان خلافت سے تھے۔ البادی کی مصاحب پر مامور کیا اثر برنایا اور اپنے دوسر کے لڑکے ہارون کو معہ چند لوگوں کے جو خاندان خلافت سے تھے۔ البادی کی مصاحب پر مامور کیا اور خود معہ وزیر یعقوب نے سن برنا ارائیم کو اور خود معہ وزیر یعقوب نے اس سے پیشتر حاصل کر لی تھی۔ المہدی بخسن اخلاق پیش آیا جا گیردی۔ خانہ کھیہ کا وہ پیش کیا۔ جس کی امان یعقوب نے اس سے پیشتر حاصل کر لی تھی۔ المہدی بخسن اخلاق پیش آیا جا گیردی۔ خانہ کھیہ کا وہ غلاف چڑھا اور کی سے ایک لاکھ ویار اور بھی محمار نے خلاف جو بشام بن عبد الملک اموی نے چڑھا یا تھا اور وہ فیتی وقیش و بیا کا تھا اثر واکر دوسرا تھر فیتی غلاف چڑھا اور انصار نے خیر میں ہزاروں روپے خرج کے سے وات سے برا ور انصار کے کے ۔ اس کے علاوہ ایک لاکھ بچاس ہزار غرباء میں گڑے تھیم کے مصید نبوی (صلی اللہ علیہ وسلم ) کو وسطے کیا اور انصار کے کے ۔ اس کے علاوہ ایک لاکھ بچاس ہزار غرباء میں گڑے تھیم کے مصید نبوی (صلی اللہ علیہ وسلم ) کو وسطے کیا اور انصار کے بالے موخاندانوں کو عراق میں لاکر آباد کیا اور معقول نخوا جیں مقرر کیں جاگیریں دیں اور اپنی کا فظت پر ان کو مامور کیا۔ واپنی کے وقت مکہ کے داستہ میں مکانات تعمیر کرنے کا تھم دیا (یہ مکانات ان مکانات سے بڑے اور شان وار

أ يدوا فعات الالج كين - تاريخ كالن الدين اثير جلد ششم صفحة ٢٢م مطبوعه معرف

بنوائے گئے تھے جوالمنصور نے قادسیہ سے زبالہ تک بنوائے تھے) اور تمام مقامات و مکانات میں حوض اور کنوئیں بنوائے میلوں کے جدید نشان نصب کرائے ان تمام کا موں کا اہتمام یقظین بن موی کے سپر دکیا گیا تھا۔ مسجد بھر و کی بھی توسیع اور منبروں کو بقدر منبررسول الله صلی الله علیہ وسلم چھوٹا کرنے کا تھم صادر ہوا اور کے لاچھ میں حرمین شریفین کے برجھائے جانے کا تھم ویا اس کا اہتمام بھی یقظین بن موی ہی کے سپر دہوا بہت سے مگانات کو مسار کر کے حرم میں شامل کر دیا تغیر کا کام المہدی کی وفات تک جاری رہا تھا۔

وزیر ابوعبداللہ ابرمبداللہ اجری عبد حکومت المصورین المہدی ہے ملا تھا المہدی نے اس کی بے حدعوت کی تھی اور عبد اللہ کے اس پر المہدی کو پورا پورااعتاد مور اور ارت سے اس کومر فراز کرکے اپنے ہمراہ فراسان نے کیا تھا اور چنگذا بوعبداللہ کے کاموں پر المہدی کو پورا پورااعتاد ہوگیا تھا اس لئے لوگوں نے چنفی کر تا شروع کردی۔ رہے وقا فو قا اس کا دفیہ کرتا جا تا اور اس کے خطوط کوالمصور کی خدمت میں چیش کرکے دو کلہ خبر سے یاد کرالیا کرتا تھا۔ اسی وجہ سے المصور نے المبدی کے نام ایک فرمان اس مضمون کا بھیج دیا کرد 'ابوعبداللہ کے متعلق کسی کے کہنے نئے پر بھی خیال نہ کرتا' بھی جب المصور نے وقات پائی اور رہے المبدی کی بیعت ظلافت کو بحسن وقو بی انجام دے کر بغداوی آباد ہوں آباد ہوں کو اس کے خلافت کو بھی تا ہوں کہنیں بھی ظلافت کو بھی رہ نے الم المریز رہ کے والم المریز کی جاتے تھے اور دیکو فرجر دار جو بر تاؤیم اس کے ساتھ وہ در تا ہوں کو نہیں بھی کے جواب دیا '' منظر ب کے وقت سے ابوعبداللہ کی کے ساتھ کریں ان میں دخل وہ در تا وقو ہوں کا وار دنداس کا کس سے پیٹر کے جاتے تھے اور دیکو فرجر دار جو بر تاؤیم اس کے ساتھ کریں ان میں دخل وہ در تا تھوں کہنے کے جاتے تھے اور دیکو فرجر دار جو بر تاؤیم اس کے ماتھ کریں ان میں دخل دو متو لوٹ ہوں گئو قو ماضری کی اجازت کی ۔ ابوعبداللہ مند بچائے تکیے لگائے بیٹھا رہا استقال کرنا کر دو کر کہا آئی نہاں مہدی کا ترکرہ کرنا شروع کیا۔ ابوعبداللہ نے روک کر کہا آئی اس جمل کو در کی کورگر اور یوں کی کیفیت معلوم ہوئی ہے ''۔ دریج دنے جواب دیا ''منیں! جو ٹیں نے کہا وہ مناسب تھا واللہ واللہ جا اللہ میں نے مورٹ آئی جو نے بیکا مغیر مناسب تھا واللہ واللہ علی بھی نے بواب کیا تھیں نے کہا وہ مناسب تھا واللہ واللہ علی اللہ میں نے کرت آئی کردادر ال اس کی تذکیل میں منادوں گا''۔

رہے اس گفتگو کے بعد ابوعبد اللہ کے معائب کی جیتو کرنے لگالیکن اس وجہ سے کہ ابوعبد اللہ اپنے فرائض مقبی کے ادا
کرنے اور فد ہی کا موں میں کمال احتیاط کرتا تھا۔ رہے کوئی موقع حرف گیری کا نہ طالمجور ہو کر اس کے لڑے محمد کی برائیاں
بیان کرنے لگا ایک روز المہدی ہے موقع پا کر بیجر دیا کہ ''محمد بن ابوعبد اللہ مرتہ ہوگیا ہے اور امیر المومنین سے حرم سے
تحری کرتا ہے''۔ المهدی کے دل میں جب اس تہت والزام کا پورا پورااڑ ہوگیا تو بدونت عدم ہوجود گی ابوعبد اللہ کے جوکو
در بارخلافت میں پیش کیا۔ اس کے بعد ابوعبد اللہ کو طلب کیا گیا المهدی نے مجہ سے خاطب ہو کر ارشاد کیا'' کچھ پڑھ''مجہ کے
پڑھن سے المہدی نے ابوعبد اللہ سے کہا'' تم تو کہتے ہے کہ میر الڑکا قرآن پڑھتا ہے''عرض کیا'' بدو برس سے مجھ سے
پڑھن من المہدی نے ابوعبد اللہ سے کہا'' تم تو کہتے ہے کہ میر الڑکا قرآن پڑھتا ہے''عرض کیا'' یہ دو برس سے مجھ سے
علیحہ ہ ہے شاید بھلا دیا''۔ المہدی نے مجم دیا کہ اس کوئل کر ڈالوقمیل ارشاد کے لئے آگر بڑھا مگر فی طیحت سے عش کھا کر گراپوسی اور اور سے المہدی کو ابوعبد اللہ سے نفر ت ہوگی۔ (بو ہا فیو می المہدی کے ابولی میں کہ میں ارشاد کے درجے کو مقرر کیا اور وزیر بحقوب بن داؤد کی کہ بڑھی جس کو ہم آئندہ میان کریں گے ) دیوان انشاء سے اس کو معرول کر کے درجے کو مقرر کیا اور وزیر بحقوب بن داؤد کی برحقی گئی جس کو ہم آئندہ میان کریں گے ) دیوان انشاء سے اس کو معرول کر کے درجے کو مقرر کیا اور وزیر بحقوب بن داؤدگی

عزت المهدى كى نظرول ميں بوهتی چلى گئارفته رفته اس قدرتو قیر بوهمی که تمام مما لک محروسه میں اس کے مقرر کئے ہوئے امین نظری نے شے المہدی جو حکم صادر کرتا تھا اس کا نفاذ بغیر دستخط وزیر یعقوب کے نہ ہوتا تھا اور وہ حکم وزیر یعقوب ہی کے امینوں ر

کے ہاتھوں سے انجام پذیر ہوتا تھا۔

اندلس میں وجوت عیاسیہ کا ظہور و انقطاع الا بھی عبدالرحن بن حبیب فہری نے افریقہ سے بہ قصد دجوت خلافت عیاسیہ اندلس کا قصد کیا۔ چنا نچہ ساحل مرسیہ میں پہنچ کرسلیمان بن یقطن گور زمر قسط کو المہدی کے وائر واطاعت میں داخل ہونے کو لکھا۔ سلیمان نے بچکم ع' 'جواب جا ہلاں باشد خوشی' کچہ جواب نہ دیا عبدالرحن نے طیش میں آ کر معدان بربریوں کے جواس کے جواس کے ہمراہ تصرقط پر چڑ ھائی کردی مقابلہ ہوا عبدالرحن شکست کھا کرتہ میر کی طرف لوٹ آیا اس اثناء میں امیر عبدالرحن والی اندلس بھی اپنالشکر لئے ہوئے عبدالرحن کے سریر آ بہنچا اور عبدالرحن پر مدیدان فرار تنگ کرنے کی عبدالرحن والی اندلس نے مناوی کرادی کہ جو عبدالرحن کا سرکا بردی کے گائی اور کی اور پہنچ گئی اس نے خفلت عبدالرحن کا سرکا کے گائی کر اور پہنچ گئی اس نے خفلت عبدالرحن کا سرکا کے گائی کر اور پہنچ گئی اس نے خفلت کی حالت میں عبدالرحن کا سرکا کر عبدالرحن والی اندلس کے دو پر و پیش کر دیا اور ایک ہزار دینار لے کر چا پھر تا نظر ہم یا یہ واقعہ کا ایج کا نظر ہم یا گیا ہے۔

اس واقعہ سے عبدالرطن والی اندلس کو اشتعال پیدا ہوا اس نے لشکر مرتب کر کے اندلس کے بلاوشالیہ کی جانب سے شام پر چڑھائی کر دی اتفاق پیپیش آیا کہ سلیمان بن یقطن اور حسین بن لیجی بن سعید بن سعد بن عثان انصاری سرقبط میں باغی ہوگیا بہ مجوری عبدالرحمٰن والی اندلس جنگ شام سے اعراض کر کے سرقبطہ کی طرف جھک پڑااوران کی سرکو بی وگوشالی نے اسے اُس قصد سے روک دیا۔

با زنطینی جنگیس: ۱۳ ایھ میں المہدی نے بدقصد جہا دروم فراہمی شکری جانب توجہ کی اور بر عجلت تمام خراسان اور اپنے کل مما لک محروسہ سے نشکر بحق کر کے کوچ کر دیا ہوا تھی ہے ایک دن پہلے شکرگاہ میں اس کے بچاہیئی بن علی کا آخر ماہ جمادی اللّا خرمیں انتقال ہو گیا بایں ہمہد دوسر بے دن بغداد میں اپنے لڑکے موٹی الہادی کو اپنی نیابت پر مامور کر کے ہارون کو اپنی ہمراہ کئے ہوئے بلا دروم کی طرف دوانہ ہوگیا ووران سفر میں جزیرہ وموصل ہوگرگز راعبدالصمد بن علی کو معز ول کر کے قید کر دیا بعداز ان الملاھ میں رہا کر دیا جس وقت مسلمہ بن عبدالملک کے قصر کے مقابل پہنچا عباس بن علی (المہدی کے بچا) نے اس بعداز ان الملاھ میں رہا کر دیا جس وقت مسلمہ بن علی کے ساتھ کیا تھا المہدی نے یہ شنتے ہی مسلمہ کے لڑکوں نظاموں اور جملہ واقعہ کو یا دولا یا جو مسلمہ نے ان کے دادامحہ بن علی کے ساتھ کیا تھا المہدی نے یہ شنتے ہی مسلمہ کے لڑکوں نظاموں اور جملہ مسلم بی مسلمہ کے اور ان کے دفال نف مقرد کر دیے پھر فرات کو عبور کرکے حلب میں بچھا اور اپنے مسلمہ کے بارون کے ہمراہ اس مہم پر بھیتی مسلمہ کی تھا مگر سردادی لشکر اور رسد و غلہ کا بن عبل مون کے بارون کے ہمراہ اس مہم پر بھیتی بن موئی عبدالملک بن صالح حت بن بن قحطہ باری بی بی سرد تھا وہ بیاروں کے مراہ اس کے سرد الملک بن صالح حت بی تھا مہاروں ہی کے سرد الملک بن صالح حت بن بن قحطہ باری بی بی بی مسلم کے رہا اگیا لیسویں روز امان کے ساتھ اس کی مقابل کو مقتوح کیا۔ اس بن موئی عبدالملک بن صالح وقعہ مالو کا چالیس روز تک محاصرہ کے رہا گیا لیسویں روز امان کے ساتھ اس کو مقتوح کیا۔ اس

ا ایک زماندین محد بن علی مسلمه بن عبدالملک کی طرف موکر گزراتها مسلمه نے دعوت کی تھی اورایک بزاردینارنذر کئے تھے منہ رحمة الله

ت اس مقام پرجگه خالی ب تاریخ کامل این اثیر حقی ۲۵ جلد ششم مطبوعه مصر سے بینا مرکب الیا ہے۔

مارون کی ولی عبیدی خلیفه مهدی نے ۱۲۱ھ میں اپنے بھائی ہادی کے بعد اپنے الرے ہارون کی ولی عبدی کی بیعث لی اورالرشيد كالقب ديا\_

وزیر لیعقوب کا نروال: داؤد بن ملهان شیعی نصرین سیار کاسیکرٹری تقااور فرقه زیدیه کے عقائد کا یابند تھا جن دنوں کیجیٰ بن زید نے خزاسان میں خروج کیاان ایام میں بھی ابوداؤ دنصر کے حالات سے بھی بن زید کومطلع کیا گرتا تھا پس جب ابومسلم خراسان نے بیچیٰ کے خون کا معاوضہ لیا تو ابو داؤ دابوسلم کی خدمت میں حاضر ہواابوسلم نے اس کوامان دی مگر اس کا مال و اسباب جواں نے زمانہ گورنری نصر میں حاصل کیا تھا لے لیا تھوڑے دنوں بعد داؤ دمر گیا اس کے لڑ کے ذی علم ً باا دب اور ہوشیار نکلے چونکہ ان کاباب داؤ دنھر کاسکرٹری تھا اس وجہ ہے عباسیہ کے دربار میں پچھیزت نہ ہوئی۔ زید بیہ ہونے کی وجہ ے خاندان بنو فاطمہ ہے میل جول پیدا کیااوراس بناء پر داؤ دین ابراہیم بن عبداللہ کی صحبت میں رہااس کے لڑکوں نے اس كر نے بروہى روبيا ختيار كيا۔ ابراہيم كے مارے جانے كے بعد خليفہ منصور نے ان لوگول كى تلاش كرا كر حسن بن ابراہيم کے ساتھ یعقوب وعلی کوبھی قید کر دیا۔ پھر جب منصور مرگیا اور مہدی تخت خلافت پر بیٹےا تو اس نے اس کوبھی رہائی یافتہ قدیوں کے ساتھ رہا کردیا۔ رہائی یانے کے بعد یعقوب نے اپنے پر پرزے نکا لے حسن بن ابراہیم کے بھا گئے کی اطلاع کی پھر جب حسن بن ابراہیم بھاگ گئے تو مہدی نے کہہ س کرامان حاصل کر کے حسن کو حاضر کر دیا۔ یہی بڑاسب یعقوب کی قدر ا فزائی کا ہوا خلیفہ مہدی کی نظروں میں اس کی اس قدرتو قیر بڑھی کہ اس کووز رات کامعز زرتبہ مرحمت فر ما دیا۔

لیقوب نے رتبہ وزارت پر پہنچتے ہی زید پیر کوکل مما لک محروسہ کے معزز وممتاز عہدوں پر مقرر کر ویا غلیفہ مہدی کے آ زادغلاموں کو بیامرشاق گزرا شکایتیں کرنے لگے اورخلیفہ مہدی ان کی شکایتوں کواس انداز سے من لیتا تھا کہ ان لوگوں کو یکایقین ہوجا تا تھا کہ خلیفہ مہدی ہے دل میں ہماری شکانتوں نے گھر کرلیا ہے۔شب کوآلیل میں اکثر کہا کرتے تھے کہ کل صبح کو ضرور بعقوب گرفتار کرلیا جائے گا مگر جب مج ہوتی اور بعقوب در بارخلافت میں حاضر ہوتا تو غلیف مہدی اس سے بہ خندہ پیشائی پیش آتا بنس بنس کر باتیں کرنا اور لیقوب بھی اس کے جی بہلانے کوٹورتوں بی کایاجن چیزوں کی طرف اس کی طبیعت راغب تھی۔ انہی کا تذکرہ کیا کرتا تھا آیک روز شب کو دیرتک قصہ کہتا رہا نصب شب کے بعد رخصت ہو کرایئے گھوڑے کے ياس آياغلام موكيا تفاسوار موكراني عاور كاكناره الفافي لكا كلوز ابدكا يفقوب زمين يرآ ربايند في لوث كل- چوث آجاني ك وجہ ہے جاضری در بار سے معذور ہو گیا دشمنوں کوموقع مل گیا شب وروز شکانیت کر کے خلیفہ کا مزاج برہم کر دیا تا آ تکہ مہدی نے اس کواوراس کے کل عمال کو گرفتار کرائے قید کر دیا۔

زندانق معرب زندہ ہے جس کے معنی معتقد ژند کے ہیں اور ژند مجومیوں کی زبیری کتاب ہے جمع زناویق وزنادیقہ اور بقول مشہور زندیق اس کو كت بين جوكفركوچها عاورايمان ظاهركر يركماني اقرب المواروب المناف المركز على المواروب المركز على المركز المرك

یعقوب کوقید کرنے نوکا سب بیر بھی بیان کیا ہا تا ہے کہ خلیفہ مہدی نے ایک علوی کوتل کی غرض سے یعقوب کے سپر دکیا تھا اور یعقوب نے رحم کھا کراس کور ہا کر دیا کسی نے خلیفہ مہدی تک پینجر پہنچا دی اور اس مخص کو پیش کر دیا مہدی نے یعقوب کو طلب کر کے اس علوی کا حال دریا فت کیا عرض کیا'' میں نے اس کوامیر المؤمنین کے تھم سے قبل کرڈ الا''۔

مہدی نے علوی کو پردہ سے نکال کر یعقوب کے روبر وکر دیا یعقوب نے شر ما کر مرجمکا لیا۔خلیفہ مہدی نے ندخانہ کے قید خانہ میں قید کر دیا۔ ہادی کے زمانۂ خلافت تک مجبوس دہا ہارون الرشید کے عہد حکومت میں قید خانہ سے نکالا گیا آتھوں سے معذور ہو گیاا جازت حاصل کر کے کہ معظمہ میں قیام کیا۔

اوربعض بیہ کہتے ہیں کہ یعقوب کے ادبار کا ہڑا سب یہ پیدا ہوا تھا کہ یعقوب مہدی کے مصاحبین کونبیذ 'ے منع کیا کرتا تھا بلکہ بھی بھی اس فعل فتیج پرچھڑک دیتا تھا اورمہدی ہے اکثر کہا کرتا تھا:

''افسوس ہے کہ بعد نماز پنجا نہ مسجد میں آپ کے پاس آپ کے مصاحبین بیٹھ کر نبیذ کا دور چلا یا کرتے ہیں واللہ ان حرکات پر آپ نے جھے اپناوز برنیس بنایا ہے اور نہ میں نے یہ جھے کر آپ کی مصاحب اختیار کی ہے'' خلیفہ مہدی کو بیضیحت نا گوارگزری موقع یا کرقید کر دیا۔

طبرستان کی بغاوت: کا اچیس دندا ہر مزدشر دین والیان طبرستان نے علم بغاوت بلند کیا تھا خلیفہ مہدی نے ان کی سرکوبی اور آتش بغاوت کے فروکرنے کواپنے ولی عہد ہادی کوروانہ کیا ہادی کے اشکر کا پھر برہ مجد بن جیل کے ہاتھ میں تھا۔ عہدہ تجابت پریضع (خلیفہ مصور کا آزاد غلام) دستہ فوج جان شاران پرعیسی بن ماہان اور محکمہ بیام رسانی پر اہان بن صدقہ مامور تھا ابان بن صدقہ کی وفات پرخلیفہ مہدی نے بجائے اس کے ابو خالدا حول کو مقرر کیا۔

ہادی نے دربار خلافت سے رخصت ہوکر نشکر مرتب کیا اور کل نشکر پر اپنی طرف سے بزید بن مزید کو مامور کر کے آگر سے کا خکم دیا چنا نچیہ ہادی کے نشکر نے ان دونوں سر کشوں متکبروں کا محاصرہ کرلیا تا آ نکہ ننگ آ کروہ دائرہ اطاعت میں آ گئے۔ اسی بغاوت و بدظمی کی وجہ سے خلیفہ مہدی نے بچی حریثی کو حکومت صوبہ طبرستان سے معزول کر کے عمر بن علاء کو مامور کیا اور اپنے آزاد غلام فراشہ کو جرجان کی گورنری پر جیج دیا۔ اس کے بعد پھر ۱۲ اج میں بچی حریثی کو جالیس ہزار کی جمعیت کے ساتھ طبرستان کی جانب روانہ کیا۔

خلیفہ مہدی کے عمال : خلیفہ مہدی نے ساتا ہے میں اپنے لڑکے ہارون کو آذر بائیجان ارمینیہ اورکل بلا دمغرب کا والی مقرر کر کے اس کے محکمہ مال کا سیرٹری ثابت بن موئ اور سررستہ بیام رسانی پر یمی بن خالد بن بر مک کو تعین فر مایا اور زفر بن عاصم کو حکومت جزیرہ ہے معاد سلم کو گورنری خراسان ہے کی حریثی کوامارت اصفہان ہے سعید بن دعیج کو طبرستان ہے اور مملیل بن صفوان کو جرجان ہے جزیرہ کی حکومت عبداللہ بن صار کی فراسان کی مستب بن زبیرضی کو اصفہان میں سعید کو خوابیت کی بران دنوں تجاز و بما مدیس جعفر بن سلیمان گرفہ میں اسلیمان گورنر تھا۔

کی حکم بن سعید کو طبرستان کی عمر بن علاء کو اور جرجان کی بیشام بن سعید کوعنایت کی ۔ ان دنوں تجاز و بما مدیس جعفر بن سلیمان گورنر تھا۔

کوفہ میں اسحاق بن صباح ' بحرین بھر و فارس اور ابواز میں محمد بن سلیمان گورنر تھا۔

۱۲۲ھ میں اس کومعزول کر کے اس کے بجائے صالح بن داؤ دکومتعین کیا اس سند میں سندھ کی حکومت پرنھر بن محمد

ا مند مجود کی تاوی م اس کوز ماند سابق میں بجائے شار کے پیچا ہے۔

مراج میں خلف بن عبداللہ کو حکومت رہے ہے معزول کر کے عیسی (جعفر کے آزاد غلام) کو مقرر کیا اور بھرہ کی حکومت روح بن حاتم کؤ بحرین عمان امواز کرمان اور فارس کی امارت نعمان (خود خلیفه مهدی کے آزاد غلام) کو دی۔مجد بن فضل کو حکومت موصل سے سبکدوش کر کے بجائے اس کے احمد بن اساعیل کومقر رکیا۔

الم الصيحة دور مين عبيدالله بن حسن نميري عهده قضاء بصره معيم عزول كرديا گيا اور بجائے اس كے خالد بن طليق بن عمران بن حمین کوبھرہ کا قاضی مقرر کیا مگراہل بھرہ نے اس سے ناراضگی طاہر کی تب خلیفہ مہدی نے ابو پوسف کومقرر کیا جبكه وهجرجان كوجار باتفاءاس مندمين المل خراسان في ميتب بن زمير سے بغاوت كى وجد سے ابوالعباس فضل بن سليمان طوسی کومقرر کیااور ہجتان کوبھی اس کےصوبہ میں شامل کر دیا ایس اس نے اپنی طرف سے بحسان پرتمیم بن سعید بن دعلیج کوشعین کیا اوراسی سنه میں خلیفه مهدی نے مدینه منوره کی حکومت پر ابرا ہیم اپنے چپا زاد بھائی کو مامور کیا اور منصور بن پر ید کوحکومت يمن معزول كر كي عبدالله بن سليمان راجي كوعنايت كي ان ونون مصر كا گورنرا برا بيم بن صالح تها-

المراج من علی بن مولی نے کوفہ میں وفات پائی۔ اسی سنہ میں خلیفہ مہدی نے بیچی حریثی کو حدود طبر ستان اور روبان ہے معزول کر کے اس کی بجائے عمر بن علاء کو مقرر کیا اور جرجان کی حکومت اپنے مولی فراشہ کو مرحت کی اور ابراہیم بن یجی جومدینه منوره کاعامل اور خلیفه مهدی کا چیاز او بهائی تھا جج کرنے کو گیا اور اوائے تجے کے بعد انتقال کر گیا۔ خلیفہ مهدی نے بجائے اس کے اسحاق بن موی بن علی کومتعین کیا اس سنہ میں عمال بایں تفصیل تھے یمن پرسلیمان بن پر عار فی میمامد پر عبدالله بن مصعب زبیری بصره پرمحمه بن سکیمان عهده قضاء پرعمر بن عثان تنیمی موصل پراحد بن اساعیل ماشی اور بردایت لعض مؤرخين موي بن كعب\_

اسی سند میں عرب نے باور پر بھرہ میں مابین بمامہ و بحرین فتنہ وفساد ہریا کیا تھاراستہ بند ہو گیا تھا محر مات شرعی کا یاس باقی نه ربا تفااورنما زبھی جھوڑ بیٹھے تھے۔

بیرونی مہمات وہ اچین خلیفہ مہدی نے اپنے چیاعباس کوصا کفہ کے لشکر کا سردار مقرر کرئے جہاد کرئے کوروانہ کیا اور اس کے مقدمۃ انجیش پر حن وسیف تھارفتہ رفتہ اہرہ پر پہنچے اور اس کو کمال مردا تگی ہے فتح کر کے بیجے وسالم واپس آئے۔اس معركه ميں ايك بھى مسلمان ضائع نہيں ہوا۔ الا اچ ميں ثمامہ بن وليد امير اشكر صا نفہ نے وابق بيرفون كشى كى روميوں نے بسرافسری میخائیل اسی ہزار کی جمعیت سے مرعش پر دھاوا بول دیا اور بلاد مرعش پر پہنچ کرا کثر کوقل کر ڈالا بھن کوقید کرلیا اور ۔ قلعہ مرعش روٹنچ کراس کامیمی محاصرہ کرلیااور مسلمانوں کی ایک تعداد کیٹر کوٹل کر کے بیجان کی طرف واپس آئے مگرعیٹ کی بن علی نے قلعہ مرعش نہ چھوڑا نے خلیفہ مہدی کورومیوں کی پیش قدی شاق گزری اس نے نشکر کی تیاری کا فوراً تھم صا در کر دیا اور <u>آل م</u>ے میں روی لشکرنے حرث پر چڑھائی کی تھی اوراش کے شہر پناہ کو منہدم کرویا تھا۔ای سنہ میں حسن بن قبطبہ نے لفکر صا کفہ کی اس ہزار کی جمعیت سے بلا دروم پر جہاد کیا وہ قل وغارت کرتا ہو بہت دورتک چلا گیا مگر ندتو کسی قلعہ کو اس نے فتح کیا اور نہ رومیوں کے کسی لشکر سے جنگ آ زما ہوا بھر کیف صحیح وسالم والیس آیا اور پربید بن اسیدسلمی نے فالیقا کی جا ہب ہے جہاد کیا تھا تین قلعے فتح کئے اور بہت سا مال غنیمت ہاتھ آیا تھا۔ اس کے بعد خلیفہ مہدی نے بٹفین نفیس سوارا چے میں جہا دکیا جیسا کہ اوپر

بیان کیا گیا پھر ۱۲۱ ہے میں عبد الکبیر بن عبد الرحمٰن بن زید بن خطاب نے حدود حرث سے جہاد کاعلم بلند کیا۔ میخائیل وطارد ارمٰی بطریقون نے نوے ہر اللہ جدال وقال لوٹ آیا ارمٰی بطریقون نے نوے ہرار کی جعیت سے مقابلہ کیا عبد الکبیر کثر سے نوج خالف سے خاکف ہوکر بلا جدال وقال لوٹ آیا خلیفہ مہدی نے برہم ہوکر قبل کا قضد کیا۔ مگر چندلوگوں کی سفارش سے بجائے قبل کے قید کردیا۔

هالا میں خلیفہ مہدی نے صاکفہ کی ہرداری پڑاپ لڑے ہارون کو مقرر کر کے جہاد کرنے کوروانہ کیا اوراپ معتمد خاصدر کتے کواس کے ہمراہ کر دیا ہارون نے بلادروم میں بیٹی کرایک قیامت برپا کردی بطرین فقیط کالتکر مقابلہ پرآیا گفتر اسلام سے بزید بن مرید نے نکل کر حملہ کیا بطرین کالتکر ہزیت کھا کر میدان جنگ سے بھاگ کھڑا ہوا بزید کہ ہمراہی اس کے لئکرگاہ کولوٹ کردشق جا پنچے مسلمانوں کا افسر میگرین بڑایا ظفر ورت جنگ دشق بی میں رہتا تھا اس نے ان کودولا کھ دیتار اور بائیس ہزار درہم دیے ہارون الرشید اپ لئنگر کے ہمراہ جس کی تعداد تقریباً ایک لاکھتی فتح و غارت کرتا ہوا خلیج فقط طفیہ تک بنی گیا ان دنوں قسط طفیہ کے تخت وسلطنت برایک نابالغ لڑکا تھا اور اس کی مان غطمہ بادشاہ الیوک کی بیگم حکومت کررہی تھی غطمہ نے سر ہزار دینار سالا نہ زر ہزید دے کرتین برس کے لئے اس شرط پرسلم کر لی کہ قسط طفیہ کے بازار میں مسلم نوں کی آئدورفت خرید وفروخت کی ممانعت نہ کی جائے گی۔ عساکر اسلامی نے ان لڑا تیوں میں سے سلم سے آئی با نی ہزار چیسوآ دمیوں کو گرفتار کیا تھا اور چون ہزار ویوں ہزار ومیوں کو معرکہ کارزار میں اور دو ہزار قیدیوں کو تہ تینے کیا تھا۔ اس کے بعد رومیوں نے مراز چیسوآ دمیوں کو گرفتار کیا تھا اور چون ہزار ویوں ہزار ومیوں کو معرکہ کارزار میں اور دو ہزار قیدیوں کو تہ تین کیا تھا۔ اس کے بعد رومیوں نے مراز چیسوآ دمیوں کو برز کی بندر بن بطال کو بسرافس کی اسلامی قسط طفیہ کی طرف روانہ کیا چنا نچی مظفر ومنصور بہت سامال فیسمت کے کوانوں آئا۔

وفات: والماج میں خلیفہ مہدی کو تجربہ کے بعد بیہ معلوم ہوا کہ امور سلطنت کے انفرام کے لئے ہادی کی بہ نسبت ہارون الرشید میں قابلیت زیادہ ہے اس خیال کے پیدا ہوئے ہی اس نے بید فیصلہ کیا کہ موسی الہادی کو ولی عہدی ہے معزول کر کے ہارون کی ولی عہدی کی بیعت لے لی جائے اور ہارون کے بعد ہادی تخت خلافت کا مالک سمجھا جائے۔ ان دنوں ہادی جرجان کی ولی عہدی کی بیعت لے لی جائے اور ہارون کے بعد ہادی تخت خلاف قی قاصد کو بیٹوا کر نہایت ذات ہے اپنے در بار جرجان میں میں جائے گئے کہ دو بار سے نکلوادیا اور اپنی جگہ سے نہ ہلا مجبور ہو کر خلیفہ مہدی نے خود جرجان کا قصد کیا تھا اتفاق وقت سے ماسیدان میں پہنچ کروہ انتقال کر گیا۔

اس کی موت کے اسباب میں علاء تاری نے اختلاف کیا ہے بعض کہتے ہیں کہ اس کو کسی لونڈی نے زہر دیا تھا۔ اس وجہ سے مرکمیا۔ بعض کہتے ہیں کہ ایک لونڈی دوسری لونڈی کو امرود میں زہر دینا جا ہی تھی اتفاق ہے اس امرود کو دھو کہ کھا کر

ا خلیفہ مہدی نے دس برس کئی میں خلافت کی تینالیس برس کی عمر پائی کے اچھے میں مقام اید جیس پیدا ہوا تھا اس کی ماں کا نام ام موی بنت منصور حمیر پیر تھا ہے گئی میں مقام اید جیس پیدا ہوا تھا اس کی ماں کا نام ام موی بنت منصور حمیر پیر تھا ہے گئی میں مقام کی تھیں ہے دناوقہ و کھی بن کی رو میں دو کتا ہیں تھنیف کی گئی تھیں ۔ حدیث کی ساعت اس نے اپنے باپ اور مبارک بن فضالہ چیسے عالم تبحر سے کہ تھی اور اس سے بچی بن محروف میں سلیمان ضیعی محمد بن عبد اللہ رقاشی اور ابوسفیان سعید بن بچی حمیری نے روایت کی ہے اس کی صحبت میں اکثر علی اور اس سے بچی بن محروف میں میں اکثر میں اکثر میں مقام دوست نیک مزاج تھا۔ ملخصاً من الکا اللہ بن اشر صفحہ ۱۳ المحبد السادس و تاریخ الخلفاء المسوطی صفحہ ۱۵ اوسا کی الذہب صفحہ ۸۵ اوسا کی الذہب

Parker of the Book of the graph of

خلافت بنوعياس (عضه اوّل)

خلیفہ مہدی کے روبروپرر کھ دیا خلیفہ مہدی نے کھالیا جس سے اس کی موت وقوع میں آئی اور پھن کہتے ہیں گذا کیک روز خلیفہ مہدی شکار کھا گئے مہدی شکار کھا گئے میں گئا نے ایک دور خلیفہ مہدی شکار کھا گئا کہ دیان مکان میں گھس گیا خلیفہ مہدی بھی اس مکان میں گھس گیا درواز سے چھوٹے تقے کر کھا کر گر پڑااورائی دن چوٹ کے صدمہ سے مر گیا۔ اس کی موت محرم والا مع میں واقع ہوئی ہارون الرشید نے نماز جنازہ پڑھائی اورموافق عہد ممابق کے موٹی الہادی نے اپنے باپ کی موت کی خبرس کر جب کہ وہ جرجان میں تھم اہوا الل طبرستان سے جنگ کررہا تھا آئی خلافت کی بیعت کرلی۔

CARACO TO BUILDING OF A A COUNTY OF THE PARTY.

网络电影 电路线导流 经免债 医皮肤皮肤炎 医皮肤 人名克尔 经货币的 医二氯化异物

医三氏球炎 人名库勒 计数字记录 经产品的 医光光 经产品分类的 医皮肤

<del>新国家教育教育的国际,其实企业的国家的、国际国家的国际国家的国际国家的国家的</del>

ing the first of the second section of the second s

· 转骤蒸汽车,可是还有1000年,并1000年的第二年,又是1000年的

一次有效的基本分类。1967年,并未经济中心的人,在政治的人的人们的人们的人们的人们

to the transport of the property of the second transport of the second transpo

## ابومحرموسي الهادي ومراج تا محاج

ہ غاز خلافت خلیفہ مہدی کے انقال کے بعد ہارون الرشید نے دل جوئی اور تالیف قلوب کے خیال سے شکریوں گودودو سودرہم مرحمت کئے اور بغداد کی طرف واپسی کی منادی کرادی بغداد میں پہنچ کران لوگوں کومہدی کے مرنے کی خبر معلوم ہوئی رہے کے مکان پر چڑھ گئے آگ لگادی۔روزینہ طلب کیا اور قید خانہ تو ٹر کر قیدیوں کو نکال لیا۔اس کے بعد ہی ہارون الرشید مجی بیداد ﷺ گیا خیزران (مادر ہارون الرشید ) نے رہی اور کی مین خالد کومشورہ کی غرض سے بلا بھیجا۔ یکیٰ بن خالد تو ہادی کے خوف سے حاضر نہ ہوا البتہ رہیج خیز ران کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کی ہدایت کے مطابق لشکریوں کو سمجھایا بجھایا لشکر یوں کوغوغا وشوراس کے کہنے سے فرو ہو گیا خلیفہ ہادی کواس کی خبر گلی تو ایک عمّا ب آ موز خط لکھ بھیجا۔ رہے نے خلیفہ ہادی کا عمّاب آموز خط یجیٰ کودکھلا کرمشورہ طلب کیا بچیٰ نے رائے دی کہتم اپنے لڑے فضل کوتھا نف وہدایا دے کر خلیفہ ہادی کے یاس بھیج دومعذرت کرآئے امید ہے کہ خلیفہ ہادی کے مزاج کی برہمی جاتی رہے گی۔ رہیج نے ایسا ہی کیا اور خلیفہ ہادی تدبیرے راضی بھی ہو گیا۔

ہارون الرشید نے بغداد پہنچ کرا پنے بھائی ہادی کی خلافت کی بیعت لی اور مما لک اسلامیہ میں ایک مشی فرمان مشعر خلافت بادی وموت مہدی روانہ کر دیا اورنصیر وصیف کوان واقعات ہے مطلع کر کے خلیفہ ہادی کے پاس جرجان بھیجے دیا خلیفہ نے کوچ کا حکم دے دیا اور نہایت تیزی ہے قطع مسافت کر کے ہیں دن میں بغداد پہنچا۔ ربیع کوخلعت وزارت سے سرفراز فر مایالیکن رہیج اپنی وزارت کے تھوڑ ہے ہی دنوں بعدمر گیا۔

زنا وقد خلیفه مادی تخت خلافت پر قدم رکھتے ہی اپنیاب کی طرح زنادقہ کے پیچے پنج جھاڑ کر پڑ گیا جس کو جہاں پایا قل کروالا از انجیله علی بن یقطیل اور بیقوب بن فضل ربیعه بن حرث بن عبدالمطلب کی اولا دے تھا اس نے خلیقہ مہدی کے ر وبروز ندقه کا قرار کیا تھا چونکہ خلیفہ مہدی نے ہاشمیوں کے آل نہ کرنے کی تنم کھالی تھی اس کونل نہ کیا قید کر دیا مگر ساتھ ہی اس کے اپنے اور کے ہادی کو وصیت کر دی تھی کہ جب تم بیعت خلافت پر متمکن ہونا تو اس کوقل کر دینا۔ ای طرح داؤ دین علی ک اولا دیے قبل کی وصیت کی تھی۔ چنانچہ ہادی نے اس وصیت کے مطابق ان لوگوں کوتل کرڈ اللہ۔

خلیفہ ہادی کی تخت نشینی کے وقت عمال اس تفصیل ہے ہے 'مدینہ منور ہ پرغمرین عبدالعزیز بن عبیداللہ بن عبداللہ بن عمر بن الخطاب مكه وطا كف پرعبدالله بن فتم ، يمن پرابرا بيم بن مسلم بن قتيه ، يمامه و يجر "ين پرسويد قا كدخراساني عمال پرځان بن سلیم حواری کوفیہ پرموسیٰ بن عیسی بھرہ پر ابنِ سلیمان جرجان پر حجاج (خود خلیفہ کا آزاد غلام) قومس پر زیاد بن حسان طرستان وروبان پرصالح بن شیخ بن عمیرہ اسدی موصل پر ہاشم بن سعید بن خالد پھراس کوخلیفہ ہادی نے اس کی سیح خلقی کی معزول کر ہے بجائے اس کے عبدالملک بن صالح بن علی ہاشمی کومقرر کیا تھا۔

صائفہ کے ساتھ اس و اچے میں معبوب بن کی جہاد کرنے کو گیا تھا اور روم نے اپنے بطریق کے ہمراہ حرث کی طرف خروج کیا تھا والی حرث بخوف روم تلعہ چھوڑ کر بھاگ گیا تھا اور رومیوں نے اس پر قبضہ کرلیا تھا معبوب یہ خبر پا کر حدود راہب سے بلا دروم میں داخل ہوا تھا اور بہت سامال غنیمت اور قیدی لے کروالیس آیا تھا۔

اتفاق سے حسن بن مجرکہیں چلے کے دوروز تک بدوقت حاضری نددکھائی دیے عمر بن عبدالحریز نے ان کے منامنوں حسین بن علی اور یکی بن عبداللہ سے دریافت کی اور باتوں باتوں میں سخت کا بی شروع کر یکی نے قسم کھا کر کہا کہ ''آن جی شب کو میں حسن بن مجرکہ وضر ور لا کر حاضر کر دوں گا' عبر بن عبدالحریز بیدن کر خاموش ہوگیا اور بدوونوں بزرگ اٹھ کر چلے آئے راستہ میں بچی حسین بن مجرآ گیا ہے' ۔ حسین نے جواب دیا ابھی اس کا وقت نہیں آیا ہے ہم لوگوں میں جو محاہدہ خروج کی بابت ہوا ہے وہ حسین بن مجرآ گیا ہے' ۔ حسین نے جواب دیا اگر چہ آل ابی طالب نے زمانہ کے میں خروج کرنے کا باہم محاہدہ کیا تھا لیکن اس فوٹ جائے گا گئی نے کہ جو اب نہ دیا اگر چہ آل ابی طالب نے زمانہ کے میں خروج کرنے کا باہم محاہدہ کیا تھا لیکن اس واقعہ ہے گئی نے کہ کر دیا الوگوں کوئل از وقت مقررہ خروج کرنے پرتیار کر دیا تھا جو کی گئی کوئی کوئی نے میں میں عبدالحزیز کی کوئی کوئی کوئی کے بیا نے عربی عبدالحزیز وزمین کی باتھ پرائل مدید کتاب اللہ اور سنت رسول (صلی اللہ علیہ والم ) پر ٹیل کر نے گائیک جم غیر بھی جو گھا نہ کی بیات میں خالد کے باتھ پرائل مدید کتاب اللہ اور سنت رسول (صلی اللہ علیہ والم کی کوئی و کی بیات کے اس بھا گھوٹ کے دوسری جائی ہو کے گئی و کی بیات کی بیات کی بات میں خوالم کی بیات کی جائے گئی و کی بیات کے بات کی بیات کی

الگددن مج ہوتے ہی ہنوعباس کے گروہ والے بہتن ہوکر جنگ کرنے کو نظی سے طہرتک کمالِ شدت ہے جنگ ہوتی رہی فریقین کے ہمرائی کشرت ہے زخی ہو گئے بعد نماز ظہر خود بخو دایک دوسرے سے ملیحہ ہوگئے۔ اسکے بعد تیسرے روز مبارک ترکی بدارادہ جی پیٹھا اور عبا کر عباسیہ کے ساتھ ہوکر دو پہر تک آل ابی طالب سے لڑتا رہا بعد از ان اسکلے دن پر لڑائی ملتوی کر دی گئی حسین کے ہمرائی معبد میں چلے آئے اور عباسیوں کالشکرا پی نشکرگاہ میں واپس آیا تھوڑی ویر کے بعد حسین پر سوار ہوکر مبارک کے لشکر کی طرف گئے اور بہ حالت بغفلت اس پر ہملہ کر دیا مغرب کے وقت سے برٹ زور شور سے لڑائی شروع ہوئی عباسیوں کالشکر دو چار ہاتھ لڑکر منتشر ہوگیا۔ بعض لوگوں کا بیان ہے کہ مبارک ترکی نے حسین سے سازش کر بھی اور بہ ہماری ترکی کے اس وار ہاتھ لڑکر بھاگ کھڑا ہوں گا۔ یہ سازش اس خیال سے کی گئی تھی کہ مبارک ترکی کو اہل بیت کی اذبیت گوارانہ تھی۔ بہر کیف لشکر عباسیہ کی بڑیت کے بعد حسین نے اپنے ہمراہیوں کے ہمراہ ایکس دن تک مدینہ متورہ میں تیا م کیا۔ آثری ماہ ذی القعدہ عباسیہ کی بڑیت کے بعد حسین نے اپنے ہمراہیوں کے ہمراہ ایکس دن تک مدینہ متورہ میں تیا میں کو تردی ہوگی کے اس نیا کہ کہ بارک ترکی کو اس کو ترکی کو تھے۔ کے سنتے ترکی غلاموں کا ایک گروہ اسکی پاس آ کر جو ہوگیا۔ اس سند میں چندلوگ خاندان خلافت عباسیہ کر جو ہوگیا۔ اس سند میں چندلوگ خاندان خلافت عباسیہ کرج کو کو گیا۔ اس سند میں چندلوگ خاندان خلافت عباسیہ کرچ کو کو گیا۔ اس سند میں چندلوگ خاندان خلافت عباسیہ کرچ کو میاں میں کو ترکی کی کو ترکی کو تر

چنانچ جس وقت حسین کے واقعات کی خرطیفہ ہادی کے کان تک پیچی محر بن سلیمان کے نام ایک فرمان روانہ کردیا اور امیر لشکر مقرر کرکے جنگ کرنے کا حکم دے دیا محر بن سلیمان راستہ غیر محفوظ وغیر مامون ہونے کی وجہ ہے آلات حرب اور فوج کی کائی تعدا واپنے ہمراہ لے گیا تھا۔ چنانچ محر بن سلیمان نے مقام ذی طوئی ہیں سب کو جتح کر کے لشکر مرتب کیا اور مکہ معظمہ میں پینچ کر عمرہ اوا کیا۔ جس کا انہوں نے احرام باندھا تھا کہ معظمہ میں پینچ تری عباسیہ کے ہوا خواہ خدام اور سپہ معظمہ میں پینچ کر عمرہ اوا کیا۔ جس کا انہوں نے احرام باندھا تھا کہ معظمہ میں پینچ تن عباسیہ کے ہوا خواہ خدام اور سپہ مالا رانِ لشکر بھی آلے جو ج کرنے کو بلا دختافہ ہے آئے ہوئے تھے یوم التر ویہ کوصف آرائی کی نوبت آئی ایک خوں ریز جنگ کے بعد حمد بن معلم سین مع اپنے ہمراہ یوں کے بھاگ کھڑ اہوا بہت ہے آ دمی اس معرکہ میں کام آگے خاتمہ جنگ کے بعد محمد بن ملیمان نے اپنے رکاب کی فوج کے ہمراہ مکہ معظمہ سے مراجعت کی مقام ذی طوئی میں پنچ تو دفعیۂ ایک خراسان خص حسین کا مراحی ہوئے ایک خواسان خص حسین کا مراحی ہوئے ہوئے الیک خواسان خص حسین کی مقتولین کے ہوئے کے ہمراہ ملیم معلم کیا تو تعداد ہم تقریب میں بینے تو دفعیۂ ایک بہت بڑ از خواہ وا آپنجا دیکھ اگر اور عباس بن کی محمد کے جیجے جان بیانے نے کہ خیال ہے آگر اور کو اور کی سب ہوا۔ فتح مندگروہ نے امان کی ندا کر دی اور کی بی تو بے جان بیانے نے کے خیال ہے آگر کھڑ اور کو اور کی بن میسی نے گرفار کر کے قل کر ڈوالا۔

محمد بن سلیمان کواس بر دلا خدر کت سے سخت بر ہمی پیدا ہوئی خلیفہ ہادی کے گوش ہوش تک پی خبر کہنچی تو وہ بھی ناراض ہوا اورغضب ناک ہوکرموی بن عیسیٰ کے مال داسباب کوضیط کرلیا مبارک ترکی کے بھی مال داسباب کوضیط کر کے جانوروں کی

91 طلافت بنوعباس (هنداول) سائیسی پرمقرر کی کیل مبارک ترکی اس وقت مین اس حالت میں رہا تا آئ کا خلیفہ ہادی نے وفات یائی مجملہ منہز مین کے ادریس بن عبداللہ بن حسن بن علی بھی نے گئے تھے جول توں مسافت کر کے مصر پہنچے اور ان دنوں سرشتہ ڈاک واضح مولی صالح بن منصور کی سپردگی میں تھا اور بیآ ل علی بن ابی طالب کے ہوا خواہوں میں سے تھا اس نے ادر لیں کو تیز رفقار گھوڑے پر سوار کرا کر بلادمغرب کی طرف روانه کر دیارفته رفته شهرولیله مضافات طلنجه میں وار دہوئے اور بربریوں نے ان کی وعوت کوقبول کرلیا چند دنوں کے بعد خلیفہ ہادی کواس کی خبر گلی اس نے واضح اور اس کے ہمراہیوں کو گرفتار کرا کے سولی پر چڑھا دیا۔

. ادریس اورا دریس بن ادریس اوراس کی پیچیلی نسلوں کی لڑائیاں جوخلفاء بنوامیداندلس سے ہوئی تھیں وہ ہم ہم مندہ بیان کرس گےان شاءاللہ تغالیٰ ۔

ہارون کی ولی عہدی: چونکہ خلیفہ مہدی این اواخر میں ہارون الرشید سے مجت زیادہ کرنے لگا تھا اس وجہ سے ہادی کے ول میں ہارون الرشید کی طرف سے عداوت پیدا ہوگئ تھی اور خلیفہ مہدی ہارون الرشید سے زیادہ محبت اس دجہ سے کرتا تھا کہ اس نے ایک شب کو میرخواب دیکھاتھا کہ'' میں نے دوچھڑیاں اپنے دونوں لڑکوں (ہادی وہارون) کو دین ہادی کی چھڑی اوپر کی جانب سے قدرے سرسز ہوئی اور ہارون کی پوری چیڑی شاداب وتر دتاڑ ہ ہوگئی اس کی پیعبیر بھی گئی کہ ہادی کی مدت خلافت کوتا ہ اور ہارون الرشید کی عمر گی وخو بی کے ساتھ طول وطویل ہوگی۔

ہادی نے تخت خلافت پر قدم رکھتے ہی اپنے باپ کی وصیت کے خلاف ہارون الرشید کومحروم کر کے اپنے بیٹے جعفر کو ولى عهد مقرر كرنے كا فيصله كرليا اور اراكين سلطنت ہے بھى بية خيال ظاہر كر ديا۔ چنانچہ برزيد بن مزيد على بن عيسى اور عبد الله بن ما لک اس امر پرمستعد ہو گئے اور اپنے گروہ والوں کو میسمجھا دیا کہ جلسہ عام میں ہارون الرشید کی منقصت شان بیان کر کے کہہ دیٹا کہ ہم لوگ اس کی ولی عہدی سے ناراض میں اور خلیفہ ہادی نے بھی اپنی فوج کو جنگی قاعدہ سے سلام کرنے کو منع کر دیا۔ یجی بن خالد ہارون الرشید کا مدار المہا م تھا۔ ہا دی نے سارے الزامات ای کے سرتھوپ دیئے اور اپنے در باز میں بلا کرخوب خوب دھمکیاں دیں بچیٰ بن خالد نے عرض کیا'' امیر المؤمنین آپ ہی نے تو خلیفہ مہدی کے بعد ہارون الرشید کی مدار المہا می کی خدمت میرے سپرد کی ہے اگریہ امرآپ کی مرضی کے خلاف ہوتو یہ جاں نثار فوراً علیحدہ ہو جائے مگر ہارون الرشید پھر بالكل بے قابوہو جائے گا''۔

ہادی کا غصہاں کلام کے سنتے ہی شخنڈ اہو گیا تھوڑی در کے بعد ہارون کو دلی عہدی ہے علیجد ہ کرنے کے متعلق گفتگو كرنے لگا۔ يجيٰ بن خالد نے عرض كيا '' امير المؤمنين!اگر آپ اعيان سلطنت اور عوام الناس كو بدعهدى اور حلف شكني پرمجبور كرين كے اور اپنے بدر بر ركوار كى وصيت پر قائم ندر بيں كے توجس كوا پ اپنے بعد تخت حكومت كاما لك مقر كتے جاتے بين اُس پر بہت براا اڑ پڑے گا اور ہزار ہا کی سیاسی پیچید گیاں پیدا ہوجا نئیں گی کہ جن کاسلجھانا دشوار ہوجائے گا اور اگر ہارون کے بعد جعفر کی ولی عہدی کی بیعت کی جائے گی تو یہ بہت زیادہ متاسب اور مصلحت وقت کے مطابق ہوگا'' یے پی بن خالد کی پیہ باتیں ہادی کے دل میں اتر گئیں اور خاموش ہو گیا۔

یجیٰ بن خالد رخصت ہوکرا پنے مکان پر آیا پھران لوگوں کو جوجعفر کی بیعت ولی عہدی کا بیڑ ہ اٹھا چکے تھے سر گوشیاں شروع کیں ہادی کے کان بھر دیتے ہارون کوجعفر کی بیعت ہے لیجی رو کتا ہے ورنہ ہارون کب کا جعفر کے ہاتھ پر بیعت کر لیتا۔ ہادی نے طیش میں آ کر یکی کوجیل میں بھیج دیا۔ یکی نے قید غانہ میں جانے کے بعد ایک عریفہ لکھا اور عاضری کی اجادت چاہی چنا نی ہادی نے بیکی کو خلوت میں بلایا۔ یکی نے دست بستہ عرض کیا ''امیر الموسین ! کیا آپ کواس کا گمان ہے کہ لوگ آپ کولوگ آپ کا ماست ہوجا نمیں کے وار خلاص بولوگ آپ کا ایک ہوجا نمیں کے اور خلا نہ کا ایک اماست سے داخی بہوجا نمیں کے اور خدانتو استہ آپ کا سابہ عاطفت ہم پر ندر ہا اور جعفر تحتین بواتو کیا آپ کا یہ خیال ہے کہ آپ بستہ ہوجا نمیں کے اور خلا نہ نہ کی اور جعفر کو خلافت کر نے دیں گے میر سے زد دیک وہ وگوگ فور آجعفر کی خلافت کی کہ خلافت کی کہ اللہ اگر خلیفہ مہدی ہارون کو اپنا و لی عہد نہ بنا جاتے گی واللہ اگر خلیفہ مہدی ہارون کو اپنا و لی عہد نہ بنا جاتے گی واللہ اگر خلیفہ مہدی ہارون کو اپنا و لی عہد نہ بنا جاتے گرد وال کو اپنا و لی عہد بنائے رکھنے میں افر اور کرتا ہوں کہ جب جعفر جوان ہوجائے گا تو میں مصلحت وقت بھی ہے کہ اپنے بھائی بھی کو اپنا و لی عہد بنائے رکھنے میں افر اور کرتا ہوں کہ جب جعفر جوان ہوجائے گی کو بنا تمیں مطلحت وقت کی دیا گیا۔ جالی کے خلوب کی ایک باتیں مظور وکی ہوئے کے خلال کی اجازت حاصل کی اور تصر مقاتل کی جب سے بھر ہادی سے شکار کی اجازت حاصل کی اور تصر مقاتل کی طرف چلے جا کیں اور جس طرح ممکن ہوایا م گزاری کی جب رون کے جب رون نے خلالے کی کا کہ بات کیا اس وقت تمام خدام وادا کیں سلطنت جو ہادی کی ہاں میں ہان طلاتے تھے گئے چینیال کرنے لگے۔

حرکت نا گوار گرش بلا جیجا۔ ہادون نے علالت کا بہانہ کیا اس وقت تمام خدام وادا کیں سلطنت جو ہادی کی گیاں میں ہان طلاتے تھے گئے چینیال کرنے لگے۔

وفات اس واقعہ کے چندونوں بعد ہادی بلا دموصل کی طرف چلا گیا اتفاق وقت سے بھار ہو گیا اور رفتہ رفتہ مرض کا اشتداد بڑھتا گیا۔مما لک محروسہ کے گورنروں کو بلا بھیجا اور جب ہادی کی صحت سے ایک گونہ نوا مید ہوئی تو ان امراء واعیان دولت نے جنہوں نے جعفر کی ولی عہدی کی بیعت کی تھی بچکی بن خالد کو آل کر ڈالنے کا عہد و پیان کیا پھر بیسوچ کر کہ شاید ہادی اچھا ہوجائے ہادی کے خوف سے رک رہے۔اس کے بعد ہی ماہ رہے الاول میاچے میں خلیفہ ہادی کا انتقال ہو گیا۔

یان کیا جاتا ہے کہ خلیفہ ہادی نے بعد واپسی بلادِموصل وفات پائی تھی اور بھی کہا جاتا ہے کہ ہادی کی ماں خیزرال کے آشارہ سے ایک لونڈی نے ہادی کوسوتے میں مار ڈالا۔ اس کا سب یہ تھا کہ ہادی کے شروع زمانہ خلافت سے خیزران تمام معاملات سلطنت کی گرائی کرتی تھی اور وہی امراء در بار اور فوجی سرداروں کی درخواستوں کے مطابق احکام صادر کرتی تھی ہے وشام خیزران کے کل میں آیا جایا صادر کرتی تھی ہے وشام خیزران کے کل میں آیا جایا کرتے تھے۔ ایک روز ایک معاملہ میں خیزران نے ہادی سے پھے کہا ہادی نے اس کا جواب اس کے مطابق نہ دیا۔ خیزران نے کہا 'دمیں نے جداللہ بن مالک کو سے اس کام کا ذمہ لیا ہے' ۔ ہادی نے غضب ناک ہوکر عبداللہ بن مالک کو سے اس کام کا ذمہ لیا ہے' ۔ ہادی نے غضب ناک ہوکر عبداللہ بن مالک کو سے وست کہا

ے خیزران کی ہادی کے ساتھ اس قدر عداوت کرنے کی وجہ پر معلوم ہوتی ہے کہ ہادی نے ایک طبق پلاؤ خیزران کے پاس بھیجا (جس میں سے نصف کھالیا تھا اور نصف میں نہر ملادیا تھا) کہ کہ کہ بلاؤ نفیس پکا ہوا ہے جھے زیادہ پند آ یا۔اس وجہ سے آپ کے لئے بھیجنا ہوں چو تکہ خیز رال کے دل میں ہادی کی طرف سے خطرہ اس سے پہلے ہی سے پیدا ہو چکا تھا اس پلاؤ کو کتے کے آگے دکھ دیا۔ جو نہی کتے نے کھایا مرگیا اس سے خیزران کے دل میں ہادی کی طرف سے ایسی عدادت بیدا ہوگئ جس سے ہادی کی موت وقوع میں آئی۔ تاریخ الخلفاء۔

اوراس کام کے شکرنے کی قیم کھالی خیزران میں کر جھا کراٹھ کھڑی ہوئی ہادی نے کہا'' آپ کا کام میہ ہے گہ آ ب اپنے گھ میں پیٹھی رہیں واللہ اگر میں رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کا قرابت دارہوں گا تو آج کے بعد جو میرا فوجی سر داران آپ کے دروازہ پر آئے گااس کی گردن اڑا دوں گا اوراس کا مال واسباب صبط کرلوں گا۔ افسوس کی بات ہے کہ سر داران لشکر اورارا کین دولت میرے ہوتے ہوئے صبح وشام آپ کے پاس آیا کرتے ہیں کیا آپ کا اورکوئی کام ہی نہیں ہے جس میں آپ مشغول ہوں آپ کا کام میہ ہے کہ گھر میں رہٹے اور قرآن شریف کی تلاوت کیا کیجے خبر دار آئندہ کسی مسلم و ڈمی کو میں آپ مشغول ہوں آپ کا کام میہ ہے کہ گھر میں رہٹے اور قرآن شریف کی تلاوت کیا گئے وغصہ میں لوٹ آئی ہادی بھی میں آپ مان خوال میں اور آپ کا کام میں چلا آپا امرائے سلطنت اور افسر ان فوج سے دریافت کیا'' تم میں سے کون خص اس بات کو پند کرتا ہے کہ اس کی ماں مردوں سے با تیں کرے اور پھروہی با تیں مردوں میں بیان کی جا تیں اس طرح کہ فلال شخص کی ماں نے بیکام کیا اور اس طرح کیا''۔ حاضرین نے عرض کیا'' ہم لوگ اس امر کو پند نہ کریں گئے''۔ فرمایا'' بورے افسوس کی مال نے بیکام کیا اور اس طرح کیا''۔ حاضرین نے عرض کیا'' ہم لوگ اس امر کو پند نہ کریں گئے' فرمایا'' بورے افسوس کی مطلب بچھ کر خاموش ہوگے اور خیزران کی مجل میں آئی جا ابن کی کرخاموش ہوگے اور خیزران کی مجل میں آنا جانا بند کردیا ۔

بعض میر مجیور کرنے لگا تو خیز ران کواس سے خطرہ پیدا ہوا تھاں وہ اپنے اور اپنے الرے جعفری بیعت پر مجیور کرنے لگا تو خیز ران کواس سے خطرہ پیدا ہوا اتفاق وقت سے ای زمانہ میں ہادی بیار ہوگیا اور علالت زور بکڑتی گئی خیز ران نے ایک لونڈی کواشارہ کر دیا اس نے ہادی کوز ہردے دیا۔ ہارون الرشید نے نماز جنازہ پڑھائی اور ہر تمدین اعین نے ہارون الرشید کوور بارعام میں لاکر تخت خلافت پر بٹھا دیا ہارون الرشید کے باس ہادی کی موت کی خبر لے کر آپا تھا تب اور ہارون کی خلافت کی خبر لے کر آپا تھا تب ہارون الحصر ہادی کی خوات کے خبر لے کر آپا تھا تب ہارون الحصر ہادی کی خبر لے کر آپا تھا تب ہارون الحصر ہادی کی خبر کے کر آپا تھا تب ہارون الحصر ہادی کی موت کی خبر لے کر آپا تھا تب ہارون الحصر ہادی کی خبر کے کر آپا تھا تب ہارون الحصر ہادی کے بالیں پر گیا مردہ بایا تجہیز و تھین کر کے نماز جنازہ پڑھائی دنن کر دیا اور تخت خلافت پر بیٹھتے ہی قلمدان وزارت اور نیز انگشتری خلافت کی کے سپر دکر کے سیاہ وسفید کرنے کا اختیار کامل دے دیا۔

(مترجم) خلیف بادی کی کنیت ابو محرتی اور نام موی تھا خلیفہ المہدی بن المنصو رعبداللہ بن محربن علی بن عبداللہ بن عباس کالؤکا تھا ام ولد پر پر بینے زران نامی کی طون سے مقام رے بی اچھ میں بیدا ہوا یا کیسی برس کی عمر میں بولی عہدی خلیفہ مہدی والا چیس تخت خلافت پر بینے اور اور بن اللہ علی مربی کی عمر بائی آزاد مراح محروف بین مربی خلافت کر کے محلے جیس مربر گیا۔ تھیس برس کی عمر بائی آزاد مراح محروف بین مربی خلافت کر کے محلے جیس میں گراوت کا منظم کیا گرتے تھا س وجہ سے کہ اس کا اور لہولوب میں زیادہ معروف رہتا تھا۔ بایں ہمد فسیح بلیغ اور اور بنواز تھا اس کو موٹ اطبق بھی کہا کرتے تھا س وجہ سے کہ اس کا اور کا لیا تھا جو ہروفت باوی کو مند بند کر سے بروفت اور اکثر بدونت کلا مند کھلا ۔ خادم نے کہا وی اطبق "موٹ بین کر مند بند کر اینا تھا رو ہروفت باوی کو مند بند کر اینا تھا رو ہروفت باوی اس لقب سے مشہور ہوگیا۔ سب سے پہلے ای کے ہمراہی میں سوار پر ہی شششر کے کر جاند میں آلات حرب کی بہت زیادتی ہوئی۔ کہی جھی شعر بھی نظم کر لیتا تھا۔ چنا نچہ ذیل کے اشعار جب کہ ہادون کے زماند میں آلات حرب کی بہت زیادتی ہوئی۔ کہی شعر بھی نظم کر لیتا تھا۔ چنا نچہ ذیل کے اشعار جب کہ ہادون کے زماند میں آلات حرب کی بہت زیادتی ہوئی۔ کہی میں شعر بھی نظم کر لیتا تھا۔ چنا نچہ ذیل کے اشعار جب کہ ہادون

<sup>۔</sup> اس کا پیسب بیان کیا گیا ہے کہ چونکہ ہادی نے جعفر کو ولی عہد بنانے کے خیال سے ہارون کے قل کا بھم ویے دیا تھا اس وجہ سے خیز زان نے ہارون کی فرط محبت سے اپنی لونڈی کے ذریعہ سے ہادی کوز ہر دلوا دیا۔ تاریخ الخلفاء صفحہ 19۔

نے اس کے لڑ کے جعفر کی بیعت ہے اٹکار کیا تھامشہور ہیں:

نصحت لهارون فسرد نسميست و كل امسرء لا يقسل النسمسح نسادم و ادعو لسلامسر السمسولف بيننسا في عدعنسه و هو في ذاك ظالم و لله التنظاري منته يوماً التي غلم للمعاد اللي مساقلته و هوراغم

'' میں نے ہارون کونسیحت کی گراس نے قبول نہ کیا اور جونسیحت قبول نہیں کرتاوہ نادم ہوتا ہے۔ میں ایسی با تیں کہتا ہوں جوار تباط کا سبب ہیں اور دہ اس سے دور بھا گتا ہے اور اس بارے میں وہ ظالم ہے اگر مجھے آمر وز فر دا کا انتظار ہوتا تو چارتا چارمیری بات اس کو ماننا ہی پڑتی''۔

خلیفہ کا دی نے اپنے مرنے پرنوادلا دیں چھوڑیں سات کڑے تھے جعفر (جس کو دلی عہد بنانا چاہتا تھا) عباس عبداللہ ، اسحاق اساعیل سلیمان ادرموی اور دولڑ کیاں ام عیسی وام عباس تھیں ۔

ا تاریخ کامل این اثیرجلد اصفحه ۲۸

ع تاريخ كال ابن اثيرجلد اصفحه اس

# بارون الرشيد مياه تا س<u>اوام</u>

تخت منتنى خليفه بارون الرشيد كن تخت خلافت برمتمكن مونے كے بعدى انتظامى نقط منظر عمال كے تقرر وتبديلي كا دكام

> الم تسرا ان الشهه سس كهانت مريضة فعلمها اتسى هسارون اشرق نورهسا تعلم للمست الدنيساجهالابها كه نهارون و اليهاع يسحيسي وزيسرهسا

'' کیاتم نے نہیں دیکھا کہآ قاب بیاد تھا۔ جب ہارون تخت نیمین ہواتواس کی روثنی چنگ اُٹھی۔ دنیانے اس کی باد شاہت سے خوبی کالباس بہن لیا کیونکہ ہارون اس کا بادشاہ ہے اور بچی اس کا وزیر'' اورا ایک بدوہارون کی تخت نیٹنی کے دفت آیا تھالوگوں نے کہا'' کیا لے کرآیا ہے ''عرض کیا'' میں ایک پیام لایا ہوں'' کہا'' بیان کرو'' گزارش کی'' میں نے خواب دیکھا کہ کس نے مجھ سے کہا ہے کہتم امیر المؤمنین کے پاس جاؤاور یہ ابیات اس کے حضور میں پہنچا آ ڈ''۔

> ت وارث ت ال خيلافة من قيري شي ت زف الي كيم الي الماء سروس ا السي ه ارون ته دي بسعد م وسي ت مي و ما له ان تميس

صادر فرمائے۔ چنا نچ فربن عبدالعزیز عری کو مدینہ منورہ کی گورزی سے معزول کرئے اسحاق بن سلیمان کو مقرر کیا اور بزید بن عاتم گورز افریقیہ کے انتقال کرجانے پر روح بن عاتم کواور پھرروح بن عاتم کی وفات کے بعداس کے لڑکے فضل کو سند گورزی مرحت کی پھر جب یہ مارا گیا تو ہر تحمہ بن اعین کو مامور کیا جیسا کہ آئندہ عالات افریقیہ بیس بیان کیا جائے گا۔ اس کو مرحت کی پھر جب یہ مارا گیا تو ہر تھر بن سے علیحہ ہ کر کے ایک جداگا نہ صوبہ قرار دے کرعواصم کے نام سے موسوم کیا۔ طرطوس کی تعیر اورائے آباد کرنے کو گیا تھا ان ونوں مکہ و طائف کی گورزی پر ططوس کی تعیر اورائے آباد کرنے کو گیا تھا ان ونوں مکہ و طائف کی گورزی پر علیمان بن علی اور عبداللہ بن قم کو گوگیا تھا ان ونوں مکہ و طائف کی گورزی پر سلیمان بن علی اور خراسان کی گورزی پر سلیمان طوی تھا پھراس کو معزول کر کے جعفر بن تھر بن تھر کی گورزی پر سلیمان بن علی اور خراسان کی گورزی پر ابوالفضل بن سلیمان طوی تھا پھراس کو معزول کر کے جعفر بن تھر بن تھر بن اضعت کو مامور فرمایا تھا جھفر نے گھروہاں تھا اور جو خراسان بی تھروں کی گورزی مرحت فرمائی تھا ورجو کیا تھا اس کے خراسان بی تھروں کی کی مردزی پر ابوالفضل بن سلیمان موائے کیا ہوائی سے کابل و سابھار کو تھا ہو تھی جو ابل تھا اور جو بال تھا اور کی کو مردزی کو مردزی مرحت فرمائی موسل کی عنان امارت عبدالملک بن صائے کے ہاتھ بیں تھی ہارون اکر شید نے اس کے خراسان کی تعرون کو در بارخلا فت بیں حاضر ہوا تو اس کے تو کھر میں خرد کی امارت سے اس کو خرد کی مردزی مرحد فرا کو در بارخلا فت بیں حاضر ہوا تو اس کے تاکہ کا تھم دے دیا اور بجائے اس کے امر مینیہ کی امارت سے میں مردز کی امارت سے بردی بی مردز کی در بارخلا فت بیں حاضر وال کر کے عبداللہ بن المہدی کو مقرر کیا ۔

اے اچے میں بنوتغلب کے صدقات وصول کرنے پرروح بن صالح ہمدائی کو مامور کیا گیا تھا اتفاق سے بنوتغلب اور روح میں مخالفت پیدا ہوگئ ۔ روح نے ان کی سرکو بی کے خیال سے لشکر فرا ہم کیا بنوتغلب کو اس کی خبرلگ گئی انہوں نے رات کے وقت مجتمع ہوکرروح پرشپ خون مار ااور انہیں معدا یک جماعت کے جواس کے ہمراہیوں میں سے تھے مارڈ الا۔

سواج میں محمد بن سلیمان والی بھرہ نے وفات پائی چونکہ اس کا بھائی جعفر بن سلیمان ہارون الرشید سے اکثر اس کی شکایتیں کرتا تھا کہ اس نے مسلمانوں کے حقوق اور مال غنیمت کوغصب کر کے اسباب وسامان مہیا کیا ہے اور اپنے آپ کو خلافت وحکومت کا مستحق سمجھتا ہے۔ ہارون الرشید کے دل میں اس کے کہنے سننے سے محمد بن سلیمان کی جانب سے غباز پیدا ہو گیا تھا جو وفات کے بعد محمد بن سلیمان نے اس طرح ٹکلا کہ اس کے مال واسباب گھوڑے اور اثاث البیت کو ضبط کر کے خزانہ شاہی میں داخل کر لیاجنس کا کوئی شار نہیں ہے۔ ساٹھ ہزار دینا رنقذ تھے۔ محمد بن سلیمان کا سوائے جعفر کے اور کوئی بھائی

نہ تھاوہ محمد بن سلیمان کے مرنے پر وراثت کا دعوے دار ہواہارون الرشیدئے اس کے اقر ارسے اس کومعقول دے دیا۔

س<u>اکام میں</u> ہارون الرشید نے اسحاق بن سلیمان کوسندھ و کمران کی گورنری مرحمت کی اور پوسف بن امام ابو الوسف کوامام موصوف کی زندگی ہی میں عہدۂ قضاء پر مامور فرمایا۔

ھے'' تونے ورشین قریش سے خلافت پائی ہے۔ وہ ہمیشہ تم دونوں کے پاس دائین بن کرآئے گی موی کے بعد ہارون کے پاس ناز کرتی ہوئی آئی ہے۔ اورالی حالت میں وہ کیوں نہ ناز کرئے' ۔ تاریخ کامل جلد ششم صفی ۴۳ مواعلام الناس صفی ۸۲۔

ا اصل كتاب مل جكد خالى بـ

املین کی ولی عبدی هیاری هی میسی بن جعفرین المنصور (امین کے ماموں) اور نصل بن کیجیٰ کی کوششوں سے اپنے لڑکے محمد بن زبیدہ کی ولی عبدی کی بیعت لی اس وقت اس کی عمریا نچ برس کی تھی۔اسی سنہ میں ہارون الرشید نے عباس بن جعفر کوامارت خراسان سے معزول کرکے خالد غطریف بن عطاء کندی کو مامور فرمایا تھا۔

کیا بن عبد الله کاخروج : هے اچ میں کی بن عبد اللہ بن صن براور مہدی نے دیلم میں خلافت عباسہ کے خلاف خروج کیا تورجوق لوگ کیا تھوڑے ہی دنوں میں اس کارعب و جلال بڑھ گیا اور ہمرا ہیوں کی تعدا دزیا وہ ہوگئی چاروں طرف سے جوق درجوق لوگ اللہ چلا آتے تھے۔ ہارون الرشید نے ان کی جلوہ گری کے لئے ضل بن کیجی کو بچاس ہزار کی جعیت کے ساتھ روانہ کیا اور جوان طبر ستان اور رے وغیرہ کی سند گورنری بھی دے دی ضل نے بغدا و سے نکل کرفشکر مرتب کیا اور سامان و اسباب سنر مہیا کر کے وج کرویا طالقان میں بین کی کی بن عبد اللہ کے نام ایک خط کھا جس میں شاہی عتاب کی دھم کی دی تھی اور خلافت عباسیہ کے رعب و دا ب نے ڈرایا تھا۔ اس کے ساتھ ہی صلح کر لینے پر انجام و جا گیرات کی امید بھی دلائی تھی۔ والی دیلم سے مجمی اس بارے میں خطو کرتا ہو کہ کار لینے کی صورت میں دی لاکھ در تم دینے کو کھا تھا۔

یجیٰ کے دِل میں اس خط پڑھنے سے الی ہیب چھا گئی کہ اس نے مصالحت منظور کر لی اور لکھ بھیجا کہ مجھے اس شرط پر صلح منظورے کہ ہارون الرشیدانے قلم سے ملح نا مداکھ کر دے اور اس پر فقہاء قضاۃ سرداران بنو ہاشم اور ان کے مشامخین کے وستخط بھی ہوں مجملہ ان کے عبد الصمد کے بھی وستخط ہوں فضل نے تمام واقعات سے ہارون الرشيد کومطلع کيا ہارون الرشيد نے اس شرط کے مطابق صلح نامہ کھے کرمع ہدایا اور تھا کف کے فعل کے پاس روانہ کیا چنانچہ کیل نے معنفل کی بغداد کی طرف کوچ کر دیا ہارون اگرشید نے نہایت تیاک ہے ملاقات کی اور اپنے ہرایا وتحا نف کا اس کوگر دیدہ بنالیا۔اس واقعہ کے بعد فضل کا اعزاز ہارون الرشید کے دربار خلافت میں بوھتا گیا بالآخر ہارون الرشید نے یکیٰ برکی کوقید کر دیا اور پھروہ قید خانہ سے مرکز ہی انگلا۔ عمر بن مہران کی گورنری موی بن عیسی کو ہارون الرشید نے ملک مصری گورنری پرمقرر کیا تھا چند دنوں بعداس کے متعلق دارالخلافت میں بیڈبریں پہنچنے لگیں کہ بیامیرالمؤمنین کا دشمن اور خلافت سینہ کے انقلاب کا خواہاں ہے۔ ہارون الرشید نے غصہ ہوکر مصر کی گورنری کا انتظام جعفر بن کیجیٰ برمکی کے سپر دکر دیا اور عمر بن مہران کوسند گورنری دیئے کے لئے پیش کرنے کا تھم دیا ہے بخص نہایت بدشکل عجیب الخلقت احول (بھیگا) اور پہت قامت تھا۔صورت وشکل نازیبا ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی ذلیل اور کم حیثیت لباس پہنتا تھا اور غلام کوسواری پراپنے بیچے بٹھا تا تھا جب دربارِ عام میں اسے پیش کیا گیا اور گورزی مصر کا اس کومژ دہ سنایا گیا تو اس نے بیشرط پیش کی کہ بعدا نظام نما لک مصرے واپسی میرے اختیار میں رہے دارالخلافت سے اجازت حاصل کرنے کی مجھے ضرورت ندر ہے خلیفہ ہارون نے ریشر طمنظور کر کی اور عمر بن مہران رخصت ہو كرمفركوروانه بهواا تفاق ہے جس وقت عمر مصر پہنچا تھااس وقت موئی بن عیسی جلسہ عام میں بیٹھا ہوا تھا اور ارباب حاجت اپنی ا بن عرضیاں پیش کررہے تھے جب سب لوگ منتشر ہو گئے تو عمر بن مہران نے فرمانِ شاہی موسیٰ بن عیسیٰ کے سامنے رکھ دیا۔ موی نے تمام پڑھ کر کہا جناب ابوحفص کب تشریف لائیں گے (ابوحفص عمر بن مہران کی کنیت تھی) عمر بن مہران نے جواب دياد ابوحفص مين بي بول "موى نعمر بن مهران كوسرت ياؤل تك بغورد كيد كركها ((لعن الله فرعون حيث قال اليس

لسی مبذک مُصور)) ''الله کی فرعون پرلعنت ہو کم بخت اسی ملک کی مصر کی بادشاہی پر دعوائے خدائی کرتا تھا اور کہتا تھا گی'' کیا

غرض موی نے گورنری مصر کا چارج دے کر بغداد کا راستہ لیا اور عمر بن مہران ملک مصر کے انتظام میں مصر وف ہوا
کا تب (سیکرٹری) کو تکم دیا کہ کسی کا کوئی تخذہ ونذر رسوائے زر نقتہ کے قبول نہ کیا جائے لوگ ایک زمانہ ہے اس کے عادی ہو
رہے بتھے کہ گورنر مصر کو ہدایا وتحا کف دے کر خراج ملتوی کرالیا کرتے تھے ای دستور کے مطابق مصر والوں نے نذرانے و
تحا کف پیش کئے ۔ عمر بن مہران نے سب پران کے پیش کرنے والوں کے نام کھا کر بطور امانت خزانہ میں رکھوا دیئے جب
قسط اول اور دوم کو عمر بن مہران نے کمالی تنی و تشدد ہے وصول کیا تو تیسری قبط میں لوگوں کو شکا بیش پیدا ہو کیس کہ ہم نذرانے و
تحا کف بھی دیتے ہیں اور پھر ہم سے خراج بھی تختی کے ساتھ وصول کیا جاتا ہے ۔ عمر بن مہران نے ان نذرا نوں وتھا کف کو
خزانہ سے نکلوا کر دینے والوں کے سامنے پیش کر کے دام دام کا حساب کر کے خراج وصول کرلیا اور تیسری قبط میں ملک مصر کا
خراج بورا کر کے بغداد واپس آیا۔

ومشق کی بغاوت ای سنر ( یعنی ای ای ای مرسویہ و کیانیہ کے مابین مقام ومثق میں بہت براہ نگامہ برپا ہوا مسریوں کا سردارالولہ بیدام عامر بن محمارہ و قارجہ بن سان بن ابی حارث مری کی اولا و میں سے تھا اصل فسا و بنوقین و کیانیہ میں پیدا ہوا تھا اس سبب سے کہ کیانیہ نے بنوقین کے ایک آ دمی کو مار ڈالا تھا بنوقین اس کے معاوضہ لینے کے لئے بتع ہوئے ان ونوں ومثق کی گورنری پر عبدالصد بن علی فائز تھا اس نے ہنگامہ کی خبر پاکر دوسا وارکین دولت کو دونوں قبیلوں میں مصالحت کرانے کا غرض سے جمع کیا قبیلیہ تو سمجھانے بچھانے سے رک رہے مگر کیانیہ نے حیلہ وحوالہ کر کے نال دیا اور رات کے وقت بھالت مفاریہ پر جملہ کر کے ان میں سے تین سویا چھ سوافر ادکو کائے ڈالا بنوقین نے قبائل قضاعہ وسیلم سے مدوطلب کی ان لوگوں نے مدونہ دی تب بنوقین قیس میں آئے اور اپنی ہے کہ کمزوری اور مجبوری ظاہر کر کے اعانت کی درخواست کی قبیس نے یہ درخواست میں جنگ کا باز ار کرم ہوگیا اور لڑائی طول تھنج گئی۔ در بارخلافت میں پینچیس تو خلیفہ نے انظاماً عبدالصد کو معزول کر کے ابراہیم بن صالح کو مامور کیا دو برس کے بعد فریقین نے مصالحت کر لی۔ مسالح کو مامور کیا دو برس تک بعد فریقین نے مصالحت کر لی۔

وفد کی روانگی: ایراہیم بن صالح کوبھی شب وروز کے انظام اورتگ ودو ہے فرصت ندمی دشق پراپ لڑکے اسحاق کو اپنا نائب بنا کر بطور وفد (ڈیوٹیشن) دربار خلافت میں چلا آیا چونکہ دونوں باپ بیٹوں (بعنی ابراہیم واسحاق) کامیل خاطر بمانیہ کی جانب تھا ابراہیم ہے خلیف نے تیں کی شکایت کردی اگر چی برالواحد میں بڑنے معذرت کرکے صفائی کر لی اور اس کے لی جانب تھا ابراہیم نے خلیف نے شورش برپاکر دی اور قیس کے ایک گروہ کو گرفتار کرکے پٹوایا اور تشہیر کرائے قید کر دیا کو گول کو ان سے استان کے جائی نے لوگوں کو ان سے اشتعال بیدا ہوا۔ ایک روز غسان نے قیس بن عیمی کو لڑکے پر حملہ کرکے اسے مار ڈالا اس کے بھائی نے حواران میں سے چند کو ان میں دواقیل سے فریاد کی اور مدد کا خواست گار ہوا' دواقیل امداد کی غرض سے بمانی پر چڑھ آئے اور ان میں سے چند آدوان میں ہے جند آدوان میں ہے بار ڈالا اس مہمان کی ماں (سایہ) ابو ہیدام کے پاس روتی پیٹی گئی ابو ہیدام نے کہا'' مبر اس کے بہاں مقیم تھا۔ بمانی کی دور وزید کی تو فیہا' ورندا میر المؤمنین تو انصاف کریں گئی۔ کو دور وہم اس قصر کو ایور کو دیور وہیش کریں گاگراس نے اس پر توجہ کی تو فیہا' ورندا میر المؤمنین تو انصاف کریں گائی اس نے اس کے دور اس کیاں قردا میر المؤمنین تو انصاف کریں گائی اس کیاں کیا کہ کو دیور کو دیور کو میان کی ماں کیاں کیا کہ کو دیور کو دیور کیاں کیاں کیاں کیاں کروہ کی تو فیہا' ورندا میر المؤمنین تو انصاف کریں گائیں۔

ومشق پر قبضه اسحاق کواس واقعه کی خبر پنجی اس اثناء میں ابو ہیدام بھی دارالا مارت میں حاضر ہوا اور حاضر کی کی اجازت چاہی اجازت نیدی گئی۔ اس کے بعد سی چورنے ایک بیمانیہ کو مار ڈالا اور بیمانیہ نے قبیلہ سلیم کے ایک شخص کا وارانیا را کر دیا اور قبیلہ سلیم کے ایک شخص کا وارانیا را کر دیا اور قبیلہ سلیم کے ایک شخص کا وارانیا را کر دیا ہوا ہے اس کا شکوہ کیا ابو ہیدام معدان لوگوں کے اسحاق کے پاس گیا اسحاق نے اس کو گھر ایا ہواد کھ کر تفتیش مقدمہ کا وعدہ کیا اور در پر دہ بمانیہ کو ابو ہیدام پر حملہ کرنے کی ہدایت کر دی ۔ چنانچہ بمان بیمان ہوکر میدان جنگ میں آیا اور کمال مردانگی سے ان کو شکست دے کر دمشق پر قبضہ کر لیا اور جنل کا دروازہ کھول دیا۔

یمانیے نے پرنگ و کھ کر قبیلہ کلیب سے امداد کی درخواست کی ان لوگوں نے ان کی حالت پرتری کھا کرمد دو کی اور معزیہ نے ابو ہیدام نے جارتار کیا نہ کو گئا ابو ہیدام نے جارتار کیا نہ کو گئا ابو ہیدام نے جارتار کیا نہ کو گئا ہو 
تقریباً ستریوم یک فریقین الرائی سے رکے رہے۔

سندی کی کشکرکشی خره رق الآخرسة ندکورکوسندی خلیفه بارون کی جانب سے ایک لشکر کے کردشق کے قریب پہنچا بھانیہ ناس کوابو ہیدام کی جانب سے برہم کردیا ابو ہیدام نے کہا بھیجا کہ ' میں امیر المومنین کا مطبع ہوں میری بیجال نہیں ہے کہ خلافت پنائی کے تعم سے سرتا بی کروں'' ۔ سندی بین کردشق میں داخل ہوا اور اسحاق درا تجاج میں جااتر ادوسر دنسندی نے اپنے ایک سپسالا رکو تین ہزار کی جمعیت کے ساتھ ابو ہیدام کی طرف روانہ کیا ابو ہیدام نے ان کے مقابلہ پرایک ہزار جوانوں کی شکل وصورت و کھی کرخوف سے کانپ اٹھا اور لوٹ کرسندی کے جوانوں کو میدان کارزار میں نکالا سپسالا ران ہزار جوانوں کی شکل وصورت و کھی کرخوف سے کانپ اٹھا اور لوٹ کرسندی کے پاس آیا اور اسے بیرانے دی کہ بیلوگ موت کو حیات سے افضل سجھتے ہیں جس طرح جمکن ہوان سے مصالحت کرنا مناسب پاس آیا اور اسے بیرانے دی کہ بیلوگ موت کو حیات سے افضل سجھتے ہیں جس طرح جمکن ہوان کی طرف کوچ کردیا اور سندی تین روز تک دمشق میں طرح ایک بیدام سے مصالحت کرنا میں محالے سندی تین روز تک دمشق میں طرح ایک ہور کی جو کے ابو ہیدام کے مقابلہ بیر آیا گرفت کی مقابلہ بیرا میں محالے ہور کی اور ہیدام کے مرابی اس واقعہ سے مطبع ہو کر چا دول طرف سے دریا ہوتی موتی کی طرح المد آئے ابو ہیدام نے اس اثناء میں ابو ہیدام کے ہمرابی اس واقعہ سے مطبع ہو کر چا رول طرف سے دریا کی طرح المد آئے ابو ہیدام نے اس کی تعاقب پر لشکر مامور کیا ابو ہیدام ان کو پہا کر کا بھرہ کی کی طرح المد آئے ابو ہیدام نے اس کے تعاقب پر لشکر مامور کیا ابو ہیدام ان کو پہا کر کا بھرہ کی جانب چلا گیا (اور فتدرمتی کا خاتمہ ہوگیا ) بیرواقعہ رضان میں ہوئے گیا ہے۔

فتنہ و فسا و کا سبب بعض لوگوں نے اس فتنہ و فساد کا سب یہ بیان کیا ہے کہ خلیفہ ہارون کے ایک گورنر نے ہمتان میں الو ہیدام کے بھائی کو مارڈ الا تھااس نے وہاں تو پچھنہ کہالیکن شام میں آ کرایک بہت بڑا گروہ جمع کرلیا اور آتش فساد شتعل کردی خلیفہ رشید نے اس کے بھائی کو اس کو گرفتار کرلا یا خلیفہ رشید کردی خلیفہ درشید نے اس فتنہ کے بھائی کو اس کو گرفتار کرلا یا خلیفہ رشید نے اس فتنہ کے فروکر نے کی غرض سے جعفر نے ترس کھا کراس کی خطا ئیں معاف کردیں اور رہا کر دیا۔ و ۱۸ میں خلیفہ درشید نے اس فتنہ کے فروکر نے کی غرض سے جعفر بن کی کی کوشام کی طرف روانہ کیا۔ چنا می جعفر اپنے جعفر اپنے جعفر اپنے جعفر اپنے جعفر اپنے جعفر اپنے جعفر ایک جس انتظام سے اس فسا دکوفر و کر کے نیک نامی کے ساتھ دار الخلافت بغداد میں واپس آیا۔

موصل ومصر کی بغاوت: عراج میں عطاف بن سفیان از دی نے خراسان وموصل پر قبضہ کرلیا تھا ان دنوں موصل کا گورنر محمد بن عباس ہافتی تھا اور آبعض کہتے ہیں کہ عبدالملک بن صالح تھا بہر حال عطاف نے تھوڑے ہی دنوں میں چار ہزار جنگ آ وروں کو جمع کر کے موصل کا خراج وصول کرنا شروع کر دیا اور گورنرموصل دیا دبا پڑا رہا۔ یہاں تک کہ خلیفہ ہارون موصل بہنچا اور اس نے موصل کے شہر پناہ کو منہدم کرادیا۔عطاف بھاگ کرارمینیہ پہنچا اور پھرارمینیہ سے رقبہ چلاآ یا اور و ہیں مکان بنالیا۔

الم المحاج میں حوفیہ نے (یہ قبیلہ قیس وتھناء سے تھے) گورنرمصراسحاق بن سلیمان سے بغاوت کی اور کھلے میدان کو نے کو آئے۔ خلیفہ ہارون نے ہرثمہ بن اعین کو (بیان دنوں فلسطین میں تھا) مصر کی بغاوت فروکرنے کی غرض ہے مصر جانے کو لکھا۔ جو آئی ہرثمہ نے مصرمیں قدم رکھا جو فیہ کا د ماغ درست ہوگیا اور آئش فساد فروہوگئی غرض سے خلیفہ ہارون ہانے کو لکھا۔ جو ل بھرایک ماہ کے بعداس کو معزول کر کے عبدالملک بن صالح کو مامور کیا۔

خوارج کی بعنا و تیں: خالد غطریف نے اپنی جانب سے داؤد بن پزیدگواپی نیابت دی اور جستان کا عامل مقرر کیا اس کے عہدگوزری میں حسین خارجی نے (یہ قیس بن ثغلبہ کا آزاد غلام تھا) اہلِ اوق کی سازش سے علم بغاوت بلند کیا عثان بن عمارہ عامل جستان نے اس کی سرکو بی کوایک تشکر روانہ کیا حسین نے اس کوشکست دے کراس کے ایک گروہ کی کوئی کرڈالا اور چوش کا میابی میں باذفیس ' بونچ اور ہرات کی طرف کوچ کر دیا خالد غطریف نے بارہ ہزار لشکر حسین کی گرفتاری و جنگ پر مامور کیا۔ حسین نے چوسو کی جمعیت کے ساتھ مقابلہ کیا اور اس لشکر کو بھی نیچا دکھا کر بہت سے آ دمیوں کوئی کرڈالا اس وقت مامور کیا۔ حسین برابراطراف خراسان میں قبل و غارت کرتا رہا اور کی معرکہ میں عامل خراسان کو اس کے مقابلہ میں کا میا بی نہیں ہوئی تا آ کہ کرے اچ میں اس کی دلیرانہ وبا غیانہ زندگی کا خاتمہ کردیا گیا۔

علی بن عیسلی کا تقرید: مرابع میں ماوراءالنہ پر جہاد کیا گیا اور خلیفہ ہارون نے خراسان کی گورزی پرعلی بن عیسیٰ بن ماہان کو مامور کیا۔ وہ بیسی برس تک اس عہدہ پر فائزر ہاای کے عہد میں حزہ بن اثرک خارجی نے بقصد بونج خروج کیا ان دنوں ہرات کی گورزی پرعمر وید بن پریداز دی تھا اس نے چھ ہزار سواروں کی جمعیت کے ساتھ حمزہ سے معرکہ آرائی کی حزہ نے اس کو شکست دے کراس کے ہمراہیوں میں سے ایک گروہ کثیر کو مارڈ الاعمر وید بن پریداس خوعا میں دب کرمر گیا تب علی بن عیسیٰ نے جھلا کراس کو معزول کردیا اور بجائے اس کے ایسے دوسر بے لاکے عیسیٰ بن علی کو مامور کیا۔

معرکہ نیشنا بور: اس سے اور حمزہ سے لڑائی ہوئی حمزہ نے شکست دے دی علی بن عیسی نے تازہ دم فوج دے کراس کو پھر جنگ حمزہ پر والیس کیا مقام نیشا پور میں صف آرائی کی نوبت آئی اورا یک خوں ریز جنگ کے بعد حمزہ شکست کھا کر قبستان کی طرف بھا گاعیسی کے لشکر یوں نے تعاقب کیا۔ حمزہ کے ہمراہیوں میں سے چالیس آدمیوں کے سواجو اُس کے ہمراہ قبستان بھاگ گئے تصاور کوئی جانبر نہ ہوائیسی نے اوق جو بن اوران قصبات و دیبات کی جانب اپنے لشکر یوں کوروان کیا جو حمزہ کی اعام میں اعائت والداد کر رہے تھے اور نہایت بے رحمی سے خوارج کے خون کی ندی بہا دی تقریباً تمیں بڑار خوارج اس قبل عام میں مارے گئے۔ خاتمہ جنگ کے بعد عیسی نے مقام زرنج میں عبداللہ بن عباس نسمی کو اپنانا ئب مقرر کرے مراجعت کی۔

حمز ہ کی غارت گری عبداللہ بن عباس نے خراج اور مال غنیمت جمع کرائے درخ سے کوچ کردیا جمز ہ کواس کی خبرلگ گئی اثناء راہ میں بحالت غفلت عبداللہ سے چھیڑ چھاڑ کی عبداللہ اور اس کے ہمراہیوں نے نہایت استقلال ومردا نگی سے مقابلہ کیا۔ بالآخر حمز ہ شکست کھا کر بھاگ کھڑ اہوا اور اس کے اکثر ہمراہی اس معرکہ میں کام آئے۔اس واقعہ کے بعد حمز ہ

بغاوتین اوران کا استیصال اس سیم با بوصب و ب بن عبداللد نمائی مقام خراسان میں علم بغاوت بلندگر کے خراسان کے اطراف و جوانب کولوٹ کا گر پھر سطوت شاہی سے فائف ہوکرا مان کا خواست گار ہوا امان و سے دی گئی۔ اس و اقعہ کے بعد ہی بی خبرہ شہور ہوئی کہ بلاد با دغیس میں حمزہ فارجی نے بغاوت پھیلا دی ہے اور قبل و غارت کا باز ارگرم کرد کھا ہے۔ عیسیٰ بن علی نے حمزہ پر فوج کئی کردی مقابلہ ہوا عیسیٰ نے حمزہ ہوں میں سے دس ہزار آدمیوں کو مارڈ الا اور جوش کا میا بی میں کا بل و زابلہ تان تک بڑھتا چلا گیا ابوضیب نے میدان خالی د کھر کم بدشکنی کردی اور بلوا ئیوں کا ایک گروہ کثیر جمع کر کے بیورونساء کلوں اور نیٹ اپور پر فیف کر کے مروکا قصد کیا چونکہ ابل عرواس کے فتہ وشر سے غافل سے محاصرہ میں آگئے گر ان کی متفقہ کوشش سے ابوضیب بیپ ہوکر سرخس کی جانب لوٹ آیا آلا اور میں علی بن عیسیٰ بن ماہان ابوضیب کی سرکو بی گی طرف متوجہ ہوا اور مروسے ایک شکر لے کر ابوضیب پر چڑھ گیا۔ مقام سار میں لڑائی ہوئی ابوضیب مارا گیا اور اس کے عیال طرف متوجہ ہوا اور مروسے ایک شکر لے کر ابوضیب پر چڑھ گیا۔ مقام سار میں لڑائی ہوئی ابوضیب مارا گیا اور اس کے خاتمہ ہوگیا اور آتش بغاوت ہو گیا۔ متا و اطفال قیدی بنا گئی کے ابوضیب کی زندگی کے خاتمہ سے خراسان کی بغاوت کا خاتمہ ہوگیا اور آتش بغاوت ہو گیا۔ متا سے جھڑک رہی تھی سرد ہوگئی۔

علی بن بینی کی شکایات اماد میں امراء فراسان نے علی بن بیسی کی بداخلاق کے ادائی ظلم اور بخت گیری ہے تھ آکر در بارخلافیت میں شکایات کھے بھی کہ اس نے نہ صرف یہ کہ ہم لوگوں کو تیرظم وسم کا نشانہ بنا رکھا ہے بلکہ شیر ازہ خلافت وسلطت کو در ہم جسم کر ڈالے کی بھی فکر کر رہا ہے خلیفہ دشید نے بینجر پاکررے کا قصد کر دیا جو ن ہی خلیفہ ہارون کالشکر رے میں پہنچا علی بن بیسی فنڈ ارنے تھا تھ اور قیمتی قیمتی اسباب لئے ہوئے حاضر ہوا خلیف کل ادا کین دولت اور شاہی خاندان میں بہنچا علی بن بیسی فنڈ ریں بیش کیس اس سے خلیفہ ہارون کے خیالات بدل کئے اور اس نے خوش ہوکر گورنری خراسان پرواپس کر دیا اور رے طہرستان دنباوند تو مس اور ہمدان کے صوبہ کو بھی اس کی گورنری میں ملحق کر دیا۔ اس وافعہ ہے تبل

وا بھا کہ دافع بن لیٹ بن نفر بن سیار نے سم قد میں آئٹ بعناوت بھڑکا دی اور شاہی فوج سے ایک مت دراز تک لڑائیاں ہوتی رہیں۔ انہیں لڑائیوں ہیں اس کے لڑکے عیسیٰ نے وفات پائی اس کے بعد غلیفہ ہارون نے علی بن عیسیٰ کو چندو جو ہات کی وجہ سے (اوا پھیں) معزول کر دیا اس کے علاوہ یہ وجھی کہ یہ لوگوں کو ذلیل سجھتا تھا اور روسا شہر کی تو ہین کر تا قااور ایک روز سین بن مصعب (پہ طاہر بن حسین کے والد سے ) علی بن عیسیٰ سے ملنے گئے تھے علی بن عیسیٰ کمال مرش روئی سے بیش آیا اور سخت کلامی کی اور کلمات فحش سے خاطب ہو کرفتل کر ڈالنے کی دھم کی دی۔ ایسا بی واقعہ ہشام بن فرخسرو کے ساتھ پیش آیا قا۔ ہشام نے اس واقعہ کے بعد فالح کا بہانہ کر کے علی کے خوف سے خانہ شینی اختیار کر کی ہر چندلوگوں نے ماتھ پیش آیا تھا۔ ہشام نے اس واقعہ کے بعد فالح کا بہانہ کر کے علی کے خوف سے خانہ شینی اختیار کر کی ہر چندلوگوں نے مکان سے نگلنے کو کہا پر نہ نکلا۔ یہاں تک کہ علی بن عیسیٰ معزول کیا گیا باقی رہا حسین وہ بحال پر بیشان ور بارخلافت میں بہنچا شکا یہ اور امان کا خواست گار ہوا خلیفہ ہارون نے اسے امان دے دی۔

تمیں ہرار کا دفیتہ منجلہ ان امور کے جس سے خلفہ ہارون نے اس کو گورزی خراسان سے معزول کیا تھا ایک پر بھی تھا کہ جب اس کالڑکا عیسیٰ جنگ رافع میں مارا گیا تو ایک لونڈی جواس راز سے واقف تھی بیٹی کے بعض خدام کواس سے مطلع کیا کہ بلخ کے باغ میں تمیں ہزار دینار عیسیٰ کے دفن کر دیتے ہیں اس خادم نے اپنے ملئے والوں سے بنز کرہ کیا رفتہ رفتہ تو ام الناس میں کر دوڑ پڑے باغ میں گھس کر دینارلوٹ لائے اور اس سے پیشتر پر بمیش خرنا نہ کی کی گھس کر دینارلوٹ لائے اور اس سے پیشتر پر بمیش خرنا نہ کی کی گھس کے دفت کر کے فوج شکا سے کیا کرتا تھا اور خلیفہ ہارون کو یہ یقین دلایا تھا کہ جنگ رافع میں میں نے اپنی عورتوں کے زبورات فروخت کر کے فوج کشی کی تھی خلیفہ رشید کے کان تک دینارلوٹ کی خبر پہنچی تو اس نے جملا کراس کو معزول کر دیا اور ہر تمہ بن اعین کو طلب کر کے خراسان کی سند گورنری مرحمت فر مائی اور رجاء خادم کواس کے ہمراہ روانہ کیا۔ خلیفہ نے بیخے ملی بن عیسیٰ کا مُد دگار و معاون مقرر راز کو چھپانے کی سخت تا کید کی تھی اور یہ ہدایت کر دی تھی کہ خود کو یہ ظاہر کرنا کہ خلیفہ نے جھے علی بن عیسیٰ کا مُد دگار و معاون مقرر کر کے روانہ کیا ہے۔

علی بن عیسیٰ کی گرفتاری بر ثمہ نے نیشا پور پہنچ کرانظام شروع کردیا اوراپ ہمراہیوں کو نیشا پور میں مقرر کر کے مرو پہنچاعلی بن عیسیٰ سے ملاقات ہوئی اس کومعہ اس کے اہلِ وعیال اور تعلقین کے گرفتار کر کے مال واسباب کو ضبط کر لیا جس کی قیست آٹھ لاکھتی جو خلیفہ ہارون کے پاس پانچ سواونٹوں پرلدوا کر بھیج دیا اور علی بن قیس کواونٹ پر بغیر کجاوہ اور پردہ کر کے سوار کرا کے دارالخلافت بغداد کی جانب روانہ کیا۔ اس کے بعد ہر ثمہ نے ماوراء النہر کی جانب کوچ کردیا اور دافع بن لیٹ کا سرقند میں محاصرہ کر لیا۔ آخر کار طویل محاصرہ سے گھرا کر دافع نے امان طلب کی ہر ثمہ ہوئے۔ سمرقند میں خاصرہ کر بر رہا۔ مرویس ہر ثمہ کے آئے کا واقعہ 19 جے میں ہوا ہے۔

مامون کی ولی عہدی کی تخیر ید: ۱۸۱ھ میں خلیفہ ہارون الرشید نے انبار سے بقصد نج مکہ معظمہ کاسفرا ختیار کیا اور اس کے ساتھا پڑتیوں لڑے محمد امین عبداللہ مامون اور قاسم تھے۔سب سے پہلے امین کی ولی عہدی کی بیعت کی حقی اور اس کو

ا اصل کتاب بی جگه خالی ہے میں نے بینا م تاریخ کال ابن اثیر جلد ۲ صفحه ۸ سے قبل کیا ہے۔ مترجم۔

عراق شام اورعرب کی حکومت عطا کی تھی۔اس کے بعد مامون کو ولی عہد مقرر کیا اور اس کوخراسان اور ہمدان کے صوبجات تا اقصائے مشرق دیئے تقے اور مامون کے بعدائے تیسرے بیٹے قاسم کی ولی عہدی کی بیعت کی تھی اور اس کوموتمن کالقب دیا تھا مگر مامون الرشید کواس کی معزولی کا بصورت نالائق ثابت ہونے کے اور بجالی کا بصورت لائق ہونے کے اختیار دیا تھا اس کو جزیرہ ' تغور اور عواصم کی حکومت دی تھی۔

عہد نامہ ولی عہدی مدید منورہ بنی کرامل مدید کوانعامات دیے اور مستحقین میں خیرات تقیم کی امین مامون اوراپی طرف سے ایک کروڑ پانی لاکھ دینار راہ فدا میں صرف کے ای طرح مکہ معظمہ میں داد و دہش سے کام لیا فقہاء قضاۃ اور سرداران نشکر کوطلب کرے دونوں شنرا دوں کی جانب سے جدا جدا عہد نامے کھوائے ایک امین کی طرف سے تھا مامون کے ساتھ وفا کرنے کا دوسرا مامون کی طرف سے تھا امین کے ساتھ ایفاء عہد کا ۔ پھران دستا دیز اے کوشہا دتوں سے کمل کر کے خات کعب میں آویز ال کردیا اور پھر جب و ایم میں طرستان گیا اور وہاں پھے عرصہ قیام پذیر ہاتو سرداران شکر وارکین دولت کوجی کرکے بیکھا کہ یہاں پرجو پھے ہے میر کے شکر میں مال خزانہ آلات حرب اور ساز وسامان ہے اس کامالک مستقل طور پرصرف مامون ہے اور ان لوگوں سے مامون کی ولی عہدی کی تجدید بیت کرے بغداد کی جانب کوچ کیا۔ اس کامالک میں روسا شہروسرداران شکر کوچی کیا۔ اس کامالک عبد اور میں دوسا شہروسرداران لشکر کوچی کرے امین کی ولی عہدی کی تجدید بیت کرے بغداد کی جانب کوچ کیا۔ اس کامالک عبد اور میں دوسا شہروسرداران لشکر کوچی کرے امین کی ولی عہدی کی تجدید بیت کرے بغداد کی جانب کوچ کیا۔ اس کامالک عبد کی تجدید کی تجدید کی تجدید کی تجدید کی تجدید کی تعداد کی جانب کوچ کیا۔ اس کامالک عبد کی تجدید کی تجدید کی تعداد کی جانب کوچ کیا۔ اس کامالک عبد کی تجدید کی تجدید کیا۔ اس کامالک کی تعداد کی جدید کی تجدید کی تجدید کیا۔ اس کامالک کی تعداد کی جدید کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی جدید کی تعداد کی ت

فاندان برا مکرد ایم اور این سلطنت کونظیب نه خالدین بر مک اگابر شیعه میل سے خااور دولت عباسیہ میں جواعز از اور رہ برا مکہ کوحاصل خاوہ اور اراکین سلطنت کونظیب نه خابری بری ولا بیوں اور صوبوں کے یہی مالک و حکر ان سے خلیفہ مضور نے موصل اور آفر رہائی جوائی الدکو مقرر کیا تھا اور اس کے بیٹے بچی کو آرمینیہ کی حکومت مرحمت کی تھی اور خلیفہ مہدی نے موصل اور آفر رہائی جوائی اس خدمت کونہایت عمد گی سے انجام دیا تھا اور خلیفہ ہادی سے جبکہ اس نے ہارون الرشید کی اور اس نے اس خدمت کونہایت عمد گیا تھا کہ اس کو تعدول کے اپنے بیٹے کو ولی عہد بنانے کا قصد کیا تھا تھا کھا مخالفت کی تھی۔ اس بناء پر خلیفہ ہادی نے اس کوقید کر دیا تھا چہا ہوں مندخلافت پر جلوہ افروز ہواتو قلمدانِ وزارت یجی کے سپر دکر کے امور مملکت کے ساہ و سفید کا ممثل اختیار دے دیا۔

 کی بن عبداللہ کی طرف روانہ کیا تھا۔ اس کی حکمت عملی اور سیاسی چالوں سے بچی سے عبداللہ نے خلیفہ کی اطاعت قبول کی تھی اور مامون کی ولی عہدی کے بعد جعفر بن بیجی کواتا لیقی کی خدمت سپر دکی گئ تھی ان تمام مہمات انتظامات اور ملکی خدمات کو

نہایت جسن وخو بی سے سرانجام دیا۔ رعایا سے خلیفہ تک سب ہی ان کے مداح تھے۔

برا مکہ کے زوال کے اسباب رفتہ رفتہ ان کا اقتد اراور جاہ وجال حکومت وسلطنت میں اس درجہ بڑھ گیا کہ خلیفہ کا مہی نام ہی نام رہ گیا تھا امور سلطنت کے سیاہ وسفید کرنے کے یہی مالک تھا امراء دولت کواس سے حسد بیدا ہوا اور وہ موقع پاکر خلیفہ سے شکا بیت کرنے گئے۔ کثرت شکایات سے خلیفہ کے ول میں بھی برا مکھی الخصوص جعفری طرف سے ایک خیال پیدا ہوگیا چھوٹی چھوٹی غلطیوں اور فروگر اشتوں کوان آ تکھوں سے دیکھنے لگا جس سے مگین اور غیر قابلی عفو جرائم و یکھے جاتے تھے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ خلیفہ نے بیلی برای کے اسباب میں سے ایک سب یہ بھی تھا کہ خلیفہ نے بیلی بن عبد اللہ کو جب کہ ضل برکی کے اسباب میں سے ایک سب یہ بھی تھا کہ خلیفہ نے بیلی بن عبد اللہ کو جب کہ ضل برک اور ایس ہے اس کو بیلی اور اس نے اس کو خلیفہ کے ابنی مرک کے اس واقعہ کو پہنچا دیا۔ خلیفہ نے جعفر سے استفسار کیا جعفر نے اس خبر کی تصدیق ربا کر دیا تھا اور اس خودرائی اور ایسے باغی ملزم کے رہا کر دیا تھا ہوگی بیدا ہوئی اور وقتا فو قباً لوگوں کی شکا تیوں کر دی خلیفہ کے جعفر کی اس خودرائی اور ایسے باغی ملزم کے رہا کر دیا تھے۔ کشیدگی بیدا ہوئی اور وقتا فو قباً لوگوں کی شکا تیوں سے بیناراضگی بڑھتی بیدا ہوئی اور وقتاً فو قباً لوگوں کی شکا تیوں سے بیناراضگی بڑھتی بڑورائی اور ایسے باغی ملزم کے رہا کر دیا تھا اور بات بات پر اعتراض کرنے لگا۔

ایک روزیکی بن خالد حسب دستور قدیم خلیف کی خدمت میں بلااطلاع حاضر ہوا اتفاق ہے اس وقت شاہی طبیب جبر کیل بن بخیشوع بیٹیا ہوا تھا خلیفہ نے اس سے ناطب ہو کر کہا'' کیوں جبر کیل تمہارے مکان میں بھی یوں ہی بلا اطلاع لوگ چلے آتے ہیں؟''عرض کیا'' یہ کیو کرمکن ہے'' پھر کیلی کی طرف متوجہ ہوا کیلی نے جواب دیا'' امیر المؤمنین! یہ کوئی نی بات نہیں ہے میں ہمیشہ بلاا جازت حاضر ہوتا تھا اگر پہلے سے مجھے یہ معلوم ہوتا کہ میری حاضری مزاج ہما یوں کونا گوار خاطر ہوتی ہوتی ہوتی ہے جو ایس خودکوائی طبقہ میں رکھا''۔ خلیفہ نے شرم سے گردن جھا کر کہا تم اپنے ول میں بھے خیال نہ کرومیں نے یوں ہی ایک بات کہددی۔ ہمیشہ کا دستور تھا کہ جب بھی در بار خلافت میں آتا تو حاجب' در بان اور خدام تعظیم کے لئے اٹھ کھڑے ہوتے سے مگر شکرر نجی کے بعد خلیفہ ہارون کے اشارہ سے مسرور (خادم ) نے تعظیم کرنے کی ممانعت کردی۔ چنانچہ جس وقت سے مگر شکر رنجی کے بعد خلیفہ ہارون کے اشارہ سے مسرور (خادم ) نے تعظیم کرنے کی ممانعت کردی۔ چنانچہ جس وقت سے مگر خان سے گر رئی ۔

جعفر کافل : کواچ میں جے سے والبی کے وقت خلیفہ ہارون نے انبار میں قیام کیا جعفر بھی ہمراہ تھا ایک روز رات کو خلیفہ ہارون نے انبار میں قیام کیا جعفر بھی ہمراہ تھا ایک روز رات کو خلیفہ ہارون نے مسر ور (اپنے خادم خاص) کو مرہنگوں کی ایک جماعت کے ساتھ طلب کر کے حکم وے دیا کہ تو اس وقت جعفر کے خیمہ بیل کراس کا سرا تا راامسر وریدی کرکاپ اٹھا وہ بار بارع ض کر رہاتھا آپ اس حکم پر خور کر کے صاور فرما ہے۔ خلیفہ ہارون نے ڈانٹ کر کہا'' نہیں! مجھے اس حکم کی تعمیل کرنا ہوگی''۔ مسرور سہم گیا پھر خلیفہ نے زمین پر چھڑی پنگی اور بولا'' جااسی وفت اس حکم کی تعمیل کرور نہ تیری خیز ہیں ہے''۔

مسرور نیدد نکی کر کہ خلیفہ کا غصہ بڑھتا جاتا ہے رخصت ہو کر جعفر کے خیمہ میں آیا اور جعفر کا سراتا رکر خلیفہ ہارون کے روبرولا کرر کھ دیا۔ خلیفہ نے اس شب کوضل بر کمی کو گرفتار کرا کے قید کر دیا اور بچی کے تمام مکانات جا گیریں خدام اور مال و اسباب کی ضبطی کا ایک گشتی فرمان تمام ممالک میں بھیج دیا اور برا مکہ کے ہرچھوٹے بڑے کوجیل میں ڈال دیا۔ اگلے دن جعفر کی عبدالملک بن صالح نظیفہ ہارون کا یا حان تھا کہ اس نے کئی تم کی تختی کی اوراش کے بیٹوں فضل مجراور موئی پڑئیں کی ۔ اس کے بعد عبدالملک بن صالح بن علی پرالزام لگایا گیا کہ یہ برا مکہ کا ہوا خواہ اور دوست ہے ۔ خوبی قست ہے پہڑکا یت عبدالملک کے بیٹے عبدالرحمٰن نے کی تھی اس کو بھی دعوائے خلافت ہے خلیفہ نے اس کو فضل بن رہے کے پاس نظر بند کر دیا دوسرے دن سر در بارطلب کر کے دھمکا کر حال دریا فت کرنے لگا عبدالملک نے علفیہ طور پراس سے اٹکار کیا اورا پی خدرمات سابقہ کا اظہار کر کے اطاعت و فر ما نبرداری کا افرار کیا شہادت کی غرض سے اس کے کا تب کو پیش کیا گیا عبدالملک نے کہا سابقہ کا اظہار کر کے اطاعت و فر ما نبرداری کا افرار کیا شہادت کی غرض سے اس کے کا تب کو پیش کیا گیا عبدالملک نے کہا مامور و معذور ہے یا عاتی فاجر ہے''۔ خلیفہ ہارون پر کہتا ہوا در بارعا م سے اٹھ کھڑا ہوا'' تو ان دو میں سے زیادہ عادل شاہد کہاں سے آگئے ہیں خر میں اس بارے میں غور کروں گا دیکھوں اللہ تعالیٰ کی کیا مرضی ہے کیونکہ و بی میں اس بارے میں غور کروں گا دیکھوں اللہ تعالیٰ کی کیا مرضی ہے کیونکہ و بی میں اور تیرے کہاں سے آگئے ہیں خرامی اللہ تعالیٰ کے کہا ہونے اورا میر المؤسین کے حاکم ہونے پر راضی ہوں کیونکہ میں میں ماکم ہے'' عبدالملک نے جواب دیا'' بہتر میں بھی اللہ تعالیٰ کے تھم ہونے اورا میر المؤسین کے حاکم ہونے پر راضی ہوں کیونکہ میں بی کورضائے درب پر مقدم نہ کریں گئی۔ '

عبد الملک کی اسیری پھر دوسرے دن خلیفہ ہارون نے اس کوسر در بارطلب کیا وہ جان کے خوف ہے کا نیتا ہوا حاضر ہوا اورا پے تعلقات خدمات اور خیر خواہیاں ظاہر کرنے لگا خلیفہ ہارون نے کہا" والله اگر بی ہاشم کوسخی سی پر باتی رکھنے کا مجھے خیال نہ ہوتا تو میں بے شک مجھے قبل کر ڈالنا" اور یہ کہہ کر پھر جیل میں بھیج دیا اس کے بعد عبداللہ بن مالک (یہ بھکہ پولیس کا افسراعلی تھا) حاضر ہوا اور با توں باتوں میں عبدالملک کا ذکر آگیا عبداللہ بن مالک نے عرض کیا" امیر المومنین! پچ تو یہ ہو کہ عبدالملک آپ کا خیرخواہ اور جال نار ہے جیل نے آج تک اس میں کی قتم کی برائی نہیں دیکھی " خلیفہ ہارون نے فر مایا کہ عبدالملک آپ کا خیرخواہ اور جال نار ہے جیل نے آج تک اس میں کی قتم کی برائی نہیں دیکھی " خلیفہ ہارون نے وہ اس کی حرکات وسکنات اور افعال سے اطمینان کلی ہے تو میں اس کور ہا کے دیتا ہول" عرض کیا" چونکہ آپ نے اس کو قید کر دیا ہے۔ اس لئے یہا مرتا مناسب ہے مگر نری سیجئے" ۔ خلیفہ ہارون نے ایسا تی کیا اور وظیفہ مقر رکر دیا۔ یہاں تک کہ ہارون اکر شید کا انتقال ہوگیا اور خلیفہ امین نے اس کور ہا گیا۔

یجی اور صل اس واقعہ کے بعد خلیفہ ہارون نے قیدیان برا مکہ برخی شروع کردی کی برقی کے پاس ملامتانہ کہلا بھیجا کہ ''تم نے مجھے عبد الملک کے باغیانہ خیالات جھیائے آج کو یہ زیبانہ تھا'۔ کی نے یہ بیام س کر جواب دیا' امیر المؤمنین ا خود یہ خیال فرما سکتے ہیں کہ عبد الملک مجھ سے اپنے ایسے پوشیدہ راز کیوں بتلائے گا ہیں تو ہوا خواہ دولت وحکومت تھا اور اگر مجھے یہ امراشارہ و کنا یہ بھی معلوم ہوجا تا تو میں اُس کا آپ سے زیادہ وخمن ہوتا نحوذ باللہ آپ ایسے خیالات اپنے و ماغ عالی سے دور سیجے ہال یہ ضرور تھا کہ میں بروجہ تقدین نہ ببی اس سے مجت رکھتا تھا اور میرا کمان تو یہ ہے کہ اس میں نہ ببی تقدیل سب عباسیوں سے بڑھ کر ہے' ۔ پیا مبر نے یہ پیام ہارون تک بہنجایا خلیفہ نے بیام ہرکو پھر النے پاؤں کی کی کے پاس بھیجا اور یہ مسلموں کے دائر میں نہ کرو گے قیم میں مہارے بیٹے فضل کوئل کرڈ الوں گا' ۔ کی نے جواب دیا'' امیر المؤمنین کو مسلموں کی جا کہا تھ کی لیا اور لے چلا کی اختیار ہے کہ ہم لوگوں کی جا نیس آپ کے قبضے میں میں جو جا ہیں کریں' بیام نے یہ من کرفضل کا ہاتھ کی لیا اور لے چلا کی اختیار ہے کہ ہم لوگوں کی جا نیس آپ کے قبضے میں میں جو جا ہیں کریں' بیام نے یہ من کرفضل کا ہاتھ کی لیا اور لے چلا کی اختیار ہے کہ ہم لوگوں کی جا نیس آپ کے قبضے میں میں جو جا ہیں کریں' بیام نے یہ میں کرفتل کا ہاتھ کی لیا اور لے چلا کی اختیار کے کہ ہم لوگوں کی جا نیس آپ کے قبضے میں میں جو جا ہیں کریں' بیام نے یہ من کرفتل کا ہاتھ کی لیا اور لے چلا کی ا

زارزاررونے لگافضل این بوڑھے اور مصیبت زوہ باپ سے رخصت ہوا یجی نے رخصت کے وقت اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی دعا دی۔ خلیفہ ہارون الرشید کے حکم کے مطابق بیام بر نے فضل کوتین دن تک دوسرے مکان میں مقید رکھا۔ جب ان دونوں آدمیوں میں سے کی کے حال کا انکشاف نہ ہوا تو پھر دونوں کوایک ہی جگہ پر قید کردیا۔

ابراہیم بن عثمان گافتن ابراہیم بن عثان بن نہیک جعفر برقی کے قبل کے بعدا کثر برا مکہ کاذکر کرکے رود یا کرتا تھا اور اس کی قوم بھی اس کے ساتھ روتی سے الدی ہوجاتی تھی کہ دیوانہ وارجعفر کا بدلہ ما تکنے لگا تھا اور جب کنیزوں کے ساتھ بکل بیٹ میں نبذی پینے کو پیٹھنا تھا تو الوار ہاتھ میں لے کر کہتا تھا ((واجعفو الاو اسیداہ واللہ لا ثادن بک و لا قصل نے ساتھ بکل بیٹ میں نبار نے جو کر ہوا اور تہارے قاتل کو میں مرود تا کہ کہ وارواللہ میں تہارے خون کا بدلہ ضرور لوں گا اور تہارے قاتل کو مود تا کر دل گا ۔ ابراہیم کا میہ جوش انقام دیکھ کر اس کے بیٹے ابو حفوں نے جا کر خلیفہ ہارون سے اطلاع کر دی خلیفہ مرود تا کر دل گائی نہا کہ واللہ ایم اور دی خلیفہ ہارون سے اطلاع کر دی خلیفہ ہارون نے ابراہیم کا میہ جوش میں انتقام دیکھ کر اس کے بیٹے الور خوس نے جا کر خلیفہ ہارون سے اطلاع کر دی خلیفہ ہارون نے ابراہیم کو میں اس اس کے بیٹے نے بیچے سے لوار کا ایک ہا تھو لگا یا جس کے صدمہ سے وہ چندراتوں کے بعد مرگیا کہا جا تا ہے کہ ابراہیم کے بیٹے نے بیچے سے لوار کا ایک ہا تھو لگا یا جس کے صدمہ سے وہ چندراتوں کے بعد مرگیا کہا جا تا ہے کہ ابراہیم کے بیٹے نے بیچے سے لوار کا ایک ہا تھو لگا یا جس کے صدمہ سے وہ چندراتوں کے بعد مرگیا کہا جا تا ہے کہ ابراہیم کے بیٹے نے بیچے سے لوار کا ایک ہا تھو لگا یا جس کے معرب سے بیض کیا تھا۔

یجی بر کی برابر کوفہ بی کے جیل میں رہا تا آئکہ واج میں انقال کر گیا۔اس کے بعد اس کے بیٹے فضل نے <mark>ساواج</mark> میں وفات پائی۔خاندان برا مکہ کاس عالم میں سے تھے اوران کی دولت منجملہ بڑی دولتوں کے تھی اور بیلوگ دولت اور ملت کے چیرہ کی زبیائش تھے۔

عرض مترجم

س سرم علامہ مؤرخ نے جس قدر حالات برا مکہ کے تحریر فر مائے ہیں وہ نہایت بچے اور تلے ہوئے ہیں کی مقام پر نقطہ تک رکھنے کی جگہ نہیں ہے مگر ہیں اختصار کے ساتھ ۔

بہ نظر دیجی ناظرین خاندان برا مکہ مشاہیر کے حالات اور کتب تواری سے لکھنا چاہتا ہوں امید ہے کہ پڑھنے والے شوق دولچیں سے پڑھیں گے۔

خالد برطی خاندان برا مکہ میں سے جوسب سے پہلے عہدہ وزارت پر فائز کیا گیاوہ خالد برطی تھااس کے اجداد آتش کدہ فو بہار کے متو کی تھے جس کو موجر بادشاہ فارس نے باہتا ہے کہ نام پر سخایا تھااور مشہور آتشکدوں میں چوتھا نبرای کا تھا۔ جب اسم بھی بین برخان ان جو بہاران کی جو بہاران کی اس وقت بیا آتش کدہ بھی جو بہد خلافت ولید بن جو عہد منوسے آباد چلا آتا تھا ویران ہو گیا اور خاندان برا مکر رخ و مصیبت کے عاصرہ میں آگیا۔ پھرا کہ جہد خلافت ولید بن عبد الملک عموی میں قبید بن مسلم جان کی طرف سے خراسان کا گورز ہوکر واردخراسان ہوا اورا کی بہت بروی فوج مرتب کر کے مرتب کر کے مروپر فوج کئی کی اس لڑائی میں جہاں اور مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا تھا وہاں لوٹھیاں بھی گرفتار ہوکر آئی تھیں ان میں مروپر فوج کئی گئی اس لڑائی میں جہاں اور مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا تھا وہاں لوٹھیاں بھی گرفتار ہوکر آئی تھیں ان میں ایک عورت برمک کی تھی تھی مال غنیمت کے وقت یہ ہورت عبداللہ بن مسلم (برا درقید برک کے حصد میں آئی اتفاق سے نہاں مالمہ ہوگی چندر وز بعد اہل بلخ سے مرح ہوگی تو قیتہ کے تھم سے لوٹھیاں واپس ہوئی چندر وز بعد اہل بلخ سے مرح ہوگی تو قیتہ کے تھم سے لوٹھیاں واپس ہوئیں بھی مورا عبداللہ نے اس برکی عورت کو بھی

بر کے کے پاس واپس کر دیا مگر میٹر طقر ارپائی کدا کر بیٹا پیدا ہوا تو ہمارا ہے' ممل کی مدت گز رنے کے بعد خالد پیدا ہوا اس کی تعلیم و تربیت کا زمانہ کیسے اور کہاں گزرااس کے متعلق ہم خامہ فرسائی نہیں کرنا چاہتے۔

اس کا عروج اس التے عہد خلافت سفاج سے شروع ہوتا ہے۔ ابوسلمہ انجلال وزیرآ ل جحد کے قبل کے بعد وزارت کا معزز عہدہ ای کومرحت کیا گیا۔ سفاح کے مرنے تک اس نے وزارت کی۔ المصور نمر مندخلافت پرجلوہ افر وزنہوااس نے بھی اس کووزارت ہی کے عہدہ پر رکھا۔ لیکن ایک سال ایک مہید کے بعد ابوابوب موریانی کی حکمت علی سے خلیفہ منصور نے خالد کو بخاوت اگراد کے فرور کے فرارت کی سال ایک مبادیا ہوئی کی حکمت علی سے خلیفہ منصور نے خالات کا مال کے بناویا ہی اگراد کے فرار کے فرار کے بعد ابوابوب موریانی کو فلمدان وزارت کا مالک بناویا گیا۔ اگر چہ پھرخالد کو عہدی وزارت نعیب نہیں ہوائیکن بڑے بڑے نے مددار یوں کے گام اس کے بیرور ہے۔ وہ خلیفہ مبدی کا مان کے بیرور ہے۔ وہ خلیفہ مبدی کا خران دیا ہوگا ہوں ہے سرفراز رہا نہا ہوگا ہوں سے سرفراز رہا کے خران میں اتا ہی تھی رہا۔ موصل کی حکومت اس کے بیرو کی گئی۔ غرض جب تک زندہ رہا ممتاز عہد ون سے سرفراز رہا کہ خران مربا میں اتا ہوگا ہوں سے سرفراز رہا کے خران میں اتا ہوگا ہوں کے ایک دان میں دفات یا کی۔ اس کا ایک لڑکا کی تھا۔

قَصْلُ مِمْ فَصِلِ بِمِنْ نَصْل بِرِی سُسْتیوی ذی الحجہ بی الهوال سے ایک مہینہ بعد ہارون الرشید کی ولادت ہو کی دونوں ایک دوسرے کے دولاہ شریک بھائی تھے۔ ہارون الرشید جیسا بی کو باپ کہا کرتا تھا دیسا ہی نَصْل وجعفر کو بھائی کے خطاب سے یا دکرتا تھا مہدی نے بیچی کے سپر دہارون کی اتا لیق کی تھی اور ہاون <sup>ہ</sup>نے جعفر وفضل کی آٹوش تربیت میں اپنے بیٹوں امین و

ل ابن خلكان مطبوعه مفرجلداول صفحة ١٠١٠ بن خلكان جلداول صفحة ١٠١

س ابن خلكان جلد وومطبوع مصر صفحة است

۵ این خلکان جلداصفحه ۲۰۰

ير ابن خلكان جلداصفحه ٢٠٠٨

مامون کودیا تھاہارون الرشید کا پہلا وزیراعظم کی برگی تھالیکن ضعیف ہوجائے پر ہمے اچ میں قلد ان وزارے فضل کے سرد کیا گیا گریکی کا افتد اربدستور قائم رہا اور پیچیدہ معاملات ملی ای کی رائے سے طے کئے جائے تھے بچی بن عبداللہ علوی کی بعاوت کے زمانہ میں ای کواس ہم پر روانہ کیا گیا اور اس نے اس خدمت کو بغیر جنگ اور خوں رہزی کے نہا بیت حسن وخوبی سے انجام دیا تھا۔ اس حسن خدمت کے حصلہ میں ہارون الرشید نے صوبہ خواسان کی گورزی اسے مرحمت کی تھی اور طبر ستان 'رے' نہاوند' ہمدان 'جرجان' آذربا پیجان اور ارمینیہ کے بلاد بھی اس کی گورزی میں ایک کو در نے تھے فضل کا دائر ہ حکومت بہت برا تھا۔ جواڈ کریک فیاض اور علم و ہنر کا قدر دان تھا اس کی سخاوت اور فیاضی کے حالات لکھنے کے لئے ایک دفتر چاہیے اس کی وا دورہش نے ایک عالم کو اپنا گرویدہ بنالیا تھا۔ علوم وفنون کو ترتی دیے میں انتقال کیا۔

ایک عالم کو اپنا گرویدہ بنالیا تھا۔ علوم وفنون کو ترتی میں انتقال کیا۔

جعفر برکی جعفر برکی یکی برکی کا دوسرا نامور بیٹا تھا۔اس کے اقتد اراور مکی خدمات کے تذکر ہے روز روش کی طرح ظاہر
ہیں۔ خلیفہ ہارون کواس سے دلی مجت تھی۔ وہ ایک لیے اس کے بغیر چین نہ پاتا تھا۔ مصراور خراسان کی گورنری پر دہااور فضل کے
بعد عہدہ وزارت پر فائز کیا گیا۔ عقیل فہیم اور تجربہ کا رتھا اس کی لیافت پر ہارون الرشید کو ناز تھا وزارت کا افتد اراس درجہ بڑوھا
ہوا تھا کہ ہارون الرشید برائے نام خلیفہ تھا تھم وا دکام تمام مما لگ تحروسہ میں اس کے جاری سے جہاں دیکھیے اس کی جا گرتھی ۔
عالی شان مکا نات وجلد کے کنارے اس کے نظر آتے تھے ہروقت اس کے وروازہ پر جاجت مندوں کا میلہ سالگار ہتا تھا۔ آئمیں
کے اسباب سے اور اس کا خاندان تباہ و بر باد کر دیا گیا۔ اس کے قل کے افسانہ میں بڑی رنگ آمیزی کی گئی ہے اور تجیب و
غریب واقعہ ہونے کے لحاظ سے لوگ اسے ولچیں سے سنتے اور نقل کرتے ہیں۔ اس بے سرویا افسانہ کے ذکر سے تاریخ کے
دامن پر بدنما داغ لگ گیا ہے۔

عباسه کا واقعہ اس غلط واقعہ کا ماخذ جس کی شہرت اردوزبان میں بھی ناولوں اور رسائل کے ذریعہ ہوگئ ہے تاریخ کمیر ابوجعفر جذید طبری ہے جس نے ماساچے میں وفات یائی اس وقت ہے آج تک برابر مؤخین ایک دومرے ہے اس واقعہ کونقل کرتے چلے آئے عام طور ہے اس واقعہ کی تقید و تحقیق کی طرف توجہ نہ کی گئے۔ گرعلامہ طبری نے جن الفاظ ہے اس واقعہ کی روایت کی ہے ان سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس کوخود اس روایت بریفین نہ تھا اس کے الفاظ یہ ہیں :

( قد خدتنی احمد بن رهیر احسبه عن عمه راهر بن حرب آن سبب هلاک جعفر و البرامكة ان البرسب ها کان لا یصبر عن جعفر و عن اخته عباسة بنت المهدی و كان یحضر هما اذا جلس للشرب فقال لجعفر ازوجكها لیحن لک النظر و لایكون منهاشتی سمایكون للرجال الی زوجته فروجها منه على ذلك))

'' مجھے احمد بن زہیر نے کہا۔معلوم ہوتا ہے کہ یہ روایت اس نے اپنے بچازا ہر بن حرب ہے گی ہے کہ سبب ہلا کت جعفراور ہرا مکہ کا میہ ہے کہ رشید کو بغیر جعفراورا پنی بہن عباسیہ بنت المہدی کے ایک ساعت صبر نہیں آتا تھا اور میہ دونو ل شراب نوشی کے جلسہ میں شریک ہوا کرتے تھے اس لئے رشید نے جعفر سے کہا کہ میں عباسے کا عقد تہارے ساتھ کیا جا ہتا ہوں تا گہتم کواس کا دیکھنا مباح ہو جائے کیکن زن وشوی کے تعلقات نہ ہوں' چنا نجے اس THE RESERVE OF THE PROPERTY OF

ية في **شرط يرعباب كاعقد جميز كرديا) أن** و الأسام و الذي يريني و و و و مين الأسام و يأي

یم الفاظ میں جن کی بناء پر بعض مورضین نے بری بری خیال عمارتیں قائم کر لی میں طبری ہے جس نے اس واقعہ کی روایت کی ہے وہ احمد بن زمیر ہے اور احمد بن زمیر ہے اس کا حال خود طبری کومعلوم نہیں ہوااس کا مید کہنا (( اجمد عن معد زاهر بن حراب)) صاف طور سے بتلار ہاہے کہ احمد بن زمیر کی روایت مور خانہ حیثیت سے نہیں ہے بلکہ عام روایت کی بناء

قطع نظراس کے اگر بیامرتشلیم کرلیا جائے کہ اخر روایت طبری کا جس پرسلسلہ روایت ختم ہوجا تا ہے زاہر ہی ہے تو زاہر کا پیمال ہے کہ اس کا کسی معاملہ پا مشورہ عقد عباسہ میں شریک ہونا یا جعفر کے قل کے وقت موجود ہونا کسی تاریخ میں نہیں پایا جا تا خود طبری نے ان لوگوں کے نام لکھے ہیں جو اس معاملہ میں ہارون الرشید کے ہم راز وشریک تھے۔ اور بفرض محال اگر طبری اس واقعہ کوتشلیم کر لیتا تو آ کے جل کر جعفر کے قبل اور اسباب تحریر شدکر تا اور اگر تحریر کرتا تو اس واقعہ کو ترجیح دیتا مگر اس نے ایسانہیں کیا بلکہ تمام واقعات جو جعفر کے قبل کے محرک ہوئے تھے بلاتر جے کلیود ہے ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ واقعہ نہ کورہ اس کے جزور کی مسلمہ نہیں ہے تھر دیات اتلیدی نے تھی اس واقعہ کو اعلام النا س صفحہ ۱۵ میں بروایت ابراہیم بن اسحاق نے قبل کیا ہے اور اصل راوی کا نام ابوثو رزاہر بن صقلا ب اور بجائے عباسیہ کے میمونہ کے نام کلھا ہے ۔

بین تفاوت رہ اور کیاں باتو قد عباسہ عالیہ اور سلم تھیں علاوہ ان کے کوئی لڑی میمونہ نامی نہتی اور عباسہ کاعقد ہارون نے پہلے محمد بن سلیمان سے کیا تھا جب بیم گیا تو ایرا بہم بن صالح بن علی سے اس کا نکاح کر دیا۔ دیکھو کتاب المعارف لا بی محمد بن عبدالله بن مسلم بن قیبیہ کا تب دینوری التو فی صفحہ ۲ کا صفحہ ۱۳ علامہ ابن خلدون مؤلف کتاب بذانے جو اس واقعہ پر مقدمہ تاریخ میں ریماک دیا ہے وہ سنہری الفاظ میں لکھنے کے قابل ہے گرافسوں ہے کہ اس کو پخیال طوالت مقال اعادہ نہیں کیا چاہئے۔

دیماک دیا ہے وہ سنہری الفاظ میں لکھنے کے قابل ہے گرافسوں ہے کہ اس کو پخیال طوالت مقال اعادہ نہیں کیا چاہئے۔
فیمن شاء الاطلاع علیہ ہا فیلیر جع الیہا۔ انتہی کلام المترجم

ہارون الرشید کے خصائل: ہارون الرشید جیسا کہ طبری وغیرہ نے روایت کی ہے ایک سال جہاد کرتا تھا اور دوسرے سال زیارت کعبہ کوجاتا تھا اور روز انہ سور کعتیں نماز پڑھا کرتا تھا اور ایک ہزار درہم خیرات دیتا تھا اور جب جج کرنے کوجاتا تو ایک سوفقہا ، کواپی جیب خاص سے اپنے ہمراہ لے جاتا تھا اور جس سال جج کونہ جاتا تو تین سوآ دمیوں کواپنے خرج سے جج کرنے کوروانہ کرتا تھا۔ ان تظام ملکی اور سیاست میں خلیفہ منصور کا پیروتھا مگر دا دودہش میں اس کا مخالف تھا۔ اس سے پیشتر کوئی خلیفہ اس سے زیادہ ترقی کی گرائی سید سالاروں اور اپنے خلیفہ اس سے دیادہ کی گرائی سید سالاروں اور اپنے خاندان کے سربرآ وردہ مجبروں کو جنگ پر جمیجا کرتا تھا۔

فتو حات : چنانچ و مجاھ بین تشکر صا کف کے ساتھ سلیمان بن عبداللہ بکائی کو مامور کیا تھا بھن کا بیان ہے کہ خود بہنس نیس اس مہم پر گیا تھا اور و کے اچھ بین اسحاق بن سلیمان بن علی کو بھیجا گیا تھا۔ چنانچہ بلا دروم میں اس نے بہت بڑی کا میا بی حاصل کی اور بہت سامال غنیمت ہاتھ آیا ہزار ہا آ دمی قیدی بنا گئے ہے ہے اچھ میں عبدالرحمٰن بن عبدالملک بن صالح کوصا کفہ کی فوج کا سروار بنا کر جہاد پر روانہ کیا گیا اور بھن کہتے ہیں کہ عبدالملک کو بھیجا گیا تھا۔ چنانچہ اس نے رومیوں کوخوب تکلیف دی شدت سرما سے لشکریوں کے ہاتھ کا سرکر گئے۔ بعدازاں سرے اچھیں عبدالرزاق بن حمید نتابی کرکا چے میں زفر بن عاصم

اور ۱۸ اچیں خود خلیفہ ہارون نے بلا دروم پر بہ قصد جہاد فوج کئی کی اور قلعہ صفصاف کو برور بی قرق کرلیا۔

روم پول سے بہلی مصالحت: اس ۱۸ اچ میں عبد الملک بن صالح نے بھی جہاد کیا تھا آور جوش کا میابی میں انقرہ تک بر حتا چلا گیا۔ مطمورہ کواس نے اپنی مصالحت نے دور تنج سے مفتوح کیا اس سے میں مسلمانوں نے معاوضہ دے کراپ قیدیوں کو رومیوں کی قید سے رہا کرایا۔ یہ بہلی مصالحت تھی جودولت عباسیہ میں بوئی۔ اس کا م کا انتظام قاسم بن رشید کے پر دکیا گیا تھا۔ لوگوں کواس سے بارہ کواس سے بے حد مسرت ہوئی مقام لائس میں فدید دے کر مسلمان قیدیوں کی رہائی کی مجلس منتقد کی گئی جو طرسوس سے بارہ فرستا سے بے حد مسرت ہوئی مقام لائس میں فدید دے کر مسلمان قیدیوں کی رہائی کی مجلس منتقد کی گئی جو طرسوس سے بارہ فرستا سے کے فاصلہ پر تھا علماء اعیان سلطنت 'مرحدی باشند ہے اور ابوسلیمان کے ہمراہ تمیں بزار نظامی فوج اس میں شریک ہوئی والی طرسوس بھی اس موقع پر آگیا۔ رومی بھی مسلمان قیدیوں کو لے کر آئے تھے جن کی تعداد تین بزار سات سوتھی قاسم بن رشید نے ان کے معاوضہ میں دومی قیدیوں کو دے کر مسلمان قیدیوں کو رہا کرالیا۔

ا بن عبد الملک کا حملہ نا ابھ میں عبد الرحن بن عبد الملک بن صالح صائفہ کے ساتھ جہاد کرنے کو گیار فقہ افسوس شہر اصحاب کہف تک بین گیا اس زمانہ میں ان لوگوں کو بی خبر لگی کہ رومیوں نے اپنے با دشاہ منطقطین بن الیون کے بعد اس ک ماں رنی کو تخت حکومت پر جانھیں کیا اور اس کو عطشہ کا لقب دیا ہے۔ بی خبرس کر اسلامی لشکرنے کمال مرد انگی سے بلاوروم پر حملہ کیا اور کا میانی کے ساتھ والیں آیا۔

قاسم بن رشید کی گورٹری بحام میں خلیفہ نے قاسم بن رشید کو واضم کی گورٹری پرمقرر کرکے بسرا فسری لشکر صا کف بلا دروم پر جہاد کرنے کوروانہ کیا۔ چنانچہاس نے قرہ پر پچھ کرلڑائی کا نیزہ گاڑ دیا اوراہل قرہ کوروزانہ جنگ وخوں ریزی سے تنگ کرنے لگا نہیں دنوں قاسم نے عباس بن جعفر بن اشعث کو قلعہ سنان کے محاصرہ کے لئے بھیج ویارومی تاب مقابلہ نہ لائے اور تین سوبیس مسلمان قیدی و بے کرمسلمانوں سے مصالحت کرلی۔ چنانچے مصالحت کے بعد شنرادہ قاسم معدا پے لشکر

نقفو رکی تخت نشینی: ان دنوں روم کی حکومت ملکہ رینی کے قبضہ میں تھی رومیوں نے اس کومعزول کر کے نقفورڈ یکفورس کو تخت نشین کیا بیرومیوں کے دیوان الخراج ( دفتر بختصیل مال گزار کا یا بورڈ آف ریونیو ) کاافسر تھااس واقعہ کے پانچ مہینہ بعد ملکہ رینی مرکئی اور نقفور نے ادا کیگی خراج مقررہ سے انکار کر کے بیصلاح ومشورہ ارکانِ سلطنت ہارون الرشید کوایک محط لکھ

بھیجا۔ بلا وروم پر لشکرکشی: خلیفہ ہارون اس خطاکو دیکھ کرآ ہے سے باہر ہوگیا اور لشکر آ راستہ کر کے بہ قصد جہاد بلا دروم پر چڑھائی کردی اور اس تیزی سے ہرفل (ہریکلی) پائے تخت رومیوں پر جا پڑا کہ نقفور جیرت زدہ رہ گیا کچھنہ بن پڑی تو مجبور ہوکر معافی ما تکی اور مصالحت کی درخواست کی مگر مصالحت کے بعد ہی پھر بدعہدی کی اس خیال سے کہ شدت سر ماکی وجہ سے خلیفہ ہارون مراجعت کا قصد نہ کرے گااس کا بہ خیال خام نکل گیا۔ خلیفہ ہارون نے بہنچر پاکر کمر بہت باندھ کر آٹھ کھڑا ہوا اور بلاد روم میں پہنچ کرتمام ملک میں اپنی فوج پھیلادی بات ہیں بہت سے مشہور قلعے ملک روم کے فتح کرے واپس آیا۔

۱۸۸۱ میں بسرافسری شکرصا کفہ ابراہیم بن جرئیل نے حدودصفصاف سے بلا دروم پرحملہ کیا نقفو روالی روم مقابلہ پرآیالیکن پہلے ہی حملہ میں تاہب مقابلہ نہ لاسکا' شکست کھا کر بھاگ کھڑا ہوا تقریباً چالیس ہزارفوج کا م آگئ ۔ای سندمیں شنرادہ قاسم بن رشید نے وابق میں رابطہ قائم کیا۔

۱۹۸۱ میں خلیفہ ہارون نے جب کہ رہے میں تھہرا ہوا تھا شروین بن قاران تداہر مزجد مازیار اور مرزبان بن جنان والی دیلم کو امان مرحت کی اور حسین خاوم کی معرفت امان نامہ لکھ کر طبر ستان کی طرف روانہ کیا چتا تچہ مرزبان اور تداہر مزابان نامہ پاتے ہی در بارخلافت میں حاضراً نے خلیفہ نے نہایت اعزاز واحر ام سے اپنامہمان بنایا اور انعامات و صلے مرحت کئے تداہر مزاور مرزبان نے اطاعت و فرماں برداری کا اقرار واعتراف کر کے شروین کے اوائے خراج کا بھی فرمان برداری کا اقرار واعتراف کر کے شروین کے اوائے خراج کا بھی فرمان برداری کو ومیون کی قیدسے چھڑ الیا اور کوئی مسلمان قیدی سرزمین روم شربیا است قید باقی ندرہا۔

ہر قلہ کا مخاصرہ: وواج میں خلیفہ ہارون نے مامون کورقہ بین اپنا نائب بنایا اور کل انظام مملکت اس کے سپر دکر کے نقفور باوشاہ روم کی بدعہدی کی وجہ ہے ایک لا کھ پنتیس ہزار فوج نظامی سے علاوہ فوج مجاہدین ورسا کا والعظر کے بلا دروم پر حملہ کر دیا اس مرتبہ سوائے ان لوگوں کے جن کا نام درج رجس نہ تھا اور کوئی دار لخلافہ بغدا دمیں باتی نہیں رہاسب کے سب کم رہتہ ہو کر عسا کر اسلامیہ کے ساتھ جہاد کرنے کوروانہ ہو گئے اور خلیفہ ہارون نے بدونت روائی اپنے ممالک محروسہ میں ایک گشی فرمان بلا در حدی پر جہاد کرنے کاروانہ کردیا اور خود ہر قلہ پر پہنچ کرمحاصرہ کرلیا تمیں ہوم کے محاصرہ کے بعد ہن ورتیج فتح کرکے اہل قلمہ کو گرفتار کرلیا اور مال واسباب جو بھی تھا اور خود ہر قلہ پر بھی کا دروم کے اور قلعات کو فتح کرنے کرنے کوروانہ کیا اللہ جل شانہ نے اس نامور سید سالار کے ہاتھ سے بہت سے قلع مفتوح کے اور جس کو کے اور جس کو کے اور جس کو کہ اور جس کو کہ اور جس کو کہ دونت سے تلع مفتوح کے اور جس کو کے اور جس کو کیا در وہ کہ کوروانہ کیا اللہ جل شانہ نے اس نامور سید سالار کے ہاتھ سے بہت سے قلع مفتوح کے اور جس کو کے اور جس کو کھی کوروانہ کیا اللہ جل شانہ نے اس نامور سید سالار کے ہاتھ سے بہت سے قلع مفتوح کے اور جس کو کھی کوروانہ کیا اللہ جل سے اس کیا کھی کیا کہ کوروانہ کیا اللہ جل شان بلاد کر بی تو سے بہت سے قلع مفتوح کے اور جس کوروانہ کیا تھی سے بہت سے قلع مفتوح کے اور جس کوروانہ کیا تھا کہ کوروانہ کیا اللہ جل کیا ہو کہ کیا ہو کہ کے اس کوروانہ کیا اللہ جل شان کا موروانہ کیا گوروانہ کیا اللہ جل کے اور خلیا دوروں کیا کہ دوروں کیا گوروانہ کیا اللہ جل کیا گوروانہ کیا گوروں کیا گوروں کیا گوروں کوروں کیا گوروں کوروں کیا گوروں کیا گ

ی مضمون خط کاری از کرملک سابق نے اپنی ناوانی سے جہیں رہ کا قائم مقام کیا تھا اور فودکو بیاد وکا قائم مقام بنار کھا تھا۔ اس وجہ سے بہت سامال واسب اس نے تمہارے پاس روانہ کیا حالانکہ اس کا دو چئدتم کو ملک کے پاس بھیجنا تھا اور بیٹورٹوں کی فطری کمزوری اور حمافت کی وجہ سے ہوا ہیں بغور معالیٰ خط بندا جس قدراب تک تم نے ملک روم سے خراج وصول کیا ہے واپس کر دواور خودکو آئندہ مصائب سے بچا کو در نہ بذر بعید گوارفیصلہ کیا جائے گا'۔ اس خطکو پڑھتے ہی ہارون کا چرہ فصرے تمثما اٹھا ہے قلم سے خطکی پشت پر بیٹوبارت لکھ کر روانہ کردیا من المورف المیو المؤمنین المی نقفور کلب الروم قد قرات کتابے یا ابن المحافوق و المجواب ما ترہ دون ما تسمه "بارون الرشیدامیر المؤمنین کی جانب سے نقفور سگروم کو معلوم ہو کہ میں نے جراخطا سے کافرزادہ پڑھا اس کا جواب بیجائے سننے کے تواپی آئلوں سے دیکھے گا'۔ تاریخ کا ال ابن اشیر جلد آصفی المصرے مصر۔

**جزیرہ قبرص پر فبضی**ر انہیں دنوں شراحیل بن معن ابنِ زائدہ نے قلعہ سقالیہ (سسلی) اور دیسہ کؤیزیڈ بن مخلد نے قلعہ صفصاف اورقونيه کوفتح کرلیا اورعبدالله بن مالک نے قلعہ ذی الکلاح کا محاصرہ کرلیا اور حمید بن معیوب امیر المحرمقرر کیا گیا اں نے سواحل شام ومصر کی کشتیوں کو درست کر کے جزیرہ قبرص پر چڑھائی کر دی۔ اہلِ قبرص کو شکست ہوئی حمید نے جزیرہ قبرص کومنہدم کر کے آگ لگا دی اور مال واسباب جو کچھ پایا لوٹ لیا اور قبرص کے رہنے والوں میں ہے تقریباً ستر ہ ہزار آ دمیوں کو گرفتار کرلیا اور رافقہ میں لے جا کر فروخت کر ڈالا اسقف قبرص نے دو ہزار دینار دے کر قید کی مصیبت ہے اپنی جان بچائی۔ان واقعات کے بعد خلیفہ ہارون نے ضوانہ کا محاصرہ کر لیااور چند دنوں کے محاصرہ کے بعد عقبہ بن جعفر کومحاصرہ یر چھوڑ گرکوچ کر گیا نقفو دینے روزانہ جنگ سے تنگ آ کرخراج اورا پنا جزیہ چاردینارا پیے ک<sup>و</sup> کے اور بطریق کی طرف سے دو وو دینار روانہ کئے اور بید درخواست کی کہ قیدیان ہر قلد میں سے فلال عورت مجھے مرحت فرمائی جائے کیونکہ یہ میرے بیٹے کی منکتیر بیوی ہے۔ چنانچہ خلیفہ ہارون نے اس درخواست کےمطابق اس عورت کوروانہ کردیا۔

و میرفتو حات ای سندمیں جزیرہ قبرص باغی ہو گیا جس کو معیوب بن یجیٰ نے بدزور تیج اپنی مردانہ کوششوں سے سر کیا اور وہاں کے سرکشوں اور متکبروں کو گرفتار کر کے قید کر دیا۔ جوں ہی خلیفہ ہارون نے جہادروم سے مراجعت کی رومی باوشاہ نے عین زریداور کنیسه سوداء کی طرف خروج کردیا اور حالت غفلت میں عین زر به و کیسه سوداء کولوث کرواپس چلا آیا گر واپس کے وقت اہلِ مصیصہ نے رومیوں سے کل مال واسباب چین لیا۔ اواج میں یزید بن مخلد ہیری نے دی ہزار فوج کی جمعیت کے ساتھ ملک روم پر جہاد کیا۔ رومیوں نے ایک تنگ راہ میں ان لوگوں کو گھیر لیا۔ پر بدین مخا کو اس واقعہ میں شکست ہوئی طرسوس سے دومنزلوں کے فاصلہ پرمعہ بچاس آ دمیوں کے شہید کرڈ الا گیا۔اس سنہ میں خلیفہ ہارون نے ہرثمہ بن اعین کوبل گورنزخراسان سالفدی سرداری مرحمت فرمانی اورتمیں ہزارخراسانی لشکرصا کفیدی فوج میں اضافہ کر کے روانگی کاحکم ویا اور ابعد روانگی ہر خمد نے خود بھی عسا کراسلامیہ کے ساتھ بلا دسرحدی کی طرف کوچ کر دیاسر حد حدث پر عبداللہ بن مالک کواور مرعش برسعید بن مسلم بن قیتبه کو مامور فرمایا ای زمانه میں رومیوں نے مرغش پر به حالت غفلت شب خون مارا اور بہت سا مال و اسباب لوٹ كرواليل گئے۔ بايں ہمەسعيد بن سلم نے اپنے مقام سے حركت تك ندى خليفہ كے كانوں تك يوخر پېنجي تواس نے محمد بن بزید بن مزید کوطرسوس کی جانب رواند کیا اور خود سرحد حرث پر قیام کر کے اپنے سپہ سالاروں کو سرحدی بلاد کے کلیبوں کے منہدم کرنے کو بھیج دیا۔ ذمیوں نے وضع قطع اور لباس میں مسلمانوں سے خالفت شروع کر دی۔

الحلاق هين برثمه كوطرسون كي تغير بر ماموركيا گيا فرخ خليفه كاخادم اس تغيير كامنتظم خلاتغيير طرسون مين تاخير هوتي نظر ٱ فَي تَوْ خَلِيفِه كَ يَحْمُ سِيخُرَاسان كَي تَيْن بِرَادِنُوجَ اورمصيصه وانطا كَيه كَي ايك ايك بزادِنُوج طرسوس مِين تغيير كي غرض سے طلب كر لى گئى۔ چنانچير 19 ھيں طرسوں كى تقيير بحيل كو پېچى - اس سنديين حزميہ نے اطراف آ ذربائجان ميں باغيانہ حركت شروع كى جس کی سرکو بی پرعبداللہ بن مالک دس ہزار کی جمعیت کے ساتھ روانہ کیا گیا۔ حزمیہ کا ایک گروہ کیٹر قبل وقید کرلیا گیا۔ بیلڑا أتی مقام قر ما نین میں ہوئی تھی' خاتمہ جنگ کے بعد وہ قیدی جومیدانِ جنگ میں گرفتار کر لئے گئے تھے خلیفہ کے تھم سے قبل کر ڈالے گئے اوران قیدیوں کو جو جنگ کے بعد گرفتار کئے گئے تھے فروخت کر ڈالا۔اس سنہ میں سرحدی بلاد پر ثابت بن ما لک فرزاعی کو مامور

کیا گیا۔اس کے ہاتھ سے مطمورہ مفتوح ہوا۔اس سنہ میں اس کے ذریعہ سے مقام بروزن میں رومیوں اور مسلمانوں کے مابین مصالحت ہوئی فریقین نے زرفدریہ دے کراپنے اپنے قیدی رہا کرا گئے۔ پھر دوبارہ اس سنہ میں رومیوں اور مسلمانوں نے معاوضہ دے کرانیخ اپنے قیدیوں کوچھڑ الیا۔اس مصالحت میں مسلمان قیدیوں کی تعداد دوہزار پچاس تھی۔

عُما لَى افریقید کی گورزی پرجیها کہ ہم تحریرگرآئے ہیں مزید بن حاتم فائز تھا۔ وہ الحاج ہیں اپنے بیٹے داؤدکوا بنانائب بناکر مرگیا خلیفہ ہارون نے اس کے مرنے پردوح بن حاتم (مزید کے بھائی) کو تسطین سے طلب کر کے افریقید کی گورزی پر مامور فرمایا اور ابو ہر پرہ محمد بن فرخ کو حکومت بریم ہور کر سے قبل کرڈالا اور بجائے اس کے (ابو حنفیہ حرب بن قیس) کو مامور فرمایا۔ الحاج میں موصل کی حکومت پر حکم بن سلیمان کو مقرر کیا اس کے زمانہ گورزی میں فصل خارجی نے اطراف تصدیمان کو مقرر کیا اس کے زمانہ گورزی میں فصل خارجی نے اطراف تصدیمان کو مقرر کیا اس کے زمانہ گورزی میں فصل خارجی نے اطراف تصدیم موصل کی میں خروج کیا اور تعلیمان کو لوٹ کر داریا 'اردن اور خلاط کا قصد کیا پھر اس ارادہ گوملت کی کر کے تصیب کے قصد سے موصل کی طرف آیا تھم نے بیخبر پاکراپنا لشکر آراستہ کیا مقام زاب میں جنگ ہوئی پہلی لڑائی میں حکم کو شکست ہوئی لیکن حکم نے نہایت علی خبات سے دوبارہ اپنی قوت کو سنجال کرفشل پرحملہ کردیا ای معرکہ میں فضل مے اپنے ہمراہیوں کے گام آگیا۔

افریقید میں شورش ای سندیں روح بن حاتم نے افریقید میں وفات پائی حبیب بن نفرہلی کواس کا جائشین مقرر کیا گیا گر جب فضل بن روح نے دربارخلافت میں حاضر ہوکر گورٹری افریقید کی درخواست پیش کی تو خلیفہ ہارون نے حبیب کو معزول کر کے فضل کوافریقید کی سندگورٹری مرحت فرمائی محرم مے اچھ میں فضل واردافریقید ہوااوراس کے پینچے ہی افریقیہ میں آتش بخاوت بحر ک اٹھی اور فراسانی لشکرا طاعت سے منحرف ہوگیا۔ فضل نے ہر چندان کی رضامندی کی کوشش کی مگر وہ میں آتش بخاوت بحرث برقد بروز جوش بغاوت بڑھتا چلا گیا۔ بالا فرخلیفہ ہارون نے ہر شمہ بن اعین کوسند گورٹری عنایت کر کے راضی نہ ہوئے اور روز بروز جوش بغاوت بڑھتا چلا گیا۔ بالا فرخلیفہ ہارون نے ہر شمہ بن اعین کوسند گورٹری عنایت کر کے ایک لشکر کے ساتھ افریقید روانہ کیا۔ چنا نچواس کی عمرہ کارگز اربوں سے بغاوت فرو ہوگئ ۔ پھو محرصہ بعد چونکہ اہل افریقیہ میں نفاق و مخالفت پیدا ہورہی تھی۔ ہر شمہ بن اعین نے گورٹری سے استعفا داخل کیا۔ خلیفہ نے منظور فرمالیا جوروائی افریقیہ میں نفاق و مخالفت پیدا ہورہی تھی۔ ہر شمہ بن اعین نے گورٹری سے استعفا داخل کیا۔ خلیفہ نے منظور فرمالیا جوروائی افریقیہ کے ڈھائی برس بعد عراق چلا آیا۔

مصریین بغاوت ای سندمین فضل بن یجیٰ کو بجائے اس کے بھائی جعفر بن نیجیٰ کے مصر کی گورنری علاوہ حکومت رے اور بسیمان کے مرحمت کی گئی پھر تھوڑے دنوں کے بعد حکومت مصر سے معزول کر کے اسحاق بن سلیمان کو مامور کیا اور اس کی تقرری کے بعد بی مصر میں جوقیہ نے علم بغاوت بلند کیا (جوقیقیں وقضاعہ کا ایک گروہ ہے) خلیفہ ہارون نے اسحاق کی کمک پر جرشمہ بن اعین کوسند گورنری مصر مرحت کرکے مامور فرمایا جوقیہ نے ہرشمہ کے پہنچتے ہی اطاعت قبول کر لی اور آتش بغاوت فروہوگئی ایک مجینہ بعد ہرشمہ کومعزول کر کی اور آتش بغاوت فروہوگئی۔

شمام ملی شورش اس میں جغر بن کے اور و حکومت کا نظام کی بن خالد کے سپر دکیا تھا اور و ۱۸ ہے میں جعفر بن کی کی برکی کو ایک بہت بڑے لئنگر کے ساتھ بغاوت شام کے فرو کرنے کوروانہ کیا جس میں بہت بڑا ساز و سامان جنگ اور نامی نامی سپر سالا راورمشہور مشہور جنگ آور تھے جعفر بن کی نے اپنی خدا داو قابلیت سے اس فساد کوفر و کیا والیسی کے بعد خلیفہ ہارون نے بہنظر قدرافزائی خراسان و بجتان کی گورنری مرحمت فرمائی ۔ جعفر نے اپنی طرف سے میسیٰی بن جعفر کوم قرر کیا اور خودمریں کے بہنظر قدرافزائی خراسان و بجتان کی گورنری مرحمت فرمائی ۔ جعفر نے اپنی طرف سے میسیٰی بن جعفر کوم قرر کیا اور خودمریں کے بہنظر قدرافزائی خراسان و بجتان کی گورنری مرحمت فرمائی ۔ جعفر نے اپنی طرف سے میسیٰی بن جعفر کوم قرر کیا اور خودمریں کے

ا اصل كتاب ين اس مقام پرجگد فالى ب- بينام تاريخ كائل صفحد ٢٨ جلد ١ سيكها كيا ب-

انتظام ملکی و مالی میں مصروف رہا۔

یجی بن سعد کی معزولی اس اثاء میں ہر خمد بن اعین افریقیہ سے واپس آیا جعفرنے اپی طرف سے خلیفہ کا افسر ہاؤی گارڈ مامور کیا اس کے بداللہ بن خار میں گارڈ مامور کیا اس کے بداللہ بن خار میں گارڈ مامور کیا اس کے بداللہ بن خار میں طرستان اور رویان سے معزول کر دیا گیا اس کے بداللہ بن خار میں طرستان اور رویان کا سعید بن مسلم کو جزیرہ کا اور بجی بن سعد کریٹی کوموصل کا والی مقرر کیا گیا اس نے اہلِ موصل کے ساتھ وصول کرنے کی کوشش کی جس سے اکثر اہلِ موصل جلاء خالمانہ برتاؤ کے اور سنین ماضیہ کی مال گزاری اور جروشم کے ساتھ وصول کرنے کی کوشش کی جس سے اکثر اہلِ موصل جلاء وطن ہوگر نگل کے خلیفہ ہارون نے اس کومعزول کر دیا اور المار چیں محمد بن مقاتل بن تھیم علی کو (ہر تمد کے ستعفی ہوئے بعد ) افریقیہ کی گورٹری مرحمت کی اس کا باپ مقاتل سیسالا ران شیعہ میں سے تھا اور یہ خود خلیفہ ہارون کا دود دھ شریک

٠٠ بيفاني اورساته كالحيلا مواثقابه

ابراہیم بن اغلب کی تقرر کی اہل افریقی نے ہڑتہ کے علیحہ ہونے پر چر مربعات اٹھایا۔ پہتمام ملک میں برنظمی کی ۔ ابراہیم بن اغلب ان دنوں والی زاب تھا اور شکر افریقیہ ای سے صلاح ومثورہ کرنے کو آتا تھا اور بیرور پر دہ ان کی ایدا کرتا تھا مگر پھر بھی جھرنے اپنی حکمت عمل سے نشکر افریقیہ کو اپنا مطبع بنا لیا اور کل افریقیہ میں امن وا مان کا دور ہوگیا۔ نشکر افریقیہ نے نالیا اور کل افریقیہ میں امن وا مان کا دور ہوگیا۔ نشکر مرفر پر کہ ترائ مصر میں سے جوالیک لا کھ سالانہ افریقیہ کے مصارف فوج کے لئے جانا کرتا ہے بجائے اس کے چار لا کھ سالانہ مطالانہ افریقیہ کا رون کے لئے جانا کرتا ہے بجائے اس کے چار لا کھ سالانہ مانوں کی دور اور افریقیہ کا رون کے اپنا کرتا ہے بجائے اس کے چار لا کھ سالانہ مطالہ میں سالانہ دواجل کیا کرون گا۔ خلیفہ ہارون نے اپنے مشیروں سے اس محاملہ میں مشورہ کیا ہم بھر با اور باغیوں کو گرف امرائی میں ابراہیم بن اغلب کو افریقیہ بلی گورٹری و سے دیا جھائے کوئی حرب نہیں ہے ' بے باغیسند کی باور ہوں اور باغیوں کو گرف امرائی میں ابراہیم کے باس بھی دی ابراہیم نے افریقیہ میں گئی کوئی امور کی گرائی اپنے ڈو مدلے کی بابر ہو میاں اور جٹم و خدم کے ہمراہ عباسیہ میں سکونت اختیار نے قبروان کے قبر ایک فریقیہ میں اس کی حکومت و سلطنت کی بنا پڑی جو آئیزہ اس کے سلسلہ میں باتی و تی جیسا کہ اس کی اس وقت سے ملک افریقیہ میں باتی کی جو آئیزہ اس کے سلسلہ میں باتی کی تا آت نکد اس پر میمی عبیدی خلفاء عالی آگے۔

کے حالات میں بیان کیا جائے گا تا آئیداس پر میمی عبیدی خلفاء عالی آگے۔

عُمال کی تبدیلی و تقرر گی بزید بن مزید آذر با مجان کا گورز ها ۱۸ اچیش خلیفه بارون نے صوبه ارمینیہ کو بھی اس کے صوبہ سے ملحق کر دیا اورخزیمہ بن خازم کو تصبیبین کی گورزی عنایت کی ۱۸ سے میں بین و مکہ کی حکومت حماد بربری کو سندھ کی داور بن بزید بن حاتم کو جبل کی بیجی حرش کو اور طرستان کی مہرویہ رازی کو عطافر مائی ۔ ۱۸ سے میں اہلی طرستان نے پورش کر کے مہرویہ و اور الاتب بجائے اس سے عبداللہ بن سعید حرش کو مامور کیا۔ ای سفہ میں بزید بن مزید هیا نی نے جو آذر با بجان و ارمینیہ کا گورز تھا مقام برفعہ میں وفات پائی اور بجائے اس کے اسد بن بزید (اس کے بیٹے) کو مامور کیا گیا ۱۹ ماروین خلیفہ بارون کو رہے جانے کی ضرورت پیش آئی اس زمانہ میں طرستان کرے و تباوند تو میں اور ہمدان کی حکومت عبدالملک بن مالک کومرحت کی اور واج میں موصل کی گورزی پرخالہ بن پزید بن حاتم کو مامور کیا۔ ہر تمہ کی گورزی سلیمان کی معزولی اور

اصل كتاب مين جكه خالى ب مترجم \_

سمرفید پر قیضد ایک روزموقع پا کررافع جیل ہے بھاگ گیا اور ملی بن عینی کے پاس نی پہنچا ہی بن عینی نے اس کے آل کا قصد کیا گرا ہے: ہیٹے عینی بن علی بن عینی کی سفارش ہے آل نہ کیا اور سرقد والیس جانے کی ہدایت کی رافع نے سرقد بیں والیس جو کرید نیا گل کھلا یا کہ حالت بخفلت بیں عامل سرقد کو جو تلی بن عینی کی جانب ہے تھا آل کر کے شرقد پر قابض ہوگیا۔ یہ واقع مواج کا ہے۔ علی بن عینی کی درافع کشکر کرنے کے لئے روانہ کیا رافع نے اس کو شکست و ہے کہ اثناء فرار میں مار ڈالاعلی بن عینی نے اس واقع ہے جنگ کرنے کے لئے روانہ کیا رافع نظر کی اس کو شکست و ہے کہ اثناء فرار میں مار ڈالاعلی بن عینی نے اس واقعہ ہے پر بیٹان ہو کر بہ تصد جنگ رافع لئکر کی آرائیگی اور سامان جنگ کی دری شروع کردی اور اس خیال ہے کہ مبادار افع مرو پر قبضہ کر لے بلخ ہے مرو چلا آ یا آئیں واقعات کے دوران میں سمال ختم ہوگیا اور دو مراسال شروع ہوا تو اس کے دوران میں سال ختم ہوگیا اور دو مراسال شروع ہوا تو اس کے دوران میں سال ختم ہوگیا ہوگ

برا در رافع کی گرفتاری بال ۱۹۳س میں ہر ثمہ درافع کے مابین لڑائی ہوئی تھی جس میں فتح و کامیا بی ہر ثمہ کو حاصل ہوئی تھی اس واقعہ میں ہر ثمہ نے بشر برا در رافع کو گرفتار کر کے خلیفہ ہارون کی خدمت میں بھتے دیااور بخارا کوفتح کرلیا۔ بارون الرشيد كى روا تكى اس واقعد قبل خليفه بارون صا كفه سے مراجعت كرنے كے بعد طرسوں آ بادكر كے رقد چلاآ يا تھا اور رقہ سے بقصد خراسان رافع كى سركو بى كى غرض سے كوچ كرديا تھا اور چونكہ رقد ہى سے سلسلہ علائت شروع ہو كيا تھا رقد عين اپنے جھوڑ ااور دارا لخلافت بغداد پہنچا اور بغداد سے سامان جنگ وسفر درست كركے اپنے بڑے بیٹے اپین کو اپنا جانشین مقرر كے شعبان 19 سے عین خراسان كا راستہ اختيار كيا۔ روا كى كے وقت ما مون الرشيد كو اپن كے ساتھ بغداد ميں دہنے كا تھم صادر كيا۔ فضل بن جمل نے مامون الرشيد كو رائے دى " آپ خليفه بارون كے ہمراہ خراسان چلے جائے ايسانہ ہوكہ اپن كے ساتھ بغداد ميں قبل مرنے سے كوكى خطرہ بيدا ہو جائے " يا مون الرشيد كے نامون كى نيور خواست منظور فرمالی ۔ بيدا ہو جائے " يا مون كى نيور خواست منظور فرمالی ۔ بيدا ہو جائے " يا مون كى نيور خواست منظور فرمالی ۔ بيدا ہو جائے " يا مون كى نيور خواست منظور فرمالی ۔

وفات دارالخلافت بغداد سے خلیقہ ہارون بہ قصد فراسان روانہ ہوکر ماہ صفر سوا وہ میں جرجان پہنچا چونکہ علائت کا سلسلہ طول صفح کیا تھا یہاں قیام کیا اورا پے بیٹے مامون الرشید کونا می نامی سیسالا رول کے ساتھ جس بیل عبداللہ بن مالک کی بن معافی اسر بیل فرخ بی اضعون کی معافی اسر بیل فرخ بیل اضعون کی روائی کے ابعد خود بھی موئی کے بیاس طرسوں چلا گیا علائت ہو ما فیو ما روائی گئی اور وہ فقل و فرکت ہے اس قدر مجبور ہو گیا کہ کول میں اس کی موت کا غل مج گیا۔ رفتہ رفتہ اس کے کا فول تک بھی پہنچ پہنچ کولوں میں اس کی موت کا غل مج گیا۔ رفتہ رفتہ اس کے کا فول تک بھی پہنچ کی اور وہ فقل و فرکھ اسے نامیوں کی موت کا غل می گیا۔ رفتہ رفتہ اس کے کا فول تک بھی پہنچ کی اور وہ فقل و فرکھ ان کی غرض سے موار ہونے کا قصد کیا مرضعف نے اضح فید دیا اور بستر علائت پر پڑارہ گیا اس وقت جب کہ بیطوں میں قا۔ بشر براور رافع جس کو ہر تھہ نے مسلسلہ میں تو یکی تکم دیتا کہ اس کو مارڈ الو''۔ اس کے بعد ایک وطلب کر کے تھم ویا کہ میں اس جو کہ وہ کہ کہ ماروں کہ تا جا کہ میں اس مقد رکتے کے بعد ہے ہوں ہوگیا۔ حاضرین اٹھ کر جو گئے جب اس کوا بی زندگی سے نامید کی ہوئی اور میٹو کہ کر اس کا عضو عضو کا نے کر علی کر تا ہوں کہ تا کہ اسلام کی موت آئے میں اس کہ کہ اور بیار ہوگیا۔ جا می کہ اور بیت المال میں نو سے کہ وقت اسلام کی نوٹ کی موت آئے میں ماروں کی میں جا کر تر آئی کہ جا اس بھی نوٹ کر تا س کے بیلے صار کے نیاز جنازہ پڑ ھائی۔ اس کی وفات کے وقت فضل بن رہیج 'اساعیل بن صبح 'مرور حسین اور رشید ہوا۔ اس کے بیلے صار کے نے نماز جنازہ پڑ ھائی۔ اس کی وفات کے وقت فضل بن رہیج 'اساعیل بن صبح 'مرور حسین اور رشید موجود و تھا۔ تھیں برس یا بچھ نے کو دور سے اس کی وفات کے وقت فضل بن رہیج 'اساعیل بن صبح 'مرور حسین اور رشید کور دینار چھوڑ ہے۔

ا سیبرت اور کارنامے نیے خلفہ جواجی لوگوں ہے رفصت ہو کر عالم جاددانی کی طرف راہی ہوا ہے بہت براالوالعزم علم وہنر کا قدردان انہم وفراست عزم وثبات فیاضی اور شجاعت میں ممتاز و یکنا تھا۔ خلفاء عباسیہ میں سب سے پہلے ای نے علم وہنر کی حربرت کا بیزہ اٹھایا اس کی قدردانی الیک شہرہ آفاق ہوئی کہ بڑے بڑے اہل کمال ہر چہار ظرف سے دربار خلافت میں صبح پیلے آت تھے خورجی ڈی علم تھا فقہ حدیث اڈب اور ایام العراب سے خوب ہی واقف تھا ' بیکی فضل اور جعفر اس کے نامور وزراء تھے جر کیل اور جنیوع تا می گرامی میسیائی اطباء اس کے دربار کے طبیب سے سوان دول کی تخواہ بچیس روپ پیادہ کی دربار کے طبیب سے سوان دول کی تخواہ بچیس روپ پیادہ کی دربار کے علیہ بسیال اور جنیو کیا گرامی میسیائی اطباء اس کے دربار کے طبیب سے سے اس کی وسید سے دائی وزیراعظم ' قاضی القصا قادر خلیف کے کیا کہ تے تھے۔ اس کی وسید سے مطب کا میالانہ فرائی سات ہرار اس کی مطبح تھی روم ویونان جس پر پورپ ناز کر سکتا تھا اس نامور خلیفہ سے خراج گرار تھے۔ اس کے ملک کا سالانہ خرائی سات ہرار

پانچ سوقنطار تقال کے قبطار چارسودینار کا اورا کیے دینار پانچ کروپیدکا ہوتا ہے۔ مذہبی عقا کداور خیالات کا یابند تھا۔ زندقہ والحادے بخت افریت تھی بزرگانِ دین سے مختقدان ملتا تھافضیل بن عیاض کے مکان پرخود جا تا لاہ

🚓 تھا۔علماءوفضلاء کی تصحتو ہی کو گوش ہوش ہے سنتا تھا۔

شعرادرشعراء ہے محبت دلی رکھتا تھااورا پنے مداننے کوزیادہ پیند کرتا تھاعلی انٹلوش شاعرخوش کلام کے کلام کو کمال رغبیت وشوق ہے منتا تھااوران کو بڑے بڑے انعامات دیتا تھامروان بن ابی ھے کہ ایک قصیدہ پرجس کا بیالیک شعربیہ ہے

وسيدت بهسرون الشعبور فسياحب كميست

يُنْكُبُ إِنْ مَسُورِ السَّمَهُ مُلْكُمِينَ فَي السَّمَا مُنْفِراً لَي لِ إِنَّا

پانچ ہزار دینار'ایک خلعت فاخرہ ڈن غلام رومی اور ایک خاصہ کا گھوڑا مرحمت کیا تھا۔ خلفاءعباسیہ بیں سب سے پہلے ای نے چوگان کھیلا اور آ ویز ان نشانہ پرشرط باندھ کر تیراندازی کی اور شطرنج بھی کھیلی اور بے نکلفی کی مجلس میں نغمہ دسرودکوشوق و ذوق سے بیٹھ کر سنا گو یوں کے مراتب اور وظیفے مقرر کئے داہراہیم موسکی کو جواجے زمانہ میں علم موسیقی کا استاد مانا جاتا تھا دس ہزار درہم ماہانہ دیتا تھا۔ رقیق القلب اس درجہ تھا کہ تھوڑی سی تھر کیک پرزار زار دواضحا تھا محمد بن مصور بغدادی راوی ہے کہ جن دنوان خلیفہ ہارون نے ابوالعتا ہیدکوئیل کی سزادی تھی ایک جاسوس کواس کے روز اندے گفتگوا در کلام سے اطلاع دیبے پرمقر دکیا تھا ایک روز ابوالعتا ہیدت ذریوار جیل پر ہوش میں آکر پردوشعر کھی دیا۔

امسياوالسلسيه ان الخطسلسم لسنوم

و مست أذال المستى هو الطلوم السي ديسان يسوم السديسي نسم صنعي وعلى الشالسة تسخيمه النخصوم

جاسون نے خلیفہ کے کان تک ان شغروں کو پہنچا دیاش کررو پڑا فقد رہے شکون ہوا تو ابوالعنا ہی کوطلب کر گے رہا کر دیا اور ایک ہڑا روینار مرحمت سر

اُس کے مرنے پر ملک میں ایک مصیب چیل گئی۔ شعراء نے برسول ٹو حدخوانی کی فضیل بن عیاض قرمائے تھے ' مجھے ہارون کی موت سے زیادہ صدمہ کئی اعر کائین ہوا مجھے یہ گوارا تھا کہ اللہ تعالیٰ میری عمر کا حصد ہارون کی عمر میں زیادہ کرویتا' میں نے بینوٹ کامل ابن اشیرتار نے آٹھندا ءابن خلکان اور المعاد نے ہے استخاب کر کے لکھا ہے۔

## <u>٧: بِك</u>

## امين كى خلافت ١٩١٨ ١ ١٩١٨ هـ

خلافت کی بیعت نظیفہ ہارون الرشیدی وفات کے بعدا گلے دن سی کوشکر ہارون میں امین کی خلافت کی بیعت کی گی۔
مامون الرشیداس وقت مرومیں تھا حمونیہ (خلیفہ مہدی کا آزاد غلام تھا) افسر ڈاک نے اپنے نائب سلام بن سلم کو جو بغداد میں تھا اس واقعہ ہے مطلع کیا آور دربار خلافت میں حاضر ہو کر خلافت کی مبار کباد دری کی سب سے پہلے جس نے امین کو خلافت کی مبار کباد دری وہ بہی تھا۔ شنہ اوہ صالح بن ہارون الرشید نے بھی اپنے بھائی امین کی خدمت میں ایک خط خلافت کی مبار کباد اور وفات ہارون الرشید معرفت رجاء خادم کے روانہ کیا اور ساتھ بی اس کے خاتم خلافت عصا اور چا ور اس کے ماتم خلافت کی مبار کباد اور وفات ہارون الرشید معرفت رجاء خادم کے روانہ کیا اور ساتھ بی اس کے خاتم خلافت عصا اور چا دو اس کے جاتم خلافت کی مبار کباد اور وفات ہارون الرشید کی موت کی خبر سنا کراپئی آپ اور لوگوں کی تعزیز الی تمام خاندان خلافت خطب دیا اور حاضرین کو ہارون الرشید کی موت کی خبر سنا کراپئی آپ اور لوگوں کی تعزیز بیدہ خاتون رقد سے بغداد آپ کی سیست کی سلیمان بن المصور کو جو خلیفہ امین کے باپ و ماں کا بچا تھا۔ سیس الا رول سے اور سندی عوام الناس سے بیعت خلیفہ بین کی المون کے بعد زبیدہ خاتون رقد سے بغداد آپی سلطنت وامراء بغداد انبارتک ان کے استقبال کرنے کوگیا زبیدہ بی کے ساتھ خزانہ شاہی تھا۔ خلید بین معرار کی بیات کی خرانہ کوگیا ذیار تک ان کے استقبال کرنے کوگیا زبیدہ بی کے ساتھ خزانہ شاہی تھا۔

ہارون کے انقال سے پہلے جس وقت کہ اس کی علالت ترقی پذیر ہورہی تھی اس کے لئگرگاہ ہیں ایک خط بکر بن المعمر کی معرفت ابین نے اپنی بیعت لینے کی غرض سے روانہ کیا تھا۔ دوسرا خط ماموں وموتمن کے نام بھی اسی مضمون کا بھیجا تھا اور تیسرا خط اپنے بھائی صالح کو اس مضمون کا لکھا تھا کہ معدلشکر خز اکن اور مال واسباب کے فضل کے مشورہ ورائے سے علی آؤان خطوط کے علاوہ ایک خط علیحہ ہ فضل کے نام مال واسباب اور شاہی خزانے کی حفاظت کے متعلق لکھا تھا اور ہر محکمہ کے افر کو اس کے علاوہ ایک خط اور تاہی خزانے کی حفاظت کے افر کو اس کے عہدہ پر بھال وقائم رکھا تھا مثلاً پولیس باؤی گارڈ اور جابت وغیرہ اتفاق سے اس کی اطلاع بارون کو جو کہ انتقال ہو گئی ۔ بگر کو بلا بھیجا۔ آنے کا سب دریا فت کیا بکرنے صاف جو اب نہ دیا۔ ہارون کو شبہ بیدا ہوا استعقار فر مایا ''کوئی خط لا با کے '' ۔ جواب دیا نہیں خلیفہ ہارون کے جھا کر درے پٹوا کرجل میں ڈال دیا۔ اس واقعہ کے بعد ہی ہارون کا انتقال ہو گیا بناری بی نے کہ کوئی میں ڈال دیا۔ اس واقعہ کے بعد ہی ہارون کا انتقال ہو گیا ان بناری نے نے برکوجیل سے نکلوایا بمرنے ایمن کوئی کے ان لوگوں کے ساتھ جو اس وقت لٹکرگوں نے مامون کے عہداور میثاق ان وار کوئی وزا ہے نے کہ متعلق مشورہ کرنے لگے فضل بن رہے نے ان لوگوں کے ساتھ جو اس وقت لٹکرگوں نے مامون کے عہداور میثاق ان لوگوں کوخود اپنے وطن جانے کی تمناتھی بغدا دکی طرف کوئی کردیا۔ اس نے اور کل لٹکرپوں نے مامون کے عہداور میثاق

کوئی پشت ڈال دیا۔

المون الرشید کار ویمل نامون الرشد کوائی کی اطلاع ہوئی تو اس نے اپنے باپ کے سیسالاروں عبداللہ بن مالک کی بن معاذ نظیب بن حمید بن قطبہ اور علاء مولی ہارون کو جو ہمراہ رکاب سے ایک جلتہ میں جمع کیا۔ علاء اس کا حاجب (لارڈ چیمبرلین) عباس بن میں بیت بن زہیر افسر اعلی پولیس ایوب بن ابی سمبر کا ب (سکریزی) تھا عبدالرحمان بن عبدالملک بن صالح اور ذوالریا شین فضل بن سہل مخصوص ومعز زمعتمدین میں سے سے حاضرین میں سے بعض نے یہ رائے دی کہ فوراً تعاقب کر کے فضل بن مہل بن سہل مخصوص ومعز زمعتمدین میں سے سے حاضرین میں سے بعض نے یہ رائے دی کہ فوراً تعاقب کر کے فضل بن مہل بن رہے کو مجاب اور وہ لوگ آپ کو دھوکا دیں۔ میر سے زد دیک مناسب یہ معلوم موتا ہے کہ ماداوہ لوگ آپ کو دھوکا دیں۔ میر سے زد دیک مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ماداوہ لوگ آپ کو دھوکا دیں۔ میر سے زد دیک مناسب یہ معلوم بھتا ہوتا ہے کہ ماداوہ لوگ آپ کو دھوکا دیں۔ میر سے دور کہ میاداوہ لوگ آپ کو دیا ہوتا ہوتا ہے کہ دور نوفل خادم کی معرفت ایک خط نیٹا پور کو نیک بیت کا تھم دیتے اور بدع ہدی اور نقش بیعت کا تھی دیتے اور بدع ہدی اور نقش بیعت کا تھی وغیرہ کے یاس دوائر الشید نے اس رائے کے مطابق سہل بن صاعداور نوفل خادم کی معرفت ایک خط نیٹا پور فضل بن رہے وغیرہ کے یاس دوائر کیا۔

قصل بن رہیج کی مخالفت بفضل بن رہ نے خط پڑھ کر کہا'' میں بی اکیلا کیااس لشکر میں ہوں'۔عبدالرحلٰ نے اپنے پاؤں سے بہل کود با کر نیزہ مارنے کا قصد کیا پھر پچھ موج مجھ کر ٹیزہ کا پھل دکھلا کر بولا'' اگر تیرا آتا (مامون) ہوتا تو اس کے سینہ پر بھی یہی رکھ دیتا'' کے بہل جرت سے عبدالرحمٰن کا مندو کھی رہا تھا اور عبدالرحمٰن مامون کو گالیاں دیتا جاتا تھا۔ مہل وٹوفل بہ ہزار خرابی اپنی جان بچاکر مامون کے پاس وائیل آئے اور تمام واقعات سے مطلع کیا۔

امراء کوعهدول کی پیش کش مامون نے ای وقت فقها کوطلب کرے وعظ و پندگی ہدایت کی اور سیسالاران لشکرو

کا قرارتھا پیسب دولت عباسیہ کے نقباء ہے باقی رہے اہلی خراسان ۔ ان کوخوش کرنے کے خیال سے چوتھا کی خراج معاف کر دیا جس سے اہلی خراسان کی باچیس کھل گئیں اور فرط مسرت سے کہتے پھرتے ہے'' کیوں نہ ہو ہماری بہن کا بیٹا' ہمارے نہ کے جدیدالاں ''

نی کے پچاکا لڑکا ہے''۔ مامون نہایت توجہ سے بیدار مغزی سے ان ممالک کا جواس کے قبضہ میں خراسان اور رے وغیرہ کے تھا نظام کرنے لگا اور اپنے بڑے بھائی امین کے پاس تھا کف روانہ کئے اور مؤد بانہ عرضی کھی۔

قاسم المؤتمن کی معزولی ان واقعات کے بعد خلیفہ امین نے اپنی حکومت کے پہلے ہی دور میں اپنے بھائی قاسم الموتمن کوحکومت جزیرہ سے معزول کر دیا گرفتسرین کے اورعواصم کی گورنری پر بدستورقائم رکھا اور جزیرہ میں بجائے اس کے خزیمہ بن خازم کو نامور کیا۔

حمص ملیں شورش : شروع عہد خلافت میں مکہ معظمہ کی گورزی داؤد بن عیسیٰ بن موکیٰ بن محمد اور جمع کی گورزی پراسحاق بن سلیمان فائز تھا۔ لیکن اہلِ جمع نے اس سے خالفت کر کے بغاوت کی اسحاق جمس سے سلمیہ چلا آیا خلیفہ امین نے اس کو معزول کر کے عبداللہ بن سعید حریثی کو مامور کیا پس اس نے جمعی پہنچ کر باغیوں میں سے بعض کو آل کیا اور بعض کو جیل جمیج دیا اور اطراف جمع میں آگ لگا دی۔ باغیوں نے مجبور ہو کرانان کی درخواست کی عبداللہ بن سعید نے امان دے دی۔ مگروہ کی عرف مدیوں کی مرفق کر کے قبل کر ڈالا۔ اس کے بعد خلیفہ امین نے ابراہیم بن عباس کو تمص کی سند گورزی مرحمت فر ماکر جمع روانہ کیا۔

را قع بن لیٹ بین میں ہر تمہ بن اعین سر قند میں بہز ورتی داخل ہوا اور اس پر قبضہ کرلیا اور وہیں قیام بھی کر دیا اس کے ساتھ طاہر بن سین بھی تھا۔ رافع بن لیٹ نے ترکوں کے پاس جا کر پناہ لی اور ترکوں کی پشت پناہی سے لشکر آراستہ کر کے دوبارہ ہر تمہ کے مقابلہ پر آیا۔ ہر تمہ کی حکمت عملی سے ترکوں اور رافع میں چل گئی۔ ترک رافع سے ملیحہ ہ ہو کر واپس گئے جس سے رافع کے کاموں میں ضعف بیدا ہو گیا اس اثناء میں مامون کے حالات سے اس کو آگا ہی ہوئی امان طلب کر کے حاضر دربار ہو گیا۔ مامون کمالی احترام سے پیش آیا اور بہت عزت کی اس کے بعد ہر تمہ حاضر خدمت ہوا مامون نے س کو اپ باڈی گارڈی اور کی اور کی اس کے بعد ہر تمہ حاضر خدمت ہوا مامون نے س کو اپنی باڈی گارڈی افری دے دی مگر خلیفہ امین کو بیسب کارروائیاں پند نہ آئیں۔

روم میں الیون کی تخت میں ای سندیں ابن طومت کے ساتویں برس نقفور باوشاہ روم جنگ برجان میں مارا گیا اور بجائے اس کے اس کا بیٹا استبراق جائشین کیا گیا ہے بہت جری اور بہا در تھا دو مہینے حکومت کر کے مر گیا بعداز آن اس کی بہن کا اماد میخا ئیل بن جرجیں تحت نشین ہوا اس کی حکومت کے دوسر نے سال ہواچ میں رومیوں نے بغاوت کر دی۔ میخا ئیل برالسلطنت جبور کر بھاگ گیا آور رہبائیت اختیار کرلی۔ تب رومیوں نے میخا ئیل کے بعدالیون پر سالا دکو تحت نشین کیا۔ مین اور مامون کے مامون کی نقض بیعت اور خالفت کر کے خلیفہ امین کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس کوعوا قب امور کے خطرات بیدا ہوئے۔ دورا ندیش کے تحت مامون سے اپنے کل تعلقات قطع کر خطرات بیدا ہوئے۔ دورا ندیش کے تحت مامون سے اپنے کل تعلقات قطع کر

کے خلیفہ امین کودم پی دینے لگارفتہ رفتہ اس کواس امر پر تیار کرلیا کہ مامون کو ولی عہدی سے معزول کر کے موی بن امین کی ولی عہدی سے معزول کر کے موی بن امین کی ولی عہدی کی بیعت لے لی جائے علی بن علی بن ماہان اور سندھی وغیرہ اور نیز ان لوگوں نے جو مامون سے اپنی مخالفت کی اور خلیفہ وجہ سے ڈریت ہے اس سے مخالفت کی اور خلیفہ امین کو ہم دلا کر اس فعل سے بازر ہے اور لوگوں کو تفض عہد کرانے اور تر ڈید بیعت کر کے مصیبت میں ڈالنے سے منع کیالیکن خلیفہ امین اس امر پر برابر اصرار کر دہا تھا۔ اس اثناء میں بی جربیتی کہ مامون نے عباس بن عبد اللہ بن ما لک کو حکومت رُکے خلیفہ امین اس امر پر برابر اصرار کر دہا تھا۔ اس اثناء میں بی جربیتی کہ مامون نے عباس بن عبد اللہ بن ما لک کو حکومت رُکے سے معزول کر دیا ہے اور بید کہ جرائمہ بن اعین کو باڈی گارڈ کی افسری دے دی ہے اور دید کہ درافع بن لیف نے امان کی ورخواست کی تھی اور مامون نے اس کو امان دے دی اور دافع بن لیف نے امان کی ورخواست کی تھی اور مامون نے اس کو امان دے دی اور دافع اس کے بوا خواہوں میں داخل ہو گیا ہے۔

پس خلیفہ امین نے بغیر سوبے سمجھ اپنے عمال کے نام ایک گشتی فرمان اس مضمون کا روانہ کر دیا کہ بین خطبوں میں مامون اور موتمن کے بعد میر سے بیٹے موئی کے لئے دعا کی جائے۔ مامون کواس کی اطلاع ہوئی اس نے امین کے نام کو سر نامہ سے زکال دیا اور خط و کتابت بند کر دی۔ اس کے بعد خلیفہ امین نے عباس بن موئی بن عینی بن جعفر بن المنصور کا موصل اور حمد بن عینی بن نہیک کو مامون کے پاس بہ بیام لے کر روانہ کیا کہ میر سے بیٹے موتی بن المین کی ولی عہدی کوا نی و لی عہدی کوانی و کی عہدی خواسان کو جمع کو کواس نے اس کوانی و کی عہدی کر کے اس خراسان کو جمع کر کے اس بن کوانی و کی عہدی کر کے اس مرحل سے کہ تھی کہ آ ب خراسان سے باہر تشریف نہیں لے جا کیں گئے ۔ مامون نے خلیفہ کے وفود کو طلب کر کے اس درخواست کی منظوری سے افکار کر دیا جو وہ لے کر آئے ہے فضل بن مہل اس موقع پر ایک بیچال اور چل گیا کہ عہاس بن موئی کو دم بیٹی دے کر اپنا جاسوں و مخبر بنالیا جو و قافی قانی خلیفہ امین اور اس کے در بار کی کیفیت لکھتار بہتا تھا۔

ما مون کی مشکلات و فود کی والین کے بعد طیفہ ایمن نے مامون سے فراسان کے بعض بلاد کی درخواست کی اور نیے خواہش بھی ظاہر کی کہ فراسان میں ما بدولت وا قبال کے افسر سررشتہ ڈاک کے قیام کی آجازت دی جائے۔ مامون نے ان میں سے ایک کو بھی منظور نہ کیا اور ساتھ تھی اس کے بطور احتیاط رہے اور سرحدی بلاد پراپ معتمدا ورخواص کو گرانی و محافظت کی غرض سے معین فرمادیا تا کہ کوئی شخص اجنبی بلا اجازت فراسان میں نہ آسکے باوجوداس احتیاط کے مامون عواقب مخالفت کی غرض سے معین فرمادیا تا کہ کوئی شخص اجنبی بلا اجازت فراسان میں نہ آسکے باوجوداس احتیاط کے مامون عواقب مخالفت سے خالفت تھا انہی دنوں خالق بادشاہ شخص باخی مورودیا کہ اس خوات نہ بھو نہ اس محتوف کر دیتے اور باوشاہ کا بل نے بیمشور و دیا کہ کہ محتوف کو دیتے کو خطر اسے محتوف کر دیتے اور باوشاہ کا بل سے دوستا نہ مراسم قائم کرنے کے خوال سے فراسان کے تھا تھ اس وجوائے تو نورعلی نور ورنہ خاتان کے باس بناہ گریں ہو یا دورا کی انسان میں بار کی باس بناہ گریں ہو یا دورا کی انسان میں بار کی باس بناہ گریں ہو اس کا شکر مرت کر کے برسر مقابلہ آسے گا آگر کا ممالی حاصل ہوجائے تو نورعلی نور ورنہ خاتان کی باس بناہ گریں ہو یا دورا کی انسان کے باس بناہ گریں ہو یا دی تو نورعلی نور ورنہ خاتان کی باس بناہ گریں ہو اس موجائے تو نورعلی نور ورنہ خاتان کی باس بناہ گریں ہو اس موجائے تو نورعلی نور ورنہ خاتان کی باس بناہ گریں ہو اس موجائے تو نورعلی نور ورنہ خاتان کی باس بناہ گریں ہو اس موجائے تو نورعلی نور ورنہ خاتان کی باس بناہ گریں ہو مارک کریا ہو اس کریا ہو کہ کریں ہو کہ کریا ہو کہ کریا ہو کہ کریا ہو کر

موسیٰ کی ولی عہدیٰ مامون نے اس رائے کواستسان کی نظرے دیکھ کراہیا ہی کیا اور خلیفہ امین کویہ جواب اس کے خط کے ارادت مندانہ اس مضمون کی عرضی جیجی امیر المؤمنین آپ کا فرمان شان مجھے ملامیں آپ کا اس سرحد پر ایک اوٹی گورنر موں چونکہ مجھے خلیفہ ہارون نے اس سرحد پر قیام کرنے کی ہدایت کی تھی اوراس کی تفاظت پر ہامور فر مایا تھا اور میرے یہاں قیام پذیرر ہے سے ہزاروں فائدے ہیں اس وجہ سے میں حاضر نہیں ہوسکتا میری اس غیر حاضری کو معاف فر ماہے گا میں آپ کا حاضرو غائب مطبع ہوں'۔ خلیفہ امین کے خیالات یہ خط پڑھنے سے تبدیل ہو گئے اور یہ امراس کے ذہن نشین ہو گیا کہ مامون میری مخالفت مذکرے گا چنا نچہ اس بناء پر اوائل 190ھ میں مامون کو ولی عہدی سے معزول کر کے اپنے بیٹے (موئی) کی ولی عہدی کے معزول کر کے اپنے بیٹے (موئی) کی ولی عہدی کی بیعت لے لی اور الناطق بالحق کے لقب سے ملقب کیا اس تاریخ سے مامون اور موتمن کے نام خطبہ سے نکال دیئے گئے اور سنا ہریران کا ذکر متر وک ہوگیا۔

خلیفہ امین نے اپنے بیٹے موٹ کو ولی عہد مقرر کرنے کے بعد علی بن عیسیٰ کی آغوش تربیت ہیں دیا اور محربن عیسیٰ بن نہیک کواس کی پولیس پڑ عثان بن عیسیٰ بن نہیک کواس کے باڈی گارڈ پراورعلی بن صالح صاحب المصلی کواس کے وفتر انشاء پر مامور کیا۔ اس کارروائی کے بعد خلیفہ نے اپنے دوسرے بیٹے عبداللہ کو بھی موٹ کے بعد ولی عہد بنایا۔ چنانچہ خطبوں میں پہلے امین کا نام لیاجا تا تھا بعداز ال موٹی اور عبداللہ کے لئے دعاکی جاتی تھی اور اس کوالقاسم بالحق کالقب دیا تھا۔

عبد نامد کی ہے جرمتی خانہ کعب سے وہ عبد نامہ طلب کر کے چاک کر ڈالا جوابین و ہامون کی وہا عہدی کے متعلق تھا اور جس کو خلیفہ ہارون نے خانہ کعبہ میں آ ویزال کرا دیا تھا۔ مامون کے جاسوسول نے جو بغداد بیں تھان تمام واقعات ہے مامون کو مطلع کیا مامون نے گوش ہوش سے س کر ارشاد کیا'' جن امور کی اطلاع مجروں نے دی ہے اس ہے جھے یقین ہوتا ہے کہ بھی میری حق رسی کے لئے کافی ہوں گے' اورا نظاماً فضل بن بمل کو کشکر رسے کے پاس انعامات وطا نف اور رسد وغلہ تھیم کرنے کے لئے روانہ کیا۔ فضل بن بمل نے اپنی خوش انظامی سے فوج قطامی کے علاوہ اطراف رسے میں جس قدر جنگ آزمودہ سپائی شے سب کو جس کر لیا۔ بعد از ال طاہر بن حسین بن مصعب بن ڈریق بن اسعد خز ای نے ابوالعباس خز ای کو امیر لئکر مقرد کر کے لئکر رسے کی طرف روانہ کیا اور اس کے اساف میں نامور سپ سالا روں اور نفر ہے ما آب فوجوں کو بھیجا امیر لئکر مقرد کر کے شکر کو از مراف روانہ کیا اور اس کے اساف میں نامور سپ سالا روں اور نفر ہے مقدمة الحیش سالم کوانک بڑار بیا دوں کی جمعیت بن جمان کی طرف روانہ کیا اور دیکھم دیا کہتم ہوان میں مقیم رہنا اور اپنے مقدمة الحیش سالم کوانک بڑار بیادوں کی جمعیت سے ہمدان کی طرف روانہ کیا اور دیکھم دیا کہتم ہوان میں مقیم رہنا اور اپنے مقدمة الحیش کو مادہ بھی جو دیا۔

امین اور مامون کی خانہ جنگی ان واقعات کے بعد خلیفہ این نے علی بن عیسی بن ماہان کو خراسان کی جائب مامون سے جنگ کرنے کوروانہ کیا۔ بیان کیا جاتا ہے کو فضل بن رہے کو فضل بن بہل کے جاسوں نے علی بن عابان کی روائل پر اس وجہ سے جنگ کرنے کوروانہ کیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ فضل بن رہے کو فضل بن بہل کے جاسوں نے علی بن علیان کی روائل براس وجہ سے بی وجہ سے کہ اہل خراسان اس کے مقابلہ میں بی تو وگر کر سے معلی بن عیسی بن ماہان کے پاس بہت سے خطوط اس مضمون کر سے سے اور بعض کا یہ بیان ہے کہ اہل خواسان نے مکر وفریب سے علی بن عیسی بن ماہان کے پاس بہت سے خطوط اس مضمون کے بیسے سے گئے ۔ خلیفہ امین نے اس بناء پر کے بیسے سے گئے ۔ خلیفہ امین نے اس بناء پر ابن ماہان کوروائل کا کامی صادر کیا اور بطور جا گیر نہاونہ وکر آئی کی اطاعت قبول کریں گئے ۔ خلیفہ امین نے اس بناء پر ابن ماہان کوروائل کا کامی صادر کیا اور بطور جا گیر نہاونہ کورائ کی اصفہ ان اور کل بلاد جبل کور باوخراجا مرحت فر مایا اور خزانہ ابن ماہان کوروائل کا کامی صادر کیا اور بطور جا گیر نہاونہ کورائی کا میں صادر کیا اور بطور جا گیر نہاونہ کورائی کا میں صادر کیا اور بطور جا گیر نہاونہ کورائی کا میں صادر کیا اور بطور جا گیر نہاونہ کورائی کا میں صادر کیا اور بطور جا گیر نہاونہ کورائی کا میں صادر کیا اور بطور جا گیر نہاونہ کورائی کا کی صادر کیا اور بطور جا گیر نہاونہ کورائی کا میں صادر کیا اور کورائی کا کی صادر کیا اور کورائی کا کی میں کی سے کورائی کی اور کیا کی سے کی سے کورائی کی کی سے کورائی کی کی کی سے کی کی کر کر کرائی کی کر کیا کی کر کرائی کی کر کر کر کور کرائی کورائی کی کر کرائی کر کرائی کی کر کر کرائی کر کرائی کر کر کر کرائی کر کر کرائی کر کر کرائی کر کرائی کر کرائی کر کرائی کر کر کرائی کر کرائی کر کرائی کر کر ک

شاہی سے خاطر خواہ روپے لے جانے کا اختیار دیا۔ سامان سفر واسباب جنگ ضرورت سے بدر جہازیا دہ عنایت کیا بیجاس ہزار سوار ہمراہ رکاب کردیئے اور ابودلف قاسم بن عیسیٰ بن ادریس عجلی اور ہلال بن عبداللہ حضری کے نام اس مضمون کا فرمان روانہ کیا کہ بودت ضرورت جنگ اس ماہانہ کی مدوکرنا علی بن عیسیٰ بن ماہانہ خلیفہ امین سے رخصت ہوکرز بیدہ (مادرامین) کی کل سرا کے دروازہ پر خصت ہونے کی غرض سے حاضر ہوا۔ زبیدہ نے مامون کے معاملہ میں جیسا کہ وصیت کرنے کا حق تھا ہے حدوصیت کی اور جائدی کی جھکڑی و بیڑی و سے کریہ بھایا کہ ''میں اس کو مجت وشفقت میں اپنے بیٹے امین کے برابر بھتی ہوں اگر جھے کو فتح یا بی حاصل ہوجائے تو نہایت ادب وانتیاز سے اس میں اس کوقید کر لانا 'خردار مامون کے ساتھ کی قتم کی بے ادبی نہ کرنا''۔

علی بن عیسی اور طاہر کی جنگ: غرض علی بن عیسی این ماہانہ بغداد سے شعبان میں روانہ ہوا تھا۔ خلیفہ امین مع اپنے پ سالا رون اور لشاری مشابحت کے خیال سے سوار ہوا مشابھیں بغداد کا بیان ہے کہ شان وشکوہ اور سامان واسباب کا لشکراس سے پیٹیز نہیں و یکھا گیا۔ سابلہ میں پہنچا تو رہے ہے آنے والوں نے بیان کیا کہ طاہر رہے میں تضہرا ہوالشکر مرتب کر رہا ہے اور ہم تن جگ پر آبادہ ہے۔ این ماہان نے بیس کر ملوک دیلم اور طبر ستان کے پاس خطوط روانہ کئے اور مراسم انجاد پر حوالے نے انبوانات و جاگیرات دینے کا وعدہ کیا اور قبی قبی تی زیورات تحالف میں جسیج اس معاوضہ میں کہ خواسان کی ناکہ بندی کر لیس چنا نچہ ملوک دیلم اور طبر ستان نے اس کو منظور کر لیا۔ بعد از ان این سابلہ سے روانہ ہوکر رہے کے پہلے صوبہ میں تیمہ زن بہوا اس کے خیروں اور ہمراہیوں نے جاسوں ہراول اور مور پے قائم کرنے کی رائے دی این باہان نے اس سے شالفت کر کے کہا '' طاہر جیسے تحص کے مقابلہ کے لئے اس قدر تیاری کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ یا رہے دی این باہان نے اس دیں گا ورصورت ثانی میں ہم کو کی تیاری کی ضرورت نہیں ہے''۔ رفتہ رفتہ جب این ماہان رہے دی اس کا قلع وقع کر پر پینچا تو طاہر کے ہمراہی اتن ماہان سے جنگ کرنے کے معاملہ میں خور کرنے گئے آبڑ الا مرائی پر شف ہو سے کہ رہ سے کے ماسلہ قلعہ بند ہو کر گڑ نا چا ہے' مگر طاہر نے یہ رائے فاہر کی کہ' رہے میں قلعہ بند ہو کر گڑ نا خطرہ سے ضائی ہیں ہے ایسانہ ہو کہ اہلی ویا ہے''۔ حاض بن نے یہ رائے لیند کی اور اس کے مطابق رہے سے نکل کر پائی فرسنگ کے فاصلہ پر صف آ زائی کی ان کی تعداد جا رہ ہزار سواروں سے کم تھی۔

احمد بن ہشام نے جواشکر خواسان کا افسر اعلیٰ تھا پیرائے دی کہ نشکرگاہ بیں ابین کی معزولی اور مامون کی خلافت کی مناوی کرادینا چاہئے تا کہ بی بن پیسی پی خلا ہر کرکے کہ بیں ابین کا عالی ہوں اہل خراسان کو ابین کی اطاعت کا دھو کہ نہ دیے پائے۔ طاہر نے ابیا ہی کیا علی بن بیسیٰ نے طاہر کی قلت جماعت کا احساس کر کے اپ ہمر آہیوں سے مخاطب ہو کر کہا 'دولا ورو! کیا و کیصتے ہو بات ہی بات بیں ان کو لے لوئ پہلوگ اس قد رقابل ہیں کہ ان پر تلواروں گاوار کرنا یا نوک دار نیزوں سے ان کے سینوں کو چھیدنا فضول ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ان کو چاروں طرف سے گھر کر گرفار کرلو'۔ ان فقروں کے سنتے ہی سپاہیوں کے دل بڑھ گئے علی نے اپ لینکر کو میں مرہ سے مرتب کر کے دس جندے عائم کے اور ہر جھنڈ سے کہا تھا ایک ایک ہزار فوج کر گھا اور ایک پھریوں کو دوسر سے پھریوں ہے ایک تیر کے فاصلہ پر کھا اور ایک کہاری باری باری جنگ کریں ایک ایک ہزار فوج کر گھا اور ایک باری باری جنگ کریں

طاہر نے بھی اپنی فوج کومتعد درستوں میں تقسیم کر کے جنگ کرنے کی ترغیب دی اور صبر واستقلال ہے لانے کی ہدایت کی۔ علی بن میسلی کی شکست اوقاق سے صف آرائی کے وقت طاہر کے ہمراہیوں میں سے ایک گرد وعلی بن عیسی کے پاس چلا گیاعلی بن میسی کے اس فعل سے طاہر کے باقی ہمرا ہی رک رہے اور جنگ میں جی تو ڈ کرکوشش کی پھرا تھہ بن ہشام کے مشورہ ے طاہر نے بل آغاز جنگ علی بن عیسیٰ میں کے لئکراس امرے اور بے دلی پھیلا دی کہ عبد نامہ کوجس میں مامون کی بیعت کا تذکرہ تھا دونوں لشکروں کے درمیان نیزہ پر آ ویزاں کر کے علی بن عیسی اوراس کے ہمراہیوں کو مامون کے عہد و پیان کویا د دلایا اورعوا قب بدعهدی اور فکف بیعت سے ڈرایا۔اس کے بعدار الی چھڑگی۔ پہلے علی کے میمنہ نے طاہر کے میسرہ پر حملہ کیا جس سے طاہر کے میسر ہ کو شکست ہوگئ پھر دوبارہ علی کا میسر ہ طاہر کے میمند پر ہملہ آ ور ہوا اور اس کو بھی اس نے مور چیرے ہٹا دیا طاہر نے اپن رکاب کی فوج اور ہمراہیوں کواپن پر جوش تقریر سے ابھار کر علی کے قلب اشکر پر حملہ کرویا پہلے ہی حملہ میں علی کے قلب کوشک ت ہوگئ طاہر کا میں ومیسرہ اپنے ہمراہیوں کو کا میاب و بچھ کرلوٹ پڑا جس سے طاہر کے ہمراہیوں کی قوت بڑھ ہ گئ اور ہمراہیانِ علی شکست کھا کر بھاگ کھڑے ہوئے علی ان کو بلند آ واز سے واپس بلانے لگا۔اس اثناء میں طاہر کے همراہیوں میں تھی نے ایک تیرالیا مارا کہ علی کے گلے میں جا کرتراز وہو گیا علی نے زمین پرگر کر دم توڑ دیا ای شخص نے پہنچ کر سرا تارلیا اور لاش کو ایک لکڑی پرالکا کر ظاہر کے پاس لا یا اور اس کے حکم ہے ایک کنوئیں میں پھینک ویا۔ کامیا بی کے بعد طاہر نے باری تعالی کے حضور میں دعا کی اور علی کے کل غلاموں کو آزاد کر دیا اور اس کے ہمراہیوں نے علی کے لشکر کا دوفر سنگ تک تعاقب کیا میں اس تعاقب میں بار بارلزائی ہوئی لڑائی میں طاہر کے ہمرای ان کوتل وقید کرتے تھا آ ککہ فتح منداور منہز م گروہ میں رات حائل ہو گئی جس سے فتح مند گروہ تعاقب سے رک رہاا ورمنہز میں قبل وقید ہونے سے زج کئے یہ

نامہ ابشارت خاتمہ جنگ اور فتح یا بی کے بعد طاہر رہے میں واپس آیا اور فتح کا اطلاع نامہ بنوسط فضل بن بہل مامون کی خدمت میں روانہ کیا جس کی برعبازت تھی:

و( بنسم اللُّهالزُّوخُمن الرَّحْيُمُ كَتَابِي النَّي أُميُّو المُؤمنينُ وَرَاسَ عَلَى بِيْنِ يَدَى و خاتمُه في إصبّعَ عَدَ

و الميم الثدالرطن الرجيم بير عريضا مير المومنين كي نام رواية كرتا بيول درانحاليك على كامر بير بير بيرو به اوراس كَ الْكُوشِي مِيرِى الْكُلِّي مِين ہے اور اس كالشكر ميري ماتحتیٰ ميں ہے۔ والسلام''۔

تین دن کے عرصہ میں میہ خطا ڈاک کے ذرایعہ سے خراسان پہنچافضل بن کہل خط لئے ہوئے مامون کی خدمت میں حاضر ہوا اور کا میا بی کی خوشخبری سائی مبارک بادری بعد از ان اور ارا کمین دولت حاضر ہوئے اور شاہی سلام کیا اس کے دو دن کے بعد علی کا سر بھی آیا جے تمام خراسان میں پھرایا گیا۔

امین کو بھی علی بن عیسیٰ کے مارے جانے اور لشکر کی شکت کے طال سے آگا ہی ہوئی فضل بن رہیے نے مامون کے وكيل ( نوفل خادم ) كوطلب كرك جو بحمدال كے قبضہ ميں مال واسباب تقاضبط كرايا جس كى قبت يا فح لا كھ تھى جوخليفه مارون كى وصيت كے مطابق ديا گيا تھا۔ اس واقعہ سے امين كوخودكودر پردہ پريتاني ہوئى الكريوں اورسيد سالاروں نے اپني اپني تنخوا ہوں اور روزینہ کا شور وغل مچایا۔عبداللہ بن جاتم نے بر ورتیج ان کو خاموش کرنے کا قصد کیالیکن امین نے عبداللہ کو منع کر

ا بن جبلہ کی روانگی علی بن میسی کے آل کے بعد امین نے عبدالرحمٰن بن جبلہ انباری کوہیں ہزار سواروں کی جمعیت کے ساتھ طاہرے جنگ کرنے کے لئے ہمدان کی طرف روانہ کیا۔ ہمدان اورکل بلا دِخراسان کی جن کواہن جبلہ فتح کرے آن کی سند گورنری مرحمت فرمائی به علاوه اس کے مال واسباب اور بہت ساسامان جنگ بھی دیا۔غرض ابن جبلہ دارالخلافة بغداد ہے روانه ہو کر ہمدان پہنچا اوراس کی قلعہ بندی کر لی۔

مدان كامحاصرة : طامرينرياكراينالشكرظفر بيكرك موع مدان به بنجان جلد في مدان فكل كرمقابله كيامرطامر ف اس کو پہلے ہی حملہ میں شہری طرف بسپا کر دیا چھر دوبارہ عبد الرحمٰن ابنِ جبلہ کو اپنی فوج کومرتب کر کے میدان جنگ میں آیا اور طاہر سے شکت کھا کرشہری طرف بھا گا طاہر نے شہر ہمدان کا محاصرہ کرلیا ایل شہر کوطول حصارے ہرطرح کی تکلیفیں ہونے لگیں۔

ہمدان اور قزوین مر قبضہ عبدالرحن نے اس خوف سے کہ مباد ااہلِ شہر طول حصار کی وجہ سے باغی نہ ہوجا تیں طاہر ہے امان طلب کر کے ہمدان چھوڑ دیا۔ طاہرنے اس واقعہ سے پہلے محاصرہ کے وقت ہمدان اس خطرہ کو پیش نظر کر کے کہ والی قزوین دومری جانب ہے تملہ نہ کردے ایک ہزار سواروں کو لے کرفڑوین پرحملہ کردیا تھا۔ عامل قزوین اس خبر سے مطلع ہوکر بھاگ گیا تھا اور طاہرنے اس پر قضہ کرلیا تھا اس کے بعد طاہرنے ہمدان اور کل بلاد جمل پر کامیا بی کے ساتھ قبضہ کرلیا۔

أبن جبله كأخاتمه ايك مت تك عبدالرحن بن جبله بخوف وخطرجهان جابتاتها آتاجا تاتها طاهركامان وينه كي وجه ہے کوئی شخص معترض نہ ہوتا تھا جب اس کو طاہر اور اس کے ہمراہیوں کی طرف سے اطمینانِ گامل ہو گیا تو ایک روز اینے ہمراہیوں کو مجتمع کر کے بہ حالت غفلت حملہ کر دیا۔ طاہر کی فوج کمال عجلت سے تیار ہوکر مقابلہ پرآ گئی اور جنگ کا بازارگرم ہو کیا۔ فریقین جی توٹر توٹر کرایک دوسرے پر حملے کرنے لگا بالآ خرعبدالرحن کے ہمراہی میدانِ جنگ سے مند موٹر کر بھاگ کھڑے ہوئے عبدالرحمٰن مارا گیا اور اس کے شکست خور دہ ہمراہی بھاگ کرعبداللہ واحمہ پسران حریثی کے پاس مہنچ جس کو امین نے بسر افسری ایک عظیم الثان لشکر کے ساتھ عبدالرحمٰن کی ممک پررواند کیا تھا مگر طاہر کا خوف ان کے دِلوں پر ایبا قائم ہوا کہ بغیر کسی جنگ وجدال کے بغداد کی طرف بھاگ گئے۔طاہر کیے بعد دیگرے نثہروں آور قلعوں پر قبضہ کرتا ہوا حلوان پہنچا اور حلوان کے عیاروں طرف خندق کھودوا کر موریع قائم کے اور از سرتوا پی فوج کومزتب وجع کرنے میں مصروف موا۔

ما مون كى بيعت : اس واقعه كے بعد بى مامون نے ممبروں برائے نام كا خطبہ برا صنے اور امير المؤمنين كے لقب سے مخاطب کئے جانے کا تھم صا در کیا اور فضل بن مہل کوکل مما لک شرقی جبل ہمدان سے تبت تک طولہ اور بجرفارس سے بحر دیکم و جرَجَانِ تَکْ عرضاً سب کے سیاہ وسفید کرنے کا اختیار دے دیا اور ایک نیز ہ پرجس کی دوشاخیں تھیں نقل کے لئے ایک لواء مقرر كيا اور ذوالرياستين (يعني صاحب سيف وقلم) كا مبارك لقب ديا لواء حرب كانتظم على بن بشام كوبنايا گيا اور نعيم بن ی خازم کے میر دقلمدان وزارت کیا گیا اس کے بھائی حسن بن تہل کو دیوان الخراج کی افسری دی گئی۔

سفياني كاظهور مفاني كانام على بن عبدالله بن خالد بن يزيد بن معاوية ها نفيسه بنت عبيدالله بن عباس بن على بن ابي طالب اس کی ماں تھیں ۔ ابوالعمیطر اس کی کنیت تھی کیونکہ اس کا پیرخیال تھا کہ کنیت حز دون کی ہے لوگوں نے اس کواسی لقب

ومشق پر قبضیہ خطاب بن وجہ العلس نے (بنوامیہ کا آزاد غلام تھا) جو صیدا پر متصرف تھا اس کی جمایت کی جس سے سفیا نی

گوت بردھ گئی اور اس نے سلیمان بن منصور کے قبضہ سے دمشق کو زکال لیا۔ اس کے اکثر ہمرای قبیلہ کلب کے تھے دمشق پر
قبضہ کرنے کے بعد سفیا نی نے محمہ بن صالح بن بہیس کلا بی کے پاس ایک خط روانہ کیا جس میں اطاعت قبول کرنے کی صورت
میں انعامات و صلے دینے کا وعدہ کیا اور سرکتی کی صورت میں قبل و غارت کی دھم کی دی تھی۔ محمہ بن صالح نے اس کا پہر جو اب
نہ دیا۔ سفیا نی نے قبسیہ کا قصد کیا قبسہ نے محمہ بن صالح سے اعانت طلب کی۔ چنا نچے محمہ بن صالح تین سوسواروں کے ساتھ پہنچا
جس میں اکثر و پیشتر اس کے موالی اور احباب تھے۔ سفیا نی نے بزید بن ہشام کو بارہ ہزار کی جعیت کے ساتھ اس کے مقابلہ
پرروانہ کیا۔ فریقین میں لڑائی ہوئی۔ یزید کی فوج میدانِ جنگ سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ تقریباً دو ہزار آ دمی مارڈ الے گئے اور
پرروانہ کیا۔ فریقین میں لڑائی ہوئی۔ یزید کی فوج میدانِ جنگ سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ تقریباً دو ہزار آ دمی مارڈ الے گئے اور
پرروانہ کیا۔ فریقین میں لڑائی ہوئی۔ یزید کی فوج میدانِ جنگ سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ تقریباً دو ہزار آ دمی مارڈ الے گئے اور

سفیانی کی شکست: اس کے بعد سفیانی نے ایک نظر مرتب کر کے اپنے بیٹے قاسم کے ہمراہ ابن بہیس کے مقابلہ پر دوانہ کیا اس معرکہ میں بھی سفیانی کے ہمراہوں کوشکست ہوئی۔ اثناء جنگ میں قاسم کا م آگیا اس کا سرا تارکرا مین کی خدمت میں بھیجے دیا گیا۔ سفیانی کو اس اطلاع ہوئی تو اس نے بھر لشکر فراہم کر کے بسرگروہی اپنے آزاد غلام معتمر کے میدانِ جنگ میں بھیجا اس مرتبہ بھی سفیانی کے ہمراہیوں کوشکست ہوئی اور معتمر مار ڈالا گیا ان واقعات سے سفیانی کے کاموں میں ضعف آگیا تھید نے اس سے فائدہ افٹھا تا چاہا بعد از اں ابن بہیس بھار ہوگیا رؤسا بی نمیر کو جمع کر کے وصیت کی کہ''تم لوگ مسلمہ بن یعقوب بن علی بن محمد بن مسلمہ بن بدالملک کی خلافت کی بیعت کر لواور اس ذریعہ سے سفیانی پر کامیابی حاصل کر و کیونکہ بغیر اس حیلہ کے تم سر سبز نہ ہو سکو گے۔ بنونمیر نے اس وصیت پر عمل کرنے کا وعدہ گیا ابن بہیس ان لوگوں سے رخصت ہوکر حور ان چلا آیا اور بنونمیر نے جمع ہوکر مسلمہ بن یعقوب کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔

سفیانی کا فرار مسلمہ بن یعقوب بنونمیر کی بیعت کرنے ہے باغ باغ ہوگیا اپ خاندان اور موالی کو جمع کر کے سفیانی کے مکان پر آیا اور اس کو مع اور رؤسا بنوا میہ کے قید کرلیا اور قیسیہ کو اپ مقربین اور معتدمشیروں میں داخل کرلیا اس اثناء میں ابن بہیس نے شفایائی اور لشکر مرتب کر کے دمشق کا محاصرہ کرلیا قیسیہ نے محرم ۱۹۱۸ میں دمشق کو ابن بہیس کے حوالہ کر دیا مسلمہ و سفیانی عور تو آل کا لباس بہن کر مرہ کی جانب بھاگ گئے اسی وقت ہے ابن بہیس دمشق پر متصرف اور قابض ہوگیا تا آت گئے عبد اللہ بن طاہر دمشق کی طرف آیا ممرکیا پھر مصر سے والیس ہو کر دمشق آیا اور ابن بہیس کو اپ ہمراہ عراق لے گیا ہیں ابن بہیس نے وہیں وفات یائی۔

اسلائن بیز بیدکی شرا نُط عبدالرحن بن جبله کے قل ہونے پر دارالخلافت بغدادین تہلکہ پڑگیافضل بن رہیج نے اسد بن بزید بن مزید کوطلب کر کے جنگ طاہر پر جانے کی استدعا کی اسد جرت زدہ ہو کرفضل بن رہیج کا منہ دیکھنے لگافضل بن رہیج نے تسلی وشفی دی اوراس کی خدمات اور کارگز اریوں کا ذکر کر کے بہادری مردا نگی اور فرماں بر داری کی تعریف کی اسد نے کہا

اسد بن برید کی اسیری فضل بن رئیج اس قدر کہہ کرامین کی خدمت میں حاضر ہوااور تمام حالات عرض کے امین نے جوا کر اسد بن برید کی اسیری فضل بن رئیج اس قدر کہہ کرامین کی خدمت میں حاضر ہوااور تمام حالات عرض کے امین نے جوا کر اسد بن برید کو جل بخداد میں اپنی مال وختر ہادی کے پاس شے طلب کیا تھا کہ میں ان کو اپنے ساتھ خراسان لے جاؤں گا اور بید دھمکی دی تھی کہ اگرتم نے اطاعت کی تو فیہا تنہار لے لڑے تم کو مبارک ورنہ میں ان کو آلے کر ڈالوں گا''۔امین نے فضب ناک ہو کر قید کر دیا۔عبد اللہ بن حمید قطبہ کو طلب کر کے اسد کی طرح شرطیں پیش کیس تب احمد بن مرید کو طلب کر کے اسد کو جھینے کی معذرت کی اور جنگ طاہر پر دوانہ ہونے کا تھم صادر کیا۔

الشکرگی بغیر جنگ والیسی فضل بن رہیج نے حسب بھم خلیفہ این بیس ہزار سواروں کے جمعیت کے ساتھ احمد بن مزید کو روانہ گیا۔ روائی کے وقت احمد نے اسدگی سفارش کی خلیفہ ایمن نے رہا کر دیا احمد بن مزید کی دیکھا دیکھی عبداللہ بن حمید بھی اجازت حاصل کر کے دوسری ہیں ہزار فوج کے ہمراہ مگر احمد ہی کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ رفتہ رفتہ یہ دونوں حلوان پہنچ اور خاتھیں ایمیں پڑاؤ ڈال دیا طاہر بھی خبر پاکران کے مقابلہ برآ گیا اور جاسوسوں اور مخبروں کو احمد وعبداللہ کے لشکر میں بھیس بدل کر چھیلا دیا ان لوگوں نے ان کے لشکرگاہ میں داخل ہو کر پی خبرا اڑا نا نشروع کی گرز خزانہ بغداد خالی ہو گیا ہے لشکر بیوں کی شخوا ہیں بند ہو گئیں ۔ لشکر پریشان کھر رہے ہیں جہاں جو پاتے ہیں اس پر قبضہ کر لیتے ہیں' ۔ اس خبر کے چھلنے سے احمد و عبداللہ کی لشکرگاہ میں تثویش بھیل گئی کوئی اس خبر کی موافقت کرتا تھا اور کوئی مخالفت غرض دفتہ آبی میں اس کی بحث اس ورجہ بڑھی کہ آبی ہی میں متصادم ہو گئے اور بلا جدال وقال بغداد کو والیس گئے ۔ پھر کیا تھا طاہر بڑھ کر حلوان پر جا اتر ااس ورجہ بڑھی کہ آبی ہی میں متصادم ہو گئے اور بلا جدال وقال بغداد کو والیس گئے ۔ پھر کیا تھا طاہر بڑھ کر حلوان پر جا اتر ااس کی بھٹ اس بڑھ ہے مع ایک لشکر جرار کے ہامون کا فریان کے ہوئے آبی پہنچا طاہر نے فرمان کوآ تکھوں سے لگا کر بوسد دیا اور اس کے مطابق اپنے کل مفتوحہ بلا وہ ہر کے ایواز کی طرف چلا گیا۔

عبد الملک بن صالح کی وفات: ہم اوپر بیان کرآئے ہیں کہ ظیفہ ہارون نے عبد الملک بن صالح کوجیل بھیج دیا تھا چنا نچہ بیاس زمانہ سے جیل ہی میں رہاتا آئے تکہ ظیفہ ہارون کی وفات ہوئی اورا مین تخت خلافت پررونق افروز ہوا۔ امین نے تخت خلافت پر مشمکن ہوتے ہی عبد الملک کورہا کرویا جس وقت طاہر کا معالمہ پیش آیا۔عبد الملک نے دربار میں حاضر ہوکر گزادش کی کہ' امیر المؤمنین اہلِ شام کو جنگ طاہر پر مامور فرما سے بیلوگ اہل عراق سے زیادہ جری اور دشمنان خلافت

بینام میں نے تاریخ کامل صفحہ و اجلد ششم ہے لکھا ہے۔ ابنِ خلدون بیں جگہ خالی ہے۔مترجم

يواقد ذيقعده ساواج كابتاريخ كال جلد مشم صفحها ١٠-

بنائی کے تن میں سم قاتل ہیں اور میں ان کی اطاعت کا ذمہ دار ہوتا ہوں'۔امین نے اس بناء پرعبدالملک کوشام وجزیرہ کی سندگورنری مرحت فرمائی اور بہت سامال دسا مان جنگ عنایت کر کے دخست کیا۔عبدالملک در بارخلافت سے دوانہ ہوکر رقہ پہنچا اور رو سنا شام سے خط و کتا بت شروع کی ۔ رو ساشام سے بعد دیگر ے ایک ایک دو دو کر کے عبدالملک کے پاس آئے اور بطیب خاطر فوجی خدمت قبول کرتے گئے۔عبدالملک بھی ان لوگوں کو انعامات صلے اور خلعتیں دیتا جاتا تھا تھوڑے ہی دنوں میں شامیوں کا ایک بہت بڑالشکراس کے پاس بہت و گیا۔ ابھی روائی کی فوجت نہ آئی تھی کہ عبدالملک علیل ہوگیا داور دوز بروز اس کا مرض بڑھتا گیا اس اغیمی اس کے شکر میں خراسانیوں اور ابلی شام کے مابین اس سبب سے کشیدگی پیدا اور دوز بروز اس کا مرض بڑھتا گیا اس اغیمی ان خراسانیوں کا لیک جانور پکڑلیا تھا۔ اتفاق سے وہی جانو ران شامیوں میں ہوگئی کہ جنگ سلیمان بن ابی جھٹر میں شامیوں نے خراسانیوں کا لیک جانور پکڑلیا تھا۔ اتفاق سے وہی جانور اس شامیوں میں سے ایک شخص کے پاس نظر آگیا خراسانیوں کا لیک جانور پکڑلیا تھا۔ اتفاق سے وہی جانور سے بھٹر چھاڑ شروع کی اور باتوں باتوں بیل خراسانیوں کو جنگ سے روکا مردونوں نہ رکٹ برابرائر سے در ہے لاھوں کے بالآخر اہل کے بالآخر اہل موسلیمی کی اور باتوں بین بین علی خراسانیوں کو لئے میں دوائی کل بال بین اس نظر آگی خراسانیوں کو بھٹر سے اہلی شام کوشکست ہوئی اور حسین بن علی خراسانیوں کو لئے خصص وقبائی کل باب اس نے اپنے شہروں کو لئے جو بی میں انتقال ہوگیا۔

امین کی معزولی و بحالی عبدالملک بن صالح کے مرنے کے بعد حسین بن علی نے لئکر میں بغدادی طرف کوچ کرنے کی منادی کراکرکوچ کر دیا بغداد پہنچارو ساوا مراء بغد داور سپہ سالا ران لئکر ملنے کو آئے تقریباً نصف شب گزرجانے پرامین نے طلب کیا حسین بن علی نے جانے ہے انکار کر دیا جبح ہوتے ہی بغداد کے بل پراپنے ہمراہیوں کو لئے ہوئے پہنچا اوران لوگوں کو سمجھا بچھا کرا مین کی معزولی اور تقض بیعت کرنے پر آمادہ کرلیا بعداز ان بل عبور کرنے کا تھم دیا امین کے لئکر سے لہ جھیڑ ہوگئی گریہ کے محمد میں امین کی فوج بھاگئی ۔ بیدا قعہ پندر ہویں رجب المجاھے کا ہے۔

اس واقعہ کے دوسرے دوزسین بن علی نے مامون کی خلافت کی بیعت لی عباس بن عیسیٰ بن موئی نے قصر خلافت پر حملہ کردیا اور اعمان کو قصر خلاسے نکال کر قصر منصور میں لا کر قید کردیا اس کے ساتھ اس کی ماں زبیدہ بھی تھی۔ گلے دن صبح ہوئے ہی لوگوں نے سین بن علی نے اپنے اپنے اپنے گئے۔ محمہ بن ابی خالد بن لوگوں نے سین بن علی نے اپنے اپنے اپنے وزیر گوشیاں کرنے گئے۔ محمہ بن ابی خالد نے گئے مردی اور ایمن کی معزولی پر اعتراض کیا اسد حرقی بولا'' اے سیا ہیو! کیاد کی تھے ہوئے لوگ اٹین کے معزول کرنے گو ہی میں من بی ان کی روک تھام کو چلو'۔ اس فقرہ کے شعے بی لوگوں کو خود کر دہ پشمانی ہوئی کی زبان ہوکر ہوئے''۔ اس فر بوگے اپنی براللہ تعالی اپنا غضب نازل فرما تا ہے اور ان برقل و کو لی کر بولے اپنی بولی سین بھی سید نیز ہو کہ مسب بی سینے بی تجراا مجے اور شور وقل بچاتے ہوئے حسین کی طرف چلے اپنی ارباض ان کے ہمراہ ہو لیکے حسین بھی سید نیز ہو کہ مقابلہ بڑا یا ایک بحت و خوز برز جنگ کے بعد حسین کو گرفار کر لیا گیا۔ اسد حرفی نے قطافت پر بھا یا ابیان نے سلح ہونے کا حکم دیا بلوا تیوں کا جمع بات بی بات بی بات ہی بات ہی بات میں بات میں منتشر ہوگا۔

حسین بن علی کا قبل حسین پایه زنجیر دربارخلافت میں حاضر لایا گیا امین نے شخت ملامت کی حسین نے اپنی بے اعتدالیوں کی معذرت کی امین نے حسین کورہا کر کے لشکر فراہم کرنے اور جنگ طاہر پر جانے کا تھم دیا ساتھ ہی اس کے ایک

طاہر کی کارگر اربال جس وقت مامون کا فرمان والاشان مثعرروائلی اہواز طاہر کے پاس صاور ہوا طاہر نے حسین بن عمراتی کواہواز کی جانب روانہ کیا اور خود بھی اس کے بعد بی اہواز کی طرف کوچ کر دیا۔ اس اثناء میں اس کے مجروں نے آ کر میخبردی کے خلیفہ امین کی طرف سے محمد بن بر بید بن حاتم ایک عظیم الشان کشکر لئے ہوئے طاہر اور اس کے ہمراہیوں کے پنجہ خضب سے اہواز کو بچانے کے لئے آ رہا ہے۔ طاہر نے اپنج ہمراہیوں میں سے محمد بن طالوت محمد بن علاء اور عباس بن مخارات کو چند دستہ فوج کے ساتھ رہی کی کمک پر مامور کیا اور میکم دیا کہ نہایت تیزی سے مسافت طے کر کے رہی کی گئے ہمراہیوں بن مطوادر پھران لوگوں کے قریب پہنچ گیا محمد بن معراہیوں نے بیران کو گئی کی جمراہیوں نے بیرائے دی کہ کھلے میدان میں بڑید کالشکر کرم میں پڑا ہوا تھا طاہر کالشکر قریب آ جانے سے محمد بندی کر کے جنگ سے جئے تا آ نکہ بھرہ سے ہی کہ اہواز واپس چلے اور وہیں سے قلعہ بندی کر کے جنگ سے جئے تا آ نکہ بھرہ سے آپ کی قوم (از د) آ جائے۔

ا ہواز پر قبضنہ جمہ بن پزید نے اس مضورہ کے مطابق اہواز کی جانب مراجعت کی اور طاہر نے قریش بن شبل کو محر بن پزید

کے تعاقب پر مامور کر کے بیتھ میں کہ اہمواز کی قلعہ بندی سے پیشتر محمہ بن پزید کے ہمراہیوں کو معداس کے ہمراہیوں کے گرفتار

کرلومگر اس میں قریش کو کامیا بی نہ ہوئی ۔ محمہ بن پزید قریش کے پہنچنے سے کئی روز پہلے اہمواز پہنچ گیا اور جب قریش اہمواز کے
قریب پہنچا تو محمہ بن پزید لشکر آراستہ کر کے مقابلہ پرآیا اور نہایت مخت لڑائی ہوئی محمہ بن پزید کے ہمراہیوں کے قدم میدان
قریب پہنچا تو محمہ بن پزید لشکر آراستہ کر کے مقابلہ پرآیا اور نہایت منے لڑائی ہوئی محمہ بن پزید کے ہمراہیوں کے قدم میدان
جنگ سے اکھڑ گئے لیکن محمد اور اس کے جان خار غلاموں نے مرنے پر کمریں باندھ لیں اور دادم دائی و سے کرمیدانِ جنگ پر شاواروں کے سابد کے نیچے جاں بحق تسلیم کردی۔

واسط کوفی اور بھرہ پر قبضہ جنگ کے خاتمہ پر طاہر نے اہواز پر بضد کر کے بمامہ بح بن اور عمان پراپنی طرف سے والی مقرر کے بعد از ان واسط کا قصد کیا ان ونول واسط بیں سندی بن بی حریثی اور پٹی بن سعید (خزیمہ بن خازم کا نائب) تھا بیدونوں طاہر کی آمد کی خبری کر بھاگ گئے ۔ طاہر نے واسط پہھی بلا مزاحمت ونخاصت قصد کر کے اپنے سپر سالا روں میں سے ایک سپر سالا رکوکوفہ کی جانب روانہ کیا کوفہ کی گورزی پر عباس بن ہادی فائز تھا۔ اس نے فوراً خلیفہ امین کی معزولی کا اعلان کہ سپر سالا رکوکوفہ کی جانب روانہ کیا کوفہ کی گورز بھر ہا ایک اطلاعی بی خبر لکھ کر بھیج دیا۔ مصور بن مہدی گورز بھر ہ اور مصل میں ایسا بھی کیا ۔ طاہر نے سب کوان کے عہدوں پر بحال مطلب بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن ما لک گورز موصل نے بھی بھر ہ اور موصل میں ایسا بھی کیا ۔ طاہر نے سب کوان کے عہدوں پر بحال

المسيدانعه پندر بوين رجب الواج كائب تاريخ كالل جلد شم صفيدة وامطبور مصر

اً المن البرواقعات رجب المواج كيان بالراح كالل أبن البرجلاششم صفيه والمطبوعة مصرية

رکھا۔ حرث بن ہشام اور داؤ دین موٹی کوقصرابنِ مبیر ہ کی جانب روانگی کاحکم دیا اورخو وجر جرایا میں خیمہ زن رہا۔

حجاز میں مامون کی ہیت جس وقت امین نے بیت اللہ شریف سے خلیفہ ہارون کا عہد نامہ منگوا کر چاک کر ڈالا اور داؤد بن عیسی گورز جاز کو مامون کی معزولی کا حکم ویا داؤ د بن عیسی نے لوگوں کو جع کر کے امین کے اس حکم کی قبیل سے افکاد کر کے بہان کیا تم لوگوں کو یا دنہیں ہے کہ خلیفہ ہارون نے اپنے تیوں شیزا دوں کی ولی عہدی کی بیعت مجد حرام میں لی تھی اور کیا تم لوگوں سے بیا قرار نہیں لیا تھا کہ خلوم کا ساتھ و بیا ظالم سے گڑا دیکھو تھا مین نے ظلم وستم کا ہاتھ بڑھام کی استے وراس نے بھوٹ لاکے کو جو دود و ھپی رہا ہے آپا ولی عہد بنایا ہے اور اس کی بیعت کی جوٹ کی استان کی بیعت کی استان کو بیا ہے آپا ولی عہد بنایا ہے اور اس کی بیا ہے اور اس کی نقش بیوت اور مامون کی بیعت خلاف الدت سے تم پر اللہ تعالی نا راض نہ ہوگا بلکہ تم لوگوں سے راضی وخوش ہوگا کو کہ تم اس اقرار وعہد کو پورا کرتے ہو جواس سے پیشتر خلیفہ ہارون کے ہاتھ پر کر چکے تھے ' ساخرین نے بطیب خاطر واود بن سے ساتھ کی بیت کر لی داؤد نے کہ معظم کے اطراف و جوانب میں اس کی داؤد بن سے داؤد بن سے کہ کی اس تقریب میں اس کی ایسانی کیا ہے داؤد بن کی اس تقریب میں مامون کا نام پڑھا اور اپنے لائے کی بیعت کر لی داؤد نے مکم معظم کے اطراف و جوانب میں اس کی کیا ہے داؤد بن کی اس تقریب میں مامون کا نام پڑھا اور اپنے لائے کی بیعت کر لی داؤد نے مکم معظم کے اطراف و جوانب میں اس کی کیا ہے داؤد بن کی اس تقریب کی ایسانی کیا ہے داؤد بن کی اس تقریب کی ایسانی کیا ہے داؤد برید منورہ کا گور تر تھا کھو جیجا اس نے بھی ایسانی کیا ہے داؤد برید منورہ کا گور تر تھا کھو جیجا اس نے بھی ایسانی کیا ہے داؤد برید منورہ کا گور تر تھا کھو جیکا سے دیور کو دی بیا دور کیا کہ دور کی دیا ہے کہ دور کیا کو کیا کہ دور کیا

اس واقعہ کے بعد داؤر نے مکہ سے براہ بھرہ و فارس وکر مان مرد کی طرف کوچ کر دیا اور مامون کی خدمت میں حاضر ہوکرتمام واقعات عرض کئے۔ مامون نے خوش ہوکراس کے عہدہ پراُس کو بحال رکھاعلاوہ از بی صوبہ عک کو بھی اس کے صوبہات مقبوضہ سے کمخق کر دیا اور زخصتی کے وقت پانچ کا کھ درہم بطور انعام مرحمت فرمائے اور اپنے برا در زادہ عباس بن مویٰ بن عیسیٰ بن مویٰ کوموسم حج کا ناظم مقرر کر کے اس کے ہمراہ روانہ کیا اور پزید بن جربر بن مزید بن خالد قسر می کو

بسرافسری ایک شکر جراریمن کی سندگورزی عنایت کر کے بمن کی جانب روانه کیا۔ یہ لوگ طاہر کی طرف سے اُس وقت ہوکر گزرے تھے جب کہ طاہر بغداد کا محاصرہ کئے ہوئے تھے طاہر نے ان لوگوں کو کمالِ احترام وتو قیر سے تھہرایا وعوت کی بعد ازاں پزید طاہر سے رخصت ہوکر یمن پہنچا اور اہلِ یمن کوجع کر کے مامون کی بیعت اور ایمن کی معزولی کا خطبہ دیا حاضرین اور تمام اہلِ یمن نے مامون کی خلافت کی بیعت کرلی اور فرماں برداری واطاعت کے لئے گردنیں جھکادیں۔

مغرکہ صرصر جس وقت امین کوسین بن علی بن عینی کے مارے جانے کی خبر پیٹی اوراس نے اپی آتھوں سے طاہر کی فتو جات کا سیلاب بڑھتا ہوا وکیلیا اس وقت وہ خواب غفلت سے بیدار ہوکر جنگ طاہر پر کمر بائد ھرکراٹھ گھڑا ہوا چنا نچہ ماہ شعبان المواجع میں جارسولوا و نہیں اس وقت وہ خواب غفلت سے بیدار ہوکر جنگ طاہر پر کمر بائد ھرکراٹھ گھڑا ہوا چنا نچہ ماہ شعبان المواجع میں چارسولوا و نہیں اس الموال ہوا ہے اس کی طرف کوچ کرنے کا حکم دیا اس لفکر نے نہروان کے قریب ماہ رمضان کے سنہ مذکور میں ہر تمہ سے جنگ کی گرا تقاق ایسا چیش آیا کہ پہلے ہی تملد میں بھا گھڑا ہوا۔ اس کا نامی سیہ سالا رحلی بن محمد گر قر آور کرایا گیا ہر تمہ سے جنگ کی طرف سے پے دوب میں بھی تھے فلیفوا مین کی طرف سے پے دوب فرجیس آرتی تھیں اور طاہران کوشکست پر شکست و بتا جاتا تھا غلیفہ این نے جنگ کا نقشہ بگڑتا ہوا دکھی کر طاہر کے لشکر یوں کو فرجیس آرتی تھیں اور طاہران کوشکست پر شکست و بتا جاتا تھا غلیفہ این نے جنگ کا نقشہ بگڑتا ہوا دکھی کر طاہر کے لشکر یوں کو فرجیس آرتی تھیں اور طاہران کوشکست پر شکست و بتا جاتا تھا غلیفہ این نے جنگ کا نقشہ بگڑتا ہوا دکھی کر طاہر کے لشکر یوں کو بیا ہے لگارفتہ رفتہ ان کا گروہ کی ایمی نے ان کا گروہ کی ایمی نے ان کو گور کو بیا ہوگی تو سر داران لشکر کو بیا نے لگارفتہ رفتہ ان کا گروہ کی کر میدان و رفتہ کے میدان جنگ میں آیا لا ایک کرویا اس میں اور علی ہوتی ہوتی اور بہ صورت کا میا بی و مستعدی انوا مات اور صلہ دیے کا وعدہ کر کے میدان جنگ میں آیا لا ائی ہوئی تمام دن لڑائی ہوتی رہی۔ شام ہوتے ہی امین کے لشکر کوشکست ہوئی طاہر کی فرج نے ایس کے کے میدان جنگ میدن کور کیا۔

جب بیشکست خوردہ فوج امین کے پاس پنجی تو امین نے ایک دوسرالشکر مرتب کر کے شکر یوں کو بہت سامال و
اسباب دیا ہاں شکر میں منہز مین سے ایک شخص کو بھی شریک نہ کیا اور جنگ آ زمودہ سپر سالا روں کوفوج کے جدا جدا دستوں کا
افر مقرد کرکے طاہر کے مقابلہ پر روانہ کیا۔ طاہر نے اپنی حکمت عملی سے اس لشکر کواپٹے ساتھ ملا لیا لشکری ایجائے طاہر سے
جنگ کرنے کے امین ہی کی طرف شور وغل مجاتے ہوئے لوٹ پڑے امین نے اُس جدید فوج کوان سے جنگ کرنے کا حکم دیا
جو حال ہی میں بازار یوں اور بناہ گیروں سے مرتب کی گئی تھی۔ طاہر نے ان سے بھی سازش کرلی اور بہت سامال دا سباب
دے کر آن میں سے چند آ دمیوں کو بطور ضامن کرتے اپنے یہاں نظر بند کرلیا۔

محاصرہ بغداد : بعد از ان معدائی محرابیوں اور سید سالا دوں کے صرصر سے کوچ کر کے باب انبار پر جا اُترا اور اپنی چال کے چالوں اور عاملانہ تد ابیر سے اُمین کے لئیکر سے ایک گروہ کثیر کوتو ڈر لیا عوام الناس میں ایک تہلکہ سارچ گیا ۔ قیدی جیل کے دورواز بے تو ڈرتو ڈرتو کو کا اُن برخواشوں بازار یوں اور اوباشوں نے لوٹ مار شروع کر دی غریبوں اور بے کموں پر ٹوٹ دورواز بے تو ٹر ہے تا کہ میں ہر شرہ نے دورری طرف پرٹ کے دورری طرف اپنا مورچہ قائم کیا 'خندقیں کھدوا کیں اور مجنیقیں نصب کیں ہر شمہ نے دورری طرف اسلامی مطرف مطرف ایک اُن این اثیر صفحہ ۱۰ اجلد ششم مطبوعہ مصربے لکھا ہے۔ مترجم

یمی اجتمام وانتظام کیا۔ عبیداللہ بن وضاح نے شالسہ میں اور طاہر نے باب انبار میں اپنا مور چہ قائم کر کے عاصرہ کرلیا امین کے پاؤں تلے سے زمین نکل گی۔ باوجود وسیع ہونے کے اس پراس کا محل سرا تلک ہو گیا۔ رسد وغلہ کے بند ہو جانے سے مصیبت پر مصیبت طاری ہو گئی۔ مجوراً تؤشہ خانہ کے مال واسباب اور خزانوں کے سامان وظروف نقر کی وطلائی کوفروخت کر کے لشکریوں کو دینے لگا اور اپنے ہمراہیوں کو طاہر کے لشکر پر آتش بازی کرنے اور گرم تیل چھیننے کا حکم دیا جس سے ایک گروہ کثیراس واقعہ میں کام آگیا۔ سعید بن مالک بن قادم امان حاصل کر کے طاہر کے پاس چلا آیا۔ طاہر نے اس کو بازاروں اور دریائے دجلہ کا والی مقرر کر کے ان مقامات اور سر حدول میں خندقوں کے کھود نے اور دید مول کے بائد ہے کا حکم دیا جن پر میں بنگ میں قبضہ ہو جائے اور اس مہم کی انجام دبی کی غرض سے بہت سا اسباب و سامان و یا اور ایک وستہ فوج کا اس کے مراہ کردیا۔

قصر صالح کی حوا گئی امین کی طرف سے قصر صالح اور قصر سلیمان بن منصور میں جو کنارہ وجلہ پر تھے چند سیہ سالا امتعین سے ان لوگوں نے اپنے محاصر کے ور مول اور مورچوں کے قرئے میں آتن بازی سے کام لیا اور شجنیقوں سے بے طد سنگ باری کی جس کا جواب ترکی طاہر کا لشکر بھی دے رہا تھا اس وجہ سے بغداد کا اکثر حصہ فراب ہو گیا گر جس حصہ پر طاہر کا قیضہ ہو جاتا تھا تھی الام کان اس میں خند ق کھود کر مورجہ قائم کر لیتا تھا اور جو شخص اس فعل میں مزاحت کرتا تھا اس سے طاہر کا قیضا میں خند ق کھود کر مورجہ قائم کر لیتا تھا اور جو شخص اس فعل میں مزاحت کرتا تھا اس سے طاہر کے مقابلہ پر خد آئے تھا سے بغداد کی ریز دوفوج میں ہود کی بیدا ہوگئی اور میدانِ جنگ میں جو فوج گر دری تھی میں اور دائی گئی وہ دورانہ کی جگا میدان سے اور کوئی کار آموز و تخص میدانِ جنگ میں ایش کی طرف سے لڑتا نظر خد آتا تھا او با شوں اور جرائم پیشیاد گوں نے شہر کا میدان خالی دکھی کراوٹ مار شروع کر دی ۔ ابھی جنگ کا کوئی نتیجہ نہیں بیدا ہوا تھا کہ امین کے اس سیسالار نے طاہر کی خدمت میں امان کی درخواست پیش کی جو قصر صالح کے مورچہ پر مامور میں بیدا ہوا تھا کہ امین کے اس سیسالار نے طاہر کی خدمت میں امان کی درخواست پیش کی جو قصر صالح کے مورچہ پر مامور میں نیا در ایس کی اور قصر صالح کے مورچہ کو طاہر کے والے میں قصر صالح کے مورچہ کو طاہر کے والے میں طاہر سے خط و کتابت کر کے امان حاصل کر کی بازار یوں اور رضا کار (والعیر بن عید کی مور قصر صالح میں طاہر سے دو بارہ مقابلہ کیا گر اس طفلا نہ حرکت سے کوئی فائدہ عاصل نہ ہوا ایک گروہ کیٹر اس واقعہ میں کام آگیا۔

ا مینی کشکر کوشکست طاہر نے قصر صالح پر قبضہ کرنے کے بعد ایمان کے سپہ سالا رواں سے خطو کتابت شروع کی اور بشرط بعت امان وینے کا وعدہ کیا ان لوگوں نے بہ کمالی خوثی منظور کرایا سب سے پہلے کل بنو قطبہ نے اس کے بعد یجی بن علی بن ماہان اور محمہ بن ابی عباس طائی وغیرہ نے بیعت کی اس سے ایمن کے کاموں میں شخت اضطراب پیدا ہو گیا اور وہ گھبرا گیا جنگ کے تمام کاموں کو محمہ بن عیسی بن نہیک اور حسن ہرش کے سپر دکر دیا ان لوگوں کے ساتھ غوغا ئیوں اور کرائے کے سپا ہول کا ایک جم غیر تھا اور وہی معرکہ بھاگ کے سپا ہول کا ایک جم غیر تھا اور وہی معرکہ بھاگ کے سپا ہول کا گئے تھے جاروں طرف ایک ہوکا عالم تھا۔ طاہر نے قصر صالح پر قابض ہوکر بغداد کی شہر پناہ کے توڑے جانے کا تھم دیا اور رسد کی در آمد بند کر دی۔ کشتوں کو براہ فرات بغداد میں جانے سے دوک دیا جس سے غلہ بے حدگراں ہوگیا طول حصار غلہ کی کمیا بی

حَمَّت عَمِلی سے رہا کرایا طاہر نے جنگ کا نقشہ بدلتا ہواد کھ کر ثناسیہ میں ایک بل بنوا کرعبور کیا اور کمال مردانگی سے امین کے لشکر پر پہنچ کر اس شدت کا تملیہ کیا کہ امین کے لشکر کوشکست ہوئی وہ مجبوراً پیچھے کو ہٹا عبداللہ بن وضاح پھراپنے مورچہ پر بدستور

سابق قابض ہوگیا ایک گروہ کثیرا س معرکہ میں کام آگیا خلیفہ امین کے مکانات شاہی جوخیز رانیہ میں تضطاویے گئے جس کی

تیاری میں بیں لا کھ درہم صرف ہوئے تھے۔

عبدالله بن خازم كا فرار: خليفه اين كواية قل كايقين أورا بي نا كا مي كاوثوق مو كيا عبدالله بن خازم بن خزيمه امين کے خوف سے مدائن بھاگ گیا کیونکہ امین اس کی طرف سے مشتبہ ہو گیا تھا اور اس کی ایذ ارسانی پر بازاریوں اور کمینوں کو ما موركر ديا تقابعض كابيربيان ہے كه طاہر نے اس سے خط و كتابت كي تھى اور به بصورت سركشي مال واسباب كے منبط كر لينے كى و رکھی اس وجہ ہے اس نے خلیفہ امین کی رفاقت ترک کر دی تھی۔ اس کے بعد ہرش نے مع اپنے ہمراہیوں کے بغداد سے نکل کر جزیرہ عباس (مضافات بغداد کی طرف کوچ کیا طاہر کے لشکر بوں نے چھٹر چھاڑ کی لڑائی ہوئی ایک گروہ کثیر دریا میں ڈوب کرمر گیاباتی ماندہ تیج اجل کی نذر ہو گئے ان واقعات سے خلیفہ امین کو سخت صدمہ پہنچاس کے تمام کا موں میں ضعف آ گیا۔اس اثناء میں موتمن بن رشیدا ہے بھائی مامون کی خدمت میں حاضر ہوا۔ مامون نے جرجان کی گورنری پر بھیج دیا۔ **بغداد کیر قبض**نه ظاہر نے خزیمہ بن خازم اور مجمد بن علی بن موی بن ماہان کو کہ*دین کر آمین کے معز*ول کرنے پر نتار کرلیا۔ چنانچیان دونوں نے آخر محرم ۱۹۱۸ ہے کو جلہ کے بل کوعبور کیا اور امین کی معزولی کا اعلان کر دیا اور ہر تمہ کو جوان کے مقابلہ پر تھابلا بھیجا ہر ثمہ نے بلا مزاحمت و مخاصمت مہدی کی لشکر گاہ میں داخل ہو کر قبضہ کر لیا ایکے دن طاہر شہرا ورکرخ کی طرف بڑھا اہلِ شہر وکرخ نے مزاحمت کی لڑائی لڑی طاہر نے ان کوشکست دے کر قبضہ کرلیا اورامان کی منا دی کرا دی اور کشکریوں کو بازار کرخ اورقصروضاح میں گھبرا کر بدینه المنصورقصر زبیدہ اورقصر خلد کا درواز ہ پل ہے بھر ہ کے درواڑہ تک اور شط صراۃ ہے د جله کے اس کنارہ تک جہاں پر د جلہ میں بینہر گری تھی اپنے اشکر کو پھیلاء یا اور موقع موقع سے نجنیقوں ں کونصب کرا کے سنگ باری کا تھم دے دیا۔ خلیفہ امین مع اپنی مال اور لڑ کیوں کے شہر مدینة المنصور میں پناہ گزیں رہا اور نہایت استقلال وصبر ہے حصار کی نختیوں کو بر داشت کرنے لگا اس کے ارا کبین سلطنت میں سے صرف حاتم بن صقر اور حرکیثی اس کے ساتھ رہ گئے اور باقى كيالشكرى اوركيا لونڈى غلام اس سے عليحد ه مو كئے كوئى كئى كاپرسان حال نەتقامچەرىن حاتم بن صقر اورمجد بن ابراہيم بن اغلب افریقی نے امین کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کیا'' اس گئ گزری حالت میں بھی اس وقت سات ہزار سوار امیر المؤمنين كيحكم كينتظرين مناسب بيمعلوم موتاب كههم اى قدرامراء ورؤسا واراكين دولت كازكول كونتخب كرك إن کا افسر مقرر کریں اور کسی دروازہ ہے بہ حالت غفلت نکل کر جزیرہ وشام کی طرف چلے جائیں اور ایک جدید سلطنت کی جنا ڈاکیں عجب تہیں کہ اس سے عوام الناس کا میلا ن طبع آپ کی جانب ہوجائے اور اللہ تعالی اپنے فضل و کرم ہے کوئی بات میدا کردے''۔خلیفہامین نے اس رائے کو پیند کیا اور بغدادے جزیرہ وشام کی طرف چلے جانے کا قصد مصم کر لیا۔ امین کی امان طلبی: طاہر کواس کی اطلاع ہوئی تو اس نے سلیمان بن منصور محمد بن عیسیٰ بن نہیک اور سندی بن شا کہ کوخط
کیفاد جمکی دی کہ آگرتم لوگ امین کواس قصد ہے باز نہ رکھو گے تو تمہارے تی میں بہتر نہ ہوگا۔ ان لوگوں نے خلیفہ امین کی خدمت میں عاضر ہوکر جنگ زرگری شروع کر دی اور یہ کہنے گئے کہ امیر المؤمنین کے لئے یہ مناسب نہیں ہے کہ خود کو امین اغلب اور ابن صقر کے قبضہ میں وے دیں۔ یہ لوگ خائن اور غیر معتبر ہیں بہتر یہ ہوگا کہ آپ ہر شمہ بن اعین سے امان ظلب کیجئے اور اس کے پاس چلے چلئے ابن صقر اس رائے سے مخالفت کر کے بولا'' آگر امیر المؤمنین امان ہی طلب فر مار ہے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ طاہر سے امان طلب کے چئے اور اس کے پاس جائے''۔ امین نے اس سے افکار کیا اور طاہر کے پاس جائے اور اس کے بیاس امان کا بیام بھیجا۔ ہر شمہ نے اس ورخواست کو منظور کر کے کہلا بھیجا امان طلب کرنے کوشگوں بدتصور کر کے ہر شمہ کے پاس امان کا بیام بھیجا۔ ہر شمہ نے اس ورخواست کو منظور کر کے کہلا بھیجا امان طلب کرنے کوشگوں بدتصور کر کے ہر شمہ کے پاس امان کا بیام بھیجا۔ ہر شمہ نے اس ورخواست کو منظور کر کے کہلا بھیجا دن کی نواست گار ہوں گا قوان کو بھی امان کے خواست گار ہوں گے تو ان کو بھی میں امان دے ورن گا'۔

امین کے محل سراکا محاصرہ: طاہرکواس کی اطلاع ہوئی تو اس کو یہ امرشاق گزرا کہ فتے یا بی کا تائ ہر تمہ کے سر پر رکھا جائے اور خلیفہ امین امان حاصل کر کے ہر ثمہ کے پاس آئے۔ ہر ثمہ نے طاہر کے ظاہر کی طور وطریقہ سے اس خیال کو تا گر کر ایس اس کے ہمراہیوں کو خزیمہ بن خازم کے خیمہ میں جع کر کے بیرائے خاہر کی کہ طاہر ہے موجودہ حالات میں شکر رہتی پیدا کر تا مناسب نہیں ہے بہتر یہ ہے کہ طاہر سے اس معاملہ کی صفائی کر لینا چاہئے۔ چنا نچے ہر ثمہ مع اپنے ہمراہیوں اور سلیمان سندی اور ابن نہیک وغیرہ کے طاہر کی خدمت میں حاضر ہوا اور پی طاہر کیا کہ خلیفہ امین بذاتہ سوائے ہر ثمہ اور کس کے پاس خہادے گا گر ہاں خاتم خلافت عصا اور چو حقیقت شعاء خلافت میں سے ہیں آپ کے حوالہ کردے گا۔ طاہر اس امر پر راضی ہوگیا جوں ہی بیوگ طاہر سے رخصت ہوئے ہر ش پہنچا اور طاہر کے کان میں یہ پھو تک دیا کہ بیوگ آپ سے وعدہ کر گئے ہیں خلیفہ امین اپنے ہمراہ خاتم خلافت عصا اور چا در ہر ثمہ کے پاس لے جائے گا۔ طاہر بیس کر غصہ سے کانپ اٹھا اسی وقت چند خلیفہ امین کے کی مرائے محاصرہ پر تعین کر دیا۔

یا حراقہ اس جنگی کشتی کو کہتے ہیں جس میں آتش بازی کے مقامات ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے دشمنوں پر دریا میں آگ برسائی جاتی ہے۔ اقرب الموراد صفح ۱۸۳ جلداول۔

بيكاركرديا غوطەزنول نے حراقه ميں سوراخ كرديا يقورى دير ميں حراقه پانى سےلېريز ہوكر ڈوب كيا۔

ا مین کافیل اور بی بین سالم ناظم فوق داری کہتا ہے کہ تراقہ کے ڈو بے پر امین ہر تمہ اور میں دریا میں گر پڑے ملاح نے ہر تمہ کے بال پیٹر کر نکال لیا اور سطح آب پر گرتے ہی امین کے پیڑے بھٹ گئے اور میں تیر کر کنارہ پر پہنچا لوگوں نے گرفار کر لیا طاہر کے پاس لے گئے اس نے میرا حال دریا فت کیا میں نے اپنا نام ونسی بٹلا یا پھرا مین کا حال پو چھا میں نے جواب دیا کہ وہ گرتے ہی ڈ وب گیا تھا'' اس کے بعد طاہر کے تھم سے جھے آگے مکان میں قدر کر دیا گیا قدر کی مصیب جھ شامت زرہ کے لئے بھی کہ ذفحتہ میں بین کے بوٹ وہواس جاتے کہ کہ کہ فتی کہ دفعتہ میں آبا کہ طاہر نے میر نے تو کی کھم صادر کر دیا ہے اس خبر کو سنتے ہی میر ہے ہو اس جاتی تھوڑی رہے کہ کہ کہ تھوڑی رہو گئی میں ماں واسباب تھا اس کو میں نے دے کرا پی جان بچائی مگر قدر سے رہائی نہ پائی تھوڑی رات گزری جان بچائی مگر قدر سے رہائی نہ پائی تھوڑی رات گزری ہوگی کہ ان اللہ و انا اللہ و اجعون پڑھ کر رونے لگا۔ ایس نے بچان کر کہ ان کہ کہ بھوڑی کہ کہ ان وقت اس کے قل کا گاو میں کہ ان وہ ان اللہ و انا اللہ و اجعون پڑھ کر رونے لگا۔ ایس نے بچھے ہوئے کہ کہ ان وہ سے مجھے ہوئے تھے کہ ان الہ وہ ہے کہ نہ کہ کہ نہ کہ انہوں نے آب کو دھوگا دیا''۔ امین نے بہ وہ کہ تھا کہ انہوں میں گئا کہ ان ان کیا دہ لوگ کے بہ کہ کہ انہوں نے آب کو دھوگا دیا''۔ امین نے برد آ ہ مجر کر کہ انہوں نے آب کو دھوگا دیا''۔ امین نے برد آ ہ مجر کر کہا کہ وہ کہا کہ یک انہوں نے آب کو دھوگا دیا''۔ امین نے برد آ ہ مجر کر کہا ''۔ میں نے کہا'' بلکہ اللہ تعالی آب ہے کو دیو کہا کہ کہا کہ نہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ کہا تھا کہ انہوں نے آب کو دھوگا دیا''۔ امین نے برد آ ہ مجر کر کہا ''

میں نے کہا'' ہاں حضوران شاءاللہ تعالیٰ''۔

ہم لوگ یہی باتیں کررہے تھے کہ محمد بن حمید طاہری آپہنچا دور سے کھڑا ہوا دیکھٹار ہا یہاں تک کہ وہ ابین کو بہنچان کر وہ بہن کو کہ کہ اس کے جوئے آیا۔ ابین ان لوگوں کو دیکھ کر آہت آہت ہیں جی بیٹے لگان میں سے ایک نے لیک کرامین کو پکڑ کر زمین پر گرا دیا اور ڈنج کر کے سراتا را با اور طاہر کے دو برولے جا کرر کھ دیا۔ جب کشر دو برولے جا کر کھ دیا۔ جب کشر دو برولے جا کر کھ دیا۔ جب اکثر آمد ما مون کی خدمت میں دوا تہ کیا اور اس کر اور ایک با اور اس کر اور کی خدمت میں دوا تہ کیا اور اس کے ساتھ المین کا سرخاتم خلافت عصا اور جا در بھی بھی دی۔ ما مون نے ان سب کو دیکھ کر سے دہ کر کے ساتھ المین کا سرخات کی خدمت میں دوا تہ کیا اور اس

Barro Jed Notes and material perfect to the St.

party of the state 
the free the feet good or a second the way

## $\mathcal{N}$ : 🖫

## عبداللدابوجعفرالمامون ١٩٨ه تا ١١٨ه

طاہر نے امین کے تل ہونے کے بعدامان کی منادی کرادی اور جعہ کے دن شہر بغداد میں اپنی کامیا لی کے جھنڈ بے گاڑتا ہوا جامع مسجد میں نماز جعدادا کی۔ مامون کے نام کا خطبہ پڑھا اور امین کی برائیاں بیان کیں۔شاہی محل براؤں کی حفاظت پرلوگوں کو متعین کیا اور زبیدہ مادرامین اور امین کے دونوں لڑکوں موٹی وعبداللہ کو بالائی زاب کے شہروں کی طرف شہر بدر کر کے بھیج دیا۔ چند دنوں کے بعد موٹی وعبداللہ کو مامون کے پاس بھیج دیا۔

بغداد میں شورش امین کے قل ہوجائے پر بغداد میں شکر اور نیز طاہر کی فوج کواپنے کے ہوئے پر پشیانی ہوئی ۔ گراس ندامت سے کیا حاصل تھا۔ طاہر سے روزینہ طلب کیا۔ وہاں کیا تھا حیلہ وحوالہ سے ٹال دیا۔ لشکر یوں میں سرگوثی ہونے لگی۔ رفتہ رفتہ رفتہ اشتعال اس قدر بڑھا کہ امین کے قل کے بانچویں روزلشکر یوں نے بلوہ کر دیا۔ طاہر مع اپنے ایک گروہ سپسالا روں کے عقر تو با بھاگ گیا اور وہاں سے ان کی سرکو بی کے لئے ایک لشکر مرتب کر کے بغدا دی طرف لوٹا۔ بلوائیوں نے معذرت کی اور بغاوت کا سارا الزام پولیس والوں اور بازاریوں کے سرمنڈ ھودیا۔ طاہر نے ان کی خطا کیں اس شرط سے کہ وہ حسب وستور سابق مطبع وفر ماں بردار ہوجا کیں معاف کر دیں اور چار مہینے کا روزید تقسیم کر دیا۔ روسا ومشائخ بغدا دیے اہل بغدا دی ساف کو سرب سفائی دیں اور بے خطا ہونے کی ضمیں کھا تمیں۔ تب طاہر کا غصہ فر وہوا اور لڑائی کا بازار شعنڈ اہو گیا۔ مشرق سے مغرب تک طل صوبجات اور ممالک میں مامون کی حکومت کا سکہ چل گیا۔

حسن ہرشی کی بغاوت اس ۱۹۸ھ میں حس ہرش نے علم بغاوت بلند کیا۔ایک گروہ بازار یوں کااس کے ساتھ ہو گیااور بہت سے بدویوں نے اس کی اتباع کی حسن ہرشی ہے کہتا ہوا کہ ''لوگو! آل مجھ کی اطاعت کرواورانہیں کی تمایت کرو'' نیل کی طرف آیار عایا سے جبراً خراج وصول کیااور جس نے ذراسی مخالفت کی اس کولوٹ لیا۔

خلیفہ مامون نے بغداد کے نتی ہونے کے بعد حسن بن بہل برادر نصل بن بہل کو طاہر کی مفتو حات جبل عراق فار س اہواز ' حجاز اور بین کی سند گورنری مرحمت کی پس حسن نے 191ھ میں اپنے صوبجات میں پہنچ کراپٹی طرف سے اپنے عمال کو پھیلا دیا اور طاہر کو جزیرہ ' موصل 'شام اور مغرب کا گورنر مقرر کر کے نصر بن شبت کی جنگ پر جانے کا تھم دیا اور ہر ثمہ کوخراسان کی جانب رواہنہ کیا۔

\_\_\_\_ (Iro) \_\_\_\_\_ خلافت بنوعماس (حقيد اوّل) نصر کی بغاوت نفر بن شبت ' بنوعتیل بن کعب بن رہید بن عامرے مقام کیسوم شالی حلب میں رہتا تھا۔اس کو ابتداء ہی <u>ے امین کی طرف میلان تھا۔ چنانچہ امین کے تل ہونے کے بعد امین کی بیعت کے ایفاء کا اظہار کیا اور اپنے گر دونواح کے</u> شہروں پر قبضہ کر کے سیمساط پر بھی متفرف ہو گیا۔تھوڑ ہے ہی دنوں میں عرب کے بادینشینوں کا ایک گروہ عظیم اس کے پاس جع ہوگیا۔سامان جنگ درست کر کے فرات کی جانب شرق عراق کی طرف عبور کیا اور حران پر پہنچ کرمحاصرہ کر لیا۔اس اثناء میں طالبین کے مواخواہوں میں سے چندلوگوں نے تھرے ل کرآ ل علی میں سے کسی ایک کی بیعت کرنے کی درخواست کی کیونکہ آئے دن بنوعباس اوران کے عمال طرح طرح کےظلم دستم کرر ہے تھے۔نصر نے جواب دیا '' میں سیاہ حجینڈ ہے والول کی اولا د کی بیعت نه کرول گاورنه وه که گا که میری ذات سے نفر مربر آ ورده برواہے''۔ حاضرین بولے'' اچھا ہنوامیہ میں ہے کی کی بیعت کر لیجے''۔ جواب دیا'' بیلوگ پا مال ہو گئے ہیں اور پا مال گروہ تر تی نہیں کرسکتا۔ اگر مجھے کوئی یا مال شخص سلام بھی کرے تو مجھے یہ اندیشہ ہوگا کہ اس کی پامالی ہے مجھے پچھ نقصان نہ پہنچے حقیقت سے ہے کہ میرامیلان ہوعہاس کی طرف ہے۔ مگران سے میں اس وجہ سے مخالفت کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے عجم پر عرب کو مقدم کر دیا ہے '۔ اس کے بعد طاہر نے اس كے مقابلہ پر بیخ كررقه میں قیام كيااوراس مضمون كاخط لكھ جيجا كەتم اميرالمؤمنين كى اطاعت قبول كرلواور باغيانه خيال چيوژ كر مطیع بن جاؤ۔اس نے پچھ جواب نہ دیا۔اس اثناء میں طاہر کواپنے باپ حسین بن زریق بن مصعب کی خراسان میں انتقال کرنے کی خبر پینجی اور بیر کہ خلیفہ مامون جنازہ پر آئے تھے اور فضل نے قبر میں اتارا تھا اس کے بعد ہی خلیفہ مامون کا نامہ تغزيت صادر بهوا\_

يما مه ونز اربيه ميل لر الى امين حقل كے بعد موصل ميں مابين يمامه ونزاريه بيازائي ہوگئ اس وجه سے كه على بن حسن ہمدانی جوموصل پرمتصرف تھا۔اس نے نزار میہ پر جبروشتم شروع کر دیا تھا۔جس وقت عثان بٹن فیم برجمی دیارمصر میں وار دہوا۔ نزار یہ کے اعزہ وا قارب اور ان کے سرداروں ہے اس واقعہ کو بیان کر کے غیرت ولائی اور نزار یہ کی حمایت پر اجمارا چنانچہ میں ہزار آ دمی مصر ہے عثان کے ہمراہ موصل کی جانب روانہ ہوئے علی بن حسن کواس کی اطلاع ہو کی تو اس نے ان لوگوں کو والیں چلے جانے کے لئے کہا مگرعثان نے کچھ ساعت نہ کی مجبوراً علی بن حسن نے بھی جار ہزار فوج مرتب کر کے میدانِ جنگ كاراستدليا متعدد الرائيان موكى بالأخرنز اربي شكت كهاكر بهاك كئه بزار باردى كام آئ اورعلى اب دارالحكومت مين نيواليس آي<u>ا</u>\_

ابوالرایا کی بغاوت: جس وقت خلیفه مامون نے حسن بن بهل کوکل مفتوحات طاہر کا گورزمقرر کرے مراق کی جانب روانہ کیا اوگوں نے آپیں میں کہنا شروع کر دیا کہ فقل بن ہل نے خلیفہ مامون کواپنے قبضہ میں کر رکھا ہے۔ مامون کوئی کام نضل کی مرضی کے خلاف نہیں کرسکتا۔ کل خاندان خلافت ارا کین سلطنت اور سپر ٹمالا ران کشکرکواس نے دبالیا ہے۔ بنو ہاشم اورامراء شرکواس سے بناراضگی پیدا ہوئی اور حسن بن بہل کی شکایتی کرنے لگے۔ رفتہ رفتہ ایک فتندبریا ہو گیا۔

ابوالسرایا مری بن منصور نے جس کے متعلق بیر کہا جا تا ہے کہ بیبنوشیبان اولا دبانی بن قبیصہ بن ہانی بن مسعود میں ے تھا۔ بنوتمیم کے ایک شخص کو جزیرہ میں قتل کر ڈالا۔والی جزیرہ نے بدلہ لینے کی غرض سے ابوالسرایا کی گرفتاری کا حکم دیار ابوالسرایا کوال کی خبرلگ گئے۔ وہ فرات کوعبور کر کے شرقی جانب فرات جلا آیا اور رہزنی کرنے لگا۔ کچھ عرصہ بعد تبیں سواروں کی جعیت کے ساتھ بڑید بن مزید کے پائ آرمینیہ چلا گیا۔ یزید بن مزید نے اس کواپ اشکر کی سپر سالاری دے دی۔ دی۔ چنا نچہ بزید بن مزید کے ہمراہی جزیمہ ہے معرکہ آرا ہوااوران میں ہے گیرالتعداد آرمیوں کو گرفتار کرلیا۔ ازاں جملہ ابوشوک (ان کا غلام) تھا اور جب اسد کو حکومت ابوشوک (ان کا غلام) تھا اور جب اسد کو حکومت آرا میں این کو اس کے لاکے اسد کے ساتھ رہنے گے اور جب اسد کو حکومت آرمینیہ ہے معرول کردیا گیا تو وہ احمد بن بزید کے پاس چلا گیا اس اثناء میں امین و مامون میں ان بن ہوگئی۔ امین نے احمد بن مزید کو جنگ ہر شمہ پر مامور کیا۔ اس وقت احمد بن مزید نے ابوالسرایا کو اپنے لشکر کے ہراول دستے کا سر دارمقرر کیا۔ ہر شمہ نے اس سے سازش کر کے اس کے پاس چلا گیا بنوشیان بینجر پا کر جزئی و کیا۔ ہر شمہ نے اس سے سازش کر کے اس نے ہر شمہ سے کہ من کر ان لوگوں کے بولے سے جوتی در جوتی آئے گئے۔ چند دنوں میں دو ہزار شیا نی جمع ہوگئے۔ اس نے ہر شمہ سے کہ من کر ان لوگوں کے بولے بورے وظا کف اور روز ہے مقرر کرائے۔ چنا نچہ جب امین مار ڈ الاگیا تو ہر شمہ نے ان کے وظا کف دینے سے انکار کر دیا۔ ابوالسرایا جل بھی کر خاک ہوگیا جج کی اجازت چاہی ہر شمہ نے اجازت وے دی اور ساتھ ہی اس کے بیس ہزار در ہم سفرخرجی مرجت کیا۔

عین التمر پر جملی ابوالسرایانے اس کواپ ہمراہیوں میں تقتیم کر دیا اور بدونت روانگی یہ ہدایت کر دی کہتم لوگ ایک ایک دودو کر کے میرے بعد ہی میرے پاس چلے آناان لوگوں نے ابیا ہی کیا۔ تقریباً دوسوآ دی جمع ہو گئے ابوالسرایانے ان لوگوں کو مرتب کر کے عین التمر پر حملہ کر دیا اور اس کے عامل کو گرفتار کر کے عین التمر کولوٹ لیا مال غنیمت جو کچھ ہاتھ آیا اپنے ہمراہیوں میں تقتیم کر دیا۔ اس کے بعد اتفا قا ایک دوسرے عامل سے ملاقات ہوگئ جو بہت سامال و اسباب تین خچروں پر لا دے ہوئے لئے جارہا تھا ابوالسرایانے اس کو بھی لوٹ کر اپنے ساتھیوں میں تقسیم کر دیا۔

اس عرصہ میں ہرتمہ کالشکر آپنچا جس کواس نے اس کی سرکو ٹی پر مامور کیا تھا ابوالسرایا اس لشکر کوشک دے کر بیان میں گئے۔ بعد ازان اس کے بقیہ ہمراہی بھی اس سے آسلے جس سے اس کی جمعیت بولھ گئے۔ وقوقہ کی طرف قدم برطائے ابوضر غانہ نے سات سوسوار یون کی جمعیت کے ساتھ مقابلہ کیا۔ مگر پہلے ہی حملہ میں شکست کھا کر قصر میں جاچھیا ابوالسرایانے ان کا بھی مال واسباب سے کرانبار کا قصد کر دیا۔ انبار میں ابراہیم شروی (خلیفہ مفور کا آزاد غلام) مامور تھا ابوالسرایا نے اس کو بھی قال کر کے انبار کولوٹ کیا اورا پنے ہمراہیوں میں تقسیم کرنے چل کھڑ انہوا پچھ دور جا کر پھر انبار کی جانب واپس آیا۔

ابن طیاطیا کاظہور بعد از ان بہ قصد مقر وی کیا طوق بن مالک تعلی کی طرف ہو کر گررا اس نے قین کے خلاف اس کی امداد کی چار مہینے تک تھی ار ہار ہیے کی جنبہ داری کی وجہ سے قیس سے لڑتا رہا ۔ یہاں تک کہ قیس نے طوق کی اطاعت تبول کر لی اور ابوالسرایا رقد کی جانب چلا گیا وہاں پرچھ بن ابراہیم بن اساعیل بن ابراہیم بن حسن بن بنی کی ابن علی سے ملاقات ہوگئی۔ اس کا باب ابراہیم طباطبا کے لقب سے یا دکیا جاتا تھا۔ ابوالسرایا نے این طباطبا کی بیعت کر لی دائن طباطبا نے دریا کے دراست کو فدروانہ کیا اور خود دھی کا راستہ اختیار کیا۔ چنا نچہ ایک معین اور مقررہ وقت پر ابوالسرایا اور ابن طباطبا کوفہ میں داخل ہوئے ابن طباطبانے ابل کوفہ سے آل جھ کی جمایت کرنے کی بیعت لے لی اور ابوالسرایا نے قصر عباس بن موی بن عیلی کا رخ کیا اور اسباب اور جواہرات لوٹ لئے بیدواقعہ پندر ہوین

جادى الثاني وواهيكا بـــ

ابن طباطباکا انتقال بعض کامیر بیان ہے ابوالسرایا برخمہ کے متخب آومیوں میں سے تھا گر تخواہ بند کردیے گی وجہ سے ناراض ہو کر کوفہ چلا گیا اور ابن طباطبا کی بیعت کر لی اور جب کوفہ پر متصرف ہو گیا تواطراف و جوانب کے دہنے والوں نے جوق در جوق حاضر ہو کر بیعت کی ان دنوں کوفہ کی گورنری پرحسن بن بہل کی جانب سے سلیمان بن منصور تھا حسن بن بہل نے یہ خبر پاکر زمیر بن مسینب ضی کوبسرافسری دی ہزار سوار یوں کے کوفہ روانہ کیا ابن طباطبا اور ابوالسرایا نے کوفہ بن طباطبا کوم دہ شاہی میں مقابلہ کیا اور کمال مردا تھی سے لڑکر زمیر کے لشکر کو پسپاکر دیا اور لشکرگاہ کولوٹ لیا۔ ایکلے دن صبح کومی بن طباطبا کوم دہ پایا۔ ابوالسرایا نے بجائے اس کے ایک نوعم علوی محمد بن جعفر بن حجمد بن خبر بن کی بن حسین کو برائے نام جانشین بنایا اور خود کل پایا۔ ابوالسرایا نے بجائے اس کے ایک نوعم علوی محمد بن حجمد بن خبر بن خالد مرورو ذی کو بسرافسری چار بزار فوج کے زمیر کی کمک کوروانہ کیا ابوالسرائے نے اس کو بھی نوشہ عبد دس بن محمد بن خبر بن حکمہ بن خالد مرورو ذی کو بسرافسری چار بزار فوج کے زمیر کی کمک کوروانہ کیا ابوالسرائے نے اس کو بھی نوشہ عبد دس بن محمد بن خدر ہے گئے۔

ابوالسرایا کی بسیائی ای زمانہ میں حسن نے مدائن اور واسط کی حفاظت کی غرض سے علی بن ابی سعید کو مدائن کی جانب روانہ کیا تھا۔ اتفاق میں کہ ابوالسرایا کواس کی خبرلگ گئی اس وقت میہ تھر ابن ہمیر و میں تھا۔ جھٹ پٹ ایک لشکر مرتب کر کے مدائن بھتے ویا جس نے ماہ دمضان میں مدائن بہتے تھا اور خود قصوا بن ہمیر و سے کوئ کر کے نبر صرص بہت تھی اہا جھٹ ہمی اپنا انشکر لئے ہوئے اس کے مقابلہ براتر ااور علی بن ابی سعید نے شوال میں مدائن بھٹی کر ابوالسرایا کے ہمراہیوں کا محاصرہ کر لیا۔ ابوالسرایا نے اس واقعہ کوئ کر نبر صرص سے تھر ابن ہمیر و کی جانب مراجعت کی۔ ہر شمہ نے اس کی روائل کے بعد بی کوئ کر دیا۔ اثناء راہ میں ابوالسرایا کے ہمراہیوں کا گروہ ٹی گیا۔ ہر شمہ نے ان کو گھر کر مار ڈالا اسکے بعد نہا ہے تیزی سے ابوالسرایا کو جا گھیرا۔ ہر شمہ اور ابوالسرایا سے متعد دلڑ ائیاں ہوئی ایک گروہ کثیر ابوالسرایا کے ہمراہیوں کا قبل کر ڈالا گیا۔ ابوالسرایا کو جا گھیرا۔ ہر شمہ اور ابوالسرایا سے متعد دلڑ ائیاں ہوئی ایک گروہ کثیر ابوالسرایا کے ہمراہیوں کا قبل کر ڈالا گیا۔ بالا خرجان بچا کرکوفہ کی جانب بھا گا۔ طالبین بنوع ہاس اور ان کے ہوا خواہوں کے مکانات پر ٹوٹ پڑے جو پچھ پایا لوٹ بالا خرجان بچا کرکوفہ کی جانب بھا گا۔ طالبین بنوع ہاس اور ان کے ہوا خواہوں کے مکانات پر ٹوٹ پڑے جو پچھ پایا لوٹ

لیا۔ مکانات ویران و مسارکر کے ان لوگوں کو نکال دیا اور جوا مانتیں ان کی اور لوگوں کے پاس تھیں ان کو جرا الے لیا۔

مکر پر قبضہ: مکہ کی گورٹری پر داؤر بن عیسیٰ بن موئی بن تحر بن علی تھا۔ جس وقت اس کو حسین افطس کی آ مدی خبر معلوم ہوئی ہوا خواہان بنوعہاس کو جمع کیا انقاق سے ان دنوں مسر ور الکبیر وہاں موجود تھا وہ ایک سوسوار وں کے ساتھ رجج کرنے گیا تھا۔

مسر ور الکبیر نے بقصد جنگ تیاری کردی اور داؤد کو ان لوگوں سے جنگ کرنے کی ترغیب دی داؤر دنے جواب دیا ''میں حرم شریف میں قبل وخون پندنہیں کرتا اگر وہ لوگ ایک راست سے مکہ میں داخل ہوں گے تو میں دوسرے راستے سے نکل جاؤں گا''۔ مسر ور الکبیر میں کرخاموش ہوگیا اور داؤد نے مکہ سے عراق کی طرف کوچ کردیا اس کے بعد بی مسر ور الکبیر بھی عراق کی جانب روانہ ہوگیا 'اس وقت حسین افطس اس خوف سے مکہ میں جانے سے لڑائی ہوگی شرف میں پڑاؤد ڈالے ہوئے تھا۔ جب اس کو پی خبر گی کہ بنوعہاں سے مکہ عظمہ خالی ہوگیا ہے تو دس آ دمیوں کو ہمراہ لئے ہوئے مکہ معظمہ علی داخل ہوا طواف کیا جب اس کو پی خبر گی کہ بنوعہاں سے مکہ عظمہ خالی ہوگیا ہے تو دس آ دمیوں کو ہمراہ لئے ہوئے مکہ معظمہ علی داخل ہوا طواف کیا بیان صفاوم وہ سعی کی عرف میں ایک شب قیام کیا غرض جملہ مناسک بھا دا کئے۔

کوفہ کا محاصرہ: ہر ثمہ اطراف کوفہ میں تھہرا ہوا کوفہ کا کاصرہ کے ہوئے تھا۔ اس نے اس اثناء میں مصور بن مہدی کو بلا بھیجا اور روسا کوفہ سے خط و کتابت کی اور علی بن سعید مدائن ہے واسط کی طرف آیا اور اس پر تبعقہ حاصل کر کے بھرہ کا گرن کیا۔ انہیں واقعات پر 19 ھے اور دہ تمام ہوجاتا ہے اور وہ 1 ھے کا سکہ تمام عالم میں چلنے لگتا ہے۔ ہر ثمہ جیسا کہ آپ او پر پڑھ آئے ہیں کوفہ کا کا صرہ کے ہوئے تھا۔ حصار کی شدت جب بڑھتی ہوئی نظر آئی تو ابوالسرایا آٹھ سوسواروں کی جمعیت کے ساتھ مع محمد بن جعفر بن محمد کے کوفہ چھوڑ کر بھاگ نکا اے ہر ثمہ نے پندر ہویں محم وہ مع کو کوفہ میں واضل ہو کر قبضہ کرلیا۔ عنسان کو (جوخراسان کی فوج میں باڈی گارڈ افر تھا) کوفہ کی امارت دی اور ایک روز قیام کرکے لوٹ کھڑ اہوا۔

ابوالسرایا کا خاتمہ ابوالسرایا نے کوفہ ہے کل کر قادیہ کا قصد کیا اور پھر قادیہ ہے سوں کی جانب روانہ ہوا۔ مقام خورستان میں ایک قافلہ مل گیا جو اہواز ہے بہت ما مال و اسباب لئے جا رہا تھا۔ ابوالسرایا نے اس کولوٹ لیا اور اپنی ہمراہیوں پرتشیم کر دیا ان دنوں حسن بن علی مامونی اہواز کا گورز تھا۔ پیٹر پاکر مقابلہ پر آیا لڑائی ہوئی۔ حسن بن علی نے ابوالسرایا کو فکست دے دی۔ ابوالسرایا کے ہمراہی متفرق و منتشر ہو کر بھاگ گئے۔ حسین بن علی مع محمہ اور اپنی غلام ابوالثوث کے ابوالسرایا کی قیام گاہ مقام راس عین (مضافات جلولاء) کی طرف آیا اور چاروں طرف سے گھر لیا۔ معاد کرنوش نے نہایت مردا تگی ہے ابوالسرایا کو گرفتار کرلیا اور پا برزنچر حسن بن ہمل کے پاس مقام نہروان میں لا کرحاضر کیا۔ حسن بن ہمل نے بابوالسرایا کو گل کے اس کا مرح محمہ بن محمد کے خلیفہ مامون کی خدمت میں بھی دیاورلاش کو بغداد کے بل پر لؤکا دیا۔ اس کے بعد علی بن سعید بھر ہ کی جانب دوانہ ہوا اور اس کو زید بن مولی بن جعفر الصادق کے بقضہ سے نکال لیا اس کو زید النار کے نام ہے بھی موسوم کرتے تھا اس وجہ سے کہ اس نے عباسیوں اور ہوا خوا پان دولت عباسیہ کے مکانات بھر ہیں بھر نام کے بخواد کے تھے۔ زید نے علی بن سعید نے امان دے دی۔ گرساتھ ہی اس کے بخوف و خطرات مند رہنا کر بیا کے بیت میا مند کے میان مند کراہا۔

تجاز و مین اس خداداد کامیابی کے بعد علی من معید نے مکہ عظمہ مدینہ منورہ اور یمن کی طرف علومین سے جنگ کرنے کے

الرا بن ما ہان بھی تھا پہنچ گیا تھا اور حمد ویہ کوشن بن کے سال کا اوالہ میں اور انہ کیا رہے۔ اور بال کے فرجی بی بال موسی بن موسی بن جعفر تھا۔ جب اس کو ابوالسرایا کے تا کے جانے کی خربی بی اس کے جانے کی خربی بی اس کے معلقہ مامون کی جانب سے مامور تھا۔ اس پرابرا ہیم کا خوف اس قدر طاری ہوا کہ وہ میں چھوٹر کر مکہ کی جانب بھاگ نکلا۔ پھر کیا تھا ابرا ہیم کی جانب سے مامور تھا۔ اس پرابرا ہیم کا خوف اس قدر طاری ہوا کہ وہ میں چھوٹر کر مکہ کی جانب بھاگ نکلا۔ پھر کیا تھا ابرا ہیم نے یمن پہنچ کر قبضہ کرلیا۔ چونکہ اس نے یمن میں قبل وخوز بیزی صدید نیادہ کی تھی اس وجہ سے میہ جزار نے تھیل بن ابی طالب کی اولا دمیں سے ایک شخص کو کہ کی جانب سے لوگوں کو جج کرانے کی خوض سے روانہ کیا۔ مگر اس عقبل کے مکم معظم میں بینے میں اور کے جس میں حمد و میں ان میں ماہان بھی تھا پہنچ گیا تھا اور حمد و میہ کوشن بن مہل نے یمن کی سندگورزی بھی دی تھی۔ عقبلی نے یہ خیال کر کے جھ میں ان لوگوں سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے بستان ابن عامر میں قیام کر دیا۔

ا تفاق ہے ایک قافلہ کم معظمہ ہے آر ہاتھا اس قافلہ میں خانہ کعبہ کا غلاف بھی تھا۔ عقیلی نے قافلہ پرشب خون مار کر ایل قافلہ کے تمام مال واسباب تجارت اور نیز خانہ کعبہ کے غلاف کولوٹ لیا۔ ایل قافلہ بحال پریشان کمال بے سروسا مانی سے مکہ معظمہ میں داخل ہوئے ۔ معظم نے جلودی کوا کیک سونتخب آدمیوں کے ساتھ عقیلی کی سرکو بی کوروا نہ کیا۔ جلودی راتوں رات عقیلی کے سر پر بہنچ گیا اور ضبح ہوتے ہی نقارہ جنگ بجوا دیا۔ لڑائی ہوئی عقیلی میدان جنگ سے بھاگ کھڑا ہوا۔ بہت سے ہمراہی اس کے گرفتار کر لئے گئے جس قدر مال واسباب تجارت ان لوگوں نے قافلہ کالوٹ لیا تھا سب کا سب اور نیز خانہ کعبہ کا غلاف مل گیا۔ معظم نے قید یوں کووں دس در ہے لگوا کر حملہ کردیا اور بجاج کے ساتھ بہاطمینان تمام مناسک جج ادا کئے۔

محرجعفر کی بیعت جمہ بن جعفر الصادق بن محمہ الباقر بن علی بن زین العابدین ملقب بددیبا چدعا کم زاہداور نیک سیرت سے اپ جعفر الصادق سے صدیث کی روایت کرتے تھے اورلوگ آپ سے علم وادب سیھنے کے لئے آتے تھے۔ چنا نچہ جسسین افطن نے جیسا کہ ہم او پر بیان کرآئے ہیں مکہ معظمہ پر جھنہ کرلیا اور خانہ کعبا کا فال ف اتار کر دوسرا غلاف چڑھایا جس کو ابوالسرایا نے کوفہ سے روانہ کیا تھا اور بوعباس کی اما نتوں کے پیچے پڑگئے تھے اورلوگوں کے مال واسب کو جرآ چھینے گئے ہیں۔ اس کو ابراہی کہ جان واسب کو جرآ چھینے گئے ہیں۔ اس کے ہم ابیوں و مال کے خوف سے مکہ چھوڑ کر بھاگ گئے اوراس کے ہمراہیوں نے حرم ہرایف کی جالیوں کو تو ثولان خوالہ خوالہ کو خوف سے مکہ چھوڑ کر بھاگ گئے اوراس کے ہمراہیوں نے حرم ہرایف کی جالیوں کو تو ثولہ خوالہ نور انسان کو اتار لیا اور جس قد رفقہ وجنس خانہ کو بہت برا اثر پڑا۔ اس اثناء میں ابوالسرایا خوالہ میں تھی کہ دیا۔ اس سے اہل مکہ کے دلوں پر بہت برا اثر پڑا۔ اس اثناء میں ابوالسرایا کے مارے جانے کی خرمشھور ہوئی ۔ ایل کی آئے ہیں مراشیوں کو تی جان کو خطرہ کی ہوئی جان کا خطرہ کی اور آبیوں کی خوف آپ کی خوالہ تھا کو گئی ہوائی کو ایک کی خالفت نہ کرے گا' میں آب کی بیعت کے لیتا ہوں کو گئی شرایا ہوائی کر دیا۔ اس کے بیتا ہوں کو گئی تھا ہوائی المرائر کرتار ہا۔ بالآخر نمی من جعفر الصادق ان کی خوالہ کی بیعت کے لیتا ہوں کو گئی برابرای امر براصرار کرتار ہا۔ بالآخر نمی من جعفر الصادق ان لوگوں کے کہنے شنے میں آگے اور طوعاً و کر ہا بیعت خلافت گئی برابرای امر براصرار کرتار ہا۔ بالآخر نمی من جعفر الصادق ان الوگوں کے کہنے شنے میں آگے اور طوعاً و کر ہا بیعت خلافت گئی برابرای امر ہوئے ۔ لوگوں نے ان کی خلافت کی بیعت کی اور ان می اور و کیا ہوں ہوئے ۔ لوگوں نے ان کی خلافت کی بیعت کی اور امرائی اور کو میا کو کیا ہوئی ہوئے ۔ لوگوں نے ان کی خلافت کی بیعت کی اور امرائی اور امیر المرائی کی خلافت کے اور کو میا کو کر گئی ہوئی کی اور ان کیا ہوئی ک

ابن افطس كى بداعماليان بچھرصه بعدآپ كاركائى اورابن افطس نے ہاتھ ياؤں نكالے اور طرح طرح كى

معادت بوہاں (حضاول) بدا ممال اور سر بازار عورتوں کو بے عزت کرنا شروع کردیا۔ حسین عورتوں کو اپنی عصمت بچانا وشوار ہوگیا۔ جہاں کوئی خوبصورت عورت یا لونڈ انظر آ جاتا بیلوگ اس پر ٹوٹ پڑتے اور اپنی خواہش نفسانی پوری کرنے کی غرض سے جبراً پکڑ کے جاتے تھے۔ لوگوں نے بیرنگ ڈھنگ دیکھ کرایک جلسے کیا اور محمد بن جعفر الصادق کے معزول کرنے اور قاضی مکہ کا لڑکا محمد بن جعفر الصادق کے مکان میں مقیدتھا۔ قاضی مکہ کا لڑکا محمد بن جعفر الصادق کے مکان میں مقیدتھا۔ چنا نچہ جب اہل مکہ نے محمد بن جعفر الصادق کے مکان میں مقیدتھا۔ چنا نچہ جب اہل مکہ نے محمد بن جعفر الصادق کے مکان کوشور وغل مجائے ہوئے جا کر گھر لیا تو آ بان لوگوں سے امان حاصل کر چنا نے جب بیٹے سے ملکران لوگوں کے حوالہ کردیا۔

عباسیوں کی فتح اس واقعہ کے چند دنوں بعد اسحاق بن موئی بن عیسیٰ ایک شکر لئے ہوئے بمن سے آپنچا۔ طالبوں نے جمع ہور مکم معظمہ کے اردگر دخند قیں کھودیں۔ اطراف وجوانب کے بدویوں کو یکجا کر کے مقابلہ پر آئے۔ اسحاق نے بھی صف آرائی کی مگر پھر پچھ سوچ تبجھ کر جنگ سے دست کش ہو کرعراق کی جانب کوچ کر دیا۔ اثناء راہ بیں اس کشکر سے ملاقات ہوگی جس کو ہر ثمہ نے جلودی اور دجاء بن جیل کے ہمراہ مکہ معظمہ کی طرف روانہ کیا تھا (پر حسین بن بہل کا پچاز او بھائی تھا) چنا بچ اسحاق ان لوگوں کے ہمراہ پھر مکہ معظمہ والحق آیا۔ طالبیوں نے جی تو ڈکر مقابلہ کیا۔ پوفکہ عباسیوں کا ستارہ اقبال عروج پر تھا طالبیوں کو شکست ہوئی۔ محمد بن جعفر الصادق نے امان کی درخواست پیش کی امان وے دی گئی۔ عباسیوں نے محمد بیل طالبیوں کو شکست ہوئی۔ بلاد جہدیہ میں بہنچ کا ممانی بیات کی جانب اور پھر جمفہ سے بلاد جہدیہ بیل بہنچ ہوں کا مراجی گئات کھا کرا بھی قیام کرا طمینان کے ساتھ پھر کشکر مرتب کرنے گئے۔ بلاد جہدیہ میں بہنچ کرا طمینان کے ساتھ پھر کشکر مرتب کرنے گئے۔ والد مرتب ہوگیا تو ہارون بن مستب والی کہ پنہ کرا طمینان کے ساتھ پھر کشکر مرتب کرنے گئے۔ رفتہ رفتہ دنہ جب خاطر خواہ کشکر جمع و مرتب ہوگیا تو ہارون بن مستب والی کہ پنہ کی مرابیوں کا کام آگیا۔ سے جنگ کرنے کے لئے نگلے۔ متعدد کڑا ایک ہوجاتی رہی۔ ایک گروہ کشران کے ہمرا ہیوں کا کام آگیا۔

محمد بن جعفر الصادق کی دست برواری: ایکے سال موسم ج میں جلودی اور رجاء بن جمیل سے امان حاصل کر کے مسلم معلم میں آئے اور لوگوں کو جع کر کے خطبہ دیا اور ان امور وافعال کی جواس سے پیشر آپ سے سرز رہوئے تھے یہ معذرت کی کہ'' چونکہ مجھے پینجر بلی تھی کہ مامون کا انقال ہو گیا ہے اور اس وقت تمام عالم میں فقہ وفساد پھیلا ہوا ہے اس وجہ سے میں نے لوگوں سے بیعت لے لئے قلی اور اس بیعت کا ایفا کر رہا تھا۔ بعد از ان اب جھے پینجر پینچی کہ مامون زندہ ہے۔ لہٰذا میں خود کو معزول کر کے تم لوگوں کو اپنی بیعت سے سبکہ وش کرتا ہوں''۔ اس قدر معذرت کر کے مغیر سے اُر آ کے اور بعد ادائے کی اس خود کو معزول کر کے تم لوگوں کو اپنی بیعت سے سبکہ وش کرتا ہوں''۔ اس قدر معذرت کر کے مغیر سے اُر آ کے اور بعد ادائے کی خود میں عمل رہے ہوئے گئے۔ حس بن بہل نے خلیفہ مامون کے پاس تھی دیا۔ چنا نچران میں بینچ کروفات پائی۔ کی خدد مت میں رہے۔ تا تا مدہ جب خلیفہ مامون عور ان اور انہ ہواتو انہوں نے اثاث عراہ مقام جرجان میں بینچ کروفات پائی۔ ہوئے براہ عقر تو با نہروان کی جانب بہ قصد خراسان روانہ ہوا۔ اثاء راہ میں خلیفہ کا مون کا فر مان مشر بایں مضمون صاور ہوا کی خراصاد رہوں کا فرمان مشر بایں مضمون صاور ہوا کی خراصاد رہوں کی خراصاد تا کی خراصاد تا کی خود ہوں بھر بی ہوئے کی در بھتے ہی رال غیک پڑی جسٹ بٹ ہے دوجارہ م خیالوں کو بلاکراسات کی کی لایا در باوان خود پھتے تی رال غیک پڑی۔ جسٹ بٹ ہے دوجارہ م خیالوں کو بلاکراسات کو کیلا بیا در باطر ان میں بعد سے در ان ان کی بیٹ بیٹ ہو کہ ان این اغیر جدورت کو ایک ان این اغیر بلاکراسات کو کیلا بیا در بادر کی کو ان کی در کیات میں میں بھتر کو در کیات کی در بادر کی در بعد میں بی بادر کی کان بھر در ان کی کان میں بادر کی کان کی در کیات کر در ان کی کو در بادر کی کان میں بادر کی کان کی در اور کی کان کی در کیات کو در کیات کی ت کی در کیات کیات کی در کیات کیات کیات کی در کیات کیات کی در 
اری این طدون کے خواسان آنے کے شام و حجاز کی ظرف واپس جاؤ'' مگر ہر ثمہ اس پر ماتفت نہ ہوا۔ خلیفہ مامون سے ملنے کے شوق میں اور نیز اس خیال سے کہ میرے آباؤ اجداد ہمیشہ دولت عباسیہ کے ہواخواہ متھاور میں بھی اب اور اس سے پیشتر برابر بہی خواہ دولت عباسیہ رہا ہموں خراسان جانے کا ارادہ ترک نہ کیا اور فضل بن ہل کے ان حالات سے خلیفہ کو مطلع کرنے کی غرض سے کہوہ ہ خلافت پناہی سے مکی حالات چھپا تا ہے اور لوگوں کو ہر طرح سے مجبور اور ان پر طرح طرح کے ظلم وستم کرتا ہے۔ خراسان کی طرف بڑھتا چلا گیا۔

بر ثمر کے خلاف شکایت: انفاق میر کہ ہر ثمہ کے ان خیالات سے فضل بن ہل مطلع ہوگیا۔ موقع پا کر خلیفہ مامون سے کہد دیا کہ ابوالسرالیا کا فتند در حقیقت اس کا اُٹھایا ہوا تھا۔ اس کی جہارت اور عدول حکمی کی کوئی انتہائیں رہ گئی خلافت پناہی کے قانون کی تعمیل اس نے مطلق نہیں گی۔ جان پناہ نے توشام و حجاز کی طرف واپس جانے کا حکم صادر فر ما یا تھا مگر بر ثمہ خراسان چلا آ رہا ہے۔ اس معاملہ میں اگرچتم پوشی کی جائے گی تو اوروں کوعدول حکمی اور خلاف ورزی کی جرات پیدا ہوگی۔ خلیفہ مامون کے خیالات ان فقروں سے تبدیل ہو گئے اپنے غصہ کو ضبط کرتے ہوئے ہر ثمہ کے آنے کا انتظار کرنے ہوگی۔ خلیفہ مامون سے اس کے آنے کی خبر مختی ندر ہے نقارہ بجانے کا حکم کا گئے تھا۔ بیا تھا۔ بیا کہ ہر شمہ مرومیں وارد ہوا اور اس خیال سے کہ خلیفہ مامون سے اس کے آنے کی خبر مختی ندر ہے نقارہ بجانے کا حکم کا سے کہ خلیفہ مامون سے اس کے آنے کی خبر مختی ندر ہے نقارہ بجانے کا حکم کا سے کہ خلیفہ مامون سے اس کے آنے کی خبر مختی ندر ہے نقارہ بجانے کا حکم

جر ثمه کافل : خلیفه مامون کے کانوں تک طبوں کی آواز پیجی تو دریافت کیا'' کون آتا ہے؟''گرارش کی گئ' برخمه آپہنچا وی گرجما اور ترقیا ہے''۔ خلیفه مامون نے ای وقت ہر ثمه کو بلا بھیجا اور معتر ضائد استفسار کیا'' تو نے کوفد کے علویوں اور ابوالسرایا کومقر دکر کے کیوں تباہ وہلاک کیا۔ اگر توبد نیتی کو دخل نہ دیتا تو ان لوگوں کو زندہ گرفتا رکز سکتا تھا''۔ ہر ثمه معذرت کرنے لگا۔ خلیفہ مامون نے اس کی ایک بھی نہ تی۔ پیٹ پرایک لات رسید کی۔ ناک تو ڑ ڈالی اور کشاں کشاں جیل بھیج دیا۔ اس رہی صبر نہ آیا تو ایک شخص کو اس کے تل پر مامور کر دیا۔ جس نے اس کو جیل کی تکلیف سے ابدی نجات دے دی۔

بغداد میں شورش : جب ہر تمہ کی ین جرع اق میں مشہور ہوئی تو حس بن ہل نے علی بن ہشام والی بغداد کواپی طرف ہے لکھ بھیجا کہ جند تر یہ کوا کی حب نہ دو حیلہ حوالہ سے ٹالے رہو۔ حس نے یہ تھم اس وج سے دیا تھا کہ انہوں نے قبل روائل ہر تمہ اس کے معز ول کرنے اور اس کے عمال کے نکال دینے کا قصد کر لیا تھا۔ چنا نچہ اس کے مقرر کئے ہوئے عامل کو بغداد سے نکال کر اسحاق بن ہا دی خلیفہ ما مون کے نائب کو اپنا امیر بنالیا تھا۔ حسن بن ہمل ان کی ان زیاد تیوں کو بر داشت کر تا اور بہانے کر کے اسحاق بن ہا دی خلیفہ ما مون کے نائب کو اپنا امیر بنالیا تھا۔ حسن بن ہمل ان کی ان زیاد تیوں کو بر داشت کر تا اور بہانے کر کے اللّی جاتا ہوئی عامل ان مقام اور علی اختلاف ڈال دیا اور اس کے اشارہ سے علی بن ہشام اور علی بن ابنا اور اس کے خلی ہوئی رہی ۔ بالا تروطا کف اور روز ینہ دینے پر مصالحت ہوگی۔ ابھی لشکریوں کے وظا کف اور روز سے تسمیم حربیہ سے جنگ ہوئی رہی۔ بالا تروطا کف اور روز ینہ دینے پر مصالحت ہوگی۔ ابھی لشکریوں کے وظا کف اور روز سے تسمیم نے بر مصالحت ہوگی۔ ابھی لشکریوں کے وظا کف اور روز سے تسمیم نے بر مصالحت ہوگی۔ بس کو بی بن سعید نے بھرہ میں گرفتار کی نہونے پائے تھے کہ زید بن موئی بن جعفر الصادق معد ابوالسرایا کے بھائی کے جس کو بلی بن سعید نے بھرہ میں گرفتا کے بیں۔ قید خانہ سے بھاگ کیا اور اطراف انبار میں خروج کو کی اور اور اکس کی فلا کر دیا تھا جیسا کہ ہم اور بیان کر آئے ہیں۔ قید خانہ سے بھاگ کیا اور اطراف انبار میں خروج کر دیا اور اراکس کی فلا کر دیا تھا جیسا کہ ہم اور بیان کر آئے ہیں۔ قید خانہ سے بھاگ کیا اور اطراف انبار میں خروج کر دیا اور اراکس کیا

یدواقعہذی تعدہ من چوکا ہے۔( کامل ابنِ اثیر جلد اصفحہ ۱۳۰)

دولت عباسیہ نے زید بن موی کی گرفتاری پر فوجیں متعین کر دیں جنہوں نے نہایت کم مدت میں اس کو گرفتار کر کے علی بن مشام کے یاس لا کرحاضر کر دیا۔ اس واقعہ کے بعد ہر ثمہ کی خربینجی۔

محمد بن آئی خالد: ای اثناء میں محمد بن ابی خالد نے علی بن ہشام سے مخالفت کا اعلان کر دیا کیونکہ علی بن ہشام اکثر بلکہ میں وجہ میں بلد زال کہ جن سے کہ بھی میں کہ ان میں میں میں میں میں اور زار ان میں سے کہ

ہمیشہ تھرین الی خالد کو تقارت کی نگاہوں ہے ویکھا کرتا تھا۔اسی وجہ ہے تھرین الی خالد اس سے بگڑ کر جند حربیہ سے جاملا اور لڑ ائی شروع کر دی ۔علی بن ہشام شکست کھا کر صرصر کی جانب بھاگ گیا اور بعض کا خیال ہے کہ علی بن ہشام نے عبد اللہ بن

علی بن عیسی پر حد جاری کی تھی اس وجہ سے حربیہ کواشتعال پیدا ہوا اور ان لوگوں نے جمع ہو کر اس کو نکال دیا۔ اس واقعہ کی

اطلاع حسن بن مہل کو مدائن میں ہوئی جیسا کہ ہم اوپر بیان کر آئے ہیں تو وہ شروع 1<u>7 جو</u>میں مدائن سے واسط کی جانب بھاگ گیا۔فضل بن ربیج جوز مانہ خلیفہ امین سے خلیفہ مامون کی مخالفت کی وجہ سے روپوش تھا بدستور روپوش رہا۔اس عرصہ میں

ب سے بیات میں میں بردوں میں میں میں ہے۔ اس میں میں میں میں میں ہوررو ہوں رہا ہے۔ اس مرسد میں میں ہوتے ہوئے۔ اس مرسد میں میں ہوتے ہوئے۔ اس میں ہوئے۔ اس میں ہوتے ہوئے۔ اس میں ہوتے ہوئے۔ اس میں ہوتے ہوئے۔ اس میں ہوئے۔ اس میں ہوتے ہوئے۔ اس میں ہوئے۔ اس

سان کی بدین ہیں جاتے ہوئے ہیں ہے اور ان سے اور ان سے باپ سے سورہ برہے جاتے اور ان سے باپ سے سورہ برہے جاتے اور باندھ لی اور کشکر مرتب کر کے واسط کے ارادہ سے نکل کھڑے ہوئے۔ اثناء راہ میں حسن کے ہمراہیوں میں سے جو مقابلہ پر

آتااس کو نیچاد کھاتے گئے۔ زہیر بن میںب کو جوحس کی جانب سے خوخی (اطراف سواد) کا عامل تھا اور سپر سالاران بغداد

سے خط و کتابت کیا کرتا تھا۔محمد بن ابی خالد نے جا کر گرفتار کرلیا۔ مال واسباب جو پچھ پایالوٹ کراپنے بیلے جعفر کے پاس

بغدادمیں قید کردیا۔ بعدازاں واسط کی طرف بڑھااورا پے لڑے ہارون کوئیل کی جانب روانہ کیا حسن کا نائب یے خبر پا کر کوفہ

کی طرف بھاگ آیا اور کوفہ سے واسط چلا گیا۔

فضل بن رہیج کوامان اہرون نے میدان خالی پا کرنیل پر قبضہ کر کے اپنے باپ کی جانب مراجعت کر دی۔ محمد دہارون نے واسط نے واسط کا قصد کیا۔ حسن بن ہل نے اس فبر سے مطلع ہو کر واسط سے کوچ کر دیا مگر فضل بن رہیج جوا یک زمانہ دراز سے واسط میں رو پوش تھا تھ ہرار ہا محمد وہارون کے داخل ہونے کے بعد محمد سے امان کا خواستگار ہوا۔ محمد نے نہایت خوشی سے فضل کوامان دے کر بغداد کی جانب روانہ کر دیا اور خود بقیہ لشکر کواپنے ہمراہ لئے ہوئے حسن بن ہل کے تعاقب میں نکل کھڑا ہوا۔ چنا نچہ حسن کے عساکر اور سبہ سالا روں سے مذبحیر ہوئی۔ متعدد لڑائیوں کے بعد محمد اور اس کے ہمراہیوں کو شکست ہوئی میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے حسن نے تعاقب کرلیا۔ محمد نے جرجرایا میں پہنچ کرقیام کیا اور اپنے لڑکے ہارون کوخر مایا کی جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے حسن نے تعاقب کرلیا۔ محمد نے جرجرایا میں پہنچ کرقیام کیا اور اپنے لڑکے ہارون کوخر مایا کی

غیبر آبی بن محمد کی تقرر کی جونکہ محمد ان اٹرائیوں میں زخی ہو گیا تھا۔ بہتری کی صورت نظر ند آئی تو ابو زبیل (محر کا دوسرا اٹرکا) محمد کو بغدادا ٹھا لایا۔ بغداد پہنچ کر محمد نے دم تو ڈریا۔ شب کے وقت خفیہ طور سے اپنے ہی مکان میں فن کر دیا گیا۔ اس شب میں ابو زبیل نے زہیر بن مسیب کو آل کر ڈالا۔ خزیمہ بن خازم نے بغداد کی زمام حکومت اپنے ہاتھ میں لے کی اور عیسی شب میں ابو زبیل نے جش میں بے کی اور عیسی بن مجمد کے باس میسے مجھے دیا کہتم بجائے اپنے باپ کے جنگ حسن کے کما غذر انچیف مقرر کئے گئے۔ حسن بن مہل کو محمد کی خبر معلوم ہوئی تو اس نے اپنے لئکر کو ہارون کی جانب نیل کی طرف بڑھنے کا تھم دیا۔ ایس لئکر نے نیل پر پہنچ کر ہارون کے مال واسباب کولوٹ لیا اور نیل پر بہنچ کر ہارون نیل سے مدائن بھاگ گیا۔

حسن بن بهل کی بیسیائی: اس واقعہ کے بعدابل بغداد نے ایک جلسہ کر کے منصور بن مہدی کو مسند خلافت پر بٹھانے کا قصد کیا۔ منصور بن مہدی نے اس سے انکار کر دیا۔ تب ان لوگوں نے حسن بن بہل سے خاکف ہوکراس کوخلیفہ مامون کا نائب بغداد وعراق مقرر کیا اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اہل بغداد نے عیسیٰ بن محمد بن ابی خالد سے حسن سے جنگ کرنے پرموافقت اور سازش کر لی تو حسن یہ خیال کرے کہ مجھ میں اہل بغداد کی مقاومت و مخالفت کرنے کی طاقت نہیں ہے عیسیٰ بن محمد کو چا بلوسی کی سازش کر لی تو حسن یہ خیال کرے کہ مجھ میں اہل بغداد کی مقاومت و مخالفت کرنے کی طاقت نہیں ہے عیسیٰ بن محمد کو چا بلوسی کی باتیں کرنے لگارشتہ داری وقر ابت کا وعدہ کیا۔ علاوہ ازیں ایک لا کھ دینا راور اس کومع اس کے خاندان اور اہل بغداد کے امان ویے اور صوب جات کی گورنریوں پر متعین کرنے کا اقر ارکیا۔ عیسیٰ نے ادھران سب امور کومنظور کرکے خلیفہ مامون کا وقتی کی بی وجہ سے لڑ رہا ہوں۔ تم لوگ کی گو جہ سے لڑ رہا ہوں۔ تم لوگ کی محمد میں جانیا مردار بنالو''۔

منصور بن مہدی جنانچاہلِ بغداد نے منصور بن مہدی کواپناوالی مقرر کرلیااس کے بعد عیسی نے اپنے لشکر کا جائزہ لیا تو تعداد میں ایک لا کھ پچیں ہزار لگا۔ منصور بن مہدی نے حسان بن عباد بن ابی الفرج کواطراف کوفہ کی طرف ما مورکیا۔ اس نے حمید طوسی سے جو حسن بن ہمل کی طرف سے کوفہ پر مامور تھا لڑائی کی ۔ حمید نے اس کوشکست دے کر گرفار کرلیا۔ یہ واقعہ ارجب املاح کا ہے اور کا میا بی کے بعد نیل میں پڑاؤ ڈال دیا۔ منصور کواس کی خبر لگی تواس نے محمد بن یقطین کوایک کثیر التعداد فرج کے ساتھ حمید کی سرکو بی کے لئے روانہ کیا۔ مقام کو ٹی میں حمید سے نہ بھیڑ ہوگئی۔ حمید نے اس کو بھی نیچا دکھایا اور اس کے قیام کیا۔

رضا کار جس وقت بغداد میں اوباش مزاجوں کی کثرت ہوگئ اور چاروں طرف سے بدمعاشوں نے علم وسیم کے ہاتھ لوگوں پر بڑھانے شروع کر دیئے اور دن دہاڑے دکا نداروں اور مسافروں کولوٹے گئے۔ اعلانیہ اور تخریہ طور پر گناہوں کا ارتکاب کرنے گئے اور حکومت اندرونی جھڑوں اور اعیان دولت کی کمزوری کی وجہ سے ان کے انسداد سے معذور ہوگئ تو اوباش مزاجوں اور بدمعاشوں نے اطراف و جوانب کے قصبات اور دیہات پر ہاتھ بڑھائے جوسامنے آیا مارڈ الا۔ جو پایا لوٹ لیا۔ رعایا ان کے ظلم سے پریشان ہو ہو کر حکام کے پاس آئی مگریہ ان کی چارہ جو کی نہ کر سکتے تھے۔ وہ اس وقت صلحین تو مولمت اس کی مدافعت کے خیال سے ایک دوسرے سے ملنے لگے اور آپس میں ان منکرات کے قلع وقع کے تذکر سے کرنے لگے اور آپس میں ان منکرات کے قلع وقع کے تذکر سے کرنے لگے اور آپس میں ان منکرات کے قلع وقع کے تذکر سے کرنے لگے اور آپس میں ان منکرات کے قلع وقع کے تذکر سے کرنے لگے اور آپس میں ان منکرات شرعہ کی مداوزیا دہ ہے۔ اصلاح قوم وملک اور منکرات شرعہ کی مدافعت کرنے کا قصد کر لیا۔

سب سے پہلے خالد مدایوش نامی ایک شخص نے جو بغداد کے متاز باشندوں میں سے تھااپنے ہمسایہ اور محلّہ دالوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنكر کی ترغیب دی۔ اس طرح کہ شاہی جبروت وسطوت سے کسی شم کا تعارض نہ ہونے پائے۔ اہلِ محلّہ نے آباد گی ظاہر کی۔ چنانچہ اس کے محلّہ میں جس قدراو باش مزاج اور جرائم پیشہ لوگ تھے سب کو گرفتار کر کے قید کر کے حکام وقت کو اس سے مطلع کیا۔ اس کے بعد دوسرے محلوں کی طرف توجہ کیا۔ اس کی دیکھا دیکھی جند تر بہتے ہمل ہمن سلامہ انساری نے بھی جو اہلِ خراسان میں سے تھا اور اس کی کنیت ابوحاتم تھا۔ لوگوں کو امر بالمعروف نہنی عن الممكر اور عمل

ی استان استامیر میں اس نے اپنے دعاوی کا ظہار کیا تھااوراس ہے دوروز پیشتر خالدیدایوش نے لوگوں کوترغیب دی تھی۔ تاریخ کامل جلد اصفی استا

رفتہ رفتہ مضور بن مہدی اورعیسیٰ بن محمہ بن ابی خالد تک ان دونوں کی خبریں پہنے گئے۔منصوراورعیسیٰ کواس خبر سے برجی و ناراضگی پیدا ہوئی اس وجہ سے کہ ان کے اکثر رفقاء انہیں جرائم پیشہ اور آبرویا فتہ لوگوں سے ملے جلے رہتے تھے مگر چونکہ موقع مناسب نہ تھا خاموش رہے۔ جب بچھ عرصہ بعد حسن بن بہل سے اپنے اور تمام اہلِ بغداد کے لئے امان حاصل کر کے مصالحت کر لی تب اطمینان کے ساتھ بغداد میں داخل ہوئے اور خلیفہ مامون کے فرمان عالی شان کا انتظار کرنے لگے۔ اہلِ بغداد کواس مصالحت سے خالد مدریوش اور بہل کی مہمات میں بہت آ سانی ہوگئی۔

على رضاكى ولى عهدى : جس وقت اہل بغدادكويه معلوم ہوا كه خليفه مامون نے على بن موى كاظم كى ولى عهدى كى بيعت لى ہاورالرضامن آل محمد كا أن كولقب مرحمت فر ماكر شكر يوں كوساہ وردى پہنئے كى ممانعت كر تے سبز وردى پہنا تى ہاور تمام مما لك ميں ايك شتى فرمان مشحر مضمون بالا روانه كيا ہے اور جس بن بہل نے بغداد سے مراجعت كر كے عيلى بن محمد بن ابى خالد كور مضان اس بھر سال امر سے مطلع كر كے تحريكيا كه تم اپنے كل الشكريوں سے جو تم ہارے پاس بيں اور نيز بنو ہاشم سے خالد كور مضان اس بحدى اور بجائے سياہ كيڑوں كے سبز جامد كے استعال كى بيعت لے لو۔ اس وقت بعض نے تو اس تھم كى تعميل كى على رضاكى ولى عہدى اور بجائے سياہ كيڑوں كے سبز جامد كے استعال كى بيعت لے لو۔ اس وقت بعض نے تو اس تھم كى تعميل كى اور بعض نے صاف انكار كر ديا كہ ہم ہم گز اس امر پر راضى نہ ہوں كے كہ بنوعباس سے حكومت وخلا فت كا افتد ارتكل كر الى على ميں علا جائے۔

ابراہیم بن مہدی کی بیعت اس خالفت و برہمی کے بانی مبانی منصور وابراہیم پسران مہدی تصاور جو پھان دونوں میں خامی تھی۔ اس کومطلب بن عبداللہ بن مالک سندی نصر وسیف اور صالح صاحب مصلی نے مزید پنتہ کر دیا اور مسلحاً جعہ علی خان خلیفہ مامون کی معزولی اور ابراہیم بن مہدی کی خلافت اور ابراہیم کے بعد اسحاق بن ہادی کے مالک بخت وخلافت ہونے کا اعلان کرنے کو منع کر دیا۔ مگر چند ہی دنوں بعد محرم ۲۰۱ ہو میں نام بردگان اور کل اہلِ بغداد نے ابراہیم بن مہدی کی خلافت کی بیت کر کے مبارک کے لقب سے ملقب کیا۔ ابراہیم نے مندخلافت پر قدم رکھتے ہی لشکریوں کو بطور انعام چھ چھ خلافت کی بیعت کر کے مبارک کے لقب سے ملقب کیا۔ ابراہیم نے مندخلافت پر قدم رکھتے ہی لشکریوں کو بطور انعام چھ چھ ماہ کی تخواہیں دینے کا وعدہ کیا اور نہایت اطمینان سے کوفہ وسواد پر قبضہ حاصل کر کے آگے بڑھا اور مدائن بہنچ کر اشکر کی آراسکی

ا خلیفه مامون نے اور میں علی بن مویٰ رضا بن جعفر بن محمد بن علی بن جسین بن علی بن الی طالب کوجلسهٔ عام میں اپناولی عهد مقرر کیا تھا۔ تاریخ کامل جلد ۲ صفح ۱۳۲۶

تے 194 فی الحبر البیان و جوہات ہے جس کا ذکر مؤرخ علامه ابن خلدون نے کیا ہے۔ اہلی بغداد نے ابراہیم بن مہدی کی بیت کرلی اور ایک شخص کو میسکھار کھا کہ کل جمعہ کے دن جمع عام میں کھڑے ہو کر ریا کہ ہم بیچا ہتے ہیں کہ خلیفہ مامون کے لئے دعا کی جائے اور بغداس کے ابراہیم کے تن میں جوخلیفہ مامون وارث تخت خلافت ہوگا اور دوسر شخص کو نیا تعلیم کردیا کہ تم میا کہنا کہ ہم مامون کی خلافت سے راضی نہیں ہیں۔ ہم کومعزول کر کے ابراہیم کی خلافت کی بیت کر تے ہیں اور اس کے بعداسحاتی بن موئ بن ہادی کو اپنا خلیفہ بنا تمیں گے۔ (تاریخ کامل ابن اثیر جلد اسخور سے ا

میں مصروف ہوااور بغداد کی جانب غربی پرعباس بن موٹیٰ ہادی کواور جانب شرقی پراسحاق بن موٹیٰ ہادی کومتعین کیا۔

قَصُرا بن جمبیر و میر قبضیه: ان دنو ل قصرا بن جمیر و میں حسن بن جمل کی طرف سے حمید بن عبدالحمید نامی ایک شخص رہنا تھا۔ اس کے ہمراہ سپر سالا رول میں سعید بن ساجور' ابوابط غسان بن ابی الفرح اور محمد بن ابراہیم بن اغلب افریقی وغیرہ تھے۔ ا تفاق سے کہ ان لوگوں کی حمید ہے کئی وجہ سے کشید گی تھی۔ ان لوگوں نے حمید کی عداوت کے پیش نظر ابراہیم بن مہدی سے سازش کر لی اور بیا قرار کرلیا کہ ہم لوگ جمید کوقصرا بن مبیر ہ ہے باہر قدم ندر کھنے دیں گے یم آئر کریمپ پر قبضہ کرلو۔ بلکہ اسکو اختیاط کے طور پر مار ڈالیں گے۔ حسن بن مہل کوئسی ذریعہ سے اس کی خبر لگ گئی۔ فوراً در بارخلافت میں حمید کوطلب کرلیا اور ان لوگوں کوقصرابنِ مہیر ہ بی میں رہنے دیا۔ چنانچہ ابراہیم نے ان لوگوں کے لکھنے کے مطابق عیسی بن محمد بن ابی خالد کوقصرابنِ مبیره <sup>ع</sup> پر قبضہ کرلیا جمید کی نشکر گاہ میں جو پھھ تھالوٹ لیااور ابن حمیدا پنے باپ کے واقع کے اپ چال گیا۔ <u> کوف میں شورش</u> : اس واقعہ کے بعد پھر حسن بن ہل نے کوفہ کی جانب توجہ کی عباس بن موتی کاظم کو اس صوبہ کی سند گورزی مرحت کر کے بیر ہدایت کی کہ منبر پر کھڑے ہو کر بیر کہد دینا کہ خلیفہ مامون کے بعد میرا بھائی علی بن موی کاظم مند خلافت کا وارث ہوگا۔تم لوگ علم بغاوت بلند نہ کرو۔ گر غالی شیعوں نے اس امر کو بھی منظور نہ کیا اور بیہ کہہ کر کہ'' ہم کو مامون سے کچھ سروکارٹبیں ہے ہم تو تمہارے بھائی علی بن موی کاظم کے ساتھی ہیں'' کھر بیٹھے رہے۔ ابراہیم بن مبدی نے عباس سے جنگ کرنے کے لئے اپنے سپرسالا رول میں سے سعیداور ابوالبسط کو مامور کیا۔عباس نے اپنے چیاز او بھائی علی بن محربن جعفرع فدد يباچه كومقابله ير بهيجالا اني موئي على بن محمد كوشكت موئى - سعيداور ابوالبسط في بره صرّحره من قيام كرديا- بعد ازاں اہلِ کوفیہ پرحملہ کرنے کو نکلے۔اہلِ کوفیہ اور ہوا خواہان دولت عباسیہ بھی مستعد ہوکر میدان جنگ میں آئے متعد دلڑا ئیاں ہوئیں بالآ خراہلِ کوفہ امان حاصل کر کے عباس کو مکان ہے باہر لے آئے۔ لڑائی کا زور وشور فروہوگیا۔ فتح مند گروہ جوش کامیانی میں فرحاں وشاداں کوفہ میں داخل ہونے گئے۔عباس کے ہمراہیوں میں سے چندلوگوں کو بیامرشاق گزرا پھر دوبارہ بھڑ پڑے۔ تکواریں نیام سے نکل آئیں۔ کشت وخون کا بازارگرم ہو گیا۔ سعید کے ہمراہیوں نے عباس کے ساتھیوں کولڑ کر بسیا کردیا اورعیسی بن مولی کے مکانات میں آگ لگا دی وہ جل کرخاک وسیاہ ہو گیا۔

اہل کو فہ کوا مان: اس اثناء میں سعید تک جیرہ میں بی خبر پہنچ گئی کہ عباس نے بدعہدی کی اور حاصل کی ہوئی امان کی پرواہ نہ کی مسید کی میں آگ بھولے ہوئے سعید کی میں کرآگ بھولے ہوئے سعید کی میں کرآگ بھولے ہوئے سعید کی خدمت میں حاضر ہوئے معذرت کی اور فسمیں کھا کریہ ظاہر کیا کہ فعل تو بازار یوں کا تھا۔ عباس کا اس فتنہ و فساد ہے گئی خدمت میں حاضر ہوئے معذرت کی اور فسمیں کھا کریہ ظاہر کیا کہ فعل تو بازار یوں کا تھا۔ عباس کا اس فتنہ و فساد ہے گئی دن سعید اور تعلق نہیں ہے۔ وہ تو اپنے عہد واقر ار پر قائم ہے۔ سعید نے بیس کر نشکر یوں گؤتل و غارت سے روک دیا۔ ایکا ون سعید اور ابوالبہ طفے بازار کو فہ میں امان کی عام منادی کرا دی ۔ کسی شخص سے کسی قسم کا تعرض نہ کیا اور اپنی طرف سے فضل بن محمد بن طباح کندی کو والی مقرر کیا۔ بھر اس کو معزول کر کے فسان بن ابی الفرج کو سندگورزی دی۔ پھر اس کے معرول کر کے بھائی کو مار ڈ الا تو اس کو سندگورزی دی۔ پھر اس کو معزول کر کے بول برادر زادہ سعید سپر سالار کو متعین کیا۔ اس کے بعد

حيد بن عبد الحميد شكر آراسة كركان لوكول سے لانے كے لئے كوف كى طرف آيا۔

ہول پرجید کا ایباخوف غالب ہوا کہ کوفہ چھوڑ کر بھاگ گیا اور ابر اہیم بن مہدی کے علم سے عیسیٰ بن محمد بن ابی خالد
حن کا محاصرہ کرنے کے لئے نیل کے راستے واسط کی جانب روا نہ ہوا۔ حسن نے ان دنوں شہر واسط میں تھم برکر قلعہ بندی کر لی
حقی مگر عیسیٰ کی آ مدس کر باہر نکل کر لڑنے پر تیار ہوگیا۔ چنانچہ اپنے ہمراہیوں میں سے چند آ زمودہ و تیجر بہ کارسپہ سالا رول کو
عیسیٰ سے جنگ کرنے کو روانہ کیا۔ جنہوں نے کمال مردائلی سے عیسیٰ کوشکست فاش دے کر اس کے فشکرگاہ کولوٹ لیا۔ عیسیٰ اپنا
سامنہ لے کر بغدا دلوٹ آیا اور شہر واسط کی خیالت دور کرنے کے خیال سے بہل بن سلامہ معطوع سے بھڑ گیا اور اس کے مراہیوں سے سازش کرکے اس پرفتح یا بی حاصل کرلی۔

سہل بن سلامہ سہل بن سلامہ اپنے مکان کے کئی گوشہ میں چھپ گیا۔ چندراتوں کے بعد گرفتار ہوکراسحاق کے رو برو پیش کیا گیا۔ باہم گفتگو ہوئے گی۔ اسحاق نے کہا'' اچھاتم مجمع عام میں کہدو کہ میں تم لوگوں کوراہ باطل کی طرف بلا تا تھا میں کہدو کہ میں تم لور ہا کردوں گا'۔ سہل بن سلامہ نے میری بات منظور کر لی ہے مہل کو جمع عام میں لا یا۔ سہل نے لوگوں کو نکا طب کر کے کہا'' بھا ئیو! میں تم کو کتاب اللہ اور سنت پڑل کرنے کی دعوت دیتا تھا اور اس اس کی اب بھی ہدایت کرتا ہوں''۔ اس فقرہ کے تمام ہوتے ہی اسحاق کے ہمراہی مہل بن سلامہ پرٹوٹ پڑے نے فوب جی کھول کر مارا اور قید کر دیا اور دو چارروز کے بعد پا بہز نجیرابراہیم کی خدمت میں روانہ کر دیا۔ ابراہیم نے بھی اس کو پٹوا کرجیل میں ججوا دیا اور کی اس کو پٹوا کرجیل میں ججوا دیا اور کی مارا دورہ وجوان کے خوب میں اشتعال بیدا ہوا یہ ظاہر کر دیا کہ مہل بن سلامہ جیل میں مرگیا۔ مگر در حقیقت اس کو رہا کر دیا اور وہ جان کے خوف سے روپوش ہوگیا تھا۔ تا تا تکہ ابراہیم کا دور دورہ متمام ہوگیا۔

سوم و میں جمید بن عبدالحمید نے بقصد جنگ ابراہیم بن مہدی بغداد کا قصد کیا عیسیٰ بن محمد بن ابی خالدابراہیم بن مہدی کی جانب سے سپر مالا رجنگ تھا۔ حمید نے اس سے سازش کر کی اور انعا مات اور صلے دینے کا وعدہ کیا۔ جس کی وجہ سے عیسیٰ نے حمید کی مدافعت نہ کی اور مقابلہ میں پہلو تہی کرتا تھا۔ اوھر ہارون بن محمد نے (بیعیسیٰ کی کھائی تھا) ابراہیم بن مہدی کو اس کی اطلاع کر دی۔ ابراہیم کو پیغرس کر سخت برہمی پیدا ہوئی۔ اوھ میسیٰ نے اپنی فوج میس بیمنا دی کرادی کہ جمید کی ہم سے مصالحت ہوگئ ہے۔ اس پر ابراہیم نے عیسیٰ کو طلب کر کے خت وست کلمات کے۔ عیسیٰ نے اس سے انکار کیا 'معذرت کی ابراہیم نے اس کی ایک بھی نہ تنی اور پڑوا کر اس اور اس کے چنداور سید سالا روں کو قید کر دیا گر اس کا نائب عباس نائی اس موقع یہ نے کی کہا گیا۔

بغداد پر قبضہ اس واقعہ سے لوگوں کے خیالات تبدیل ہو گئے اور ایک دوسرے سے ملنے جلنے گئے اور عینی کی گرفآری سے ناراضگی ظاہر کرنے گئے۔ بالآ خرسب نے عباس کے پاس جمع ہوکر ابراہیم بن مہدی کے معزول کرنے پراتھاق کرلیا۔ پھر کیا تھا طوفان بے تمیزی کی طرح اٹھ کھڑے ہوئے۔ ابراہیم کے گورز کو جسر اور کرخ سے نکال دیا عباس نے حمید کولکھ بھیجا کہ تحریر بنداد کھتے ہی تم چلے آؤ میں بغداد تمہارے توالہ کر دوں گا۔ حمید ریخبر پاکر صرصر میں آ از ا۔ عباس اور سید سالا رانِ بغداداس سے ملنے کو آئے اور اس شرط پر ابراہیم کو معزول کرنے کا اقرار کیا ہر سپاہی کو بچاس بچاس درہم دیئے جا کیں۔ ابراہیم کواس کی خبرگی تو اس نے عینی اور اس کے بھائیوں کوجیل سے نکلوا کر حمید سے جنگ کرنے کی درخواست کی۔ ان لوگوں

نے انکارکر دیا۔ جمعہ کے روز حمید بغداد میں داخل ہوانمازادا کی ۔خلیفہ مامون کے نام کا خطبہ پڑھااوراس سے فارغ ہوکر حسب اقراراانعام دینے میں مصروف ہوا جمید کے ہمراہیوں میں سے کوئی بولا''ان لوگوں کے انعام میں سے دس دس در ہم وضع کرلینا چاہئے۔ کیونکہ انہوں نے ملی بن ہشام کے مقابلہ پر پہلوتھی کی تھی'' ۔لشکریوں کواس سے برافروخنگی ہوئی ۔حمید نے کہا''تم لوگ نہ گھبراؤ میں تم کودس دس اور زیادہ دول گا''۔

ابراہیم بن مہدی کی فکست : ابراہیم نے اس دادو دہش کون کرعینی اور اس کے بھائیوں سے جنگ حمیدگی پھر درخواست کی اور اس کے بھائیوں سے جنگ حمیدگی پھر درخواست کی اور نہ کرنے کی صورت بیس قتل کی دھمکی دی عیسی اور اس کے بھائیوں نے جان کے خوف سے منظور وقبول کر لیا۔ فوجین آراستہ کر کے میدان ال اپ آپ کو حمید کے لیا۔ فوجین آراستہ کر کے میدان ال اپ آپ کو حمید کے آپ موجید کے آدمیوں کے حوالہ کر دیا۔ گاکر شکست کھا کر ابراہیم کے پاس واپس آیا اور حمید نے جاکر وسط شہر میں اپنا خیمہ نصب کر دیا۔ ابراہیم کے اکثر ہمراہی بھاگ کر مدائن پنچاور اس پرقابض ہوگئے اور بقیہ حمید سے لڑتے رہے۔

ابراہیم کی روپوشی فضل بن رہیج ابراہیم کے ساتھ تھا۔ اس واقعہ کے بعد حمید ہے آ ملا اور مطلب بن عبداللہ بن ما لک نے حمید کولکھ بھیجا کہ اس ست کومیر ہے حوالہ کر دول۔ میں ابراہیم کواس طرف ہے نہ نکلنے دول گا۔ سعید بن ساحور اور ابوالبسط وغیرہ سپر سالا ران لٹکر نے بھی علی بن ہشام کواسی مضمون کا خطاتح ریکیا۔ جب ابراہیم کوان لوگوں کی اس سازش کا حال معلوم ہوا تب ان کی ول جوئی کرنے دگا۔ یہاں تک کہ رات آگی اور نصف ذی الحجہ اور چھوا پی تمنا وس کا خون کرئے روپوش ہو کیا۔ اس واقعہ کے بعد جاروں طرف سے تا کہ بندی کر کے حمید وعلی بن ہشام ابراہیم کے مکان پر آئے۔ ایک ایک گوشہ کو گھونڈ انگر اسے نہ پایا۔ یہ واقعہ ابراہیم کی بیعت کے دو برس بعد کا ہے۔ علی بن ہشام نے بغداد کی شرقی جانب اور حمید نے خور بی بغداد بین قیام کیا اور تہل بن سلامہ جسیا کہ اس سے پیشتر لوگوں کو ترغیب دیتا تھا دینے لگا۔ حمید نے اس کوا پے تقر ب کا اعز از دیا اور جائزے وانعا مات مرحمت فرمائے۔

المامون کی بے خبری: آئے دن عراق میں حسن بن سہل کی وجہ سے فتہ وفساد بریا ہونے لگا اور لوگوں کی نفرت ہو ما فیو ا اس وجہ سے اور بڑھنے گئی اور بیا وراس کا بھائی خلیفہ مامون کے مراج میں بے حد دخیل ہو گیاتھا جس کا م کو بید دونوں چاہتے بلا اجازت خلیفہ کرگزرتے تھے اور جس امر کو چھپا نا چاہتے تھے خلیفہ کے گان تک اس کی آ واز نہ پہنچی تھی۔ اراکین دولت میں کسی کو بی جار بنایا اور اس پیرا بیسے اقتد ارخلافت کو بوعباس سے آلے باقی میں منتقل کرنے کا قصد کیا۔ اس سے عوام وخواص میں شخت برافر وخیلی پیراہوگی اور فصل بن بہل ان واقعات کو خلیفہ مامون سے ظاہر نہ کرتا تھا اور اس کے افقاء میں صد ورجہ کی احتیا طرکز تا تھا اس خیال سے کہ مباوا خلیفہ مامون کے خیالات میرے اور میر سے بھائی کی طرف سے متبدل و متغیر ہو جا گئیں اور جب ہر مجمہ در با رخلافت میں حاضر ہونے اور بیروا قعات عرض کرنے آیا تو فضل بن بہل نے اس سے مطلع ہو کر اور اس آمر کا بھیں کہ ہر مجمہ در با رخلافت میں حاضر ہونے اور بیروا قعات عرض کرنے آیا تو فضل بن بہل نے اس سے مطلع ہو کر اور اس آمر کا بھیں کہ کہ خلیفہ نے ہر محمہ کا خلیفہ کے کان مجر دیے اور اس درجہ مشتعل کردیا کہ خلیفہ نے ہر محمہ کی ایک بھی نہ تی فاور آئے دن فتہ و اور قبل ہی کرکے دم لیا۔ ان وجو ہات واسباب سے ہوا خواہان دولت اور اہل بغداد کی نفرت ترقی پذیر ہوگئی اور آئے دن فتہ و ۔ فساد برپاہونے لگے۔سپدسالا ران وسر دارنِ لشکرا پنی اپنی فوجوں میں سرگوشیاں کرنے لگے۔ مگراس کے ساتھ ساتھ فضل بن سہل کا وہ رعب وراب تھا کہ کسی کومجال نہ تھی کہ ان واقعات کوخلیفہ مامون کے کا نوں تک پہنچا سکتا۔

علی رضا کا انکشاف جندلوگ اپنی جان پر کھیل کرعلی رضا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بید درخواست کی کہ آپ ان واقعات کو خلافت پناہی کے گوٹ گر ار کر دیجئے۔ آپ ان لوگوں کے کہنے کے مطابق در بار خلافت میں تشریف لے گئے اور ان فتنہ و فسادات سے جوآئے دن عراق میں ہور ہے تھے اور فضل بن ہمل ان کو چھپار ہا تھا اور نیز اس امر سے کہ اہل بغداد نے ابر اہیم بن مہدی کی بیعت نہیں کی گئی بلکہ ان بغداد نے ابر اہیم بن مہدی کی بیعت نہیں کی گئی بلکہ اہل بغداد نے اس کو اپنا امیر بنالیا ہے جوان کے امور دینی اور دنیا وی کو انجام دیتا رہے گئی بن جواب دیا ''آپ المیر بنالیا ہے جوان کے امور دینی اور دنیا وی کو انجام دیتا رہے گئی بن جالے ہور ہی ہور ہے ہیں اور تو ام سے جن نے بیریان کیا ہور ہی ہور ہے ہیں اور آپ وعوام آپ سے اس وجہ سے کشیدہ و فتنظر ہور ہے کہ فضل وحن اور میں آپ کے ہرکام میں پیش پیش ہور ہے ہیں اور آپ نے میری و ئی عہدی کی بیعت بھی لے بی ہے '' خلیفہ مامون کہا'' آپ کے علاوہ ان امور سے اور کوئی شخص بھی آگا گئے''۔ میری و ئی عہدی کی بیعت بھی لے بی ہے' خلیفہ مامون کہا'' آپ کے علاوہ ان امور سے اور کوئی شخص بھی آگا گئے''۔ میری و ئی عہدی کی بیعت بھی لے بی ہے' خلیفہ مامون کہا'' آپ کے علاوہ ان امور سے اور کوئی شخص بھی آگا گئے''۔ میری و ئی عہدی کی بیعت بھی لے بی ہے' ۔ خلیفہ مامون کہا'' آپ کے علاوہ ان امور سے اور کوئی شخص بھی آگا گئے''۔ میری و ئی عہدی کی بیعت بھی لے بی ہور بی مون کہا '' آپ کے علاوہ ان امور سے اور کوئی شخص بھی آگا گئے''۔ میری و ئی عہدی کی بیعت بھی لے بی ہے''۔ خلیفہ مامون کہا'' آپ کے علاوہ ان امور سے اور کوئی شخص بھی آگا گئی ہور کی بیعت بھی ہور بی بی مور ان اور میں آپ کے علاوہ ان امور سے اور کوئی شخص بھی ہور کے بین مور کے بیا کہ کوئی ان مور ان امور سے اور کوئی شخص بھی ہے کہ کی بیعت بھی ہور بی بی بی مور ان اور میں آپ کے علاوہ ان امور سے اور کوئی شخص بھی آگا گئی ہور کے بیا کوئی ہور کی مور کے بیا کوئی ہور کے بیا کوئی ہور کے بی کی میں بھی بھی بھی بھی ہور کے بیا کوئی ہور کی کی ہور 
خلیفہ مامون نے ای وقت اُن لوگوں کو طلب کر کے ان واقعات کے متعلق دریافت کیا۔ ان لوگوں نے فضل بن سہل کے خوف سے لاعلمی ظاہر کی مگر جب خلیفہ مامون نے اصرار کے ساتھ کھر دریافت کیا اور ان لوگوں کے جان اور آبال کی اور حفاظت کی ذمة داری لی تب انہوں نے ویسے ہی واقعات اور حالات بیان کئے جیسے کہ علی رضائے کہے تھے اور سیبھی گوش گزاد کیا کہ '' اہل عواق آ پ کو بعجہ ولی عہدی علی رضا رفض سے متم کر آتے ہیں اور فضل بن ہمل نے طاہر بن حسین ہیں کا گزاد ارتحف کوجس کی جان اور ہوا خواہی سے امیر المؤمنین بھی واقف ہیں۔ رقہ میں بھیج دیا ہے۔ جہاں پراس کے جیسے کا گرا ارتحف کوجس کی جان ناری اور ہو گئے ہیں۔ حالا نکہ مما لک محروسہ میں چاروں طرف بعناوت وفساد کی آگ بھڑک رہی ہے۔ اگراس کا تدارک نہ کیا جائے گا تو تھوڑ ہے ہی دنوں بعد سے مقین ہو گیا تو را خراسان پر غسان بن عباد کو (جوفشل بن مہل کا بچپاڑا و گئی نے مامون کو اِن اراکین سلطنت کو جنہوں نے یہ بھائی تھا) اپنا نائب مقرد کرکے کوچ کردیا۔ فضل بن مہل کواس کی اطلاع ہوئی تو اس نے ان اراکین سلطنت کو جنہوں نے یہ جائی تھا) اپنا نائب مقرد کرکے گؤش گڑا دریے شے ستانا شروع کردیا گراپی حاصل نہ تھا۔

فضل بن مہل کا قتل جوں ہی خلیفہ مامون مقام سرخس میں وار دہوا۔ چارشخصوں نے جمام میں فضل بن مہل پرحملہ کر کے اسے مارڈ اللا اور بھاگ گئے۔ خلیفہ مامون نے اعلان کر دیا کہ جوشخص فضل بن مہل کے قاتلوں کو گؤار کر کے لائے گا اسکو (دس بزار دینار) انعام دیا جائے گا۔ چنا نچہ عباس بن ہیٹم دینوری نے قاتلوں کو حاضر کیا۔ بوقت پیٹی قاتلوں نے مقد مہیں سیمیان کیا کہ آپ ہی نے تو ہم کواس کے قل پر مامور فر مایا تھا اور بعض کہتے ہیں کہ ملزموں کے بیانات مختلف ہوگئے تھے۔ بعض نے تو یہ بیان کیا کہ ہم کوفضل بن مہل کے برا در زادہ نے اس کے قل پر مقرر کیا تھا اور کسی نے کہا ' دعبد العزیز بن عمران سپ

ميوا قعية موم ٢٠١٥ ه كاب - تاريخ كالل ابن اثير جلد ٢ صفحه ١٣٧

مامون ان کے افکار پر ملتفت نہ ہواسب کے تل کا حکم دیا اور ان کے سروں کوھن بن مہل کے پاس بھیج کرعراق کی جانب

روانه ہو گیا۔

اس کے بعد ہی خلیفہ مامون تک پیخر پیچی کہ حسن بن بہل کو مالیخولیا ہو گیا ہے اوراس کا دماغ بے کار ہو گیا ہے۔خلیفہ مامون نے اپنے خادم دینارکوحسن بن مہل کے پاس بھیج دیا اور تمام اشکر کا انتظام اس کے سپر دکر دیا۔اس وقت ابراہیم بن مہدی اورعیسیٰ مدائن میں تھے۔ابوالبط اورسعید نیل میں اور ان لوگوں کے مابین لڑائی پرابر پیور ہی تھی اور مطلب بن عبداللہ بن ما لک حیلہ کر کے مدائن سے بغداد واپس آیا تھا۔ وہ در پر دہ لوگوں کو سمجھا تا بجھا تار ہا کہتم لوگ مامون کی خلافت تشکیم کر لو۔ابراہیم بن مہدی کومعز ول کر دو' خلیفہ مامون کے بعد تخت خلافت کامنصور بن مہدی وارث ہوگا'اس کے کہنے سننے سے خزیمه بن خازم وغیره سیه سالا ران کشکر نے مطلب بن عبداللہ سے سازش کرلی۔ تب مطلب نے علی بن ہشام اور حمید کو بغدادی جانب بوسے کے لئے لکھ بھیجا۔ حمید نے آ کے بڑھ کرنبرصرصریریراؤ کر دیا اورعلی نے نبروان پر۔ابراہیم بن مبدى نفريا كرنصف صفر ٢٠٠٠ هيكوردائ سے بغدادى جانب مراجعت كى دندروديل بيني كرمنصور فريمة اور مطلب كوبلا بھیجا۔ان لوگوں نے حیلہ حوالہ کر کے ٹال دیا۔ابراہیم نے ان لوگوں کی گرفتاری پیشیکی و مامور کیا۔منصور وخزیمہ لو گرفتار کر کئے گئے اور مطلب کے خدام نے مطلب کو گرفتار نہ ہونے دیا۔ ایرا جیم نے جھلا کرمطلب کے مکان کولو شنے کا محکم دے ا دیا۔ مر چربھی مطلب برندآ یا۔حیدرعلی بن مشام مدائن کواس کے مددگاروں سے خالی یا کرمدائن پنیج اور قبضہ کرلیا اوروہیں قيام پذير ہو گئے۔

علی رضا کا عقد: ۲۰۲۰ میں سفریدائن کے دوران اورا ثناءراہ میں خلیفہ مامون نے اپنی بیٹی کاعقدعلی رضا ہے کر دیا تھا اوران کے بھائی ابراہیم بن موی کاظم کوامیر الحجاج مقرر کر کے حج کرنے کو بھیجاتھا اور یمن کی سند گورنری مرحمت فر مائی تھی۔ ان دنوں یمن پرحود به بن علی بن عیسیٰ بن ماہان متصرف ومتو لی تھا۔

على رضا كا انتقال جس وقت خليفه طوں ميں پنجاولي عهد خلافت على رضا كا انتقال اخير صفر سرم جي ميں انگور كھا لينے ہے ہو گیا۔خلیفہ مامون نے حسن بن مہل کواس قیامت خیز سانحہ سے مطلع کیا اور نیز اہلِ بغداد اور اپنے گروہ والوں سے علی رضا کی \_ ولی عہدی کی مغذرت کی اور یہ بھی تحریر کیا کہ آپ نے وفات یا گی۔ اب تم لوگ بدستور سابق ہمار نے وائر ہ اطاعت میں

ما مون کا دارا لخلافت میں ورود:اس کے بعد خلیفہ مامون طوس ہے روانہ ہو کر جرجان پہنچا۔ تقریباً ایک ماہ تقیم رہا اور زمانہ قیام میں رجاء بن ابی الشحاک کو جرجان اور مادراءالنہر کی سیہ سالا ری عطا کی۔ پھر ہم ۲۰ میر معزول کر دیا اور

خلیفہ نامون نے اپنی ایک اڑکی ام حبیب کا عقد علی رضا ہے اور دوسری بٹی کا ام انفضال کا عقد محد بن رضا ہے کیا تھا۔ تاریخ کا ال اس اثیر جلد ا

بعض کہتے ہیں کہ خلیفہ مامون نے علی رضا کوانگوروں میں زہر ملا کر کھلا دیا تھا جس ہے ان کی موت وقوع میں آئی اور پیروائٹ میرے نز دیک دوردراز عقل وخلاف قياس بياريخ كامل ابن اثيرجلد الصفحيه

مسان بن عباد کو بوجہ قرابت فضل بن مہل کے خراسان جرجان طبرستان مجتان کر مان اور دہاریر کی گورٹری مرحت فرمائی۔ کچھ عرصہ بعداس کومعزول کر کے طاہر کومقرر کیا۔ جیسا کہ آئندہ ہم بیان کریں گے۔الغرض جرجان سے روانہ ہو کر نہ وان میں وارد ہوا۔ اس کے اعزہ واقارب ہواخواہان دولت سپہ سالا ران فشکر اور رؤسا و ممائدین ملنے کو آئے چونکہ طاہر کواس سے پیشتر نہروان میں ملنے کو کھھ بھیجا تھا۔ لہٰذا وہ بھی رقہ سے نہروان چلا آیا تھا۔ آٹھ روز قیام کرنے کے بعد بغداد کی طرف کوچ کیا۔

ور باری لباس میں تبدیلی پندرہ صفر ۱۳ میں بغداد پین کررصافہ میں قیام کیا۔ پھردصافہ سے نکل کراپے شاہی کل میں جو کنارہ د جلہ پرتھا آ اتر ااور سپہ سالا ران تشکر تشکرگاہ میں تھر سے رہے فتنہ وفساد فروہ وگیا۔ بغاوت کی آگ اس کے آت ہی سردہ وگئی۔ مگر ہوا خواہان دولت عباسیہ سبزلباس کے پہننے کے بارے میں برابر معرض رہے تا آ تکہ خلیفہ مامون نے ایک موقع خاص پر طاہر سے خوش ہو کر فرمایا '' طاہر جو تیری تمنا ہواس کو ظاہر کر میں اس کو ضرور پوری کروں گا''۔ طاہر نے عرض کیا '' دربارخلافت میں سیاہ کپڑے پہن کر آنے کا تھم دیجئے''۔ خلیفہ مامون نے اس وقت بیدرخواست منظور کرلی اور ایک دربار عام میں اس کو اور کل سپر سالا ران لئکر اور اعیان سلطنت کو سیاہ رنگ کی خلعتیں مرحمت فریا کیں اس سے اہل بغداد اور کل اور ایک دربار میں دولت کو بے حدمسرت ہوئی اور بدستور قد تم سب نے اطاعت وفر ما نبر داری قبول کرلی۔

فتنته موصل ان واقعات سے پیشتر و کا پیل بنواسامہ اور بنونقابہ کے مابین مقام موصل میں چل گئے۔ بنونقابہ نے محربی حسن ہمدانی برادرعلی بن حسن ہمدانی والی شہر کے وامان عاطفت میں جاکر پناہ لی علی بن حسن ہمدانی نے اپنے بھائی کے پناہ دینے ہمائی کے بناہ دینے ہونقابہ کو شہر سے نکل کر لشکر آرائی گا تھم دیا۔ بنواسامہ نے بینجر پاکرایک ہزار بیا دوں کی جمعیت کے ساتھ بنونقابہ کا اور مقام عوجاء میں پہنچ کر بنونقابہ کا محاصرہ کر لیاعلی وقعہ پسران حسن ہمدانی کو پی خبر گلی تو انہوں نے بنونقابہ کی بنونقابہ کا اور بھتے دی لڑائی ہوئی ایک گروہ کثیر بنواسامہ کا اور بھے آدمی بنونقلبہ کے اس واقعہ میں کام آگے اور بعض بنو اسامہ گرفتار کر لئے گئے۔ اس واقعہ کے بعد احمد بن عمر بن خطاب تقابی علی بن حسن بن ہمدانی کے پاس گیا اور آئندہ جنگ خوزیزی نہ ہونے کی ذمہ داری لی علی نے شاہی فوج کو واپس بلالیا اور فتنہ و فساد فروہ و گیا۔

پھر کا بی میں علی بن حسن ہمدانی نے از د پر جواس وقت موصل میں بینظم وستم کرنا شروع کر دیااس وجہ ہے کہ انہوں نے علی بن حسن کے اس راز کوافشا کر دیا تھا کہ اس نے اپنی قوم کو عمان پر جا کر متصرف ہونے کی ہدایت کی تھی۔ از داس ظلم و تعدی ہے پریشان ہو کر اپنے سر دار قوم سید بن انس کے پاس جا کر جمع ہوئے اور اس کے نا قابل پر داشت ظلم کی شکایت کی سید بن انس نے کوسلی وشنی دے کر مسلم ہونے کا تھی ویا اور نہا ہے سید بن انس نے کوسلی وشنی دے کر مسلم ہونے کا تھی ویا اور نہا ہیت مروا تکی سے علی بن حسن ہے جا بھڑا۔ علی بن حسن نے کوسلی وشنی دے کر مسلم ہو کر مقابلہ پر آئے۔ کیا کی شہر میں لا یا اور اس کے ساتھ تھا زادا کی پیشت گری واحداد سے لڑنے کو لکا۔ از دسید سپر ہو کر مقابلہ پر آئے۔ کیا لی شدت و تیزی سے لڑا کی جاری رہی بالا خراز دنے علی بن حسن اور اس کے کل ہمرا ہیوں کو شہر سے نکال با ہر کیا اور ان کا قارا گیا۔ جمہ بن حسن بھاگ کر بغداد بہنچا۔ از د

اور سید بن انس نے مؤصل پر قبضہ کولیا۔ خلیفہ مامون کے نام کا خطبہ پڑھا اور جب خلیفہ مامون وار د بغدا د ہوا تو سید بن انس ایک وفد کے ساتھ در بارخلافت میں حاضر ہوا۔ مجمہ بن حسن بن صالح ہمدانی نے اس کی اور اس کی قوم از دکی شکایت کی اور اپنے بھائیوں اور اہل میت کے مارے جانے کا استغاثہ پیش کیا۔ خلیفہ مامون نے جواب لینے کی غرض سے سید بن انس کی طرف زُن کیا اس نے دست بستہ عرض کیا '' ہاں اے امیر المؤنین! میں نے اور میری قوم نے ایسا ہی کیا ہے کیونکہ ان لوگوں نے آپ کے مما لک محروسہ میں خارجی کو ہلا لیا تھا اور آپ کے منبر پر اس کو کھڑا کیا تھا اور آپ کی خلافت کی تو ہین کی تھی''۔ خلیفہ مامون نے بیس کر ان کی خوزین کی کو معاف کر دیا اور اس کو مؤصل کی سندگورنری عطافر مائی۔

طاہر بن حسین کی گورنری خلیفہ مامون نے عراق میں پنچنے کے بعد طاہر بن حسین کو جزیرہ بغداد شرقی وغربی اور سواد کی محومت عطا کی۔ پچھ عرصہ بعد آیک روز طاہر بن حسین مامون کی خدمت میں حاضر ہوا۔ خلیفہ نے بیٹنے کی اجازت دی اور رو پڑا طاہر نے دست بستہ گزارش کیا'' اللہ تعالی امیر المؤمنین کی آ تکھیں ہمیشہ ٹھٹٹری رکھے' آپ کے رونے کا سبب مجھے نہیں معلوم ہوا''۔ خلیفہ مامون نے جواب دیا'' میں ایک ایسی وجہ سے روتا ہوں کہ جس کا ذکر کرنا ذکت ہے اور چھپانا باعث رفح وطال ہے اور حقیقت تو یہ ہے کہ کوئی خص دکھ تکلیف سے خالی نہیں ہے''۔ طاہر کو جو پچھ مخرض معروض کرنا تھاعرض باعث رفح وطال ہے اور حقیقت تو یہ ہے کہ کوئی خص دکھ تکلیف سے خالی نہیں ہے''۔ طاہر کو جو پچھ مخرض معروض کرنا تھاعرض معروض کرنے والی آیا۔ اس وقت حسین خادم بھی حاضر تھا۔ طاہر نے اپنے مکان پر پہنچ کر حسین کے خلیفہ سے رونے کے سازش کی اورا یک لاکھ در ہم اس کو اور استے ہی حسین خادم کوئڈ رکرنے کا وعدہ کیا۔ اس معاوضہ بین کہ خلیفہ سے رونے کا سبب دریا ہنت کر دے۔

اگے دن ظوت خاص میں حسین خادم نے دست بستہ کھڑے ہو کرعرض کیا''امیر المؤمنین! آپ پر میرے مال
باپ قربان ہوں کل بدوقت حاضری طاہر دشمنان خلافت کی آٹھیں کوں پُر آب ہو گئیں تھیں؟'' خلیفہ مامون نے کہا'' تجھے
سینیال کیوکر پیدا ہوا''۔عرض کیا''شپ بھرائ فکر داند بشہ سے مجھے نیند نہیں آئی'۔ارشاد کیا''اس وقت میرے دِل میں پچھ
ایسے ہی خیالات آگئے تھے جس سے میرے آنسوئیک پڑے۔ دیکھ خبر دارا گرسہوا بھی تیری زبان پر وہ آگے تو تیری خیر نہ ہو
گ''۔حسین خادم نے دست ہوی کر کے عرض کیا''کیا مجال ! بھلا میں نے بھی حضور کے رازکوافشا کیا ہے''۔ خلیفہ مامون نے
گ''۔حسین خادم نے دست ہوی کر کے عرض کیا''کیا مجال ! بھلا میں نے بھی حضور کے رازکوافشا کیا ہے''۔خلیفہ مامون نے
کہا''اس وقت اپنے بھائی محمد امین کا خیال آگیا تھا کہ کل اس کواسی طاہر نے کیا کیا تذکیل و تحقیر کی تھی اور یہی طاہر آج
میرے رو ہر دکسی ایسے فعل کا ارتکاب نہیں کرنا چا ہتا جو شانِ خلاف ہو' مجھے عبرت ہوئی اور میں رو پڑا''۔حسین نے
طاہر سے میدواقعہ بیان کیا۔ طاہر نے احمد بن ائی خالد سے کہا کہ''اب میری خیر نہیں ہے۔ جس قدر جلد ممکن ہو مجھے خلیفہ کی
سیکھوں سے دور بھینکے ا''

احمد بن ابی خالد کی ضانت احمد بن ابی خالدای وقت خلیفه مامون کی خدمت میں حاضر ہوا۔ خلیفه مامون نے اس کو گھرایا ہوا و بکھر کے وقت حاضر ہونے کا سبب دریافت کیا۔ عرض کیا'' تمام رات میری اس تثویش میں گزرگئ که خراسان کا تختہ تباہ ہوا چا ہتا ہے۔ کیونکہ امیر المومنین نے غسان بن عباد کو والی مقرر کیا ہے اور وہ اس قابلیت کا حالی نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اتراک علم بغاوت بھر بلند کریں اور ولایت خراسان معرض زوال میں پڑجائے'' خلیفہ مامون نے کہا'' تمہاری میہ تشویش بجا ہے اچھا بتلاؤ کہ خراسان کے والی ہونے کی قابلیت کس میں ہے؟''عرض کیا'' طاہر بن حسین میں''ارشاد ہوا

''اس پر جروس نہیں ہوسکتا۔ وہ بہت جلد بغاوت پر کمر بستہ ہوجا تا ہے''۔عرض کیا'' میں اس کا ضام ن ہوں وہ جرگز سرتا لی نہ کر ہے گئا ۔ مرض کیا'' میں اس کا ضام ن ہوں وہ جرگز سرتا لی نہ کر ہے گئا ۔ مرض کیا'' میں اس کا ضامون نے طاہر کو طلب کر کے مدینہ السلام (بغداد ہے ) اقصائے مشر قیہ تک طلوان سے خراسان تک کی سند گورٹری مرحمت فر مائی نے طاہر اس دوز بغداد ہے نکل کر ایک میدان میں اشکر اور سامان سفر مرتب کرنے میں معمروف ہوا۔ تقریباً ایک ماہ کھی ہرار ہا اور آخری ذی قعدہ ہوا ہے میں بغداد ہے خراسان کی جانب روانہ ہوا۔ روائی کے وقت خلیفہ مامون نے دس لا کھ درہم جووالی خراسان کی تخواہ تھی مرحمت فر مائی اور بجائے اس کے جزیرہ میں اس کے لڑکے عبداللہ کو تعین فر مایا۔ جوسر رشتہ پولیس میں اپنے باپ کا نائب تھا۔ مرطا ہرنے اس کو اپنے بچازاد بھائی اسحاق بن ابراہیم بن مصعب کے پاس نظر بن شہرت ہے جنگ کرنے کے لئے رقہ بھی دیا تھا۔

بعض نے طاہر کے گورز خراسان ہونے کا سب یہ بھی بیان کیا ہے کہ عبدالرحمٰن مقصوی نے نیٹا پور میں ایک عظیم الثان فوج خرور بوں سے جنگ کرنے کے لئے بغیرا جازت والی خراسان غسان بن عباد بجتی کی لیکن اس خیال سے کہ یہ کام مبادا غلیفہ مامون کی مرضی کے خلاف ہوڑک رہے اور حسن بن بہل سے ان کوایک خصومت می پیدا ہوگئ ۔ خلیفہ مامون کے مرضی کے خلاف ہوڑک رہے اور حسن بن بہل سے ان کوایک خصومت می پیدا ہوگئ ۔ خلیفہ مامون نے اہلِ خراسان گیا اور 10 م جری تک گھر اربابعد نے اہلِ خراسان گیا اور 10 م جری تک گھر اربابعد از ان خلافت کی ہوا د ماغ میں آئی ۔ چنا نچہ ایک روز خطبہ دینے کو کھڑ اہوا تو خلیفہ کے لئے دعا نہ کی ۔ منبر سے نے اثر آیا۔ پر چہنولین نے خلیفہ مامون کواس واقعہ سے مطلع کیا۔

طاہر بن حسین کی وفات: ظیفہ امون نے احمد بن ابی خالد کو طلب کر کے فرمایا ''چونکہ تم ہی اس کے ضامن ہوئے تھے اب جاؤاوراس کو میرے پاس او''۔ ہنوزاحمد بن ابی خالد کی روائی کی نوبت نہ آئی تھی کہ اس کے اگے دن طاہر کی موت کی خبر آگئی۔ ظیفہ امون نے بینجرس کرارشا دکیا((السحید لله الذی قدمه و احونا)) اور بجائے اس کے آس کے بینے طلح کو ماوراء النہر کی جا دورائی الکورونوں کو اس کے اوراء النہر کی جا دورائی اور وونوں کو مقید کر کے کاؤس بن خالد والد کی نفر کرلیا اور وونوں کو مقید کر کے دورائی خالدت خالات میں جبح ویا یا حدودونوں کو مقید کر کے دورائی خالات میں جبح ویا یا حدودونوں کو مقید کر کے کاؤس بن خالد وارائی کی بینے فلک کو قید کرلیا اور دونوں کو مقید کر کے دورائی خالات میں جبح ویا یا حدودونوں کو مقید کر کے دورائی خالات میں خالات میں خالات میں خالات کی خالات کی خالات کی خالات کی خالات میں خالات کی خ

ے چاروں طرف اپنی فوج کو پھیلا دیا اور 19 میں مقام کیسوم میں خود جا کراس کو گھیر لیا۔ خلیفہ مامون کواس کی اطلاع ہوئی تو اس نے محمد بن جعفر عامری کونھر بن ھبت کے پاس بہ شرط اطاعت امان دینے کا بیام دے کر بھیجا۔ نھرنے اس شرط کومنظور کیا کہ میں عاضر در بارنہ ہوں گا۔خلیفہ مامون اس شرط کومن کرتھوڑی دیر تک خاموش رہا پھرمبر سکوت تو ٹر کر بولا''اللہ اکبر! نھر کی بیشان کہ وہ میری صورت دیکھنے کا روادار نہیں ہے''۔

محر بن جعفر نے دست بوی کر کے عرض کیا ''اس وجہ سے کہ وہ حاضری سے قاصر ہوتا ہے کہ اس نے بہت بوی خطا کی ہے''۔ خلیفہ مامون نے جواب ویا ''کیا تو اس کی خطا کوفشل بن رہج کی خطاؤں سے زیادہ سجھتا ہے'اس نے تو میر ہے ان مال واسباب اور آلا سے حرب کو ضبط کر لیا تھا جس کو خلیفہ رشید نے میر ہے تق میں وصیت کی تھی اور سپہ سالا رانِ لشکر کوا کسا کر میر ہے بھائی سے جا ملا تھا اور مجھے تن تنہا مرو میں چھوڑ کر دشمنوں کے حوالہ کرکے چلا گیا تھا اور خوب خوب فتنہ و فساد بر پاکئے تھے ہم نے بھی وہ حالات وواقعات دیکھے اور شنے ہیں جو اس نے میر ہے ساتھ کے اور کیا عیسیٰی بن ابی خالد سے اس کی لغزش بڑھی ہوئی ہے؟ اس حق نا شناس نے میر ہے ہی شہر میں آئش بغاوت مشتعل کی تھی اور میر ہے وار الحکومت کوزیر وزیر کیا تھا۔ طر واس پر سے ہوا کہ میر می بیعت تو ڑکر ابراہیم کی خلافت تسلیم کر لی تھی''۔ مگر بن جعفر نے عرض کیا''امیر الہومنین اور وات علیہ پران لوگوں کے حول میں کی خطرہ بیدائیں ہوا اور نفر کا کوئی حق اس دولت علیہ پران لوگوں کے حقوق سابقہ تھے۔ جس کی وجہ سے ان لوگوں کے دلوں میں کی ضم کا خطرہ بیدائیں ہوا اور نفر کا کوئی حق اس دولت علیہ پرئیں ہے ۔ بیتو بنوامیہ کے شکر کا آدمی ہے''۔ غلیفہ مامون نے کہا'' جو بچھ ہو میں نفر کی اس خواص کے دلوں میں کوئی میں اس شرط کوئی حق اس دولت علیہ پرئیں ہے۔ بیتو بنوامیہ کے شکر کا آدمی ہے''۔ غلیفہ مامون نے کہا'' جو بچھ ہو میں نفر کی اس شرط کوئی خواص کوئی گوئی گوئی گوئی ہوئیں ہوئی ۔

نفرتک اس مباحثہ کی خبر پینجی تو اس نے بھی اپنی پیش کردہ شرط پر اصرار کیا۔ عبداللہ بن طاہر نے حصار میں بختی شروع کر دی۔ مجبور ہوکرامان کی درخواست پیش کی۔عبداللہ بن طاہر نے منظور کرلیا۔ چنا نچیز <mark>اسم میں نفر نے قلعہ کے درواز ب</mark> کھول دیئے اور عبداللہ بن طاہر کے پاس چلا آیا۔عبداللہ بن طاہر نے اس کو در بارخلافت میں بھیجے دیا اور قلعہ کیسوم پر قبضہ حاصل کر کے یا نچے برس کے محاصرہ و جنگ کے بعداس کو ویران ومسار کر دیا۔

اس واقعہ کے بعد عبداللہ بن طاہر رقد کی جانب واپس آیا اور <u>الاسے میں بغداد پہنچا۔عباس بن</u> مامون معظم اور اراکین دولت سے ملاقات کی۔

ابن عاکشر کافل ابراہیم بن محد بن عبدالوہاب بن ابراہیم امام معروف بدا بن عاکشان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے برق شدو مدسے ابراہیم بن مبدی کی بیعت کی تھی۔ اس کے ساتھ ابراہیم بن اغلب اور مالک بن شاہین بھی تھا۔ بدونت ورود خلیفہ مامون پہلوگ اطراف بغداد میں روپی ہوگئے تھے۔ چنا نچہ جس وفت تھر بن هبت بغداد کے قریب پہنچا جا سوسوں نے پینچا دی کہ ابن عاکشہ وغیرہ معدا پنے چند ہمراہیوں کے جس دن نظر بغذاد میں داخل ہوگا بلوہ کرنے والے ہیں۔ پولیس بغداد نے ان لوگوں کو صفر والا بھی گراوں کو فرا اور زدوکوب کرکے ان لوگوں سے ان کے ہمراہیوں کو دریا فت کرلیا مور خلیفہ مون نے ان لوگوں سے نہایت بی سے برتاؤ کیا گیا۔ ان لوگوں نے بنا میں نقب زنی کرکے بھاگ جانے کا مشورہ کیا۔ خلیفہ مون تک پیغر پیچی ۔ خودسوار ہوکر جیل میں گیا اور ان لوگوں نے بیا میں گیا اور ان لوگوں نے بیا میں نقب زنی کرکے بھاگ جانے کا مشورہ کیا۔ خلیفہ مامون تک پیغر پیچی ۔ خودسوار ہوکر جیل میں گیا اور ان لوگوں کے بین عاکشہ کو صلیب و نے دی بعد از ان صلیب سے اتر واکر نماز جنازہ پراھی اور فن کردیا۔

ابراہیم بن مہدی کی گرفاری اس سے بن مہدی کوجی گرفار کیا اس سے بوعباں (ھنداوں)
عورتوں میں ملاجلا ہواجار ہاتھا کی پولیس افسر کی نظر پڑگئی چال ڈ ھال سے تاڑگیالیک کردریافت کیا''ایے وقت میں کہاں جا
دہی ہو؟''ابراہیم بین کرہم گیا فوراً انگوشی یا قوت کی ہاتھ ہے اُ تار کرپیش کردی' افسر پولیس کا شبہ اس سے توی ہوگیا۔ گرفار
کر کے کوتو ال شہر کے پاس لایا۔ کوتو ال شہر نے پابہ زنجیر دربار خلافت میں بھیج دیا۔ خلیفہ مامون نے بو ہاشم اور اراکین سلطنت کود کھلانے کی غرض سے ابراہیم کواسی صورت و حالت میں دربار میں پیش کئے جانے کا حکم دیا۔ بعداز آن گرائی احمد بن الی خالد قید کردیا۔ پھھ مامون نے جسن کی سفارش ابی خالد قید کردیا۔ انقاق سے معظم اس وقت دربار خلافت میں خلیفہ مامون کی خدمت میں تھا یہ خرمعلوم ہوئی تو بلا بھیجا اور جو جو خطا کیں اس سے سرز دہوئی تھیں ایک ایک کر کے اس کو یا دولا کیں۔

ابراہیم نے اپنے کلام منظوم ومنشور سے معذرت کی جوضیح و بلیغ تھااوروہ کتب تواریخ میں مذکور ہے ہم اس کوفل کر کے طول کلام نہیں کرنا جا ہے۔

بغاوت مصروا سکندر بی<sub>د</sub> : سری محمد بن عم صوبه مصر کاوالی تها ۵ <u>۳ می</u>م میں جب بیمر گیا تو اس کالژ کاعبیدالله جانشین ہوا۔ پچھ عرصہ بعدان نے علم بغاوت بلند کر دیا اور خلافت مآب کی اطاعت سے مخرف ہو گیا۔ان ہی دنوں اندلس سے ایک گروہ اسكندريه مين آاترا-جس كوخليفة علم بن مشام نے اطراف قرطبہ سے ممالك مشرقيه كي جانب جلاوطن كرويا تھا۔ جب بيرگروہ وار داسکندریہ ہوا تو اس نے دفعتہ بحالت غفلت والی اسکندریہ پرحملہ کر کے نکال دیا اورخو داسکندریہ پر قابض ہوگر ابوحفص عمر بلوطی کو اپنا آمیر بنالیا۔ بیوہ زمانہ تھا کہ عبداللہ بن طاہر جنگ نصر بن شبت میں مصروف تھا۔ اس مہم سے فارغ ہوکر مصر کی طرف بوصااور قریب مصر پہنچ کراپنے ایک سپر سالا رکو بڑھنے کا حکم دیا۔ عبداللہ بن سری نے مصر ہے نکل کر مقابلہ کیا۔ ہنوز لڑائی کا کوئی آخری فیصلہ نہ ہونے پایا تھا کہ عبداللہ بن طاہر نہایت تیزی سے مسافت طے کر کے آپہنچااور عبداللہ بن سری کے لشکر پر دوسری جانب سے حملہ کر دیا۔عبداللہ بن سری کوشکست ہوئی۔مصرمیں جا کرپناہ گزیں ہوا۔عبداللہ بن طاہر نے اس پر محاصره وال دیا۔ بالآ خرعبدالله بن سری نے شدت حصار ہے تنگ آ کرامان طلب کی فریقین میں مصالحت ہوگئی۔ بیدوا قعہ والعيركا ب-اس كے بعد عبداللہ بن طاہر نے اس گروہ كى سركو بى كى طرف رُخ كيا جنہوں نے اسكندرية ير قبضة كركيا تھا۔ آن لوگول نے اس کی آمد کی خبر یا کرامان کی درخواست پیش کی عبداللہ بن طاہرنے اس شرط سے منظور کیا کہ اسکندر چھوڑ کر بحر روم کے کسی جزیرے میں جواسکندریہ سے متصل ہو چلے جائیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس شرط کے مطابق اسکندریہ خالی کردیا اور بیر جزیرہ افریطش پر جا کر فیضہ کرلیا اور وہیں مکانات بنا لیے ای زماندے بیر بزیرہ مسلمانوں کے قبضہ بین آگیا اور ای گروہ کے لوگ اس پر متصرف وقابض رہے۔ تا آ ککہ (فرانس) نے اس کوان کے قبضہ سے نکال لیا۔ <u>عُمّال</u> : جس وقت مهم معرض من خلیفه مامون دار دِ بغداد هوااور رفته رفته بغاوت کی مشتعل آگ خاموش هوگئی۔اس وقت خلیفه مامون نے انظاماً عمال کا ردو بدل شروع کیا۔ کوف پراپنے بھائی ابومینی کو۔ بھرہ پراپنے دوسرے بھائی صالح کؤ حرمین پر عبدالله بن حسین بن عبدالله بن عباس بن علی بن ابی طالب کوموسل پرسید بن انس از دی کواور بغداد کے سررشتہ پولیس پرطا ہر

بن حسين كومامور فرمايا - بيان دنول رقه مين تفاحس بن بهل نے أس كو يهال كاوالي مقرر كيا تفا محر خليفه مامون نے اس كور قد

میں طلب کر کے بغداد کے سردشتہ پولیس کی افسری مرحمت فرمائی تھی۔ چنانچہ طاہر بن حسین رقبہ میں اپنے بیٹے عبداللہ کو اپنا جانشین بنا کر بغداد چلا آیا۔ پچھ عرصہ بعد خلیفہ مامون نے اُس کوخراسان اورکل صوبہ جات شرقیہ کی گورزی عنایت کی اوراس کے بیٹے عبداللہ کوظلب کر کے بجائے اس کے سررشتہ پولیس پر متعین کیا اور یجیٰ بن معاذ کو جزئرہ کی حکومت دی عیسیٰ بن محمد بن ابی خالد کوارمینیهٔ آ ذربائیجان کی گورنری اور جنگ با بک کاانظام سپر دکیا۔ اس اثناء میں سری بن محمد بن حکیم والی مقرنے وفات یا نی۔اس کے بیٹے عبداللہ کو جانشین مقرر کیا اور داؤ دین بزید گورنرسندھ کا بھی انقال ہو گیا۔اس کی جگہ بشیر بن داؤ د مقرر کیا گیا۔اس شرط پر کہ دس ہزار درہم سالا نہ دارالخلافت میں بھیجا کرے۔اس کے بعد یجیٰ بن معاذ الا ۲۰ جے میں اپنے بیٹے احمد کوا بنا جانشین بنا کرمر گیا۔خلیفہ مامون نے اس کومعز ول کر کےعبداللہ بن طاہر کو جزیرہ کی سندِ گورنری مرحمت فر مائی ساتھ ہی اس کے مصرکو بھی اسی کی گورزی سے ملحق کر کے جنگ نصر شبت پر جانے کا حکم دے دیا عیسیٰ بن پربیرجلو دی کو ہو جاجے میں مہم زط پر مامورفر مایا۔ بعد از اں ۲<del>۰۷ ج</del>ے میں معزول کر کے داؤ دین منحورکو متعین کیا اور مضافاتِ بصرہ ' دجلہ بمامہ اور بحرین کو اس کی گورنری میں شامل کر دیا۔ بے ۲۰ میر میں محمد بن حفص کوطبرستان و دیان ونہا وند کی گورنری دی گئی۔ اسی سنہ میں سید بن انس نے عرب کے ایک گروہ بنوشیان نامی پرخلیفہ مامون کے حکم کے مطابق حملہ کیا۔اس وجہ سے کہ بنوشیان آئے دن فتنہ و فساد بر پاکرتے تھے۔مقام وسکرہ میں بنوشیبان سے معرکہ آرائی ہوئی اورنہایت بےرحی سے یا مال کئے گئے۔ <del>ق<sup>ی</sup> میں علی</del> بن صدقه معروف بدزريق كوارمينيداور آذربائجان كى گورنرى دى گئ اور جنگ بابك كاحكم ديا گيا۔اس نے اپنی طرف سے احمد بن جنیدا سکانی کو مامور کیا جس کو با بک نے قید کرلیا اور ابراہیم بن لیث بن فضل آ ذربائجان کی گورنری پر بھیجا گیا۔ان دنول جبال طبرستان میں شہریار بن شروین تھا جس کا وا<del>لاج</del>ے میں انقال ہوا اور اس کا بیٹا سابور جانشین مقرر کیا گیا۔ مازیار بن قارن نے اس پرفوج کشی کی ۔ لڑائی ہوئی سابورگرفتار ہو کرفتل کر ڈالا گیا اور طبرستان وغیرہ یا مازیار بن قارن کا قبضہ ہو گیا۔ <u>اال ج</u>یس زریق نے سیدین انس والی موصل پر چڑھائی کی۔زریق و چھس ہے جس نے جبال پر مابین موصل وآ ذربا میجان قبضہ کرلیا تھا اورجس کو خلیفہ مامون نے و ۲۰ میں ارمینیدوغیرہ کی گورزی مرحمت فرمائی تھی۔ چونکداس سے اورسید بن انس سے متعدد لڑائیاں ہوئیں تھیں ۔موقع پاکرایک فوج کثیرمجتع کر کے بہقصد جنگ سید بن انس موصل پر چڑھائی کر دی۔سید بن انس نے چار ہزار کی جعیت سے مقابلہ کیا۔ نہایت شدت سے ال الی ہوئی۔ اثناء معرکہ میں سیدین انس کام آگیا۔ خلیفہ مامون کواس کی خبر وحشت اثر کے سننے سے سخت برہمی پیدا ہوئی۔اواکل الاج میں محمد بن حمید طوی کوموصل کی سند گورنری مرحمت فر ما کر جنگ زریق و با بک خرمی کا علم صادر قرمایا۔ چنانچ یحمد بن حمد طوی نے موصل پہنچ کرزریق کوشکست دی۔ موصل بر کمال خوش اسلو بی ے قبضہ کرلیا۔ انہیں ' ایام میں موی بن حفص گور زِطِرستان نے وفات پائی خلیفہ مامون نے اس کے بیٹے کو بجائے اس کے مقرر کیا اور حاجب بن صالح کوسندھ کی حکومت عنایت کی۔ بشیر بن داؤد سابق والی سندھنے اس کو چارج دینے ہے انکار کر دیا۔ دونوں میں معرکہ آرائی ہوئی۔ آخر لامر بشیر بن داؤ دشکست کھا کرکرمان بھاگ گیا۔ سام ہے دور میں محمد بن حمید طوی با بک خرمی کی لا ائی میں مارا گیا۔اس کا واقعہ آبیوں بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے مہم موصل سے فارغ ہو کرا پے عظیم الشان لشکر کے ساتھ با بکے خری پر چڑھائی کی اور نہایت مستعدی وہوشیاری ہے اس کوشکست دیتا ہوا اور مضافات مقبوضہ کا انتظام

يدواقعات التهييكي بين - تاريخ كالمل ابن اثير جلد خشم صفحه ٢٧

کرتاہواایک پہاڑے دامن تک پہنچا۔ با بک خری دامن کوہ میں تھوڑی دیے تک لڑکر پہاڑ پر پڑھ گیا۔ محمہ بن حمید نے جوش
کامیا بی میں تعا قب کیا۔ جب تقریباً تین کوس پڑھ گیا تب با بک کے ہمراہیوں نے کمین گاہ نے نکل کرمحہ بن حمید پر دفعۃ حملہ
کیاان لوگوں کے حملہ کرتے ہی با بک بھی ٹوٹ پڑا۔ محمہ بن حمید کے ہمراہی گھرا کر بھاگ کھڑے ہوئے گرمحہ بن جمید کے قدم
کوجنبش نہ ہوئی اس کے ہمراہ صرف ایک شخص باقی رہ گیا تھا وہ نہایت ٹابت قدمی واستقلال سے لڑتا ہوا پیچھے کو ہٹا۔ اتفاق
سے با بک کے ہمراہیوں میں سے ایک گروہ نے محمہ بن حمید کو چاروں طرف سے گھر لیا جو منہز م گروہ کی ایک جماعت کو خاک و
خون میں ملا رہا تھا۔ محمہ بن حمید زخی ہو کر گرا اور بات ہی بات میں بڑپ کر دم توڑ دیا۔ خلیفہ مامون کو اس کے قل سے سخت
صدمہ ہوا۔

ویگر بعنا و تغین ای سند میں عبداللہ بن طاہر کو خراسان کی گورزی عنایت فرمائی گئے۔ اس کا بھائی طلحہ بن طاہر اپنے بھائی کی طرف سے خراسان کی حکومت پر مشکن تھا۔ عبداللہ بن طاہر مقام دینور میں بقصد جنگ با بک لشکر کی در تنگی و آرائنگی میں مصروف تھا اورخوارج نے میدان خالی دیکھی کر قریم حمراء مضافات نیشا پور میں بلوہ کر دیا تھا۔ خلیفہ مامون نے بیخر پا کرعبداللہ بن طاہر کو خراسان کی سند گورزی مرجمت فرما کر فوراً دوانہ ہو جانے کا تھم دے دیا۔ چنا ٹیچ عبداللہ بن طاہر دینور سے روانہ ہو کر نیشا پور پہنچا اور ایل نیشا پور سے والی نیشا پور کے خصائل و عادات دریافت کئے کی نے پچھ جواب شددیا۔ عبداللہ بن طاہر نے اس کو معزول کر دیا بلوہ فروہو گیا۔ برا اس عیں احدین عمری معروف با اور اس کو معزول کر دیا بلوہ خواب نے بھائی ابواسی میں اپنے بیٹے بیا اور سواج پیس اپنے بیٹے بیا سوار خرا می اور اس کو جزیرہ تو اور خواب کی جانب روانہ عباس کو جزیرہ تعنورا ورعواسم پراورانچا مرحمت فرمائے۔

بلا دِمصر میس فسان ابواسحاق معتصم نے اپنی جانب سے ابن عمیرہ با ذخیسی کومسر کا والی مقرر کر کے روانہ کیا۔ قیسیہ اور بمانیہ کے ایک گروہ نے بنگامہ کر کے ۱۲ ہے میں ابن عمیرہ کو مارڈ الا۔ چارونا چارابواسحاق معتصم خود مصر گیا اور بزور تنخ ان لوگوں کو زیر کیا اور وہیں قیام کر کے بلاؤ مصر یہ پر اپنی جانب سے عمال مقرر کئے ۔ تھوڑے ہی دنوں میں فتنہ وفسا دفر وہوکر امن وا مان قائم ہوگیا۔ ۱۲ ہے میں چونکہ بشیر بن داؤ د نے دارالخلافت میں خراج بھیجنا بند کر دیا تھا اور اپنی خود محتاری کا اعلان کر دیا تھا۔ اس وجہ سے خلافت بنا ہی نے غسان بن عباس کوسندھ کی گورزی پر ما مورفر مایا۔

البودلف بالاج میں خلیفہ مامون نے ابودلف کو دربار خلافت میں طلب کیا۔ ابودلف خلیفہ جمرامین کے ہمراہ ہوں میں سے قا جوعلی بن عینی بن ماہان کے ہمراہ طاہر بن حین سے جنگ کرنے کے لئے آیا تھا۔ وہ علی بن عینی کے مارے جانے کے بعد ہمدان واپس آیا۔ طاہر بن حین نے اس سے خط و کتابت شروع کی اوز خلیفہ مامون کی بیعت کرنے کہا۔ ابودلف نے جواب دیا کہ میں سردست خلیفہ مامون کی بیعت نہیں کروں گا۔ ساتھ ہی اس کے فریقین میں ہے کی کاسماتھ بھی شدوں گا۔ طاہر نے اس کوغنیمت جان کر منظور کر لیا اور ابودلف نے کرخ مضافات ہمدان میں پہنچ کرقیام کیا۔ اس زمانہ سے پیکرخ ہی میں رہا۔ تا آئکہ خلیفہ مامون نے بقصد رہے کوچ کیا اور اس کو بلا بھیجا۔ چنانچہ ابودلف با وجود یکہ اس کے ہمراہیوں اور اعزه وا قارب نے منع کیا تر ساں وخا ئف در بارخلافت کوروانہ ہوا۔خلیفہ مامون نے خلاف تو قع اس کی عزت افزائی کی اور كمال توقير سے اپنا مهمان بنايا۔ اسى سند ميں ابوالرازى والى ئيمن كو مار ڈالا اور خليف مامون نے على بن ہشام كوجيل ، قم ، اصفهان اور آ ذربائیجان کی گورنری مرحمت فرمائی۔

اہلِ فم کی بعاوت: ای اثناء میں اہلِ قم میں بغاوت چوٹ نکلی۔اس وجہ سے کہ اہلِ قم نے خراج میں ایک لا کھ درہم کم کرنے کی درخواست دی تھی اس اُمید پر کہ خلیفہ مامون نے قیام عراق کے زمانہ میں اہلِ عراق کا خراج کم کردیا تھا۔ مگران کی درخواست منظور نہ ہوئی تب ان لوگوں نے ادائے خراج سے انکار کر دیا۔ خلیفہ مامون نے ان کی سرکو بی پرعلی بن ہشام اور مجیف بن عنبیہ کو مامور فرمایا متعد دلڑائیاں ہوئیں بالآخران لوگوں نے بلوائیوں کومنتشر کر دیا۔ یکیٰ بن عمران مارا گیا۔شہر پناہ کی فصیلیں منہدم کر دی گئیں اور سات لا کھتا وان جنگ قم والوں سے وصول کیا گیا۔

عبدوس كافتل الاع مين عبدون فهري ايك مخص نے مصرمين سراٹھايا اور معتصم كے بعض عمال كوفل كرڈ الاخليفه مامون بي خبر پا کر دمشق ہےمصرآیااس کے آتے ہی بلوہ فروہو گیا۔لوگوں نے عبدوس کو گرفتار کر کے خلیفہ مامون کے روبروحا ضرکیا۔خلیفہ مامون نے اس کے گردن زدنی کا حکم صادر کردیا۔

علی بن ہشام کافعل : ای سند میں خلیفہ مامون کوعلی بن ہشام سے ناراضگی پیدا ہوئی اور میدناراضگی اس حد تک برهی که مجیف اوراحد بن ہشام کواس کے مال واسیاب اوراسلجہ کے ضبط کر لینے پر مامور کیا۔علی بن ہشام نے پینجبر یا کر مجیف کولل کر کے با بک کے پاس چلے جانے کا قصد کیا۔ گراس میں کامیاب نہ ہونے پایا۔ عجیف نے اس کوگر فارکر کے در بارخلافت میں پیش کر دیا۔خلیفہ مامون نے اس کے قل کا حکم صا در فر مایا اور اس کا سرشام عراق خراسان اورمصر میں نیز ہ پرر کھ کر پھرا کر دریا میں ڈال دیا۔اسی سنہ میں غسان بن عباد سندھ سے مع بشیر بن داؤ دد کے وار دِ بغداد ہوااور خلیفہ مامون نے عمران بن موسیٰ علی کوسندھ کی گورزی مرحت فر مائی۔

جعفرین دا ؤ د کی گرفتاری قبل جعفرین داوَ دقتی جیل مصرہے تم کی جانب بھاگ گیا اور قم پہنچ کرعلم بغاوت بلند کر دیا۔ بیاس زمانہ سے جیل مصر میں مقید تھا۔ جب کہ خلیفہ مامون نے اس کوحکومت قم سے معزول کیا تھا مگر علی بن عیسلی فمی کی حسن تدبیرے بہت جلدگر فار ہوکر دار الخلافت میں بھیج دیا گیا۔ خلیفہ مامون نے اس کے آل کا حکم دے دیا۔

بيروني مهمات : وواجع على روميول نے اپنے باوشاہ اليون كو جبكه وہ سات برس چھ مهيئے حكومت كر چكا تفاقل كر ڈالا اور <u>میخا کیل بن جرجیس معزول با دشاه کودوباره تخت سلطنت پر بشمایا نوبرل تک ای نے اُن پر حکومت کر کے ۱۹ ایر میں انتقال</u> کیا۔ اس کے مرنے یہاس کا لوکا نوفل تخت تشین ہوا۔ اعلاج میں عبداللہ بن خرواز بہ والی طبرستان نے بلاز وراور شرز بلاو ویلم سے اور جبال طبر ستان کو فتح کیا اور شہر یا زبن شروین جبال طبر ستان سے باہر کر دیا گیا اور مازیار بن قارن بقصد حاضر وربارخلافت بغدادی طرف روانه ہوااورابولیل نے والی ویلم کوگر فنار کرلیا۔ 人类的数数。或者是图题的是重要的。

ب<mark>ا یک خرمی کا ظہور</mark> ای سندمیں با بک خرامی جاویدانیہ میں ظاہر ہولہ یہ جاویدان بن کہل کے ہمراہیوں میں سے تھا۔ اس نے بید دعویٰ کیا تھا کہ جاویدان کی روح مجھ میں حلول کرگئ ہے۔ جاویدان کے معنی دائم وباقی کے اور خرم کے معنی شاد مانی کے ہیں۔ یہ فرقہ معتقدات المجوس کامعتقد تھا۔

ابو بلال کاخروج بین ابوبلال صادق شاری نے خروج کیا۔ خلیفہ مامون نے اپنے بیٹے عباس کو معدا یک گروہ سپہ سالا ران کار آ زمودہ کے اس کی سرکو بی پر متعین فر مایا لڑائیاں ہوئیں۔ ابوبلال انہیں لڑائیوں میں مارا گیا۔ محرم ہوا ہے میں خلیفہ مامون نے اسحاق بن ابراہیم بن مصعب (طاہر کے چھازاد بھائی) کواپنا قائم مقام بنا کر لشکر صا کفہ کے ساتھ بغرض جہاد بلاوروم میں داخل ہوا۔ ساتھ بی اس کے اس کوسواد طوان اور د جلہ کی گورزی بھی مرحمت فرمائی۔

محمد بن علی رضا کی آمد جس وقت خلیفہ مامون مقام تکریت میں پہنچا محمد بن علی رضا ملنے کوآئے۔خلیفہ مامون نے خوشنود کی عزاج کی خلعت مرحمت فر مائی اورا پنی بیٹی ام فضل سے ( ٹکاح کے تیر ہو میں برس ) خلوت صححہ کرادی۔اس کے بعد محمد بن علی رضامعدا پنے اہل وعیال کے مدینہ منورہ چلے گئے اور و ہیں مقیم ہوئے۔

با ( نطینی جنگیس نظیفہ مامون موصل کے راستے نئے گیا اور نئے ہے رابی پھر انطا کیہ بعد از ان مصیبہ وطرسوس ہوتا ہوا بااد وم میں داخل ہوا اور قلعہ قرہ کو برز ور نئے فتح کر کے اس کے شہر بناہ کو منہدم کرا دیا۔ پھن کا بیان ہے کہ پہنا تھا۔ بسکے وامان فتح کیا گیا۔ بہر کیف اس سے پیشر ای طرح تعد ماجد پر اپنی کا میا بی کا پھر برااڑ ایا اور انہیں وفوں اشاس کو قلعہ سندس کی جانب اور بجیف و جعفر کو قلعہ سنان کی طرف تھوڑی تھوڑی تھوڑی تو جو لے ساتھ روانہ کیا۔ چنا نچہ والیان قلعہ سندس و مسنان نے اطاعت بھول کر کی اور اس کا بیٹا عباس شہر ملطیہ میں بقصد جہاد داخل ہوا اور معتصم مصر ہے مراجعت کر کے موصل چنہتے ہے پہلے مامون کی خدمت میں صاخر ہوا اور اس میں اس کا بیٹا عباس آ طا۔ خلیفہ مامون نے بلادر وم ہے والیس ہوکر دشتی کی جانب کوچ کیا۔ فقو حات بھر دومیوں نے خلیفہ مامون کے بعد اپنی قوت کو سنجالا اور اطراف و جوانب سے فوجیس مرتب و مہیا کر کے طرسوس و مصیبہ پر جملہ کر دیا اہلی طرسوس و مصیبہ مصالحت کے خیال میں برخبر بیٹھے ہوئے تھے۔ نہا یت ہوری کے سرنامہ پر ابنانا م کھو دیا۔ خلیفہ مامون اس خطو کو دیکھر کر آ گ بگولا ہو گیا اور غصہ ہے آ تکھیس مرت ہو کئیں۔ پورا خطاکھی نہ پر حما اور بجائے جواب کھنے کے خود ہی لوٹ پڑا بلا دروم میں اس کی مراجعت سے آتکھیس مرت ہو کئیں۔ پورا خطاکھی نہ پر حما اور بجائے جواب کھنے کے خود ہی لوٹ پڑا بلا دروم میں اس کی مراجعت سے ایک بل چل می پڑی ہو سے تعرف طرح نہ میں محتصم نے بھی ہو کہ بیات ہوا ہو گیا دروم میں و دروم میں و خواست گارہو ہے اور مصالحت کے ساتھ قلعہ پر در کر دیا۔ ای زمانہ میں محتصم نے بھی ہو بلا دروم میں دومری جانب جنگ کر دہا تھا تھیں تھا تھوں کو کہ بہت سے شہروں کو جہاں کیا مصروف جو بلا دروم میں دومری جانب جنگ کر دہا تھا تھیں تھوں تھوں کیا ہوا ہو تھا تھیں کیا کا حاصل کیا ملک دوم کے بہت سے شہروں کو جہاں کو اس کیا ملک دوم کے بہت سے شہروں کو جہراں کو حدال کھا اس کیا ملک دوم کے بہت سے شہروں کو جہراں کو

<sup>۔</sup> اس فرقہ کا بیاعتقاد بھی تھا کہ روح قالب عضری چھوڑنے کے بعد دوسرے قالب میں چلی جاتی ہے اور ماں 'بہن اور بٹی کے ساتھ تکاح درست ہے۔اسی اعتبارے اس مذہب کودین فرح کے نام ہے موسوم کرتے تھے۔ تاریخ کامل این اثیر جلد 1 صفح بہوا۔

رومیوں کی بدعہدی اس کے بعد کا آج میں رومیوں کی بدعہدی اور نا زیاح کات سے خلیفہ مامون نے بلا دروم کی طرف بقصد جہاد قدم بڑھائے اور قلعہ لولوہ پر پہنچ کرمحاصرہ کرلیا۔ تین مہینے دس دن کےمحاصرہ کے بعد عجیف کو حصار پر چھوڑ کر واپس آیا۔ نوفل والی روم نے بینجر پاکر عجیف کو جا کر گھیر لیا۔ خلیفہ کواس کی خبرگلی تو اس نے ایک عظیم الشان لشکر عجیف کی مک کو روانہ کیا۔ نوفل میس کرکوچ کر گیا اہلِ قلعہ لولوہ نے امان کی اور نوفل نے مصالحت کی درخواست کی جومنظور نہ کی گئی اور بیسنہ انہیں لڑا ئیوں میں تمام ہو گیا۔ خلیفہ مامون ان دنوں سلوین میں تھا۔

طوانہ کی تعمیر شروع ۱۱۸ ہے میں پھر بلا دروم کی جانب جہاد کرتا ہوالوٹا اور اپنے بینے عباس کوتعمیر طوانہ پر مامور کیا چنا نچہ عباس نے طوانہ کو ایک مربع میل میں آباد کیا۔ چارکوس کی شہریناہ بنوائی۔ چاروں ست ایک ایک دروازہ رکھااور تکمیل تعمیر کے . بعدلوگوں کو مختلف شہروں سے لاکر آباد کیا۔

وفات : ٢١٨ هيمن خليفه مامون لنهر بربرول پر پنج كرعليل موا- يوماً فيوماً مرض برطهتا گيا-اي حالت مين عراق چلا گيا اور مقام طرسوس مين جان بحق تسليم كردى بيرواقعه اس كي خلافت كے بيسويں برس كا ہے۔

مامون اورمسکل خلق قرآن این خلیفه مامون کی کنیت ابوالعباس اور نام عبداللد تھا۔ پندرہ رئے الاول و کے دیشب جمعہ کوجس رات خلیفہ ہادی کا انتقال اور اس کاباپ ہارون الرشید تخت شین ہوا بطن مراجل (ام ولد) سے پیدا ہوا۔ عالم طفی ہی بین کل علوم کی تحیل کر کی تھی۔ اس نے ہشیم عباد بن عوام پوسف بن عطیہ ابو معاویہ ضریر اساعیل بن علیہ اور جاج عور سے حدیث کی ساعت کی اور اس سے قاضی القضاۃ بی بن اکتم 'جمعفر بن ابی عثان طیابی اور امیر عبداللہ بن طاہر نے روایت کی ہے۔ فقہ وعلوم عربیہ اور امام الناس کا بہت بڑا عالم تھا۔ بڑے ہوئے فاضفہ کی جاب ہتوجہ ہوا اور قور نے ہی دنوں میں ان علوم میں بھی بہت بڑی درست گاہ عاصل کر لی آخراس کم بخت فلفہ کی بدولت قرآن کریم کے گلوق ہونے کا قائل ہوگیا۔ مرائع میں اسی تھی بنوں ہونے سے انکار کر نے اسکور آئی کریم کے گلوق ہونے سے انکار کر نے اس کو برائی ہوگئی وہوئے تا امام احمد بن خبن کری جب کہ برائی ہوگئی وہوئی وہوئی ہوئی وہوئی وہوئ

خلیفہ ہامون اکثر کیا کرتا تھا کہ معاویہ عمر بن العاص کی وجہ ہے عبد الملک کیاج کی وجہ ہے اور میں بذاتہ مشہور ہوا ہوں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ خلافت عباسیہ میں ایک فاح ایک درمیانی ایک فاتم ہوا ہے۔ فاح توسفاح خلیفہ اول کہلاتا ہے اور مامون درمیانی خلیفہ تھا۔ اس کے زمانہ میں خلافت عباسیہ کا زمانہ میں ایک فاق کیا ہے کہ دوست اور شجاع تھا۔ عباسیہ کا زمانہ شجاب تھا۔ خواد کریم عالم علم دوست اور شجاع تھا۔ خاندان برا مکہ کواس نے ایپ عبد خلافت میں ذلت ورسوائی ہے بجات دی اور عزت افزائی کی مگر فضل وجعفر کے نہونے سے نامور کی بیدانہ ہوئی۔ خاندان برا مکہ کواس نے اپنے عبد خلافت میں ذلت ورسوائی ہے بجات دی اور عزت افزائی کی مگر فضل وجعفر کے نہونے سے نامور کی بیدانہ ہوئی۔ (معند کا مل جلد اور سے کا محلول کے اللہ کا تعارض ۲۰۹۵)

a property and was to the control of the control of the property of the prope

## ٩: پپ ابوالتحق محمنعتهم باللد ١١٨ هي تا ٢٢٤ هي

معتصم باللّٰد كى بيعِت مامون كاولى عهداس كا بهائي معصم تفاكنيت اس كى ابواسحاق تقى اورنام محمرتها ـ خليفه مامون كے مرنے پر معتصم کی خلافت کی بیعت کی گئے۔ بیدا قعہ پندرہ رجب ۱۲ میرکا ہے۔ الشکر یول نے شوروغل مجایا کرعباس بن مامون كومتدِ خلافت برمتمكن كيا جائے خليفه معتصم نے عباس مامون كوور بارخلافت ميں طلب كيا۔ عباس نے حاضر ہوكر بطيب غاطر بیت کرلی۔شوروغل فروہوگیا۔خلیفہ عظم نے اسی وقت طوانہ کے مسار و دیرانہ کرنے کا حکم صادر کیا۔ سامان واسباب جس قدرا شاسكا شالائے باتی كوجلا ديا اورلوگ اپنے اپنے گھروں كووا پس آئے۔

محمد بن قاسم کا خروج: محمد بن قاسم بن علی بن عمر بن علی زیدالعابدین بن حسین مدینه منوره کی مسجد میں رہا کرتا تھے۔ عابدُ زاہداور نیک سیرت تھے۔خراسان کا ایک شیطان بصورت انسان ان کے پاس آ کررہنے لگا اس نے بیڈیال متحکم کردیا کہ ''آ پے مستحق امامت ہیں'' اور جولوگ خراسان سے حج کرنے کے لئے آتے وہ اس کی تحریک وترغیب ہے آپ کی بیعت کر لیتے تھے ایک مدت اس حالت میں گزری۔ جب خراسان کے معتقدین کی کثرت ہوئی تو محد بن قاسم معداس خراسانی شیطان کے جور جان گئے اور مصلحتاً چند روز دونوں روپوش رہے مگریہ در پر دہ لوگوں کو آپ کی بیعت کرنے کی ترغیب ویتا اور رؤسا اور امراءکوآپ سے ملاتا رہتا تھوڑے دنوں بعدان خراسانی شیطان نے محمد بن قاسم کوخروج کرنے کی رائے دی اورلوگوں کو علانيه رضامن آل محمد كي شيعول كي طرح دعوت دين لكار

محدین قاسم کی گرفتاری وفرار: جیما کہم اوپر بیان کرآئے ہیں خراسان کے نامی سیسالار عبداللہ بن طاہر نے اس طوفان کورو کنے کی طرف توجہ کی ۔اطراف طالقان میں متعد دلڑا ئیاں ہوئی اور ہرلڑائی میں محمہ بن قاسم کوشکست ہی اٹھانا یڑی۔ آخر کارتن تنہا میدان جنگ سے جان بھا کر بھا گے۔نسا پینچے تو کسی نے والی نسا ہے آپ کے آنے کی خبر کر دی۔والی نسانے گرفتار کر بے عبداللہ بن طاہر کے پاس اور عبداللہ بن طاہر نے بیدرہ رہیج الاول 17 بھر و ارکھلافہ ' میں بغداد خلیفہ معتصم کے پاس بھیج دیا۔خلیفہ معتصم نے مسرورالکبیرخادم کے زیرنگرانی قید کر دیا۔ سال پورانہ ہونے پایا تھا کہ اسی سنہ کے شب عیدالفطر میں جیل سے نکل کر بھاگ گئے اور کسی کو کا نوں کان خبر نہ ہوئی۔

ز طر کی شورش : زطایک گرده عوام الناس کا تھا' جنہوں نے بھرہ پر قبضہ کرلیا اور دن دہاڑ ہے مسافروں اور تجار کولوٹ

لیتے تھے اور قرب وجوار کے قصبات و دیہات کو ویران کردیتے تھے۔ محمد بن عثان ان کا سردار اور اسحاق تا می ایک شخص پان کے کاموں کا منتظم تھا۔ خلیفہ متضم نے اس 19 ہے میں ماہ جمادی الآخر میں جمیف بن عنب کواس نا نہجار گروہ ہے جنگ پر مامور کیا۔ چنا نچے جمیف واسط ہے ایک افکار عظیم الثان مرتب کر کے ذط کے مقابلہ پر پہنچا۔ پہلے ہی معرکہ میں تین سوآ دمیوں کو قل اور پانچ سوکو گرفتار کیا اور مقتولوں کے سروں کو دار الخلافت بغداد پہنچا دیا۔ اس کے بعد سات مہیئے تک مسلسل زط کے ساتھ معرکہ آرائیوں میں معروف رہا۔ زط نے مجبور ہوکر ماہ ذی الحجہ سنہ نم کور میں امان کی درخواست کی اور سب کے سب جو بغداد میں مع عورتوں اور بچوں کے سر ہ ہزار تھے جن میں بارہ ہزار جنگ آور تھے حاضر ہو گئے۔ جیف ان سب کواسی ہیئت وصورت میں مع عورتوں اور بچوں کے سر ہزار جنگ آور تھے حاضر ہو گئے۔ جیف ان سب کواسی ہیئت وصورت میں معرف میدان جنگ میں آتے تھے۔ کشتیوں پر سوار کرا کے بوم عاشورہ ۲۲ھے میں داخل بغداد ہوا۔ خلیفہ معتصم ان کود مکھنے ایک کشتی پر سوار ہو کرشامہ کی جانب آیا اور معائنہ کے بعد عین زر بہ کی طرف جلا وطن کر دیا' رومیوں نے موقع پاکر ان پر شب خون مارا ایک بھی ان میں سے جانبر نہ ہوا۔

تعمیرسما مرا نظیفہ معظم نے اپنے عہد خلافت میں مصر کے ایک گروہ کو جمع کر کے مطاربہ کے نام ہے موسوم کیا تھا اور سرقنہ انٹر وسنہ اور فرغانہ سے ایک گروہ کو تقی نے بیا کہ انٹر وسنہ اور فرغانہ سے ایک گروہ کو اعتمال کا تھا۔ یہ لوگ گھوڈوں پر سوار ہوکر بازار اور عام گر رگا ہوں ہیں گھوڑے ووڑاتے ہوئے تھے۔ اکثر نیچ بوڑھے اور عورتیں ان سے چوٹ کھا جاتی تھیں ۔ عام باشندگان بغداد کو اس سے تکلیف ہونے لگی۔ جس وقت ان سے میں کوئی تنہا لی جاتا تو اہل بغداد کو مار دیتے گر اس پر بھی ان کی تشفی نہ ہوئی۔ واو بلا کا شور بچانے نے لگے۔ وقت بے وقت معظم کے کا نول تک بی آ واز پہنچے گی اس نے رفاہ عام کے طور پر قاطون تعمیر کرنے اور ان کا شور بچانے نے سے جاکر آباد کرنے کا قصد کر لیا تھا۔ یہ وہ شہر ہے جس کی خلیفہ دشید نے بنا ڈالی تھی لیکن اتفاق سے اس کی تھیر کھیل کو نہنچی ۔ فصیلیں اور شہر بناہ کی دیوار میں مسمار وخراب ہو گئیں ۔ خلیفہ معظم نے اپنے بیٹے واثق کو بغداد میں اپنا جانشین بنا کر قاطون آیا اور دوبارہ تعمیر کی بنا ڈالی۔ چنا نچہ والاسے میں سلسلہ تعمیر تھیل کو پہنچا کر سرمن دائے کے نام سے موسوم کیا۔ بنا کر قاطون آیا اور دوبارہ تعمیر کی بنا ڈالی۔ چنا نچہ والاسے میں سلسلہ تعمیر تھیل کو پہنچا کر سرمن دائے کے نام سے موسوم کیا۔ عوام الناس اسے کثر ساستھال سے سامرا اکنے گے۔ اس زمانہ سے سامرا ان لوگوں کا دار الحکومت قرار پایا۔

کسی گاؤں کی جانب جلاوطن کر دیا۔

با بک خرمی کا استیصال با بک خرمی کے حالات اور ۱۰ بی جامی میں اس کے خروق وظہور کے واقعات اور ہدکہ یہ جاویدان بن مہل کا بیرو ہے۔ ہم او پر بیان کرآئے ہیں اس نے شہر بذکوا پنا لجاء ومنکن بنار کھا تھا۔ خلیفہ مامون نے اپنے عہد خلافت میں جس قد رفو جیس اس کے مقابلہ پر بھجیں سب کواس نے نیچا دکھایا۔ بہت سے سپر سالا ران کشکر کوئل کرڈ الا اوراکٹر قلعات کو جوار دبیل اور آذر با بیجان کے مابین تھے ویران ومسار کر دیا۔ جب خلیفہ معتصم تخت خلافت پر متمکن ہوا تو اس مہم پر ابوسعید محمد بن بوسف کو مامور کیا۔ چنا نچہ ابوسعید حسب بھکم خلیفہ معتصم ان قلعات کو جن کو با بک خرمی نے ویران ومسار کر دیا تھا از سر نو تعیر کرایا۔ فوج کا لات جرب اور غلہ کی کافی مقدار و خیرہ کرکے قلعہ کو مضبوط و مشخصم کیا۔ اس اثناء میں با بک خرمی کے کسی دستے نے ان بلا و پر شب خون مارا ابوسعید نے اس کا تعاقب کیا اور نہایت مستعدی سے جو بچھوہ الوث کر لے گیا تھا اس سے چھین لیا۔ بہت سے آدمیوں کوئل کرڈ الا اور اکثر کوگر فقار کر لیا۔ مقتولوں کے سروں اور قید یوں کو ایک عرضد اشت کے ساتھ در بار خلافت میں خلیفہ معتصم کی خدمت میں بھیج دیا۔ (میر پہلی شکست تھی جو کہ با بک خرمی کے ہمرا ہیوں کوفعیب ہوئی )۔

با مجی سالارکی گرفتاری دوسری شکست محربن بعیث کے ذریعہ سے ہوئی۔ یہ ذربائیجان کے ایک قلعہ میں جس کواس نے ابن داؤد سے لیا تھا اور با بک خرمی کامعین و مددگار تھا اور اس کی فوجوں کے لئے رسدر سانی کا کام دیتا تھا اتفاق سے واقعہ مذکورہ کے بعد با بک خرمی کا ایک سپہ سالا رعصمت نائی اس قلعہ کی طرف سے ہوکرگز را حسب عادت قدیمہ محم بی بعیث نے دعوت کی اور عزت واحر اس سے تھر ایا۔ رات کے وقت حالت بخفلت میں عصمت کو گرفتار کر کے خلیفہ معظم کی خدمت میں بھیج دیا اور اس کے ہمراہیوں کو تل کر ڈالا ۔ خلیفہ معظم نے عصمت سے با بک کے بلا داور قلعات کے اسرار دریافت کئے ۔ عصمت نے رہائی کی اُمید پر عرض کردیئے ۔ خلیفہ معظم نے عصمت کوقید کردیا اور افشین حیدر بن کاؤس کو جبال کی گورنری مرحمت فر ماکر جنگ با بک پر دوانہ کردیا۔

افشین کی سالاری افشین نے میدان کارزار میں پہنچ کر پہلے رسدرسانی کا انظام کیا اور راستوں کو خطرات سے پاک و صاف کرنے کی غرض ہے تھوڑی قورٹی دور چوکیاں بٹھایاں اور کار آ زمودہ تج بہکارسیہ سالا روں کو پترول پر تعین کیا جوشب وروز اردبیل سے اس کے فشکرگاہ تک گشت کیا کرتے اور حدوز اردبیل سے اس کے فشکرگاہ تک گشت کیا کرتے اور جب با بک خری کا کوئی جاسوں مل جاتا تو افشین اس سے با بک کے اخلاق برتا و اور احسانات کے بارے میں دریا فت کرتا اور اس سے جد باب کے اخلاق برتا و اور احسانات کے بارے میں دریا فت کرتا اور اس سے دوچندان لوگوں کوم حمت کر کے دہا کردیتا۔

بعثا الكبيركي كمك اس كے بعد خليفہ معتصم نے بغا الكبير كومع كثير التعداد فوج اور مال واسباب كے افشين كى كمك پرروانه كيا۔ با بك بيرين كر بغا الكبير پرشب خون مار نے كے لئے تيار ہو گيا۔ جاسوسوں نے افشين تك بير پہنچا وى۔ افشين نے بغا الكبير كولكہ بھيجا كہتم قافلہ كے ساتھ قلعہ نہرتك آؤاور قافلہ كے روانہ ہو جانے كے بعد مع اپنے ہمراہيوں كے پھرار دبيل واپس چلے جاؤ بغا الكبير نے اليابى كيا۔ با بك بينجر پاكر بغا الكبير كا قافلہ قلعہ نهر كی طرف روانہ ہوگيا ہے۔ شبخون مارنے كے قصد سے اپنے چنے ہوئے ہمراہيوں كے ہمراہ كل كھڑا ہوا۔ افشين چيكے سے جس دن بغاسے ملنے كا وعدہ تھا نكل كرار دبيل كی طرف چلا گیااور بحفاظت ِتمام بغا کومع مال واسباب کے ابوسعید کے مورچہ میں لا کرتھر ایا۔

افشیں کا حملہ: اس اثناء میں باب قافلہ تک پہنچ گیا۔ قافلہ کے ہمراہ والی قلعہ نہر بھی تھا۔ بغاالکہ یرسے تو ڈ بھیٹر نہ ہوئی والی قلعہ نہر بھی تھا۔ بغاالکہ یرسے تو ڈ بھیٹر نہ ہوئی والی قلعہ نہر کے سامنے پڑگیا لڑائی ہونے لگی۔ باب کے ہمراہیوں نے ان لشکریوں کو جو قافلہ کے ہمراہ تھے تہ بیخ کر کے جو پچھ مال واسباب تھا لوٹ لیا۔ اتفاق یہ کہ اس اثناء راہ میں افشین کے سپہ سالاروں میں ہے تہ ہم تامی ایک سپہ سالار سے دو جارہ و گیا۔ باب نے اس کو بھی شکست دے وی شہیم ایک قلعہ میں جاکر چھپ رہا باب نے پہنچ کر محاصرہ کر لیا۔ اس عرصہ میں افشین بھی اپنالشکر لئے ہوئے آئی پنچا اور دفعتہ باب کے لشکر پر جملہ کر دیا۔ باب کہ کالشکر اس نا گہائی حملہ سے گھرا گیا۔ کمال بے سروسا مانی سے بھاگ کھڑا ہوا۔ لشکر کا زیادہ حصہ اس معرکہ میں کام آگیا۔ بابک معدود سے چند آ دمیوں کے ہمراہ بھاگ کر موقان میں طلب کرلیا۔

بنر کا معرکہ: دو چارروز قیام کر کے موقان ہے روائہ ہو کر مقام بنر میں آ اترا۔ افشین اس کا میا بی کے بعدا پے لشکر گاہ میرزند میں آ یا۔ لشکر یوں کا انعابات اور صلے مرحمت کے اور یا بک کوشکست و بینے کی تدبیر یں سوچنے لگا۔ بیای خیال میں تھا کہ با بک نے ابنی تھیں کے افشین کے لشکر کا راستہ کا کے دیا۔ رسد وفلہ کا آ ناموقوف ہو گیا۔ افشین کا لشکر رسد کے نہ انے سے بھوکوں مرنے لگا۔ افشین نے والی تحرافہ ہے رسد طلب کی۔ لیکن برتمتی سے اثناء راہ میں با بک کے لشکر یوں نے اور لیا البیار بیا آ بیا رافشین کے لشکر یوں نے اور لشکر یوں میں تقلیم سے بوجواں کے باس تھا با بک کے ہاتھوں سے بچا کر افشین کے لشکر یوں نے اور لیا البیر نے قریبے بند میں داخل ہو کراڑائی چیٹر دی اور ایک وار ایک جواں کے جواں کے بار بغا الکبیر نے قریبے بذمیں داخل ہو کراڑائی چیٹر دی اور ایک خون ریز جنگ کے بعدا سے ہمراہوں میں سے ایک جماعت کو اس معرکہ کی نذر کر کے محمد بن حمید سید سالار کے مور چہ شل فون ریز جنگ کے بعدا ہے ہمراہوں میں سے ایک جماعت کو اس معرکہ کی نذر کر کے محمد بن حمید سید سالار کے مور چہ شل والی آ گیا۔ افشین نے اس کے امداد طلب کر نے پرا ہے بھائی فضل اور احمد بن ظیل بن ہشام اور ابو بوشن اور جنان الا مور کو والی آ گیا۔ افشین نے اس کے امداد طلب کر نے پرا ہوں تھا۔ انعاق سے کہ بنا وغیرہ نے شدت سر ما اور کے محمد کر دیا۔ باب کا لشکر جو اس کے مقابلہ پر شا بی رہن کی وجہ سے وقت اور یوم مقررہ پر محمد نہ کیا اور افشین نے تیاری کر کے محمد کردیا۔ باب کا لشکر جو اس کے مقابلہ پر شا اور نہ نہ لیا کی جو سے وقت اور یوم مقررہ پر حملہ نہ کیا اور افشین نے تیاری کر کے محمد کردیا۔ باب کا لشکر جو اس کے مقابلہ پر شا نہ نہ اس کے مقابلہ پر شا نہ نہ اس کے مقابلہ پر شا نہ نہ نہ کیا تھوں کیا۔ انہ کی کا شرح مقابلہ پر شا اور نہ نہ کیا دور آئی گارڈ کا اس کے مقابلہ پر شا کہ کی تو نہ کیا گارڈ کا اس کے مقابلہ پر شا اور نہ نہ کی کو تھوں گیا۔ انہ کی کو تو کی کی کو تو کی کیا کہ کو تو کی کو تو کی کو کی کو کی کی کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کر کے مد کر دیا جا بک کا لشکر جو اس کے مقابلہ پر شا کو کی کو کر کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کر کی کو کی کو کو کی کو کر کی کو کی کو کی کو کو کر کو کر کو کر کو

شبخون اگلے دن بغاوغیرہ شدت سر ماوبارش سے نگ آ کرکی رہبر کے دہبری کے ذریعہ سے ایک پہاڑی پر جڑھ گئے جو انشین کی شکرگاہ کے قریب تھی۔ یہال پر بھی ان کواس سر مااور بارش سے سابقہ پڑا۔ مزید برآ ں یہ ہوا کہ برف بھی پڑگئا۔ ماتھ پاؤں نے کام دینے سے جواب دے دیا۔ دوروز تک اس حالت ہیں مبتلار ہے۔ ادھر با بک نے موقع یا کرافشین کے لکھر پر شبخون مارااور لڑکر پیچے ہٹا دیا۔ ادھر بغا کے رکاب کی فوج نے رسد وغلہ ختم ہونے کی وجہ سے شوروغوغا مجایا۔ بغانے مجبور ہوکر بقصد قلعہ بذونیز افشین کا حال دریافت کرنے کی غرض سے کوچ کر دیا۔ کچھ دورنکل آنے پرافشین کا حال معلوم ہوا۔ با بک کے خوف سے پھراسی پہاڑی کی جانب لوٹا اور پوج تنگی راہ و کثریت فوج دوسری راہ اختیار کی با بک کے پترول نے ہوا۔ با بک کے خوف سے پھراسی پہاڑی کی جانب لوٹا اور پوج تنگی راہ و کثریت فوج دوسری راہ اختیار کی با بک کے پترول نے

طرہ خان کا قتل طرہ خان با بک خرمی کا ایک نامور سپر سالا رتھا۔ با بک کی اجازت سے مراغہ کے ایک قرید میں ایام شا گزار کرنے کو چلا آیا تھا۔ افشین نے اپنے سپر سالا رکو جوم راغہ میں تھا۔ طرہ خان کی گرفتاری کولکھ بھیجا۔ سپر سالا رم اغد نے شب کے وقت طرہ خان کے مکان کو جا کر گھر لیا اور قل کر کے اس کا سرافشین کے یاس بھیج دیا۔

جعفر خیاط کی کمک انہیں واقعات پر ۲۲ ہے رخصت ہوجاتا ہے اور ۲۲ ہے کا دور شروع ہوتا ہے۔ خلیفہ معظم نے جعفر خیاط کی کمک انہیں واقعات پر ۲۲ ہے رخصت ہوجاتا ہے اور ۲۲ ہے کا دور شروع ہوتا ہے۔ خلیفہ معظم نے جعفر خیاط کو بسر انسان فوج کے مصارف کے خیاط کو بسر انسان انسان فوج کے مصارف کے لئے جیسے۔ اس مالی اور فوجی امداد سے افشین کی قوت بڑھ گئی۔ اوائل فصل رہے میں بقصد جنگ با بک کوج کر دیا۔ رود کلاں پر بھنے کی کہ با بک کا ایک سپر سالار جس کا نام اذین ہے اسی مور چہ کے مقابلہ پرصف آرائی کر رہا ہے اور اپنے اہل وعیال کو اس نے کسی پہاڑی قلعہ پر بھیج دیا ہے۔

افرین کی بیسیا کی افسین نے اپنے سپہ سالار کو معدا یک دستہ فوج کے اذین کے اہلِ وعیال کو گرفتار کرلانے کو بھی دیا۔
چنانچہ اس سپہ سالار نے نہایت مستعدی اور ہوشیاری ہے اس علم کی تعمیل کی۔ اذین کواس کی اطلاع ہوئی تو وہ بھی ان کی روک توک کرنے کے لئے سوار ہو کر نکلا اثناء راہ میں ملاقات ہوگئ ۔ فریقین ایک دوسر سے سے بھڑ گئے۔ اذین نے کچھور توں کو چھین لیا۔ افشین کے آدمیوں نے سیاہ جھنڈیوں کے ذریعہ سے اس واقعہ سے افشین کو آگاہ کر دیا جو پہلے سے مختلف بلند مقامات پر سیاہ جھنڈیاں لئے ہوئے بیٹھے تھے اور ان کو ہدایت کر دی گئی کہ اگر کوئی حادثہ یا فریق مخالف کو تعملہ آور دیکھو تو انہیں سیاہ جھنڈیوں کے ذریعہ سے اطلاع دینا۔ افشین نے فوراً ایک گروہ کوان کی گھگ کے لئے روانہ کیا۔ اس گروہ کے آنے انہیں سیاہ جھنڈیوں کے دریعہ سے اطلاع دینا۔ افشین نے فوراً ایک گروہ کوان کی گھگ کے لئے روانہ کیا۔ اس گروہ کے آنے سے افرین آئے۔ سے افرین کے ہمرائی مع اذین کی بقیہ عورتوں کے واپس آئے۔

افشین کی مشکلات اس واقعہ کے بعد افشین آ ہستہ آ ہستہ قلعہ بذکی طرف بڑھنے لگا۔ رات کے وقت لوگوں کو پہرہ پر مقرر کر تا اور خود بھی شب کے وقت با بک کے خوف سے پترول کے ساتھ گشت کرنے کو نکٹا اگر چہ گئری شب کی بیداری اور دن کے سفر سے تھک گئے ۔ گرامیر لٹکر کے حمل کی تھیل نہایت خوش ولی ہے کررہے تھے۔ رفتہ رفتہ قلعہ بذکر دوبروا سے مقام پر پہنچ جہاں کہ قدرتی طور سے تین پہاڑیوں ایک دوسر سے سے متصل واقع تھیں اوران تین پہاڑیوں کے درمیان میں آیک وسیح میدان تھا۔ افشین نے اپنے لشکر کواسی میں ایک داستہ وسیح میدان تھا۔ افشین نے اپنے لشکر کواسی میدان میں مع غلما ور جملہ اسباب ضروری کے تھرایا اور تمام راستوں کوا بیک راستہ کے سواپھروں سے چن دیا۔ انہیں پہاڑیوں کے قریب با بک کالشکر بھی پڑا ہوا تھا۔ افشین روز انہ غیس میں نماز خوج ادا کر کے سواپھروں سے چن دیا۔ انہیں پہاڑیوں کے قریب با بک کالشکر بھی پڑا ہوا تھا۔ افشین روز انہ غیس میں نماز خوج ادا کر کے سواپھروں کی قارہ بوجا تا۔ لشکری ای نقارہ کی آ واز من کر تیار ہوجا تے۔ افشین جب تک مصروف جدال وقبال رہتا نقارہ بچاڑ ہتا اور جب میں کارور کیا مقصود ہوتا تو نقارہ کا بجانا بند کر دیتا۔ غرض لشکر نقارہ کی آ واز پر کام کرتے اور جب اس کا ارادہ آ گے بڑھنے کا ہوتا جنگ کورو کنا مقصود ہوتا تو نقارہ کا بجانا بند کر دیتا۔ غرض لشکر نقارہ کی آ واز پر کام کرتے اور جب اس کا ارادہ آ گے بڑھنے کا ہوتا

اکثر اوقات ابوسعید جعفر خیاط اوراحد بن ظیل بن ہشام تین تین دستوں فوج کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے روانہ کرتا تا کہ یکے بعد دیگر ہے میدان کارزار میں جا کیں اورخودا کی بلندمقام پر بیٹھا ہوالڑائی کامنظر دیکھار ہتا۔اس مقام سے با بک کا قلعہ اور کی سرائے بھی دکھائی و بیا تھا۔ ہمیشہ با بک ان کے مقدمہ میں معدود ہے چند آ دمیوں کو لے کر آتا اور باقی فوج کمین گاہ میں رہتی۔ ہروقت اس کے لئکری شراب پیتے 'گلجھ رے اڑاتے' گاتے اور بانسری بجاتے۔ ظہرتک افشین سے منظر دیکھار ہتا' بعد ادائے ظہرا بی خند ق میں واپس آتا اس کے واپس ہوتے ہی کیے بعد دیگر ہے اس کی فوجیس بھی میدان جنگ سے ترتیب واروا پس آجاتی تھیں۔

جعفر خیاط کا حملیہ با بک کا گروہ اس طویل جنگ ہے گھبرا گیا۔ایک روز حسب دستورافشین کالشکرواپس ہوا۔ اتفاق ہے جعفر خیاط کا حملیہ با بک کا لشکر میدان خالی جھے کر بذہ نظر کے جمزا ہیوں میں ہے ابودلف کے ساتھ ایک گروہ رضا کار پارا دافشین کا لشکر لوٹ پڑا۔ لڑائی گیر دوبارہ چیڑائی۔ جعفر کے جمزا ہیوں میں ہے ابودلف کے ساتھ ایک گروہ رضا کار (والعیر ز) کا تھا ان لوگوں نے بلا علم افشین با بک پراس زور شور ہے حملہ کیا کہ د کیضے والے یہ بچھتے تھے کہ بدلوگ کمندین والعیر یز) کا تھا ان لوگوں نے بلا جیجا کہ ما انظار نہ کرو جہاں تک ممکن ہوآ ہت ہہ جمہ عملہ علی ایداد طلب کی۔ افشین نے کہلا جیجا کہ تم امدادی فوج کا انظار نہ کرو جہاں تک ممکن ہوآ ہت ہہ جمہ عملہ علی والی بلے جاؤ۔ جنگ کا نقشہ خطرناک ہور ہا ہے۔ اس عرصہ میں رضا کارحملہ کرتے ہوئے بذتک پہنچ گئے فریقین کرشوروغل سے میدان گوئی رہا تھا۔ باب کے ان لئکر بور ہا ہے۔ کمین گاہ ہے نکل آئے۔ افشین باب کے ان لئکر بور ہا ہے۔ کمین گاہ ہے نکل آئے۔ افشین باب کے ان لئکر بور ہا ہے۔ کمین گاہ ہے نکل آئے۔ افشین باب کہ کے ان لئکر اور دونوں جریف اپنی آئی کا جور ہے کی طرف واپس ہوا۔ مغرب کے وقت تک لڑائی بی باب کی گاہ وردونوں جریف اپنی ہوا۔ مغرب کے وقت تک لڑائی بند ہوگئی اور دونوں جریف اپنی آئی آئی تھا مگاہ پڑا ہے کمریں کھولیں جعفر ہاتھ مندوھو کر افشین کے پاس گیا۔ افشین نے عدول جوہ ہات بنا نمی تو صفائی ہوگئی۔

مسئین اور رضا کارول میں مصالحت اس کے بعدرضا کارول نے خرج کی کی ورسد کی شکایت کی۔ افشین نے جواب دیا''جوش اس کی مصارف اور گرشگی کی تکالیف برواشت کر سکے وہ ہمارے ساتھ وشنوں کے مقابلہ پررہ ورندا پنا راستہ لے۔ امیر المؤمنین کے نشکر میں بفضلہ تعالیٰ جنگ آوروں کی کی نہیں ہے'' درضا کاریہ کہتے ہوئے کہ واپس ہوئے کہ ''ہم تو قلعہ بذکو بات ہی بات میں فتح کر لیتے گر امیر لشکر ناحق ہم لوگوں کو تواب جہاد سے محروم کرتا ہے۔ اب بھی اگر ہم کو حملہ کرنے تعلیم کرنے تعلیم کے کان تک میہ باتیں پہنچ گئیں''۔ رضا کاروں کو طلب کر کے تعلیم دی وقت ان لوگوں نے حملہ کرنے کا ارادہ کیا تھا اُسی وقت خود بھی حملہ کرنے کا ارادہ کیا تھا اُسی وقت خود بھی حملہ کرنے کا ارادہ کیا تھا اُسی وقت خود بھی حملہ کرنے کا وعدہ واقر ارکیا۔ مال'

اسباب خوراک پانی اور آلات حرب خاطرخواہ ان لوگوں کو دیا۔ زخمیوں کومیدانِ جنگ سے اٹھانے کے لئے خچروں پر مجملیں رکھوا دیں اور جعفر کواسی مورچہ کی طرف بڑھنے کا کہا جہاں تک کل بڑھ گیا تھا۔

جعفرو با بک خرمی میں معرکیہ :اگلے دن جعفر نے تیرانداز وں'لفاطون اور نامی نامی جنگ آ وروں کومنتخب کرے ایک لشکر مرتب کیا اور رضا کاروں کواپنے ہمراہ لئے ہوئے میدانِ جنگ میں آیا۔ با بک کے لشکرنے قلعہ سے تیر باری شروع کر دی۔ جعفر کے رکاب کی فوج خود کو با بک کے حملوں سے بچاتی ہوئی قلعہ بذکی فصلیوں تک پہنچ گئی اور جعفر کمال مردا گلی و استقلال ہے دروازہ بذیر پہنچ کراڑنے لگا۔ لڑتے لڑتے دو پہر ڈھل گئی۔ افشین نے حسبِ ضرورت ان لوگوں کے لئے کھانا اور یانی روانہ کیا اور قلعہ بذکی قصیلوں کو توڑنے کی غرض سے مز دوروں کو مع بھاؤڑوں اور کدالوں کے جعفر کے پاس جیجا۔ ال اثناء میں با بک کالشکر قلعہ کا دروازہ کھول کرنکل آیا اور رضا کاروں کو آپنے پر زور حملہ سے قلعہ بذکی فصیل سے پیچے ہٹا دیا۔لشکر جنگ نہایت خطرناک تھامبھی با بک کالشکر رضا کاروں کوقلعہ کی فصیل سے پسپا کر دیتا تھا اور کسی وقت رضا کار با بک کے لٹکر کو قلعہ کے اندر داخل دیتے۔غرض فریقین ای حالت میں تھے کہ ثنام ہوگئ اور رات نے اپنے سیاہ وامان میں آفتاب عالم تاب کو چھپالیا۔ افشین نے اپے لشکر کومیدان جنگ سے مراجعت کا حکم دیا۔ آخر دونوں حریف اپنی اپنی قیام گاہ میں آئے۔لطف میے ہے کہ ہرفریق کواس جنگ کے بعدا پی کامیابی سے نا اُمیدی ہوگئی اکثر رضا کاراپیے شہروں کولوٹ گئے۔ آ ذین کی پسیائی دو ہفتہ بعد افشین نے پھر جنگ کی تیاری کی لشکر کو چار حصوں میں تفشیم کیا۔ ایک حصہ کوجس میں ایک ہزار تیرانداز تھے آ دھی رات کے وقت اس پہاڑی کی جانب روانہ کیا جوقلعہ بذکے قریب تھی اور جس کے دامن میں با بک کا نامی شیدسالا رآ ذین صف آ رائی گرتا تھا اور ان کو بیہ ہدایت کر دی کہ جس وقت جعفر کو بذکی جانب بڑھتے ہوئے ویکھنا' تیر باری کرتے ہوئے بابک کے لشکر پر تملہ کر دینا۔ دومرے حصہ کواس ٹیلہ کے پنچ کمین گاہ میں چھپا دیا جس کی چوٹی پر با بک کے آ دمی کمین گاہ میں بیٹھے تھے۔ تیسرے حصہ کومحافظت کی غرض سے لشکر گاہ میں چھوڑ ااور چوتھے حصہ کوسلے ومرتب كرك من المورية المار المورج المرف آياجهال پرحسب عادت كزشته لا اليون مين تفهرتا تقار جعفر خياط چندنا ي سید سالاروں کے ہمراہ اس پہاڑی کی طرف بوھا جس کے دامن میں آ ذین سید سالار با بک نے صف آرائی کی تھی۔ آ ذین نے جعفر کو بڑھتے ہوئے و کیھ کرتیر ہاری شروع کی۔ادھرے جعفر کے ہمراہیوں نے بھی ترکی بہ ترکی جواب دیا۔ادھرسےان تیراندازوں نے تیروں کامینہ آذین پر برسانا شروع کر دیا جونصف شب سے اس پہاڑی کی چوٹی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ آذین کے ہمراہی اس دوطر فہ حملہ سے گھبرا گئے اور وادی کی طرف بڑھے تو ٹیلیے نیچے سے دوسری کمین گاہ والول نے خاراشگاف تیروں سے احتقبال کیا۔

قلعہ بذیر قبضہ بابک نے عنوانِ جنگ بگڑتا ہوا دیکھ کر افشین سے بید دخواست کی کہ مجھے اس قدر جنگ ہے مہلت و یہے کہ میں اپنے اہل وعیال کو کسی دوسرے مقام پر منتقل کرلوں۔ بعداز ان قلعہ بذکی تجیاں میں آپ کے حوالہ کر دوں گا ہنوزیہ مرحلہ طے نہ ہونے پایا تھا کہ کسی نے افشین تک بینچر پہنچادی کہ عسا کر اسلامیہ نے قلعہ بذیر بقضہ کرلیا ہے اور بقضلہ تعالی اس کے میناروں پرامیر کی کامیابی کا پھر پرااڑا دیا گیا۔ افشین سجدہ شکر اداکر کے قلعہ بذر میں داخل ہوا اور با بک کے کل سراؤں کے بھا گنے کا حال تحریر کر کے اس کی گرفتاری کی سخت تا کید کی ۔ اس کے بعد کسی جاسوس نے آ کریے خبر دی کہ با بک اس وقت وادی میں ہے جس کا ایک کنارہ آ ذر بائیجان سے ملحق ہے اور دوسرا کنارہ ارمینیہ تک پھیلا ہوا ہے ۔ افشین نے اسی وقت چند سے میں کے بیٹ کے بتاتی میں متعدیر کے گئی ہے انہ کے میں ان اس کے بنا

آ دمیوں کواس کی گرفتاری پرمتعین کیا مگر گنجان درختوں اور جھاڑیوں نے ان لوگوں کی نظروں سے با بک کو بچالیا۔

با بک کا فرار: اس اثناء میں خلیفہ معظم نے با بک کوامان دینے کا تھم بھیج دیا۔ افشین نے اس فرمان کو با بک کے ہمراہیوں میں سے ایک تخص کو جواس کی امان کا مدمی تھا حوالہ کر کے با بک کے پاس بھیجا۔ با بک نے اس امان ہی کو منظور نہ کیا بلکہ طیش میں آ کر دوایک آ دمیوں کو جوافشین کے لشکر کے بیچ آل کر ڈالا اور اس واڈی سے معدا پے بھائی عبداللہ ومعاویہ اور اپنی مال کے بقصد ارمینیہ نکل کھڑا ہوا۔ اتفاق سے کا نظین میں ہے کسی کی نظر پر گئی جواس کی گرفتاری پر متعین کئے گئے تھے اس نے کہوں سے سر دار الوالسفاح سے جا کر کہہ دیا۔ الوالسفاح نے تعاقب کا تھیم لیا۔ ایک سوار ہوکر بھاگ گیا مگراس کی مال اور اس کا بھائی معاویہ گرفتار ہوکر افشین کے پاس بھیج دیئے گئے۔

یا بک کی گرفتاری اس واقعہ کے بعد با بک جہال ارمینہ میں جا کررو پوش ہوا۔ جاسوں اس کے پیچے بیچے تھے زادراہ ختم ہوگیا تھا۔ ایک تیخی کو اپنے ہمرا ہیوں میں ہے بچھرہ پید ہے کہ کھانا ترید نے کو بھجا۔ کی افسر پولیس کی اس تعلی پر شہہوتا گئا وہ جال ڈھال سے تا ڑگیا۔ ہمل بن ساباط کے پاس کہلا بھجا کہ ایک تحص اس شکل وصورت کا آیا ہے بچھے اس پر شہہوتا ہے کہ وہ با بک کے ہمرا ہیوں میں ہے ہے ہمل بن ساباط نے بن کر دوڑ آیا اور اس تحص کے سرا تھوں ہی ہوگیا۔ ہمل بن ساباط با بک کو چاپلوی ہے دم پی دے کراہے قلعہ میں لایا اور چیکے ہافشین کو اطلاع کردی۔ افشین نے دوسیہ سالاروں کو با بک کے چاپ ساباط نے بن مامور کیا اور روا گئی کے وقت یہ ہدایت کردی کہ کو اطلاع کردی۔ افشین نے دوسیہ سالاروں کو با بک کے گرفتار کر لانے نے بر مامور کیا اور روا گئی کے وقت یہ ہدایت کردی کہ شکار کھلنے کے حیالہ ہے میدان کی طرف لے چلا۔ ان دونوں سپہ سالاروں نے موقع پاکر حالت غفلت میں با بک کو گرفتار کر لیا۔ افشین نے با بک کو قید کر دیا اور با بک کو شکرت کے جاس کی ساباط بھی تھا۔ افشین نے با بک کو قید کر دیا اور اس حس خدمت کی جاس کی ساباط بی کا جمرا اور باک کو بی اس کی بات ہیں ہورائی کو جو ایک مدت نے ساب کے پاس بناہ حدالت خلام کے بات کی باتھان نے عمداللہ برادر با بک کو جو ایک مدت ہیں جاس کے پاس بناہ خدمت کی بات ہورائی کو بھی فیر کر دیا اور ایک اطلای عرضد اشت خلیفہ معظم کی کریں تھا افشین کے پاس بھی دیا ہورائیک اظلای عرضد اشت خلیفہ معظم کی خدمت میں روانہ کردی۔ خدمت میں روانہ کردی۔ خدمت میں روانہ کردی۔ خدمت میں روانہ کردی۔

افشین کی واپسی ظیفہ معصم نے مع ان دونوں کے سامرہ تک ہرمنزل پر خلیفہ معصم کے علم کے مطابق افشین کی کمال

الماس (همداول) عزت واحرّ ام سے استقبال و خاطر مدارات کی اور ایک قاصد خاص خلیفہ کا مع خلعت فاخر ہ اور ایک راس عربی محمور اے کے افشین سے ملتا تھا جس وقت سامرہ کے قریب پہنچا خلیفہ عظم کا بیٹا واثق معہ سرداران وارا کین سلطنت کے استقبال کی غرض ے سامرہ سے باہر آیا اور کمال تو قیرے قصر مطیرہ میں تھہرایا۔ افشین نے اسی قصر میں با بک کوبھی اپنے زبرحراست رکھا۔ خلیفہ منتصم کے عم سے افشین کے سر پرتاج رکھا گیا قیمتی خلعت پہنائی گئی۔ بیس لا کھ درہم بطور صلے کے مرحمت فرمائے اور دس لا کھ درہم اس کے لشکریوں میں تقسیم کئے گئے۔ سیوا قعہ ماہ صفر ۲۲۳ ھے کا ہے۔

با بک کافتل ای زمانه میں جبکہ با بک قصر مطیر ہ میں مقیر تھا احمد بن الی داؤ د با بک کود مکھنے کے لئے آیا۔تھوڑی دیر تک بہ نظرغورد مکتار ہابعدازاں چند باتیں کرکے واپس گیا۔اس کے بعدایک روز خلیفہ معتصم خودتشریف لایا اورسر سے یا وَل تک د مکچه کرلوٹ گیا۔انگلے روزخلیفه معتصم درباز عام میں رونق افروز ہوااورلوگوں کوحسب مراتب دربار عام سے قصرِ مطیر ہ تک بٹھایا اور ہا بک کوہاتھی پرسوار کرا کے دربار میں حاضر کرنے کا حکم دیا۔جس وقت با بک دربارشای میں پہنچا خلیفہ معتصم نے حکم دیا کہ ہاتھ یاؤں کاٹ کراس کو ذرج کر ڈالو۔اس حکم کی ان لوگوں نے کمال تیزی سے قبیل کی جواس کام پر پہلے سے مامور تھے۔ سر کوخراسان بھیج دیا۔ لاش کوسامرہ میں صلیب پر چڑ ھادیا اور اس کے بھائی عبداللہ کو بغداد میں اسحاق بن ابراہیم کے یاس روانہ کردیا تا کہ اس کے ساتھ بھی ای قتم کابرتاؤ کیا جائے۔

انشین اس مہم میں بابک کے محاصرہ کے زمان میں علاوہ غلہ اور مصارف سفروقیام کے جس روز میدان جنگ میں جاتا تھا دیں ہزار یومیپزی کرتا تھا اور جس دن اپنے موریے میں رہتا تھا پانچ ہزار۔ با بک نے اس بین برگ کی مدت میں ایک لا کھ بچین ہزار آ دمیوں کوتل کیا۔ سپہ سالا روں میں سے یجیٰ بن معاذ عیسیٰ بن محد ' بن ابی خالد احمہ بن جنید زریق بن علی بن صدقهٔ محمد بن حمید طوی اور ابرا جیم بن لیٹ کوشکست دی۔ تین ہزار تین سوآ دمی اس کے ہمراہ قید کئے گئے اور سات ہزار چھ سونفرمسلمان عورتیں اوران کے بچے اس کے پنجہ غضب سے چھڑائے گئے۔ بیلوگ ایک احاطہ میں کھیرادیئے گئے۔ جو محف ان لوگوں میں کسی کا والی وارث آتا اس سے شہادت لی جاتی اور ثبوت کے بعد ولایت ووراثت حوالہ کر دیا جاتا۔اس معر کہ میں افشین نے با بک کے اہلِ وعیال سے ستر ہ مردوں اور تیس عور توں کو گرفتار کیا تھا۔

با زنطینیول سے جنگ سرم میں نوفل بن مینائیل والی روم نے بلاداسلامید کی طرف قدم بروهائے اور غفلت میں اہل زیطرہ پر پہنچ کر حملہ کر دیا۔ اس جرات و جمارت کی یہ وجہ ہوئی کہ با بک خرمی جس وقت آپنی کامیا بی سے ناامید ہوگر برنصیبی اور بدبختی کے میدان میں چاروں طرف سے گھر گیا اس وقت اس نے اس خیال سے کہ خلیفہ مقصم کی جنگی قوت دو لڑا ئيوں كى طرف منتسم نهو جائے اور عجب نہيں يهي حيله ميرى جان برى كا ہو'نوفل بن ميخائيل والى روم كولكھ بيجا كہ خليفہ معتصم نے میرے مقابلہ پراپناتمام کشکر بھیج دیا ہے امراء وافسران فوج کا کیا ذکر کرے اپنے خیاط جعفر بن دیناراور طباخ ایتاخ کوجھی میری مہم پر روانہ کر دیا ہے۔ بیم وقعہ اچھا ہے تم اس کوغنیت شار کر کے بلا دا سلامیہ پر چڑھائی کر دواب کوئی شخص دارالخلافت میں ایسانہیں باتی رہاجوتہارے مقابلہ کا قصد بھی کرسکے۔

نوفل کا شب خون : نوفل اس امرے مطلع ہو کر جامہ سے باہر ہو گیا ایک لاکھ کی جمعیت کے مناتھ بلا داسلامیہ پر جملہ کر دیا اس کشکر میں وہ لوگ بھی تھے جن کواسحاق بن ابراہیم بن مصعب نے اس سے پیشتر شکست دی تھی اور وہ اپنی جا اگر بلا د روم چلے گئے تھے نوفل نے زبطرہ پر پہنچ کرشب خون مارامرووں میں سے جومقابلہ پر آیا حالت غفلت میں ان کو گرفتار کرلیا قال کرڈ الاعوز توں اور بچوں کوقید کرلیا۔ بعداز ال ملطیہ کی جانب لوٹا اور اہلِ ملطیہ کے ساتھ بھی اسی طرح پیش آیا۔

ایک مانتی خاتون کی فریاد دفته دفته خلیفه معظم تک بیخ بہت شاق گزراکس نے حاضرین میں سے واقعات زبطرہ وملطیہ بیان کرتے ہوئے یہ بیان کیا گہا گہا ہمیہ تورت کوروی کشاں کشاں لئے جاتے تھا وروہ ((واسعت صماہ و اسعت صماہ)) کہتی جاتی تھی۔ خلیفہ معظم اس پُر در دفتہ کوئن کر بے قرار ہو گیا۔ لبیک لبیک کہہ کر مند خلافت سے اٹھ کھڑا ہوا۔ قصر خلافت میں کوچ کی منادی کرادی۔ گھوڑے پر سوار ہو کر دارالعوام کی جانب آیا امراء نشکر کوجع کر کے قاضی بغداد عبد الرحمٰن بن اسحاق اور شعبہ بن ہمل کو معہ تین سوتین معززین علاء وصلیء کے طلب کیا اور اپنے تمام مال واسباب کی ایک عبد الرحمٰن بن اسحاق اور شعبہ بن ہمل کومعہ تین سوتین معززین علاء وصلیء کے طلب کیا اور اپنے تمام مال واسباب کی ایک فہرست مکمل تیاری کی ایک حصہ اپنے لڑکوں کو اور ایک حصہ خادموں کو دیا اور ایک حصہ وقف بوجہ اللہ کیا۔ دستاہ پر تقسیم کی تحیل کرا کے ان لوگوں سے کھوائی اور لئیکر آراستہ ومرتب کرنے کی غرض سے دوسری جمادی الاول ۱۲۲سے کوغر بی وجلہ کی طرف کوچ کردیا۔ نہایت تھوڑی مدت میں مجامدین اور شاہی لشکریوں کا ایک جم غفیر جمع ہوگیا۔ عجیف بن جنسہ اور عمر فرعانی کوئی ایک گروہ سے سالاران لشکر کے اپنی روائی سے پیشتر اہلی زبطرہ کی امداد کوروائٹ کیا۔

فتح عمور بدکا قصد القاق سے بدلوگ زبطرہ میں اس وقت داخل ہوئے جبکہ ردی اس کو دیمان و غارت کر کے کوچ کر گئے تھے چارونا چار خلیف کے تھے کا دونا چار خلیف کے انظار میں قیام کردیا۔ اہل زبطرہ رومیوں کے طوفان بے تیزی فرو ہونے اور عسا کر اسلام یہ کہ آنے بی عسا کر اسلام کو بہقابلہ با بک فتح یا بی اسلام یہ کہ آنے بی عسا کر اسلام کو بہقابلہ با بک فتح یا بی حاصل ہوگی۔ خلیفہ عقصم نے اپنے مصاحبین سے دریافت کیا '' رومیوں کے زدیک کون ساشر عمدہ اور عالی شان ہے''۔ عرض کیا '' عموری''۔ خلیفہ معتصم نے اپنے مصاحبین بیاری کا حکم صاور فر مایا اور کمال تیزی و عجلت سے اس قدر ساز و سامان جنگ اور کیا '' عموری''۔ خلیفہ معتصم نے یہ شنتے ہی تیاری کا حکم صاور فر مایا اور کمال تیزی و عجلت سے اس قدر ساز و سامان جنگ اور بی مصعب کو مہید پر ایتاخ کو میسرہ پر جعفر بن دینا رخیاط کو اور قلب میں عجیف بن عبلہ کو مامور کرکے کوچ کر دیا با وروم میں ماملہ ہوگی کوچ کر دیا با وروم میں داخل ہو کر مقام سلوقیہ میں بیچ کر نہر من پر دریا کے قریب فریس فرائی کو دن اور اشاس کو دوم کے دن اور اشاس کو دوم کے دن اور اشاس کو در ماور کر دیا اور اشاس کو یہ ہوایت کر دی کہ صفاف میں بیچ کر کئی تھیں خود بھی کوچ کیا۔ حداد کیا اور اشاس کی ڈوا کی جادور اندی کیا در اور وقت مقرر کر دیا اور اشاس کو یہ ہوا تیل کا دی اور اشاس کی ڈوا کی کے بعد دصیف کوروانہ کیا اور جب کہ چورا تیں ماہ دجب کی باتی رہ گئی تھیں خود بھی کوچ کیا۔

انفر وکی فیج اس شاء میں جاسوسوں کے ذریعہ سے بینجر پہنی کہ بادشاہ روم اسلامی مقدمۃ انجیش پرشب خون مار نے والا ہے۔ خلیفہ مقصم نے اشاس کولکھ بھیجا کہ 'متم کوجس مقام پر فر مان ہذا ملے اُسی مقام پر نین یوم کے لئے قیام کردینا۔ اس عرصہ بیس آ پہنچوں گا۔ اس کے بعد ایک دوسر افر مان اس مضمون کا دار دہوا کہ تم اپنا اشکر کے سید سالاروں میں سے کی ہوشیار سید سالارکوایک دستہ فوج کے ساتھ والی روم اور رومی لشکر کے حالات دریافت کرنے پر مامور کردو''۔ اشناس نے عرفر غانی کودو سوسواروں کی جعیت کے ساتھ اس حکیم کی تعمیل پر متعین کیا۔ عرفر غانی نے انقرہ میں نے پہنچ کرا ہے ہمراہیوں کورومیوں کی

جبتو میں پھیلا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعدایک جماعت رومیوں کی عمر فرغانی کی خدمت میں حاضر کی گئی جن میں ہے بعض لشکر وم
کے ملازم تھے اور بعض انقرہ کے قرب و جوار کے رہنے والے تھے ان لوگوں نے بیان کیا کہ والی روم ایک مہینہ سے مقدمة
الحبش کے انتظار میں پڑاؤ کئے ہوئے تھا۔ تیسرے دن کا ذکر ہے کہ رومی با دشاہ بیخبر پاکر کہ عساکر اسلامیہ (لعنی افشین کا
لشکر) بلا دارمینیہ کی جانب سے مما لک محروسہ روم میں داخل ہوگیا ہے اپنے ماموں زاد بھائی کو اپنے لشکر پرمقر رکز کے آئر رمینیہ
کی جانب کوچ کر گیا۔ عمر فرغانی ان لوگوں کو اشناس کے پاس لے آیا اور اشناس نے براہ راست خلیفہ معظم کی خدمت میں
روانہ کردیا۔ خلیفہ معظم نے ایک خط افشین کے نام اس مضمون کا لکھا:

'' 'تم تھم ٹانی ملنے تک قیام کروبادشاہ روم تم پرحملہ کرنے کی غرض سے تمہاری طرف بڑھ رہا ہے۔اورافشین تک اس خط کے پہنچاد ہے کاوس ہزارصلہ مقرر کیا۔

رومیول کی گرفتاری اتفاق به که افشین تک به خط نه بی سکا۔ اس دجہ سے که اقصاع بلا دروم میں افشین داخل ہو گیا تھا
دوسرا فرمان خلیفہ معتصم نے اشاس کے نام حملہ کرنے کی ہدایت کے لئے روانہ کیا۔ اشناس نے اس عیم کی فوراً تعمیل کی خلیفہ معتصم نے اپنا لشکر طفر پیکر لئے ہوئے اس کے بیچھے بیچھے تاجی وقت القرہ کو تین منزل باقی رہ گئیں اشناس نے رومیوں کی
ایک جماعت کو گرفتار کر کے قبل کر ناشر وع کر دیا اُن میں سے ایک بوڑھے عیمائی نے دست بستہ عرض کیا ''تم میر نے قبل سے
کیا فائدہ اٹھاؤگے؟ اس وقت تم اور تمہار الشکر رسد وغلہ کے نہ بیٹینے سے ایک مصیبت میں گرفتار ہے تم بیٹھے رہا کر دوقو میں تم کو
ایک ایسے گروہ کا پیۃ بتلا دوں جو کہ انقرہ سے بہ خوف جنگ بھاگ گیا ہے اور اُس کے پاس غلہ کی کافی مقدار ہے''۔ اشناس
نے مالک بن کرد کو پانچ سوسواروں کی جمعیت کے ساتھ اُس بوڑھے عیمائی کے ہمراہ کر دیا اور یہ ہدایت کر دی کہ جب یہ
بوڑھا عیمائی اہلی انقرہ کا پہ چیچے حیجے بتا دیے ور ہاکر دینا۔ بوڑھے عیمائی نے بہ اُمیدر ہائی اہلی انقرہ کے بیس تھالوٹ لیا۔
بن کرد کو کھڑا کر دیا۔ مالک بن کرد نے حملہ کر کے ان لوگوں کو گرفتار کر لیا غلہ واسباب جو پھوائن کے پاس تھالوٹ لیا۔
بن کرد کو کھڑا کر دیا۔ مالک بن کرد نے حملہ کر کے ان لوگوں کو گرفتار کر لیا غلہ واسباب جو پھوائن کے پاس تھالوٹ لیا۔

رومیوں کا بیان ان لوگوں کے ساتھ وہ مجروحین بھی تھے جو بادشاہ روم کے ہمراہ جنگ افشین میں شریک تھے۔ ان مجروحوں نے بوچھنے پر بیان کیا کہ ہم لوگ بادشاہ روم کی رکاب میں تھے جس وقت پینجر پہنجی کے عسا کر اسلامیہ اطراف ارمینیہ کی خوص کو اپنے لفگر کا سردار بنا کر ارمینیہ کی طرف کوچ نے بلاوروم میں داخل ہو گیا ہے بادشاہ روم نے اپنے اعزہ میں سے ایک شخص کو اپنے لفگر کا سردار بنا کر ارمینیہ کی طرف کوچ کر دیا۔ ہم لوگ بھی بادشاہ کے رکاب میں تھے۔ انفاق سے ہم لوگوں نے مسلمانوں کو اس وقت جا کر گھیر لیا جب کہ وہ نمازش کر دیا۔ ہم لوگ بھی بادشاہ کے رکاب میں تھے۔ انفاق سے ہم لوگوں نے مشکر کی اور ان کے جنگ آ وروں کو آل کرڈ الا اور باقی ما ندہ کے تعاقب میں مطاری فوج کی سے بھیل گئی ظہر کے وقت وہ لوگ بھر واپس آئے۔ لڑائی ہوئی وہ لوگ ہم پر غالب آئے ہمارے مورچہ کو ہمارے وقت وہ لوگ بھم پر غالب آئے ہمار بادشاہ ہم سے جدا ہو گیا۔ ہم لوگ میدانِ جنگ سے شکت کھا کر بھاگ کھڑ ہے ہوئے اور طوکریں کھاتے ہوئے اس کیمپ کی طرف آئے جس پر بادشاہ روم نے اپنے ایک عزیز کو مقرد کیا تھا۔

یہاں بیگل کھلا ہوا تھا کہ کل لشکراپنے سردار ہے بگڑ گیا تھا کیپ میں چاروں طرف ایک طوفان بے تمیزی برپا تھا اگلے دن ہمارابا دشاہ بھی آپہنچااور ہٹگامہ فرو ہو گیا بادشاہ نے بالزام بغاوت اپنے نائب کوسزائے قتل دی اوراپئے تمام ممالک محروسہ میں ایک گشتی فرمان اس مضمون کا بھیج دیا کہ جس طرف منہز مین جائیں اُن کو مارپیٹ کے فلاں مقام پرمسلمانوں سے معتصم کی روانگی بیدواقعہ جس کا تذکرہ اوپر کیا گیا ہاہ شعبان کی پجیبیویں تاریخ کا ہے عرض داشت پہنچنے کے دوسرے دن افشین مقام انقرہ میں خلیفہ معتصم کی خدمت میں حاضر ہوا تیسرے دن خلیفہ معتصم نے بقصد جنگ کوچ کیا۔ میمنہ پرافشین میسرہ پراشناس کومقرر کیا اور خود بہ نفس نفیس قلب میں رہا۔ ہرلشکر کو دوسرے لشکرسے دو دوکوس کے فاصلہ پررکھا گیا اور مختلف راستوں سے عمور میر کی طرف بڑھنے کا حکم دیا گیا۔ ساتھ اس کے میرسی ہدایت کردی گئی کہ مابین انقرہ وعمور بیجس قدرقصبات ودیباتی ملیں اُن کووریان ومسار کردینا۔

عمور بدکا محاصرہ چنانچے سب سے پہلےعمور بیہ پرافشین پہنچا۔ بعدازاں خلیفہ منصم بعدازاں اشناس خلیفہ منصم نے عمور ب کوغوروتعتی کی نظروں ہے دیکھ کر ہرا یک ست کواپنے سپر سالا رول میں تقسیم کر دیا۔

ہنوزلؤ انی نہیں شروع ہوئی تھی کہ ایک شخص نے جس کوعیسائیوں نے عیسائی بناڈ الاتھا۔خلیفہ معصم کی خدمت میں حاضر ہوکر ایک خفیہ راستہ کا پیتہ بتایا جس پر بظاہر پتھر کی دیوار بنی ہوئی تھی اور در حقیقت وہ دیوار خالی تھی ۔خلیفہ معتصم نے اُسیست میں اپنا مورچہ قائم کیا منجیقیں نصب کرائیں دوہی چار پھر دیوار پر پڑنے پائے تھے کہ دیوار میں آیک بڑاساروزن ہوگیا۔

سنگ باری: بطریق باطیس اور وائی تلعہ عوریہ نے ایک عرضی بادشاہ روم کی خدمت میں روانہ کی اتفاق سے بیموضی مسلمانوں کے ہاتھ بڑگئی عرضی میں لکھا ہوا تھا کہ''چونکہ شہر پناہ کی دیوارشائی گرگئی ہے اور عساکر اسلامیہ عنقریب عوریہ میں داخل ہوا چاہتا ہے اس وجہ سے بطریق باطیس اور وائی قلعہ آج شب کے وقت نگل کر مسلمانوں کے تشکر سے گڑتے جوڑتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے'' خلیفہ مخصم نے سرداران لشکر کواس سے مطلع کر کے محافظت کی بخت تاکید کی بعد ازاں دونوں برجوں کی درمیانی دیوار پراس قدرسنگ باری گئی کہ دیوارٹوٹ کر زمین پرآرہی شہر پناہ کی دیوارگی بنیاد میں جو خند ق تھی اُس کوعسا کر اسلامیہ نے جانوروں کی کھالوں سے جس میں شی بحری ہوئی تھی پانے دیااور بڑے بڑے متعدد ہا بہ جو میں اور اسلامیہ نے جانوروں کی کھالوں سے جس میں شی بحری ہوئی تھی بات دیااور بڑے ہیں جو کھر ایا ایک عموریہ نے دیابوں برآتش بازی شروع کی اور اسلامی فوجین بھی تھالہ کہ تو اُس کر اُس قالمہ کی طرف بڑھیں ۔ اہل دیا بہ بڑی جو دجھد سے خند ق عبور کر کے دیوار تک جونی گئے۔ دونوں حریف جی تو گر کراڑ نے سے گئے تام رات ایک دوسرے پرآگ اور تیشر برساتے رہے اگلے دن اسلامی لشکرنے مجنیقوں کوآگے بڑھایا اور سیر صیال کے گئی ام رات ایک دوسرے پرآگ اور استریک ہونے کی وجہ سے خند ق عبور کر بے دیوار کر بڑتا ہوا قلعہ کی طرف بڑھاراستریک ہونے کی وجہ سے باوجود خوں ریز جنگ ہونے کے مسلمانوں کوکا میابی نہ ہوئی۔ کراڑ تا ہوا قالعہ کی طرف بڑھاراستریک ہونے کی وجہ سے باوجود خوں ریز جنگ ہونے کے مسلمانوں کوکا میا بی نہ ہوئی۔

بطر لق دا ندوا کی امان طلی دوسرے دن پھراشاس نے لڑائی شروع کی منجنیقوں سے سنگ باری ہونے لگی انشین اور خلیفہ منتصم نے بھی دوسری طرف سے حملہ کیا تمام دن بڑے زوروشور سے جنگ ہوتی رہی نہ تو اہلِ قلعہ عسا کراسلامیہ کو پیچھے مقابلہ میں دو چند ہوگئ۔ جو بطریق اس ست کی حفاظت پر مامور تھا اُس نے اور بطریقوں اور سر داروں سے زخمیوں اور مقتولوں کی کثرت کی شکایت کی اور امداد کاخواستگار ہوا ان لوگوں نے انکار کر دیا تب اس نے خلیفہ معتصم سے امان کی

درخواست کی خلیفہ معتصم نے امان دے دی۔

عمور سے کی فتح اللہ دن وہ جن کو قلعہ کا دروازہ کول کر ظیفہ معضم کی خدمت میں چلا آیا اس بطریق کا نام'' دندوا' تھا اس دوران میں دندوا خلیفہ معضم سے بیٹھا ہوا با تیں کرر ہاتھا عبد الواہاب بن علی نے مسلمانوں کو اشارہ کر دیا سب کے سب آسی راستہ دوران میں دندوا خلیفہ معضم نے بیٹھا ہوا با تیں کرر ہاتھا عبد الواہاب بن علی نے مسلمانوں کو ایش کے مطابق کا م کیا جائے گا' ۔ دندوا خاموش ہوگیا اور اسلامی فوجیس جوق در جوق شہر میں داخل ہوگئیں کو مراونہیں تہماری خواہش کے مطابق کا م کیا جائے گا' ۔ دندوا خاموش ہوگیا اور اسلامی فوجیس جوق در جوق شہر میں داخل ہوگئیں دومیوں نے کلیسہ جیں جا کر پناہ کی مسلمانوں نے آگ گادی۔ باطیس بطریق قلعہ کے ایک برج میں جہب گیا تا آگر خلیفہ معضم کے ایک برج میں جہب گیا تا آگر خلیفہ معظم کے حالات تھا۔ تھوڑی در میں ایک جم غیر قید یوں کا جمع ہوگیا۔ خلیفہ معظم نے شرفا اور رؤسا کو خلا دیا اثناء رقع میں ایک روز میں جس قدر فروخت ہو گیا۔ خلیفہ معظم کے شرفا اور رؤسا کو خلادیا اثناء رقع میں ایک روز میں جس قدر فروخت ہو ساکھ کو جا دیا۔ اس خداداد میں شکر یوں نے باز رہے اور اس کے تھم سے چند کھوں میں عمور سے مضبوط و مشکم قلعہ کو منہدم کر کے جلا دیا۔ اس خداداد کا میا بی کے بعد خلیفہ معظم نے قیدیوں کو اپنے سیسالاروں میں تشیم کر کے طرسوں کی جانب کوچ کیا۔ کامیا بی کے بعد خلیفہ معظم نے قدیدوں کو کیا۔ کامیا بی کے بعد خلیفہ معظم نے قبد کوم کیا۔

خلیفہ معتصم اس قلعہ کا پجین دن آ رمضان ہے آخر شوال تک محاصرہ کئے رہااس زمانہ سے نوفل رومیوں پر حکومت کرنے لگا تا آئکہ 1919ء میں عہد خلافت خلیفہ واثق میں انقال کیا اس وقت رومیوں نے بچائے اس کے بیٹے میخائیل کو اس کی مال ندورہ کی زمر پرسی تخت نشین کیا اس نے بچے برس حکومت کی بعدازاں اس کے لڑے میخائیل نے اسے کسی مصاحب ہے جم کر کے خانہ شین کرویا۔

عباس بن مامون کا انجام: چونکه خلیفه معظم افتتین کو تجیف بن عنسه پر ہمیشہ تفضیل دیا کرتا تھا ای وجہ ہے جس وقت عباق کو زبطرہ کی طرف روانہ کیا خرج کرنے کی آزادی نددی جیے کہ افتین کوخود مختاری اور آزادی دی تھی علاوہ ازیں اکثر اوقات خلیفہ معظم عجیف کے خیالات میں تبدیلی اوقات خلیفہ معظم عجیف کے خیالات میں تبدیلی واقعہ ہوئی بغاوت اور برعہدی کی ہوا د ماغ میں سائی عباس بن مامون سے ملاقات کی باتوں باتوں میں نصیحت کرنے لگا۔

"" ب نے خلیفہ مامون کی وفات پر بڑی غلطی کی ناحق خاموثی اختیار فرمائی خلیفہ معظم کے بینسیت آپ شتی خلافت ہیں اگر آپ نے ذرا سااشارہ کرتے ہوئے آئندہ اس غلطی کا ازالہ کا اقرار کیا اور عجیف کی اتفاق رائے سے اپنے راز داروں

میں سے ایک شخص سمر قندی نامی کو جوعبداللہ بن وضاح کا قرابت دارتھا اس امریز قرر کیا کہ امراء ورؤسالشکر کو در پر دہ خلیفہ معتصم سے بدخلن اور عباس بن مامون کی ظرف مائل کیا کرے تھوڑ ہے دنوں میں سپہ سالاران لشکر اور مقربین بارگا ہ خلافت کا ایک گروہ عباس بن مامون کی جانب مائل ہو گیا اور اس کی خلافت کی بیعت کرلی اور با ہم بیع ہدو بیان ہو گیا کہ ہر شخص اپنے ہمراہی سپہ سالار کو خواہ وہ خلیفہ معتصم کے اسٹاف کا ہویا افشین واشناس کے ہمراہیوں میں سے ہوتل کرڈ الے۔

بجیف کا مخالفان درورید بجیف نے حدود بلاوروم میں داخل ہوتے وقت عباس بن مامون سے کہا" یہ موقع اچھا ہے آؤ
ہم لوگ اپنے عہد واقر ارکو پوراکر کے بغداد کو والی جائیں" عباس بن مامون نے انکاری جواب دیا بھر جب عموریہ منتوں
ہم لوگ اپنے عہد واقر ارکو پوراکر کے بغداد کو والی جائیں" عباس بن مامون نے انکاری جواب دیا بھر جب عموریہ منتوں
ہم ااس وقت بجیف نے لوگوں کو مال غیمت لوٹ لینے کا اشارہ کر دیا اور یہ ہدایت کردی کہ جس وقت خلیفہ منتصم سوار ہوکر
تہماری طرف آئے وفعۃ حملہ کر دینا چنا نجولوگوں نے بجیف کی پہلی رائے پڑس کیا مگر اس رائے کی دوسری شق پڑس درآ مد
کر نے کی جرائت نہ ہوئی فرغانی کا ایک نوعمر عزیز خلیفہ منتصم کے خواصوں میں تھا۔ انفاق سے اس شب کو بیا کا فرغانی کے
ہم نشینوں کے ساتھ بیٹھا ہوا گیس مار دیا تھا برسیل تذکرہ لوگوں کے مالی غیمت کے لوٹے اور خلیفہ منتصم کے سوار ہوکر آنے کا
مقصد بیان کرنے لگے فرغانی نے روک کر کہا''صاحبر ادہ تم اکثر اپنے خیمہ میں دیا کروا میر المؤمنین کی خدمت میں کم حاضر
ہوا کروا گرکسی وقت شوروغوغا سننا تو دیکھو گھرا کرنگل نہ آنا کیونکہ تم ابھی صاحبر ادہ اور سادہ لوں ہو'۔

سازش کا انکشاف ان واقعات کے بعد غلیفہ معظم نے اپ سرصدی بلاد کی جانب کوچ کیا اثناء داہ میں اشناس اور عمر فرغانی اور احر بن خلیل سے ان بن ہوگئ اشناس نے ان دونوں کو شخت وست کلمات سے خاطب کیا اور بارگا و خلافت میں حاضر ہوکر ان دونوں کی شکایتیں جڑدیں خلیفہ معظم نے عمر فرغانی اور احد بن غلیل کوطلب کر کے بغرض تنبیدا شناس کے حوالہ کر دیا شناس نے ان دونوں کو گرفتار کر کے قید کردیا جس وقت خلیفہ معظم صفصاف میں وارد ہوا اس لڑک نے جوفرغانی کا عزید فا غلیفہ معظم سے اس شب کا قصہ بیان کیا خلیفہ معظم نے بغا کو اشناس کے پاس بھیجا کہ فرغانی کو گرفتار کر لاؤتا کہ اس سے فا خلیفہ معظم نے فرغانی نے بہوشی کا بہانہ کر کے واقعہ بیان کرنے سے انکار کیا خلیفہ معظم نے فرغانی کو ایتان کرنے سے انکار کیا خلیفہ معظم نے فرغانی گوایتان نے اور احد بن خلیل کو پھر اشناس کے حوالے کر دیا احمد بن خلیل نے اشناس سے عباس بن مامون کے حالات اور سے مالاروں کی بیعت کرنے اور حرش مرفتدی کے حالات بتلائے۔

عیاس بن مامون کا خاتمہ اشاں نے حث کو گوار کر کے خلیفہ معتصم کی خدمت میں بھیج دیا۔ (حرث اس وقت مقدمہ آخیش میں تھا) حرث نے کل واقعات از اول تا آخرع ض کر دیے خلیفہ معتصم نے خلعت والغام دے کر رہا کر دیا اور اس وقت سیر سالا ران لشکر ہے بوجہ کثر ت جماعت معترض نہ ہوا البنہ عباس بن مامون کو طلب کر کے نفس واقعہ کو دریافت کیا۔ عباس بن مامون نے تمام حالات عرض کر دیئے ۔ خلیفہ معتصم نے افشین کے زیر عمرانی قید کر دیا۔ اس کے بعد پنج جمال کر سید سیالا روں کے بیچے پر گیا کسی کو قید کیا۔ کسی کو آل کیا منجملہ ان لوگوں کے سب سے پہلے مشاء بن سہل کو مزائے موت دی بیخ میں بہتی کر عباس بن مامون نے کھانا طلب کیا 'کھانا دیا گیا۔ مگر پانی سے سا قات نہ ہونے پانی کھانا کھانے کے بعد ایک بورہ میں جر کرسی دیا وہ دم گھٹ کرمر گیا۔ نصیبین میں بینی کر خلیفہ معتصم نے ایک گڑھا کھدا کر عرفر غانی کو زندہ ذمن کر دیا۔ موصل پہنچا میں جر کرسی دیا وہ دم گھٹ کرمر گیا۔ نصیبین میں بینی کر خلیفہ معتصم نے ایک گڑھا کھدا کر عرفر غانی کو زندہ ذمن کر دیا۔ موصل پہنچا

تو بجیف کوائی طرح مارا جس طرح عباس کی زندگی کا خاتمه کیا تھاغرض تھوڑ ہے، ہی دنوں میں رفتہ رفتہ کل سپر سالاً روں کوجنہوں نے عباس بن مامون کی بیعت کی تھی قبل کر ڈالا اور عباس بن مامون کوعباس لعین کے لقب سے یاد کرنے لگا۔ شامرہ میں داخل ہوتے ہی خلیفہ مامون کی بقیداولا دکوگر فتار کرا کے ایک مکان میں قید کر دیا یہاں تک کہ وہ سب مرکئے۔

مازیار کی بعناوت ازیار بن قاران بن دندا بر مر دالی طرستان اور عبدالله بن طاہر ہے کی معاملہ میں ان بن ہوگئ۔
مازیار نے کہلا بھیجا کہ میں تم کو تواج ندوں گا تہمار سواہارگاہ خلافت ہے جو کوئی آئے گااس کو تواج دوں گا عبدالله بن طاہر نے تواج وصول کرنے میں تختی کی تو مازیار بھڑ کیا فریقین کی کدورتوں ہے جنگ وجدال کی صورت اختیار کر کی عبدالله بن طاہر نے مازیار کی تختی کی تو مازیار بھڑ کیا فریار کے عبدالله بن کا میا بی طاہر نے مازیار کی تختی کی تو مازیار کی جانب ہے برہم کردیا اختین کوجس وقت مہم با بک میں کا میا بی ہوئی اور فی تقریر بڑھ گئا ہیں وقت مجم با بک میں کا میا بی شروع کردی اور وقا فو قابد وجہ عداوت عبدالله بن طاہر بعناوت و مرکثی پر ابھار نے لگا اس بدگائی کے تحت عبدالله بن طاہر کو شروع کردی اور وقا فو قابد وجہ عداوت عبدالله بن طاہر بواجت و مرکثی پر ابھار نے لگا اس بدگائی کے تحت عبدالله بن طاہر کو جائی کی وزید خواسان کی سندگور نری مرحت ہوگی اور جنگ مازیار پر بھیجا ہوگ جائی گئی بیت کی جرات نہ ہوگی اور جنگ مازیار پر بھیجا ہوگ جائی فور ہوئی ہوئی مازیار کی جائی ہوگی اور جنگ مازیار پر بھیجا ہوگ جائی گئی بیت کی دراج والی کو ایک بھاڑ کی طرف جلاء وطن کردیا جوسار یہ وقتی واقع اور ہر مرز آباد کے بام مسار کر کے وہاں کے دبنے والوں کو ایک بھاڑ کی طرف جلاء وطن کردیا جوسار یہ واست برد سے طرستان کے بیتا ہوں کو میت اس کی میت والی کی تو بھا اس کے دبنے والوں کو ایک بھر بنا ہوں کے تو بدان اس تیاری کو دیکھ کر گھرا گئے اور جان کے خوف سے اپنے موسوم تھا ان شہر بناہ کے چاروں طرف تھیں خندت کھ دوائی اہلی جرجان اس تیاری کو دیکھ کر گھرا گئے اور جان کے خوف سے اپنے اور اس شریخ کیا ہم کی کا میان کے خوف سے اپنے اس کے خوف سے اپنے اس کے مواد کی کہر کی کہر کی کر گھرا گئے اور موان کے خوف سے اپنے اور اس شریخ کی تو مواد کی کھر ہو اس کے خوف سے اپنے اس کے مواد کی کھر اگئے اور موان کے خوف سے اپنے اس کے مواد کی اس کے مواد کی ایک کی دست برد سے طرب اس کے خوف سے اپنے اس کے مواد کی اس کے مواد کی اس کی دو کی کھر کی کھر کی کھر کی کو کر گھر کی کی کھر کی کھر کی کی کھر کے کہر کے دو کی کھر کے گئے کہر کی کھر کی کھر کے گئے کہر کھر کے گئے کہر کے دو کی کھر کے گئے کہر کے کہر کی کھر کے گئے کہر کی کھر کے کہر کے کہر کر کے کہر کے کہر کے کہر کے کہر کے کہر کے کہر کی کھر کے کہر

حسن بن حسین کوروانہ کیا اور میہ ہدایت کردی کہ اس خندق پراپنا مور چہ قائم کرنا جس کومر خاستان نے کھدوایا ہے۔ دوسرالشکر حسن بن حسین کوروانہ کیا اور میہ ہدایت کردی کہ اس خندق پراپنا مور چہ قائم کرنا جس کومر خاستان نے کھدوایا ہے۔ دوسرالشکر بسرافسری حیان بن جیلہ قومس کی جانب بھیجا حیان بن جبلہ نے حسب ہدایت عبداللہ بن طاہر جبال شردین پرصف آرائی کی دربار خلافت تک پینجر پہنچی تو خلیفہ معتصم نے دارالخلافت بغدا دسے متعدد سپر سالاروں کو اس شور انگیز طوفان کے فروکر نے کے لئے روانہ کیا مجمد بن ابراہیم بن مصعب کو براہ راست سرخاستان کی جانب بھیجا اور منصور بن حسن والی نہاونہ کورے کی طرف سے طبرستان میں داخل ہونے کا حکم دیا اور ابوالساج کو دنیاومہ کی حفاظت پر مامور کیا ۔غرض عسا کرشا ہی نے چاروں طرف سرم خاستان کو گھر لیا

سرخاستان کی گرفتاری وقتل: حسن بن حسین اور سرخاستان کے نشکروں میں ایک خندق حد فاصل تھی۔ اگثر اوقات لشکریوں میں ہنی نداق ہوا کرتا تھا حسن بن حسین کے نشکری ایک روز اپنے سر داروں سے جھپ کر سرخاستان کے مورچہ میں گھس گئے حسن بن حسین کواطلاع ہوگئ تو اس خوف سے کہ مبادا میر کے نشکری کی ناگہائی مصیبت میں مبتلا نہ ہوجا کیں سوار ہو کر جلاتا ہوا دوڑ ایس کے نشکریوں نے جب بید یکھا کہ حسن بن حسین غصہ میں بھرا ہوا دوڑ ایس کے نشکریوں نے جب بید یکھا کہ حسن بن حسین غصہ میں بھرا ہوا دوڑ ایس کے نشکریوں نے جب بید یکھا کہ حسن بن حسین غصہ میں بھرا ہوا دوڑ ایس کے نشکریوں نے جب بید یکھا کہ حسن بن حسین غصہ میں بھرا ہوا دوڑ ایس کے نشکریوں نے جب بید یکھا کہ حسن بن حسین غصہ میں بھرا ہوا دوڑ ایس کے نشکریوں نے جب بید کھا کہ حسن بن حسین غصہ میں بھرا ہوا دوڑ ایس کے نشکریوں نے جب بید کھا کہ حسن بن حسین غصہ میں بھرا ہوا دوڑ ایس کے نشکریوں نے جب بید دیکھا کہ حسن بن حسین غصہ میں بھرا ہوا دوڑ ایس کے نشکریوں نے جب بید دیکھا کہ حسن بن حسین غصہ میں بھرا ہوا دوڑ ایس کے نشکریوں نے جب بید کھا کہ حسن بن حسین خصہ میں بھرا ہوا دوڑ ایس کے نشکریوں نے جب بید کھا کہ حسن بن حسین خصہ میں بھرا ہوا دوڑ ایس کے نشکریوں نے جب بید کھا کہ حسن بن حسین خصہ میں بھرا ہوا دوڑ ایس کے نشکریوں نے جب بید کھا کہ جب میں جب کے خوالے کے خوالے کے خوالے کی کھیں کو نسل کے نشکری کی خوالے کے خوالے کا کہ کے خوالے کی کھیا تھا کہ کی کی کھیل کی کھیا تھا کہ کی کھی کے کہ کی کھیل کی کھیل کھی کھی کے خوالے کی کھی کھی کی کھیل کے کھیل کے کہ کھیل کھیل کھیل کھیل کھیل کھیل کی کھیل کے کہ کی کھیل کے کھیل کے کہ کھیل کھیل کھیل کھیل کھیل کے کہ کی کھیل کے کہ کی کھیل کے کھیل کے کہ کھیل کے کہ کھیل کے کہ کی کھیل کے کہ کھیل کے کہ کی کھیل کے کہ کی کھیل کے کہ کھیل کے کہ کی کے کہ کی کھیل کے کہ کی کھیل کے کہ کی کے کہ کی کھیل کے کہ کھیل کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کھیل کے کہ کھیل کے کہ کی کے کہ کی کھیل کے کہ کے کہ کی کھیل کے کہ کھیل کے کہ کی کھیل کے کہ کی کے کہ کی کھیل کے کہ کے کہ کے کہ کی کھیل کے کہ کھیل کے کہ کی کے کہ کے کہ کی کھیل کے کہ کی کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کی کے کہ کے کہ کی کے کہ کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کی کے کہ کے کہ کی کے کہ کے کہ کے کہ

(110) خلافت بنوعماس (حقيه اوّل) مورچه پراژاد باسرخاستان اس وقت حمام میں تھا۔ یہ س کر کہ حسن بن حسین کالشکر خندق عبور کر کےلشکر گاہ میں گھس آیا ہے گھبرا کر بھاگ کھڑ اہواجس بن حسین کے لشکر یوں نے سرخاستان کی لشکر گاہ پراطمینان سے قبضہ کرلیا اور ایں کے بھائی شہر یا رکوگر فتار کر کے حسن بن حسین کے روبروپیش کر دیا۔ حسن بن حسین نے اس کے قبل کا حکم دے دیا۔ اس کے بعد پانچے کوٹ کے فاصلہ پر سرخاستان کو لے جا کر گرفتار کیااور پابرزنجیرحس بن حسین کے پاس لائے حس بن حسین نے اس کی زندگی کا بھی خاتمہ کر دیا۔ ما زیار کے رفقاء کی گرفتاری اس واقعہ کے بعد حیان بن جلہ نے قارن بن شہریار بردارزادہ مازیار کوخط و کتابت کر کے ملالیا اوراس سے بیوعدہ کرلیا کہتم بلا جنگ وخون ریزی شہرسار بیکو خدود جرجان تک ہمارے حوالے کر دوہم تم کواس کے معاوضًہ میں وہ بلا دویں گے جوتمہارے آباؤا جداد کے ہیں۔قارن اس پرراضی ہو گیا۔حیان نے عبداللہ بن طاہر کواس سے مطلع کیا عبداللہ بن طاہر نے منظور کرلیا۔ حیان نے قارن کواس منظوری کی اطلاع دی چونکہ قارن تنہا اس مصالحت کوخلاف مرضی اینے سپرسالاروں کے ندکرسکتا تھا دعوت کے بہانہ سے سب کواپنے خیمہ میں بلایا انہیں لوگوں میں قارن کا چھاعبداللہ بن قارن مجمى تھا جب سب نے اطمینان سے بے خوف وخطرا پے اپنے ہتھیاروں کو کھول کرر کھ دیااور کھائے میں مشغول ہو گئے تو قارن نے سب کو گرفتار کر کے حیان کے پاس بھیج دیا جیان نے ان لوگوں کی گرفتاری پراٹنگر کو تیاری کا تھم دیا سوار ہو کر جبال قارن میں گیاا در بلا جنگ وجدال قبطنه کرلیا مازیار کواس واقعہ سے تخت صدمہ ہوا جوش بغاوت فروہو گیا ہاتھوں کے طویطے اڑ گئے بچھ بن نہ بڑتا تھااس کے بھائی قومیادنے رائے دی کہتم اپنے ہمراہیوں کورہا کر دواپنے آپنے وطنوں کو چلے جائیں لڑائی تو مجڑی گئ ہے ایسانہ ہو کدان کی جانب ہے بھی کوئی حادثہ پیدا ہوجائے مازیارنے اس رائے کے مطابق سب کواپنے اپنے وطن چلے جانے کا اختیار دے دیا۔ چنانچہ افسر پولیس افسر مال اورسکریٹری مازیار کےلشکرگاہ سے اپنے اپنے شہرواپس آئے۔

سمار ہیر میر قبضیہ اہل ساریہ کوان واقعات کی خبر لگی تو انہوں نے حاتم ساریہ مہرستان بن شہرین پرجو مازیار کی طرف سے مامور تھا حملہ کر دیا مہرستان شہر چھوڑ کر بھاگ گیا لوگوں نے جیل کے دروازے توڑ ڈالے جس قدر قیدی تھے نگل پڑے اس ا ثناء میں حیان شہر سار یہ میں پہنچ گیا تو ہیار براور مازیار نے بیوا قعہ س کرمجر بن موئی بن حفص والی مطرستان کی معرفت جو ایک زمانہ سے اس کے پاس قید تھا حیان کی خدمت یہ بیام بھیجا کہتم مجھے امان ڈے دواور میرے آباؤا جداد کے مقبوضہ جہال یرمیری حکومت تشکیم کرلومیں مازیار کوتمہارے حوالہ کر دول گا حیان نے اس درخواست کومنظور کرلیا۔ قوہیار کے بعض ہمراہیوں نے قوبیارکواس سخافت رائے پر کہ وہ بجائے حسن کے حیان ہے امان کا خواستگار ہوانقیحت و ملامت کی قوبیار ان لوگوں کے کئے سنتے میں آ گیا۔ پھران لوگوں نے حسن کو یہ بیام دیا کہ بیز خط دیکھتے ہی آپ چلے آ ہے ہم قوہیار کے بھائی مازیار کو آپ کے حوالے کر دیں گے چنانچے سن بھی لشکر گاہ میں سے روانہ ہو کر تین دن کی مسافت طے کر کے یوم مقررہ پر ساریہ کے قریب پہنچ گیا حیان نے حسن کا ایک کوئل سے استقبال کیا۔حسن نے حیان کو جبال شروین سے چلے آئے پرزجر دتو بچ کی اور اسی وقت جبال شروین کی طرف رواند ہو جانے کا حکم دیا حیان نے جبال شروین کی جانب روانہ ہونے کی غرض ہے ساریہ کی · طرف مراجعت کی اتفاق ہے قضا آگئی مرگبا۔

عبدالله بن طاہر نے بجائے اس کے محر بن حسین بن مصعب کو مامور کیا اور سے ہدایت کر ری کہ قارن کے کسی کام میں دست اندازی نہ کرنا۔الغرض حیان کی واپسی کے بعد حسن خو مابار وسط جبال مازیار میں پہنچا حسب وعدہ قو ہیار ملئے کوآیا ری دونوں فریقوں نے ایک دوسر ہے ہے ہمال تو ثق عہد و بیان کیا اور مزید اطمینان کے لئے خلیفہ معتصم کے نامور سپہ سالا روں میں سے محر بن ابراہیم بن مصعب نے ایک عہد نامہ حسب قر اردادشرائط باہمی لکھ کرقو ہیار کے حوالے کر دیا تو ہیار لوٹ کر مازیار کے پاس آیا اوراً س کو پراطمینان دلایا کہ میں نے بردی احتیاط ہے آپ کے لئے امان حاصل کر لی ہے۔ اگلے دن صن مدا پی فوج کے سوار ہو کرقو ہیار کی جا نب روانہ ہوااور محد بن ابراہیم کو دوسری راہ سے روانہ کیا حسن اتفاق سے محمد بن ابراہیم قو ہیار کے بینی ہے جس مقام پر ملنے کا وعدہ تھا بینی گیا بعد از ان قو ہیار اپنے بھائی مازیار کے ہمراہ آیا محمد بن ابراہیم نے مازیار کو گرفتار کرکے دوسیہ سالا رول کے ساتھ خر مابا داور خر کابا دسے شہر ساریہ کی جانب کے جانے کا حکم دیا پھران اورائیم نے دازیار کو گرفتار کرکے دوسیہ سالا رول کے ساتھ خر مابا داور خر کابا دسے شہر ساریہ کی جانب کرا تھا ہے ۔ " حسن یہ تن کر بنس پڑا دوسری جانب نظرائمی تو از یار کے بھرائی کو دیگر کئی کو دیگر کئی کر دیا گئار کر کے ساریہ لے چلواور خود بھی اسی وقت شہر ساریہ کی جانب نظرائمی تو مازیار کے بھرائی کو دیگر کئی کہ دیا گہار کی جانب نظرائمی تو مازیار کے بھائی کو دیگر کئی کر دیا گئار کر کے ساریہ لے چلواور خود بھی اسی وقت شہر ساریہ کی جانب نظرائمی تو مازیار کے بھائی کو دیگر کئی کر دیا گئار کر کے ساریہ لے چلواور خود بھی اسی وقت شہر ساریہ کی جانب مراجعت کردی۔ میں گئی تو تی میں کر بنس کر بنس کر بنس مراجعت کردی۔ میں گئی تو تی میں کر بنس کر بنس کر بنس مراجعت کردی۔ کی جانب مراجعت کردی۔ کی جانب مراجعت کردی۔ کی گئی تو تو ساریہ کی گئی تھی کی کھی گئی کھی کر کئی کہائی کو کی گئی کر کئی کو تو ساریہ کی کھی کی کھی کر کاب کو کھی کر کئی کو کئی کی کھی کھی کو کئی کھی کر کئی کر کئی کر کئی کر کئی کو کئی کر کئی کر کئی کر کئی کر کئی کر کئی کو کر کیا کہ کی کر کئی کر کئی کر کئی کر کئی کر کئی کی کئی کر کئی کئی کر کئی ک

مازیار کے بھای لود بھر تھم دیا کہ اس لوبی کر فار کر نے ساریہ نے چھواور فود بی ای وفت ہم ساریہ کا جا بسر ابعث کروں۔

مازیار کی گرفتاری: ساریہ بینج کر مازیار کواسی طرح مقیدہ محبوں کیا گیا جس طرح اس نے محمد بن محمد بن ابراہیم کے ساتھ مخانیوں ایام میں عبداللہ بین طاہر کا خط بایں مضمون صاور ہوا کہ مازیار کواس بھائی اور اہل وعیال کے ساتھ محمد بن ابراہیم کے ساتھ بارگاہ خلافت میں روانہ کردو حسن نے مازیار سے چلتے وقت اس کے مال واسباب کے متعلق دریافت کیا مازیار نے ساریہ کے جاتھ جندرہ ساکونا مزد کیا اور یہ بتلایا کہ میرائم ام مال واسباب ان لوگوں کے باس ہے حسن نے قوہیار کو مازیار کے مال واسباب کے فراہم کرنے پر مامور کیا جس وقت قوہیار مازیار کے مال واسباب کے فراہم کرنے کو جبال کی طرف روانہ ہوا کچھ دور چل کرمازیار کے دیکسی خادموں نے پورش کر کے گھر لیا اور اپنے آ قا کے معاوضہ میں قوہیار کوئل کر کے دیلم کی طرف بھاگ گئے۔ یہ لوگ تعداد علی تقریباً بارہ سو تھا تناء داہ میں محمد بن ابراہیم کی فوج سے ٹر بھیڑ ہوگی ان لوگوں نے ان کوگر فنار کر کے شہر ساریہ بھیجے دیا۔

میں تقریباً بارہ سو تھا تناء داہ میں محمد بن ابراہیم کی فوج سے ٹر بھیڑ ہوگی ان لوگوں نے ان کوگر فنار کر کے شہر ساریہ بھیجے دیا۔

میں تقریباً بارہ سو تھا تناء داہ میں محمد بن ابراہیم کی فوج سے ٹر بھیڑ ہوگی ان لوگوں نے ان کوگر فنار کر کے شہر ساریہ بھیجے دیا۔

بعض کا پیض کا پین اور جیل ہے کہ جس نے مازیار کے ساتھ بے وفائی کی اور اس کو گرفتار کرایا وہ مازیار کا بچازا و بھائی تھا جو جبال طبرستان کا مالک و حکر ان تھا اور مازیار طبرستان کے شہروں پر حکومت کر رہا تھا۔ جبال طبرستان بین تھے جبل دندا و ہر مزا ، جبل دندا سنجان اور جبل شروین بن سرخاب۔ جس وقت جبال طبرستان میں ایک عام بعناوت پھیل گئی اور مازیار کے بچازا دبھائی کو انظام وامن قائم کرنے کی غرض سے فوج کی ضرورت ہوئی اس وقت اُس نے اپنے بچازا دبھائی کو بلا وطبرستان سے بلاگر مہتم بالشان مقامات کا والی بنا دیا۔ بچھ عرصہ بعد بیشک وامن گیر ہوا کہ اس کو ایک گوندا سنجکام ہوگیا ہے اس بناء پر اس نے حسن سے خطو کہ کہت شروع کی اور افشین و مازیار کے نامہ و پیام سے مطلع کر کے اس شرط پر سازش کرلی کہ میر آ آبا کو اجداد کے مقبوضات پر میری حکومت تعلیم کر لینا۔ چنا نچر حسن نے بتو سط عبد اللہ بن طاہر بارگاہ خلافت سے ان شرائط کی منظوری حاصل کرلی اور جس روز اور جس وقت کا وعدہ ہوا تھا اُسی دن اور اُسی وقت سوار ہو کر جبال طبرستان کی طرف گیا اور مازیار کے بچپاز او بھائی کی امانت وسازش سے مازیار کا محاصرہ کرلیا تا آسکہ مازیار نے حسن سے کہنے سے اپنے کوشن کے لئکریوں کے بپر دکر دیا۔ امانت وسازش سے مازیار کا محاصرہ کرلیا تا آسکہ مازیار نے حسن سے کہنے سے اپنے کوشن کے لئکریوں کے بپر دکر دیا۔

اور یوں بھی بیان کیا جاتا ہے کہ مازیار کوشکار کھیلتے ہوئے حسن نے گرفتار کیا اور اس کی گرفتاری کے بعد دوسرے والی جبل سے لڑنے کو گیا اس کو اس واقعہ کی اطلاع نہ تھی وہ مقابلہ پر آیا لڑائی ہونے گی سامنے تو کشت وخون کا بازار گرم ہی ہو رہا تھا۔ پس عقب سے بھی اسلامی فوج نے پہنچ کر تملہ کر دیا گھرا کر بلا د دیلم کی جانب بھاگ کھڑا ہوا عسا کر اسلامیہ نے عبداللد بن طاہرنے اس کوان خطوط کے ساتھ خلیفہ معظم کے پاس بھیج دیا خلیفہ معظم نے اس قدر درے لگوائے کہ مرگیا۔

با بك خرى كے بہلو ميں صليب برج احدديا (بيدوا قعد٢٢٢ها ع)

موصل میں بغاوت بر ۲۲۸ میں سرداران اکراد ہے ایک مخص جعفر بن فہر بن حسن نامی نے اطراف موصل میں برخلاف خلافت اسلاميكم بغاوت بلندكياا كرادوغيره كاايك گروه كثيراس كامطيع موگيا پيركيا تقاجعفر نےلوث مارشروع كر دى خليفه معتصم نے اس کی تیبیداور ہوش میں لانے کے لئے عبداللہ بن سید بن انس کو متعین فرمایا اور موصل کی سند گورزی مرحمت کی پینانچیہ عبدالله بن سیدنے اطراف موصل میں پہنچ کرجعفر سے صف آ رائی کی اور کمالِ مردا نگی ہے لڑ کر ماتعیس پر قبضہ کر لیا جعفر ماتعیس سے نکل کرکوہ دامن کی چوٹی پر چلا گیا کوہ داس کے دشوارگز ارگھاٹیاں تھیں اس کی بلندی آسان ہے باتیں کر رہی تھیں۔ راستہ نہایت تنگ تھا عبداللہ بن سیدنے تعاقب کیا اور بہ ہزار دفت وخرالی بسیاراُن دشوار گزار گھاٹیوں کوعبور کر کے جعفرے جا بھڑا دونوں حریف جی توڑ کرلڑنے لگے۔جعفر کے بہت سے ہمراہی اس معرکہ میں کام آ سے لشکر اسلام کے سرداروں میں سے اسحاق بن انس (عبداللہ بن سید کا بچا) شہید ہوا انہیں واقعات پر ۲۲۲ سے کا خاتمہ ہوجاتا ہے گر ہنگامہ کا زار بدستورگرم رہتا ہے تمام نہیں ہوتا خلیفہ معتصم نے اپنے خادم خاص ایتاخ کو ایک عظیم الثان کشکر کے ساتھ موصل کی جانب عبدالله بن سید کی کمک کورواندفر مایا بتاخ سیدها جبل داس پر چژه گیااور پہلے ہی معرکہ میں جعفر کو نیچا دکھا کرعین معرکہ میں قتل كرة الاجعفر كے ہمرائ منتشر ہوكر تكريب كى جانب بھاگ گئے باقى جوسامنے پڑ گئے گرفتار كر گئے ان كاخون عام كرديا گيا۔ افشين حيدربن كالوس افشين اشروسندين بيدا موااور بغدادين زيرساية عاطفت خليفه معتصم نشوونما بإكي خليفه معتصم كي نظروں میں اس کی بڑی عزت وتو قیر بھی جن دنوں پیر با بک خرمی کا محاصر ہ کئے ہوئے تھا جو مال واسباب ان معرکوں میں کشکر اسلام کے ہاتھ آتاوہ سب کا سب اشروسنہ بھی دیا جاتا تھا عبداللہ بن طاہر نے بارگاہ خلافت میں اس کی ایک خفیدر پورٹ بھیج دی خلیفه معتصم نے جاسوسوں اور مخرول کے مقرر کرنے کا حکم صاور فرمایا ایک مرتبہ انشین نے بہت سامال واسباب میدان كارزار سے اشروسندرواند كيا عبدالله بن طاہر كوخر ہوگئ سب مال واسباب چين ليامال واسباب لانے والوں نے بيان كيا كه مال افشین کا ہے عبداللہ بن طاہر نے بہتجاہلِ عار فانہ ڈانٹ کر کہا اگر بیہ مال ہمارے بھائی افشین کا ہوتا تو وہ مجھے ضرور اس ے مطلع کرتے ۔ بقتیناً تم لوگ چور ہو وہ لوگ اس کا پچھ جواب نہ دے سکے عبداللہ بن طاہر نے ان لوگوں کو بیل بھیج دیا مال و اسباب كولشكراسلام مين تقسيم كرديا اورافشين كوايك خط اس مضمون كالكهر بييجا كه "اس قدر مال واسباب فلان فلان اشخاص لائے تقے اور وہ بیر ظاہر کرتے تھے کہ بیر مال واسباب آپ کا ہے۔ مجھے ان کے کہنے کا یقین نہیں ہوا میں نے وہ مال واسباب صبط کر کے نشکر اسلام میں تقلیم کر دیا کیونکہ میں اُس کوتر کوں کے مقابلہ پر بھیجے والا ہوں اور ان کو چور سمجھ کرمیں نے جیل میں ڈال دیا ہے''۔افشین نے رفع ندامت کی غرض سے تحریر کیا'' بھائی جان! میرا مال اور امیر المؤمنین کا مال ایک ہے وہ لوگ چورنبیں ہیں آپ اُن کور ہا کرد بھے والسلام '۔

عبداللدنے افشین کے لکھنے پران لوگوں کور ہاتو کر دیا مگر دونوں دلوں کی کدور تیں مزید متحکم ہوگئیں گ افشین کے زوال کے اسباب: ادھرعبداللہ بن طاہرنے بارگاہ خلافت میں اس کی بھی اطلاع بھیجے دی ادھرافشین اس امید پر کہ خواسان کی گورنری مجھے لی جائے۔ مازیار کوآئے دن بعاوت و خالفت پر ابھار دہاتھا تا کہ خلیفہ معظیم مجھے سند گورنزی خوارہ خراسان اور جنگ مازیار پر متعین فرمائے مگرافشین کی بیرائے غلط نہی پر بنی تھی۔ مازیار کی خالفت و بعاوت کا جو پھی تیجہ ہوا وہ آ ب اور چنگ مازیار کی خالفت و بعاوت کا جو پھی تیجہ ہوا وہ آ ب اور چنگ اور خراسان اور چنگ اور خراسان افسین کوآ فر رہا تیجان کا مقام بنایا اتفاق سے والی مقرر فرمایا افشین نے اپنے اعزہ و اقارب سے منکور نامی ایک شخص کوآ ذربا تیجان میں اپنا قائم مقام بنایا اتفاق سے آ ذربا تیجان کی نہ خلیفہ معظم کو اطلاع تھی اور نہ آ ذربا تیجان کی نہ خلیفہ معظم کو اطلاع تھی اور نہ افسین کو۔ پرچہ نویوں کے افسر نے دربار خلافت میں اس کی خبر کر دی منکور سے کیفیت طلب ہوئی۔ منکور نے اس واقعہ کی مناور پرچہ نویوں کے افسر نے دربار خلافت میں اس کی خبر کر دی منکور سے کیفیت طلب ہوئی۔ منگور نے اس واقعہ کی مناور پرچہ نویوں کے افسر نے قل کے دربے ہوگیا۔

اہلِ اردئیل نے منکور کواس ارادہ ہے روکا۔ منکوراہل اردئیل سے متصادم ہوگیار فقہ رفتہ خلیفہ معظم تک اسکی فہر پنجی سے خلیفہ معظم نے افشین کے باس منکور کی معزولی کا فرمان بھی دیا اورا یک سپہ سالا رکو بجائے منکور کے روانہ کیا۔ منکورا پی معزولی کی فہر پاکر باغی ہوگیا۔ اردئیل سے نکل کرصف آرائی کی داروگیراور قل وغارت کا ہنگامہ برپا ہوگیا شام ہوتے ہی منکور کوشکست ہوئی وہ بھاگ کر آذر ہائیجان کے ایک قلعہ میں بناہ گزیں ہوا جس کو با بک نے ویران و فراب کر دیا تھا اور اس کو درست کرکے باطمینان تمام رہنے لگ ۔ تقریباً ایک ماہ تک قلعہ بندر ہا۔ بعد از ان اس کے ہمراہیوں میں سے ایک شخص نے اسکو بھالت غفلت کرفتار کے اس سیسالار کے پاس لایا جو بجائے اس کے بارگاہ خلافت سے مقرر ہوکر آیا تھا اور وہ سپہ سالار اس کو لئے ہوئے سامرا بہنچا۔ خلیفہ معظم کے نزدیک افشین مشتبہ اور مشکوک ہوگیا مامرا بہنچا۔ خلیفہ معظم کے نزدیک افشین مشتبہ اور مشکوک ہوگیا وہ عن میں جائے گئے وہ بخالا کی تکھوں میں تھی جائی رہی بیدواقعات ۱۲۲۵ھے کے ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جو سپہ سالار کیا جائے اور مشکوک ہوگیا جائے گئے وہ بخالکیہ تھا اور مشکور اسکے پاس امان حاصل کر کے حاضر ہوگیا تھا۔

افشین کی گرفتاری جس وقت افشین کوخلیفه معتصم کی سوء مزاجی کا احساس ہوا بدعواسی کی چھ بن نہ پڑتا تھا بھی ہہ خیال کرتا کہ'' خفیہ طور سے بھاگ کرار مہینہ چلا جاؤں اور ارمہینہ سے بلا دخز رکی طرف نگل جاؤں اور وہاں سے اشہروسنہ آ رہوں مگر چر بیسوچ کر چونکہ خلیفہ معتصم خود بنفس نفیس اس معاملہ کواپنے ہاتھ میں لئے ہوئے ہے اس ارادہ میں مجھے کا میا بی نہ ہوگ' ۔ رک جاتا تھا اور بھی یہ قصد کرتا کہ ایک روز خلیفہ معتصم کی مع کل ہر داران وارا کین سلطنت کے دعوت کر دوں 'تمام دن وہ لوگ کھانے بینے میں مشغول رہیں گے شام ہوتے ہی سب کے سب تھک کر سوجا ئیں گے اور میں موقع پاکر ہر شام سے نکل جاؤں گا۔ افشین انہیں خیالات میں ڈو یا ہوا تھا کوئی رائے مستقل نہیں قائم کرنے پایا تھا کہ اس کواپنے ایک خادم پر عصر آگیا جواس کے ان مجونانہ خیالات سے واقعہ تھا۔ خادم سے جھرکر کہ افشین اب چندروزہ مہمان ہے۔ ایتان کے پاس کیا ایتان نے پاس کیا در این کھانے دیا۔ خلیفہ ایتان نے دیا تھا کہ اس کو خدمت میں چیش کر دیا۔ خادم نے افشین کے تمام حالات اور خیالات کا خاکم تھنے دیا۔ خلیفہ مقصم نے اسی وقت افشین کی حاضری کا حکم صادر فر مایا اور در باری لباس انزوا کر جوش میں قید کر دیا۔

حسن بن افشین کی گرفتاری حسن بن افشین ماوراءالنهر کے بعض شہروں کا والی تھا خلیفہ معتصم نے عبداللہ بن طاہر کولکھ بھیجا کہ کسی حیلہ ہے اس کو گرفتار کر کے بارگاہ خلافت میں بھیج دو چونکہ حسن بن افشین اکثر نور بن اسدوا کی بخارا کی شکایت کیا کرتا تھا۔عبداللہ بن طاہر نے حسن بن افشین کے پاس بخارا کی حکومت کی سندلکھ کربھیج دیا اور در پردہ نوح کولکھ بھیجا کہ جس ہر مربی معدول سے مار ہوجاں وطلقہ وہاں وطلقہ وہاں وطلقہ وہاں وہاں وطلقہ وہاں وطلقہ وہاں وطلقہ وہاں وطلقہ وہاں و وقت حسن بن افشین تمہارے پاس سند حکومت بخارا لے کرپنچ گرفتار کرکے میرے پاس بھٹھم نے آفشین کے مقدمہ کی ساعت اور عبداللہ بن طاہر نے حسن کو خلیفہ معتصم کی خدمت میں روانہ کردیا۔ اس کے بعد خلیفہ معتصم نے آفشین کے مقدمہ کی ساعت کے لئے ایک کمیشن مقرر کیا اور کمیشن کے روبروافشین کے حاضر کتے جانے کا حکم صادر فرمایا۔

افشین کے خلاف الزامات اس کمیش میں وزیرالسلطنت محمد بن عبدالملک بن الزیات واضی احمد بن ابی داؤ داسیاق بن ابراہیم اوراراکین دولمت وسید سالا ران کشکر کی ایک جماعت شریک تھی۔ علاوہ ان لوگوں کے مازیار قید خاند سے طلب کیا گیا۔ موید ومرزبان میں برکش باوشاہ صغد اور صغد کے دوشخص جن کا بیددعو کی تھا کہ افشین نے ان کو مارا ہے اور بیدونوں مسجد کے امام ومؤذن تھے بلائے گئے وزیر السلطنت کے روبرومقد مدیثین ہوا۔

وزير السلطنت (صغديون عاطب موكر) كيون تهاراكيا وعوى بي

د ونو ل صغدی: ( کپڑے اتار کر اور زخم دکھلا کر ) ملاحظہ فر مائے۔ افشین نے ہم لوگوں کو بے جرم و گٹاہ کوڑوں ہے اس قدر پڑوایا کہ ہمارے بدن میں گوشت باتی نہیں رہا۔

محربن عبد الملك (افتيان سے) كيوں افشين تم ان كو بچانے ہو؟

افشین : ہاں حضور میں ان کو جانتا ہوں (ایک کی طرف اشارہ کر کے ) میراشروسند کا مؤون ہے ( دوسرے کی طرف اشارہ کر کے ) بیمبچد کا امام ہے۔

محر بن عبد الملك بتم في ال لوكول كواس قدر كيول بنوايا؟

افشین اس وجہ سے مجھ سے اور با دشاہ صغد سے بید معاہدہ تھا کہ کئ قوم کے مذہب سے تعرض نہ کیا جائے ہر شخص اپنے مذہب وملت پر چھوڑ دیا جائے چونکہ ان دونوں نے اس معاہدہ کے برخلاف اہلِ صغد کے بت خانہ میں گھس کر بتوں کوتوڑ ڈالا اور بت خانہ کومسجد بنالیالہٰذامیں نے ان کواس جرم کی سزادی۔

محد بن عبد الملك عم الي اس بيان كى تائدى شهادت بيش كرسكة مو؟

افشین نے اس کا جواب کھندویا اور تدامت سے سزیج کرلیا۔

محمد بن عبدالملک وہ کتاب سبجیک پر ہے جومطلا و مذہب تنہارے پاس ہےاوران میں چواہر بھی لگے ہوئے ہیں میں نے ساہے کہاس میں کلمات کفریر بھی ہیں۔

افشین : وہ ایک کتاب ہے جومیرے آبا وَاجداد ہے مجھ تک وراثتاً پنجی ہے اس میں عجم کے آداب لکھے ہیں میرے بزرگ باپ نے اس کے آداب سکھنے کی مجھے وصیت فر مائی تھی میں اس کے آواب سکھ لیتا ہوں اور گفریات چھوڑ ویتا ہوں۔

مجمد بن عبد الملك الى تناب كي الن قدر عرت كيون كرت بيون كرت بيون

افشین بان مجھان کتاب پر سے سونا ، چاندی اور جوابرات اتار کینے کی ضرورت نہیں پڑی اور میں یہ بھتا تھا کہ ان باتوں سے میرے اسلام میں کوئی نقصان نہ پیدا ہوگا وزیر السلطنت افشین کے اس منطقی جواب کوئ کرنظر تعق ہے دیکھنے لگائی کے چڑاہ سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ اس کے ول میں اس جواب کی پچھ وقعت نہیں پیدا ہوئی تھوڑی دیر کے سکوت کے بعد موید کی طرف اشارہ کیا موید نے دست بستہ کھڑے ہوکر افشین کی طرف اشارہ کر کے عرض کیا ہیر ''گردن مروڑے ہوئے جانوروں خلافت بنوعباس (حضه اوّل)

کا گوشت کھا تا ہے اور جھے کو بھی ایسے گوشت کے کھانے پر مجبور کرتا ہے اور کہتا ہے کہ گردن مروڑ ہے ہوئے جانو رول کا گوشت نہ ہوج جانو رول کا گوشت نہ ہوج جانو رول کا گوشت نہ ہوج جانو رول کا گوشت سے زیادہ لذیر اور مزے دار ہوتا ہے۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ اپنی مجلس میں بیٹھا ہوا اعلانیہ کہہ رہا کہ اس کم بخت قوم میں داخل ہو کر مجھے کروہ اور نامطبوع چیز کا سامنا کرنا پڑا۔ زینون میں نے کھایا اونٹ خچر پر سوار ہوا گر اس ہماس وقت تک میں نے نہ ختنہ کرایا ہے اور نہ ایک بال میں نے اپنے زیرناف سے جدا کیا ہے؟

افشين (طيش مين آكر) كيابه جوى آپ كنزديك تقدم؟

محمر بن عبدالملك نہيں۔

افشین بھرمیرے مقابلہ میں اس کی شہادئ کیوں قبول کی جاتی ہے۔ (موبد کی طرف نخاطب ہوکر) کیوں موبد تونے سے بیان کیا ہے نا؟ کہ میں تجھ سے اپنے رازییان کیا کرتا تھا اور جب تونے میرے راز کوافشا کر دیا تو نہ تواپنے دین کے اعتبار ہے ثقدر ہااور نہ صادق العہد والا قرار ہوا۔ پھر تیری شہادت میرے مقابلہ میں کیوں قبول کی جائے گی۔

محمد بن عبدالملک: بس بس تمهاری طاقت لسانی بهت برهی ہوئی ہے۔خاموش ہوجاؤ۔شہادت پیش ہولینے دو۔شہادت ختم ہونے کے بعد بحث ومباحثہ کرنا۔ (مرزبان سے مخاطب ہو کر) کیوں مرزبان!افشین کے معاملہ میں تم کیا جانے ہو؟

مرنه بان كون افشين تم كوابل اشروسندا پخطوط مين كيا لكھتے ہيں؟

افشین مجھے اس وقت خیال نہیں ہے۔

مرز بان : کیاتم کووہ اپنی تحریروں میں ایسے القاب سے خاطب نہیں کرتے جس کے معنی عربی میں المی الله الا له من عیدہ فلاں ( یخدمت خدائے خدائےگال از بندہ قلال ) ہے۔

افشين بالاب خيال آياب غالباً يي لكت بير-

مُحَدِّرِين عبد الملك · پيرتجھ ميں اور فرعون ميں کيا فرق ہوا؟

افشین : صنور! وہ لوگ ہمیشہ سے میرے آباؤ اجداد کواور اسلام لانے سے قبل مجھ کو بھی ای القاب سے اپنی تحریروں میں خاطب کیا کرتے تھے اگر اسلام لانے کے بعد میں ان کوایسے القاب کی تحریز سے منع کرتا تو وہ لوگ میری اطاعت سے منحرف اور مجھ سے باغی اور سرکش ہوجاتے۔

> محمد بن عبدالملک (مازیار کی طرف اشار ہ کرکے )تم نے اس سے بھی بھی خط و کتابت کی ہے؟ افشین میں نے اس سے بھی کوئی خط و کتابت نہیں گی۔

محربن عبد الملك كون مازيار (فشين كي طرف اشاره كركے) اس نے تم كو خطاكها تھا؟

سر بن بلا ملک بیون ماریاروا من می طرف اساره کری ای سے موظ میں اور اسارہ کا است موظ میں است کے ''اس دین کا کوئی ناصر و مازیار: (ہاں حضوراس کے بھائی نے میرے بھائی قو ہیار کو خط کھا تھا جس کا مخضر مضمون یہ ہے کہ''اس دین کا کوئی ناصر مددگار میرے یا تمہارے اور با بک کے سوانہیں ہے مگر بدنصیب با بک نے اپنی جماقت کی وجہ سے خود کو ہلاکت میں ڈال دیا' میں چاہتا تھا کہ دہ اس مصیبت میں مبتلا نہ ہو شدنی امرا بی حافت سے میرے کہنے پر خیال نہ کیا اس حالت میں اگرتم عکم بغاوت بلند کر دو تو میں تمہارے مقابلہ پر یہ لوگ میرے سواکسی دوسرے کو مامور نہ کریں گے اس وقت میرے رکاب میں کار آزمودہ فوجیں اور سپہ سالار ہیں میں تم سے سازش کرلوں گا تو یہ جان رکھو کہ بھارے مقابلہ پر سوائے عربی یا مغربی اور ترکی افشین: (قطع کلام کرکے) مازیار کا توبیہ دعویٰ ہے کہ میرے بھائی کواس مضمون کا خطاکھا تھا اس میں بھے پرکیا الزام عائد ہوا بغرض تقدیرا گرمیں اس میں کا خط اس کو لکھتا تو ضرورا ہے کہ معتمد کی معرفت اس کے پاس روانہ کرتا اور بیا مرامیر المؤشین سے بغرض تقدیرا گرمیں اس میں موجود ہی تھا، قاضی احمد بن ابی نے اس کہنے پر افشین کوایک ڈانٹ بلائی۔ وزیر السلطنت محمد بن عبداللک نے غصہ کی تیز نگا ہوں سے دیکھ کر اشارہ سے خاموثی کا تھم دیا۔ گر افشین سے خاموش نہ رہا گیا۔ قاضی احمد بن داؤد سے مخاطب ہو کر بولا'' کیوں حضرت جب آپ عباد قبا یہن کر گھرسے 'بر آمد ہوتے ہیں تو ایک جماعت کو بغیر قبل کئے ہوئے نہ گھر میں جاتے ہیں اور نہ عباد قبا تاریخ ہیں۔ آپ بھی عجیب چیز ہیں'۔

محمہ بن عبد الملک: بس بہت تیزی اچھی نہیں ہوتی نمک حرام 'بد نمیز دائر ہتبذیب سے باہر قدم ندر کھیے بتا کہ تیرے ختے ہوئے ہیں ہانہیں ؟

افشین نے انکاری جواب دیا۔ محمد بن عبد الملک نے چیں بہچیں ہوکر کہا'' کیوں بے دین! تجھ کو کی چیز نے ختنہ کرانے ہے روکا بیتو شعارا سلام ہے ہے۔

افشلین : (رهیی آوازے ) میں نے جان کے خوف سے ختنہ نہیں کرایا۔

محمد بن عبدالملک کیا خوب جواب بہت معقول ہے بیقد و قامت اور پیخوف (طنز سے) کیوں افشین لڑا ئیوں میں تو نیز ہ بازی کرتا ہے شمشیر بلف صف ااعدا میں گھس جاتا ہے۔اس وقت تجھے اپنی جان کا خطرہ نہیں پیدا ہوتا؟ تعجب ہے کہ ایک انگل کھال کے کٹانے سے اس قدر خاکف ہوا۔

افشین الزائی میں ضرورت مجبور کرتی ہے اور میں بہمجبوری اس کو برداشت کرتا ہوں ۔ختنہ کواس پر قیاس نہ سیجئے اپنے ہاتھوں سے کوئی اینے یا دُن پر کاہاڑی نہیں مارتا۔

افشین کافل جمہ بن عبدالملک نے با نظار صدور و تھم قاضی احمد بن ابی داؤ دی طرف دیکھا۔ قاضی احمد بن ابی داؤ د نے

ہا۔ اس پرجم ثابت ہے۔ محمد بن عبدالملک نے بغا بمیر کواشارہ کردیا۔ بغا بمیرافشین کو مارتا ہوا جیل میں لے گیا۔ اس کے
بعد محمد بن عبدالملک نے مازیار کو چارسودرے مارنے کا تھم دیا جس کے صدمہ سے مازیار مرگیا۔ پچھ عرصہ بعدافشین نے خلیفہ
معتصم کی خدمت میں کہلا بھیجا کہ میرے بیاس آپ اپ کسی معتد خاص کو بھیج و بیجئے۔ میں پچھ گزارش کیا چاہتا ہوں۔ خلیفہ
معتصم نے حمدون بن اساعیل کو افشین کے باس بھیج دیا۔ افشین نے ان الزامات کی جو اس کے ذمہ عائد کئے گئے تھے
معتدرت کی اور معافی کا خواستگار ہوا۔ حمدون بن اساعیل نے ہوز خلیفہ معتصم تک یہ بیام نہیں پہنچایا تھا کہ افشین کو ایتا نے کے
مکان میں لے جانے کا تھم صادر ہوا۔ خدام دولت افشین کو ایتا نے کے مکان میں لے گئے اور خلیفہ معتصم کے تھم کے مطابق قل

کرے باب عامہ پرسولی دے دی جب کل آئندہ روندگان دیکھ چکے تو لاشہ کوصلیب سے اتار کر جلا دیا۔ یہ واقعہ شعبان ۲۲۲ ہے کا ہے کہ جاتا ہے کہ زمانہ قید میں افشین کا کھانا یائی بند کردیا گیا تھا اس وجہ سے مرگیا۔

مبر قع کا خروج: برقع معروف با ابورب بیانی فلسطین کا رہنے والا تھا اس کی عدم موجودگی کے زمانہ میں کی نظری نے اس کے مکان میں اس نے کا سون کا داوا ہے اشتعال پیدا ہوا سیدھالشکری کے پاس گیا اور اس کو قل کر کے اردن کے بہاڑوں کی مبرقع کو لشکری کے باس گیا اور اس کو قل کر کے اردن کے بہاڑوں کی طرف بھاگ گیا اس خوض ہے کہ کوئی پیچان نہ سے ہاہے ہاں کرنے تو ان لیا جواس سے بطنے آتا اس کو اور کر کے اردن کے کرنے تو ان ہی ہے تھی اردن کے کر نے تو ان ہی ہے تھی اور اس کے کروہ میں شال کروہ تیجے ہوگیا اور اس کو مغیائی کے لقب سے وہ یا درن کے اطراف وجواب سے کا شت کاروں اور زیل وارد کی کا ایک گروہ میں شائل ہوگی تجملہ ان کے این بہیس تھا ہوا پی قوم اور نیز لاگا کہ کچھو صد بعد سردار ان کی باین بہیس تھا ہوا پی قوم اور نیز لاگا کہ کچھو صد بعد سردار ان کی باین بہیس کی اس کی اطاعت کرتے تھے وفتہ وفتہ ان کی جماعت کی دومر سے قبائل میں عزیت کی گا تھی کی اس کے گروہ میں شائل ہوگی تجملہ ان کی اطاعت کرتے تھے وفتہ وفتہ ان کی جماعت کی اور جار بن الوب نے مبرقع کی کشور سے ان کی احداد ایک کی مقابلہ پر پڑاؤ کی نے پڑار ہا تا آت کہ کا شت کاری و زراعت کا ایوب نوٹ میں خلاف کے پڑار ہا تا آت کہ کا شت کاری و زراعت کا ایک ان امراف کہ کہا تھی ہوں کو ان وہ تو تھی میں فول وہ قتی میں فتنہ کی اس میں خلافت پر دوئق افروز ہوا اتفاق بیا گرائی ووں وشق میں فتنہ کی اس معرفی کے مرابیوں میں سے تقریباً میں کی اور مبرقع کو معدا بن بہیں کے گرفار کر کے سامراروانہ کردیا جنوبی کی میں مرقع کے ہمرابیوں میں سے تقریباً میں بڑارا آد دی کام آتے بیدا تھی کا کھی ہے۔

و فات طیفه معتصم ابوا حاق محمر بن بارون الرشید نے ۱۵ ربیج الاول ع<mark>۲۲ ج</mark>وراً ٹھ برس آٹھ مہینے خلافت کر کے اس دار فانی سے انقال کیا۔

قوات الوفيات جلد ٢صفحه ٢٤ تاريخ الخلفاء ارسيوطي \_

I State of the

and the first of the section of the

# ابوجعفرواثق بالله كالمع تا استعفرواثق بالله كالمع تا استعفر

صبح ہوتے ہی اس کا بیٹاوا تق باللہ ہارون مندخلافت پر رونق افروز ہواا را کین دولت دسر دارانِ نشکرنے بیعت کی اس کی کنیت ابوجعفرتھی۔

ومنتق میں شورش : طلف واتق کے تخت نظین ہوتے ہی اہل دمثق باغی ہوگئے اپنے امیر کو چاروں طرف سے کھیرلیا اور مرح واسط میں بہ تصد مقابلہ لشکر مرتب کیا۔ رجاء بن ایوب ان دنوں رملہ میں مبرقع سے معرک آرائی کر رہاتھا مگر خلیفہ واثق کے حکم سے اپنے لشکر کا بچھ حصد مبرقع کے مقابلہ پر چھوڑ کر بغاوت دمش کے فروکر نے کے لئے آیا متعدد لڑا کیاں ہوئی بالآ فر رجاء نے اہلِ دمثق کو تک سے میدان جنگ میں پندرہ سوآ دمیوں کو کا ف ڈالداس کے ہمراہیوں میں سے تین سوآ دمی کام آئے۔ اس خون ریز جنگ کے بعد اہلِ ومثق کے دماغ کی گرمی فرو ہوگئے۔ آتش بغاوت خاموش ہوگئ چاروں طرف امن وامان قائم ہوگیا اور رجاء مبرقع سے ہم نبر دہونے کے لئے رملہ کی جانب لوٹ آیا اور اس کو بھی شکست دے کرگر فنار کر کے سامرا بھیج دیا جیسا کہ ہم اور کو گھا ہیں۔

کیا گیا اور محمد بن داؤ دمکه معظمه کی حکومت پر بدستور قائم رکھا گیا۔ ۲۳۰ جی میں عبداللہ بن طاہر والی صوبجات خراسان کر مان ' طبرستان اور رے کے انتقال کر جانے سے بارگاہ خلافت کے حکم کے مطابق اس کے بیٹے طاہر کوصوبجات ندکورہ کی سندگور نری مرحمت کی گئی۔

عانی کی شورش بنوسلیم کا ایک بہت بڑاگروہ اطراف مدیند منورہ میں رہتا تھا خلافت اور عمال کی تبدیلی سے ان اوگوں کے دل بڑھ گئے 'جرائت ہوگئے۔ دن دہاڑے مسافروں اور نیز اہل شہر کولوٹ لینے گئے ایک مرتبہ بنو کنانہ کے ایک شخص پر بحالت غفلت چھاپہ مارا اور مال واسباب جو بچھ پایالوٹ لیا محرب صالح والی مدینہ نے آئی دہ تہ فوج جس میں قریش وانسار کے رضا کا رہی تھے۔ بنوسلیم کو ہوت میں لائے کے لئے روائہ گیا۔ بنوسلیم نے ان کو بے ڈھب شکست دی۔ بہت سے آدمیوں کو مار ڈالا۔ مال واسباب کولوٹ لیا، خیموں کو جلا دیا، آلات حرب چھین لئے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے مابین جس قدر قصبات اور دیبات تھ سب کولوٹ لیا۔ آمدور فت قافلوں کی جند ہوگئی۔ خلیفہ واثق نے اس طوفان برقیزی کے فروکر نے پر بعنا کمیر کو مامور فر مایا۔ بعنا کمیر ماہ شعبان ۱۳۳۰ھ میں مدینہ موٹی خلیفہ واثق نے اس طوفان بوسلیم نے ان کو خلاص کی بربعا کمیر کے مامور کی محالے کی مقابلہ پر آئے گڑا کہ کی مندگان بنوسلیم نے ان کو خلاص کی خلافہ واثق کے مطابق امان و سے دی کا درائی مندگان بنوسلیم کے مطابق امان دے دی وی گئی۔ بنگامہ فروہ ہونے کے بعد ایک بزار بلوائیوں اور مفعدہ درخواست کی خلیفہ واثق کے جم کے مطابق امان دے دی گئی۔ بنگامہ فروہ ہونے کے بعد ایک بزار بلوائیوں اور مفعدہ پر میں قدر کو دیون وقعہ میں کہ نیار کر کے مدینہ موڑوں کے جبل میں قدر کردیا یہ واقعہ میں کی ترار والوں کا مدینہ کو دو تو کا کہ بروی کا ہورائی کا ہورائی کا ہورائی کا ہورائی کے مطابق امان دے دی اوران میں قدر کردیا یہ واقعہ میں گئی کردیا ہورائی کا ہورائی کا ہورائی کا ہورائی کا ہورائی کا ہورائیک کی درازوں کو بعناوت وفترائیکی کے مطابق کا مدینہ میں کردیا ہورائی کی درائی کی کردیا ہورائی کا ہورائی کا مدینہ میں کردیا ہورائی کی کردیا ہورائی کی درائی کی کو بھورائی کے مطابق کا مدینہ میں گئی کی درائی کی کردیا ہورائی کی درائی کی کردیا ہورائی کی درائی کو کردیا ہورائی کی درائی کی کردیا ہورائی کردیا ہورائی کی کردیا ہورائی کردیا ہ

اس ہنگامہ و بغاوت کوفر و کر کے بغا کبیر نے فریضہ فج ادا کیا اور ذات عرق میں پہنچ کر بنو ہلال نے ساتھ بھی اسی طرح پیش آیا جیسا کہ بنوسلم کے ساتھ بیش آیا تھا اور ان میں سے تین سومف دہ پر داڑوں کو گرفنار کر کے مدیدہ منورہ کے جیل میں بھیج دیا اور پھر فوج مرتب کر کے بنومرہ کی جانب چلا گیا۔ان مفسدہ پر داز قیدیوں نے جیل میں نقب لگائی اور بحافظین جیل کو قت جمع مو کر دوک ٹوک کی قیدی پھر پڑے ہے تک لڑائی ہوتی رہی۔ بلا خراہل مدینہ غالب آئے اور قیدیوں کوقید حیات سے رہائی مل گئے۔ بغا کمیرکواس خبر کے سننے سے بخت صد مرہوں۔

بنومرہ کی طرف بینا کمیر کے جانے کی وجہ یہ تھی کہ فرارہ اور بنومرہ نے فدک پر عاصبانہ قبضہ کرلیا تھا بینا کمیر نے پہٹیر پا کر بنومرہ کر جملہ کر دیا اورائے سیدسالا رون میں سے ایک سیدسالا رکو بنومرہ کے پاس سمجھانے کے لئے روانہ کیا بنومرہ اس کی سطوت اور رعب داب سے خاکف ہو کر شام کی طرف بھا گے بعا کمیر کے سیدسالا رنے سرز مین شام تک تعاقب کیا اور بغا کمیر جالیس روز تک فدک میں تھیرا رہا بعد از ان مع ان لوگوں کے جن کو بنومرہ اور فزارہ سے گرفتار کرلیا تھا مہ بینہ منورہ والیس آیا بلون عقار فزارہ شمج اور نقلبہ کے رؤسا اور سر داروں نے حاضر ہو کرا طاعت وقریاں برداری کی قسمیں کھا تیں۔ بغا کمیر کو ان لوگوں کی جانب سے ایک گونہ اظمینان ہوا بنو کلاب کی طرف متوجہ ہوا تین ہزار نفریش کئے گئے۔ ان میں سے بغا کمیر کو ان اور باتی لوگوں کر رہا کر دیا۔

<u>یمام کی شورش پھر ۲۳۲ھ میں خلیفہ واثق کے حکم کے مطابق بنونمیر کی سرکو بی کے لئے بیامہ گیا۔ شرفاء بنونمیر کے ایک</u> گروہ سے ند بھیڑ ہوگئی دونوں فریق نے ایک دوسرے پرحملہ کیا بغا کبیر نے ان میں سے پچاس آ دمیوں کوفل کرڈالا اور چالیس کو گرفتار کرلیا۔ اس کے بعدائل بمامہ کا قصد کیا اور اطاعت قبول کر لینے کی شرط پرمعافی دینے کا دعدہ کیا گران لوگوں نے لیہ رعایت منظور ندگی اور جبال سندھ کی طرف روانہ ہو گئے۔ بغا کبیر نے پمامہ کا ایک چکر لگا کرانی فوج کو کتاف و متعدد حصول میں تقسیم کیا اور کشکر کے ہر جھے کو بجائے خود ایک متنقل فوج قرار دے کراطراف جمامہ میں چیل جانے کا حکم دیا اس سے چاروں طرف قبل وغارت کا بازار گرم ہوگیا جس طرف نظر آختی تھی سوائے کشت وخون اور مقتولوں کی لاشوں کے بچھ نظر نہ آتا تھا اضاخ کے قرایب چراہل بمامہ سے بغا کبیر نے ایک ہزار کی جمعیت کے ساتھ مقابلہ کیا اتفاق سے اس معرکہ میں اس کے مقدمہ کمجیش اور میرہ کو فکست ہوئی قبل وغارت کا قیامت خیز ہنگامہ اس کی کشکرگاہ میں برپا ہوگیا۔ شام تک اہل بمامہ عادت گری میں مصروف رہے۔ رات ہوتے ہی کا میا بی کے باوجود بھاگ کھڑے ہوئے۔

وافعد آل احمد بن نصر : احمد بن نفر بن ما لک بن بیثم خزاعی کا دادا ما لک بن بیثم خزای خلافت عباسیه ک نقبار میل سے تفا حبیبا کہ ہم اوپر بیان کرآ ہے ہیں احمد بن نفر کا شار محد ثین میں تھا۔ اس کی نشست و برخاست اسحاب حدیث کی صحبت ہیں اکثر رہا کرتی تھی ان بیل سے ایک گروہ نے جس بین ابن تھیسن ابن دورتی اور ابوز ہیرو فیرہ تھے۔ احمد بن نفرہ کو تھیر و دیے دیا آدی سا دولوج تفاظیفه دائن پرخلق قرآن کے قائل ہونے کی دجہ سے طن و تشنیع کرنے لگارفتہ رفتہ طن و تشنیع کرنے لگارفتہ رفتہ طن و تشنیع نے سب و مشتم کی صورت اختیار کر لی خزر یو کا فر کہنے لگار عوام الناس میں اس کی شہرت ہوگئ اس کے ہمراہیوں میں سے دواشخاص ابو ہارون شداخ اور طالب نے لوگوں کو اس کی بیعت کی ترغیب دی ایک خلق نے امر بالم وف اور نمی کا امر بال کی بیعت کی ترغیب دی ایک خلق نے امر بالم وف اور شب پیشنبہ اس بیعت کر کی ابو ہارون اور طالب نے ایک لشکر مرتب کر کے لشکر یوں کو افعا بات اور جا کرے مرحمت کے اور شب پیشنبہ اس معبد و پیان کیا۔ مجملہ ان لوگوں کے جنہوں کے احد بن لفر کی بیعت شعبان اسم بی و کر بی کا ماہم عہد و پیان کیا۔ مجملہ ان لوگوں کے جنہوں کے احد بن لفر کی بیعت کی معبد و پیان کیا۔ مجملہ ان لوگوں کے جنہوں کے احد بن لفر کی بیعت کی معبد و پیان کیا۔ مجملہ ان لوگوں کے جنہوں کے احد بن لفر کی بیعت کی معبد و پیان کیا۔ مجملہ ان لوگوں کے جنہوں کے احد بن لفر کی بیعت

کی جی بنوافتر س کا ایک شخص قبل وعدہ آئی بچاوہ حالت نشر میں تھا تقارہ بجا دیا اسحاق بن ابرا جیم افسر پولیس اس وقت موجود نہ تھا اس کا قائم مقام اور بھائی محمد بن ابرا ہیم نقارے کی آ واز س کر گھبرا گیا۔ ایک آ دمی کو دریافت حال کی غرض سے روانہ کیا کو کی شخص نظر نہ آیا اتفاق سے ایک اعود (بھینگا) شخص عیسیٰ نامی جمام میں مل گیا' اس نے بنواشرص احمد بن نفر ابو ہارون اور طالب کا پتہ بتلا دیا۔ اس کے بعد احمد بن نفر کا ایک خادم گرفتار کیا گیا۔ اس نے عیسیٰ اعور کے بیان کی تا ئید کی محمد بن ابرا ہیم نے اس وقت ایک دستہ فوج احمد بن نفر وغیرہ کی گرفتاری کے لئے بھیج دیا سب کے سب گرفتار ہو کر آئے محمد بن ابرا ہیم نے ان لوگوں کو سامر ابھیج دیا۔

خلیفدوائن کے روبرو دربارِ عام میں پیش کئے گئے اس جلسہ میں قاضی احمد بن ابی داؤ دہمی تھا۔ خلیفہ وائن نے احمد بن نفر سے بغاوت اور خرون کی وجہ دریافت نہ کی خلق قرآن کا مسئلہ چھٹر دیااحمد بن نفر نے عرض کیا'' وہ کلام الہی ہے''۔ پھر خلیفہ دائن نے اللہ تعالی کی روبت اخبار سیحہ سے ثابت ہے اور میں خلیفہ دائن نے اللہ تعالی کی روبت اخبار سیحہ سے ثابت ہے اور میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ حدیث شریف کی مخالفت نہ سیحیے''۔ خلیفہ واثن نے علیاء کی طرف و کھے کر احمد بن نفر کی بابت دریافت کیا' عبد الرض بن اسحاق قاضی جانب غربی بغدو نے کھڑ ہے ہو کر عرض کیا ''امیر المومنین کو اس شخص کا خون مباح ہے''۔ قاضی احمد بن ابی داؤ د بولا'' بیشخص کا فر ہو گیا اس کو تو بہ کی ہوایت کی جائے''۔ خلیفہ واثن نے صصمہ (بیریمر بن محد کیرب زبیدی کی تلوار تھی کا فور اور نیام سے کھنچ کرا حمد بن نفر کی طرف چلاا حمد بن نفر کی طرف کے بعد سیاالہ شتی محد کیرب زبیدی کی تلوار کی کہ رسید کی جربیت پر اسی تلوار سے ناف سے سینہ تک چاک کر دیا۔ اس کے بعد سیاالہ شتی نے بڑھ کر مرا تار کر بغداد بھی دیا جو جسر بغداد پر آویز ال کردیا گیا اور لاش کو در بغداد پر صلیب پر چڑھا دیا۔

مختلف واقعات اس محتان کے معلمان قیدیوں کو بعض مسلمان قیدیوں کے والی روم کودے کرمصالحت کرلوگر ساتھ ہی اس کے مسلمان قیدیوں سے والی روم کودے کرمصالحت کرلوگر ساتھ ہی اس کے مسلمان قیدیوں سے قرآن کی محلوق ہونے اور رویت اللہ کا مسئلہ دریافت کرتے جاتا جو محض خلق قرآن کا قائل ہواور رویت اللہ کا مسئلہ دریافت کرتے جاتا جو محض خلق قرآن کا قائل ہواور رویت اللہ کا مسئلہ وریافت کرتے جاتا جو محض خلق مرحت کرنا اور جو محض خلق مشکرہواس کا محاوضہ دے کر عیسائیوں کی قید سے چھڑ الینا اور آیک دینا رعلاوہ ڈاوسٹر کے بطورانعام مرحت کرنا اور جو محض خلق قرآن کا مشکر اور رویت اللہ کا قائل ہونہ اس کے محاوضہ میں کی عیسائی قیدی کورہا کرنا اور نداس کی رہائی کی فکر کرنا چنا چیا ہوئے اپنے قیدیوں کو مسئل اور سے ایک منزل پرتھی مسئل اور سے ایک منزل پرتھی مسئل اور سے ایک منزل پرتھی مسئل اور سے بنائی قیدیوں کو مسئل نے دی گئی ویہ مسئل کا معلونہ کا معلونہ کا معلونہ کا معلونہ کا مسئل کا معلونہ کا مسئل کا معلونہ کا مسئل کا قدر ہوں کو مسئل کا مسئل کی مسئل کورہا کردیا اور عیسائیوں نے مسئل کا مسئل کے محاوضہ کی جو مسئل کی مسئل کے مسئل کا مسئل کا مسئل کا مسئل کی مسئل کا مسئل کا مسئل کا مسئل کی مسئل کی مسئل کا مسئل کورہا کی مسئل کا مسئل کے مسئل کی مسئل کا مسئل کا مسئل کا مسئل کا مسئل کا مسئل کا مسئل کی مسئل کا مسئل کا مسئل کا مسئل کا مسئل کا مسئل کے مسئل کا مس

احمد بن سعید بن مسلم نے اس سے فارغ ہو کرایا مہر مائے آتے ہی ایک نظر مرتب کر کے سرحدی بلا و پر جہاو کر دیا اثناء داہ میں روم کے ایک بطریق سے ملاقات ہوگئی۔ بطریق نے موسم سر مامیں سفر و جہاد کرنے سے بوجہ صعوبت داہ منع کیا احمد بن سعید نے اس کے کہنے پر النفات نہ کی۔ نتیجہ نے ہوا کہ برف اور کثرت بارش سے بے حد نقصان کا سامنا کرنا پڑا تقریباً دوسو آ دمی برف و بارش کی نذر ہو گئے 'ای قدر کفار نے گرفتار کر لیا اور ایک گروہ کثیر بدندون میں ڈوب کر مرکبا۔ مجبوراً بے نئل ومرام واپس آیا۔ ظیفہ واٹق نے احمد بن سعید کو اس ناعا قبت اندیش پر فیسے وفضیت کی اور معزول کر کے بجائے اس

رومی اورمسلمان اپنے اپنے قیدیوں کو لئے ہوئے نہر لامس پر آئے جوطرسوں سے ایک منزل پرتھی۔مسلمانوں نے عیسائی قیدیوں کورہا کر دیا اور عیسائیوں نے مسلمان قیدیوں کو۔مسلمان قیدی جن کوعیسائیوں کے پنجۂ غضب سے نجات دلائی گئ تعداد میں جیار ہزار چونسٹھ مرد ٔ آٹھ سولڑ کے اورعور تیں اورایک سواہلِ ذمہ تھے۔

اخد بن سعید بن مسلم نے اس سے فارغ ہوکرایا م ہر مائے آتے ہی ایک شکر مرتب کر کے سرحدی بلاد پر جہاد کردیا اثناء راہ میں روم کے ایک بطریق سے ملاقات ہوگئ ۔ بطریق نے موسم سر مامیں سفر و جہاد کرنے سے بوجہ صعوبت راہ منع کیا احد بن سعید نے اس کے کہنے پر التفات نہ کی ۔ نتیجہ یہ ہوا کہ برف اور کثر ہے بارش سے بے حدنقصان کا سامنا کرنا پڑا تقریباً دوسو آ دمی برف و بارش کی نذر ہو گئے اسی قدر کفار نے گرفار کرلیا اور ایک گروہ کثیر بدندون میں ڈوب کرمرگیا۔ مجبوراً بے نیل ومرام واپس آیا۔ خلیفہ واثن نے احمد بن سعید کو اس ناعا قبت اندیشی پر نصیحت وضیحت کی اور معزول کر کے بجائے اس کے نصر بن حمزہ خزاعی کو متعین فرمایا۔

وفات خلیفہ واٹق اباللہ ابوجعفر ہارون بن معظم نے پانچ برس نو مہینے ظلافت کر کے بعارضہ استیقاء جبکہ چے را تیں ماہ ذی المحجہ ہے اس ابوجعفر ہارون بن معظم نے پانچ برس نو مہینے ظلافت کر کے بعارضہ استیقاء جبکہ چے را تیں ماہ ذی المحجہ ۲۳۳ ہے کی باقی رہ گئیں تھیں وفات پائی ۔ علاج کی غرض سے موت سے ایک دن پہلے گرم تنور میں بیٹھا رہا بخار آگیا۔ تنور میں ہوگئی۔ دوسرے دن تنور میں بیٹھا رہا بخار آگیا۔ تنور سے نکال کر محص<sup>ع</sup> میں سوار کرایا چند کھوں کے بعد اتار نے کی غرض سے بردہ اٹھایا تو مردہ تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ قاضی ابن الی داؤ دنے خلیفہ واٹن کی موت کا احساس ہوا۔

gradien in 1889 geronder Britische Bertander in der Gerichte der Geric

the Cartier of the Control of the Cartier of the Ca

#### <u>M</u>: ↓↓

The profit of the second section of the second of the seco

#### جعفرالتوكل على الله ١٣٦٢ ج تا ١٣٦٠ ج

تخت سینی : خلیفہ داثق باللہ کے مرنے پر قاضی احمد بن ابی داؤ دُ ایتاخ ' وصیف' عمر بن فرج اور ابنِ الزیات وغیرہ قصرِ ظافت میں جمع ہوئے اور محر بن واثق باللہ کو جو ایک نوعمر اڑ کا تھا تخب خلافت پر بٹھانے کی غرض سے سیاہ زرہ پہنا کی اتفاق سے بعجہ نوعمری چھوٹا نکلا وصیف نے حاضرین کومخاطب کر کے کہا'' کیاتم لوگ اللہ تعالی سے نہیں ڈرتے ہوجوا پیے کم عمر صاجز اوے کومندخلافت پر متمکن کرنا چاہتے ہو؟'' حاضرین بیئن کر چو کئے ہو گئے مستحقین خلافت کے متعلق آراء قائم كرنے كي بالاً خرحب نے باتفاق جعفر بن معتصم كوطلب كيا۔ احمد بن ابي داؤد نے لباس فاخرہ پہنايا عمامة با ندھا' دست بوسه كرك كها " والسَّلَام عليك با المير المؤمنين ورحمة الله عليه وبركانية " أور التوكل على الله كالقب ويات

خلیفہ متوکل نے بیعت لینے کے بعد خلیفہ واثق کی نما نے جنازہ پڑھائی اور دفن کرنے کا حکم دیا بعد ازاں شاہی لشکر کو آ تُه مهينے كي تخواه مرحمت فرمائي 'بلا د فارس پر ابراہيم بن محمد بن مصعب كومتعين كيا' غالم بن محمد طوسي كوحكومت موصل پر بحال ركھا' ا بن عباس محمد بن صول کو دیوان نفقات سے معزول کیا اور اپنے بیٹے منتصر کو ترمین میں اور طا نف کی حکومت عنایت کی ۔

خلیفہ واثق نے اپنے عہدِ خلافت میں محمد بن عبد الملک ابنِ الزیات کو قلمدان وزارت سپر دکر کے امورِ سلطنت کے ساہ وسفید کرنے کا اختیار دے دیا تھا اور محمد بن عبدالملک اپنی ذاتی قابلیت سے تمام اراکبین دولت پر حاوی ہور ہاتھا متوکل اور نیز خاندانِ خلافت کے سی ممبر کا کچھ پاس ولحاظ نہ کرتا تھا ایک مرتبہ خلیفہ واثق اپنے بھائی متوکل پر ناراض ہوا متوکل ابنِ الزيات كے ياس كيا' حالات بيان كے اور خليفہ واثن كوراضي كرنے كى التجاكى ابنِ الزيات نے نہ تو خندہ بيثاني سے سلام كا جواب دیا' نہ خوش اخلاقی سے ملاقات کی اور نہ متوکل کی بائیں توجہ سے سیں بلکہ نہایت بے رخی سے کہا'' آپ تشریف لے جائے اگر آپ کے عالات اور اطوار درست ہو جائیں گے تو امیر المؤمنین بلاکی سفارش کے آپ نے خوش ہو جائیں گے میری سفارش کی گوئی ضرورت نہیں ہے' ۔ متوکل بدر و کھا جواب پا کر مغموم ورنجیدہ اٹھ کر قاضی احمد بن ابی داؤد کی خدمت میں گیا قاضی احمد بن ابی داؤد' متوکل کی صورت دیکھتے ہی سر دقد تعظیم کو اٹھ کھڑا ہوا' نہایت اخلاق سے پیش آیا' عزت و احرام ے صدرمقام پر بٹھایا اور آنے کاشکریدادا کیا۔ متوکل نے کہا '' میں آپ کے پاس اس غرض ہے آیا ہوں کہ بھائی جان مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں بہت اچھا ہوتا اگرآپ ان کوراضی کردیتے " قاضی احمہ نے بہ کمال مسرت اس امر کے انجام دینے کا قرار کیا اور اسی روز سے وقتاً فو قتاً خلیفہ واثن ہاللہ سے جب موقع مل جاتا تھا تو متوکل کی سفارش کر دیتا تھا۔ یہاں تک

كه خليفه واثق بالله كاول متوكل كي طرف مصاف بهوكيات

عمر بن فرج کا ادبار عمر بن فرج رقبی نے بھی متوکل کے ساتھ خلیفہ واثق سے نارانسگی کے زمانہ میں این الزیات کا سا مرتاؤ کیا تھا جس کی پا داش میں خلیفہ متوکل نے تخت نشینی کے بعد ماہ رمضان میں گرفتار کرکے قید کردیا تھا اور مال واسباب ضبط کرلیا تھا گر پھر گیارہ لاکھ زرجر مانہ وصول کر کے دہا کرویا۔

ایتاخ کی گستاخی ایتاخ اسلام ابرص کا خادم اوراس کاباور چی تھا چونکہ قد وقامت کابلند ہاتھ پاؤں کاسڈول اور شجاع تھا خلیفہ معصم کی نظروں میں ساگیا واقع میں خرید لیا۔ آدمی دانشمند مزاج شناس تھا خلیفہ معصم اور واثق کے عہد خلافت میں اس کی بروی عزت افزائی ہوئی۔ چاروں طرف ای کا دور دورہ ہوگیا۔ برے برے صوبجات کا انظام ای کے سپر دہوا سامرا میں بہلی برفاظ دولت اسحاق بن ابراہیم بن مصعب کا بھی ہم پلے تھا اراکین دولت کی بربادی اور تباہی اس کے ہاتھوں ہوا کرتی میں وہ لوگ شل اولا دیا مون این الزیات صالح ، عجیف ، عمر بن فرج اور این میں اور اس کی نگرانی میں وہ لوگ شل اولا دیا مون این الزیات صالح ، عجیف ، عمر بن فرج اور ابن عبد وغیرہ قدر اس کے مکان میں اور اس کی نگرانی میں وہ لوگ شل اولا دیا مون کی شامی اور خراسانی پلیشنیں اس کے ماتحت سے سفارت ، عجابت اور محکمہ جنگ کا نبی مالک تھا ترکی شامی اور خراسانی پلیشنیں اس کے ماتحت سے سفارت ، عجابت اور محکمہ جنگ کا نبی مالک تھا ترکی شامی اور خراسانی پلیشنیں اس کے میر دیتھ ۔

ایک روز شب کے وقت خلیفہ متوکل کے ساتھ بیٹھا ہوا پی رہاتھا۔ دونوں نشہ میں چور سے لڑنے گئے خلیفہ متوکل نے سیختی ایتاخ نے اس کے خلیفہ متوکل نے سیختی ایتاخ نے اس کے خلیفہ متوکل نے سیختی ایتاخ نے نیام سے تلوار کھینچ کی خواصوں نے دوڑ کرایک دوسرے سے علیحد ہ کر دیا۔ ضبح ہوتے ہی ایتاخ در بارخلافت

ایتاخ کا سفر محاز اس اناء میں زمانہ کچ آگیا۔ ابتاخ نے کچ کی اجازت جابی متوکل نے اجازت دے دی ساتھ ہی اس کے ایک خلعت گراں بہاعنایت فرمائی۔ ایک دستہ فوج ہمراہ کرویا ان شہروں کی اس کوسند امارت عطا کی جوسفر تجاز میں اس کی راہ میں پڑتے تھے۔ چنانچہ ابتاخ بہ قصد کچ ماہ ذیقعد ۱۳۳۳ ہے یا ۱۳۳۴ ہے میں رخصت ہو کرروانہ ہو گیا اس کی روا گئی کے بعد خلیفہ متوکل نے جابت پراپنے خادم وصیف کو مامور کیا اور جب ابتاخ نے سفر کچ سے مراجعت کی تو خلیفہ متوکل نے ابتاخ کے پاس ہدایا اور تحاکف روانہ کے اور بغداد میں اسحاق بن ابراہیم کو کھی بھیجا کہ ابتاخ کو کسی حیلہ سے بغداد میں لے جا کر قید کر دوجوں ہی ابتاخ بغداد کے قریب بہنچا اسحاق بن ابراہیم نے ابتاخ کے پاس ایک خطروانہ کیا جس کا مضمون میر تھا '' امیر المؤمنین نے بی مصادر فرمایا ہے کہ آپ پہلے بغداد تشریف لاسیخ مرداران ہو ہاشم واراکین سلطنت سے ملاقات کیجے اور فریمہ بن خازم کے مکان میں سب کو جھ کر کے حسب مراتب انعامات اور صلے مرحت تیجے''۔

ایتا فی کا خاتمہ ایتا فی کا خاتمہ ایتا فی کا کا دروازہ پراستقبال کے لئے کھڑا تھا جس وقت ایتا فی مکان کے اندر چلا گیا۔ اسحاق نے اس کے ہمراہیوں کو اندر جانے ہے روک دیا اور دروازہ پر پہرہ بھا دیا۔ اس کے ہمراہیوں کو اندر جانے ہے روک دیا اور دروازہ پر پہرہ بھا دیا۔ اس کے بعداس کے دونوں لڑکوں منصور ومظفر اور دونوں سیکرٹر یوں سلمان بن وہب اور قدامہ بن زیاد کو بھی گرفار کر لیا ایتا فی کو بیخبر لگی تو اسحاق بن ابراہیم کے پاس بیکہلا بھیجا کہ ''میرے دونوں لڑکوں کے ساتھ زمی کا برتا و سیج اگر خطا وار ہوں تو میں ہوں تو میں ہوں نو میں ہوں نام ایتا فی کے درخواست منظور کرلی۔ ایتا فیاس زیادہ بی میں رہاتا آئد کا مرکب کے موکل کے کا بیان ہے کہ ایتا فی کا بیان تک کہ موکل کے کا بیان ہے کہ ایتا فی کو نو کو کا کو درخواس نے ان دونوں کو رہا کیا۔

محمہ بن بعیث برعمان ہے۔ محمہ بن بعیث بن جلیس آ ذربائیان کے مشہور و مضوط ترین قلعہ مرند میں پناہ گزیں تھا زمانہ خلیفہ متوکل میں بہ عکمت عملی قلعہ مرند سے زکال کرسا مرامیں قید کیا گیا گر پچھ عرصہ بعد جیل سے بھاگ کر پھر مرند میں جا کرا پی جان بہائی بیان کیا جا تا ہے کہ محمہ بن بعیث جیل میں مقید نہ تھا بلکہ اسحاق بن ابراہیم بن مصعب کے زیر نگر انی قید تھا اور بعنا الشرابی کی سفارش سے بہ مضانت محمہ بن خالد بن بزید بن مزید شیبائی رہا کیا گیا۔ رہائی کے پچھ عرصہ بعد سام امیں اوھراُ دھر پھر تارہ با آ نکہ خلیفہ متوکل علیل ہوا محمہ بن ابعیث بھاگ کر مرند چلاگیا اور اس کوغلہ اور سامان جنگ سے خاطر خواہ مضبوط کیا اس اثناء میں فہیلہ رہیعہ وغیرہ کے فتہ پر دازوں اور باغیوں کا ایک گروہ جو تعداد میں بائیس سو کے قریب تھا۔ مرند میں جمع ہوگیا ان دنوں آ ذربا بیجان کا والی محمہ بن مرتمہ تھا محمہ بن بعیث کی کثر ت جماعت سے ڈر کر دم بخو در ہا کہ قتم کم اندون نہ کیا۔ خلیفہ متوکل نے اس کومعز ول کر کے حد دید بن علی بن فنل سعدی کو متعین فر مایا چنا نچہ حمد دیدا یک مدت تک محمہ بن بعیث کا مرند میں محاصرہ کئے رہا۔

محمد بن بعیث کا خاتمہ : خلیفہ متوکل نے امدادی فوجیں جمیعیں مگر کامیابی کی صورت نظر ندآئی مجبور ہو کر بغاالشرابی کو دوہزار سواروں کی جمعیت کے ساتھ مرند کی فوج کی کمک پر مامور کیا۔ بغاالشرابی نے میدانِ جنگ میں بہنچ کر قلعہ مرند کے اردگر دایک

چکرلگایا اور دل ہی دل میں رائے قائم کی کر حکمت عملی اور دھو کے کے بغیر یہ قلعہ بیز دیرا بنگ فتح نہیں ہوسکتا شام ہوگئ تھی محمہ بن بعید کے جمراہی قلعہ میں اور محاصرہ اپنے مور چہ میں واپس آئے اگلے دن بغاالشرا بی نے جنگ کے چھڑ نے سے پہلے عیسیٰ بن شخ بن شلیل کو محمہ بن بعیث کے پاس یہ پیغا م دے کر بھیجا کہ'' میں تم کو اور تمہار ہے کل سر داروں کو امان دیتا ہوں۔ تم لوگ خلیفہ متوکل کے حکم سے قلعہ کا دروازہ کھول دو'' ہے میں بعیث کے جھر جواب ندد سے پایا تھا کہ اس کے ہمراہیوں کا ایک گروہ کثیر قلعہ کا دروازہ کھول کر بغاالشرا بی کے پاس چلا آیا محمہ بن بعیث کے مکانات کو لوٹ لیا اس کی عور تیں اور لڑکیاں گرفتار کر لیگئیں۔ اس کے بعد وہ خود بھی معدا ہے بھائیوں صقر و خالد اور بیٹوں جلیس' صفر اور بعیث کے اثناء راہ سے گرفتار ہو آیا بغا الشرا بی ان قید یوں کو لئے ہوئے بغداد کی طرف روانہ ہو ابغداد کے قریب بیٹی کرلوگوں کو دکھلانے کی غرض سے جھے بن بعیث کو معداس کے ہمراہیوں کے اونٹوں پر سوار کرایا۔ خلیفہ متوکل نے ان لوگوں کو جیل میں ڈال دیا۔ تھے بن بعیث بغداد میں بیٹی کرایک ماہ بعد ہو سال کے ہمراہیوں گیا۔ خلیفہ متوکل نے ان لوگوں کو جیل میں ڈال دیا۔ تھے بن بعیث بغداد میں بیٹی کرایک ماہ بعد ہو سال سے میں بھرتی کردیا۔

و تی عہدی کی بیعت : ۳۳ میں خلیفہ متوکل نے اپنے متیوں بیٹون محد طلحہ اور اہراہیم کی ولی عہدی کی بیعت لی بعض مور خین نے بجائے طلحہ کے زبیر کا نام لکھا ہے۔ بیعت لینے کے وقت بیقر ار دیا کہ پہلے میرے بعد محمہ تاج وتخت کا مالک ہوگا اور اس کو المخصر کا لقب وے کر افریقیہ مغرب قشر بن ثغور شامیہ جزریہ دیار معز دیار ربیعہ ہیت موصل عانہ خابؤ کور دجلہ سواڈ بجرین مضرموت مربین سندھ محران قندائیل گورا ہواز بجر کوفہ بجر بھر ہ اور سامرا کے مستقبلات کو جاگیر میں دیا اور بعد المنتصر کے اپنے دوسر بے بیٹے طلحہ کو مسند خلافت کا وارث تھم ایا اور اس کو المعتز کا لقب مرحمت فرما کر صوبجات خراسان طبرستان رے ارمینیہ آڈر بائیجان اور صوبجات فارس کوعنایت کیا اور پچھ عرصہ بعد مسلوک کیا جائے۔ ان دونوں خزائن اور دارالضرب کو اس کی جاگیر میں اضافہ کیا اور بی تھم صادر فرمایا کہ المعتز کا نام سکہ پر مسکوک کیا جائے۔ ان دونوں وارثانِ تاج و تخت کے بعد ابراہیم کی و لی عہدی کی بیعت لی اور اس کو تھون و مشق فلسطین اور صوبجات شامیر عنایت کئے۔

ای سنہ میں خلیفہ متوکل نے شکریوں کو تبدیلی وضع ولباس کا تھم دیا چنا نچے شکریوں نے کمبلوں کے جبے پہنے بجائے پیٹی کے کمر ڈوریوں سے باندھی اور خدام کے لباس میں جھالریں عکوا کئیں۔ پیٹی باندھنے کی ممانعت کی اور ذرمیوں کی عبادت گا ہوں کو جوجد ید تغییر ہوئی تھیں منہدم کردینے کا گشتی فرمان جاری فرمایا اور اس امرکی ممانعت کی کہ ممالک محروسہ میں کوئی تخص کسی حاکم کی دہائی نہ دے اور ذمی اپنے جلسوں میں صلیب نہ نکالیں اور ان کے درواز وں پرعلامت کی غرض سے شیاطین کی صور تیں لکڑی کی بنادی جا کئیں۔

محکرین ابر اہیم کی موت جمہ بن ابر اہیم بن حسن بن مصعب برادر زادہ طاہر بلاد فارس کا والی تھا اور اس کا بھائی اسحاق بن ابر اہیم بغداد کا افسر پولیس تھا عہد خلافت مامون اعظم معتصم ، واثق اور متوکل میں تھا اور اس کا بھیجا محمہ بن اسحاق سامرہ میں دارالخلافۃ کے دروازہ براس کی نیابت کرتا تھا۔ ۳۳۵ ہے میں اسحاق بن ابر اہیم کی وفات برخلیفہ متوکل نے اس کو ( لینی محمہ بن اسحاق کو ) محکمہ پولیس بر متعین کیا اور تمام صوبجات جو امین کے باپ کے تصابے مرحمت فرمائے اور معتز نے اپنی جانب سے بمامہ بجرین اور سرکی نیابت عطاکی محمہ بن اسحاق نے تمام قیمتی قیمتی اسباب اور جو اہرات جو اس کے باپ کے تصفیفہ متوکل اور اس کی اولاد کی خدمت میں بھیج دیے محمہ بن ابر اہیم تک بی خبر پیچی ۔ خلیفہ متوکل اور نیز اپنے بھینج سے خت نا راض ہوا آرمینیدگی بعناوت صوبہ آرمینیدگی گورزی پر یوسف بن تحد ما مور تقابطریق بقراط بن اسواط بو بطریقیوں کا سر دار تھا۔
امان کا خواستگار ہوکر دارالا مارت میں حاضر ہوا یوسف بن تحد نے اس کو معداس کے بیٹے کے گرفتار کر کے خلیفہ متوکل کی خدمت میں بھی تھی دیا۔ پوسف کے اس فعل سے آرمینیہ کے بطریقیوں کو تحت اشتعال پیدا ہوا بقراط بن اسواط کے پچا زاد بھائی داراس کے داما دمویٰ بن زرارہ کے پاس مجع ہوئے اور با نقاق رائے سب کے یوسف بن مجر کو گار ڈالے کی تشمیل کھا تمیں ہوئے اور با نقاق رائے سب کے یوسف بن مجر کو گار ڈالے کی تشمیل کھا تمیں چنا نچہ رمضان سے سمالی آرمینیہ نے بہلے ہی معرکہ میں یوسف بن مجر کو گار ڈالا بارگاو چنائی درائی و کو اور ڈالٹو بر اس کے ہمراہیوں کے ہمراہیوں کے تمراہیوں کی خدمت میں روانہ کر ڈالا بار تارور دور کھی تھی تھی ہوئی کے خدمت میں روانہ کردویا۔

تقلیمیس کے محاصرہ ڈال دیا اور ذیر کے بی کو ایک دست فوج کے ساتھ بطور مقدمتہ انجیش کے تعراب کے اورائیک گروہ کو تا تعریب کی تعراب کی کہا درائی کو تا کہ بیدنہ تک تھیرا رہا پھر شہر دیما کی سے دوانہ ہوا اس کے بعد بغا کبیر نے شہر دیمل میں جا کر پڑاؤ کیا ایک مہید تک تھیرا رہا پھر شہر دیما کر سے دوانہ ہوا اس کے بعد بغا کبیر نے کا مقابلہ کیا تی وخوں ریز کی کا بازار گرم ہو گیا شاخت میں کہ مقابلہ کیا تی وخوں ریز کی کا بازار گرم ہو گیا عوام کی کی مونی تھی بغا کبیر کے تم سے نقاطیق نے شہر پڑآ تش باری شروع کر کی دوراہ اس کے بڑار ہا مکانات جل کر خاک و سیاہ اور نیز دارالا بارت کلڑی کی بی مونی تھی بغا کبیر کے تم سے نقاطیق نے شہر پڑآ تش باری شروع کر دی دی اس کی توراہ کی اس کی تعراب کی بی مونی تھی بغا کبیر کے تم سے نقاطیق نے شہر پڑآ تش باری شروع کر دی دی اس کی توراہ کی دیں ترارہ کیا تا ت جس کر خاک و سے وادر کی اس آت ترارہ کی اس کی ترارہ ہمانات جس کر خاک و سے وادر کی اس کی ترارہ کی کی مونی تھی بھر کی کو دیاں کے دوراہ دی اس کر اور کی اس کی ترارہ کی کی مونی تھی کی کو دیاں کے دیا تھی دیا کیوں کی تورائی کی دورائی کیا تا ت کی تورائیک کی دورائی کی دیا کیوں کی تورائی کی کو کو کی کی دورائیک کی دورائی کر کے دیا تھی کی کو کر کے کو کر کے کو کر کے کو کی کر کر کی

بعنا کمیرکی مزید فتو حات اسحاق کامل وعیال مداپ مال و اسباب کشر صفد بیل چلے گئے جوشہ تفلیس کے برابر ہرکومن کے شرقی جانب تھا جس کونوشیروان نے آباد کیا تھا اور اسحاق نے انہیں ضرور توں کو پیش نظر کر کے پہلے ہی رسدوغلہ جمح کر کے اس کو مضبوط کر رکھا تھا مگر ان اجل رسیدوں نے اس قلعہ نے بھی بعنا کبیر کے پنج ظلم سے نہ بچایا۔ اس کے بعد بعنا کبیر نے ایک لشکر دوسر سے قلعہ کی جانب جو ما بین بروعہ اور تفلیس کے واقع تھاروا نہ کیا۔ اہل قلعہ نے مقابلہ کیا لڑائی ہوئی بالآخر بعنا کبیر کے لشکر یوں نے برور تیخ فتح کر لیا اور اس کے بطریق کو گرفتار کرلیا۔ اس مہم سے فارغ ہوکر قلعہ کیس پر حملہ کیا جو بلقان کی سرز مین میں تھا اور جس کا والی تعینی بن یوسف تھا بین یوسف نے بہت کچھ ہاتھ یا دُن مارے کیکن بعنا کبیر کے لشکر یول نے اس کو گرفتار کرلیا اور بعنا کبیر نے اس کو معہ چند بطریقوں کے بغداد کی طرف روانہ کردیا یہ واقعہ ۱۳۵۴ھے کا ہے۔

فضا ق برعما ہے میں خلیفہ موکل کو قاضی احمد بن الی داؤ دسے ناراضگی پیدا ہوئی اور یہ کشیدگی و ناراضگی اس حد تک فضا ق برعما ہے۔

زنی کی نذر ہو گئے۔ باقی جورہے وہ گرفتار کر لئے گئے۔ ترکی اور مغربی بلٹنوں نے اسحاق بن اساعیل کو گھیر کر گرفتار کر لیا بغا

کبیرنے اس وقت اسحاق کوتل کرڈ الا یہ

اسی سنہ میں قاضی احمد بن ابی داؤد نے اپنے بیٹے ابوالولید کے مرنے کے بیس دن بعد و فات پائی مذہباً معتز کی تھا اس نے بشر مرکبی سے اس مذہب کی تعلیم پائی تھی اور بشر مرکبی نے مہم بن صفوان سے اور جہنم بن صفوان نے جعد لین اوہم معلم مروان سے ان خیالات اور عقائد کو حاصل کیا۔

بن على مامور ہوا۔

حمص کی بغاوت چونکہ ابوالمغیث موی رافعی والی حمص نے بعض رؤ ساتھ کو بلاکسی جرم کو خطائے آل کر ڈالا تھا۔ اس وجہ سے کے ۲۳٪ پیم میں اہلی حمص نے جمع ہوکر بلوہ کر دیا اور اس کو دار الا مارت سے نکال کر اس کے ہمراہیوں میں سے چندآ دمیوں کو قتل کر ڈالا خلیفہ متوکل نے بجائے اس کے محمد بن عبد و بیا نباری کو شعین فر مایا اس نے بھی اہلی جمع کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کئے اور تی ہوگئے ۔ دار الخلافۃ سے دمشق اور رملہ کی فوجیں اس ہے گامہ کے فروکر نے پر متعین کی گئیں۔ چنانچہ اہلی جمع پر ان کو فتح یا بی حاصل ہوئی ایک گروہ کثیر بلوائیوں کا اس معرکہ میں کام آگیا۔ فروکر نے پر متعین کی گئیں۔ چنانچہ اہلی جمع پر ان کو فتح یا بی حاصل ہوئی ایک گروہ کثیر بلوائیوں کا اس معرکہ میں کام آگیا۔ عیسائی شہر بدر کر دیئے گئے کا فتن (گر ج) گراد ہے گئے اور ان میں سے جو جامع مجد کے قرب وا تصال میں سے جامع متحد میں شامل کر لئے گئے کے اس

جیاۃ کی بدعہدی: جن دنوں اسلامی فتوحات کاسیلاب مصر کی دیواروں تک پینے گیا تھا ای زمانے سے اہل مصراور بجاۃ کے مابین مصالحت ہوگئی تھی اس عہد نامہ کے لحاظ ہے بجاۃ کے بلاد میں جس قدرسونے کی کا نیس تھیں وہ ان کا تمس والی مصر کو دیا کرتا تھا مگر عہد خلافت متوکل میں خس کا دینا بند کردیا اور ان مسلما نوں کو جومعاون میں کا م کرتے تھا پی سفاہت اور برد لی سے قبل کرڈالل پر چینولیسوں کے افسرول نے دریا رخلافت میں اس کی خبر کردی خلیف متوکل نے اراکین سلطنت سے بجاۃ پر جہاد کرنے کے متعلق مشورہ کیا اراکین سلطنت نے عرض کیا ''وہ اقوام بادیوشین فیں ان کے پاس اونٹ اور بکریوں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے ان کے شہروں تک پنچنا آسان تہیں ہے کیونگہ ان کے شہروں اور بلا واسلامیہ کے مابین ایک ماہ کی متافت ہے اور راستہ نہایت دشوارگز ار ہے۔ ایسی حالت میں رسدوغلہ کا انظام کا فی ہونا چاہئے ورنداسلامی لشکر بلا جدال وقال واقعہ ہے اور جدیں ادبم نے ابان بن سمان ہے اور بان سمان نے طالوت سے اور طالوت نے بعید بن اعلم یہودی ہے جس نے تخصرت سلی اللہ علیہ من میں متول کی تعید بن اعلم یہودی ہے جس نے تخصرت سلی اللہ علیہ میں میں میں بین تو رہت مقدس کا قائل تھا سب کے پہلے طالوت نے بی اس مضمون پر کہا ب تعید کی تھی۔ خریا ہے مار میں میں میں بی تعید کی تعید کی تابی طالوت نے بھی بن اعلی میں مضمون پر کہا ب تعید کی تھی۔ خریا ہی طالوت نے بھی بن علی طالوت نے بھی بن علی طالوت نے بھی من میں مضمون پر کہا با تعید کی تابی طالوت نے بھی میں مضمون پر کہا بی تعید کی تابی طالوت نے بھی میں مضمون پر کہا بی تعید کی تابی طالوت نے بھی اس مضمون پر کہا بی تعید کی تابی طالوت نے بھی کی بیان علی میں مضمون پر کہا بی تعید کی تابی طالوت نے بھی کیا بی طالوت کے بہت کی تابی طالوت کے بہت کی تابی طالوت کے بیک طالوت کے بھی کی تعید کی کہا ہی طالوت کے بیابی طالوت کی کی سیون کیا ہی طالوت کی تعید کیا ہی طالوت کی کی سیون کیا ہی طالوت کے بعید کی تعید کی تعید کی کی کی کی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کی کی کی کی کی کوئی کی کی کوئی کے کوئی کی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کی کی کی کوئی کی کی کوئی کی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی ک

ہوجائے گا''۔ خلیفہ متوقل مین کر ہمت ہار کیا اس سے بچاۃ کا حوصلہ بڑھ کیا اوراہل صعید لو بچاۃ کی شرارت اورا کے دن کے فسا دیسے خوف پیدا ہوایار گاؤخلافت میں ایک درخواست بھیج دی۔

اون گھنٹوں کی آ وازسُن کربدک کر بھا گے شتر سواروں نے ہر چند سنجالا نہ شخصا ہے جور ہوکر علی بابا بھی میدانِ جنگ سے بھاگ کھڑا ہوا محمد بن عبداللہ تی نے تعاقب اور تل وغارت کا حکم دے دیا ہزار ہا آ دی مارے گے اور قید کے گئ تا آ نکہ علی بابانے امان و مصالحت کی درخواست کی محمد بن عبداللہ تی نے بیشر طکی کہتم بقایا اور حال خراج ادا کروہم تم کوتہارا ملک جس کوہم فتح کر چکے ہیں واپس دے دیں گے علی بابانے بطیب خاطران شرا کط کو منظور کر لیا اور بعد تحریر و تحمیل عہد نا مہ محمد بن عبداللہ تی کے ہمراہ بہ قصد حاضری در بارخلافت کوروانہ ہوا اور بجائے اپنے اپنے اٹر کے (فیعس) کو مقرر کر گیا۔ خلیفہ متوکل نے علی باباکو کمال احترام وعزت سے تھہر ایا خلعت فاخرہ سے سرفرازہ کیا' اس کے اور فوں کو دیا اور فیمتی تھی کپڑوں کی جمولیں ڈالیس اور بہ نظر عزت افزائی مصر سے مکہ تک کی راہ کی حکومت عنایت کی اور اس کے بلاد پر سعد ایتا خی خادم کو بطور ریز یڈنٹ کے مقرر فر مایا سعد نے اپنی طرف سے محمد تی کی راہ کی حکومت عنایت کی اور اس کے بلاد پر سعد ایتا خی خادم کو بلاد بچاۃ میں امن وامان قائم ہوگیا۔

پیرو فی مہمات : ۲۳۸ ہیں رومیوں کا ایک بیڑہ جس میں سوکشتیاں تھیں۔ ساحل ومباط پر پہنچا۔ انقاق میں کہ اس وقت سرحدی فوج کو عنبسہ بن اسحاق ضی والی مصر نے کسی ضرورت سے مصرطلب کرلیا تھا معدود ہے چند سپاہی ساحل ومباط پر موجود سے \_رومیوں نے موقع مناسب پا کر خاطر خواہ ومباط کولوٹا۔ جا مع مسجد کوجلا یا اور کشتیوں کو مال واسباب اور قید یوں سے بھر کر سینس کی طرف کوچ کردیا تینس میں پہنچ کر دومیوں نے بہی برتاؤ کئے اور کسی کے کان پر جوں تک ندرینگی ۔ کرومیوں نے بہی برتاؤ کئے اور کسی کے کان پر جوں تک ندرینگی ۔ کرومیوں نے بہی ارمنی افسر صوائف نے لشکر صائفہ کے ساتھ جہاد کیا اور اس میں میں ندورہ ملک رومیوں کے جھبھی چوں و چرا کیا اس کوفل کیا ایک گروہ کثیر نے میسائیت ملک روم کے مسابق کے بیاتی کروہ کثیر نے میسائیت

تاریخ ابن ظدون کے میں ہے جو کرخود ہی مفاہمت کی خواستگار ہوئی خلیفہ متوکل نے سیف خادم کو بہ ہمراہی قاضی بغداد جعفر بن عبدالوا حد مفادات کی غرض سے روانہ کیا اور بغداد میں عہدہ قضاء پر ابن ابی الشوارب کو مامور فر مایا چنا نچہ نہر لامس پر رومیوں اور مسلمانوں نے اپنے اپنے اپنے نیر ہوں کو فدید دے کرایک دوسرے کی قیدسے رہا کرایا بعداس کے پھر رومیوں نے بدع ہدی کی عین ذلط پر شب خون ماراجس قدر وہاں ذلط سے سب کومع عور توں اور لڑکوں کے گرفار کرلیا اور صا گفہ سے علی بن بچی ارشی کی واپنی کے سیساط کی جانب قدم بڑھائے آئمہ تک قبل و غارت کرتے ہوئے چلے گئے سیسکڑ وں مسلمانوں کو مار ڈالا ہزار کی واپنی کے سیسکڑ وں مسلمانوں کو مار ڈالا ہزار مرکانات لوٹ لئے سیسکڑ وں مسلمانوں کو مار ڈالا ہزار مرکانات لوٹ لئے سیسکڑ وی مسلمانوں کو مار ڈالا ہزار میں عبدالاقطع اور ایک گروہ کہا ہیں نے تعاقب کیا مگر بے نیل ومرام واپن آئے۔

بغا كبير كا بلا دروم برحمله اس كے بعداى سند ميں خليفہ متوكل نے على بن يجي كوصا كفہ كے ساتھ بلا دروم ميں جہا و كرنے كے لئے روانہ كيا اور ۱۳۳۸ مير ميں بغداد ہے دمش جلا آيا۔ اس كے ساتھ كل اراكين دولت بھى دمش ميں آگئے۔ شابى دفاتر اوركل محكہ جات جن كوخلافت بنا ہى سے تعلق تھا بغداد ہے دمش ميں نتقل ہوآئے دوم مينے تك مقيم رہا۔ اس كے بعد اتفاق ہے دمشق ميں وبا پيوٹ كئے۔ اس وجہ ہے پھر بغداد لوث كيا۔ روائل ہے بہلے بغا كبير كوايك عظيم الشان فوج كے ساتھ بلا دروم ميں جہا دکر وفول ريزى كا بازار كرم كرديا۔ روم كے بلا دروم ميں جہا دکرون ش اور سور ما بہلوان لوگوں ميں كام آگئے۔ سينكروں ديبات قصبات اور شمر ويران كرديئے گئے۔ جب ہم سمت سے الا مان الا مان كي يكار ہوئي تو بغر كبير نے بلا داسلاميہ كی طرف مراجعت كی۔

بطر لق کی اسیری: پھر ۱۹۳۵ ہے میں رومیوں نے سمیساط پر حملہ کیا جو پچھ پایالوٹ لیا اورصا کفہ نے بسرافسری علی بن پچلی ارمنی کوکرہ پر جہاد کیا۔اہلِ کوکرہ اپ بطریق سے بگڑ گئے گرفتار کر کے خلیفہ متوکل کے خدام کے حوالے کر دیا۔ بادشاہ روم نے ایک ہزار مسلمان قیدیوں کورہا کر کے بطریق کو چھڑایا۔ ۲۳۲ ہے میں عمر بن عبیداللہ اقلع نے صاکفہ کے ساتھ بلا دروم پر چڑھائی کی چار ہزار رومی نویسان ہاتھ آئیں فرشاس پانچ ہزار راس گرفتار کر لایا فضل بن قارن ایک بیڑہ جنگی جہازات کو کے حالے کر جس میں بیس کشتیاں تھیں قلعہ انطاکیہ پر چڑھ گیا اور اس کو بہزور تنج فتح کر کے ملبکا جور پر جا اتر ابہت سامال غنیمت ہاتھ آیا ہزار ہاعیسائی گرفتار کر لئے گئے اور علی بن بجی نے ہزار عیسائی ویں ہزار راس جانور گرفتار کئے اس سے میں اسی کے ہزار عیسائی اور مسلمان قیدیوں کا جاد لیکیا گیا۔فریقین نے دو ہزارتین سوقیدی رہا کرائے۔

عمال کی تفصیل: ۲۳۲ میں خلیفہ متوکل نے بلا دفارس پر حمد بن ابراہیم بن مضعب کو مقرر کیا تھا ان دنوں موصل کی حکومت پر عائم بن حمید طوی فائز تھا۔ اس کے اوائل زیان خلافت میں حمد بن عبداللہ بن الزیات فلدان وزارت کا مالک تھا آور دیوان الخراج محکمہ مال یا بورڈ آف ریوینیوکا بحلی بن خاقان خراسانی (ازاد کا غلام) افسر اعلی تھا۔ اس زیافتہ میں فضل بن مروان محزول کیا گیا آور بجائے اس کے دیوان نفقات پر ابراہیم بن حمد بن حتول مامور ہوا۔ ۲۳۲ میں حمد بن عیسی کو معزول کر کے حرین بین طائف کی گورٹری اپنے بیٹے منصر کو عنایت کی اور جب ایتا نے جج کو چلا گیا تو تجابت پر وصیف خاوم کو مامور کیا۔ ۵۳۲ میں اپنے بیٹوں کی ولی عہدی کی بیعت کی جیسا کہ او پر بیان کیا گیا اور اسحاق بن ابراہیم بن حسین بن مصعب کی وفات کے بعد اس کی دیداس کے بعد اس کی اور جسن بن ابراہیم کی ) اور حسن بن مهل کی وفات کے بعد اس کی دیداس کی دیداس کی دیدن ابراہیم کی ) اور حسن بن مہل کی

و فات ایک ہی سنہ میں واقع ہو گی۔

۲۳۲ھ میں عبیداللہ بن کی بن خاقان عہدہ سیکرٹری سے اور بعدازاں وزارت سے سرفراز کیا گیا اور صوبہ آرمینیہ وآ ذربائیجان کے صیغہ جنگ و خزاج پر یوسف بن ابی سعید محد بن یوسف سرور دری کوائی کے باپ کی وفات کے بعد مقرر کیا چنا نچائی ارمینیہ وآ ذربائیجان بعد مقرر کیا چنا نچائی ارمینیہ وآ ذربائیجان بعد مقرر کیا چنا نچائی ارمینیہ وآ ذربائیجان نے بناوت کر دی اور اس کو مارڈ الا جیسا کرآ ہا و پر پڑھآ تے ہیں ان لوگوں کی سرکو بی پر ظیفہ متوکل نے ایک اشکر جرار کے ساتھ بعنا کہیر کو مامور کیا چنا نچہ اس نے اُن لوگوں سے یوسف کے خون کا معاوضہ لیا اور معاون سواد پر عبد اللہ بن اسحاق بن ابراہیم کو مامور کیا۔

قاضى افي دا وُ دكى معزولى ٢٣٩٠ قاضى احمد بن افي داؤ دعهده قضاء معزول كيا گيااور بجائے اس كے يحیٰ بن اکثم قاضى القصاة کے عهد جليله پرسر فراز ہوا۔ اس سنه ميں محمد بن عبدالله بن طاہر خراسان سے دارالخلافت بغداد ميں آيا خليفه متوكل نے پوليس بغدادكى افسرى اور جزيره وعمال موادكى حكومت عنايت كى۔

علی بن عیستی ان دنوں مکہ معظمہ کی گورنزی پرعلی بن عیسیٰ بن جعفر بن منصورتھا یہی امپر الحجاج تھا اس نے لوگوں کے ساتھ اس سال جج ادا کیا۔ بعد از ال سال آئندہ میں بجائے اس کے عبداللہ بن حجہ بن داؤ د بن عیسیٰ بن موئی مامورکیا گیا اس زمانہ میں جعفر بن دینا رنگہ معظمہ اورکل بلاد حجاز کے راستوں کی محافظت پڑھین ہوا۔

موسی بن ابرا ہیم جمص میں ابواتمعیف مولی بن ابراہیم رافقی مامورتھا۔ اس ۱ ساتھ میں اہلِ جمص نے اس سے سرکشی کی تب بجائے اس کے تحد بن عبدویہ کوچمس کی گورٹری عطا کی گئی اور اس سند میں کی بن اکثم عبدہ قضاء سے معزول کیا گیا اور بجائے اس کے جعفر بن عبدالعامد بن موتی بن تحر بن بحر بن بحر بن موتی بن تحر بن ایرا ہم اس کے جعفر بن عبدالعامد بن موتی بن تحر بن ابراہیم ابراہیم بن عباس صولی کی وفات کے بعد حسن بن مخلد جراح مامور ہوا اس سے پیشتر حسن اس محکمہ میں ابراہیم کی نیابت میں تھا۔

جعفریہ کی تعمیر : ۲۲٪ میں خلیفہ متوکل نے ایک جدید شہر جوجعفریہ کے نام سے موسوم ہوائتمبر کرایا سپہ سالا ران کشکر اور اراکٹین دولت کواس میں آباد کیا دولا کھ دیناراس کی تعمیر میں صرف ہوئے وسط شہر میں ایک بہت بڑا محل بنام نہا دلولوہ بنوایا جس کی بلندی تمام شاہی محل سراؤں سے زیادہ تھی۔ اس محل میں صاف وشفاف پانی کی ایک نہر بھی جاری کی گئی جو پہاڑ سے کاٹ کرلائی گئی اس شہر کے متعدد نام تھے کوئی متوکلیہ کہتا تھا کوئی جعفریہ اور کوئی ماخورہ۔

شجاح بن سلمہ کا انتجام اسی سند میں جعفر بن دینار کے مرنے پر مکہ معظمہ اور جاز کے راستہ پر مایوالیاج اور دیوان ضباع وتو قبع پر نجاح بن سلمہ مامور ہوا۔ نجاح بن سلمہ بڑے رعب و داب کا آ دمی تھاارا کمین سلطنت اور وزراءاس کا پاس کرتے تھے۔ خلیفہ متوکل بھی اس کی عزت کرتا تھا حسن بن مخلداس کے دیوان ضیاع میں تھا اور موٹی بن عقبہ دیوان الخراج کا افسر تھا نجاح بن سلمہ نے ان دونوں کی خلیفہ متوکل سے چغلی کر دی اور یہ جڑ دیا کہ یہ دونوں جالیس ہزارغین کرگئے ہیں۔

خلیفہ متوکل بین کرآ ہے ہے باہر ہو گیا۔نجاح کو حسن دمویٰ کوسزادینے کی اجازت دے دی حسن ومویٰ کواش کی خبر لگی تو وہ گھبرائے ہوئے عبیداللہ بن کیجیٰ بن خاقان وزیرِ السلطنت کی خدمت میں گئے اور ان حالات سے مطلع کیا۔وزیرِّ السلطنت نے نجاح سے ان لوگوں کی سفارش کی اور جب وہ پھی نفذ وجنس لے کرخطا معاف کرنے پر آ مادہ ہوا تو ان لوگوں سے معذرت کا خطاکھوا کرنجاح کے پاس بھیج دیا ہے اس بھیج دیا ہے ہوئے جسمجھ خط کی پشت پرید لکھ کروا پس کر دیا کہ ایک لاکھ چالیس ہزارد ینارعلاوہ فروش وسامان آ رائش اوراسباب کے حاضر کروتو میں تمہاری تفقیر سے درگز رکروں وزیرالسلطنت نے اس دستاویز کوجس سے نجاح کے کاموں کی قلعی کھلی تھی خلیفہ متوکل نے اسی وقت نجاح کو اس دستاویز کوجس سے نجاح کے کاموں کی قلعی کھلی تھی خلیفہ متوکل نے اسی وقت نجاح کو بلوا کراس قدر پڑوایا کہ وہ مرگیا اور اس کے لڑکوں اور وکلاء سے جو مختلف بلاد میں پھلے ہوئے تھے بطور جر مانہ کے مالی کثیر وصول کرلیا۔

متوکل اور منتصر میں کشیدگی اگر چہ خلیفہ متوکل نے ارکین سلطنت سے اپنے بیٹے منصر کی ولی عہدی کی بیعت لے لی سخود تھی ۔ مگراس وجہ سے کہ منصر کی طرف ہے اس کے دماغ میں بیرخیالات قائم ہوگئے متھ کہ بیجلد باز' ناعاقب اندلیش ہے خود کردہ پشیمان اور نادم تھا۔ خلیفہ متوکل اسی وجہ سے کہ منصر میں عجلت کا مادہ زیادہ تھا منصر کو ستعجل کے لقب سے اکثر یا دکرتا تھا اور منصر کو متوکل سے اس وجہ سے کشیدگی بیدا ہور ہی تھی کہ اس نے اپنے اسلاف کا غد بہب (اعتر ال اور تشیع) چھوڑ دیا تھا بسا اوقات مجلس میں اس کے مصاحبین علی بن ابی طالب پر چوٹ کرتے تھے اور متوکل بیٹھا ہوا بنستار ہتا منصر کو میر کا ت نا گوار گزرتی تھیں' مصاحبین کو موقع وکل دیکھ کردھم کی دے دیتا تھا اور بھی بھی جب صبط نہ کر سکتا تو خلیفہ متوکل سے میں کہ در بیا تھا اور بھی بھی جب صبط نہ کر سکتا تو خلیفہ متوکل سے میں کہ در بیا تھا اور بھی بھی جب صبط نہ کر سکتا تو خلیفہ متوکل سے میں کہ در بیان تھا اور بھی بھی جب صبط نہ کر سکتا تو خلیفہ متوکل سے میں کہ در بیان تھا اور بھی بھی جب صبط نہ کر سکتا تو خلیفہ متوکل سے میں کہ در بیان تھا اور بھی بھی جب صبط نہ کر سکتا تو خلیفہ متوکل سے میں کہ در بیان تھا اور بھی بھی جب صبط نہ کر دیک وہ (اعیاذ آباللہ) برے ہیں تو جو جا ہے کہ کہ لیجئے مگر ان کمینوں اور ذلیلوں کوروک دیجئے''۔

منتصر کی تذکیل : خلیفہ متوکل اس کے کہنے پر منصر کی تحقیر و تذکیل کرتا 'گالیاں دیتا 'معزولی قبل کی وہم کی دیتا اوراکشر و زیر السلطنت عبیداللہ بن بچی بن خاقان کو تھم وے دیتا کہ اس کو گردنی وے کرنگال دو۔ بھی بھی اپنے بیٹے منصر کو نماز و خطبہ پر مامور کرتا اور گاہے معزول گردیتا۔ بہی وجو ہات تھیں جن سے لوگول کو اس سے نا راضگی اور کشیدگی پیدا ہوئی انہیں دنوں متوکل نے بعنا وصیف کیئر وصیف صغیر' اور دواجن کو بھی اپنی تلون مزاجی سے بدول کر دیا اور ان لوگوں نے موالی (آزاد غلاموں) کو خلافت پناہی کی مخالفت پر ابھار دیا۔ اس زمانہ میں بغالمی خلیفہ متوکل سمیسا طی طرف بدا نظار صوا گفت کو جا کہ گیا اور بجائے اس کے اپنی مولی کی خالد کا لڑکا تھا کس سے ناراض ہوکر مال واسباب اور جا گیر جواصفہان اور جبل وغیرہ شرائی صغیرہ تعین کیا گیا۔ اس کے بعد خلیفہ متوکل نے وصیف سے ناراض ہوکر مال واسباب اور جا گیر جواصفہان اور جبل وغیرہ میں صغیرہ تھی منط کر کے فتح بن خالی اور جا گیر جواصفہان اور جبل وغیرہ میں صغیرہ تھیں کیا گئی اور جا گیر جواصفہان اور جبل وغیرہ میں صغیرہ تو کل کے دونوں اسے خصر میں منبط کر کے فتح بن خالی و کردیں کا خالم کہ کردینا جا ہے۔

متوکل کے قبل کی سما زش جنانچہ اس مقصود کو حاصل کرنے کے لئے خدام کی ایک جماعت کو مامور کیا اور اپنے لڑکے صالح اور اشمد 'عبد اللہ اور نفر کو ان کے ہمراہ کر دیا جس رات کو خلیفہ متوکل کو قبل کرنے کا عہد و بیان ہواتھا اس رات کو دیسب مل سرائے شاہی میں خفیہ طور سے داخل ہوئے حسب عادت منصر بھی حاضر ہوا۔ چند کھے بیٹھ کر بدستور قدیم اپنے خادم زرافہ کو لئے ہوئے واپس آیا منتصر کی واپسی کے بعد بغا شرابی نے دیگر مصاحبین اور حاضرین کو مراجعت کا اشارہ کیا۔ وہ

عرض کیا'' خداوند عالم آج انہیں لوگوں کے پہرہ کی باری ہے''۔خلیفہ متوکل بین کرخا موش ہوگیا۔

متوکل کاقتل : ان لوگوں نے یہ خیال کر کے خلیفہ متوکل ہمارے بے وقت آنے پر معترض ہوا ہے ہے ہوتے ہی ہم میں سے ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑے گا۔ مار نے اور مرجانے کی تسمیں کھا کیں اور سب کے سب ششیر بکف خلیفہ متوکل پر ٹوٹ پڑے۔ فتح بن خاقان بچانے کے قصد سے خلیفہ متوکل پر جا بڑا ان لوگوں نے اسے بھی قبل کر ڈالا اور خون آلود تکواریں لئے ہوئے منتصر کے باس آئے اس وقت منصر نہ زار کے مکان میں سور ہا تھا ان لوگوں کے شور وغوغا سے جاگ کر باہر آیا ان لوگوں نے آداب خلافت کے مطابق منتصر سوار ہو کر محل سرائے آداب خلافت کے مطابق منتصر کو سلام کیا نہ زار نے ہاتھ بڑھا کر بیعت کرلی۔ اس کے بعد خلیفہ منتصر سوار ہو کر محل سرائے قبل کیا شاہی میں داخل ہوا جا سے باپ گوٹل کیا شاہی میں داخل ہوا جا سے باپ گوٹل کیا شاہی میں داخل ہوا جا سے مطلع ہو کر حاضر ہوا اور بیعت کی ۔

منتصر باللد كى بيعت الى وقت خليفه منصر نے اپ دونوں بھائيوں معز اور موكد كو بھی طلب كر كے اپنى خلافت كى ان سے بيعت لے كى رفتہ رفتہ رفتہ يہ يہ تك يہ تي وہ رات ہى كوسوار ہوكر معز كے مكان پر آيا مكر ملا قات شہوكى بات بات ہى ميں اس كے پاس دى ہزار آ دى جمع ہو كئے جس ميں نزدى ار مى اور تجمى سے ان لوگوں نے متفق ہوكر عرض كيا '' آپ ہم كوا جازت د يجئے كہ ہم منصر كا مع اس كے ہمراميوں كے خاتمہ كردي عبيد الله بن يجى نے ان لوگوں كواس فعل سے روكا اور خود بھى اپنے خيالات پريشان اور منتشر كو جمع كر كے جو قصد اس كار ما ہو باز آيا ہے جو كي تو خليفه منصر نے خليفه متوكل اور فتح كے دفن كئے جانے كا حكم صا در فر مايا۔ يہ واقعہ موال مرسم سے كا ہے۔

لشکر پول میں شورش : خلیفہ متوکل کے مارے جانے کی خرمشہور ہونے پر شکر یوں میں ایک شورش ہی پیدا ہوگئ اور اوباش ان کے بیچے شور وغو غامچائے ہوئے کی خرمشہور ہونے پر شکر یوں میں ایک شورش ہی پیدا ہوگئ اور اوباش ان کے بیچے شور وغو غامچائے ہوئے کس رائے شاہی ہے درواز ہ پر پنچے ۔ ارکین سلطنت میں سے ایک شخص باہر آ بااور ان لوگوں کے گردو پیش فوج جان ان لوگوں کے گردو پیش فوج جان خاران کا ایک دستہ تھا ان لوگوں نے ان کو مار نا شروع کردیا۔ سب کے سب بھا گ کھڑے ہوئے ۔ اس کے بعدان میں سے جھآ دی کا م آگئے۔

ا خلیفه متوکل علی اللہ جعفر ابوالفضل بن معتصم بن رشید کی ماں ام ولد (کنیزک) بھی شجاع نام تھا۔ الا ابھے میں پیدا ہوا ماہ ڈی المجر سوسی بین بعد خلیفہ واثق باللہ مندخلافت پر شمکن ہوا تقریباً چاکیس مرحلے عمر کے طبے کئے۔ چودہ برس دس معینے تین دن خلافت کی۔ اس کا میلان طرح اہلِ سنت و جماعت کی طرف تھا ۱۳۳۷ ھے ہیں اس نے تمام مما لک محروسہ میں اعلان کردیا محدثین کوگران بہاطلعتیں مرحمت فرمائیں اورا حادیث صفات ورویت کی روایت بیان کی جس روایت کیان کی جس کی معالی عثمان نے جامع منصور میں بیٹھ کر حدیثوں کی روایت بیان کی جس کی عام عتاق کی ازاراً دمیوں نے کی۔ تاریخ جلد کے شخص تھر کی اور ایک بیان کی جس کی اس عتاق بیات کا محمد میں براداراً دمیوں نے کی۔ تاریخ جلد کے شخص تاریخ الحلاق ہے۔

## M: ÅÅ

and the second of the second o

retractions about the extension of the arms of the early and the

زوال بنوعياس

اخبارخلفاءعباسیه جنهوں نے عہد خلافت منتصر سے زمانہ محکومت مستکفی تک خلافت و حکمرانی کی جبکہ آتشِ فتنه ہر طرف بھڑک رہی تھی اورار کبین سلطنت مما لک محروسہ کو دبائے جانے تھے اور بوجہ خودسری وخودمخاری گورنران

صوبجات قوائ دولت مضحل اور كمز ور مور ہے تھے

عبد الرحمن بن معاویہ کی اندلس میں حکومت جس وقت بوعباس کری خلافت پرونق افروز ہوئے تمام کما لک اسلامیہ میں ان کا سکہ چل گیا جیسا کہ اس سے پہلے بوا میہ کی حکومت کا چراخ جل رہا تھا ای زمانہ میں جب کہ بنوا میہ کا بچہ بچہ اس جوم میں کہ وہ خاندانِ خلاف کا آئے تدوا کے کہ کن ہوگا تھا۔ ہاشم بن عبدالملک کی اولا و سے عبدالرحمٰن بن محاویہ بن ہشام نامی ایک شخص اس عام خون ریزی ہے بہ کمال ہے کی و بے سروسامانی اپنی جان بچا کر بھاگا۔ دریا کوعبور کرکے اندلس پہنچا چونکہ حکمرانی کی بود ہاخ سے نگا تھی اندلس پہنچا چونکہ حکمرانی کی بود ہاخ سے نہ گئی تھی۔ اندلس کوعبدالرحمٰن بن یوسف فہری کے فیضہ نے نکال کرخود حکمرانی کی بود ہاخ ہے نہ گئی تھی۔ اندلس کوعبدالرحمٰن بن یوسف فہری کے فیضہ جب کہ بنا محاویہ کی اندلس جب کہ نام کا خطبہ اندلس کی مساجد میں پڑھایا گیا اس کے بعد جب عبدالرحمٰن بن معاویہ کے خوب کی اندلس کو نوٹ پر فیریت ولائی اور فیصت کی غیدالرحمٰن بن معاویہ کے دول میں اپنی اور قب کی جوٹ موجود ہی تھی۔ سفاح کی دعوت پر اس کے نام کا خطبہ مؤتوف کردیا جب معاویہ کے دل میں اپنی اور قب کی جوٹ موجود ہی تھی۔ سفاح کی دعوت پر اس کے نام کا خطبہ مؤتوف کردیا جب معاویہ کے دل میں اپنی اور قب جن کے مالک بوعماس ہو بھی سفاح کی دعوت پر اس کے نام کا خطبہ مؤتوف کردیا جب اندلس کو دولت اسلامیہ ہو بھی تھے۔

مغرب اقصلی میں اور لیس بن عبد الله کی حکومت: پھر جب عبد خلافت غلیفه ہادی ۱۹۱ج میں علی بن جسن بن علی کا واقعہ پیش آیا اور ان کے سرگروہ حسین بن علی بن حسن ثنی معدا یک گروہ کے جوان سکھ خاندان میں سے بیٹے آل کرڈا کے گئے ۔ تق

ى حكومت مستقل قائم ہوگئی۔

افریقیہ میں عبید اللہ المہدی کی خلافت بھے عرصہ بعدجس وقت غلیفہ منوکل مارا گیا اس وقت سے خلافت عباسیہ اور ضعیف ہوگئ چاروں طرف سے گورزان صوبجات اسلامیہ کی خود عماری کی صدائیں آنے لگیں حکرانی کی مشین کے پرزے ایک دوسرے سے جدا ہو کر بجائے خود ایک مشین کے قائم ہو گئے۔ بغداد میں بغاوت پھوٹ نکل ۔ علویہ نے بلاد اسلامیہ میں نکل کراپی دعوت کا نقارہ بجادیا۔ چنا نچے ابوعبداللہ شیعی نے ۲۸۱ ہے میں افریقیہ پہنچ کر طامہ میں عبیداللہ المہدی بن حمر بن جعفر خمر بن اساعیل بن جعفر الصادق کی خلافت کی دعوت کی عوت کی بعت لے با اور افریقیہ کو بنواغلب کے قبضہ سے نکال کراس پر اور مغرب اقصی مصرا ورشام پر متصر ف ہوگئے ہیں ان کل صوبجات نے خلفاء بنوعباسیہ کے خلات اور اخرائی کی جودوسوستر برس تک قائم رہی جیسا کہ ان کے حالات اور اخبار میں بیان کہا جائے گا۔

طبرستان میں بنو حسین کی امارت بھر پھر عرصہ بعد ، 20 ھے میں خلافت متعین میں علویہ ہے حس بن زید بن محر بن اساعیل بن حسن بن زید بن محر ان کے ہاتھ پر اساعیل بن حسن بن زید بن حسن سبط معروف بدوا کی نے طبرستان میں خروج کیا اور دیلم میں گئے وہ لوگ ان کے ہاتھ پر مشرف براسلام ہوئے اور انہوں نے طبرستان اور اطراف طبرستان پر قبضہ حاصل کرلیا۔ اس کے بعد ای مقام پر ایک اور دعوت و حکومت کا بنیا دی پھر اوس میں بنو حسین سے اطروش کے ہاتھ سے رکھا گیا۔ پھر بنوعلی سے عمر داعی طالقان کی حکومت زمانہ مقتدر میں قائم ہوئی جیسا کہ آپ آئے تعدہ پڑھیں گے۔

ملادیمن میں زید بیر سی حکومت اس اطروش کانام حسن بن حسین بن علی بن عرضا۔ پھران پر دیلم غالب آئے جس سے ایک دوسری دولت کی بنا پڑی میں رئیس یعنی ابن طباطبابن اساعیل بن ابراہیم بن حسن شنی کاظہور ہواانہوں نے دعوت زید ریکا آغاز کیا۔ صعدہ 'صنعاء اور بلاد بمن پر متصرف ہوگئے اور یہاں پران کی ایک علیحہ دحکومت قائم ہوئی جوایک عرصہ تک قائم رہی۔

یکی بن حسین کا خروج سے بہلے ان میں ہے جن کاظہور ہوا وہ یکی بن حسین بن قاسم شے جنہوں نے موجھ میں خروج کیا بن حسین بن قاسم شے جنہوں نے موجھ میں خروج کیا بعدازاں زباخہ فتنہ میں دعاۃ علویہ ہے ساحب زنج اس وعویٰ ہے کہ وہ احمد بن عینی بن زید شہید ہے ہوئ ہے کہ فاض مبتدی میں طاہر ہوا الوگوں نے اس کے تسب میں طعن و جرح کی تو اس نے اس پے کہ اس کے تسب میں طعن و جرح کی تو اس نے اس پے کہ اس نے خود کو طاہر بن حسین بن علی کی جانب منسوب کیا تھا گر محققین کے زویک ہے گی بن عبدالرجیم بن عبدالقیس ہے۔ چنانچہ اس کو اور اس کی اولاد کی ایک دولت اطراف بھرہ میں زبانہ فتنہ سے قائم ہوئی جس کا انقراض و خاتمہ خلیفہ معتصد کے ہاتھوں ہوا۔

محرين وعمان ميل قر ظ كاظهور عجراطراف بحرين اورعمان مين قرظ كاظهور موايد كوفيه بـ <u>٩ يـ ام عبد خلا</u>فت معتصد

مصروشام انہیں واقعات کے اثناء میں بنوسامان نے اطراف ماوراء النہر میں خودسری کا آخری ۲۲جے میں اعلان کیا گر دعوت خلافت کو بدستور قائم رکھابایں ہمہ خلفاء کے احکام کی تمیل نہ کرتے تھے ان کی حکومت آخری چوتھی صدی ہجری تک قائم رہی۔ اس کے بعد ایک دوسری حکومت ان کے موالی (آزاد غلاموں) کی محزنہ میں چھٹی صدی تک ان سے ایحق و مصل رہی اور ابتدائے مصروشام میں خود مختاری وخودسری کی وجہ سے اور ابتدائے مصروشام میں خود مختاری وخودسری کی وجہ سے آخری تیسری صدی ہجری تک قائم ہوئی جس کا قیام موسلات مصروشام میں خود کی قائم ہوئی جس کا قیام و سیستان کے موالی بنوطنی کی قائم ہوئی جس کا قیام و سیستان کے موالی بنوطنی کی قائم ہوئی جس کا قیام و سیستان کے موالی بنوطنی کی قائم ہوئی جس کا قیام و سیستان کے موالی بنوطنی کی قائم ہوئی جس کا قیام و سیستان کے موالی بنوطنی کی قائم ہوئی جس کا قیام و سیستان کی ایک کی ایک کی ایک ہوتا گیا۔ یہاں تا گیا گیاں رہا۔

وولت ویلم بعدازاں ایک دوسری حکومت ویلم کی قائم ہوئی جس نے تمام صوبجات ممالک اسلامیہ پر قبضہ حاصل کرکے بغداد کا قصد کیا اوراس پر بھی قابض ہوگئے ہوس عہد خلافت ستکفی سے خلیفہ برائے نام مند خلافت پر شمکن رہا در حقیقت دوسروں کے قبضہ اقتدار میں ڈمام خلافت رہی یہ دولت تمام سلطنوں سے جو بحالت کم وری دولت عباسیہ قائم ہوئی تھیں باعتبارا قدّ اراور وسعت کملی کے بڑی اور شان دارتھی۔ پھران کے ہاتھوں سے ملک وحکومت کو سلحوقیہ نے غز سے جو ترک کی ایک شاخ ہے جا بھی صدی ہجری تک یہ حکومت قائم رہی ان کی حکومت وسلطنت بھی دنیا کی عظیم ترین سلطنوں میں شار کی جاتی ہے پھرائی سے چھوٹی چھوٹی سلطنوں کی بنا پڑی جواس وقت تک قائم ہیں۔

خلیفہ مستعصم کا قبل اس گزوری کی حالت میں خلفاء بنوع باس ما بین دجلہ فرات صوبجات مواد اور بعض صوبہ فارس میں ابنا قدم استقلال کے ساتھ جمائے رہے تا آئکہ تا تاریوں نے جین کی جانب سے سراٹھایا اور دولت بچوقیہ پڑوٹ پڑے اس وقت تک وہ لوگ مذہب بچوی کے پابن وقتے بعد از اں بغداد برچڑھ آئے خلیفہ مستعصم کول کرڈالا اور خلافت اسلامیہ کے شرازہ حکومت کو درہم برہم کر دیا۔ یہ واقعہ الا ہے کا ہے۔ اس واقعہ کے بعد تا تاری دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ان کی بہت بڑی دولت ہوئی بہت تی چوٹی چوٹی سلستیں اس نے کلیں جو اس وقت تک اطراف و جوانب میں یاتی ہیں جیسا کہ ہم ان کوان کے موقع پر بیان کریں گے۔ انشاء اللہ تعالی۔

Part of the State 
### 

on and a faile to the country of the end to the factor of the factor is the stiff of the section in the section of the section

ranger of the state of the contract of the con

我们就是我们的一个人,我们就是我们的一个人,我们就是我们的一个人,我们就是一个人,他们就会不是一个人,他们就是我们的一个人,他们就是这个人,我们就是一个人,他们

<mark>تز ومو پیر کی معنز و کی</mark> خلیفه منصر نے جیسا کہ ہم اوپر بیان کر آئے ہیں بیعت خلافت لینے کے بعد دیوان مطالم پر ابوعر اوراحمد بن سعيد كؤ دشق رعيني بن محد نوشري كو ما مورفر ما يا قلمدان وزارت احمد بن نصيب كيسير دهامما لك محروسه من كسي قشم کی برنظمی نہیں واقع ہوئی چونکہ وصیف بغاا وراحمہ بن خصیب کوخلیفہ متوکل کے قتل کی وجہ ہے معتز اور موید کی سطوت ہے آئندہ خطرہ کا آندیشہ تھا خلیفہ منتصر کوتخت نتینی کے جالیسویں روز ان دونوں کومعزول کرنے پر آ مادہ کر دیا خلیفہ منتصر نے ان دونوں کے پاس معزولی کا پیام کہلا بھیجاموید نے منظور کرلیا اور معتز نے انکار کر دیا وصیف وغیرہ کی بن آئی طرح طرح کی اس پرکتی کی اورقل کی بھی دھمکی دی۔مویڈ بیرنگ دیکھ کرمعتز ہے تنہائی میں ملانری اور ملاطفت ہے اوچ نچ سمجھائی۔ یہاں تک کہ معتز بھی اس کی رائے سے متفق ہو گیا اور خود کومعزول کر دیا۔

معترولی کامحضر : اس کے بعد دونوں نے اپنے قلم خاص ہے اپنی معزولی کامحضر لکھ کر دربارخلافت میں حاضر ہوئے خلیفہ منتصر نے کمال احترام سے اپنے پاس بٹھالیا اور اطاعت شغاری کا نتیجہ دیکھ کرمعذرت کرنے لگا کہ میں پیٹنے امراء وولت کے کہنے سننے سے تم لوگوں کومعزول کرنے کا اس وجہ سے قصد کیا تھا کہ مبادا پہلوگ تم کوسی تنم کا صدمیرنہ پہنچا کیں اب چونگہ تم لوگوں نے اپنی معزولی اپنے قلم خاص ہے کھی ہے وہ اندیشہ جاتا زہا۔ ان دونوں نے دست بوٹی کی شکریہ اُدا کیا قضا ہے سردارانِ بنو ہاشم سپسالا ران لشکر ارکین دولت اور رؤساشبرنے اس مضر پراپی آپی گوای کھی ے خلیفہ منتصر نے اس تضمون كاليك من فرمان النبي تمام ثما لك محروسه اور فير بغيراه يس فكربن عبدالله بن طاهرك ياس في ديا\_

وصیف کی روآ فکی احمد بن خصیب کو جب ان دونوں ولی عہدوں کی طرف ہے اظمینان ہو گیااوران کی معزول میں این کو بوری بوری کامیابی ہوگئ تو وصیف کے در بے ہو گیا کہ جس طرح ممکن ہوخلیفہ کی نظروں سے دور پھینگ ویٹا جا ہے کیونکہ ان دونوں میں ایک مدت سے اُن بن مور ہی تھی۔خلیفہ منصر نے احمد بن نصیب کے اشارہ سے وصیف کو بلا بھیجا یہ تھوڑی دریے بعد وصیف نے حاضر ہو کر دست بوی کی ۔خلیفہ منتصر نے اس سے مخاطب ہو کر ارشاد کیا'' وصیف! ہم کویہ خبر پینچی ہے کہ رومی مراہوں نے سرحدی مما لک میں داخل ہو کر بدنظمی پھیلا دی ہے۔ اس حالت میں اِن کی سرکوبی کے لئے تم کو یا مجھ کولشکر کے

ہمراہ ضرور جانا چاہئے''۔ وصیف نے عرض کیا'' خادم کے ہوئے ہوئے امیر المؤمنین کو تکلیف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خلیفہ منصر نے احد بن صیب کو وصیف کی روائلی کا سامان مہیا کرنے کا حکم دیالشکر ایوں کو حسب حالات آلات جنگ اور رسد وغلہ مرحت فرما کرروانہ کیا اور وصیف کو میہ ہدایت کی کہ لشکر اسلام سے حدود ملطیہ میں جاملنا۔ اس کے مقدمة احیش پر مزاحم بن خاقان (فتح کا بھائی) اور رسد رسانی لشکر اور مال غنیمت کے فراہم تقسیم کرنے پر ابوالولید قیروانی تا صدور حکم ثانی مقرر کیا گیا۔

و فات بھر ظیفہ منصر اللے اپنی تخت نشینی کے چھٹے مہینے یا نچویں رہتے الاول ۲۳۸ھ میں بعارضہ ذبحہ و فات پائی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ کی طبیب نے مجمہ زہر آلودہ لگا دیا تھا جس سے اس کی موت وقوع میں آئی۔

مستغین باللہ کی خلافت: خلیفہ منصر کے مرنے پرارکین سلطنت اور خدام خلافت کل سرائے شاہی میں جمع ہوئے جس میں بخاصغیر' بغا کبیراورا تامش وغیرہ تصفیفه بنانے کی بابت رائے زنی کرنے گئے سیسالاران ترک اور سرداران مغارب اور افروشیہ نے حلف اٹھا کر بیان کیا کہ جس کو بغا کبیراور بغاصغیرا تامش خلیفہ مقرر کریں گے ای کوہم لوگ بھی ا بنا سرداراور امیر شائیم کرلیں گے۔ چنا نچہ یہ لوگ مشورہ کی غرض سے ایک علیحدہ کم رہ میں گئے اس کمیٹی میں احمد بن خصیب وزیرالسلطنت بھی امیر شائیلیم کرلیں گے۔ چنا نچہ یہ لوگ مشورہ کی غرض سے ایک علیحدہ کم اور میں گئے اس کمیٹی میں احمد بن خصیب وزیرالسلطنت بھی تھا یہ لوگ با تفاق رائے اس خیال سے کہ مباوا آئے تعدہ کی قسم کا صدمہ ندا ٹھا نا پڑے خلیفہ متوکل کی اولا و سے اعراض کر کے اور انامش کو عارضی طور پرعہدہ اور ستعین باللہ کا خطاب دیا احمد بن خصیب کوبطور قائم مقامی عہدہ کتا بت (یعنی سیکرٹری شپ) اور انامش کو عارضی طور پرعہدہ وزارت دیا گیا (یہ واقعہ ۲۰ ربیج الثانی میں جوشب دوشنہ کا ہے)۔

محمد بن عبداللد کی مخالفت اگے دن صح ہوتے ہی خلیفہ متعین خلافت کی شان سے دارالعوام بیں آیا اراہیم بن اسحاق شمشیر برہنہ لئے ہوئے آگے آگے تھا عبا کر اسلامیداور خدام دولت دورویہ صف بستہ کھڑے ہوئے تھے ہر داران عباسیہ اور طالبیہ علی حسب مراہ ب موجود تھے لکا یک شور وغل کی آواز آنے گی ۔ تھوڑی دیر کے بعد لشکریوں کی ایک جماعت نے دارالعوام کے درواز و پر بہتی کرایک ہنگامہ بر پاکر دیا۔ دریا فت کیا گیا تو معلوم ہوا کہ یہ لوگ محمد بن عبداللہ بن طاہر کے ہمراہی بیں اور معز کو مند خلافت پر بٹھانے کے خواہاں ہیں ان لوگوں کے ساتھ بازاریوں اور تماشا ئیوں کا بھی ایک گروہ تھا۔ دواجن کے ہمراہیوں کے ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑگئے نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن کا مضمون ہوگیا۔ اس اثناء میں سفید پھریرے والے اور شاکریہ آپنے دوسری جانب سے مغاربہ اور اشروشیہ نے حملہ کر دیا اور معرکہ کارزارگرم ہوگیا زر ہیں اور آلات جب شخر تائن شاہی اور دارالعوام سے لوٹ کئے۔ بغاصغیر نے پہنے کران غوغائیوں اور بلوائیوں کو ہٹایا اور ان میں سے چند

ظیفه منصر بالله محرین متوکل بن مخصم بن رشید بن مهدی بن منصور کی مال ام ولد رومیه جبثیه ما می متن ۱۲۳ بید مقام سامره میں پیدا ہوا جو مہینے خلافت کی پجیس برس چھ مہینے کی عمر پائی۔ سامره میں انقال ہوا احمد بن محرمعتصم نے نمازه جنازه پڑھائی ملیح صورت کندم رنگ اور بازعب و داب تھا علایوں کے ساتھ خاص رعابیتین کرتا تھا۔ تاریخ کال جلد مصفح ۲۲۱

تارخ الخلفاء انسيوطي فويت الوفيات فلدم منحيم مراري والمرابع المرابع المرابع المرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع

ابن اثيرجلد كصفحه

لوگوں کوئل کرڈالا ای ہنگامہ کے اثناء میں قیدیوں نے جیل کا دروازہ تو ڈ ڈالا قیدی نکل آئے اس دوران میں ترکوں نے غلیفتہ متعین کی بیعت کر لی بیعت کرنے والوں کو انعامات اور جائزے ملنے لگے۔ اس کے بعد محمد بن عبداللہ بن طاہر کے پاس بیعت کا بیام بھیجا۔ اس نے اور سب نے جو بغداد میں تھے خلیفہ متعین کی بیعت کرلی۔

عمال کا تقرر میں انتقال ہوگیا۔خلیفہ ستعین نے ۱۳۸۸ ہے ہیں محد بن طاہر والی خزاسان کا خراسان میں اوراس کے بچاھین بن طاہر کا مرو میں انتقال ہوگیا۔خلیفہ ستعین نے ۱۳۸۸ ہے ہیں محد بن طاہر کو بجائے طاہر بن عبداللہ کے مرو پر اور محد بن عبداللہ بن طاہر کوخراسان پر مامور کیا اور اس کے بچاطی کونیٹا پور کی اس کے بیٹے منصور بن طلح کومر و سرخس اور خوارزم کی اس کے بچا حسین بن عبداللہ کوصو بجات ہرات کی۔ اس کے بچاسلیمان بن عبداللہ کوطر ستان کی اور اس کے بر اور عم زاد عباس کو جزیان اور طالقان کی حکومت عنایت فرمائی۔ بغا کبیر کے مرنے پر اس کے بیٹے موسی کواس کے تمام صوبجات پر متعین کیا۔

عبداللد بن بیمی کی جلا وطنی مترکی سیسالا رون میں ہے ابوجور کو بسر اخری ایک شکر کے عمود خابی کی جانب روائہ کیا۔ چنانجہ اس نے اُس کو آل کر ڈالا ۔ ای ۱۳۸۸ میں عبداللہ بن بیمی بن خاقان نے اوائے جج کی اجازے جا بی ظیفہ سنعین نے اجازت وے دی مگراس کے روائہ ہونے کے بعدی ایک شخص کو اپنے سر داروں میں سے عبداللہ بن بیمی کوجلاء وطن کر دینے ہم اور کیا چنانچہ اس نے اس کو جج ہے روک کر رقد کی طرف جلاء وطن کر دیا آئیدں دنوں ترکون نے معتر اور موید کے آل کا قصد کیا۔ احمد بن خصیب نے ان لوگوں کو اس فل ناروا سے معتم کیا۔ احمد بن خصیب نے ان لوگوں کو اس فل ناروا سے مع کیا۔ خلیفہ سنتھین نے ان دونوں شنر ادوں کو جو تن میں نظر بند کر دیا۔
اس واقعہ کے بعدا حمد بن خصیب مورد عمال خلافت بنای ہوا خدام دولت نے اس کا اور اس کے لڑکوں کا مال واسباب صبط کر کے طبیش کی جانب جلاء وطن کر دیا۔

ا تامش کا تقرید اتامش کوعبده و زارت پر ستفل کیا۔ مصراور مغرب کی سند حکومت عطا کی بغاشرائی کو طوان ماسند ان اور مرجانقذ فی پر شامک خادم کوکل سرائے شاہی مون جان شااران اور خاص خاص کاموں پر اور اشناس کو بقیدار کمین سلطنت پر مامور کر دیا۔ علی بن بچی ارمنی کوثنو رشامہ سے صوبجات ارمینیا اور آور با بجان کی گورٹری پر تبدیل کر دیا۔ صوبہ خص پر کندر نامی ایک شخص تھا۔ اہلی محص نے بلوہ کر کے اس کو ذکال باہر کیا۔ در بارخلافت سے فصل بن قارن براور مازیار مامور ہوااس نامی ایک شخص تھا۔ اہلی میں تھا صابقہ کے ساتھ جہاد کرنے کا تم مجمع بیات کی مرداروں کو سامرہ میں گرفتار کر لایا۔ وصیف کو جو تعریف میں تھا صابقہ کے ساتھ جہاد کرنے کا تم مجمع ہوائی بلا دروم میں داخل ہو کر قلام کی تو براون کے کریا۔

عمر بین عمید اللہ کی شہادت بھر وس اے میں جعفر بن دینار برافری سے خرن استحق میں مقابلہ پر آیا۔ عسا کر اسلامیہ کو جانوں طرف سے کھرلیا۔ عمر بن عبداللہ می دو بڑارم ملما توں کے شہید ہوگے۔

عادت کے ساتھ بلادروم پر فوق کئی کی ' بادشاہ دوم پچاس بڑار فوج سے خرن استحق میں مقابلہ پر آیا۔ عسا کر اسلامیہ کو جادوں طرف سے کھرلیا۔ عمر بن عبداللہ می دو بڑارم ملما توں کے شہید ہوگے۔

عاد وں طرف سے کھرلیا۔ عمر بن عبداللہ می دو بڑارم ملما توں کے شہید ہوگے۔

علی بن بیچیٰ کی شہادت: اس واقعہ سے رومیوں کے حوصلے بردھ گئے تغور جزیرہ پر پڑھائی کر دی علی بن یجیٰ کوجس وقت کہ وہ ارمینیہ سے میا فارقین کو جار ہا تھا پہ خرگل جوش حمیت قومی سے لوٹ پڑا ایک عظیم خوریزی کے بعد مع جارسوآ ومیوں

کے شہید ہو گیا۔

الغداد وسامرا میں شورش جس وقت ان دونوں نامی سپہ سالا دوں کی شہادت کی خبر بغداد تک پنجی اہلِ بغداد کی سپہ سالا دوں کی شہادت کی خبر بغداد تک پنجی اہلِ بغداد کی سپہ سالا دوں گئی شہادت کی دوست تھے ملک وقوم کوان کی ذات ہے بڑی تقویت تھی ترکوں پر غفلت اور لا پرواہی کا الزام لگایا خلیفہ متوکل کے ہارے جانے اور المور سلطنت پر ترکوں کے مقرف وغالب ہوجانے کا تذکرہ کرتے ہی سب جوش انتقام سے قرائے عوام الناس نے جمع ہوکر جہاد جہاد جہاد جہاد کا شور بر پاکر دیا فوج شاکریواس منادی کوئن کران لوگوں سے جالی ۔ در بارخلافت سے اپنی شخوا ہیں طلب کیں اور جبل کے درواڑ رقید یوں کو نکال لیا۔ بغداد کا بل تو ڑ ڈالا جھر بن عبداللہ بن طاہر کے کا تبول کے مکانات لوٹ کے ۔

جوسق کا دروازہ تو ڑ ڈوالا ہلا مچا کرگھس پڑے اس کواوراس کے کا تب شجاع بن قاسم کوتل کرکے مال واسباب کولوٹ لیا۔ خلیفہ مستعین نے اس کے بجائے ابوصالح عبداللہ بن محمد بن علی کوعہد ہ وزارت ہے متاز کیا وصیف کواہواز کی اور بغنا صغیر کوفلسطین کی سند حکومت عطاکی کچھ عرصہ لبعد بغناصغیراوروز پر السلطنت الوصالح سے آن بن ہوگی الوصالح بخوف بغناصغیر بغذا و بھاگ گیا تب مستعین نے فلمذان وزارت محمد بن فضل جر جانی کے سپر وکر ویا اور دیوان رسائل پر سعید بن حمید کو بامور فرمایا۔

ابوالتحسین کاظہور: یخیٰ بن عربن بی بن حسن بن زید شہید کوفہ میں رہتے تھے کئیت ابوالحسین تھی ان کی مال عبداللہ بن جعفری نسل میں سے تھیں یہ بنوطالب کے مشاہیر بزرگوں میں سے تھے غربت اور س میری کی وجہ سے افلاس اور نگ دشی نے گھیرلیا تھا نان شبینہ کوئتاج ہور ہے تھے انہیں دنوں عمر بن فرج کوفہ میں عہدِ حکومت متوکل میں بنوطالب کا سردار مقرر ہوکر خراسان لے آیا ابوالحسین اس سے ملئے کو گئے۔ اپنی مقروضی افلاس نہی دستی اور کشر ت عیال کا حال بیان کر کے ہمدر دی اور صلدر حم کے خواستگار ہوئے عمر بن فرخ نے شخت درشت الفاظ سے مخاطب کر کے قید کر دیا جب لوگوں نے ہانت کی تو تہا کیا گیا۔

ابوالحسین قیدے رہا ہوکر بغداد پنچے پھر بغدادے سام ا آئے وصیف سے ملاقات کی اپنی ہے کسی اور تھا جی کو بیان کرکے پچھ وظیفہ مقرر کئے جانے کی بابت عرض و معروض کی۔ وصیف بھی بدم زاجی سے پیش آیا۔ بخت و ناملائم الفاظ کہہ کر نکلوا دیا۔ مجود آبحال پریشان کوفہ واپس آئے ان دنوں محمد بن عبداللہ بن طاہر کی جانب سے اپوب بن حسین بن موئی بن جعفر بن سلیمان بن علی والی گوفہ تھا۔ ابوالحسین نے کوفہ میں بیٹی کر بادیہ نظیران عرب اور اہل کوفہ کو بہ قصد خروج جمع کیا اور آل مجرکی سلیمان بن علی والی گوفہ تھا۔ ابوالحسین نے کوفہ میں بیٹی کر بادیہ نظیر باور اہل کوفہ کو بہ قصد خروج جمع کیا اور آل مجرکی عمایت اور ان سے راضی ہونے کی دعوت دی۔ سب نے بطیب خاطر اس دعوت کو منظور قبول کیا جیل کے درواز ہے تو ڈکر قید بول کو نکال باہر کیا۔ شاہی دفاتر کو جلا دیا ہیت المال کے درواز ہے تو ڈ ڈ الے دو ہزار دینار مرخ اور ستر ہزار درہم لوٹ لئے۔

ابوالحسین کی فتو جات بنانچ پولیس نے مین بداللہ بن طاہر کواس سے مطلع کیا جمد بن عبداللہ بن مجود فرق گورز سواد کو کھی جب اللہ بن محبود اور ابوب نے ابوالحسین کورز سواد کو کھی جب اللہ بن محبود اور ابوب نے ابوالحسین سے صف آرائی کی ابوالحسین نے پہلے معرکہ میں بی ان کوشکست وے دی جو کچھان کے ساتھ تھا لوٹ کر جیواد کوف کی جانب قدم برٹھائے زید بیاورا طراف و جوانب کے رہنے والوں کا ایک گروہ ساتھ ہوگیا سر دیمن واسط جہنچ پہنچ سکے عظیم الثان لنگر جمع ہوگیا سر دیمن واسط جہنچ پہنچ سکے عظیم الثان لنگر جمع ہوگیا۔ مجمد بن عبداللہ نے گھرا کر حسین بن اساعیل بن ابراہیم بن حسین بن مصعب کواس بڑھتے ہوئے طوفان کی دوک تھام پر مامور کیا اس تھم کے مطابق حسین بن اساعیل اپنا لشکر مرتب کر کے ابوالحسین کی طرف روانہ ہوا اور ابوالحسین نے کوف کی طرف روانہ ہوا اور ابوالحسین نے کوف کی طرف مراجعت کی عبدالرحمٰن بن خطاب معروف بوجہ اتعلی میں دم لیا۔

اور عبدالرحمٰن بن خطاب نے میدان جنگ سے بھاگر کم کی شاہی میں دم لیا۔

ابوالحسین کافن اہل بغداداورکوفہ کے عوام و خواص نے زید یہ کی امداد پر کمریں باندھ لیں ابوالحسین کے پاس جوق درجوق آکر جمع ہونے گاران اثاءیں میں بن اساعیل کوفہ کے قریب آپہنچا عبدالرحل بن خطاب بھی یہ خبر پاکراس سے آ ملا ابوالحسین نے کوفہ سے نکل کرصف آرائی کی تمام رات ترتیب نظرین مصروف رہا جسے ہوئے ہی جملہ کردیا۔ حسین بن اساعیل کے ہمراہیوں نے سخت کل کرصف آرائی کی تمام رات ترتیب نظرین مصروف رہا جسے ہوئے ہی جملہ کردیا۔ حسین بن اساعیل کے ہمراہیوں نے سخت کر ایسائی ترور حملہ کیا کہ ابوالحسین کے رکا ب کی فوج میدان جنگ سے بھاگ گئی۔ ہنگا مہ دارو گیران بر یا ہوگیا۔ سینکروں آدمی کام آگے۔ ایک گروہ کیرابوالحسین کے بعین کا گرفتار کرلیا گیا اوا نجملہ میں عبداللہ بن طاہر کے اس کو خلفہ سنتھین کی خدمت میں روانہ کر دیا۔ خلیفہ سنتھین نے ایک صندق میں بند کرا کے ساتھ کہ بن عبداللہ بن طاہر نے اس کوخلفہ سنتھین کی خدمت میں روانہ کر دیا۔ خلیفہ سنتھین نے ایک صند ق

طارستان میں حکومت علوبہ کا قیام جس وقت محمہ بن عبداللہ بن طاہر کو کی بن عمر پر فتح یا بی حاصل ہوئی جیسا کہ آپ اوپر پڑھ آئے ہیں۔ خلیفہ مستعین نے اس حن خدمت کے صلہ میں طبرستان میں جاگیریں مرحت فرما کیں از انجملہ ایک جا گیر مدود دیلم کے قریب اوسالوس نامی تھی۔ اس جا گیر کے متعلق ایک قطعہ زمین تھی جس میں کثر ت سبزہ زار اور چراگا ہیں تھیں جس سے قریب اوسالوس نامی تھی۔ اس جا گیر کے متعلق ایک قطعہ زمین تھی جس میں کثر ت سبزہ زار اور چراگا ہیں تھیں جس سے قریب وجوار والے فائدہ اٹھاتے تھے۔ ان دنوں محمہ بن عبداللہ بن طاہر (محمہ بن عبداللہ بن طاہر والے قائدہ اٹھا کر گزرتا تھا۔ سلیمان دم تک نہ مارتا اس نے اپنی اولا دکوطرستان کے شہروں میں طرستان کی تا کی کابال بنا ہوا تھا۔ جو چا ہتا تھا کر گزرتا تھا۔ سلیمان دم تک نہ مارتا اس نے اپنی اولا دکوطرستان کے شہروں میں مختلف عہدوں پرمقرر کردیا رعایا کو ان کو گرفتار کر لایا۔ حالا نکہ اہل دیلم اور طرستان والوں سے مصالحت تھی اس سے ان اوس بلاد دیلم میں داخل ہوگئی مرجمی پیدا ہو کی مخرف ہوگئے۔

اہل طبرستان کی مزاحمت اس اثناء میں محمہ بن عبداللہ کا نائب ان جا گیرات پر قبضہ کرنے کو وار دطبرستان ہوا اور اس قطعہ زمین پر قابض و متصرف ہونے کا قصد کیا جس سے وہاں کے رہنے والے متنفید ہوئے تھے محمہ و جعفر پسران رستم نے مزاحمت کی اور ان لوگوں کو لے کراٹھ کھڑے ہوئے جواس بلاد میں ان کے مطبع وفر ماں بر دار تھے محمہ بن عبداللہ کا نائب ان لوگوں سے جا گف ہوکرسلیمان عال طبرستان کے پاس چیا آئیا۔ رستم نے اپنے دونوں بیٹوں کو دیلم کے پاس بھیجا کہ سلیمان والی طبرستان کا مقابلہ پر ہماری مدد کرو اس کے بعد طبرستان میں علو یوں سے محمہ بن ابراہیم کی خدمت میں کہلا بھیجا کہ آپ امارت کا دعوی سیجے۔ ہم آپ کے احکام اور اوامر کی تھیل کریں گے ۔ محمہ بن ابراہیم نے اس سے خود تو انکار کردیا مگر یہ ہدایت کردی کہتم رہ سے میں جا کرھن بن زید بن محمہ بن اساعیل بن حن بن ڈید بن حسن سبط کی خدمت میں یہ درخواست پیش کرو وہ ہم لوگوں کے سر دار اور مقتدا ہیں۔

حسن بن زیدگی بیعت رسم نے اپنے ایک خاص آ دی کو معد محمد بن ابراہیم کے خط کے حسن بن زید کی خدمت میں روانہ کیا۔ حسن بن زیداس در خواست اور حمد بن ابراہیم کے خطاکود کیھ کر چھولے نہ سائے رہے سے طبرستان آپنیچاس عرصہ میں اہل کلاروسالوس دریان اور دیلم کا ایک جم غفیر جمع ہوگیا۔ پسران رسم ان کے سردار و پیشوا تھے ان سب لوگوں نے بالا تفاق حسن بن زید کی امارت کی بیعت کی اور سلیمان وحمد بن اوس کے عمال کو طبرستان سے نکال باہر کیا۔ سلیمان وحمد بن اوس کے عمال کو طبرستان سے نکال باہر کیا۔ سلیمان وحمد بن اوس کے عمال کے نکال دینے کے بعد جبال طبرستان والے بھی اس گروہ میں آسلے اور ایک خاصالتکر مرتب ہوگیا۔

آ مدیر چڑ ھائی حسن نے میدان خالی دیکھ کرآ مدیر چڑھائی کردی۔ محد بن اوں ساریہ سے آمد کے بچانے کو آیا۔ لیکن پہلے ہی حملہ میں فکست کھا کرساریہ میں سلیمان سے جاملا۔ حسن نے آمدیر بقضہ حاصل کر کے ساریہ کارخ کیا۔ سلیمان نے اپنالشکر مرتب کر کے میدان کا راستہ لیا فلطی میہ ہوئی کہ شہر کی ہفاظت کا بچھا نظام نہ کیا اور اس کا حساس حسن بن زید کے سیالاروں کو ہوگیا۔ چنا نچے جس وقت شہر کے باہر ایک میدان میں صف آرائی ہوئی اور دونوں حریف باہم متصادم ہوگئے۔ حسن بن زید کے دوا کی سپرسالار میدان جنگ کا راستہ کائ کر شہر میں گھس گے سلیمان بی خبر یا کر حواس باختہ بھاگ کھڑا

بیان کیا گیاہے کے سلیمان نے اراد تأ شکست اٹھائی تھی اس وجہ سے کیل بنی طاہر کامیلان تشیع کی جانب تھا۔

رے پر قبضہ: ساریہ پر قبضہ حاصل کرنے کے بعد حسن بن زیدنے اپنے چھازا دبھا گی قاسم بن علی بن اساعیل یا بدروایت بعض مؤرّفین محمر بن جعفر بن عبداللہ عقبی بن حسین بن علی بن زین العابدین کو بسرافسری ایک فوج کے رہے کی جانب روانہ کیا۔ چنانچہ انہوں نے رہے پر بھی قبضہ کرلیا۔ رفتہ اس کی خبر دربارخلافت تک پنچی ۔ خلیفہ ستعین نے ایک لشکر ہمدان کی جانب حسن بن زید کے قبضہ وتصرف سے بچانے کوروانہ کیا۔

محمد بین جعفر کی گرفتاری محمد بن جعفر (حن بن زید کاسپه سالار) رے پر قابض ہونے کے بعد اہل رے سے بدسلوکی کرنے لگا۔ اہل رے کوئٹیدگی پیدا ہوئی۔ محمد بن عبد اللہ بن طاہر نے اپنے ایک سپه سالار محمد بن میکال برادرشاہ بن میکال کو بسرگروہی ایک فوج رہے کی جانب روانہ کیا۔ محمد بن میکال نے پہنچے ہی درے پر قبضہ کر سے محمد بن جعفر کو گرفتا دکر آبیا۔ حسن بن زید نے واجن نامی ایک سپه سالار کو ما مورکیا ابن میکال مقابلہ پر آبیالا الی ہوئی ابن میکال کوشکست ہوئی اثناء دارو گیر میں مارا گیا اور رہے پر دوبارہ حسن بن زید کا قبضہ ہوا۔ مجموعہ بعد سلیمان بن طاہر نے جرجان سے طبر ستان کی جانب مراجعت کی اور اس کوحسن بن زید کے قبضہ سے نکال لیا۔ حسن بن زید طبر ستان کو خیر آباد کہ کر دیام چلے گئے اور سلیمان نے سازیو آ کہ کی طرف کوچ کر دیا اور اس کے ہمراہ قارن بن شہرزاد کے لڑے بھی تھے۔ سلیمان نے ان کی خطا معاف کر دی اور اپنے ہمراہیوں کو انہیں تکلیف دیئے سے روک دیا۔

موسیٰ بن بغا کبیر کی آمد اس واقعہ کے بعد موٹی بن بغا کبیر بسرافسری ایک نشکر جرار وار دِرہے ہوا اور اس کوابوولف کے قضہ سے نکال لیا۔ اس کے بعد ایک نشکر صوبجات طبر ستان بن زید سے نکال لیا۔ اس کے بعد ایک نشکر صوبجات طبر ستان بر کامیا بی کے ساتھ فیضنہ کرلیا اور دستان بر کامیا بی کے ساتھ فیضنہ کرلیا اور حسن بن زید کے مکان اور فوجی کی میں کو ویران کر کے رہے کی طرف لوٹ آیا۔

ہا غرکے وکیل کی گرفتاری ابغرتری ترکوں میں ایک نامورسے سالا راور بغاصغیر کے مصاحبوں میں تھا خلیفہ متوکل کے فل کئے جانے کے بعداس کا وظیفہ بڑھا دیا گیا گئی گاؤں سواد کوفہ میں بطور جا گیر مرحت کئے گئے۔ ایک شخص نے اہل باروسا سے ان دیباتوں کو دو ہزار دینار پر تھیکہ لے لیا اتفاق وقت سے ابن ماربینا کی ایک شخص باغر کے دیل سے اجھی گیا اور اس کو فارکر کے قید کر دیا۔ پچھ عرصہ بعد باغر کا وکیل رہا ہو کر سام آ آ پہنچا۔ دلیل بن یعقوب تھر افی سے ملاجس کے جھنہ میں ان وزن زمام حکومت تھی اور یہ ابن مارپی کا دوست تھا اس نے باغر کے وکیل کی پچھنہا عت ندگی۔ باغر کا وکیل باغر کے باس گیا مواف تا میں موافق سے اس کی اور یہ ابن کا دوست تھا اس نے باغر کی ای وقت بغاصغیر کے پاس گیا دلیل تھر افی کی شکا ہے تو ست موافق کی دیا تھا وہ کی ان کیا دیست خت وست الفاظ سے اس کو یا دکیا۔ بغاصغیر نے باس کی اور کیا۔ بغاصغیر نے بائر کو ان کی اس کی دیا تھا میں کہا ' دیگر او نہیں میں بہت جلداس تھر افی ہے مداون کا چونکہ امور خلافت اس کے ہاتھ میں ہیں عبات التھ جا ہو اس کے ماموں کا انتظام کر اول تو تم جو اس کے ساتھ جا ہو امور خلافت اس کے ہاتھ میں ہیں عبات کی دیا تھا میں کہا تو خلاف کا انتظام کر اول تو تم جو اس کے ساتھ جا ہو

باغر کے خلاف شکایات ایک روز بناصغیر حسب عادت قدیمه اپنامنصی فرض اوا کرنے کو خلیفہ مستعین کی خدمت میں حاضر ہوا خلیفہ ستعین نے وصیف نے عرض کیا" امیر المومنین اس معاملہ کو مجھ سے زیادہ اچھا جائے ہیں۔ لیکن میر ' نے زدیک باغراچھا آ دی نہیں ہے' نے خلیفہ ستعین بیس کر بغاصغیر کی طرف رائے طلب کرنے کی غرض سے متوجہ ہوا اس نے صاف افکار کرویا۔ باغرکواس کی اطلاع ہوئی تو اس نے اپنے ان ہمراہیوں کو جمع کیا جنہوں نے خلیفہ متوکل کے قبل کا اس سے عہد پیان کیا تھا اور ان لوگوں سے دوبارہ خلیفہ ستعین اور وصیف کو مار ڈالنے اور خلیفہ متعملی اوائن کی اولا دکومند خلافت پر بٹھانے کا اقرار لیا۔ اس شرط سے کہ زمام حکومت اس کارروائی کر بعد انہیں کے باتھ میں ہوگی۔ نے بعد انہیں کے باتھ میں ہوگی۔

سما زش کا انگشاف رفتہ رفتہ یہ خرخلیفہ ستعین کے کانوں تک پہنچ گئی۔ بغاصغیراور وصیف کو بلا بھیجا تھوڑی دیر کے بعد دونوں حاضر ہوئے خلیفہ ستعین نے ان سے ریہ واقعات بیان کئے۔ بغا اور وصیف نے قسم کھا کراس سے اپنی لاعلمی ظاہر کی خلیفہ ستعین نے باتفاق رائے بغا اور وصیف باغر کومع ان دوڑ کوں کے جواس کے ہم راز تھے گرفار کر کے قید کر دینے کا حکم دیا۔ جس کی تمیل حکم کے صادر ہوتے ہی نہایت مستعدی سے گاگئے۔

باغر کافل ترکوں تک اس خبر کا پہنچنا تھا کہ آگ بگولہ ہو گئے اور سکے ہوکرنکل کھڑے ہوئے شاہی اصطبل کولوٹ لیا خاصے کے گھوڑ وں پرسوار ہوکرمحل سرائے شاہی کی طرف آئے اور اس کو چاروں طرف سے گھیرلیا۔ وصیف نے ترکوں کی یہ حالت و کھے کر باغر کے قبل پرایک سروارکومتعین کیا تھوڑی دیر بعد باغر کا سر بغااور وصیف کے روبروآ گیا۔

تركول مين بيجان اباغرك قل مون برجيها كه بغااوروصيف كاخيال قاتركون كاجوش فرونه بهوا بلكه اوراستقلال كے ساتھ ترقی بذیر بهواسام امیں جس طرف نظرانھی تھی بلوائیوں کا جھنڈ انظرا تا تھا ہر كوچه بازار میں تركوں نے طوفان نے تيزی بر پاكرركھا تھا۔ مجبوراً بغا 'وصیف شا بك خادم' احمد بن صالح شیر زاداور خلیفه متعین سام راسے نگل كر بغداد چلے آئے اور محرم الاسان لشكر ' اللہ بن عبد اللہ بن طاہر كے مكان برقيام پذیر ہوئے۔ ان لوگوں كے چلے آئے كے بعد بھیہ سالاران لشكر ' کتاب عمال اور کی بن معاذب امراہ بغداد میں آگے۔

سامراہےان لوگوں کی روانگی کے بعد ترکوں کوخود کردہ پشیانی ہوئی۔ چیرسر داران کشکرسوار ہو کر خلیفہ ستعین ادراس کے ہمراہیوں کو واپس لانے کی غرض ہے روانہ ہوئے مگران لوگوں نے ان کے عرض ومعروض کرنے پر خیال نہ کیانا اُمید ہو کر واپس آئے ادر معتز کوخلیفہ بنائے کے متعلق غور وفکر کرنے لگے۔

مستغین کا بغداد میں قیام جس وقت خلیفہ متعین نے دارالخلافت بغداد میں بظاہر متعل سکونت اختیار کر لی ترکوں کو اس کے ایک گونہ تقویش بیدا ہو کی چند سرداران الشکر عذر خواہی کے لئے بغداد میں خلیفہ متعین کے پاس آئے اپنے کئے پر

پشیانی ظاہر کی اور مراجعت کے لئے من وخوشامد کے ساتھ اصرار کرنے لئے خلیفہ متعین اپنے احسانات اور ان کی بے وفائیوں اور بدعہد یوں کا اظہار کر کے بات بات پر جھڑک دیتا تھا بالا خرخلیفہ متعین نے نگ آ کرصری الفاظ میں اپنی خوشنودی مزاج ظاہر کر دی ترکوں میں سے کسی نے کہا'' اچھا اگر امیر المؤمنین ہم سے راضی ہو گئے ہیں تو بسم اللہ اٹھواور ہمارے ساتھ سوار ہوکر سامرا کا راستہ لو' ۔ مجمد بن عبداللہ بن طاہر نے اس بے باکا نہ اور غیر مہذب گفتگو کرنے پر ریما رک کیا خلیفہ متعین نے س کر ارشاد کیا'' یہ لوگ جا بی جمی ہیں ۔ ان کو آ داب شاہی کی خبر نہیں ہے' ۔ مجمد بن عبداللہ یہ س کو خاموش ہوگیا۔ خلیفہ ستعین نے ترکوں سے مخاطب ہو کر فر مایا'' فی الحال تم لوگ واپس سامرا جا و تہا را وظیفہ بحال رہے گا اور عظریب میں بھی آؤں گا' چنا نجے ترکوں نے مراجعت کی ۔

معتری بیعت فلفہ متعین کے ندآنے اور تھ بن عبداللہ کے اعتراض کرنے سے کشدہ خاطر ہو گئے بتیجہ یہ ہوا کہ معتر کو جیل سے باہر نکالا اور اس کی خلافت کی بیعت کر لی ملاز مین کودو دوماہ کی تخواہیں تقسیم کیس۔ بیعت عامد کے وقت ابوا حمد بن الرشید بھی بلائے گئے تھے۔ انہوں نے بیعت کرنے سے انکار کر کے معتر سے نخاطب ہو کر تعریضاً کہا'' تم نے تواپ آپ کو معزول کر دیا تھا؟'' معتر نے جواب دیا'' ہاں! مگر بدا کراہ و جر''۔ ابواحمہ بولے'' جھے اس کی کیا خبر میں تو اس کی (بعنی مستعین کی) بیعت کر چکا ہوں اب میں تبہارے ہاتھ ریکس طرح بیعت گروں''۔ معتر نے قائل ہو کر چھوڑ دیا۔

پھیل بیعت کے بعد محکمہ پولیس پر ابراہیم و برج کو مامور کیا گیا گتابت دوا دین اور بیت المال کا انظام بھی اس کے سپر دہوا۔سپہ سالا روں میں سے جنہوں نے معتز کی بیعت کی تھی عتاب بن عتاب بغدا دبھاگ کر چلا گیا۔

بغداد کی قلعہ بندی جمہ بن عبداللہ کومعز کی بیعت کی خرگی تو اس نے انظامی نقط تظریے سلیمان بن عمران والی موصل کو
کھی بھیجا سا مراکار سدوغلہ بند کر دواس اثناء مالک بن طوق مع اپنے اہل وعیال اور لشکر کے آپیٹی ۔ حوبہ بن قیس والی انبار کے
نام فراہمی لشکر کا فرمان روانہ کیا۔ بیرونی انظام کرنے کے بعد بغداد کی قلعہ بندی شروع کر دی شہر پناہ کو درست کر دیا۔ ہر
درواز نے پر مجنیقیں نصب کرائیں اور کار آزمودہ سیدسالا رمقرر کئے ۔ فصیلوں پرنا می گرامی قدر انداز وں اور جنگ آوروں کو
مامور کیا اور شہر کے دونوں جانب عمیق خند قیس کھدوائیں ۔ اس انظام و در تی میں تین لا کھتیں ہزار و بیار صرف ہوئے۔
وظائف اور روزینے واقف کا روں کوئیر دکرد کیے گئے تا کے عندالضرورت لوگوں کودیا کریں ۔

مستغین کا ترکول کو انتیاہ خلیفہ تعین نے بھی گورزان صوبجات مما لک محروسہ کے نام فرامین جاری کئے کہ خراج وغیرہ تا صدور تھم قانی بجائے سامرا کے بغدادروانہ کرو ترکول کے سرداروں کو لکھا کہ اس وقت تک جو چھتم نے کیا ہم نے اس سے درگز کیا اب بھی اپنے باغیانہ خیالات اور ناشا کہ تا افعال سے باز آ واور خلافت بنائی کی اطاعت قبول کرو معتز اور محمد بن عبداللہ میں خطوک کی بیعت کی یادد ہائی کراتا تھا جو اس سے لی گئتھی کہ منتصر کے بعد معتز کو مستدخلافت کا مالک سمجھنا اور حمد معتز کو مستعین کی اطاعت قبول کرنے اور باغیانہ اس سے لی گئتھی کہ منتصر کے بعد معتز کو مستدخلافت کا مالک سمجھنا اور حمد معتز کو مستعین کی اطاعت قبول کرنے اور باغیانہ دیالات کے باز آ نے کی ترغیب دیتا تھا۔ ایک مدت تک دونوں میں خطوک کتابت جاری رہی محرکو کی نتیجہ بیدانہ ہوا۔

مَوى بن بغا كبيركي واليسي موى بن بغاكبيران دنول به قصد جنگ ابلِ حمص شام كيا مواقفا خليفه منتعين اورمعتز اس

ے خط و کتابت کر رہے تھے اور ہر ایک اس کوا پی طرف بلاتا تھا آخر الا مرموی بن بغا کبیر معتز کی جانب ماکل ہو گیا ظیفہ متعین کی بیعت خلافت تو رُکر معتز کے پاس چلا گیا۔عبداللہ بن بغا کبیر سامراہے بغداد آیا خلیفہ متعین کی دست ہوتی کی اور بی فا ہر کیا کہ میں آپ کے قدموں پر جان شاری کو آیا ہوں کھے عرصہ بعد جب موئی بن بغا کبیر معتز ہے جا ملا تو رہے ہی بغداد ہے بھا گ کرسام را پہنچا اور معتز ہے ہوں بیان کیا کہ میں متعین کے حالات دریافت کرنے کے لئے بغداد آگیا تھا۔معتز نے اس معذرت کو قبول کرلیا اور اس کے عہدہ پر اس کو بحال رکھا۔ اس کے بعد حسن بن افشین سامراہے بغداد آگیا۔خلیفہ متعین نے خلاص فاخرہ سے برفراز فرما کرا شروسیہ کی سرداری عنایت کی۔

معر کہ شاسیہ : دوسرے دن ان سیسالا روں کی جوباب شاسیہ پر منعین سے بغرض صدور تھم جنگ بیر بورٹ آئی کہ ترکوں کا آئی جنگ کرنے کا ازادہ ہے۔ باب شاسیہ نے وہ لوگ بہت قریب آگئے ہیں۔ محمد بن عبداللہ بن طاہر نے پشت رپورٹ پر لکھ بھیجا کہ فی الحال تم لوگ ان پر تحلہ نہ کر و جہاں تک ممکن ہو جنگ کوآئندہ دنوں پر ٹالوا کر وہ حملہ کریں تو تم مدافعت کے علاوہ جنگ نہ کرواسی روز عبداللہ بن نظیمان نائب بناصفیر مکہ معظمے نین سوا و میوں کی جعیت کے ساتھ آئی بیچا محمد بالا میں بن طاہر نے انعام اور جائز سے مرحت سے اس کے دو اس و دن ترکوں نے باب شاسیہ کی طرف پھر چیں قدمی کی سین بن اساعیل مدا ہے لئکر کے مقابلہ پر آیا لڑائی جھڑگی دونوں طرف کے بہت ہے آ دمی گام آئے سینکر وں زخی ہوئے۔ بالآ خر حسین بن اساعیل کے لئکر کو فلست ہوئی ترکوں میں سے ایک گردہ نے نیز وان کا رخ کیا۔

خراسان پر فضنه جمر بن عبداللد بن ظاہر نے اسے مطلع ہوکراہے ایک سیدسالار کو تھوڑی می قوج کے ساتھ ترکوں کی

موفق كالشكر باب ثاسيه برساتوي صفر <u>(۲۵ مير من پين</u>يا تقالة تاريخ كامل جلاي معلاي معلى المنظمة المنظمة المنظمة ال

شاہ این میکال کی فتح ابن طاہر نے اس کے مقابلہ پرشاہ ابن میکال کو متعین کیا فریقین فم طونک کر میدان میں آئے کے لا الی ہوئی شاہ ابن میکال نے معز کے شکر کو سخت شکست دی مظفر و مصور میدان جنگ سے واپس ہو کر بغداد آیا ابن طاہر نے اس کو اور ان کل سید سالا ران کو جو اس معرکہ میں اس کے ہمراہ سے ہرایک کو چارچار ضلعتیں 'طوق اور سونے کے تنگن مرخمت کئے جنگی ضرور توں کے خیال اور میدان جنگ کے وسیع ہونے کے لحاظ سے باب شاسیہ تک جس قدر مکانات باغات اور دو کا نیس تھیں منہدم کرادیں۔

ا ہواڑ کا خراج اس اثناء میں فارس اور ابواڑ کا خراج منکور اور اشروسیٰ کے ساتھ آئی بنچا ترکوں نے لوٹ لینے کا قصد کیا ابن طاہر کواس کا خطرہ پہلے ہی سے بیدا ہو گیا تھا ایک جماعت کواس کی حفاظت پر مامور کر دیا ترکوں کی ایک بھی پیش نہ گئ منکورمعہ خراج فارس وابواڑ بغداد میں داخل ہوگیا۔

جب تركول كواس غارت كرى مين كامياني ندموكي تو كسياني موئ اورنبروان كي طرف مي اور بل كي تشتول كوجلاديا-

محمد بن خالد کی شکست: اس سے پیشر خلیفه مستعین نے محمد بن خالد بن پرید بن مزید گوشور ہزرید کاوا کی مقرر کیا تھا چائیجہ محمد بن خالد لکر کے اتظار وفرا ہمی مال واسباب و ہاں شہر اہوا تھا اتفاقا ترکوں کی بغاوت اور خلیفه مستعین کے محصور ہوجانے کی جبر لگ گئی جسٹ بب کوچی کردیا اور ہراہ رقد بغداد آ بہنچا ہی طاہر نے اسکو بھی خلست دے دی۔ بھاگ کر سواد چلا گیا اور وہیں لئکر کا افر اعلیٰ بنا کر ترکوں ہے جنگ کرنے کیلئے روانہ کیا ترکوں نے اسکو بھی خلست دے دی۔ بھاگ کر سواد چلا گیا اور وہیں مقمر ہا۔ ابن طاہر کواس واقعہ کی نہر ہوئی ہے ساختہ بول بیشا۔ لا یفلح احد من العرب الا ان یکون معد بنی بنصرہ الله به مقمر ہا۔ ابن طاہر کواس واقعہ کی نہر ہوئی ہوارتک بنج گئے گرد و تو ان کے باز اروں کو لوٹ لیا۔ اس روزائہ جنگ و خول کرنی شروع کردی۔ لاتے ترک سے اہل بغداد پر تو عرصۂ جہاں تنگ تو ہوئی رہا تھا۔ ناگاہ تنو رہے بازاروں کو لوٹ لیا۔ اس روزائہ جنگ و خول رہن کے ساخت اور کی ہوئی کہ باکا جور لوگوں ہے معز کی سرخ کی سامنت ہیں کر گھرا اسلے ابن طاہر اولان وہ ایسائیس ہے۔ غالبًا اس کو خلیفہ مستعین کے مرنے بعت خلافت کی اور آئی۔ اطلاق عن میں امل میں دائی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی۔ اطلاق عن میں امل برداری دربار ظلافت میں جسٹی دی۔ کر کے خلیفہ مستعین کی تجد یہ بیعت کی اور آئی۔ اطلاق عرض دائی اور آئی۔ اطلاق عن دور مال برداری دربار ظلافت میں جسٹی دی۔

موسیٰ بن بغا کا ختلاف موئی بن بغاجیها کہ ہم اوپر بیان کرآئے ہیں ترکوں کے ہمراہ تھا۔لیکن کچھ موج سمجھ کر ظیفہ متعین سے ملنے کا قصد کیا ہمراہیوں نے اس رائے سے خالفت کی مکا کمہ سے مباحثہ شروع ہو گیا اور پھر مباحثہ سے جنگ کی نوبت بھنج گئی۔ چند آ دمی کام آگئے۔موئی بن بغامجور ہوکرا ہے ارادہ سے باز آیا۔ اں واقعہ کے بعد بھرہ سے دی شتیاں آگئیں ہرشتی میں تقریباً بینتالیس پینتالیس آ وی سے جن میں اکثر نفاظ سے باب ثاب کی جناب شامی کے بعد بھر ہوئے و کی کر ترکوں نے حملہ کرنے کا قصد کیا ان لوگوں نے ترکوں پر گرم تیل کی پچکاریاں خالی کرنی شروع کر دیں۔ ترکوں کونقصان اٹھا کر بیچھے ہٹنا پڑا۔

بلا دِاسلامیه کا تحفظ جمر بن عبدالله بن طاہر کوتر کول کا جوش جنگ آئے دن ترقی پڈٹرد میر کراور بلا داسلامیہ کی تفاظت کا انظام کرنا پڑا۔ اپٹے سپہ سالا رول میں سے ایک کار آ زمودہ سپہ سالا رکو مدائن کی جانب روانہ ہونے کا تھم دیا آور تین ہزار سواروں کواس کی امداد پرروانہ کی گئی۔ توبہ نے انبار میں بینی سواروں کواس کی امداد پرروانہ کی گئی۔ توبہ نے انبار میں بینی کرفرات کوانبار کی خندق سے نہرکاٹ کرملادیا ساری خندق ہرا ہوگئا۔

معرکہ انبار معز کی طرف سے اسحاقی انبار پر قبضہ کرنے کوآیا ہوا تھا لیکن اس کے پہنچنے نے پہلے ابنِ طاہر کی فوج بہنی گئ تھی انبار کے باہر دونوں فوجیں لڑکئیں ایک سخت وخوں ریز جنگ کے بعد ابنِ طاہر کی امدادی فوج میدان جنگ سے بھاگ گئی۔ اسحاقی انبار کی جائب بڑھا حوبہ نے ان واقعات کوئ کر بغداد کی طرف مراجعت کر دی۔ ابنِ طاہر نے حسین ابن اسماعیل کوئر کوئ کی دست برد سے انبار کے بچانے پر مامور کیا اور سپر سالاروں کی ایک جماعت کو معدا یک بہت بڑے لئکر اس کی ماتھی میں دیا ترکوں کے بیتر ول سے مقام ومما پر مقابلہ ہوگیا۔ حسین بن اسماعیل کالشکر ڈیا دہ تھا ترکون کو شکست ہوئی بھاگ کو انبار بہنچ حسین بن اسماعیل کالشکر ڈیا دہ تھا ترکون کو شکست ہوئی

آغا نے جنگ : اس اثاء میں اس کے شکری اسباب وغیرہ اتار نے اور رکھے میں مشغول سے ترکوں کی فوج آئی بیٹی اوائی اس سے پہلے سے چند دستہ فوج کو کمیں گاہ پر بٹھا دیا جس وقت حسین کی فوج اس کمین گاہ سے آگے بڑھی ترکوں نے کمین گاہ پہلے سے چند دستہ فوج کو کمیں گاہ پر بٹھا دیا جس وقت حسین کی فوج اس کمین گاہ سے آگے بڑھی ترکوں نے کمین گاہ سے نکل کر پیچھ سے تعلہ کر دیا اور آگے سے ترکوں نے سنجل کر حملہ کیا اس اچا تک حملہ سے حسین کے ہمراہیوں کے ہوت و واس جاتے رہے گھڑا کر میدان جنگ سے بھاگ کو ایس جاتے ایک گروہ کشراس کے ہمراہیوں کا فرات میں ڈوب کیا۔ ایک جماعت کو ترکوں نے گرفار کرلیا۔ پھلوگ بھاگ کراوا ترباہ جمادی الثانی میں یاسریہ بھے۔ ابن طاہر نے ان لوگوں کو بغیران کے ہمراہیوں کا فرات میں دوسری تا زہ دم فوج کو مرتب کر کے یاسریہ بغیر اور کی طرف والی جانے کا تھم دیا اور ایک دوسری تا زہ دم فوج کو مرتب کر کے یاسریہ سے انبار کی طرف والی جانوں نے آگر میڈروں کا گھڑوں کی گھڑوں کی گھڑوں کا گھڑوں کو بھرافری والی جانوں نے آگر میں بن علی بن یکی ارمنی کو بھرافری ورسونگ داندازوں کے ان پایا ب مقامات پر تعین کیا جہاں سے ترکوں کا گھڑور کرنے والا تھا۔

حسین بن اساعیل کی شکست: چنانچیز کول کاشکرعبور کرنے کوآیا۔ حسین بن اساعیل نے مزاحمت کی فریقین ایک و مرے نے متعادم ہو گئے آخر الا مرحسین کوشکست ہوئی ایک کشتی پرسوار ہو کر بھاگ کھڑا ہوا تر کول نے اس

و مسين بن اساعيل حسب تقم امن طاهر بغداد سے ۲۳ بجرادی الاول <u>۳۵ مه</u> بوم فی شنبکوانباری طرف روانه مواله دن قرار فوج اس کے رکاب میں تھی۔ تاریخ کامل جلد مصفحه ۵

کے کشکرگاہ اورکل مال واسباب پر قبضہ کرلیا۔ منہز موں کا ایک گروہ اس شب کو بھاگ کر بغد دینچا اور سپیر مالا روں کی ایک جماعت اس کےکشکر سے جدا ہو کرمعتز سے ل گئی جس میں علی وقمہ پسران خلیفہ واثق بھی تھے یہ واقعہ اوائل رجب ایک ھاہے۔

اہل بغداداورتر کول میں جھڑ پیں اس واقعہ کے بعد فریقین میں متعددار ائیاں ہو کیں جانبین سے ہزار ہا آدی کام آئے انہیں لڑائیوں کے اثناء میں ایک مرتبہ ترکوں کالشکر بغداد میں داخل ہو گیا اور پھراہل بغداد نے ان کو مارکر نکال باہر کیا۔ بعدازاں ترکوں نے مدائن کی طرف کوچ کر دیا۔ ابوالساج والی مدائن سے متعددار ئیاں ہو ئیں بالآخر ابوالساج ترکوں کی مدافعت نہ کر سکا ترکوں نے مدائن پر قبضہ کرلیا اس اثناء میں وہ ترکی لشکر جو انباز میں تھا سواد بغداد میں غربی جانب سے قبل و عارت کرتا ہوا آئی بینی صرم اور قصر ابن ہمیرہ تک لوٹیج ہوئے بڑھ آئے ماہ ذیقعدہ اسلام کا صرہ برابر قائم رہا۔

ماہ ذیعقد ہ کی کسی تاریخ میں بہت بڑی خون ریز لڑائی ہوئی جس کی نظیر پیشتر کی لڑا ئیوں میں نظر نہیں آتی۔ ایک روز این طاہر نے ماہ فدکورہ میں طویل محاصرہ سے تھبرا کراپنے نامی نامی سپسالا روں اور سر داران لشکر کوجمع کیا۔ دیر تک اپنی پرزور تقریر سے ان کو ابھارتا رہا جب ان لوگوں کے چہرے سرخ ہوگئے اور سرخ سرخ آتھوں سے جوش انقام جنگ کا خون شیخ لگا تو این طاہر نے نصور میں الملکہ فتح قریب کہ کر تملہ کا تھم دیالشکری اس تھم کے صادر ہوتے ہی غرائے ہوئے شیروں کی طرح ڈکارتے ہوئے ترکوں کے شکر پر جا پڑے ہنگا مقبل وخون ریزی گرم ہوگیا اس واقعہ میں ترکوں کو تشاہ ہوئے تھیں ترکوں کو مست ہوئی ایک حصہ کثیران کی فوج کا کام آگیا۔ بغا اور وصیف کی رکاب میں جوتر کی دستہ تھا وہ اپنی قوم کو بتاہ ہوئے ہوئے دیکھ کرترکوں سے جاملا جس سے ترکوں کو ایک گونہ قوت ہوگئ مرتب ہوکر پھر لوٹ پڑے اہل بغداد شکست کھا کر ہوگے۔ بھاگ کھڑے ہوئے۔

مصالحت کی کوشش : ماہ ذی ججہ ۱۵۱ھ میں رشید بن کا دوس برادرافشین فریقین میں سلح کرانے کی غرض ہے ترکوں کے کے نظر میں امان حاصل کر کے گیالوگوں نے ابن طاہر برخلیفہ مستعین کے معزول کرنے کی تہت لگائی جب رشید ترکوں کے لئگر میں امان حاصل کر کے گیالوگوں نے ابن طاہر کوگالیاں لئگر سے دالیس آیا اور ابل بغداد کومعتز اور اس کے بھائی ابواحمہ کا سلام پہنچایا اہل بغداد نے اس کواور ابن طاہر کوگالیاں دیں اور سخت وست کلمات سے مخاطب کیا اور منہدم کر دینے کے قصد سے رشید کے مکان کی طرف لیکے۔ ابن طاہر خلیفہ مستعین سے اس ہنگامہ کے فروکر نے کی اجازت حاصل کر کے ان لوگوں کے پاس آیا۔ اس فعل سے جس کووہ گرنا چاہتے محتوں سے اس ہنگامہ کے فروکر نے کی اجازت حاصل کر کے ان لوگوں کے پاس آیا۔ اس فعل سے جس کووہ گرنا چاہتے مود کا۔ الزمات یہ حود کو بری الذمہ طاہر کیا۔ ابل بغداد کے خیالات اس کے بچھنے سے درست ہو گئے فتن فر وہو گیا اور ایس آئے ۔

بِرَطَنِی کی فضا : پھرائن طاہراورابواحمہ میں خط و کتابت نثر وع ہوئی عوام الناس اورائنگریوں کو برظنی کا موقع مل گیا خیالات فاسدہ جو اس کے طرف سے قبل اس کے بیدا ہو گئے تھے پھر دوبارہ تازہ ہو گئے ۔لٹنگریوں نے اپنی تخواہیں اور روز پے طلب کئے ابن طاہرنے ان لوگوں کوفتہ فروکرنے کا حکم دیا اور دومہنے کی تخواہ دینے کا دعدہ کیالٹنگریوں نے بیک زبان ہوکر کہا ''ہم ایل وقت تک این فعل سے بازنہیں آئیں گے جب تک ہم کوخلیفہ ستعین کی سی محی میں مرائے معلوم نہ ہوگی کہ وہ کیا جاتے ہیں ہم کو بین خطرہ پیدا ہور ہا ہے کہ مباواتر کی شکر بغداد پر شھرف وقایض نہ ہو جائے اور ہمارے ساتھ بھی وہی برتاؤ نہ کر بے جیسیا کہ ایل بدائن اور انبار کے ساتھ کر چکا ہے''۔ آبن طاہر نے بیتمام واقعات خلیفہ ستعین سے حاضر ہوگر بیان کیا خلیفہ ستعین نے لوگوں کو دکھلانے کی غرض سے دار العوام کی حیست پر آیا ایک ہاتھ ہیں رواء خلافت تھی وہ سرے ہیں عصا تھافتہ شری کھا کر بیان کیا ہے وہ صحیح ہے اور درست تھافتہ شری کھا کہ نہ ان کیا ہے وہ صحیح ہے اور درست ہے''۔ اہل بغداد کوخلیفہ ستعین کی قسم کھانے سے اعتبار ہوگیا۔ خیالات فاسدہ دور ہو گئے سب کے سب لوٹ کھڑے ہوئے اور فتنہ وفساد کا ہنگا مدفر و ہوگیا۔

ابن طاہر کا قصد مدائن ابن طاہر نے اہلِ بغدادگا آئے دن بدرنگ و هنگ دیکھ کر بغداو ہے مدائن چلے جائے کا قصد کیا رؤساشہر نے حاضر ہوکر معذرت کی کہ بیفعل بازاریوں کا ہے ہم لوگ اس سے بری ہیں اور اگر ہم ہی قصور وارسمجھے جاتے ہیں تو معاف فر مائے 'ابن طاہر نے ان لوگوں کو کمال شائنگی سے نہایت معقول جواب دے کرواپس کیا 'انہیں دنوں خلیفہ سنعین مسلحاً ابن طاہر کے مکان سے اٹھ کررصا فدییں رزق خادم کے مکان پر چلا آیا۔ مگر سیسالا ران انشکرا ورسرداران بنی ہاشم کو ابن طاہر کے ہمراہ رہے اور اس کے ساتھ ہوکر جنگ کرنے کی ہدایت و تا کیدگی۔

ا بین طاہر کا نعر ہُ خیر خواہی: ایک روز ابن طاہر بہ قصد جنگ مسلح ہوکر مگان سے باہر آیا سوار ہوکر لشکریوں کی طرف گیا اور سر دارانِ لشکر کو جمع کر کے کہنا لگا'' واللہ میں خلیفہ منتعین کے سوا اور کسی کا خیر خواہ نہیں ہوں جب تک میرے دم میں دم ہے اس وقت تک خلافت پناہی کی بہتری اور بہبودی کا خواہاں رہوں گا''۔ لوگوں کے دل اس فقرے کے سننے سے ہجر آئے' مرحبا مرحبا جزاک اللہ جزاک اللہ چلا اٹھے۔ ابنِ طاہران لوگوں سے رخصت ہوکر خلیفہ مستعین کی طرف جلا۔

مستغین کے خلاف سمازش اوہ میں کسی فتنہ پر دازنے سے پی دی کہ 'تم کس خیال میں ہوجس کی ہمدردی اور خیرخواہی میں خودکو ہلاک کررہے ہواس نے تو بغااور وصیف کوتمہار نے تل پر مامور کیا تھا۔ گران لوگوں نے اس بھم کی تعمیل نہ کی'۔ بیخبر سننے سے ابن طاہر کے چیرہ کا رنگ اڑگیا۔ اس تر دو وانتشار کی حالت میں اپنے مکان پر واپس آیا اس اثناء میں احمد بن اسرائیل اور حسین نی ابی مخلد آگئے۔ ان دونوں نے بھی خلیفہ ستعین کی طرف سے اسی قسم کی خبر بدسنائی تب تو ابن طاہر کے ہوش اڑگئے۔ طرح طرح کے خیالات اُس کے دل میں آئے گئے گر کمالی استقلال سے ان کو ضبط کیا آدر کسی پر ظاہر نہ ہونے دیا تا آئکہ عیدالا تھی کا دن آگیا۔

صلح نامد : نمازِعیدالاضیٰ کے بعد ابن طاہر خلیفہ ستعین کی خدمت میں سلام کرنے کو حاضر ہوااس وقت فقہا ، وقضاۃ اور ارکینِ دولت بھی موجود تھے۔ ابنِ طاہر نے عرض کی'' امیر المؤمنین کی اگر مرضی وعلم ہوتو ابواحمہ سے مصالحت کر لی جائے اور صلح نامہ بھی لکھ دیا جائے''۔ خلیفہ ستعین نے کہا'' بہتر'' ابنِ طاہر رخصت ہوکر باب شاسیہ کی جانب آیا اور تھوڑی دیر تظہر کر خلیفہ ستعین کی خدمت میں پھرواپس گیا اور بیعرض کی کہ جاتا مہمل طور پر مرتب ہوگیا ہے اور شرائط صلح بیہ بیں (1) آپ خود کو The same and the s

and the state of the state of the control of the state of

and the light of the production of the best to be the contract of the contract

# <u> ای : پاپ</u>

## مستعین کی خلافت سے دستبر داری ۱۳۸۸ھ تا ۲۵۵ھ

جس وقت وہ ملح نامہ جس کوابن طاہر نے مرتب کیا تھا سپہ سالا رانِ لشکر اور معتز کے دستخطوں کے ساتھ کھمل ہو گیا اہلِ بغد دسے معتز کی خلافت کی بیعت کی گئی جامع مسجد بغداد میں اس کے نام کا خطبہ پڑھا گیا خلیفہ ستعین نے بھی بیعت کی اور اپنی معزولی کا اعلان کیا خلیفہ معتز نے اس کورصافہ سے قصر حسن بن بہل میں لا کر تھہر ایا اور اس کے ہمراہ اس کے اہلِ وعیال بھی تھے۔ چادر عصا اور خاتمہ خلافت لے لی مکہ معظمہ جانے کی ممانعت کر دی۔ بھرہ جانے کی ورخواست پیش کی ہے بھی نامنظور کی گئی مزید برآل سے ہوا کہ قصر حسن بن بہل سے کشتی پر سوار کر اکر واسط بھیجے دیا۔

امور سلطنت میں تبدیلیاں ان واقعات کے بقدامور سلطنت میں بہت ی تبدیلیاں واقع ہوئیں خلیفہ معز نے احمد بن ابی اسرائیل کو فلمدان وزارت سپر دکیا۔ ابواحمہ (خلیفہ معز کا بھائی) بغداد سے سامرہ واپس آیا۔ آخر محم م 100 ہے میں ابوالساج دیوواد بن دیوودد بن دیووست مراجعت کر کے وار دیغداد ہواائن طاہر نے معاون حواد کا انتظام اس کے سپر دکیا چنانچہاں نے اتر اک اور مغاربہ کی مدافعت پر اپنے ٹائب کو مقرد کیا اور خود کو فدکی جانب روانہ ہوگیا۔ اس کے بعد خلیفہ معز نے ابن طاہر کو کھی جیجا کہ بعنا وصیف اور ان لوگوں کے نام جوان کے ہم آ ہنگ ہیں دیوان سے خارج کر دیئے جا کیں۔

بغا اور وصیف کے خلاف سمازش: اس اثناء میں محد بن ابی تون نامی ایک شخص نے جوابی طاہر کے سیسالا روں میں تھا ابواسحاق کی سازش سے بغا اور وصیف کے قل کا بیڑہ اٹھا لیا اور بارگاہ خلافت سے اس حسن خدمت کے صلہ میں بمامہ بحرین اور بھر ہی کسند گورنری مرحمت کی گئ اتفاق سے بغا اور وصیف تک بینجر پہنچ گئ سوار ہوکر این طاہر کی خدمت میں آئے تمام حالات سے مطلع کیالوگوں کی برعہدی اور بیان شکنی کی شکایت کی ۔ ابن طاہر نے ان کو تسلی دے کرواپس کردیا۔ اس کے بعد وصیف نے اپنی بہن سعا دکوموید کے پاس بھیجا۔ موید نے اس کی آخوش تربیت میں پرورش بائی تھی اس کے کہتے سے خلیفہ معز کی خدمت میں حاضر ہوا اور وصیف کی سفارش کرکے خطا معاف کرائی۔

ایی ہی ابواحمد بن متوکل نے بعا کے ساتھ ہمدردی کی خلیفہ معنز نے عفوتقیر کر کے ایک فرمان مشعر خوشنو دی مزاج ان دونوں کے نام بھیج دیا۔ اس کے بعد پھر ترکوں نے ادھر خلیفہ معنز سے کہہ ن کر بغاا وروصیف کے نام سامرا میں حاضری کا فرمان بھوایا اورادھرا بن طاہر کو کھے بھیجا کہ بغاا وروصیف اگر سامرا آنے کا قصد کریں گے تو ہرگزند آنے دینا۔ بغاا وروصیف نے خلافت پناہی کا فرمان یاتے ہی سامراکی تیاری کردی۔ ابن طاہر نے روکنا چاہا۔ لیکن وہ ندر کے بغدا دسے روانہ ہوکر سامرا پنچ خلیفہ معتز نے ان دونوں گوخلعت فاخرہ سے سرفراز فر ما کران کی گورنریوں پران کو بحال رکھا اور موسیٰ بن بغا کبیر کے پاس کے دکیل کو داپس کر دیا۔

لشکر بغداد کی سر سی ماہ رمضان ۲۵۱ ہے میں مائین نظر بغداداورائن طاہر کے ایک فتنہ برپاہوگیا۔ یہ لوگ اپنے وظا کف اورروز یے طلب کرنے کے لئے ابن طاہر کے پاس آئے تھائن طاہر نے جواب دیا ''میں نے بارگاہ ضافت میں تہار کو وظا کف اورروز یے کے متعلق ایک عرض داشت جبی تھی خلافت پناہی نے تحریفر مایا ہے کہ اگرتم نے نشکر بغداد کو اپنے لئے رکھا ہے تو ہم کواس کی حاجت نہیں ہے مو تو ف کروؤ' '' بغداد لکر یہ ن کرشورو فل کی نے نظام برنے مجبورہ وگردو ہڑارد بناد یے ۔ ہٹا مہ فرق ہوگیا۔ اپنی فروگاہ پروائی آیا۔ اس کے لئر یہ ن کرشورو فل کی نے ناک ابن طاہر نے مجبورہ وگردو ہڑارد بناد یے ۔ ہٹا مہ فرق ہوگیا۔ اپنی فروگاہ پروائی آیا۔ اس کے ساتھ بھریے اور طبل بھی تھے۔ ہرداران نشکر کے لئے شامہ پر خیمے بعد پر دوبارہ نشکر بغداد نے بوش کے اور کرکھ اور کی کا میان کو بھی اپنیوں کے لئے سرکنڈ کے اور کرکھ اور کی کا میان کو بھی اپنیوں کے لئے سرکنڈ کے اور کرکھ اور کی کا میان کہ دیا گئر بغداد بل تو تو نے کی غرض سے بل کی طرف اور کو کہ دیا گئر بغداد بل تو تو نے کی غرض سے بل کی طرف روک دیں طاہر کی فوج کو اپنے اراق میں ہوئی۔ کرمیا بی ہوئی۔

بعدازال کشر بغداد نے جانب شرقی کشکری مدو سے ابن طاہری فوج کوشست فاش دی غوفا ئوں نے پولیس کیمپ
کولوٹ لیا۔ ابن طاہر نے اس ہنگامہ ہوش رہا کو دیکھ کر ان دوکا نوں کے جلا دینے کا حکم دیا جو درواز وہ بل پر تھیں ان دکا نوں
علی آگ کا لگنا تھا کہ کشکر بغداد کا آگے ہو ہنا مؤقوف ہوگیا۔ فریقین میں آگ حائل ہوگئی۔ ابن طاہری فوج نے پائمال
ہونے سے نجات پائی اور فتح مندگروہ اپنے تھی میں واپس آیا۔ ابن طاہر نے پھرای وقت سے فراہمی کشکری طرف توجہ کی اپنی نامی سیہ ہمالا روں اور جنگ آوروں کو جمع کیا۔ کارآزمودہ سیا ہیوں سے ایک تازہ دم فوج مرتب کی۔ اس ارتناء میں
کشکر بغداد سے دو قص ابن طاہر کے پاس آئے اور کشکر بغداد کا ایک پوشیدہ راستہ بتلا دیا۔ ابن طاہر نے شاہ بن میکال کو چند
سیسالا روں اور تھوڑی ہی فوج کے ساتھ اُس راستہ کی طرف سے حملہ کرنے کی غرض سے روانہ کیا۔ یہ معرکہ بہت جال گداز
اور روح فرسا تھا۔ کشکر بغداد کا نامی سیسالا رابن خلیل اس لڑائی میں مارا گیا۔ اس کے دوسر سے سردار ابوالقاسم عبدون بن
موفق نے ابن طاہر پر حملہ کیا۔ گرکامیا ٹی نہ ہوئی یہ بھی آئیس کی از ائیوں کے دین مرگیا۔

سابق خلیفہ سنعین کا خاتمہ خلیفہ معز نے موید کے تل کے بعد معزول غلیفہ سنعین کے تل کا ارادہ کیا گھر بن عبداللہ بن طاہر کو کھے بھیجا کہ ' برنصیب معزول خلیفہ سنعین کو سیما خادم کے حوالہ کردؤ' ۔ ابن طاہر نے سیما خادم کی معرفت ایک خط حسب مضمون منذکرہ بالا ان دو مخصول کے تام کھے بھیجا کہ جو سنعین کی گرانی پرواسط میں مامور سے بیان کیا جا تا ہے کہ بلکہ احم بن طولون کی معرفت یہ خط روانہ کیا گیا تھا۔ چنا نچراحمہ بن طولون کی معرفت یہ خط روانہ کیا گیا تھا۔ چنا نچراحمہ بن طولون معزول خلیفہ کو واسط سے لے کرقا طول آیا اور سعید بن صالح کے حوالہ کر دیا سعید بن صالح نے اس قدر مارا کہ معزول خلیفہ سنعین امر گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ سنعین کے موال میں پھر باندہ کردیا ہے بہر کیف سنعین کے مرجانے کے بعداس کی سواری کا جانور بھی سر ٹیک کرمر گیا۔ سنعین کا سرا تار کر بارگاہ خلافت میں شاکہ دیا گیا خلیفہ معز نے تھم دیا کہ سروئن کردیا جائے اور اس جن خدمت کے صلہ میں سعید بن صالی کو پیاس ہزار در جم اور بھرہ کی سندگورزی مرحت کی جائے۔

کر بارگاہ خلافت میں شار بھر کی سندگورزی مرحت کی جائے۔

مساور خارجی موصل کی گورنری پرعقبہ بن محر بن محقر بن محمد بن اشعث بن ہائی خزاعی تھا اور حدیثہ موصل کی ہولیس نے مساور بن بکیر کی ماختی میں حق مساور بن بکیر اللہ بن مساور بن بکیر کی ماختی میں حق مساور بن بکیر اللہ بن مساور بن بکیر اللہ بن مساور بن بکیر اللہ بن مساور کے حوثرہ نامی لڑ کے کوحد پیٹر موصل میں گرفتار کرلیا حوثرہ ایک حسین نوعمر لڑکا تھا حوثرہ نے اپنے مساور کو کھے بھیجا کہ حسین نوعمر لڑکا تھا حوثرہ نے اپنے مساور کو کھے بھیجا کہ حسین نوعمر لڑکا تھا حوثرہ نے اپنے مساور کو کھے بھیجا کہ حسین کے خوشرہ نامی میں اللہ بنائے میں بندا موادر کینرک کا خارق نامی تھی کے صورت میں میں اللہ بھی کہ اللہ بھی اللہ بھی کہ اللہ بھی کہ اللہ بھی بیا اللہ بھی کہ اللہ بھی کہ بھیلے میں بیا کہ بھیلے کہ بھیلے میں بھیلے کہ بھیلے کہ بھیلے اللہ بھیل کے بہلے میں بھیلے کہ بھیلے کا میں بھیلے اللہ بھیل کو بیان اور چوڑی آسید میں کو بہنا شروع کیا اس کی آسینیس تین بالشت چوڑی ہوتی تھیں ۔ واللہ اعلم ۔ تاریخ الخلفاء از سیونگی ۔

مساور کی موصل کی جانب پیش قد می ان لوگوں کے آبے سے مساور کی جعیت بر حگی فوبی صورت میں مرتب کر کے موصل کارخ کیا اور جانب شرقی میں پینچ کر لڑائی کا نیزہ گاڑ دیا چند دنوں تک عقبہ بن محمہ والی موصل سے لڑتا رہا پھر وہاں سے مواجعت کر کے خواسان کے راستہ پر آ تھہرا۔ خواسان کی راہ کی محافظت پر بندار اور مظفر بن مشک مامور تھے۔ بندار یہ جمراہ یوں کو پاکر تین سوکی جعیت کے ساتھ مقابلہ پر آیا مساور کے ہمراہ سات سوخوارج تھے لڑائی ہوئی مساور نے بندار کے ہمراہیوں کو شکست دے کرسب کو مار ڈوالا از انجملہ بندار بھی تھا۔ صرف پچاس آ دمی جاں بر ہوئے مظفر بن مشک بھاگر بغیرا جن میں اہلی جلولہ ور مساور سے متعدد لڑائیاں ہوئیں جن میں اہلی جلولہ اور مساور سے متعدد لڑائیاں ہوئیں جن میں فریقن کے بیکٹر وں آ دمی کام آگے بعدازاں بار گاو خلافت سے خطر مش مامور کیا گیا ایک عظیم الثان لشکر لے کر مقابلہ پر آیا مساور نے اس کو بھی شکست دے دی اورا کڑا عمال موصل پر قابض ہوگیا۔

حسن بن الوب کی شکست : پر ۱۵۳ میں ایوب بن عمر بن خطاب تعلی کوموسل کی حکومت دی گئی اس نے اپی طرف سے اپنے بیٹے حسن کو بلور نائب کے موسل پر متعین کیا۔ اس نے ایک بہت بڑا اشکر فراہم کیا جس میں حدون بن حرث بن لقمان (امراء بنی حمدان کا دادا) اور محمد بن عبداللہ بن سید بن انس بھی تھا حسن نے اشکر مرتب کرنے بعد جنگ مساور کوچ کر دیا اور نہر زاب کوعبور کر کے مساور کے سر پر جا پہنچا۔ مساور اپنا کیمپ چھوڑ کر پیچے ہٹ گیا۔ حسن نے بڑھ کر وادی ریات میں طبل جنگ بجوادیا لڑائی کا بازار گرم ہو گیا لشکر موسل کوشکست ہوئی محمد بن سیداز دی بارا گیا حسن بن ابوب مضافات اربل کی جانب بھاگ گیا۔

مساور کا موصل پر قبضہ: اس واقعہ کے بعد ہے ہیں ایک خلیفہ (معز) کی معزولی اور دوسر بے خلیفہ (مہتدی) کی خلافت اور گورزموصل کی تبدیلی سے خوارج نے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کی۔عبداللہ بن سلیمان ایک ناتج بہ کار شخص موصل کی گورزی پر مقرر کیا گیا۔ مساور نے موقع پا کرموصل پر چڑھائی کر دی۔عبداللہ بن سلیمان والی موصل خوف جنگ سے حجیب رہا۔ مساور نے شہر میں بھی کہ بلا مواحمت و جنگ قبضہ کر لیا اہل موصل میں سے کسی کے کان پر جوں تک شریعتی اس اثناء میں جعد کا دن آ گیا جا مع مسجد میں اپنے ہمراہیوں کے نماز ادا کرنے کو گیا خطبہ دیا نماز پڑھی اور بعد ادا نے نماز جعد حدیثہ موصل کی طرف چلا گیا جو اس کا دار البحر سے تھا۔

مساور اور عبيده مين جنگ ٢٥٦٠ من خوارج من سايك فض عبيده بن زبير عرى ناى في مساور كاخالف كاعلم

ا سیلزانی موصل کے قریب اطراف مہینہ میں ہوئی تھی مخالفت و ۲<u>۵ ج</u>یس پیدا ہوئی اور جنگ ماہ جمادی الاول <u>۱۹۵۶ ج</u>یس ہوئی ۔ ( تاریخ کامل این اثیرجلد کے صفحہ ۸۸)

بلا دِعراق پر قبضه تفوڑے دنوں بعد بن زہیر سے ایک دومرافخص طوق نامی مساور کی مخالفت پراٹھا حسن بن ابوب بن احمدوی نے اس کے لئے ایک عظیم الثان لئکر فراہم کیا طوق نے ۱۵۵ھ یا ۱۵۵ھ پیل مساور سے صف آرائی کی لیکن ناکامی کے ساتھ پہنا ہوگیا۔ مساور نے عراق کے اکثر بلا دیر قبضہ کرلیا اور خراج بھیجا بند کردیا۔ موئی بن بغا اور با بکیال نے بسرا فری ایک عظیم الثان لئکر کے مساور پرفوج کئی کی س کتک بڑھ آئے۔ ابھی لڑائی نہ چھڑنے پائی تھی کہ بینجر پاکر کہ ترکوں نے خلیفہ مہتدی کے خلاف علم بغاوت بلند کیا ہے اور مسند خلافت سے اس کو تاریخ کی کوشش کررہے ہیں سامرا واپس بطے آئے۔

مفلی کا تقرر: چنانچ جس وقت ظیفه معتدرونق افروزی مند ظلافت ہوا تواس نے ایک بہت بور لکنگر کے ساتھ مفلی کو جنگ مفلی کا تقریر رواند کیا مساور پر رواند کیا مساور نے حدیث سے مفلی کران دو پہاڑوں کا ارادہ کیا جواس کے مقابل بیس سے مفلی مساور کے لئیکر کے پچھلے حصہ پر جاپڑا اور نہایت تیزی ہے معرکہ کارزارگرم کردیا۔ مساور پہاڑ کی چوئی پر چڑھ گیا اور کے اس کا عاصرہ کئے ہوئے وامن کوہ میں تفریر گیا اور اس کا ایک مت تک دونوں فریقوں میں متعدد لڑائیاں ہوتی رہیں چونکہ مساور کے ہمراہیوں میں زمانہ جنگ عبیدہ سے اس لڑائی تک زخموں کی تعداد بہت زیادہ ہوگئ تھی اس وجہ سے موقع پاکر قلعہ کوہ سے اس کو جائی کو میں کا تنظام کر کے قلعہ کوہ سے ارز ہیا ہوا خابور پہنچا اور اس کا انتظام کر کے میں موتا ہوا خابور پہنچا اور اس کا انتظام کر کے موضل واپس آیا دوائی روز قیام کر کے عدیثہ کی طرف کوچ کردیا۔

مفلح کی مراجعت بغداد: جوں ہی قلح نے موصل کو چھوڑ امساورلوٹ پڑااوراس کے شکر کے پچھلے حصہ پرتل و غارت کا ہاتھ صاف کرتا ہوا حدیثہ تک پہنچا۔ مفلح کے ہمراہی روزانہ جنگ اورسفر سے تھک گئے تھے اورلڑ ائی سے جان چرانے گئے تھے مفلح نے چنور وزحدیثہ میں قیام کر کے رمضان ۲۵۱ھ میں بغداد کی جانب مراجعت کر دی اور مساور نے دوبارہ ان شہروں پر بغضا کے خوارہ ان شہروں پر بغضا کی کا ورسیہ بغضا کے اور سے اس کا رعب و داب بڑھ گیا۔ اس کے بعد ۲۵۸ھ میں مسرور بخی نے حدیثہ پرچڑھائی کی اور سیہ مالا ران ترک میں سے بعلان نامی بچسالا رکوا کی فوج کثیر کے ساتھ حدیثہ پرحملہ کرنے کا تھم دیا۔ پھر الا میں تحکم انان خراسان سے بچلی بن جعفر مساور کی خون ریز لڑ ائی کے نذر ہوگیا۔ سرور نے اس کا تعاقب کیا۔ موفق نے بھی اس تعاقب میں مسرور کا ساتھ دیا گران دونوں نے اس کونہ پایا۔

وصیف کافل : ۲۵سے عهد خلافت معتزیں ترک فراعنداور اشروسیندی فوجیں جمع ہوکر چار بھار مہینے کے روزینے کی

ل بینام بین نے تاریخ کائل این اثیر جلد م صفحہ ۹ سے لکھا ہے اصل کتاب میں خالی جگہ ہے۔ (مترجم)

بغا کا قبل وصیف کے مارے جانے کے بعد ہی گئر ہوں کا جوث خود بخو دفر و ہوگیا۔ خلیفہ معتز نے بغا شرابی کا وہی عہدہ عنایت کیا جو وصیف کا تھا۔ تاج بہنایا خلعت فاخرہ سے سرفراز کیا لیکن کچھ عرصہ بعد اس خیال ہے کہ بغا شرابی کو امور سلطنت میں دخل حاصل ہوگیا ہے۔ مبادا کی وقت فقتہ بغاوت کا بانی ہوجائے خفیہ طور سے یا جمیال کی طرف مائل ہو گیا اور آس کی جگہ چہا اور آس کی جگہ چہا مور کا ایستہ ہمتر اس کو المقارف اس کی جگہ چہا مور کیا ہے۔ مبادا کی وقت فقتہ بغاوت کا بانی ہوجائے خفیہ طور سے یا جمیال کی طرف مائل ہو گا۔ آس کی جگہ چہا مور کی وقت فقتہ بغاؤ کی امر خلی وی وعدہ کر لیا کہ بعد بغاشر ابی میں تجہور بغری ہو گئے۔ آپ معتمل کے سامان میں مصروف ہوا اس کی تھی معتبر معتمل کے سامان میں مصروف ہوا اس اثناء میں خلیفہ معتبر مع حمدان بن اسرائیل کے سوار ہو کر با نبگیال کے پاس کوشک ساسرائیل کے سامان میں مصروف ہوا اس کی تعلقہ معتبر معتمل کے جمہور کی جمعیت کے سامان میں ہوئی کر قیام کر دیا۔ خلیفہ معتبر کو اس کے خوف سے سلح ہونے لگا۔ بغائے ہمراہوں نے شدت سرماکی شکا ہیت کی بیاری کا حمدام کو کے اور سیسالار تھ مگران ہمراہیوں کا زیادہ جھا اس سے خرف وکشیدہ خاطر تھا۔ من میں بھنج کر قیام کر دیا۔ خلیفہ حمدام کرنے کی اطلاع نہ ہو۔ افعاتی سے خطرہ پر ایون کا حملہ دے دیا۔ ملاز میں کو اس کے آئے کی اطلاع نہ ہو۔ افعاتی سے کہ مورد وردازہ منام کر ایون کی خلیفہ معتبر سے اس کی آئے کی اطلاع نہ ہو۔ افعاتی کی خلیفہ معتبر سے اس کی اگر کی حالی کا کا کا محمد دے دیا۔ ملاز مین نے اس کا اس کا مراہوں کو اس کی آئے کی اطلاع نہ ہو۔ نے اس کی کا کا کام دے دیا۔ ملاز مین نے اس کا اس کا سے اس کی اگر کیا گیا اور سے خواد ہیا۔

بغا کائل پوشیدہ طور ہے آئے کا مقصود پیر تھا کہ صالح بن وصیف کے مکان میں جا کرچپ رہوں گا اور حالت غفلت میں خلیفہ معتر پر تملیہ کر کے اس کی زندگی کا حاتمہ کردوں گا۔ لیکن اپنے ازادہ میں کامیاب میں ہوایل کے المار موں کے ہاتھ مارا گیا۔

Marie Branch Branch Branch

A DARLAND CONTRACTOR OF THE STATE OF THE STA A PARTINE DE LA CORRESTA DE LA CARRESTA DE LA COMPANSIÓN DE LA CARRESTA DE LA CORRESTA DE LA CORRESTA DE LA CAR

### صفار بيسلطنت كاقيام المعمرة تا ممعمر

یعقوب بن لیٹ اوراس کا بھائی عمرو بحسّان میں تا ہے بیتل کی دکان رکھے ہوئے تھا انہیں کے زمانہ میں ایک محض ہوا خواہان اہلِ بیعت سے صالح بن نفر کھانی نامی اس اطراف میں ظاہر ہوا اور خوارج سے معرکہ آرائی میں مصروف ہو گیا چونکہ اس کے ہمراہی رضا کار کے نام سے موسوم ہوئے اس وجہ سےلوگ اس کوصالح مطوعی کہنے لگے امراء وروسا شہرا ورعوام الناس کاایگ گروہ اس کےمعتقدوں میں داخل ہو گیاا زانجملہ در ہم بن حسن اور پٹی بچستان پر قبضہ کر کے طاہر بن عبداللہ والی خرسان کو زکال دیا اتفاق میرکداس کے بعد بی صالح کی باحوصلہ زندگی کا خاتمہ ہو گیا درہم بن حسن کے بجائے اس کے رضا کارون پر حکومت کرنے لگا اس کے زمانہ میں معتقدین کی بہت کثرت ہوئی مگریہ صدر درجہ کا برز دل اور سا دہ لوج تھا والی خراسان نے بحیلہ و کرائی کوگر فیار کرکے بغداد بھیج دیا۔ رضا کارون نے جمع ہو کر بعقوب بن لیٹ کوائیٹا امیر بنالیا۔

لعِنْون بن ليف كي فتوحات بيعوب بن ليك ايك شجاع وبالدبير خص تقااس في شرات سے جنگ چھير دي اور كمال مردانگی ہے اور کران کور پر کیان کے قصبات اور گاؤں کو ویران کر دیا۔ آ دی ہوشیار اور چالاک تھا۔ در بار خلافت میں ایک عرضی اس مضمون کی بھیج وی که 'دمین نے خلافت پناہی کے خالفین (شرات) کولا کے زیر کرویا ہے اور میں ہرطرح خلیفة المسلمين كمطيع وفرمان بردا (بون" -ادهرا بسترة بسته بحكمت عملي بحتان ير فضرك كاس كراستون كي هاطت كانتظام كرليا لوگون كوامر بالمعروف نبي عن المنكر كا وعظ و پندكرنے لگا۔ اس سے اس كى وجابت ظاہر ميں تر تی ہوئی ارا كبين وولت بھی اس کی عزت کرنے لگے۔

ہرات پر فیضعہ کھیم صدیعہ یعقوب ہن لیک نے جستان سے اطراف خراسان کی جانب کوچ کیا ال ونوں خراسان کی تحکومت برخمہ بن عبداللہ بن طاہر تھا اوراس کی جانب ہے ہرا ہ پرمحہ بن اوس انباری محمد بن اوس یعقوب کی خبرس کرایک لشکر مرت کرے مقابلہ یو آیا۔ بیفوٹ سے لڑائی ہوئی میدان جنگ بیفوٹ کے ہاتھ رہا محمد بن اوس بھاگ کھڑا ہوا۔ بیفوٹ نے ہرا قاور بوشنے پراپی کامیانی کا جھنڈا گاڑ دیااس واقعہ سے والی خراسان اوراظراف وجوانب کے امراء کے ہوش وحواس جاتبة رئيان كولون براس كالبيت اورزعب كاسكه بيه كيار كَرَّ ماك بير قبضه التي زُمان مين على بن حسين بن شمل نامي ايك شخص قارس كي گورنزي پر فائز تقابا وجود يكداس في خزاج

یعقوب نے قریب کر مان پہنچ کر قیام کیا پھر دومہینے تک طوق کے انظار میں تھہرارہا۔ جب طوق نے کر مان سے قدم باہر نہ نکالا تو یعقوب نے ہمتان کی طرف کوچ کر دیا طوق نے اس کی مراجعت کے بعد بجائے آ رانٹگی لشکراور تیاری جنگ کے لہوولعب کی مجلس منعقد کر دی۔ ابھی یعقوب ہجتان ہی کے راستہ میں تھا کہ جاسوسوں نے اس کی اطلاع کر دی لوٹ بڑا دو دن کی مسافت کوایک دن میں طے کر کے طوق کے سر پر آ پہنچا اور چاروں طرف سے گھر کرفتل و غارت کا بازارگرم کر دیا۔ طوق اور اس کے مصاحبین کا نشر ہرن ہوگیا۔ حواس باختہ ہو کر بھاگ کھڑ ہے ہوئے۔ پیقوب نے کر مان پر قبضہ حاصل کر لیا اور طوق کو یا بہ زنجیر جیل میں ڈال دیا۔

شیراز بر فیضد علی بن سین کواس کی فرگی جس وقت که بیشراز میں تقاسف کے ساتھ بدن بین آگ کی لگ گئ ۔ یہ بھر کر کہ اب شیراز کی بھی فیزنیں ہے۔ یعقوب اس طرف ضرورا ئے گا۔ فوراً ایک لشکر مرتب کرے شیراز کے باہرایک ایسے مقام براتر پڑا جس کے ایک جانب تو سربہ فلک بہاڑوں کا سلسلہ تھا اور دوسری طرف نبر تھی ۔ راستہ ایسا نگ تھا کہ دوآ دمی ایک ساتھ نہ چل سے تھے۔ یعقوب بھی انظام کر مان سے فارغ ہوکر شیراز کی طرف بڑھا اور علی بن جسین کے مقابلہ پر پہنچ کر پڑاؤ کر دوارے داستہ نگ ہونے کی وجہ سے آگے بڑھنے کی ہمت نہ پڑی۔ دوسرے دن یعقوب نے اپنے رکاب کی فوج کے سواروں کو مرتب کر کے ایک پر جوش خطبہ دیا اور گھوڑ ہے کو مجبز لگا کر نہر میں ڈال دیا اس کے چیچے چیچے فوج کے سواروں نے بھی نیزے آڑے کر کے گھوڑ وں کو نہر میں ڈال دیا کاب سے دکاب ملائے باتیں کرتے ہوئے بات بی بات میں نہر عبور کر کے علی بن حسین کے فار کی بات بی بات میں نہر عبور کر کے بات بی بات میں نہر عبور کی بات رہر کا دیا گار کر لیا گیا۔ یعقوب نے اس کی فشکر گاہ کو لوٹ کر شہر کا رخ کیا اور شیر اذ پر کا میا بی کے ساتھ قبضہ حاصل کر کے بحت ان کی طرف والی آیا (یہ واقعہ ۱۳۵۵ ہے کا ہے)

فارس پر قبضہ بیان کیا جاتا ہے کہ نہر عبور کرنے کے بعد علی بن سین اور بیقوب سے حت لڑائی ہوئی جس کا آخری نتیجہ یہ ہوا کہ علی بن حسین کا اسکر تقریباً پندرہ ہزارتھا جس بیں موالی (آزاد غلام) اورا کراد تھے۔ علی بن حسین کا لشکر شکست کھا کرغروب آفاب کے وقت شیراز کی طرف لوٹا شہر پناہ کے دروازہ پر منہز موں کا ایک جمکھ عاتھا ہر خض یہ جاہتا تھا کہ جس طرح ممکن ہوسب سے پہلے میں شیراز میں داخل ہوجاؤں کچھلوگ اطراف فارس میں منتشر ہوکرا ہواز تک پہنچ گئے۔
اس معرکہ میں علی بن حسین کے ہمراہیوں میں سے پانچ ہزار آدی کام آئے۔ بعقوب نے فارس پر قبضہ حاصل کرنے کے بعد علی بن حسین کوطرح طرح کی ایڈ اکین دین اور جروظلم سے ایک ہزارتھان جواہرات کھوڑے آلات حرب اور عمدہ عمدہ فیمی کی بن حسین کوطرح طرح کی ایڈ اکین دین اور جروظلم سے ایک ہزارتھان جواہرات کھوڑے آلات حرب اور عمدہ فیمی کی بن حسین کوطرح کی ایڈ اکین دین اور جروظلم سے ایک ہزارتھان جواہرات کھوڑے آلات حرب اور عمدہ فیمی کی بن حسین کوطرح کی ایڈ اکین دین اور جروظلم سے ایک ہزارتھان کو ایرات کی کام آ

لیتقوب کا اظہارِ اطاعت : دربارِخلافت میں اپنی اطاعت وفر ماں برداری کی ایک عرض داشت بھیجے دی اور اس کے ساتھ ہی تغییں اور فیتی فیتی تخالف بھی بھیجے از انجملہ دس باز سفید ایک باز اہلی چینی اور سونا نے مشک کے تھے روا تکی سختا نف اور عرض داشت کے بعد یعقوب نے جمتان کی جانب کوچ کر دیا اس کے ساتھ علی بن حسین اور طوق بھی تھا۔ خلیفہ معزز نے اس کے بعد ہی فارس کو اپنے ممالک محروسہ میں شامل کرنے کی غرض سے اپنے گورنروں کوروانہ کردیا۔

مصر میں ابن طولون کی حکومت کی ابتداء جونکہ با بکیال مجملہ ان سربر آوردہ اراکین دولت کے تھاجو بغاوصیف اورسیماطویل کے ساتھ رہتے جس وقت اندرونی فقتے ہر پا ہونے گئے اور گورنزان صوبجات کی سرتا بی اورخود مخاری ہے قوائے حکومت مضحل ہو چلے اس وقت اطراف و جوانب کے عمال نے دست درازی شروع کر دی جو جہاں تھا اس کو اپنا موروثی ملک سمجھ کر د با بیٹھا انہیں ونوں خلیفہ معتز نے با بکیال کو بجائے ابن مد ہر کے صوبہ مصر کی گورزی عنایت کی اس وقت با بکیال حقید ہیں تھیم تھا اس نے اپنی طرف سے احمد بن طولون کو بطور نائب کے مامور کیا۔

طولون ترکی اکنسل ہے اس کا باب فرغانہ کی لڑائی میں قید ہو کر آیا تھا۔اس نے خاندان خلافت میں پرورش پائی اس کے بیٹے احمہ نے بھی وہیں پرورش یائی۔ ہوش سنجالا حکمرانی اورا نظام کے طریقے سیکھے۔

با بکیال کوشند حکومت مصر ملنے کے بعدا کی بیرین فکر دامن گیر ہوئی کہ کس کو نیابت دی جائے اور کس کو حکومت مصر پر میری جانب سے بھیجا جائے۔ مشیروں نے احمد بن طولون کی طرف اشارہ کیا۔ چنا نچہ با بکیال نے اس کو اپنا تا ئب بنا کر مصر بھیج دیا۔ اس نے مصر پر بداستناء مضافات مصراور اسکندریہ پر قبضہ حاصل کر لیا پھر جب خلیفہ مہتدی نے با بمبل کوئل کر کے یارکوج ترکی کومصر کی گورنری مرحمت فرمائی یارکوج نے احمد بن طولون کو چونکہ اس سے اس کے مراسم قدیمہ تھے۔اس کے عہدہ پر بحال رکھا بلکہ کل بلا دمصریہ کا بنی جانب سے نائب مقرر کیا۔ اس سے حکومت مصر پر اس کے قدم مضوطی سے جم گے اور اس کے بعداس کے بعداس کے محمد فلا۔

عبیدالله بن طاہری گورنری ومعزولی: ہم اوپر بیان کرآئے ہیں کہ تھر بن عبدالله بن طاہر بن حسین عراق وسوادی گورنری پر تھا'اس کے اعزہ وا قارب محکمہ پولیس وغیرہ کی افسری کررہ سے تھے گریہ خود بذاتہ بغداد میں مقیم اور خلیفہ ستعین کے ساتھ سرفروثی کررہا تھا بالآ فرستعین اور معز سے مصالحت ہوگی اور خلیفہ معز نے مستقل طور سے زمام خلافت اپنے ہاتھ بیس ساتھ سرفروثی کررہا تھا بالآ فرستعین اور معز میں عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ کے سرد کیا۔ وفات کے وقت اس نے حکومت ودولت اور مال جو کھاس کے قضہ میں تھا اپنے بھائی عبیداللہ بن عبداللہ کے سپر دکیا۔ محمد بن عبداللہ کے مرف تھا اور سپر سالاران الشکروصیت عبداللہ بن ما فرہ نے بات کشدگی ہوئی عوام الناس کا میلان طبح طاہر کی طرف تھا اور سپر سالاران الشکروصیت کے خیال سے عبیداللہ کا ساتھ دے رہ بارخلافت سے بوجہ وصیت خلعت فافرہ سے عبیداللہ سرفراز فرمایا گیا اور خلافت سے بوجہ وصیت خلعت فافرہ سے عبیداللہ سرفراز فرمایا گیا اور خلافت سے بوجہ وصیت خلعت فافرہ سے عبیداللہ سرفراز فرمایا گیا اور خلافت سے بوجہ وصیت خلعت فافرہ سے عبیداللہ سرفراز فرمایا گیا اور خلافت سے بوجہ وصیت خلعت فافرہ سے عبیداللہ سرفراز فرمایا گیا ہوں خلعت کے ساتھ بچاس بزار در ہم عنایت کئے گئے۔

سلیمان ابن طاہر کی گورنری اس کے بعد خلیفہ معز نے سلیمان بن عبداللہ بن طاہر کوخرا آسان سے طلب کر کے عراق اور سواد کی حکومت اس کے بھائی محمد بن عبداللہ کو مرحمت کی اور عبیداللہ کو معز ول کر دیا۔ عبیداللہ بینجر یا کر بیت المال میں جو کھھا اُس کو لے کر براہ غزنی وجلہ چلتا پھرتا نظر آیا۔ سلیمان معدا پنے نامی سید سالار محداوس بغداد میں واخل ہوا' اس کے ہمراہ خراسان کا ایک عظیم الثان لشکر بھی تھا۔ ان لوگوں نے اہل بغداد کے ساتھ ظالمانہ برتا و کئے 'کے ادائی سے پیش آئے۔ باشندگان بغداد کواس سے ناراضگی اور بے دلی بیدا ہوئی۔ باقی رہا بغداد کالشکر اس کواس سے برہمی بیدا ہوئی کہ سلیمان بن طاہر نے بیت المال میں جو کچھ باقی رہ گیا تھا اس کولشکر بغداد اور شاکر میدگی حق تلفی کر کے اپنے لشکر یوں میں تقسیم کر دیا۔ لشکر یوں نے متفق ہو کر بلوا کر دیا۔ جیل کے درواز نے قرڈ ڈالے محمد بن اوس د جلہ عبور کر کے جزیرہ کی طرف بھا گا۔ عوام الناس اور لشکر یوں نے تعاقب کیا۔ لڑائی ہوئی آخرالا مرمحہ بن اوس کوشکست فاش ہوئی ۔ لشکر بغداد نے باب شاسیہ سے اس کو کال باہر کیا اور اس کے مکان سے دولا کو درہم کے قیمتی اسباب کولوٹ کرلشکر گاہ کی جانب گئے اور اس کو بھی لوٹ لیا۔ سلیمان نے مجبور ہو کر بغاوت و ہنگامہ کوفر و کرنے کی غرض سے لشکر خراسان کی جانب واپس کر دیا۔

ابواحمد بن متوکل کی حفاظت بھرز ماند معزولی خلیفہ مخزاور خلافت مہتدی میں ایک قیامت فیز ہنگامہ بر پا ہوا جیسا کہ
آئندہ بیان کیا جائے گا مہتدی نے آخری ماہ رجب ۲۵۵ھ میں سلیمان بن عبداللہ کے پاس بغداد میں اپنی خلافت کی بیعت
لینے کا پیام بھیجا۔ اتفاق بیا کہ ان دنوں ابواحد بن متوکل بھی بغداد میں موجود تھا۔ جس کو خلیفہ معزنے اس شورا تکیز طوفان کی
روک تھام کو بغدادر واند کیا تھا۔ سلیمان نے جمرابیوں نے مقابلہ کیا۔ شام تک لڑائی ہوتی رہی آگے دن جامح مجد میں
اور جمع ہوکر سلیمان کے مکان پر آئے سلیمان کے ہمرابیوں نے مقابلہ کیا۔ شام تک لڑائی ہوتی رہی آگے دن جامح مجد میں
خلیفہ مغزز کے نام کا خطبہ پڑھا گیا۔ بلوہ فروہ و گیا۔ پھران لوگوں نے جمع ہوکر ابواحد کی بیعث کرنے کی عوام الناس کو ترغیب
دی اور اس کے دیکھنے کی خواہش کی۔ سلیمان نے ابواحد کو جاہر نکال کران لوگوں کو دکھلا یا اور جس چیز کے وہ خواہاں شھاس
کے دینے کا وعدہ کیا بلوائیاں کا مجمع منتشر ہوگیا۔ سلیمان نے ابواحد کی حفاظت پر چندلوگوں کو متعین کر دیا اس کے بعد
اس کے دینے کا وعدہ کیا بلوائیاں کا مجمع منتشر ہوگیا۔ سلیمان نے ابواحد کی حفاظت پر چندلوگوں کو متعین کر دیا اس کے بعد

ولف بن عبد العزيز كافتل اس واقعه كے بعد عبد العزيز كا انقال ہوگيا۔ ولف بن عبد العزيز اس كا بيا جائيں ہوا قاسم بن مہاۃ نائى ايک خص نے والى اصفہان سے ولف سے معركة رائى كى۔ ولف كوشكت ہوئى قاسم نے اثناء ودارگير ميں ولف اوراس كے چند ہمراہيوں كى زندگى كا خاتمہ كرديا۔ اس سے ولف كى فوج پر بہت برااثر بڑا۔ چند سابى قاسم پر تو ئ بڑے اور اس كا بھى كام تمام كرديا۔ قاسم كے مارے جانے سے فتح مند لشكر كا بھى حوصلہ بہت ہوگيا۔ شكت خورد و كرو و كى طرح حسرت اور ما يوى كے ساتھ اپنى قيام گاہ پر واپس آئے۔

اجر بن عبد العزیز کا تقر را دلف کے ہمراہیوں نے متنق ہوکراس کے بھائی احد بن عبدالعزیز کو الا جے ہمی ابتا امیر بنا لیا۔ ۱۹ اج ہیں عمر صفار نے جب کہ خلیفہ معتد نے اس کو اصفہان کی حکومت عنایت کی اپنی طرف سے احد کو اصفہان پر ما مور کیا۔ ۱۹ اس سے برسر مقابلہ آیا۔ احد نے اس کو حکست فاش دے کرضم رہ کی جانب نگال دیا۔ اس سے پیشتر ۱۹۸ جے ہیں خلیفہ موفق نے جانچ احد نے روانہ کردیا۔ اس کے بعد اسے میں خلیفہ موفق نے نیام سے لئے شہرا ورا بنا آراستہ مکان چھوڑ کر چلا گیا۔ مراج ہیں اس کی وفات ہوئی عمرو بن عبدالعزیز (اس کا بھائی) جانشین ہوا۔ بکیر (اپنے بھائی) کے مشورہ سے کام کرنے مراج ہیں اس کی وفات ہوئی عمرو بن عبدالعزیز (اس کا بھائی) جانشین ہوا۔ بکیر (اپنے بھائی) کے مشورہ سے کام کرنے کی خلیفہ معتصد کے حکم سے دافع بن لیف سے برسر مقابلہ آئیارافع بن لیف نے ان کو حکست دے دی جیسا کہ آئی تعدور کی حکومت پر عمرو بن عبدالعزیز کو مامور کیا اور عمرو کی حکومت پر عمرو بن عبدالعزیز کو مامور کیا اور عمرو

معتزی معزولی صالح بن وصیف بن بعاظیقه معزی ناک کابال بنا ہوا تھا۔ جو چاہتا دعویٰ ہے کرگزرتا خلیفہ معزوم تک نہ ارتا۔ احمد بن اسرائیل اس کا کا تب (سیرٹری) اور حسن بن مخلد عہدہ وزارت پرتھا۔ کتاب بیں ابونوح عیسیٰ بن ابراہیم کو ایک خاص اعزاز حاصل تھا جو اور سیرٹریوں کو نصیب نہ تھا۔ ترکوں نے جمع ہو کر ابوانِ خلاف کو گھیر لیا اپنی تخواہیں' روزینے اور وظا کف طلب کرنے گھے۔ صالح نے خلیفہ معزے علی گرائی میں اب ایک حبر بھی باقی نہیں ہے جو کچھ تھا وزراء اور کتاب نے لیا''۔ احمد بن اسرائیل نے خالفت کی۔ صالح نے پھرائی کی ترویدگی۔ احمد بن اسرائیل نے خالفت کی۔ صالح بے کرتے طیش میں آ کر احمد بن اسرائیل نے خالفت کی۔ صالح بات کرتے کرتے طیش میں آ کر احمد بن اسرائیل نے خص اسلح بات کرتے کرتے طیش میں آ کر احمد بن اسرائیل نے خص احمد بن احمد اور ابونوح کی طرف اشارہ کر کے تھم جیا ''ان تینوں کم بختوں کو قید کر لؤ' کے سرخطور نہ ہوئی۔ بناآ خر صالح کے خصن احمد اور ابونوح کی طرف اشارہ کر لیا۔ خلیفہ معز نے ان لوگوں کی سفارش کی۔ گرمنظور نہ ہوئی۔ بناآ خر بہت سابال لے کران لوگوں کور ہا کیا۔

جب لشکریوں کواس فعل فتیج کے ارتکاب کرنے سے پچھافا کدہ نہ ہوا اور کل مال جومعاوضہ میں ملاتھا۔ صالح نے ہڑپ کرلیا نہ تو ان کواس مال سے پچھاملا اور نہ ان کی تخوا ہیں ملیں ۔ طرہ اس پر پیہوا کہ لشکریوں پر تہت لگائی جانے لگی کئہ انہوں نے رشوت اور مازش سے بیر گت کی ہے حالانکہ بیام ایسانہ تھا۔ وہ صالح سے برہم ہوگئے۔ جمع ہوکرا پی تخواہیں پھر مانگنے لگے اور خلیقہ معتز کی خدمت میں حاضر ہوکر بید درخواست پیش کی کہ' کم بخت صالح نے ہم کو بہت بوی زک دی ہے' آ بہم کو پچاس ہزار دینار مرحمت فرمائے ہم اس کا کام تمام کر دیں گے تا کہ ہم کواور نیز آ پ کوآ ئندہ دراخت ملے''۔

بے چارہ خلیفہ معتز کے پاس کیا تھا بیت المال کو امراء اور اراکینِ سلطنت نے پہلے ہی ہے خالی کر دیا تھا۔ شاہ ۔ شطرنج کی طرح نام کا خلیفہ تھا۔ اپنی ماں کی طرف دوڑا گیا۔ تمام حالات عرض کئے۔ پچپاس ہزار کی درخواست کی ماں نے انکار کیا۔ لشکری جاہلِ مزاج تو ہوتے ہی ہیں۔ بینجر پاکر کہ امیر المؤمنین کی پیش گاہ سے درخواست نامنظور ہوئی ہے۔ بگڑ گئے اور اس کی معزولی پڑتفق ہوکر ہلڑمچاتے ہوئے نکل کھڑے ہوئے۔

معزولی کامحضر نامہ صالح بن وصیف محمد بن بغاعرف ابونفراور با بکیال سلح قصر خلافت کے دروازہ پرآئے۔ خلیفہ معزو بل بھیجا خلیفہ معزولی کا موران میں سے بعض کو حاضری کی اجازت دے دی۔ سب کے سب گھس گئے۔ خلیفہ معزو کی باور برخی کے باول پکڑ کر دروازہ تک تھینچتے ہوئے لائے 'مارا' گالیاں دین' صحن مکان میں برہند ہر دھوپ میں کھڑا کیا اور جوشض معزز کے پاول پکڑ کر دروازہ تک تھینچتے ہوئے لائے 'مارا' گالیاں دین' صحن مکان میں برہند ہر دھوپ میں کھڑا کیا اور جوشض گرزتا تھا طمانچہ مارتا تھا۔ الغرض جب کوئی وقیقہ ہے تو قیری اور ز دوکوب کا باقی نہ رہا۔ اس وقت قاضی ابن ابی الثوارب کو تھی ایس الی مال 'کہی نواز کو اور خوداس کی مال کھیا۔ قاضی ابن ابی الثوارب اور حاضر بن جلسے نے کو ابی کسی سے سالح بن وصیف' اس کی مال 'کہی نور کو دول کے دشنوں کے حوالے کر گئی ان گراس کی مال فتیجہ بذریعہ شر مگہ جواس کے مکان میں تھی بھا گئی اور غریب معز 'کواس کے دشنوں کے حوالے کر گئی ان کوگوں نے اس کو مالی نور کر دیا سر داران بنی ہاشم اور اراکین دولت نے لوگوں نے اس کو مراز ان بنی ہاشم اور اراکین دولت نے لوگوں نے اس کو مرانے کی شہادت دی ہوا قعد آخری ماہ درجہ ۱۳۵۵ھے کہ زندہ در گور کر دیا سر داران بنی ہاشم اور اراکین دولت نے اس کے مرجانے کی شہادت دی ہوا قعد آخری ماہ درجہ ۱۳۵۵ھے کہ زندہ در گور کر دیا سر داران بنی ہاشم اور اراکین دولت نے اس کے مرجانے کی شہادت دی ہوا قعد آخری ماہ درجہ ۱۳۵۵ھے کین سے دولت نے کی شہادت دی ہوا قعد آخری ماہ درجہ ۱۳۵۵ھے کا ہے۔

جس وقت خلیفہ معتز نے ترکول کے دباؤ سے خود کو معزول کیا اور اس امر کا اقر ارکر لیا کہ میں خلافت کرنے کی قابلیت ٹہیں رکھتا ہوں اور بخوشی ورغبت تمام امورِ خلافت کو مہتدی کے سپر دکرتا ہوں اس وقت تمام اراکین دولت امرا اکشکر رؤسا شہر آور عوام الناس نے خلیفہ معتز کے پچپا زاد بھائی محمد بن واثق کو مسند خلافت پر بٹھایا اور اس کے ہاتھ پر اطاعت و خلافت کی بیعت کی اور نے مہتدی ہالٹہ کالقب دیا۔

آ پاو پراہمی پڑھآئے ہیں کہ تجیہ اپنے بیٹے خلیفہ معز کو دشمنوں کے حوالہ کر کے براہ سرنگ بھاگ گی۔خلیفہ معز کے بعدلوگوں نے اس کو ڈھونڈھا نہ پایا۔ بھا گئے کا بیسب تھا کہ جس وقت صالح نے وزراء کے ساتھ بے عنوانی کی بے تو قیری سے بیش آیا'ان کی آبروریزی کی اوران لوگوں سے جراروپیروصول کر کے رہا کیا اس وقت بر گریک مجیے انہیں وزرا میں سے دوایک مخص صالح نے ترکوں کو جمع کر کے میں سے دوایک مخص صالح نے ترکوں کو جمع کر کے بعاوت پرابھار دیا فتیحہ رہیم بھے کر کہ اب میراراز فاش ہوجائے گا اور میں کی طرح زندہ نہ بچوں گی جیکے اپنے محل مراسے

مهتدی کی خلافت کی بیعت یوم جهار شنبرگولی کی جبکه وه ماره رجب ۱۵۵ چیک ایک رات باقی ره گئی تقی تاریخ کال جاری صفی ۵۷

ا خلیفہ معتز باللہ محد ابوعبد اللہ خلیفہ متوکل بن معتصم بن رشید کا بیٹا تھا۔ ۲۳۳ ھے مقام سرمن رائے میں پیدا ہوا اس کی ماں ام ولد ( کنیزک) رومیا تھے۔ نائ تھی۔ چار برین چھاہ اور چند یوم خلافت کر کے چوہیں برین کی عمر پائی۔ تاریخ کامل جلد صفحہ کے وتاریخ الحلفاء از سیوطی ۱۳۸۵۔

(۲۳۹ خلافت بوعماس (صداول) ا یک سرنگ کھدوائی اورخزائن شاہی میں جو پچھال واسباب اور جواہرات تھے اس کو برآ مدکر کے بطور امانت کسی کے یاس رکھ دیا۔ چنانچہ جب لوگوں نے خلیفہ معتز کوآ کر گھیرلیا تب فتیحہ بخو ف جان 'براہ سرنگ بھاگ گئا۔

اب ظاہر ہونے کا واقعہ سنئے کہ ہنگامہ فرو ہونے کے بعد صالح کے پاس امان کا پیام بھیجا صالح نے ماہ رمضان ہے۔ میں فتیحہ کو بلا بھیجا۔ فتیحہ نقاب ڈال کر حاضر ہوئی یا پچے لا کھودینار کی تھیلی پیش کی۔صالح نے دم پٹی اور نیز دھمکی دے کر

اس خزانه کا پیة در یافت کیا جوز مین کے نیچ تھا۔

اس خزانه میں ایک کروڑ تین لا کھ دینارا یک مکوک زیر جدای قدر بڑے موتی اور ایک کیلجہ یا قوت سرخ تھا جس کی نظیر ملنا مشکل تھی۔صالح نے ان سب مال واسباب کوبرآ مدکر کے اپنے قبضہ میں کیالوگوں نے نتیجہ کو برا بھلا کہنا شروع کیا کہ ''اس کم بخت نے بچپاس ہزار دینار کے لئے اپنے بیٹے کولل کرا دیابا وجود یکہ اس کے پاس اس قدر مال تھا'' ۔ فتیحہ نقصان ما بیہ اور مسایہ کے طعنے نہ برداشت کرسکی تو مکہ معظمہ چلی آئی اور زید بن معتز کو گرفتار کرائے تکلیفیں دینے لگا بالآخران کا مال و اسباب بھی ضبط کرلیا اور مارتے مارتے ان کی زندگی کا بھی خاتمہ کردیا۔ اس کے بعد ابوٹوج کو گرفتار کرایا اوراس کے ساتھ بھی یجی برتاؤ کیا۔ پھرمن بن مخلد کی گرفتار کرائی۔ یبی برتاؤاس کے ساتھ بھی کیا گیا۔ حیات مستعار کا کچھ حصہ باتی تھانہ مرا۔ خلیفہ مہتدی تک ان واقعات کی خبر پنجی تو وہ نا راض ہوا اور چیں بچیں ہوکر بولا'' ان لوگوں کی سر ادی کے لئے قید ک مصيبت كما تم تلى ناحق قل كئے كئے ' انا لله و انا اليه راجعون

to the Court of th

ل مکوک ایک بیانہ ہے جس میں تین کیلجہ ساتے ہیں اور ایک کیلجہ ۸۱؍ من کا اور من دورطل کا ادر ایک طل بارہ اوقیہ کا اور بحساب مثال تو مثقال كابوتا باور بحساب وزن رائج الوقت أيك رطل ويره باؤ مهموله كرابرب (مترجم)

# Palagram Reserve Burger Francis Large

BUILDING SERVICE SERVICE OF SERVICE SERVICES AND ASSESSED AS A SERVICE OF SERVICES AS A SERVICE OF SERVICE OF SERVICES AS A SERVICE OF SERVICES AS

### خلیفهمندی ۱۳۵۵ تا ۲۵۲ھ

خلیفہ مہتدی نے مندخلافت پر متمکن ہونے کے بعد ہی لونڈیوں آور مغیوں کوسامرا سے نکلوا دیامحل سرائے شاہی میں جس قدر در ندے تھان کے مارڈ النے اور کول کو نکال دینے کا حکم صاور فر مایا۔ عدل واقصاف کرنے کی غرض کے دربار عام کیا۔ حالانکہ ان دنوں جاروں طرف فتنہ وفساد کا ہوش رُباطوفان اٹھ رہاتھا اور دولتِ عباسیہ اس کے انتظام اور فروکر نے یں مضطرب تھی خلیفہ مہتدی نے اصلاح وانتظام پر کمر ہمت باندھ لی قلمدان وزارت سلیمان بن وہب کے سپر دکیا مگر صالح بن وصیف نے اپنی حکمت عملی یا خوش انظامی سے اس کو بھی اپنے قبضہ میں کرلیا اور رُعب و داب کے ساتھ جاکو مت وسلطات

موسیٰ بن بغا عہدِ خلافت معتز سرھ ہے۔ اطراف رہے اوراصفہان میں غائب تھا اس کے ساتھ معلی وابوالساج کا غلام بھی تھا۔ فتیجہ اورمعتز نے جس وفت خلیفہ معتز کے قوائے حکمرانی کمزوراوراس کے امورسلطنت میں اضطراب واختلال واقع ہور ہاتھا قبل اس واقعہ کے کہ خلیفہ معتز کے ہاتھ سے زیام حکومت چھین لی جائے' موٹیٰ بن بغا کو پیرحالات لکھ بھیجے تھے۔ فتیحہ کا بیہ خط موسیٰ کے پاس اس وقت پہنچا جب کہ اس نے مفلح کوحسن بن زیدعلوی کے مقابلہ پر بھیج دیا تھا۔ چنانچہ مفلح نے طبرستان میں حسن بن زید سے معرکہ آرائی کی ۔حسن بن زید کوشکست ہوئی مفلح نے اس کی لشکرگاہ پر قبضہ کر کے اس کے محلات کوجوآ مدمیں تھےجلوا دیااوراس کے تعاقب میں دیلم تک چلا گیاموسیٰ بن بغانے مفلح کی درخواست کےمطابق مراجعت کا حکم دے دیا اس اثناء میں کہموئی بن بغاملے کے آنے کا انتظار کرر ہاتھا۔خلیفہ معتز کی معزولی قبل اورمہتدی کی بیعت وتخت تشینی کا واقعہ پیش آ گیا۔ رفتہ رفتہ ان واقعات کی اور نیز اس امر کی بھی خبر پہنچ گئی کہ صالح نے نمک حرامی کر کے خلیفہ معتز کا مال و اسباب لے لیا اوراس کے وزراءاورامراء کی تو بین کی ہے اورامیر المؤمنین کی ماں فتحہ کا مال واسباب چھین کر زکال دیا ہے۔ مُوکُ بن بغیائے ہمراہیوں کواس سے اشتعال پیدا ہوا جمع ہوکرموی بن بغائے پاس گئے۔ کہین کرسامرا چلنے پر تیار کرلیا۔اس غرصہ میں ملکے بھی بلا ددیلم سے واپس آ گیاان دنوں موٹی بن بغارے میں تھا۔موٹیٰ بن بغانے سامرا کی طرف کوچ کیا۔ موسی بن بغا کی مراجعت خلفہ مہتدی نے مولی بن بغا کی آمد کی خرس کررے میں قیام کرنے کا اعلان بھیج دیا اور آ ئے دن علویوں کی بغاوت اور شورش ہے ڈرایا گرموی بن بغانے پچھ عاعت نہ کی اس کے مراہی نامہ برول کے تما تھ جو خلیفہ متدی کا خط لائے تھے ختی ہے پیش آئے۔موی نے دربار ظلافت میں معذرت لکھ جیجی۔نامہ بروں نے اس کی تقیدیق مہتدی کی نظر بندی : تا آنکہ ماہ محرم ۲۵۱ میں موئی بن بغامدا ہے ہمراہیوں کے سامرا آپنچا۔ صالح بن وصیف یہ سن کرجیپ رہاموئی بن بغاسیدها دربارِخلافت کی طرف چلا گیا اور حاضری کی اجازت طلب کی اس وقت غلیفہ مہتدی دربارِ خاص میں خلافت پر بیٹھا ہوالوگوں کی داوفریاوش رہا تھا چند گھرتک سکوت کے عالم میں حاضری کی اجازت دیے کے مسکہ پر غور کرتارہا اس کے مصاحبین بھی سکت کے عالم میں سر جھکائے ہوئے بیٹھے تھے جس سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ صالح بن وصیف کے معاشرے آنے کا انظار کر دے بیل تھوڑی در یہ بعد خلیفہ مہتدی مہرسکوت تو ٹر کربولا' اچھا موئی بن بغا کو حاضری کی اجازت دی بجا کو داخری کی اجازت دیا جورہ کے گل میں اخراز دیا جورہ کے گل میں اخراز دیا جورہ کے گل میں اخراز دیا ایوانِ خلافت میں جو چھھا لوٹ لیا۔

تخریر بیعت : مہتدی نے مولی بن بنا ہے معذرت کی لظف وعنایت کا خواستگار ہوا مولی بن بغائے خلیفہ مہتدی ہے پہلے اس امر کا عہد و پیان ایل کہ آئندہ صالح کو کئی حتم کا احتیار امور سلطنت میں ند دیا جائے اور ظاہر و باطن جھے ہے رہم دوستانہ کیساں رکھی جائے ۔ بعداز ان تجدید بیعت کی اور ہر کام میں یہی پیش رہنے لگا۔ اگلے ون صالح کو ایوانِ خلافت میں بلا بھیجا۔ وزراء کے قبل اور خلیفہ معتز کے مال واسباب چین لینے کا جواب طلب کیا۔ صالح نے دوسرے دن آئے گا وعدہ کیا جول ہی رات ہوئی سب ہمرای ایک ایک دو دو کر کے منتشر ہو گئے۔ معدود سے چند کے سواکوئی باتی شدر ہا جار و نا جار بخوف جان حصید در ہا اور موئی بن بعنا کے وی اس کو تلاش کرنے لگے۔

تر کوں میں اختلاف اس کے دوسرے دن ایوانِ شاہی کے اندر موی بن بغائے مکان پرتر کوں نے جمع ہوگر بیرائے قائم کی کہ خلیفہ مہتدی کومینو خلافت سے انار دومیا بکیال نے اس رائے کی مخالفت کی اور ان لوگوں کواس امر کی دھمکی دی کہ اگرتم لوگ ایسے شیخ امر کے مرتکب ہوئے توبیہ یا در کھنا کہ میں تم لوگوں سے علیحد ہ ہوکرخراسان چلا جاؤں گا۔ اتفاق بیکہ ظیفہ مہتدی کواس کی خبرلگ گئی اس وقت مجلس کارنگ بدل گیا عمدہ نفیس کپڑے پہنے خوشبو دگائی تلوار حاکل کر کے غیسہ کی صورت بنا کر مسترخلافت پر بیٹے اور با بکیال وغیرہ کو بلا بھیجا تھوڑی دیر کے بعد با بکیال مع چندار اکین دولت کے حاضر ہوا۔

خلیفہ مہتدی کی سرزنش: خلیفہ مہتدی نے غضب آلودہ نگاہوں نے دیکھ کرغیظ آ وازے ڈانٹ کرکہا'' کیوں ناعا قبت اندینو اہم میں کل کیا مشورہ ہور ہاتھا مجھے تہارا تمام حال معلوم ہوگیا ہے۔ میں ان لوگوں کی طرح نہیں ہوں جو مجھے سے پہلے گزر چکے ہیں میں مرنے اور مارنے کو کھیل مجھتا ہوں ورنہ جب تک بیتلوار میرے قبضہ میں ہے اس وقت تک تم میں سے کوئی شخص بھی میرابال بیانہیں کر سکے گا۔ خدا کی شم مجھے صال کے کا پیتائیں معلوم ہے تم لوگ خلفاء اسلام کوئل کر کے بعد جب کوئی شخص بھی میرابال بیانہیں کر سکے گا۔ خدا کی شم مجھے صال کی کینے نہیں معلوم ہے تم لوگ خلفاء اسلام کوئل کر کے بعد جب اس نے ماور معز کے اسباب اور جری ہوئے ہو۔ کیوں با بکیال اور محمد بن بعنا تم دونوں تو صالح کے شریک حال تھے جب اس نے ماور معز کے اسباب اور مال کو خبط کیا تھا کیا تم لوگوں نے اس میں شرکت نہیں کی ۔ تنہا اُسی کو ہڑپ کر جانے دیا؟ ویکھویا در کھو کہ مجھے ان سب واقعات کی اطلاع ہے؟''

حاضرین نے اس تقریر کا کچھ جواب نہ دیا۔عوام میں پی خبرمشہور ہوتے ہی کہ ترکوں نے امیر المؤمنین کی معزولیا پر اتفاق کرلیا تھااوراس امر کے در پے تھے مگر نا کام رہے۔مساجد میں جمع ہوکرامیر المؤمنین کے حق میں دعا کرنے میں مصروف ہوئے اراکین سلطنت کی فتنہ پر دازی اور خلیفہ وقت سے سپر سالا رانِ لشکر کی بغاوت کرنے پر راستوں میں رفعے لکھ لکھ کر تھینکے اور ان کواعلانے بخت و ناملائم خطاب سے یا دکرنے لگے۔

کرخ اور شاہی محلات کی حدام کی عرض واشت اس کے بعد (یوم چار شنہ ہم صفر ۱۳۵۱ھ) میں ان خدام نے جو کرخ اور شاہی محلات میں سے علیفہ مہدی کی خدمت میں حاضر ہوکر یہ درخواست کی کہ'' امیر المؤمنین اپنے بھائی ابوالقاسم عبد الله کوہم لوگوں کے پاس اوان فرا ان نیاں ابوالقاسم عبد الله کوہم لوگوں کے پاس ہے جو یا ان گور خواست معظور فرمائی اور اپنے بھائی ابوالقاسم کوان لوگوں کے پاس ہے جو یا ان لوگوں نے معنی الفظ ہو کر کہا'' ہم لوگوں بر موری کا با بکیال اور ان کے ہمراہیوں کے حالات روز روش کی طرح ظاہر ہیں' ہم لوگ خلافت بنائی کے جان شاروں اور تابعد اروں میں سے ہیں او فی سااشارہ پرہم سرکٹانے اور کانے پرتیار ہیں ان کم بخت سیر سالا ران لیکر اور نمک جرام اراکین تابعد اروں میں سے ہیں اور فی سااشارہ پرہم سرکٹانے اور کالیے پرتیار ہیں ان کم بخت سیر سالا ران لیکر اور نمک جرام اراکین دولت نے ہماری نجی ہو گا گی ہے جو اب بندویا ان تو ور ہی ہو ہوں کو اپنے تھرف میں لاتے ہیں تھا کہ ہیں ہماری ہے کی اور برا القاسم کی معرفت در بارخلافت بیں ہوا ہوں دی حقی ہم تری ہو گا ہوں سے خور کو اور اور القاسم کی معرفت در بارخلافت بیں ہو تی تو اس کا کی ہم ہم ہم کر دی ہم ہم کر دی ہم کر دو سے کر دی گا ترات کو میں دو تی ہم کر دی ہم کر دی ہم کر دی ہم کر دی ہم کر دو سے کر دی گا ہم کر دی  ہم کر دی ہم کر د

فر مان خلافت: ابوالقاسم اس فرمان كولئے ہوئے شاہى محلات اور كرخ كے خدام كے پاس آيا وہ لوگ اس كور پڑھ كرخوش

عرض واشت کی منظوری بیرع واشت خلیفه مهندی کے پاس اس وقت پنجی جب کدوہ دربارِ عام میں انفصال قضایا اور خصوبات کی غرض سے روئق افروز تھا فقبا' قضاۃ' سپرسالا ران کشکراورارا کینی دولت حسب مراتب کھڑے ہوئے تھے لفا فہ کھولا گیا اور عرض داشت ان لوگوں کی موجودگی میں پڑھی گئی سب کے چہروں پر ہوائی ہی اڑنے گئی۔ پھے من نہ پڑاجن جن امورکوان لوگوں نے بیش کیا تھا از اول تا آخر سب کی منظوری کا جواب کھا۔ ابوالقاسم نے سپر سالا ران کشکر اور اراکین دولت کوعذرت کرنے کے لئے چند سفیروں کے بھیجنے کی رائے دئی۔

کرخ اور شاہی محلات کے خدام کے مطالبات: چنائچ سپر سالا رانِ لشکراوراراکینِ دولت نے اس رائے پر عمل درآ مد کیا اور ابواالقاسم معہ فرمانِ خلافت اور ان لوگوں کے سفیروں کے کرخ اور شاہی محلات کے خدام کے بیاس کیا انہوں نے ان کے عذرات کو گوش النفات سے سنا۔ فرمانِ خلافت کوسراور آٹھوں سے لگا کر پڑھااور ذیل کی پانچ تو قیعات کے صدور کی درخواست کی۔

- ا) زیادات کی ضبطی فرمائی جائے۔
- ۲) جا گیرات واپس کردی جا کیں۔
- ۴) بیرونی خدام خاصه سے نکال دیے جائیں۔
- م) طریقه سیاست وملک داری جبیا که خلیفه متعین کے عہدِ خلافت میں تھا و بیا ہی ایسا ختیار کیا جائے۔
- ۵) موی بن بغااورصالح بن وصیف سے حساب فہی کی جائے۔ ہر دوسر سے مہینے تخواہ تسیم ہوعسا کر اسلامی کی افسری پر امر المومنین کا کوئی بھائی یا عزیز وقریب مقرر فرمایا جائے آزاد غلاموں کے قضہ سے بیم عزز عہدہ نکال لیا جائے۔

مطالیات کی منظوری: ای مضمون کا ایک خطسیه سالاران کشکراوراراکین دولت کے نام بھی لکھ کرروانہ کیا خلیفہ مہندی نے درخواست پڑھ کرتو قیعات منڈ کر وبالا کے لکھنے اور صادر کئے جانے کا عظم دیااور سید سالاران کشکروارا کئین وولت نے بھی ان تمام باتوں کو منظور کرلیا جس کے وہ خواست گارتھے۔ علاوہ اس کے موئی بن بغانے ایک علیحدہ خطم شعر صالح بن وصیف کے ظاہر ہونے اور اس سے حساب سجھنے کا لکھ جھجا۔ ان لوگوں نے ان خطوط کو پڑھ کر جواب و سینے کا وعدہ کر کے جلسہ برخاست کیا۔ صالح بن وصیف کوامان ایک ون ابوالقاسم موار ہوکران لوگون کی طرف جواب لینے کی غرض سے روانہ ہوا۔ موی بن بن بغا بھی ڈیڑھ ہزارا ومیوں کی جمعیت کے ساتھا سے بیچھے پیچھے پلا اثناء راہ میں ایک مقام پر بیٹی کرجس طرف سے ان لوگوں کا راستہ تھا کھڑا ہوگیا۔ ابوالقاسم بھی دو تری طرف سے آگیا اس عرصہ میں جوت جوت وہ لوگ بھی آگئے ہر خص اپنے فہم وادر انک کے مطابق رائے زنی کرنے لگا۔ شور وغل سے کان کے پروے پھٹے لگے۔ جب وہ لوگ کی امر پر متفق نہ ہوئے تو ابوالقاسم نے مطابق رائے زنی کرنے لگا۔ شور وغل سے کان کے پروے پھٹے لگے۔ جب وہ لوگ کی امر پر متفق نہ ہوئے تو ابوالقاسم نے مواد دی کی طرف سے مراجعت کی اور اپنے ساتھ موئی بن بغا کو بھی لوٹا لایا تب خلیفہ مہتدی نے جمہ بن بغا ابوالقاسم کے ساتھ جانے کا حکم دیا اور ایک فر مان کھرکران کو مرحمت کیا جس میں نہایت تاکید سے صالح بن وصیف کو ایان دی گئی تھی ان لوگوں نے یہ درخواست پیش کی کہ موئی اپنے باپ کا قائم مقام کیا جائے اور صالح کو اس کے باپ کا عہدہ عنایت ہواور لشکر بدستور سابق اس کے قبضہ میں رہے اور امان دیدے پردر بارخلافت میں صاضر ہو۔ ادراکین دولت نے بھی عنایت ہواور لشکر بدستور سابق اس کے قبضہ میں رہوئے کرخ سامرا اور شابی محلات میں منتشر ہوگے۔

اس کے دوسرے دن بنووصیف نے اپنے ہمراہیوں کو جمع کیا آلاتِ جنگ سے سکے ہوئے اہل شہر کے جانو روں کو لوٹ لیا اور سامرا میں ان کوفوج کی طرح مرتب کر کے ابوالقاسم کے مکان کو جا گیرا صالح کو لاؤ صالح کو لاؤ چلانے گئے۔ خلیفہ مہتمدی نے اپنی لاعلمی ظاہر کی اور میدکہا کہ''اگران کے پاس صالح ہوتو اس کو حاضر کریں اس شوروغو غاکا کیا فائدہ ہے''۔ مولی بن بغانے میرحالت و کیھے کرسید سالا ران لشکر کو تیاری کا حکم دیا۔ چندلچہ میں سید سالا ران لشکر مع اپنی رکاب کی فوج کے تنار ہوگئے ۔ مولی مع ان لوگوں کے سوار ہو کر بلوائوں کی طرف خالا ایسان وقت اس کر ہمراہ خاریف اور خیر تھی

فون کے تیار ہو گئے۔ موئی مع ان لوگوں کے سوار ہو کر بلوائیوں کی طرف چلا اب اس وقت اس کے ہمراہ چار ہزار فون تھی بلوائیوں نے موئی کواس تیاری سے آتے ہوئے و کیھر دم نہ مارا کمال خاموثی کے ساتھ نظر بچا بچا کر چلتے پھرتے نظر آئ اور بیدن بخیروغو بی تمام ہو گیا نہ تو کر خیوں نے موئی بن بغا کے خلاف کوئی حرکت کی اور نہ شاہی محلات اور سامراوالوں نے چوں وچراکیا۔

صالح بن وصیف کافکل مویٰ بن بغانے صالح کی جبتو میں بے صد کوشش کی شہر میں چاروں طرف مناوی کرا دی۔ غوغائیوں میں سے کسی نے اس کوکسی صورت سے گرفتار کر لیا۔ ایوانِ خلافت کی طرف لے کر چلاعوام الناس کا ایک جم غفیر چیچے چیچے تھا۔ مویٰ بن بغائے ہمراہیوں میں سے ایک شخص نے لیک کرصالح پر تلوار چلائی سیدھایا تھرمونڈ ھے سے از گیا بے ہوش ہوکر گرااوردومرے نے دوڑ کرسرا تارلیا اور شہیر کی غرض سے نیزہ پرنصب کرے شہر میں پھرایا۔

اس بنگامہ کے فروہونے پرموی بن بغاشرات سے جنگ کرنے کوئن کی طرف روانہ ہوا۔

عہد منتصر سے آیا م مہتدی تک کی بیرونی مہمات : ۲۲۸ جہد خلافت منصر میں ایک تخص مجھ بن عمر شازلی نے اطراف موصل میں دولت عباسیہ کے خلاف ملم خالفت بلند کیا در بار خلافت سے اسحاق بن ثابت فرغانی اس کی سرکو کی پر متعین ہوا چنا نچہ اس نے اس کو معداس کے چند ہمرائیوں کے گرفار کر کے قبل کر ڈالا اور صلیب پر چڑھا دیا۔ ای سند میں وصیف بسرافسری لشکر صاکفہ جہاد کرنے کو گیا خلیفہ منتصر نے تھم دیا کہ تھم ثانی صادر ہونے تک جار برس ملطیہ میں قیام پذیر رہواور موسم جہاد میں کفار کو آرام و چین سے نہ بیٹھے دو بیان دنوں بلا دس حدی شام میں مقیم تھا۔ چنا نچہ اس تھم کے مطابق وصیف نے بلا دروم پرفوج کئی کی اور قلعہ فروریہ کو کامیا بی کے ساتھ فتح کیا۔

سر الله اقطع نے بلادروم پر فوج کشی کرنے کی اس سے اجازت طلب کی اس نے اہلی ملطنہ سے ایک نظر مرتب کر کے بلاد دوم پر فوج کشی کرنے کی اس سے اجازت طلب کی اس نے اہلی ملطنہ سے ایک نظر مرتب کر کے بلاد دوم پر حملہ کرنے کی اجازت و سے وی ریاد شاہ روم سے مرج اسقف میں لمہ بھیڑ ہوگی بچاس ہزار نظر اس کے ہمراہ تھا اس نے مسلما توں کوج ن کی تعداد دو ہزار تھی گئیر لیا ۔ عسا کر اسلامیہ نے عاصرہ تو گڑنے کی ہر چند کوشش کی مگر کا میا بی نہ ہوئی بھرائیک مسلما توں کوج ن کی تعداد دو ہزار تھی گئیر لیا ۔ عسا کر اسلامیہ نے عاصرہ تو گڑنے اس واقعہ سے رومیوں کے دل بڑھ گئے اوروہ بہت بڑی اڑا فی کے بعد عمر بن عبداللہ اقطع مع اپنے ہمراہیوں کے شہید ہوگیا۔ اس واقعہ سے رومیوں کے دل بڑھ گئے اوروہ جوش فتح مندی میں حدود جز رہے کی طرف بڑھے اور حالت غفلت میں بینچ کرمسلمانوں کوخوب یا مال کیا علی بن بچی ارمنی کو اس دست بدست لؤکی اس وقت بیار میں نہید ہوگیا (بیواقعہ ۱۲۳۹ھے کا ہے)
کی خبر گئی اس وقت بیار میں نہ ہوگیا (بیواقعہ ۱۲۳۹ھے کا ہے)

سو<u> ۱۵ میں عبر خلافت معتز باللہ میں م</u>حدین معاذ نے اطراف ملطیہ سے جہاد شروع کیا۔ لیکن اتفاق سے شکست کھا کر بھا گاگر فآرکر لیا گیا۔

احمد بن حصیب کی وڑارت فلیفہ منظر نے مرفراز فر مایا اور ابوعم احمد بن سعید (بی ہاشم کے آزاد غلام) کوصید فوج داری کی حکومت عنایت کی بعد از ال (۱۳۹۹ پیل) فلیفہ سنتھیں تخت خلافت پرجلوہ افروز ہوا ای اثناء بیل طاہر بن عبداللہ والی خراسان کا انتقال ہوگیا۔ در بارِ خلافت ہے بجائے اس کے اس کے بیلے محمد کو خراسان کی اور تھر بن عبداللہ کو حراق کی گورزی مرحت فر مائی گئی حرمین معاون سواد اور مرزشتہ پولیس کی افسری بھی اسی کودی گئی اس نے اپنی طرف ہے اپنے بھائی سلیمان بن عبداللہ کو بطور ہوا۔ ساتھ بھی اسی کودی گئی اس نے اپنی طرف سے اپنے بھائی سلیمان بن عبداللہ کو بطور ہوا۔ ساتھ بھی اسی کو گئی کی افسری بھی اسی کو بھی میں ہوئی اس کے حکمہ خبر رسانی کی افسری بھی اسی کودی گئی اور عائل جھی ہوئی کی اور عائل جھی سے بعاوت کرنے پرفضل بن قاران (ماڈیار کا بھائی) سنتھیں کیا گیا اور سردا رائی جھی میں سے ہوآ دی گئی کرفار کر کے سامرا بھیج دیئے گئے۔

ا تامش کی وزارت اس کے بعد ظیفه ستعین نے احم بن نصیب کوعہدہ وزارت سے معزول کر کے قلمدان وزارت اساب جڑی و اتامش کے بیرو کیا مصرومعر ب کی حکومت عنایت کی اور معزول وزیرا حمد بن غصیب کو بعد معزولی اور خیلی ال واساب جڑی و اقریا خیلی کی طرف جاء وطن کر دیا۔ انہیں دنوں بغا شرائی کو طوان ما سیدان اور مہر جانقد ق کی گورزی مزحت ہوگی (یہ واقعات ۱۳۸۸ھ کے بین) ایس کے بعد اتامش کولوگوں نے بار والا تب خلیفہ ستعین نے بجائے ایس کے بعد اللہ بن مروان کو دیوان الحرائی (یعنی محکمہ مال) سے معزول کر رہیں بین بین بوگی ابو صالح فرخان شاہ کو وصیف کو ابو از بر بغا صغیر کو فلسطین پر مامور کیا۔ اس کے بعد بغا صغیر اور ابو صالح بین ان بن بوگی ابو صالح بخوف بغاصغیر بھاگ کیا خلیفہ ستعین نے بجائے اس کے جمعہ وہ وزارت پرخمہ بن فضل ہر جانی کو اور دیوان الرسائل پرسعید بن محمد کو متعین فر مایا۔ جعفر بن عبد الوا حد کو عہد کو قضا سے معزول کر کے جعفر بن محمد بن عثان برجمی کو مقرر کیا اور معزول قاضی کو بھر ہوگی جانب جلاء وطن کر دیا۔ (یہ واقعات ۱۳ سامے کی بین)

جعفر بن فضل محسّب والى مكنه مصليه من دربارخلات مصيعفر بن فضل بن عيسى بن موي معروف به بشاشات كومكه

کی حکومت دی گئی۔ اہلِ حمق میں بغاوت پھوٹ نکل بلوہ کر کے اپنے گورزفضل بن قارن کو مار ڈ الا خلیفہ مستغین نے ان کی سرکو بی اور گوشائی پرموئی بن بغا کو ما مور فر مایا اہلِ حمق بر سر مقابلہ پر آئے۔ متعدد لڑائیاں ہوئیں بالآ خر اہلِ حمق کوشکست ہوئی اور موئی بن بغانے جمع کوجلا کر خاک سیاہ کر دیا اس سنہ میں شاکر بیاور لشکر یوں نے فارس میں عبداللہ بن اسحاق بن ابراہیم والی فارس پر دفعتہ تھلہ کر دیا اور اس کے مکان کوتا خت و تاراج کر کے محمد بن جسن بن قارن کو مار ڈ الا عبداللہ بن اسحاق کی طرح اپنی جان بچا کر بھاگ گیا۔اطراف طبرستان میں علویہ کا ظہور بھی اسی میں ہوا۔

بغا اور وصیف کی بحالی اور میں خلفہ معزنے بغا اور وصیف کوان کے عہدوں پر بحال کیا اور محکہ خبر رسانی کی افسری پر متوی بن بغا کیر کووندی مورکیا چنا نچہ یے بدالرحن کے پاس کی مورکیا چنا نچہ یے بدالرحن کے پاس کیا جیسا کہ ہم او پر بیان کرآئے ہیں اور یہ ظاہر کیا کہ میں اعراب سے جنگ کرنے کے لئے آیا ہوں۔ ابواحمہ سے میل جول پر اجسان کرتے بہ حکمت علی قید کر کے بغداد بھی ویا یہ واقعہ کا ہے۔ ای ۱۵۲ھ میں خلیفہ معزز نے حسین بن ابی الشوارب کو قاضی القعنا قاکا معزز عہدہ عنایت فر مایا اور محمد بن عبداللہ بن طاہر نے ابوالساج کوراہ مکہ پر متعین کیا۔ در با برخلافت سے عیسی بن شخ بن سلیل شیبانی (یہ حساس بن مرہ بن ذبل بن شیبان کی اولا وسے تھا) رملہ کی گورنری پر جیجا گیا اس نے قلسطین اور دمش کومعداس کے مضافات کے دبالیا۔ شام کا خراج جو بھیشہ دارا کیلا فہ کوروانہ کیا جا تا تھا بند کر دیا۔

ر کی و مدان کے مطاقات کے دبالیا۔ سام کا کران ہو بھید دارا طالف وروائد لیا جا تھا بھر ہردیا۔

با جور بحثیثیت والی دمشق و شام انہیں دئوں ابراہیم بن مدیر معرکی گورزی پر تھا اس نے سات لا کھ دینار معرب دارالحلافت بغدا دروانہ کیا ا فاق سے میں کو اس کی خبر لگ گئی اشاء راہ میں قافلہ کوروک کر لوٹ لیا دارالحلافت سے جواب طلب کیا گیا تو اس نے بیالزام لفکر یوں کے سرتھوپ دیا غلیفہ معتد نے اس کو انتظام ممکنت کے چیش نظرار مینیہ کی گورزی پر طلب کیا تا اور ماجور کو دمشق کی گورزی عائی جس وقت یا چور دمشقور میں جگہ ہوئی ۔ اس خیر معروکو بیس جزار جنگ آوروں کی جمیت سے با جور کورو کئی کی غرض سے روانہ کیا باجور دمشقور میں جنگ ہوئی ۔ منصور حکست کھا کر بھا گا ہوگیا۔ سواقعہ سے مسلمی کے ہاتھ پاؤی ڈھیلے پڑھی مجبوراً بھیل فرمان خلافت پنائی براہ ساحل ارمینیہ کیا طرف روانہ کیا باجور کیا۔ یواقعہ کی گورزی براہ مورکیا گیا۔ یونا نی گورزی براہ ہوگیا ۔ یوانہ کیا ہوگیا۔ سواقعہ کی گورزی براہ مورکیا گیا۔ چنا نچہ مورگی محال کی گورزی براہ مورکیا گیا۔ چنا نچہ مورگی محال کی قورت کے جبرا کی طرف بروانہ کی محال کی گورزی پر مامور کیا گیا۔ چنا نچہ مورگی محال کی قورت کے جبرا کی طرف بروانہ کی محال کی اور ایس کی عبراللہ برن طاہر نے تعداد ہیں وفاقت بائی اس کی وصیت کے مطابق اس کی جبراللہ یا مورکیا گیا۔ چنا نچہ مورگی محال کی تعد ظیفہ معز کیا ہو کی محال کی محال کی تعداد ہو اس کی تعداد ہو اس کی تعدین فرمایان ان دوں سلیمان بن عبران از دی موصل کی گورزی پر تھا اس سے اور از در سے اطراف موصل میں متعدد لڑا کیاں ہوئیں ای سند میں مزائم بن خا قان کا مصر میں مقال کی گورزی پر تھا اس سے اور از در سے اطراف موصل میں متعدد لڑا کیاں ہوئیں ای سند میں مزائم بن خا قان کا مصر میں انتقال ہوگیا۔

صغار بہ حکومت کا قیام: بعقوب صغارنے ای سند میں بھتان فارس اور بڑا ہی بقطہ عاصل کر کے اپنی دولت وحکومت کی بنا قائم کی اور با بکیال نے اپنی جانب سے احمد بن طولون کو حکومت مصریر تنعین کیا ہی زمانہ میں بنوطولوں کی حکومت کا ز گیوں کے سردار کاظہور وخروج ہوااور یکی زمانداس کے فتنہ کے آغاز کا ہے۔

زنگیوں کے حالات: اکثر دعاۃ علویہ جنہوں نے عہد خلافت معظم یااس کے بعد عراق میں خروج کیا زیدیہ ہیں۔ انہیں کے ایم کے ائمہ میں سے علی بن محد بن احد بن عیسی بن زید شہید ہیں جو بھر ہ میں رہتے تھے۔ چنانچہ جس وقت اُن لوگوں نے خلفاء وقت سے متنازعت شروع کی اور انہوں نے ان کی جنجو کی جانب توجہ فرمائی اور ان کے این عملی بن محد بن حسین کا مقام فدک

میں کام تمام کیا گیا۔

بھرہ پر قبضہ :ای زمانہ میں ایک فخص نے رہے میں خروج کیا اس دعویٰ سے کہ میں علی بن محمہ بن عیسیٰ ہوں یہ واقعہ عمد غلافت مہتدی ھر<u>ہ اچ</u> کا ہے اور جب ابن علی نے بھرہ پر قبضہ حاصل کیا تو عمائدیں اور مشہور خاندان والوں نے اس پر جرح وقد ح شروع کی اس وقت اس نے اپنے اس قول سے رجوع کر کے یکی شہید جرجان برا در عیسیٰ مذکور کی طرف خود کو سنسوں کر ذیا۔

علی بن عبد الرحیم : سعودی نے اس کوطا ہر بن حسین کی جا ب منسوب کیا ہے۔ میرا گمان یہ ہے کہ پہ حسین بن طاہر بن کی عرف بن عبد اللہ بن حسین بن طاہر بن کی عرف بن عبد اللہ بن حسین بن علی کا بیٹا ہے ۔ لیکن ابن حزم نے حسین سبط کی نسبت بیا کھا ہے کہ ان کا سلیہ نسب سوائے تلی بن حسین کے اور کسی نے نبیل چلا طبری اور حزم وغیرہ حققین کی بیرائے ہے کہ پہنچن عبد القیس کے قبیلہ سے ہاوراس کا نام علی بن عبد الرحیم ہے اور شہر رے کے کسی گاؤں کا رہنے والا ہے۔ زید یہ کے متواز خروج کرنے سے اس کے دل میں خروج کا ایک ولولہ اور جوش پیدا ہوا اور اس وجہ سے اس نے خود کو اس خاندان سے منسوب کردیا۔ اس دعوی کی اس امر سے پوری پوری توری تائید ہوتی ہے کہ یہ خوارج از ارقہ کے عقائد کا پابند تھا اور ان عقائد سے اہل بیت امنزلوں دور ہیں۔

معرکہ بحرین: بہرکیف اس کے بیحالات ہیں کہ یہ فلیفہ منصر کے حاشینشینوں کے ایک گروہ سے ملا اوران کی تعریف اور مرح میں قصا کد کھے جس سے اس کارسوخ ان لوگوں کی مجلسوں میں بڑھ گیا بعداز ان ۲۴۹ھ میں سامرا سے بحرین چلاآ یا اور یہ وعویٰ کیا کہ میں عبداللہ بن مجر بن فضل بن حسن بن عبیداللہ بن عباس بن علی بن ابی طالب کی نسل میں سے ہوں اور لوگوں کو اپنی اطاعت وفر ماں برداری کی دعوت دی اکثر انہل جمر وغیرہ نے اس کی اجبال کی اورائی وجہ سے باوشاہ وقت کے لشکر سے اور بہت بڑے فتہ وفساو کے بانی مبانی ہوئے کھے عرصہ بعد علی ان لوگوں سے جدا ہو کرا حثا چلاآ یا اور قبیلہ سعد بن تمیم میں بنی شاش کے بان قیام پر بر ہوا۔ بحرین سے چند عائدین بھی اس کے ساتھ چلی آئے تھے از انجملہ لیجی بن محمد از قبیلہ اللہ اور سلیمان بن جامع تھا بی دونوں اس کے انگر کے سیسمالا رہے۔ اس سے اور ایل بحرین سے لڑائی ہوئی میدان جنگ ایل اللہ بحرین کے باتھ رہا اور علی شکست کھا کر بھاگا۔

علی کا بغدا دہیں قیام اس محلت ہے عرب کا گروہ اس سے جدا ہو گیا گرعلی بن ابان کا ساتھ نہ چھوڑ ابھرہ پہنچا اور بی

عَلَى كَى مراجعت رفته رفته ان واقعات كي خبر بغداد مين على تك بيجى ماه رمضان ۲۵۵ هيم مين بھره كي جانب مراجعت كي یجیٰ بن محمرُ سلیمان بن جامع' مسروق اور رفق اس کے ہمراہ تھے بھرہ بھنچ کرقصر قرشی میں اتر ااور زنگی غلاموں کوآ زاد كرنے كے وعدہ ير بلايا بات بى بات ميں الك جم غفير جمع ہو كيا۔ ايك يُر جوش تقرير كے بعد ملك و مال دينے كا وعد وكيا احمان اوراور حسن سلوك كي قتم كهائي اورحريك ايك كره يروان الله اشترى من المؤمنين انفسهم و أمر الهم بان لهم البعنة ﴾ تا أخراً بت للهرام بت بنايا اوراك بلندمقام برنصب كرديا - زنكي غلامول عرام قاول كارنك بيلايلا كيا\_ ایک ایک دو دو کرے علی کے پاس اپنے غلاموں کی بابت کہتے سننے کوآ مے علی نے اشارہ کر دیا۔ زگلی غلاموں نے اپنے آ قاؤں کو مارنا اور قید کرنا شروع کر دیا۔شرفا بھرہ بیرنگ دیکھ کر دم بخو د ہو گئے اور علی نے ان لوگوں کوریا کر دیا جن کورنگی

زنگی غلاموں کی آرزادی الغرض بیریت کامیابی کی ہوامیں برابر بول ہی اہرار ہاتھا اور جاروں طرف سے زعی غلام جو آن درجو ق اس کے بیچے آ کرغلائی سے خود کور ہا کراتے جاتے تھے اور علی ان لوگوں کو ہرو ڈت اینی پُر جوش تقریر سے ابھار رہا تفااور ملك ومال كوحاصل كرنے كورغيت ولار ما تھا۔

تھا اور ملک و مال بوجا س کریے بور عبت دلار ہاتھا۔ <u>د جلہ و قا</u>وسیہ پر فیضیہ جس وقت ان لوگوں کا ایک خاصا گروہ جمع ہوگیا اور جبل کوئیر میمون کی طرف عبور کیا اور چیری کو د جله سے نکال کر قبضہ کرلیا بعد ازاں ایلہ کی طرف بڑھاان دنوں ایلہ کا والی ابنِ ابی عون تھا۔ چار ہزار فوج کے کرمقابلہ پر آیا لڑائی ہوئی بالآخراین عون کوشکت ہوئی۔علی نے ہمراہوں نے بہت سامال واسیاب لوٹ لیا۔ پھر قادسیہ کا رخ کیا۔ بمراہیوں نے اس کے اشارہ سے قادسید کو بھی تا خت و تاراج کیا۔

اہل بھیرہ کی مزاحمت : ان واقعات ہے اس کی قوت بڑھ گئ آلات حرب کی بھی ضرورت باقی نہ رہی۔اہل بھرہ کا الك كردوآ ئندہ خطرہ كاخيال كر كاس بالانے كے لئے آيا۔ اس نے بجیٰ بن محر كوبسرافسرى يا بچ سوكشكر كے مقابلہ پر بھیجا۔ کی نے پہلے ہی حملہ میں اہل بھر ہ کوشکت دے کران کے سامان جنگ اور آیا ت حرب کوچھین لیا۔ اس کے بعد دوہرا پھرتیسراگروہ اہل بھرہ کا آیا اوروہ بھی نجاد کھرکرواپس آگیا۔ بعدازاں بھرہ کے دونا می سیسالار خم تھونک کرمیدان جنگ میں آئے اور شوی بخت سے شکست کھا کر بھاگ کھڑے ہوئے بینکٹروں آ دی کام آ گئے۔ان کے ہمراہ رسدوغلہ اور سامان

ابو ہلال ترکی کی شکست ان واقعات ہے ذگی غلاموں کی جرأت بوھ ٹی۔بات بات پرفتنہ وفساد بریا کرنے گئے اس اثناء میں ان کے شرائی طوفان کے فروکر نے کو دربار خلافت سے ابو ہلال ترکی چار ہزار کی جعیت کے ساتھ مامور کیا گیا نہر میان پرصف آرائی ہوئی ۔ زگی غلاموں نے اس کو بھی شکست دے دی اس کی لشکرگاہ کولوٹ کیا اور سینکٹروں آدی مامال ہوگئے۔

ابو منصور کی شکست اس کے بعد ابو منصور (یہ بنو ہاشم کا آزاد ظام تھا) ایک لشکر علیم الثان لے کر ذکیوں کی گوشا کی کو اس کے جا اس الشکر میں رضا کاروں کی بہت بڑی جماعت تھی۔ بلالیہ اور سعد بدی فوجیں بھی اس میں شریک تھیں۔ علی نے اس کے مقابلہ برعلی بن ابان کو تعین کیا۔ ابو منصور کے ایک وستہ فوج سے ٹہ بھیر ہوئی علی ابن ابان نے اس کو حکست فاش دی اورا کیک مقابلہ برعلی بن ابان کو تعین کیا۔ ابو منصور کے ایک وستہ فوجی سے ٹہ بھیر ہوئی علی ابن ابان نے اس کو حکست فاش دی اورا کیک گروہ کو گھاٹ برجیج و میا جہاں کہ تقریباً ایک ہزار کشتیاں لگر انداز تھیں۔ ابل کشتی زعیوں کو آتے ہوئے و کیے کر بھاگ کے زگیوں نے بلا تخاص میں وہ منسل کی اس واقعہ سے ابو منصور کو طیش آگیا وہ سنے ہوگر خود میدان جنگ میں آپ کے ایک علی ابن ابان کی ماتھی میں اور دو مراجمہ بن مسلم کی منتی ہوئی ایک گروہ کیر معرکہ کارزار میں کام آگیا۔ منافران میں جنگ کی بیات اور تھیں ہوئی ابنا کی ماتھی میں اور دورا کھر بن مسلم کی منتی ہوئی ایک گروہ کیر میر منافر کو بہت بڑا تھوں ہوگیا مال واسباب سے مالا مال ہو گئے۔ بعدازاں علی نے بھرہ کارزار میں کام آگیا۔ امل مال ہو گئے۔ بعدازاں علی نے بھرہ کارزار کی کارزار کی ماتھی میں ان کو تکست دی اور بہت بڑی شکست دی کارزار ہا ہے۔ میں جس ان کو تکست دی اور بہت بڑی شکست دی کارزار ہا ہی کام آگیے۔

مری بری معدوں معدوں کے ان کوامان دے دی۔ عیاذان اور جو پچھ وہاں مال واسباب آلات حرب اور لوتڈی غلام ہے۔ غرض سب پراہواز تک قبضہ کرلیاان دنوں اہواز میں دیوان الخراج (محکمہ مال) کا افسراعلی ابراہیم ابن مدبر تھا اہل اہواز زنگیوں کے زنگیوں نے اہواز میں کھی کر خاطر خواہ او ٹاا ور ابراہیم بن مدبر کو گرفتار کرلیا۔ زنگیوں کے خوف سے شہر چھوڑ کر اطراف و جوانب میں چلے گئے۔ خلیفہ معتمد نے سعید بن صالح حاجب (لارڈ چیمبرلین) کو کر 20 ہے میں زنگیوں سے جنگ کرنے کے لئے بھیجا چنا نچھاس نے سیاہ بخت زنگیوں کو تکست دی اور جو پچھان کے باس تھا اوٹ لیا۔ انہیں سیاہ بختوں کے پنجہ خضب میں ابراہیم ابن مدبر گرفتار تھا۔ یکی بن محمد بحرائی کا مکان اس کے لئے جیل بنایا گیا تھا دوسیاہ دیواس کی محافظت و گرانی پر مامور سے ابن مدبر نے ان سے ساڈش کر کے ایک مرائی اور اس کی راہ سے نائل وعیال سے جالما۔

محمد بن بعنا کافل اوائل ۱۵۱ ہے میں ان ترکوں نے جن کا ذکراو پر آ چکا ہے اور جوکر نے اور شاہی مکانات کی محافظت پر مامور محقے تخواہ اور روزینے مانگنے کا بہانہ کر کے چھرا یک ہنگامہ برپا کیا خلیفہ مہتدی نے اپنے بھائی ابوالقاسم اور کیفلنے ترکی وغیرہ کو جب ترکوں کے پاس بھیجا ابوالقاسم اور کیفلنے کے سمجھانے سے شور ش فروہو گئی اپنے اپنے مکانات اور قیام گاہ پرواپس آئے کئی نے ابونھر محمد بن بغا تک پے خربی بہنچا دی کہ خلیفہ مہتدی نے ترکوں سے یہ کہدویا ہے کہ کل مال وخر اندمحمد وموی پسران بغا کے قضہ میں ہے محمد بن بغا ہے بھائی کے پاس سی بھاگ گیا اور اس کا بھائی سن میں مساور خار بی سے لڑر ہا تھا خلیفہ مہتدی نے مربی بنا کو بیان کے متعدو خطوط کھے امان دی محمد بن بغا مح اپنے بھائی حثون اور کیفلنے کے واپس آیا خلیفہ مہتدی نے اس کو گرفتار کرتے قید کردیا اور چیزار و بناراس کے وکیل سے وصول کرکے اس کو تل

یا بگیال کی گرفتاری جن دنوں محر بن بغاقید میں تھا انہیں ایا میں خلیفہ مہندی نے ایک فرمان بنام مولی بن بغایا بگیال کی معرفت روانہ کیا اس مضمون کا کہ لئکر اسلام کا چارج یا بگیال کو دے کرتم دارالخلافۃ میں چلے آؤاور روائلی کے وقت با بگیال کو یہ ہدایت کر دی کہ لئکر اسلام کا چارج لینے کے بعد مساور خارجی ہے جنگ کرنے میں کوتا ہی نہ کرنا اور مولی بن بغا اور فی کوئی بہانہ ہے موقع پا کرفتل کر ڈالنا۔ با کیال نے مولی کے پاس بھتے کر خلیفہ مہندی کا فرمان پڑھا ہنو ڈمولی کے جواب نہ دویت ہوا ہے کہ با بگیال نے اپنی روائل اور موری بن بغا کی گرفتاری وقیدا و رخلیفہ مہندی کی خفیہ ہدایت کا حال لفظ بلفظ کہ وقیا مولی اور میں اور میں موری کے بالا خرید رائے قرار پائی کہ با بگیال وار الخلافت واپس مولی اور میں طویل کے جانے اور خلیفہ مہندی کے فرار پائی کہ با بگیال کے ہمراہیوں اور میں طویل کے میں اور میں طویل کے میں در الحق وابی کا میں دارالخلافت واپس آیا۔ خلیفہ مہندی نے با بگیال کوگر فارکرا کے قید کردیا با بگیال کے ہمراہیوں اور میں طویل کے تو فرار پائی کی با بگیال کے ہمراہیوں اور میں طویل کے تو کوئی کی بی بریاؤہ کردیا۔

مہتدی کی ترکول کے خلاف رائے: خلیفہ مہتدی کے پاس اس وقت صالح بن علی بن یعقوب بن منصور بیٹھا ہوا تھا خلیفہ مہتدی نے صالح ہے رائے طلب کی صالح نے ترکوں کے قل اور پانال کرنے کی رائے دی خلیفہ مہتدی جوش شجاعت میں آ کراٹھ کھڑا ہوائز کوں فراغنہ اور مغاربہ فوجوں کو تیاری کا تھم دیا اور جنگ کے ارادہ سے مسلح ہوکر نگلا۔ میشہ میں مسرور

ن د سيدانعه تيمري رجب الصابي كاب تارئ كالن الرجلد ع في والمناس المرابع المان المرجلة على المرابع المان المرجلة على المرابع المرابع المان المرابعة ا

بنی تھا 'یبوہ میں یارکوج اورخود بدولت اماتکین وغیرہ سپہ سالاران کشکر کے قلب میں تھا۔رعب و داب و کھانے کی غرض سے
با بکیال کے قل کا تھم صادر کیا عماب بن عماب نے اس کا سرا تارکر ترکوں کے روبرو پھینک دیا۔ بجائے مرعوب ہونے کے
ترکوں کو اس سے حد درجہ اشتعال بیدا ہوا طرہ اس پر بیہ ہوا کہ جس قدر ترکی فوجیس اس کے میمنہ ومیسرہ میں تھیں وہ با بکیال
کے قبل سے بگڑ کر بلوائیوں سے جاملیں باتی لشکروقت مقابلہ شکست کھا کر بھاگ کھڑا ہوا۔

مہتدی کی گرفاری تنها خلیفہ مہتدی کیا کر تاشمشیر بکف لڑتا ہوا بھا گاجا تا تھا اور چینے چیخ کر فیار مہتا معشو المسلمین انا امیر المؤمنین ہوں کہاں بھا گے جاتے ہوا ہے خلیفہ کی طرف انا امیر المؤمنین ہوں کہاں بھا گے جاتے ہوا ہے خلیفہ کی طرف سے لڑو' ۔ مگر کوئی جواب ندویتا تھا جیل پر پہنچا اس خیال سے کہ شاید رہائی پانے کے بعد قیدی میری طرف سے لڑیں' جیل کا دروازہ کھول دیا اور ان کی ہھکڑیاں اور پیڑیاں کا می دیں قیدیوں میں سے کسی نے اس کے خیال کی تا سیدنہ کی درہائی پاتے ہی میکر ہوگئے ۔ مجبور ہو کر احمد بن جیل افسر پولیس کے مکان میں جا چھپا بلوائیوں نے پہنچ کر درواز ہے وڑ ڈالے نکال لائے ایک نجر برسوار کرا کر جوس میں لائے اوراحمد بن خاقان کے یاس نظر بند کردیا۔

مہندی کا قبل اس کے بعد بلوائیوں میں خلیفہ مہندی کے معزول کرنے کا مشورہ ہونے لگا خلیفہ مہندی نے اس سے انکارکیا بلکہ بجائے معزولی کے مرجانے پر آ مادگی ظاہر کی بلوائیوں نے ایک خط جوموی بن بغابا بکیال اور دیگر سپر سالا ران لشکر کے نام تھا دکھلا یا بیخط خاص اس کے ہاتھ سے کھا ہوا تھا مضمون خط کا بیٹھا:

'' گمنام بردگان کے ساتھ بھی بدعہدی نہ کی جائے گی اور نہ بھی ان لوگوں کو دھو کہ ویا جائے گا۔ نہ ان لوگوں کے ساتھ بھی بدعہدی نہ کی جائے گی اور نہ بھی ان لوگوں کے ساتھ بھی جائے گی جائے گی اور نہ ان لوگوں کے آل کا بہا نہ ڈھونڈ ا جائے گا اور جب کوئی فعل اس مشم کا کیا جائے تو یہ لوگ جس کو چاہیں خلیفہ بنا کمیں میں بیعت کی پابندی ان پرضروری نہیں ہے''۔ خلیفہ مہتدی پہندی نے خطروں مور ہا اور ان لوگوں نے خریب خلیفہ مہتدی کے آل کو مباح تصور کر کے خلیفہ مہتدی کا کام تمام کردیا۔

زوال مہتدی کی وصری روایت دوایت دوایت متذکرہ بالا کے علاوہ مؤرجین نے خلیفہ مہتدی کے معزول ہونے گی یہ روایت بھی کی ہے کہ کرخ اور مکانات شاہی کے ترکوں نے خلیفہ مہتدی کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض و معروض کرنے کی اجازت چاہی ۔ خلیفہ مہتدی نے حاضری کی اجازت وے دی مجھ بن بغا در بارخلافت سے اٹھ کرمجہ یہ کی طرف چلا گیا۔ ترک چار ہزار کی جمعیت کے ساتھ در بارخلافت میں حاضر ہوئے اور بیدرخواست کی کہ موجودہ سپہ سالا ران لشکر معزول کردیئے جا کیں اور ان سے حساب فہمی کی جائے اور عہدہ بائے جلیلہ پرخا ندان خلافت کے افراد مقرر کئے جا کیں ۔ خلیفہ مہتدی نے اس درخواست کی منظوری کا وعدہ کر لیا تو اپنی آپی قیام گاہ پروائی آئے۔ مجمع ہوئی تو یہ لوگ ایفاء وعدہ کے خواست گار ہوئے ۔ خلیفہ مہتدی نے معذرت کی کہ فی الحال چند وجوہ کی بنا پران وعدوں کا ایفاء نہیں ہوسکتا ۔ باں آ ہستہ آ ہستہ تہماری خواہش کے مطابق تمام کام انجام دیے جا کیں گرکوں نے نہ مانا خلیفہ مہتدی نے ارشاد کیا ''اچھاتم لوگ بہ حلف اقرار کرو

ا خلیفہ مہتدی باللہ خلفاءعباسیہ میں نہایت وین دار منصف مزاج اور لباس ورع وتقوی سے آراستہ تھااس نے لہود لعب ناج رنگ گانا بجانا اور شراب کی ممانعت کردی تھی اراکین سلطنت کوظلم کرنے سے روکتا تھا گیارہ مہینے پندرہ دن خلافت کی ارتمیں مر مطیعمر کے طے کئے۔

کہ ہمیشہ تم اپنے اس قول پر قائم رہو گے کہ جس سے امیر المومنین لزیں گے اس سے لزو گے ' ترکون نے نشمین کھا کر اس امرکا عہد و بیمان کیا ہ

اس کے بعدائیے اور خلیفہ مہتدی کی جانب سے محر بن بغا کوخط لکھا جس میں اس کو در بارخلافت سے چلے جانے پر ملامت کی اور پیجی تکھا کہ ہم لوگ اپنا طال عرض کرنے کے لئے آئے تھے مکان خاتی یا کر قیام کر دیا۔ محمد بن بغااس خطا کو دسکیر کروا پس آیا۔ان لوگوں نے محمر کو گرفتار کر کے قید کر دیا۔اس کے بعد موکیٰ بن بغالو مفلح کو طلی کا خطاکھا اور پیری تخریر کیا کہ لشكر اسلام كافلاں شخص كو (جس كا ذكراو ير مو چكائے) جارج دے دواور خفيه طور سے چندلوگوں كو جب كروه لوگ اس حكم كى تھیل نہ کریں ان کوگرفتار کر لانے کی ہدایت کر دی۔ جس وقت پیرخط موٹی اور اس کے ہمراہیوں کے روبر ویڑھا گیا۔ سب نے اس کی تعمیل سے انکار کر کے بالا تفاق سامراکی جانب کوچ کردیا 'خلیفہ مہتدی نے بقصد جنگ لشکر مرتب کیا 'فریفین میں کاغذی مجوزے دوڑنے لگے موئی کے ہمراہی اس امر کے خواست گار تھے کہ موئی کو کسی صوبہ کی گورٹری دے دیجائے تاکہ مویٰ اس صوبہ کی طرف واپس جائے اور خلیفہ مہتدی کے مصاحبوں کا بینشاءتھا کہ مویٰ دربار خلافت میں حاضر ہو کر مال و خزانہ کا حساب سمجھائے۔ دونوں فریق کی امر پرمتفق نہ ہوئے یہاں تک کہموی کے بہت ہے ہمراہی موئی سے علیحد وہو گئے مجبوراً موسی اور ملتح نے خراسان کا قصد کیا اور با بکیال معدا یک گروہ سپرسالا ران کشکر کے خلیفہ مہتدی ہے آ ملا۔خلیفہ مہتدی نے چونکہ پہلے پیخالف تھاا ہے قبل کر ڈالا۔ ترکوں میں اس ہے ایک خفیف سی حرکت پیدا ہوئی مگر کسی نے چون جرانہ کی بعدازاں تر کوں کوفیرا غَنْہ اورمغار بہ کا ہم پلہ سمجھا جانا نا گوارگز را مکانات شاہی ہے ان لوگوں کو نکال دینے کا ارادہ کیا۔خلیفہ مہتدی نے ممانعت کی ترکوش کوایک خاصا بہانہ ہاتھ آ گیا۔ با بکیال کے معاوضہ خون کے بہانہ سے نکل کھڑے ہوئے خلیفہ مہتدی اس طوفان بے تمیزی کوفروکرنے کے لئے سوار ہوا۔ اس کی رکاب میں چھ ہزار فوج فراغنداور مغاربہ کی تھی اور تقریباً ایک ہزار ترک بھی تھے جوصالح بن وصیف کے ہمراہیوں میں سے تھے۔ پینبریا کرترکوں نے بھی لشکر جمع کیا اور دس بزار کی جمعیت کے ساتھ مقابلہ پرآئے۔خلیفہ مہتدی کوشکست ہوئی اور وہی واقعات پیش آئے جوآپ ابھی اوپر پڑھآئے ہیں۔

enantificial to the following the property of 
ng ting gaing againg to the final talking on the contract of t

ga kanga kangga kangga kangga kangga kangga kangga bangga kangga kangga kangga kangga kangga kangga kangga kan

A MARKET CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE CONTRACTOR OF THE CONTR

신대의 교장적 전체로 시작하다면 경험을 가게 되고 전대를 다꾸다니다고 있다고 있다.

and the state of the same of the state of the same of

each see grade on

## احمد بن متوكل معتمد على الله ١٤٥٢ جيتا ٩ ٢٢ جير

我们是表现的特殊的特别的人的人,不可以不同的人的

تخت سینی : محست مہندی کے بعد ابوالعباس احمد بن متوکل جو کہ جوس میں قیدتھا حاضر کیا گیا۔ حاضرین نے خلافت کی بیعت کی ترکول نے مولیٰ بن بغا کو بیروا قعات لکھ بھیجے بیاس وقت خانقین میں تھا۔ چنا نچیاس نے بھی حاضر ہوکر بیعت کی۔ الغرض يحميل بيعت اور تخت نثيني كے بعد احمہ بن متوكل كومعتمد على الله كامبارك لقب ديا گيا۔

وزراء کی تبدیلیاں خلفہ معتدنے مندخلافت پر دونق افروز ہونے کے بعد عبیداللہ بن کی بن خاقان کوعہد ہ وزارت دیا گیا۔ بیت کے دوسرے دن نصف رجب ٢٨٦ هی صح كوظيفه مبتدى كومرده يايا گياجب كرائي خلافت كاپيلاسال تمام كر ر ہاتھا۔ ۲۲۲ھ میں عبیداللہ بن بجی میدان میں گھوڑے ہے گر کر مر گیا سر میں سخت چوٹ آئی اور سارا د ماغ نھنوں ہے بہ گیا خلیفہ معتد نے قلمدان وزارت محمد بن مخلد کے سپر دکیا۔ پچھ عرصہ بعداس میں اورموسیٰ بن بغامیں اُن بَن ہوگی خلیفہ معتد نے موی بن بغا کی ناراضگی کی وجہ ہے اس کومعزول کر کےسلیمان بن وہب کوعہد ہ وزارت سے متاز فرمایا۔ پھراس کو بھی معزول کرے قید کر دیا حسن بن مخلد گووز ارت دی گئی۔موفق کوسلیمان بن وہب کے قید کر دینے سے برہمی پیدا ہو کی تواس نے بغداد گی غربی جانب صف آ رائی کی' فریقین میں خط و کتابت شروع ہوئی آخر الامر دونوں میں مصالحت ہوگئی اور این وہب کورہا گرویا گیا۔ بیرواقعہ ۲۲<u>سے کا ہے</u>۔

مصر وكو فيد ميل علويه كاظهور ٢٨٠٠ هي من ابرا بيم بن محر بن يجي بن عبدالله بن محر بن معروف ابن صو في مصر ميل ظاهر موا اور آل محرً کی حمایت کی لوگوں کو دعوت دینے لگا۔ بلا دسعیر کے چند قصبات پر قابض ومتصرف ہو گیا۔ احمہ بن طولون نے ا یک انگرمصرے روانہ کیا۔ ابن صوفی نے اس کوشکست دے کراس کے پیسالار کولل کرڈ الا۔ دوسر الشکر برقام المميم ميں صف آ رائی ہوئی این صوفی کواس معرکہ میں شکست ہوئی بھاگ کر الواجات میں دم لیا اور لشکری فراہمی کی کوشش کرنے لگا تھوڑے دنول میں ایک تشکر فرا ہم ہو گیا مرتب وصلح ہوکرا شمونین کی جانب کوچ کیا اور ابوعبدالرحن عمری (لیعنی عبدالمجیدین عبدالله بن

ا بوعبد الرحمن عمرى جونكه بجاة آئے دن بلاد اسلامیہ پرچر هائی كرتے تصادر سرحدی مسلمانوں كوچين ہے ہيں رہنے دیتے تھاں وجہ سے ابوعبدالرحلٰ عمری نے خود کو جنگ بجاۃ اور ان کے ملک پر جہاد کرنے کے لئے وقف کر دیا تھا۔ ای ہمدردی اور حمیت اسلامی کی وجہ ہے ان کی شان وشوکت بڑھ گئی اس اطراف میں اس کے تبعین کثرت سے تھے۔احمہ بن طولون نے بیخبر پاکرایک لشکر ابوعبد الرحمٰن کی طرف روانہ کیا۔ابوعبد الرحمٰن نے امپر لشکر سے معذرت کی کہ میں نے فتہ وفسا و بر پاکر نے کی غرض سے خروج نہیں کیا' بلکہ سلمانوں کی افسیت اور نکلیف رفع کرنے کے ارادے سے کمر ہمت با ندھی ہے ابن طولون میری حالت بیان کرواگر وہ تم کو واپس بلا لے تو فیہا! ورنہ تم لوگ معذور سمجھے جاؤگے۔امیر لشکر نے اس معذرت پر توجہ نہ کی صف آرائی کر کے بھڑ گیا۔ابوعبد الرحمٰن نے اس کوشکست دے دی وہ بھاگ کر اسوان پہنچا۔احمد ابن طولون کو جب ان واقعات کی اطلاع ہوئی تو امیر لشکر سے سخت نا راض ہوا اور ابو عبد الرحمٰن کواس کی حالت پر جبور کردیا۔

معرکہ انتمونین مقام اشونین میں جہاں کہ آب ابھی سیر کررہے تھے علوی اور عمری سید سالا روں سے جنگ ہونے والی تقی ر تقی۔ اپنے اپنے نشکروں کو لئے ہوئے ایک دوسرے کے مقابلہ پر پڑا ہوا تھا۔ دونوں حریف جنگ کرنے پر تلے ہوئے تقی گر تم عمری کی سوانے سننے میں ایک مصروف ہوئے کہ تم کو خبر تک نہ ہوئی عمری نے متعدد لڑا ئیوں کے بعد علوی ولا ور (ائن صوفی) کو تکست دے دی جس سے لڑائی کا خاتمہ ہوگیا۔

ابن صوفی بھاگ کراسوان پر پہنچا طراف وجوانب پرقل وغارت کا ہاتھ بڑھایا۔احداین طولون نے مصرے ایک لشکر جرار روانہ کیا۔ابن صوفی اس سے مطلع ہو کرعیذ اب کی جانب بھا گا اور دریا عبور کر کے مکہ معظمہ پہنچا۔ہمراہی بتر ہو گئے۔والی مکہنے ابن صوفی کو گرفتار کر کے احمدانِ طولون کے پاس بھیج دیا۔ایک مدت تک جیل میں رہا بعدازاں رہا کردیا گیا۔مدینہ مؤرہ چلا آیا اوراس سرزمین پاک میں جاں بحق تسلیم کردی۔

علی بن زید کی بعناوت ای ۱۹۵۱ پی بین زیرعلوی نے کوفہ میں دولت عباسیہ کے خلاف علم وامات بلند کیا اور کوفہ پر بقضہ عاصل کر کے گور نرکوفہ کو ذکال دیا خلیفہ معتمد نے شاہ بن میکال کوروا فہ کیا علیٰ بن زید نے پہلے بی معرکہ میں شاہ بن میکال کو قلست دے کراس کے بہت ہے ہمرا بیوں کو مار ڈالا جب خلیفہ معتمد نے کچورٹر کی کو جنگ علی بن زید بر متعین فرمایا علی بن زید بر و بر علی بن زید براو بنی اسد میں متم رہا بچھ کرید پی برخوفہ ہے قاد سے چلاآیا۔ کچورٹر کی ہونے کہ لیا اور علی بن زید براو بنی اسد میں متم رہا بچھ عرصہ بعد آخر ذیجے سنہ مذکور میں کچورٹر کی نے دوبارہ علی بن زید پر چڑھائی کی لڑائی ہوئی علی بن زید کے بہت ہے ہمرا ہی مارے گئے اور قدر کے بہت ہو گیا اور ویں میں ایک افکرٹ چند سپر سالاروں کے روانہ کیا مقام ملکم امیں ان لوگوں نے اس کو مار ڈالا جس سے ان کی ساری امیدوں کا خاتمہ ہوگیا۔

لعض کابیان ہے کہ زنگیوں کے مردار کے پاس چلا گیا تھا اور اس نے اس کو ۲ میں قبل کر ڈالات ای سند میں حسین بن زید طالبی نے رہے پر قبضہ کر لیا تھا اور موٹ بن بعا کو اس سے جنگ کرنے کے لئے روانہ کیا

زگیوں کے بقیہ جالات ہم اوپر لکھ آئے ہیں کہ خلیفہ معتد نے سعید بن صالح خاجب کو ڈنگیوں کی گوشا کی پر متعین کیا تھا۔ چنانچ سعید نے میدان جنگ میں پہنچ کرزنگیوں پر حملہ کیا اور پہلے ہی حملہ میں ان کومیدان جنگ سے بھا دیا۔ پھردوبارہ وہ جاريخ ابن ظهرون في مناسب (حقداوّل) ا بنی حالت گودرست کرے اور جع ہوکراڑنے کوآئے سعید کواس معرک میں ناکامی ہوئی۔ اس کے اکثر ہمرای کام آئے لشکر گاہ جلا دیا گیا۔ خائب وخاسرلوٹ کر سامرا آیا خلیفہ معتمد نے جعفر ہن منصور خیاط کو تعین فر مایا جعفر نے پہلے کشتیوں کی آمد و رفت بند کردی جس سے زنگیوں کی رسد بند ہوگئی۔ بعدازاں دریا کے رائے زنگیوں سے جنگ کرنے کوروانہ ہوا مگران سے منكست كھا كر بحرين چلاآيا زنگيوں كے سردار نے اپنے سيدسالا رول ميں سے على ابن ابان كوار بك كائل تو ڑنے كے لئے روانہ کیا۔ ابراہیم بن سیما سے جب کہ وہ فارس سے واپس آ رہا تھا مقابلہ ہو گیا۔ ابراہیم نے علی ابنِ ابان کے لشکر پرحملہ کر دیا۔ علی ابن ابان زخمی ہوااور بہت ہے اس کے ہمراہی مارے گئے۔

علی این ابان کی فتوحات : اختام جنگ پرابراہیم نهرجی کی طرف روانه ہوااوراپنے کا تب (سیرٹری) شاہین بن بسطام کوعلی ابن ابان کے تعاقب پر مامور کیا اور یہ ہدایت کر دی کہ تھوڑی دور تعاقب کرکے دوسری راہ سے نہرجی پر آ کرمل جانا۔علی این ابان کواس کی خبرلگ گئی۔ تیار ہوکر حالت ففلت میں عصر کے وقت شاہین کے شکر پر جاپڑ اایک گروہ کثیر کام آ گیا۔ شاہین اوراس کا چیازاد بھائی کام آگیا۔ جوں ہی علی بن ابان جنگ شاہین سے فارغ ہوا۔ ایک مخبرنے ابراہیم بن سیما کے قریب آجانے کی خیر کر دی ای وقت علی ابن ابان نے اپنے ہمراہیوں کومرتب کرلیا۔عشاء کے وقت لیر بھیڑ ہوگئی۔ ایک سخت اور بری خون ریزی کے بعد علی این ابان نہر جی کی جانب واپس آیا۔

بھرہ پر قبضہ جس وقت سے منصور بن جعفر دریا میں زنگیوں سے شکست کھا کروا پس آیا تھا زنگیوں کے مقابلہ پر جانے سے جی چراتا تھا۔ کشتیوں کی اصلاح خندق کے کھوونے اور مورچہ کے قائم کرنے پراکتفا کر رہاتھا اس اثناء میں علی ابن ابان کواس کامحاصرہ کرنے کی غرض سے بھرہ پر چڑھائی کر دی اور اہلِ شہرکواپنی روز اندلڑائیوں اور چھیڑ چھاڑ سے تنگ کرنے لگا۔گر دو نواح کے بادیہ نشینان عرب کوسمجھا بجھا کراپنا ہم صغیر بنالیا ان کا ایک گروہ کثیراس ہے آ ملا اس نے ان لوگوں کوبصرہ کے حارون طرف بهيلا ديا اوردوروزتك برابراز تاربار

بهره ميل مل عام الله خرنصف شوال ١٥٥ هي بس بصره كوبر ورتيج فتح كرايانهايت برحى ي ابل بصره كولل وغارت كر کے واپس آیا۔اس پرجھی اس کے بےرجم ول کوٹسکین نہ ہوئی دوبارہ سے بارہ قبل وغارت کرتا ہوا بھر ہ میں گیا۔ تا آ نکہ اہلِ بھرہ نے امان طلب کی علی ابن ابان نے امان دے کران لوگوں کودار الله مارت کے ایک مکان میں جمع ہونے کا حکم دیاجب وہ جع ہو گئے تو اس نے اُن سب کوتل کر ڈالا جامع مجداور اکثر محلات بھر ہ میں آگ لگا دی۔ آتش ڈنی کواس قدر وسعت دی کہ بھر ہیں اس مرے ہے اُس مرے تک آگ ہی کے شعلے دکھائی دیے تقے لوٹ و مار کی کوئی حدیثقی۔اہل بھر ہ جہال نظر آتے مارڈ الے جاتے تھے چند دنوں تک بجی حالت قائم رہی ۔ بالآخر الامان الامان کی منادی کرادی۔ چونکہ اتل بھرواس ہے پیشتر ایک باردھو کہ کھا چکے تھے اس لئے کوئی فرد ہاہر نہ نکلا۔ رفتہ رفتہ اس کی خبر خبیت (زنگیوں کے سردار) تک پنجی ۔ اس ئے علی این ایان کومعزول کر کے بچی بن محر بجرانی کو مامور کیا۔

مولد کی زنگیول کے خلاف لشکرکشی جس وقت زگیوں نے بھرہ میں داخل ہوکراہے ویران وخراب کر دیا۔ خلیفه معتدنے محمروف به مولد کوایک عظیم الشان لشکر کے ساتھ بھر ہ کی جانب روانہ ہونے کا حکم دیا۔ چنانچہ مولد روانہ

٢٥٢ ) المعدادل) المعدادل) ہو گرایلہ پہنیا اور پھرایلہ ہے کوچ کر کے بھرہ میں جا اتر ااہل بھرہ اس کے پاس آئر جمع ہوئے زنگیوں کے ظلم وجور کی شکالیت کی مولد نے ان کواور نیز اینے لشکر کوم تب کر کے زنگیوں پر تملہ کر دیا۔ زنگی بھر ہے نکل کرنبر معقل کی طرف چلے آئے نظیت (نظیوں کے سردار) نے اپنے سپرسالاریخی ابن محمد کو جنگ مولد پررواند کیا دس روز تک لڑا کی ہوتی (ہی کو کی تتیجه برآ مدند ہوآ۔ تب خبیت نے ابولیث اصفہانی کو یکی بن محمد کی کمک پر بھیجا اور حالت غفلت میں شب خون مارنے کی مدایت کی \_

مولد کی شکست چنانج ابولیث اور یکی بن محر نے مولد کاشکر پرشب خون مارا تمام رات اور پھر مج سے شام کالاائی ہوتی رہی مغرب کے وفت مولد کی فوج میدان جنگ سے بھاگ تئ ۔ زنگیوں نے اس کے تشکر گاہ کولوٹ لیا یکی نے جائدہ تك منهزم گروه كاتعا قب كيارا نثاءتعا قب مين جس كويايا گرفتار كرليا جو بچيملالوث ليار قرب وجوار كے قصيات اور دينهات كو تاخت وتاراج كرديا غرض جہال تك ان كى قوت تھى اس كوان لوگوں نے قل وخوں ريزى بين صرف كيا اور خاتمہ جنگ ك المعدم وعطل كي جامية واليس آحظ و المراب المساوية والمنطق المراب المراب مواسع المراب المراب المراب المراب المرا

مهر جي كامعركية جس وقت زنگيول كومهم بعره عفراغت حاصل موني على ابن ابان في نهر جي كارخ كيا- اموازيل ان دنوں منصور بن جعفر خیاط گورنر تھا۔خلیفہ معتد نے اس گوز گیوں کی لڑائی کے بعد جو بحرین میں ہوئی تھی اجواز کی گورنزی پر مامور کیا تھا۔ چنانچے منصور نے اہواز میں پہنچ کرنہر جی پر قیام کیا اس عرصہ میں زنگیوں کا نامی سپر سالا رعلی این ابان آ بہنچا۔ اس کے بعدی ابولیث اصفهانی براه در پااس کی کمک برآ گیا اور بلاحکم واجازت علی منصور کے شکر پر مله کردیا۔ اتفاق پر کہ منصور کے لشکر کوفتح یا بی حاصل ہوگئ ۔ ابولیٹ کے ہمراہیوں کا اکثر حصداس معرکہ میں کا م آ گیا۔

منصور کا خاتمہ معدودے چند بھاگ كرفىيت كے پاس بنچ اس كے بعد على ابن اورمنصور معركة آرائى بوكى ظہرے وقت ہے مغرب تک الزائی ہوتی رہی۔ بالآ خرمنصور کے شکر کو شکست ہوئی۔ زنگیوں نے تعاقب کیا۔ منصور نے اس خیال سے کو میں گرفتار شد ہو جاؤں نہر میں کو دیڑا تیر شرسکا ڈوب گیا۔ ان کا انتخاب انتخاب کا انتخاب کا انتخاب کا

بعض کامیان ہے کہ ایک زنگی سیابی نے جب کہ مصور نہر میں کو ریواتھا یانی میں کود کر مصور کا کام تمام کر دیا۔ اس کے مارے جانے کے بعد اس کے بھائی خلف بن جعفر کو بھی مار ڈالا گیا۔ یار جوج نے سید سالا راق ترک میں سے بجائے منصور کے اصطیخو رکومتعین کیا۔ 

مو فق کی تقرری ابوا مرموَ فق (خلیفه معتدملی الله کا جا ل) مکه معظمه کی گورزی پرتفاج س وقت زنگیوں نے آتش فساد روش کی خلیفہ معتدیق مکہ معظمہ سے طلب فر ما کر کوفہ حرمین راہ مکہ اور یمن کی حکومت عنایت کی کی حرصہ بعد بغداد مواد واسط کوء و جلہ اور بھر ہ اور اہواز کی شند گورٹری بھی وے دی اور پیر ہدایت کر دی کہ اپنی جانب سے یار جوج بھر ہ ' کور و جلہ' یمامہ اور بحرین پرمقرر کر دو چنانچہ یار جوج نے اپنی تقرری کے بعد ان بلا دیر سعید بن صالح کوبطور اپنا نائب مقرر کیا۔ جب صالح کوز مگیوں کے مقابلہ پرشکست ہوئی توبیار جوج نے بھرہ کورد جلہ اور اہواز پر بجائے اس کے منصور کو تعین کیا اور جب منهورانيين لراتيون مين بالراكيات والمساحدة المستحددة المتحددة المتحددة المتحددة المتحددة المتحددة المتحددة

موفق اور ملکے کی پیش قدمی : جیسا که آپ او پر پڑھ آئے ہیں کہ خلیفہ معتد نے اپنے بھائی ابواجہ مؤفق کومھر' قشرین اورعواصم کی گورنری عنایت فرمائی۔ ملح کوخلعت فاخرہ دی گئی۔ یہ واقعہ ۲۵۸ھے کا ہے اور ان دونوں کوزنگیوں کے مقابلہ پر جانے کا حکم دیا۔ایک عظیم الثان لشکر کے ساتھ یہ دونوں نامور روانہ ہوئے۔خلیفہ معتد نے اپنے بھائی کی مثالیت کی۔

علی بن ابان کی فتح اس وقت علی ابن ابان نهر تحلی پر پڑاؤڈ الے ہوئے تھا کی بن محد بحرانی نهر عباس پر پڑا تھا اور ضبیت (زنگیوں کا سردار) معدا پنے چند ہمراہیوں اور معدود ہے چند سپاہیوں کے لوٹ کا مال واسباب لانے کی غرض ہے بھر ہ تک آ جارہا تھا۔ چنا نچہ جس وقت موفق نے نهر موصل پر پہنچ کر بڑاؤ کیا زنگیوں کا لشکر مرعوب ہوگر جو مؤفق کے مقدمة الحیش پر تھا زنگیوں کے سردار نے علی ابن ابان کو موفق کی طرف بڑھنے کر بڑاؤ کیا دیا۔ مفلح سے مذہبھٹر ہوگئ جو مؤفق کے مقدمة الحیش پر تھا گھا۔ گھسان کی لڑائی ہونے گئی۔ اثناء جنگ میں مفلح کوایک تیرآ لگا جس کے صدمہ سے ای وقت و ہوٹ پ کر مرگیا۔ اس کا مارا جانا تھا کہ لشکر بھاگہ کھڑ ابوا بہت سے ہمراہی گرفآر کر لئے گئے۔

معرکہ نہر ابوخصیب : اس واقعہ ہے مونق کوفراہی اور ترتیب نظری ضرورت محسوں ہوئی مفلح کے مارے جانے سے مجوراً میدان جنگ سے ایلہ کی جانب چلا آیا نہراسد پر قیام کر کے درسی فوج میں مصروف ہوا۔ اتفاق سے نظر میں وہاء پھوٹ نکلی اور اس کے اکثر ہمراہی بیار ہوگئے اور بعض مربھی گئے تو نہراسد ہے کوچ کرکے بادرو و چلا آیا آلات حرب سامان جنگ و درستی بیڑا جہازات اور تر تیب نظر میں مشغول ہوگیا۔ جب اس طرف سے ایک گوندا طمینان اس کو ہوگیا تو خدیت کے نشکر پر جا پڑا ہیڑا آئی نہرا بوضیب پر ہوئی ۔ عنوان جنگ نہایت خطرناک اورخوں ریز تھا۔ اس معرکہ میں زنگیوں کا ایک گروہ کثیر مار ڈالا بہت می عور تیں جن کوان سیاہ بختوں نے گرفتار کرلیا تھا چھڑا لی گئیں۔

اختتام جنگ پرابواحمراپ نشکرگاہ باورود میں واپس آیا۔ باورود میں آئے کے ساتھ ہی نشکرگاہ میں آگ لگ گئ فوراُ واسط کی جانب کوچ کر دیا۔ واسط پہنچ کر آرام و آسائش کی غرض ہے اس کے اکثر ہمراہی اس سے جدا ہو گئے۔ اس نے بھی واسط میں محمد بن مولد کو بجائے اپنے چھوڑ کرسامراکی جانب مراجعت کردی۔

یکی بن جمد بحرانی کافل : جس وقت اصلیخو ربعد منصور خیاط گور نرا ہواز ہو کرآیا اور جب کہ ہو فق زنگیوں کی طرف جنگ کے ارادہ سے جارہا تھا یہ خبر کئی کہ یکی بن محمد زنگیوں کا نامور سیہ سالا رنہ عباس کی جانب روانہ ہوا ہے۔ ای وقت اصطیخور نے اپنی فوج کو آ راستہ کر کے کوچ کر دیا نہر عباس پر بیجی بن محمد سے ٹر بھیڑ ہوگئ ۔ یکی نے اپنے لشکر کو دو حصوں میں تقیم کیا ایک حصہ کو اصلیخو رکے مقابلہ پر چھوڑ ادو سرے دھے کے ساتھ نہر عبور کر کے ان کشتیوں پر جاپڑا جو اصلیخو سرک ساتھ رسد لے کرآئی شمیں اور ان کولوٹ ایا ۔ شام کے وقت اپنے پتر ول کو دجلہ کی جانب روانہ کیا۔ مؤفق کے لشکر سے جونہ اسد کی طرف بڑھ رہ ہا گھا۔ دوجوار ہوگیا۔ دودوہا تھ لڑکر بھا گ کھڑ ا ہوا مؤفق کے مقدمہ انجیش نے تعاقب کیا۔ شکست خوردہ گروہ نے بھاگ دوڑ کی۔ گھبرا ہٹ میں جس طرف بچی تھا عبور نہ کیا۔ بلکہ دوسری جانب عبور کر گیا اور فتح مندگروہ جو اس کے تعاقب میں تھا بچی نے سے تھی معدود سے چندآ دی متھ تھوڑی دیر کے بعد شکست کھا کر بھا گے۔ بھی نئی میں جس طرف بھی کے ساتھ معدود سے چندآ دی متھ تھوڑی دیر کے بعد شکست کھا کر بھا گے۔ بھی نئی جس کی ایک مقالے کی خور کر گیا۔ اس وقت بھی کی نے ساتھ معدود سے چندآ دی متھ تھوڑی دیر کے بعد شکست کھا کر بھا گے۔ بھی نئی ہو کرا کی سے تھوڑی دیر کے بعد شکست کھا کر بھا گے۔ بھی نے کر بھڑ گیا۔ اس وقت بھی کی نے ساتھ معدود سے چندآ دی متھ تھوڑی دیر کے بعد شکست کھا کر بھی ایک نے کی نئی ہو کرا کی سے تھوڑی دیرے کے بعد شکست کھا کر بھی کے کئی نئی ہو کرا کیا ہوں کھی سے تھوڑی دیر کے بعد شکست کھا کر بھی کے کئی نئی ہو کرا کی سے تھوڑی دیر کے بعد شکست کھا کر بھی کے کہا تھوڑ کی میں کو کرا کھی ان کو کوٹ کے کئی کوٹی ہو کرا کے کہا کہ کوٹ کے کی خور کی سے تھوڑی دیر کے بعد شکست کھا کر بھی کے کئی دور کی سے تھوڑی دیر کے بعد شکست کھا کر بھی کے کئی نے کہا کہ کوٹی کے کھوڑی کے کئی تھا کہ کوٹر کی سے تھوڑی دیر کے بعد شکست کھا کر بھی کے کئی کوٹر کی کھوڑی کے کئی کی دیر کے بعد شکست کھی کوٹر کیا کہ کوٹر کی کھوڑی کے کہا کے کہا کہ کی کوٹر کی کے کہا کوٹر کی کے کہا کہ کی کوٹر کی کی کوٹر کی کست کے کہا کہ کوٹر کے کہا کہ کوٹر کے کہا کے کہا کے کہا کہ کوٹر کی کی کوٹر کی کی کوٹر کی کوٹر کی کوٹر کی کے کہا کی کوٹر کی کوٹر کی کوٹر کی کوٹر کے کہا کوٹر کی کوٹر کی کوٹر کی کوٹر کی کر کی کوٹر کی کی

دیا۔ پہلےاس کے ہاتھ یاؤں کائے گئے۔ بعدازاں مارڈ الا گیا۔

زنگیوں کا اہواز پر فیضد زنگیوں کواس سانحہ قیامت خیز سے خت صدمہ ہوا۔ ۱۹۵۹ پیس خبیت نے اپنے نامی سپہ سالا روں سے علی ابن ابن اور سلیمان بن مولی شرانی کواہوازگ جانب روانہ کیا اور اس نظر کو بھی ان کی فوج میں شامل کردیا جو کی بن محمد بحرانی کی رکاب میں تھا۔ مقام و هیان میں اصطبخو رہ سے مقابلہ ہوا زنگیوں نے جی تو ڈ کر جملہ کیا اصطبخو رکوشکست ہوئی۔ بھاگ دوڑ میں اصطبخو رمارا گیا۔ ایک گروہ کثیر اس کے ہمراہیوں کا اس واقعہ کی نذرہ وگیا۔ حسن بن ہر شمہ حسن بن جمعفر و غیرہ گرفتار کے گئے اور فتح مندگروہ کا میابی کے ساتھ اہواز میں داخل ہوا ایک مدت تک اطراف جوانب اہواڑ میں لوٹ مارکر تارہا ون دہاڑ ہے۔ جس کو پایالوٹ لیا تا آئی کہ موئی بن بعناان کے مقابلہ پرآیا۔

موی بن بغا کا تقریر جب زنگیوں نے 9 بے بھیں اہواز پر قبضہ کرلیا اس وقت خلیفہ معتد نے ان سے جنگ کرنے کے لئے موی بن بغا کو اور جنگ عنایت فرما کر متعین کیا۔ موی بن بغانے اہواز پر عبدالرحمٰن بن مفلح کو بھر ہ پر اسحاق بن کنداجق کو اور باورود پر ابراہیم بن سیما کومقرد کرکے جاروں طرف سے زنگیوں پرحملہ کرنے کا تھم دیا۔

علی بن ایان کوشکست: چنانچ سب سے پہلے عبد الرحمٰن بن علی نے میدان جنگ میں پہنچ کرعلی ابن ابان پر جملہ کیا علی ابن ابان کا کشکراس مستعدی سے مقابلہ پر آیا کہ عبد الرحمٰن بن علی کی رکاب کی فوج کے دانت کھے ہو گئے اور بے تربی کے ساتھ ہواگ کھڑی ہوئی شام تک فتح مندگروہ اپنے فریق منہ م وقل وقید کرتا رہا۔ جو ل بی تاریک شب نے اپنے سیاہ دامن پھیلا دیے لڑائی خود بخو درک گئی دوسرے دن عبد الرحمٰن بن علی نے پھراپنے شکر کو مرتب و آراستہ کیا اور کمال مستعدی سے جس جوتے بی زنگیوں پر جملہ کر دیا۔ یہ جملہ اس شدت کا تھا کہ علی بن ابان کا لفکر بے قابو ہو کر میدان جنگ سے بھاگ تکلاعلی ابن ابان نے ہر چنداس کورو کئے کی کوشش کی مرکارگر نہ ہوئی زنگیوں کی ایک تعداد کثیر اس معرکہ میں کام آگئ اور بہت سے سیاہ بخت قید کر لئے گئے۔ علی ابن ابان خبیت کے پاس لوٹ آیا اور عبد الرحمٰن بن فلح در تی و تیاری کشکر کے خیال سے قلعہ مہدی

علی ابن ابان کا قلعہ مہدی برحملہ علی بن ابان نے غیب (اپنے سر دار) کے پاس پہنچ کر پھر اپنے کشکر کو مرتب و آراستہ کیا اور خبیت سے اجازت حاصل کر کے قلعہ مہدی پر جہاں کہ عبدالرحمٰن بن منافع اپنی فوج کی درتی میں معروف تقاحملہ کر دیا۔ چونکہ عبدالرحمٰن نے نہایت ہوشیاری سے قلعہ بندی کی تھی علی بن ابان کو کسی تنم کی کا میا بی نہ ہوئی بے نیل مرام ابراہیم بن سیما کی طرف لوٹ پڑا۔

**با درود برحمله**: ابراجیم بن سیمااس وقت با درود میں تھا پہلے واقعہ میں توابراہیم کوشکست ہوئی تکر دوبارہ ابراہیم نے سنجل

خلافت بنوعماس (حصّه اوّل) کراس بخی کاجملہ کیا کہ علی ابن ابان کے لشکر یوں پر عرصہ کارزار تنگ ہو گیا۔میدانِ جنگ سے منہ موڑ کر بھا گ کھڑے ہوئے علی بن ابان نے عیاض کا راستہ اختیار کیا اثناء راہ میں نئے اور بید کا جنگل تھا اس وجہ سے عیاض تک ہنوز نہ پہنچنے پایا تھا کہ ابراہیم کے ہمراہیوں نے آگ لگا دی علی ابنِ ابان اپنے ہمراہیوں کے ہمراہ جنگل سے نکل کر جما گا ایک جماعت کثیر گرفتار کر ل گئے۔اس کے بعدعبدالرحل نے بیخبریا کرعلی بن ابان پر ملد کردیا۔

عبدالرحمٰن اورعلی این ابان میں جنگ اس عرصه میں ضیت کی طرف سے براہ دریاعلی بن ابان کی کمک پر آ پنجی فریقین نے ہٹکامہ کارزارگرم کر دیا۔علی بن آبان نے اپنے ایک حصہ فوج کوعبدالرحمٰن پر پیچیے سے حملہ کرنے کو بھیج دیا۔عبدالرحلٰ کواس کی اطلاع ہوگئی ایک حصہ فوج کو مقابلہ پر جھوڑ کرفورا دوسرے حصہ کو لے کرلوٹ پڑاعلی بن آبان کے ہمراہیوں کوعلا وہ دوایک چھوٹی تشتیوں کے اور پچھ ہاتھ نہ لگا۔ دوسرے دن عبدالرحمٰن نے علی بن ابان پرحملہ کیا اس کے مقدمہ انجیش پر طاشتمر <sup>ا</sup> تھا۔علی بن ابان نے کمال مردانگی سے مقابلہ کیا گر پہلے ہی حملہ میں طاشتمر سے شکست کھا کر بھا گا اور خبیت (زنگیوں کے سردار ) کے باس جا کر دم لیا۔عبدالرحن بن مفلح اور ابراہیم بن سیمانے وومختلف راستوں سے ضبیت پر چڑھائی کی بدتوں دونوں میں معرکمہ آ رائی ہوتی رہی اسحاق بن کندا بھیق والی بھرہ نے زنگیوں کی رسلا بند کر دی جس وفت تک خبیت ابراہیم اور عبدالرحن ہے مصروف جدال وقبال رہایں وفت تک اس نے اسحاق سے پچھ تعرض نه کیا۔لیکن جوں ہی ان گزائیوں کا خاتمہ ہو گیا اپنے ایک دستہ فوج کو بھر ہ کی طرف روانہ کیا جوستر ہ ماہ تک اہل بھرہ سے لڑتا رہا تا آ نکہ مویٰ بن بغانے زنگیوں کی لڑائی سے مراجعت کی اور بجائے اس کے مسرور بیخی کواس مہم کی سر داری دی گئی۔

صغار کو بلخ وطخارستان کی سند گورنری اس سے پیشر عہدِ خلافت خلیفہ معز میں لیقوب بن لیٹ صغار کے فارس پر قابض ومتصرف ہوجانے پرعلی بن حسین ابن نیل کے قبضہ سے نکل جانے کے واقعات لکھے جانچکے ہیں۔ پچھ عرصہ بعد پھر فارس پر خلفاءعباسیہ کی حکومت کے پھر رہے کا میا بی کی ہوا میں لہرانے لگے۔ حرث بن سیما کواس کی گورنری دی گئی۔ ان دنوں فارس میں ایک شخص عراق عرب کارہے والاحمد بن محراصل بن ابراہیم شمیم مقان نے احمد بن لیٹ سے راہ ورسم بيدا كر كے ان كردوں ہے ميل وجول بيدا كيا جوان اطراف ميں رہتے تھا ورموقع يا كرحرث بن سمار حالب غفلت ميں حملہ کر دیا۔ حرث بن سیما اس واقعہ میں مارا گیا۔ محد بن واصل نے ۲۵۲ پیمیں فارس پر قبطہ کر لیا۔ اس عرصہ میں خلیفہ معتلا کی خلافت کا دور آگیا۔ اس نے حسن بن فیاض کووالی فارس مقرر کر کے روانہ کیا محد بن لیفٹ نے بینجر یا کر<sup>ہ</sup> اور المراح مين فارس كا رخ كيا - خليفه معتد كواس كي خبر كي - خت برجم موا مؤفق في مسلحاً بانظر اطفاء آتش فساد في اور طخارستان کی سند گورنری لکھ کر یعقوب بن لیٹ کے یاس بھیج دی۔ چنا نچہ یعقوب بن لیٹ نے فارس سے اعراض کر کے ملخ

کا بل پر قبضه بھر ہے ہے روانہ ہو کر کا بل بہنچا اور رتبیل کو گرفتا ر کرلیا۔ اس کے بعد ایک قاصد خلیفہ معتد کی خدمت میں معہ

طاشتمر ایک ترکی سیدسالارتفاعبدالرحمٰن نے اس کوئل بن ابان کے مقابلہ پرروانہ کیا تھا۔مترجم۔

کرد خ ' ہرات اور با فغیس پر فیضیہ پھر بھتان سے ہرات چلا آیا اور شہر کرد خ کا محاصرہ کرلیا۔ایک مدت کے محاصرہ کے بوشخ پر جملہ کے محاصرہ کے بعث خ پر جملہ کے محاصرہ کے بعد اللہ شہر نے شہر پناہ کے درواز ہے کھول دیئے بعقوب بن لیٹ نے اس پر قبلہ کر دیا اور حسین بن علی بن طاہر بن حسین کو گرفتار کرلیا محمد بن طاہر بن عبد اللہ نے سفارش کی مگر یعقوب بن لیٹ نے اس کو رہا نہ کیا۔ اس کے بعد ہرات اور با ذغیس پر بھی قبضہ حاصل کر کے جستان کی جانب لوٹا ان دنوں بھتان کی گورزی پر عبد اللہ سخے کی امور بھا

صغارا ورعبدالله سنجرى: ایک زمانه دراز سے بعقوب بن لیٹ سے اس کی چل رہی تھی جس وقت یعقوب کی ہالی اور فوجی قوت برسے گئی اور اس نے عبدالله سنجری کو اپنی حکمت عملیوں سے ضعیف و کمزور کر دیا۔ اس وقت عبدالله سنجری مجستان چھوڑ کر خراسان کی طرف چلا گیا اور محمد بن طاہروالی خراسان کے پاس جا کر پناہ گزیں ہو گیا۔ یعقوب نے محمد بن طاہر سے انسی شکست خور دہ حریف (عبداللہ سنجری) کو طلب کیا۔ محمد بن عبداللہ نے عبداللہ سنجری کے دینے سے انگار کیا۔

صغار کا نیشا پور پر قبضہ اس بناء پر یعقوب نے خراسان پر چڑھائی کردی اور نیشا پورکو جا کر گیر لیا ہے۔ بھی بن طاہر نے اسے اعزادا و خاندان کے معز زمبروں کو یعقوب نے ملئے کو مدائی خواہش کی یعقوب نے افکار کردیا تب محمد بن طاہر نے اسے اعزادا و خاندان کے معز زمبروں کو یعقوب نے ملئے کو در بارخلافت محمد بن طاہر کو مع اس کے خاندان والوں کے گرفتار کر لیا اور اپنی جانب سے ایک شخص کو نیشا پور پر مامور کر کے در بارخلافت میں ایک اطلاع عرض واشت اس مضمون کی جیجے دی کہ اہلی خراسان نے اس وجہ سے کہ محمد ابن طاہر اپنے فرائض منصی کے اوا کرنے میں کوتا ہی اور پہلو تھی کرتا تھا اور طہرستان میں علویوں کے غالب ومتصرف ہوجائے کا تو ہی اندیشہ تھا مجھے بلا بھیجا اس کرنے میں کوتا ہی اور پہلو تھی کرتا تھا اور طہرستان میں علویوں کے غالب ومتصرف ہوجائے کا تو ہی اندیشہ تھا مجھے بلا بھیجا اس وجہ سے میں نے نیشا پور میں واضل ہو کر قبضہ کر لیا ہے اور محمد بن طاہر کو می اس کے عالم وعیال کے گرفتار کر لیا ہے۔ خلیفہ مختد وجہ سے میں نے نیشا پور میں واضل ہو کہ جس فدر بلا و میں ہیں اس کی تالوں میں جی اس کے خالف تبدید یا گھا کہ وورنہ تمہا رہے ساتھ مخالفاند برتا ؤکیا جائے گا اور تم دولت عماسیہ کے خالفین میں تیں اس پر اکتفا کروورنہ تمہا رہے ساتھ مخالفاند برتا ؤکیا جائے گا اور تم دولت عماسیہ کے خالفین میں تیں اس پر اکتفا کروورنہ تمہا رہے ساتھ مخالفاند برتا ؤکیا جائے گا اور تم دولت عماسیہ کے خالفین میں تیں اسی بر اکتفا کروورنہ تمہا رہ سے سے خالفاند برتا ؤکیا جائے گا اور تم دولت عماسیہ کے خالفین میں تیں اس بر اکتفا کو ورنہ تمہا رہ سے ساتھ خالفاند برتا ؤکیا جائے گا اور تم دولت عماسیہ کرنے نافعوں میں بھی اس کے دولت عماسیہ کے خالفین میں تیں اس بر اکتفا کو ورنہ تمہا دولی میں تیں اس بر اکتفا کی میں دولت عماسیہ کرنے خالفی کے دولت عماسیہ کے خالفین کے دولت عماسیہ کو خالفین کی جو افتاد کرتا ہو کہ کے دولت عماسیہ کرنے کو کو کے دولت عماسیہ کرنے کو کو کہ کو کو کے دولت عماسیہ کرنے کو کو کے دولت عماسیہ کرنے کا کو کرنے کو کو کر کے دولت کو کرنے کو کو کو کرنے کیا گوئی کو کو کے کرنے کو کرنے کیا کو کو کرنے کو کرنے کو کرنے کو کو کرنے کو کرنے کو کو کرنے کو کرنے کو کرنے کو کرنے کو کرنے کیا گوئی کو کرنے کو کو کرنے کو کرنے کو

نین الور پر قبضہ کی دومری روایت بعض نے یعقوب کے نیٹا پور پر قابض و متصرف ہونے کا واقعہ یہ بیان کیا ہے کہ تحمہ بن طاہر والی خواسان کے قوائے حکومت مصحل اور کزور ہو جانے کی وجہ سے اس کے بعض اعزہ واقارب نے یعقوب بن طاہر والی حفار کو لکھ بھیجا کہ'' موقع مناسب ہے تحمہ بن طاہر کی قوت مدافعت بالکل سلب ہوگئ ہے نیٹا پور پر آ کر قضب بن لیٹ صغار کو لکھ بھیجا '' پونکہ حسن بن زیدعلوی طبر ستان کو بھا قضہ کرلؤ' ۔ یعقوب نے پہلے اس امرکی تحقیق کی بعد از ال محمہ بن طاہر کو لکھ بھیجا '' چونکہ حسن بن زیدعلوی طبر ستان کو بھا فیصلہ کو بھا میں خواد بات ور بارخلافت سے اس کی روک تھا م کا تھم ہے ہے ہی تم کا جمھے مروکا رئیس ہے فیو اُد بائے جاتا ہے اس کی حروک تھا م کا تھے در بارخلافت ہے اس کی روک تھا م کا تھی دول میں کی طرح کا خطرہ نہ بیدا کرو''۔

( ۲۲۱ ) صداول ) مریدا حتیاط کے خیال سے اپنے دوا یک سپر سالا روں کو جا سوی کی غرض سے نیٹنا پورٹیجے دیا تا کہ دم پئی میں محمد بن طاہر کے خیالات تبدیل کرتے رہیں مقابلہ و جنگ کا انظام نہ کرنے دیں اس کے بعد خود بھی کوچ کر کے نیٹا پور کے قریب پینچ گیا۔ عمر بن لیث نیٹا پور میں داخل ہو کر محمد بن طاہر کو یعقوب بن لیث کے پاس گرفتار کرانا یا یعقوب نے اس کوفر انفل منفہی کے ادا کرنے میں کوتا ہی کرنے پرشخت وست کلمات سے مخاطب کیا اور اس کے تمام خاندان کو جو تعداد میں ایک سوساٹھ آ دی تھے گرفتار کر کے بحتان کی جانب روانہ کر دیا محرین طاہر کے گرفتار ہوتے ہی اس کے توابین کل صوبجات خراسان میں پھیل گئے اور بات ہی بات میں محر بن طاہر کے عمال کو تکال کر قبضہ کرلیا۔ بیروا قعات محمد بن طاہر کی حکومت کے گیارہ برس دومهینے بغد وقوع میں آ گئے۔

تصغار كاسمار بيراور آمل برقبضه الغرض جب يعقوب نے محد بن طاہر كو گرفتار كرليا اور خراسان كے تمام صوبجات پر اس کے توابین متعین ومقرر ہو گئے اس وقت اس کے حریف عبداللہ سنجری نے حسن بن زیدوالی طبرستان کے باس جا کرپناہ لی یعقوب نے حسن بن زید ہے عبداللہ بخری کے پناہ گزیں ہونے کے متعلق خط و کتابت کی حسن بن زید نے لکھ بھیجا'' میں نے اس کو پناہ دے دی تم کواگر دعوائے مردانگی ہوتو تیار ہو جا کر بیل عنقریب تمہارے سر پر پہنچا چا ہتا ہوں''۔ اس خط کے بعد ہی • الاج میں جس بن زید یعقوب کے سریر بہنچ گیا۔ یعقوب نے لشکر مرتب کر کے مقابلہ کیا مقام ساریہ میں صف آ رائی کی نوبت آئی دونوں فریق حریف جی توڑ کرلڑنے لگے بالاً خرحس بن زید تنکست کھا کرسر زمین دیلم کی جانب بھاگ گیا اور یقوب نے کامیابی کے ساتھ سار پیاور آمل پر قبضہ کرلیا۔

حسن بن زید کا تعاقب : خاتمہ جنگ اور ساریہ وآمل پر قصہ حاصل کرنے کے بعد بعقوب نے جالیس ہزار کی جمعیت کے ساتھ حسن بن زید کا تعاقب کیاا تفاق سے طبرستان کے پہاڑوں میں جا پہنچا جاکیس روز تک مینہ برستار ہا بہ ہزار خرا بی و دفت این فوج کی ایک تعدا دکثیر کوضائع کر کے واپس آیا اور ان دافعات کی ایک اطلاعی عرض داشت در بارخلافت میں جھیجے دی۔

عبداللد سنجري كى كرفتارى ولل عبدالله نجرى هكت كے بعد حسن بن زید کے پاس رے كی جانب جلا كيا تعاليفوب نے بی خبریا کرحاکم رے کواس مضمون کا خطالکھ بھیجا'' بہتریہ ہے کہ میرے تریف کومیرے حوالے کر دوور نہ میں تمہارے س بہنچا جا ہتا ہوں لڑائی کے لئے تیار ہو جاؤ' وائم رے نے عبداللہ خری کو گرفتار کر کے بیقوب کے پاس بھیج دیا بیقوب نے اس کولل کر کے بحتان کی جانب مراجعت کی ۔۔۔۔۔۔۔۔

خراسان برتسلط: جس وقت حسن بن زيد كوطبرستان مين بمقابله عبدالرحن بن غلج شكست بهو كي اورائن غلج نه معيدان جنگ ہے مراجعت کی جسن بن زید نے ای وقت ہر جان پر قبضہ کر لینے کے اراد ہ ہے جر جان کی جانب کوچ کر دیا ہے۔ بن طاہروالی خراسان نے پیزبر یا کرایک کشکر جرجان کی حفاظت کی غرض ہے روانہ کیا۔ مگر پیشکراس کوحسن بن زید کے تصرف و غلب ند بچار کا۔ حسن بن زید نے جر جان پر پہنچ کر قبضہ کر ہی لیا اور پیشکردور سے منہ تکتارہ گیا۔ اس واقعہ ہے تکہ بن طاہر کی حکومت کولغزش ہوگئ اکثر صوبجات خراسان میں بدامنی پھیل گئ۔اطراف وجوانب کے امراءای کی کمزوری سے فائدہ افرکرتگین کی بدا عمالیاں خلیفہ معتد نے صوبہ موصل کی گورزی پرسپہ سالارانِ ترک سے اساتکین نامی ایک نامور سپہ سالارکو متعین فرمایا تھا۔ اس نے اپنی جانب سے اپنے لڑکے افرکتگین کو ماہ جمادی الاول ۱۹۵۹ میں روانہ کیا۔ افرکتگین نے موصل میں پہنچ کراوھم مچاویا فتی فجور شراب نوشی زنا عظم اور سفا کی کا دروازہ کھول دیا ایک روزا کی لئکری نے برمستی کی حالت میں ایک عورت پرا ثناء راہ دست درازی کی عورت چلائی۔ ادر لیس جمیری نامی ایک برزگ سیرت نے برمستی کی حالت میں ایک عورت پرا ثناء راہ دست درازی کی عورت چلائی۔ ادر لیس جمیری نامی ایک برزگ سیرت نے برمستی کی حالت میں ایک ورت بچائی ۔ لئکر نے افرکتگین سے ادر لیس کی شکایت جڑ دی افرکتگین نے ادر لیس کو گرفار کراک خوب بڑایا۔

بیچی بن سلیمان کا تقرر ابل شرکواس سے اشتعال بیدا ہوا جمع ہو کرمشورہ کرنے گئےرائے بیقرار پائی کہ خلیفہ معتد کو اس کی اطلاع کرنی چاہئے۔اذ کرتگین کواس مشورہ کی خبرلگ گئی۔لشکر مرتب کر کے چڑھ آیا اور بلااستفسارلڑائی شروع کر دی۔اہلِ شہر بھی جمع ہوکرلڑنے لگے۔آخرالا مراہلِ شہرنے اذ کرتگین کوشہرسے مارکر نکال دیا اور متفق ہوکر بیجی بن سلیمان کو حکومت موصل کی کرسی پر بٹھا دیا۔

بیٹم بن عبراللد کا موصل پر حملہ اس اثناء میں الا میں اور آگیا۔ اساتکین نے بیٹم بن عبراللہ بن معرفتای عدوی کو صوبہ موصل کی نیابت عطاکی اور اہلِ موصل کی گوشالی کا کید کی چنانچہ بیٹم نے موصل پینچ کراڑائی چھڑوی۔ ایک مت تک اہلِ موصل سے اڑتے رہے۔ طرفین کے ہزار ہا آ دمی کام آگئے۔ بیٹم مجبور ہو کرواپس آیا اساتکین نے بجائے اس کے اسحاق بن ابوب تعلی (ہنو حمدان کے دادا) کو متعین کیا۔ ایک مدت تک اسحاق بھی محاصرہ کئے رہا۔ اثناء محاصرہ میں بیکی بن سلیمان علیل ہوگا۔

اسحاق و یجی میں جنگ اسحاق نے اس کی علائت کا فاکدہ اٹھانے کی کوشش کی محاصرہ میں تخی اور مستعدی سے کام لینے لگا شہر بناہ کی بعض سمت کی ویواریں بھی زمین دوزکر دیں۔ اہلِ شہر نے یجی بن سلیمان کواسی عالت میں لا کرصف لشکر کے آگا شہر بناہ کی بعض سمت کی ویواری بھی نہا پڑا۔ آگا ڈال دیا۔ اہلِ شہر کواس سے بے حد جوش پیدا ہوا۔ نہایت مردا تکی سے حملہ آور ہوئے اسحاق کو مجبوراً بیچھے بہنا پڑا۔ دوسرے دن پھر لڑائی شروع ہوئی اوراسی جوش سے شروع ہوئی۔ اسحاق اہلِ شہر سے برابر خطو کتابت کر دہا تھا اوران کوطری طرح کی امیدیں دلاتا تھا تا آئکہ اہلِ شہر نے اس امر پر مصالحت کر لی کہ اسحاق شہر میں داخل ہو کر رہض میں تیام پذیر ہو جنانچہ اسحاق اوراس کے اسکاری سے باقوں (لڑائی) میں چلی جنانچہ اسحاق ایک ہفتہ تک رہنی میں شہر ار ہا۔ اس کے بعد کسی شہری اوراس کے اشکری سے باقوں باقوں (لڑائی) میں چلی جنانچہ اسکار میں محتول طور سے موصل رحکومت کرنے لگا۔

جنگ این کے وابن واصل اسے پیشر ہم حرث بن سیما گورز فارس پرمجہ بن واصل بن ابراہیم تنہی کے حملہ کرنے

اور ۱۵۱ ہے میں فارس پراس کے متصرف و قابض ہونے کے واقعات بیان کرآئے ہیں جنانچہ جس وقت خلیفہ معتدکواس کی خبر گئی فارس کی حکومت بھی عبدالرحمٰن کے کوعنایت فرمائی اور جنگ کے ارادہ سے اپن واصل کوا ہواز کی طرف بڑھنے کا حکم دیا اور طاشتر کوامدادی فوج کا افسر مقرر کر کے ابن مفلے کی کمک پر معین کیا چنانچہ الا آھیں ابن مفلے اہواز کی جا جب سے ابن واصل پر حملہ آ ور ہوا اس کے ہمراہ ابوداؤ د فلوس بھی تھا۔ مقام رام بر مزیمی صف آ رائی کی فویت آئی۔ ابن واصل نے پہلے واصل بہت مفلے کو شکست و سے کر گرفتار کر لیا اور طاشتر میدان جنگ میں مارا گیا نیز بزار ہا آ دمی مارے اور قید کر لئے کے دبن مفلے کو شکست و سے کر گرفتار کر لیا اور طاشتر میدان جنگ میں مارا گیا نیز بزار ہا آ دمی مارے اور قید کر لئے گئے دبن مفلے کا لئکر گاہ لوٹ لیا۔ اس کے بعد خلیفہ معتمد نے ابن واصل سے ابن مفلے کی رہائی کے متعلق خطو کتا بت شروع کی ۔ ابن واصل نے ایک خطیہ طور سے مار کر بیٹ شہور کر دیا کہ وہ اپنی کی ۔ ابن واصل نے ایک خطیہ طور سے مار کر بیٹ شہور کر دیا کہ وہ اپنی کی ۔ ابن واصل نے ایک خطیہ طور سے مار کر بیٹ شہور کر دیا کہ وہ اپنی موت سے مرگیا۔

موسیٰ بن بغا کا استعفیٰ اس واقعہ کے بعد ابن واصل نے جنگ کے ارادہ سے موئی بن بغاسے واسط کا رُن کیا۔ رفتہ رفتہ اون ابواز میں ابراہیم بن سیما ایک فوج کثیر لئے ہوئے مقیم تھا۔ اس سے پیشتر موئی بن بغانے بینجر پاکر اور نیز اس وجہ سے کہ فارس میں آئے دن فتنہ وفساد ہر پاہور ہا ہے تھیرا کر گورنری سے دزبار خلافت میں استعفاء پیش کیا جس کوخلافت پنا ہی نے منظور فرمالیا۔

ابوالساج کی معزولی: جن دنوں ابن مفلح اہواز سے فارس کی طرف واپس آ رہا تھا اسی زمانہ میں بجائے اس کے ابوالساج مقرر کیا گیا تھا اور اس کوزنگیوں سے جنگ کی ہدایت کی گئی تھی چنانچہاس نے اپنے داماد عبدالرحمٰن کواس مہم پرروانہ کیا ہان سے مقرر کیا گیا تھا اور اس کوزنگیوں سے جنگ کی ہدایت کی گئی تھی چنانچہاس نے اپنے داماد عبدالرحمٰن کواس مہم پرروانہ کیا ہوئی ۔ علی بن ابان نے اسے شکست دے کر مارڈ الا ۔ ابوالساخ اس وحشت اثر خبر کوئن کر لشکر گاہ مکرم کی جانب لوٹ آیا۔

علی بن ابان نے اہواز پر قبضہ حاصل کر کے اہواز اور اہلِ اہواز کو جی کھول کر پائمال کیا بازاروں میں آگ لگا دی شاہی مکانات منہدم کرادیئے۔اس جاں گداز واقعہ کے بعد ابوالساج گورنری اہواز سے معزول کر دیا گیا۔ بجائے اس کے ابراجیم بن سیمامتعین ہوااس زمانہ سے بیا ہواز ہی میں رہا تا آگہ موسیٰ بن بغافارس کی گورنری سے استعفاء دے کر والیس آیا۔

فارس پر صغار کا فیضہ: عبدالرحن بن ملح جنگ این واصل میں مارا گیا جس کوہم ابھی اوپر بیان کرآئے ہیں اوراس واقعہ کی خبر یعقوب بن لین صغارت بینی حکومت فارس کی طبع دامن گیر بوگئ فوراً لشکر مرتب کر کے بجستان سے کوج کر دیا۔
ابن واصل کواس کی خبر لگ گئی۔ ابراہیم بن سیما کی لڑائی چیوڑ کر صغار کی جانب لوٹ پڑا اور صغار کے نشکر گاہ کے قریب بھنج کر اپنے ماموں ابو بلال مرداس کو خط لیے کر روانہ کیا۔ صغار نے اس کے جواب میں اپنے قاصد کی معرفت خط بھیجا۔ ابن واصل نے قاصد کی معرفت خط بھیجا۔ ابن واصل نے قاصد کو گئی صغار نے آئی شغار نے آئی اللہ عبوگئی صغار نے آئی گئی کے خاطب ہو کر کہا ''دیکھو تہمارے دوست نے ہمارے ساتھ بدعمدی کی۔ ہمارے قاصد کو گرفتار کر کے مملہ کرنے کی تیار کی کے خاطب ہو کر کہا ''دیکھو تہمارے دوست نے ہمارے ساتھ بدعمدی کی۔ ہمارے قاصد کو گرفتار کر کے مملہ کرنے کی تیار کی کردیا۔ ابن واصل کے ہمراہی روزانہ سفر سے جواب نہ بن پڑا صغار نے اسی وقت الشکر کوتیار کر کے ابن واصل کی طرف کوچ کردیا۔ ابن واصل کے ہمراہی روزانہ سفر سے جواب نہ بن پڑا صغار نے اسی وقت الشکر کوتیار کر کے ابن واصل کی طرف کوچ کردیا۔ ابن واصل کے ہمراہی روزانہ سفر سے جواب نہ بن پڑا صغار نے اسی وقت الشکر کوتیار کر کے ابن واصل کی طرف کوچ کردیا۔ ابن واصل کے ہمراہی روزانہ سفر سے جواب نہ بن پڑا صغار نے اسی وقت الشکر کوتیار کر کے ابن واصل کی طرف کوچ کردیا۔ ابن واصل کے ہمراہی روزانہ سفر سے کردیا۔ ابن واصل کے ہمراہی روزانہ سفر سے کھوٹ کو کے کہ بن پڑا کو بیار کے ابن واصل کی طرف کوچ کردیا۔ ابن واصل کے ہمراہی روزانہ سفر سے کھوٹ کو کو کی کہ بنانہ کو کھوٹ کو کیا۔ ابن واصل کے ہمراہی روزانہ سفر سے کھوٹ کے کا میار کے ابن واصل کے ہمراہی روزانہ سفر سے کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کو کو کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کے کہ کو کھوٹ کو کھوٹ کی کھوٹ کے کو کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کی کو کھوٹ کو کھ

ارخ ابن طدون وخداول) من المراق المرا

اس مہم سے فارغ ہوکراہل زم پراس دجہ سے کہ انہوں نے اس داصل کی تمایت کی تھی صفار نے چڑھائی کر دی اور جو ٹن کا میا بی میں ابواز پر بعث کر لینے کی بھی طبع دامن گیرہوگئی۔

and the angle of the first transfer and the second of the

and the first term of the second 
n thungs public of the state of

· 1000年1498年15日 - 1000年15日 - 100

Bearing on the Title of the control of the Bearing of the Control of the Title of the Control of the Control of

A SECRETARY SECURITION OF THE PROPERTY OF THE

A CARLO CONTROL OF THE CONTROL OF THE SECOND 
## بامانی حکومت کا قیام و کاچ تا و ۱۸ چ

اسد بن سامان خراسانی : بنوسامان کامورث اسد بن سامان خراسان کے مشہور خاندان کا ایک معزز فرد تھا بھی یہ اپنے آپ کواہل فارس کی طرف منسوب کرتے ہیں اور گاہے سامہ بن لوئی بن غالب کی جانب اسد کے چار بیٹے ہے تو ہے 'احر' کیلی اور الیاس - جن دنوں مامون خراسان کی گورنری پر تھا انہیں ایام میں ان لوگوں نے مامون کی خدمت میں شرف حضوری حاصل کی - مامون نے ان لوگوں کو عہدہ ہائے جلیلہ سے سرفراز فر مایا ۔ چنا نچہ جب مامون نے عراق کی جانب مراجعت کی اور خراسان میں اپنی نیابت پر غسان بن عباد کو (پیفنل بن سہیل کاعزیز تھا) مامور کیا تو اس نے نوح کوسمر قند کی 'احرکوفر غانہ' کے کی کوشامل واشر وسندوغیرہ کی اور الیاس کو ہرات کی حکومت دی ۔

طاہر بن حسین : پچھ عرصہ بعد بجائے عسان کے طاہر بن حسین کوٹراسان کی حکومت عطا ہوئی اس نے ان لوگوں کوان کے عہدوں پر بحال رکھا۔ اس کے بعد نوح بن اسد کا انقال ہوگیا۔ تب طاہر بن حسین نے اس کے صوبہ کواس کے دو بھائی بچیٰ اور احمد نہایت خوش خلق اور خصائل پیندیدہ سے متصف تھا۔ اس کے تھوڑے دنوں بعد الراح کے برات میں وفات یائی۔

عبدالله بن طاہر : عبدالله بن طاہر نے اس کے بیٹے ابواسحاق محمہ بن الیاس کواس کی جگہ پرمقرر کیا۔ احمہ بن اسد کے سات بیٹے تھے۔ نفر کیفقوب کی 'اساعیل اسحاق' ابوالا معن 'اسداور ابوغانم حمید' احمہ کے انقال کرنے پرصوبہ سرقند میں اس کا بیٹا نفراس کا قائم مقام بنایا گیا' چنانچہ اس وقت سے تا زمان انفراض حکومت بن طاہر اور اس کے بعد بھی سرقند کی صوفت اس کو گورز خراسان کی جانب سے ملتی رہی۔ یہاں تک کہ بن طاہر کی حکومت درہم برہم ہوگئی۔

لیحقوب صفار: دولت صفار کا پھر پر ہ خراسان میں کا میا نی کی ہوا میں اڑنے لگا۔ چنانچے خلیفہ معتد نے اپنی جانب سے نصر کو اس صوبہ کی سند گورنری الاسم ہیں مرحت فرمائی۔ جب کہ یعقوب صفار نے خراسان پر قبضہ حاصل کرلیا جیسا کہ آپ او پر پڑھآئے ہیں تو نصر نے اپنی فوجوں کو شط جچوں کی طرف صفار کے بڑھتے ہوئے سیلاب کی روک تھام کرنے کو روانہ کیا 'اتفاق سے اس تشکر کا سردار جنگ صفار کی نذر ہوگیا۔ نصر کالشکر بخارالوٹ آیا (احمد بن عمر) والی بخارا جان کے خوف سے شہر چھوڑ کر آل لیٹ بن نصر : اہلِ بخارانے ابو ہاشم محمد بن مبشر بن رافع بن لیٹ بن نصر بن سیار کوامارت کی کرسی پر بٹھایا پھر پچھ عرصہ بعداس کومعزول کر کے احمد بن لیٹ کوامیر بنایا تھوڑے دتوں بعداس کوبھی معزول کر کے حسن بن محمد کوشہر کی حکومت سپرد کی پھر جب اس کوبھی معزول کر دیا تو نصر نے اپنے بھائی اساعیل کو بخارا کی زمام حکومت عنایت کی ۔اس اثناء میں رافع بن ہر تمہ (یہ بنوطا ہر کا داعی تھا) خراسان کا گورنر ہوااور صفاراس ملک پر غالب و متصرف ہوئے۔

اساعیل اس وقت اساعیل والی بخارانے اس سے خطو کتابت شروع کی اور باہم معاونت واتحاد کاعبد و پیان کر کے صوبہ خوارزم کی حکومت حاصل کر لی۔ لوگوں نے اساعیل و نفر میں کہہ من کرچ چلوا دی۔ چنا نچہ نفر نے ۱۷۲ھ میں اساعیل پر خوارا میں کر دی۔ اساعیل نے رافع ہر ثمہ سے مدوطلب کی رافع بن ہر ثمہ ایک کثیر التعداد فوج لے کرخود اس کی کمک کو بخارا پہنچالوائی کی نوبت نہ آئی۔ دونوں بھائیوں میں مصالحت ہوگی رافع خراسان کولوٹ آیا۔ اس کے بعد پھران دونوں بھائیوں میں مصالحت ہوگی رافع خراسان کولوٹ آیا۔ اس کے بعد پھران دونوں بھائیوں میں بہنی پیدا ہوئی جورفتہ رفتہ لو ان کی حد تک بنج گئی۔ ۱۳۵۸ھ میں ایک خت وخوں ریز جنگ کے بعد اساعیل کولفر پر فتح شیر ہوں ہوا۔ اساعیل نے دوڑ کر دست ہوئی کی اور بدستور کری امارت سرقند پر اس کوجلو ہ افروز رکھا۔ خود اس کی نیابت میں بخارا کی امارت کرتا رہا۔ اساعیل نہایت منکسر مزاج 'منی اور اہل علم و دین کا قدر دوان تھا۔

ولی عہدی کی بیعت: جس وقت موئی بن بغا گورزی ولایت شرقیہ ہے مستعفی ہوا غلیفہ معتمد نے اپنے بھائی احمہ موفق کے سیخ کا قصد کرلیا تھا چنا نچے اس غرض کے حاصل کرنے کے لئے شوال الآجے میں دربار عام منعقد کیا امراء وزراء اور اراکین سلطنت حسب مدارج حاضر ہوئے ۔ فلیفہ معتمد نے ایک مخضر تقریب کے بعد اپنے جعفر کو اپنا ولی عہد بنایا اور مقوض الی اللہ کا مبارک لقب مرحمت فرما کرموئی بن بغا کو اس کی نیابت عنایت کی ۔ افریقیہ معرشام 'جزیرہ موصل 'ارمینیہ طریق 'خراسان اور مہر جانقذ ق کی سندگورزی عطافر مائی ۔ اس جلسہ میں یہ بھی قرار دیا کہ میرا دوسراولی عہد میر ابھائی ابوا حمہ ہوگا۔ اس کو الناصر اللہ بن اللہ المون ق کا لقب دے کر بلاو شرقیہ 'بغداد' کوفہ طریق مکن بھی نے دونواء سفید وسیاہ بنائے اور میرشرط کی کہ اگر میں مرجاؤل اور اس وقت تک جعفر بالغ نہ ہوتھ پہلے مونوق مسید خلافت پر شمکن ہو بعداز ال جعفر۔ ای شرط کی ساتھ حاضرین سے بیعت اور اس وقت تک جعفر بالغ نہ ہوتھ پہلے مونوق میں بغا ما مورکیا گیا۔ قلمدان وزارت صاعد بن مخلد کے بیروہ وابعداز ال کی جعفر کی جانب سے صوبیات مغرب پر موئی بن بغنا ما مورکیا گیا۔ قلمدان وزارت صاعد بن مخلد کے بیروہ وابعداز ال کی معانی کی معانی کا خواست گار ہوا۔ بجائے اس کے اساعیل بن بابل کو میہ مخزر کی عرد و معناس ہوا۔

تقررولی عبد کے بعد خلیفہ معتد نے اپنے بھائی مؤفق کوزنگیوں سے جنگ کرنے کا تھم دیا مؤفق نے اپنی جانب سے اہواز'بھرہ اور کور د جلہ پرمسرور بلخی کومقرر کر کے بطور مقدمۃ انجیش کے آگے بڑھنے کی ہدایت کی اور اس کے بعد اپنی روانگی کاعزم کیا۔ بعقوب صفار سے جواب طبی جس وقت یعقوب صفار نے فارس کوائن واصل کے اور خراسان کوائن طاہر کے قبضہ ے نکال کراپیے ممالک مقبوضہ میں شامل کرلیا اور اس کی خبر در بارخلافت تک پیچی تو خلیفہ معتد نے سر دربار کہد دیا'' حاشا و گلا میں نے بعقوب صفار کوفارس وخراسان پر قبضہ لینے کی اجازت نہیں دی اور نہ میں نے اس کوان افعال کے کرنے کی ہدایت کی جس کاوہ مرتکب ہوا ہے۔ مجھ کواس کے اس فعل سے حت نارانسگی بیدا ہوئی ہے' ۔مؤفق نے گزارش کی'' امیر المؤمنین! ایسے خود سر خص کی سرکونی کرنا ضروری ہے۔ لیکن مناسب بیہے کہ پہلے اس سے جواب طلب کیا جائے''۔

خلیفہ معتمد نے اس رائے کو تحسین کی نگاہ ہے دیکھ کر اساعیل بن اسحاق اور فواج نامی ایک نامورسپر سالا رترک کو صفار کے پاس میر پیام دے کر بھیجا کہ ماہد ولت وا قبال کوتمہاری مدوست درازی مطبوع خاطر اقدس نہیں ہوئی۔ بہتریہ ہے کہ تم انہیں بلاد کی حکومت پراکتفا کرو جوتم کو در بارخلافت ہے مرحمت ہوئے ہیں اور میں ان لوگوں کو جوتمہارے ہمراہیوں میں سے ہیں اور جن کو میں نے محمد بن طاہر کے ساتھ گرفتار کر لیا تھار ہا کر کے تمہارے پاس بھیجتا ہوں' ۔ اساعیل تھوڑے دنوں بعد صفار کے پاس سے واپس آیا اور بیظاہر کیا کہ صفار کا قصد موصل کی طرف بڑھنے کا ہے۔ مؤفق ان واقعات سے مطلع ہو کر زنگیوں کی مہم پر جانے سے رک رہا۔ ہاں اساعیل کے ساتھ صفار کا حاجب ذرہم نامی بھی حکومت طبرستان خراسان جرجان ' رے ٔ فارل اور افسری پولیس بغدا د کی سند حاصل کرنے کو در بارخلافت میں آیا تھا چنا نچے خلیفہ معتدنے علاوہ صوبجات جستان اور کرمان کے جو کہ پہلے سے اس کے بتضدیس تھے۔

ی**عقو ب صفار کی روانگی**:ان صوبجات کی سند گورنری بھی عنایت جن کی حکومت کی صفار نے استدعا کی تھی۔ ذرہم مع عمر بن سیما کے صوبجات مذکورہ الصدر کی گورنری کی سند لئے ہوئے صفار کے پاس واپس آیا۔صفار نے بیلکھ کر کہ'' میں شکر و احسان کی غرض سے امیر المؤمنین کے در دولت پر حاضر ہوا چاہتا ہوں''۔اپنے شکر گاہ مکرم سے کوچ کر دیا ابوالساج والی اہواز چونکہ صفار کے ماتحت تھا پینجر یا کراستقبال کی غرض سے شہرے باہرآ یا عزت واحتر ام سے صفار کوشہر میں لے گیا۔ برسی دھوم کی دعوت کی ۔صفارا کیک دوروز قیام کر کے بغداد کی جانب روان ہوا۔ بیرحالات تو صفار کے تھے۔

جنگ صفار ومو فق: اب در بارخلافت کارنگ ڈھنگ ملاحظہ کیجے کہ جس وفت قاصدوں نے واپس ہوکر صفار کی عرضی پیش کی اہلِ دربار کے چیروں پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ سکتہ کے عالم میں ایک دوسرے کا منہ تکنے لگا۔ کسی نے کہا''اش کی نیت الحجي نهيل ہے'' \_كوئى بولا'' بر انمك حرام ہے'' \_غرض بر شخص اپنی فہم كے مطابق رائے زنى كرر ہاتھا۔ استے ميں خلافت پناہى اٹھ کھڑے ہوئے اور بغدادے نکل کر زغفراینۃ میں بیٹی کرلٹکر آرائی کی اوراپنے بھائی مؤفق کو برقصد جنگ صفار کے آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ چنانچےر جب ۲۲۲ چے میں صفار کی فوج سے مقابلہ ہوا۔ مؤفق کے مینہ پرموی بن بغاتھا۔ میسرہ میں مسرور بلخی اور قلب لشكرين خودمو فن يہلے صفار كے مينداورمو فق كے ييسره سے أبير ہوئى۔مو فق كاميسره يہلے بى حمله ميں بھاگ كھرا ہوا ابراہیم بن سیما وغیرہ نامی نامی سپر سالا راس معرکہ میں کام آئے۔مؤفق نے ایک بلند مقام پر کھڑے ہو کرمنیز منوں کو آ واز دی اوران کو عکمت عملی ہے واپس لا کر دو ہارصفار کے لشکر پرحملہ کیا۔صفار کی فوج نے بھی جی تو ٹر کرمقابلہ کیا جنگ وخوں ریزی کی گرم بازاری ہوگئی لاشون کے انبارلگ گئے۔ آخر وفت عِصر تک نہایت شدت ہے اڑائی جاری رہی۔

صفار میدان جنگ سے شکست کھا کرخوزستان کی طرف روانہ ہوااور جندسا بور میں پینچ کر قیام کیا۔ زنگیوں کے سردار نے خط و کتابت شروع کی دوبارہ جنگ کرنے پرابھارنے لگا اورا مدادواعانت کا وعدہ کیا۔ صفارنے جواب میں سورہ کا فرون یعنی ﴿قل یاایھا الْکافرون لا اعبد ما تعبدون تا آخر سورہ ﴾ لکھ جیجی۔

ابن واصل کو فارس کی سند گورنری ان واقعات کے اثناء بیں ابنِ واصل نے صفار کومصروف جنگ و کیھرکر فارس پر قبضہ کرلیا در بارخلافت میں اطلاعی عرض داشت روانہ کی خلیفہ معتمد نے خوش ہو کر فارس کی سند گورنری مرحمت فر مائی۔صفار نے پیخبر پاکر ایک لشکر بسرافسری عمر بن السری فارس پر بھیج و یا ، جس نے پہنچنے کے ساتھ ہی ابنِ واصل کو نکال باہر کرکے قبضہ کرلیا انہیں دنوں صفار نے محمد بن عبد اللہ بن ہزارمر دکر دی کوا ہوازکی حکومت پر مامور کیا۔

غلیفہ معتمد ومو فق کی مراجعت جمہم صفار کے خاتمہ پر غلیفہ معتد نے سامرا کی طرف مراجعت کی اور مو فق واسط کی جانب لوٹ آیا۔ قصد مصفار کے تعاقب کرنے کا تقالین علالت طبیعت کی وجہ ہے بغدادوالیس آیا اس کے ساتھ مسرور بنخی بھی تھا بعد مردی بین بعا کے زنگیوں کے مقابلہ پر بھیجا گیا چونکہ ابوالساج نے ضار کی مجمان داری اور مدارت کی تھی اس روسے اس کی جا گیرات اور مال واسباب ضبط کر کے مسرور بنخی کو مرحمت ہوااور تھر بن طاہر محکمہ پولیس بغداد کی افسری کرنے لگا۔

اس کے بعد مرکو فق کا قصد روا تی تھا۔ لیکن صفار کے واقعات بیش آ جانے کی وجہ ہے روانہ نہ ہوسکا۔ صفار کی معرک آرائی بیل مسروف ہوگیا۔ طرواس پر بیب ہوا کہ مسرور بھی خلیفہ معتمد کے تھم کے مطابق دربار خلافت کو واپس آیا دیگیوں کے سرداد نے مسرور بھی خلیفہ معتمد کے تھم کے مطابق دربار خلافت کو واپس آیا دیگیوں کے سرداد نے مسرور بھی خلیفہ معتمد کے تھم کے مطابق دربار خلافت کو واپس آیا دیگیوں کے سرداد نے مسیدان بن جامع کو چند مستوفی ہو تا ہوں کہ اوقاد سے کی طرف شب خون مارنے کے لئے بھیجا اس اثناء میں وستہ فوج کی سید سالار دوایا کے ایک راستہ شائی لشکر لئے ہوئے زنگیوں کی فوج سے جنگ کرنے کو آپیا اسلیمان بن موئی سے متابلہ ہو گیا تھر بیا آیا کہ اور بیاں بن موئی میدان جنگ کرنے گا تھی سیمان بن موئی سید مالار دوایا کے ایک راستہ شائی لاکر کے اپنے سیدسالاروں اغرمش اور حیش کو براہ دریا اور شکی مملم آور ہوئے کا تھم جانب مائل ہوا خیب دریا ورزیوں کے سردار) نے اپنے سیدسالاروں اغرمش اور حیش کو براہ دریا اور خشکی مملم آور ہوئے کا تھم جانب مائل ہوا خیب دریا ورزیوں کے سردار) نے اپنے سیدسالاروں اغرمش اور حیش کو براہ دریا اور خشکی مملم آور ہوئے کا تھم

دیاسلیمان نے پینجر پاکراپے ہمراہیوں کے حصہ کثر کوجنگل میں چھپا دیا اور پیر ہدا ہے کردی کہ جب تک طبلوں کی آوازند سنن اس وقت تک حملہ آور نہ ہونا۔ جوں ہی اغریمش مقابلہ پر آیازنگیوں کی چھوٹی ہی جماعت نے لشکرگاہ سے نکل کرصف آرائی ک اورشاہی لشکرکوا پنے مقابلہ میں مصروف ومشغول کرلیا۔ سلیمان نے اپنی فوج کی ایک دوسری نکٹری کو لے کرشاہی لشکر کے پیچھے سے حملہ کیا۔ قریب بھنچ کر طبلوں کو بچوایا نقاروں پر چوب کا پڑنا تھا کہ جنگل سے غول بیابانی کا جمنڈ نگل پڑا اغریمش کی رکاب کی فوج اس اچا تک حملہ سے گھرا کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ حشیش مارا گیا زگی فوجیں لشکرگاہ تک تھا قب میں بڑھ گئی جو پچھ پایا لوٹ لیا اور چار کشتیاں بکڑلیس۔ لیکن اغریمش نے اپنی شکست خور دہ فوج کو پھر جمع کر کے دوبارہ حملہ کیا۔ جو پچھز نگی شاہی لشکرگاہ سے لوٹ کے کیا تھاں کو واپس بلالیا۔

سلیمان مظفر ومنصور حثیث کا سر لئے ہوئے خبیت (اپنے سردار) کے پاس واپس آیا خبیت نے حثیث کے سر کوعلی . بن آبان کے پاس اطراف امواز میں جھیج دیا۔

محمد بن عبیداللد اور خبیت میں معامدہ دوسری لڑائی زنگیوں کی احمد بن کیونہ سے ہوئی اوراس میں ان کو بہت بری اطرح سے فکست اٹھائی پڑی مسرور بنٹی نے اہواز کی جانب احمد بن کیتو نہ کوروانہ کیا تھا۔ چنانچہ مقام سوس کے قریب پہنچ کر جند سابور میں قیام گیا اور صفار کی طرف سے محمد بن عبیداللہ ابن ہزار مروکر دی والی اہواز تھا اس نے شاہی سطوت سے خاکف ہوکر خبیت سے خط و کتابت کی میر طب پایا کہلی بن ابان کو اہواز کی گورزی دی جائے اور محمد کواس کی نیابت ۔ بروقت مقابلہ ایک دوسرے کا معاون و مدد کارہوگا۔ اس عہد و پیان کی توثیق کی غرض سے دونوں تشریمیں مجتمع ہوئے۔ احمد نے ان کی سازش سے مطلع ہوکر جند سابور سے سوس کی طرف کوچ کردیا۔

 زنگیوں نے پہلے ہی حملہ میں یا مال کر کے صفحہ و نیاسے نیست و نا بو دکر دیا۔

ابراہیم کافل : اس واقعہ کے بعد ہی صفار نے چند آ دمیوں کوابراہیم کے پیچے سرخس کی جانب روانہ کیاان لوگوں نے سرخس میں پہنچ کر ابراہیم کا کام تمام کر دیا۔ابراہیم کے مارے جانے پرصفار نے الا کاچے میں ہجتان کی جانب مراجعت کی بوقت روانگی نیشا پور پرعزیز بن مصری کواور ہرات پراپنے بھائی عمر بن لیٹ کو متعین کیا اور عمر بن لیٹ نے ہرات کی نیابت طاہر بن حفص باذغیسی کومرحت کی۔

خلافت بنوعاس (حصه اول)

جُستانی بختانی میں فتہ وفساد کا مادہ کوٹ کر جمرا ہوا تھا ہر وفت اس کی رگوں میں شرارت اور بد معاشی کا خون دورہ کررہا تھا' صفار ہے تو بچھ پیش نہ کی گئی بڑے فور وفکر ہے ایک بیہ بہانہ نکالا کہ اس کے بھائی علی بن لیٹ کے پاس جا کرادھراُ دھر کی با تیں کر کے کہنے لگا'' تم نے بید دیکھا ہے کہ تہہارے دونوں بھائیوں یعقوب صفار اور عمر بن لیٹ نے خراسان کو با ہم تقسیم کرلیا اور تم کو ایک باشت زمین بھی نہ دی جس ہے تم کو بھی کچھ دلچی ہوتی ۔ مزہ بیہ ہے کہ خراسان میں تہہارے قابو کا ایک شخص بھی نہیں جو تہہارے مقوق کی فلہداشت کر ہے اگر تم مناسب سمجھوتو مجھے خراسان بھیج دو میں تبہا ہے کا موں کو نہا ہے مستعدی ہے انجام دوں گا اور تمہارے حقوق کی فلہداشت کر وں گا' ۔ علی بن لیٹ اس دم پٹی میں آگیا اپنے بھائی لیعقوب صفار سے اس امرکی اجازت حالی کے صفار نے اجازت دے دی ۔ غرض کہ اس معقول بہانہ سے صفار کے ساتھ نہ گیا۔

لشکری سیه سالا ری عنایت کی ۔

ابوهم يعمر كى گرفارى : ابوه فس يعمر سے سركى نے جبكہ وہ بلخ كامحاصرہ كے ہوئے تھا۔ يتحريك كى كدآ ہے ہم اور آپ منق ہوكرا نبى خالفوں كواس ملك سے نكال ويں۔ يعمر نے اس كے قول وفعل پراعتاد نہ كيا اور بلخ كے محاصرہ سے دست كش ہوكر ہرات كى طرف چلا گيا اور طاہر بن صفص (عربن ليف كے نائب) كے ہاتھ سے نكال كراس پر قبضة كرليا۔ طاہر بن حفص انہيں واقعات ميں يعمر كے ہاتھ سے مارا گيا۔ جنتانى كواس كى خبر كى ۔ تيار ہوكر فوراً يعمر پر فوج كئى كردى جس وقت مقابلہ پر بہنچا بجائے جنگ كے عکمت علی سے كام لينے لگا۔ يعمر كے سپر سالا رہے جوكہ ابوطلح منصور كے ساتھ ما نوس و مالوف تھا اس شرط سے سازش كرلى كہم يعمر كو گرفار كركے مير سے حوالہ كردو ميں ابوطلح كو تمہاد سے سپر دكردوں گا۔ چنانچ اس نمك جرام سپر سالا رہے يعمر كو گرفار كرليا اور پا بہ زنجير نينيا پور سپر سالا رہے يعمر كو گرفار كرليا اور پا بہ زنجير نينيا پور سپر مالا رہے يعمر كو گرفار كرليا اور پا بہ زنجير نينيا پور سپر مالا سے نائب كے ياس بھنج ديا۔ نائب نے يعمر كو بارحيات سے سبک دوش كرديا۔

جُستانی عامل کا نبیشا پور سے اخراج بھر کے ہمراہیوں نے جمع ہوکرابوطلحہ کوامیر نشکر بنایا ابوطلحہ نے اس نمک حرام
سپر سالا رکوجس نے اپنے آتا کے نغمت کے ساتھ دغابازی کی تھی قبل کرڈ الا اور سامان سفر درست کر کے نبیشا پور کی جانب
کوچ کر دیا۔ نبیشا پور پہنچ کر حسین بن طاہر سے ملاقات ہوئی۔ بیاصفہان سے اس امید پر آیا تھا کہ چونکہ جُستانی بنوطاہر کی
حکومت کا خواہاں ہے اس وجہ سے میرے نام کا خطبہ پڑھے گا۔ لیکن جُستانی کے نائب نے حسین بن طاہر کا نام خطبہ بہن نہ
پڑھا۔ اگلے جمعہ کو ابوطلحہ نے نماز پڑھائی اور اس نے اس کے نام کا خطبہ پڑھا دونوں نے جمع ہوکر جُستانی کے عامل کو نبیشا پور
سے نکال کرقیام کر دیا۔

جُستانی کی مراجعت جُستانی پخبر پاکر ہرات سے نیشا پور پر چڑھ آیا سکے رکاب میں بارہ ہزار فوج تھی۔ جب نیشا پورک تین منزلیں باتی رہیں اپنے بھائی عباس کوہملہ کے اراد سے برصنے کا تھم دیا۔ ابوطلحہ نے نیشا پور سے نکل کرمقا بلہ کیا عباس شکست کھا کر بھاگا۔ جُستانی شکست کی خبرس کرا یسے اضطراب میں ہرات کی جانب لوٹا کہ اسکوا پنے شکست خوردہ بھائی کی بھی خبر ندر ہی۔ ہرات بینچ کر ہوش وحواس درست ہوئے تو عباس کی قلر ہوئی اعلان کردیا کہ جو تفص عباس کا پیتہ لگا دے گا اسکواس قدرانعام یا جائے گا۔ کسی نے پیتہ لگانے کا اقر ارنہ کیا۔ مگر رافع بن ہر ٹمہ نے عباس کی سراغ رسانی کا بیڑا اٹھالیا۔

رافع بن ہر ثمہ کا فریب ابوطلحہ کی طرف آیا امان کی درخواست کی ابوطلحہ نے امان دے دی۔ رافع نے ابوطلحہ کے پاس جا کراپٹا اعتبارالیا بوسایا کہ ابوطلحہ ہر گام بین اس سے مشورہ لینے لگا مچھ عرصہ بعد خفیہ طور سے عباس کے حالات جمتانی کولکھ جھیج۔ بعد از ان ابوطلحہ نے رافع کومعہ دوسپہ سالا روں سے بہت کی جانب خراج وصول کرنے کو جھیجا۔ رافع نے بہت بہتی کر باطمینان تمام خراج وصول کیا اور دونوں سپہ سالا روں کو حالت غفلت میں گرفتار کرئے جمتانی کی جانب کوچ کر دیا۔ اُٹاءُڑاہ میں تھک کرایک گاؤں کے کنارہ قیام پذیر ہوااس گاؤں میں پہلے نے مل بن کی خارجی مقا۔ ابن طاہرا و رابوطلحہ نے دافع کی اس بے عنوانی اور برعہدی سے مطلع ہو کرائس وقت حملہ کر دیا رات کے وقت اس گاؤں میں پہنچے۔ جہاں کہ ملی بن بھی کی اس بے عنوانی اور برعہدی سے مطلع ہو کرائس وقت حملہ کر دیا رات کے وقت اس گاؤں میں پہنچے۔ جہاں کہ ملی بن بھی کی اس بے عنوانی اور برعہدی سے مطلع ہو کرائسی وقت حملہ کر دیا رات کے وقت اس گاؤں میں پہنچے۔ جہاں کہ ملی بن بھی

اس پيرسالار کانام عبدالله بن ہلال تھا۔ کامل ابنِ اثيرجلد مصفحہ ١١٨۔

محاصرہ نیشا پور: رجب ۲۷۲ ہے میں ابن طاہر نے اسحاق شاری کو بسرافسری ایک عظیم الثان فوج کے جرجان کی جانب صن بن زیداور دیلم سے جنگ کرنے کو روانہ کیا۔ چنانچہ اسحاق نے دیلم کوخی کے ساتھ پائمال کیا مگر پچھ عرصہ بعد فتح مندی کے غرور میں ابن طاہر سے باغی ہوگیا۔ ابن طاہر اس واقعہ سے مطلع ہوگراسحاق کی سرکو بی کو گیا۔ اسحاق نے اثناء راہ میں موقع مناسب دیکھ کر تملہ کر دیا۔ ابن طاہر کیا۔ ابن طاہر اس واقعہ سے مطلع ہوگراسحاق کی سرکو بی گیا۔ اسحاق نے اثناء راہ میں موقع کر دونصور کر کے شہر سے نکال باہر کیا۔ ابن طاہر کیا۔ ابن طاہر نے نیٹا پور سے نکل کر ڈیڑھ کوس کے فاصلہ پر قیام کیا۔ لشکر کے فراہم کرنے اور ترتیب دینے میں مصروف ہوا جب ایک گروہ کی تھی ہوگیا تو اہل نیٹا پور سے لڑائی چھڑ دی اور اثناء جنگ میں اہل نیٹا پور کی جانب سے ایک خط اسحاق کی طرف سے کی جانب سے ایک خط اسحاق کی طرف سے کی جانب سے ایک خط اسحاق کی طرف سے طیح آ و تا کہ ہم تم کو کو گیا تو ابوا جس تمہار کی سے مطابق تمہاری المداد کرنے کو حاصر المیل نیٹا پور کے نام اس مضمون کا تحریم کیا ''دیور کے قاطت کر وعظر یب تمہاری المداد کرنے کو حاصر المیل نیٹا پور کی خال طور دونی نیٹا پور کی وارائیا۔ ابوالی سے تمہاری المداد کرنے کو حاصر روانہ کرنے کے بعد تھوڑ دی سے نیٹا پور کی کامل طور سے محافظت کر وعظر یب تمہاری یہ دکو پہنچا چاہتا ہوں'' ۔ اس خط کی دورانہ کی نیٹا پور کی کامل طور سے محافظت کر وعظر یب تمہاری یہ دکو پہنچا چاہتا ہوں'' ۔ اس خط کی دورانہ کی نیٹا پور کی خام اس کے بعد نہا یہ شراہوں کے مارا گیا۔ ابواطی نے اس کے بعد نہا یہ شدت سے نیٹا پور کا محاصرہ کیا۔

نیٹا پور پر جنتائی کا قبضہ اہلِ نیٹا پور نے مجبور ہو کر جنتائی سے خط و کتابت شروع کی اور اس کواپنی حمایت کے لئے بلا بھیجا چنانچہ جنتانی ہرات سے متواتر دوشاند روز سفر کر کے نیٹا پور آ پہنچا۔ رات کا وقت تھا اہلِ نیٹا پور نے شہر پناہ کا دروازہ کھول دیا۔ جنتانی شہر میں داخل ہو کر لئکر کی فراہمی اور محاصرہ کے توڑنے کا انتظام کرنے لگا۔ ابوطلحہ نے میں کر حسن بن زید سے کور کئے گئے جانب واپس آیا اور سے امداد طلب کی حسن بن زید نے پوری مدودی مگر کچھ کا میابی نہ ہوئی۔ محاصرہ سے دست کش ہوکر نگے کی جانب واپس آیا اور اور اور اور نا ہجوزی پرمحاصرہ ڈال دیا۔ بیدا قعہ ۲۱۵ ہے کا ہے۔

حسن بن زبیر سے جنگ نیٹا پورسے حن بن زید پر پڑھائی کردی اس فیہ سے کہ اس نے اس کے مقابلہ پر ابوطلی کو مددی تھی۔ اہل جرجان جع ہو کرحس بن زید کی کمک پرآئے کیکن فجستانی نے ان کو بھی نیچا دکھا کر چاکیس لا کھ درہم تاوان جنگ وصول کئے (یہواقعہ ماہ درمضان ۲۱۵ھ کا ہے)

جَسَتا فی اور عمر و بن لیث : آنہیں ایام میں یعقوب صفار نے وفات پائی بجائے اس کے عمر و بن لیٹ حکومت کی کرسی پرجلوہ افروز ہوا اور جُستانی نے جرجان سے تملیکر دیا۔ ایک افروز ہوا اور جُستانی نے جرجان سے تملیکر دیا۔ ایک نہایت تخت وخول ریز جنگ کے بعد عمر و بن لیٹ کوشک اٹھا کرنقصان کے ساتھ ہرات واپس آنا پڑا اور جُستانی نیٹا پور میں تھم ارابا۔
تھمرار ہا۔

چونکہ عمرو بن لیٹ کوسلطان وقت کی طرف سے سر داری کی سند حاصل ہو کی تھی۔اس وجہ سے فقہاءاورا مراء نیٹا پور کا میلان طبع اس کی جانب تھا۔ فجستانی کی آئکھوں میں یہ میلان کا ٹنا سا کھٹکتا تھا موقع پاکرا پنے اطمینان قلب کی غرض سے ایک دوسرے سے لڑا دیا۔ بعدازاں سر میں جیور کر ہے تان چوق جسٹی کی عمرو بن لیٹ کا ایک مدت تک حصار کئے رہا مگر فتح یا پی حاصل نہ ہوگی تو اپنے نائب کو نیٹا پور میں جیوڑ کر ہجستان چلا آیا۔

عمروبن لیث کانیشا بوریر قبضه جمتانی کے نائب نے نیشا پوریس خود مخاری حاصل ہوتے ہی ایک ہوگامہ برپا کر دیا۔ اہل شہر کے ساتھ ظلم وسفا کی سے پیش آئے لگا۔او ہاش مزاجوں آبرو باختہ اور مفیدہ پر داز وں کواس سے بہت بڑی مد دملی ۔ دن دہاڑے لوگوں کولو شخے لگے۔ امراء وروساء نیٹا پورنے جمع ہو کر فجستانی کے نائب پر حملہ کر دیا ساتھ ہی اس کے عمر وین لیٹ سے امداد طلب کی چنا تیج عمرو بن لیٹ نے ایک شکر اہلِ نیشا پور کی کمک پڑھیج ویا فجستانی کا نائب گرفتار کرلیا گیا اور عمر و بن لیٹ کی فتح یا بی کے پھریرے کا میا بی کی ہوا کے ساتھ شوخیاں کرنے لگے۔ رفتہ رفتہ اس کی خبر فجشانی تک پینچی' آگ بگولہ ہو گیا۔لشکر مرتب کر کے نیٹا پورآ پہنچااور برورتنج عمر و بن لیٹ کےلشکر کو نکال کر دوبارہ قبضہ کر کے اختیام ۲۲۷ھ تک تشہر ارہا۔ عمر و بن لیث نے جشتا نی سے ننگ آ کر ابوطلحہ کو جب کہ وہ نٹخ کا محاصرہ کئے ہوئے تھا اپنی کمک پر ہلا بھیجا۔ چنانچہ ابوطلحہ ایک عظیم الثانی فوج لے کرآیا عمرو بن لیٹ نے بڑی خاطر و مدارات کی بہت سامال نذر کیا اور خراسان میں اس کوچھوڑ کر سجتان کی طرف کوچ کردیا۔ فحتانی نے بھی بیان کر سرخس کارخ کیا۔ کیونکہ اس وقت تک سرخس عمر و بن لیٹ کے قبضہ میں تھا ایک گورنر يہال موجود تھا۔ ابوطلحہ نے آ کے بڑھ کر مزاحمت كى لڑائى ہوئى۔ ابوطلحہ ميدانِ جنگ سے بھاگ كھڑا ہوا خلم پہنچا۔ فجستانی نے تعاقب کیا اور خلم میں پہنچ کر دوبارہ شکست دی ابوطلحہ بجستان کی طرف بھا گا اور فجستانی نے طخارستان میں قیام کر دیا۔اس کے بعدابوطلحہ نے اپنی منتشر قوت کو پھر جمع کیا اور چاروں طرف سے لشکر فراہم کر کے منیثا پورپر چڑھ آیا۔ جمتانی کے اہل وعیال کو گرفتار کرلیا۔ جس وقت فجستانی کواس واقعہ کی اطلاع ہوئی ای وقت طخارستان سے نیشا پور کی جانب روانہ ہو گیا۔ ابوالعباس نوفلی کی شکست وقل واقعات متذکرہ بالا سے جب این طاہراوراس کے ہواخواہوں کے دلوں پر ہیا مر مرتم ہو گیا کہ جستانی کی بیساری کوششیں اپنے ذاتی نفع کے لئے ہیں اور اس پروہ میں کہ وہ ابن طاہر کی حکومت کا داعی ہے ا پی آمارت حاصل کرنے کی فکر میں ہے۔ اس وقت سے جنتا نی کی تئے کئی کا خیال استحام کے ساتھ و ماغ میں جا گڑیں ہوگیا۔ ا تفاق سے ان دنوں احمد بن محمد بن طاہر صوبہ خوارزم کی گورنری پر فائز تھا اس نے آپنے ایک نامورسید سالا رابوالعباس نوفلی کو یا کئے ہزار جنگ آ وروں کی جعیت کے ساتھ فجستانی کے استقبال کی غرض سے نیشا پور کی جانب روانہ کیا۔ فجستانی پی خبر پا کرشہر سے باہر آیا اور چندلوگوں کوبطور سفیر کے نوفلی کے پاس میہ پیام دے کر بھیجا کہ وقل وخوں ریزی سے اللہ تعالی ناراض ہوتا ہے۔ بے وجہتم مجھ سے جنگ نہ کرو' کہ نوفلی نے ان کوگول کوگر فقار کر اگر پٹوایا اہلِ نیشا پورکواس سے حد درجہ کا اشتعال بیدا ہوا ہر کہہ دمہ جع ہو کر جُستانی کے پاس آئے اور صف آرائی کی تھہرائی نے نوفلی نے بھی اس خبرے مطلع ہوکرا پیے لشکر کو مرتب کیا۔ لڑائی ہوئی۔ بالا خرجنتانی نے نوفلی کو گرفتار کر کے مار ڈالا۔اس کے بعد پینجر پا کر کہ ابراہیم بن محمد بن طلحہ بن عبداللہ بن طاہر نے مرومیں وہاں کے رہنے والوں سے جبروظلم سے دوسال کا خراج پیشکی وصول کرلیا ہے براہ ابیور دایک شابنہ روز میں مسافت طے کر کے مرومیں بیٹنے کرابراتیم بن محد کوگر فقار کرلیا اور بجائے اس کے مروی حکومت پرموی بلخی کو مامور کیا۔

اس کے بعد حسین بن طاہروار دہوااوراہل مرو کے ساتھ بہ حسن وسلوک پیش آیا جس سے تھوڑے دنوں میں بیس ہزار درہم and the state of the second

خِستانی کافتل: جس وفت خِستانی کے اہلِ وعیال اور والدہ نمیثا پور میں گرفتار کر لئے گئے اور اس کو طخارستان میں اس کی خبر گی اورخبر سننے کے ساتھ ہی نیشا پور کی طرف روانہ ہواا ثناء راہ مقام ہرات میں ابوطلحہ کے ایک غلام نے حاضر ہوگرا مان کی درخواست کی فجستانی نے امان دے دی اور اپنی خدمت خاص میں رکھ لیابیام فجستانی کے اس غلام (رام جورنامی) کوجو پہلے ے خدمت میں رہتا تھا اس درجہ شاق گزرا کہ وہ فجستانی کے قل کے دریے ہو گیا اور وقت کا انتظار کرنے لگا اتفاق بیر کہ فجستانی کا ایک دوسراغلام قتلغ نامی بھی اس ہے ساز کر گیا وجہ پھی کہ فجستانی نے ایک روزغصہ میں آ کراس کی ایک آ نکھ نکاوالی تھی۔ چنانچدان دونوں غلاموں نے متفق ہو کر <u>۲۲۸ ج</u>یل فجستانی کے شیراز ہ حیات کو درہم برہم کرڈ الا پنجستانی کول*ل کر کے ر*امجور نے اس کی انگلی سے انگشتری نکال لی اور مع چندلوگوں کے اصطبل کی طرف گیا۔ داروغہ اصطبل کوانگشتری دکھا کر گھوڑے تیار کرائے اوران پرسوار ہوکرا بوطلحہ کواس واقعہ ہے مطلع کرنے کے لئے روانہ ہوگئے۔

· جب بخستانی حسب معمولی در بارعام میں نیرآیااورارا کمین دولت سیدسالا ران انتظار کرتے کرتے اکتا گئے تو سب کے سب با تفاق رائے دریافت حال کی غرض سے فجستانی کے خیمہ میں گئے دیکھا کہ مردہ پڑا ہوا ہے سب کے ہوش وجواس جاتے رہے ایک دوسرے کا جیرت سے منہ تکنے لگے داروغہ اصطبل نے رامجور کے جانے اور انگشتری دکھا کر گھوڑے تیار كرانے اور پيراس پرسوار موكر جانے كا حال بتلايا سب و بوان واراس كى تلاش كرنے كيكيكن اس وقت نه يايا۔ چند دنوں بعدا تفاق سے ہاتھ آ گیا مار ڈالا مچرسب نے منفق موکر رافع بن مرتمہ کے سریرامارت کی تو بی رکھ دی اس کے حالات ہم آئندہ بیان کریں گے۔

ا ہوا زیرِ <u>صفار کا قبضہ</u> س<u>ر سم میں</u> صفارنے اہواز کارخ کیاان دنوں احد بن کیتونہ والی اہواز جومسر وربنی کاسپر سالار تھاتشتر میں مقیم تھا۔ صفاری آ مدی خبریا کرتشتر ہے کوچ کر گیا۔ صفار نے جند سابور میں پہنچے کریڈاؤ کر ڈیا۔ سلطانی فوجیس جو اس کے قرب وجوار میں تھیں صفار کے خوف سے بھاگ گئیں۔صفار نے بلا مزاحمت غیرے جند سابوراوراس کے مضافات پر قبضه کر کے اپنے ہمرامیوں میں سے خضر بن عنبرنا می ایک سپہ سالا رکوا ہواز کی جانب روانہ کیا جوں ہی خضرا ہواز کے قریب پہنچا علی بن ابان معداینے کا کی پلٹنوں کے اہواز چھوڑ کرنہر سدرہ میں جا کر قیام پذیر ہوا اور خضرنے اطمینان کے ساتھ اہواز میں داخل ہوکراینی فتح یا بی کا جھنڈا گاڑ دیا۔

چند دنوں تک خضر اور علی بن ابان کے ہمراہیوں ہے جنگ کی چھیڑ چھاڑ چلتی رہی۔ تا آ ٹکھنگی بن ابان اپنی فوج کو مرتب کرے اہواز پر چڑھ آیا۔ خصر کے ہمراہیوں کی ایک تعداد کیٹراس واقعہ میں کام آگئ۔ بہت سامال واسباب لوٹ لیا گیا۔ خضر پسیا ہو کرنشکر گاہ مکرم پہنچا۔ علی بن ابان نے اہواز میں داخل ہو کر جس قدر دخفر کا اسباب وہال تھا سب پر قبضہ کرلیا اورجس جس پرخضر کی ہدردی یا ہمرای کا اشتباہ ہوا اُن سب کوگر فار کر کے اہواز کے باہرائیک مکان میں قید کردیا۔ بعد از ان ا ہواز ہے واپس ہوکر نہرسدرہ پر قیام کر دیا اس اثناء میں صفار نے خصر کی کمک پر فوجیس روانہ کیں ' گرساتھ ہی اس کے زنگیوں سے جنگ کرنے کی ممانعت کی اوراہواز میں محض قیام کرنے کی ہدایت کی علی بن ابان نے اس شرط کومنظور نہ کیا جو يجها موازمين ازقتم رسد وغله تفاسب كوا ثفالا يا \_ فريقين مين مصالحت موكَّى \_

زنگیول کا واسط پر قبضہ اعزیمش اورسلیمان بن جامع کی لڑائی اورسلیمان بن جامع کی فتح یابی کے حالات آپ اوپر پڑھآئے ہیں۔ پس جب سلیمان بن جامع اپنا ولی مقصود حاصل کر چکا تو چندامور ہیں مشورہ کرنے کی غرض سے خبیت کی جانب کوچ کیا۔ اتفاق سے تکین بخاری کے لئیکر کی طرف ہو کر گڑا را تکین ان دنوں بیز دود میں مقیم تھا۔ سلیمان جس وقت بیز دود کے قریب پہنچا جنانی نے رائے دی کہ چونکہ لئیکر روزانہ جنگ سے پریٹان اور تھک گیا ہے بہتر ہے گہم اس مقام پر سامنے کے ٹیچے چھپ رہو میں تھوڑی ہی فوج لے کر نیم کی طرف سے لئیکر خالف پر تملہ آور ہوتا ہوں اور لڑتا ہوا پیچے ہوں گا جس وقت اس ٹیلہ سے لئیکر خالف جوش مندی میں آگے بڑھے۔ عقب سے تم حملہ کر کے اپنا مطلب حاصل کر لینا سلیمان نے اس رائے کو استحمان کی نظر سے دکھے ہوئے سپائی مقابلہ نہ کر سکے زنگیوں نے جی کھول کر تکین کے لئیکر و شرب خون ماراتکین کے تمام دن کے تھے ہوئے سپائی مقابلہ نہ کر سکے زنگیوں نے جی کھول کر تکین کے لئیکرہ گاہ کو تا خت و تا راج کرتا نشروع کیا۔

تکین ا پنالشکرگاہ چھوڑ کردور جا کھڑا ہوا پھراطمینان کمال ہے اپ خاص خاص سپہ سالا روں اور خادموں کو بخ کر کے سلیمان پر جملہ کر دیا '' سلیمان کے ہمراہی جو چند گھنٹہ پیشتر ہے لوٹے میں مصروف تھے اپنے کوسنجال نہ سکے پہیا ہوئے سلیمان کو ساتھ بیچھے بٹنا پڑا۔ اب اس وقت تکین کوایک گونے اطمینان ہو چلا تھا۔ سلیمان کے ہمراہی لوٹے ہوئے مال و اسباب کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے جس کوتکین کے لشکری دلجمعی کے ساتھ فراہم کر رہے تھے۔ اس اثناء میں سلیمان نے اپنے لشکر کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے جس کوتکین کے لشکری دلیوں نے قدم اس جملہ میں اُکھڑ گئے اور شکست کھا کر ایسا بھاگا کو پھر دوبارہ لوٹ کر جملہ کرنے کی جرائت نہ ہوئی۔ زنگیوں نے خاطر خواہ اس کے لشکرگاہ کولوٹا۔ ہزاروں کا مال واسباب ہاتھ کہ پھر دوبارہ لوٹ کر جملہ کے بعدا پے لشکر کا چارج جنانی کو دیا اور خود اپنے سر دار خبیت کی طرف روانہ ہوگیا (پیوا قعات دیا۔ سلیمان نے خاتمہ جنگ کے بعدا پے لشکر کا چارج جنانی کو دیا اور خود اپنے سر دار خبیت کی طرف روانہ ہوگیا (پیوا قعات دیا۔ سلیمان نے خاتمہ جنگ کے بعدا پے لشکر کا چارج جنانی کو دیا اور خود اپنے سر دار خبیت کی طرف روانہ ہوگیا (پیوا قعات دیا۔ سلیمان نے خاتمہ جنگ کے بعدا ہے لئکر کا چارج جنانی کو دیا اور خود اپنے سردار خبیت کی طرف روانہ ہوگیا (پیوا قعات کہ جیں)

بعد روانگی سلیمان جنانی نے فراہمی رسد وغلہ کی جانب توجہ کی قرب و جوار کے دیہات میں لشکر لئے ہوئے گیا۔
اتفاق سے بعلان نامی ایک سید سالارشاہی اس طرف آیا ہوا تھا ان واقعات کی خبر پاکر جنانی سے بھڑ گیا۔ جنانی جواب ترکی دینے پرمستعد ہوالڑائی ہوئی گر جنانی کو نقصان اٹھا کر میدان جنگ سے واپس آ نا پڑا۔ بعلان نے اثناء وارو گیر میں جنانی کی تکوار چھین کی۔ اس کے بعد شاہی لشکر کے نامور سید سالا رول نخورا اور محد بن علی بن حبیب نے زنگیوں پر جملہ کیا اور جانی کی تکوار چھین کی۔ سلیمان کواس مہم پر دوانہ کیا۔ چنانچ سلیمان ہے اختیار جنانی نے حاضر ہوکر کل حالات سے مطلع کیا۔ سلیمان نے اس وقت جنانی کو مقدمت ان کی جملہ آور بھیش پر جملہ آور ایک خول دین جو بین علی پر جملہ آور ایک خول دین جنگ کے بعد محمد بن علی پر جملہ آور ہوا کی جوار کی اور خود بقید فون کے کرمجمہ بن علی پر جملہ آور ہوا کی جوار کی جوار کی خول دین جنگ کے بعد محمد بن علی شکست کھا کر بھاگ کھڑا ہوا اس کا بھائی اس معرکہ میں کام آگیا۔ سلیمان نے محمد بن علی شکست کھا کر بھاگ کھڑا ہوا اس کا بھائی اس معرکہ میں کام آگیا۔ سلیمان نے محمد بن علی شکست کھا کر بھاگ کھڑا ہوا اس کا بھائی اس معرکہ میں کام آگیا۔ سلیمان نے محمد بن علی شکست کھا کر بھاگ کھڑا ہوا اس کا بھائی اس معرکہ میں کام آگیا۔ سلیمان نے محمد بن علی شکست کھا کر بھاگ کھڑا ہوا اس کا بھائی اس معرکہ میں کام آگیا۔ سلیمان نے محمد بن علی کھی کے کید کی دیکھی کام آگیا۔ سلیمان نے محمد بن علی کھی کے کیں دین کی کھی کھی کھیں کام آگیا۔ کو کولوٹ لیا سیکٹر وں بزاروں کا مال ہاتھ آئیا (بیدواقعہ ماہ دجب ۱۲ کے کیا کی جملہ کیا ہو کیا گھیا۔

بعدازاں ماہ شعبان سنہ مذکور میں قصبہ حسان پر چڑ ھائی کی یہاں پرایک سپدسالا رحسن بن خمارتکین رہتا تھاتھوڑی

(المال) خلاف بوغواس (صداؤل) ی فوج بھی محافظت کے خیال ہے اس کے ساتھ رہتی تھی۔ سلیمان نے اس کو بھی شکست و رے کر حسان کولوٹ کیا اور مکانات کو جلا کرخاک وسیاہ کر دیا۔اس واقعہ سے سلیمان کی جرائت بڑھ گئی۔قتل وغارت کی غرض ہے اپنے لٹکر کو بیاروں طرف دریا اور خشکی میں پھیلا دیا۔ بعض دستہ فوج سے جعلان نے تعرض کیااور ہزور تینے ان کی کامیا بی کاسدراہ ہوا۔ اس کے بعد سلیمان نے رصافه کارخ کیا اوراس سیاسالار پرجورصافه میں رہتا تھا۔غفلت کی جالت میں حملہ کردیا۔ رصافہ کا سیاسالا راس غیرمتوقع حملہ سے گھبرا کر بھاگ گیا۔ سلیمان اوراس کے ہمراہیوں نے رصافہ میں داخل ہوکر جس قدر مال واسباب لوٹ سکے لوٹ لیا۔ باتی میں آ گ نگا دی۔قل وخوں ریزی کو عام طور سے مباح کر دیا۔ جب اس کے اور اس کے لشکریوں کے ہاتھ قتل و غارت سے تھک گئے اس وقت شہر خبیت کی جانب مراجعت کی۔

سلیمان کی مراجعت پرمطر ہیں جامع نے زنگیوں سے میدان خاتی دیکھ کرتجابید پر چڑھائی کردی۔ چونکہ حجابیہ میں اس وقت کوئی خض ایبا نہ تھا جومطرے مزاحم ہوتا اس وجہ ہے مطرنے حجابیہ کولوٹ کراپیے جلے ہوئے ول کے آبلے تو ڑے ا یک گروہ کثیر کو قید کرلیا۔ان میں قاضی سلیمان بھی تھا اس کو گرفتار کر کے واسط بھیج دیا۔اس کے بعد طہشا کی جانب بڑھا۔ جنانی نے سلیمان بن جامع کو پیمالات لکھ بھیجے۔ چنانچہ او بجر ۱۲۲ بھرکو سلیمان اپنالشکر لئے ہوئے آپہنچاس اثناء میں احمد بن كيتونه كوبهي كوفه اورجنبلا هوتا موايزيديه يبنج كميا يحلان نے نهايت تيزي اور مجلت سے اس صوبه كي حفاظت كا انتظام كرليا۔ جا بجاسر حدیر فوجیں متعین کر دیں۔ تکین نے سلیمان کے شکر سے لڑائی چھٹر دی اور اس کے سپر سالاروں کے ایک گروہ کونٹریت مرگ چکھا کرروزانہ جنگ سے ہمیشہ کے لئے نجات دے دی۔انہیں دنون مؤفق نے شہر واسط کی سندا مارت محمد بن مولد کو مرحت فرمائی ایک عظیم الثان کثیر التعدا دلشکر لئے ہوئے وار دواسط ہوا۔سلیمان بن چامع نے اپنے سروار خبیت سے امداد طلب کی خبیت نے خلیل بن ابان کو ڈیڑھ ہزار سواروں کی جمعیت کے ساتھ سلیمان کی کمک پر روانہ کیا سلیمان کے قوائے مضمل جس میں جنگ کرنے کی صلاحیت نتھی۔اس تازہ دم فوج کے آ جانے سے مضبوط وتو انا ہو گئے۔لشکر مرتب کر کے ابنِ مولد پرفوج کشی کردی۔ابنِ مولد کوشکست ہوئی سلیمان نے واسط میں تھس کرفتل عام کا دروازہ کھول دیا ہزار ہا آ دمی مارے گئے بازارلوٹ لئے گئے مکانات جلا دیئے گئے ۔ منگو ریخاری اس وقت واسط ہی میں تھا۔ اس قبل وخوں ریزی کا خوفناک منظر اس سے نہ دیکھا گیا۔ اہل واسط کو بچانے کی غرض سے منے سے شام تک اڑتا رہا بالا خرمغرب کے قریب ما وا گیا۔ پھر کیا تھا وہا سهاجو کچھتھاوہ بھی فتح مندگروہ کی نذرہوگیا۔

واسط کے ویران کرنے کے بعدابراہیم واشناس کے خیال سے سلیمان نے حنبلاء کی جانب مراجعت کی اور نو ہے

ابن طولون کا شام بر تبضی دمش کی گورزی برتر کی سیسالاً رون مین سے ماجورنا می ایک سید حالاً رعبد خلافت معتد میں مامور تھا۔ اللہ مرتب اور میں اس نے وقات پائی۔ تب اس کے بیٹے نے بجائے اپنے باپ کاز مام حکومت اپنے ہاتھ میں لے کی۔احد بن طولون نے پینجر یا کرمصر کی نیابت اپنے بیلے عباس گودی اور بقصد توسنیع وائز ہ حکومت وقبضہ ومثق مصر ے روانہ ہوا اور دمشق کے قریب بہنج کر ابن ماجور کولکھا '' مجھے بارگاہ خلافت سے شام کا صوبہ عنایت ہوا ہے۔ تم کو کیا عذر

یے یہ وہی شخص ہے بورصا فہ کاسیر سالا رتھاجس پر سلیمان نے اس سے پیشتر حملہ کیا تھا۔ ماخوذ از کا ال این اشیر جلد کے سفحہ ۱۲۵۔

ہے؟''ابن ماجور نے بےعذری کے ساتھ اطاعت قبول کر لی اور رملہ میں آ کر ابن طولون سے نیاز حاصل کیا۔ ابن طولون اس کورملہ پر ماجور کے دمش پہنچا اور اس پر کامیا بی کے ساتھ قبضہ حاصل کر کے سیہ سالا ران دمش کو ان کے عہدوں پر بحال وقائم رکھا دوجار روز قیام کر کے محص عماقة اور حلب کی طرف گیا اور ان پر بھی اپنی کامیا بی کے جنٹ کا ڈ دیئے۔ اس کے بعد انطاکیہ اور طرسوں کی طمع دامن گیر ہوئی۔

انطا کیہ اور طرسوس پر قبضہ ان دنوں ان دونوں صوبوں پر سیما طویل نامی ایک ترکی سپر سالار ما مور تھا ابن طولون نے بر شائل رکھنے کا بیام بھجا۔ سیما طویل نے انکاری جواب دیا۔ ابن طولون نے بر شائی کردی۔ چونکہ اہل انطا کیہ کے ساتھ سیما طویل کے برتا و ابھے نہ سے ۔ ان لوگوں میں سے کی نے ابن طولون کوشہر پناہ کے حالات خفیہ سے آگاہ کردیا۔ ابن طولون نے شہر کا محاصرہ کر کے چاروں طرف مختبقیں نصب کرا کیں۔ سیما طویل بھی فوجیں آراستہ کر کے شہر پناہ کی فصیلوں سے جواب ترکی دینے لگا۔ بلا خرابن طولون نے شہر پناہ کے ایک خفید راستہ سے کھس کر قتل عام شروع کر کی فصیلوں سے جواب ترکی دینے کی دینے لگا۔ بلا خرابن طولون نے شہر پناہ کے ایک خفید راستہ سے کھس کر قتل عام شروع کر کے دیا سیما طویل اسی عام خوں ریزی میں مارا گیا۔ پھر کیا تھا اہل شہر نے اطاعت کی گردئیں جھکا دیں۔ بعد از ان طرسوں کا رُن کی اور اس کر بھی قبضہ حاصل کر کے جہاد کے ارادہ سے قیام کرنے کی وجہ سے گرانی شروع ہوگئی۔ اہل شہر نے حاضر ہوکرع ض کیا ''آپ کے لئکر کے قیام کرنے کی وجہ سے شہر میں تمام چیزیں گراں ہوگئی ہیں۔ ہم لوگوں گواس سے کوجی کر جاتا اور اگر یہاں کی آب و ہوا مرغوب خاطر ہے تو فیما تھوڑ سے تری عزی عنایت ہوگی اگر آپ کا لئکر یہاں سے کوجی کر جاتا اور اگر یہاں کی آب و ہوا مرغوب خاطر ہے تو فیما تھوڑ کی ہوں کو ہمراہ رکھے باتی کورخصت فرماد ہے'''۔

خران پر قبضہ : این طولون نے اس درخواست کومنظور کرلیا۔ ایکے دن شام کے ارادہ سے کوچ کر دیا۔ حران پہنچا۔ حران کی زیام حکومت جمہ بن اتامش کے قضہ بیل تھی۔ محمہ بن اتامش برسر مقابلہ آیا۔ این طولون نے اس کو بھی شکست دے کرحران پر قبضہ حاصل کرلیا۔ اس اثناء میں میڈ برگی کہ اس کے بیٹے عباس نے مصر میں اس کے خلاف آتش بغاوت مشتعل کر دی ہواور خرانہ میں جو کچھ تھا اس کو لے کر برقد کی جانب روانہ ہوگیا ہے۔ ابن طولون کے کان پر اس خبر سے جو ل تک ندرینگی۔ کمال اطمینان سے بلاوشامیہ کا انتظام کرتا رہا۔ سرحدی مقامات کی ھا ظت پر فوجیس متعین کیس۔ حران میں ایک چھاؤنی قائم کی۔ رقد کی محافظت پر اپنے غلام لولو کو معدا کے لشکر کے مامور کیا۔ رفتہ رفتہ محمد بن اتامش کی خبر موئ بن اتامش تک پہنی ہمدر دی اخوت کا خون جوش میں آگیا ایک لشکر مرتب کر کے حران پر حملہ کردیا۔

محمر بن اتامش کی گرفتاری ان دنوں حران میں ابن طولون کی طرف سے احمد بن جیفونہ مامور تھا۔ موئی کی خبر پاکر متر د د ہواا بوالا غرنا می (بیاعرا فی تھا) ایک شخص نے گزارش کی'' امیر کوموئی کے آئے سے فضول تر د د ہور ہاہے وہ ایک جلد باز شخص ہے ارشاد ہوتو میں اُس کوزندہ گرفتار کر لا وُں مگر شرط بیہ ہے کہ جھے ہیں آ دئی مرحمت فرما ہے''۔

احد نے خوشی کے لہد میں کہا'' تم بثوق تمام میر کے شکر سے بین آ دی چن لو میں تہمیں خوشی سے اجازت دیتا ہوں''۔ابوالاغرنے اسی وقت بین آ دمی لشکر سے منتخب کئے اور ان کواپنے ہمراہ لئے ہوئے موی کے لشکرگاہ کی طرف روانہ ہوا اور موی کے لشکر قریب پہنچ کر انہیں ہیں آ دمیوں میں سے چند کو کمین گاہ میں بٹھا دیا اور خود مع بقید آ دمیوں کے بلباس اعراب موئی کے نشکرگاہ میں داخل ہوا۔ موئی کے خیمہ کے پاس چند گھوڑے بند سے ہوئے تھے۔ پہنچے ہی ان کو گھول دیا شوروغل مجاچاروں طرف سے سپاہی دوڑ پڑے۔ موئی بھی شوروغو غاس کرنگل آیا اور معہ چند سپاہیوں کے ابوالا غربہ بھی شوروغو غاس کرنگل آیا اور معہ چند سپاہیوں کے ابوالا غربہ بھی ہوا ہوا گا تا آئداس مقام سے گزر گیا جہاں کہ اس کے ہمراہی کمیں گاہ میں بیٹھے تھے موئی تعاقب کرنے والوں کے آگے گھوڑ ابڑھائے ہوئے دوڑ ا آر ہاتھا۔ جول ہی اس کا گزر کمیں گاہ سے ہوا ابوالا غربے ہمراہی نکل پڑے ادھر موئی کے ہمراہی ان معدود سے چند کے اچا تک نگل آنے سے بھاگ کوڑ سے ہوئے جو پہلے سے میں گاہ میں چھے ہوئے تھے۔ ادھر ابوالا غربی معدا سے ہمراہیوں کے لوٹ پڑا اور موئی گوگر فنار کر گے احمد ہوئے جو پہلے سے کمیں گاہ میں چھے ہوئے تھے۔ ادھر ابوالا غربی معدا سے ہمراہیوں کے لوٹ پڑا اور موئی گوگر فنار کر گے احمد ہوئے جو پہلے سے کمیں گاہ میں جھے ہوئے تھے۔ ادھر ابوالا غربی معدا سے ہمراہیوں کے لوٹ پڑا اور موئی گوگر فنار کر گے احمد ہوئی جو نہ کے دوروں نے اس کور ہا کر دیا اور محمد اپنی رکاب بی جیفو نہ کے دوروں نے اس کور ہا کر دیا اور محمد کی جانب مراجعت کر دی (یو افعات ۲۲۱ ھے کے ہیں)

زنگیول کا پھرسرا گھانا : ۱۷ میں سلیمان بن جامع نے ایک نہرسوادکوفہ تک کھدوائی تا آ ککہ آسانی و سہولت کے ساتھ اس اس اطراف میں آل وغارت ہے اپنے مقاصد حاصل کر سکے احمد بن کیتونہ (مؤفق کا گورز) جملا میں رہتا تھا اس نے اس سے مطلع ہوکرا کیک روزسلیمان کے لئکر پرشب خون مارا تقریباً چالیس سرداروں کو نہ تیج کیا۔ متعدد کشتیوں کو جلا دیا۔ عام سپابی اکثر قبل یا گرفتار ہوئے سلیمان شکست کھا کر طبیعا بہنچا اور اپنی شکستہ حالی کو درست کر کے اس شب خون کے بدلد لینے کو تعمان یہ چڑھائی کر دی اہلِ تعمان یہ کو اس کی اطلاع نہ تھی جو نہایت بے رحمی کے ساتھ تل کئے گئے۔ باقی ماندہ جان بچاکر جرجرایا چلے گئے۔ اہلِ سواد نے یہ من کر بخوف جان و آبر و بغداد کی جانب کوچ کر دیا۔

تشتر برفوج کشی انہیں دنوں علی بن ابان نے تشر پرفوج کشی کی اور اس کو جا گھیرا۔ مؤفق نے اپنی جانب سے صوبہ اہواز پر بروز بلٹی کو حکومت عنایت کی تنی اور اس نے اپنی طرف سے تکین بخاری کو مقرر کیا۔ تکین نے یہ خبر پاکرتشر کی حمایت پرفوجیں مرتب کیس اور ایسی حالت میں تشر جا پہنچا جبکہ اہل تشر نے علی بن ابان کے حملوں سے تنگ آ کرشہر سپر دکر دینے کا ارادہ کر لیا تقا۔ گر تکین کے آجائے سے حوصلہ مند ہو گئے اور شہر کی فصیلوں سے ان لوگوں نے اور باہر سے تکین کے لئکر نے زنگیوں کے لئکر پر جملہ کیا زنگیوں کا لئکر اس دوطر فد جملہ سے گھراکر بھاگ کھڑ اہوا اور ایک گروہ کشر انکا اس محرکہ میں کام آگیا

تشتر پرتکین کا قبضم متکین کے خاتمہ جنگ کے بعد تشریع قیام کیا اور علی بن ابان نے اپنے سپر سالاروں کی ایک جماعت کو بل میں پڑاؤ کرنے کا حکم دیا۔ مجروں نے تکین تک پی خبر پہنچادی تکین نے ایک دستہ فوج مرتب کرے ای وقت جملہ کردیا۔ رات کا وقت سپر سالا ران علی بن ابان کی مجلس میں نبیذ کا دور چل رہا تقارخوبصورت نویلیاں گا بجار ہی تھیں عیش وعشرت کا رنگ جما ہوا تھا اس اثناء میں تکین نے بھنچ کر چھا پہ مارا 'سپر سالار علی بن ابان کا ایک گروہ مارا گیا۔ باتی ماندہ بھاگ کر علی بن ابان کا ایک گروہ مارا گیا۔ باتی ماندہ بھاگ کرعلی بن ابان کے پاس بہنچے تکین نے تعاقب کیا اور علی بن ابان بیس کر بلا جدال وقال بھاگ گیا۔

اس واقعہ کے بعد علی بن ابان نے تکین سے مصالحت کے متعلق خط و کتابت شروع کی تکین نے قتل وخون ریزی کے خیال سے منظور کرلیا دونوں میں مصالحت ہوگئی۔ رفتہ مر ور تک پینچی طرح طرح کے خیالات تکین کی جانب سے قائم ہونے لگے۔ بلا خرصبر نہ ہوسکا ڈبل کوچ کرتا ہوا تکین تک پہنچ گیا اوراس کواس الزام میں کہ زنگیوں سے ساوش کرلی ہے

گرفتار کڑے زیرنگرانی ابراہیم بن معلان کے قید کر دیا۔ تکین کے گرفتار ہوتے ہی تکین کے ہمراہی منتشر ہوگئے چندلوگ زنگیوں سے جاملے ایک گروہ محد بن عبداللہ کر دی کے پاس چلا گیا مسرور نے اس واقعہ سے مطلع ہو کرا مان کا اعلان کر دیا تو اکثر اوگر اور میں آسیر

لیعقوب صفار کا انتقال عمر و کی حکومت ، ۹ شوال ۱۲۸ه یو یعقوب صفار بانی دولت صفارییه نے (مقام جند سابور میں بعارضہ تولنج) و فات پائی اور قبل از و فات مقام رخج ذرابلتان ( میخی غزنه ) گوبز در تنج فتح کرلیا تھا اس کا دائرہ حکومت بہت و میچ تھا اس کے آخری زمانہ میں خلیفہ معتد کا میلان اس کی جانب ہوگیا تھا حکومت فارس دینے کا وعدہ کیا تھا مگریہ فرمان اس وقت صفار کے پائس پہنچا جب کہ اپنے خالق اکبر سے لولگائے ملک الموت سے باتیں کر رہا تھا۔

صفار کے مرنے کے بعد عمر و بن لیث اس کا جانشین ہوا در بارخلافت میں بغرض اظہارا طاعت وفر مال برداری عرضی روانه کی خلیفه معتدیے خوش ہو کرخراسان کی سند گورنری اصفہان سندھ جستان سرمن رائے اور پولیس بغدا د کی افسری عنایت کی اور سند گورنری کے ساتھ خلعت فاخرہ 'پولیس بغداد کی افسری عنایت کی سند گورنری کے ساتھ خلعت فاخرہ بھی روان فرمائی۔ اغر تمش اورز مگیوں میں جنگ سلیمان بن جامع اوراغر تمش کی لڑائیوں کے حالات اوراس کے بعد تکین وجعلان' مطربن جامع واحمد بن کیتونہ کے واقعات اورشہر واسط براس کے متصرف ہوجانے کی کیفیت ہم اوپر ککھ آئے ہیں۔ تکلین بخاری کی گرفتاری کے بعد اغرتمش ۲۲۱ ہے میں واردتشر ہوا۔مطربن جامع بھی اس کے ہمراہ تھا تشر میں پہنچ کرعلی بن ابان کے ان سپر سالاروں اور ہمراہیوں کو جوتشتر میں محبوس تھے قید حیات ہے آزاد کر کے لٹکر گاہ مکرم کی جانب کوچ کر دیاعلی بن ابان بھی سے خیر پا کر مکرم میں آ گیا دونوں حریف متصادم ہو گئے صبح سے دو پہر تک گھسان کی لڑائی ہوتی رہی بعد دو پہر اغرتمش نے زنگیوں کی کیٹرت اورا بنی نا کامی کی مجسم صورت دیکھ کرلڑائی موقوف کر دی علی بن ابان نے اہواز کی جانب مراجعت کی اور اغرتمش بقصد خلیل بن ابان اربل کا بل عبور کرنے کو بڑھا۔ خلیل نے اپنے بھائی علی کواس سے مطلع کیا علی نے اپنے ہمراہیوں کو دوحصوں میں تقلیم کر کے ایک حصد کو اہواز میں چھوڑ ااور دوسرے حصہ کے ساتھ اربل کی نہر کی طرف کوچ کیا۔ اس کے ر دانہ ہوتے ہی اس کے بقیہ ہمراہی بھی اغرتمش کے خوف سے اہواز چھوڑ کرسدرہ چلے آئے علی اور اغرتمش سے نہرار بل پر تمام دن لڑائی ہوتی رہی۔ مگر کوئی نتیجہ جس سے دونوں حریف کے حوصلوں کا قطعی فیصلہ ہوجا تا پیدانہ ہوا۔ لڑائی ختم ہونے ریعلی مچراہواز کی جانب لوٹ آیا۔ اہواز اس کے آنے سے پیشتر اس کے ہمراہیوں سے خالی ہو چکا تھاان لوگوں کو واپس لانے کی غرض سے چند آ ومیوں کوروانہ کیا۔ لیکن وہ لوگ واپس نہ ہوئے بدرجہ مجبوری خود بھی ان لوگوں سے جاملا۔ اس اثناء میں واقعات سے مطلع ہو کراغرشش آئینچالڑا کی شروع ہوئی شام تک تھسان کی لڑائی ہوتی رہی اگلے دن اتفاق وقت ہے ایک تازہ دم فوج علی بن ابان کی کمک کوآگئی (اس فوج کوخبیت کے لئے روانہ کیاتھا) اغرِّمش نے کثرت فوج سے خوف کھا کر ا پیح ریف کے لئے میدان جنگ گوبرائے چندے خالی کردیا۔

محمد بن عبیداللد اور علی بن ابان میں جنگ: چونکدایک مت سے محمد بن عبیدالله (بیرامبر مز کا والی تھا) اور علی بن ابان سے اُن بَن چلی آربی تھی اس وجہ ہے آئندہ خطرات کے پیش نظر کر کے محمد نے اٹکلائی بن خبیت سے درخواست کی کہ مجھے علی بن ابان کی ماتحتی سے نکال کراپئے حاشیہ نشینوں کے زمرہ میں داخل کر لیجئے۔ مگر حجہ بید بیر برعکس ہوگئی افکا کی کواس سے برہمی پیدا ہوئی۔ اپنے باپ (خبیت ) سے محمہ سے حساب نہمی اور خراج طلب کرنے کی اجازت حاصل کر کے علی بن ابان کواس خدمت پر مامور کیا محمہ بن عبیداللہ نے بحیلہ وحوالہ ٹالنے کی کوشش کی علی بن ابان زنگیوں کی فوج کئے ہوئے رام ہرمز کو اس خدمت پر مامور کیا محمہ نے بیخر پا کر رام ہرمز کو خالی کر دیا افضائے سرحد پا جا کر پناہ گزیں ہواعلی اور اس کے لشکریوں نے رام ہرمز کو میں داخل ہوکر خاطر خواہ لوٹا بعد از اس محمہ نے علی سے خط و کتابت کر کے دولا کھ در ہم پر مصالحت کر کی علی نے رام ہرمز کو واگر اشت کر دیا۔

اس مصالحت کے چند دنوں بعد محمد نے علی ہے بمقابلہ اگراوا ادا داطلب کی اس شرط پر کمکل مال عنیمت کا مالک علی ہوگا۔ علی کوطع دامن گیر ہوئی۔ محمد بن عبیداللہ ہے چند آ دمیوں کو بطور صانت کے طلب کیا۔ محمد بن عبیداللہ نے اس کو بحکیلہ و حوالہ ٹال کرایک حلف نامذ کریر کر بھی جو دیا علی نے مجلزا ہی ایک شخص کو اس مہم کا سروارینا کرایک افکر کی التعداو کے ساتھ محمد بن عبیداللہ کے پاس بھی وی بی محسمان کی بن عبیداللہ کے پاس بھی وی بی محسمان کی بن عبیداللہ کے پاس بھی وی بی محسمان کی اگراوی ہونے گئی محمد کے ہمراہیوں نے قصداً مور چہ ضالی کر ویا اگراو نے تختی ہے دیکھوں پر حملہ کیا ایک گروہ کیر زنگیوں کا کام آگیا ہونے کی محمد نوی ہوئے محمد نے چند دستہ فوج کو بظاہران لوگوں کے روکئے پر مامور کیا مگر خفیہ طور سے بیچھ ایت کردی کہ موقع سلو تم بھی ان کم بخت سیاہ بختوں (زنگیوں) پر اپنا ہا تھ صاف کر لینا۔ چنا نچہ ایسا ہی وقوع علی کردی کہ موقع سلو تم بھی ان کم بخت سیاہ بختوں (زنگیوں) پر اپنا ہا تھ صاف کر لینا۔ چنا نچہ ایسا ہی وقوع علی کردی کے موقع میں اس کے ان کے بہت سے جھیا راور جا نور بھی واپس کردی کے معاوضہ علی بہت سے جھیا راور جا نور بھی واپس کردی کے معاوضہ علی بہت سے جھیا راور جا نور بھی واپس کردی کے معاوضہ علی بہت سے جھیا دور ویا نور جی کا مور کی کے مواضہ علی بہت سے جھیا دور ویا نور ویکی کہ دیت کے معاوضہ علی بہت سے جھیا کہ دور کردی کے معاوضہ علی بہت سے جھیا کی مقبوضہ علی دور ویا کور کی کے مور دور کے کامیدہ کی کارور کیا کے مقبوضہ علی معاوضہ علی بہت سے مجلی کی کاور مصالحت کراو ہے کہ معاوضہ علی بہت سے محمد نے بطیب خاطر اس شرط کومنظور کرلیا پھر با ہم صفائی اور مطالحت ہوگئی۔

علی بن آبان اور مسر وربلخی میں جنگ اس کے بعد جب علی بن آبان کو محد کی جانب سے ایک اطمینانی صورت بیدا ہوگئ تو مونہ پر چڑھائی کر دی ہے شار آلات حصارا ہے ہمراہ لے گئے۔مسر دربلخی ان دنوں صوبہ اہواز میں تھا۔ یہ جُر پا کر مونہ کی حمایت کوا پنالشکر لئے ہوئے گیا علی اور مسر ورسے لڑائی تھن گئے۔ بالآ خرعلی شکست کھا کر جس قدرا سیاب اپنے ہمراہ لا یا تھا سب کو چھوڑ کر بھاگ کھڑ اہوا ایک گروہ کشر زنگیوں کا کا م آگیا ہوز اس شکست سے علی کی شکستگی خاطر رفع نہ ہوئی تھی کہ موفق کے آنے کی خرگرم کا نول بیں چیم جنینے گئی۔

ENGLISHED AND THE SERVICE OF THE SER

en who will be the service of the se

## ابوالعباس اورزنگيول مين معركه

آئے دن زنگیوں کی کامیا بی اور واسط میں غلبہ اور قتل و غارت سے متنبہ ہو کرمؤ فق نے اپنے بیٹے ابوالعباس کو زنگیوں کی مہم پرروانہ کیا۔ (ابوالعباس وہ مخص ہے جوآ ئندہ خلیفہ معتمد کے بعد سندخلافت پرمتمکن ہوگا اور اسلامی دنیا میں المتصد بالله كالقب عاطب كياجائكا)

ماہ رہے الثانی ۲۲۲ ہے میں دس ہزار فوج پیادہ وسوار کی جمعیت کے ساتھ رنگیوں کی طرف ابوالعباس نے رخ کیا دریا کے راستہ سے بھی جنگی کشیتوں کا ایک بیڑہ روانہ کیا جس کی افسری پرابومزہ نصیر مامورتھا رفتہ رفتہ پیشگر دیر عاقول میں وار دہوا ابوالعباس کو بیاطلاع دی کهزنگیوں کے مقدمہ انجیش پر جنانی ہے۔اس وقت وہ جزیرہ میں قریب برور دیا کے قریب مقیم ہے اورسلیمان بن موی شعرانی ایک فوج کئے ہوئے ان کی کمک کومعرابان میں پڑا ہوا ہے ابوالعباس نے پیزر پا کرکوچ کر دیا۔ زنگیوں نے اس مہم کے لئے بے حدفو جیس فراہم کی تھیں من رکھا تھا کہ ابوالعباس ایک نوعمر جوان ہے جس کومعر کہ آرائی میں مطلق دخل نہیں ہے اس سے بیرخیال قائم کرلیاتھا کہ اولاً کثرت فوج نے خائف ہوکر برسرِ مقابلہ ندآئے گا اور ٹانیا اگر آ بھی ج گیاتو پہلے ہی جملہ میں دانت ایسے کھٹے ہوجا کیں گے کہ پھر بھی اڑائی کا حوصلہ نہ ہوگا۔

ابوالعباس کی زنگیوں بر بہلی فتح غرض ابوالعباس نے مقام ملح پر پنچ کر جاسوسوں کوفریق خالف کی خبر لانے پر مامور کیا۔ تھوڑی در کے بعد جاسوسوں نے حاضر ہو کر ظاہر کیا کہ زنگیوں کا اشکر بھی آ گیا ہے اول حصہ لشکر کا صلح کے اس کنارے پر ہے اور آخری حصر کشکرنتیبی واسط تک پھیلا ہوا ہے۔ ابوالعباس معمولی راستہ چھوڑ کر غیر متعارف راہ سے نفر گیا ابوالعباس نے اپنے پُر زور حملہ سے زنگیوں کو چیچے ہٹا دیا مگر پھر مصلحتاً خود پیچیے ہٹا۔ زنگیوں کے دل اس سے برسے اور وہ جوہ بڑھ کر جلے کرنے لگے ابوالعباس نے لاکار کر کہا'' نفر! کیا دیکھا ہے۔ ان کوں کو لے اب آ گے نہ بڑھنے یا نمیں''۔ نفرائ وازکون کرایک دوسری جانب ہے جس طرف زنگیوں کا خیال دوہم بھی ندگیا تھا تڈی دل لشکر لئے ہوئے نکل پڑا زنگیوں کے ہوش وحواس مم ہو گئے بچھ بن نہ پڑا نہر کی طرف بھا گے ابوالعباس نے رو مال کے اشارہ سے جنگی کشتیوں کی فوج کوبھی حملہ کرنے کا حکم دیا۔ پائے رفتن نہ جانے ماندن کامضمون ہوگیا جاروں طرف سے جملہ سے گھبرا کرجس طرف راستہ پایا بھاگ کھڑے ہوئے۔ چھکوں تک شاہی لشکرنے تعاقب کیا جو کچھان کےلشکرگاہ میں تھالوٹ لیا پہلی فتح تھی جو شائ الكركوز تكيون كرمقا بلي تين تعييب مولى المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنط

زنگیول کو دوسری شکست اس جنگ کے بعدسلیمان بن جامع نہرا مین کی جانب سلیمان بن موئ شعرانی بازارخیس کی طرف بھاگ آیا در ابوالعباس نے واسط سے ایک کوس ہٹ کر پڑاؤ کیا۔ دونوں فریق اپنی فوج کی اصلاح اور درسی سامان جنگ میں مصروف ہوئے۔ ایک ہفتہ بعدسلیمان اپنے لئکر کو تین حصول میں تقییم کر کے تین طرف سے جملہ کرنے کی غرض سے ابوالعباس کی جانب پڑھا اور چند دستہ فوج کو کشتیوں پرسوار کرا کے دریا کے داستہ سے جملہ کرنے کا تھم دیا۔ نصیرا ور ابوالعباس نے دریائی جملہ کی واست بدست لڑنے کا لئکر یوں کو اشارہ کیا۔ ہنگا مہ کار زارگرم ہوگیا دو پر تک نہایت تی سے لڑائی ہوتی رہی نظیم کے قریب زنگیوں کی فوج ہمت ہارگی۔ برتہ بی کیا۔ ہنگا مہ کار زارگرم ہوگیا دو پر تک نہایت تی سے لڑائی ہوتی رہی نظیم رحق کیا۔ بنگا مہ کار زارگرم ہوگیا دو پر تک نہایت تی سے لڑائی ہوتی کا میابی میں قبل وقید کرنے لگا۔ خلیم کے بعد زنگیوں کے لئکر میں بھگلڈڑ می گئی۔ جنگی صفار کرلی گئیں۔ ہزاروں زنگی تلوار کے گھا نے اتارے گئے۔ سلیمان اور جنانی بہزار دفت وخرائی بسیارا پی جان بھی اور ابوالعباس مظفر ومضورا پے لئکرگاہ میں والیس آیا اور کشیوں کی درتی اور اصلاح کا تھم صاور فرائی بسیارا پی جان بھی نگر گئی ہوتی اور اصلاح کا تھم صاور فرائی بھی نا گئی تھیں۔

زنگیوں کو جس وقت بمقابلہ شاہی عساکر ناکامی ہوئی اور اپنی جان بچا کر بھا گے اس وقت بھی نقصان رسانی اور شیطنت سے بازندآئے نے۔راستوں نے تو واقف ہی تھے آئندہ جس طرف سے شاہی لشکر کا گزرہوئے والا تھا اس راستے میں بڑے بڑے کو تیں اور گڑھے کھود کر گھاس بھوں اور مٹی سے پائے دیا۔ غریب ابوالعباس اور تصیر کواس کی خبرند تھی اسی راستہ برے بڑے کو کر گزرے دو جارسواران گڑھوں اور کٹووں میں گریڑے شاہی لشکرنے اس راستہ کو چھوڑ کر دوسری راہ اختیار کرلی۔

مؤقی کی آمد اس وقت تک تنها ابوالعباس ہی زنگیوں کے مقابلہ پراڑر ہا تھا اور بقضلہ تعالی اپنی مردانگی سے ہاوجود نوعمری اور ناتج بہ کاری کے نمایاں کا میا بی حاصل کرتا جاتا تھا۔ ہنوزمؤ فق لشکر کی درسی اور فراہمی رسد وغیرہ سے فارغ نہیں ہوا تھا بلکہ مرحدی مقابات کی حفاظت پر فوجین متعین کرنے ہیں مصروف اور قلعات کی درسی اور مرمت میں مشغول تھا اس اثناء میں اس کونگی بن ابان اور سلیمان بن جامع کے یک جاہونے کی خبر پہنچی کہ بید دونوں اب مجموعی قوت سے ابوالعباس کے مقابلہ پر آئیں گے۔ فوراً بقیہ امور کا انتظام کر کے رکھے الاقال مراسم الاقلام کر کے رکھے الاقال مراسم الاقلام کر دیا۔ واسط پہنچا اپنے ہونہار بیٹے ابو العباس سے ملا ابوالعباس نے تمام حالات از اول تا آخر عرض کر دیئے۔ مؤفق نے ابوالعباس کے سردارن لشکر کو خلعتیں العباس سے ملا ابوالعباس نے تمام حالات از اول تا آخر عرض کر دیئے۔ مؤفق نے ابوالعباس کے سردارن لشکر کو خلعتیں مرحمت فرمائیں۔ نظر بول کو انعامات دیئے۔ اس کے بعد ابوالعباس اپنے لشکرہ گاہ میں واپس آیا ووسرے دن مؤفق نے شہر مرحمت فرمائیں۔ نظر دیو کر قیام کیا اور اس کا بیٹا شرقی و جلہ میں دہانہ برودا ہو جا اترا دوجا رروز تک دونوں تھرے در ہے در ہو تھر ہو تا ہو ابول کا جائی میں دہانہ برودا ہو جا از ابول ہو تا ہو دیا ہو جائی ہو تا ہو تا ہو تا ہو ہو ہو تا ہو ت

منیعہ پرمو فق کا فیصنہ بھم سشنبہ تھ رہے الیانی کے ۲۱ ہے کو دونوں طرف سے باپ اور بیٹوں نے مدیعہ پر تملہ کیا زارگرم ہوگیا مؤتی کی خبر نہ تھی دریا کی حالت سے بے خبر و عافل ہو کر جمر مث بائد ھرکر ابوالعباس کے مقابلہ پر آ گئے لڑائی کا بازارگرم ہوگیا اس اثناء میں مؤتی نے بیٹی کر دریا کی طرف سے تملہ کر دیا۔ زگی فوجیں اس اچا تک اور غیر متوقع حملہ سے گھرا کر جوں ہی شہر کی حفاظت کی طرف مائل ہوئیں ابوالعباس کے ہمراہی بھی انہیں کے ہمراہ شربیں گھس پڑے ایک گروہ کثیر قل وقید کیا گیا۔ شعرانی مع بقیہ آدمیوں کے بھاگ کر جنگل میں جا چھیا۔ مؤفق اپنے لشکرگاہ میں واپس آیا۔ تقریباً پندرہ سومسلمان عورتیں زنگیوں کے پنجئ غضب سے رہا ہوئیں۔ اگلے دن پھر مؤفق سوار ہو کر مدیعہ میں داخل ہوا اور لشکریوں کو اس کے لوٹ لینے کا اشارہ کر دیا۔ شہر پناہ کو منہدم کرا کر خند قین جو شہر پناہ کے اردگر دیجیں ان کو پٹوا دیا۔ کشتیوں میں آگ گلوا دی 'بے انہتا رسدو غلہ ہاتھ آیا۔ پہنے فروخت کر ڈالا باقی لشکر میں تقسیم کر دیا۔

ضیت کواس روح فرسا واقعہ کی خبرگی تواس نے ابن جامع کو کھی بھیا'' دیکھو خبر دارغفلت ہے کام نہ لیناور نہ تہاری بھی وہی گت ہوگی جوشعرانی کی ہوئی ہے۔ خلیفہ کالشکر طوفان بے تمیزی کی طرح بردھا آتا ہے' اس اثناء میں جاسوسوں نے دربار مؤفق میں حاضر ہو کر گوش گر ارکیا کہ سلیمان ابن جامع اس وقت حوانیت میں تھی ہے مؤفق میہ سنتے ہی اٹھ کھڑا ہوا تیاری کا تھم وے دیا اوراپنے ہونہار بیٹے ابوالعباس کو دریا کے راستہ جنگی مشتوں کو لے کر بردھنے کا اشارہ کیا اور خود تھی راہ ہے کو جسکر کے صیفے ہونہاں جاتی ہونہاں بیٹے ہونہاں ہو کہ دریا کے درستہ جنگی مشتوں کو لے کر بردھنے کا اشارہ کیا اور خود تھا گ گیا۔ کر کے صیفے ہونہاں جاتی ہونہاں وہ سیمالا رول کو معدایک وستہ فوج کے کمسریٹ کی تھا طت پر مامور کر کے بھا گ گیا۔ ابوالعباس نے پہنچ کراڑائی کا نیزہ گاڑ دیا شام تک ہنگا مہ کا زارگرم رہا۔ رات کے وقت انہیں دوسپہ سالا رول کے ہم آہیوں میں سے ایک شخص نے ابوالعباس کی خدمت میں حاضر ہوکرا مان کی درخواست کی۔

شاہی کشکر کی منصور ہی طرف پیش قدمی : ابوالعباس نے امان دے کرسلیمان بن جامع کا حال دریافت کیااس مخص نے جواب دیا کہ ابن جامع اس وقت اپنے شہر منصورہ میں مقیم ہے۔ ابوالعباس میان کرانے باپ (مؤفق) کی خدمت میں واپس آیاور ان واقعات سے مطلع کیا۔ مؤفق نے اسی وقت منصورہ کی طرف بو صفح کا علم صادر کیا اور خود بھی

اس کے بعد ہی کوچ کر دیا۔ طہشا (منصورہ) کے قریب بیج کر دومیل کے فاصلہ پرمورچہ قائم کیا۔ انگے دن موقع جنگ اور شہر پناہ کی فصیلوں کے دیکھنے کوسوار ہوازنگیوں کی فوج سے مقابلہ ہوگیا جومو فق کے آنے کی خبر یا کر کمین گاہ میں چھپی ہوئی تھیں۔ دیر تک لڑائی ہوتی رہی۔ مو فق کے غلاموں کا ایک گروہ گرفتار ہوگیا۔ ابوالعباس نے احمد بن مہدی جنانی کو ایک ایسا تیرا مارا کہ جس سے وہ جاں برنہ ہوا گھوڑے سے گرکرفور اُمرگیا۔ اسکے مرنے سے خبیت کو شخت صدمہ ہوا مگر چارہ کا رہی کیا تھا۔ مغرب کا وقت آگیا تاریکی چاروں طرف پھیلتی جاتی تھی۔ مؤفق نے اپنے لشکرگاہ کی جانب مراجعت کی زنگیوں کا لشکر منصورہ واپس گیا۔

شہر ہر فیصنہ: دوسرے دن کہ یوم شنبھا اور رہے الی کے ۲۲ ہے کی ستائیسویں رات تھی مؤفق نے آخر شب میں اٹھ کرا ہے کا سکر کو مرتب کیا جنگی کشتیوں کو دریا کے راستہ منصورہ کی جانب ہوسے کا حکم دیا اس عرصہ میں سفید کی صبح نمودارہوگئ ۔ نماز فجر جماعت کے ساتھ اداکی ۔ دریتک اللہ جل شانہ کے حضور میں بہ حضور قلب دعا کرتا رہا جوں ہی افق فلک پر سرخی نمایاں ہوئی حملہ کا حکم دے دیا ۔ عسا کرشاہی کا ایک کالم شیر غراں کی طرح ڈکارتا ہوا شہر پناہ کے قریب بھی گیا۔ ابوالعباس اس کالم کا سردار تھا زنگیوں نے سینہ پر ہوکر مقابلہ کیا دو پہرتک ہوئے دور وشور سے لڑائی ہوتی رہی بعد دو پہر زنگی لیبیا ہوگرا پی خندقوں کی طرف لوٹے عسا کرشاہی نے تعاقب کیا۔ ادھر خندق پر کمال تیزی سے لڑائی شروع ہوئی ادھر جنگی کشتیاں براہ دریا شہر کے گئارہ پر بہنچ گئیں عسا کرشاہی نے دنگی پراز کرشم کے ایک حصہ پر قبضہ کرلیا اس اثناء میں ابوالعباس کے رکاب کی فوج شہر کے گئارہ پر بہنچ گئیں عسا کرشاہی نے دندی گھنٹ پیشتر شہر کے ایک حصہ پر قابض ہو چکا تھا اور کھل بہ کھلہ بھی حصہ شہر پر قبضہ کرتا جا آتا تھا دونوں طرف کے حملہ سے جند ہی گھنٹ پیشتر شہر کے ایک حصہ پر قابض ہو چکا تھا اور کھلہ بہ کھلہ بھی حصہ شہر پر قبضہ کرتا جا آتا تھا دونوں طرف کے حملہ سے جند ہی گھنٹ پیشتر شہر کے ایک حصہ پر قابض ہو چکا تھا اور کھلہ بہ کھلہ بھی حصہ شہر پر قبضہ کرتا جا آتا تھا دونوں طرف کے حملہ سے جند ہی گھنٹ پیشتر شہر کے ایک حصہ پر قابض ہو چکا تھا اور کھلہ بھی حصہ شہر پر قبضہ کرتا جا آتا تا تھا دونوں طرف کے حملہ سے جند ہی گھنٹ پیشتر شہر کے ایک حصہ پر قابض ہو چکا تھا اور کھلہ بھی حصہ شہر پر قبضہ کی اس کا حملہ سے جند ہی گھنٹ پیشتر شہر کے ایک حصہ برقابض ہو جبر اوقی یا تھا دونوں طرف کے حملہ سے جند ہی گھنٹ پر تھا اور کھوں کے بڑا وقل یا قبد کئے گئے۔

منصورہ کی فتے: ابنِ جامع مع معدود ہے چندمصاحبوں کے بھاگ گیافتے مندگروہ کے ایک دستہ فوج نے وجلہ تک تعاقب کیا گراپی کوششوں میں کامیاب نہ ہوااس معرکہ میں زنگیوں کی تعداد کثیر کام آگی اور باتی ماندگان کا اکثر حصہ گرفتار کرلیا گیا۔ جاں بروں کی تعداد نہایت قبیل تھی۔ مؤفق نے کامیا بی کے ساتھ شہر پر قبضہ کرلیا جس کا دورایک کوس کا تھا۔ اہل کوفداور واسط کی دس ہزار عورتوں کڑکوں کو زنگیوں کی غلامی ہے نجات ابدی حاصل ہوئی مال واسباب جو پھے ہاتھ لگا اس کی کوئی حدو انتہانہ تھی۔ سلیمان بن جامع کی عورتیں اور چندگر کے بھی گرفتار ہوگئے۔ چند سپر سالاران زنگیوں کو گرفتار کرلانے پر مامور کئے کئے جو جان بچا کر بہاڑ وں اور جنگلوں میں چھے تھے شہر بناہ کی فصیلیں منہدم کردی گئیں ضدقیں پائے وی گئیں۔ سترہ دن تک مؤفق مع اپنے ہونہار بیٹے کے شہرا ہواانظام کرتار ہابعدازاں واسط کی جانب مراجعت کردی۔

مختاره کا محاصره: مؤفق نے واسط میں بہنج کراپے نشکر کا جائزہ لیا ان کی تکالیف کو دوراور ضرور توں کو رفع کر کے نشکر کو دوبارہ مرتب کیا اور بقصد شہر خدیت جس کا نام اس نے مختارہ رکھا تھا کوچ کیا اس کے ہمراہ اس کا بیٹا ابوالعباس بھی تھا۔ مختارہ کے قریب بہنچ کر دومیل کے فاصلہ پر قیام کیا۔ رات کے وقت موقع جنگ اور فصیلوں کی حالت و کیفیت دیکھنے کو گیا۔ شہر پناہ کی فصیلیں نہایت مشجکم ومضوط تھیں۔ چوڑی چوڑی خدقیں جاروں طرف سے اس کواپنی آغوش تھا تاہت میں لئے ہوئے کی فصیلیں نہایت مشجکم ومضوط تھیں۔ چوڑی چوڑی خدقیں جاروں طرف سے اس کواپنی آغوش تھا تاہد میں لئے ہوئے

تھیں۔ راستہ نہایت دشوارگر ارتھا۔ فصیلوں پر جا بجا حصار شکنی کے آلات اس کثرت سے رکھے ہوئے تھے کہ دیکھنے والوں کی آئکھیں خیرہ ہوتی تھیں بایں ہمہ فوج کی تعداد بھی بچھ کم نہ تھی۔مؤفق شہر کی مضبوطی واستحکام کودیکھ کرامید وہیم کی خالت میں واپس آیا۔

اسپر نزنگیول سے حسن سلوک : صبح ہوتے ہی براہ دریا جنگی کشتوں کے ساتھ اپنے بیٹے ابوالعباس کوبڑھنے کا تھم دیا اور خود فوج مرتب کر کے خشکی کے راستہ سے مقارہ پر حملہ کیا۔ ابوالعباس نے کمال تیزی سے کشتوں کوشپر پناہ کی دیوار سے ملا دیا قریب تھا کہ خشکی پراتر پڑتا اتفاق وقت سے زنگیوں نے دیکھ لیا شور وغل مجاتے ہوئے دوڑ پڑنے خبخینیقوں سے سنگ باری شروع کر دی۔ اوپر سے پھروں کا مینہ برسانے لگے۔ ابوالعباس نہایت استقلال وقتل سے ان سب مصائب کو برداشت کرتا ہوا خشکی پراتر نے کی کوشش کر دہا تھا مگر کسی طرح کا میاب نہ ہوتا تھا مؤفق نے پیرنگ دیکھ کروا پس آنے کا اشارہ کیا۔ ابو العباس کی کشتیوں کے ساتھ دو کشتیاں زنگیوں کی بھی چلی آئیں جس میں ملاح اور سپاہی شے ان لوگوں نے مؤفق سے امان کی درخواست کی مؤفق نے ان لوگوں کوا مان بھی دی خلوت بھی دی اور خاطر مدارت سے بھی پیش آیا۔ اس حس سلوک سے امان کے بیڑے والوں کی آئیرشروع ہوگئی۔ خبیت نے بیرنگ دیکھ کرفوراً چند آ دمیوں کو دہانہ دریا پر مامور کر دیا تا کہ جنگی کشتیوں کے بیڑے بے والوں کی آئیرشروع ہوگئی۔ خبیت نے بیرنگ دیکھ کرفوراً چند آ دمیوں کو دہانہ دریا پر مامور کر دیا تا کہ جنگی کشتیوں

زنگیول کا بحری حملہ بعد از آن بہود آمیر الحرکو براہ دریا حملہ کی تیاری کا حکم دیا۔ ابوالعباس مقابلہ پر آیا نہایت سخت و خوں ریز جنگ کے بعد بہبود کو فکست ہوئی ہزار ہاز گئی قتل یا غرق ہوئے مجبور ہو کر بہبود کو واپس آٹا پڑا۔ اس لڑائی کے بعد بھی زنگیوں کی بعض جنگی کھیوں نے ابوالعباس سے امان کی درخواست کی علاوہ اس کے اکثر خشکی کی فوجیں بھی امان کی خواست گار ہوئیں جن کوابوالعباس اور مؤفق نے سرچشی اور فیاضی ہے امان دے دی اور ایک ماہ کامل بلا جدال وقال مقیم رہا۔

مؤفق کا عام معافی کا اعلان بندرہویں شعبان سند ندکورکوموفق نے بقصد حملہ اپی فوج کو پھر درتی اور تیاری کا تھم دیا۔ پیاس بزار فوج کی جمعیت کے ساتھ براہ دریا اور شکی عثارہ کی طرف سیلاب کی طرح بڑھا زگیوں کی تعداداس معرکہ بین تین لاکھتی مگر باوجوداس کثریت کے اس خوبی سے محاصرہ کیا کہ حریف کے دانت کھے ہوگئے منا دی گرادی کہ جس کواپنی جان عزیز ہووہ ہم سے امان کا خواستگار ہواور جس کواپنی جان دو بھر ہوا ہے مال واسب کو لا وارث اپنے بچوں کو پینیم کرنا ہووہ ہمارے خارہ شکاف تقواروں اور نوک دار نیز وں کے مقابلہ پر آئے بیرعایت خاص عام باشندگان مختارہ اور لشکریوں کے سے خواہ وہ مردار ہوں یا سیابی صبیب کو اس رعایت سے کوئی حصہ فدھے گا'۔ اسی مضافین کے رفعہ بھی کھے لکھے کرتیروں کے ذریعہ سے شہر میں پھکوائے اکثر باشندگان مختارہ اور لشکریوں نے حاضر ہوکرا مان کی درخواست کی ۔ جن کومو فق نے آبان ویٹ کے ساتھ ہی خلاجیاں اور انعامات بھی عطا کئے اس محاصرہ میں لڑائی کی نوبت نہیں آئی۔ بلا جدال و قال خبیت کا جھا فوٹ گیا۔ اس کے اکثر ہمراہی اس سے ملیحہ ہوکرمؤ فق کے لشکر میں چلاتے ہے۔

<mark>مؤ فقیہ کی تغمیر</mark> اگے دن مصلیًا مؤفق اس مقام ہے کوچ کر کے مخارہ کے قریب ایک مقام پر خیمہ ژن ہوا۔ فوجی چھاؤنی اور جنگی کشتیاں بنانے کا حکم دیا شہر کے آباد کرنے کا بنیادی پھرا پنے ہاتھ سے رکھا اور اس مقام کومو فقیہ کے نام سے مؤسوم کیا۔تھوڑے دنوں میں لشکریوں' سر داروں' شاگر دییشوں کے مکانات بن گئے جامع مسجد تیار ہوگئ دارالا ہارت کی تغییر بھی پخمیل کو پہنچ گئی۔تمام ممالک محروسہ میں نجار کے نام گشتی فرمان بھیج دیے بات ہی بات میں ہرفتم کے سامان اور اسباب کی متعد دد کا نیں کھل گئیں ۔کھانے پینے اور ہرضر ورت کی چیزیں بکثرت مہیا ہوگئیں۔

ابوالعباس کا حملہ ایک مہینہ تک اس انظام میں معردف رہا جب اس طرف سے اطمینان ہو گیا تو اپنے ہونہار بیٹے ابو العباس کو بیتھم دیا'' کہ مختارہ کے باہر جس قدرز کی فوجیں پھیلی ہوئی ہیں ان پرحملہ کردواور اپنے پُر زورحملوں سے ان کوان کی سرکشی اور تر دکا مزہ چکھا دو گہ آئندہ مقابلہ پر نہ آئیں یا زچ ہو کرامان کے خواسٹگار ہوں' ۔ اس چھیڑ چھاڑ سے بینتیہ بیدا ہوا کہ ان بین سے اکثر امان کی درخواست کر کے مؤفق کے لئکر میں چلے آئے باقی جورہ وہ تل یا قید کر لئے گئے۔ مختارہ والے بدستور محاصرہ میں رہ گئے۔ مگر مؤفق ان بر بھی اپنے حسن سلوک اوراحیان کا جال پھیلا رہا تھا اس حکمت عملی سے بھی ہزار ہازگی آئے دن گرویدہ احسان ہوکر مؤفق کے لئکر میں چلے آئے۔ تھے۔

پچاس ہزار زنگیوں کی اطاعت انہیں دنوں اتفاق وقت سے زنگیوں نے مؤفق کی ایک شتی گرفار کر لی جورسدو غلہ لئے ہوئے مؤفق ہیر کو آری تھی مؤفق کو اس سے خت اشتعال پیدا ہوا جنگی کشتیوں کے بیڑ ہ کو تیاری کا تھم دے دیا اور اپنے بیٹے ابوالعباس کواس کی حفاظت پر مامور فر مایا اس واقعہ کے بعد ہی زنگیوں نے ایک حرکت بدگی کدان میں سے ایک گروہ نے شب کے وقت نکل کرنسیر کی فوج پر محلہ کا اوادہ کیا جاسوسوں نے نسیر کواس سے مطلع کر دیا نسیر نے قبل اس سے کہ وہ مثلہ کریں اثناء دارہ کیا جاسوسوں نے نسیر کواس سے مطلع کر دیا نسیر نے قبل اس سے کہ وہ مثلہ کریں اثناء دارہ میں جا کران کو گیر لیا دوایک سپر سالا رگرفتار اور دوایک قبل ہوئے ۔ باقی مائندہ سپائی اور سپر سالا رو ا نے بھاگ کرمختارہ میں دم لیا۔ اس چھٹر چھاڑ پر بھی بناہ گزیں اور امان کے خواست گاروں کی تعداد میں کی نہ ہوئی اخبر ماہ دمضان المبارک سنڈ ندکور تک پچاس ہزار زنگیوں نے عباسی علم کے پنچ آ کرا طاعت کی گردئیں جھا دیں اور امان کے خواباں ہوئے۔

خبیت کا شب خون کا منصوبہ ماہ شوال میں ضیت نے مؤفق کے بلا جدال وقال طول قیام سے گھرا کر پانچ ہزار سواروں کی جعیت کے ساتھ علی بن ابان کومؤفق کے لشکر پرحملہ کرنے کوروانہ کیا اور ہدایت کردی کہ رات کے وقت بغیر روشی کے دریاعبور کرواور کمال تیزی سے چاریا پانچ کوئ کا چکر کاٹ کرسفیدی میج نمودار ہونے سے پیشتر جس وقت مو فق کے لشکر ادائے نماز قضائے حاجت میں مصروف ہوں عقب لشکر سے حملہ کردواور تم جس وقت حملہ کرد گے اس وقت میں بھی مقابلہ پر آ جاول گا یقین ہے کہ اس حملہ میں ہم کو کا میا بی ہو' علی نے اس رائے کو استحمان کی آ محصوں سے دیکھ کر تیاری کر دی اور اسی رائے کے مطابق نصف شب کے پہلے دریاعبور کرلیا۔

علی بن ابان کی شکست جاسوسوں نے موفق تک ریز پہنچا دی۔ موفق نے اوال وقت اپنے بیٹے ابوالعباس کوعلی بن ابان کے مقابلہ اور روک تھام پر روانہ کیا ابوالعباس نے جنگی تشتیوں کے ایک بیڑہ وکو جس میں تقریباً میں کشتیاں بڑی اور پندرہ چھوٹی تھیں دریا کی حفاظت پر مامور کیا تا کہ علی بن ابان کے ہمراہی شکست کھا کر دریا عبور نہ کر تکیں اور خو دایک ہزار سواروں کی جمعیت سے اس راستہ پر جا کر جھپ رہا جس طرف سے علی بن ابان آنے والاتھا جوں ہی علی بن ابان اس راہ سے

گزراابوالعباس نے حملہ کر دیا زنگی اس غیر متوقع حملہ سے گھبرا کر بھاگے ابوالعباس کے سواروں نے تلواریں نیام سے کھنچ لیس۔ نیز ہ بازی کے جو ہر دکھانے لگے زنگی گھبرا کر دریا کی طرف بھاگے بحری فوج نے عبور کرنے سے روکا۔ بہت بڑی خوں ریزی ہوئی اکثر حصہ کام آگیا۔ کچھ دریا میں ڈوب کر مرگئے کچھ قید کر لئے گئے۔ معدود سے چند جھپ چھپا کر بھی گئے۔ صح ہوتے ہی لڑائی کا خاتمہ ہوگیا تھا۔

زنگیوں کے سرول کی نمائش آفاب کی سرخی کنارہ آسان پرنمایاں ہور ہی تھی قریب طلوع آفاب ابوالعباس نے میران جنگ ہی میں نمازادا کی بعد ازاں قیدیوں اور مقتولوں کے سرول کو لئے ہوئے اپنے باپ کی خدمت میں عاضر ہوا موقق نے فرط مجت سے گلے لگا لیادعا نمین دیں۔ لڑائی کے حالات استضار کئے۔ دو پہر کے قریب تھم دیا کہ قیدیوں اور مقتولوں کے سروں کو کشتیوں میں بار کر کے خدیت کے گل سرا کے سامنے دکھلانے کی غرض سے لے جاؤ۔ خدیت اور اس کے ہمراہیوں کواس واقعہ کی اطلاع نہتی ۔ شمخر سے کہنے گئے۔ ''مؤفق نے بدرنگ اچھا جمایا ہے۔ ہم لوگوں کو دکھلانے اور زگل دلا وروں کو ڈرانے کی غرض سے ان سیاہ بخت زگلیوں کو قیدی بنایا ہے جو شامتِ اعمال سے جاکر اس سے امان کے خواہاں ہوئے ہیں اور پر مرمصنوی ہیں آدمی کے سرنہیں ہیں مگر بہت اچھے بنائے ہیں' ۔ جاسوسوں منے خبیت کی اس گفتگواور خیال کی مؤفق کو خبر کر دی۔ مؤفق نے اس سروں کو نبیقوں میں رکھ کر محصوروں کے پاس پینکواویا ایک ہنگا مہ شور قیامت ہم پاہو گیا جو رکھنے اور ایک کیا گا بھاڑ کر دونے لگا۔

مختارہ کے محاصرہ میں بختی اس واقعہ کے بعد ابوالعباس اور زنگیوں میں متعدد دریائی لڑائیاں ہوئیں اور سب میں ابو العباس فتح مند ہوتا رہا تا آئی کہ زنگیوں کی رسدگی آ مد بند ہوگئی۔ غلہ جوشہر کے اندر موجود تھا وہ بھی قریب اعتبام پہنچ گیا۔ مگر فریق ماصرہ کی تختی کی وہی کفیفت تھی۔ بوے بوے سور مااور نامی تامی سر دار فاقہ کشی اور شدت حصار سے ننگ آ کرشہر سے نکل آئے۔ امان کی درخواست کی۔ مثلاً محمد بن حرث فمی اور احمد میر بوعی وغیرہ۔ محمد بن حرث بہت بڑا نامور سیہ سالا رتھا شہر پناہ کی جفاظت اس کے سپر دتھی اور احمد میر بوعی زنگیوں کے نامور جنگ آوروں سے تھا مؤفق نے ان دونوں کو امان دی انعام دیے۔ صلے دیے اور اپنے خاص مصاحبین کے زمرہ میں داخل کرلیا۔

زنگیوں کا ناکام حملہ ضیت نے ہو ہا فیو ہا اپنے ہمراہیوں کی اہتری کا احساس کر کے دوسیہ سالاروں (ایک کا نام شبل اوسرے کا نام الباندی تھا) کووس ہزار فوج کی جمعیت کے ساتھ شہر کے ایک غربی جانب سے نکل کرتین طرف سے مؤفق کے لئکر پر حملہ اور دسٹد وغلہ کی آمد بند کرنے کا تھم دیا۔ جاسوسوں نے مؤفق کے کان تک بی خبر پہنچا دی۔ مؤفق نے ایک فوج بسرافسری اپنے آزاد غلام (اس کا نام تزریک تھا) کے تھے دی چنا نچہ جس وقت زنگیوں نے دریا ہے خشکی پراتر نے کا تصد کیا شاہد کیا تاہد کیا تاہد کیا تاہد کیا تاہد کیا تصد کیا تاہد کیا ہوگئے۔ سینئلو وں دریا میں ڈوب کرم گئے باتی ما تدہ کر فار ہوگئے یا کسی طرح اپنی جان بھی کا تدہ کر فار ہوگئے ایک طرح اپنی جان ہوا گئے جارسو کھتیاں زنگیوں کی گرفتار کرلی گئیں۔ زنگیوں کو اس معرکہ میں بخت نقصان اٹھانا پر اردی سی ہوت جات ہی کہ بیاہ گرفت تری پذیر ہو

لِ أَنْ تَارِئُ كَامُلِ إِنِّ الشِّرْجِلِدِي مِنْ السِّرِاءِ لِيَّالِمِي السِّرِي الشِّرِجِلِدِي مِنْ السِّرِي

ر ہی تھی اور محصورین کی تعداد گھٹے کے ساتھ مجموی قوت بھی انحطاط کی جانب مائل ہوتی جاتی تھی۔

زنگیول اور عسا کرشاہی میں جھڑ پیل ضیت نے دوبارہ ٹاکہ بندی کا انظام کیا معترمعتر ٹائی ٹائی سرداروں کو راستہ کی حافظت پر مامور کیا اور دوسیہ سالا روں کو بیتھم دیا کہ مؤفق کے شکر میں امان حاصل کر کے جاؤاوراس سے بیہ کہدو کہ طول حصار سے کوئی فائدہ نہ ہوگا آؤ کھے میدان لڑکرا پی اپنی قسمت کا فیصلہ کرلیں۔ موفق نے اس پیام پراپنے بیٹے ابو العباس کو نہر غربی کی جانب حملہ کرنے کوروانہ کیا۔ شہر کی بیست علی بن ابان کے سپردتھی۔ کمال شدت سے ہنگامہ کارزارگرم ہواشور وغل سے کان کے پردہ نے جانب کی شکست کے ہواشور وغل سے کان کے پرد سے پہلے جاتے تھے دو بہر ہوتے ہوتے ابوالعباس کی فتح مندی اور علی بن ابان کی شکست کے آثار نمایاں ہوگئے۔ قریب ظہر علی بن ابان اپنے موڑ چہسے بہتر تعبی کے ساتھ پیچھے کو ہٹا۔ خدیث نے اس امر کا احساس کی کے سلیمان بن جامع کو ایک تازہ دم فوج کے ساتھ علی ابن ابان کی کمک پردوانہ کیا جس سے علی بن ابان کے فقدم میدان جسکے میں بھر جم گئے شام تک گھسان کی لڑائی ہوتی رہی بالآخر ابوالعباس کی فتح تھیب ہوئی اور سیاہ بحث زگی لشکر شہر کی جانب بھاگا۔

اس اثناء میں ایک گروہ ان زنگیوں گا آگیا جنہوں نے امان حاصل کر کی تھی اور اپنی قوم کے مقابلہ میں جنگ کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ ابوالعباس اس کا میابی کے ساتھ واپس آر ہا تھا مگر ان لوگوں کی گریک سے نہر اتراک کی طرف بڑھا۔ اس طرف محصور زنگیوں کی تعداد نہایت قلیل تھی ابوالعباس نے اس کی سے فائدہ حاصل کرنے کے قصد سے ان پر جملہ کرویا۔ چند لوگ کمندوں کے ذریعہ سے شہر پناہ کی فسیل پر چڑھ گئے اور گروہ محافظین کا دارا نیارا کر دیا خبیت نے بیٹے مرکز پاکرا پہنے تمر واروں کو للکاراز نگی فوجین خبیت کی آوازین کر دوڑ پڑیں۔ ابوالعباس بہ وجہ قلت فوج چھے ہئے آیا ہے جی موقق کی جانب سے امدادی فوج پہنے گئی جس سے شکست نے فور اُفتح کی صورت اختیار کرلی اور ابوالعباس کو پھر اپنے حریف مقابل کے مقابلہ میں افتح مندی حاصل ہوگئی۔

ابو العباس کی ناکامی: مگریہ کامیا بی عارضی تھی تھوڑ ہے ہی عرصہ کے بعد ناکامی ہے بدل گئی۔سلیمان ابن جامع ابو العباس کی پہلی کامیا بی کا میا بی کا احساس کر کے فوج کثیر لے کر بالا نے نہر چلا گیا تھا اور آیک میل کا چکر کاٹ کر ابوالعباس کے لشکر پر عقب سے حملہ آور ہوا جبکہ وہ اپنے حمیا بی سلیمان عقب سے حملہ آور ہوا جبکہ وہ اپنے حمیا بی سے معروف جدال وقال تھا ابوالعباس کی رکاب کی فوج جوں ہی سلیمان کے لشکر کی مدافعت کی جانب ماکل ہوئی آگے سے زنگی فوجین پائے پڑیں جوشکت کا لباس پہنے ہوئے فرار ہونے والی تھیں اس سے ابوالعباس کو ایک ولئے شکن شکست اٹھانی پڑی مؤفق کے آزاو غلاموں کا ایک گروہ مارا گیا اور چند نامی سور ما بھی کام آگے۔ابوالعباس ناکامی کے ساتھ آپ لشکرگاہ میں واپس آیا۔ یہ واقعہ اتفاق سے ابیا واقعہ ہوا کہ جس سے زنگیوں کے شکت قلوب مضبوط اور قوی ہو گئے اور ان کوایک گوندا بی کا میانی کا یقین ہوگیا۔

مو فق کا مختارہ پر جملیہ موفق کو بیا تفاقی نا کا می بہت شاق گزری سردارانِ لشکرکوجی کرئے کہا''ان شاءاللہ تعالی کل نہر اتراک کی جانب نے عام حملہ کیا جائے گا اور سامنے کے برج پر جس طرح ممکن ہو گا قبضہ کرلوں گا۔ نہر کے عبور کرنے کا پورا سامان رات ہی کے وقت سے مہیا رکھا جائے۔ دوسری جانب سے میرا ہونہار بیٹا ابوالعباس حملہ کرے گا'تم لوگ اس ا تفاقی ناکامی سے بدول نہ ہو اسلام کی عزت اللہ تعالی کے ہاتھ ہے وہ ضرور ہم کو ہمارے ارادوں میں کامیاب کرے گا'۔
سرداران کشکراس عام حکم کوئ کراپنے اپنے خیموں میں گئے۔ حملہ کی تیاری میں مصروف ہوئے صبح ہوتے ہی تیار ہو کرمؤفق
کے خیمہ کے پاس آئے سلامی دی مؤفق نے لشکر مرتب کر کے نہرا تراک کے عبور کرنے کا حکم دیا اور خود بھی'' کہم اللہ مجریہا و
مرسہا پڑھتا ہوالشکر کے ساتھ چلا۔ بیدن جہارشنہ کا تھا اور ماہ ذیجہ کے ۲۲ سے کی چھیسویں تاریخ تھی۔

شہر کا بید حصہ جس طرف مو فق کا لئکر سلاب کی طرح بڑھتا جاتا ہے۔ نہایت مضبوط ومسحکم ہے جا بجا موقع موقع پر منجیقیں بھی نصب ہیں آلات قبال بھی کثرت ہے موجود ہیں۔انکلائی بن خبیت مع سلیمان ابن جامع اور علی بن ابان کے اس حصہ میں ہے۔غرض بظاہراس کی کامیا بی دشوار معلوم ہور ہی ہے۔

جانبین کی سنگیاری ضیت نے موفق کے شکر کواس طرف بوهتا ہواد کھ کرسنگ باری کاتھم دے دیا۔ نہا بت تیزی سے تجدیقیں چلئے گئیس تڑا تر پھر گرنے گئے قدرا ندازوں نے روح وتن کے فیصلہ کرنے کو تیرو کما نیں اٹھالیں پھرالی حالت میں نہر کاعبور کرنا اور عبور کے بعد شہر پناہ کی دیواروں کے قریب جانا کارے دار دھا۔ نہر کے قریب پنجی کرموفق کا لشکر اس خوفناک و جانستاں منظر کود کھی کرآ گے ہو ھنے سے رک گیا۔ موفق نے للکار کر کہا''میرے شیرو! کیا یہ مجھیلیں جن کوسیاہ بخت زکی چلار ہے ہیں تہاری مردا کی کی سدراہ ہوں گی۔ جھے یقین ہے کہ تہاری جوانمر دی اور دلا وری کے مقابلہ میں ان کی کھی حیثیت نہیں ہے'۔ یہ آ واز نہ تھی بلکہ ایک برقی قوت تھی جو چھم زون میں لشکر کے اس سرے سے اس سرے تک پہنچ گئی جاں نار دولت بلاتا مل وغور بات ہی بات میں نہر عبور کر گئے نہ تیروں کی میند کی پروا کی اور نہ سنگ باری کا ان کو پچھر خوف ہوا۔

شہر فصیل پر قبضہ اشہر پناہ کی دیوار کے نیج پہنچ کر منہدم کرنے اور سیر ھیاں لگا کراس پر چڑھنے کی کوشش کرنے لگے۔
زنگیوں نے سنگ باری سے ان کورو کنا چا ہا گراس میں کا میاب نہ ہوئے سیر ھیاں لگا کر فصیل شہر پر چڑھ گئے اور لڑ بھڑ کراس
پر قبضہ کر لیا ہی لیا علم دولت عباسیہ نصب کر دیا گیا تحبیقیں اور آلات حصار شکنی میں آگ لگا دی۔ زنگیوں کا ایک جم غفیر مارا
گیا۔ دوسری جا نب ابوالعباس لڑ رہا تھا۔ اس کے مقابلہ پر علی بن ابان گیا ہوا تھا ابوالعباس نے اس کو پہلے ہی جملہ میں ہزاروں
زنگیوں کو یہ تنتج کر کے شکست فاش دے دی علی بن ابان نے بھاگ کر شہر پناہ کا درواز ہ بند کر لیا ابوالعباس کا لشکر جوش کا میا بی
میں دیواروں تک پہنچ گیا اور اس میں ایک روزن کر کے برور تنتج گئیس پڑا۔ سلیمان بن جا شع سینہ سپر ہوکر مقابلہ پرآگیا
میں دیواروں تک پہنچ گیا اور اس میں ایک روزن کر کے برور تنتج گئیس پڑا۔ سلیمان بن جا شع سینہ سپر ہوکر مقابلہ پرآگیا

معرکہ میدان خبیت : مزدوروں نے فورا اس روزن کو بند کردیا مگردوس کے طرف مؤفّق کی رکاب کی فوج نے شہر پناہ کی دیوار میں متعدد روزن کر لئے خندق پرایک مخضر سابل بنالیا جس سے باساً نی تمام شاہی کشکر عبور کر گیا۔ زنگیوں میں بھگڈ رنج گئی شاہی کشکر ان کو آل وگر فقار کرتا ہوا دیرا بن شمعان تک چلا گیا اور اس پر قضہ حاصل کر کے اس آگ کہ لگا دی۔ اس مقام پر زنگیوں سے بہت بڑی اور ویر تک لڑائی ہوتی رہی۔ بالا خرفکست کھا کر بھا کے میدانِ خبیت تک پنچے خبیت خود سوار ہو کر میدانِ خبیت تک چنچے خبیت خود سوار ہو کر میدانِ کارزار میں آیا۔ اپنے ہمراہیوں کو لکارلکار کر لڑوانے لگا مگر کسی کے قدم رکتے نہ تھے جو تھا وہ بھا گئے ہی پر تیار تھا۔ آخر

کار خدیت کے خاص خاص ہمراہی بھی بھاگ کھڑے ہوئے اتنے میں رات کی تاریکی نے فتح مندگروہ کو حملہ سے روک دیا چونکہ روشنی کا کوئی انتظام اپنے ہمراہ نہیں لے گئے تھے مؤفق نے واپسی کا حکم دے دیا تھا۔

ابوالعباس کی فتح مندانہ مراجعت ابوالعباس کو پناہ گزیں زنگیوں کی روانگی کی وجہ سے مراجعت میں تاخیر کرنی پڑی چلتے چلتے رات ہوگی زنگیوں کوموقع مل گیا ہورش کر کے سب سے پچپلی شقی پرحملہ ور ہوئے اوراس سے کسی قدر کامیا بی حاصل کر کے اپنے جلے ہوئے دل کے آبلے توڑے۔ ببودر (زنگیوں کا امیر البحر) مرور بلخی کے مقابلہ پرتھا۔ واپسی کے وقت اس نے جسی مسرور کے ہمراہیوں پرحملہ کیا جس سے مسرور کی فوج کی ایک جماعت کام آگی اورایک گروہ گرفتار کرلیا گیا اس لڑائی کے خاتمہ پر زنگیوں کے بعض منہز مین نے امان کی درخواست کی جس کومؤفق نے بطیب خاطر منظور کرلیا۔ از انجملہ زنگیوں کا مامور سید سالا رریحان بن صالح مغربی تھا۔ مؤفق نے امان کی درخواست کی جس کومؤفق نے بطیب خاطر منظور کرلیا۔ از انجملہ زنگیوں کا مامور سید سالا رریحان بن صالح مغربی تھا۔ مؤفق نے امان دینے کے بعد اس کوابوالعباس کے مصاحبین میں شامل کر دیا۔ (یہ واقعہ انہوں کی ماہ ذیجے علی ہوگاہے)

زگی سید سالا رکی اطاعت ناہ مرم ۱۲۸ھ میں زنگیوں کے ایک بہت بڑے معتد علیہ اور نامور سید سالا رجعفر بن ابراہیم معروف برسجان نے مؤفق کے دربار میں حاضر ہوکر اطاعت کی گردن جھکا دی امان کا خواست گار ہوا مؤفق نے خلعت فاخرہ سے سرفراز فر مایا انعام اور صلے مرحمت کئے۔اگلے دن خبیت کودکھانے کی غرض سے ایک جھوٹی ہی کشی پرسوار کرا گرخبیت کے کل سراکی طرف روانہ کیا۔ سید سالا ران خبیت اور اس کے ہمراہیوں کے مصائب اور مؤفق اور اس کے لشکر یوں کے حسن اخلاق اور عادات کو بالنفصیل بیان کئے اور والی آیاس سے زنگیوں میں سرگوشیاں ہونے لگیں جھپ جھپ کر بہت سے نامی نامی رؤسااور سروارمؤفق کے یاس امان حاصل کر کے چلے آئے۔

مختارہ پر جملہ کی تیاریال اہ دیج الثانی تک مؤفق لشکریوں کو آ رام دینے کے خیال سے بلا جدال و قال محاصرہ دالے ہوئے پڑارہا۔ ۵ رہے الاول کو بقصد حملہ لشکر کو پھر مرتب کیا سر داران لشکر کوشہر کی ایک ایک سمت پر مامور فر مایا۔ ہر ایک کے ساتھ سرنگ لگانے والوں ویواروں میں روزن بنانے والوں اور سیڑھی لگا گرفسیل پر چڑھ جانے والوں کا ایک گروہ متعین کیا اوران کے پیچے حملہ مخالف کے بچانے کی غرض سے مشہور مشہور تیرا ندازوں کی فوج کورکھا کہ جوشخص اس گروہ سے مزاحت کر رے اس کو فوراً نشانہ تیرا جل بنا دینا اور کل سپر سالا ران فوج کو بیے ہدایت کر دی کہ زنگیوں کی شاست کروہ سے مزاحت کر رے اس کو فوراً نشانہ تیرا جل بنا دینا اور کل سپر سالا ران فوج کو بیے ہدایت کر دی کہ زنگیوں کی شاست کے بعد بلا اجازت میرے بقصد تعاقب ایک قدم بھی آ گے نہ بڑھا نا اور نہ روزنوں کی راہ سے بلا تھم میرے شہر میں وافل جونے کا قصد کرنا۔

مختارہ پر مملہ اور پسیائی الغرض جب مؤفق نے تملہ کا پورا پورا انظام کر لیااس وقت سب کوتملہ کا بھم دیا۔ لشکر نہ تھا ایک سیاب تھا اس کے مقابلہ پر زنگیوں کی کاہ کے برابر بھی وقعت نہ تھی۔ زنگیوں نے رو کئے کے قصد سے تیر ہاری نثروع کی مگر شاہی تیرا ندازوں نے ان کے حوصلے بست کر دیئے۔ چاروں طرف سے تیروں کا مینہ بر سے لگا۔ زنگی گھرا گھرا کر چھتوں سے اثر کر مکانوں میں جھپ شاہی فلکر نے شہر بناہ کی دیوار میں متعدوروزن بنا گئے۔ زنگیوں کی فوجیں جھرمٹ باندھ کر مقابلہ پڑا تیں شاہی لشکرنے ان کواپنے پُرزور تملہ سے جھپے ہٹا دیا اور جوشِ کا میا بی میں قبل وغارت کرتا ہوااس مقام سے بھی

سرداران الشكر کو بلا اجازت آگے ہوئے ہے اس کے بولکست کی تاہوا بھا گا جا تا تھا مڑکر حملہ کیا مختلف مقامات سے ان زنگیوں نے بولکست کی تاہوا بھا گا جا تا تھا مڑکر حملہ کیا مختلف مقامات سے ان زنگیوں نے نکل کر حملہ کیا جو کمین گاہ میں چھے ہوئے تھے۔ شاہی لشکر نقصان اٹھا کر د جلہ کی جانب لوٹا۔ زنگیوں نے ان لوگوں کو قید وقل کرنا شروع کر دیا ہتھیاروں کا ایک ذخیرہ ہاتھ آیا مؤفق نے اپنے شہر مؤفق یہ کی طرف مراجعت کی سرداران لشکر کو بلا اجازت آگے ہوئے پر ملامت کی اور جولوگ اس معرکہ میں کام آگئے تھے ان کے اہل وعیال کی تخواجی مقرر کر دیں اور درستی وتر تیب لشکر کا تھم صادر فرمایا۔

بنوتمیم کی سرکو فی اس کے بعد مؤفق تک بینج کہ بعض بادیہ نشینان بنوتمیم زنگیوں کورسد وغلہ پہنچاتے ہیں سن کرآگ بگولہ ہو گیا ای وقت ایک لئکر بنوتمیم کی سرکو بی کے لئے بھیج دیا جس نے پہنچنے کے ساتھ ہی قتلِ عام کا باز ارگرم کر دیا اکثر قتل کے گئے اور جوقید ہو کرآئے ان کے آل کا مؤفق نے تھم دے دیا۔ حدود بھرہ تک رسد وغلہ کی آمدروک دیا ادھر رسدگی آمہ قطعاً موقوف ہو گئی ادھ مؤفق حصار میں تخق ہے کام لینے لگا۔ پناہ گزینوں کی تعداد بڑھ گئی۔ زنگیوں کی ایک جماعت شدت کرسکی ہے تنگ آ کر تلاش اشیاءخور دنی کے لئے بلا دوقصبات بعیدہ میں بھیل گئی مؤفق نے ان لوگوں کے سمجھانے اور بلانے برآ دمیوں کو شعین کیا ادر پر بھم دیا کہ جو تھی شاہی امان حاصل کرنے ہے انکار کرے اس کو بے تامل مارڈ النا۔ اس حسن تدبیر سے بھی ہزار ہازنگی مؤفق کے سایۃ امان میں آگئے اور ہزاروں کا کام تمام کردیا گیا۔

بہجود کا اللّی خیت اوراس کے ہمراہی جب اس حال بدتک پہنے گئے جب موقق اوراس کا اُرکے نے پھر ہنگا مہ کارزار کو گرم کیاروزانہ جنگ وخون ریزی سے زگیوں کی گری و ماغ فروکر نے گئے انہیں مخرکوں میں زگیوں کا نامور سپر سالار بہود بن عبدالواحد مارا گیا جیسا بہود کا مارا جا نامو فق کے اعظم فتو حات کا مقد مدتھا و بیا ہی زگیوں کے او بار کا یہ پیش خیمہ تھا۔ اس کے مارے جانے سے عسا کر اسلامی کو بہت بڑی راحت نصیب ہوئی۔ یہ کم بخت ایک جنگی کشتی پر تھوڑی ہی فوج کے اس کے مارے جانے کا مقد میں گئی کشتیوں کا یہ بیڑہ واس کے اور یا میں گئت کر تا تھا اسلامی جنگی کشتی ہے مقطر ش نہ ہوتا اور یہ موقع پاکران پر اپنا ہا تھ صاف کر دیا تھا ایک بار انفاق سے ابوالعباس کے ہا تھ لگ گیا۔ قریب تھا کہ اس مکار کی زندگی کا خاتمہ ہوجا تا مگر خوش فتم ہی سے فق گیا دوبارہ ایک انفاق سے ابوالعباس کے ہاتھ لگ گیا۔ قریب تھا کہ اس مکار کی زندگی کا خاتمہ ہوجا تا مگر خوش فتم ہی گیا دوبارہ ایک اسلامی کشتی پر تملہ کیا۔ اہل کشتی لڑنے کے جس وقت دونوں کشتیاں ایک دوسر سے کے مقابل ہو کیں۔ مؤفق کے غلام نے الیک کشتی ہوئیت تک جنچتے بہتے اس نے دم تو اور دیا۔ مؤفق نے اہل کشتی اور نیز اس غلام کو انوا مات دیے اور گراں برا

شہر پناہ کی و بواروں کا انہدام: بہود کے مارے جانے کے بعد خبیت کو طبع دامن گیر ہوئی بہود کے عزہ وا قارب کو گرفتار کرکے مال واسباب کوطلب کیا ان لوگوں نے دینے سے انکار کیا۔اس پر خبیت نے بعض کوان بیں سے پٹوایا اور بہود کے بعض مکانات کوٹر اندی امید بین کھدوایا اس سے خواص اور عوام بیں برہمی پیدا ہوئی اکثر بھاگ کرمؤفق کے پاس چلے آئے مؤفق نے عہدہ بائے جلیلہ اور انعامات عطافر مائے اور بقیہ ہمراہیان بہود کو امان دینے کی منادی کرا دی چونکہ اکثر اوقات

ہوائے نخالف کی وجہ سے دریاعبور کرنے میں دقتیں پیش آئی تھیں اس وجہ سے بنظر آسانی مختارہ کی جانب غربی کی صفائی کا تھم دیا اس سمت میں باغات اور جنگل کی کثرت تھی کام کرنے والوں اور فوج محافظ کی حفاظت کی غرض سے مور بچ قائم کئے اردگرد عمیق ممیق خند قیں کھدوا ئیں مگر نا دانسگی راہ اور پہاڑی دروں کے سب سے بجائے کامیا بی کے نقصان اٹھا نا پڑا۔ زنگیوں کی یہ راہیں اچھی طرح معلوم تھیں وقت بے وقت دائیں بائیں آگے اور پیچے سے دفعۃ مملہ کر دیتے تھے اور ان غریب لشکریوں کو نقصان کے ساتھ پسیا ہو نا پڑتا تھا سے تو یہ تھا کہ زنگیوں کے خوف سے ان لوگوں تک امدادی فوج بھی نہ پہنچ سکتی تھی۔

مؤفق نے مجورہ وکراپنے اس قصد سے زُک کر پھرانہدام شہر پناہ کی طرف توجہ منعطف کی اور راستہ کوفراخ کرنے میں جان تو ڈکوشش کرنے لگا۔ اکثر خود بھی مزدوروں کے ساتھ شہر پناہ کی دیوار منہدم کرنے میں شریک ہوجاتا تھا اور بھی جوش میں آ کرشمشیر بکف میدانِ جنگ میں جا پہنچتا۔ آخر کئی روز کی لڑائی اور شباندروز کی جانواہ محنت کے بعد نہر شلمی کی جانب شہر پناہ کا بہت بڑا حصہ منہدم ہوگیا۔ زنگیوں نے یورش کی۔ مو فق بذات خاص لڑنے لگا ہر سرداراور سپاہی جاں فروشی پر تیار ہو گیا۔ عنوان جنگ نہایت خطرناک تھا۔ چانرروز تک برابر ہی گیا۔ عنوان جنگ نہایت خطرناک تھا۔ چانرروز تک برابر ہی لڑائی صبح سے شام تک بڑے شور سے ہوتی رہی لیکن دونوں حریفوں میں سے ایک کی بھی قسمت کا آخری فیصلہ ظہور میں نہ آیا اور نہ کئی نے ہمت باری۔

زنگیول کی مزاحمت شهر کے ثانی جانب دو بل سے جس پراس وقت تک محاصرین کا قبضہ نہ ہوا تھا محصورین وقت جنگ اکثر انہیں بلول سے عبور کر کے ثانی لفکر پرآ پڑتے سے اور نقصان کثیر پہنچا کروا پس چلے جاتے سے مؤقی نی نے ان بلوں کی حالت سے مطلع ہوکر کہ جب کہ زنگیوں سے گھسان کی لڑائی ہور ہی تھی ایک دستہ فوج معہ مز دوروں کے ان کے تو ڑنے کو بھیج دیا۔ زنگیوں نے تو ڑئے الا۔ بعداس کے مؤفق کی رکاب کی دیا۔ زنگیوں نے تو ڑئے اللہ بعداس کے مؤفق کی رکاب کی فوج ایک دوسری جانب سے شہر پناہ کی دیوار کو تو ڑکر گھس پڑھی اور قل و غارت کرتی ہوئی ابن سمعان کے مکان تک بڑھ گئی ہوئی ابن سمعان کے مکان تک بڑھ گئی جہال کہ خبیت کے ترائن اور دفاتر سے پھر یہاں سے بڑھ کر جامع مہر پنچی اور اس کو ویران کر کے ایک بہت بڑی خوں ریز جنگ کے بعداس کے مبرکومو فق کے پاس اٹھالا کے زنگیوں نے ہر چند کوشش کی مرجانے پر تیار ہوئے کین اس سے ان کو پچھ خاکہ وار مزید کی تھوڑی ویر پیشتر تھا۔

ماک کے بعداس کے مبرکومو فق کے پاس اٹھالا کے زنگیوں نے ہر چند کوشش کی مرجانے پر تیار ہوئے کین اس سے ان کو پچھ کا در ارتیزی اور جن سے ان کو بھوڑی ویر پیشتر تھا۔

مو فق کی زخمی حالت میں مراجعت: اس اثناء میں اتفاق سے جبکہ بھادی الاقل 19 ہے پورا کرنے کو پانچی کرا تیں رہ گئی تھیں مو فق کے سینہ پرایک تیرآ لگا ای وقت لڑائی موقوف کر دی اپنے لشکر گاہ مو فق بیر میں واپس آیا۔ زخم کے علاج میں مصروف ہوا گلے دن لشکر یوں کی تسلی خاطر کے خیال سے پھر میدان جنگ کا راستہ لیا تمام ون اسی مستعدی سے لڑتا رہا جیسا کہ زخمی ہونے سے پہلے لڑتا تھا اس سے مو فق کی تکلیف اور زخم کی شکایت بڑھ گئی صاحب فراش ہو گیا۔ مصاحبوں نے بغداد کی طرف مراجعت کرنے کی رائے دی مو فق نے اس رائے سے خالفت کی اور پچھ فراش ہو گیا۔ مقام وقت کے لئے جنگ موقوف کر کے لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا تین ماہ تک علاج کرتا رہا تا آ کداللہ تعالی کے فضل و کرم سے زخم مندمل ہو گیا۔ بڑی دھوم دھام سے خسل صحت کیا۔ عسا کراسلا میہ میں پھر چھل پیل ہونے گئی۔ لشکر یوں کے دل

خوش اور جرے بٹاش ہو گئے۔

مختارہ کے شہریناہ کی دوبارہ تغمیر: زنگیوں نے اس موقع گوغیمت شارکر کے شہریناہ کی منہدم دیواروں کو پھر درست کرا لیا اور دھا طت کی غرض سے جا بجافو جیں متعین کیس موّفق نے صحت یا بی کے بعد ہی پھر حملہ کیا اور شہریناہ کے توڑنے کا حکم صادر فر مایا اسلامی فوجیں سیلاب کی طرح شہریناہ کی دیواروں سے نہر سلٹی کے قریب جا کرنگر کھانے لگیں جنگ کا بازار گرم ہوگیا زنگیوں کالشکرا سلامی فوج کی مدافعت پر کمر بستہ تھا اور یہ تھے کہ جان پر کھیل کریلے پڑتے تھے۔

بح مین جھڑ پیں ایک روز جبکہ اس سے بین نمونہ قیا مت جنگ ہور ہی تھی۔ مؤفق نے جنگی کشتوں کے بیڑے کوشین نہر ابن نصیب کی جانب سے حملہ کرنے کا اشارہ کیا۔ اسلامی امیر البحر نے ریچم پاتے ہی جنگی کشتوں کے بیڑہ کوشیمی نہر ابن نصیب کے کنارہ پر اس تیزی سے پہنچا دیا کہ زنگیوں کو اس کی خبر تک نہ ہوئی وہ پورے زور و مجموعی قوت سے اس طرف نہر سکتی کے قریب عسا کر اسلامیہ سے لڑتے رہے اور اس طرف بحری فوج نے زنگیوں کے کل سرا کو جلا دیا جو بچھ پایا لوٹ لیا۔ رہنے والوں کو گرفاروقید کرلیا۔ غروب آفاب کے وقت اسلامی فوجیس مظفر ومنصور میدان جنگ سے اپنی قام گاہ برآئیں۔

اگلے دن تماز فجر کے بعد پھر تملہ ہوا۔ اسلامی مقدمۃ انجیش انکلائے بن خبیت کے کن تک قبل و غارت کرتا ہوا بھنج کیا اس کامحل سرااس کے باپ خبیت کے کل سے ملا ہوا تھا علی بن ابان نے نہروں میں جو کل سرا کے چاروں طرف تھیں پائی جاری کرنے اور عسا کر اسلامی فوجیں انکلائے کے کئی تک نہ پہنچ جاری کرنے اور عسا کر اسلامی فوجیں انکلائے کے کئی تک نہ پہنچ کی ان پائیں زنگی فوج کا ایک حصہ اس کام میں مصروف ہوا دوسرا حصہ بدستور مصروف جدال و قال رہا مو فق نے حریف کی ان حرکات سے مطلع ہو کر فوراً پی رکاب کی فوج کو چند کلا ہوں پر منقسم کر کے ایک کو خندت اور نہر کے پاشنے پر مامور کیا اور دوسری کلای کو دور کی جانب سے قصر خبیت پر حملہ کا اشارہ کیا باتی رہی تیسری کلای ۔ جس کو لاکار لاکار کر لڑا رہا تھا چونکہ زنگیوں نے دبلہ کی جانب تھا طت کا پورا پورا ان تھا اس دجہ سے بیڑہ وجنگی کو کامیا بی نہ ہوتی تھی جوں ہی جنگی کھیاں دیوار شہر پناہ کے قبی ہوتی او پر سے سنگ باری اور آتش باری ہونے گئی تھی مجوراً پیچے ہے آتا بڑتا تھا ایک شاندروز اسی عنوان سے کے قریب پہنچتیں او پر سے سنگ باری اور آتش باری ہونے گئی تھی مجوراً پیچے ہے آتا بڑتا تھا ایک شاندروز اسی عنوان سے لڑائی ہوتی رہی۔

قصر خبیت مرحملہ مؤتن نے بیرنگ دیکی کشتیوں کی چھتوں کو کٹڑی سے پاشنے اوران کوادو پیمانع احراق ہے رکئے کا تھم دیا نظاطین اور نامی جنگ آورول کے ایک گروہ کو اس پر متعین فرمایا تمام رات جنگ کے اہتمام سے نہ سویا۔ سرواران کشکر کو ہدایتیں لشکر یوں کو بڑھادے اورانعامات دینے کے وعدے کرتا رہا۔ اسی شب میں عشاء کے وقت تمہر بن صعمان (خبیت کے سکرٹری) نے حاضر ہوکرامان کی درخواست کی مؤفق نے خلعت عنایت کی امان دی اور عزت واحر ام سے تشہرایا۔ ایک دن شبح ہوتے ہی لڑائی چھڑگئی اور مؤفق نے زنگیوں کی قوت جنگ تقسیم کرنے کے خیال سے ابوالعباس کوزنگی سے سالاروں کے مکانات کے جلا دینے کا تھم دیا جو کہ قصر خبیت کے قریب ومتصل واقع تنے اوھران کشتیوں کا بیڑہ جن کی مجھتیں ایک اوروپر جس پر آگ کا اثر فدیجھ سکتا تھاروانہ ہوئیں۔

قصرِ خبیت کی جانب د جلہ کی طرف سے بڑھا زیکیوں نے آتش باری شروع کی مگر بے سود تھا اسلامی کشتیوں کا پیڑھ نہایت تیزی ہے آتش باری کر تا ہوا قصرِ خبیت کے پنچ جالگا۔ نفاظوں نے گرم تیل کی پچپاریاں بحر بحر کر خالی کر ناشروع کر دی قصر خبیت کی بیرونی عمارت جلا کرخاک وسیاہ کردی گئی زنگیوں کالشکر محل سراخبیت میں جا چھپا عسا کر اسلامیہ نے د جلہ کے کنارے پرجس قدر مکانات جھے سب جی آگ لگادی بڑے عالی شان مکانات جل رہے تھے کوئی بجھانے والا نہ تھا گئی تھی اسباب اور سامان کو آگ نے دم کی دم میں نبیت و نابود کر دیا اور جو پچھاس عام آتش زنی سے باتی رہ گیا اس کو قشی قبی اسباب اور سامان کو آگ نے دم کی دم میں نبیت و نابود کر دیا اور جو پچھاس عام آتش زنی سے باتی رہ گیا اس کو عساکر اسلامیہ نے بی کوئی کرلوٹ لیا اور جو رہوں کی ایک جماعت کوان کے پنچہ خضب سے چھڑ الیا زنگیوں کے نامی نامی مرواروں کی ایک جماعت کوان کے پنچہ خضب سے چھڑ الیا زنگیوں کے نامی نامی کوئی نے عساکر اسلامیہ کوؤوا پسی کا تھم دیا۔

امیرالبحرنصیرکا خاتمہ :اگے دن صبح ہوتے ہی مؤفق نے نصیرا میرالبحرکواس بل پر قبضہ کرنے کو ما مور کیا جس کو خوری نہرا ہی خصیب پر حال ہیں علاوہ ان دو بلوں کے قیر کرایا تھا جو مختارہ کے شرقی جانب سے اور سر داران عسا کر اسلامیہ کو تھوڑی تھوڑی فوجوں کے ساتھ مختارہ کے چاروں طرف پھیلا دیا تصیر پہلے ہی حملہ ہیں معدا بی جنگی کئیں دشیوں کے بل سے تیر باری شروع کر دی اس کے بعد ہی چندا سلامی کشتیاں اور بلا اجازت نصیر کی کشتیوں کے قریب پہنچ گئیں دنگیوں نے بل سے تیر باری شروع کر دی نصیر نے اپنی کشتیوں کو چھے ہنانے کا ارادہ کیا گراس پر قادر نہ ہوا کیونکہ کشتیوں کی کشرت نے دہانہ نہر بند کر رکھا تھا وزیگیوں نے اس امر کا احساس کر کے اپنی کشتیوں کو بڑھا ایسلامی کشتیاں ایک دوسر سے مگر کھا گئیں متعدد کشتیاں ٹوٹ گئیں گرفتار ہوجا نے اس امر کا احساس کر کے اپنی کشتیوں کو بڑھا یا اسلامی کشتیاں ایک دوسر سے مگر کھا گئیں متعدد کشتیاں ٹوٹ گئیں گرفتار ہوا تا تھا صفوف کئیں ہوتی رہی ۔سلیمان بن جامح (زگیوں کے نامور مورار) نے اس لڑا کی میں مال مردا گی ہے کام لیا جس طرف جاتا تھا صفوف لئیر کوالٹ بلیٹ دیتا تھا مگر اختیا میں میا کی کام میں دیتا موال کی کھیار یوں کا کام دیتے دہتے نہ جزار جدوجہدا سے خبات بائی کورتے اور تی شام ہوگی تھی دونوں حریفوں نے اپنے اسٹیکر کووالیسی کا تھا میں دونوں حریفوں نے اپنے اسٹیکر کووالیسی کا تھا دیتا ہی کھی میں دونوں حریفوں نے اپنے اسٹیکر کووالیسی کا تھا دیتا ہی کھی کھی میں دونوں حریفوں نے اپنے اسٹیکٹر کووالیسی کا تھا دیکھی دونوں حریفوں نے اپنے اسٹیکٹر کووالیسی کا تھا دیتا ہی کھی دونوں حریفوں نے اپنیکٹر کھی دونوں حریفوں نے اپنیکٹر کو الیس کا ہے۔

شکستہ پُلوں کی از سرنونتمیر: اس شب میں مؤفق بعارضہ وجع مفاصل گرفتار ہو گیا ماہ شعبان ۲۲ میے تک سلسلہ علالت قائم رہا بجوری ہظامہ کارزار بھی گرم نہ کیا گیاز گیوں کوموقع مناسب ہل گیا پلوں کو درست کرلیا علی الخصوص اس بل کو از سرز تعمیر کرا لیا جہاں پر کہ نصیرا میر البحر ڈوب گیا تھا۔ مزید برآں بل کے آگے دونوں کناروں پر پھروں کے بڑے ہوے وُھس باندھ دیے تاکہ کشتیوں کی آیدورفت نہ ہوسکے۔

نہرائی خصیب کا معرکہ موفق نے صحت بابی کے بعد حلے کا حکم صادر فر مایا جنگی کشتیوں کے بیڑہ کو دوحصوں پر مقسم کر کے ایک کو نہرالی خصیب کے شرقی جانب اور دوسرے کوغربی جانب سے بردھنے کا اشارہ کیا ان دونوں حصوں کے ساتھ مزدوروں' نجاروں اور نفاطوں کی ایک ایک جماعت تھی ایک شتی پرگھاس چھوس اور نے وغیرہ بارکرا کرروانہ کیا تھا۔ غرض بل کے جلانے اور دہسوں کے قوڑنے کا سامان کثرت سے فراہم کر کے دس شوال ۱۹۲۹ ہے کو عام حملہ کر دیا ہنگامہ کارزارگرم
کرنے کو چاروں طرف اپنی فوج کو بھیلا دیاا لکلائے بن خیت 'ابن ابان اور ابن جامع پل کو بچانے کو بڑھے گھمسان کی لڑائی ہوئے۔ عشاء کے وقت تک بڑے زورشور سے گھمسان کی لڑائی جاری ہونے کو مساکراسلامیہ کو فتح نصیب ہوئی مز دوروں نے دہسوں کو تو ڑکر نہر میں بہا دیا نقاطوں نے روغن نفط کی پیچکاریاں خالی کرنا شروع کر دیں نجاروں نے بہنچ کر پل کے پرزہ پرزہ کو ایک دوسرے سے ملیحدہ کر دیا اور گھاس پھوس اور نے کو ڈال کروغن نفط کو چھڑ کرآ گل گا دی۔ نہر کا دہا نہ نصاف اور کشادہ کر دیا گیا کہ شان کی آمد ورفت سہولت اور آسانی سے ہوئے گئی ہوئے۔ زنگیوں کا ایک گروہ کثیر اس معرکہ میں مارا گیا۔ بھولوگوں نے ایان کی درخواست کی مؤفق نے ان کو اپنے سابیامن و عاطفت میں جگددی۔

مؤفق کی نہرائی کے نثر قی جانب پیش قدی خیت اپناورائی اوراپ ہراہوں کے مکانات جل جانے کے بعد نہر الی حسب کے شرقی جانب چلاآ یا تجارت پیشاور بازاری اس طرف اٹھ آئے ضعف اور مجبوری کے آثار پیدا ہو گئے رسد غلہ وغیرہ کی آ مدتو بالکل بند ہوگی تھی شہر میں جو ذخیرہ غلہ وغیرہ کا تھا وہ بھی تمام ہو گیا گرانی اور گرشی کی یہ نوبت بچٹی کہ پہلے تو زنگیوں نے گھوڑوں اور گدھوں کو کھایا بعدازاں جب اس نے بھی کھایت نہ کی تو آ دمیوں نے آدمیوں کو کھایا بعدازاں جب اس نے بھی کھایت نہ کی تو آدمیوں نے آدمیوں کو کھانا شروع کردیا کر خیرے کا دم خم وہی رہا اور موفق جانب شرق کے منہدم کرنے میں اس سرگری سے معروف رہا جیسا کہ جانب خربی کو تو رہی چوڑی چوڑی جوڑی جوڑی جوڑی ہو تھا ہو ہے بڑے دہ میں اور او نجی او نجی ہوئے ہو ہوں کہا جانب خوابی کو شاہ ہو گئی گئی کھر جوڑی چوڑی جوڑی جوڑی جوڑی جوڑی ہو تھا ہاں کے قریب بھی کررگ گئی موفق نے لکا را مگر بلندی کی وجہ سے چڑھ صنہ تھیں سے رکھے ہوئے تھا اسلای فوجیس اس کے قریب بھی کررگ گئی موفق نے لکا را مگر بلندی کی وجہ سے چڑھ صنہ تھیں سے رکھے ہوئے تھا اسلای فوجیس اس کے قریب بھی کررگ گئی موفق نے لکا را مگر بلندی کی وجہ سے چڑھ صنہ تھیں سے رکھے ہوئے تھا اسلای فوجیس اس کے قریب بھی کررگ گئی موفق نے لکا را مگر بلندی کی وجہ سے چڑھ صنہ تھیں سے دور خوابی کی اور اور کو کھینچا ان کا گرنا تھا کہ ذکھوں کا لئکر بھا گر اسلامیہ نے واقل کو رہی یا یا لوٹ لیا قرب وجو ارکے مکانات میں آگ گی لگا دی۔

خبیت کے ہمراہ یول کوامان : خبیت کے خاص خاص مصاحبین امان کے خواست گار ہوئے مؤفق نے نہایت خوشی سے
ان کوامان دی انعامات دیئے صلے دیئے۔ ان لوگوں نے ایک بہت بڑے بازار کا پنہ بنادیا جو پہلے بل کے قریب بہار کے نام
سے آباد تھا۔ اس بازار میں بڑے بوے تاجرا در ساہو کا ررہتے تھے زگیوں کواس سے بہت مدد ملتی تھی۔ مؤفق نے اس پر حملہ کر
دیا اور جلا دینے کے تصدید نفاطوں کو لے کرفل وغارت کرتا ہوا بڑھا زگیوں نے بی تو ڈکر مقابلہ کیا۔ موفق کے لئکر یوں نے
آگ لگا دی تمام دن جگ اور آتش زنی کا بازار گرم رہا شام کو خبیت اپنے لئکرگاہ میں لوٹ آیا تجارا ور ساہو کا رموقع پاکر
مالائے شہر میں انجھ گئے۔

قلعہ پر قبضہ اس واقعہ کے بعد خبیت نے متارہ کی جانب شرقی میں بھی خند قیں کھدوآئیں اور دید موں کا ہاندھنا شروع کر دیا جیبا کہ شہر کی جانب غربی میں حفاظت کے خیال سے خند قیں کھدوائیں اور دیدے بندھوائے تھائی کے اہل وعیال غربی

غر بی جانب موَ فق کا قبضہ جس ونت موَ فق نے خبیت کے کل سرا کی نصیلوں کومنہدم کراویا اس وقت جنگی ضرورت ك خيال سے راستوں كووسيج كرنے كاتھم صا در قر مايا۔ اوّل بل كوجونهر ابي تھيب پر تھا جلا وياس غرض سے زنگي فوجين ايك دوسرے کی مددکونہ بینی سکین اس بیل کے توڑئے اور جلانے میں بہت بڑا معرکہ ہوا طرفین سے آتش باری ہوئی بڑار ہا پیکاری روغن ُ نقط کی خالی کی گئیں زنگیوں نے ہمؤ فق کی ایک کشتی غرق کر دی جس پر نیل کےجلانے کا سامان تھا مو فق عنوان جنگ بدل ا ہواد کھے کرخودسوار ہو کر دہانہ نہرانی نصیب پرحملہ کرتا ہوا ہو ھااور لشکریوں کو نہر کے شرقی اورغربی جانب ہے حملہ کرنے کا حکم دیا تا آ نکه موفق کے نظری بل تک غربی جانب سے لڑتے بھڑتے پہنچ گئے یہ ست الکلائی بن خبیت اور ابن جامع کی سپر دگی میں تھی ایک بخت وخوں ریز جنگ کے بعدموَ فق کے لشکریوں نے بل کے جانب غربی میں آگ لگا دی اس اثناء میں موَ فق کے لشکر کا دوسرا کالم شرقی جانب ہے بیٹنی گیا اور اس نے بھی ہزاروں کا خون بہا کر بل کے اس جانب میں بھی آگ لگا دی۔ زنگی فوجیں بھاگ کھڑی ہوئیں بل گھاٹ جہاں پرخبیت کی کشتیاں کھڑی ہوتی تھیں وہ مکان جہاں پر کشتیوں کی مرمت ہوا کرتی تھی اور قید خانہ جلا دیا گیا تھا۔ خبیت معدایے ہمراہیوں کے اس ست سے دوسری ست شہر کے شرقی جانب چلا گیا اور مؤفق نے اپنی کامیا بی کا جھنڈا غربی جانب برگاڑ دیا۔خبیت کے اکثر سیہ سالا روں نے ایان حاصل کر لی اور جو بھاگ سکے بھاگ گئے انہیں فراریوں میں خبیت کا قاضی بھی تھا۔

اں ٹل کے جل جانے کے بعداد حرضیت نے دوسرے بل کی حفاظت پرنامی نامی سپدسالاروں کو متعین کیااد حر مو فق نے اس بل کے جلانے کے ارادے ہے اپنے ہونہار بیٹے ابوالعباس کو بڑھنے کا حکم دیا مشہور مشہور نیروآ زماؤں کی ایک فوج مرتب کی گئے۔ بڑے بڑے سور ماؤں کواس کی افسری دی گئے۔ بل توڑنے کے آلات اگرم تیل کی پیکاریاں کاریگروں اور مز دوروں کی بہت بڑی جماعت اس فوج کے ہمراہ تھی۔ دونوں فوجیں رودرر دہوتے ہی بھڑ گئیں غربی جانب میں ابو العباس کے مقابلہ پرانکلائے اور ابن جامع تھا اور شرقی جانب میں اسد (پیمؤفق کا آزاد غلام تھا) کے مقابلہ پرخبیت اور مہلی لڑرہا تھا۔ تین پہر کامل لڑائی ہوتی رہی آخرالامرافکلائے اور ابن جامع کوشکست ہوئی فتح مند گروہ نے بل پر پہنچ کر آ ك لكادى - بات بى بات ين آ ك ك شعلة اسان ب باتيل كرنے لكے - يائے وفت نه جانے ماندن كامضمون موكيا۔ انگلائے اور ابن جامع مع اپنے ہمراہیوں کے نبر میں کو دیڑا اور مجبوراً ایک گروہ کیرڈوب کرمر گیا گرید دونوں ہزار خرابی و دقت نئے گئے بل کے جلنے کی حالت میں جو شعلے حزارت فاعلی کی وجہ ہے آسان سے باتیں کرنے کو بلند ہور ہے تھا اور پھر اجزاء کثیفہ ارضیہ کے بل جانے ہے اپنے مرکز تقل کی طرف گررہے تھا نہوں نے ان مکانات 'باغات اور بازاروں میں آتن زنی شروع کردی جو کناڑے نہر پر تھے موفق کا لئکر دونوں جانب پھیل رہا تھا۔ خبیت کے اس مکان کولوٹ لیا جس میں محل سراکے جلنے کے بعد آتھ ہرا تھا عورتوں اور لڑکوں کوقیہ ہے رہا کیا اور زنگیوں کی ہرتم کی کشتیوں کو جو نبر ابی خصیب میں لنگر زن تھیں دجلہ کی جانب نکالا جو ل ہی دہانت ہر سے نکلیں اپنے لئکریوں کولوٹ لینے کا تھم دیا۔ انکلائے بن خبیت نے بھی امان حاصل کرلی۔ خبیت کو معلوم ہوا تو سخت ناراض ہوا بعد اس کے سلیمان بن موی شعرانی (بیزنگیوں کا بہت بڑا تا مورسیہ سالار حاصل کرلی۔ خبیت کو معلوم ہوا تو سخت ناراض ہوا بعد اس کے سلیمان بن موی شعرانی (بیزنگیوں کا بہت بڑا تا مورسیہ سالار حاصل کرلی۔ خبیت کو معلوم ہوا تو سخت ناراض ہوا بعد اس کے سلیمان بن موی شعرانی (بیزنگیوں کا بہت بڑا تا مورسیہ سالار حاصل کرلی۔ خبیت کو معلوم ہوا تو سخت ناراض ہوا بعد اس کے سلیمان بن موی شعرانی (بیزنگیوں کا بہت بڑا تا مورسیہ سالار حاصل کا خواست گار ہوا تھوڑی دریاتو تھا کہ کاس کو بھی امان دے دی گئی۔

سلیمان بن موئی کے آنے کے وقت عجب واقعہ پیش آیا زنگیوں کواس کے نکلنے سے اشتعال پیدا ہوا جمع ہو کر لڑنے کے سلیمان کی طرح سے اُن سے اپنا پیچھا چھڑا کرمؤفق کی خدمت میں آ کر حاضر ہو گیا مؤفق نے نہایت احرام سے اس کو تھہرایا حسن سلوک سے پیش آیا۔ اس کے بعد ہی شبل بن سالم زنگیوں کا ایک دوسرانا مورسپہ سالار بھی امان حاصل کر کے مؤفق کے لئکریں چلا آیا خدید اور اس کے اراکین دولت کوان لوگوں کے امان حاصل کو نے سے خت صدمہ ہوا گر چارہ کار بی کیا تھا فیمل بن سالم کے چلے آئے سے خدید کوزیا دہ نقصان اس وجہ سے اٹھانا پڑا کہ بیا کشر مؤفق کے لئکر پرشب خون مارتا تھا جس سے اس کو بے حد نقصان بہنچا کرتا تھا۔

مؤفق نے اپنے ہونہار بیٹے ابوالعباس کومخارہ کے شرقی جانب سے دریا کے راستہ حملہ کرنے کا اشارہ کیا اور یہ ہدایت کردی کدا گرخیت کے کل سراجلانے پرقادر نہ ہوسکنا تو مہلی کے مکان پرآ کرجم ہونا ابوالعباس کے ہمراہ ڈیڑھ سوجنگی کشتیوں کا بیڑہ تھا جوشرتی جانب کی طرف سیا ب کی طرح بڑھا ان کشتیوں پر علاوہ اور مزدوروں کے دس ہزار فوج تھی۔ خشکی کی راہ سے دریا کے کنارہ کنارہ ایک فوج قدر اندازوں کی روانہ کی اوران کو یہ بچھا دیا کہ اگر سیاہ بخت زنگی شاہی بیڑہ جنگی سے مزاحت کریں تو ان کو بے تامل نشانہ تیرا جل بنا دینا بید دونوں فوجیں اوّل ہی شب میں ذی تعدہ کو روانہ کی گئیں تیج ہوتے ہی کہ ذی قعدہ ۲۹۹ھے کی آٹھویں تاریخ تھی خود بھی چیدہ جنگ آوروں کو لئے ہوئے حملہ کے ارادہ سے بڑھا۔ اوھر زنگیوں نے تیروں کا مینہ برسانا شروع کیا۔ شاہی تیرا نداز جواب ترکی برترکی دینے پرتل گئے۔ دوسری طرف سے موفق نے حملہ کر دیا۔ ابوالعباس نہایت تیزی سے بڑھ رہا تھا اور زنگی اس کی مدافعت کی کوشش کر رہے تھے بالآخرز گیوں کو شکست ہوئی ایک گروہ کثیر مارا گیا کیچھلوگ گرفتار کرلئے گئے جس کا خاتمہ جنگ پروارانیا راکیا گیا۔

مؤفق نے خدیت کے مکان پر حملہ کیا خدیت نے اپنج ہمراہیوں کولکارا چاروں طرف سے جھرمٹ باندھ کر ٹوٹ پر سے مگر فوراً منہ کی کھا کر بھاگ کھڑے ہوئے اور جس کو حریف مقابل کے تصرف سے بچانے کو آئے تھے اس کو بجو رہی اپنے مقابل حریف کے اور جس کو حریف مقابل حریف کے اور جو بچھ پایا لوٹ لیا بیس نفر عورتیں اور مقابل حریف کے حوالہ کر گئے۔ فتح مندگر وہ نے فران اسباب سامان آ رائش غرض اور جو بچھ پایا لوٹ لیا بیس نفر عورتیں اور لاکے گرفتار کر لئے گئے۔ خدیت بھاگ کر مہلس کے مکان میں جا چھپا شاہی لشکر نے تعاقب کیا خدیت نے وہاں بھی پناہ کی صورت نہ دیکھی تو نکل بھاگا۔ مہلس کا مکان بھی لوٹ لیا گیا اس اثناء میں شام ہوگئی لشکر مال غنیمت فراہم کر کے شتیوں پر بار کرنے میں مصروف ہوئے ذکیوں کی طبح وامن گیر ہوئی جمع ہوکر پھر مقابلہ پر آئے اور نیچا دیکھ کروایس گئے۔ موفق نے معد ایس کا حسال کی جانب مراجعت کی۔

اس واقعہ کے بعد لولوء ابن طولون کے غلام کی عرضی آئی جس میں حاضری کی اجازت طلب کی تھی۔ مؤفق نے مصلحاً لولوء کے آنے تک لڑائی موقوف کر دی۔

بند نہر الی خصیب پر قبضہ سامرم محم ہے ہے کو لولوا کی عظیم الثان لشکر کے ساتھ مؤفق یہ میں وار د ہوا۔ مؤفق نے حسب مدارج اس کے لشکریوں کو انعامات اور صلے مرحت فرمائے اور زنگیوں سے جنگ کرنے کی تیاری کا حکم دیا۔

چونکہ خبیت نے زمانہ قبضہ نہرائی نصیب میں پلوں گور واکرایک جدید باندھ دہانہ نہر پردونوں طرف سے ایسا ہندھوایا تھا جس سے پانی کی روانی میں کی آگئ تھی کشتیوں کی آمد ورفت بندہوگی اوراگرا تفاق سے کوئی کشی وہاں تک پہنچ بھی جاتی تو اس کی واپسی دھوارتھی مو فق کی آئندہ کامیا بی اس باندھ کے توڑنے پرموقو نستھی ایک مدت سے مو فق اس کے توڑنے کی کوشش کررہا تھا اور خبیت اس کی مدافعت میں ہرگرم تھا۔ لولوء کے آنے پرموفق نے اس مہم پرلولوء کو متعین فرمایا۔ چنانچہ لولوء نے نہایت مروانگی سے مملہ کیا ایک ہفتہ تک روزانہ لڑائی ہوتی رہی سینکڑوں مکانات جو کنارہ پرہنے ہوئے متعین فرمایا۔ چنانچہ لولوء آدی خاک وخون میں ملائے گئے۔ غربی جانب میں تھوڑی ہی زمین باقی رہ گئی جس پر ہنوز مو فق کا قبضہ نہیں ہوا تھا اور وہاں پر چندمکانات اور باغات سے جس کی حفاظت پر زگیوں کا ایک گروہ ما مورتھا ابوالعباس نے اس سب پر جملہ کر دیا۔ خالفین میں سے سوائے معدود سے چند کے کوئی جاں بر نہ ہوا۔ اس کے بعد لولوء نے بند پر جھی قبضہ کرلیا اور اس کو کھدواڈ الا۔

شبل بن سالم کا حملہ ضیت طیش میں آ کرخود مقابلہ پر آیا اور ابوالعباس موقع پا کرمہلب کے مکان کی طرف بڑھا پناہ گزینوں کی فوج شبل بن سالم کی رکاب میں تھی شبل بن سالم نے ان میں سے ایک فکڑی کوملیجد ہ کرے ایک گوشد میں چھپا کر شہر پر قبضہ امونی نے شہر پر بقد کرلیا قیدیوں کور ہائی نصیب ہوئی ۔ خلیل اور این ابان معدا ہے بھائی کی اولا و کے گرفتار
کرلیا گیا۔ خبیت معدا ہے بیٹے انگلائے اور این جامع وغیرہ سپہ سالا روں کے نبر سفیانی کی طرف بھاگ گیا جس کو بوقت
فرارا بنا فجاو ماروا بنا رکھا تھا۔ موفق نے دریا کے راستہ تعاقب کیا اور لولو نے حظی کا راستہ لیا۔ نہر کے کنار بے پر خبیت سے
ملاقات ہوگئی۔ خبیت نہایت تیزک سے نہر عبور کر گیا لولو نے اپ ہمراہیوں سے دو چار ہاتھ لڑکر پھر بھاگا۔ لولو نے تعاقب کیا۔
اور اس پر سے مج اپ ہمراہیوں کے عبور کر کے خبیت سے جا بھڑا۔ خبیت دو چار ہاتھ لڑکر پھر بھاگا۔ لولو نے تعاقب کیا۔
خبیت کمال سرعت سے نبر سامان عبور کر کے ایک پہاڑی پر چڑھ گیا جو اس کے قرب بیں تھی۔ پونکہ شام کا وقت آگیا تھا اور
راستہ معلوم نہ تھا لولوء نے مع اپنے ہمراہیوں کے مراجعت کی موفق نے لولوء اور اس کے لئکریوں کو انعام اور صلے مرحت
راستہ معلوم نہ تھا لولوء کی امداد نہ کرنے پر لیسیحت و ملامت کی ان لوگوں نے معذرت کی کہ ہم نے لولو کی امداد میں اس
خیال سے کوتا ہی کی کہ وہ والیس آر ہا ہے۔ اس مرتبہ ہماری خطا معاف کی جائے۔ آئندہ سے ایسی غلاقہ بی خہونے پائے خیال سے کوتا ہی گیا کہ وہ والیس آر ہا ہے۔ اس مرتبہ ہماری خطا معاف کی جائے۔ آئندہ سے ایسی غلاقہ بی خالات کی اور اس کے اس شرو ہیں آر ہا ہے۔ اس مرتبہ ہماری خطا معاف کی جائے۔ آئندہ سے ایسی غلاقہ بی خالات کی اور اس اس موزی کی درو ہو کی اس اس کوتا ہی کی کہ وہ والیس آر ہا ہے۔ اس مرتبہ ہماری خطا معاف کی جائے۔ آئندہ سے الیسی غلاقہ بی خالات کی خالوں گیا۔ ان شاء اللہ تعالی ۔

بناہ گزیں زنگیوں کی مرفروشی: اس واقعہ کے دوسرے دن مؤفق نے اپنے سردارانِ الشرکوج کر کے خدید کے تعاقب کی ترغیب دی سب نے یک زبان ہوکرع ض کیا ہم لوگ دولت عباسیہ کے لئے اپناخون بہانے سے در این نہ کریں گے اور انشاء اللہ تعالی اس تعلی میں ہم اس کو بغیر کرفتار کے ہوئے زندہ واپس شاہ کیں گے مناسب یہ ہے کہ ہم لوگوں کے جور کر جانے اللہ اس تعدی اور آخری تا کہ حریف مقابل کے مقابلہ سے جی چرا کر ہم لوگ اس طرف آنے کا قصد نہ کریں۔ موفق فی نے زندہ وار ان اس کر اس محروف میں آئے موفق فی نے زندہ وار ان اس کے مقابلہ کے مقا

خبیت زنگی کافل سوم مین و بحد کادن تا مملہ کے لئے شکری روائی کا تھم دیاا در عبور کرنے کے بعد سنیوں کو ہٹا۔
دیا۔ عسا کر اسلامیے نہایت تیزی سے مسافت طے کر کے ضبیت کے سر پر جا پہنچ گھسان کی لڑائی شروع ہوگئی۔ خبیت کا مینہ
اسلامی فوج کے میسرہ سے شکست کھا کر بھا گاخیت نے ان کے سنجا لئے اور رو کئے پر چند دستہ فوج کو اپنے میسرہ سے روانہ کیا
مؤفق نے اس امر کا حساس کر کے خبیت کے میسرہ پر بلخار کر دی خبیت نے قلب نشکر کو اس کی کمک پر متوجہ کیا مگر اس کمک کے
بہنچنے سے پیشتر میسرہ میں بھکدڑ شروع ہوگئ تھی انہیں کے ساتھ سے امدادی فوج بھی بھاگ کھڑی ہوئی چاروں طرف سے قبل
اور گیرو دار کا ہنگامہ بر پا ہوگیا۔ خبیت کے ساتھ معدود سے چند آ دی میدان کارزار میں اڑے رہے۔ از ان جملہ مہلی تھا

سیب کا بیٹا انکلائے اور ابن جامع جیسا نامورسپہ سالار میدان جنگ سے بھاگ نکلاع ساکر اسلامیہ کے ایک گروہ نے ابو العباس کے علم سے ان کا تعاقب کیا ای اثناء میں ابراہیم بن جعفر بھدانی زنگیوں کا بہت بڑا نامورسپہ سالار گرفتار کرلیا گیا ابو العباس نے مثلیں بندھوا کر ایک شتی میں قید کر دیا۔ اس کے بعد بقیہ زنگیوں نے جمع ہو کر ضبیت کے ابھار نے سے عساکر اسلامیہ پر پھر حملہ کیا۔ یہ حملہ نہایت پُر جوش اور حدسے زیادہ خطر ناک تھا عساکر اسلامیہ کو اس حملہ میں پیچھے ہمنا پڑائیکن پھر سنجال کر ایسائر زور حملہ کیا کہ زنگیوں کے چھکے چھوٹ گئے ابتری کے ساتھ گرتے پڑتے بھاگ کھڑے ہوئے۔ موفق نے ضبیت کا تعاقب کیا انتہائے نہر ابی خصیب تک بڑھتا چلاگیا ہوقت مراجعت جب کہ خبیت کے ملئے سے ناامید ہو کر آ ہستہ آ ہستہ جیا آ رہا تھا لولو کے ہمراہوں میں سے کی ایک کا غلام مل گیا جس کے ہاتھ میں خبیت کا سرتھا۔ موفق نے اس وقت محدہ شکر اوا کیا اور منظفر ومنصورا ہے لئکرگاہ میں لوٹ آیا۔

ا نکلائے اور مہلی کی گرفتاری بر تعین کیا چنا نجرانکلائے اور مہلی دنیاری کی طرف بھاگ گیا تھا۔ مؤفق نے پینجر پاکرا یک وستہ فوج کو ان دونوں سیاہ بختوں کی گرفتار ہوا تھا مہلی اورا نکلائے کی ان دونوں سیاہ بختوں کی گرفتار ہوا تھا مہلی اورا نکلائے کی مشکیس باندھ دی گئیں۔ ورمونہ زنگی اس واقعہ سے پیشتر خبیت کے اشارہ سے دشوارگز ارپہاڑ پوں اور جنگل میں چلا گیا تھا دن دہاڑے لوٹ لینا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ تجارت پیشراور مسافروں کو اس سے سخت زحت تھی لیکن اس کو جب خبیت کے مارے جانے کی خبرگی بدحواس سے چھا گئی کچھ بن نہ پڑا مؤفق کی خدمت میں امان کی درخواست کی۔ مؤفق نے نہایت فراخ حوصلگی سے امان دے دی۔ ورمونہ نے امان حاصل کرنے کے بعد منصوبہ مال واسباب کوان کے مالکوں کے پاس بھی دیا اور نہایت نیک نمتی سے مؤفق کی خدمت میں دہنے گا۔

اعلان امن مؤفق نے اس مہم کوسر کر کے بلا دِاسلامیہ میں زنگیوں کی واپسی اورامان دینے کا گشتی فرمان روانہ کیا اورخود چند دنوں تک امن وامان قائم کرنے اورانظام کے خیال سے مؤفق بیر میں مقیم رہا بھرو 'ایلیہ اورگور د جلہ کی حکومت محد بن حماد کو عنایت کی اور اپنے بیٹے ابوالعباس کو بغداد کی جانب روانہ کیا۔ چنانچہ ابوالعباس نصف جمادی الثانی مساجھ کو داخل بغداد ہوا۔ اہل بغداد نے بری خوثی منائی ساراشہر چراغاں کیا گیا۔

ُ زنگیوں کے سردار نے آخر رمضان ۱۹۵۸ پیش خروج کیا تھا اور اپن حکومت کے چودہ برس چار مہینے بعدا قال صفر ۱۷۰ پیس مارا گیا۔

Para se transfer de la colonia de la companion de la colonia de la colon

## اسحاق بن كنداج كي سرگرميان

جس وقت احمد بن موی بن بغا کو بزیر می گورزی دی گی اوراس نے اپی طرف سے موی بن اٹامش کو دیارر سید پر متین کیا اساق بن کنداج کو بخت بر جمی پیدا ہو گی اس کے شکر سے ملیکر دیا گانگر وہ قائم کرلیا اور موقع پا کرا کرادیقو ہی پر حملہ کردیا ان کے مال واسباب کو لوٹ کر ابن مساور خارجی سے جا بھڑا اوراس کو نہ تنج کر کے موصل کی جانب چلا آیا ابل موصل نے ڈرکر پچھز در نقذا ور مال پر مصالحت کرلی ان دنوں موصل کی حکومت پر علی بن داؤ دھا ہوزاس کی وصولی کی نوبت نہیں آئی تھی کہ کے بن داؤ دھا ہوزاس کی وصولی کی نوبت نہیں آئی تھی کہ کے بن داؤ دکواس کی خبر لگ گئی ابن کنداج کی مدافعت پر تیار ہوگیا۔ حمدان بن جمدون تعلی اوراسی تربی ہوئی ۔ ابن کنداج تھی بزار فوج سے مقابلہ پر آیا الزائی ہوئی۔ ابن کنداج تو بوڑ تو ڈرگا کر علی بن داؤ د کے ہمراہیوں سے سازش کرلی جس سے ابن کنداج تی بیاب ہوگیا۔ حمدان اور علی بن داؤ د نیش اپنے میں خارج باب کو گئی اس کے تعاقب میں تھا۔ تسلیل کرا مراب کے جو ٹرکہ ابن کنداج اس کے تعاقب میں تھا۔ تسلیل کرا مراب کے جو ٹرکہ ابن کنداج اس کے تعاقب میں تھا۔ دو چار دوز بعد حدیث کرا ہوگیا۔ دو تا ہوگ

این کنداج کے مسلم گورٹری: اس اتاء میں دربار ظافت ہے اسحاق بن کنداج کے نام سند گورزی موصل آ پیٹی۔ ابن کنداج نے موصل کا رخ کیا ۔ عینیٰ بن بن شخ اور موک بن زرارہ نے ایک لا کو دینار نذر کے اور ید درخواست کی کہ اسحاق بن محر و فیرہ کوان کی عکومتوں پر بحال رہنے دیجئے ۔ ابن کنداخ نے اس کومتطور شد کیا تب یہ سب اس سے جنگ کرنے پر تل گے ۔ ابن کنداخ نے پیٹر پاکرمسختا اس درخواست کومتطور کر لیا۔ با بہم مصالحت ہوگئی محر یہ مصالحت عارضی تھی ۔ چنا نچہ پھر مریم ہیں میں ان لوگوں نے ابن کنداخ سے معرکہ آرائی کی اسحاق بن ابو بیسی بن شخ اور ابوالعز بن جمران بن حمدون وغیرہ نے ربیعہ ان لوگوں نے ابن کنداخ سے معرکہ آرائی کی اسحاق بن ابو بیسی بن شخ اور ابوالعز بن جمران بن حمدون وغیرہ نے ربیعہ شکست دی اور تعاقد نہ برتا ہوا سیمین اور تصمیمین سے آ مدتک چلا گیا۔ آ مد میں ابن شخ اور ابن کنداخ سے متعدد کو ایک ہو ہو ہو میں ۔ موصل میس خوارج کی گرا انہاں : مساور خارجی کا اس کے معرکہ آرائی کی اسماور نے ابوالیم برتا ہو ابوالیم کر اس کے میاتھ جا کہ بہت کر کی اس پر تحرین خزاد نے ان لوگوں کے پاس کہ ابھی کر تم کو کول نے ابو ب بن عیان معروف غلام کے باتھ پر بیت کر کی اس سے شخرف ہو جو او کہ کرنگہ مساور نے بھی سے ہم بحد و کہ بان کر زاد اس کے متاؤ مت کر نے کومیدان جگ میں آرائی کی بیت کر کی ہوا سے برائی ہو گی ۔ اثاء جگ میں ابور کے ابوالیم بی ابور کی بیت کر کی ہوا تھ کہ میں ابور کے بیان کر موات نے برائی ہو گی ۔ اثاء جگ میں ابور کی ابور ایک کشر جو مات زیادہ ہوگی میں ابور بی بی خوات زیادہ ہوگی۔ مورا سے بین طان مارا گیا۔ تب ان لوگوں نے بیارون بن عبداللہ بیکل کے ہو تھ بر بیت کی لوگوں کی رجوعات زیادہ ہوگی۔ تھوڑے بی بین خوان مارا گیا۔ تب ان لوگوں نے بی دون نے مقاؤ مت کرنے کومیدان جگ میں آ کے لؤائی ہوئی۔ اثاء جگ میں ابور بین عیان کے مقاؤ مت کرنے کومیدان جگ میں آ کے لؤائی ہوئی۔ اثاء جگ میں ابور بی بیت کی لوگوں کی رجوعات زیادہ ہوئی۔ تھوڑے ۔ تو بیان می راز کیا۔ تب ان لوگوں نے بردون بن عبداللہ بیکل کے ہوتھ کے بیت کی لوگوں کی رجوعات زیادہ ہوئی۔ تھوڑے ۔ تو

ان واقعات کے بعد السلاھ میں ہارون سے بنوشیان جنگ کرنے کوآئے۔ ہارون نے حمدان بن حمدون سے مدد طلب کی چنانچے جمدان خود ہارون کی کمک پرآیا۔ نہر خازن پر بہت بڑی لڑائی ہوئی۔ بالآخر ہارون کا پترول بھاگ کھڑا ہوااس کی شکست سے خود ہارون بھی شکست کھا کر بھاگا اور حدیثہ میں پہنچ کرمعہا ہے ہمراہیوں کے قیام کردیا۔

حالات راقع بن ہر شمہ جس وقت ۱۲۸ میں جنانی مارا گیا جیسا کہ ہم اوپر لکھ آئے ہیں اس وقت اس کے ہمرا ہوں نے بتع ہوکر رافع بن ہر شمہ کے ہاتھ پر بیعت کرلی جو ثھر بن طاہر کا ایک سپر سالا رتھا اور پھر جب یعقوب صفار نے بیٹا پور پر قبضہ حاصل کر کے بنو طاہر کو حکومت کی کری سے اتارہ یا رافع بن ہر شمہ ایک چینا پر زہ تھا۔ یعقوب صفاد سے مراسم بیدا کر کے مصاحب بن گیا پھر حرصہ بعد یعقوب نے بحتان کی طرف معراجعت کی تو رافع بھی اس کے ہمراہ بحتان چلا آیا گمر یہاں پہنچ کراسکی خدمت سے علیحہ و ہوکرا پی قیام گاہ تا ہیں مضافات با ذغیس میں آٹھ ہراتا آئکہ فحتانی نے رافع کو طلب کر یہاں پہنچ کراسکی خدمت سے علیحہ و ہوکرا پی قیام گاہ تا ہیں مضافات با ذغیس میں آٹھ ہراتا آئکہ فحتانی نے رافع کو طلب کر کے اپنے لئکر کی سپر سالاری عنایت کی پھر جب فحتانی مارا گیا تو مقام ہرات میں لشکریوں نے متفق ہوکر اسکوا پناا میر بنایا۔
میشنا پور کا محاصرہ ارافع نے حکومت کی کری پر مشکن ہوتے ہی نمیثا پور پر چڑھائی کر دی۔ ابوطلحہ بن تمرکب ان دنوں جرجان سے نمیثا پور چلا آئیا تھا۔ رافع نے بخور ہوکر بھوٹ کر لیا۔ رسد وغلہ کی آئے قطعاً بند کر دی۔ ابوطلحہ نے مجور ہوکر خیات سے نمیثا پور کو چھوڑ کر مروکاراستہ اختیار کیا اور رافع نے نمیثا پور میں داخل ہوگر قبضہ کرلیا۔ (یواقعہ ۲۱ ہوگا ہے)

محمد بن مہندی کی ہزیمت ابوطلحہ نے مرویش پہنچ کرمجہ بن مہندی کو ہرات کی حکومت پرمتعین کیا چنا نچہ مرواور ہرات میں محمد بن طاہر کے نام خطبہ میں پڑھا گیا عمرو بن لیٹ صفار نے بی خبر پاکرفوج کشی کر دی اس معرکہ میں محمد بن مہندی کوشکست ہوئی جس قدرمما لک اس کے قبضہ میں تھے ان سب پرعمرو بن لیٹ کا قبضہ ہو گیا۔ محمد بن مہل بن ہاشم اس کی طرف سے مروکا گورنرمقرر کیا گیا۔ ابوطلحہ اس خوف سے کہ آئی گئی بلا میرے سرنہ آ جائے مروسے نکل کر بیکند چلا گیا۔ اساعیل بن احمد سامانی ے مدد کا خواست گار ہوا اساعیل نے ایک لشکر جرارے ان کی مدد کی۔ چنا ٹیجہ ابوطلحہ نے مرومیں پہنچ کرمجر بن ہمل (عمرو بن لیٹ کے عامل ) کونکال باہر کیا اور دوبارہ محمد بن طاہر کے نام کا خطبہ پڑھا بیوا قعہ ماہ شعبان ایجا بیوکا ہے۔

خلیفہ معتمدا ورموفق کی نا انصافی: چونکہ بوجوہ موفق کو ابن طولون سے منافرت اور شکررنجی پیدا ہوگئ تھی اس وجہ سے موفق نے ابن طولون کی معزولی کے خیال سے موئی بن بغا کو بسرافسری ایک عظیم الشان لشکر کے ۲۲۲ھ پیس ابن طولون کی طرف روانہ کیا تھا۔ دس مہیئے تک بیشکر رقہ میں تھم را رہا۔ بالآ خراشکریوں کے باہمی اختلاف و مخالفت کی وجہ سے موئی بن بغا بے نیل ومرام واپس آیا۔

ظیفہ معتدنام کا خلیفہ تھا تمال کا ردو ہدل مگ کانظم ونیق مرداران لٹکرکی تقرر تنزیل غرض حکومت وسلطنت کی زمام موقق (خلیفہ معتدکے بھائی) کے قبضہ میں تھی۔ وجہ بیتھی کہ موقق میں کفایت شعاری معاملہ بھی سیرچشی اور دانائی کا مادہ قدرت نے کوٹ کوٹ کوٹ کرجرا بوا تھا اور خلیفہ معتد کوموفق کا اس قدرصا حب قابو ہونا نا گوارگز رتا تھا خفیہ طور سے احمہ بن طولون نے تحریک کہ آپ میرے پاس مصرمیں چلے آئے میں آپ کی اعانت و مدد کواس امر کی شکایت لکھ بھیجی۔ احمد بن طولون نے خلیفہ کے استقبال کی غرض سے ایک لشکر رقہ میں بھیج دیا۔ موفق ان کروں کا خلیفہ معتمد اس امر پر تیار ہوگیا ابن طولون نے خلیفہ کے استقبال کی غرض سے ایک لشکر رقہ میں بھیج دیا۔ موفق ان دنوں رفوں زنگیوں سے مصروف جدال وقال تھا خلیفہ معتمد در بارخلافت سے بقصد مصرروانہ ہوگیا۔ موصل کے قریب پہنچاان دنوں موصل سے معدا ہے چند سیدسالا روں کے 14 میں دارالخلافت سے بقصد مصرروانہ ہوگیا۔ موصل کے قریب پہنچاان دنوں موصل

انبی وجوہات ہے جس کا تذکرہ او پر ہو چکا ابن طولون نے موفق کے نام کوخطبہ سے نکال دیا اورعنوان خطوط سے بھی محوکر دیا۔ اس گتاخی کی خبر موفق کے کان تک پنجی تو سخت برہم ہوا۔ گراس وجہ سے کہ زگیوں سے مصروف جدال وقال ہے۔ ابن طولون کی گوشالی کی جانب متوجہ نہ ہوا۔ رفتہ افتہ فلیفہ معتمد تک اس کی خبر ہوگئی۔ ابن طولون کو در بارخلافت میں طلب کر کے بے حدلعت و ملامت کی اور بہ نظر چشم نمائی معزول کر کے اس کی گورنری پر اسحاق بن کنداج کو متعین فر مایا غرض باب شاہیہ سے افریقہ تک کے بلادائن کنداج کی گورنری میں داخل ہوگئے۔

ا بن کنداج نے اُس کومعدان لوگوں کے جواُس کے ہمراہ تھے۔ بجبر واکراہ سامرا کی جانب واپس کر دیا۔

اولوء (این طولون کا آزاد غلام) جمع ، حلب ، قشرین اور جزیرہ کے دیار مفر کا این طولون کی جانب سے والی تھا۔

رقہ میں اس کا صدر مقام تھا۔ اس ۱۳۹۹ پیمیں این طولون کی بدا قبالی اور موفق سے مخرف ہو جانے کا واقعہ من کر این طولون سے باغی ہوگیا۔ رقہ سے نکل کر پالس پہنچا اور اس کولوٹ لیا۔ موفق سے خط و کتابت شروع کی حاضری کی اجازت طلب کی موفق نے اس کی خواہش کے مطابق جواب بھیجا۔ چنا نچ لولوء پالس سے روانہ ہو کر فرقیبیا میں جا اتر اابنی صفوان عقیلی اس شہر کا حاکم تھا۔ اس کی خواہش کے مطابق جواب بھیجا۔ چنا نچ لولوء نے نقارہ جگ بجوا دیا اور جملہ کر دیا۔ ابنی صفوان کوشکست ہو کی لولو نے فرقیبیا پر قبضہ حاصل کر کے احمد بن مالک ابن طوق کے سپر وکر دیا اور خود ایک عظیم الثنان لشکر کے ساتھ منزل بر منزل کوچ کرتا ہوا موفق کی خدمت میں جا بہنچا۔ موفق اس وقت خبیت (زنگیوں کے سردار) سے لڑر ہا تھا۔ بڑی عزت سے پیش آیا۔ خلعت اور انعامات مرحمت فرمائے اور زنگیوں سے جنگ کرنے کا حکم دیا۔ چنا نچ لولوء نے ان لڑا ئیوں میں ناموری اور کا میابی حاصل کی۔

اس کے بعداین طولون نے اس سنہ میں بلاکسی استحقاق کے ایک لشکر مکم معظمہ کوموسم جج کے انظام کی غرض سے

روانہ کی ان دنوں ہارون بن محمد والی کہ تھا۔ ابن طولون کے لشکر سے خوف سے مکہ معظمہ چھوڑ کر بھاگ گیا۔ موفق نے ایک لشکر جرار معظمہ کو جسر کردگی ہے ساتھ ابن طولون کے لشکر جرار معظمہ کو جسر کردگی کے ساتھ ابن طولون کے لشکر کے مقابلہ پرآیا سخت معرکہ ہوا۔ ابن طولون کے لشکر کو شکست ہوئی۔ دوسوسیا ہی مارے گئے۔ سپر سمالا ران لشکر کو بڑار بڑار دینارز ر مقابلہ پرآیا سخت معرکہ ہوا۔ ابن طولون کے کشکر کو تا گیا جس میں ابن طولون پر لعن طعن کی گئی تھی۔ اہلِ فدر سے کر رہا کیا۔ حرم شریف کی مجد میں موفق کا عالی شان فر مان پڑھا گیا جس میں ابن طولون پر لعن طعن کی گئی تھی۔ اہلِ مصریحے وسلامت اسے شہرکو والی آئے۔

ای وقت ہے لواء نہایت مستعدی اور جان نثاری ہے موفق کی خدمت میں رہا۔ یہاں تک کہ ۱۷ مے میں موفق نے خدمت میں رہا۔ یہاں تک کہ ۱۷ میں موفق نے کسی وجہ ہے اس کونا راض ہوکر گرفتار کرلیا اور چار لا کھزر جر مانہ وصول کر کے رہا کیا۔ اس زمانہ ہے اس کے اوبار کی ابتداء ہوتی ہے تھوڑ ہے ہی دنوں میں ایسا مفلوک اور نا دار ہو چاتا ہے کہنان شبینہ کو بھی محتاج نظر آتا ہے۔ ہارون بن خمارویہ کے آخری زمانہ میں تن تنہا بھٹے پرانے کیڑے کیے ہوئے مصروالیں آتا ہے۔

<u>ا بن طولون کی و فات : مسئ میں باز</u>مان خادم نے طرسوں میں علم بغاوت بلند کر کے ابن طولون کے نائب کو گرفتار کر لیا۔ احمد بن طولون اس وحشت خیز خبر کوئن کرتاب ندلا سکالشکر جمع کر کے باز مان کی سرکو بی کی غرض سے طرسوں پر چڑھ آیا اور محاصرہ کرلیا۔ بازمان نے شہر پناہ کے دروازے بند کروالئے مجبور ہو کرائن طولون نے انطا کیہ کی جانب مراجعت کی انطا کیہ پہنچ کرعلیل ہو گیا اطباء نے بہت علاج کیا بچھ مودمند تہ ہوا۔ حکومت مصر کے چھبیتویں سال انتقال کر گیا۔

این طولون کے انتقال پراس کالڑ گا خیاور بیہ مقرر کیا گیا۔ این طولون کے نائب نے جو دمثق میں رہتا تھا۔ تھا رولیہ سے مخالفت کی رخمار ویدنے اس کی سرکو بی کے لئے ایک لشکر تھیج دیا۔ گرمی دیاغ فروہو گئی بدستورسا بق مطبع ہو گیا۔

ان دنوں موصل اور جزیرہ کی گورزی پراسحاق بن کنداج تھا۔ انبار رحباور طریق قرات کی حکومت محمد بن ابوالساج کے ہاتھ بین تھی۔ ان دنون (ابن کنداج اور ابن ابوالساج) نے شام کی جانب قدم برصانے کی اجازت طلب کی اور کمک کے خواست گارہوئے۔ موفق نے اجازت دے دی اور اعانت وامداد کا وعدہ کیا۔ چنا نچابن کنداج اور ابن ابوالساج نے لکٹر مزتب کرکے بقصد بلادشام کوچ کر دیا۔ قرب وجوار کے جس قدرشر تھاسب پر بقعہ کرلیا۔ ابن کنداج نے انطا کی صلب اور مص کو دبالیا نائب دمش نے خمار و یہ کو اوا واقعات سے مطلع کیا خمار و یہ نے متعدد فوجیں ملک شام کی حفاظت کوروانہ کیں۔ ابن کنداج نے موفق کی امداد کے خیال سے شیراز میں جا کر قیام کیا۔ خمار و یہ کے لئکر نے دمشق میں پہنچ کر ابن کنداج اور ابن ابوالساج سے جنگ کر نے کے قصد سے شیراز کارخ کیا۔ ابن کنداج نے نہایت آ بہتگی سے لڑائی شروع کی اور موفق کی امداد کی فوجی کی اور موفق کی امداد کے قصد سے شیراز کارخ کیا۔ ابن کنداج نہایت آ بہتگی سے لڑائی شروع کی اور موفق کی امداد کی فوجی کو جن اور ابوالع بی خون مارا۔ خمار و یہ کے نشکر کا زیادہ حصہ کام آ گیا۔ معدود سے چند جو بھی نہ ہوئی اور اس نے خفات کی حالت میں ان پر شب خون مارا۔ خمار و یہ کے نشکر کا زیادہ حصہ کام آ گیا۔ معدود سے چند جو باتی کا دراس نے خفات کی حالت میں ان پر شب خون مارا۔ خمار و یہ کے نشکر کا زیادہ حصہ کام آ گیا۔ موبی کا دراس نے خفات کی حالت میں ان پر شب خون مارا۔ خمار و یہ کے نشکر کا زیادہ حصہ کام آ گیا۔ موبی کا دراس نے خفات کی حالت میں ان پر شب خون مارا۔ خمار و یہ کے نشکر کا درائی کا جونڈ اگار ڈر دا۔

اس واقعہ کے بعد خاروریانے معدا بے بقید کشکر کے رملہ میں قیام کیا۔ اس کداج کے حوصلے اس نمایاں کامیابی سے

ابوالعباس معتصد نے وشق کے انظام سے فارغ ہوکر رملہ کارٹ کیا خیار وید پیزیر پا کرمھر سے رملہ کی حمایت کو آ پنجاد ونوں لشکروں کا ایک چشمہ پر جس کا نام طواحین تھا مقابلہ ہوا۔

چونگذا بوالعباس نے ابن کنداج اور ابوالیاج پر برد لی کا الزام لگایاتھا کیونکہ انہوں نے امداد کمک کے انظار میں خارو پیرے جنگ کرنے میں دور کگی کی تھی اس وجہ سے بیدونول اس معرکہ میں شریک نیس ہوئے۔

اگر چفارویہ کی ترکاب بیل نویادہ نوج تھی۔ لیکن ابوالعباس نے نہایت ہوشیاری اور مردائی سے اپنے لشکر کوآراستہ
کیالڑائی شروع ہوئی خمارویہ اس مصلحت سے کہ اس نے لڑائی چھٹر نے سے پہلے چندوستہ فوج کوایک گوشہ میں چھپار کھا تھا۔
قصد اُلیپ ہوا۔ ابوالعباس جوش کا میا بی میں برھتا گیا۔ یہاں تک کہ خمارویہ کے خیمہ پر بھی بقند کر لیا۔ جس وقت اس کے ہمراہی کوشہ سے نکل کر تملڈ کردیا۔ ابوالعباس اس اچپا تک ہمراہی کوشہ سے نکل کر تملڈ کردیا۔ ابوالعباس اس اچپا تک حملہ سے گھرا گیا۔ جنگ کے ایک گوشہ سے نکل کر تملڈ کردیا۔ ابوالعباس اس اچپا تک مخلہ سے گھرا گیا۔ جنگ وقت این کے میا کی معبد کو بجا ہے اس کے امیر بنایا اور آل و قارت کر تا ہوا شام کی جانب بر حااور کل بلادشا میہ پر نہایت آسانی سے بھنہ حاصل کر لیا کوئی مزاحت و مخاصت کرنے والا ندھا۔ کموفق اور اس کے بیانی کوئی کر امریت و مخاصت کرنے والا ندھا۔ کموفق اور اس کے بھی کانام خطبہ سے نکال ڈالا گیا۔ خمارویہ اس نمایاں کا میا بی کوئی کر مارے خوشی کے جامہ میں بچو لے ندھا تا تھا۔ قدیوں کو جو اس کے ہمراہ خطبہ سے نکال ڈالا گیا۔ خمارویہ اس نمایاں کا میا بی کوئی کر مارے خوشی کے جامہ میں بچو لے ندھا تا تھا۔ قدیم یوں کو جو اس کے ہمراہ خطبہ سے نکال ڈالا گیا۔ خمارویہ اس نمایاں کا میا بی کوئی کر مارے خوشی کے جامہ میں بچو لے ندھا تا تھا۔ قدیم یوں کو جو اس کے ہمراہ خطبہ سے نکال ڈالا گیا۔ خمارویہ اس نمایاں کا میا بی کوئی کر مارے خوشی کے جامہ میں بچو لے ندھا تا تھا۔

چند دنوں بعد اہل طرسوں کے دماغ میں بھی بغاوت کے بخارات پڑھ گئے۔ بجتم ہوکر ابوالعہاں کو نکال ویا۔ بے چارہ ابوالعہاس بحال پریشان بغداد کوروانہ ہوا۔ اس کے بعد اہلِ طرسوں نے مازیار کو حکومت کی کری پر متمکن کیا۔ جب اس کی حکومت کو استحکام ہوگیا تو اس نے خمار وید سے ذر کشر لے کر اس کے نام کو خطبہ میں شامل کر دیا۔ نیز اس سے تی میں وعاکی۔

بیان کیا جاتا ہے کہ خمارویہ نے مازیار کوتمیں ہزار دینار پانچ سوتھان فیتی قیمی کپڑوں کے 'پانچ سوگھوڑےاور بے ثنار آلات حرب جیسے تھے۔اس کے بعد جب مازیار نے خمارویہ کا نام خطبہ میں پڑھاتو پچاس ہزار دیناراور بھیج ویئے۔

محمد بن زید والی طرستان ناه رجب مسلام میں من زیدعلوی والی طرستان نے وفات پائی ہیں برس اُس کی حکومت رہی اس کے بعد ای طبر ستان و اور بن میں اور کو کلین کا والی ہوا۔ ان دنوں خلافت عباسیہ کاعلم قروین میں او کو کلین کے ہاتھ میں تھا۔ اُس نے جار ہزار سواروں کی جمعیت کے ساتھ رہے پر چڑھائی کردی۔ محد بن زید بھی ریجر پاکر دیلم اور خراسانیوں کی ایک بہت بوی جماعت کے کرمقابلہ پر آیا خوب کھسان کی کڑائی ہوئی بالا خرمحہ بن زید کو تکست ہوئی اور بھاگ کرجر جان پہنچاس کے لئکر کے چھ ہزار سیاہی ہلاک ہوئے جن میں سے دو ہزار اور گرفتار کر لئے گئے۔ بے شار مال و

يرواقعة الماعظ كالميارخ كامل ان الرجلد عض ١١٨مطوع معر

اسباب باتهة أياس في رح من واخل موكرخلافت عباسيه كالمجنث اكاثر ويادابل رح عدايك لا كدوينار تأوان جنك وصول كے اور آئتے عال اوسوب و على حارول طرف تعليا فيات

را فع بن ہر ثملہ کی جر جان برفوج کشی اس واقعہ کے بعد عمرو بن لیٹ کو در بارخلافت سے معزولی کا فر مان پہنچا اور ز مام حکومت خراسان محد بن طاہر کے سپر دکی گئی۔اس نے اپنی نیابت پر رافع بن ہر ثمہ کومقر رکیا۔ ۵ے اپیے میں رافع بن ہر ثمہ نے جرجان پرفوج کشی گی۔محمد بن زیڈیڈ بیڈبریا کررات ہی کواسترآ باد بھاگ گیا۔ رافع نے استرآ باد بیٹیج کرمحاصرہ کرلیا۔ دو برس تک محاصرہ کئے رہا گئے بن زیدطول حصار سے نگ آ کرشب کے وقت جمیس بدل کرساریہ کی جانب چلا گیا۔ رافع نے تعاقب کیا۔ متعدد لرائیاں ہوئیں۔ انجام کارمحر بن زیدنے زج ہو کرساریہ اور طبرستان کوچھوڑ ویا۔ (یہ واقد برسے انجا سالوس کا محاصرہ اسی زمانہ میں (ہمراہیان محمد بن زید ہے ) رشم بن قارن نے طبرستان میں رافع کی خدمت میں حاضر ہو کرا مان کی درخوست کی امان دے دی گئی۔ حمر بن ہارون کوسالوس کی طرف اپنانا ئب مقرر کر کے رواننہ کیا۔ علی بن کافی والی سالوں نے حاضر ہو کرعلم خلافت کے آگے کرون اطاعت جمادی شحر بن زید کواس کی قبرلگ گی اور وہ ایک لشکر مرتب کر کے سالوں پہنچا اور محدوعلی برمحاصرہ کرلیا۔ جاروں طرف کی نا کہ بندی کر بی جس ہے خبررسانی کاسلسلہ منقطع ہو گیا ایک مدت تک رافع کوان دونوں کی کچھ خبر نہ گی۔ پچھ عرصہ بعد ایک جاسوس سے بیمعلوم ہوا کہ محد وعلی مقام سالوس میں محصور ہیں اور محمد بن زیدان کا محاصرہ کئے ہوئے ہیں۔ رافع نے اُسی وقت روانگی گاتھم دے دیا۔ محمد بن زید بیس کر کررافع آر ہاہے سرز مین دیلم کی جانب کوچ کردگیا۔اس کے بعد ہی رافع نے سرز مین دیلم میں داخل ہو گرفتل وغارت کا بازارگرم کر دیا اور ہر چیز کو تہ و بالا کرتا ہوا حدود قروین تک چلا گیا۔ پھروہاں ہے ڈے کی طرف مراجعت کی اور وہیں مقیم رہا تا آ ککہ خلیفہ معتد نے 199 میش وفات يائي\_

ابن كنداج اور ابن الى الساح كى مخالفت (سيم عين) ابن الى الساج قسرين فرات اور رجبه كا كورزها اس سے اسحاق بن كنداج كى جو جزيرہ كا حاكم تھا برہى پيدا ہوگئ جورفة رفتہ بغاوت كى حد تك بن گئے گئى۔ ابن الى الساخ نے خمار و یہ ابن طوّلون والی مطریے خط و کتابت کر کے اطاعت قبول کر لی اورفٹسرین میں اس کے نام کا خطبہ برُجہ دیا۔ مزید اطمینان کے لئے اپنے بیٹے دیوداد کوبطورا پنے ضامن کے بیٹے دیا۔خمارویہ نے بہت سامال واسباب ابن ابی الساج کوروانہ کیا اور شام کی جانب کوچ کر دیا این الی الساج نے مقام بالس میں اس سے ملاقات کی اور صلاح ومشورہ کر کے این ابی الناج نے فرات کورفتہ کی جانب عبور کیا۔اسحاق مقابلہ برآیا لزائی شروع ہوگئے۔ آخری نتیجہ یہ ہوا کہ اسحاق کی فوج میدان جنگ ہے بھاگ گئی اتن ابی الباج نے اس کے مقبوضات پر قبضہ حاصل کر لیا ۔اس کے بعد خیار و پیفرات کوعبور کر کے رقبہ پہنچا۔ اسحاق بین کر قلعہ ماروین میں جا کر پناہ گزین ہو گیا۔ ابن الی الساج نے قلعہ ماروین کو جا کر گھیرلیا۔ مگر تھوڑے ہی دنوں بعدا بن ابی الساج کوبعض قبائل عرب گوز ریر کرنے کی غرض سے سنجار جانے کی ضرورت پیش آگئی۔ جار و نا جار قلعہ ماروین سے محاصرہ اٹھالیا۔اسحاق کوموقع مل گیا۔ ماروین سے نکل کرموصل کاراستہ لیا۔

خوْن قشمتی ہے ابن الی الساج کوخر لگ گئی مقام برقعیہ میں چھیڑ چھاڑ کی ۔خفیف کاڑائی ہوئی۔اسحاق جیکست کھا کر پھر

ماروین میں واپس آیا اور این الباج نے صوبجات جزیرہ اور موصل پرکامیابی کے ماتھ قبنہ کرلیا۔ دونوں مقامات پرخمارویہ
اور اس کے بعد اپنے نام کا خطبہ پڑھا۔ این البالج نے موصل پر متصرف وقابض ہونے کے بعد اپنے غلام فتح نامی کوموصل کے مضافات میں خراج وصول کرنا شروع کر دیا۔ اس کے قریب یعقوبیہ کی فوج مضافات میں خراج وصول کرنا شروع کر دیا۔ اس کے قریب یعقوبیہ کی فوج پڑاؤڈا لے ہوئے تھی۔ فتح نے کہلا جھیا وہ ما گوں سے بھی مروک کے مروک کے مروک کے مروک کے مروک کے ایک روز فار تیل کے آیا ہوں دوچار روز قیام کر کے چلا جاؤں گا' ۔ ایعقوبیہ یہن کرمنتشر ہوگئے۔ فتح نے ایک روز فقلت کی حالت میں یعقوب پر شب کے وقت دھاوا بول دیا۔ یعقوبیہ کو شکست جوردہ گردہ نے بھاگ کران لوگوں کے پاس دم لیا جواطراف و جوانب میں منتشر ہوگئے تھے سب نے جمع ہوکر فتح کے اشکر پر دفعۃ حملہ کردیا۔ فتح کے ہمرا ہیوں میں سے آٹھ سوآ دمی مارے گئے۔ ایک سوادھ اُدھ منتشر ہوگئے تھے سب نے جمع ہوکر فتح کے انگر کر دفعۃ حملہ کردیا۔ فتح کے ہمرا ہیوں میں سے آٹھ سوآ دمیوں کوساتھ لے کرفتح جان بھاکر بھاگ گیا۔

ابن ابی الساح کی سرشی ان واقعات کے بعد ابن ابی الساح نے خمار و بیت سرشی کی اور پیان اطاعت تو ژویا۔
خمار و بیے نے اس سے مطلع ہوکر مصر سے ایک عظیم الثان فوج لے کرشام پر چڑھ آیا بابن ابی الساح مقابلہ پرتل گیا دونوں فریق متصادم ہو گئے۔ پہلے تو خمار و بیہ کے میمنہ کو تکست ہوئی گرخمار و بیہ نے سنجل کر ایسا حملہ کیا کہ ابن ابی الساح بہت مال و مید ان جنگ سے اکھڑ گئے خمار و بیہ نے اس کی لشکرگاہ کولوٹ کرجمس کی جانب قدم بڑھایا حمص میں ابن ابی الساح بہت مال و اسباب اور سامان جنگ چھوڑ گیا تھا جس پرخمار و بیہ کے شکر نے قبضہ کر لیا تھا اور جب ابن ابی الساح محص کے قریب پہنچا تو خمار و بیہ کشکر نے محمل میں واخل ہونے سے تعرض کیا مجبور ہو کر صلب کا قصد کیا اور جب بیمعلوم ہوئی کہ خمار و بی تعاقب میں ہوئی کہ خمار و بی تعاقب میں موصل کے قریب تا ہیں ہے تو صلب سے نگل کر رقہ کا راستہ لیا اور فرات کو عبور کر کے موصل پہنچ گیا اس کے بعد ہی خمار و بیچی موصل کے قریب تا بہنے ابن ابی الساح نے موصل جھوڑ دیا اور حدیثہ چلا آیا۔

عبوركرك بلادشاميد مين خمارويه يريلغار هيج دون موفق في امدادي فوج كي پنيخ تك قيام كرف كالحكم ديا-

اسحاق نے ابن ابی الماح سے شکست کھانے کے بعد خمار ویہ کے پاس جاکر دم ایا اور اس سے ایک تازہ دم فوج کے رابن ابی الماح کی طرف بڑی ابی الماح کی فوج بڑی ہوئی تھی اورائس کنارہ پر ابن ابی الماح کی فوج بڑی ہوئی تھی اورائس کنارہ پر اسحاق نے بہنچ کر ابنا مورچہ قائم کیا ایک مدت تک دونوں فوجیں بلاکی لڑائی کے مقابلہ پر بڑی رہیں ایک روزشب کو وقت اسحاق نے اپنی فوج کے ایک حصہ کوفرات کے عبور کر کے ابن ابی الماج کے لئکر پر شب خون مارنے کا اشارہ کر دیا ابن ابی الماح کے لئکر پر شب خون مارنے کا اشارہ کر دیا ابن ابی الماح کے لئکر کو اس اچا تک تملہ کی خبر نہتی اس وجہ سے اس کو شکست اٹھانی بڑی پھر میلئکر بھاگ کر ابن ابی الماح کے پاس رقہ بہنچا۔

ابن ابی الساخ بحیثیت گورنر آذر بایجان اده اس واقعہ کے بعد ابن ابی الساخ نے رہے الاول ایج میں رقد میں بغداد کی جانب کوچ کردیا۔ موفق نے عزت واحر ام سے شہرایا۔ خلعت دی انعامات عنایت کے۔ ادھر اسحاق نے میدان خاتی دیکھ کردیار ربعیہ اور دیار مفرغ ض کل سرز میں جزیرہ پر قبضہ کرلیا۔ پچھ عرصہ بعد ای سند میں موفق نے ابن ابی الساخ کو قدر افزائی کے طور پر آڈر بائیجان کی گورنری عنایت قرمائی۔ چنا نچہ ابن ابی الساخ سند گورنری عاصل کر کے اس خوب کے طور پر آڈر بائیجان کی گورنری عنایت قرمائی۔ چنا نچہ ابن ابی الساخ سند گورنری عاصل کر کے است نہ دیا اور مزاحمت کی ابن ابی الساخ نے بہت کے جمع مجایا گرجب وہ نہ سمجھا تو حملہ کردیا پہلے ہی حملہ میں شکست کھا کر مراغہ بر راستہ نہ دیا اور مزاحمت کی ابن ابی الساخ نے بہت کے تھی مجایا گرجب وہ نہ سمجھا تو حملہ کردیا پہلے ہی حملہ میں شکست کھا کر مراغہ بر میں جا چھپا ابن ابی الساخ نے مراغہ میں بہنچ کر کاصرہ کر لیا۔ ایک جنگ عظیم اور محاصرہ طویل کے بعد الاسام ہے مراغہ میں مراغہ بر قابض ہو کرعبد اللہ بن حسین کوئل کرڈ الا اور اپنے صوبہ آذر بائیجان پر بے فکری اور بیدار مغزی سے حکومت کرنے لگا۔

عمر و بن لیب اموفق نے یعقوب بن لیٹ کے مرنے کے بعد عمر و بن لیٹ کوخراسان اصفہان ہجتان سندھ کر مان اور پہلی بغداد کی افسری عنایت فر مائی تھی جیسا کہ ہم اوپر بیان کرآئے ہیں۔ عمر و بن لیٹ کی طرف سے فارس کا تھم محمد بن لیٹ تھا اس نے ۲۱۸ھ میں اپنے امیر (عمر و بن لیٹ) کی مخالفت پرآ مادگی ظاہر کی بلکہ اس سے باغی و منحرف بھی ہو گیا عمر و بن لیٹ نے یہ خبر پاکر محمد بن لیٹ پر بخیال چثم نمائی اور سرکو بی فوج کشی کردی۔ مقام اصطحر میں صف آرائی ہوئی اور نمک حرام حاکم کوشک ہوئی۔ کہ مال جدو جہد سے جان بچا کر بھا گا عمر و بن لیٹ نے اس کے شکرگاہ کولوٹ لیا اصطحر کو بھی زیر وزیر کرڈالا مارکیک دستہ فوج کو تھی نے بافل جدو جہد سے جان بچا کر بھا گا عمر و بن لیٹ نے اس کے شکرگاہ کولوٹ لیا اصطحر کو بھی ذیر وزیر کرڈالا کی جیل میں اے قید کردیا۔

جانب رواند کیا ہے۔ بن عبید کردی گرفتار ہو کر عمر و بن لیٹ کے رو ہر دبیش ہوا عمر بن لیٹ نے اسے قید کر دیا۔

عمرو بن لیث کی معترولی: اس واقعہ کے بعد ا<u>سلامی میں طیفہ معتد نے عمرو بن لی</u>ث کومعزول کر دیا اور تجاج خراسان سفر مکہ معظمہ سے والیس آئے تو اس کی معزولی اور محد بن طاہر کی تقرری سے آگاہ کیا اور تھم صادر فر مایا کہ برسرم نبرعمرو بن لیث پر لعنت کی جائے اور صاعد بن مخلد کو فارس کی طرف عمر و بن لیث کی سرکو بی کے لئے روانہ کیا جائے ۔صاعد نے سامان سفر و جنگ درست کر کے فارس کی جانب کوچ کر دیا۔ محمد بن طاہر نے اپنی ہی ٹیابت میں خراسان پر رافع بن ہرخمہ کو ما مورکیا۔

ابھی صاعد فارس تک نہیں پہنچنے پایا تھا کہ در بارخلافت سے ایک شاہی فر مان احمہ بن عبدالعزیز بن ابی ولف حاکم اصفہان کے نام عمر و بن لیٹ سے جنگ صا در کرنے کا صادر ہوا۔ احمہ بن عبدالعزیز نے اعلان جنگ کر کے اڑائی چھیڑ دی۔ شح سے ظہر کے وقت تک بڑے زور وشور کی لڑائی ہوتی رہی عمر و بن لیٹ کے ہمراہ پندرہ ہزار فوج تھی اور شاہی لشکر کی تعداد ہیں ہزار بیان کی جاتی ہے۔عصر کے وقت عمر و بن لیٹ کو شکست ہوئی در ہمی (عمر و بن لیٹ کا سپر ممالار) زخمی ہوا سوہر دارنا می نامی مارے گئے تین ہزار گرفتار کئے گئے باقی لشکر یول نے ہتھیار ڈال دیئے اور امان کی درخواست کی لشکر گاہ کولوٹ لیا گیا ہے شار مال واسیاب ہاتھ آیا۔

ابوطلحہ اور علی بن لیٹ کی اطاعت: پھر اس ان کی جانب روانہ کیا اس کے مقدمۃ الجیش پر ابوطلحہ بن شرب تھا اور فوج کئی کی عمر و بن لیٹ نے بیٹ کی اطاعت: پھر اس ان کی جانب روانہ کیا اس کے مقدمۃ الجیش پر ابوطلحہ بن شرکب تھا اور عباس بن اسحاق کوسیراف کی طرف برصنے کا تھم دیا محمد اور عباس کے ساتھ بری بری فوجین تیس کار آزموہ واور تج بہ کار سپ سالا روں کی ماتحی میں شرح بس وقت ابوطلحہ موفق کے مقابلہ پر پہنچا کچھ ایسا مرغوب ہوا کہ جاکر موفق کے قدموں میں گر پڑا اور امان کی استدعا کی جوفوراً منظور کر گی اور عمر و بن لیٹ کا بازوٹوٹ گیا ہمت بازگر کر مان کی جانب لوٹ آیا۔ اس کے بعد موفق کو ابوطلحہ کی طرف سے بدطنی بیدا ہوئی اور شیراز کے قریب بیٹے کر گرفتار کر لیا اور مال واسباب اپنے بیٹے ابوالعباس معتضد کو دے دیا اور عمر و بن لیٹ کی جو ان ان علی کر مان کے بیٹ آتے گئے کہ موفق بھی اپنی کامیا بی سے مایوں ہو کر واپس آیا۔ اس نے بیٹ آتے گئے کہ موفق بھی اپنی کامیا بی سے مایوں ہو کر واپس آیا۔ اس نے بیٹ آتے گئے کہ موفق بھی اپنی کامیا بی سے مایوں ہو کر واپس آیا۔ اس نے بیٹ آئی مرو بن لیٹ نے دوٹوں بیٹوں لیٹ اور معدل کے ساتھ دافع کی خدمت میں حاضر ہوا جس کو کر مان میں اس کے بھائی عمر و بن لیٹ نے دوٹوں بیٹوں لیٹ اور معدل کے ساتھ دافع کی خدمت میں حاضر ہوا جس کو کر مان میں اس کے بھائی عمر و بن لیٹ نے دوٹوں بیٹوں لیٹ اور معدل کے ساتھ دافع کی خدمت میں حاضر ہوا جس کو کر مان میں اس کے بھائی عمر و بن لیٹ نے دوٹوں بیٹوں لیٹ اور معدل کے ساتھ دافع کی خدمت میں حاضر ہوا جس کو کر مان میں اس کے بھائی عمر و بن لیٹ نے دوٹوں بیٹوں لیٹ اور معدل کے ساتھ دافع کی خدمت میں حاضر ہوا جس کو کر مان میں اس کے بھائی عمر و بن لیٹ نے دوٹوں بیٹوں لیٹ کی دوٹوں بیٹوں لیٹ کے بیا کی میں اس کے بھائی عمر و بن لیٹ کے بیٹوں کے بھائی عمر و بن لیٹ کے بیٹوں کی دوٹوں کی دوٹوں بیٹوں کی دوٹوں کی دوٹوں کی دوٹوں کی دوٹوں کی دوٹوں بیٹوں کی دوٹوں کی کیٹوں کی دوٹوں کی کیٹوں کی دوٹوں

موفق کی مراجعت : ایمار میں ابتکین کے سکرٹری (ماذرائی) نے موفق کی خدمت میں ایک خفیۃ تریراس مضمون کی بھیج دی کدابوتکین کے پاس بہت سامال واسباب ہے آپ تشریف لایئے اور سب پر قبضہ کر کیجئے۔ موفق نے بین خبر پاتے ہی بلاد جبل كا قصد كيا و بان بيني كرمطلع صاف پايا اور مايوس موكركرخ آيا اوركرخ سے اصفهان كى طرف بقصد احمد بن عبدالعزيز بن ابى ولف رواند موااحمد بن عبدالعزيز نے مين كرائي مكان كومعة فرش و جمله اسباب وسامان كے موفق كى قيام كى غرض سے حچوڑ ديا اور ايل وعيال اور لشكر كودوس مقام پر روانه كرديا۔

معتضد کی گرفتاری موفق نے واپسی اصفهان کے بعد واسط میں پھر صد قیام کیا۔ پھر واسط سے واپس ہو کر بغداد آیا اور خلفہ معتمل اللہ کو مذائن میں چھوڑ تا آیا۔ بغداد پہنچ کرا پے بیٹے ابوالعباس معتضد کو بعض اطراف بلا داسلامیہ کی طرف جانے کا تھم دیا۔ معتضد نے انکار کیا۔ موفق نے قید کا تھم صا در فر مایا اور چندسیہ سالاروں کواس کی نگر انی اور حفاظت پر مامور کیا اس سے اہلِ بغداد کو اشتعال پیدا ہوا۔ موفق کواس کی خرلگ گی اور وہ سوار ہو کر میدان کی طرف آیا سیہ سالاران لشکر اور عوام الناس اس کی صورت دیکے کر دم بخو قرہ و گے موفق نے ان لوگوں کو نا طب کر کے کہا '' تم لوگوں کی کیا حالت ہے؟ کیا تم لوگ جھے سے زیاد و میرے بیٹے پر مہر بان ہو؟ میں نے مصلح اپنے بیٹے کو تندیکیا ہے تم لوگوں کا اس معاملہ میں وخل دینا فضول ہے''۔ اہلی بغدادیہ ن کرواپس آئے (بیوا قعدا کیا جو کا ہے)

موفق کی علالت جن ونوں مونی بلاد جبل میں تھا آئیں ایا م بیں اے وجی نقر س کا عارضہ لاتی ہوگیا تھا۔ والی ہوتے ہوئی این ہوئے مونی این ہوئی ہوئی کی علا است میں این ہوئی ہوئی کے موار نہ ہوسکا تھا میا نہ (پاکی) پر چلا کرنا تھا۔ ماہ صفر ۸ کے این بلبل کو طلب کر کے تھم دیا کہ مدائن جا کر خلیفہ معتمد اور اس کی اولا دکو بلالا کو۔ ابوالصقر سیدھا مدائن چلا گیا اور خلیفہ معتمد کو معتمد کو معتمد کے مکان کی طرف جہاں پروہ قیدتھا نہ گیا اور نہ اُس کو موفق کی شدت علا است کی اطلاع دی۔ ہواخوا ہان معتصد کو رپر نا گوارگز اراخاد مان معتصد شور وغل مجاتے ہوئے معتصد کے مکان پر پہنچ تھاں قر کر معتصد کو ایک اور اس کے باپ موفق کے سر بائے لاکر بھا دیا۔ موفق پر اس وقت عثی طاری تھی ذرا ہوئی آیا آئی تھیں کھولیں تو معتصد کو بلاکر پیار کیا اور اس کے باپ موفق کے سر بائے لاکر بھا دیا۔ موفق پر اس وقت عثی طاری تھی ذرا ہوئی آیا آئی کھیں کھولیں تو معتصد کو بلاکر پیار کیا اور اس کے باپ شوایا۔

ہ اراکین دولت سپر سالا ران فوج اور شاہی آشکر بیر خیال کرکے کہ موفق نے وفات پائی ابوالصقر کے پاس جمع مواہے۔ پھریہ بن کر کہ ماشاءاللہ موفق ہنوز بقید حیات سے سب کے سب ابن الی الساج ابوالصقر کوچھوڑ کر موفق کو دیکھنے دوڑ پڑے بعدا زاں ابوالصقر ان لوگوں سے اپنا پیچھا جھڑا کر موفق کے محل سرامیں حاضر ہوا اس کے ساتھا اس کا بیٹا بھی تھا۔

موفق کی وفات اس اثناء میں دشمنان ابوالصقر نے یہ جراڑادی کہ ابوالصقر نے موفق کے مال واسباب کے دریعہ سے فلیفہ معتد کے تقرب کی کوشش کی ہے اس جر کامشہور ہونا تھا کہ شکر یوں اور عوام الناس نے اس کے مکان کولوٹ لیا عور تیں بغیر چارد اور پر دہ کے نکل پڑیں۔ مثل بشہور ہے کہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے۔ پاس پڑوس کے مکانات بھی لٹ گئے جیل کے درواز رتو ڈکر قیدی رہا کر دیے گئے موفق کو چر ہوش آیا تو آپ بیٹے ابوالعباس معتقد اور ابوالصقر کو تعلقیں عنایت کی سب رخصت ہوگر آپ ہے مکانات پر آئے گر معتقد نے تھا ظت کے خیال سے آپ غلام کو پولیس لین پر اور محمد بن غانم کوشر تی جانب نگر انی پر مامور کیا۔ جس وقت ماہ صفر اسمال ہے گئے تھو کو آٹھ را تیں باتی رہ گئیں موفق نے دائی اجل کو لیک کہ کرسفر آخر ت اختیار کیا اور رصافہ میں مرفون ہوا۔

اس حادثہ جان گداز کے بعد سپر سالا ران کھر اور اراکین دولت نے جمع ہوکر موفق کے بیٹے ابوالعباس معتضد باللہ کی بیعت ولی بیعت ولی بیعت ولی اللہ کی بیعت اس شرط پر کی کہ مفوض بن خلیفہ معتضد علی اللہ کے بعد ابوالعباس معتضد باللہ وارحکی اسباب و مال لٹوا دیا۔ عہدی کے بعد ابوالعبا سے معتضد نے ابوالعبا بن بلبل کو معداً س کے ہمراہیوں کے گرفتار کرلیا۔ مکانات اور کل اسباب و مال لٹوا دیا۔ قلمدان وزارت عبد اللہ بن سلیمان بن وہب کے سپر وہوا محمد بن ابی الساج کو واسط کی جانب بھیجا گیا۔ تاکہ وصیف خادم معتضد کو بغدا دیاں لائے۔ مگر اس میں کا میا بی نہیں ہوئی وصیف نے مراجعت سے انکار کیا اور سوس چلاگیا اور وہیں قیام پذیر ہوگیا۔

قرامط کاظهور قرامط کابندائی زمانہ جینا کہ مؤرض نے اپنا خیال ظاہر کیا ہے کہ یہ ہے کہ اطراف کوفہ میں ایک مخص زاہدومتی کرے جے میں ظاہر ہوا جس کواس وجہ ہے کہ بیل پر سوار ہوا کرتا تھا کر میط کہتے تھے جس کا معرب قرمط ہے۔ بیان کیا گیا ہے کہ اس کا حمدان نام اور قرمط لقب تھا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ مدی محبت اہل بیت تھا اور ان میں ہے ایک آنے والے کا منتظر تھا بہت ہے آدمیوں نے اس کی اتباع کر لی تھی۔ بہت کو در کوفہ نے اس کو گرفار کر کے جیل میں ڈال دیا اتفاق بیہوا کہ مافظین جیل کی خفلت کی وجہ سے بھاگ فکلا اس پر قرمط کے مبتین نے بیاڑا دیا کہ قرمط کو قید آنے جانے سے نہیں روک سکتی۔ قرامط کا بی عقیدہ بھی ہے کہ قرمط وہی شخص ہے جس کی احمد بن محمد بن حفیہ نے بشارت دی ہے۔ قرامط کے حقا کہ مذہبی سے متعلق بی بھی ہے کہ بیا یک تاب بیش کرتے ہیں جس پر اسم اللہ الرحل کے بعد لکھا ہوا ہے ۔

"يقول الفرج بن عثمان من قريته لغرانه اعيته المسيح و هو عيسى و هو الكلمة و هو المهدى" " و هو الحمد بن الحنفية و هو حبريل و ان المسيح تصور له في جسم انسان تهال له انك" انداعيته و انك الباقته و انك يحيى بن زكريا و انك روح القدس"

عقا كرقر امطم : اى كتاب مين نمازك بارك من يكها تها كرم ف چار ركعتين نماز پرهني چائي دوركعت قبل طلوع آ فتاب اور دوركعت بعدغروب آ فتاب اور برنماز مين از ان تكميرا فتتان كرما ته كي جائد او ان يتي "الله الا الله" دوبار "اشهد ان آدم دسول الله" اشهد ان لتوعاً دسول الله" اشهد ان ابراهيم دسول الله" اشهد ان موسلي دسول الله" اشهد ان عيسلي دسول الله" اشهد ان محمد دسول الله" اشهد ان احمد بن الحنفية دسول الله" مرف ايك باراس كر بعد برركعت مين استفتاح برهي جائي بيا سفتان مجمله اس كرب جواجم بن محمد بن الحسنية برنازل بوائي جاور بيت المقدى كوتبلد بنائي اور بحائي جعد دوشنه كوجمع تصور كرب الدن مين كوئي كام دنيا كانه الحسنية برنازل بوائي جود كوبر ركعت مين استفتاح بعد وشنه كوجمع تصور كرب الدن مين كوئي كام دنيا كانه المحسنية برنازل بوائي جاور بيت المقدى كوتبلد بنائي اور بحائي جعد دوشنه كوجمع تصور كرب الدن مين كوئي كام دنيا كانه المحسنية برنازل بوائي جود كوبر ركعت مين راح الله المحسنية برنازل بوائي حدود بركعت مين راح المحدود بين المحدود بي

الحمد لله بكلمة و تعالى باسمه المتخذ لاوليائه بادليا يه قل ان الاهلة مواقيت للناس "ظاهر بالمعلم عدو السنين و الحساب و الشهور و الايام و باطهنا اوليائي الذين عرفوا" عبادى سهيلى اتقونى يا اولى الإلباب و انا الذى لااسئل عما افعال و انا العليم الحكيم" و آنا الذي ابلو عبادى والمتحن خلقى فمن صبر على بلائى و مختنى و احتيارى القيته" في جتتى و نعمتى و من زال عن

امرى و كزب رسلنى خلاته سهانا في عدايي و اتممت اجلى و اظهرت "" على السنته رسلى فانا الذي لم يعل على جار ألا وضعته و ادللته فبس الذي اصر "" على امره و دوام على جهالته و قال لن نبرح عليه عاكفين و به موقنين اولئك هم الكافرون"

اوررکوع کرے رکوع میں دوبار "سبحان رہی ولاب العزة عما الصف الظالمون" پڑھے۔ بعداز المجدہ کرے بجدہ میں "الملّلة اعلی" دوبار" الملّلة اعظم" ایک بار کے سال بحر میں دودن روزہ رکھا ایک مہر جان میں دوسرا نہروز میں۔ نبیذ حرام ہے۔ شراب طلال ہے۔ جنابت میں خسل کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف وضو کر لینا کافی ہے دم داراور جنگل والے جانوروں کا کھانا حرام ہے اور جو تھی قرام طرکا مخالف ہوا اور مقابلہ کر آئے اس کافنل کرنا واجب ہے اور جو تھی فزام طرکا مخالف ہوا اور مقابلہ پر آئے اس کافنل کرنا واجب ہے اور جو تھی میں جن سے ثابت نہ آئے اس سے جزید لیا جائے۔ اس قسم کے دعاوی شنیعہ اور مسائل متعارضہ اس کتاب میں لکھے ہوئے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ بید نم بہت نہایت لغواور جھوٹا ہے۔

فرج بن کی جس کے متعلق قرامطہ کی کتاب ندکور کے شروع میں پیکھاہے کہ بیقرامطہ کا دامی ہے قرامطہ اس کو ذکر و پیٹر مہرویہ کے لقب سے یا دکرتے ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس فی کا ظہور قبل واقع قبل خبیت ہوا ہے اور اس نے اس سے امان طلب کی تھی۔ اس کے پاس گیا تھا اور بیہ کہا تھا کہ میرے ساتھ ایک سوتلواریں ہیں آؤہم اور تم ندہجی مناظرہ کر گئے ۔ اس کے ایک فدجب پرہم اور تم ہوجا کیں تا کہ بوقت ضرورت ایک دوسرے کے معین وید دگار ہوں ۔ خبیت نے اس رائے کو لیند کیا اور دونوں میں مناظرہ ہوا تھا تی بیہ کہ دونوں مختلف الرائے ہوگئے ۔ قرمط واپس آیا۔ قرمط اپنے کو "المقائم ہالمحق" کے لئے سے ملقب کرتا تھا۔ بعض مؤرضین کی بیرائے ہے کہ قرمط خوارج ازارقہ کے معتقدات کا مقلد ہے۔ واللہ اعلم

طرسوس کی بغاوت: ہم او پر بیان کرآئے ہیں کہ باز مان نے طرسوس میں اپنے آقا احمد بن طولون سے سرکشی و بغاوت کی تھی اوراجمد بن طولون نے تعبیہ اور ہوش میں لانے کے غرض سے باز مان پر محاصرہ ڈال تھا اور باز مان نے قلعہ بندی کر لی تھی مگر پچھ عرصہ بعد احمد بن طولون کے بیٹے خمار و یہ کی اطاعت قبول کر لی تھی بہت سا مال واسباب اور آلات جنگ نذر کئے تھے جس سے طرسوس میں باز مان کی حکومت بدستور قائم رہ گئی۔ ۸ کے تھے میں بھر اہی احمد جعفی لشکر صا کفہ کے ساتھ جہاؤ کرنے کو گیا تھا اسکندریہ پر محاصرہ کیا ہوا تھا ۔ اتفاق سے ایک پھر آلگا جس سے زخمی ہوگیا بوقت والیسی راہ میں مرکبیا اور اسے طرسوس میں لاکر وفن کیا گیا۔

باز مان جس وفت لشکر صائفہ کے ساتھ جار ہا تھا طرسوس میں ابن مجیف نامی ایک شخص کو بطور اپنے نائب کے مقرر کیا گیا تھا چنا نجاس کے انتقال کے بعد خیار و بیت ابن مجیف کو بحال رکھا فوج 'متھیار اور مآل سے بھی اس کی مدد کی چند دنوں کے بعد مغز ول کر کے اپنے بچاز او بھائی محمہ بن موئی بن طولون کو مامور کیا۔ جب موفق نے اس جہان فانی کو بچوڑ اتو اس کے خدام میں سے ایک خادم راغب الی الفتک نامی جہاد کی غرض سے اٹھ کھڑا ہوا خلیفہ معتضد سے سرحدی بلاد کی طرف جانے کی خدام میں سے ایک خارم سامان جرسامان جرسامان جنگ و سفر درست کر کے طرسوں پہنچا۔ کل سامان طرسوں میں اپنے ہمراہیوں کے سپر دکر کے خارویہ سے ملئے کو دمشق چلا گیا۔ خمار و یہ نے بڑی عزت کی ۔ آئو بھگت سے ملا۔ راغب کو بھی خمار و یہ سے دلچیتی ہوئی ایک مدت تک دمشق میں شمراز ہا۔ اس کے ہمراہیوں کو بوطرسوں میں سے۔ یہ خیال بیدا ہوا کہ خمار و یہ نے داغب کو قید کرلیا ہے مدت تک دمشق میں شمراز ہا۔ اس کے ہمراہیوں کو بوطرسوں میں سے۔ یہ خیال بیدا ہوا کہ خمار و یہ نے داغب کو قید کرلیا ہے مدت تک دمشق میں شمراز ہا۔ اس کے ہمراہیوں کو بوطرسوں میں سے۔ یہ خیال بیدا ہوا کہ خمار و یہ نے داغب کو قید کرلیا ہے

خواری اوراہل موصل میں معرکہ ہم یاویر کھآئے ہیں کہ ہارون بن سلیمان خارجی سرات میں تھااور بی شیبان اسے آئے دن مقابلہ کیا کرتے تھے اور بلادموصل کوئل وغارت ہے اکثر تدوبالا کردیتے تھے ایجا بین اس عادت کے مطابق بی شیبان نے جم ہو کرمینوی (مضافات موصل) پر دھاوابول دیا۔ ہارون محان بن حمدون تعلی اور رؤساموصل بن شیبان کے ہمراہ ہارون بن سیما د (احمد بن میسی بن شیخ شیبانی کا آزاد خلام) بھی تھا اس کوجی بن اسحاق بن کنداجی نے اپنے باپ اسحاق کی وفات کے بعد صوبیات موصل اور دیار ربعہ کا والی مقرد کر کے روائد کیا تھا گراہل موصل نے ہارون بن سیما کی حکومت کو بیند ف کیا اور اسے اپنے شہرے لگال دیا۔ ہارون بن سیما کی حکومت کو بیند ف کیا اور اُسے اپنے شہرے لگال دیا۔ ہارون بن سیما استمداد کی غرض سے بنی شیبان کے پاس چلا گیا اور اُن کے ساتھ ہو کرخوارج پر جملا آ ورہوا جس وقت دونوں فریقوں نے صف آ دائی کر کے مسمان کی اور ایک دوسرے سے متصادم ہوئے تو بنی شیبان بھاگ کوڑے ہوئے۔ خوارج کا انسکر لوٹے میں محروف ہوگیا۔ بنی شیبان نے پلے کر جملہ کردیا آور کا میاب ہو گئے ۔

محمد بن بیجی کی تقرری و معزولی بارون بن سیانے جن دنوں اہل موصل نے اس کواپے شہری حکومت پر سمکن نہ ہونے دیا تھا۔ محمد بن اسحاق بن کنداجی کواہل موصل کی سرشی کی کیفیت لکھ جبیجی تھی اور امدا دطلب کی تھی۔ چنا پیچھر بن اسحاق خودا کی گفت کی موصل برآ پہنچا اہل موصل ہے حد خاکف و ہراساں ہوئے۔ بعض امراء موصل بغداد چلے گئے اس فکر میں کہ در بار خلافت ہے محمد بن اسحاق کو معزول کر کے ایک دوسرا گورزمقرر کرالا کمیں اتفاق بید کہ محمد بن اسحاق کو معزول کر کے ایک دوسرا گورزمقرر کرالا کمیں اتفاق بید کہ محمد بن ایجی مجروح کی طرف ہوکر گزرااس کو معتصد نے راہ کی حفاظت پر شعین فر مایا تھا اہل موصل اس سے مطر در بار خلافت سے بلاکسی تحریف کی ہمت نہ پڑی کے نام گورزی موصل کا فر مان آ گیا۔ پھر کیا تھا موصل میں پہنچ کر فیضہ کر لیا آپ کندا ہی کہ ورج کی امارت پر بحال از ہنے گی درخواست کی۔ وہاں تو در بار خلافت سے جدید گورزمقرر ہوکر آ گیا تھا۔ درخواست منظور نہ ہوئی۔ پھر کورزمقر دوکر دی کوسند گورٹری مرحمت ہوئی۔

بیرونی مہمات: بر 10 جین میخرمشہور ہوئی کہ منائیل بن روخیل بادشاہ تسطیفیہ کواس کے ایک قریبی رشتہ دار مسک ، معروف بہ شکمی نے اس کی عکومت کے چود ہویں برس غفلت کی حالت بیس تملہ کر کے بارڈ الا اورخود حکومت پر قابض ہو گیا۔ ۱۹۵۹ جیمی رومیوں نے بلادِ اسلامیہ برفوج کئی کی پہلے تو سمیاط پر آ از ہے اور پھر ملیط پر تملہ کیا اہلِ ملیط مقابلہ پر آئے اور ایک خوں زیز جنگ کے بعدرومی لشکر شکست کھا کر بھا گا۔ ایک بطریق منجلہ آن کے بطریقوں کے اس معرکہ میں مارا گیا۔ رومیوں کا کر کر و میر فیضہ : ۱۲ میں رومیوں نے قلعہ کر کر ہیں فیصر کریا اسباب یہ پیدا ہوئے کہ احمد بن طولون قبل

ا بن طولون كا بلا دشاميد ير قبضه : ابل طرسور كواس قلعه كه ما ته سي نكل جائے كانها بيت افسوس بوااس مجد سے كه بيقلعه ايسے مقام پرواقع تھا كەدشىنان دىن جہال ذرائ نقل وحركت كرتے اہلِ قلعه كوفوراً معلوم ہوجا تا تھا۔ در بارخلافت تك اس واقعہ کی خبر پنچی ۔ خلیفہ معتمد نے احمد بن طولون کے نام سند گورنری طرسوس بھیج دی اور رہے تھم دیا کہ سرحد کی محافظت پر جس کو مناسب ولائق تصور كرومقرر كروتا كهسلسله جها دمنقطع نه هوَ\_اسي اثناء مين اما جور گورنز دمثق كا انقال مو كيا اور احر بن طولون نے کل بلاد ثامیہ پر قضہ کرلیا جیسا کہ آپ اوپر پڑھ آئے ہیں۔

عبدالله بن رشيد كى بلا دروم برفوج نشى ٢١٣٠ هي عبدالله بن رشد بن كاوس نه جالين بزارس مدى شاي فوج کے ساتھ بلا دروم پر چڑھائی کی بے تار مال غنیمت ہاتھ آیا۔خوش وخرم والیس آر ہاتھا جوں ہی بدیدوں سے نکلا سلوقیہ فره کوکب اورخرشنہ کے بطریقوں نے عقلت کی حالت میں اسلامی فوج پرحملہ کر دیا اور چاروں طرف سے گھیر کراٹر آئی شروع کر دی اسلامی فوج نے بھی جی تو ڈ کرمقابلہ کیا مگران کی قسمت نے ان کا فیصلہ اس سے پیشتر کر دیا تھا اکثر شہید ہوئے باقی ماندہ جان بچا کرسرحدی اسلامی بلا دیر پنچ عبدالله بن رشید کوگر فار کر کے قسطنطنیہ بھیج دیا گیا۔

ا فرضہ برخملہ : ۵ (۲ میں روم کے پانچ بطارقہ نے اپنی اپنی فوجیں مرتب کر کے اذبہ برحملہ کیا اہلِ اونہ کو ان کی فوج کشی کی اطلاع نہ تھی شدید نقصان اٹھا کر پیپا ہوئے چار سومسلمان شہید اور اتنے ہی گرفتار ہو گئے ارجو زوالی ثغور کو اس غفلت کے الزام میں معزول کردیا گیا اور مرابط کوسند حکومت عطا کی گئی اس سندمیں بادشاہ روم نے عبداللہ بن دشید کواور آن قید یوں کو جو اس کے ماتھ تھے چند جلد قرآن کے ساتھ اجر بن طولون کے پاس بطور ہدیے کے روانہ کیا۔

معر کہ صقلید : ۲۲۱ ہے میں اسلامی بیڑہ جنگی جہازات کارومیوں کے جنگی بیڑہ سے مقام صقلیہ میں مقابلہ ہوا خوب گھسان کی لڑائی ہوئی بالآ خراسلامی بیڑہ جنگی کوشکست ہوئی رومیوں نے مسلمانوں کی متعدد کشتیاں قبضہ میں کرلیں باقی ماندہ نے صقلیہ میں جا کردم لیا۔ای سنہ میں رومیوں نے دیار ربیعہ کی طرف خروج کیا تگرسر دی کی تیزی نے رومیوں کی گری دیا فی اور جوثْلِ جَنْكَ كُوصَّنْدًا كَرُدِيا مرحد بِهِ بَيْجَ كُراً كَلِقَدْم نَه بِرُهَا سِكِي

احمد بن طولون کے نائب نے بھی اس سندیل بسرگروہی تین سوطرسوسی فوج کے ساتھ بلاد شامید کی طرف سے

روریوں سے بھی ہوں روٹ سے بیاتی ہے۔ اور بے حد مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔

۲۷۸ ہے میں با دشاہ روم نے بلا داسلامی پرفوج کشی کی اور ملطیہ میں پہنچے کرلڑائی کا نیز ہ گاڑ دیا اہلِ مرغش میز ہر پاکر اہلِ ملطیہ کی مددکو آئینچے بادشاہ روم انپاسامنہ لے کرواپس گیا۔

ای سند میں خلف فرغانی (ابن طولون کے عامل ) نے حدود شام کی طرف سے رومیوں کے ملک پر جہا دکیا دس ہزار رومی مارے گئے بے شار مال غنیمت ہاتھ آیا جالیس جالیس وینارا لیک ایک سپاہی کے حصہ میں آئے۔

قلمیہ میں رومیوں کو شکست و کے بھی میں رومیوں نے ایک لا کھونی مرتب کر کے پیش قدی کی اور قلمیہ پہنچ کر محاصرہ کرلیا قلمیہ طرسوس سے چیمیل کے فاصلہ پر تھا باز مار (والی طرسوس) نے غفلت کی حالت میں رومیوں پر شب خون ماراستر ہزار رومی مارے گئے۔ایک گروہ بطریقوں کا قید کرلیا گیا اور بطریق البطارقہ (بطریقوں کا سردار) بھی اسی معرک میں کام آیا۔سات صلیبیں طلائی ونقرئی چیمین لیس مسلمیانوں کے قبضہ میں آگئی جو جو اہرات سے لیس میں کام آیا۔سات صلیبیں طلائی ونقرئی بائیس علم دیائی اور بے ثار کے فیار کرسیاں طلائی وسوعلم نقرئی بائیس علم دیائی اور بے ثار کے فیاد فی اُن اتب ا

باز مارکی وفات: پھرسے ہے میں باز مارنے بسرافسری کشکر صائفہ رومیوں پر جہاد کیا ہزاروں کو تہ بیخ کر کے سینکڑوں کو گرفتار کیا اور بہت سما مال غنیمت لے کر طرسوس واپس آیا۔ ۸ سے بین احد بعثی طرسوس میں داخل ہوا اور باز مار کے کشکر کے ہمراہ صائفہ کے ساتھ جہاد کرنے کو گیا شکند پر بہنچ کر عسا کر اسلامیہ نے محاصرہ کر لیا حالت جنگ میں اتفاق سے مجنیق کا ایک پھر باز مارکو آلگا وہ زخمی ہو گیا اور لڑائی موقوف کر دی محاصرہ اٹھا کر واپس ہوا راہ میں جاں بحق تسلیم کر دی مسلمانوں نے طرسوں لا کر فن کردیا۔

گورٹروں کی خود مختاری خزانہ دولت اوراعضائے حکومت کے مشمل و کمزور ہوجانے سے چاروں طرف فتہ و فساد کا بازار آئے دن گرم ہور ہا تھا امن وامان کا نام باقی تھا اور معنی نہیں تھے اندرونی نفاق اور بیرونی فساد کی کوئی حدثہ تھی امراء سلطنت نزدیک ودور جس ملک کو چاہتے دبالیتے تھے۔ چنانچہ بنوسامان نے ماوراء النہر کو اور صفار نے بحتان کرمان اور ملک فارس کو خلیفہ وقت کے گورٹروں کے ہاتھوں سے چھین لیا اور بجائے خودایک حکومت قائم کردی خراسان کی حکومت بنی طاہر کے قبضہ سے نکل گئی تا ہم ریسب خلیفہ وقت کے نام کا خطبہ اپنے پہل کی جامع مسجدوں میں پڑھا کرتے تھے۔

بغاوتین بخت بن زید نے طبرستان اور جرجان کوعلم خلافت کے برخلاف دبالیا۔ دیلم میں ابن سامان وصفار سے اور اصفہان میں عسا کر خلیفہ سے معرک آرائی کی۔ زنگیوں کا سردار (خبیت) بھرہ وایلہ پرواسط اور کور دجلہ تک بجر و بردر تنج قابض ومتصرف ہوگیا جس سے دولت عباسیہ کوخت ترین دفتوں کا سامنا کرنا پڑا آتش فساد چاروں طرف بھیل گئے۔ موفق نے اسی ہنگامہ کے فروکر نے میں اپنی عمرتمام کردی۔ مگراس فتنہ کا سلسلہ ختم نہ ہوا۔ بلادموصل اور جزیرہ میں خوارج نے بغاوت کی آگ روشن کی اسی جگامہ کے قرب میں بی شیبان اور اکراونے بھی اپنے اپنے پاتھ پاول نکالے۔ ابن طولون نے مصروشام پراور

این اغلب نے افریقیہ پر قضا وتصرف حاصل کرلیا مگر علم خلافت کے مطیع اور اس کی خلافت کوشلیم کرتے رہے (البتة مغرب اقصاٰی اوراندلس کا سلسلہ خلافت عباسیہ سے بالکل منقطع ہوگیا جیسا کہ ہم اوپر بیان کر آئے ہیں )۔

مسلوب الاختیار خلیفی ظیفه معتدا پنز مان خلافت میں نام کا ظیفہ تھا یا شطرنج کا باوشاہ نداس کے اوام اوراحکام کی اسکے اسکے تعمیل ہوتی تھی اور نداس کی ممانعت کرنے سے کوئی باز آتا تھا اراکین دولت اوراعیان سلطنت کاٹ کی پلی کی طرح اس کے بھائی موفق کے ہاتھ میں تھے وہ جس طرف جاہتا چھیر دیتا جو چاہتا ان سے کرالیتا۔ طرہ یہ تھا کہ ان دونوں بھائیوں کے بھی مطبع ومعدود سے چندا مراء تھے کیونکہ جنبول نے علم خلافت کے خلاف ممالک اسلامیہ کو دبالیا تھا ان میں سے اکثر ایسے تھے جو کہ موفق اور معتدکے ماتحت ند تھے ہاں بعض بو ہنوز غاشیہ اطاعت اپنے دوش پر لئے ہوئے تھے اور ان کا جو کچھ خال ہم کو معلوم ہوا ہے اس کو ہم احاظ تحریم میں لاتے ہیں۔

گور ترول کی تقرر مال خلفہ معتد کے زمانہ خلافت کے شروع میں قلمدان وزارت عبداللہ بن یجی بن خاقان کے سرد ہوا ہم اور جیا اس کو ترکی ہوا ہم ہوا ہما کو ترکی ہوا ہم ہوا ہوا ہم ہوا کو ترکی ہوا ہوا ہوا کو ترکی ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا کہ میں ہوا ترکی ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا کہ ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا کو بغداد سے دمشق میں آیا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا کہ میں نے فوج کی در تی اور لشکر کی فرا ہمی میں صرف کر ڈالا خلیفہ معتد نے خلافت عباسیہ کی دوست قائم کرنے کی غرض سے علی کو ارمینیہ کی حکومت کی سند عطا کی اور اما جور کو دمشق کی اما جور سے جب مصور کو جس ہزار فوج کے ساتھ اما جور سے مزاحمت اور جنگ کرنے کو بھیجا اما جور اور مشق کی دوست مزاحمت اور جنگ کرنے کو بھیجا اما جور اور مشق کی حقیت سے دمشق میں داخل ہو کر قضہ کرایا۔

خانقین کا معرکہ : 181 میں موئی بن بغا اور مساور خارجی سے مقام خانقین میں معرکہ آرائی ہوئی جونکہ مساور کے ساتھ بہت بڑی فوج تھی اور موئی بن بغا کے ہمراہ صرف دوسوآ دمی تھے۔اس وجہ سے خوارج کو شاہی فوج کے مقابلہ میں کامیابی حاصل ہوگئ۔اسی سنہ میں اہلِ فارس سے محمد بن واصل بن ابراہیم متیمی نامی ایک شخص نے حرث بن سیما والی فارس کے خلاف علم بغاوت بلند کیا لڑائی کی نوبت آئی انجام یہ ہوا کہ حرث بن سیما مارا گیا اور محمد بن واصل نے فارس پر قبضہ کرلیا جیسا کہاو پر بیان کیا گیا۔

علی بن زیدگی بغاوت: اس سند میں حسن بن زید طالبی نے رے کود ہالیا مویٰ بن بغانے بی تجربا کررے پر چڑھائی کر دی اور حسن بن زید کے نشکر کو بزور تیخ نیجا د کھا دیا۔ اس سند میں علی بن زید علوی نے کوفہ میں علم بغاوت بلند کرکے خلافت عباسیہ کے گورز کو ذکال دیا در بارخلافت سے کیجور ترکی کو اس علم مخالفت کوگرانے اور علی بن زید کوسر کرنے کو بھیجا گیا۔ علی بن زید ریس

ے۔ اس سنہ میں امام المحد ثین ابوعبداللہ محمد بن اسحاق بن اساعیل بن ابراہیم بخاری بعض صاحب مند سیح بخاری نے وفات پائی <u>۱۹۳۰ ہ</u>میں پیدا ہوئے تھے۔ دیکھوتارت ابن اثیر جلد کصفحہ ۹۹۔

کر لشکر مرتب کرنے کی غرض ہے کوفہ چھوڑ کر قادسیہ چلا گیا اور قادسیہ سے خفان پھر خفان سے بلاد بنی اسد کاراستہ لیا کچورنے کوفہ سے فوجیں جیجیں۔ باہم لڑائیاں ہو کیل بالآخر کچور کی فوجیں کوفہ لوٹ آئیں اور علی بن زید سرمن رائے جا پہنچا۔

ز گیبول کی سرکونی نکرونی ایرون منایت فرمانی کچه عرصه بعد بغداد سواد دی به بواز اور فارس کی سند حکومت بھی مرفق مرحمت کی اور بیتن کی گورزی منایت فرمانی کچه عرصه بعد بغداد سواد دی بهره ایرواز اور فارس کی سند حکومت بھی مرحمت کی اور بیتم دیا کہ بھره کی مناد حکومت بھی مرحمت کی اور بیتم دیا کہ بھره کی اور بیتم دیا جائے۔ چنا نچه یا رجوج نے بیان اور خود ایرواز میں جا کرمتیم ہوگیا۔

یا رجوج نے اپنی تقرر کی کے بعد منصور بن جعفر خیاط کو اپنی جانب سے ان بلاد پرمقرر کیا اور خود ایرواز میں جا کرمتیم ہوگیا۔

اسی سند بیل در بارخلافت سے احمد بن مولد زگیوں سے جنگ کرنے کو بھجا گیا کو ر دورتک مسلسل لڑائی ہوتی رہی بالآخر احمد بن مولد نے اس کو بسعید بن احمد بابلی قابض تھا احمد بن مولد نے اس کو گرفتار کر کے سامراجیج دیا۔

گرفتار کر کے سامراجیج دیا۔

حسن بن زبید کاخراسان پر قبضہ ای سندیں یعقوب مفارنے فارس اور بعض صوبجات فراسان پر قبضہ حاصل کرلیا اور بعد قبضہ حاصل کرلیا اور بعد قبضہ حاصل کر لیا ہے کہ در بارخلافت سے انہیں بلاد مقبوضہ کوسند حکومت بھی عنایت ہوگئی۔ ای سندیس حسن بن زید علوی والی طرستان نے فراسان پر قبضہ کرلیا۔ محمد بن طاہر والی فراسان تھا پیٹر پاکرمقام جرجان میں مقابلہ پر آیالیکن ناکا می کے ماتھ کہنا ہوا اس سے محمد بن طاہر کی حثیت اس قدر گرگئ کہ اکثر شہر صوبہ جرجان کے اس کے قبضہ سے نکل کے اور چو معدود سے چند باقی رہ گئے وہ بھی آئے دن بغاوت اور مرکثی پر آیادہ تھے۔

مصریر ابن طولون کا محاصر قل ای سند میں خلیفہ معتمد نے مصر اور مضافات مصری سند حکومت یار جوج کو مرتمت فر مائی۔ یار جوج نے اپنی جانب سے احمد بن طولون کو مقرر کیا اتفاق وقت ہے اس کے ایک سال بعد یار جوج کا انقال ہوگیا اور احم بن طولون نے مصر کومعہ اس کے مضافات کے دبالیا۔ اس سنہ میں عبد العزیز بن ابی ولف والی رے نے حسن بن زید علوی والی طبرستان کے خوف سے رے کو چھوڑ دیا۔ حسن بن زید نے اپنے اعز وابی سے قاسم بن علی بن قاسم کو بھیج کررے پر بھی قبضہ کر لیا۔ مینہایت کے خلق اور بدمزاج تھا اہل رے کے ساتھ سخت کے اوائی کے برتاؤ کئے ۔

موفق اورمسرور بلخی کی اسنادِ حکومت دیم مضور بن جعفر خیاط جنگ زنگیاں پی مارا گیایار جوج نے بجائے اس کے صوبجات بھرہ وغیرہ پر اصطبخو زکو متعین کیا اور خلیفہ معتمد نے اپنے بھائی موفق کو دیار مھڑ قلسرین اور عواصم کی سند حکومت عنایت فرما کر زنگیوں کے مقابلہ پر روانہ کیا اس موفق کے ہمراہ فلے بھی تھا چنا نچہ فلے انہیں لڑا ئیوں کی نذر ہو گیا اور لڑائی ناتمام کی ناتمام کہ گئی۔ ای سند بین ور بار خلافت سے موسل اور بڑیرہ کی سند حکومت مسرور بلنی کو عنایت ہوئی اس سے اور لڑائی ناتمام کی ناتمام کہ فارجی سے متعدد لڑائیاں ہوئیں چرا کراڈ یعقوبیہ سے نڈ بھیڑ ہوئی جیسا کہ ہم آوپر بیان کر آئے ہیں۔ ای سند بین احد بن واصل نے علم شاہی کے آگرون اطاعت جھا دی اور فارس کو تحدین حسن بن ابی فیاض کے حوالہ کرویا ہوائی کو فحہ کی سمر مشی و قبل کے دون اطاعت جھا دی اور فارس کو تحدین حسن بن ابی فیاض کے حوالہ کرویا ہے والی کو فحہ کی سمر مشی و قبل و مقبل و مقبل و معتمد 
نے موئی بن بنا کو زنگیوں کی مہم پرروانہ کیا جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا۔ ای سنہ میں بعقوب صفار نے بقیہ بلا وخراسان پر قبضہ حاصل کر کے محمہ بن طاہر کو گرفتار کر لیا۔ ای سنہ میں کچورتر کی والی کوفہ نے بغیرا جازت سامرا کا قصد کیا۔ در بارِ خلافت سے واپس کا تھم صادر ہوا کچور نے بچھ خیال نہ کیا اس پر خلیفہ معتمد نے چند سپدسالا روں کو تھم ویا کہ اس بانی و سرکش کا سراتا را لا ور مراتا رکر خلیفہ معتبد کے سرکش کا سراتا رکا ور مقام جکرا میں کچور سے ملاقات ہوئی ان سپدسالا روں نے اس کو مارڈ الا اور سراتا رکر خلیفہ معتبد کے روبرولا کر رکھ دیا ای سنہ میں حسان بن حیان میں کی لڑوائی ہوئی۔ وہشو دان بن حیان اور وہشو دان بن حیان اور کہ میا گا۔ اس سنہ میں شرکب حمال نے مرواس کے اطراف کولوٹ لیا اور کا میانی کے ساتھ اُن پر قابض ہوگیا۔

طبرستان موصل اور جمع کے واقعات : ۱۲ جیس یعقوب بن صفار اور حن بن زید معرکه آرائی کی نوبت آپ کی حسن بن زید کوشک اور حمل کے واقعات : ۲۰ جیس یعقوب بن صفار اور حسن بن زید کوشک بن اساکتین کونگال ایک حسن بن زید کوشک بن اساکتین کونگال با بر کیا اساتکین کی خرص سے اسحاق بن ایوب کو بیس بزار فوج کی جمعیت سے موصل کی جانب رواحہ کیا اس مہم بین حدان بن حدول تعلی بھی اسحاق کے ہمراہ تھا ایل موصل نے اسحاق کو بھی شہر میں کھنے نہ دیا جنگ پر آبادہ بوئے کی بن سلیمان نامی ایک محض کو اپنا امیر بنایا گر بالآخر اسحاق نے موصل پر قبضہ کر بی لیا۔

ای سندمیں اعراب نے مبخوروالی محص کوتل کر ڈالا۔ دربار خلافت سے مکتم کو سند محکومت عطا ہوئی۔ اس سند میں ابو المردینی عربین علی کوآ ذربائیجان کی گورزی عنایت ہوئی اس وجہ سے نیمشہور ہو گیا تھا کہ علاء بن احمد از دی والی آذربائیجان بعارضہ فالح جبتلا ہو گیا مگر جس وفت ابوالر دینی آذربائیجان کے قریب پہنچا علاء نے چارج دینے سے انگار کیا آیک دوسر نے سے متصادم ہو گئے۔ آخری نتیجہ بیہ ہوا کہ علاء کوشکست ہوگی اثناء دارو گیریش مارا گیا ابوالر دینی نے آذربائیجان اور اس پر جو علاء چھوڑ گیا تھا قبضہ کرلیا جس کی تعداد دو کروڑ سات لا کھ درہم تھی ۔ اس سند میں علی بن زید سپہ سالا رکوفہ خبیت رُکھیوں کے سردار کے باتھوں مارا گیا۔

موسی بن بغا کا استعقاء : الا ایر عین ظیفه معتمد نے موئی بن بغا کوان صوبجات کے علاوہ جواس کے قبضہ بیس شے اہوا ز بھرہ ' بحرین اور یمامہ کی حکومت بھی عنایت کی چنا نجے اس نے عبدالرحن بن مفلح کوان صوبجات پر مامور کیا اور محمہ بن واصل سے جنگ کرنے کی ہدایت کی چنا نجے عبدالرحن بن مفلح نے فارس میں پہنچ کر فحمہ بن واصل سے لڑائی چھیڑ دی مگر محمہ بن واصل سے فنگست کھا کر بھا گا اور قید کر لیا گیا جیسا کہ او پر بیان کیا گیا موئی بن بغانے اس صوبہ تی آئے دن بغاوت سے گھیرا کر استعفاء دے دیا تب اس صوبہ کی حکومت الوالماج کومرحمت ہوئی اور زنگیوں نے اہواز کواس کے قبضہ سے نکال لیا اسی وجہ سے ابوالماج کومغز ول کیا گیا اور بجائے اس کے ابرا ہیم بن سیما کوان صوبجات کی سند گورٹری عنایت ہوئی اور محمد بن اوس بلخی علی معتمد نے اسائلین کوموسل کی گورزی پر مامور کیا تھا اس نے ماہ جمادی الاول ۱۹۲۹ پھیمرا پے بیٹے اذکرتگین کوروائے کیا تھا۔ تنصیل مطلوب ہوتو دیکھوڑ جہ بتاریخ بذا جلہ بفتم صفح کے اس۔

<sup>،</sup> روریہ وربستان ہوں ہے۔ ع سامی میں انام فن حدیث ابوانسین مسلم بن جاج نیشا پوری صاحب سی مسلم نے وفات پائی۔ اور پیمیں پیدا ہوئے تھے۔ویجھو تاریخ کامل اور راشد جاری صفح میں ا

موقق کی و کی عہدی کی بیعت ان واقعات کے بعد ظیفہ معتد نے اپنے بیٹے جعفر کے بعد اپنے بھائی موفق کی و لی عہدی کی بیعت کی اور بھرہ کی جانب اس بڑکا مہ کوفر و کرنے کوروانہ کیا جیسا کہ ہم او پر بیان کر آئے ہیں۔ اس سہ بیل موفق نے اپنے بیٹے ابوالعباس معتضد کو جنگ زنگیاں پر پہلے روانہ کیا بعد از ان خود بھی چڑھائی کر دی اوراس سنہ بیلی گھر بن زیدویہ یعقوب صفار سے علیحہ و ہوکر این ابی الساج کے پاس ابواز چلا آیا اور در بار خلافت میں اس مضمون کی ورخواست بھیجی کہ حسین بن ظاہر بن عبداللہ بن طاہر کو چرخواسان کی گورنری مرحمت فرمائی جائے اور اس سنہ میں نظر بن احمد بن سامان نے مسرونداور ماوراء النہ کو د بالیا اور اپنی چانب سے اپنے بھائی اساعیل کو بخارا کی حکومت پر مامور کیا اور اس سنہ میں ظیفہ معتمد نے خطر بن احمد بن عربی خطاب تعلی کو ورزی عزایہ کی ورخوی عزایہ کی جانب واپس آیا اور اپنی توب صفار کے ہمراہیوں کو بخال کو ذکال دیا۔ شاکوں کو جلا کر خاک وسیاہ کردیا اور ابیل شاکوں کو باکہ کو بازی کو جانب واپس آیا اور لیفتوب صفار کے ہمراہیوں کو بخال کو ذکال دیا۔ شاکوں کو جلاستان اور جرجان کے جان کو جمع کر کے بیامر ظاہر کردیا کہ میں نے لیفتوب صفار کو شو خواسان کی گورنری دی ہواور شاک کو بلوس آئی کو توب سے اور اس کے کا فول سے بری مرضی ہے کوئی کام کیا ہے جس آئی ہی ہوران کی کو فول سے بری کو فول سے بری کو فول سے بری مرضی ہے کوئی کام کیا ہے جس آئی ہی تاور اس کی کو فول سے بری کر مساور کو بھی میں میا ورخام ہور نے بیا کو بیاد لینے کی کوشش کی گر دونوں نا کام رہے۔

۲۲۲ھ میں موفق اور صفار سے لڑائی ہوئی۔ زنگیوں نے بطلیحہ اور دشت نیسان پر قبضہ کرلیا اور اہواز پراپنی جانب سے ایک والی مقرر کیا جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا۔ مسر وربٹی (یہ فلیفہ معتد کی جانب سے گور زصوبہ اہواز تھا) نے احمہ بن کیتو نہ کو زنگیوں کے سر کرنے کو بھیجا جیسا کہ آپ اور پر پڑھآئے ہیں اور ای سنہ میں احمہ بن عبداللہ فجستانی نے خراسان میں بنوطا ہر کی ملیامیٹ کردیا اور بالآ خرصفار نے خراسان پر قبضہ کرئے فجستانی کا کام بھی تمام کردیا جیسا کہ اوپر نہ کور ہوا۔ اسی سنہ میں موفق اور ابن طولون (والی مقر) سے اُن بُن ہوگئ موفق نے موئی بن بغا کو ابن طولون کی سرگو بی کے لئے روانہ کیا۔ تقریبا آلیک سال تک رقہ میں پڑار ہا سامان کی کی اور قلت مال کی وجہ ہے آگے نہ بڑھ سکا اور عماق کولوث آیا۔ اس سنہ میں قطان والی موصل (مفلح کا ساتھی تھا) موصل سے دار الخلافۃ کوآر ہاتھا کہ راستے ہیں مقام رقہ میں اعراب نے مارڈ الا۔

سلام میں یعقوب صفار نے اہواز پر قیمنہ حاصل کر لیا اور مساور خارج نے بواز خ میں وفات پائی جس وقت کہ بقصد عسا کر شاہی اپنا انشکر مرتب کر کے بوازی نے سے روانہ ہو چکا تھا۔ خوارج نے بجائے اس کے ہارون بن عبداللہ بنی کو امیر بنایا اس نے موصل اور مضافات موصل کو علم خلافت کے قیمنہ سے نکال لیا۔ ای سنہ میں صفار کے نشکر کو ابن واصل پر فتح یا بی حاصل ہوئی اور اس نے اس کو گرفتار کر لیا اور عبداللہ بن یجی بن خاقان وزیر السلطنت (گھوڑے سے گرکر) مرکیا۔ اس کے حاصل ہوئی اور اس نے اس کو گرفت واپس آیا جسن بن مخلد کو فلمدان وزارت میں دوت واپس آیا جسن بن مخلد اس کے خوف سے رو پوش ہوگیا تب بجائے اس کے سلیمان بن وہب کو عہد ہ وزارت عنایت ہوا۔ اس سنہ میں شرکب کے اس کے خوف سے رو پوش ہوگیا تب بجائے اس کے سلیمان بن وہب کو عہد ہ وزارت عنایت ہوا۔ اس سنہ میں شرکب کے

بھائی جمال نے نیشاپورکوشین بن طاہر کے قبضہ سے نکال لیاشین بن طاہر نیشاپور سے مرو چلاآ یا ان دنوں مرو میں خوارزم شاہ تھا جوشین کے بھائی محمد بن طاہر کا بہی خواہ اور اس کا آور دہ تھا اور اس سنہ میں زنگیوں نے شہر واسط پر قبضہ کرلیا ہے جمد بن مولد نے واسط کے باہر زنگیوں سے خوب مقابلہ کیالیکن انجام یہ ہوا کہ محمد بن مولد کوشکست ہوئی اور زنگیوں نے کامیابی کے ساتھ واسط میں داخل ہو کرفتل و غارت شروع کردی۔

اسی سنہ میں خلیفہ معتمد نے ایپے وزیر سلیمان بن وہب کومعز ول کر کے جیل میں ڈال دیا اور قلمدان وزارت حسین بن خلد کے سپر دکر دیا مؤفق میزخریا کوسفارش کرنے کے بغداد سے سامرا آیا عبداللہ بن سلیمان بھی اس کے ہمراہ تھا خلیفہ معتمد نے سفارش منظور ندکی موفق کواس سے کشیدگی بیدا ہوئی اور ناراض ہو کرغربی جانب چلا ایا اور لشکر آرائی میں مصروف ہو گیا پھر دونوں بھائیوں میں خط و کتابت کا سلسلہ شروع ہوا آخر الا مر خلیفہ معتمد نے سلیمان بن وہب کور ہا کر دیا موفق اور اس کے همراهیول مسرور کیغلغ اوراحمه بن موی بن بغا کوخلعتیں عنایت کیں سلیمان بن وہب بدستورایوان وزارت میں رونق افروز ہوا۔ حسین بن خلد اور محمد بن صالح بن شیرزادہ معدان ارا کین سلطنت کے جوسام رامیں معتد کے ہم زبان اور ساتھ تھے موفق كے خوف سے موصل كى طرف بھاگ گئے۔ موفق نے ابن ابى الاصنى كے مال واسباب كو صبط كر لينے كا حكم ديا۔ اس سند ميں ا ماجوروالی دشتن کا انقال ہوا۔ ابن طولون نے شام اور طرسوس کو بھی اینے مقبوضات میں شامل کر لیا اور اس کے عامل سیما طویل کو مار ڈالا۔ ۲۱۵ میر مسرور بلخی کوا ہواز کی سند حکومت عطا ہوئی شاہی لشکر سے زنگیوں کالشکر شکست کھا کر جما گااسی سندیل لیقوب صفارا پی عمر کے کل مرحلے طے کر کے راہی ملک عدم ہوا اوراس کے بجائے اس کا بھائی عمر ومسند حکومت پر جانشین ہوا موفق نے بھی بجائے اس کے بھائی کےاس کوخراسان اصفہان بستان سندھ کر مان اور پولیس بغدا د کی حکومت عنایت کی۔ آس سند میں قاسم بن مہان کے ہمراہیوں میں سے ایک جناعت نے قاسم کا کام تمام کرویا تب اصفہان براحد بن عبدالعزيز (ولف كا بھائي) مامور ہوا۔ اسي سنہ ميں محمد بن مولد يعقوب صفار كي خدمت ميں (قبل از وفات) حاضر ہوا۔ یعقوب نے عزّت افزائی کی ۔ مگر بغداد میں اس کا مال واسباب خلیفہ کے حکم سے ضبط کرلیا گیا۔ اسی سنہ میں موفق نے سلیمان بن وہب وزیرالسلطنت اوراس کے بیٹے عبداللہ کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا نولا کھ دینار جرمانہ دے کران دونوں کواپنے قید سے رہا کرایا اور قلمدان وزارت موفق کے حکم سے الصقر اساعیل بن بلبل کے سپر دہوا اس سنہ میں موی بن ا تامش اسحاق بن كنداجق اورفضل بن موى بن بعانے سركشي كى اور بغداد سے كوچ كر كتے موفق نے ان كے بعد ہى صاعد بن مخلد كوروا ندكيا چنانچے صرصرے بیسب واپس لائے گئے۔

المناج میں رنگیوں نے رام ہر مربہ قبطہ کرلیا اور اساتگین نے امیر رہے کو نکال کر دے کو دہا لیا پھر قز دین کی طرف بڑھا قز دین میں کیفلغ کا بھائی امیر تھا اس نے اساتگین سے مصالحت کر لی اور اس کے قبطہ اور حکومت کو تسلیم کرلیا۔ اسی سنہ میں عمرو بن لیٹ نے اپنی جانب سے پولیس بغداد پر عبیداللہ بن عبداللہ بن طاہر کو اصفہان پر احمد بن عبدالعزیز بن ابی ولف کو اور حرمین وطریق مکہ پرمحد بن ابی الساج کو مقرد کیا اور موفق نے احمد بن موی بن بغا کو جزیرہ کی سند حکومت عنایت کی ۔ پس اس نے اپنی طرف سے دیار رہیعہ پرموی بن اتامش کو تعین کیا۔ اسحاق بن کنداجق کو اس سے نارانسگی پیدا ہوئی احمد بن موی کے لئنگر سے ملیکدہ وہوکر شہر میں چلا آیا اور چندلوگوں کو فراہم کر کے اگر ادیعقو بیہ پرحملہ کر دیا اور ان کو فلست دے کر ابن مساور خار جی سے جا بھڑا اور اس کوقل کر کے موصل کی طرف کوچ کردیا۔ موصل کے قریب بیٹی کراہل موصل سے خراج طلب کیا ہنوز دینے کی نوبت نہ آئی تھی کہ علی بن داؤد والی موصل کواس کی خبرلگ گئی۔ بیان دنوں معلنا یا بیس تھالشکر مرتب کر کے معداسحاق بن ایوب اور حمدان بن حمدون کے بقصد جنگ آ بہنچا اور ایک دوسرے سے متصادم ہوگئے۔ باہم متعدد لڑائیاں ہوئیں بالآخر علی بن داؤد کوشکست ہوئی اور خلیفہ معتدنے اسحاق بن کنداجق کوصوبہ موصل کی سند حکومت عنایت کردی ان سب واقعات کا اس سے پیشتر تذکرہ ہوچکا ہے۔

ای سند میں ابل محص نے اپنے گور عینی کرنی کوتل کر ڈالا اور ما بین لولوء (این طولون کے غلام) اور موئی بن احامش کے مقام راس عین میں لڑائی ہوئی لولوء نے موئی بن اعمش کو گرفتار کر کے رقہ بھتے ویا بعدازاں احمد بن موئی نے لولوء کے کہپ پر پہنچ کر قبضہ کر لیا اور جب فتح مند گروہ لو نے میں معروف ہوا تو لولوء نے مرئر محملہ کر دیا احمد بن موئی کی فوج گھرا کر بھاگ گھڑی ہوئی قرقبیا میں جا کر دم لیا اور پھر قرقبیا میں موئی کر بغداد اور سامرا کی جانب روانہ ہوئی ۔ ای سند میں احمد بن عبدالعزیز اور بکتر سے معرکہ آرائی ہوئی بکتر قبست کھا کر بغداد بھاگ گیا ای سند میں بختا نی نے حسن بن ذید پر جرجان میں جملہ کیا حسن بن زید پر جرجان میں جملہ کیا حسن بن زید فکست کھا کر آمد جلا گیا اور بختا نی نے کا میا بی کست ہوئی تو حسن بن فید بن عمر ہوائی اس موئی ہوئی تو حسن بن جمد وائی ہوئی ہوئی ہوئی تو حسن بن جمد وائی سند میں اس بھٹ ہوئی اس اثناء میں حسن بن زید آئی ہوئی بالآخر حسن بن زید کو فکست ہوئی تو حسن بن جمد وائی بعث کر ای اس اثناء میں حسن بن زید آئی ہوئی بالآخر حسن بن زید نے اپنیا بی گورز کوفکست دے کر مارڈ الا ۔ اس سند میں بختائی نے نیشا پر کوعرو بون لید نے قبضہ سے نکال لیا اس کے ممال اور ہوا خوا ہوں کو نیشا پورے بطل وطن کر دیا۔ اس سند میں باخل کو نیشا پورے میں اس کا بھی کام تمام کر دیا۔ اس سند میں ما بین نی حسن (علو ہو) اور کو تعد سے نکال لیا اس کے ممال اور ہوا خوا ہوں کو نیشا پورے میں اس کا بھی کام تمام کر دیا۔ اس سند میں ما بین نئی حسن (علو ہو) ا آگہ کہ کی جمار کر جمار ہے کہ میں میں بیان نئی حسن (علو ہو) اور کی جمار کی ہوئی۔ اس کے جمار کی مدینہ مورہ میں لا ائی ہوئی۔

مرا ۲ میں بختان کی زندگی کا خاتمہ ہوگیا۔ اس کے تشکری اور بازوئے حکومت رافع بن ہر تمہ (بیبنوطا ہر کا ایک منامور سید سالارتھا) کی طرف ماکل اور اس کے مطبع ہوگئے چنا نچہ اس نے بلا وخراسان اورخوارزم پر قبضہ کرلیا۔ اسی سند ہیں مجمہ بن لیدہ والی فارس نے اپ بھائی عمر و بن لیدہ سے خالفت کی عمر و بن لیدہ نے فوج کئی کردی مجمہ بن لیدہ کو تشکر گاہ کو لوٹ کر اصطبح و شیراز پر قبضہ کرلیا اور ایک دستہ فوج کو حجمہ بن لیدہ کے تعاقب پر روانہ کیا چیا نچہ وہ کرفیا رہوکر آیا اور اسے قید کر دیا گیا جیسا کہ ہم او پر بیان کر آئے ہیں۔ اسی سند میں اذکر تکین اور احمد بن عبد العزیز بین ابی ولف سے جنگ ہوگئی جس میں اذکر تکین فنی یاب ہوا اور کا میابی کے ساتھ تم پر قبضہ کرلیا اس سند میں عمر و بن لیدہ نے حجمہ بن عبد اللہ کردی کی گرفتاری پر ایک سید سالا رکو ما مورکیا۔ لولوء نے اسی سند میں اپ آتا تھ بن طولون سے خالفت کی اور اسی معبد اللہ کہ کرموفق کے پاس چلا گیا اور موفق کے ساتھ ہو کر زنگیوں سے معرکہ آر رائی کی۔ اسی سند میں غلیفہ معتمد نے اپ بھائی موفق سے کشیدہ خاطر اور اس پر خطف معتمد کو معرز نہوں سے معرکہ آر رائی کی۔ اسی سند میں غلیفہ معتمد نے اپ بھائی موفق سے کشیدہ خاطر اور اس پر خطف معتمد کو معرف والی موفق نے اسیاق اس تھم کی تعمل کی غرض موصل کو کھو جیا کہ جس طرح میں ہو خلافت ما بھی کو خطافت ما جس کے ہمراہ سے گرفتار کر کے خلافت ما جس کے میں عامرا کی جانب لوٹا دیا۔

ای سنہ میں عوام الناس نے اپ امیر ابراہیم کے ایک غلام کی عورت کونشانہ تیراجل بنادیا اہلِ بغداد نے ابراہیم طلحی سے اس کی شکایت وفریاد کی ابراہیم نے پھھ اعت نہ کی عوام الناس کواس سے اشتعال پیدا ہوا۔ سب کے سب پہلے اس غلام پرٹوٹ پڑے اور اس کو آگے بڑھے ابراہیم کے مکان کولوٹ لیا اس کے ہمراہیوں اور مصاحبوں میں سے جو سامنے آگیا مارڈ الا گیا ابراہیم بخوف جان موقع پاکر بھاگ گیا تب محمد بن عبیداللہ بن طاہر نائب بغداد سوار ہوکر عوام الناس کے مجمع کی طرف آیا یہ خص ہر دل عزیز اور نہایت نیک تھا لوگوں کو سیجھا بچھا کر جواب اسباب وغیرہ ان لوگوں نے لوٹ لیا تھا اس کوواپس کرلیا اور ہنگامہ فروکر دیا۔ اس سنہ میں خلف (ابن طولون کا ایک مصاحب تھا) تعورشامیہ پرحملہ آور ہوا اور طرسوس کے قبضہ سے نکال کرفید کرلیا۔ اہلِ طرسوس کو بیا مریا گوارگز ارتجمع ہوکر خلف پرحملہ کر دیا اور باز ماروالی طرسوس کو اس کی قید سے چھڑ الیا خلف بھاگ کراین طولون کے پاس پہنچا۔ ابن طولون کی تیز ھائی کر دی چونکہ اہلی طرسوس نے ابن طولون کی بیا ارتباع کو اس کی خوالی الی خونکہ اہلی طرسوس نے ابن طولون کی بیا ارتباع کو ایک کراین طولون کے پاس پہنچا۔ ابن طولون کی خونگہ ابلی طرسوس نے ابن طولون کی خونکہ ابلی طرسوس نے ابن طولون کی میں میں میں بیا آئیا۔

سیا خار جہنچ نے بیشتر اپ پر میں مولون کے پاس پر بیا تھا کہ کے ساتھ میس کو تی ہیا ہیں ہوں کو بیا آئیا۔ اس می میں میں میں میں کرانے کی میں کو بیا آئیا۔ اس میں میں کو بیا آئی کی سے میشتر اپ پر میں کو بیا آئیا۔ اس میں کو بیا آئیا۔ اس میں کو بیا آئی کی کرانے کو بیا آئی کرانے کو بیا آئی کرانے کی کرانے کو بیا آئی کیا گوئی کرانے کرانے کرانے کو بیا آئی کرانے کرانے کو بیا آئی کرانے 
ای سند میں مابین علوبین اور جعفر بین سرزمین تجاز میں لڑائی ہوئی آٹھ آدی جعفر یوں کے مارے گئے والی مدینہ (فضل بن عباسی) نے بچ بچاؤ کرنے کی کوشش کی دونوں گروہ اس پر ٹوٹ پڑے بہزار دفت وخرابی بسیاراس نے اپنے آپ کوان کے ہاتھوں سے بچایا۔اس سند میں ہارون بن موفق نے اپنی طرف سے ابی الساخ کوانبار رحیہ اور طریق فرات پر مامور کیا تھے۔ بن ایم کوف اور سواد کوف پر مقرر کیا گیا۔ تھ بن بیٹم والی کوف نے چارج دسیئے سے اٹکار کیا دونوں میں جنگ کی تقمیر گئی آخر الامریٹم بھاگ گیا اور تھر بن احمد فتح مندی کا جھنڈا کئے ہوئے کوفہ میں داخل ہو گیا۔اس سنہ میں عیسیٰ بن شخ شیبانی والی الامریٹم بھاگ گیا اور تھر بن احمد فتح مندی کا جھنڈا کئے ہوئے کوفہ میں داخل ہو گیا۔اس سنہ میں عیسیٰ بن شخ شیبانی والی

موفق اور این طولون میں کشیدگی ای ۲۷۸ میر موفق اور این طولون کی ناچاتی حد ہے متجاوز ہوگئ خلیفہ معتمد نے دار آلعوام میں اور ممبروں میں اعلانیہ آبن طولون کو لعن طعن کرنے کا تھم صادر فر مایا۔ اسحاق بن کندا بی کو ابن طولون کے صوبہ کی حدود افریقیہ اور دستہ فوج جاں نثار ان کی حکومت عنایت کی۔ ابن طولون نے بھی موفق کا نام خطبہ سے سرنامہ سے نکال ڈالا۔ اسی سنہ میں ابن طولون نے ایک خوں ریز جنگ کے بعدر دبہ پر قبضہ کر لیا مالک بن طوق والی رحبہ شام کی طرف بھگ گیا۔ پھر شام سے ابن شاخ کے پاس مقام قرقیبیا کے جلاگیا۔

و المحاج میں خبیت (زنگیوں کا سردار) مارا گیا اس کے مرنے کے بعد اس کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ حسن بن زید علوی والی طبرستان نے بھی وفات پائی اور اس کی بجائے اس کا بھائی حجد جانشین ہوا احمد بن طولون والی مصر بھی راہی ملک عدم ہوا اور اُس کے بیٹے خمارویہ نے زمام حکومت اپنے ہاتھ میں لی۔ اسحاق بن کنداجق (بی خلیفہ کی طرف سے موصل کا گورزتھا) نے ابن عباس عامل رقہ "تغو راورعواصم پر (جوابن طولون کی جانب سے ان بلاد کا عامل تھا) فوج کشی کی دونوں میں بہت بڑی لڑائی ہوئی۔

ای اچیں ما بین جمد و ملی پر ان حسن بن جعفر بن موی کاظم مقام مدید منورہ میں کشیدگی چل گئی دونوں نے باہم لڑکر اپنے خاندان کے ایک گروہ کا کام تمام کردیا اور لوگوں کا مال واسباب لوٹ لیا ایک مہینہ تک اس ہنگامہ کی وجہ سے مبحد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جمعہ نہ و نے پایا۔ ای سنہ میں ظلفہ معتمد نے عمر و بن لیٹ و کشست کھانی پڑی۔ خمار و بہ نے اس سنہ میں شام کو ابو ولف سے مقام اصفہان میں معرکہ آرائی ہوئی بالآخر عمر و بن لیٹ کو کشست کھانی پڑی۔ خمار و بہ نے اس سنہ میں شام کو ابو العباس بن موفق کے قبضہ سے دوبارہ واپس لیا۔ ابن موفق بھاگ کرطرسوں پہنچا۔ جیسا کہ ہم او پر بالنفصیل بیان کر آ ہے ہیں۔ اسی سنہ میں در بارخلافت سے احمد بن حمد طائی کو مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ کی سند عکومت عطا ہوئی۔ ان دنوں مکہ معظمہ کا والی یوسف بن ابی الساج تھاوہ طائی کی طرف سے بدر (طائی کا غلام) امیر تجاج ہوکر وار در مکہ معظمہ ہوا یوسف نے مجد الحرام کے دروازہ پر بدر ہے لڑائی چھیڑ دی اور اس کوگر قار کر لیا لئکر کی اور وجاح بین تربیطوی کے قبضہ سے برور تی کے دروازہ پر بدر ہے لڑا کہ وقتہ دیا۔ ساتھ قرد دین سے آیا تھا اور محمد بن زیدعلوی کے قبضہ سے برور تی نظم کا ایک عظیم کوگر نین بید کے ہمراہیوں میں سے چھ ہزار آدی مارے گئا اور کئلین کوئر نصیب ہوئی۔ الشان لئکر لے کر آیا ہوا تھا دونوں میں بہت بڑا معرکہ ہوا محمد بن زید کے ہمراہیوں میں سے چھ ہزار آدی مارے گئا اور کئلین کوئر نصیب ہوئی۔ الشان لئکر لے کر آیا ہوا تھا دونوں میں بہت بڑا معرکہ ہوا محمد بن زید کے ہمراہیوں میں سے چھ ہزار آدی مارے گئا اور کھوئر کی تعیب ہوئی۔

الالا بی اور باز مارکوا بنا امیر بنایا۔

العلام بی اہلِ طرسوں نے ابوالعباس بن موفق کوطرسوں سے بغداد کی جانب نکال دیا اور باز مارکوا بنا امیر بنایا۔

العمان بن وہب وزیر السلطنت سے موفق کی قید میں وفات بائی حمدان بن حمدون اور ہارون شہر موصل میں داخل ہوئے۔

صاعد بن مخلدوزیر فارس سے واسط میں والیس آیا تو موفق کے تم سے سیدسالا ران لشکر اور اعیان دولت نے اس کا استقبال

کیا۔ بیادہ پاس کے ساتھ ساتھ شہر میں آئے اور دست بوی کی۔ مگریہ بوجہ تکبر سی سے مخاطب نہ ہوتا تھا اور نہ کس سے بچھ بولتا

تھا۔ اس کے بعد ہی موفق نے اس کو معداس کے ہمراہیوں اور اہلِ وعیال کے گرفتار کرلیا اور مکانات لٹوالے۔ بغداد میں تھم

بھیجے دیا کہ اس کے بیٹے ابوجسی وصالح اور بھائی عبدون کو گرفتار کرلیا جائے بجائے اس کے کتابت (معتدی) پر ابوالصقر

سر ٢٦ ج میں اسحاق بن كنداجق اور محمد بن الى الساج میں برہمی ہوگئے۔ محمد بن الى الساج ابن طولون سے جاملا۔ جزیرہ موصل پر مقیم ہوکر ابن طولون کے نام کا خطبہ پڑھ دیا اور شرات سے نبرد آنرمائی کی جیسا کہ ہم اوپر بیان کرآئے ہیں۔ اسی سنہ میں موفق نے لولوء (ابن طولون کا غلام تھا اور موفق سے آملاتھا) کو گرفتار کرلیا اور جا رلا کھودینار جرمانہ وصول کے اس ز ماند میں لولوء او بار اور انحطاط میں متلا ہوا تا آ ککدایے ولی نعت قدیم ابن طولون کے بیٹے ہارون بن خمار و بیے پاس پھر مصرواليل ہوا۔

س کتا ہے میں موفق نے فارس کا قصد کیا اور اس کوعمرو بن لیٹ کے قبضہ سے نکال لیا عمروکر مان و سجستان کی طرف لوث آيا اورموفق بغداد کي جانب ڇلا گيا

<u>ھے میں ابن ابی الباح نے خمارویہ کی اطاعت ہے انحراف کیا خمارویہ نے گو ثالی کی غرض سے فوج کشی کر دی</u> دونوں میں گھسان کی اڑائی ہوئی آخر کارابنِ ابی الساج شکست کھا کرموصل کی جانب بھا گاخمار ویہ نے شام پر قبضہ کر کے تعاقب کیا این الی الساج نے حدیثہ میں بہنچ کروم لیا اور وہیں مقیم رہا۔ یہاں تک کہ خمار وید نے مراجعت کی اسحاق بن کنداجق اس موقع کومناسب تصور کر کے خمار ویہ ہے آ ملاخمار ویہ نے ایک لشکر معہ چند سپر سالا روں کے اسحاق کے ہمراہ بغرض تعاقب وگرفتاری این الیاج رواند کیا۔ ہنوز اسحاق دریا عبور کرنے کے لئے کشتیاں فراہم کررہا تھا کہ ابن الی الماج اس كے آنے ہے مطلع ہوكر موصل كى جانب روانہ ہوگيا اسحاق نے پینجر يا كرتعا قب كيامقا م قصر حرب ميں دونوں سے جنگ کی ظهرگی اگر چه اسحاق کی رکاب میں ایک عظیم الثان وکثیر التعدا دفوج تھی مگر پھر بھی شکست ہو کی رقہ تک پہنچ کر ابنِ ابی الماج نے تعاقب کیا اور موفق سے شام تک اسحاق کے تعاقب میں بڑھ جانے کی اجازت طلب کی اس اثناء میں خمارویہ کی طرف سے ایک فوج اسحاق کی ملک پرآ گئ حدودشام میں دونوں میں معرکه آرائی ہوئی جس میں ابن الی الساج کوشکست ہوئی۔ بھاگ کرموفق کے باس چلاآ پااسحاق نے دیار رہیدود یارمضر پر قبضہ کرلیا جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا۔

ای سنہ میں احمد بن محمد طائی نے کوفہ سے بقصد جنگ فارس عبدی پرفوج کشی کی طائی دربار خلافت کی طرف سے کوفۂ سواد کوفہ خراسان سامرا' شرط بغداد' محکمہ مال ودریا اور قطریل کا والی تھا فارس عبدی کے مقابلہ میں اس کوشکست ہوئی۔اس مست کے بعد موفق نے طائی کو گرفتار کر ہے جیل میں ڈال دیا اور اس کا کل مال داسباب منبط کرلیا۔ ای سندمیں موفق نے ا ہے بیٹے ابوالعیاس کوسزائے قید تجویز کی۔ رافع بن ہر ثمہ نے جرجان کو محمد بن زید کے قبضہ سے نکال لیا استر آباد کا دوبراں تک محاصرہ کئے رہا محمہ نے سرے میں ساریداور طبرستان ہے ایک فوج فراہم کر کے استر آباد کو بچانے کے لئے روانہ کی۔

ديكهوتاريخ كامل ابن اثير جلد يصفحة ايار

رسم بن قارن امان حاصل کر کے طبرستان سے رافع کے پاس چلا آیا اور علی بن لیٹ کوقید کی مصیبت سے رہائی ملی۔اس کو مع اس کے دونوں بیٹوں معدل ولیٹ کے اس کے بھائی نے کرمان میں قید کر دیا تھا۔اس ڈیانہ میں رافع نے محمد بن ہارون کو شالوس کی جانب روانہ کیا علی بن کافی امان حاصل کر کے محمد بن ہارون سے آ ملامحہ بن زیدنے بینجر پاکران دونوں کا محاصرہ کرلیا۔رافع کو اس کی اطلاع ہوئی تو تشکر آ راستہ کر کے فوراً کوچ کر دیا۔ محمد بن زید بین کر ملک دیلم بھاگ گیا قردین تک رافع نے تعاقب کیا اور جب وہ ہاتھ نہ آیا تو قردین کو تا خت و تا راج کر کے رہے لوٹ آیا۔

الے اچھ میں خلیفہ معتمد عمر و بن لیٹ سے خوش ہو گیا اور سند حکومت عنایت کی اور اس کا نام پھریریوں اور ڈھالوں پر
کندہ کرایا۔ عمر و بن لیٹ نے اپنی جانب سے پولیس بغداد پر عبیداللہ بن عبداللہ بن طاہر کو مامور کیا کچھ عرصہ بعداس نے
سرتا بی کی تو عمر و بن لیٹ نے اس کومعزول کر دیا۔ اس سندھیں موفق نے بعد انکوتکین و جنگ احمہ بن عبدالعزیز بن ابی ولف جبل کا قصد کیا جیسا کہ ان واقعات کا او پر ذکر ہو چکا اس سندھیں موفق نے ابن ابی الساج کو آزر با بیجان کی سند حکومت عطاکی
عبداللہ بن حسین والی مراغہ نے راستہ نہ دیا۔ لڑائی ہوئی ابن ابی الساج نے پہلے ہی حملہ میں شکست دے دی اور باوجود
کامیا بی کے عبداللہ کو بدستور بحال رکھا۔ ہارون خارجی نے اس سندھیں صدیدے سے موصل پر چڑھائی کی اہل موصل نے
معذرت کی اور مراطاعت خم کر دیا۔ ہارون کے دل میں رحم آگیا اور جنگ موصل سے دست کش ہوگیا۔

کے کا پیش چونکہ خمار دیہ نے تیں ہزار دینار' پانچ سوفلعتیں' پانچ سوخز کی جا دریں اور بے ثار آلات حرب باز مار والی طرسوں کے پاس بطور تخفہ کے بھیج دیے تھے اس وجہ سے باز مار نے خطبہ میں خمار وید کے نام کو دعا کے ساتھ پڑھ دیا۔ بعد از ان جب خمار ویدکومعتبر ڈرائع سے اس کی خبر ہوئی تو بچاس ہزار دینا راور بجوائے۔

ای سند میں موفق کی وفات وقوع میں آئی بجائے اس کے معتضد کی ولی عہدی کی بیعت لی گئی۔قرامطہ کا ظہور بھی ای سند میں مواجیسا کہ آپ اوپر پڑھ آھے ہیں۔

موصل کے واقعات : ایج پی میں فلیفہ معتمد نے اپنے بیٹے جعفر کو و کی عہدی ہے معزول کر کے یہ اعلان کر دیا کہ میر ب بعد معتفد ہی وارث خلافت ہوگا۔ اسی سنہ میں خوارج واہل موصل و بنی شیبان کے مابین لڑائی ہوئی بنی شیبان کا بیشوا ہارون بن سیما تھا اس کو محمد بن اسحاتی بن کنداج نے امیر موصل کر کے روانہ کیا تھا گراہل موصل نے اس کوموسل میں امارت کی کری پر بیٹھنے نہ دیا تب ہارون نے بنی شیبان سے راہ ورسم بیدا کی اور ایک نے ساتھ ہوکر موصل پر جملہ آور ہوا اہل موصل نے ہارون فراری فراری کی اور ایک خواں ریز جنگ کے بعد بنی شیبان نے ان کوشکت فراری کی اور ایک خواں ریز جنگ کے بعد بنی شیبان نے ان کوشکت وار بی اور ایک کی اور ایک خواں کی خواں کی موسل کے دلوں پر ہارون بن سیما کے خوف کا سکہ بیٹھ گیا۔ پھر چندا مراء کو بغدا دی جانب والی مقرر کرانے کے لئے روانہ کیا چنا نچے خلیفہ معتمد نے محمد بن گیا بجرورج کو جوراہ کی محافظت پر مامور تھا حکومت موصل کی سند عنایت کی۔ چنا نچے بیا کی مدت تک موصل کی حکومت پر فائز رہا بعد از ان اس کومعز ول کر کے ملی بن داؤ دکر دی کوموصل کی عومت پر فائز رہا بعد از ان اس کومعز ول کر کے ملی بن داؤ دکر دی کوموصل کی گورزی مرحمت فر مائی گئی۔

الحال الحال الحال المال ال مال المال 
خلافت عباسیہ کے بانی المنصو رالسفاح کی سفا کی، اسلامی سلطنت کے نئے دار لخلافہ عروس البلاد بغداد کی تقمیر، ابو سلم خراسانی کی سرکشی، نبوت کے دعوبدار ابن مقنع کا خروج ،مشرقی دنیا کے نامورخانوادے البرا کہ کی تابی، ہارون کے بیٹوں ایمن اور مامون کی مشکش سے لیکرالمقصد مکتفی باللہ تک مسلمانوں کے تمان آفرین دور کے حالات وواقعات۔

تصنیف، رئیس المؤرخین علامه عبدالرحمٰن ابن خلاون ( ۱۳۸۰ - ۱۳۸۸)

• ترتیف و تبویف، تبیم می ایم المه الم المورسی ایم اله و الدوباز اردای طری



### فهرسث

# ﴿ عقر ول ﴾

| صفحہ     | عنوان                                               | صفحه    | عنوان                                                             |
|----------|-----------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|
|          | حرث ابولیل کی سرکشی                                 | rar     |                                                                   |
|          | ابوليل كأخاتمه                                      |         | ې٠: پاپ                                                           |
| ma9      | آ مد کامحاصره                                       |         | احد بن موفق معتضدٌ بالله                                          |
|          | این الی الباح کی اطاعت                              |         | prn9tpre9                                                         |
|          | بحرین میں قرامطہ کا آغاز                            |         | بيعت خلافت                                                        |
|          | الیچی بن مهدی                                       |         | عمروبن ليث كوخراسان كى سندحكومت                                   |
|          | ابوسعید جنانی                                       | 200     | رافع بن ہر ثمہ کائل                                               |
| ۽ ٻيو    | عباس بن عمر کی شکست وگر فقاری                       |         | ا بوجوزه کاظهور                                                   |
|          | عباس بن عمر کی رہائی<br>شریعات سریا                 | raa<br> | ا ابو جوزه اور ہارون شاری میں جنگ                                 |
|          | شام میں قرامطه کاظهور                               |         | ا اپوجوز ه کافل                                                   |
|          | ذ کروییه بن مهروبه<br>خان مدتند به قرار مطرب سمزیر  |         | بی شیبان کی اطاعت                                                 |
| 1771     | خلیفه معتضد اور قرامطی سرداری گفتگو<br>معرکه نهریلخ |         | ا ماردین پر قبضه<br>امکافی بر میر                                 |
| MAL      | عر د بن کیث<br>عمر و بن کیث                         | 4       | ملفی بحثیت گورنراصفهان<br>سطا                                     |
|          | مروبن سيف<br>طِبرستان بر قبضه                       | Ī       | حمران کی طلبی                                                     |
|          | مُلَّةِ مِينَ                                       | 1       | حمدان کی گرفتاری                                                  |
| 1        | سی کی کورنری است<br>راغب کازوال                     |         | ہارون خار جی کی سر شی<br>ہارون خار جی کی شکست                     |
|          | وصيف كاانجام المساعدة الموادلة                      | 1       |                                                                   |
| يم پر شو | بْدودَن کی شورش                                     | 1.0     | ا ہارون خار بی 6 حاممہ<br>عمر و بن عبد العزیز بن ابی دلف کی اطاعت |
|          | ابن ليث كافارس يرقبضه                               |         | سروبی سبرا سریرین آبی دلف می اطاعت<br>بکرین عبدالعزیز کی سرکشی    |
|          | خليفه معتضد كعبد كعمال اورابهم واقعات               |         | بربن مبدالعزيز کي پسيائي<br>بکر بن عبدالعزيز کي پسيائي            |
|          | علو يوں کا عروج                                     |         | 0,4027 3.00                                                       |

| •           |                             | Т -            |                                                                                                                 |
|-------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحہ        | عنوان                       | صفحه           | عنوان                                                                                                           |
|             | وفات ر                      | P40            | •                                                                                                               |
| <b>PZP</b>  | لام: چاپ                    |                | ابوالقاسم كي وزارت                                                                                              |
|             | جعفر بن معتضد المقتدر بالله | \$             | بيروني مهمات                                                                                                    |
|             | ه ۱۹۵ ما ۱۹۵ ما ۱۹۵ ما      |                | معتضدكي وفات                                                                                                    |
|             | مقتدر کی خلافت              |                |                                                                                                                 |
| 47 h        | محربن معزى حريفانه كوشش     |                | چاپ: ۷۷)<br>على بن معتضد مکتفى بالله                                                                            |
|             | محمه بن مغتز کی وفات        | 1              | و٢٩٥ تــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                      |
|             | خلیفه مقتدر کے خلاف سازش    |                | بدر کا انجام                                                                                                    |
|             | عباس بن صن كاقل             | MAZ            | جنگ محمد بن بارون او <del>راسا</del> میل سامانی                                                                 |
| P20         | عبداللدين معتزكي بيعت       |                |                                                                                                                 |
|             | عهدول کانتیم                |                | l                                                                                                               |
|             | حسين بن حمان كي بسيا كي     |                | •                                                                                                               |
|             | این مغتر کی روپوشی          |                |                                                                                                                 |
| PZ4         | ابن مغز گاانجام             |                |                                                                                                                 |
| , ,         | باغيون كومزائين             |                | كوهسلق كامحاصره                                                                                                 |
| i<br>Igina  | حسين بن حدان كي اطاعت       |                | •                                                                                                               |
| 724         | ا فریقه میں شیعه حکومت      | Na. sa         | نى حمدان كى سركشى                                                                                               |
|             | زيديداوررافضيه              | ** 1, 1        |                                                                                                                 |
| ۳۷۸         | زيدا ثناعشر بياورا ساعيليه  | - <b>174</b> ] |                                                                                                                 |
|             | المبيديين المبادين          |                | تر کوں کاعروج                                                                                                   |
|             | عبيد بياعقادات              |                | عالم ثغور كي معرولي                                                                                             |
| <b>~∠</b> 4 | محد بن فاصل                 |                | قورس پررومیون گاهمله                                                                                            |
|             | مبدى موعود كے ظهور كا أعلان | o to the same  | ابن كيفلغ كاروميون كے خلاف جہاد                                                                                 |
|             | اہل تنامہ کی اطاعت          |                | بطريق اندرونقس                                                                                                  |
| 77.         | ابوعبداللد كى سركوني        | ٢٧             | عال المالية الم |
|             | A. 30-30                    | 25 July 18     |                                                                                                                 |
|             |                             | 3 - L          |                                                                                                                 |

| وم) | ن (خشدو    | لانت بنوم ا                        | mmi)          | تاریخ این فلدون                                                                                                |
|-----|------------|------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | ا صفحه     | <u> </u>                           | صفحه          | عنوان                                                                                                          |
| ŀ   | ۳۸۸        | اطروش كاظهور                       |               | ا بوعبدالله كاخاتمه                                                                                            |
|     |            | اطروش كاطبرستان يرقبضه             |               | عبيدالله بن حبيب كي امامت                                                                                      |
| [,  |            | اطروش كاقتل                        |               | عبیدالله کی گرفتاری                                                                                            |
|     | MA9        | اطروش کی سیرت و کر دار             | MAL           | عبیدالله کی ریائی اور فرار                                                                                     |
|     |            | مهدی کااسکندریه پرقضه              |               | ابوالعباس شیعی کی گرفتاری                                                                                      |
|     |            | حسین بن حمان کی سرکشی اور گرفتاری  |               | عبیدالله کی دوباره گرفتاری                                                                                     |
|     |            | ابن فرات کی دوباره وزارت           |               | ا بوعبدالله شيعي كي فتوحات                                                                                     |
|     | rg.        | یوسٹ بن ائی الساج کی گورزی         |               | طنبه اور بلزمه پرقبضه                                                                                          |
|     |            | صوبدرے کے واقعات                   |               | بإرون طنمى كى شكست                                                                                             |
|     | ۳91        | ابن الي الساج كي گرفتاري           |               | باغاليهم ماجنداور قصرين برقبضه                                                                                 |
|     |            | سبك كالأ ذربائجان يرقضه            | <b>ተ</b> ለም   | قسطليد كأمحاصره                                                                                                |
|     | <b>797</b> | احمد بن على كارے ير قبضه           |               | معركهاربس                                                                                                      |
|     |            | والى بجيتان كى سركثى اوراطاعت      |               | بنى اغلب كازوال                                                                                                |
|     |            | ابن فرات کی معزو کی                |               | ا بوعبدالله شیعی کاا فریقه پر قبضه                                                                             |
|     | ۳۹۳        | حامد بن عباس کی وزارت              | <b>MV</b>     | اسلجماسه کامحاصره                                                                                              |
| •   | سم مس      | ابن فرات کی جواب طلی               |               | عبيدالله کی ر ہائی                                                                                             |
|     | 11         | على بن عيسني كااقتدار              |               | عبیدالله مهدی کی بیعت                                                                                          |
|     |            | مصر پر عبیدالله مهدی کی فوج کشی    | 710           | طيعى مذهب كى جبر بياشاعت                                                                                       |
|     | m90        | ابن الى السارج كى بحالي            |               | ابن لبيث اورسبكري                                                                                              |
|     |            | يوسف كي واسط مين آن                |               | ابن لیک کی کرفتاری مید در در ا                                                                                 |
|     | ٣٩٦        | رے کے واقعات میں استعمال کا انتہام | ۳۸۲           | مری قاری                                                                                                       |
|     |            | خلیفه مقتدر کے وزراء جامد بن عماس  | in the second | 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                        |
|     |            | على بن عيشلي                       |               | ا تبديق وزارت بين مناه وراه ما المارية |
| :   |            | ابن فرات                           | MAZ           | ا ابونلی حمد می نفر ری و معزولی                                                                                |
|     |            | حامد بن عباس كاانحام               | 4.50          | ا این قراب کی رہائی میں ایک میں میں میں ایک ایک اور ایک                    |
|     |            | ابن فرات کی ریشه دوانیان           |               | اللصقلبيه كي اطاعت والحراف                                                                                     |
|     |            |                                    | E :           | ولي عبدي                                                                                                       |

| صة   | T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | <u>a magazina da magazina.</u> | Τ •             | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | The second of th | and the second second                                                                                                                                                                                                           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه | <u></u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | عنوان                        |                                | et the state of |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | e de la companya de<br>La companya de la co |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | مصالحت كي                      | 1:              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | کی تقرری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ابوالقاسم بن على                                                                                                                                                                                                                |
|      | - 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | خليفه مقتذركي                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | إت كاانجام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | أمحسن اورابن فر                                                                                                                                                                                                                 |
| M+V  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | خليفهمقتذركي                   | Ŧ               | ي ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ی کی تقر ری ومعز و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ابوالعباس خصيح                                                                                                                                                                                                                  |
|      | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | يم                           | عهدول كي تقة                   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | على بن عيسىٰ كاتف                                                                                                                                                                                                               |
| 1 1  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | با ثاران                     | دسته فوج جال                   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ابوالعباس فصيبح                                                                                                                                                                                                                 |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ų                            | نازوك كأثر                     | 7.              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | علی بن عیسلی کی                                                                                                                                                                                                                 |
| P+9  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | قتل ِ                        | ابن حمد ان کا                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ابوعلی کی تقرری                                                                                                                                                                                                                 |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بحالي                        | خليفه مقتدرك                   | ۱۴۰۱            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سليمان بن حسر                                                                                                                                                                                                                   |
| _    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | له کا تقرر                   | ابوعلی بن مقا                  |                 | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اسلیمان کی معز                                                                                                                                                                                                                  |
| ri•  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ا بوالقاسم كلوا ذ                                                                                                                                                                                                               |
| m    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ا دانیالی اور کلح<br>دانیالی اور کلح                                                                                                                                                                                            |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ر<br>دانجس کی امارت          | ابوعلی بن ابو                  | P* ₽            | ini Lwa <sup>ili</sup> a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حسين بن قاسم                                                                                                                                                                                                                    |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                |                 | e de la c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ا<br>م کی معزولی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | حسين بن قاسم                                                                                                                                                                                                                    |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ستان پر قبضه                 | اسفادكاطبر                     | ساجها           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ابوطا ہر قرامطی                                                                                                                                                                                                                 |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حات                          | اسفار کاطبر<br>اسفار کی فتو    |                 | ری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | طيو ں کی غارت گ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 1                                                                                                                                                                                                                             |
| MIT  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ملا <b>ف</b> سازش            | اسفاركح                        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ى كاحجاج پرحمله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                 |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تمبه                         | اسفاركاخا                      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ج بر دوسر احمله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | I:                                                                                                                                                                                                                              |
|      | and the second s | کی فتو حات                   | مراداوت                        | JA+14.          | A Company of the comp | بالكوفيه يرقبضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | in the second se | عنه                          | ایمدان پر قبا                  |                 | · 1 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | انبار پرقضه                                                                                                                                                                                                                     |
| מוא  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عفهان برحمله                 | الشكرى كاا                     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ماج كاقتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | يوسف بن الس                                                                                                                                                                                                                     |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | كااصفهان يرقضه               | 1.                             |                 | لل عام 🗆 🗀                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | و ميں قر امطيو <sub>ل</sub> كأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | رحيه اور جزير                                                                                                                                                                                                                   |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | کی اطاعت                     | مراداون                        | No.             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ن کی بغداد ہے رو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                 |
| מות  | گر <b>ن</b> آری دا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | بريدي کی سرکشی و             | ابوعبيدالله                    |                 | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | قرامطيون كح                                                                                                                                                                                                                     |
| 1145 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ات                           | بيروني مهم                     | m.4 :           | : .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | حجراسود کی۔                                                                                                                                                                                                                     |
| MID  | حملے کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | کے بلا داسلامیہ پر           | اروميول ـ                      |                 | d e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ری کی سرزنش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                                                                                               |
|      | The state of the s | ر کی فتو حات                 |                                |                 | کشدگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ورمونس کے مابین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | نو <b>است</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | کی مصالحت کی در <sup>خ</sup> |                                | M•Z             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مونس کی بغد                                                                                                                                                                                                                     |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u> </u>                     | <u> </u>                       |                 | the state of the state of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | de la companya de la companya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                 |

| 1       | T                                    |                |                                   |
|---------|--------------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| صفحہ    | عنوان                                | صفحه           | عنوان                             |
|         | بيعت خلافت                           | 1              | شال خادم کاغیر سلموں کے خلاف جہاد |
|         | مقتدر کے خاندان کی گرفتاری           | 1              | روميوں کې بدعېدي                  |
|         | ہارون بن غریب کی تقرری               |                | روميوں كاملطية اور ديبل كامحاصره  |
| rra     | عبدالواحد بن مقتذر ہے حسن سلوک       |                | مربد ضحاك كافتل                   |
|         | عیسیٰ بن طبیب کی گرفتاری             |                | دمثق رومی کا خلاط پر قبضه         |
|         | خلیفه قا هر کی نگرانی                |                | ملطیه اور سرحدی بلا د کے واقعات   |
| ۲۳۹     | خلیفه قا هر کی حکمتِ عملی            |                | عموریداورانقره کی فتح             |
|         | خليفه قاہر کےخلاف سازش               |                | المقلح كي فتوحات                  |
| 1       | سازش كالنكشاف                        | l              | عهدمقتدر كيعمال اوراهم واقعات     |
|         | علی بن بلیق کا فراراور گرفتاری       | 1              | کر دول کی سر کو بی                |
| 247     | مونس کی معزولی اور گرفتاری           | r.,            | بردول کا حجاج برحمله              |
|         | ابوجعفر محمر كاوزارت برتقرر          |                | صوبه فارس پرسبگری کاقبضه          |
| ۲۲۸     | سبكرى اورمونس كى رنجش كاسبب          | 1              | الوالهيجاء كي سركشي واطاعت        |
|         | مونس اور فوج ساجیه کی کشید گی کی وجه |                | احمد بن مسافروا لي كرخ            |
|         | ساجيەفوج كاسردارصندل                 | 444            | ا بن قیس اور دا لی کشهرز در       |
| rra     | خلیفہ قاہراورصندل کے ماہین معاہدہ    |                | محمه بن اسحاق کی معزولی           |
|         | خلیفه قاهر کی گرفتاری کامنصوبه       |                | امام موی قهر مانه کی گرفتاری      |
|         | عام معانی کااعلان                    |                | موصل کے واقعات                    |
| •       | بليق اورمونس كاقتل                   |                | فارس کے واقعات                    |
| 74      | ابوالعباس احمد كاعهدهٔ وزارت پرتقرر  | ሾሮሮ            | حسين بن قاسم اور مونس بين كشيدگي  |
|         | آل بوبیری حکومت کا آغاز              |                | خلیفه مقتدرا ورمونس کے مخاصمت     |
|         | بی بویه کاخروج                       | *              | مونس كاموصل پر قبضه               |
|         | بنی بوییاورمراداوی                   | . بيام آنايا . | خليفه مقتدر كأقتل                 |
| الملافا | آلِ بویدکی رے کوروانگی .             | אאא            | ړلې: پا                           |
|         | عمادالدوله كاكرخ يرقبضه              |                | ايومنصور مجمرالقاهر بالله         |
|         | اصفهان پر فبضه                       |                | errier.                           |
| אשא     | جرجان پر قبضه                        |                |                                   |

| صفحه                   | عنوان                                       | صفحه  | عنوان                                                                |
|------------------------|---------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------|
| 444                    | وزارت میں تبدیلیاں                          |       | عما دالدوله اورابن يا قوت كى جنگ                                     |
|                        | ابن مقله کی معزولی                          |       | ابن يا قوت كى شكست                                                   |
|                        | عبدالرحمٰن بن عيسىٰ كي تقرري ومعزولي        |       | عما دالدوله كابلا د فارس پر قبضه                                     |
|                        | ا بوجعفر محمد بن قاسم كا تقر ر              |       | ابن يا قوت كي اطاعت                                                  |
| ואא                    | ا بوجعفر محمد کی رو پوشی                    |       | عما دالد وله كوسند حكومت كي منظوري                                   |
|                        | ابن را كُنْ كاعروج                          | 1     | خلیفه قا هر کی معزولی                                                |
|                        | خود مختار صوبے<br>د                         |       | معزولی کے دیگراسباب                                                  |
| MAR                    | ابوالفضل جعفر كي طلى                        | 1     | 20.2                                                                 |
|                        | مراداوت کا خاتمه                            |       | چاپ :چاپ ا                                                           |
|                        | يحكم اورابن رائق كااتحاد                    | •     | محمد بن مقند دا کراضی بالله<br>پردید میاد در در این                  |
| שאא                    | خلیفه راضی کی واسط کوروانگی                 | 1     | ٣٢٢ <u> مي</u> تا ٢٩ <u>٣ مي</u><br>بيعت خلافت                       |
|                        | ابن بریدی ہے عہد نامہ کی تجدید<br>د         | .1    | بیت علاقت<br>قا هر کاانجام                                           |
|                        | حسین بن علی کی معزولی                       | 1     | ع کره ۱۶ بي م<br>عبدول کی تقسیم                                      |
| LLP                    | این بریدی کابھرہ پر قبضہ<br>پیشر            | 1     | ا بهن یا قوت کا عہدہ حجابت برتقرر<br>ابن یا قوت کا عہدہ حجابت برتقرر |
| ۳۳۵                    | پیچگم کاامواز پر قبضه<br>به                 | l .   | ا بىن يا وت ھ مهده جابت پر مرر<br>  ہارون کا تل                      |
|                        | ابن را کُل اورا بن ہریدی میں معرکے<br>بیرین |       | ہ روح ہی ہی۔<br>ابن یا قوت کا زوال                                   |
| الداده                 | ابن رائق کی پسپائی<br>مارس                  | E .   | ابن یا قوت کی گرف <b>تا</b> ری                                       |
|                        | معزالدوله كاعسكر مكرم يرقبضه                | •     | ابع پر وت و مورو<br>ابوعبدالله بریدی کاعروج                          |
|                        | معزالدولهاورابن بريدي ميں ناچا قی           | l     | ا بو مبداللد بریون<br>ایا قوت کا زوال                                |
|                        | مغزالدوله كاابواز پرقبضه                    |       | يا توت کي شکست<br>يا قوت کي شکست                                     |
| ~~ <u>~</u>            | ابن رائق کی شام کوروا نگی<br>سیجکه          | i ·   | یا توت اورابوعبدالله بریدی<br>ایا قوت اورابوعبدالله بریدی            |
|                        | همیکم اورابن بریدی کی جنگ                   | فساما | يا توت کا خاتمه<br>يا قوت کا خاتمه                                   |
|                        | ا بن مقله گازوال<br>مرابع این مقله گازوال   |       | ي رك.<br>ابوالعلاء سعيد كاقتل                                        |
| MMY                    | ابن مقله گاانجام<br>پیچکه برورس برون        |       | ابن مقلمه کی موصل کوروانگی اور واپسی                                 |
| - :                    | يحكم كواميرالامراء كاخطاب<br>أنتري شيرية    | אואו  | ناصرالدوله كاموصل يردوباره قبضه                                      |
| 8 <del>1</del> 8 1 4 1 | ابن را كق كى رو پوشى                        | ·     |                                                                      |

|       | صف  | عنوان                                                     |                 | عنوان                                                        |
|-------|-----|-----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| ۲۵    | ۵۷. | این رائق کی این بریدی سے مصالحت کی کوشش                   |                 | آ ذر بائیان پرسکری کا قبضه                                   |
|       |     | ظيفه تقى كاموصل كي جانب فرار                              | فماما           | ويسم كاآ ذر بائيجان يردوباره قبضه                            |
|       |     | بغداد کی تباہی                                            | E               | ابن رائق كابغداد يرقبضه                                      |
| ra    | Λ   | این را کُن کا خاتمہ                                       |                 | ابن رائق کی شام کوروانگی                                     |
|       |     | نا صرالدوله کی امارت                                      |                 | بالبان ترك كى سركوني                                         |
|       |     | خليفه متقى كي مراجعت                                      | 1               | بې د حدی کروبی<br>ابوعبدالله بن بریدی کی وزارت               |
| ra    | ۹   | این بریدی کا فرار<br>این بریدی کا فرار                    |                 | ر براند وله کااصفهان پر قبضه<br>رکن الد وله کااصفهان پر قبضه |
|       |     | ديسم والي <i>أ</i> آ ذربا يجان                            | 1               | ر ن الدولة المستهاري بيسته<br>"محكم كاواسط ير قبضه           |
|       |     | و ما دروی می امارت کا خاتمه<br>گردوی کی امارت کا خاتمه    |                 |                                                              |
| FY    |     |                                                           | 1               | ابن رائق کاشام پر قبضه<br>زین                                |
|       |     | آ دْ رِبانِچان برِمرزبان دیلم کاقتصه<br>عله به جعفه مری ه |                 | بیرونی مهمات<br>مینته بر را در در در در                      |
|       |     | مرز بان اورعلی بن جعفر می <i>ن کشیدگ</i><br>سر مد بان     | ,               | ومثق كاملطيه كامحاصره                                        |
|       |     | مرزبان اورديهم مين مصالحت                                 |                 | ابن درقاشیانی کاجنوه اورسر دانیه پرقبضه                      |
| ' 1   | U   | سيف الدوله كاز وال<br>                                    |                 | قا ہراور راضی کے عہد کے عمال                                 |
|       |     | توزون اور بچے کے مابین کش مکش                             |                 | خلیفه راضی کی وفات                                           |
|       |     | سيف الدوله كابغدا دي فرار                                 | ì               | 222                                                          |
| l k.A | ۲   | توزون کی امارت                                            |                 | ريا <b>ب</b> : %                                             |
|       |     | ابن بریدئی کی داسط پر قبضه                                | * <sub></sub> - | ا براجيم بن مقتدر المثقى لله                                 |
|       |     | توزون کےخلاف سازش                                         |                 | وسيتاسي                                                      |
|       |     | ا بوجعفر بن شیرزا د کی بغدا دمیں امد                      |                 | بیعت خلافت<br>ریم                                            |
| Try   | ~   | متق کی موصل کی جانب روانگی                                | raa             | يحكم كاخاتمه                                                 |
|       |     | توزون كاموصل يرقبضه                                       |                 | ابن بریدی کا عروج                                            |
|       | - - | آل بويه کا واسط پر قبضه                                   |                 | بريدى كى المارت                                              |
| קציק  | ,   | ابو پوسف بن بریدی کاقل                                    |                 | وزبرا بوالحسين كي معزولي                                     |
|       |     | ابوعبرالله بن بريدي كانتقال                               | ran             | ابن بریدی کافرار                                             |
|       |     | ابوالقاسم والى بصره كےخلاف سازش                           |                 | كورتكين كيامارت                                              |
| L.A.D | - 1 | ابوالحن بن بريدي كانجام                                   |                 | ابن را کُل کی امارت                                          |
| 7     |     |                                                           |                 | کورتگین کی گرفتاری                                           |
|       |     | بیرونی مهمات                                              |                 |                                                              |

|        | عنوان                                                   | صفحه   | عنوان                                                                                                                                                                                                                           |
|--------|---------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | خلافت کی منتقلی کامنصو به                               | . •    | روميول كابلا داسلاميه پر حملے                                                                                                                                                                                                   |
| f      | خليفه كي حثييت                                          |        | قيد يون كأتبادله                                                                                                                                                                                                                |
|        | سلطان كالقب                                             | ,      | روميون اورمسلمانون مين بانهم                                                                                                                                                                                                    |
|        | آل بویه کا جبر وتشد د                                   |        | جهر پیں                                                                                                                                                                                                                         |
| 127    | معز الدوله اورنا صرالدوله مين جنگ                       |        | مرزبان کارومیوں پر جوابی حملہ                                                                                                                                                                                                   |
|        | ناصرالدوله كى شكست                                      | רציק   | روسيوں كا فرار                                                                                                                                                                                                                  |
| M 24   | ناصرالدوله اورمعز الدوله مين مصالحت                     |        | عمال اورا ہم واقعات                                                                                                                                                                                                             |
|        | جنگ مدينة                                               |        | مقی کی معزولی                                                                                                                                                                                                                   |
|        | معزالدوله كابقره پر قبضه                                | ۸۲۳    | No                                                                                                                                                                                                                              |
|        | معز الدوله اور ناصر الدوله کے مابین معاہدہ              | 4 July | پ جان اللہ بن ملفی متلفی باللہ<br>عبداللہ بن ملفی متلفی باللہ                                                                                                                                                                   |
| 474    | عمران بن شاہین کے ابتدائی حالات                         | b      |                                                                                                                                                                                                                                 |
|        | عمران اورمهلبی میں جنگ                                  |        | سسسے تا مہمسے<br>فضل بن مقتدرالمطع اللہ                                                                                                                                                                                         |
|        | ابن شامین اورمعز الدوله میں مصالحت<br>مرد سر            |        | שרירים ארירים שרירים של מיניים br>מיניים של מיניים של |
| r20    | مہلبی کی وزارت<br>مرا                                   |        | العنظية المنطقة<br>بيعت خلافت                                                                                                                                                                                                   |
|        | مہلنی کابھرہ پر قبضہ                                    |        | ابوالقاسم فضل بن مقترری رو پوشی<br>ا                                                                                                                                                                                            |
|        | ناصرالدوله کی بدعهدی                                    | •      | این شیر زاد کی امارت<br>این شیر زاد کی امارت                                                                                                                                                                                    |
| 124    | معز الدوله اور ناصرالد وله میں جنگ ومصالحت<br>محدی ت    |        | این شیراز کی نااملی                                                                                                                                                                                                             |
| . :    | معزالدوله کی محل کی تغییر                               |        | معزالدوله كاعروج                                                                                                                                                                                                                |
|        | جامع بغداد پرشیعی کتبه                                  |        | معزالدوله كاسلطان كاخطاب                                                                                                                                                                                                        |
|        | عیدغد ریاورتعزیه داری کی ابتدا                          |        | متكفى تاعبد منقفى مين                                                                                                                                                                                                           |
| r22    |                                                         |        | ا ل بویداور ملوک مجوفیه                                                                                                                                                                                                         |
|        | وزیرمهلمی کی وفات<br>معدد اساس                          |        | خلیفه مشکفی کی معزویی                                                                                                                                                                                                           |
|        | معز الدوله کی د فات<br>عندال ای کار سرایون              |        | ابوالقاسم فضل بن مقتذرالمطيع الله                                                                                                                                                                                               |
| 64A    | عز الدوله کی حکومت کا آغاز<br>ابوالفرج کی بغدا دمیں آمد |        | خليفه طيع الله كي بيعت                                                                                                                                                                                                          |
| 4.<br> | ابوالفرغ ی بعدادین اید<br>حبثی بن معز الدوله ی سرکو بی  |        | خلافت كى حرمت وتو قيركا خاتمه                                                                                                                                                                                                   |
|        | ٠ ي بن عز الدوله <i>ي سر</i> يو ي                       |        |                                                                                                                                                                                                                                 |

| صفح             | <del></del>                                | صفحه                    | عنوان ا                                                                     |
|-----------------|--------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                 | عضدالدوله كاموصل يرقبضه                    |                         | ابوالفضل کی معزولی                                                          |
| 14              | ابوتغلب كافرار                             | r49                     | ابن بقیدگی وزارت می این این این این این این این این این ای                  |
|                 | عضدالدوله كي وفات                          |                         | ابوتغلب اورا بن بقیہ کے مابین معاہدہ<br>ستن کی کث                           |
| ۸۸              | صمصام الدوله كي حكومت كا آغاز              | ſ <b>^</b> / <b>\</b> ◆ | ابوتغلب كى سركشي اوراطاعت                                                   |
| <b>1</b> /19    | ا بآ د کی فتو حات                          | į.                      | عزالدوله كازوال                                                             |
|                 | موصل پر قبضه                               | ምለተ                     | ړاپ :۳۸                                                                     |
|                 | حلب برفوج کشی                              | ł .                     | عبدالكريم بن مطيع الطائع الله                                               |
| 79 ÷            | ابونفر کاموصل کی امارت پرتقرر              |                         | שראונשרץ די                                                                 |
|                 | بهاءالدوله كازمانة حكومت                   | l .                     | خلافت سے دست برداری                                                         |
| Wel             | بنی ہمدان کا موصل پر قبضہ                  |                         | بيروني مهمات                                                                |
|                 | تر کوں اور دیلمیوں میں جھڑ پیں             |                         | فكين كي امارت                                                               |
| y .             | قا در کا بغندا د سے فرار                   | I                       | عضدالدولهاورعز الدوله كابغداد مين محاصره                                    |
| 79.4            | بلا دفارس پرصمصام الدوله كاقبضه            |                         | فداد میں تر کوں کاقل عام<br>سرائیں                                          |
|                 | صمصام الدوله اوربهاءالدوله کے مابین مصالحت | PAT                     | ز الدوله کی گرفتاری                                                         |
|                 | بغداد میں بدامنی کا دور دور ہ<br>پر        |                         | تضدالدوله کےخلاف بغاوتیں                                                    |
|                 | خلیفه طا نُع کی اہانت اورمعزو لی           |                         | ضدالدوله کی مصالحت کی درخواست                                               |
| إسروم           | چل کی چ                                    | , ۳۸ ۳                  |                                                                             |
|                 | حمد بن السحاق قاور بالله                   | 1                       | ز الدوله اورابن بقیه کی شکررنجی<br>که بریره میند.                           |
|                 | errter)                                    | 1                       | مگین کادمثق پر قبضه<br>مدارین تا به این |
|                 | ناور کی بغداد میں آیداور بیعت<br>آبر       | , MAG                   | <b>9</b>                                                                    |
| :<br>:<br>: : . | ما تع لی وفات                              | b                       | زالدولداورمعصدالدوله كي جنگ                                                 |
|                 | والعلآء كي شكست                            | 7                       | مندالدوله كال <u>صره پردنمن</u> ه<br>گفته چې كام ت                          |
| ۱۳۹۴            | باءالد ولدكاسوس پر قبضه                    | κ ( <sup>κ</sup> Λ΄     | الفتح بن عميد کي گرفتاري                                                    |
|                 | ماءالدوله كاامواز پر قبضه                  | <i>(</i> .              | ن بقيدگاانجام                                                               |
|                 | مصام الدوله كابھره پر قبضه                 |                         | الدوله كاخاتمه                                                              |
|                 |                                            |                         |                                                                             |

| 1      | The second of th |                       | and the second of the second o |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مفحه   | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صفحير                 | عنوان عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| i r    | وكاليجار كاكرمان وبصره يرقبضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | مهم اب                | ابوعلی کی بغاوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        | وكاليجار كاواسط برقبضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ,                     | فتمضام الدوله كاخاتمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۵۰۵    | ال المرديد الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       | بهاءالد وله كافارس يرقبضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        | رالدوله کی شکست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | انو                   | ا بونصر كا خاتمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۵۰۱    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | I :                   | مُوفِقُ كَافِلُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ):<br> | زیرًا بوعکی می گرفتاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - 11                  | موفق كاقل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| -      | بلال الدوله كابصره <i>بر</i> قبضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       | وزارت میں تبدیلیاں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        | بوالقاسم كى ابوكاليجارسے بغاوت اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                     | ابویل چسن کاعراق کی گورنری پرتقر د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        | طاعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 791                 | نی میب کی حکومت کا آغاز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0.0    | ړاپ: ۱۶۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       | بی مزید کاظهور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        | عبدالله بن قا در قائم بامرالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       | ابوعلی بغیراد کوروانگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        | 201412000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ta Ye                 | بغدادكامحاصره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | ابوكا ليجارك اطاعت.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | P 9 9                 | بن مزیداور بن دبیس کی جنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        | جلال الدوله كي گوشه ثيني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | :                     | كوفه وموصل مين علوي حكومت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2009   | جلال الدوله كي دوباره امارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       | فخرالدوله كي وزارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| }      | ابوالقاسم كي وزارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۵.۰۰                  | ابن سہلان کی وزارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        | تر کوں کی شورش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       | سلطان الدوله اورابوالفوارش کے مابین جنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        | جلال الدوله كي مراجعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۵.+۱                  | تر کوں کا خروج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| +ا۵    | طوا نَف الملو كي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       | سلطان المدوله كازوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        | فوجی بعثاوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>△+</b> F           | شرف الدوله كي حكومت كا آغاز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|        | جلال الدوله اورا بوكاليجار مين مصالحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | :<br>:<br>:<br>:<br>: | سلطان الدوله اور شرف الدوله مين مصالحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        | جلال الدوله <b>يُوملك الملوك كا خطا</b> ب<br>ر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       | ابوالقاسم خسین بن علی کی وزارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۵۱۱    | حلال الدوله كا قاضي ابوالحن سے حسن سلوك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3+1                   | وزيرا بوالقاسم كافرار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        | ابوكاليجار كابصره يرقبضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       | کوفه میں فتنہ وفساد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        | تر کوں کی شورش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       | جلال الدولد كي حكومت كا آغاز<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|        | السلجو قيون كاظهور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10.m                  | جلال الدوله كي بغداد مين آمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       | تر کوں کی بغاوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| صفحه   | عوان                                                              | صفحہ      | عثوان                                                                |
|--------|-------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|
|        | معلني كااعلان                                                     | ۵۲۸       | طغرلبك كاتكريت برقضه                                                 |
|        | سلطان طغرلبك كاسيده بنت خليفة قائم ي نكاح                         |           | طغرلبک کی موصل پرفوج کشی                                             |
| 0r2    | سلطان طغرل بک کی وفات                                             |           | دېيں اور قريش کی اطاعت                                               |
|        | سلطان الپ ارسلان                                                  | 1.        | قریش کی سند حکومت                                                    |
| DEN    | عمیدالملک کندری کی سرکشی                                          | 5         | جزيره كالمحاصره                                                      |
|        | عمید الملک نیشا پوری کے ابتدائی حالات                             | i<br>Naka | طغرلبك كاسنجار برقيفه                                                |
|        | نظام إلملك طوى كاامام الحرمين ہے حسن سلوك                         |           | طغرلبک کی بغدا دکومرا جعت                                            |
| 679    | نظام الملک طوی کی بغدا د کوروانگی<br>قطاریه سر                    |           | طغرلب کی تو قیر                                                      |
|        | فظلمش کی بغاوت<br>م                                               | ·         | ابراہیم کی سرکشی اوراطاعت                                            |
|        | سلطان انپ ارسلان کی فتو حات                                       |           | قریش کی سرکشی اور معزولی<br>سرین ص                                   |
| ۵۳۰    | ملک شاه کی ولی عهدی                                               | ļ Halli   | معركه موصل                                                           |
|        | مدرسه نظامیه بغداد                                                |           | قلعه بهدان کا محاصره<br>من قبله سرون                                 |
| ارخم د | خلیفہ کے وزراء<br>معظ میں ماس نیا س                               | ŀ         | بساسیری اورقرلیش کا بغداد پرحمله<br>مربرین به تند                    |
| Sr!    | مکه معظمه میں عباسی خطبه کا اجراء<br>ایر قریش ایر میں کر ایادہ    | ωrr       | بساسیری کابغداد پرقبضه<br>خلیفه قائم کی گرفتاری                      |
|        | ابن قریش اورا بن مزید کی اطاعت<br>سلطان الب ارسلان کا حلب پر قبضه |           | طیعه قام ی ترفیاری<br>رئیس الرؤساء کا خاتمه                          |
|        | ار ما نوس والی قسطنطنیه کا بلا داسلامیه برحمله                    | :<br>:    | رمان الروساء فاحالمه<br>بساسیری کاوالی مصرکے نام خط                  |
| arr    | ارمانوس کی گرفتاری ور ہائی<br>ار مانوس کی گرفتاری ور ہائی         | 3 M M     | بسامیری کا داسط اور بصره پر قبضه<br>بسامیری کا داسط اور بصره پر قبضه |
|        | ارون و مارون الط<br>صلح نامے کی شرائط                             |           | بها میری کافرار<br>بساسیری کافرار                                    |
|        | اتیکین کی عہدہ کوتو الی ہے معزولی                                 |           | جنا پیران کا رئی<br>خلیفه قائم کی بحالی                              |
| ۳۹۵    | سلطان الب ارسلان كاقتل                                            |           | بباسيري كاقل                                                         |
|        | سلطان الب ارسلان كي سيرت اور كردار                                | ۵۳۵       | سلطان طغرلبک کی واسط کوروانگی                                        |
|        | سلطان ارسلان کی وصیت                                              |           | وزراء کی تبدیلیاں                                                    |
| ۵۳۳    | سلطان ملک شاه کی حکومت کا آغاز                                    |           | سلطان طغرلبك كي خليفه سے رشته كي درخواست                             |
|        | نظام الملك كاعروج                                                 | ۵۳۲       | فليفه كارشة قبول كرنے ہے انكار                                       |
|        | خليفه قائم بإمرالله كي وفات                                       |           |                                                                      |

| صفحہ    | عنوان                                                       | صفحه            | عنوان                                                      |
|---------|-------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|
|         | سلطان محمود کی تخت نشینی                                    | ۵۳۵             | پاپ ۳۰۰                                                    |
| ۵۵۲     | برکیاروق کی گرفتاری ور ہائی                                 |                 | عبدالله بن محمر مقتدي بأمر الله                            |
|         | بر کیاروق کی یورش                                           | =               | em2=em2                                                    |
| ۵۵۵     | وزيرتاج الملك كاقتل                                         |                 | خليفه قائم کی وصيت کی قتيل                                 |
| -       | عز الملك ابوعبدالله كاعبدهٔ وزارت پرتفرز                    |                 | وزراء کی تبدیلیاں                                          |
|         | بر کیاروق کی بغداد میں آیہ                                  | 224             | ابن آبق كادمشق كامحاصره                                    |
|         | ٔ خلیفه مقتری با مرالله کی وفات                             |                 | ومثق پر قبضه                                               |
|         | ېان : چاپ                                                   |                 | معرکهٔ قدین                                                |
| 204     | احمد بن مقتدى متبظهر بالله                                  | 6°Z             | اتسز بن آبق خوارزی کافل                                    |
|         | Bortana                                                     |                 | ييخ الواسحاق كى سفارت                                      |
|         | پيعت خلافت<br>تند                                           | ر نم د          | عميد الدوله کي معزو يي                                     |
|         | قتش بن الپ ارسلان کی فتو حات<br>م                           |                 | آ مد کا محاصره                                             |
| 002     | موصل پر قبضه                                                | •               | شرف الدوله كومعا في اورسندامارت                            |
|         | بوزان اورا قسنقر برکیاروق کی اطاعت<br>میرقر میرین برین ا    | ω, <sub>1</sub> | ا بوالقاسم کا دیار بکر پر قبضه<br>بزریه کی مهم             |
| ۸۵۵     | آ قسنقر اور بوازن کاانجام<br>تنشر کرده و ن                  |                 | بر بره می بم<br>خرالدوله کاانتقال                          |
|         | تتش کی مزیدفتو حات<br>بر کیاروق کی شکست اوراصفهان کومر اجعت |                 | سر الدولية العال<br>خليفه مقتدي كے وزراء                   |
| en en e | برتیارون فی منتشده اورانسهان و مراجعت<br>تعش کا خاتمه       | ۵۵۰             | سیفه سدن مے در اور<br>عمید آلد ولید کاعهد هٔ وزارت پرتقر ر |
| ۵۵۹     | ں ہوں میں<br>محمد بن ملک شاہ کاعروج                         | ). (*)          | پیر مدر در در مهده اور روت<br>سلطان ملک شاه کا حلب بر قبضه |
| **      | محدین ملک شاہ کارے پر قبضہ                                  | ۱۵۵             | والى شيرز كى اطاعت                                         |
| 0×0     | برکیاروق کی بغدادکوروا نگی                                  |                 | سلطّان ملک شاه کی بغداد میں آید                            |
|         | -<br>گوہرا ئین کی اطاعت                                     | ۵۵۲             | <u>خداد میں فتنہ وفسا</u> د                                |
|         | معركه نهرابيض                                               | w. j. jir       | نظام الملک طوی کی وزارت                                    |
| ודם     | گوہرا کنین کے ابتدائی حالات                                 | ۵۵۳             | نظام الملك طوى كاقتل                                       |
|         | معر كهنوش جان                                               | 1 11            | سلطان ملک شاه کی وفات                                      |
|         | estado Tarrido.                                             |                 |                                                            |

| صفحه       | عنوان                                    | صفحه        | عنوان                                         |
|------------|------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|
| 021        | ابوالقاسم بن جبير ه كاعهدهٔ وزارت پرتقرر | ۹۲۲         | بر کیارو ق کی پسپائی                          |
| : .        | ابوالقاسم گی معزولی اور بحالی            |             | وز برغمید الله کی معزولی                      |
|            | بر کیاروق ومحد میں مصالحت                |             | محمد بن ملك شاه كي شكست اور فرار              |
|            | صلح نامه کی شرا بط                       | ٦٢٥         | بر کیاروق کی رے کومراجعت                      |
| 024        | محمر کی اصفہان سے دست بر داری            |             | محمربن ملك شاه كاجمدان اورحلوان برقبضه        |
| :          | ايلغازي اورشحنهُ بغداداورسيف الدوله      | Sym         | برکیاروق کی بغداد میں آمد                     |
| 26         | بر کیاروق کی وفات                        |             | أ بومجر عبد الله                              |
| ۵۷۵        | الملك شاه كى بغدا دكوروا نگى             |             | محاصره جبلهاورا بومحمد کی دست برداری          |
|            | سلطان محمداوروالئ موصل چكرمش             |             | صدقه بن منصور کی بغاوت                        |
|            | سلطان محمر کی بغدا د کور دانگی           |             | محمد بن ملك شاه كابغداد پر فبضه               |
|            | سلطان محمرا وراميراما ز                  | PFG         | محمداور برکیاروق کی مضالحت                    |
| ۲۵۵        | مخالف امراء كوامان                       |             | اصلح نامه کی شرائط                            |
|            | إميرايا زكاخاتمه                         |             | بر کیاروق کے حامی امراء کافل                  |
| ۵۷۷        | تر کمانوں کی سرکو بی                     |             | برکیاروق کامحمه پرانقامی حمله                 |
|            | سلطان محمر کی اصفہان کومراجعت<br>پر      |             | برکیاروق کااصفهان پرمجاصره<br>. بر            |
|            | ابوان حکومت کی تعمیر                     | 1.          | برکیاروق کی مراجعت<br>ت                       |
|            | سلطان تحد کی وفات                        | 1           | وزيرا بوالمحاس كافتل                          |
| ۵۷۸        | سلطان محود کی تخت نشینی                  | ŀ           | ایلغازی بن ارتق گابغداد نے فرار               |
|            | خليفه مشتظهر باللدى وفات                 | ٩٢۵         | سيف الدوله اورايلغازي كااتحاد                 |
|            | ېاب: پاپ                                 |             | مشلین کی امان کی درخواست                      |
| <b>∆∠9</b> | فضل بن متنظهر بالله كي وفات من منه مريد  |             | نیال کی شکست اور بغدا د کوروانگی              |
|            | ear 9 tealr                              | <u>∆∠</u> + | نیال کے جبر وتشد د کا استیصال<br>اسال بریانتہ |
|            | بيعت خلافت                               |             | نیال کارے پر قبضہ<br>نیار کردیر               |
|            | ابوشجاع محمد کاعبدهٔ وزارت پرتقرر        | 021         | یاب خوی کامعر که<br>امرین در این              |
|            | اميرا بوالحن كا فرار                     |             | محمد بن مویدالملک<br>نسب ایک کرمور ا          |
|            |                                          |             | وزیر سدید کملک کی معزولی                      |
|            |                                          |             |                                               |

| Albert Contraction                      | THE STANDARD CONTROL OF STANDARD AND STANDARD STANDARD AND STANDARD AN |               |                                       |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|
| صفحہ                                    | تعوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صفحه          | عنوان العنوان                         |
| * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | خلیفهٔ مسترشد کی دبیس سے مشر وط مصالحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۵۸۰           | امیرا ابوالحن کی گرفتاری اورمعافی     |
| ۵۸۹                                     | دبیں کےخلاف مظفر کی اہل واسط سے سازش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | ملک مسعود کی بغدا د کوروانگی          |
|                                         | وب <i>ین</i> کی بغاوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | أمير منكبرين اور ملك مسعود مين مصالحت |
|                                         | وزارت کی تنبدیلیاں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۱۸۵           | ملك مسعوداورامراء كابشداد مين اجتاع   |
| ۵۹۰                                     | د بیں کی سرکو بی کے لئے خلیفہ کی روانگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | ملک طغرل اور ملطان مسعود میں کشید گ   |
|                                         | معركهما ذكه ويدوي والمساورة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DAY.          | والى خراسان ملك سنجر                  |
| ۱۹۵                                     | د بین کی شکست و فرار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | سلطان محمود کی مصالحت کی کوشش         |
|                                         | دبيس كالقره برقبضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | d interest of | علی بن عمر کی دانشمندی                |
|                                         | دبين كامحاصره حلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               | ابوطالب مميري كاعهدهٔ وزارت پرتقرر    |
| ۵۹۲                                     | دبیں کا عراق پر قبضه کرنے کا منصوبہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | معركه ساده اورسلطان محمود كي شكست     |
| i<br>Parigita i d                       | للك طغرل كي غارت گري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | iai j         | ملك نجر كابيام مصالحت                 |
|                                         | دبيس كالظهاراطاعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | OAM.          | ملك تنجرا ورسلطان محمود مين مصالحت    |
| ۵۹۳                                     | ملك طغرل اوردبيس كي خراسان كومراجعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | W .           | امیرمنگبر س کوسزائے موت               |
|                                         | خلیفه مستر شداور سلطان محبود میں کشیدگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | علی بن عمر کا خاتمه                   |
|                                         | عفیف اور عما دالدین میں معرکد آرائی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | د بیس بن صدقه کی ریشددوانیاں          |
| ಎ೯೯                                     | خلیفه مستر شداور سلطان محمود کی جنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۵۸۵           | ملک مسعود کی شاہی کا اعلان            |
|                                         | خليفه مستر شداور سلطان محمود كي مصالحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | معركهاسترآ باد                        |
|                                         | وزيرا بوالقاسم كي معزول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | للك مسعودا ورسلطان محمود مين مصالحت   |
|                                         | د بیس اور ملک سنجر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PAQ:          | جيوش بك كوامان                        |
| ۵۹۵                                     | دبيس اورسلطان محمود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | و بیس کی سرکشی                        |
|                                         | د بیس کی سر شی اور فرار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | منصور بردار دبیس کی نظر بندی          |
|                                         | بلطان داوُد کی تخت شیل<br>سلطان داوُد کی تخت شیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۵۸۷           | آ قسنقر برقتی کی کزت افزائی           |
| 694                                     | سلطان داؤ داور ملک مسعود کی جنگ ومصالحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | ایلغازی بن ارتق کوجا گیرهٔ عطیه       |
|                                         | ملک تلجوق کی بغداد میں آمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               | ملك طغرل اورسلطان محمودي مصالحت       |
|                                         | ملک مسعودا ورخلیفہ کے مابین معاہدہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | جيوش بك كاخاتمه                       |
| ۵۹۷                                     | الملك بنجرا ورسلطان محمودي جنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               | معر كه جله اور دبيس كى فئكست          |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N             |                                       |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                       |

| صفحہ                 | عنوان                                    | صفحه               | عنوان                                                             |
|----------------------|------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                      | ربی <i>ں کا</i> قتل                      |                    | د بینور کامعر که                                                  |
|                      | خلیفه را شداورامیر تقش کی جنگ            |                    | ملك شغرا ورسلطان محمود مين مصالحت                                 |
| 4+0                  | خلیفه را شدا ورسلطان مسعود میں کشید گی   | ۸۹۵                | و بین کی شکست اور فرار                                            |
|                      | جلال الدين ابوالرضاء كاعهدة وزارت يرتقرر |                    | دمیں اور اقبال کی جنگ                                             |
|                      | سلطان مسعود كابغداد كامحاصره             |                    | ملک داو دکی پسپائی                                                |
|                      | سلطان مسعود كابغدا دير قبضه              |                    | سلطان مسعود اورسلطان داؤ د کا آ ذیر بائیجان اور                   |
| 4+4                  | خليفه راشد كي معزولي                     |                    | بمدان برقبضه                                                      |
|                      | مفتقى لامرالله كي خلافت                  | <u>۵</u> ۹ ۹       | معر کہ رہے اور ملک طغرل کی شکست                                   |
|                      | بيعت خلافت                               |                    | فليفه مستر شدكا محاصره موصل ادرمرا جعت بغداد                      |
|                      | ملک مسعودا ورملک دا ؤ د کی جنگ           | 4                  | سلطان مسعودا ورطغرل کی جنگ                                        |
| 4.4                  | سلطان مسعود كابغداد مين قيام             |                    | سلطان مسعود کی بغدا د کوروا تگی                                   |
|                      | بقش سلامی کاعهده شهنه پرتقرر             | rio ar<br>H        | خلیفه کی اعانت                                                    |
|                      | أمراء كاخليفه راشدكي اطاعت كاعبد         | 401                | للك طغرل كي وفات                                                  |
|                      | إمراء كي سركو في                         | ł                  | خلیفه مستر شدا در سلطان مسعود میں کشیدگی                          |
| 4•A                  | جانبین کے امراء کافل                     | -                  | خلیفه مستر شد کی بغرض جنگ بغدا د سے روانگی                        |
| v.                   | سلحوق شاه كابغداد برنا كام حمله          | .∀ <b>+</b> ٢      | معرکهٔ دینور                                                      |
|                      | خليفه راشد كافتل                         |                    | خلیفه مستر شد کی گرفتاری                                          |
|                      | غلاف خانه کعبه                           |                    | خلیفه کی گرفتاری پرابل بغداد کاماتم اورخونریزی                    |
| 4+9                  | بقش شحنهٔ بغداد کافل                     | ŧ .                | سلطان مسعودا ورخليفه مستر شدمين مصالحت                            |
|                      | وزراءخلافت کی تبدیلیاں<br>شیر            |                    | γγ: ψ <sup>1</sup>                                                |
|                      | شخنگی بغداد پرمجامدین بهروز کی تقرری     |                    | منصور بن مستر شدراشد بالله                                        |
| 410                  | سلطان مسعود کےخلاف امراء کی بغاوت        | الأجهوب<br>المراجع | <u>2011-019</u>                                                   |
| 1877 D.<br>3 : : : : | امير عبدالرخمن كاقتل                     |                    | محمر بن مشظهر لا مرالله                                           |
|                      | امیرعباس کا خاتمہ                        |                    | 2000tp.or.                                                        |
| 411                  | معركهمرج قراتكين اورامير بوزابه كاخاتمه  |                    | <b>بیت خلافت</b><br>میراند در |
|                      | امیرخاص بک کا عروج                       |                    |                                                                   |
|                      | امراء میں بے چینی                        |                    |                                                                   |

| صفحد   | ,           | عنوان                                               | صفحہ          | عنوان                                             |
|--------|-------------|-----------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|
| 444    | ,           | ملك شاه كاخاتمه                                     |               | بغداد پرسکوقی امراء کاحمله                        |
|        |             | سلیمان شاه اور شرف الدین میں کشید گی                |               | سلطان مسعوداور ملك سنجركي ملاقات                  |
|        |             | سليمان شاه كاقتل                                    | 414           | بقش کی نبروان میں غارت گری                        |
|        |             | ايلد كذاينائج كااتحاد                               |               | لیخی بن مهیر ه کاعهدهٔ وزارت پرتقرر               |
| 44     | ,           | معركه نهراسير وذ                                    | 1             | مسعود جلال كاحليه پر فبضه اور فرار                |
| į.     |             | محمودین ملک شِاه کی رہائی                           |               | وز برابن مهمير ه كا كوفيه اورواسط پر قبضه         |
|        |             | ایلد کز اوراینائج کی جنگ ومصالحت                    |               | امیرخاص بک کافل                                   |
| 471    | ,           | مستخبر<br>بر                                        |               | محاصره تکریت<br>پر                                |
|        |             | غليفه تقني كي وفات                                  | E             | قلعه تكريت كامحاصره                               |
|        |             | مستنجد کے قتل کا منصوبہ                             | , .           | معركة عقريا بل                                    |
| 441    | <b>.</b>    | هي: ټاپ                                             |               | مسعود جلال اورتر شک کی سرکو بی                    |
|        |             | يوسف مفقفي مستنجد بالله                             | 4             | ارسلان بن طغرل<br>پې رېږي                         |
|        | İ           | وه ع ١٥٥٤                                           | AID           | شمله کاخوزستان پر قبضه                            |
|        | İ           | بيعت خلافت                                          | 1             | سلطان شجر کازوال<br>بیزین در در کار کرار          |
|        |             | اميرتر شك كاخاتمه                                   |               | بنی خوارزم شاه کی حکومت کا آغاز                   |
|        |             | قلعه ِ ما بھي کي حوالگي                             |               | سلیمان شاه اورخوارزم شاه<br>ساین شورک در مصریبر   |
|        |             | خفاجه کی سرکو بی اورا طاعت                          | ( A           | سلیمان شاه کی بغداد میں آمہ                       |
| YY.    | ۲           | فى اسد كا عراق سے اخراج                             | · [           | سلیمان شاه اور سلطان محمد کی جنگ<br>محاصره بغیراد |
|        |             | واسط میں بغاوت                                      |               | کا شرہ بعداد<br>سلطان محمہ کی مراجعت              |
| 47     | ۵           | شمله کی شورش<br>م                                   |               | منطقان هوای مرابعت<br>ملک شاه اور ایلد کزی پسیائی |
|        |             | شمله کی مراجعت                                      |               | سنقر بهدانی کی سرکشی واطاعت                       |
| بديت و | ا ان<br>ساس | نرف الدین کاعهدهٔ وزارت پرتقر ر<br>مرب              |               | سنقر کی بغاوت اور شکست<br>سنقر کی بغاوت اور شکست  |
| 177    | 1           | عضدالدین اورخلیفه می <i>ن کشید</i> گی<br>۱۰ مستور ق | to the second | سنفر کی اطاعت<br>سنفر کی اطاعت                    |
|        |             | غليفه منتجد كاقمل<br>در مستعند                      | 1             | شمله کافرار شمله کافرار                           |
|        |             | غليفه ستضى بإمرالله                                 | 2 10 6        | سلطان محمر کی وفات                                |
|        |             | يعت خلافت                                           |               | سليمان شاه کي تخت نشيني                           |
|        |             |                                                     | 1             |                                                   |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1           | The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحہ       | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <del></del> | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            | عبيداللدبن يونس كاعروج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 474         | وز بریشرف الدین گافتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            | سلجوتی حکومت کا خاتمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | فاطمى خلافت كاخاتمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 488        | معركه بمدان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | :           | وز بریشاور کی بحالی اور بدعهد کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | طغرل كاقتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | شاور کی عیشائیوں سے سازش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | خليفه ناصر كاتكريت اورعانه يرقبضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | YFA         | خليفه عاضد كاخاتمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4144       | يصره كاتاراج بمونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | صلاح الدين يوسف كاعبدهٔ وزارت پرتقرر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | مويدالدين ابن قصاب كاعهدة وزارت پرتقرر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | مصرمیں عباسی خطبه کااجراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | وزيرمو يدالدين كاخوزستان پرقبضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 479         | نورالدین محمود کی سفارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | وزبرابن قصاب كاهدان يرقبضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 "         | بنوحزن کی غارت گری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 400        | قطلغ کی سرکشی وشکست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | سنكابن احمد كاقتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 19.5       | خوارزم شاه کا بهدان پر قبضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | عضدالدین کی معزولی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | سيف الدين طغرل كامدان پرفتضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 400         | قطب الدين قائماز كي بغاوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ball of St | كوكجه كوسندامارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             | قائما ز کاخاتمہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | أمير ابوالهيجاءوا كأبيعت المقدس كي معزولي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | علاءالدين نيامش كاانجام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ,4m4       | كوكجه كاغاتمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | والى خوزستان كى سركشى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Start S    | سنجر کا جبال تر کستان پرحمله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | وز برعضدالدین کاقتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | وز برنصیرالدین کی معزولی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | ظهبيرالدين بنعطار كاعهدهٔ وزارت پرتقرر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 774        | فخرالدين ابوالبدر كي معزولي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | خلیفه ستضی کی وفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | سنجر کی بغاوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 427         | ړ <b>ل</b> : و۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7 m/s      | منكلى اورا بغمش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | احدين مستقى الناصرالدين الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| la de la   | المبغث كأقل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ž           | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس ال |             | محمد بن ناصرطا ہر با مراللہ ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| YP9        | ولى عبد كانتقال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | وسالوس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | ظهیرالدین بن عظار کاانجام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | خوارزم شاہی فوج کی پامالی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | . يعت خلافت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7.         | بني معروف كااخراج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | na na fairt |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u> </u>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| صفحه   | عنوان                                                        | صفحه      | عنوان                                                         |
|--------|--------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|
|        | تخت نشيني                                                    | 444       | تا تار بوں کی بلغار                                           |
|        | خليفه مستنصر باللذاورتا تاريون مين                           |           | خوارزم شاه کی وفات                                            |
|        | جنگ                                                          |           | خليفه ناصر كاكروار                                            |
| 40%    | احمد بن ابوعلى حسن حائم باامرالله                            | 401       | خلیفه ناصر کی و فات                                           |
|        | التعالي                                                      |           | ظاہر بامراللہ کی خلافت                                        |
| Y MA   | <u>االاح</u> تاار <u>ى جى</u><br>سليمان بن حاتم مستكفى بالله |           | خليفه كافرمان                                                 |
|        | 2400ta401                                                    | سنومهم به | ېم: با                                                        |
|        | ابرانهيم بن محمد واثق بالله                                  |           | منصور بن طاہرمستنصر باللہ                                     |
| ].<br> | <u>e27112274</u>                                             |           | ۳۲۰ تو ۱۲۳ ف                                                  |
|        | احمد بن متلفی حاکم با مراللد ثانی                            |           | عبدالله بن مستنصر بالله                                       |
| Ī      | e29mte2ml                                                    |           | 2700t27r.                                                     |
| 70+    | محمد بن معتضد متو کل علی الله                                |           | خليفه مستنصري وفات                                            |
|        | <u>#</u> 400t <u>#</u> 40m                                   |           | خليفه مستعصم بالله                                            |
|        | عمر بن ابرامبيم وأتق بالله                                   | 444       | وزیراین تلقمی کی غداری                                        |
|        | <u>e</u> < 1 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \             | Ì         | تا تاريون كابغداد پرحمله                                      |
|        | ز کریا بن ابراہیم                                            |           | خليفه ستعصم كاغا نثمه                                         |
|        | 24912241                                                     | anr       | بغداد کی تباہی اور قل عام                                     |
| 101    | محمد بن معتضد متو كل على الله                                |           | بغدا د کی تباہی اور قل عام                                    |
|        | او کیم ۱۰ در میر                                             |           | علمی ذ خائر کی بر با دی                                       |
|        | منصب خلافت<br>«                                              |           | ہلا کو کی فتو حات                                             |
| ICF    | اشجره خلفائے عباسیہ                                          | ا ۲ ۱۹    | خلافت عباسيمعر                                                |
|        |                                                              | ALL       | احمر بن ظاہر مستنصر ہاللہ                                     |
|        | 000                                                          |           | و 1 ما و 1 ما و 1 ما و 1 ما و 1 ما و 1 ما و 1 ما و 1 ما و الم |
| j.     |                                                              |           |                                                               |
|        |                                                              |           |                                                               |
|        |                                                              |           |                                                               |

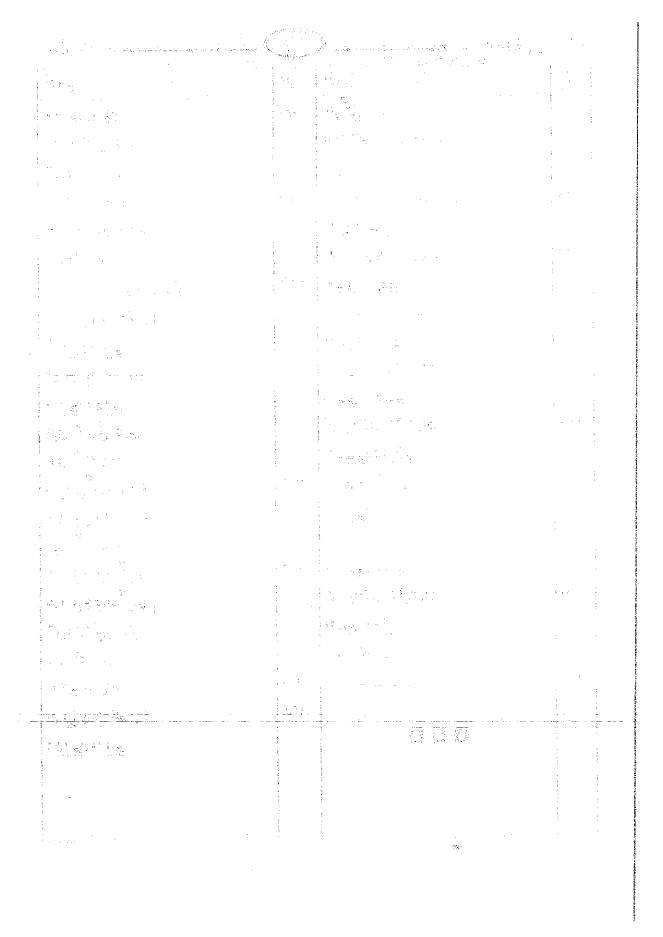

#### ز وال خلافت بنوعبّاس مسمر

was to be a sure of the second of the second

The second section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of

### چومدری محمدا قبال سلیم گامندری

تاریخ بنی عباس کا بیدوسراحت جوآپ کی خدمت میں پیش ہے۔ علامہ ابن خلدون کی شہرہ آفاق تاریخ کتاب العمر ودیوان المبتداء والخمر کا وہ حضہ ہے جوزوال بغدادتک کے حالات واقعات وادث وعبر پرمشمل ہے۔خلافت بنی عباس جوابوالعباس السفاح كے ہاتھوں سواج میں قائم ہوئی۔وہ ٢٥٦ج میں بلاکوخان چنگیزی کے ہاتھوں بلکہ اور زیادہ سیح الفاظ میں خواج نصیرالدین محقق طوی کے ہاتھوں تباہ ہوگئ اورالی بری طرح تباہ ہوئی کہ بقول سعدی شیرازی ہے

> آسال را حق بود گر خول بیارد بر زشن برزوال تخت متعصم امير المؤمنين

اس دفت عباسيوں كا آخرى اور بے اختیار خلیفہ معصم باللہ مندنشین تھا اور ابوالعباس كابیرنام لیوااب اتنا گیا گزرا ہو چکا تھا کہ بقول بعض بٹی ہے بھی ڈرتا تھا۔

ہلا کوخان چنگیزی فتنہ تا تار کاسب سے بڑا جبروتی فر مانروا تھا 'خواج نصیرالدین طوسی نے اس کے مزاج میں اس قدر دخل حاصل کرلیا تھا کہ ہلاکوخاں کے مدارالمہام بن گئے تھے۔ ہلاکوخاں لا مذہب تا تا ری تھا مگر تھا بڑاسخت وہمی یا نچ مہینے تک وہ انکار کرتا رہا کہ بغداد پرحملہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں' نہ خلیفہ کے قبضہ میں اب کوئی ملک ہے اور نہ الی بڑی دولت و خزانہ۔ پھرایک بات پیر بھی ہے کہ سلمانوں کا ندہبی پیشوا ہے اس کو د کھ دینے ہے جھے پراور میرے خاندان پر عذاب نہ آ جائے واج نصیرالدین بڑے ذبین اور قابل آ دی تھے بیاسے سمجاتے رہے کہ یہ باتیں وہم کی ہیں۔ خدانے تو اس دن بھی عذاب نه نازل کیا جب کہ حادثۂ کر بلا پیش آیا۔غرض بیر کہ خواجہ نے ہلا کو خاں کوراضی کرلیا کہ وہ خلیفتہ مستعصم کولل کر دیے۔ ستر لا کھی آبادی کے شہر بغداد میں قتل عام کردیا گیا۔آگ لگادی گی اور یا نج مہینوں تک بغداد کے کتب خانوں سے کتابیں نكال تكال كرجلائي جاتى ريس جو بهاك سك بهاك كئ ـ باتى مارے كئے مولانا حالى كہتے ہيں ع

بہا لے گئی سیل تاتار جس کو

اس جلد میں علامہ ابن خلدون نے زوال بغداد کی ابتدا ہے اس وقت تک کے واقعات حوادث اور عبر کواپنی خدا دار قابلیت اور حقیقت شناس سے بیان کیا ہے۔ جب کہ زوال اپنی انتہا کو بیٹنج کر ہلا کو خان کی صورت میں بغدا د آپنچا اور خواجہ نصیر الدین طوی کی آتش انقام بھڑک کرسوایا نج سوسال کے پرانے تدن وتہذیب کوخاک سیاہ کرگئی۔

نفیں اکیڈمی' تاریخ ابنِ خلدون کے ترجمہ کوئی ترتیب وتزئین کے ساتھ شاکع کررہی ہے بیہ کتاب ہمارے جدید ترتیب کے بموجب تاریخ ابن خلدون کی چوتھی جلد قراریاتی ہے۔

١) رسول وخلفا ي رسول المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال ال

۲) خلافت معاویه و آل مروان

٣) خلافت بن عباس (حقه اوّل) 🔐

۷) خلافت بی عباس (هشه دوم) ۵) امیران اُندلس اور خلفائے مصر

٢) غزينوي اورغوري سلاطين

المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى ال

ره المراح (هنداول) من المراح (هنداول) من المراح (هنداول) من المراح (هنداول) من المراح (هنداول) من المراح (هنداول) من المراح (هنداول) من المراح (هنداول) من المراح (هنداول) من المراح (هنداول) من المراح (هنداول) من المراح (هنداول) من المراح (هنداول) من المراح (هنداول) من المراح (هنداول) من المراح (هنداول) من المراح (هنداول) من المراح (هنداول) من المراح (هنداول) من المراح (هنداول) من المراح (هنداول) من المراح (هنداول) من المراح (هنداول) من المراح (هنداول) من المراح (هنداول) من المراح (هنداول) من المراح (هنداول) من المراح (هنداول) من المراح (هنداول) من المراح (هنداول) من المراح (هنداول) من المراح (هنداول) من المراح (هنداول) من المراح (هنداول) من المراح (هنداول) من المراح (هنداول) من المراح (هنداول) من المراح (هنداول) من المراح (هنداول) من المراح (هنداول) من المراح (هنداول) من المراح (هنداول) من المراح (هنداول) من المراح (هنداول) من المراح (هنداول) من المراح (هنداول) من المراح (هنداول) من المراح (هنداول) من المراح (هنداول) من المراح (هنداول) من المراح (هنداول) من المراح (هنداول) من المراح (هنداول) من المراح (هنداول) من المراح (هنداول) من المراح (هنداول) من المراح (هنداول) من المراح (هنداول) من المراح (هنداول) من المراح (هنداول) من المراح (هنداول) من المراح (هنداول) من المراح (هنداول) من المراح (هنداول) من المراح (هنداول) من المراح (هنداول) من المراح (هنداول) من المراح (هنداول) من المراح (هنداول) من المراح (هنداول) من المراح (هنداول) من المراح (هنداول) من المراح (هنداول) من المراح (هنداول) من المراح (هنداول) من المراح (هنداول) من المراح (هنداول) من المراح (هنداول) من المراح (هنداول) من المراح (هنداول) من المراح (هنداول) من المراح (هنداول) من المراح (هنداول) من المراح (هنداول) من المراح (هنداول) من المراح (هنداول) من المراح (هنداول) من المراح (هنداول) من المراح (هنداول) من المراح (هنداول) من المراح (هنداول) من المراح (هنداول) من المراح (هنداول) من المراح (هنداول) من المراح (هنداول) من المراح (هنداول) من المراح (هنداول) من المراح (هنداول) من المراح (هنداول) من المراح (هنداول) من المراح (هنداول) من المراح (هنداول) من المراح (هنداول) من المراح (هنداول) من المراح (هنداول) من المراح (هنداول) من المراح (هنداول) من المراح (ه

علاوة ازين مقدمه ابن خلدون مكمل ووحصول مين -

ہم اُمید کرتے ہیں کہ ہماری اشاعتی مساعی کی داد اہلِ علم حضرات اس کتاب سے بیش از بیش استفادہ کے ذریعیہ

دیں گے

٢٠ ١٠ و ١٠ و ١٠ ي و ١٠ ي و ١٠ ه و ١٠ ي و ١٠ ي ما توا**ر الله الله الله الله الله الله الله و ١٠ ي الله و ١٠ ي و ١٠ ي** 

The fifty of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the

er ist in ter de Aetropiè in de la glégiè en Augunta de Cartis, un regul paten promotion un ne ok kilogo ez 26. Tokkilokuski pegana a 128. A za kilogika zili

CONTROL AND AND AND AND A CONTRACTOR OF A SECOND

#### خلافت بنوعباس حصه دوم

#### والمرائح فلفااورز مانه حكومت في المعلقة

۱۲) احد بن مقتدى مستظيم بألله paritorna paratpair ۱۴)منصور بن مستر شدراشد بالله por tpora ١٥) يوسف بن مقتضى مستتحد مالله ٥٥٥ما٢٧٥٩ ١٦) الحن بن مستنجد بالله منتضى بإمرالله \$040tabyy ے ا) احمد بن مستفی الناصر الدین الله @YFFt @ 040 ۱۸) محمد بن ناصر ظاہر بامراللہ PALLALLA 19)منصور بن ظاہرمستنصر باللہ ALL BILLIA ٢٠) عبدالله بن مستصم بالله DYDOTDYM. ۲۱) احرین ظاہر مستنصر باللہ eyy te you ۲۴) احدین ابوین علی حسن حاکم با مرابلند

الالاهتااركه

اً) اُحْدِ بن مُوفَقَ مُعْتَضَدُ بالله <u> 14 جيتا و 14 جي</u> - تنسر متلفي بالله prastarna ٣)جعفر بن معتضد المقتدر بالله protorgo ۴ ) ابومنصور محمد القاہر باللہ priter. ۵) محد بن مقتدرالراضي مالله ۳۲۲<u>ه ۳۲</u>۹ <del>۳۲</del>۹ ۲)ابرا هیم بن مقتدرامقی الله مرسوت مستقى بالله مستقى بالله protorr ٨) عبدالكريم بن مطيع الطائع الله ervitoryr 9)احمر بن اسحاق قادر بالله Prrtary ١٠) عبدالله بن قادر قائم بإمرالله ۲۲۱ ما المحالم ۱۱) عبدالله بن محد مقتدى بامرالله @MLtoryL

٢٤) عمر بن ابراجيم واثن بالله

@2016a200 زكريابن ابراجيم

٨٨ كونا او كو

٢٩) مُحَمُّر بن معتضد متوكل على الله

ov Nyava i 🧸

er to great the

٢٣) سليمان بن حاكم مستكفى بالله

94 roto4

۲۳) ابراجيم بن محدواثق بالله

۱۹<u>۵ چ</u>تااس کید ۲۵) احدین متلفی حاکم بامرالله تانی

ecortecti

٢٦) محمر بن معتضد متوكل على الله

٣٥٤٩٨٥٤٩

Commence of the second

 $C_{1,1}^{(k)}(x_{k+1},x_{k+1},\dots,x_{k+1}) = c_{1,1}^{(k)}(x_{k+1},x_{k+1},\dots,x_{k+1},x_{k+1})$ 

1. 英数元子 E

## ېاپ: ۲۰ احمد بن موفق معتضد بالله

### وكاحتاوهم

معتد علی الله پہلا خلیفہ ہے جس نے پھر بغدا دکوا پنا دارا لخلافہ بنایا۔اس نے تمام زمانۂ خلافت نہایت مجبوری اور مغلوبیت کے ساتھ ختم کیا۔اس کا بھائی موفق اس پر حاوی تھااور وہ خود کئی کام میں دخل نہیں دے سکتا تھا۔ گورنروں کی تقرری اور تنزلی اورکل احکامات موفق کے جاری وساری تھے۔ بیرنام کا خلیفہ تھا اور در حقیقت موفق خلافت کر رہا تھا۔ جس وقت ٨ كا وقع كانقال موكيا - جيها كهم اوپربيان كرآئے بين تو بجائے اس كاس كابيا ابوالعباس احد معتضد بالله ولي عہدی کی کری پر جانشین ہوا۔ اس نے بھی معتمد کے دائر ہ حکومت کو دسیج نہ ہونے دیا۔ اپنے باپ کی طرح ہر کام میں پیش پیش ر ہا۔ پہلے تو خلیفہ معتمد نے اپنے بیلے جعفر کو ولی عہدی میں معتضد پر مقدم کیا تھا۔ گر کچھ عرصہ بعد جعفر کومعز ول کر کے تمام مما لك محروسه وبلا واسلاميه من سياعلان كرويا كمير ، بعد معتضد عي وارث خلافت موكار

<u>بیعت خلافت : اس واقعہ کے بعد ظیفہ معمّد کی وفات ہوئی اور اس کے انقال کے دوسرے دن امراء اشکر اور اعیان</u> دولت نے معتضد کی خلافت کی بیعت کی خلیفہ معتصد نے مسلو عکومت پر متمکن ہونے کے بعد اپنے غلام بدر نامی کو پولیس کی افسری دی عبید الله بن سلیمان بن وہب کوقلمدان وزارت سپر دکیا اور محمد بن شاری بن ما لک کو دسته فوج جاں شاران

عمرو بن كبيث كوخرا سان كي سند حكومت خليفه معتضد كزمانه خلافت كرشروع من عمرو بن ليك كاوفد آيا اورعرو ۔ بن لیث کی طرف سے ہدیے وتحا کف پیش کئے اور حکومت خراسان کی درخواست کی ۔خلیفہ معتضد نے عمر و بن لیث کے نام سند گورنری لکھ دی اور خلعت روانہ کیا۔ خلیفہ معتضد کے زمانہ حکومت کے شروع میں نصر بن احمد سامانی راہی ملک عدم ہوا اور اس كاجمانى اساعيل ماوراءالنهر برحكمراني كرنے لگا۔

رافع بن برثمه كافل درافع بن برثمه والى فراسان في شاى قصبات كوجورَ بي من تصوباليا تفار ظيفه معتضد في سرير خلافت ہونے کے بعد رافع کولکھ بھیجا کہ شاہی قصبات سے دست کش ہوجا وَ اورا پنا قبضہ ونضرف اٹھالو۔ رافع نے پچھ خیال نہ كيا غليفه معتضد نے احمد بن عبدالعزيز بن ابي دلف كے نام ايك فر مان شعرا خراج رافع روانه كيا چنا نچه احمد بن عبدالعزيز نے رافع بن لیٹ کولڑ کررؔ ہے سے نکال دیا۔ رافع بن لیٹ اس شکست کے بعد جرّ جان چلا گیا۔ ۲۸۲ چیمس نیشا پور پہنچا۔عمروسے اور اس سے متعد دلڑا کمیں ہو کمیں بالآخر رافع شکست کھا کر ابیورو کی طرف بھا گا۔ اس اثناء میں عمرو نے اپنے برادرزادگان معد دلیث پسران علی بن لیٹ کواس کے پنجہ ظلم سے چھڑ الیا۔ان دونوں کا تذکر ہ اس سے پیشتر او پر ہو چکا ہے۔

اس کے بعدرافع نے برات کی طرف کوچ کیا۔ عمر وکواس کی خبرلگ گی اوراس نے سرخس میں پہنچ کے نا کہ بندی کر کی۔ رافع یے خبر پاکرتنگ و دشوارگز ار را بول سے نیشا پور کولوٹا۔ عمر وہمی سرخس سے نیشا پور آ رہا۔ دونوں میں گھسان کی لڑائی ہوئی اثناء جنگ میں رافع کے بعض سپہ سالا رول نے عمر وسے سازش کرلی اور رافع سے علیحدہ ہو کر عمر وسے جاسلے۔ اس سے رافع کو شخت نقصان اٹھا تا پڑا اوروہ شکست کھا کر بھاگا۔ چونکہ تحمہ بن زید نے کی زمانہ میں رافع سے المداد کا وعدہ کیا تقااس لئے مایوی اور پے در پے ناکامی و شکست کے بعد اسے تحمہ بن زید کا خیال آ گیا۔ فوراً اپنے بھائی محمہ بن ہر تمہ کوروانہ کیا۔ مگر تحمہ بن زید نے ابناء میں رافع کے مصاحبی اور غلاموں نے ترک رفاقت کی تحمہ بن ہارون بھی علیحدہ ہو کراحمہ بن اساعیل کے پاس بخارا چلاگیا۔ رافع نے چند سپائی اور مال واسباب و آلات حرب ساتھ لے کرخوارزم کا راستہ کیا۔ خوارزم مان ہودم پٹی وے کر لیا۔ خوارزم شاہ کو خیا ہے۔ اس نے اپنے گورز ایوسعید درعانی کو لکھ بھیجا کہ یہ شکارا چھا ہے۔ جس طرح ممکن ہودم پٹی وے کر میرا تا رکھ کیا۔ اس نے اپنے گورز ایوسعید درعانی کو لکھ بھیجا کہ یہ شکارا چھا ہے۔ جس طرح ممکن ہودم پٹی وے کر میرا تارکز مرفر و بن لیث کے پاس نیٹ پورشی و یا۔ یہ واقعہ سے شہر آیا ' خلوص و محبت کا اظہار کیا اور حالت و خلات میں میں اسامیل کیا ور حالت و کیا۔ یہ واقعہ سے شہر آیا ' خلوص و محبت کا اظہار کیا اور حالت و خلات میں میں اسامیل کیا ور حالت و کیا۔ یہ واقعہ سے شہر آیا ' خلوص و محبت کا اظہار کیا اور حالت و خلات میں سے خلال کیا کو کر اور میں کیا کہ کیا کہ کو کہ ان میں نیٹ کیا کہ کو کو کہ کیا کہ کو کہ کیا کہ کو کو کہ کیا کہ کو کیا گئی کیا کہ کیا کہ کو کہ کیا کہ کو کیا گئیا۔ اس کیا کیا کہ کو کی کو کیا کہ کیا کہ کیا کیا کو کیا گئی کیا کہ کو کیا گئی کیا گئی کے کیا کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا کہ کو کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کو کر اور کیا کی کو کو کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کو کر اور کیا کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کی کو کر کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کر کیا گئی کی کر کر اور کیا گئی کیا گئی کیا گئی کی کر کر کیا گئی کیا گئی کیا گئی کر کر کر کر کر

ابو جوزه کا ظہور خوارج موصل کے حالات ہم اوپر تحریر آئے ہیں کہ ان لوگوں نے مساور کے بعد ہارون شاری کو اپنا امیر بنالیا۔ جیسا کہ خوارج کے حالات آپ اُوپر پڑھ آئے ہیں اس کے بعد ۱۸ جیس بی زبیر سے جمہ ہیں بی زبیر سے جمہ ہیں بی زبیر سے جمہ ہیں بی زبیر سے جمہ ہیں بی زبیر سے جمہ ہیں بی ابی جوزہ نے بی جوزہ ایک خریب و مفلس خف تھا اور نہایت عمرت سے ابی جوزہ نے کرنا۔ اس کی اور اس کے بیٹوں کی گزراو قات اس پر مخصر تھی کہ جنگل سے لکڑیاں چننے اور شہر میں ان کوفروخت کر کے اپنا پیٹ بھرتے تھے خرض اس کے وسائل معاش اس فتم کے تھے۔ مگر دین داری اور زبد کوخوب ظاہر کرتا تھا۔ رفت رفت لوگوں کومیلان اس کی جانب ہوا۔ اس نے لوگوں کو جتم کر کے ایک گروہ قائم کرلیا اور ان پر حکمرانی کرنے لگا۔ تھوڑے دنوں میں قرب و جوار کے دیباتی بھی اس کے پاس آئے گے جس سے قوت اور بڑھ گئے۔ پھر کیا تھا ہاتھ پاؤں نکا لے اور صوب موسل کا زکو چ وحول کرلیا مال واسباب اور جن چیزوں سے اس کو مددل سکتی تھی۔ اُن کی حفاظت کی غرض سے سنجار کے قریب قلع بھی تھی کرلیا اور اس میں اپنے سیٹے ابو ہلال کو ڈیڑ ھوسو آ دمیوں کی جمیت کے ساتھ تھیر کرلیا اور اس میں اپنے سیٹے ابو ہلال کو ڈیڑ ھوسو آ دمیوں کی جمیت کے ساتھ تھیرایا۔

ابو جوزہ اور مارون شاری میں جنگ: ہارون شاری کوان واقعات کی اطلاع ہوئی تواپ مصاحبوں اور مشیروں کو مجتمع کر کے مشورہ کیا اوران کی متفقہ رائے سے قلعہ کو جا گھیرا ان دنوں ابو جوزہ قبرا ٹامیل تھا قلعہ کا محاصرہ نہایت مستعدی اور ہوشیاری سے کیا گیا چاروں طرف سے نا کہ بندی کرلی گئی آ مدورفت قطعاً مسدود کردی گئی تھوڑ نے ہی دنوں میں قلعے کے فتح ہونے آثار نمایاں ہوگئے قبیلہ بنوتغلب کے پچھلوگ ہارون کے ہمراہ تھے جب انہوں نے اس امر کا احساس کرلیا کہ قلعہ عنقریب فتح ہوا چا ہتا ہے تو قلعہ میں جس قدر بن زبیر تھے۔ ان کوامان دے دی۔ مگر امان دہی سے پیشتر ابو ہلال کا مع چند

ل ميجمي خارجي المذهب تفار ديكهوتاريخ كامل ابن اثير جلد يصفحه ١٨١٨\_

آ وميول كے كام تمام كرويا كيا تھا۔

ابو جوڑہ کافٹل: ہارون نے کامیابی کے ساتھ قلعہ پر قبضہ حاصل کر کے ابو جوزہ کی طرف قدم بڑھایا۔ فریقین نے مقام قبرا ٹامیں صف آرائی کی۔ پہلے ہی تملہ میں تو ہارون کوشکست ہوئی مگراس نے پلیٹ کرایبارُر زور حملہ کیا کہ ابو جوزہ کے قدم میدان سے اکھڑ گئے اوروہ شکست کھا کر کمال ابتری سے بھا گا۔ ایک ہزار چارسوآ دمی مارے گئے۔ ہارون نے اس کی شکر گاہ پر بھٹی کراپئی کامیا بی کا جمنڈا گاڑ دیا اور اس کے مال واسباب کو اپنے نشکریوں میں تقسیم کر دیا۔ ابو جوزہ اس شکست فاش کے بعد آمد بہنچا 'احمد بن عیسی بن شخ والی آمد سے ہم نبر دہوا انجام بیہوا کہ احمد نے ابو جوزہ کو گرفتار کر کے در بارخلافت میں بھی ج

بنی شیبان کی اطاعت : (ماه صفر ۱۸۰ه) میں خلیفہ معتصد نے دارالخلافہ سے بقصد بنی شیبان جزیرہ کی جانب کوچ کیا۔ بنی شیبان موکب ہمایوں کی آمد کی خبر پاکر مرعوب ہو کررہ پوش ہو گئے۔ خلیفہ معتصد نے قریب من بادیہ نشیبان عرب کے ایک گروہ پر جودن دہاڑے مسافروں کولوٹ لیتے تھے۔ حملہ کیا اور زیر وزیر کر کے موصل کی جانب مراجعت کی۔ اس واقعہ سے بنی شیبان ہے حد خاکف ہوئے اور وہ اظہارا طاعت کی غرض سے نقذ وجس فراہم کر کے خلافت ما ب کی خدمت میں حاضر ہوئے ۔ معذرت کی اور بطور فعل ضامنی کے لوگوں کو حوالہ کیا۔ خلیفہ نے ان کی درخواست منظور کرلی اور کشکریوں کو دارالخلافت کی جانب مراجعت کا علم ویا اور بغداو میں بھی کرا حمد بن شیبی بن شخ کے نام فرمان روانہ کیا کہ آمد میں جس قدرت ابن کندا بھی کا مال اسباب تمہارے ہاتھ آیا بارگاؤ خلافت میں بھیج دو۔ چنا نچہ احمد نے سب مال واسباب اور شحاکف و نذرانے روافہ کروئے۔

ماردین پر قبضہ: چونکہ جمران بن جمرون کی نسب سے پر چہ گزرا تھا کہ ہارون شاری خارجی کی جانب مائل ہوگیا ہے اوروہ
اس کے ہوا خواہوں میں داخل ہوگیا ہے اس وجہ سے الاسم میں خلیفہ معتصد نے بغداد سے پھرکوچ کیا۔ با دیہ شینان بن تغلب مجتمع ہو کے مقابلہ پڑآئے۔ پہلے ہی معرکہ میں منہ کی کھا کر بھاگے۔ ایک گروہ کشر مارا گیا۔ بہت سے زاب میں دو وب کر مرکئے۔ خلیفہ معتصد نے موصل کا قصد کیا۔ اس عرصہ میں بینچبرگی کہ جمران ماردین چھوڑ کر بھاگ گیا ہے اورا پن معرکہ میں منہ کی کھا کہ بھرائی کہ جمران ماردین چھوڑ کر بھاگ گیا ہے اورا پن معتصد سے بیٹے کو قلعہ میں ظہرا گیا ہے۔ خلیفہ معتصد نے اس وقت ماردین پر دھا وا بول دیا۔ تمام دن لڑائی ہوتی رہی ۔ اسکے دن خلیفہ معتصد سے بیار کے دروازہ کھولئے کو کہا۔ ابن حمران پر ایبا خوف معتصد سوار ہو کر دروازہ کھولئے میں جوان کو باہر کال لواب ہوا کہ اس کے بھی بین نہ پڑا دروازہ کھول دیا۔ خلیفہ معتصد نے تشکریوں کو بھم دیا کہ جو بچھ قلعہ میں ہوائی کو باہر کال لواب بہ مواکدان کی درو باقی رہا حمدان اس کی گرفتاری اورائی کا مال واسباب ضبط کرنے کوایک وستہ فوج ما مورکر کے بغذاد کو مانہ مراجعہ یہ فرمائی کی مرفتاری اورائی کا مال واسباب ضبط کرنے کوایک وستہ فوج ما مورکر کے بغذاد کی مانہ مراجعہ یہ فرمائی

اصفہان بحیثیت گورنر الامع میں خلیفہ معتضد نے اپنے بیٹے علی مکتفی کورَے قز دین ُ زنجان 'ابہر قم' ہمران اور دینوری حکومت پر مامور فرمایا جن میں علی معروف بہ کورہ جو رافع بن لیٹ کی طرف ہے رَے کاعامل تھا اس نے مکتفی کی خدمت میں حاضر ہوکرامان کی درخواست کی ۔ مکتفی نے امان دے دی اور اس کوایئے باپ کے پاس دار الخلافہ میں بھیج دیا۔

حمدان کی طلی سر المع میں خلیفہ معتصد موصل کی جانب روانہ ہوا۔ اسحاق بن ایواب اور حدال بن حرون کو طلی کے فرمان

کھے۔اسحاق نے حاضر ہوکر شرف حضور حاصل کیا گرحمدان نے سرکٹی گی اوراپنے مال واسباب اور حرم کوا یک محفوظ مقام میں کھیرا کر قلعہ نشین ہوگیا۔ ہر چہار طرف سے نا کہ بندی کرلی۔ خلیفہ معتضد نے ایک لشکر جرار بسرگروہی وصیف موشکیراور نصر قصوری سرکو بی کی غرض سے روانہ کیا۔ ہر زمین موصل مقام ویرزعفران کی طرف ہوکراس لشکر ہمایوں کا گزر ہوااس وقت اس مقام کی حفاظت کے لئے حسن بن علی مع حسین بن حمدان کے موجود تھا۔ حسین بن حمدان نے مرعوب ہوکر وصیف سے امان کی درخواست کی۔وصیف نے امان دے کرخلیفہ معتضد کی خدمت میں روانہ کر دیا۔

حمدان کی گرفتاری : خلیفہ معتصد نے دیر زعفران کے مہدم کردیے کا حکم صادر فر مایا 'باتی رہا حمدان اس کے تعاقب میں وصیف روانہ ہوا۔ مقام باسورین میں مُرجھٹر ہوگئی اور حمدان کوشکست ہوئی د جلہ کی جانب غربی سے عبور کر کے دیار ربعہ کی طرف بھا گا۔ عبدا کرشاہی نے بھی د جلہ عبور کیا ایک مقام پر بہنج کر مقابلہ ہوگیا۔ حمدان مال واسباب چھوڑ کرتن تنہا بھا گ کھڑا ہوا۔ لشکریوں کے مال واسباب پر قبضہ کر کے چرتعاقب کیا۔ حمدان نے نگ آ کر اسحاق بن ایوب کے خیمہ میں جائے بناہ کی ۔ جوکہ خلیفہ معتصد کی لشکرگاہ میں نصب تھا اسحاق بن ایوب نے اس کو در بارخلافت میں پیش کردیا۔ خلافت بنا ہی نے حکم دیا کہ حمدان کو فظر بند کر دوآور چند لوگوں کو آس کی حفاظت اور نگرانی پر مامور کردہ۔

ہارون خارجی کی ہرسی فی مرسی فی معتصد نے اس مہم ہے جس کا ذکراویر ہو چکا ہے۔ فارغ ہو کراستے صال خراج اور تقرری عمال کی غرض ہے نصر تصوری کو موصل میں تھہرا کر معاووت کی ۔ چنانچیا کی عامل فی نصر کے تھم ہے اطراف موصل میں گیااور ہارون خارجی ہے ہمراہیوں میں ہے ایک گروہ نے موقع پا کررات کے وقت حالت بخفلت میں نصر پر حملہ کر دیا اتفاق ہے کہ ہارون کے ہمراہیوں میں سے ایک نامور فی شخص اس ہنگامہ میں مارا گیا۔ ہارون کواس سے سخت اشتعال پیدا ہوا اور فساد کی تحریک ہوئی ۔ وفعتہ اطراف موصل میں آتش فتنہ وفسادروش کر دی گئی ۔ نصر نے ہارون کوڈ انٹ کرایک خطاتح رکیا۔ ہارون نے اس سے دیا دہ تہدید کا جواب دیا اور خلیفہ معتصد کے ذکر کی طرف توجہ نہ گی ۔ نصر نے اس خطافوا پنی عرضد اشت کے ساتھ در بار خلافت میں بھیجے دیا۔ خلیفہ معتصد اسے دیکھولا ہوگیا۔ فوراً جنگ ہارون کی تیاری کا تھم صا در فر مایا۔

ہارون خارجی کی شکست: موصل کی حکومت پران دنوں بہتم طائشتر تھا اس کومعزول وقید کر کے حسن بن علی کورہ کو حکومت موصل کی سند عنایت کی اور کل بلا داسلامیہ کے گورزوں کواس کی اطاعت کی ہدایت فر مائی ۔ حسن بن علی نے لشکر آرائی کی اور موصل کی حفاظت کا پورا بورا انظام کیا۔ شہراور کمپ کے اردگر دخند قیس کھدوا کیں غلہ وغیرہ کا ایک کافی و خیرہ فراہم کرایا۔ اس اثناء میں وہ وقت آگیا کہ کاشت کاروں نے کھیت کھلیان بھی اٹھا گئے تب حسن نے بہم اللہ کر کے جائے لشکر کے زاب کو عبور کیا۔ مغلہ کے قریب فریقین نے صف آرائی کی بہت بڑی لڑائی ہوئی ۔ ہڑاروں کا کام تمام ہوگیا بالآخر ہارون کو شکست ہوئی اگر صداس کے ہمراہیوں کا مارا گیا باقی مائدہ حصہ کشر آذر بائیجان کی طرف بھاگ گیا۔ ہارون بخوف جان بیابان میں جاچھپا۔ اس کے نامی نامی مصاحبین اور مشیروں نے امان کی درخواست کی ۔ خلیفہ معتضد نے سب کی درخواست میں مطاور کرلین۔ بہنچا۔ ہارون خارجی کی خرض سے کوج کیا۔ حریت بہنچا۔ ہارون خارجی کی مرکو بی کی خرض سے کوج کیا۔ حریت بہنچا۔ ہارون خارجی کی مرکو بی کی خرض سے کوج کیا۔ حریت بہنچا۔ ہارون خارجی کی مرکو بی کی خرض سے کوج کیا۔ حریت بہنچا۔ ہارون خارجی کی مرکو بی کی خرض سے کوج کیا۔ حریت بہنچا۔ ہورون خارجی کی مرکو بی کی خرض سے کوج کیا۔ حریت بہنچا۔ ہارون خارجی کی مرکو بی کی خرض سے کوج کیا۔ حریت بہنچا۔ ہارون خارجی کی مرکو بی کی خرض سے کوج کیا۔ حریت بہنچا۔ ہارون خارجی کی مرکو بی کی خرض سے کوج کیا۔ حریت بہنچا۔ ہی

ا معلماً كاياعال تفاخران وصول كرني كومعلما جار باتفار ويكفوكال ابن اثير جلد ك صفحة ١٨٧٠

یر ایش خص کانام جعفرضا بارون کے سربرآ روده احباب سے تھا۔ دیکھوتاریخ کامل این اثیرجلد مصفحہ ۱۸۔

حسین بن جران کوتین سوسواروں کی جعیت کے ساتھ روانہ کیا اوراس کی درخواست پر بیا قرار کرایا کہ اگر ہارون کو گرفار کرلیا ہے۔ گا تواس کے باپ کوقید ہے رہا کر دیا جائے گا۔ حسین کے ہمراہ اس ہم میں وصیف وغیرہ بھی شریک سے درفتہ رفتہ دجلہ کے ایک پایاب مقام ہے ممکن ہے کہ ہارون اس مقام ہے کہ اوون اس مقام ہے کہ ہارون اس مقام ہے کہ ہارون اس مقام ہے کہ ہارون کا میں ہے ور یا کوبور کرے ہم یہاں ہے حرکت نہ کرنا جب تک میں نہ آ جاؤں دیا تم کو بینجر معتبر فردید ہے نہ ہارون کا میں نے کام تمام کر دیا ہے '۔ وصیف مع پندا ومیوں کے اس مقام پر تھر گیا اور حسین بقیہ سواروں کو لئے ہوئے ہارون کا میں روانہ ہواتو دوایک مزل کے بعد ہارون سے ثہ بھیڑ ہوگئی پہلے ہی حملہ میں ہارون شکست کھا کر بھا گا۔ اس کے چند ہمراہی اس معرکہ میں کام آگے۔ وصیف کو تھر ہم وے تین روز ہوگئے تھے ہنوز کوئی خرحسین اور ہارون کے معرکہ کی مموع نہیں ہوگئی ہوگئی کہ موانہ ہوئی جائیا ہوگئی ہارون شکست گھا کہ بھا اور ہارون کے معرکہ کی مموع نہیں ہوگئی ہوئی کی جائیا اور ہارون کے معرکہ کی مموع نہیں ہوگئی ہوئی کی جائیا اس ناء میں حسین بھی پہنچ گیا۔ وصیف کو اس مقام پر ندد کھے کر گھرایا ہوئی کہ بیا ہوئی جہاں کہ ہارون بناہ گزین ہوئی تھا دیا۔ حسین کو ہارون کی تو قب میں روانہ ہوا۔ قبائل عرب میں سے ایک قبیلہ کے پاس بہنچا جہاں کہ ہارون بناہ گزین ہوئی تھا دیا۔ حسین نے بہنچ کر ہارون کو گرفار کر لیا اور پا بہز نجیر ظیف معتصد کی خدمت میں ہوئی تھا۔ ان لوگوں نے حسین کو ہارون کا پیتہ بتا دیا۔ حسین نے بہنچ کر ہارون کو گرفار کر لیا اور پا بہز نجیر ظیف معتصد کی خدمت میں لیکھ مام کر کر دیا۔

خلیفہ معتضد نے ماہ رکتے الاول سنہ مٰد کور کی آخری تاریخوں میں بغداد کی جانب مراجعت فرمائی۔ دارالخلافت میں پہنچ کر حسین کو اور اس کے بھائیوں کو خلعتیں عنایت کیس۔ حسب وعدہ اس کے باپ حمدان کور ہا کیا اور انعامات مرحمت فرمائے۔ ہارون کے ساتھ بیسلوک کیا گیا کہ اسے ہاتھی پر جبراً سوار کرا کے شہر میں پھرایا گیا۔ آگے آگے نقیب ندا کرتے جاتے تھے ((لا حکم الا الله و لو سحوہ الممشر کون)) شہیر کے بعد پھانی دے دی اور جھگڑا ختم ہوگیا۔ بیصغدی تھا۔

عمرو بن عبد العزیز بن افی دلف کی اطاعت: اس واقعہ سے پیشتر ۱۸۲ھ میں غلیفہ معتضد نے اس کا وال و جبل کی جانب کوج کیا کرخ پہنچا۔ عمرو بن عبد العزیز بن ابی دلف پی خبر پاکے بھاگ گیا۔ خلیفہ معتضد نے اس کا وال و اسباب صبط کر لیا عمرو بن عبد العزیز کے پاس ایک نایاب جواہر تھا خلیفہ معتضد کا دانت اس پر لگا ہوا تھا لکھ بھیجا کہ خط دیکھتے ہی اسے فوراً بھیج دیا۔ اس کے بعد خلیفہ معتضد نے وزیر السلطنت عبید الله بن سلیمان کواپنے بیٹے کے پاس رے دوانہ کیا اور وہاں سے واپسی کے بعد عمرو بن عبد العزیز کی طرف روانہ فر مایا۔ عمرو بن عبد العزیز نے امان کی درخواست کی اور عمم خلافت کے آگر دن اطاعت جھا دی۔ وزیر السلطنت نے اسکواور اس کے خاندان کو خلافی عنایت کی اور عمم خلافت کے آگر دن اطاعت جھا دی۔ وزیر السلطنت نے اسکواور اس کے خاندان کو خلافی عنایت کی اور عمر خلافت کے آگر دن اطاعت جھا دی۔ وزیر السلطنت نے اسکواور اس کے خاندان کو خلافی عنایت کی اور عمر خلافت کے آگر دن اطاعت جھا دی۔ وزیر السلطنت نے اسکواور اس کی خاندان کو خلافی عنایت کی اور عمر خلافت کے آگر دن اطاعت جھا دی۔ وزیر السلطنت نے اسکواور اس کے خلافت کے آگر دن اطاعت جھا دی۔ وزیر السلطنت نے اسکواور اس کے خلافت کے آگر دن اطاعت جھا دی۔ وزیر السلطنت نے اسکواور اس کے خلافت کے آگر دن اطاعت جھا دی ۔ وزیر السلطنت نے اسکواور اس کے خلافت کے اسکواور اس کے خلافت کے آگر دن اطاعت جھا دی ۔ وزیر السلطنت کے اسکواور اس کے خلاف کو خلاف کے خلاف کے کا می کھی کے خلاف کے خلافت کے اسکواور اس کے خلاف کے خلاف کے خلاف کے خلاف کے خلاف کے خلافت کے خلاف کے خلاف کے خلاف کے خلاف کے خلاف کے خلاف کے خلاف کے خلاف کے خلاف کے خلاف کے خلاف کے خلاف کے خلاف کے خلاف کے خلاف کے خلاف کے خلاف کے خلاف کے خلاف کے خلاف کے خلاف کے خلاف کے خلاف کے خلاف کی کے خلاف کے خلاف کے خلاف کے خلاف کے خلاف کے خلاف کے خلاف کے خلاف کے خلاف کے خلاف کے خلاف کے خلاف کے خلاف کے خلاف کے خلاف کے خلاف کے خلاف کے خلاف کے خلاف کے خلاف کے خلاف کے خلاف کے خلاف کے خلاف کے خلاف کے خلاف کے خلاف کے خلاف کے خلاف کے خلاف کے خلاف کے خلاف کے خلاف کے خلاف کے خلاف کے خلاف کے خلاف کے خلاف کے خلاف کے خلاف کے خلاف کے خلاف کے خلاف کے خلاف کے خلاف کے خلاف کے خلاف کے خلاف کے خلاف کے خلاف کے خلاف کے خلاف کے خلاف کے خلاف کے خلاف کے خلاف کے خلاف کے خلاف کے خلاف کے خلاف کے

بکر بین عبد العزیز کی سرکشی عمر و بن عبد العزیز کے امان حاصل کرنے سے پہلے اس کا بھائی بکر بن عبد العزیز وزیر السلطنت اور بدر نسے امان حاصل کر چکا تھا اور انہوں نے اس کوعمر و بن عبد العزیز کے صوبہ کی سند حکومت عمر و بن عبد العزیز نے حاضر ہوکر امان حاصل کر لی تو وزیر السلطنت اور بدر سے جنگ کرنے کی غرض سے وے دی تھی جب عمر و بن عبد العزیز نے حاضر ہوکر امان حاصل کر لی تو وزیر السلطنت اور بدر نے بکر سے مخاطب ہوکر کہا ہم نے اس وقت تم کوسند حکومت دی تھی جب کے تمہار ابھائی سرکش اور باغی تھا۔ اب چونگہ اس نے

ييفليفه معتضد كاليك آزادغلام تفاليكن تاك كابال مور بإخبار ديجهو تاريخ كامل ابن اثير جلد يصفحه ١٨٨ـ

منصب احکامات کے لئے دربار خلافت میں جائے عاضر ہوجاؤ بکریون کر اہوازی طرف بھاگ گیا اور عمرو بن عبدالعزیزی ، عباب سے اصفہان پرعیسی نوشری مامور ہوا۔وزیرانسلطنت نے ایک اطلاعی عرض داشت اس واقعہ کی دربار خلافت میں روانہ

کی اور خلیفہ معتضد کے بیٹے سے ملنے کی غرض سے رے کا راستذلیا۔

کرین عبدالعزیز کی پیسیا کی علیفه معتضد نے وصیف موتکیر کو بکر بن عبدالعزیز کی طرف اہواز کوروانہ کیا چانچہ صدود

فارس میں بکرے دو چار ہوا بکر رات کے وقت چیپ کراصنہان کوروانہ ہوگیا اوروصیف نے جھالکر بغداد کی جانب مراجعت

کردی جب غلیفہ معتضد نے بدر کو بکر بن عبدالعزیز کی گرفتاری اور جنگ کا تھم دیا۔ بدر نے اپنی طرف سے عیسی نوشری کواس تھم

کو تعیل پر متعین کیا۔ اطراف اصفہان میں بکر اور عیسی نوشری سے نہ بھیٹر ہوئی۔ بکر نے عیسی کو شکست فاش دے دی۔ پھر

مہر اجھیں عیسی نے نے بکر سے معرک آرائی کی۔ اطراف اصفہان ہی میں فریقین سے بہت بڑی کا اُن ہوئی اس معرک میں عیسی کو

فیتے نصیب ہوئی۔ بکر کی گشکر گاہ لوٹ کی گئے۔ وہ بھاگر کر محد بن زیم طوی کے پاس طبر ستان پہنچا اورو ہیں ہوگاہ میں مرگیا۔

حرث البولیل کی سرکتشی عرو بن عبدالعزیز نے اپنے باپ کے مرنے کے بعدا پنے بھائی حرث کوجس کی کتیت ابولیلی تھی

حرث البولیل کی سرکتشی عرو بن عبدالعزیز نے اپنے باپ کے مرنے کے بعدا پنے بھائی حرث کوجس کی کتیت ابولیلی تھی کو نظاور عمرو نے امان صاصل کر کی اور کر بھاگر آئی قو تلفیز در دس جملہ مال واسب ب شفیح کے قصہ میں رہ گیا۔ ابولیلی نے شفیح

موار میں سنے کو کہ باسا بھے شفیع نے منظور نہ کیا۔ ابولیلی خاموش ہو گیا شفیح دوزانہ شب کو ابولیلی کے پاس بجیب و رہات نے شاہوا تھا اور کی کہ نہوں کو گیا گیا۔ ابولیلی کے پاس بیضا ہوا تھا اور قصہ میں رہ کی کو نسبت کی کہ باسا بھے تھا ہوا تھا کی اور وہ گھی دو نہ ہدیا۔ ابولیلی کے پاس بیضا ہوا تھا اور کی کو شیح قضا حاجت کی ضرورت پیش آگی اوروہ اٹھ کی دینے ہو ہیا گیا۔ ابولیلی کو موقع فل گیا اس کے تعلق کے ماک ن کو جہ بات کرے کہ شفیح قضا حاجت کی ضرورت پیش آگی اور وہ اٹھ کی دینے ہو گیا۔ ابولیلی کو موقع فل گیا اس کے تو جہ بالی کے تو کہ کہ کہ کو بالی آئی کو موقع کی کہ کی اس بولیا کی کو کر دو پیش ہوگیا۔ ابولیلی کو موقع فل گیا اور کی کہ شفیح قضا حاجت کی ضرور کی کہ شفیح قضا حاجت کی ضرورت کی کو تھی کہ دیا دور کو کہ ہوئی کی کو کر کو گھ تھا کی کی کو کر دور پیش ہوگیا۔ کو کر دور پیش ہوگیا۔ کو کر دور پیش ہوگیا۔ کو کر دور پیش ہوگیا۔ کو کر دور پیش ہوگیا۔ کو کر دور پیش ہوگیا۔ کو کر دور پیش ہوگیا۔ کو کر دور پیش ہوگیا۔ کو کر دور پیش ہوگیا۔ کو کر دور پیش ہوگیا۔ کو کر دور پی کر دور پیش ہوگیا۔ کو کر دور پیش ہوگیا۔ کو کر دور پیش ہوگیا۔ کو کر دور

ابو این کا خاتمہ جب نصف شب سے زیادہ گررگی اور چاروں طرف سنانے کا عالم طاری ہو گیا تو وہ آہتہ آہتہ در بانوں کی نظروں سے پڑتا ہواشفیع کی خواب گاہ میں پہنچا اور اس کی تلوار جواس کی خواب گاہ میں اس کے سر بانے رکھی تھی اشانی اور اس کا کا متمام کر دیا اچا تک شور وغل مچا تو مکان کی ہرست سے خدام دوڑ پڑے ۔ ابولیا نے ڈانٹ کرکہا'' آ تکھیں بائد نہ ہوں۔ میں نے شفیع کوئل کیا ہے جس کوا بنی جان پیاری نہ ہو میرے مقابلہ پر آئے ۔ اگرتم لوگ سہولت اور اطمینان سے رہوتو میں تم کوامان ویے کوئی رہوں۔ ورنہ یہ تلوار ہے اور تمہاری گروئیں ہیں' ۔ خدام یہ ن کر سم گے ۔ ابولیلی نے شفی امیز کمی تا تا ہو اور تمہاری گروئیں ہیں' ۔ خدام یہ ن کر سم کے ۔ ابولیلی نے شفی امیز کمی تا ہو گئی ہوگئے ۔ ابولیلی نے سب سے رفافت کا عہد و بیان لیا اور علم عباسہ کی خالفت پر کمر بستہ ہو کہ قلعہ سے میں ایو لیک کے شن کوئل سے مقابلہ کیا۔ انقاق یہ کہ اثنائے جنگ میں ایو لیکی کے میں ایک تیر بیوست ہو گیا اور وہ تڑپ گرم گیا اس کے سب ہم ابی بھاگ کھڑے۔ انقاق یہ کہ اثنائے جنگ میں ایو لیکی کے میں ایک تیر بیوست ہو گیا اور وہ تڑپ گرم گیا اس کے سب ہم ابی بھاگ کھڑے۔ انقاق یہ کہ اثنائے جنگ میں ایو لیکی کے میں ایک تیر بیوست ہو گیا اور وہ تڑپ گرم گیا اس کے سب ہم ابی بھاگ کھڑے۔ انقاق یہ کہ اثنائے جنگ میں ایو لیکی کے میں ایک تیر بیوست ہو گیا اور وہ تڑپ گرم گیا اس کے سب ہم ابی بھاگ کھڑے۔ انقاق یہ کہ انتاز کی جنگ میں ایک کیور کیا کہ کیا۔

ہوئے عیسیٰ نے اس کا سرا تار کرا صفہان بھیج دیا اور اصفہان سے بغدا ڈروانہ کر دیا گیا۔

آمد کا محاصرہ : هم آج میں احمد بن عیسیٰ بن شخ کا جس نے آمد وغیرہ کو دبالیا تھا۔ انقال ہوا اور اس کی جگہ اس کا بیٹا مجمہ جانشین ہوا۔ خلیفہ معتضد نے ایک لشکر جرار مرتب کر کے چڑھائی کر دی۔ اس مہم میں خلیفہ معتضد کا بیٹا ابو محمطی ملنی بھی شریک تھا۔ وہ موصل ہوتا ہوا آمد پہنچا اور محاصرہ ڈال کر موقعہ موقعہ ہے جیعیں نصب کر دیں اور سنگباری کا سلسلہ قائم ہوگیا۔ ماہ رہج الثانی ۲۸ میر تک آمد کا حصار کئے رہا۔ بالآخر محمد بن احمد نے طول حصار سے تنگ آکر اپنے نیز اہل آمد کے لئے امان کی درخواست کی اور عذر خواہی کو در بار خلافت میں حاضر ہوا خلیفہ معتضد نے خلعت فاخرہ سے سرفراز فر مایا وراس مہم کی یا دگار قائم رکھنے کی غرض سے قلعہ کی فصیلوں اور شہر پناہ کو منہدم کرا دیا اس کے بعد بی خبر گوش گزار ہوئی کہ محمد بن احمد کی نیت بدل گئی اور وہ بھا گئے کی فکر میں ہے اسے فوراً مع اس کے اہل وعیال کے گرفتا رکر لیا گیا۔

ابن افی الساخ کی اطاعت: ہم او پر لکھ آئے ہیں کہ جمد بن ابی الساج کو آفر بائیجان کی سند گورزی مرحمت ہوئی تھی اور راستہ نہ دینے کی وجہ سے سین کو مراغہ میں اس نے شکست فاش دے کر مراغہ کو فتح کر لیا تھا اور اس کے بعد کل صوبہ آفر بائیجان پر مصرف وقابل ہو گیا تھا اور ۱۸۲ھ میں علیفہ معتضد نے اس کے بھائی یوسف بن ابی الساج کو صمیر ہ کی جانب فتح (موفق کے غلام) کی کمک پر روانہ کیا تھا۔ یوسف بجائے اس کے کہ فتح کی کچھ المداد کرتا۔ اپنے ہمراہیوں کے ساتھ اپنے بھائی تھر بن ابی الساج کے پاس چلا گیا۔ خلیفہ معتضد نے تنبیہ کا فر مان کھا۔ اس پر محمد نے بطور فعل ضامنی اور آئندہ اطاعت و خیر خواہی کے شور ت کے لئے چند آؤمیوں کو در بار خلافت میں روانہ کیا اور ان کے ہمراہ تھا گف اور نذرائے بھی جھیج۔

پر مواہی ہے ہوئے کے سے چیدا دیوں وور بار مطافت یں روائہ میا اوران سے ہمراہ کا طف اور لد رائے کی ہیں۔

معلی (پیرزیاد میں کا آزاد غلام تھا) کے مکان میں فروکش ہوا اور پی ظاہر کیا کہ مجھے مہدی امام زمان نے اپناا پلجی مقرر کر کے معلی (پیزیاد میں کا آزاد غلام تھا) کے مکان میں فروکش ہوا اور پی ظاہر کیا کہ مجھے مہدی امام زمان نے اپناا پلجی مقرر کر کے روانہ فرمایا ہے اور عقریب وہ بھی خروج کیا جا جہ ہیں علی شیعہ تھا اس نے شیعان قطیف کو مجمع کر کے مہدی کا جو خط بچی نے پیش کیا تھا پڑھ کر سنایا تا کہ مضافات بحرین میں اس خبر کی شہرت ہوجائے۔ شیعان قطیف نے نہایت خلوص واطاعت شعاری سے اس کو سنا اور ہوفت ظہور مہدی خروج کا وعدہ کیا آئہیں شیعان قطف میں ابوسعید جو نی بھی تھا اہل قطیف میں بیا لیک سربر آوردہ اور معزز شخص تھا۔

یجی بن مہدی اس واقعہ کے بعدیجی تھوڑے دنوں کے لئے غائب ہو گیااور واپس آیا تو ایک دوسر اخط مہدی کا پیش کیا جس میں اہل قطیف کی اطاعت واقر ارر فاقت کاشکر پہلھا ہوا تھا اور پہلی لکھا ہوا تھا کہ ہر شخص چھتیں چھتیں دیناریجی کی نذر کرے۔ ھیعانِ قطیف نے بطیب خاطراس حکم کی بھی تھی کی بیٹر وائل چھر جا کہ ہو گیا پھر چھر مہد بعد آیا اور ایک تیسر افط پیش کیا جس کا مضمون پہھا کہ تم لوگ اپنے مال کا پانچواں جھہ امام زمان کے لئے کی کے حوالہ کرو۔ ھیعان قطیف نے اس کی بھی فوراً تھیل کی۔ غرض بجی آئے ون قبائل قیس میں آتا جاتا اور ہر بارایک خط بہ کہ کر کہ یہ مہدی امام زمان کی جانب ہے ہے فوراً تھیل کی۔ غرض بجی آئے ون قبائل قیس میں آتا جاتا اور ہر بارایک خط بہ کہ کر کہ یہ مہدی امام زمان کی جانب ہے ہے بھی کر کہ ایار

<u> البوسعيد جنًا في</u> :اس كے بعد ۱<u>۷۸ ج</u>ين ابوسعيد جنانی نے بحرين ميں قر امطہ كى دعوت كا اظہار واعلان كيا۔ گر دونواح ميں

ل ماه ذی الحبه ۱۸۸ میر من خلیفه معتصد نے فوج کشی کی تھی۔ دیکھوتار پخ کال ابن اثیر جلد یرصفی ۹۵ ا

جس قد رقر امطہ تھے آ کے مجتمع ہوگئے اور وہ قرب وجوار تصبات و دیہات کو تا خت و تاراج کر کے بقصد بھر ہ قطیف کی طرف روانہ ہوا (احمد ابن محد بن مجلی ہوائی) والی بھر ہ نے در بار خلافت میں اس کی اطلاع کی خلیفہ معتصد نے بھر ہ کی محافظت کے خیال سے شہر بناہ بنانے کا حکم صاور فر بایا جس کی تعمیر میں چودہ ہزار دینار صرف ہوئے جس وقت ابوسعید بھر ہ کے قریب بہنچا۔ وارالخلافت سے بھی عباس بن عمر غنوی جوفارس کا والی تھا (اور بھر ورت جنگ قرام طدیما مدو بحرین کا گور زمقر رکیا گیا تھا) دو ہزار سواروں کو لئے ہوئے بھر ہ کی حفاظت کے لئے آ پہنچا علاوہ اس کے دو ہزار فوج کے رضا کاروں بیا دوں اور غلاموں کا ایک جم غفیر بھی تھا۔

عباس بن عمر کی شکست و گرفتاری بھرہ کے باہرابوسعید سے ذہیم ہوئی صبح سے شام تک بڑے زوروشور سے لڑائی موقف کر دی۔ ابوسعید مع بن ضبہ اور اپنے ہوتی رہی۔ جب چاروں طرف رات کی تاریکی چھا گئی تو فریقین نے لڑائی موقف کر دی۔ ابوسعید مع بن ضبہ اور اپنے ہمراہیوں کے بھرہ کی جانب لوٹا اور عباس اپنے کشکرگاہ میں آیا دوسرے دن صبح ہوتے ہی چراڑائی چھڑ گئی۔ اس معرکہ میں ابو سعید کو فتح نصیب ہوئی اور عباس گرفتار ہوگیا۔ کشکرگاہ کو قرامطہ نے چاروں طرف سے گھیر کے لوٹ لیا۔ ایکے دن قیدیوں کو سعید کو فتح نصیب ہوئی اور عباس گرفتار ہوگیا۔ کشرگاہ کو قرامطہ نے چاروں طرف سے گھیر کے لوٹ لیا۔ ایکے دن قیدیوں کو آگئی بڑائی دی است کے سب جل گئے بیوا قعہ ماہ شعبان عربی ہوئی اے۔

عباس بن عمر کی رہائی: اس جنگ سے فارغ ہوکر ابوسعید نے ہجر کا قصد کیا اور اس پر قبضہ حاصل کر کے اہل ہجر کوامان دے دی۔ بعد ازاں پھر بھرہ کی جانب روانہ ہوا۔ اہل بھرہ نے منہز موں کے لئے کچھ کھانا اور سواریاں روانہ کی تھیں ' بنواسد نے سواریوں کو ضبط کرلیا اور سواروں کا کام تمام کردیا' اس سے بھرہ میں بہت بڑی تشویش پھیلی' اہل بھرہ جلا وطن ہوجانے پر آمادہ ہوئے لیکن واقعی (امیر بھرہ) نے روکا۔ پچھ عرصہ بعد ابوسعید نے عباس کور ہا کر دیا اور وہ سوار ہوکر ایلہ پہنچا اور وہاں سے بغداد آیا۔ خلافت بناہی نے خلعت خوشنو دی عنایت کیا۔

شمام میں قرامطہ کا ظہور: ملک شام میں قرامطہ کا ظہور یوں ہوا کہ اس کا دائی ذکرویہ بن مہرویہ جواہل عراق کے پاس
یہ ظاہر کرنے لگاتھا کہ مہدی نے جھے اپنا قاصد بنا کے بھیجا ہے اوران کا خط بھی میں لا یا ہوں۔ اس امر کا احساس کر کے قرامطہ
کے نیست و نا بود کردیئے کی غرض سے پیم فوجیں سواد میں آرہی ہیں۔ بادیہ نشینان بنی اسدو طے کے پاس چلا گیا اوراپ
نہ ہب کو پھیلانے کی کوشش کی۔ ان لوگوں نے قبول نہ کیا تب ذکرویہ نے اپنے لڑکوں کو کلب بن و برہ میں بھیجا انہوں نے بھی
ددکر دیا گران میں سے ایک گروہ قلیص بن صفح میں عدی بن جناب اس نہ بہ کی جانب مائل ہو گیا اور اس نے ذکرویہ کے
باتھ پر بیعت کر لی ۔

فر کرو میہ بن مہر و میہ : ذکر و میر کا نام یکی تھا ابوالقاسم کنیت تھی اس کے تبعین شخ کے لقب سے اس کو یا دکرتے تھے اس کا دعویٰ تھا کہ میں اساعیل ہوں اس کا بیدعویٰ محل کہ میں اساعیل ہوں اس کا بیدعویٰ محل کہ میں اساعیل ہوں اس کا بیدعویٰ محل کہ ایک لاکھ آدی میرے تابع ہیں اور میر اناقہ جس پر میں سوار ہوں مامور ہے جو شخص اس کے ہمراہ ہوگا وہ فتح یاب ہوا اور میر کا میں محل (یہ فیلیفہ معتصد کا غلام تھا) رصافہ کی جانب سے ذکر و یہ پر حملہ آور ہوا' اتفاق وقت سے ذکر ویہ فتح یاب ہوا اور

ا مضمون میں مابین خطوط ہلالین بغرض رواعبارت تاریخ کامل ابن اغیرجلد مصفحه ۱۹۷ سے میں نے لیا ہے۔ (مترجم)

ل بيوا قعد ٢٨ بيري كا بيت اطراف عادة مين بولي تقى به ديكھوتاريخ كامل ابن اثير جلد كے سختا ١٠٠ ب

ایک سر دار اگر فتار ہو گیا۔ شبل نے اسے در بارخلافت میں پیش کیا۔

خلیفہ مختصد اور قرامطی سر دارکی گفتگو: غلیفہ محضد نے اس سے خاطب ہوکرار شادفر مایا''کیا تہیں بہ ذائم ہے کہ اللہ تعالی اور اس کے انبیاء کرام کی رُوحیں تہارے جسموں میں طول کر گئی ہیں جس کی وجہ ہے تم لوگ لغرشوں اور معاصی سے محفوظ رہتے ہوا درا عمال صالح کی تم میں تو فیق پیدا ہوتی ہے''۔اس نے جواب دیا''اگر ہم میں روح اللہ طول کی ہوئی ہے تو کیا فاکدہ؟ ان لغو فدا کرات کو نظر انداز کیجئے۔ جو مفیدا مرہواس کا تذکرہ سے بیجئے''۔ خلیفہ معتضد نے ارشاد کیا'' تمہیں ان باتو ل کوچھوڑ وجس سے فاکدہ و نفع کی امید ہو''۔وہ بولا'' رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کلی سے انقال فرمایا اس وقت تمہار ہے مورث اعلی عباس بن عبد المطلب بقید حیات تھے مرحکومت و خلافت کے طالب نہ ہوئے اور نہ کی نے ان کی بیت کی۔ بعد از ان ابو کر "نے وفات بائی اور عرال با جا جا ابنا جا رہوں ہوں تا ہوں کہ بیت گی۔ بعد از ان ابو کر "نے وفات بائی اور مرکز کے بیش نظر سے مرحم نے نہ تو عباس کو اپنا و کی تھے۔ بیام ربالا جماع و عقد میں چھا دمی میں قریب اور بعید کے بھی آ دمی تھے۔ بیام ربالا جماع و عقد میں چھا دمی تھے جن میں قریب اور بعید کے بھی آ دمی تھے۔ بیام ربالا جماع و عقد میں چھا تھا تھا تھا گا کہ از کم ابو کر ڈو کر شہر نے تہار ہوں کو اس خلافت اور خلیفہ بنے ہو کے "خلیفہ معتصد بالا نقاق تا بت ہے اس سے فا ہر ہوتا ہے کہ تبہار امورث اس کا دعق دور خور طبح دور خلافت اور خلیفہ بنے ہو کے "خلیفہ معتصد نے کھے جواب نہ بن پڑا۔ جملا اٹھا تھم دیا اس کی کھال تھنٹے کے جوڑ جوڑ غلیحدہ کر دو۔ خدام خلافت نے تعمل شروع کر دی۔ خور میں وہ مرکیا۔ تعمل شروع کیا۔ پھر کو اس کھی کے جوڑ جوڑ غلیحدہ کر دو۔ خدام خلافت نے تعمل شروع کر دی۔ خدام خلافت نے تعمل شروع کر دی۔ خدام خلافت نے تعمل شروع کر دی۔ خدام خلافت نے تعمل شروع کر دی۔ خدام خلافت نے تعمل شروع کر دی۔ خور میں وہ مرکیا۔ کھر اس کے خلافت نے تعمل شروع کر دی۔ خدام خلافت نے تعمل شروع کر دی۔ خدام خلافت نے تعمل شروع کر دی۔ خدام خلافت نے تعمل شروع کر دی۔ خدام مرکیا۔ خدام خلافت نے تعمل شروع کی کے دور خلا کی دور خلا کو دی جو کر دیں گور دی خدام خلافت نے تعمل شروع کی کے دور خلا کی دی تعمل شروع کی کر دی۔ خدام کی دور خدام کی دور خدام کی دور خدام کی کر دی۔ خدام کی دور خدام کی دور خدام کی دور خدام کی دور خدام کی دور خدام کی دور خدام کی دور خدام کی دور کی دور خدام کی دور

قرامطیوں کی دمشق میں غارت گری جس وقت شبل نے سواد کو فد میں قرامط پرصلہ کیا تھا۔ ای زمانہ میں قرامط بعد اختتام جنگ شام کی جانب روانہ ہو گئے۔ رفتہ رفتہ دمشق پنچے ان دنوں دمشق کی گورنری پر طبخ بن حیف (احمد بن طولون) ہارون بن خمارویہ کی طرف سے مامور ومتعین تھا۔ قرامط نے اطراف دمشق میں قل و غارت اور عام خوں ریزی کا بازار گرم کردیا۔ طبخ نے کئی بارقر امط سے معرکم آرائی کی بدفعات جملہ آور ہوا گر قرامط نے ہر حملہ میں شکست دی۔

یہ واقعات قرامط کے ابتدائی زمانہ کے ہیں سردست ہم اس سے عنان قلم دوسری جانب منتقل کرتے ہیں تا آئکہ ان کے حالات بیان کرنے کا وقت آئے اس وقت ہم ان کے تذکر ہ کوجیسا کہ ہم نے اس کتاب میں التزام کیا ہے۔ بسط و تحقیق سے احاط تجریمیں لائمیں گے ان شاءاللہ تعالی۔

اسماعیل سمامانی کاخراسان پر فیضه عمروین لیف صفار نے خراسان پر کامیابی کے ساتھ قبضہ حاصل کر کے رافع بن لیف امیر خراسان کو گرفتار کر کے قبل کیا اور اس کا سرا تارکر کے خلیفہ معتضد کی خدمت بیل بھیجا اور یہ درخواست کی کہ حکومت خراسان کے علاوہ ماوراء النہ کی گورنری بھی مرحمت فر مائی جائے۔ خلیفہ معتضد نے درخواست منظور کر لی۔ سند گورنری بھیج وی چنانچہ عمر وین لیف نے اساعیل بن احمد والی ماوراء النہرے جنگ کرنے کے لئے ایک عظیم الشان لشکر مرتب کیا محمد بن بشیر کو (جو اس کے خصوص مصاحبین سے تھا) اس لشکر کی سرواری دی اور مشہور تج به کارسپہ سالاروں کو ساتھ کرکے والی ماوراء النہر پر

ا ان مر دارگوابوالفوارس كتيته تقه ( تاريخ كالل اين اثيرجلد يصفح ٢٠١٣)

معرکہ نہر بی اسامیل نے عمروکے پاس ایک خطروانہ کیا جس کا خلاصہ ضمون پی تھا: ''بھائی صاحب! ہیں ایک گوشہ میں مرحدی مقام پر پڑا ہوا ہوں اور آپ ما شاء اللہ بہت بڑے وسیع ملک ہیں ہیں مجھے میرے حال پر چھوڑ و بیجے۔ ناحق خوں ریزی کا دروازہ نہ کھولئے ''۔ عمرو نے انکار کر دیا۔ چونکہ نہر بی اس زمانے میں طغیانی پر تھی اور عمرو کے پاس اسے عبور کرکے کشتیاں کافی نہیں تھی اس لئے سخت دفت اور دشواری میں پڑا۔ اسامیل نے اس امر کا احساس کر کے نہر بی کو جانب غربی سے عبور کرکے بلخ کا راستہ روک دیا اور ایے موقعہ پر اپناکیمپ قائم کیا کہ عمر و محصور ہوگیا گڑائی چھڑ گئی عمر و کو فلست فاش ہوئی اس نے اپنے ہمراہیوں سے بھڑ کے ایک سمت کا راستہ لیا۔ اسامیل نے اسے سمر قند بھیج دیا اور سمر قند سے مرامی ہوئے ہیں خلیفہ معتصد نے پاس روانہ کیا۔ خلیفہ معتصد نے بیل میں ڈال دیا یہاں تک کہ خلیفہ معتصد نے وام مرون سائیل کو خراسان کی سند کے بیٹے منافی نے مند خلافت پر مشمکن ہونے کے بعد عمرو بن لیٹ کو قید حیات سے رہا کر دیا اور اسامیل کو خراسان کی سند کے میں مائی جیسا کہ عمروکواس صوبہ کی مرحمت ہوئی تھی۔

عمرو بن لیٹ: عمرو بن لیٹ نہایت مدہر ومنظم مخص تھا۔ بڑے بڑے صوبے اس کے زیر حکومت تھے۔ کشکر یوں کی بہت زیادہ خاطر داری کرتا اور سپہ سالا روں کی کامل نگرانی کرتا۔ تمام مما لک مقبوضه اور لشکر میں اس کے برچہ نویس بھیلے ہوئے تھے کوئی حال اور واقعہ ایسا نہ ہوتا جس کی اطلاع اس کو نہ ہوتی ۔ بہت رُعب و داب کا آ دمی تھا۔ کس شخص کی بیجال نہ تھی کہ کسی اونی سے ادنی آ دمی تھا۔ کس شخص کی بیجال نہ تھی کہ کسی اونی سے ادنی آ دمی پر ہاتھ اٹھانے کی جرائت کرتا۔ جوشکایت جس کوجس سے پیدا ہوتی اس کے حاجب سے شکایت کرتا اور حاجب اس کے دوبرواس تضید کو پیش کرتا۔

طبرستان ہر قیضہ جمہ بن زیدعلوی والی طبرستان و دیلم کوعمر و بن لیث کی لڑائی اور گرفتاری کی خبرگی تو خراسان کی طبع وامن گیر ہوئی۔ یہ خیال کرے کہ اساعیل سامائی اپنے صدود وحکومت سے قدم آگے نہ بڑھائے گا'اس نے جر جان کی جانب کوچ کر دیا اساعیل نے ممانعت کا خط لکھا۔ محمد نے کچھ خیال نہ کیا۔ اساعیل نے اس مہم کے لئے ایک نظر مرتب کیا اور اس کی سرواری حمد بن ہارون کوعنایت کی محمد بن ہارون رافع بن لیث کے سپرسالا رول میں سے تھا مگرا مان حاصل کر کے عمرو بن لیث کے پاس آگیا تھا اور جب اساعیل کو بمقابلہ عمر و بن لیث کامیا بی ہوئی تو اساعیل نے اپنے سپرسالا روں اور مصاحبوں میں شامل کرلیا اور اب اُسے بی جنگ میں اپنے لئے کرکا سروار بنا کرمیدان کارز ادکور وانہ کیا۔

اب خراسان پرمحر بن ہارون اور محر بن زید کا مقابلہ ہوا۔ بہت بڑی خوں زیز کی کے بعد ابن ہارون کو اولاً محکست ہوئی محر بن زید کے ہمراہی لوٹے اور مال غنیمت کے فراہم کرئے میں مصروف ہوئے تو محمد بن ہارون نے بلٹ کرحملہ کردیا جس سے محمد بن زید کی فتح یا بی شکست سے بدل گئ ۔ کمال ابتری سے سارالشکر بھاگ کھڑا ہوا۔ خود بھی زخی ہوا جس کے صدمہ سے چند دنوں کے بعد مرگیا۔ اس کالڑکا زیداس معرکہ ہیں گرفتار ہوگیا۔ جسے اساعیل نے بخارا کی جیل میں بھیجے دیا۔
اس واقعہ کے بعد محمد بن ہارون نے طبرستان کی جانب کوچ کیا اور اس پر فبضہ حاصل کر کے خراسان کی جانب لوٹا

ای زمانہ سے صوبہ خراسان اور طبرستان بنی سامان کے قبضہ میں آ جاتا ہے اور ان کی ایک جدید حکومت کا سلسلہ قائم ہوتا ہے جس کوہم اپنی کتاب کی ترتیب کے مطابق علیحدہ آئندہ بیان کریں گے۔ان شاءاللہ تعالی۔

ملفی کی گورنری: خلیفه معتصد نے ابن الشیخ کے قبضہ سے آمد کو نکا لئے کے بعد جیسا کہ ہم اوپر بیان کر آئے ہیں رقد کی جانب کوچ کیا اس سے پیشتر ہارون بن خمار وید کے عمال کو یہ لکھا گیا تھا کہ شام ومصر میں تم کو جا گیریں اور حکومت دی جائے گی بشر طیکہ صوبہ قسرین سے تم اپنا قبضہ اٹھا لواور چار لا گھی بچاس ہزار دینار سالانہ بطور خراج ادا کرو۔ چنا نچہان لوگوں نے اس کی بشر طیکہ صوبہ قسرین اور عواصم کو خلیفہ معتصد کے حوالہ کر دیا۔ ۱۸۸۲ میں من خلیفہ معتصد نے اپنے بیٹے علی کو جس کا آئندہ لقب ممتنی ہوگا جزیرہ اور عواصم کی سند گورنری مرحمت فرمائی اور حسن بن عمرو و نھرانی کو رقد سے طلب کر کے اس کی کتابت معتدی کا عہد عنایت کیا۔

را غیب کا زوال: اس سنه میں خلیفه معتضد نے راغب (مونق کا آزاد غلام) کوطرسوں سے طلب کر کے قید کر دیا۔ ملنون غلام بھی اس زمانہ میں قید کیا گیا تھا مال واسباب ضبط ہو گیا اور کچھ عرصہ بعد قید میں ہی مرگیا۔

راغب في طرسول ميں اپني عكومت كاسكه بناركا قا۔ بارون بن خمارويكانام خطب كال والا تعابد رفيفة معتقد كا آزاد فلام) كنام كو خطبه ميں دعا كے ساتھ يادكرتا تھا۔ احمد بن طوعان كو بدامرنا گوارگرار بحث ومباحثه كي نوبت آئي موقعہ نہ تھا احمد خاموش ہوگيا۔ سر ۲۸ مين واپسي كے وقت دميا نہ (يه ازيار كا غلام تھا) كو طرسوں ميں چھوٹ تا آيا اور اس كے بعد آہت آہت مال واسباب اور تجرب كار آدميوں سے مدد پہنچا تار ہا۔ دميا نہ نے اعلانيہ بخاوت شروع كردى فات و فسادكا درواز و كل گيا۔ راغب كواس مين كاميا في حاصل ہوئى اس نے دميا نہ كوگر فتاركر كے بغداد بھي ويا اور جب تك خليفه معتقد نے اس كو طلب نه كيا۔ طرسوس ميں حكومت كرتا رہا۔ تا آئكہ خليفه معتقد نے اس كو طرسوس سے بلا بھيجا اور اد بارو بد اقبالى اس كے مر يرسوار ہوگئى جيسا كہ آپ ابھى او پر پڑھ آئے ہيں۔

وصیف کا انتجام راغب کے بعد این الانشید کو طرسوں کی حکومت مرحت ہوئی وہ ایک سال بعد ابو ثابت کو اپنا جانشین مقرر کر کے مرکیا ہے کہ بن ابو ثابت نے بعد این الانشید کی افزار کی افزار کے بار گار کر کیا ہے گار کر کیا تب اہل طرسوں نے بجائے اس کے بلی بن اعرابی کو مقرر کیا اس سند بیل وصیف (محمہ بن ابی الساج) والی برذ عد کا خادم برذ عد سے بھاگ کر ملطیہ پہنچا اور در بار خلافت بیل اس مضمون کی عرضی روانہ کی '' بیل نے خلافت پناہی کا غاشیہ فرمان برداری اور اپنے دوش پر کے ملطیہ پہنچا اور در بار خلافت بیل اس مضمون کی عرضی روانہ کی '' بیل نے خلافت پناہی کا غاشیہ فرمان برداری اور اپنے دوش پر کے لیا ہے اور علم عباسیہ کے آگر دن اطاعت جھکا دی ہے۔ ثغور کی گورنری مجھے مرحمت فرمائی جائے تا کہ بقیہ زندگی کو دعاء دولت واقبال میں صرف کرون' نے فیف معتضد نے قاصد سے علید گی کا سب دریافت کیا معلوم ہوا کہ دونوں نے باہم سازش کر لی ہے۔ بظاہر وصیف علیحہ موگیا ہے لیکن جب ثغور کو سند حکومت عطا ہوگی تو یہ اور اس کا آ قامحہ بن ابی الساج آبن طولون کر چڑھائی کر دے گا اور معرکواس کے قبضہ سے نکال لے گا۔

فلیفه معتضد نے اس عرضی پرکوئی تھم صا در نہ فر مایا۔لشکر کو تیاری کا تھم دیا۔ چنانچہ مقام عین زربہ میں پہنچ کرشاہی لشکر نے وصیف کو گرفتار کرلیا۔ وہ خلیفہ معتضد کے روبروپیش ہوا تو خلیفہ معتضد نے سزائے قید کا تھم دیا اور اس کے لشکریوں کوامان مرحمت فرما گرطرسوں کی جانب کوچ کر دیا۔مصیصہ میں پہنچ کررؤسا طرسوں کوطلب کیا جب وہ لوگ آ گئے تو اس الزام میں کہ وہ لوگ وصیف سے خط و کتا بت کرتے تھے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا اور دمیا نہ کی تح یک سے کشتیوں کو بھی جلا دیے کا تھم دے دیا۔اس سے فارغ ہوکراہل ثغور پر جسن بن علی کورہ کو تعین فرمایا۔انطا کیہ وحلب ہوتا ہوا بغداد پہنچا۔وصیف کو آل کرکے صلیب پرچ ھا دیا اس کے بعد خلیفہ معتضد کے انتقال کے بعد خلیفہ مکنفی نے حسن بن علی کورہ کو گورنری ثغور سے واپس کرکے مظفر بن جاج کو مامور کیا۔اہل ثغور کو اس کی حکومت سے نا راضگی پیدا ہوئی۔ دربار خلافت میں شکایت کی عرضی پہنچی اس پر خلیفہ معتضد نے مظفر کومعز ول کر کے ابوالعشاریبن احمد بن نصر کو و ۲۹ھ میں ثغور کی گورنری پر تعیین فرمایا۔

بدوؤل كى شورش ٢٨٦ من قبيله طے نے باديہ نشينان عرب كوجس قدرمكن ہوا جمع كر كے جاج كے قافلہ پر مقام اجيز ميں روك توك كى اور بزور جنگ سوداگروں كے مال واسباب كولوث ليا جس كى قيت دس لا كھ دينارتنى -اس كے بعد اجمع ميں جاج كے قافلہ سے مقام قرن ميں دوبارہ وارد ہوئے - اس مرتبہ جاج نے اس كو نيچا د كھا ديا اور شيح سلامت نكل گئے -

ابن لیث کا فارس بر قبضہ ۱۸۸۰ بیل طاہر بن محمد بن عمر و بن لیث نے ایک عظیم الثان لشکر فراہم کر کے بلا دفارس کا قصد کیا۔ عسی نوشری یہاں کاعامل تھا اس کو خلیفہ معتصد نے اصفہان سے تبدیل کرکے فارس کی گورنری مرحمت فرمائی تھی طاہر نے فارس میں پہنچ کرعیلی نوشری کو زکال دیا اور خود قابض و متصرف ہوگیا۔ ای زبانے میں اساعیل سامانی والی ما وراء النہر نے طاہر کو لکھا کہ خلیفہ معتصد نے بھے بجستان کی حکومت عطافر مائی ہے میرا مقصد بجستان جانے کا ہے' آپ بجستان کے عازم نہ ہوں' ۔ طاہر اس خطاکو و بکھ کرڑک گیا۔ اس اثناء میں دربار خلافت سے بدر (خلیفہ معتصد کے غلام) والی فارس ہو کرآئیا۔ اس کے آتے ہی طاہر کے کل محال بلاکسی چھیڑ چھاڑ کے بھاگ گے۔ بدر نے فارس پر قبضہ کرلیا۔ اپنے احکام وقو انین جاری و نا فذ کئے۔ خراج وعشر وصول کیا۔ اس کے بعد خلیفہ معتصد نے وفات پائی اور مقام واسط میں بدر مارا گیا اور طاہر نے بشرط اوا کے خراج وعشر وصول کیا۔ اس کے بعد خلیفہ معتصد نے وفات پائی اور مقام واسط میں بدر مارا گیا اور طاہر نے بشرط اوا کے خراج خلیفہ مقتصد نارس و 17 ھیمیں صاصل کرلی۔

علو بول کوخروج کے ۲۸۸ھ میں علویوں میں ہے ایک شخص نے برخلاف علم عباسیہ مقام یمن میں خروج کیا اور بات ہی بات میں صنعاء برقابض ہو گیا۔ بنی یعضر نے مجمع ہو کرعلم خلافت کی حمایت میں صف آرائی کی اور کا میاب ہوئے۔ باغی علوی کالڑ کا ابن ابی الساح کا انتقال: ای سندمیں ابی الساج کا انقال ہوا۔ اس کے ہمراہیوں نے اس کے بیٹے دیوداد کو جانشین کیا۔ یوسف بن ابی الساج نے اس جانشین کی مخالفت کی۔ ایک گروہ کثیر ساتھ ہولیا دونوں میں لڑائی ہوئی بتیجہ یہ ہوا کہ دیوداد کو باجود کثرت فوج کے شکست ہوئی اور وہ براہ موصل بھاگ کر بغداد پہنچا اور یوسف بن ابی الساج مستقل طور سے آ ذربائیجان میں حکومت کرنے لگا۔ یوسف نے شکست کے بعد دیوداد کو این پاس قیام پذیر رہنے کی اجازت دی تھی مگر دیوداد نے اس نے منظور نہ کیا۔

ابوالقاسم کا وزارت برتقرر: زمانه خلافت معتضد کے شروع میں دیوان بلاد شرقیہ کا انچارج بجائے احمد بن محمد بن فرات کے محمد بن داؤد جراح اور دیوان بلادِ مغربیہ کا ناظم علی بن عیسلی بن داؤد بن جراح تھا اور دزیرالسلطنت عبیداللہ بن سلیمان بن وہب کے مرنے پراس کے بیٹے ابوالقاسم کوقلمدانِ وزارت سپردکیا گیا۔

بیرونی مہمات: ۱۸۸ھ میں راغب نے موفق کے آزاد غلام نے بلادِ کفار پرطرسوں کی جانب سے براہ دریا حملہ کیا اور رومیوں کی متعدد کشتیاں چھین لیں۔تقریباً تین ہزار روی مارے گئے اور کئی کشتیاں جلادی گئیں۔

ہے ۲۸ جے میں رومیوں نے پیش قدمی کی اور طرسوں پر چڑھا تے۔امیر طرسوں سے لڑائی ہوئی رومی نشکر فکست کھا کر بھا گا۔امیر طرسوں جوش مردا نگی میں مع معدود ہے چند سواروں کے نہر رجا ّن تک تعاقب کرتا چلا گیا۔رومیوں نے اس سے فائدہ اٹھالیاموقع یا کے گرفار کرلیا۔

۲۸۸ هیمی میں من می کا ورہ والی تغورنے اپنے ایک سپر سالا رنز اربن محمدنا می کوبسر افسری لشکر صاکفہ جہا دکرنے کوروانہ کیا۔ چنا نچہ نزار نے متعدد قلعات فتح کئے۔اس کے بعد قیدیوں کو گئے ہوئے والیں ہوا۔رومیوں کو بیامرشاق گزراانہوں نے براہ دریا و خشکی کیسوم کی جانب خروج کیا اورا طراف حلب سے تقریباً پندرہ ہزار مسلمانوں کو گرفار کرکے والیس گئے۔

معتضد کی وفات: ظیفه معتضد کا غلام بدرجس ہے آپ واقف ہو چکے ہیں نہایت مدیراورصاحب قوت آدی تھا۔ وزیر السلطنت ابوالقاسم بن عبیداللہ کا یہ نشاء تھا کہ پسران ظیفہ معتضد کوخلافت ہے محروم کر کے خاندانِ خلافت میں ہے اور کسی کو سند خلافت کا وارث بنائے چنانچ خلیفہ معتضد کے عہد خلافت میں وزیرالسلطنت نے اس امر کی کوشش کی۔ بدراس کا مخالف ہوگیا اور ابوالقاسم کی کچھنہ جلی۔ اس کے بعد خلیفہ معتضد نے وفات پائی اس وقت بدر فارس میں تھا۔ خلیفہ معتضد نے اس کو الماری کو کا لئے کے لئے بھیجا تھا۔ طاہر بن عمر و بن لیٹ کی سرکو نی اور اس کے قبضہ سے فارس کو نکا لئے کے لئے بھیجا تھا۔

 $= \sum_{i \in \mathcal{I}_{i}} \sum_{i \in \mathcal{I}_{i}} \sum_{i \in \mathcal{I}_{i}} \sum_{i \in \mathcal{I}_{i}} \sum_{i \in \mathcal{I}_{i}} \sum_{i \in \mathcal{I}_{i}} \sum_{i \in \mathcal{I}_{i}} \sum_{i \in \mathcal{I}_{i}} \sum_{i \in \mathcal{I}_{i}} \sum_{i \in \mathcal{I}_{i}} \sum_{i \in \mathcal{I}_{i}} \sum_{i \in \mathcal{I}_{i}} \sum_{i \in \mathcal{I}_{i}} \sum_{i \in \mathcal{I}_{i}} \sum_{i \in \mathcal{I}_{i}} \sum_{i \in \mathcal{I}_{i}} \sum_{i \in \mathcal{I}_{i}} \sum_{i \in \mathcal{I}_{i}} \sum_{i \in \mathcal{I}_{i}} \sum_{i \in \mathcal{I}_{i}} \sum_{i \in \mathcal{I}_{i}} \sum_{i \in \mathcal{I}_{i}} \sum_{i \in \mathcal{I}_{i}} \sum_{i \in \mathcal{I}_{i}} \sum_{i \in \mathcal{I}_{i}} \sum_{i \in \mathcal{I}_{i}} \sum_{i \in \mathcal{I}_{i}} \sum_{i \in \mathcal{I}_{i}} \sum_{i \in \mathcal{I}_{i}} \sum_{i \in \mathcal{I}_{i}} \sum_{i \in \mathcal{I}_{i}} \sum_{i \in \mathcal{I}_{i}} \sum_{i \in \mathcal{I}_{i}} \sum_{i \in \mathcal{I}_{i}} \sum_{i \in \mathcal{I}_{i}} \sum_{i \in \mathcal{I}_{i}} \sum_{i \in \mathcal{I}_{i}} \sum_{i \in \mathcal{I}_{i}} \sum_{i \in \mathcal{I}_{i}} \sum_{i \in \mathcal{I}_{i}} \sum_{i \in \mathcal{I}_{i}} \sum_{i \in \mathcal{I}_{i}} \sum_{i \in \mathcal{I}_{i}} \sum_{i \in \mathcal{I}_{i}} \sum_{i \in \mathcal{I}_{i}} \sum_{i \in \mathcal{I}_{i}} \sum_{i \in \mathcal{I}_{i}} \sum_{i \in \mathcal{I}_{i}} \sum_{i \in \mathcal{I}_{i}} \sum_{i \in \mathcal{I}_{i}} \sum_{i \in \mathcal{I}_{i}} \sum_{i \in \mathcal{I}_{i}} \sum_{i \in \mathcal{I}_{i}} \sum_{i \in \mathcal{I}_{i}} \sum_{i \in \mathcal{I}_{i}} \sum_{i \in \mathcal{I}_{i}} \sum_{i \in \mathcal{I}_{i}} \sum_{i \in \mathcal{I}_{i}} \sum_{i \in \mathcal{I}_{i}} \sum_{i \in \mathcal{I}_{i}} \sum_{i \in \mathcal{I}_{i}} \sum_{i \in \mathcal{I}_{i}} \sum_{i \in \mathcal{I}_{i}} \sum_{i \in \mathcal{I}_{i}} \sum_{i \in \mathcal{I}_{i}} \sum_{i \in \mathcal{I}_{i}} \sum_{i \in \mathcal{I}_{i}} \sum_{i \in \mathcal{I}_{i}} \sum_{i \in \mathcal{I}_{i}} \sum_{i \in \mathcal{I}_{i}} \sum_{i \in \mathcal{I}_{i}} \sum_{i \in \mathcal{I}_{i}} \sum_{i \in \mathcal{I}_{i}} \sum_{i \in \mathcal{I}_{i}} \sum_{i \in \mathcal{I}_{i}} \sum_{i \in \mathcal{I}_{i}} \sum_{i \in \mathcal{I}_{i}} \sum_{i \in \mathcal{I}_{i}} \sum_{i \in \mathcal{I}_{i}} \sum_{i \in \mathcal{I}_{i}} \sum_{i \in \mathcal{I}_{i}} \sum_{i \in \mathcal{I}_{i}} \sum_{i \in \mathcal{I}_{i}} \sum_{i \in \mathcal{I}_{i}} \sum_{i \in \mathcal{I}_{i}} \sum_{i \in \mathcal{I}_{i}} \sum_{i \in \mathcal{I}_{i}} \sum_{i \in \mathcal{I}_{i}} \sum_{i \in \mathcal{I}_{i}} \sum_{i \in \mathcal{I}_{i}} \sum_{i \in \mathcal{I}_{i}} \sum_{i \in \mathcal{I}_{i}} \sum_{i \in \mathcal{I}_{i}} \sum_{i \in \mathcal{I}_{i}} \sum_{i \in \mathcal{I}_{i}} \sum_{i \in \mathcal{I}_{i}} \sum_{i \in \mathcal{I}_{i}} \sum_{i \in \mathcal{I}_{i}} \sum_{i \in \mathcal{I}_{i}} \sum_{i \in \mathcal{I}_{i}} \sum_{i \in \mathcal{I}_{i}} \sum_{i \in \mathcal{I}_{i}} \sum_{i \in \mathcal{I}_{i}} \sum_{i \in \mathcal{I}_{i}} \sum_{i \in \mathcal{I}_{i}} \sum_{i \in \mathcal{I}_{i}} \sum_{i \in \mathcal{I}_{i}} \sum_{i \in \mathcal{I}_{i}} \sum_{i \in \mathcal{I}_{i}} \sum_{i \in \mathcal{I}_{i}} \sum_{i \in \mathcal{I}_{i}} \sum_{i \in \mathcal{I}_{i}} \sum_{i \in \mathcal{I}_{i}} \sum_{i \in \mathcal{I}_{i}} \sum_{i \in \mathcal{I}_{i}} \sum_{i \in \mathcal{I}_{i}} \sum_{i \in \mathcal{I}_{i}} \sum_{i \in \mathcal{I}_{i}} \sum_{i \in \mathcal{I}_{i}} \sum_{i \in \mathcal{I}_{i}} \sum_$ 

there is a great succeeding to the engineering of the ending of the ending of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of

## لاً: بال على بن معتضد مكثفي بالله פראם ל פראם

وزیرالسلطنت ابوالقاسم نے خلیفہ معتضد کی وفات پراس کے بیٹے ملفی کومند خلافت پر بٹھایا اورلوگوں ہے ملقی کی خلافت کی بیعث مگر بیخوف غالب ہوا کہ مبادا بدرخلیفہ ملنی تک میرے اس قصد وارا دہ کی خبرینجا دے جو کہ میں نے بحالت حیات خلیفه معتصد کیا تھا اس وجہ ہے حکمت عملی کے ساتھ بدر گوتل کرنے کی فکر کی ۔ چونکہ خلیفہ ملتفی بھی خلیفہ معتصد کے زماند سے بدر کا مخالف تھا۔ وزیرِ السلطنت کو اچھا موقع مل گیا۔ اس نے دو جار إ دھر اُ دھر کی جڑ دیں اور کئی بے سرویا الزامات بدر کے سر پرتھوپ دیئے اور در بردہ وہ ان سپہ سالا رول کوتر کبِ رفاقت بدر پر آ یا دہ کیا جو فارس میں اس کے ہمراہ تھے۔عباس ا بن عمر غنوی محمہ بن اسحاق بن کنداحق اور خا قان وغیر ہم علیحدہ ہو گئے ۔خلیفہ ملنی نے ان لوگوں گوانعا مات دیجے۔ بدران لوگوں کی علیحد گی کے بعد واسط چلا گیا۔خلیفہ ملفی نے اس کے مکانات کو ضبط کر لیا اور اس کے ہمراہیوں کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا اور پیچکم دیا کہاس کا نام پھر پروں اور ڈھالوں سے محوکر دیا جائے۔اس پر بھی قناعت نہ ہوئی توحسین بن علی کور ہ کو ا کی عظیم الثنان کشکر کے ساتھ واسط کی طرف روانہ کیا۔ حسین بن علی کورہ مقابلہ پر پہنچ کر بدر سے مخاطب ہو کر بولا' مجھے دارالخلافہ سے مہیں زیر کرنے کا حكم آیا ہے ليكن ميں ديريند مراسم كے پیش نظر اجازت ديتا ہوں كرتم جس طرف جا ہو يلے جاؤ''۔ بدرنے جواب دیا'' میں بھی اور کی طرف نہیں جاؤں گاسیدھاانے آتائے نامدار کی خدمت میں حاضر ہوں گااور بالمشافة عرض ومعروض كرول كا ـ وزيرالسلطنت ابوالقاسم تك بدر كے اس ارادہ كی خبر پینچی ـ اسے موقع مل گيا اور اس نے خلیفه ملعی سے کہ دیا'' کہ بدر کا دارالحلافہ میں آیا قرین مسلحت ہیں ہے۔خلافت مآب اس کے مروفریب اور سازشوں سے

بدر كا انجام: ادهرخليفه مكتفي وزير السلطنت ابوالقاسم كے كان بحر دينے سے اور زيادہ تھينج گيا۔ إدهر كسي ذريعہ سے بدر كے کانوں تک وزیرالسلطنت نے بیخبر پہنچا دی کہتمہارا مکان اور تمہارے رفقاءاور اہل عیال حراست میں لئے گئے ہیں بدرکواس خبرے بخت دکھ ہواادراس نے خفیہ طورے اپنے بیٹے ہلال کو بلا بھیجا۔ وزیرِ السلطنت نے بیخبر پا کر ہلال کو بدرتک نہ جانے دیا۔ وزیر السلطنت کوان چالوں میں بھی پوری کامیا بی حاصل نہ ہوئی تو یہ چال چلی کہ قاضی ابوعمر و مالکی کوامان نامہ دے کر بدر کے پاس دوانہ کیا۔ بدراس امان نامہ کود کھے کرخوش ہوگیا اور بہمراہی قاضی ابوعمر و دارالخلافت کوروانہ ہوا۔ وزیر السلطنت نے پیس کرایسے چندلوگوں کو متعلین کر دیا جنہوں نے اثناء راہ میں چھٹی رمضان کو بدر کاسرا تا رلیا۔ بدر کے متعلقین اس کی نعش کو مکہ معظم لے گئے اور اس کی وصیت کے مطابق فن اگر دیا قاضی ابوعمر وکووزیر السلطنت کے اس فعل سے بے حدمال ال ہوا مگر اب

حاره کار ہی کیا تھا۔

جنگ محمہ بن ہارون واساعیل سامانی وہ اوپر کھ آئے ہیں کہ محمہ بن ہارون پہلے رافع بن ہر ثمہ کے سید سالا روں میں سے تھا۔ بعد از ان اساعیل بن احمہ سامانی والی ماوراء النہر نے اپنے وابستگان وامان دولت میں داخل کر لیا تھا اور محمہ بن زید علوی کے مقابلہ پر روانہ کیا تھا۔ چنا نچے محمہ بن زید علوی کو شکست ہوئی اور محمہ بن ہارون نے طبر ستان پر کامیا بی کے ساتھ بھنے کہ کیا۔ اساعیل سامانی نے اس کے صلے میں اپنی جانب سے اسے طبر ستان کی گورنری دے دی۔ کچھ عرصہ بعد محمہ بن ہارون نے اساعیل سامانی نے بعنا وہ دولت علویہ کی دعوت دی۔ ابن احسان دیلی نے اس سے انقاق کیا۔ اساعیل کو اس کی خبرگی اور یہ سنتے ہی ایک شکر ابن احسان سے جنگ کرنے کوروانہ کر دیا۔ ابن احسان مقابلہ پر آیالیکن شکست کھا کے اس کی خبرگی اور یہ سنتے کہ اس کے علام میں کہ جانب سے اغرام شرکی متعین تھا۔ اس نے اہل رہے کے ساتھ بدسلوگی کی اور طلم وسفا کی کے برتا وکئے اہل رہے کے اس سے تنگ آ کر محمد بن ہارون کو گھر بھیجا کہ اخر مش کے طلم وسفا کی کے برتا وکئے اہل رہے کہ میں ایس کو تنہا چھوڑ کر بھاگ گئے محمد بن ہارون نے اس کو دونوں بیٹون اور کھی مقابلہ کیا اہل رہے میدان جنگ میں ایس کو تنہا چھوڑ کر بھاگ گئے محمد بن ہارون نے اس کو اس کے دونوں بیٹون اور کیفلغ نے بھائی کو جونا می سیرسالا رہے تھا۔ قبل کر ڈالا اور رہ پر قبضہ ہوگیا۔

کیفلغ نے کے بھائی کو جونا می سیرسالا رہے تھا۔ قبل کر ڈالا اور رہ پر قبضہ ہوگیا۔

محمد بین ہارون کی گرفتاری: غلیفہ مکنی نے اپنے غلام خاقان مفلی کورے کی سندگورزی عنایت کر کے بسرگروہی ایک عظیم الثان لشکری جانب روانہ کیا گرمجہ بن ہارون کے خوف سے خاقان رے تک نہ بینی سکا۔ تب دارالخلافت سے اسافیل سامانی کے نام رے کی سندگورزی آئی اس کے ساتھ ہی محمہ بن ہارون سے جنگ کرنے کا بھی تھم صادر ہوا۔ اساعیل سامانی نے لشکر آ راستہ کر کے رے پرفوج کشی کروی محمہ بن ہارون خم مھونگ کر مقابلہ پرآیا گیا ہے بی شکست فاش کھائی اور رے ہواگئی اور رے بعال گیا۔ زنجان میں بھی امان نہ ملی تو طرستان پہنچا اور دیکھ میں پناہ گریں ہوا۔ اساعیل سامانی نے رہے پر جفنہ حاصل کرنے کے بعد جرجان پر اپنے غلام فارس کہر کومقرر کیا اور چام دیا کہ جس طرستان پر اور باہم مصالحت کرا دیے کا ذمہ دار ہوا۔ محمد بن ہارون اس دم پئی میں آگیا اور دیلم سے بخارا کی طرف مراجعت کی اور باہم مصالحت کرا دیے کا ذمہ دار ہوا۔ محمد بن ہارون اس دم پئی میں آگیا اور دیلم سے بخارا کی طرف مراجعت کی امام غارت کی اور باہم مصالحت کرا دیے کا ذمہ دار ہوا۔ محمد بن ہارون اس دم پئی میں آگیا اور دیلم سے بخارا کی طرف مراجعت کی دام ہوائی نے جن اور باہم مصالحت کرا دیے کا ذمہ دار ہوا کے بی جواسے اناء راہ میں گرفتار کرکے لے گئے۔ اساعیل نے جیل میں بھی کی دار ہوائے میں وہ مرگیا۔ داراس کے ایک مہینہ بعد ماہ شعبان مواس میں ہوئی میں آگیا اور دیلم سے بخارا کی طرف مراجع میں وہ مرگیا۔ داراس کے ایک مہینہ بعد ماہ شعبان مواس کو جیل میں ہوئی ہوں کراس کے ایک مہینہ بعد ماہ شعبان مواسو میں وہ مرگیا۔

قرامطيو ل كى سركوني عمر بن سليمان بى طولون كاايك نامه سپه سالاراوران كى افواج كالجشى تفا- مگر بوجوه بى طولون

ا بدواقعهاه رجب و٢٨ يوكام - تاريخ كامل ابن اثيرجلد صفحه ٢٠٥٠

سے کشیدہ خاطر ہوکرخاد مانِ خلافت میں آ کے داخل ہوگیا تھا۔ اسی زمانہ بین قرامط بھی بلاد شام کوتل و غارت کر کے زیر و زیر کررہے تھا ورطولون کے گورز طفیج بن بعث کا محاصرہ کررکھا تھا خلیفہ ملفی کوان واقعات کی خبرگی تو لشکر آ راستہ و مرتب کر کے کوج کر دیا۔ رقہ میں پنج کر محمد بن سلیمان کو بسر افسری ایک عظیم الثان فوج کے جس میں بنی شیبان اور حسن بن حمدان جیسے نامی نامی سردار بھی تھے۔ روانہ کیا۔ جماۃ کے قریب بڈ بھیڑ ہوئی اور قرامطہ کوشکست ہوئی عسا کر شاہی نے کوفہ تک تھا قب کیا۔ راستہ میں قرامطہ کا سردارصا حب الشامہ ہاتھ آ گیا۔ اے گرفتار کر کے در بارخلافت میں بھیج دیا۔ محمد بن سلیمان نے اس معرکہ میں نہایت جانفشانی سے کام کیا۔ علم عباسیہ کی خیرخواہی میں کوئی دقیقہ فروگز اشت نہ ہونے دیا۔ قرامطہ کے ایک گروہ کشر کوا ثناء جنگ و گیرہ دار میں نیست و نابود کر کے باقی ہائدگان میں سے اکثر کوقید کر لیا۔

ا مارت بنی طولون کا خاتمہ اس خداداد کامیابی کے بعد محمد بن سلیمان نے بغداد کی جانب مراجعت کی۔ا ثناء مفرمیں بدرهما می (بیہ ہارون بن خمارو میرکاغلام تھا )اور محمد بن فاکن کا خط دمشق ہے وار دہوا جس میں لکھا ہوا تھا کہ بنی طولون کا آ فا ب حکومت لب ہام آ گیا ہے۔ ہارون بن خمارو یہ کے قوائے حکمران مضمل ہو گئے ہیں۔ انتظامی قوت سلب ہوگئی ہے۔ آپ تھوڑی ی فوج کے گئے ہے اور بے تکلف قبضہ کر کیجئے۔ ہم بھی آپ کی مدد کریں گے محمہ بن سلیمان نے در بار خلافت میں حاضر ہوکریہ واقعات عرض کئے۔خلافت مآب نے ای وقت فوجیسِ آ راستہ کیں اور سامان سفر جنگ ورست کر کے روانگی کا اشارہ فرمایا اور دمیانہ (بازمار کے غلام) کو براہ دریائے نیل بیڑا جنگی جہازات کے ساتھ مصر کے محاصرہ کے لئے روافہ کیا ا دھر دمیانہ براہ دریا اُدھرمحد بن سلیمان نے براہ خشکی مصرکے قریب پہنچے گئے۔ دونوں نے آمد ورفت کی تمام راہیں بند کر دیں ، خشکی اور دریا کی طرف سے محاصرہ کرلیا۔محصور سید سالاروں کو ملانے کی غرض سے خط و کتابت شروع کی سب سے جہلے بدر حما می نے مصر سے نکل کرامان حاصل کی بعدازاں لوگوں کی آ مدشروع ہوگئی ایک بہت بردی جماعت نے حاضر ہو کرعلم خلافت کے آگے گردن اطاعت جھکا دی۔ ہارون بن خمارویہ نے اس امر کا احساس کر کے بقصد مقابلیہ میدانِ جنگ کاراستدلیا۔ مدتوں گڑائی ہوتی رہی۔ابھی جنگ کا خاتمہ نہ ہوا تھا کہ ایک روز ہارون بن خمار ویہ ہی کے شکر میں ہٹگامہ بریا ہو گیا۔تلواریں نیام سے نگل آئی ہارون بن خمارویہ پیشوروغل کی آوازین کر باہرآیااور سجھانے بچھانے لگا۔ اتفاق پیکہ ایک تیراس کے گلے یں آ کے تراز وہو گیا تڑپ کرزمین پر گر پڑااور دم توڑ دیا۔اس کے ہمراہیوں اور نشکریوں نے مجتمع ہوکراس کے چیاشیان کو ا پناامیر بنایا۔ شیبان نے داد د دہش ہے نشکر یوں کواپنامطیع بنالیااس کے بعد فریق مخالف سے بازار کارزار پھر گرم ہو گیا۔ دو ا یک جھڑیوں کے بعد محمد بن سلیمان نے شیبان کے لشکریوں کے پاس امان دینے اوران کی خطائیں معاف کرنے کا خط روا نہ کیا لشکر بول نے اس کومنظور کرلیا شیبان لشکر بول سے علیمہ ہ ہو کر رو بوش ہو گیااور جس وقت تھربن سلیمان نے مصر میں واخل ہوکر قبضہ حاصل کرلیا۔اس وقت شیبان نے خفیہ طور سے امان حاصل کی اور مجمہ بن سلیمان کے پاس چلا گیا۔اس کے بعد مجہ بن

ی خلیفه کنی آخر ۲۹ میں رقبہ پنچااور ای سند میں محد بن سلیمان کو قرامطہ سے جنگ کرنے کوروانہ کیااور گزائی چھٹی محرم ۲۹ مے شروع موئی۔ ۲محرم ایوم دوشنبہ کوصاحب الشامہ پا ہزنجیرر قدی پنچا۔ خلیفه مکتسی مع اس کے بغداد کوروانہ ہوااور محمد بن سلیمان کے آئے کے بعد صاحب الشامہ کومع اس کے ہمرا ہیوں کے قل کرڈالا۔ (تاریخ کامل ابن اثیر جلد مصفحہ ۲۱۰۴۰۸) سلیمان نے کل بی طولون کوگرفتار کر کے جیل میں ڈال دیااوران کا گل مال داسیاب منبط کرلیااور در بارخلافت میں روانہ کیا۔ بدوا قعات ماه صفر ٢٩٢هے كے بين خليفه ملتفى نے لكھ بيجا كه كل آل طولوں كومع أن كے مداحوں كے جس قدر بھى معروشام بين ۔ ہول گرفتار کر کے بغداد بھیج دو **مجمہ** بن سلیمان نے اس حکم کی نہایت مستعدی سے قبیل کی اورخود بھی بغداد کوروانہ ہو گیا۔ خلیجی کی بغاوت در بارخلافت ہے میسی نوشری کومصری حکومت مرحمت ہوئی۔ بی طولون کا ایک سپر سالا را براہیم خلیجی ناقی جومحمد بن سلیمان کاکسی زمانہ میں نائب تھا۔علم خلافت کی مخالفت پراٹھ کھڑا ہوا۔قرب وجوار کے دیبا تیوں کومجتمع کر کے اس نے ایک فوج بنالی عیسی نوشری نے اس طوفان کی روک تھام کے لئے کوشش کی مگر کامیاب نہ ہوا مجبوراً وہ مقر چھوڑ کر اسكندريه چلا گيااورا براهيم خليجي نے مھر پر قبضه كرليا۔ خليفيه كنفي نے بي خبر پا كرايك عظيم الثان لشكر كوبسرا فسرى فاتك (بيه غلیفه معتصد کا غلام تھا ) مصر کوروانه کیا۔اس مہم میں احدین کیغلغ اور بدرجانی وغیرہم نامی نامی سپه سالا ربنی طولون کے بھی بھیجے گئے تھے۔اور سوم میں سیانگرمسر کے قریب پہنچا احمد بن کیغلغ ایک دستہ فوج اور چند آ زمودہ کارسپد سالاروں کو لے کے آگے بڑھا۔عریش کے قریب مقابلہ ہوا پہلے ہی حملہ میں شاہی لشکر کوشکت ہوئی خلیجی کے حوصلے اس سے بڑھ گئے ۔ در بارخلافت تک اس واقعہ کی خبر پنجی تو خلیفہ ملتقی نے تیاری کا حکم دیا اور بغداد کے باہر ایک عظیم الثان فوج مرتب کر کے مصر کی جانب کوچ کردیا۔ رفتہ رفتہ تکریت پنجایہاں پر فاتک کاعریضہ ماہ شعبان میں پہنچا جس میں لکھا ہوا تھا کہ ''اس جاں ٹارغلام نے متواتر جنگوں کے بعد خلیجی باغی کوشکست فاش دے دی اور اس کے شکر گاہ کولوٹ لیا ہے۔ باغی خلیجی بھا گ کر فسطاط مصرمین روپوش ہوا ہے۔ ہوی جدوجہدے میں نے اس کا پنة لگا کر گرفتار کرلیا ہے۔خلیفہ کنفی نے سجیدہ شکرا دا کیا اور تحكم صا در فرمایا كه فلیحی باغی كومع اس كے بمراہ پول كے فوراً بغداد بھيج دو۔ فاتك نے اس حكم كے مطابق خلیجی كو بغدا دروانه كرديا اورائے جیل میں ڈال دیا گیا۔

ا مارت بنی حمدان کا آغاز : ۲۹۲ میں خلیفه مکنی نے صوبہ موصل کی گورنری ابوالہجاء عبداللہ بن حمدان بن حمدون عددی تغلبی کومرحت فرمائی چنانچہ بہلی محرم سو ۲۹ میر میں وہ موصل پہنچا اور ایکے دن نینو کا کی پینچر گوش گزار ہوئی کدا گر بنر بائیہ نے جن کا پیشوا محمد بن بلال ہے۔ شہر پرشب خوں ما دااور اس کولوٹ لیا ہے۔ ابوالہجاء نے اس وقت تیاری کا حکم دیا آور فوراً ایک لشکر مرتب کر کے بل سے مشرقی ساحل کی طرف دریا عبور کیا اور مقام حارد پر اکراد سے اس کی ٹر بھیڑ ہوگئی۔ اتفاق یہ کہ ابوالہجاء کے ہمراہیوں میں سے سلیمان حمدانی نامی ایک سپر سالار مارا گیا۔ اس سے ابوالہجا کے قدم میدان جنگ ہے اکور گئے الوائی موقوف کر کے موصل کولوٹ آیا۔

کوہ سان کا محاصرہ دربارظافت ہیں بغرض امداد عرضی جی اور کمک کے انظار میں موصل میں ظہر آرہا۔ تا آ تکہ ۲۹۳ ہے گزرگیا اور ماہ رہے الاول ۱۹۳۶ ہے میں دربارظافت سے امدادی فوجیں آپنچیں اس وقت ابوالہجاء نے پھرا کراد ہذبانیہ پر فوج سی کی ۔ اکراد ہذبانیہ کی جعیت پانچ ہزار خاندان کی خی ۔ گر ابوالہجا کی مستعدی ہے ڈرکروہ کوہ سکق میں جا کے بناہ گزیں ہوگیا جو زاب کے سامنے واقعہ تھا۔ ابوالہجانے کہ خاصرہ کر لیا اور رسدوغلہ کی آمہ بند کر دی ۔ محمد بن بلال نے چالا کی سے ابوالہجا کے ساتھ خط و کتابت شروع کی اور اطاعت اورفعل ضامنی دینے کی شرائط طے کرنے لگا۔ ابھی کوئی اہر طے نہ ہوا تھا کہ اپنے چند ہمراہی کو آ دربا نیجان کی طرف بڑھنے کا چیکے سے اشارہ کر دیا۔ ابوالہجا کواس کی خبر لگ گئے۔ اس نے

محمر بین بلال کی اطاعت ابوالیجانے اطلاع عرض داشت دربار خلافت میں روانہ کی اور شکر کوموسل کی جانب کوچ کرنے کا تھم دیا۔ چند دنوں کے بعد دربار خلافت سے ایک تازہ دم فوج کمک پرمزید آگئ اور اس نے سامان جنگ درست کر کے کوہ سلق کارخ کیا۔ محمد بن بلال اس وقت تک پہیں تھہرا ہوا تھا۔ ایک مدت دراز تک محاصرہ کئے رہا۔ اس اثناء میں سردی کا موسم آگیا اور برف باری شروع ہوگئی۔ رسد کے آنے کا راستہ تو بندہی تھا۔ اب غلہ کا ذخیرہ بھی ختم ہوگیا۔ محمد بن بلال نے مجور ہوکر اپنے اہل وعیال کے ہمراہ محاصرین سے آگھ بچا کر محاصرے سے بھاگ گیا۔ ابوالیجا نے اس کے مکانات مال و اسباب اوران کی مقبوضہ زمینون پر قبضہ کرلیا۔ اس کے بعد محمد بن بلال نے امان کی درخواست کی جس کو ابوالیجا نے نہایت کشادہ پیشانی سے منظور کیا۔ چنا نچے محمد بن بلال شکر بیا داکر نے کوا پنی اولا دیے ہمراہ ابوالیجا کی خدمت میں حاضر ہوا ابوالیجا نے مع محمد بن بلال کے واپس ہوکر قیام کیا اور فتنہ وفسا و فرو ہوگیا۔ اس کے نما تھا کہ بیٹھ گیا۔

موکر امان کی درخواست کی اورا طاعت قبول کی تھوڑے بی دنوں میں ابوالیجاء کی حکومت کا سکہ بیٹھ گیا۔

بن حمدان کی سرسی اس کے بعد بسم میں ابوالہجا نے علم خلافت کی خلافت پر آبادگی ظاہر کی خلیفہ مقدر نے ایک لشکر بسر افسری مونس خادم ابوالہجا کا سران درست ہو گیا اوراس نے خود ہی مونس کے پاس حاضر ہو کر علم خلافت کے آگے گردن جھکا دی۔ مونس نے مع ابوالہجا کے بغداد کی جانب سراجعت کی۔خلیفہ مقدر نے ابوالہجا کی معذرت قبول فرمائی اور خلعت خوشنودی سرحت کیا۔ اس وقت سے ابوالہجا ، بغداد ہی میں قیام پذیر رہا۔ یہاں تک کہ دیا رہ بھی میں اس کا بھائی حسین بن حمدان سوسے میں باغی ہو گیا۔ شاہی فوج اس کو ہوش میں لانے کے لئے روانہ کی گئی۔ چندونوں کے بعد دہ گرفتار ہوااور در بار خلافت میں پیش کیا گیا۔خلیفہ مقدر نے اس کو مع اس کا لاکوں کے زیر موانی زیران قبر مانہ قبر کی اور دور بار خلافت میں پیش کیا گیا۔خلیفہ مقدر نے اس کو مع اس کا لاکوں کے دیر میں بھی جدیا۔ بعد دائر اس موسے میں وہ دہا ہوا۔

ابن لین کیف کا فارس پر قبضہ ہم اوپر بیان کرآئے ہیں کہ طاہر بن عمر و بن لیٹ کو ظیفہ مکتنی نے وقع ہیں ملک فارس کی حکومت عزایت فرمائی تھی اوراس کی حکومت کو پچھ استقلال واستحکام بھی حاصل ہو گیا تھا مگر تھوڑے ہی دنوں بعد وہ لہو ولعب اور سیر وشکار میں ایسا مصروف ومنہمک ہوا کہ ایک ساعت کو امور سیاست اور انتظام ملک کی طرف توجہ نہ کرتا تھا۔ اس اثناء میں وہ بغرض تفریح وسیر جھتان چلا گیا اور لیٹ بن عمر و کے ہمراہیوں کا ایک سپہ سالارتھا) نے مخالفت کی چونکہ لیث اور سبکری قارس پر قابض ہو تھے تھے اس لئے ابوقا بوس کی پچھ پیش نہ گئی مجور آس نے بغداد کار استدلیا اور در با بہ خلافت می چونکہ لیث اور خلیفہ کمنی کی وست بوت کی اور تمام حالات عرض کے خلیفہ کمنی وائیوں کی وائیوں کی وائیوں کی وائیوں کی وائیوں کی وائیوں کی وائیوں کی وائیوں کی وائیوں کی وائیوں کی وائیوں کی وائیوں کی وائیوں کی وائیوں کی وائیوں کی وائیوں کی وائیوں کی وائیوں کی وائیوں کی وائیوں کی وائیوں کی وائیوں کی وائیوں کی وائیوں کی وائیوں کی وائیوں کی وائیوں کی وائیوں کی وائیوں کی وائیوں کی وائیوں کی وائیوں کی وائیوں کی وائیوں کی وائیوں کی وائیوں کی وائیوں کی وائیوں کی وائیوں کی وائیوں کی وائیوں کی وائیوں کی وائیوں کی وائیوں کی وائیوں کی وائیوں کی وائیوں کی وائیوں کی وائیوں کی وائیوں کی وائیوں کی وائیوں کی وائیوں کی وائیوں کی وائیوں کی وائیوں کی وائیوں کی وائیوں کی وائیوں کی وائیوں کی وائیوں کی وائیوں کی وائیوں کی وائیوں کی وائیوں کی وائیوں کی وائیوں کی وائیوں کی وائیوں کی وائیوں کی وائیوں کی وائیوں کی وائیوں کی وائیوں کی وائیوں کی وائیوں کی وائیوں کی وائیوں کی وائیوں کی وائیوں کی وائیوں کی وائیوں کی وائیوں کی وائیوں کی وائیوں کی وائیوں کی وائیوں کی وائیوں کی وائیوں کی وائیوں کی وائیوں کی وائیوں کی وائیوں کی وائیوں کی وائیوں کی وائیوں کی وائیوں کی وائیوں کی وائیوں کی وائیوں کی وائیوں کی وائیوں کی وائیوں کی وائیوں کی وائیوں کی وائیوں کی وائیوں کی وائیوں کی وائیوں کی وائیوں کی وائیوں کی وائیوں کی وائیوں کی وائیوں کی وائیوں کی وائیوں کی وائیوں کی وائیوں کی وائیوں کی وائیوں کی وائیوں کی وائیوں کی وائیوں کی وائیوں کی وائیوں کی وائیوں کی وائیوں کی وائیوں کی وائیوں کی وائیوں کی وائیوں کی وائیوں کی وائیوں کی وائیوں کی وائیوں کی وائیوں کی وائیوں کی وائیوں کی وائیوں کی وائیوں کی

پیروئی مہمات : انطاکیہ پرتملہ 19 ج میں رومیوں نے ایک لا کھون سے تغور اسلامیہ کی جانب پیش قدی کی۔ ان میں سے ایک جاعت نے حدیثہ کا قصد کیا اور حالت نفت میں شہر کوجلا دیا اور جو کچھ بایا لوٹ لیا۔ جوان 'بوڑ ھے اور بچ گرفتار کر لئے گئے۔ غلام زرافہ نامی ایک سپر سالار نے رومیوں کی اس پیش قدمی کورو کئے کے لئے طرسوس سے انطاکیہ پرفوج کشی کر دی۔ رومیوں کے چھکے چھوٹ گئے اور وہ تغور اسلامیہ کی تباہی سے دست کش ہوکر انطاکیہ کے چانے کو دوڑ ہے کئین کا میاب نہ ہوئے۔ عسا کر اسلامیہ نے برور تیج انطاکیہ کے بڑا در اومی مارے گئے اس قدر گرفتار ہوئے اور اسی قدر مسلمان قید یوں نے جوانطاکیہ میں قید سے رہائی بائی 'ساٹھ کشتیاں مع مال واسباب کے ہاتھ آئیں جو مالِ غنیمت آنطاکیہ کے ساتھ تھیم کی گئیں۔ ہزار ہزار دینارا کیا ایک حصد میں بڑے۔

تر کول کا عرون اسی سند میں ترکوں نے ایک غیر محدود جمعیت کے ساتھ ماوراءالنہر کی جانب خروج کیا۔اساعیل بن احمد سامانی نے اس طوفان کی روک تفاک کوایک عظیم الشان نشکر جس میں رضا کاراور ٹوج بھی تھی 'روانہ کیا۔ ترکوں کے چکھے چھوٹ گئے ایک گروہ کثیر مارا گیا۔ باقحوں میں ہے کچھ تو بھاگ گئے اور کچھ قید کر لئے گئے۔

<u>صاکم ٹیغو رکی معزو کی</u>: پیمر 197ھ میں رومیوں نے مرعش اوراس کے اطراف پر پڑھائی کی۔اہل مصیصہ وطریوں مقاملہ پرآئے لڑائی ہوئی۔مسلمانوں کی ایک جماعت شہید ہوگئی۔خلیفہ مکنفی نے ابوالعثاریکو حکومت ثغورے معزول کر کے رستم بن بروذ کو متعین فرمایا۔اس کے عہد میں رومیوں اور مسلمانوں میں قید یوں کا ایک دوسرے سے تبادلہ و معاوضہ ہوا۔ایک ہزار مسلمان قیدی عیسائیوں کے پنج بظلم سے رہا کرائے گئے۔

قورس باوجود بخبری کے حملہ بھر 197ھ میں رومیوں نے قورس (صوبہ حلب) پر حالت بخفلت میں شب خوں مارا۔ اہل قورس باوجود بخبری کے مسلح و تیار ہوکر مقابلہ پر آئے۔ لڑائی ہوئی لیکن انجام کارمسلمانان قورس کوشکست ملی ایک گروہ کثیر اس جنگ میں کام آگیا رومیوں نے شہر میں داخل ہوکر جامع مہجد کوجلا دیا اور جو پچھ پایا لوٹ لیا۔ اس سنہ میں اساعیل بن سامان وائی ماوراء النہرنے ترک اور دیلم کے بہت سے شہروں کو ہزور تیخ فتح کیا۔

ابن کیغلغ کا رومیوں کے خلاف جہاد : اور ۱۹۳۸ میں ابن کیغلغ نے طرسوں کی طرف سے بلا درومیہ پر جہاد کی غرض سے فوج کشی کی اور بزور بھٹے چار ہڑاررومیوں کوقید کرلیا۔ رومیوں کے ایک بطریق نے امان کی درخواست کی اور امان حاصل کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہوگیا۔ اس کے بعد اس سنہ میں پھرا بن کیغلغ نے بقصد جہاد بلاد کفار کی جانب خروج کیا اور فتح کرتا ہوا ہمکند تک پہنچا اور اس کو بھی فتح کرلیا۔ اس کے بعد دو چارروز قیام کر کے لیس پر جملہ کر دیا۔ رومیوں نے جی کھول کر مقابلہ کیا۔ بہت بڑی لڑائی ہوئی۔ آخر کا رعسا کر اسلامی کو فتح نصیب ہوئی رومیوں کے ہزار ہا آدمی مارے گئے اور تقریباً بچاس ہڑار قید کر کے بعد بطریق اندر فقس نے جورومیوں کی طرف سے محافظت صدود پر مامور تقریباً بچاس ہڑار قید کر فتاست کی خلیفہ کمنفی نے فوراً امان نامہ کھے کہ بچے دیا۔

بطریق اندرونقس: بطریق اندرونقس دوسومسلمان قیدیوں کو لئے ہوئے جواس کے قلعہ میں محبوں تھے اسلامی لشکرگاہ کی طرف روانہ ہوا۔ والی روم کواس کی خبرلگ گئی اور اس نے ایک دستہ فوج اندرونقس کی گرفتاری کو بھیج دیا۔ مسلمان قیدیوں نے ایک دستہ فوج کو جواندرونقس کی گرفتاری کے لئے آیا تھا حملہ کر کے قبل کر ڈالا اور جو پچھ مال واسباب اور آلات حرب تھے سب پچھ لوٹ لیا۔ رومیوں کو اس سے سخت اشتعال پیدا ہوا اور وہ ایک عظیم آلشان فوج تیار کر کے بطریق اندرونقش سے لڑنے کو آئے عسا کر اسلامیہ نے بھی بطریق اندرونقس اور مسلمان قیدیوں کے بچانے کورومیوں پر جملہ کر دیا اور قبل و غارت کر ڈالا۔ رومی پیڈ برپاکر واپس آگئے۔ عساکر اسلامیہ میں سے چند دستے بطریق اندرونقس اور مسلمان قیدیوں کے بچانے کو قلعہ کی طرف گئے۔ بطریق اندرونقس مع اہل وعیال کے قلعہ سے نکل آیا اور ان کے ہمراہ دار الخلافہ بغداد کوروانہ ہوگیا۔

عمال اس سے پیشر ہم بیان کرآئے ہیں کہ پہلے خاقان مفلی کورے کی حکومت عطا ہوئی۔ بعدازاں اساعیل بن احد سامانی کودی گئی اور عیسی نوشری مھرکی گورنری پراور بعداختام بن طولون مقرر کیا گیا اور ابوالعثام بن عبیداللہ نے وفات پائی اور علی علی معارف معرکی گورنری پراور بعدا خاتا م بن طولون مقرر کیا گیا اور اواج میں وزیر السلطنت ابوالقاسم بن عبیداللہ نے وفات پائی اور قلدان وزارت عباس بن حسن کے سپر دہوا۔ بعدازاں 197ھ ابوالعثار بھی برطرف ہوا اور بجائے اس کے رسم بن برزرکو مقرر کیا گیا۔ سو 19 میں لیٹ بن لیٹ نے بلا دفارس کو طاہر بن حجہ بن کے قضہ سے نکال لیا اور ظیفہ مکتفی نے خوش ہو کر خلعت اور انعام عنایت کئے۔ اس سنہ میں ابوالہجا عبداللہ بن حمدان کوموسل کی گورٹری مرحت ہوئی اس سنہ میں قرامط کا سفیر کین و صنعاء میں بہنچا اور اس نے بعجہ طوائف المولی کین کے آکٹر شہروں پر قبضہ حاصل کرلیا۔ اس سنہ میں ماہ شوال میں خلیفہ ملفی نے مظفر بن حاج کو حکومت بمن کی سند میں ماہ شوال میں خلیفہ ملفی نے مظفر بن حاج کو حکومت بمن کی سند میں کی سند میں کی سند میں کا سند میں کے سند میں ماہ شوال میں خلیفہ ملفی نے مظفر بن حاج کو حکومت بمن کی سند عنا بیت فر مائی چنا نچے مظفر نے بمن میں بہنچ کر قیام کیا۔

و فات خلیفہ مکنفی باللہ ابو محد علی بن خلیفہ المعتصد باللہ نے ماہ جمادی الاول ۲۹۵ ھے میں ساڑھے چھ برس حکومت کر کے بغداد میں سفر آخرت اختیار کیا اور محمد بن طاہر کے مکان میں مدفون ہوا۔ وفات سے پہلے مرحوم خلیفہ نے اپنے بھائی جعفر کو اپنا ولی عہد بنالیا تھا۔

사용된다. - 보기 호텔 기계를 가장하는 사용된다. - 보기 기계를 기계를 보고 있다.

and the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common o

i 11 kan katikat in Maralikata siari matawa kira 2 kira mbilika mbigawa inakin inamu, ka ria si

医克雷氏病毒 医克雷克氏病 医皮肤 经营业 医自己 医自己 医神经神经

A replacement of the second second

## چان : ۲۲: پالید جعفر بن معتضد المقتدر بالله

## 2 TT + 1 2 T90

بیعت خلافت : وزیرانسلطنت نے علی بن عیسی کی طرف مشورہ کی غرض سے رُخ کیا۔ علی بن عیسی نے کسی کو نا مزد نہ کیا صرف اس فقد رکہ کر خاموش ہوگیا کہ ایسے شخص کو خلیفہ بنائے جواللہ سے ڈرتا ہواور زمام خلافت سنجالنے کی صلاحیت اور قابلیت رکھتا ہو۔ وزیرالسلطنت کا ول جعفر کو خلیفہ بنانے کی طرف ماکل ہوگیا جیسا کہ ابن فرات نے رائے دی تھی اور اس کے ابنا کی خلیفہ مملنی نے صائف حری کو جعفر کے لائے کوروانہ ممانی خلیفہ مملنی نے وصیت کی تھی اور اس کو ابنا ولی عہد بنایا تھا۔ غرض وزیرالسلطنت نے صائف حری کو جعفر کے لائے کوروانہ کیا۔ جعفرا پنے مکان سے دجلہ کے ساتھ غربی کی طرف بقصد دارالخلافت روانہ ہوا۔ بوقت والیسی وزیرالسلطنت کے مکان

پہنچ کرصائف کے دل میں بیخطرہ گزرا کہ شاید وزیر نے جعفر کوقید کر لینے گی غرض سے طلب کیا ہے۔ جوں ہی خطرہ پیدا ہوا۔
جعفر کو حراقہ میں چھوڑ کر چیکے سے دارالخلافت میں چلا آیا اور حاضرین سے بیعت خلافت لے لی۔ بعدازاں جعفر کو حراقہ
سے لا کرمند خلافت پر بٹھا دیا۔ اس اثناء میں وزیرالسلطنت اور سرداران لشکر آگئے اوران لوگوں نے بھی بیعت کرلی۔ مند
خلافت پر شمکن ہونے کے بعد جعفر نے خود کو المقتدر باللہ کے لقب سے ملقب کیا اور وزیرالسلطنت کو بیت المال میں تصرف
کرنے کا اختیار دے دیا۔ اس وقت بیت المال میں ڈیڑھ کروڑ دینار تھے۔ وزیرالسلطنت نے اس میں سے تی بیعت نکال
لیا۔ اس کے بعد کاروبارسلطنت جس نظام سے چلتا تھا چلئے لگا۔

محمد بن معتز کی حریفانہ کوششیں: خلیفہ مقتر باللہ کی عمر پوقت تخت شینی تیرہ برس کی تھی اس لئے اراکین دولت کم عمری کی وجہ سے نظر تھارت سے دیکھنے گئے اورایک دوسرے سے سرگوشی کرنے گئے۔ وزیرالسلطنت ابوالقاسم کا دل بھی بھر گیا۔ وہ خلیفہ مقتدر کی معز و لی اورا بوعبیداللہ نے منظور کر لیا خلیفہ مقتدر کی معز و لی اورا بوعبیداللہ نے منظور کر لیا گر با نظار آمد فارس حاجب اساعیل والی خراسان خلیفہ مقتدر کی معز و لی اور جدید خلیفہ کی تقرری وقوع پذیر نہ ہوئی۔ اس واقعہ سے جندہ بی دن پیشتر فارس نے اپنے آقائے نعمت سے خالفت کی تھی اور اس سے جدا ہو کے بخداد میں آنے کی اجازت طلب کی تھی اور وزیر السلطنت ابوالقاسم نے حاضری کی اجازت وے دی تھی اور اس کے ڈریو۔ سے خاد مان خلیفہ مقتدر کو لانے کا قصد کیا تھا۔ کی ونکہ اس معاملہ میں ان لوگوں کی خالفت کا اندیشہ تو دی تھی اور اس کے ڈریو۔ سے خاد مان خلیفہ مقتدر کو لانے کا قصد کیا تھا۔ کیونکہ اس معاملہ میں ان لوگوں کی خالفت کا اندیشہ تو دی تھی۔

محمد بن معتزی و فات انقاقات بچوا سے پیش آئے کہ فارس کے آنے میں توقع سے زیادہ تاخیر ہوئی اوراس اثناء میں ابوعبداللہ محمد بن معتزی و فات انقاقات بر متمکن ہونے کے داعی اجل کولیک کہدکر گوشتر قبریش جا پہنچا۔ وزیر السلطنت کی ساری امیدوں اور تمثاؤں کا خاتمہ ہوگیا۔ اس پر بھی اس سے نچلا نہ بیٹھا گیا۔ ابوالحیین بن خلیفہ متوکل کو مسند خلافت پر متمکن کرنے کا عزم بالجزم کرلیا۔ انقاق بید کہ وہ بھی مرگیا۔ ان واقعات سے بظاہر خلیفہ مقدر باللہ کی حکومت کوا کیگ و نہ استقلال و استخام حاصل ہوگیا اور وہ کاروبار سلطنت کو بیدار مغزی سے سرانجام دینے لگا۔

طرف جار ہاتھا' وفعۃ حملہ کر کے مارڈ الا۔ بیوا قعہ بیسویں رہے الاول 197ھے کا ہے۔

عبد الله بن معتز كى بيعت: الكه دن مج بوت بى خليفه مقدر كى معزو كى كا اعلان كر ك عبد الله بن خليفه معتز كى خلافت كى بيعت كى بيعت كى بيعت كى بيعت كى بيعت كى بيعت كى بيعت كى بيعت كان كان معتز كى بيعت خلافت كي بيعت كى بيعت كان كان معتز كى بيعت خلافت كي بيعت كى مالات من كرخل سرامين چلا كيا اور درواز بي بندكرا ديئے اس كے بعد بى حسين بن حمدان خليفه مقترر كوئل كرنے كى غرض سے حليه ميں آيا مكر مايوس بوكر واپس كيا۔ دار العوام پر پنج كرعبدالله بن خليفه معتز كو بلوايا۔ سبه سالا ران لشكر اعيان دولت اور اراكين سلطنت نے حاضر بوكر بيعت كى مكر ابوالحسن بن فرات اور خليفه مقتدر كے خاص خاص مصاحبين حاضر دريار نه بوكے۔

عہدوں کی تقسیم :عبداللہ بن خلیفہ معز نے بیعت خلافت لینے کے بعد المرتضی باللہ کے لقب سے خود کو ملقب کیا اور محمہ بن داؤر بن جراح کوعہد ہ وزارت عنایت فر مایا علی بن موسی کو محکہ دوادین سپر دکر دیا اور خلیفہ مقدر کو لکھ جیجا کہ تمہاری خیریت اس میں ہے کہ تم دارالخلافہ چھوڑ کر باہر آجاؤاور خلافت کی ہوں ول سے نکال ڈالو غریب مقدر نے لکھا'' جھے بسروچشم اس حکم کی تعمیل منظور ہے۔ مگر شام تک کی مہلت عطاکی جائے رات کے وقت مونس خادم' مونس خازن غریب الحال اور کل خدام حاشیہ نے متفق ہوکر بیدائے قائم کی کہ چونکہ ہم لوگ ایک عام مصیبت میں مبتلا ہوگئے ہیں ۔ اس سے خلاص اگر ہوسکتی ہے تو اس ذریعہ سے ہوسکتی ہے کہ ہم لوگ کوئی فتذ ہریا کریں۔ ،

حسین بن حمدان کی بیسیائی صحران دارالخلافہ کے دروازہ پر گیا۔ خلیفہ مقتدر کے خدام اور غلاموں نے فصیلوں پر سے حسین بن حمدان پر تیروں کا مینہ برسانا شروع کیا۔ ہنگامہ کارزارگرم ہوگیا۔ تمام دن بڑے زوروشور سے فصیلوں پر سے حسین بن حمدان پر تیروں کا مینہ برسانا شروع کیا۔ ہنگامہ کارخارگرم ہوگیا۔ تمام دن بڑے زوروشور سے الله بی موقی رہی ۔ خور بیسی کا تھم دیا۔ جوں ہی رات کی تاریکی بڑھی مح البین الله بی معتز پر تمله کی تیاری کردی مستوں پر سوار ہو کر عبداللہ بن معتز کے مکان کی طرف بڑھے جود جلہ کے کنارہ پر تھا عبداللہ بین معتز کے مکان کی طرف بڑھے جود جلہ کے کنارہ پر تھا عبداللہ بین معتز کے مکان کی طرف بڑھے جود جلہ کے کنارہ پر تھا عبداللہ بین معتز کے مکان کی طرف بڑھے جود جلہ کے کنارہ پر تھا عبداللہ بین معتز کے مکان کی طرف بڑھے جود جلہ کے کنارہ پر تھا عبداللہ بین معتز کے مراہی ان لوگوں کو دیکھ کر کچھا ہے خوفز دہ اور مرعوب ہوئے کہ بلا جدال وقال قبل اس کے کہوہ کشتیاں کنار سے پر آئی کی اور وہ لوگ اُترین بھاگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے حسین بن حمدان کے سریدالزام تھوپ دیا کہ اس نے خلیفہ مقتدر سے سازش کرلی ہے۔

ا من معتر کی رویوشی عبداللہ بن معتر اوراس کاوزیر می بن داؤدین جراح مکان سے لکے اوراس طن فاسد کی بنا پر کہ جن الشکر یوں نے بیعت کر لی ہے ضرور ساتھ دیں گے اور غالبًا سام ابین آئیں گے جس سے خلیفہ مقتدر کی مدافعت ہم کر حکیلاں گسواز ہو کر راستہ صحرا کا لیا۔ تھوڑی ہی مسافت طے کر کے دونوں میدان میں پنچے تو تنہا تھے۔ مجبوراً شہر میں واپس آئے اور لوگوں کے مکانات میں رو پوش ہو گئے ہے جربن داؤد وزیر تو اپنے ہی مکان میں جا چھپا اور عبداللہ بن معترف مع اپنے خادم کے ابوعبداللہ بن حصاص کے مکان میں بناہ لی۔ بدمعاشوں 'بازار ایوں اور آبر و باختہ لوگوں کی بن آئی۔ اوٹ ماراؤر قبل کا بازار گرم کردیا۔ ابن عمرویدافسر پولیس بھی عبداللہ بن معترکی بیعت کی تھی۔ اہل شہرکا بیرنگ دیکھ کوگوں کو دھوکا دینے کی غرض

سے منادی کرادی کہ میں خلیفہ مقتدر کا بدلہ لینا چاہتا ہوں اور لوگوں کوجمع کر کے عوام الناس کی طرف جھکا ہے امناس کی جھے گئے اور تلواریں نیام سے نکال کر بھڑ گئے۔ ابن عمر و یہ بھاگ کرایک مکان میں جاچھیا۔ خلیفہ مقتدر نے اسی وفت خاری کو پولیس کی افسری عنایت فرمائی اور اس طوفان کے فرو کرنے کا حکم دیا۔ پھر کیا تھا' حامیان علم خلافت شہر میں پھیل گئے۔ باغیوں کی گرفتاری ہونے لگی۔ وصیف بن صوار تکین گرفتار ہوکر آیا اور مار ڈالا گیا۔ قاضی ابوعمر وعلی بن عیسی اور قاضی محمر بن کلف بھی کرفتار ہوکر آئے مگر زباکر دیئے گئے بعد از ان قاضی ابوغی احمد بن یعقوب پابدز نجیر حاضر کیا گیا حاضرین میں سے کسی نے خلیفہ مقتدر کی بیعت کرنے کو کہا جواب ویا' وہ ابھی لڑکا ہے میں اس کی بیعت نہ کروں گا'۔ خلیفہ مقتدر نے اشار ہ کردیا۔ اس کا سراتار لیا گیا اس کے بعد ابوالحسین بن فرات کو بلا بھیجا ہے عبد اللہ بن معز کے خوف سے رو پوش ہوگیا تھا۔ تھوڑی می دیر کے کا سراتار لیا گیا اس کے بعد ابوالحسین بن فرات کو بلا بھیجا ہے عبد اللہ بن معز کے خوف سے رو پوش ہوگیا تھا۔ تھوڑی می دیر کے بعد حاضر ہوا۔ خلیفہ مقتدر نے خلعت خوشنودی عنایت کی اور قلمدان وزارت سپر دکردیا۔

ابن معتز کا انجام: ابن حصاص کے خادم سوں نامی نے صافی خربی (بی خلیفہ مقدر کا غلام تھا) سے جا کر خرکر دی کہ ابن معتز ایک گروہ کے ساتھ میرے آتا کے مکان میں چھپا ہوا ہے۔ صافی خرمی نے خلیفہ مقدر کواس کی اطلاع کر دی۔ خلیفہ مقدر نے خلیفہ مقدر کواس کی اطلاع کر دی۔ خلیفہ مقدر نے حکم دے دیا اور ابن خصاص کے مکان کا فوراً محاصرہ کرلیا گیا۔ ورواز نے تو ڈڈالے گئے ابن معز گرفتار ہوگیا تمام شب جیل میں رہا۔ سے کے دونوں خصے کا ٹ ڈالے گئے اور وہ مرگیا اس کی نعش اس کے اہل وعیال کو دے دی گئی اور ابن حصاص کواس الزام میں گرفتار کرکے مالی کثیر لے کے رہا کر دیا۔

باغیول کوہمز اکیس جمہ بن داؤد (عبداللہ بن معز کاوزیر) بھی روپوش تھا۔ پنة لگا کے گرفتار کرلیا گیا اور در بارخلافت میں بہنچنے کے ساتھ فن کر ڈالا گیا۔ علی بن عیسی بن علی واسط کی جانب جلا وطن کیا گیا مگروزیر السلطنت ابن فرات سے مکہ جانے کی اجازت طلب کر کے براہ بھرہ مکہ چلا گیا اور وہیں قیام پذیر رہا۔ قاضی ابو عمروعلی پرایک لا کھ دینار جرمانہ کیا گیا۔ حسین بن حمدان کی گرفتاری کے لئے ایک نشکر موصل کی طرف روانہ ہوا مگر کا میاب نہ ہوا۔ وزیر السلطنت ابن فرات کی سفارش سے ابن عمر ویا افسر پولیس اور ابراہیم بن کیغلنج وغیر ہما کی جان بچی اور فتہ وفساد فرو ہو گیا۔ خدام دولت اور ہوا خواہان خلافت مقترر انعام اور عبار خلافت میں حاضر ہوئے اور وزیر السلطنت نے عباسیوں 'طالبیوں' سیرسالاران لشکر اور امراء دولت کو علی انعام اور صلے دیے۔ بیت المال میں جو پھے تھا اس کا حصہ کیر تقلیم کردیا۔

حسین بن حمدان کی اطاعت اس بنگامہ کے فروہونے پر خلیفہ مقتدرنے قاسم بن سیما کوسپہ سالا ران کشکر کی ایک جماعت کے ساتھ حسین بن حدان کی گرفتاری و تعاقب پر متعین فرمایا۔ قاسم بن سیما قرقیبیا اور دھیا کی سین کی تلاش میں بڑھتا چلا گیا گرنا کا م رہا۔ تب خلیفہ مقتدر نے ابوالہجا بن حمدان (پیھسین بن حمدان کا بھائی اور خلیفہ مقتدر کی طرف سے امیر موصل تھا) کے نام حسین کی گرفتاری کا فرمان روانہ کیا۔ چنا نچہ ابوالہجا قاسم بن سیما اور سپہ سالا ران کشکر کے ساتھ حسین کی موصل تھا) کے نام حسین کی گرفتاری کا فرمان روانہ کیا۔ چنا نچہ ابوالہجا قاسم بن سیما اور سپہ سالا ران کشکر کے ساتھ حسین کی تلاش میں روانہ ہوا۔ تکریت کے قریب حسین سے ملاقات ہوگئ ایک دوسرے سے متصادم ہوا۔ حسین شکست کھا کر بھا گا اور اپنے بھائی ابراہیم کی معرفت در بار خلافت میں امان کی درخواست روانہ کیا۔ اسے امان دے دی گئی۔ حسین نے در بار خلافت میں حاضر ہوکر خلافت ما جب کی دست ہوئ خلافت پناہی نے خلعت مرحمت فرمائی اور عباس بن عرغنوی کو معزول کر کے قم و قاشقان کی سند حکومت دے دی۔ حسین نے رخصت ہوگر قم کا راستہ لیا۔ اس اثناء میں فارس (اساعیل سامانی ماوراء النہرکا قاشقان کی سند حکومت دے دی۔ حسین نے رخصت ہوگر قم کا راستہ لیا۔ اس اثناء میں فارس (اساعیل سامانی ماوراء النہرکا قاشقان کی سند حکومت دے دی۔ حسین نے رخصت ہوگر قم کا راستہ لیا۔ اس اثناء میں فارس (اساعیل سامانی ماوراء النہرکا

افریقہ میں شیعہ حکومت عیداللہ مہدی یعبیدی ہیں نبا اپ خلفہ عبیداللہ مہدی بن محرصیب بن جعفر معدق ابن محر محتصد نے جوخط ابن اغلب کو قیروان میں اور ابن مدرار کوسلجما سدمیں اس کی گرفتاری کے متعلق تحریر کیا تھا جبکہ یہ بلادمغرب کی جانب چلاگیا تھاوہ اس نسب کی صحت کی شہادت دے رہا ہے اور شریف رضی کے بیا شعار بھی اس کے موید ہیں۔

ايسلسس البلل فسى ببلاد الاعسادى
و بسم صرا النحليفة العملوى
مسن ابسوه ابسى و مسؤلاه مسولاى
اذاضام نسى العبيد القصيى
لف عسرقسى بعمرقة سيد النساس

''مصراور دیگرمما لک کے دشمنوں کوخلیفہ علوی نے ذلیل وخوار کر دیا۔

اس کا باپ اور میرا باپ اس کا مولی اور میرا مولا ایک ہی ہے۔ اگر چہ غیر خاندان والے جھ کو ذلیل سمجھیں۔ میراسلسلدنسب اور اس کاسلسلہ نسب سیدالناس محمد وعلی ہے ملتا ہے''۔

اور جو محضر بغداد میں بر مانہ خلافت خلیفہ قا در میں ان عبید یوں کے نسب کے ردوقد ح کے متعلق لکھا گیا تھا اور اس پر مشاہیر علیاء قد وری صبیر کی ابو العباس ایبوروی عامد اسفراین ابو الفضل نسوی ابو جعفر نفی اور علویہ میں ہے مرتفیٰ ابن بطخاوی ابن ازرق اور معتمد علیہ شیعہ ابوعبد اللہ بن نعمان کے و شخط بطور شہادت کے شب کئے تھے۔ وہ شہادت سمی تھی۔ دولت عباسیہ میں تقریباً دوسو برس سے ہر جگہ مشہور ہورہی تھی اور شمی شہادت ایسے مواقع میں کہ بیشہادت نفی کی ہے جائز۔ الیک صورت میں اس محضر اور خلیفہ معتضد کے خط میں کوئی تعارض بھی نہیں پیدا ہوتا کیونکہ ان کی جانب میلان طبح اور ان کا اپ دعاوی میں سرسبز ہونا ان کے نسب کے تھے ہوئے پر دوز روشن کی طرح دلالت کرتا ہے اور جن لوگوں نے ان کونستا کہودیت یا مصرانیت میں میمون قداح وغیرہ کی طرف منسوب کیا ہے ان توگوں کو وہ گناہ کافی ہے۔ جو اس اختر اء پر دازی پر عائد ہوتا ہے۔

باتی رہی ان کی دعوت کی کیفیت'اس کو ہم مقد مہ کتاب میں شیعہ کی ترکرہ میں بیان کرآئے ہیں۔

زید رہا ور را فضہ ندا ہب شیعہ السامر پراتفاق کر لیئے کے بعد حضرت علی (رضی اللہ عنہ) کل صحابہ (رضی اللہ عنہم) سے افضل ہیں۔ زید رہا اور رافضہ کی طرف مقسم ہوتے ہیں۔ زید رہا وجود تفضیل حضرت علی کے شیخین (ابو بکر وعمر ) کی صحت و امامت کے قائل ہیں۔ ان کے زویک امامت مفضول کی باوجود موجود گی افضل کے جائز ہے۔ رہ خد ہمب زید شہیداور ان کے متعین کا ہے۔ رافضہ خود کو امامیہ کے لقب سے ملقب کرتے ہیں رہ شیخین سے تبراء کرتے ہیں۔ اس وجہ سے کہ شیخین نے اس مصلی کی شیخین نے اس وجہ سے کہ شیخین نے اس وجہ سے کہ وصیت کی کی وصیت کی کئی ہوست کی کئی ہوست کی کئی ہے۔ باوجود کیکہ وصیت کی کئی مصلی ہوں کی گئی ہوں کی کہ وصیت کی کئی

ا تناعشر میداور اسما عیلید. رافضہ کی دو تعمیں ہیں۔ اثاعشریہ اسماعیلیہ۔ اثاعشر میدفلافت امارت کوعلی کے بعد حسن علی (زین العابدین) محد باقر اور جعفر صادق ان کے بیٹے موٹی کاظم اوران کے بعدان کی اولا و کی طرف بسلسلہ واحد بارہویں امام تک منتقل کرتے ہیں اور بارہویں امام مہدی ہیں جوان کے زعم فاسد کے مطابق عارسر من رائے میں چلے گئے ہیں اور ریفرقہ اس وقت ان کے خروج کے انتظار ہیں ہے۔ اسماعیلیہ کرسی خلافت وامارت پر جعفر صادق کے بعدان کے بیٹے اسماعیلیہ کرسی خلافت وامارت بیت مقل کرتے ہیں۔ بعض ان اسماعیل کو بھلاتے ہیں اور اسماعیل کے بعد اسماعیل کے اعقاب کی طرف سلسلہ خلافت وامارت منتقل کرتے ہیں۔ بعض ان میں سے عبید اللہ رہمی عبید اللہ مہدی جس کا ذکر اوپر ہو چکاہے) پر بہنچ کورک جاتا ہے اور ایہ عبیدین کے لقب سے یاد کئے جاتا ہے اور ایہ عبید ین کے لقب سے یاد کئے جاتا ہے اور ایہ عبید ین کے لقب سے یاد کئے جاتا ہے اور ایہ عبید ان میں سے بچکی بن عبید اللہ بن مکتوم کئی منتقا۔ اسماعیل کا کوئی لڑکا عبید اللہ بن منتقا۔ اس کروہ کو قرامط کہتے ہیں اور بعض ان میں سے بچکی بن عبید اللہ بن مکتوم کئی نے تھا۔

یں ویپ ہونے ہے۔ ان عبید یوں کے ہوا خواہوں اور گروہ والے مشرق کین اور افریقہ میں پھیلے ہوئے تھے۔ سب سے پہلے دو خص ایک معروف بہ طوانی دو سراخص مشہور بہ سفیانی افریقہ گیا تھا۔ ان دونوں کو آئین عبید یوں کے ہوا خواہوں اور گروہ والوں نے بھیجا تھا اور یہ جھا دیا تھا کہ عرب کی سرز مین شور ہے۔ ہم لوگ افریقیہ چلے جاؤاور کاشت کارگ کر کے اس سرز مین کو سر بر اور باثمر کرو۔ چنا خچ طوانی اور سفیانی نے افریقیہ میں پانچ کو کرایک نے سرز مین کمام شہر مرجمنہ شی قیام کیا اور دوسرا شہرسوق حاد میں مقم ہوا۔ آئیس دونوں کے ذریعہ سے اس اطراف میں بالعوم اور کٹامہ میں خصوصی طور پر اس ند بہ کاشیوع ہوا۔ عبید بہرا عنقا وات: ان لوگوں کو یہ زعم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہ نصوص جلیہ وارشادات واضحہ خلافت و عبید بہرا عنقا وات: ان لوگوں کو یہ زعم تھا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے بہنصوص جلیہ وارشادات واضحہ خلافت و امارت کی حضرت علی کے حق میں وصیت کی تھی۔ جس سے حتابہ (عیا ذا باللہ) نے اعراض وعدول کر کے حضرت علی کے سوا دوسرے کو خلیف بنالیا۔ اس وجہ سے ان صحابہ میں خاوجہ ہے جنہوں نے اس خطیف بنالیا۔ اس وجہ سے ان صحابہ میں خاوجہ ہے جنہوں نے اس خطیف کی زین العابہ میں کو علی ذین العابہ میں کو علی ذین العابہ میں کو آئی وہ میں العابہ میں کو میں نے اپنے بیٹے محمد المحادق کو جعفر الصادق نے بیٹے علی الم اساعیل کو آمام اساعیل کو آمام العابی نے اپنے بیٹے عمد المحمد ہی نے بیٹے عمد المحمد ہی نے اپنے بیٹے عمد المحمد ہی نے اپنے بیٹے عمد المحمد ہی نے اپنے بیٹے عمد المحب کو محمد المحمد ہی نے اپنے بیٹے عمد المحمد ہی نے اپنے بیٹے عمد المحمد ہی نہ خواہد کی کو المحمد ہیں المحمد ہی نے اپنے بیٹے عمد المحمد ہی نہ المحمد ہی نے اپنے بیٹے عمد المحمد ہیں نے اپنے بیٹے عمد المحمد ہیں نے اپنے بیٹے عمد المحمد ہیں نے اپنے بیٹے عمد المحمد ہیں تو المحمد ہیں نے اپنے بیٹے عمد المحمد ہیں نے اپنے بیٹے عمد المحمد ہیں نے اپنے بیٹے عمد المحمد ہیں نے اپنے بیٹے عمد المحمد ہیں نے اپنے بیٹے عمد المحمد ہیں نے اپنے بیٹے عمد المحمد ہیں نے اپنے بیٹے عمد المحمد ہیں نے اپنے بیٹے عمد المحمد ہیں نے اپنے بیٹے المحمد ہیں نے اپنے بیٹے عمد المحمد ہیں نے اپنے بیٹے عمد المحمد ہیں نے اپنے بیٹے عمد المحمد ہیں نے اپنے بیٹے میں نے اپنے بیٹے عمد المحمد ہیں نے اپنے بیٹے اس محمد ہیں کو میں کو معرب ہیں کو مع

شبیعی واعی ابوعبراللد : پیوی عبیدالله المهدی ہے جس کا ابوعبدالله شیعی نواعی تھا۔ان لوگوں کے ہواخواہ اور ہم خیال سر زمین عرب میں یمن ہے تجاز و بحرین تک اور تمام ملک خراسان اور کوفہ وبصرہ وطالقان میں تھیلے ہوئے تھے۔محمہ الحبیب سر

ی محرکومکتوم کے لقب سے ملقب ای وخت کرتے تھے کہ اسمعیلیہ بخوف مخالفین اُن کے نام کو چھپاتے تھے ۔ ا

<sup>۔</sup> وی ابوعبداللہ حسین بن احمد بن ذکریا هیغی صنعا کارہے والا تھا۔ ابن جوشب بچار کی صحبت میں دیا گرنا تھا جب حلوانی کے مرنے کی خبرآئی تو ابن جوشب نے ان کوسرز مین مغرب کی طرف رواند کیا۔ تاریخ کامل ابن اثیر جلد 8 صفح ۱۲۔

زمین جمص مقام سلمیہ میں رہتا تھا۔ان لوگوں کی بیرعادت تھی کہ ہرست میں جہاں پہنچتے آلے محمد کی حمایت اوران کی محبت کی دعوت دیتے اور آہت مآہ ستدا ہے عقائد کو شکھاتے تھے۔ ہر ملک کے شیعدا کثر اوقات حضرت امام حسین کی قبر کی زیارت کو کر ملاآتے اور پھر کر ملاسے بغرض زیارت آئمہ جو امام اساعیل کی اولاد سے تھے۔سلمیہ کو جاتے یمن میں بھی ان لوگوں کے ہوا خواہ اور ہم نم جب تھے۔

محمد بن فاصل : محد بن فاصل ناى ايك مخص يمن كارب والاجواصل مين تسكري تفار ايك بارانبين ايام مين محمد الحبيب كي زیارت کوآیا ہوا تھا۔ رستم بن حسین بن جوشب بن داؤ دنجار نے (بیکوفی تھا) اپنے ہمراہیوں کواس کے ساتھ کر دیا اور دولت دعوت عبید سے قائم کرنے کی ہدایت کر دی۔ ساتھ ہی اس کے بیجی سمجھا دیا کہ عنقریب مہدی موعود خروج کرنے والے ہیں۔جس قد رجلدممکن ہوا بنی جماعت بڑھالو۔محمد بن فاضل نے مع ہمرا ہیان رستم یمن میں پینچ کے قبیلہ بنی موسی میں قیام کیا اور دعظ و پندے ان لوگوں کے قلوب کوامام محمد الحبیب کی طرف مائل کرنے لگا۔ بظاہر دعوت کا طریقہ نہایت سادہ اور سیدھا تھا۔ آ لِ محمد کی حمایت اور ان سے محبت کرنے پر کون مسلمان بھلا آ مادہ نہ ہوتا۔تھوڑے ہی دنوں میں یمن کے اطراف و جوانب والے اس وعوت میں شریک اور اس کے تالع ہو گئے اور اس نے رفتہ رفتہ یمن کو دبالیا اور ان لوگوں کے د ماغوں میں بھی اپنے زہر آلود خیالات کو بھر دیا۔ ابوعبداللہ حسن بن احمد بن حجہ بن زکریا معروف بہمختیب (جس ہے آپ بھی اُوپر تعارف حاصل کر چکے ہیں ) امام محمد الحبیب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ امام محمد الحبیب نے اس کو لائق آ دمی خیال کر کے ابو جوشب کے پاس بھیج دیا۔ چنانچے ابوعبداللہ نے آبوجوشب کی محبت میں ایک مدت تک رہ کرعلم و کمال حاصل کیا۔ بعدا زاں ابو جوشب نے ابوعبداللد کو جاج یمن کے ہمراہ مکہ معظمہ روانہ کیا اور ابوعبداللہ بن ابی ملاحف کو بھی اس کے ساتھ کر دیا۔ مهدى موعود كے ظهور كا اعلان: ابوعبدالله اورعبدالله نے ایام فج میں پہنچ كركامه كے قافله مثلاً حریث جمیلی اور موی بن مكا دوغيره سے ملاقات كى اور راه ورسم پيداكى - كتامه كے قافلے والے ابوعبدالله اورعبدالله كاز مدوورع اورعباوت كوشي كو د مکی کر کھھا لیے گرویدہ ہوئے کہ ان کی خدمت کوسعادت دارین سجھنے لگے برخض بیرجا بتا تھا کہ میں بھی اس سعادت کو حاصل كرلول - بعدادائ مناسك في ان دونول نے قافله كتامه كے ساتھ كوچ كيا۔ پندر مويں رہے الاول ١٨٨ ميم ميں كتامه بنتج - الل كتامه في ان وونول كے لئے ايك مكان كوه انكجان پرجس كوان لوگوں في الاخيار كے نام سے بعد كوموسوم كيا بنوا دیا۔لوگوں کی آید ورفت شروع ہوئی اور پوما فیوماً بوجہ زید وعبادت کوشی میلان وگر ویدگی بڑھتی چلی گئی۔اب ابوعبدالله اور عبداللدا ہستہ آہتہ وقت بے وقت میں مجمانے لگے کہ مہدی موعود نے ہم کوای مقام پر قیام کرنے کی ہدایت وتلقین کی تھی اور وہ عنقریب خروج کیا جا ہے ہیں۔ان کے معین اور انصاروہ لوگ ہول کے جوابیے زمانے کے اخیار ہول کے۔ان کے انصار کانام کتمان سے شتق ہے۔ اگر چہ صاف طور سے نہیں طاہر فر مایا ہے مگر قریند پر کہتا ہے کہ غالبًا یبی اہل کتامہ ہوں گے۔ علماء كنامه مجتمع ہوئے ابو عبداللہ سے مناظرہ كرنے كوآئے۔ ابوعبداللہ نے مناظرہ سے انكار كيا مگرعوام الناس ان كى شعبدہ بازیوں اور حیلوں میں آگئے اور بعد فتنہ ونسا دے اس کی دعوت میں شریک اور اس کے مذہب میں شامل ہو گئے۔ بیلوگ اس کو ابوعبدالله مشرقی شیعی کے نام سے موسوم کرتے تھے۔

الل كتامه كي اطاعت: كهر عرصه بعد الل كتامه من بحرايك جوش بيدا موااورا كثر ابوعبدالله كتل برمجت موك اله

المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس

ابوعبداللہ کا خاتمہ: اس معرکہ کے بعد ابوعبداللہ نے کوہ انگجان میں ایک شمرآ باد کیا اوراس کو دارالبحرت کے نام سے موسوم کیا۔اس اثناء میں ابراہیم بن احمد والی افریقیہ نے وفات پائی اوراس کی جگہ اس کا بیٹا ابوالعباس افریقیہ کا گورنر ہوا۔ گرتھوڑ ہے ہی دنوں بعد ریجھی راہی ملک عدم ہوا اور زیادۃ لا اللہ کو افریقیہ کی گورنری مرحمت ہوئی اس وقت احول نے ایک کثیر التعدد لشکر مجتمع ومرتب کئے ہوئے ابوعبد اللہ کے قریب پڑاؤڑا کے ہوئے تھے۔ زیادۃ اللہ نے دھو کے سے اس کو بلا کرفل کرڈالا

عبیداللہ بن حبیب کی امامت بحد الحبیب نے بوقت وفات امارت وامامت کی اپنے بیٹے عبیداللہ کوٹی میں وصیت کی اور یہ کہا کہ 'میر نے نور عین! تم ہی مہدی ہومیر نے بعد تم جمرت بعیدہ کروگ طرح طرح کے مصائب اور آلام کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ذرااستقلال اور صبر سے گام لین' ۔ غرض محمد الحبیب کے انقال کر جانے کے بعد عبیداللہ نے زمام امامت اپنے ہاتھ میں کی اور ممالک قریبہ و بعیدہ میں اپنے داغیوں کو بھیجا۔ انہیں دنوں ابوعبداللہ شیعی نے اہل کیا مسکا ایک وفدروانہ کیا اور اپنی فتو حات کی اطلاع دی اور بین فاہر کیا کہ ہم لوگ آپ کے انظار میں ہیں جلد تشریف لا ہے۔ رفتہ رفتہ بی خبر میں خواص اور عوام میں مشہور ہو گئیں ۔ خلیفہ ملفی نے عبیداللہ کی گرفتاری کا تھم دیا۔ عبیداللہ بی خبر یا کے مع اپنے بیٹے نزار کے بھاگ گیا۔ جواش کے بعد جانشین متدا مامت ہوا اور اس نے القائم کے لقب سے خود کو ملقب کیا۔

عبید اللہ کی گرفتاری عبیداللہ نے سرز مین مص نے نکل کے مغرب کاراستہ لیااس کے ہمراہ اس کے لڑے کے علاوہ اس کے خاص اصحاب اور خدام کا ایک گروہ بھی تھا۔ منازل ھطے کر کے مصر پہنچا۔ ان دنوں مصر میں عیسی نوشری حکومت کر رہا تھا۔ عبید اللہ سوداگروں کا لباس بہنے ہوئے مصر میں داخل ہوا۔ خلیفہ مکٹنی کا بھی فرمان شعر گرفتاری عبیداللہ بہنچ گیا جس میں اس کا

ا زیادة الله ابوالعباس غبدالله بن ابراہیم بن آحمہ بن اغلب کا بیٹا تھا۔عیش مزاج ' کھلائزی المورسلطنت سے غافل اور ہوا پرست تھا۔ اس نے آحول کومن اس خیال سے کہ مبادا پیفلل اندازہ عیش و آ رام ہوؤ قبل کیا۔ (تاریخ کامل ابن اثیر جلد ۸ صفحہ ۸)۔

جیلہ وغیرہ لکھا ہوا تھا۔ عیسیٰ نوشری نے جاسوسوں اور مخبروں کو عبیداللہ کی جبتی میں چاروں طرف بھیلا دیا نوشری کے کئی مصاحب نے عبیداللہ کو اس سے مطلع کر دیا۔ عبیداللہ اپنے رفقاء اور خدام کے ساتھ نکل بھا گا مگر انفاق یہ کہ نوشری سے ملاقات ہوگئی۔ صورت وشکل اور رفقار کر لیا ہے اسے میں ملاقات ہوگئی۔ صورت وشکل اور رفقار کر لیا ہے اسے میں دونہ ہو بھی عبیداللہ ہے کہا اس نے روزہ کا عذر کیا۔ بعد از اں باتوں باتوں میں نوشری نے عبیداللہ سے کہا اس نے روزہ کا عذر کیا۔ بعد از اں باتوں باتوں میں نوشری نے عبیداللہ سے کہا اس نے روزہ کا عذر کیا۔ بعد از ان باتوں باتوں میں نوشری نے عبیداللہ سے حقیقت حال دریا فت کرنے کی کوشش کی مگر کا میاب نہ ہوا۔

عبیداللہ کی دوبارہ گرفناری سلجماسہ میں ابن مدرار کے گروہ والے تھے ان لوگوں نے عبیداللہ کی بڑی آؤ بھکت کی۔ عزت وتو قیر سے طہرایا۔اس اثناء میں زیادۃ اللہ کا خط آ پہنچا۔ کہا جا تا ہے کہ بی ظیفہ مکنفی کا فرمان تھا لکھا ہوا تھا کہ بہی شخص مرکی مہدویت ہے اس کی طبی کے خطوط کتامہ ہے آ رہے ہیں فورا گرفتار کر کے جیل میں ڈال دو۔ والی سلجمار نے بہوجب اس علم کے عبیداللہ کو گرفتار کر کے قید کر دیا۔

ابوعبدالله تنتیعی کی فقو حات ابوعبدالله شیعی کے حالات اور آئے دن بلادا فریقیہ کے دبائے جانے کے واقعات سے آپ کو واقفیت حاصل ہو چکی ہے۔ زیاد ۃ اللہ والی افریقیہ نے پہلے تو کچھ خیال نہ کیالیکن ابوعبداللہ کی جمعیت بڑھتے ہوئے اور بلادا فریقیہ کو اپنے قضد فسے شکر فراہم کر کے اور بلادا فریقیہ کو اپنے قضد فسر ف سے شکر فراہم کر کے اپنے ایک عزید وقر بی رشتہ دارا براہیم بن حیش کو امیر لشکر مقرر کے کتامہ کی طرف روانہ کیا۔ اس لشکر کی تعداد جالیس ہزار

سی ۔ نائی نائی جنگ وراورسپہ سالا راس مہم میں بھیج گئے تھے کوچ وقیام کرتے ہوئے بیشگر قسطیلہ تک پہنے کے تھم گیا ۔ ابو عبداللہ نے بیخ ایک بیٹی کے تھم گیا ۔ ابو عبداللہ نے بیخ ایک بیٹی بیاڑ کی چوٹی پر چڑھ گیا اور اس کو اپنا مسکن بنالیا۔ چھم مہینے کامل ابراہیم اپنا لئے ہوئے ابو عبداللہ کے انتظار میں دامن کوہ میں پڑار ہا۔ مجبوراً ساتویں مہینہ شہر کرتمہ پر حملہ کرویا ۔ کرمتہ میں ابوعبداللہ کی تھوڑی سی فوج رہتی تھی ۔ جاسوسوں نے ابوعبداللہ کواس کی خبر کردی ابوعبداللہ نے اپنے رسالہ کوابراہیم کے شکر پرشب خون مار نے کو بھیجے دیا ۔ ہنوز ابراہیم کے ہوں وحواس جاتے رہے کہا ہے دیا ۔ ہنوز ابراہیم کے ہوں وحواس جاتے رہے کمال برسروسا مانی سے شکست کھا کر قیروان کی طرف بھاگا۔ ابوعبداللہ نے فی کا اطلاع نامہ لحبیداللہ کی خدمت میں روانہ کی مال برسروسا مانی سے شکست کھا کر قیروان کی طرف بھاگا۔ ابوعبداللہ نے فی کا اطلاع نامہ لحبیداللہ کی خدمت میں روانہ کیااس وقت سے کچما سے کے قیدخانہ میں تھا۔

طنبہ اور بلز مد پر قبضہ ابوعبداللہ نے اس مہم سے فارغ ہوکرشم طنبہ پر چڑھائی کردی اور ایک مدت کے محاصرہ کے بعد پُر امن طور پراس کومفتوہ کر کے شمر بلز مہ کارخ کیا۔ اہل بلز مہ مقابلہ پر آئے لڑائی ہوئی۔ بالآخر ابوعبداللہ نے ہزور تیج اس کو بھی فتح کرلیا۔ زیادۃ اللہ والی افریقیہ نے ان واقعات سے مطلع ہوکرا کی عظیم الشان شکر ہارون طبی کی سرکو بی میں روانہ کیا۔ طبی نے ابتدا شہر دار ملوک پرفوج کشی کی۔ اہل دار ملوک نے ابوعبداللہ شیعی کی اطاعت قبول کر کی تھی اور اس کو اینا امیر شلیم کرلیا انتحاب طبی نے دار ملوک کی شہر بناہ کو منہدم کر کے ہر ورتیخ شہر پر قبضہ حاصل کرلیا۔

ہارون طنبی کی شکست: بعد از ان ابوعبداللہ کی طرف بڑھا۔ اثناء راہ میں ابوعبداللہ کا پترول ملائے کردی۔ ابو پریشان ہوگیا۔ ابتری اور بے تربی سے ساتھ دائیں بائیں چھپنے لگا۔ جاسوسوں نے ابوعبداللہ کواس کی اطلاع کردی۔ ابو عبداللہ نے کامیا بی کے ساتھ شہر عیسیٰ پر بھی قبضہ کرلیا۔ اس واقعہ سے زیادۃ اللہ کا جوش انتقام اور زیادہ بڑھا اور اس نے ایک عبداللہ نے کامیا بی کے ساتھ شہر عیسیٰ پر بھی قبضہ کرلیا۔ اس واقعہ سے زیادۃ اللہ کا جوش انتقام اور زیادہ بڑھا اور اس نے ایک بہت بڑالشکر مرتب کر کے 190 سے میں ابوعبداللہ پر حملہ کر دیا۔ مقام اربس میں پہنچ کر بعض مصاحبول نے لیرائے دی کہ آپ ابوعبداللہ کے مقابلہ پر نہ جائے۔ خدانخو استہ اگر کوئی واقعہ پیش آگیا تو ہم لوگوں کا کوئی پُر سان حال نہ رہے گا۔ بہتر ہے کہ آپ دار الحکومت کو واپس جائے اور جس پر آپ کواطمینان ہواس کی ماتحتی میں لشکر روانہ فرما ہے۔ زیادۃ اللہ نے اس رائے کو پہند کیا ۔ لشکر کوتو بسر گروہی اپنے ایک عزیز وقر بی رشتہ دار ابر اہیم بن ابی اخلب کے ابوعبداللہ کی طرف روانہ کیا اور خود قیروان کی جانب مراجعت کر دی۔

باغار مر ما جند اور قصرین بر قبضد: ابوعبدالله کواس کی خبرلگ گئی فور آباغاید برحمله کردیاعال باغایه شهر چهو در کر بھاگ گیا۔ ابوعبدالله نے باغاید میں داخل ہو کرا بنی کامیابی کا جھنڈ اگاڑ دیا۔ اس کے بعد شهر مر ماجنہ کا قصد کیا۔ اہل مرماجنہ نے قضہ دینے سے انکار کیا۔ لائی ہوئی آخر کارائیس لڑائیوں میں وائی مرماجنہ مارا گیا اور ابوعبدالله نے برور تی قبضہ حاصل کر کے اس کوشہر سپر دکر دیا۔ بیقاش کے فتح ہونے برجاروں کے مشہر نیقاش کی طرف قدم بروحایا۔ اہل نیقاش نے امان حاصل کر کے اس کوشہر سپر دکر دیا۔ بیقاش کے فتح ہونے برجاروں

ا اس خطاکوابوعبراللہ نے اپنے ایک معتبر دوست کے ذریعہ سے تجا سردوانہ کیا تھا اور یہ جایت کردی تھی کہ جس طرح ممکن ہوعبیداللہ مہدی تک بیخطا صرور پہنچا دینا چنا تھا اس نے سلجما سیس پہنچ کے بوچڑوں کا بھیس بدلا اور گوٹ ہے بیچے کے بہانے سے جیل سلجما سیس داخل ہوکر خطادیا۔ (تاریخ کامل این اشیر)

قسط پلہ کا محاصر ہ ان واقعات کی اطلاع ابراہیم بن ابی اخلب تک پیچی ۔ وہ اس وقت اربس میں تھا اور والی افریقیہ کے

الشکر کا افر اعلیٰ تھا۔ یہ خیال کر کے رقادہ میں زیادۃ اللہ والی افریقیہ ہے اور اس کے پاس کوئی بڑالشکر نہیں ہے اس نے اربس
سے رقادہ کی جانب کوج کیا۔ ابوعبداللہ نے رقادہ سے تسطیلہ پر پہنچ کرماصرہ کرلیا۔ اہل قسطیلہ نے امان حاصل کر کے شہراس
کے حوالہ کردیا۔ ابوعبداللہ نے قسطیلہ پر قصنہ حاصل کر کے باغابی کی جانب معادوت کی۔ ابراہیم بن آبی اخلب نے میدان
خالی دیکھ کرباغابیہ پر پہنچ کر ابوعبداللہ کے نشکر کا محاصرہ کرلیا۔ ابوعبداللہ نے بینجر پاکربارہ بزار کی جمعیت کے ساتھ پھر باغابی کی جانب کوچ کیا اور امیر مقدمہ الحیش کو یہ ہدایت کردی کہ اگر ابراہیم نے باغابیہ چھوڑ دیا ہوتو فی غرعارے آگے نہ بڑھنا۔ ہنوز
میارنہ جانب کوچ کیا اور امیر مقدمہ الحیش کو یہ ہدایت کردی کہ اگر ابراہیم نے باغابیہ چھوڑ دیا ہوتو فی غرعارے آگے نہ بڑھنا۔ ہنوز
میارنہ کی کیا تھا کہ ابراہیم وہاں سے چل دیا۔

معرکہ اربی اسے بعد ۱۹ جے بیں ابوعبداللہ نے ایک لا کھی جعیت کے ساتھ ابراہیم پرفوج کئی کی اور چند دستہ فوج کو پیچھے سے شکر ابر ہیم پر مملئہ کرنے کا تھم دیا اربس کے باہرا یک میدان میں لڑائی ہوئی۔اگر چدا براہیم نے نہایت سردائل سے کام لیا مگر ہمراہیوں کی بہت ہمتی اور بر دلی سے شکست اٹھا کر بھا گا۔ابوعبداللہ نے کمال مختی اور بے رحمی سے ابراہیم کے شکر کو پائمال کیا۔ مال واسباب جو بچھ پایا لوٹ لیا اور اربس میں تھس کے اہل اربس کے شاندروز قبل عام کا بازار گرم کر دیا۔ بعد ازاں قبودہ میں پہنچ کر قیام کر دیا۔

بنی اغلب کا زوال: ان واقعات کی اطلاع زیادة الله والی افریقیه کو بیونی تو وه حواس باخته ہوکر مصر بھاگ گیا۔ اہل شہر رقاده اپنے حامی اور بددگاروں کو بھا گئے ہوئے دیکھ کر قیروان اور دسوسہ کی طرف چلے گئے۔ عوام الناس نے بنی اغلب کے محل سراؤں کولوٹ لیا۔ ابراہیم بن ابی اغلب نے قیروان پہنچ کر دارالا مارت میں قیام کیا۔ رؤسا شہراورام اعملکت کو جمع کر ابوعبدالله کی مخالفت پر ابھارنے کی کوشش کی۔ مال واسباب کی مدوجا بنی اور بصورت اطاعت وامدا ذان کے جان و مال کی محاوی کی کا فظت و حمایت کا وعدہ کیا۔ ان لوگوں نے معذرت کی کہ ہم لوگ تجارت پیشہ اور عوام الناس ہیں۔ ہم لوگوں کے پاس اس قدر مال واسباب کہاں ہے کہ آپ کی حمایت کرسکیں اور نہ ہم لوگ جنگ وجدال سے واقف ہیں۔ ابراہیم میں کر خاموش ہو گیا پیلوگ وارالا مارت سے اٹھ کر باہر آئے اور عوام الناس کواس گفتگو سے مطلع کر دیا۔ عوام الناس میہ سفتے ہی دارالا مارت پر ٹوٹ پڑے اور ایرا ہم گو کا کان دیا۔

ابوعبدالله شیعی کا افریقید مرفیضد: ابوعبدالله شیعی کوجس وقت وه سیسه میں تفازیادة الله کے بھاگ جانے کی خرکی اسی وقت رقاده کی جانب کوچ کردیا۔ اثناءراه میں عرویہ بن پوسف اور حسن بن ابی تزیره نے حاضر ہوکر شرف طاقات حاصل کی' اور اس کے ساتھ ساتھ ماہ رجب 191ھ میں رقادہ آئے وہاں اس نے امان کی منادی کرادی۔ ابوعبداللہ کی آمد کی خریا کے اہل قیروان امان ما نکنے کوآئے ۔ابوعبراللہ نے ان لوگول کوا مان دے دی اورعزت واحر ام سے پیش آیا۔ رقادہ کے محلات اور امراء دولت کے مکانات کواہل کتامہ پر تقسیم کر دیا۔ فتنہ و فساد اور آتش جنگ فروہ و جائے پرلوگول نے اپنے اپنے شہرول کی طرف مراجعت کی ۔ ابوعبراللہ نے انظام کی غرض سے حسب ضرورت ہر شہر میں اپنے عمال مقرر کئے فتنہ پر دازوں اور باغیوں کی گرفتاری کا حکم دیا اور زیادة اللہ کے مال واسباب اور سلاح خانہ کی حفاظت پرلوگول کو متعین کیا۔ خطیوں نے سے دریافت کیا '' خطبوں میں کس کانام پڑھا جاوے''۔ ابوعبراللہ نے کسی کانا مزدنہ کیا البتہ جدید سکر رائج کرا دیا۔ ایک طرف '' سلخت حجہ اللہ دوسری طرف نفرق اعداء اللہ'' کی کھوایا۔ آلات حرب پر ''عدہ فی سبیل اللہ ''کندہ کرایا اور گھوڑوں

عبیدالله مهدی کی بیعت: اس کامیا بی کے بعد چالیس روز تک ابوعبدالله سلجماسه میں خیمہ زن رہا۔ اکتالیسویں روز افریقیہ کی جانب مراجعت کی یعشرہ اخیرہ باہ رہے الثانی 191ھ جمری میں رقادہ پہنچااورعبیداللہ کی خلافت کی بیعت کی تجدید کی اور المہدی امیر المؤمنین کے لقب سے ملقب کیا۔اس تاریخ سے عبیدیوں کی حکومت کی بنا پڑتی ہے اور بنی اغلب کی حکومت اور بنی اغلب کی حکومت افریقیہ سے بنی مدرار کی دولت سلجما سہ سے اور بنی رستم کی تا ہرت سے جاتی رہتی ہے۔مہدی نے بیعت لینے کے بعد اپنے واعظوں اور مشنریوں کو تمام بلادِ افریقیہ میں پھیلا دیا یہ اپنے نذہب کی تعلیم دینے گئے جس کو معدود سے چند نے قبول کیا۔

شیعی فد جب کی جبر بیدا شاعت نه به دی خیر و استبداد کا تھم دیا اس پر جب اس کے فد جب کی اشاعت نه ہوئی تو مشیعی فد جب کی اجر بید مبدی خیر بین اور خالفین کے آل کا تھم دے دیا اور ان کے مال واسباب اور عورتوں کو کتامہ میں تقسیم کر دیا۔ ان کو بردی بری جا گیریں دیں اور مال و فر رہے مالا مال کر دیا۔ پھر دیوان مرتب کرایا۔ تھکہ مال و خراج قائم کیا اور انتظام کی غرض سے عمال کو بلاد افریقیہ کی طرف روانہ کیا۔ چنا نچہ بڑی و صقلیہ پرحس بین اجمد بن الی خزیر مامور ہوا و سویں ڈی چر ہے 19 می کو مارز رپنچا اور اپنچ اور اپنچ میں کو والی بنایا اور اسحاق بن منہال کو عہد ہ قضا دیا تھوڑے دنوں قیام کر کے حسن نے ۲۹۸ میں دریا کو بسط قلور رہی کی جانب عبور کیا۔ قارت کر کے اور بے حد مال و اسباب لے کے والی آیا۔ 199 میں اہل صقلیہ نے بغاوت کر دی اور حسن کو گرفتار کر کے قید کر دیا۔ اس کے بعد مہدی کی سطوت کا خیال آیا۔ جسٹ ایک نامہ معذرت کھی معذرت قبول کر حسن کی برچائی اور بج فقی کی شکایت اور اس سے سرخی اور بغاوت کی معذرت کھی۔ مہدی نے اہل صقلیہ کی معذرت قبول کی معذرت تھول کی برچائی اور بج فلقی کی شکایت اور اس سے سرخی اور بغاوت کی معذرت کھی۔ مہدی نے اہل صقلیہ کی معذرت قبول کی برویلی بن عربلوی کو صقلیہ پر مامور کیا جو اخیر من مذکور جس وارد صقلیہ بھوا۔

ابن لیٹ اور سبکری جم اوپر بیان کرآئے ہیں کہ لیٹ بن علی بن لیٹ اور سبکری (بی عمرو بن لیٹ کا غلام تھا) نے طاہر بن محمد کے قبضہ سے فارس کو نکال دیا تھا۔ پھی عرصہ بعد سبکری نے لیٹ کو نکال کراپی حکومت کا سکہ چلا دیا۔ طاہر بن محمد بن عمرو بن لیٹ کو اس کی خبر گئی۔ انقاق بیہ کہ طاہر قبلت کھا کے بھا گا۔
بن لیٹ کو اس کی خبر لگی تو لشکر مرتب کر کے دوڑ پڑا۔ سبکری اور طاہر سے لڑائی چیڑ گئی۔ انقاق بیہ کہ طاہر قبل منت کھا کے بھا گا۔
سبکری نے اس کو مع اس کے بھائی لیقوب کے گرفتار کر لیا اور زیر حراست عبد الرحمٰن بن جعفر شیرازی در بار خلافت میں بھیج دیا۔ چونکہ سبکری بلا اجازت خلافت متا ب فارس پر قابض و متصرف ہوا تھا اس وجہ سے عبد الرحمٰن بن جعفر نے حاضر در بار ہوکر ادا ہے خراج کا قرار کر لیا۔ بیوا قعد 14 میں کے ایک ایک ہے۔

ابن لیث کی گرفتاری اس کے بعد ہے 19 میں لیٹ بن علی بن لیٹ نے بحتان سے سکری پرفوج کئی کا ور کھلے میدان میں اس کو شکست و سے کر فارس پر قبضہ کر لیا۔ سکری بھاگ کر ارجان پہنچا۔ رفتہ رفتہ اس کی خبر در بارخلافت تک پہنچی۔ خلیفہ مقدر نے مونس خادم کوایک لشکر جراز کے ساتھ سکری کی کمک پر ارجان روانہ کیا۔ اتفاق یہ کہ سکری اور مونس خادم کے جمتع ہوئے کی خبر لیٹ تک پہنچ گئی۔ اس کے بعد بی پی خبر کی کہ حسین بن حمدان نے مونس کی کمک کی غرض سے قم سے بیضا کی جانب کوچ کی خبر لیٹ ہوئے کی خبر لیٹ کی کمک کی غرض سے قم سے بیضا کی جانب کوچ کی اور خود کوچ کیا ہوئے گئی ہے۔ فوراً اپ نشکر کو دو حصول پر تقسیم کر کے ایک حصہ کو بسرا فسری اپنے بھائی کے شیراز کی حفاظت کوچھے دیا اور خود دوسرے جھے کے ساتھ حسین سے مزاحمت کرنے کے خیال سے کوچ کر دیا۔ داستہ غیر معروف اور دشوار گزار تھا بھول گیا بہ برار خرابی اور نقصان کشرا تھا کر مونس کے لئکر کے قریب پہنچا۔ رات کا وقت تھا یہ خیال کرکے یہ وہی لئکر ہے جو میں نے شیرا ذکر کا مفاظت کوا پنے بھائی کی ماتنی میں روانہ کیا ہے۔ فرط مسرت سے تکبیر کہ اٹھا۔ لشکر یوں نے تکبیر کی آوازس کر نعرہ اللہ اکبر کی اللہ اکبر کی افتان کو بھائی کی سے تک میں روانہ کیا ہے۔ فرط مسرت سے تکبیر کہ اٹھا۔ لشکر یوں نے تکبیر کی آوازس کر نعرہ اللہ اکبر کیا تھائے کو ایک کا مفاظت کوا پنج بھائی کی ماتنی میں روانہ کیا ہے۔ فرط مسرت سے تکبیر کہ اٹھا۔ لشکر یوں نے تکبیر کی آوازس کر نعرہ اللہ اکبر

بلند کیا مونس اور سکری کے گان میں بیآ واز گونئی تاڑ گئے کہ پیشکرلیٹ کا ہے فوراً عملہ کردیا ایک خوں این جنگ کے بعدلیث کی فوج میدان جنگ سے بھاگ گئ مونس نے لیٹ کو گرفتار کرلیا۔ مونس کے ہمراہیوں نے رائے دی کہ آ پ سبکری کو بھی گرفتار کرلیا۔ مونس کے ہمراہیوں نے رائے دی کہ آ پ سبکری کو بھی گرفتار کر لیجئے اور خلیفہ مقتدر سے بجائے اس کے فارس کی گورنری کی ورخواست کیجئے ۔ مونس نے اس وقت بظاہراس رائے سے انفاق کیا مگر رات کے وقت سبکری سے کہلا بھیجا کہ میر سے ہمراہیوں کی نیت اچھی نہیں ہے تدبیر یہ ہے کہ آ پ اس وقت شیراز چلے جائے۔ سبکری نے یہ شیراز کا راستہ کھول لیا۔ میں جوئی تو سبکری سے میدان خالی تھا۔ ہمراہیان مونس ہا تھا مراہیان مونس ہا تھا۔ مراہیان مونس ہا تھا۔ مراہیان مونس ہا تھا۔ مراہیان مونس ہا تھا۔ مراہیان مونس ہا تھا۔ مونہ ہا تھا۔ مراہیان مونس ہا تھا۔ مونہ ہوئی تو سبکری سے میدان خالی تھا۔ مراہیان مونس ہا تھا۔ مونہ ہا تھا۔ مونہ ہوئی تو سبکری سے میدان خالی تھا۔ مراہیان مونس ہا تھا۔ مونہ ہوئی تو سبکری سے میدان خالی تھا۔ مونہ ہوئی تو سبکری سے میدان خالی تھا۔ مراہیان مونس ہا تھا۔ مونس نے معراہیاں کے دو ایس ہے مونہ ہوئی تو سبکری سے میدان خالی تھا۔ مونہ ہوئی تو سبکری سے مونہ ہوئی تو سبکری ہے۔ مونس نے معراہیاں کے دو ایس ہے مونہ ہوئی تو سبکری سے مونہ ہوئی تو سبکری سے مونہ ہوئی تو سبکری ہے۔ مونس نے معراہیاں ہے۔ مونہ ہوئی تو سبکری سے مونہ ہوئی تو سبکری ہے۔ مونس نے معراہیاں ہوئی تو سبکری سے مونہ ہوئی تو سبکری سے مونہ ہوئی تو سبکری ہے۔ مونس نے معراہی ہوئی تو سبکری سے مونہ ہوئی تو سبکری ہے۔ مونس نے معراہی ہوئی تو سبکری ہے۔ مونس نے مونہ ہوئی تو سبکری ہے۔ مونس نے معراہی ہوئی تو سبکری ہے۔ مونس نے معراہی ہوئی تو سبکری ہوئی تو سبکری ہوئی تو سبکری ہوئی ہوئی تو سبکری ہوئی تو سبکری ہوئی تو سبکری ہوئی تو سبکری ہوئی تو سبکری ہوئی تو سبکری ہوئی تو سبکری ہوئی تو سبکری ہوئی تو سبکری ہوئی تو سبکری ہوئی تو سبکری ہوئی تو سبکری ہوئی ہوئی تو سبکری ہوئی تو سبکری ہوئی تو سبکری ہوئی تو سبکری ہوئی تو سبکری ہوئی تو سبکری ہوئی تو سبکری ہوئی تو سبکری ہوئی تو سبکری ہوئی تو سبکری ہوئی تو سبکری ہوئی تو سبکری ہوئی تو سبکری ہوئی تو سبکری ہوئی تو سبکری ہوئی تو سبکری ہوئی ہوئی تو سبکری ہوئی ہوئی ہوئی تو سبکری ہوئی ہوئی ہوئی تو سبکری ہوئی ہوئی تو سبکری ہوئی ہوئی

سیکری کی سرکشی اس واقعہ کے بعد عبد الرحمٰن بن جعفر کا تب نے سیکری کے مزاج میں بہت بڑا انقلاب بیدا کرلیا اور فتہ رفتہ کل امور سیاست میں خود پیش پیش ہوگیا اور لوگوں کو بیشان گزرا' آتش حسد بھڑک اٹھی سب نے سیکری سے عبد الرحمٰن کی شکلیت کر دی سیکری نے عبد الرحمٰن کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا اور بجائے اس کے اساعیل بن ابراہیم یمنی کو عہد ہ کتابت مرحمت کیا۔ اساعیل نے ناعا قبت اندلیثی کرتے ہوئے سیکری کو در بار خلافت اور بخافت اور بخاوت برآ مادہ کرلیا اور سالانہ خراج جو بھیشہ دارا لخلافت کو جاتا تھا بند کر دیا ۔ عبد الرحمٰن نے جیل سے ایک پوشیدہ خط وزیر السلطنت ابن فرات کے نام اڑا دیا چونکہ میں نے سیکری کو بخاوت اور امیر الکومنین سے سرکشی کرنے کی مخالفت اور مما لفت کی تھی اس وجہ سے سیکری نے بھے قید کر دیا ہے چنا نچاس سال سالانہ خراج بھی وارالخلافت میں نہیں بھیجا۔ ابن فرات نے موٹس کو جب کہ بیا واسلا بھی جو کہا تھا۔ سیکری کی سرکو بی اور اس کو گرفتار کر کے بھیجنے کی غرض سے فارس کی طرف واپس جانے کا تھم بھیج دیا۔ موٹس واسلا بھی کو تھے اور اس کے ذریعہ سے اپنے خطا معاف اپنے رکا ہی کوشش کی می موٹ واپس نے ابن فرات تک بی خبر وس کی اس کے ذریعہ سے اپنے خطا معاف کرانے کی کوشش کی مخبروں نے ابن فرات تک بی خبر وہیں۔

سیکری کی گرفتاری : ابن فرات نے محد بن جعفر کوئی چند سپر سالا روں کے سیکری کی سرکونی کے لئے روانہ کیا اور مونس کو لکھ بھیجا کہ تم مع لیٹ کے بغداد واپس چلے آؤ۔ شیراز کے باہر محد بن جعفر اور سیکری نے معرکہ آرائی کی نوبت آئی۔ پہلے ہی حملہ میں سیکری نے شکست کھا کرتم میں جا کر پناہ کی ہے میں بعفر نے تم پر پہنچ کر محاصرہ کر لیا سیکری نے تم سے نکل کر پھر مقابلہ کیا محد بن جعفر نے سیکری کو پھر شکست فاش دی ۔ سیکری بھاگ کر خراسان کے پہاڑوں میں جا چھیا۔ اساعیل سامانی والی خراسان کو بین خرک گئی اور اس نے ایک دستہ فوج کے گرفتار کرالیا اور پا بدز نجیر در بارخلافت میں بھیجے دیا اور اپنی جانب سے فیج اس کی خبرلگ گئی اور اس نے ایک دستہ فوج کے گرفتار کرالیا اور بدر بن عبداللہ جامی کوفارس کی سندگورزی مرحمت ہوئی۔ (افٹین کا غلام تھا) کو مامور کیا کی جو مدید میں معزول کردیا گیا اور بدر بن عبداللہ جامی کوفارس کی سندگورزی مرحمت ہوئی۔

تبریلی وزارت : آخری ۲۹۹ پیمن ظیفه مقدّر نے وزیرالسلطنت ابوالحن ابن فرات کوگر فارکر کے جیل میں بھیج دیا۔
اس کا مال واسباب اوراس کے تعلقین کے مکانات کولٹوا دیا۔ عوراؤں اور بچوں کو بھی چن چن کر فید کر دیا۔ تین روز تک بغداد
میں وزیر السلطنت کے قید کر لینے سے فتنہ و فساد ہر پارہا۔ تین بڑی تین مہینے ابن فرات نے وزارت کی اس کے بعد
قلمدان وزارت ابوعلی محر بن بچی بن عبیداللہ بن بچی کے سپر وہوا۔ چنا نچراس نے امورسلطنت کی طرف توجہ کی اور دیوان
مرت کیا۔

ابوعلی مجرکی تقرری و معزولی جونکد ابوعلی محرتگ دل عصرورا مورسیاست سے ناواقف عاجت مندول اور سختین کی حاجت روائی سے غافل خکام اور گورزان صوبہ کے ردوبدل عزل ونصب کا عادی کہوولوب میں مصروف اور ست و کا ہل تھا۔
اس وجہ سے خلیفہ مقتدر نے ابوالحسین بن ابی فضل کوعہدہ وزارت پرمقرر کرنے اور ابوعلی مجرکومعزول کرنے کا قصد کیا اور اس مقصد کے لئے ابوالحسین کو اصفہان سے طلب فر مایا ۔ گر ابوعلی محمد نے بچھا لیا ۔ کان میں پھوٹک دیا کہ اس کاعزل اور ابوالحسین کی تقرری وقوع میں نہ آئی بلکہ بیہ ہوا کہ اس کو بجائے وزارت کے جیل کی ہوا کھانے کو بھیج دیا اور خود ابو ولعب میں الیا مصروف ہوا کہ نظام سلطنت سے غافل ہوگیا۔ وزیروں کے بجائے عور توں کے مشورہ سے امور سلطنت انجام دینے لگا حکل مرائے خلافت کے خدام ہرکام میں پیش ہوگئے ۔ گورزان صوبہ جات بیرنگ دیکھ کرطم گادامن پھیلا دیا۔

ا بن فرات کی رہائی پر بھے سوچ سمجھ کر خلیفہ مقتدر نے وزیر السلطنت ابن فرات کوجیل سے نکلوا کے خاص اپنے محل سرا میں تھہرایا حسن سلوک سے پیش آیااورانعام دیا۔اکثر اوقات گورٹران صوبہ جات کی زپورٹیں اسکے روبروپیش کرتا اور اس ے رائے لیٹا تھا۔ایک روزخوش ہوکر قلمدان وزارت اس کے سپر دکرنے کا قصد کیا۔موٹس خادم نے اس کی مخالفت کی تب علی بن عیسیٰ کو مکہ سے طلب کر کے اواکل ا**س میں عہد ہ وزارت سے سرفراز فر مایا اور ابوعلی محمر کو گرفتار کر** کے قید کر دیا۔علی بن عیسی نے عہدہ وزارت پر فائز ہوکرنظام سلطنت کی طرف کامل توجہ کی ابوعلی محد نے جوٹز ابیاں پیدا کر رکھی تھیں انکی اصلاح کی۔ اہل صقلیہ کی اطاعت وانحراف: آپ أو پر پڑھ آئے ہیں کہ ووج پیں عبید اللہ مہدی نے اپی جانب سے علی بن عمر کوصقلیه کی گورزی دی تھی چونکہ علی بن عمر میں تنگ مزاجی اورز و درخی کا ماد ہ زیادہ تھا۔اہل صقلیہ اس ہے منحرف و باغی ہو گئے اورایک جلسه عام منعقد کرئے احمد بن موہب کواپیے صوبہ کی گورٹری پرمقرر کیا۔ پچھٹر صد بعد اس سے بھی تاراض ہو گئے اورعلم بغاوت بلند کر دیا۔ بلکه اس کے قل پر آمادہ ہوئے احمد بن موہب ایک چلتا پر ڈہ تھا۔ بیرنگ دیکھ کر ان لوگوں کوخلیفہ مقترر کی خلافت کی دعوت دے دی اہل صقلیہ نے گرون اطاعت جھکا دی۔ احد بن موہب نے مہدی کا خطبہ موقوف کر کے خلیفہ مقتدر کے نام کا خطبہ پڑھ دیا۔ مزید برآں ایک بیڑا جنگی جہازوں کا ساحل افریقیہ کی جانب روانہ کیا۔ مہدی کے جنگی جہازوں کے بیڑے سے مڈبھیٹر ہوگئی اس کا افسر حسن بن علی بن ابی خزیر تھا اہل صقابیہ کا بیڑا کا میاب ہوا۔ اس نے مہدی کا بیڑا جلا کے ڈلو د یا اور حسن بن علی کو مارو الا گیا در با برخلافت میں ان واقعات کی خبر پینجی ۔ خلیقہ مقتدر نے احمد کوسیا ہ خلعت اور پھر پرے جسیجے۔ اس کے بعد مہدی نے ایک بہت بڑا ہیں جہازوں کا صفلیہ کی جانب روانہ کیا جس سے احمد کی قوت ٹوٹ گئی اور سار انظام درہم برہم ہوگیا اہل صقلیہ نے موسم میں چر بغاوت کر دی اور احمد کو گرفتار کر کے اس کے ہمراہیوں کومہدی کے باس بھی دیا۔مہدی نے علم دیا کہ ان سب کوابن الی خزیر کی قبر پر لے جائے لگ کرؤ الو۔

و کی عہد میں ایس میں خلیفہ مقتدرنے اپنے بیٹے ابوالعباس کواپنا ولی عہد مقرر کیا۔ بیون شخص ہے جوالقاہر ہاللہ کے بعد مند خلافت پر شمکن ہوا تھا اور خود کواس نے الراضی ہاللہ کے لقب سے ملقب کیا تھا۔ جس وقت خلیفہ مقتدر نے اس کی ولی عہدی کی بیعت لینے کے بعد مصرا ورمغرب کی گورنری مرحمت فرمائی اور مؤس خادم کواس کا نائب بنا کے مصرا ورمغرب روانہ کر دیا اور دومرے بیٹے علی کوڑے (نہا وند) قز دین آ ذربائیجان اور الہرا کی سند حکومت عطاکی۔

فلافت بوعباس (عقه دوم) ا طروش كاظهور بياطروش عربت على زين العابدين كى اولا دين سيقانام ال كاحس تقاعلى بن حسين بن على بن عربن على زين العابدين بن حسين بن على بن الى طالب كابيثا تقار محر بن زيد كِقل ہونے كے بعد ديلم چلا گيا اور انہيں اوگوں ميں تیره برس تک رہا۔ وہاں اسلام کی دعوت اور تعلیم ویتا اور محض عشر لینے پر کفایت کرتا تھا اگر چہاں کا بادشاہ ابن احسان اس کی مدافعت کرتا جاتا تھا گرایک گروہ کثیراطروش کی ہدایت سے دائر ہ اسلام میں داخل ہوگیا۔اطروش نے ان لوگوں کے لئے مسجدیں بنوائیں اور ان کو مجتمع و مرتب کر کے ان پرسر حدی بلا داسلامیہ پرحملہ آور ہوا جو ان کی سرحد سے ملتے تھے۔مثلاً قروین اور سالوں وغیرہ۔ان لوگوں نے اطروش کی ہدایت قبول کر لی۔اطروش نے سالوں کی شہریناہ کومنہدام کرا دیا۔ بعد از ان دیلم کوطبرستان پرحملہ کرنے کی توغیب دی۔ چونکہ اس وقت طبرستان احمد بن اساعیل بن احمد بن سامان کامطیع تھا اور احمد بن اساعیل نے محد بن ہارون کو بوجہ سرکشی و بغاوت معزول کر کے ابوالعباس عبدالله بن محد بن نوح کوطبر ستان کی حکومت پر مامور کیا تھا۔اس نے اہل طبرستلن کے ساتھ نہایت اچھے برتاؤ کئے۔عدل واحسان سے اپنا گرویدہ اوران علویوں کو چوطبرستان میں تھے اپنامنون احسان کرلیا تھا۔ انہیں وجو ہات سے دیلم کوطبرستان پرحملہ کرنے کی جرائت نہ ہوئی اور اس نے اطروش سے صاف لفظول میں انکار کر دیا۔

<u>ا طروش کا طبرستان پر قبضہ</u>: کچھ عرصہ بعداحمہ بن اساعیل نے ابوالعباس کومعزول کر کے سلام نامی ایک محض کو مامور کیا۔ بینہایت کج خلق اور ظالم تھا۔ اس نے بیدارمغزی ہے کام نہ لیا۔ اہل دیلم نے جوطبرستان میں تھے بغاوت کر دی۔ سلام اور اہل دیکم سے لڑائیاں ہوئیں فتنہ وفساد کا دروازہ کھل گیا۔سلام نے مجبور ہو کے حکومت طبرستان سے استعفاء دے دیا۔ احمد بن اساعیل نے ابن نوح کو پھر حکومت طبرستان پرمقرر کر دیا۔ فتنہ وفسا دفر وہوگیا۔ بدانتظامی دفع ہوگئ تا آ نکہ بعد چند دنوں کے ابوالعباس مرگیا۔ بجائے اس کے محمد بن ابراہیم بن صعلوک مقرر کیا گیا۔اس نے سلام کی حیال اختیار کی اور اہل طبرستان دیلم کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کئے۔اطروش کوموقع مل گیا۔ دیلم کوغیرت دلائی اورطبرستان پرحملہ کرنے کی بھی ترغیب دی۔اہل دیلم محمد کی کج خلقی سے تنگ آ کے تیار ہو گئے۔محمد نے بی نجر پاکے شکر مرتب کرنے سالوس سے ایک منزل کے فاصلے پر پہنچ کے دریا کے کنارےمور چہ قائم کیا۔اطروش نے پہلے ہی حملہ میں ہزیمت دے دی اوراس کے ہمراہیوں میں سے جار ہزار کونگوار کے گھاٹ اتار دیا۔ باقی لشکرنے جا کے سالوں میں پناہ لی۔اطروش نے پہنچ کے محاصر ہ ڈال دیا۔ تا آ نکہ محصورین نے امان طلب کی ۔ اطروش نے ان لوگوں کوامان دے کرآ مد کی طرف لوٹ آیا۔ بعد اس کے حسن بن قاسم علوی (پیاطروش کا دامادتھا ) ان متامین کے پاس آپنجااوراس حیلہ ہے کہ اس نے ان کو پناہ نہیں دی سھوں کو مارڈ الا۔ اس فتح یا بی کے بعد اطروش نے صوبہ طرستان پر بقضہ کرلیا اور این صعلوک بھاگ کے رہے چلا گیا۔ بیروا قعہ ان مع بھا گا ہے۔

اطروش كاقل اطروش ندمبازيدي شيعه تقااور جولوگ مفيدروز الترك كريخ والاس كاته برايمان لائے وہ بھی اس کے سپر دہو گئے۔اطروش نے سالوس پر قبضہ حاصل کرکے آمدی طرف کوچ کیا۔ ابن صعلوک نے ابن سامان کی پشت گرمی ہے ایک فوج اطروش ہے مزاحمت کرنے کوروانہ کیا۔اطروش نے اس کو ہزیمت دے کر آمد کی جانب مراجعت کردی۔ بعدازان من مسمع میں سعید اوالی خراسان نے اطروش پر تعلیہ کیااوراس کو مار ڈالا۔ ا طروش کی سیرت و کردار اطروش عادل خلیق اور تقلند تھا۔ آپ زمانہ میں عدل خاق اور حق پندی میں بے نظیر تھا۔

کسی الوائی میں اس کے سرپر تلوار کا زخم آگیا تھا جس کی وجہ ہے او نچا سننے لگا تھا۔ ابن مسکویہ نے کتاب تجارت آلام میں اس کو حسن بن الداعی تحریر کیا ہے۔ حالا نکہ پیداعی نہ تھا بلکہ حسن بن قاسم اس کا داما دعلویہ کا داعی تھا جس کے حالات کو ہم آئندہ تحریر کریں گے۔ اطروش کے تین بعثے ہے۔ حسن الوران لشکر دیلم کے تھے۔ ازاں جملہ ابن نعمان ہے۔ جرجان اسر آباد معرا اور جوممالک ماکان ابن کا فی کے تھے۔ وہ سب اس کے زیر حکومت تھا اس کے لاکے سپہ مالاران لشکر بھی دیلم ہی تھے۔ اس کے علاوہ اسفار بن شیرویہ (جو ماکان ابن کا فی کے مصاحبوں میں سے تھا) مراداوت کی بن اور دوران اسفار کے ہمرا ہیوں سے تھے) اور بنو بویہ تھے جومراداد تک کا مصاحب تھا۔

مہدی کا اسکندر میر قبضہ اور اچ میں عبیداللہ المہدی نے ایک عظیم الثان لشکر بسرافسری اپنے نامورسیہ سالا رفقاشہ کا می کے ساتھ افریقیہ سے اسکندر میر کی خلافت میں اس کی خبر پنجی تو خلیفہ مقتدر نے مصر کے بچانے کومونس خادم کی بسرگروہی ایک لشکر جرار روانہ کیا۔ مال واسباب اور آلات حرب خاطر خواہ اور ضرورت سے زیادہ مرحمت فرمایا مونس خادم نے ماہ جمادی الاول میں مصر کے قریب بنجی کر فقاشہ سے لڑائی چھٹر دی اور متعدد لڑائیوں اور سخت خوں ریزی کے بعد فقائد کو کست فاش ہوئی۔ باتی نشکر کو لے کر مغرب کا راستہ لیا۔ ان ہی معرکوں میں فریقین کے ہزار ہا نفوس کا صفایا ہو گیا۔ صرف مغربیوں کے مقتولوں اور زخیوں کی تعداد سات ہزار بیان کی جاتی ہے۔

حسین بن حمدان کی سرکشی اور گرفتاری جسین بن حمدان دیار رسید کاوایی تفار وزیرالسلطنت علی بن عینی نے پہلے تو مال کی کامطالبہ کیا۔ حسین نے مہا کر کے پہلے ویا۔ بعدازاں یہ کلی بھیجان دیار ربید کوسلطانی عمال کے والد کردو'۔ حسین نے مہا کہ گھیل نہ کی اور ملم خالفت بلند کر دیا۔ ان دنوں موٹس خاوم مصر میں مہدی وائی افریقیہ کے لنگر ہے مصروف جدال وقال تھا۔ وزیر السلطنت نے ایک عظیم الشان لنگر کے ساتھ رائق کہیر کوسین کی سرکو بی کوسوسا چیس روانہ کیا۔ اور موٹس خاوم نے مار محمد خار بہ عبیداللہ سے فار فوراً دیار ربید کی طرف کوچ کر دو۔ حسین نے علم خلافت کی موٹل فاقت کی موٹل فاقت کی موٹل فاقت کی موٹل فاقت کی موٹل فاقت کی موٹل فاقت کی موٹل فاقت کی موٹل فاقت کی موٹل فاقت کی موٹل فاقت کی موٹل فاقت کی موٹل فاقت کی موٹل فاقت کی موٹل فاقت کی موٹل فاقت کی موٹل فاقت کی موٹل فاقت کی موٹل فاقت کی موٹل فاقت کی موٹل فاقت کی موٹل فاقت کی موٹل فاقت کی موٹل فاقت کی موٹل فاقت کی موٹل فاقت کی موٹل فاقت کی موٹل فاقت کی موٹل فاقت کی موٹل فاقت کی موٹل فاقت کی موٹل فاقت کی موٹل فاقت کی موٹل فاقت کی موٹل فاقت کی موٹل فاقت کی موٹل فاقت کی موٹل فاقت کی موٹل فاقت کی موٹل فاقت کی موٹل فاقت کی موٹل فاقت کی موٹل فاقت کی موٹل فاقت کی موٹل فاقت کی موٹل فاقت کی موٹل فاقت کی موٹل فاقت کی موٹل فاقت کی موٹل فاقت کی موٹل فاقت کی موٹل فاقت کی موٹل فاقت کی موٹل فاقت کی موٹل فاقت کی موٹل فاقت کی موٹل فاقت کی موٹل فاقت کی موٹل فاقت کی موٹل فاقت کی موٹل فاقت کی موٹل فاقت کی موٹل کی موٹل کی موٹل کی موٹل کی موٹل کی موٹل کی موٹل کی موٹل کی موٹل کی موٹل کی موٹل کی موٹل کی موٹل کی موٹل کی موٹل کی موٹل کی موٹل کی موٹل کی موٹل کی موٹل کی موٹل کی موٹل کی موٹل کی موٹل کی موٹل کی موٹل کی موٹل کی موٹل کی موٹل کی موٹل کی موٹل کی موٹل کی موٹل کی موٹل کی موٹل کی موٹل کی موٹل کی موٹل کی موٹل کی موٹل کی موٹل کی موٹل کی موٹل کی موٹل کی موٹل کی موٹل کی موٹل کی موٹل کی موٹل کی موٹل کی موٹل کی موٹل کی موٹل کی موٹل کی موٹل کی موٹل کی موٹل کی موٹل کی موٹل کی موٹل کی موٹل کی موٹل کی موٹل کی موٹل کی موٹل کی موٹل کی موٹل کی موٹل کی موٹل کی موٹل کی موٹل کی موٹل کی موٹل کی موٹل کی موٹل کی موٹل کی موٹل کی موٹل کی موٹل کی موٹل کی موٹل کی موٹل کی موٹل کی موٹل کی موٹل کی موٹل کی موٹل کی موٹل کی موٹل ک

مصیبت جھیل رہا تھا مگراس کے باوجود خلیفہ مقتدر اکثر اس سے امور سلطنت میں مشورہ کرتا اور اس کی رائے کے مطابق عملدرا مرکز تا تھا بعض ارا کین دولت خلیفہ مقتدر سے دوبارہ ابن فرات کو وزیر مقرد کرنے کی سفارش کرتے تھے رفتہ اس کی خبر وزیر السلطنت علی بن عیسی تک پہنچ گئی۔ اس نے بہ خیال انجام وزارت سے مستعفی ہونے کا قصد کیا مگر خلیفہ مقتدر نے منظور نہ فرمایا۔ پچھ عرصہ بعد بیدوا قعہ پیش آیا کہ کل سرائے خلافت کی قہر مانڈ وزیر السلطنت کے پاس حرم کی کس ضرورت سے آئی اتفاق سے اس وقت وزیر السلطنت سور ہا تھا۔ کسی نے اس کو نہ جگایا۔ قہر مانہ والیس آئی خلیفہ مقتدر اور اس کی ماں سے وزیر السلطنت کی شکایت کی۔ خلیفہ نے اس وقت وزیر السلطنت کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا (بیواقعہ ماہ ذی قعدہ ۱۳۰۳ ہے کا ہے) اور این فرات کو دوبارہ قلمدان وزارت بپر دکیا۔ اور بیا قرار لیا گیا کہ ایک ہزار بائی سودینار روزانہ بیت المال میں داخل کیا جا ہے علی بن عیسی کے ساتھ خا قانی اور ان دونوں کے مصاحبوں اور عمال کو بھی گرفتار کر الیا۔ ابوعلی بن صقلہ جو اس خرار سے مصاحبوں ویوش تھا جب سے کہ ابن فرات کو قید کیا گیا تھا۔ تبدیلی وزارت کے بعد بی ظاہر ہوگیا۔ ابن فرات نے اسے طلب کر سے مصاحبین خاص میں داخل کر لیا۔

پوسف بن ابی الساح کی گورنری: ہم او پر تحریر کر بچے ہیں کہ محر بن ابی الساح کے انقال کے بعد پوسف بن ابی الساح ۲۸۸ پیش صوبہ جات ارمینیہ اور آذر با بیجان کا گورز مقرر ہوا۔ جنگی امامت اور مال کے صیفے اس کے سپر دہوئے۔ چنا نچہ وہ خراج مقررہ برابرادا کرتا تھا جس وقت فا قائی اور علی بن عیسی نے زیندوز ارت پر قدم رکھا پوسف نے خراج کے جیسی بیلوجی شروع کر دی کسی سال بچھروانہ کر دیتا اور کسی سال مطلق روانہ نہ کرتا ہی سے رفتہ رفتہ ہوسف کی قوت بڑھی گا اور جس میں پہلوجی شروع کر دی کسی سال بچھروانہ کر دیتا اور کسی سال مطلق روانہ نہ کہ وزیر السلطنت علی بن عیسی عتاب شاہی میں گرفتار ہو کے جیل میں ڈال دیا گیا۔ فورائہ فا ہر کر دیا کہ وزیر السلطنت علی بن عیسی کی سفارش سے در بارخلافت سے بچھے کومت رے کی سند میں تھی ہوئی ہے۔ ان دنوں رے کی حکومت حمید بن صعلوک کے قبضہ میں تھی حمید بن صعلوک آمیر نفر بن علی بن عیسی کسی سامانی کے سپر سالا روں سے تھا اور اس کی طرف سے رے کی حکومت مامور تھا۔ مگر عہد وزارت علی بن عیسی میں جیسے میں یوسف نے جمید پر فوج کشی کر دی ۔ جمید بی خراسیان بھاگ گیا۔ یوسف نے بلا جدال وقال رے قردین سور بی میں یوسف نے جمید پر فوج کشی کر دی ۔ جمید بی خراسیان بھاگ گیا۔ یوسف نے بلا جدال وقال رے قردین اور زبان پر کامیائی کے ساتھ قبضہ حاصل کر لیا۔ اور زبان بھاگ گیا۔ یوسف نے بلا جدال وقال رے قردین اور زبان برام کر کیا میں کر کراسیان بھاگ گیا۔ یوسف نے بلا جدال وقال رے قردین اور زبان برکامیائی کے ساتھ قبضہ حاصل کر لیا۔

صوبہ رَنے کے واقعات : پوسف نے اس کی کامیابی کے بعد وزیر السلطنت ابن فرات کی خدمت میں فتح کا اطلاع نامی روانہ کیا جس میں پتجریکیا ''میں نے حسب تھم وزیر السلطنت علی بن تیسی باغیان دولت عباسیہ تے ابضان صوبہ رَب کو نکال دیا۔ اس میم گئیر کرنے میں بے حد مال وزر صرف ہوا ہے اور وزیر السلطنت نے اس صوبہ کی سند حکومت بھی مجھے عطا فرمائی ہے۔ خلافت مآب اس مقمون کوئ کر متجب ہو گئے تھم دیا کہ معزول وزیر علی بن تیسیٰ سے یہ معاملہ وریافت کیا جائے''۔ معزول وزیر علی بن تیسیٰ سے یہ معاملہ وریافت کیا جائے''۔ معزول وزیر نے لاعلمی ظاہر کی اور پوسف کو سند حکومت رے دینے کے معاطمے سے انکار محض کیا اور یہ کہا ''کہ پوسف سے دریافت کیا جائے کہ فرمان شاہی اور سند حکومت کوئ لے کے گیا تھا کیونکہ اس کوگوئی سپر سالا ریا خدام دولت لے گئے ہوں گئے ہوں گائی سے اس کے جورٹ بچی کی تعلی کھل جائے گی۔ وزیر السلطنت ابن فرات نے اس رائے کے مطابق پوسف کو

تحرير كياتم نے ان بلاد سے بے جاتوش كيا ہے تم كوكو كى استحقاق ان پر قبضہ كر لينے كاند تھا اور تم نے معزول وزیر علی بن عيسي پر كذاب اورافتراء كاطومار باندها ب اس نيتم كوكوئي سندحكومت نهيس دى اور بعدا نظار جواب ايك لشكر بسرافسرى خاقات مقلحی بهراہی احدین مسرور بلخی سیما جزومی اور تحریر صغیر روانہ کیا۔ ۱۹۰۸ ھیں بیانکررے میں پہنچا۔ یوسف مقابلہ برآیا۔ الوائي موني يوسف نے ان كوشكت دے كالك كروه كوان ميں سے كرفار كرليا -

تب خلیفه مقتدر نے ایک عظیم الشان لشکر کے ساتھ مونس خادم کو پوسف کے ساتھ جنگ پر روانہ کیا اور خان معلمی کو صوبہ جات جیل ہے معزول کرئے تحریر صغیر کو معین فرمایا۔جس وقت مونس رے کے قریب پہنچا احمد بن علی (صعلوک کا بھائی) حاضر ہوااورامان کی درخواست کی۔مونس نے امان دی عزت واحتر ام سے تھہرایا۔ بعدازاں پوسف کا یہ بیام آیا مجھے صوب رَے کی حکومت در بارخلافت سے عطا کی جائے۔ تو میں علاوہ مصارف فوج کے سات لا کھ دینارخراج ادا کرتا رہوں گا۔ مونس نے اس کی درخواست کو دارالخلافتہ بغدا دروانہ کر دیا جہاں سے چندون بعد جواب آیا۔ چونکہ اس ناعا قبت اندیش باغی نے حدیے زیادہ سرکشی کی ہے اس لئے بید درخواست منظور نہ فرمائی جائے۔ پوسف نے بیہ جواب پا کررے کو ویران اور خراب كر كے چھوڑ ديا۔ دربارخلافت سے وصيف بكتمرى كواس صوب كى سند حكومت مرحمت ہوكى - اس كے بعد يوسف نے سے درخواست کی کہ قبل حکومت رے جومیرے قبضہ میں صوبجات آذر بائیجان اور ارمینیہ تھے۔ انہیں کی سند حکومت مرحمت فرمائی جائے خلافت ماآ ب نے جوا باتھے ریفر مایا بید درخواست اس وقت منطور کی جاسکتی ہے۔ جب کہ یوسف بنیات خود دولت وا قبال کی آستانہ بوی کو حاضر ہو۔ یوسف نے اپنی کامیا بی سے مایوس ہو کرمونس پر حملہ کردیا طریقین میں گھسان کی لڑائی ہوئی بالآخر مونس فکست کھا کے زنجان کی طرف بھا گا۔ نامی نامی سیرسالار مارے گئے۔ بدروغیرہ گرفتار ہو گئے جن کو پوسف نے اروئیل ی جیل میں قید کر دیا۔

ا بن الى الساج كى كرفتارى مونس اس شكست كے بعد زنجان ميں تھبرا ہوالشكر فرا ہم كرتا رہااور در بارخلافت سے امدادی درخواست کی۔اس زماندمیں برابر پوسف مصالحت کے لئے سلسلہ جنبانی کرتار ہا مگرخلیقہ مقتدر نامنظور کرتا جاتا تھا تا آئد شروع برس میں مونس نے ایک عظیم الثان لشکر فراہم کر کے پوسف پرحملہ کیا۔ اردئیل میں لڑائی کی نوبت آئی ایک خوں ریز جنگ کے بعد پوسف کو تکست ہوئی اور پوسف گرفتار ہوگیا۔ مونس نے لشکر کو واپسی کا جم دیا۔ جوتھوڑے دنوں کے بعد میافت طے کر کے بغداد پہنچا۔ خلیفہ مقترر نے پوسف کوقید کر دیا اور مونس کواس حسن خدمت کے صلے میں رے ویناوند' قز دین ابهر زنجان اصفهان مقم اور قاشان کی سند حکومت مرحت ہوئی۔ مونس نے اپنی طرف سے صوبجات رے دیناوند قر دین ابہر اور زنجان ریملی بن وہشوان کومتعین کیا اور یہاں کے مال ومتاع کواس کے سیامیوں میں دے دیا۔ اصفہان قم

اور قاشان کواحمہ بن علی بن صعلوک کے سیر دکیا۔

سبك كا آ ذر بائيجان يرفيضه جول بى موس في أوربائجان عراق كى جانب مراجعت كى سبك (يه يوسف بن الى الساج كاغلام تھا) نے بلاد آ ذر بائیجان پر دفعتہ حملہ كركے قبضه كرليا اور نہايت تيزى سے قبيل مرت ميں ايك فوج بھي فراہم کر لی۔مونس نے پینجر پاکڑ میں عبداللہ فاروقی کوسرکو بی پر تعین کیا۔سب کواس کی خبر لگی۔ لشکر آ راستہ کر کے مقابلہ پر آ یا اور يبلي على مله من محر كوفكت وي وي ومريخ فكت كها كے بغداد كارات ليا۔ سبك في كل صوبه أور باعجان ير نهايت اطمینان واستقلال سے بقند کرلیا اور دربار خلافت میں اس مضمون کی عرض روانہ کی ۔ کہ میں علم عباسیہ کا مطبع اور خیرخواہ ہوں مجھے صوبہ آذر بائیجان کی سند حکومت مرحمت فرمائی میں دولا کھ بیں ہزار دینار سالا نہ خراج اداکر تار ہوں گا۔ خلیفہ مقتدر نے یہ درخواست منظور فرمائی ۔ اس واقعہ کے بعد احمد بن مسافر نے اپنے بردار زادہ علی بن دہشوان کو جس وقت کہ بیت فزدین میں مقیم تھا شب کے وقت حملہ کر کے مار ڈالا اور انتقام کے خوف سے بھاگ کر اپنے شہر چلاگیا۔ بجائے اس کے دربار خلافت سے وصیف بھتری کو مامور کیا گیا اور محکمہ مال کا انجارج سپر سالا رافواج محمد بن سلیمان ہوا۔

احمد بن علی کارے پر قیضہ احمد بن علی بن صعاوک والی اصفہان وقم نے اس تبدیلی ہے مطلع ہو کے رہے پر پڑھائی کر دی اور بزور تیج اس پر قیضہ اس کی اطلاع ہوئی تو وہ شخت برہم ہوا۔ لکھ بھیجا کہ فوراً رہے چھوڑ کے تتم والیس جاؤ۔ احمد النے پاؤں لوٹ گیا۔ پچھ عمد لکھ الم المام ہوئی تو وہ شخت برہم ہوا۔ لکھ بھیجا کہ فوراً رہے چھوڑ کے تتم والیس جاؤ۔ احمد النے پاؤں لوٹ گیا۔ پچھ عمد سے خورصیف کی کہ کا حکم صاور ہوا۔ گران ووٹوں کے مقابلہ پر پہنچنے سے پہلے احمد کوروا نہ ہوا۔ اوھ ور باز خلاف نہ تس سے خریص سے خراف وصیف اپناسا منہ لے کے خاموش ہو گئے۔ نے رہے پر پہنچ کے قبضہ کرلیا۔ محمد بن سلیمان افسر اعلیٰ محکمہ مال کو مار ڈالا نم پر یاور وصیف اپناسا منہ لے کے خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد احمد نے نصر حاجب سے خط و کتابت شروع کی کہ امیر المؤمنین سے میری صفائی کرا دیجئے اور رہے کی سند حکومت بھی ہوار و یار سالا نہ خراج اوار کرتا رہوں گا۔ چنا نچے نصر نے کہ من کرا حمد کو صوبہ جس طرح ممکن ہودلوا دیجئے۔ ایک لاکھ ساٹھ ہزار و بنار سالا نہ خراج اوار کرتا رہوں گا۔ چنا نچے نصر نے کہ من کرا حمد کو صوبہ ترکی صند حکومت دلوا دی کے حکومت دو سرح شخص کو دے دی۔

والی سجستان کی سرکشی اوراطاعت : ۱۹۲۸ سے بحتان ابن سامان کے بصہ بین تھا۔ بعدازاں کشربن اجربن صبفو دیے ابن سامان سے بحتان بھین لیا۔ خلیفہ مقدر وگورز فارس بدر بن عبداللہ جمای کولکھ بھیجا کہ ایک لشکر بسر افسری اورک کشربن احمہ سے جنگ کرنے کو بحتان روانہ کر دواور وہاں کے محکہ مال کے عہدہ پرزید بن ابراہیم کو مامور کرو۔ چنا نچہ بدر نے اس علم کے مطابق لشکر روانہ کیا۔ اہل بحتان بیخر پاکے مقابلہ پر آئے۔ ایک ٹوں ریز جنگ کے بعد شاہی لشکر کو شاہی کشکر کو ان بیا کے بعد شاہی لشکر کو اس علم کے مطابق لشکر روانہ کیا۔ اہل بحتان بیخ جاگ نظی کشر بن احمد بن صفہو دینے ور بارخلافت میں عرضی مشکلت ہوئی زید بن ابراہیم کر فقار ہوگیا۔ باقی فوج جان بیاری شرارت ہے۔ خلافت ما آب نے اس پر پچھ توجہ نہ بھیجی اور معذرت کی کہ میں اس فعل سے بری ہول۔ اہل شہر کی بیساری شرارت ہے۔ خلافت ما آب نے اس پر پچھ توجہ نہ فرائی بلکہ بدر گورز فارس کولکھ بھیجا کہ تم خودایک فوج کشر میں اس فعل سے بری ہوں۔ اہل شوح کا نیار سالانہ بھے بعتان کی سند حکومت مرحمت فر مائی جائے۔ خلافہ مقدر نے اس درخواست کی بشرط ادائے خراج پانچ لاکھ دینار سالانہ بھے بعتان کی سند حکومت مرحمت فر مائی جائے۔ خلیفہ مقدر نے اس درخواست کی بشرط ادائے خراج پانچ لاکھ دینار سالانہ بھے بعتان کی سند حکومت مرحمت فر مائی جائے۔ خلیفہ مقدر نے اس درخواست کی بشرط الیا۔ بیواقع ہم سے کا نب اٹھا۔ درخواست کی بشرط الیا۔ بیواقع ہم سے کا نب اٹھا۔ درخواست کی بشرط ادائے جراح بیار سالانے بھے بھی ہو بھی ہے۔

ابوزیدگی سرسی ای سند میں ابوزید خالد بن محمد مادرانی افسر صیفه مال صوبه کرمان نے دولت عباسیہ کے خلاف علم مخالف بلند کیا اور فارس پر قبضه کرنے کے لئے شیراز کی طرف قدم بڑھایا۔ بدرنا می گورنری فارس پینجریا کے ابوزید کے مقابلہ کوروانہ ہوا۔ فریقین میں گھسان کی کڑائی ہوئی۔ آخرالا مرابوزید کو شکست ہوئی۔ ابوزید گرفتار ہوآیا۔ بدرنے قبل کرے اس کا سراتار لیا اور فتح کے اطلاع نامے کے ساتھ بغداور وانہ کردیا۔

ابن فرات کی معزولی ، ۲ بست<sub>ظ</sub>یل کشریول نے تخواہ اور روزینے نہ ملنے کی وجہسے شور فل مجایا اور در بار خلافت میں

حاضر ہوکر شکایت کی۔ خلیفہ مقدر نے وزیر السلطنت ابن فرات سے جواب طلب کیا۔ اس نے دست بست عرض کی کہ چونکہ
ابن البی الساج کی لڑائی میں صرف کثیر ہوگیا ہے اور صوبہ رے کئل جانے کی وجہ سے سالا نہ آ مدنی میں بھی کی آگئی ہے۔
اس وجہ سے فوج کی شخواہ رکی ہوئی ہے۔ لشکری بیس کر چلاا شے۔ امیر المومنین اس حیلہ باز وزیر کوہمیں دے دیجے۔ ہم اس

اس وجہ سے فوج کی شخواہ رکی ہوئی ہے۔ لشکری بیس کر چلاا شے۔ امیر المومنین اس حیلہ باز وزیر کوہمیں دے دیجے۔ ہم اس

کی۔ خلیفہ مقدر نے انکار کر دیا اس وجہ سے کہ ابن فرات نے فوجی مصارف اور کل معمولی اخراجات کی ذمہ داری کر کی تھی

اگر چدا بن فرات نے صوبہ رہ کے نکل جانے آئی میں کی اور مصاف جگا۔ ابن الباح کا عذر کیا جیسا کہ ابھی بیان کہا

گیا مگر خلافت مآ ب نے بیعدر قبول نہ کیا اور گرفآر کر لیا۔ بعض کا میربیان ہے کہ خلیفہ مقدر سے لوگوں نے بیا کہ دیا تھا کہ ابن فرات کا میرفیات ابن الباح کے بہا نہ سے دوانہ کر دے اور جب حسین ابن ابی الباح کے فرات کا بی قودونوں متفق ہو کر دوانہ عرد وانہ کر دے اور جب حسین ابن ابی الباح کے بہا نہ سے دوانہ کر دے اور جب حسین ابن ابی الباح کے بہا نہ سے دوانہ کر دے اور جب حسین ابن ابی الباح کے بہا نہ سے دوانہ کر دے اور جب حسین ابن ابی الباح کے بہا نہ سے دوانہ کر دے اور جب حسین ابن ابی الباح کے بہا نہ سے دوانہ کر دے اور جب حسین ابن ابی الباح کے بہا نہ بی دونوں متفق ہو کر دوانہ کر دوانہ کر دے اور جب حسین ابن ابی الباح کے جوانہ بھی ابی وقت حسین بن حمدان کو گرفتار کر کے قبل کو تھی مقدر کے کان قبلے بی سے بھر ہے ہوئے تھے۔ مزاح برائی ہو کیا اس وقت حسین بن حمدان کو گرفتار کر کے قبل کا حکم دیا اور ابن فرات کو گرفتار کر کے جبل میں ڈال دیا۔ بیدا قد ماہ جادی کو گرفتار کر کے جبل میں ڈال دیا۔ بیدا قد ماہ جادی کان فرات کو گرفتار کی کو گرفتار کر کے قبل کا حکم دیا اور ابن فرات کو گرفتار کر کے جبل میں ڈال دیا۔ بیدا قد ماہ جادی کیا کہ کو گرفتار کر کے قبول کو گرفتار کر کے قبل کا حکم کو گرفتار کر کے جبل میں گرائی کو گرفتار کر کے قبل کا حکم کے کا دوران کو گرفتار کر کے قبر کو گرفتار کر کے قبر کیا دوران کو گرفتار کر کے جبل کر دوران کو گرفتار کر کے گرفتار کر کے گرفتار کر کے گرفتار کر کے گرفتار کر کے گرفتار کر کے گرفتار کر کے گرفتار کر کے گرفتار کر کے گرفتار کر کے گرفتار کر کے گرفتار کر کے گرفتار کر

صامد بن عما سی فرارت ان دنوں حامد بن عباس صوبہ واسط میں تھا۔ لوگوں نے ابن فرات ہے حامد کے متعلق بید کہد یا تھا کہ جس قد راس ہے سالا نہ فران کیا جاتا ہے اس سے بدر جہا نیا دہ اس سے وصول ہوتا ہے۔ اس وجہ سے حامد اور ابن مال کا ابن قرات میں منا فرت اور منا چاتی ہے۔ حامد نے اس فوف سے کہ کہیں مجھ سے حساب فہی نہ کی جائے اور اس مال کا مطالبہ نہ طلب کیا جائے۔ نصر حاجب اور ظیفہ مقترر کی والدہ سے خط و کتا بت کی کہ موقع پا کر ظیفہ مقترر سے میری وزارت کی سفارش کیجئے۔ میرے کر شبح گا کہ حامد متول اور کی سفارش کیجئے۔ میرے کر شبح گا کہ حامد متول اور کا سالہ اور کی سالہ اور کی مالہ ور سے پوری خدمت کروں گا۔ انقاق یہ کہ ابن خیاری اور مالداری مالہ اور کی اس کے طیفہ مقترر کو وزیر کی المدار آدی ہے۔ میں آپ پوگوں کی مال و زر سے پوری خدمت کروں گا۔ انقاق یہ کہ ابن زمانہ میں خلیفہ مقترر کو وزیر کی بہت تعریف کی۔ میں آپ پوگوں کی مال و زر سے لوری کیا۔ دونوں نے خلیفہ مقتدر سے حامد کی ہوشیاری اور مالداری کی بہت تعریف کی۔ اس پر خلیفہ مقتدر نے حامد کو واسط سے طلب فرما لیا اور تحویل کو خوں بعد حامد نے دربار خلافت میں حاضر ہوگر آستانہ ہوئی کی عزب حاصل کی ۔ خلیفہ مقتدر نے اس خوالہ کو می اس کے بیچھوں کا گران مقرد کی اور اس خلاف میال مقتدر نے تا مالہ کی کی بہت تعریف کی عزب سے محل ہوئر آستانہ ہوئی کی عزب حامد کی حامد کی طرف سے بطور نا بر کی صیفوں کا گران مقرد کیا۔ حامد کی طرف سے بطور نا بر کی صیفوں کا گران مقرد کیا۔ حامد کی طرف سے بطور نا بر کیا صیفوں کا گران مقرد کیا۔ حامد کی طرف سے بطور نا بر کیل مین عید کرنے کا مختار ہوگیا۔ حامد کی کوئی تھم دو گرادرت کی دیا۔ میں وزارت حامد کی طرف سے بطور نا بر کیل میں مقید کرنے کا مختار ہوگیا۔ حامد کی کوئی تھم دو گرادرت کر دیا تھا۔ میں وزارت حامد کی طرف سے بطور نا بر کیل میں وزارت کا مختار ہوگیا۔ حامد کی طرف سے بطور نا بر کیل میں وزارت کر دیا تھا۔ میں وزارت حامد کی کوئی تھم دو گران کی دو ارت کر دیا تھا۔ میں وزارت کر دیا تھا۔

ل ابن فرات في المرجبيتي وفياره ايك برس ٥ مبينه الوم وزارت كي ( تاريخ كالل ابن اثير جلد ٨ صفيه الم

ابن فرات کی جواب طلی نیجه عرصه بعد حامد نے معزول وزیرابن فرات کوجیل سے طلب کیااور الزامات خیانت کے ثبوت کی غرض ہے علی بن احمد مادرانی کو بحث کرنے کا حکم دیا۔ ابن فرات کا آ زمودہ اور ہوشیار شخص تھا۔ علی بن احمد کی ایک بھی پیش نہ کی گئی۔ حامد نے جھلا کے گالیاں دیں۔ ابن فرات نے نہایت متانت سے افسوں کرتے ہوئے نصیحت آمیز کلمات میں کہا'' آپ کے شایان شان پیکمات نہیں ہیں۔ آپ عہدہ وزارت پر ہیں۔ جس انداز اور قطع ہے آپ ہیں وہ اس کے منا فی ہے'۔ حامدیہ ن کر خاموش ہوگیا۔ ابن فرات شفیع کولوی سے خاطب ہوکر بولا''میری جانب سے امیرالمؤمنین سے عرض كردينا كه حامد سے ميں نے دولا كا دينار كا مطالبہ ومواخذہ كيا ہے اس نے بي خيال كرك كدوز بر موجانے پر مجھ سے مطالبہ و مواخذہ نہ کیا جائے گا۔وزارت کا عہدہ تو حاصل کرلیا مگراس میں اس اہم عبدہ کی لیافت مطلق نہیں ہے۔ حامدیین کے اور زیادہ برہم ہوااور بخت وست کہنے لگا۔خدام خلافت نے خلافت مآب کے اشارے سے ابن فرات کو کشال کشال جیل میں پہنچا دیا اور مال کثیر بطور جر مانہ کے وصول کیا۔اس کا بیٹامحن اور اس کے ہمراہی کوڑوں سے پٹوائے گئے اور ان پر بھی جر مانہ

ی بن عیسیٰ کا افتد ار: اس داقعہ کے بعد حامد کی آئیس کھل تی گئیں۔ اس امر کا احساس ہوا کہ میں تو برائے نام وزیر ہوں ۔ سارے احکامات علی بن عیسیٰ کے جاری وساری ہیں اگر پچھ عرصہ اور یہی رنگ رہا تو عجب نہیں کہ میں نام کا بھی وزیرینہ رہوں۔اس خیال کا قائم ہونا تھا کہ خلیفہ مقتدرے بغرض انتظام وسیاست واسط جانے کی اجازت طلب کی۔خلیفہ مقتدر نے اجازت دے دی۔ دارالخلافت سے روانہ ہو کر واسط پہنچا۔ گو بظاہر حامہ مستعدی کا اظہار کرتا اور احکام بھی آپ ہی صادر كرتا \_مكر در حقيقت زمام انتظام وسياست على بن عيسلي كي باته مين تها يتموز ب دنول مين محاصل ملك مين بين طور سي اضافه دکھلا دیا۔خلیفہ مقتدر کو بے صد سرت ہوئی اور اس نے آزادی کے ساتھ کام کرنے کی اجازت دے دی۔ یہاں تک کی لی بن غیبیٰ کواس سے خطرہ پیدا ہو گیا۔ اس ا ثناء میں بغداد میں آتش بغاوت بھڑک آٹھی اور عوام الناس نے دو کا نداروں اور تاجروں کودن دہاڑے لوٹ لیا۔ سب بیتھا کہ جامداوراس کے کارندے غلہ خرید خرید کر بھرتے چلے جاتے تھے جس سے گرانی برھتی جاتی تھی حامد کواس کی بغاوت کی اطلاع ہوئی روک تھام کرنے کوآ پہنچا۔عوام الناس مجتبع ہو کرمقابلہ پرآئے۔لڑے جیل کوتو ڑ ڈالا۔ افسر پولیس کے مکانوں کولوٹ لیا۔خلیفہ مقتدر نے غریب الحال کو بہسرافسری ایک فشکر ہمراہ اس ہنگامہ کے فرو کرنے پر متعین فر مانا۔ شام ہوتے ہوتے ہی فتنہ ونسا دفرو ہو گیا۔مفید وں اور باغیوں کو بعد ثبوت جرم سزائیں دی گئیں۔اس کے بعد خلیفہ مقدر نے گیہوں 'جواور ہونتم کے غلیہ کے گودام کھلوا کے فروخت کرنے کا حکم دیا اور حامد کواس انتظام سے علیجدہ کر

على بن عيسى كومقرر كيا\_ چنانجيرها مد كے ممال سواد كوف وبھر ہ سے واپس بلا لئے گئے۔ مصر برعبدالله مهدى كى فوج كشى عن المستعين مهدى والى افريقيد في البيا القاسم كوالك عظيم الثان لتكري ساته مصركي جانب روانه كيابه ما وربيج الثاني سنه مذكور مين وه اسكندريه پهنجاا وراس پر قبضه حاصل كر كےمصر كي طرف بروها \_جيره میں داخل ہوکرصعیدہ پربھی قابض ہوگیا اوراہل مکہ کو دولت علوبیر کی ہدایت قبول کرنے کو کھیا۔اہل مکہنے منظور نہ کیا۔ رفتہ رفتہ اس واقعه کی در بارخلافت تک خبر پینچی \_ خلیفه مقتدر نے مونس خادم کوابوالقاسم کی مدافعت اور مقابله پر روانه کیا۔ فریقین میس متعد داڑا ئیاں ہوئیں اور جانبین کے ہزار ہا آ دمی مارے گئے۔ بالآ خرمونس کی کامیانی ہوئی۔ اسی معرکہ کے بعد ہے مونس کو

مظفر کا لقب دیا گیا۔ اثناء جنگ میں افریقیہ سے ایک بیڑا جہازات کا جس میں اسی کشتیاں تھیں۔ ابوالقاسم کی کمک کوآپٹجا اور قریب اسکندر سیکنگرانداز ہوا۔ خلیفہ مقتدر نے طرسوس سے بچیس کشتیوں کا ایک بیڑا ابوالیمن کی ماتحتی میں روانہ کیا۔ دونوں میں اسکندر ریہ کے قریب ٹار بھیڑ ہوئی۔ شاہی بیڑا کو فتح نصیب ہوئی۔ افریقیہ کے بیڑا جہازات کی اکثر کشتیاں جلا دی گئیں۔ سلیمان خادم اور لیقوب کتابی مع ایک گروہ کے گرفتار کرلیا گیا۔ سلیمان کوتو مصر کی جیل میں ڈال دیا گیا اور لیقوب کو پا بہزنجیر بغداد بھیج دیا گیا۔ بچھ عرصہ بعد بہ حکمت عملی اس نے جیل سے نکل کرا فریقیہ کاراستہ لیا۔

ابن افی الساخ کی بحالی: آپ اُوپر پڑھآئے ہیں کہ مونس خادم نے یوسف بن ابی الساج سے معرکه آرائی کی اور اس کوگرفتار کر کے بغداد بھیج ویا۔ چنانچہ بغداد میں قید کر دیا گیا۔ یوسف بن ابی الباج کے گرفتار ہو جانے پر اس کے صوبجات مقوضہ پرسبک (بیابن ابی الساج کا غلام تھا) حکومت کرنے لگا۔ پچھ عرصہ بعد مونس نے پوسف بن ابی الساج کیٰ خلیفہ مقتررے واس میں سفارش کی ۔ خلیفہ مقترر نے اس کی سفارش سے بوسف کو قید سے رہا کر ویا۔خلعت وی اور صوبجات آ ذربا پیجان رے فردین ابہراور زنجان کی شد حکومت مرحت فرمائی۔ پوسف نے بانچ لا کھوینار سالانہ فراج علاوہ مصارف قوج وینے کا اقرار کرلیا۔ چنانچہ یوسف سند حکومت حاصل کر کے مع وصیف بکتمری کے آ ذر با بچیان کی جانب روانه موار موصل پېنچاصو په موصل اور ديارر بيعه كي جانچ پرتال كي بعد از ان موصل سے كوچ كر كے آور بانجان مين وار د ہوا۔ اس وقت اس کے غلام کا انقال ہو چکا تھا۔ پہنچتے ہی آ ذر بائجان پر قابض ہو گیا۔ ااس پیمیں آ ذر ہائجان سے رے جانے کا قصد کیا۔ان دنوں رے کی حکومت پر احمد بن علی برا درصعلوک متمکن تھا۔احمد بن علی جیسا کہ ہم او پر بیان کر آئے ہیں۔ دربار خلافت سے سند حکومت رے حاصل کی تھی ۔ گر پھے عرصہ بعد علم خلافت کی مخالفت کی اور باغی ہو گیا اور ما كان بن كافى سيدسالارديلم سے جواولا دطرسوں كاطبرستان اورجر جان ميں دائى تھا۔ راہ ورسم پيداكر لى۔ چناني جي وقت يوسف رہے پہنچا۔ احمد مقابلہ پڑآ یا۔ یوسف نے اس کوشکست دیے کڑ مار ڈالا اور اس کا سراُ تار کر بغداد بھیج دیا۔ یہ واقعہ ماہ ذى جدال واكر الماميان كامياني كالعبرات من مقم ربار بعدازال را ساكوج كركاواكل المامين ہدان کی جائب روانہ ہوا اور بوقت روائلی اینے غلام علی کورے میں اپنا ٹائب مقرر کر گیا۔ اہل رے نے پوسف کی روائلی کے بعد ہی ملکے کو نکال دیا اور باغی ہو گئے۔ پوسف تک پینجر پنجی تو ماہ جمادی الثانی ۳<u>۱۳ ج</u>یمس پھرزے کی جانب لوٹا اور دوبارهاس يرقابض ومنصرف بوكباب

اور بی تقف کی واسط میں آمد : ان وافعات کے بعد اس میں خلیفہ مقدر نے یوسف کو بلادِ مشرقیہ کی سند حکومت عطا کی اور بی تھم دیا کہ واسط میں بی کر کر بلادِ مشرقیہ کے خراج کوفوج کی تنظیم اور سیاسالا ران لشکر میں صرف کر واور سامان جنگ درست کرے ابوطا ہر قرمطی سے جنگ کرنے کو جحرکی طرف کوچ کر دو۔ چنانچہ یوسف اس تھم کے مطابق واسط پہنچا۔ موٹس مظفر موجود تھا 'جونی یوسف واسط کے قریب پہنچا موٹس مظفر نے واسط چھوڑ کے بغداد کا راستہ لیا اور ہمدان 'سادہ' تم ' قاشان' ما و

متفرف ہو گئے۔

بھرہ و ما و کوفیہ اور سبدان کے خراج کو پغرض تغظیم فوج و تیاری جنگ قرامطۂ واسط میں پوسف کے لئے چھوڑ گیا۔ رے کے واقعات جس وقت خلیفہ مقتدرنے پوسف کورے سے واسط کی طرف بغرض جنگ ابوطا ہرروانہ ہونے کولکھا تھا۔اسی زمانہ میں خلافت مآب نے سعید بن نصر بن سامان گورے کی سند حکومت بھیج دی تھی اور بیچکم دیا تھا کہ فوراً رے میں بہنچ کر رے کو فاتک (پوسف کے غلام) سے چھین لو۔ اوائل سماس میں سعید نصر رے کو روانہ ہوا جس وقت کوہ قارن کے قریب پہنچا۔ابونصرطبری نے راستہ روک دیا۔سعیدنصر نے خط و کتابت کر کے تمیں ہزار دینار پرسودا مطے کرلیا۔ابونصر نے اس رقم کو وصول کر کے راستہ دے دیا۔ سعید نصر کوچ و قیام کرتا ہوا رہے پہنچا اور اس کو فاتک کے قبضہ سے نکال لیا۔ دو ماہ تک وہاں قیام پذیریہا۔ بعد از ان سچور دوانی کومقرر کر کے نجار کی جانب لوٹ آیا۔ پچھ عرصہ بعد سچورکومعزول کر کے محمد بن ابی صعلوک کو مامور کیا شعبان ۱۳۱۸ چ تک بیرے کی مندحکومت پر فائز رہا۔اس کے بعد بیار ہو گیا۔حسن بن قاسم داعی اور ما کان بن کالی امیر دیلم کورے پر قبضہ کرنے کی غرض سے بلا جھیجا۔ جب بید دونوں رے میں آ گئے تو رہے کوان دونوں کے جوالے کر کے کوچ کر دیا۔ اثناء راہ میں وامغان بھنج کر مرگیا۔ غرض حسن بن قاسم اور دیلم اس طرح سے رہے پر قالبض و

خلیفہ مقتر رکے وزراء :ہم اوپر بیان کرآئے ہیں کہ حامہ بن عباس کوفلمدان وزارت سپر دہو گیا تھا۔ مگراس کی نافہی اور عہدہ وزارت کی اہم ذمہ داریوں سے نا وافقیت کی وجہ سے ملی بن عیسی پیش بیش ہور ہاتھا۔ نام کو حامہ وزیر تھا اور در حقیقت علی بن عیسیٰ وزارت کرر ہاتھا۔ بسااو قات علی بن عیسیٰ وزیرِ السلطنت حامد کے احکام کورد وبدل کر دیتا۔ اوراس کے فر مانوں کو جو عمال اورگورنزان صوبجات کے نام بھیجے جاتے تھے۔جو جا بتا گھٹا بڑھا دیتا۔جب کوئی شکایت ہوتی تو یہ کہ کرعلیحدہ ہوجا تا کہ وزیر السلطنت اس کے ذمہ دار ہیں مگراصل میہ ہے کہ ظالم کے ہاتھ کورعایا پڑتلم کرنے سے رو کنا جا ہے۔ وزیر السلطنت حامد ان واقعات ہے کچھ شکوک سا ہوااور در بارخلافت ہے اجازت حاصل کر کے جائج پڑتال اور دیکھ بھال کی غرض ہے واسط کی جانب رواند ہوگیا۔

على بن عليسى على عامد كے چلے جانے كے بعد خدام دولت اور حاشين شينان خلافت نے تنخوا ميں اور وظائف وقت مقررہ پرنہ <u>طنے کی در بارخلا فت میں شکایت پیش کی ۔ کیونکہ علی بن عیسلی اکثر ان لوگوں کی شخوا ہیں اور و طا نف وقت مقررہ کے بعد دیا کرتا</u> تفااوربهی بھی اییا بھی ہوجاتا تھا کہ جب کئی ماہ کی تخواہیں چڑھ جاتی تھیں تو دوایک مہینے کی تخواہ ضبط کرلیتا تھا ملاز مین شاہی اورعمال نے اس معاملہ میں بہت شوروغل مجایا۔ اہل وظا نف نے مجتبع ہو کے پیشکائیت کی کد ہرسال دوماہ کا وظیفیہ ہمارا ہمیشہ ضبط ہوجایا کرتا ہے۔ان سے حامد کی شکا نیوں کا ایک طومار ہو گیا۔ا نفاق سے انہیں دنوں وزیر السلطنت حامد اور فلح اسود کے ما بین با توں باتوں میں برہمی پیدا ہوگئ اگر چہ مفلح اسود کا غلام تھا۔لیکن خلفیہ مقتدر کی ناک کا ہال بنا ہوا تھا اور معزول وزیر السلطنت ابن فرات ہے اس کوایک خاص اُنس تھا۔ حامد نے وزارت کے گھمنڈین مقلح اسودے خت کلای کی جس سے ملکے کو سخت برہمی پیدا ہوئی۔

ا بن فرات اس اثناء میں محسن این فرات نے خلیفہ مقدر کی خدمت میں اپنے باپ کے لئے وزارت کی درخواست پیش کی اور صانت بھی وے دی فلیفہ مقتدر نے اس کے باپ این فرات کو قیدے رہائی دے کرسہ بارہ عہدہ وزارت سے سرفراز

فر مایا اور بجائے اس کے علی بن عیسی کوقید کر دیا۔ یہ واقعہ السیرے کا ہے اس واقعہ کے بعد حامد (وڑیر السلطنت) واسط ہے آ پہنچا۔ ابن فرات نے اس کی گرفتاری پر چندلوگوں کو تعین کر دیا۔ وہ الیوان وزارت تک نہ پہنچنے پایا تھا گہ حامہ یہ خرپا کے اثناء راہ سے بھاگ کے بغداد میں رو پوش ہو گیا۔ بعداز ال جیپ کے رات کے وقت نصر حاجب کے پاس گیا اور اس کے ذریعہ سے خلیفہ مقدر تک اپنا حال پریشان پہنچانے کی التجا پیش کی اور یہ بھی درخواست کی کہ مجھے سز ایے قید دارالخلافہ میں وی جائے۔ وزیر السلطنت ابن فرات کی نگرانی اور سپر دگی میں نہ دیا جاؤں۔

حامد بن عباس کا انجام: نفر نے ملح کو بلوا کر حامد کی خطا معاف کرائی اورخلافت مآب تک اس کے عرض حال کی سفارش کی۔ اس خدمت کے انجام دبی کے معاوضہ میں کچھ دینے گا بھی اقر ارکیا گرفتا ہے نہ دربار خلافت میں پہنچ کر حامد کی درخواست کے خلاف التجا کی۔ خلیفہ مقدر نے حکم دیا کہ حامد کو قد کرنے کی غرض سے ابن فرات کے حالا گردیا جائے۔ ابن فرات نے اس عکم کے مطابق حامد کو ایک مدت تک قد میں رکھا۔ بعد از ان اس کے بیش کئے جانے کا شارہ کیا۔ فقہ ااور عمال خوات نے اس فتح کے سات کے سات کے سات کے سات کے سات ہوئی رہی دس لا کھ دینار کے تغلب وتصرف کا حامد نے اقر ارکیا جس بن فرات نے پانچ لا کھ دینار کی بیش کش کر کے حامد کو لے لیا اور طرح طرح کی تکالیف و پینے لگا۔ پھر اس کو جا گیراور مال و اسباب کے فروخت کرنے کو واسط روانہ کیا۔ اثناء داہ میں وہ مرگیا۔

<u>ا بن قرات کی ریشہ دوانیاں: اس کے بعد علی بن عینی ہے تین لا کو دینار کا مطالبہ کیا گیا محن این فرات نے اس کو</u> بھی خلافت مآب سے لےلیااور وصولیا بی کی غرض سے ہرطرح کی ایذ ائیں دیں۔ گر کچھ برآ مدنہ ہوا۔ چونکہ علی بن عیسیٰ نے ز مان معزولی ابن فرات میں ابن فرات کے ساتھ اچھے سلوک کئے تھے ۔اس دجہ ہے ابن فرات نے کچھ عرصہ بعد علی بن عیسیٰ کوقیدر کھ کررہا کر دیا۔ اس کے بعد ابن حواری کی گرفتاری کی باری آئی۔ بیبھی گرفتار ہوکرمحن ابن فرات کے سپر دکیا گیا۔ محن نے اس کو بھی ایذائیں دیں۔وصولیا بی اوراس کے مال واسباب کے ضبط کرنے کی غرض ہے اس کواہواز کی جانب ا روانہ کیا۔ محافظین نے اس کواس قدر مارا کہ مرگیا۔ انہیں دنوں حسین بن احمداور علی بن محمد ماورانی کے اوبار کا زمانہ بھی آ گیا تھا۔ ابن فرات کے اشارہ سے گرفتار کر لئے گئے اور ہرایک سے سات لا کھ دس ہزار کا مطالبہ کیا گیا۔ علاوہ ازیں ان کے ناظموں کے گروہ سے بھی مواخذہ کیا اور ان سے بھی مال کثیر طلب کیا گیا۔ اس اثناء میں مونس جہاد سے واپس آ گیا۔ ابن فرات کے ان افعال کی اس کواطلاع ہوئی ۔لوگوں کی ناحق ایذ ارسانی اور ان سے استحصال بالجبر پروہ چیس بہجیس ہوا۔ این فرات کواس کی خبرلگ گئی۔اس نے انجام کے خیال سے خلیفہ مقتدر سے پیر جڑ دیا کہ مونس کا دارالخلافت میں رہنا قرین مصالحت بیں ہےاہے کا فظت اور گرانی کی غرض سے صدود شام میں بھیج دینا جائے۔ خلیفہ مقتدر نے اس کے کہنے کے مطابق بغیرسویے سمجھ مونس کو حدودشام کی ظرف روانہ ہونے کا تھم دے دیا۔ مونس کی اکھاڑ پچیاڑ سے فارغ ہوکر ابن فرات نے نفرحاجب برنظرة الى تو آنکھوں میں کا نثا سا کھٹک گیا۔ حَجِث خلیفہ مقتدر کی خدمت میں حاضر ہوکر دو جارالزامات نصر کے سر تھوپ دیئےاوراس کی کثرت مال داسباب کالالجے دیا۔ ہنوز کو کی تھم صا در نہ ہونے پایا تھا کہ نصراس واقعہ سے مطلع ہو کرخلیفہ مقتدر کی ماں کے پاس جا کر بناہ گزیں ہو گیا۔جس سے ابن فرات کی ایک بھی پیش نہ گئا۔ ا بن قرات کی معزو لی: ان مظالم اور بے جا تشد د کا آخر کاریہ نتیجہ ہوا کہ ابن فرات سے لوگوں کے دل بھر گئے ۔عوام الناس کا ایک گروہ اس کی مخالفت پراٹھ کھڑا ہوا۔ ابن فرات کو اس سے خطرہ پیدا ہوا کہ مبادا در بارخلافت تک اس واقعہ کی اطلاع ہو جائے کہ جس سے جان کے لالے پڑجا کیں فوراُ خلافت مآ ب کے گوش مبارک تک پہاطلاع پہنچا دی کہ پچھلوگ میرے پاس اپنے حقوق طلب کرنے کو آئے تھے اوران کو مجھ سے پچھرع ض ومعروض کرناتھی۔خلیفہ مقتدر بیاس کرخاموش ہو رہا۔ ابن فرات مع اپنے بینے محن کے سوار ہو کر ایوان شاہی میں گیا۔خلیفہ مقتدر نے ان لوگوں کو اپنی بھایا۔ ادھراُ دھر کے حالات کے متعلق استضار کرتا رہا 'جس سے ان دونوں کے دلوں کواطمینان ہوگیا کہ خلافت مآ بہم لوگوں سے ناراض نہیں ہیں۔ رخصت ہو کر چلئے کا قصد کیا۔ نصر حاجب نے پہنی کرمنے کر کر حراست میں لے لیا۔ اسے میں کے آگیا اوراس نے خلافت مآ ب کے کان میں جھک کے عرض کی کہ امیر المومنین اس وزیر کی معزولی میں عجلت سے کام نہ لیں ورنہ خطرہ کا اندیشہ ہوگیا۔ باتی ہو این فرات کے مکان پر آئی۔ اس بائی درائی موالیہ لیا۔ یہ حدوث این فرات کے مکان پر آئے۔ بر بہند مہائی سرکشاں کشاں گھر سے نکال لائے اوراس کو مع ہلال بن بدر کے موٹس مظفر کے پاس لے گئے۔ موٹس نے شیخے لولوی کے حوالہ کردیا شیخ نے قید کردیا ورائی لاگھ دینارکا اس سے مطالیہ کیا۔ یہ واقعہ کا سے کے موٹس نے شیخے لولوی کے حوالہ کردیا شیخ نے قید کردیا ورائی لاگھ دینارکا اس سے مطالیہ کیا۔ یہ واقعہ کا سے کے عوالہ کیا ہے۔

ابوالقاسم بن علی کی تقرری ابن فرات کی معزولی کے بعد ابوالقاسم بن علی بن محمد بن عبیداللہ بن یکی بن خاقان نے عہد ہ وزارت حاصل کرنے کی کوشش کی اور ابن فرات سے لاکھ دیناروصول کرنے کی ضانت دی۔ ہارون بن غریب الحال اور نفر حاجب وغیرہ نے بھی سفارش کی ۔ خلیفہ مقتدر نے مجبوراً قلمدان وزارت ابوالقاسم کے سپر دکیا اور اس کے عہد ہ وزارت میں اس کے باپ علی نے وفات پائی اور اس کے بعد مونس خادم نے خلیفہ مقتدر سے ملی بن عبیلی کو صنعاء سے واپس بلا لینے کی سفارش کی ۔خلافت مآ ب نے واپس کا فر مان جیجے دیا اور صوبجات مصروشام کی حکومت بھی عنایت فر مائی ۔ "

ابوالعباس خصیبی کی تقرری و معزولی: ان واقعات کے بعد اسے میں ابوالقاسم بوچہ طویل علالت معزول کر دیا گیائے۔ کیونکہ لشکریوں کی تخواہیں اس کی علالت کی وجہ ہے رک گئی تھیں۔ وظیفہ داروں کو دخلا نفٹہیں دیے گئے تھے۔لشکریوں نے مجتمع ہوکر شوروغل مچایا۔خلافت مآب کواطلاع ہوئی تو اُنہوں نے فوراً معزولی کا تھم دے دیا اور بجائے اس کے ابوالعباس خصیبی کوعہد ہ وزارت عنایت کیا۔

ابوالعباس خلیفہ مقتدر کی ماں کاسیکرٹری تھا۔خلعت وزارت پانے کے بعدابوان وزارت میں گیا۔ چارج لیااورعلی بن عیسیٰ کوصوبجات مصروشام پر بدستور بحال رکھا۔ چنانچیطی بن عیسیٰ اکثر اوقات ابوالعباس سے ملئے آتا۔ پھی عرصہ بعد بعد ابوالعباس کے انظام میں گڑ بڑ پیدا ہوئی۔ آمد نی بھی کم ہوگئ۔ وہ شب وروزشراب نوشی میں مشغول رہتا تھا۔امور سلطنت کی طرف سی وقت توجہ نہ کرتا تھا۔ صدور تھم کی غرض سے عمال کی جورو پوٹیس یا درخواسیس آتی تھیں۔ اس خیس میں بندی رہتی تھیں۔ اس نے ایک خص اپنی طرف سے قائم مقام مقرد کررکھا تھا جو سیاہ وسفید چاہتا تھا وہ کرگز رتا تھا جس سے مصالح ملکی قوت اورانظا می امور درہم ہوگئے۔ موٹس نے عواقب امور پرنظر کر کے خلیفہ مقتدر کواس کی معزولی اور عہدہ وزارت پرعلی بن عیسیٰ کے تقرری کی رائے دی۔ چنانچہ خلیفہ مقتدر نے ابوالعباس کواس کی وزارت کے ایک برس دو مہینے بعد معزول کردیا۔

علی بن عیسی کا تقر ر علی بن عیسی عہد ہ وزارت دینے کی غرض ہے دشق میں طلب کیا اور پیم صادر فر مایا کہ جب تک علی

بن عیسی دارالخلافت میں عاضر نہ ہو'اس وقت تک اس کا قائم مقام ابوالقاسم عبداللہ بن محد کلوازی وزارت کا کام انجام دیتا

رہے۔اوائل ۱۹۳ھ میں علی بن عیسیٰ دارالخلافت میں داخل ہوا اور اس نے مستقل طور سے وزارت کا کام اپنے ہاتھ میں لے
لیا۔ انتظامی امور میں جوخلل واقع ہو گئے تھے۔ رفتہ رفتہ سب کے سب درست ہو گئے۔ عمال اور گورنران صوبجات کی
رپورٹوں اور درخواستوں پرمناسب محم صادر ہونے لگا۔ سواڈ اہواز' فارس اور مغرب کے بقایا محاصل کیے بعد دیگرے وصول
ہوکر خزانہ عامرہ میں داخل ہونے لگے۔لشکر یوں کی تخواجیں اور وظیفہ خواروں کے وظائف دے دیئے گئے۔ گویوں فصہ
خوانوں اور درباری مخروں اور خوشامدی مصاحبوں کی موقوفی کا حکم دے دیا گیا اور ان لوگوں کی تخواجیں بند کر دیں۔فوج
فوانوں اور درباری مخروں اور چھوٹے لوگوں کو جوآلات حرب نہیں جا محاس پر مناسب تھم صادر کرتا تھا۔ کفایت شعاری اور ہوشیاری سے ہرکام پرنظر ڈ النا۔غرض تھوڑے ہی دنوں میں انتظامی
اور اس پر مناسب تھم صادر کرتا تھا۔ کفایت شعاری اور ہوشیاری سے ہرکام پرنظر ڈ النا۔غرض تھوڑے ہی دنوں میں انتظامی
امورا سے درست ہوگئے کہ گویا ان میں گڑ بو پیدا ہی نہیں ہوئی تھی۔

ابوالعباس خصیبی سے جواب طلی: اس کے بعد علی بن عینی نے ابوالعباس خصیبی کوخلافت ما ب کے علم سے دربار ل بدواقع ارتیجال فی ساسے یوم دوشنبہ کا ہے۔ ابن فرات کی عمراس وقت اکہتر برس کی تھی اور محن کی تینتین برس کی ( تاریخ کال جلد ۸ سفد ۵۷ )

ع ماه رمضان كالماس يوكانيه واقعه ب- (تاريخ كالل ابن اثير جلد ٨صفحه ٥٨)

خلافت میں طلب کیا۔ فقہاء قضاۃ اراکین سلطنت اور کتاب جمع کے گئے۔ مقدمہ پیش ہوا۔ استفسار کیا گیا'' مما لک محروسہ
اورصوبجات مقبوضہ ہے کس قد رخراج وصول ہوکر داخل خزانہ عامرہ میں ہوا؟ جربانہ ہے کس قدر مال وصول کیا گیا؟ اب کس قدر باقی ہے؟'' ابوالعباس نے سرنیچا کر کے جواب دیا'' میں پچھٹیس جانتا'۔ پھرسوال کیا گیا'' تم نے ابی الساج کو بلا ضرورت اس قدر مال کیوں دے دیا؟ اور کیا سمجھ کرتم نے اس کوصوبجات مشرقیہ کی حکومت دی؟ کیا تبہارا ہید گمان تھا کہ ابن ابی الساج اوراس کے ہمراہی جو تحض جنگلی اور غیر تربیت یا فتہ ہیں۔ ایسے صوبجات کا انتظام کرلیں گے؟''۔ جواب دیا' ہاں میرا ہی گمان تھا''۔ اس قدر عرض کر کے خاموش ہوگیا۔ ابن ابی الساج کو بلا ضرورت مالی کیٹر دے دیے گا پچھ جواب نہ دیا۔ پھر بیا اعتراض کیا گیا کہ بیدام کیو کر جا کر فر ار دیا کہ مسلمانوں کی عورتیں بلا اجازت شروع دومرے کے قضہ میں دے دی جو سیا۔ اس اعتراض کا بھی جو ہواب بچھ بن نہ بڑا۔ سکوت کے عالم میں کھڑا رہا۔ پھر اس سے محاصل عورخارج کی تو اوراک کیا۔ حال کیا گیا۔ صاف صاف بچھ جواب نہ دیا۔ جے خلیفہ مقتدر نے جل کی طرف والیس کر دیا اور کسی بیا۔ سام اس کے ہواب نہ دیا۔ جے خلیفہ مقتدر نے جل کی طرف والیس کر دیا اور کسی بی بین ارکا والی کیا بی بیسی اطمینان واستقلال کے ساتھ وزارت کرنے لگا۔

علی بن عیسی کی معزولی ایک مدت کے بعد علی بن عیسی وزیر السلطنت کے انتظامی امور میں گڑ بڑ بیدا ہوئی اور پھٹال نے اختلافات پیدا کئے ۔ خراج کے وصول ہونے میں بھی کی آئی۔ پھرمصارف کی زیادتی ہوئی۔ خلیفہ مقتدر نے خدام اور حرم سرائے دولت کا خرج بے حد بڑھا دیا۔ اس اثناء میں انبار سے نشکر آگیا اور دولا کھ جالیس ہزار وینار کا خرج بڑھ گیا اور سب کا لازی نتیجہ بیتھا کہ انتظامی امور میں خلل بیدا ہوا۔ علی بن عیسی نے اس امر کا احساس کر کے اور اس سے مایوس ہوکر کہ بیر مصارف ندتو کم ہول گے اور نداس بار کا بوجم زائم میں بوجم راسم مصارف ندتو کم ہول گے اور نداس بار کا بوجم زائم امرہ بر داشت کرسکتا ہے علاوہ بریں مجھ میں اور تھر جاجب میں بوجم راسم مونس خادم شکر دئی ہوئے وزیر مقرد اس سے استعفاء داخل کیا اور حدود سے زیادہ منظوری کی کوشش کی۔ گرمونس خادم شکر دئی ہوئے اپنے کے بعد خان کے سے بال تبہارے بعد جان کے نے مجھ بہال تبہارے وزیر السلطنت نے کہا بھائی تم تو رقہ بطے جاؤگے۔ مجھے بہال تبہارے وزیر مقرر کرنے کی بات رائے طلب کی۔ نفر سے وزیر مقرد کرف اشارہ کیا۔ بات رائے طلب کی۔ نفر سے وزیر مقرد کرف اشارہ کیا۔

ابعلی کی تقرری و معزولی خلیفه مقتدر نے اس وقت ۱ اسم میں علی بن عینی اور اس کے بھائی عبد الرحمٰن کو گرفتار کرا کے قلمدان وزارت ابوعلی کے سپر دکیا۔ چونکہ ابوعلی اور عبد اللہ بریدی کے مابین دوستانہ تعلقات تھاس لئے عبد اللہ نے اس معاملہ میں خوب کوشش کی ۔ ابوعلی دوبرس چار مہینے تک وزارت کرتار ہا کی قشم کا خطرہ پیش نہ آیا۔ اس کے بعد خلیفه مقتدر نے جب کہ مونس خادم سے نفرت اور کشیدگی پیدا ہوگئ تھی ۔ اس الزام میں کہ ابوعلی وزیر السلطنت کا مونس سے میل جول ہے معزول کر دیا۔ جیسا کہ آئندہ ہم بیان کریں گے ۔ اتفاق وقت مونس کسی ضرورت سے باہر چلا گیا۔ خلیفہ مقتدر نے موقع یا کے ابوعلی کو گرفتار کرایا۔ جب مونس واپس آیا تو ابوعلی کوعہدہ وزارت پر مقرر کرنے کی تحریک کی خلیفہ مقتدر نے معظور نہ پار علی کو گرفتار کرایا۔ جب مونس واپس آیا تو ابوعلی کوعہدہ وزارت پر مقرر کرنے کی تحریک کی خلیفہ مقتدر نے معظور نہ

ا کتاب جمع کا تب کی ہے بہ معنی سکر ٹری مترجم اللہ معنی خرج ۔ مترجم اللہ معنی خرج ۔ مترجم

فرمایا۔ بلکہ اس کے آل پر آمادہ ہو گیا گرمونس کے نیخ کرنے پر بازند آیا۔البتہ دولا کھ دینار کا ابوعلی سے مطالبہ کیا۔
سلیمان بین حسن کی تقرر کی: ابوعلی کے بعد قلمدان وزارت سلیمان بن حسن کے سپر دکیا گیا اور علی بن عیسیٰ کو تھم دیا گیا
کہ اس کے ساتھ ہرکام کو دیکھتا اور رائے دیتا تھا۔ اس کے بعد آمدنی کم اور مصارف زیادہ ہونے کی وجہ سے مطالبات کی کثر ت
ہوئی۔ ہرکام میں دقت ہونے گئی۔سلطانی وظا نف بھی موقوف ہوگئے۔ طرہ اس پر یہ ہوا کہ علی بن عیسیٰ نے سواد کے تکھہ مال کو
تن تنہا اپنے قبضہ میں کرلیا۔ جس سے وزیر السلطنت کے ہاتھ یاؤں پھول گئے اور اس کی طرف سے ایسے ایسے آدی وصول و تحصیل پر مامور کئے جاتے تھے جن کو وصول و تحصیل کا مطاق علم نہ تھا۔ مجبور ہو کر نصف محاصل پر اس حق کو فروخت کرڈا لئے۔
عال نفتما اور حق داروں کے حقوق ادا کرنے اور ان کے وظائف دینے میں کو تا ہی کرت ای کے۔

عمال 'فتہا اور تن داروں کے حقوق اداکر نے اور ان کے وظا نف دینے میں کوتا ہی کرتے۔
سلیمان کی معزولی: ان میں سے کی ایک کوفلے خادم سے نیاز مندی ہوگئ تئی۔ اس نے ملے کے ذریعہ سے خلیفہ کے کان
تک ان واقعات کی خبر پہنچا دی۔ مفلح نے اشارہ کر دیا کہتم لوگ اپنے حقوق حاصل کرنے میں تخق سے کام لو۔ خلافت مآب کا
پیمنشاء ہے کہ تق حقدار کو بڑنے جائے ۔ کسی کی حق تلفی نہ ہو۔ عوام الناس کا پیسننا تھا کہ جرک اعظے اور انتظامی امور میں سخت بدنظی
واقع ہوئی۔ چاروں طرف سے ایک ہنگامہ ساہر یا ہوگیا۔ خواص اور حکام اپنے حقوق طلب کرنے گئے امید وار ان وزارت
پیمبرہ جلیلہ حاصل کرنے میں ریشہ دوانی کرنے گئے۔ کوئی وظائف اور شخواہ اور کل مصارف کی ذمہ داری کا وعدہ کرتا اور کوئی

ا ہوا لقاسم کلوا ذی کی تقرری عرض امیدواران وزارت کی جمر مارتھی اور درخواست پر درخواست چلی آتی تھی۔مونس نے ابوالقاسم کلوا ذی کووز برمقرر کرنے کی رائے دی۔اس رائے کے مطابق خلیفہ مقتدرنے ماہ رجب واس پیس ابوالقاسم کو خلعت وزارت سے سرفراز فرمایا۔گرصرف دومہینے اس کی وزارت رہی۔

دانیالی اور ملکے: دارالخلافت بغداد میں ایک خص دانیالی نام کار بتا تھا جو بڑا چالاک چتا پرزہ کاغذ ساز اور حیلہ بازتھا۔

کاغذ کو دواؤں کے ذریعہ سے پرانا کر ڈالتا تھا اوراس پر بخط قدیم کچھا شارات اور رموز اپنے ہاتھ سے تحریر کرتا۔ جس میں ارباب دولت اوراراکین سلطنت کے ناموں کے متعلق اشارے و کنائے کھے ہوئے۔ انہیں خطوط ونقوش کے اشارہ سے الوگوں کی حکومت کر شبہ اور تقرفات کا حال بتلا تا اور بیر ظاہر کرتا کہ بیعلم غیب کا ایک حصہ ہے۔ زمانہ قدیم کی اختر اعات میں سے ہے۔ دائیال پیغیبر کے ماثورات میں سے ہے اور چھکواپنے آباؤ اجداد سے وراثت میں طاہے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ کا غذ پرم م اکھر کریے تھا گایا کہ ایسا ایسا ہوگا اور اس کاغذ کو کے حوالہ کیا۔ نام مناسبت کے مقارفات کیا ہے کہ جو اب دیا۔ اس سے مناسبت کے مناسبت کے مواس کاغذ پر کھی ہوتی تھیں مناسبت کے ساتھ سمجھا دیا۔ ن کو من کرخوش ہوگیا اور معتقد ہوگیا۔

حسین بن قاسم بن عبداللہ بن وہب کی بھی آ مہ ورفت دانیالی کے پاس تھی۔اس کے نام کوبھی کنایے ایک ورق کاغذ پرتح مرکیا اور بعض علامات کا جواس کے حسب حالات تھیں۔ ذکر کر کے میتھم لگایا کہ خاندان عباسیہ کا اٹھار ہواں تا جدار مقتدر کی خدمت میں حاضر ہوئے پیش کیا۔ دیکھنے اور سننے والوں نے تعجب اور حیرت کی نگا ہوں سے دیکھا۔خلیفہ مقتدر نے مفلح مقتدر کی خدمت میں حاضر ہوئے پیش کیا۔ دیکھنے اور سننے والوں نے تعجب اور حیرت کی نگا ہوں سے دیکھا۔خلیفہ مقتدر نے

سے مخاطب ہو کرارشا دفر مایا'' تم ہتلا سکتے ہو کہاس صفت کا جواس کاغذییں مذکور ہے کون شخص حامل ہے''۔عرض کی کہ حسین بن قاسم کے سوااورکو کی نظر نہیں آتا۔ارشاد ہوا تھے کہتے ہو'میرامیلان اس طرف ایک مدت سے تھا۔

حسین بن قاسم کی تقر رمی خلیفه مقتدر نے ابن مقلہ اور کلواڈی کی وزارت سے پیشتر حسین کی تقرری کا ارادہ کیا تھا کیکن مونس نے مخالفت کی تھی جس ہے حسین کو وزارت کا عہدہ ہنوزنہیں دیا گیا تھا۔ پھرخلیفہ مقتدر نے مفلح سے مخاطب ہوکر فر مایا'' دیکھوا گرتمہار نے یاس کوئی تحریر حسین کی وزارت کے معاملے میں آئے تو میرے حضور میں پیش کرنا'' ۔ان واقعات ے معلم كا عنقادرائخ موكيا موقع ياكردانيالى سے استفساركيا "آپكويدكتابين كهال سے باتھ آئين "، جواب ديا" مجھ اپنے آبا وَاجدادے وراثت میں ملی ہیں اور یہ کتابیں دانیال پیغیر کے ملاہم میں سے ہیں'' مطلح نے اس کی خبر خلیفہ مقترر تک یبنچائی۔ رفتہ رفتہ حسین کوبھی اس کی خبرالگ گئی۔ایک خط ملح کے پاس عہد ہ وزارت کی سفارش کرنے کولکھ بھیجا۔ ملح نے خلیفہ مقتدر کے حضور میں پیش کر دیا۔خلیفہ مقتدر نے حکم دیا۔ چونکہ مونس اس کی وزارت کا پہلے سے مخالف تھا۔ لہذا ابتدا اس کی اصلاح کرنی چاہئے۔اتفاق ہے انہیں دنوں کلواذی وزیر السلطنت نے ایک بجٹ پیش کیا۔جس میں آمدنی ہے زائدخرج تھا۔جس کی تعدادسات لا کھتھا۔اہل دیوان نے اس کےخلاف ریورٹیس دیں کلواڈی نے بجٹ اوراہل دیوان کی ریورٹوں کو در بارِخلافت میں پیش کر کے گزارش کی'' امیر المؤمنین اس کا انتظام کسی صورت سے نہیں ہوسکتا۔ بجز اس کے کہ خلافت مآ ب اینے مصارف کو کم کر دیں''۔ خلیفہ مقترر کو بینا گوارگز را اور حکم صادر فرمایا کہ حسین بن قاسم کل مصارف کی ذیب داری کرے۔علاوہ اس کے ایک لاکھ دینار بیت المال میں داخل کرتار ہے۔حسین نے اس کومنظور کرلیا اور خلیفہ مقترر نے اس درخواست کوجس میں ان شرا نط کوشلیم کرلیا تھا۔ کلواذی کو د کھلایا۔ کلواذی دیکچ کرمتحیر ہو گیا۔ کچھ جواب بن نہ آیا۔ خلیفہ مقتدر نے اس وقت اس کی معزولی کا تھم دیا ( دو ماہ اس نے وزارت کی ) اور حسین بن قاسم کو قلمدان وزارت سپر دفر مایا۔ اس شرط کے ساتھ کہ ضرف حسین بن قاسم عبدہ وزارت کے کام کوانجام وے علی بن عیسیٰ کوکسی طرح اپنے کاموں میں دخیل اور شریک نہ ہونے دے اور جہاں تک ممکن ہودارالخلافت ہے اس کو نکال کرصافیہ کی جانب بھیج دے۔

مسین بن قاسم کی معزولی : حسین نے عہد ہ وزارت کا چارج کینے کے بعد بنو بریدی اور بنوقر ابر کواپنے اسٹاف میں داخل کرلیا۔ پچھ مرصہ بعد قلت آ مدنی اور کثرت مصارف کا حساس ہوا۔ ہر کام میں دفت اور تنگی ہونے لگی۔ مجبوراً پیشگی خراج وصول کر کے گزشتہ اور موجودہ سال کے مصارف میں صرف کرنے لگا۔ ہارون بن غریب الحال کواس کی خبرلگ گئے۔ ہارون نے خلیفہ مقتدر تک بی خبر پہنچا دی۔ خلیفہ نے نصیمی کووزیر السلطنت کا حساب جانچنے پر متعین کیا۔ خصیمی نے دیکھ بھال کر کے دزیر السلطنت کا حساب جانچنے پر متعین کیا۔ خسیمی نے دیکھ بھال کر کے دزیر السلطنت کے خلاف رپورٹ دی۔ خلیفہ مقتدر نے ماہ رہے الثانی سوسی میں جبکہ حسین کی وزارت کوسات میں گزر چکے حزیر السلطنت سے معزولی اور گرفتاری کا حکم دیا اور قلمدان وزارت ابوالقتی فضل بن جعفر کے سپر دفر مایا اور حسین کو بھی نے وزیر السلطنت

بھرہ میں قرامطیوں کی غارت گری ابوطاہر نے السمھیں بھرہ کا قصد کیا ان دنوں بھرہ میں سبک مفلی امارت کے عہدہ پرتھا۔ابوطاہر نے ایک ہزارسات سونوج کے ساتھ رات کے وقت بھرہ پرتملہ کیا اور شہر پناہ کی دیواروں پرسٹر ھیاں لگا کر چڑھ گیا اور محافظین کو نہ تنج کر کے شہر میں گھس گیا اور دروازے کھول دیئے۔قبل عام کا بازار گرم ہو گیا سبک اس سے مطلع ہوکر مقابلہ پر آیا۔ قرامط نے اس کو بھی قبل کرڈ الا اور عوام الناس پر ہاتھ صاف کرنا شروع کر دیا۔شہر کے باشندے جان کے خوف سے بھا گے۔سپنکڑوں پانی میں ڈوب کر مر گئے اور ہزاروں قرامط کی نیخ آبدار کی نذر ہوئے۔سترہ یوم ابوطا ہر بھرہ میں مقدر نے محد باشد فاروقی کو بھرہ پر مقرر کیا۔ چنا نے محمد بعد والیتی ابوطا ہر بھرہ میں واضل ہوا۔

ابوطا ہر قرامطی کا تھائی کر جملہ: اس میں ابوطا ہر قرامطی نے جاج سے بوت واپسی چھیڑ چھاڑ کرنے کی غرض سے ایک عظیم الثان لئکر کے ساتھ ہیں کی جانب کوج کیا۔ ایک قافلہ سے جوسب کے آگے تھا مقابلہ ہوا۔ اہل قافلہ کواس کی اطلاع نہ تھی۔ حالت غفلت میں سفر کررہے تھے کہ دفعۃ ابوطا ہرنے پہنچ کر حملہ کر دیا۔ اہل قافلہ مدافعت نہ کر سکے چنا نچہ قافلہ لوٹ لیا گیا۔ اس وقت اس واقعہ کی خبر جاج کو گئی۔ جس وقت کہ وہ قید میں تھے چنا نچی قل وغارت کے خوف سے قیام کر دیا۔ تا آئلہ زاد سفر تمام ہو گیا۔ ابوالہ بجا بن حمدانی والی طریق کو فہ بھی اس قافلہ میں تھا اس نے اہل قافلہ کو وادی القرئی کی جانب مراجعت کر جانے کی رائے دی تھی۔ مگر اہل قافلہ نے دور نکل آنے کی وجہ سے منظور نہ کیا۔ بالآخر جب زاد سفر ختم ہو گیا تو ہرائے کوفلہ روانہ ہوئے۔ ابوطا ہرنے پیخری اگر اس پر بھی حملہ کر دیا اور ابوالہجا اور احمد بن بدر (پی خلیفہ مقتدر کا ماموں تھا) گرفتار کرلیا اور سب سامان واسباب کولوٹ لیا۔ عور توں اور بچوں کوقید کر کے بجر کی جانب مراجعت کر دی اور جاج کو اس گف دست میدان میں بیک ودوگوش چھوڑ دیا۔ جن میں سے اکثر شدت تھی وگر سکی اور تمازت آفتا ہے سے مرکے اور باقی ماندہ کا اکثر حصہ تجاز میں بیک ودوگوش چھوڑ دیا۔ جن میں سے اکثر شدت تھی وگر سکی اور تمازت آفتا ہے سے مرکے اور باقی ماندہ کا اکثر حصہ تجاز میں بیک ودوگوش چھوڑ دیا۔ جن میں سے اکثر شدت تھی وگر سکی اور تمازت آفتا ہو سے مرکے اور باقی ماندہ کا اکثر حصہ تجاز

ان لوگوں کی عورتوں کو جن کو قرامط نے گرفتار کرلیا تھا اور وہ عورتیں جن کے مردول کو ابن فرات نے اپ عبد وزارت میں قدر کیا تھا۔ مجتمع ہوئیں اور انہوں نے شور وغل مچایا یہ بھی ایک سبب ابن فرات کے ادبار اور معزولی کا تھا۔ ابوطا ہر کا حجاج بر دوسر احملہ: کچھ عرصہ بعد ابوطا ہر نے ابوالہجا اور احمد کو مع ان کے تمام قید یوں کے جوان کے پائ تھا رہا کر دیا اور خلیفہ مقتدر سے بھر ہ اور اہمواز کوطلب کیا۔ خلافت مآب نے منظور نہ فر مایا۔ اس بناء پر ابوطا ہر نے ہجر سے پھر بقصد تعرض قافلہ جاج کوچ کیا۔ جعفر بن ورقاء شیبانی وائی کوفہ وطریق مکہ اس خطرہ کے پیش نظر ایک ہزار فوج کے ساتھ جوائ قوم سے مرتب اور تیار کی گئی تھی 'قافلہ جاج سے پیشتر روانہ ہوگیا تھا اور شال وائی بحر جناصفوانی اور طریف لشکری وغیرہ چھ ہزار قوم سے مرتب اور تیار کی گئی تھی 'قافلہ جاج ہے بیشتر روانہ ہوگیا تھا اور شال وائی بحر جناصفوانی اور طریف لشکری وغیرہ چھ ہزار

کی جعیت کے ساتھ بغرض حفاظت قافلہ تجاج کے ساتھ تھے۔ ان گی ابوطاہر اور جعفر سے یڈ بھیڑ ہوگئ ۔ اٹفاق رید کہ جعفر کو شکست ہوئی جس کا اثر قافلہ تجاج بر پڑا۔ شاہی فوج بھی بھاگ کھڑی ہوئی۔ بالآخر ہزار ہا تجاج مارے گئے اور شاہی لشکر کے چھکے چھوٹ گئے ۔ اکثر کام آ گئے۔ باتی ماندہ لشکری بھاگ کھڑے ہوئے اور صفوانی گرفتار ہوگیا۔ ابوطاہر نے کوفہ پر قبضہ کر لیا۔ چھروز تک کوفہ کے باہر پڑار ہا۔ تمام دن مجد میں رہتا اور شب کواپی لشکرگاہ میں آ کرقیام کرتا۔ بعد از اں حسب خواہش مال واسباب لے کر بھرکی جانب مراجعت کی۔

شکست خوردہ گروہ بغداد پہنچا۔خلیفہ مقتدر نے مونس کو کوفہ کی جانب خروج کرنے کا اشارہ فرمایا۔ چنانچہ بعد واپسی' قرامط مونس دار د کوفہ ہوا چونکہ قرامطہ کوفہ کوچھوڑ کر چلے گئے تھے۔اس وجہ سے کوفہ پریا قوت کومقرر کر کے واسط کے بچانے کو روانہ ہو گیا۔اس سال ابوطا ہر کے خوف سے کسی شخص نے حج کا قصد نہ کیا۔

ابوطا ہر قرامطی کا کوفہ پر فیضہ سماسے میں خلیفہ مقدر نے پوسف بن ابی الباج کوآ ذربا بیجان سے دارالخلافت میں طلب فرما کے بلاوشر قیہ کی حکومت عنایت کی اور ابوطا ہر سے جنگ کرنے کو واسط کی جانب روائگی کا حکم دیا۔ چنا نچہ جس وقت پوسف واسط کے قریب پہنچا۔ مونس نے بغداد کا راستہ لیا۔ اس اثناء میں ہاسے کا دور آ گیا۔ ابوطا ہر نے لئکر مرتب کر کے کوفہ کی جانب خروج کیا۔ یوسف کواس کی اطلاع ہوئی تو وہ آخری رمضان سنہ مذکور کو واسط سے کوفہ کو بچانے کو روانہ ہوا۔ اتفاق یہ کہ یوسف سے ابوطا ہر ایک روز پیشتر کوفہ بھی گیا۔ شاہی ممال جان کے خوف سے کوفہ چھوڑ کے بھاگ گئے۔ ابوطا ہر نے کوفہ اور کل علوفات اور رسد پر قبضہ کرلیا جو یوسف کے لئے پہلے سے فراہم کی گئی تھی۔ اس کے آٹھویں شوال کو ابوطا ہر کے چہنی کے اور کل علوفات اور رسد پہنچا نامہ و بیا م شروع ہوا۔ یوسف نے ابوطا ہر کوعلم عباسیہ کی اطاعت کا بیام دیا۔ ابوطا ہر نے جواب و یا اللہ تعالی کے سواکسی کی اطاعت ہم پر فرض نہیں ہے۔ یوسف نے اعلان جنگ کر دیا۔ اگلے دن شبح سے رات تک فریقین میں الشات کھا کر بھاگی۔ یوسف مح اپنے چند ہمراہوں کے گھسان کی لڑائی ہوتی رہی۔ آخر الامر یوسف کے رکاب کی فوج شکست کھا کر بھاگی۔ یوسف کا علاج کر نے پرایک گھسان کی لڑائی ہوتی رہی۔ آخر الامر یوسف کے رکاب کی فوج شکست کھا کر بھاگی۔ یوسف کا علاج کر نے پرایک طبیب کو مامورکر دیا۔

انبار پر قبضہ منہزمین نے بغداد میں پہنچ کر دم لیا۔ مونس مظفر علم خلافت کی تھایت اور قرامطہ کی سرکو بی کی غرض ہے کو فہ کو روانہ ہوا۔ استے میں یے خبرا آئی کہ قرامطہ کو فہ چوڑ کر عین التمر کی جانب روانہ ہو گئے ہیں۔ مونس نے اس وقت بغداد سے پانچ موں اور سوکشتیاں روانہ کیں 'جن میں نامی نامی اور کار آزمودہ سپا ہی تھے تا کہ قرامطہ کو در پائے فرات عبور کرنے سے مانع ہوں اور براہ خشکی ایک فوج انبار کی مخاطب کو جس مقتیاں مثل انبار نے بیخر پاکر بل تو ڈو یا آور کھتیاں مثلوا کیں اور ابو طاہر نے فرات کے غربی ساحل پر پہنچ کے قیام کیا۔ حدیثہ سے کشتیاں مثلوا کیں اور تین سوقر امطہ کو انبار پر کشتیوں کے ذریعہ سے خشکی پر اُتار دیا۔ شاہی لشکر مقابلہ پر آیا گر پہلے ہی حملہ میں شکست کھا کے بھا گا۔ قرامطہ نے انبار پر کشتیوں کے ذریعہ سے خشکی پر اُتار دیا۔ شاہی لشکر مقابلہ پر آیا گر پہلے ہی حملہ میں شکست کھا کے بھا گا۔ قرامطہ نے انبار پر فینہ کرلیا۔ اس واقعہ المناک کی بغداد میں خربیجی۔

لوسف بن الى الساح كافتل : نفر حاجب ايك عظيم الثان فوج لي كر قرامط كى سركو بى كوروانه بواركوچ اور قيام كرتا بوامونس مظفرتك ببنچا- چاليس بزار فوج سے قرامطه پر يوسف كى رہائى كى غرض سے حمله كيار قرامط بھى خم تھونك كرميدان

جنگ میں آ گئے ۔ گھسان کی لڑائی ہوئی۔ بالآ خرشاہی کشکرشکست کھا کے بھاگا۔ پوسف اس موقع کوغنیمت جان کرمحافظین کی آ تکھیں بچا کے نکل بھا گنے کی فکر میں لگا تھا۔ہمراہیوں نے بھی اشارہ و کنابیہ سے بھاگ جانے کوکہا۔ا تفاق بیہ کہ ابوطا ہراس کو اسی وفت بھانپ گیا۔ پوسف کوطلب کر کے قل کر ڈالا ۔علاوہ اس کے اور جوقیدی تھے ان کو بھی قل کر دیا۔ چونکہ نا ز وک افسر پولیس شب وروزگشت کرتا تھا۔اس وجہ سے بغدادعوام الناس بازار یوں اوراو باش مزاجوں کی لوٹ مار سے محفوظ رہا۔ پھر بھی ا كثر الل بغداد كشتيول يرسوار موكركو ئي واسط اوركو ئي حلوان چلا گيا-

رجبہ اور جزیرہ میں قر امطیوں کافتل عام اس داقعہ کے بعد شروع ۲۳۱ جے میں قر امطانبار کوچھوڑ کرکوچ کر گئے۔ مونس نے بھی بغداد کی جانب مراجعت کی۔ابوطا ہرنے رحبہ پر پہنچ کر قبضہ کرلیا اوراہل رحبہ کے خون کوقر امطہ کے لئے ایک شب وروز کوعام کر دیا۔اہل قرقیا اس قل عام کا خوفنا ک منظر دیکھ کرڈ ر گئے۔امان کی درخواست کی۔جس کوا پوطا ہرنے منظور کرلیا۔ بعدازاں ابوطاً ہرنے عربوں پرشب خون مارنے کوفوجیں جزیرہ کی طرف روانہ کیں۔ اہل جزیرہ جان کے خوف سے بھاگ گئے اور جو بھاگ نہ سکے وہ قر امطہ کی لوٹ مار کی نظر ہوئے قتل وغارت بند ہونے کے بعد سالانہ خراج دینا منظور کیا جو ہرسال جمرروانہ کیا جاتا تھا۔تھوڑے دنوں بعد پھراہل رقہ نے انحراف کیا۔ابوطا ہرنے پینجریا کرفوج کشی کردی۔ تین روز مسلسل لڑائی ہوتی رہی۔ اثناء جنگ میں چندسرایہ راس عین کفرتو ٹاء اور سنجار کی جانب روانہ کیا۔ مقامات مٰدکورہ بالا کے رہے والوں نے اپنے مقابر کی قوت نہ دیکھ کے امان کی درخواست کی۔ابوطا ہرنے منظور کرلی۔

مونس و ہارون کی بغدا دیسے روانگی مونس کوان واقعات ہے آگاہی ہوئی۔ شکر مرتب کر کے بغداد سے قرامطہ کی سرکو بی کورقہ کی جانب کوچ کیا۔ ابوطا ہررقہ چھوڑ کر رحبہ چلا آیا اور جب مونس رقہ پہنچا تو قرامطہ رحبہ سے ہیت طلے آئے چونکہ اہل بیت نے قلعہ بندی کر لی تھی اور اپنی حفاظت کا مکمل انتظام کر لیا تھا اس وجہ سے قر امطہ کے قل و غارت کا ہاتھ اہل بیت تک نه پنجیا وروه اپناسامنه لے کرکوفیہ کی جانب لوٹے ۔ رفتہ رفتہ ان واقعات کی در بارخلافت میں خبر پینچی اور نصر حاجب ' ہارون بنغریب اورابن قیس لشکر آ راستہ کر کے قرامطہ کی سرکو بی کو نگلے۔اتنے میں قرامطہ کالشکر قصرا بن ہمیر ہ پہنچ گیا اور نصر سیہ سالا رائشکر علیل ہو گیا۔اپنے لشکر پراحمہ بن کیفلغ کوبطور اپنے نائب کے مقرر کر کے واپس ہوا۔ا ثناء راہ میں مرگیا۔ تب بجائے اس کے شکر کی افسری ہارون بن غریب کو دی گئی اور عہد ہ تجابت پڑاس کا بیٹا محمد بن نصر مامور ہوا۔ اس کے بعد قرامطہ اسپے شہر کووایس ہوئے اور ہارون بن غریب نے ماہ شوال ۱۳۱ ھے میں بغداد کی جانب مراجعت کی۔

قر امطیوں کی لیسائی کچھ عرصہ بعد ای مذہب والے واسط عین التمر اور سواد میں مجتنع ہوئے اور ہر جماعت میں اپنے میں سے ایک خض کو مامور کیا۔ واسط کی جماعت پر حریث بن معود کومقرر کیا گیا اور عین التمر کے گروہ پر عیسیٰ بن موکی کے کوفہ کی جانب کوچ کیا اور سواد میں پہنچ کر شاہ عمال کو نکال دیا اور خراج خود وصول کرنے لگا۔ باتی رہا حریث وہ موفق کے صوبجات كى طرف بوصا اوراس برقابض ومتصرف موكرايك مكان بنوايا جس كانام دارالير ت ركها - آئے دن لوٹ مار ے كام ليتے اور بلا داسلاميدكونة و بالاكرتے رہتے تھے داسط كاجنگى افسر اعلىٰ بن قيس تفالشكر آ راسته كر كے قرامطہ سے مقابلہ کے لئے آیا۔ گرقر امطی ترقی پذر توت سے مقابلہ نہ کرسکا۔ شکست کھا کر بھا گا۔ خلیفہ مقتدر نے ہارون بن غریب

تھی۔خواص اورعوام جوش مسرت سے خوشی کے نعرے بلند کررہے تھے۔اس واقعہ کے بعد سے قرامطہ کا سواد سے ممل دخل

اٹھ گیا۔ان کی ساری قوتیں سلب ہوگئیں۔

جراسود کی ہے حرمتی : 19 ہے ہیں ابوطا ہر قرمطی نے مکہ عظمہ کی جانب کوچ کیا۔اس سال بغداد سے لوگوں کو ج کرانے کے لئے منصور دیلمی آیا ہوا تھا اثناء راہ میں کوئی واقعہ پیٹی نہیں آیا۔ قافلہ تجاج حج وسلامت مکہ معظمہ بہجج گیا۔ بوم التر و پہوا ہو طاہر وارد مکہ معظمہ ہوا اور چہج ہی تجاج پر ہاتھ صاف کرنے لگا۔ مال واسباب جو پایا لوٹ لیا اور جس کو دیھا تا کر ڈالا۔ یہاں تک کہ مجد حرام اور خانہ کعیہ میں بھی قبل عام کرتا رہا۔ جراسود کو اکھاڑ کر ہجر بھیج و یا ابو خلب امیر مکہ شرفاء مکہ کا ایک گروہ ہے کہ ابوطا ہر سے جاج اور اہل مکہ کے متعلق کچھ کہنے اور سفارش کرنے کو گیا۔ ابوطا ہر نے بجائے سفارش قبول کرنے کے قرام طہ کو اشارہ کردیا۔ ایک گروہ لوٹ پڑا۔ ابو خلب نے مقابلہ کیا گرمعد دو وے چند نفوس سے کیا ہوسکتا تھا۔ سب کے سب قرام طہ کو اشارہ کردیا۔ ایک گروہ لوٹ پڑا۔ ابو خلب نے مقابلہ کیا گرمعد دو وے چند نفوس سے کیا ہوسکتا تھا۔ سب کے سب اس جہاں جہاں جہاں ہو مارا گیا تھا اسی مقام پر بلاغتسل و نماز جنازہ اور اللہ کیا کہ حقوق جاوز مزم میں بھینک دیئے گئے اور باقی ماندگان کو مجد حرام میں جہاں جہاں جہارا گیا تھا اسی مقام پر بلاغتسل و نماز جنازہ اور اس

عبید اللہ المهدی کی سرزلش: اس سانحہ کی خرعبیداللہ المهدی والی افریقیہ تک پینچی بیلوگ اس کے معتقد تھے اور اس کے نام کا خطبہ پڑھتے تھے۔ اس نے ان کواہل مکہ اور تجاج کے ساتھ ظلم کرنے پر بے حد ملامت کی ۔ چجرا سودا کھاڑے جانے پ اپنی سطوت و جبروت سے ڈرایا۔ ابوطا ہرنے ججرا سود کو ہجر سے واپس منگوایا اور جس قدر ممکن ہوا اہل مکہ اور تجاج کا مال و اسباب واپس کردیا اور جو بوجہ تقسیم ہوجانے کے واپس نہ ہوسکا اس کی معذرت کی ۔

کفن دفن کردیا۔غلاف کعبہ کوایے ہمراہیوں میں تقسیم کر دیا اور اہل مکہ کے مکانات کولوٹ لیا۔

خلیفہ مقدر اور مونس کے مابین کشیدگی: خلیفہ مقدر کی معزولی کا سبب اول یہ ہے کہ مابین ماجوریہ ہارون بن غریب اور نازوک افسراعلی پولیس میں ایک امر ناگفتہ یہ جھڑا ہوگیا۔ نازوک نے ماجوریہ کوفید کر دیا۔ ماجوریہ کسب ہمراہیوں کو جب اس کی خبرگی۔ جبتے ہوکر پولیس جیل کی جانب آئے۔ نازوک کے نائب پرسب کے سب ٹوٹ پڑے اور اپنے دوستوں کو قید سے ذکال لیا۔ نازوک نے اس واقعہ کوخلیفہ مقدر کے حضور میں پیش کیا۔ خلیفہ مقدر نے اس وجہ سے کہ ماجوریہ اور نازوک میں ماجوریہ اور نازوک میں کی دخل نہ دیا۔ نتیجہ اس کا یہ کہ ماجوریہ اور نازوک میں لڑائی ہوگی۔ خریفین کے کھا دی زخی ہوئے اور کچھ مارے گئے۔ خلیفہ مقدر نے دونوں کواس فعل پر ملامت کی ۔ لڑائی تو موقوف ہوگی مگر ماجوریہ کواس سے خت برہمی پیدا ہوئی اور وہ اپنے احباب اور ہمراہیوں کے ساتھ بغداد سے بہتان نجی چلا

گیا۔ خلیفہ مقندو نے ماجور میرکی ناراضگی دورکرنے کے خیال سے اپنے ایک مصاحب کوروا نہ کیا۔ اس سے مینجرمشہور ہوگئ کہ خلافت مآب نے ماجور میرکوا میر الامراء بنایا ہے۔ میرامرونس کے ہوا خواہوں کونا گوارگز را۔ مونس اس وقت رقبہ میں تھاان

لوگوں نے اس واقعہ کی خبر مونس تک پہنچا دی۔

مونس کی بغداد میں آمد مونس نہایت تیزی سے معافت طے کر کے بغداد آپنجااور خلیفہ مقدر سے کشیدہ خاطر ہونے کی وجہ سے شاسیہ میں قیام کردیا۔ دربار خلافت میں خلافت ما ب کی دست بوی کرنے کوبھی نہ گیا جب خود خلیفہ مقدر نے اپنے ابوالعباس اور وزیر السلطنت ابن مقلہ کومونس کے پاس بھیجا لیکن اس سے مونس کو خلیفہ مقدر سے انس بیدا نہ ہوا بلکہ ناراضگی اور نفر سے اور زیادہ ہوئی۔ طرہ اس پریہ ہوا کہ خلیفہ مقدر نے ماجور ریکو جو اس کے ماموں کا بیٹا تھا اپنے کل سرا میں تھم النار انسان کی اور نفر سے مونس کی منافر سے اور بڑھی اس اثناء میں ابوالہیجا بن حمد ان بلا وجبل سے ایک عظیم الثنان تشکر لے کر آیا اور مونس کے پاس قیام پذیر ہوا۔ امراء دولت اور اراکین سلطنت خلیفہ مقدر اور مونس کا میل جول کرانے کے خیال سے سعی کر رہے ہے بہتان کی طرف سے کاغذی گھوڑوں کی گھوڑ دوڑ ہور بی تھی کہ اس میکا زمانہ گزرگیا۔

مصالحت کی کوششیں: ۱۳ ہے کشروع ہوتے ہی نازوک افسراعلی پولیس اور اہن قیس بھی مونس کے پاس چیآ ہے مصالحت کی کوششیں: ۱۳ ہے کشروع ہوتے ہی نازوک افسراعلی پولیس اور اہن قیس بھی مونس کے پاس چیآ ہے اس سے پیشتر خلیفہ مقتدر نے ابن ارزق سے دینور لے لیا تھا اور مونس نے ناراضگی کی وجہ سے والیس کر دیا تھا اب خلیفہ مقتدر کے اور مونس کی منافر سے مبارہ کیا تھا۔ خلیفہ مقتدر نے حفظ ما نقدم کے طور پراپ خاص کل سراہیں ما جوریہ بارون بن غریب احمد بن کیغلغ نمذام وولت اور دستہ فوج جاشا ران کوجمع کر رکھا تھا۔ گر بدتمتی سے شام ہوتے ہوئے خلیفہ مقتدر کے اکثر ہمراہی نظر بچا پچا کر مونس سے جاسلے۔ بیوا قداوائل محم کا اس موجمع کر تھیجی کہ نشکر یوں کو آپ کی نضول خربی خرم اور خدام کو ہوئی ہوئی کریا ہوئی ہیں کہ آپ ان کو اور خدام کو مشورہ و سے سے خت برہمی پیدا ہورہ ہی ہے اور بیسب کے سب اس امر کے مشدی ہیں کہ آپ ان کو اور بارون بن غریب کوگل سرائے خلافت سے نکال دیں اور جو پچھان کے قضہ بیس اس اس امور کومنظور کر لیا۔ نری و ملاطقت کے الفاظ کھے۔ بیعت خلافت کا موسب کوضیط کرلیں۔ خلیفہ مقتدر نے ان سب امور کومنظور کر لیا۔ نری و ملاطقت کے الفاظ کھے۔ بیعت خلافت کا شامیدا ور جزریہ کی جانب روانہ کردیا۔ نی کہ بارون کومند حکومت عنایت فرمائے تفور شامیدا ور جزریہ کی جانب روانہ کردیا۔ نشور جنوریہ کی اور جو پکھان کے قبلہ میں اور جزریہ کی جانب روانہ کردیا۔ نشامیدا ور جزریہ کی جانب روانہ کردیا۔

خلیفہ مفتذرکی گرفتاری اس مونس کا غصہ فروہوا شاسیہ بغداد آیا۔ اس کے ہمراہ ابوالہجا اور نازوگ بھی تھا۔
عوام الناس میں یہ شہورہور ہاتھا کہ مونس نے خلیفہ تفتدر کو تحت خلافت ہے اتار دیا۔ بار ہویں محرم سنہ ندکورکو مونس سوار ہوکر مع اپنے لکر کے باب شاسیہ کی طرف آیا اور اپنے ہمرا ہیوں سے تھوڑی دیر تک مشورہ کر کے پیم کل سرائے خلافت کی جانب لوٹ گیا۔ اس واقعہ سے قبل خلیفہ تفتدر نے احمد بن نفر قسوری کو عہدہ وزارت سے ملیحہ ہ کر کے ابن یا قوت کو مقرر کیا تھا۔ یول بی مونس کل سرائے خلافت کے قریب جنگ فارس کا امیر لشکر تھا۔ بجائے اس کے بیٹے ابوالفتح مظفر کو مامور فر مایا تھا۔ جول بی مونس کل سرائے خلافت کے قریب بہنچا۔ ابن یا قوت خدام فراش وزیر السلطنت اور وہ سب جواس وقت کی سرائے خلافت میں موجود تھے بھاگ گئے۔ مونس نے گھس کر خلیفہ مقتدر اور اس کی ماں کو کی اور لونڈی غلاموں کوحراست میں لے لیا اور یہ کمال احتیاط و نگر ان محل سرائے

خلافت سے نکال کراپنے مکان میں لےلیا اور و ہیں نظر بند کر دیا۔ رفتہ رفتہ اس کی خبر ماجوریہ ہارون تک قطر بُل میں پنچی تو وہ لوٹ پڑا۔ بغداد میں آیا اور رو پوش ہو گیا خلیفہ مقتدر کی گرفتاری کے بعد ابوالہیجا بن حمدان ابن طاہر کے مکان پر گیا۔ محمد بن معتضد کوطلب کر کے اس کی خلافت کی بیعت کی اور''القاہر باللہ'' کے لقب سے ملقب کیا۔

خلیفہ مقتدر کی معزولی جین بیعت سے فارغ ہو کر خلیفہ مقدر کو در بار خلافت میں معزولی کی غرض سے پیش کیا گیا۔
قاضی ابوعمر مالکی کوشہادت کے لیے طلب کیا گیا۔ ابوالہجانے کھڑے ہو کر خلیفہ مقدر کی حالت پر تاسف ظاہر کیا۔ آتھوں
سے آنسو جاری تھے اور یہ کہتا جاتا تھا'' میر سے سردار! مجھے ای روز بدکا خطرہ تھا۔ آپ نے میری نفیحت نہ تنی اور نہ میرے
قول پر آپ نے عملدر آمد کیا۔ لونڈی غلاموں اور عور توں کے مشورہ سے خلافت کے اہم امور کوانجام دیتے رہے۔ آخر کار
وہ روز بدجس کا خطرہ پہلے سے میرے پیش نظر تھا۔ سامنے آبی گیا گر باوجود اس کے ہم لوگ آپ کے مطبع اور فرما نبر دار
ہیں''۔ مونس بولا'' بس بس خاموش ہوجا و''۔ ابوالہجا سکوت کے عالم میں بیٹھ گیا۔ مونس نے خلیفہ مقدر سے ناظب ہو کر کہا:
" آپ خود کو معزول کیجے اور محضر پر دستخط کیجے''۔ خلیفہ مقدر رنے سرنجا کر کے محضر پر دستخط کر دیتے اور قاضی ابو عمر نے شہادت
میں اپنا نام کلما با تھاتی رائے حاضرین میر محضر قاضی ابو عمر کے پاس بطور امانت کے رکھا گیا۔ کسی کواس کی کا ٹوں کان خبر نہ میں اپنا نام کلما با تھاتی رائے حاضرین میر معند خلافت پر جلوہ افروز ہوا تو یہ محضر اس کو دے دیا گیا خلیفہ مقدر رنے آبے اس خدمت کے صلہ میں قاضی القضاۃ کا عہدہ عنایت فرمایا۔

عہدول کی تقسیم الغرض خلیفہ مقتدر کی معزولی کے بعد مونس دارالخلافت کی طرف آیا۔ جو پچھے پایالوٹ لیا۔ ابن قیس ماور مقتدر کے قبرستان چلا گیااور بعض قبور سے چھلا کھ دینار نکال کے شے خلیفہ قاہر کے پاس لے آیا۔ بعدازاں مونس نے علی بن عینی معزول وزیرکوچیل سے رہا کر دیا اور قلمدان وزارت ابوعلی بن مقلہ کے سپر دکیا۔ نازوک کوافسری پولیس کے ساتھ عہدہ مجابت بھی دیا گیا اور ابن حمدان کو علاوہ صوبہ خراسان کے جواس کے زیر حکومت تھا۔ حلوان وینور 'ہدان' کرمان' صمیر ہ نہاوند' شیرازاور ماسیدان کی سند حکومت بھی عطا ہوئی۔ بیوا قعات نصف ماہ محرص بے اس بھے کے ہیں۔

دستہ فوج جاں نثاران : نازوک نے عہدہ تجابت کا چارج لینے کے بعددستہ فوج جاں نثاراں کو علم دیا کہ وہ اپنے تیموں کو جو کل سرائے خلافت میں نصب ہیں چھوڑ کے نکل جائیں اور بجائے ان کے ان خیموں میں اپنے سپا ہموں کو تھر نے کی اجازت دی۔ اس سے دستہ فوج جاں نثاراں کو ملال پیدا ہوا۔ مگر نازوک نے بچھ خیال نہ کیا۔ طرق اس پر یہ ہوا کہ اپنے سپا ہموں کو بیعم دیا کہ کی شخص کو کی سرائے خلافت میں سوائے ان لوگوں کے جواعلی عہدوں پر فائز ہیں داخل نہ ہونے دو۔ سپا ہموں کو بیعم دیا کہ کی شخص کو کی سرائے خلافت میں ماضر ہونے کو گل سرائے خلافت کے دروازہ پر آتا ہے جو تھا کہ سرائے خلافت کے دروازہ پر آتا ہے جو جو نے بیا ہوگوں اور دریائے دجلہ کے کنارے پراس قد رجوم تھا کہ سرائے خلافت کے دروازہ پر آیا۔ تخت نشنی کا انعام اور ایک سال کا روزیۂ طلب و تقاضہ میں مختی اور تشدہ سے ان اور ایک سال کا روزیۂ طلب و تقاضہ میں مختی اور تشدہ سے ای اور ایک سال کا روزیۂ طلب و تقاضہ میں مختی اور تشدہ سے ہوں کا میں ہوں کا فیا میں اور ایک سال کا نوا میں ان اور کا دور بیا رون ان اور کا دور کے سپا ہموں نی خوالے میں ماضر نہ ہوا۔ وستہ فوج جاں نثاران اور نازوک کے سپا ہموں کی تا زوک کا قبل نوان اور نازوک کے سپا ہموں نازوک کے سپا ہموں نازوک کے سپا ہموں نازوک کے بیا ہموں نازوک کے بیا ہموں نازوک کے بیا ہموں نازوک کے بیا ہموں نازوک کے بیا ہموں نازوک کے بیا ہموں نازوک کے بیا ہموں نازوک کے بیا ہموں نازوک کے بیا ہموں نازوک کیا تھا کی نازوک کا قبل نے مونس انقاق سے اس دن در بار خلافت میں حاضر نہ ہوا۔ وستہ فوج جاں نثاران اور نازوک کے سپا ہموں نازوک کا قبل نازوک کو نازوک کو بیا ہموں نازوک کے بیا ہموں نازوک کے تو بیا میں نازوک کے بیا ہموں نازوک کے بیا ہموں نازوک کے بیا ہموں نازوک کے بیا ہموں نازوک کے بیا ہموں نازوک کے بیا ہموں نازوک کے بیا ہموں نازوک کے بیا ہموں نازوک کے بیا ہموں نازوک کے بیا ہموں نازوک کے بیا ہموں نازوک کے بیا ہموں نازوک کے بیا ہموں نازوک کے بیا ہموں نازوک کے بیا ہموں نازوک کے بیا ہموں نازوک کے بیا ہموں نازوک کے بیا ہموں نازوک کے بیا ہموں نازوک کے بیا ہموں نازوک کے بیا ہموں نازوک کے بیا ہموں نازوک کے بیا ہموں نازوک کے بیا ہموں نازوک کے بیا ہموں نازوک کے بیا ہموں نازوک کے بیا ہموں نازوک کے بیا ہموں نازوک کے بیا ہموں نازوک کے بیا ہموں نازوک کے بیا ہموں نازوک کے بیا ہمو

کے مابین بحث و تکرار ہونے گئی ۔ محکسرائے خلافت سکے سپاہیوں سے جمر گیا۔ ان سپاہیوں کے ساتھ محکسرائے خلافت میں عوام الناس کا بھی گروہ گھس آیا۔ جوشاہی جلوس دیکھنے کی غرض سے دجلہ کے کنارے جمع ہور ہا تھا۔ صحن میں نا ذوک کے سپاہیوں اور دستہ فوج جاس فاران کے مابین جھڑا ہوار ہا تھا۔ شور وغل سے کان کے پرد سے پھٹے جاتے تھے۔ اور دیوان خلافت میں نیا خلیفہ قاہر رونق افروز تھا اور ابن مقلہ وزیر السلطنت و نا زوک بیٹے ہوا تھا۔ تاہر نے نا زوک سے متوجہ ہوکر ارشاد کیا ہے کیا ہے گامہ خلیفہ قاہر روفق افروز تھا اور ابن مقلہ و زیر السلطنت و نا زوک بیٹے ہوا تھا۔ تاہر نے نا زوک سے متوجہ ہوکر ارشاد کیا ہے کیا ہے گامہ جو او اس شور وغل کو فرو کرو۔ نا زوک اپنی جگہ سے اٹھا تمام رات سے ٹوشی کی تھی ۔ خمار کا وقت تھا۔ آئے تھیں چڑھی ہوئی تھی ۔ پاؤں رکھتا تھا کہیں پڑتا تھا کہیں۔ دستہ فوج جال ناران عرض و معروض کرنے کو آگے بڑھا۔ نازوک ان کے ہاتھوں میں شمشیر بر ہند دیکھ کے بھاگھڑا ہوا۔ وستہ فوج جال ناران کی اس سے جراکت بڑھی تھا قب کیا۔ اور اس کومع اس کے میں شمشیر بر ہند دیکھ کے بھاگھ کھڑا ہوا۔ وستہ فوج جال ناران کی اس سے جراکت بڑھی تھا قب کیا۔ اور اس کومع اس کے خادم تجیف کے مار ڈالا۔ جوش مسرت میں آگے یا مقدر یا منصور چلا اٹھے۔ اس نعرہ کا بلند ہونا تھا کم کی سرائے خلافت کے خادموں نے فورا درواز سے جس قدر آدی جس خلیفہ مقدر کے خادم خاص اور مملوک تھے۔ کے بعد مونس کے مکان کی طرف معزول خلیفہ مقدر کے جبڑھ میں روانہ ہوا۔ محلس اے خلافت کے خادموں نے فورا درواز سے بندکر لئے۔ یہ سب خلیفہ مقدر کے خادم خاص اور مملوک تھے۔ بیسب خلیفہ مقدر کے خادم خاص اور مملوک تھے۔ بیسب خلیفہ مقدر کے خادم خاص اور مملوک تھے۔ بیسب خلیفہ مقدر کے خادم خاص اور مملوک تھے۔

ابن حمدان کاقمل : ابوالہجا بن حمدان نے اٹھ کے بھاگنے کا قصد کیا۔ توسے خلیفہ قاہر نے دامن پکڑلیا۔ ابوالہجا نے کہا گھرائے ہیں میر سے ساتھ آئے میں آپ کا حامی و مددگار ہوں۔ دونوں درواز ہ پرآئے تو بندتھا۔ ابوالہجا بولا۔ اچھا آپ یہاں تھہر نے میں ابھی واپس آتا ہوں۔ قاہر تو درواز ہ کے قریب تھہر گیا اور ابوالہجا لوٹ کر ایک کمرہ میں آیا اور سار سے در باری کپڑے خادموں کا لباس پہنا اور باب تو بہی طرف آیا۔ اس کو بھی بند پایا اور بابر آدمیوں کو بجتی و یکھا۔ لوٹ کر قاہر کے پاس آیا اس آمدورفت میں خدام کی نظر پڑگئی۔ شور وغل بچاتے ہوئے تل کے قصد سے دوڑ پڑے۔ ابوالہجانے بھی تلوار نیام سے تھنجی کی لڑنے لگا تا آئکہ ان لوگوں کو پہلے کر دیا۔ موقع پاکر گوشہ باغ میں جا چھپا۔ خاد مان کل سرائے خلافت تلاش کرتے ہوئے گئے۔ ابوالہجا جوشِ مردائی میں نکل آیا۔ سب کے سب دفعۃ اس پرٹوٹ پڑے مارڈ الا اور سرا تارلیا۔

ابوعلی بن مقلم کا تقرید: دسته فوج جال ناران نے تازوک اور ابن کدان کے سروں کو نیز ہ پرر کا کرتمام شہر میں تشہیر ک غرض سے بھرایا۔ ابن قیس ان واقعات سے خائف ہو کر رات کے وقت مکان سے چھپ کر موصل بھاگ گیا اور پھر موصل ے ارمینیہ چلا گیا اور جب ارمینیہ میں بھی اس کواطمینان حاصل نہ ہوا تو قسطنطنیہ جا پہنچا اور نصرانی ہوگیا۔ ابوالسرایا برادرابو الہیجا موصل بھاگ گیا تو خلیفہ مقدر نے ابوعلی بن مقلہ کوطلب کر کے عہدہ وزارت سے سرفراز فرمایا۔ لشکر بوں کو شخوا بیں اور وظا کف آف تقسیم کئے۔ خزانہ شاہی کے قبتی قیمتی اسباب وجوا ہرات کی فروخت کا حکم ویا۔ جو وظا کف اور شخوا ہیں وینے کی غرض سے نہایت ارزاں فروخت کئے گئے مونس برستورا پنے عہدہ پر بحال کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ مونس در پر دہ خلیفہ مقدر کا خیراندیش تھا۔ اس نے دستہ فوج جاں ناران اور خاد مان کل سرائے خلافت کو دم پٹی دے دی تھی اوراسی وجہ سے قاہر کی تخت فیری کے بعد در بار میں حاضر نہیں ہوا۔

ان دا فعات کے بعد خلیفہ مقتد نے اپنے بھائی قاہر کواپنی مال کی نگر انی میں قید کر دیا اس نے قاہر کے ساتھ بہت اجھا سلوک کیا۔ خدمت کے لئے لونڈیاں خرید دیں۔

سپر سما لا راآن وہلم ریلم کے حالات ہم اس کتاب میں متعدد مقامات پر بیان کر آئے ہیں طبر ستان ہر جان سار سہ آ مہ اور اسر آباد فتح کرنے اور اطروش کے ہاتھ پر ان کے اسلام لانے کے واقعات ہے بھی آپ کو واقعیت حاصل ہو چکی ہے اور سبھی آپ پڑھآئے ہیں کہ اطروش نے ان کو مجتمع کر کے بلا وطبر ستان پر اوستاھ پر قبضہ کر لیا تھا۔ اطروش کے بعد اس کی اور دیسم ہوئے از ان چملہ لیل ہن فیمان تھا حسن بن قاسم دامی ان اور بخت ہوا۔ دیلم ہی کے سپر سالاران بلاد مفتو حدوم تبوضہ کی عدور پر ستین اور بنی اور ان جملہ لیل بن فیمان تھا حسن بن قاسم دامی و متعدد لڑا کیاں ہوئیس چرجان کی حکومت دی تھی۔ بنی سامان اور بنی اطروش و حسن بن قاسم دامی و سپر سالاران دیلم ہے متعدد لڑا کیاں ہوئیس چنا نچان لڑا کیون میں لیل بن فیمان و مسلم میں اطروش و حسن بن قاسم دامی و مسلم میں میں بنا ہوئی ہو اور بنی سامان اس کی طرف سے اس صوبہ کے والی تھا ہی وجہ سے بنی سامان اور بنی اطروش کے ساتھ جو بطرستان پر قابض ہور ہے تھے۔ لڑا کیاں ہوئیس جن کا ہم او پر ذکر کر آئے ہیں۔ ماکان کا جرحان پر قبضہ لیل بین میں بہود براورزادہ ماکان بن کا بی سپر سالاران افواج دیلم ہوکر لڑ نے ہیں۔ ماکان کا جرحان پر قبضہ ہوکر لڑنے کہ اس بھی مرکبا۔ بنی اطروش نے ماکان کو ایس میں مرکبا۔ بنی اطروش نے ماکان کو ایس میں شرخاب بھی مرکبا۔ بنی اطروش نے ماکان کو ایناس دار بنا کہ بین جو کہان پر قبطہ کر ایس کو تا کان کو ایناس دار بنا کر و بران پر قبطہ کر کیا ہوئیا کہ ان واقعات کوہم دولت علویہ کے تذکرہ میں تحریر میں تحریر میں تحریر میں تحریر میں تحریر میں تحریر میں تحریر میں تحریر میں تحریر کیا ہوئی کہ دولت علویہ کے تذکرہ میں تحریر میں تحریر میں تحریر میں تحریر میں تحریر میں تحریر میں تحریر میں تحریر میں تحریر میں تحریر میں تحریر میں تحریر میں تحریر میں تحریر میں تحریر میں تحریر میں تحریر میں تحریر میں تحریر میں تحریر میں تحریر میں تحریر میں تحریر میں تحریر میں تحریر میں تحریر میں تحریر میں تحریر میں تحریر میں تحریر میں تحریر میں تحریر میں تحریر میں تحریر میں تحریر میں تحریر میں تحریر میں تحریر میں تحریر میں تحریر میں تحریر میں تحریر میں تحریر میں تحریر میں تحریر میں تحریر میں تحریر میں تحریر میں تحریر میں تحریر میں تحریر میں تحریر میں میں تعریر میں تحریر میں تحریر میں تعریر میں تعریر میں تعریر میں تحریر میں تحریر میا

ابوعلی بن ابوالحسن کی ا مارت ناکان کے مصاحبوں سے اسفار بن شیر و پیھی ہے جو دیلم کا ایک سید سالا رتھا گر جب اسفار کو ماکان نے اپنے شکر سے نکال دیا تو بکر بن محمد بن السبع کے پاس نیشا پور چلا گیا۔ بکرتے اسفار کو ایک عظیم الشان کثیر التعداد فوج کے ساتھ جر جان سرکرتے کے لئے روانہ کیا۔ ان دنوں جرجان میں ابوالحن بن کا بی اپنے بھائی ماکان کی جانب سے مامور تھا اور ماکان طبرستان میں مقیم تھا۔ ایک روز ابوعلی بن ابوالحسین اطروش اور ابوالحس امیر جرجان شب کو ایک بی مکان میں سوئے۔ ابوالحس یہ خیال کر کے کہ ابوعلی حالت نشہ یا خواب میں ہے تی کرنے سے ارادہ سے اٹھا گریہ خیال غلط خابت ہوگیا۔ ابوعلی کو ابوالحس کے ارادہ کا حساس ہوگیا اور وہ نہایت تیزی سے لیک کر دست بقیضہ شمشیر ہوگیا اور لڑکر ابوالحس

ا یبان سے کچھ عیارت ربط مضمون کے خیال سے تاریخ این کامل جلد الم صفحہ ۲۵ سے لی گئے۔

کوائی جگہ پر ڈھیر کر دیا۔ ابوعلی محافظین کے خوف ہے مکان سے نگل کر کسی محفوظ مقام پر روپوش ہوگیا۔ صبح ہوتے ہی سپہ سالا ران دیلم کواس سے مطلع کیا۔ سپہ سالا ران دیلم ابوالحن کے آل سے بے حدخوش ہوئے۔ اسی وقت ابوعلی کے پاس آئے اورامارت کی کرسی پر بٹھا کے بیعت کر لی۔ ابوالحن نے اپنی طرف سے جرجان کی حکومت پر علی بن خورشید کو مامور کیا۔ علی بن خورشیدا سفار بن شیر وید کواس واقعہ سے مطلع کرکے ماکان کے مقابلہ پر امداد وجمایت کا خواستگار ہوا۔

ما کان کواس کی خبرگی اور وہ ایک گفکر مرتب کر کے طبرستان سے جرجان پر حملہ آور ہوا۔ گرعلی بن خورشید سے سازش کرلی۔ رفتہ رفتہ ما کان کواس کی خبرگی اور وہ ایک گفکر مرتب کر کے طبرستان سے جرجان پر حملہ آور ہوا۔ گرعلی بن خورشید اور اسفار نے اس کو شکست فاش دے کر طبرستان پر قبضہ حاصل کرلیا۔ اس واقعہ کے چند دنوں بعد علی بن خورشید اور ابوعلی کا انتقال ہوگیا۔ ما کان نے اس موقعہ کو غنیمت خیال کر کے اسفار پر فوج کشی کردی۔ اسفار کواس معرکہ میں شکست ہوئی۔ وہ طبرستان جھوڑ کر ایک دن احمد بن المبع کے پاس جرجان چلا آیا اور ما کان نے طبرستان میں اپنی کا میا بی وقضہ کا جہنڈ اگاڑ دیا۔ اس عرصہ میں ہوا۔ نصر بن احمد بن سامان نے بجائے اس کے اسفار بن وریہ گروہ جان کی حکومت پر متعین کیا۔

ور آگیا اور بکر بن محمد البیع واعی اجل کو لبیک کہہ کر راہی عدم ہوا۔ نصر بن احمد بن سامان نے بجائے اس کے اسفار بن شیرو دیہ کو جرجان کی حکومت پر متعین کیا۔

اسفار کا طبرستان پر فیضد اسفار نے مراداوج زیار جبلی کوامیر انجیش مقرر کر کے طبرستان کی طرف روانہ کیا۔ ماکان کشکر آ راستہ کر کے مقابلہ پر آیا۔ لڑا کیاں ہوئیں بالآخر ماکان کوشکست ہوئی اور مراداوج نے طبرستان پر فیضہ حاصل کر لیا۔ انہیں دنوں حسن بن قاسم داعی نے صوبہ رّے کونھر بن سامان کے فیضہ وتصرف سے نکال لیا تھا۔ اس کا نا مورسیہ سالار ماکان بھی اس کے ہمراہ رے میں موجود تھا۔ چنا نچہ جس وقت اسفار نے طبرستان پر قبضہ حاصل کر لیا اور حسن کواس واقعہ کی خبر گئی تو آگر بھی اس کے ہمراہ رہے میں موجود تھا۔ چنا نچہ جس وقت اسفار نے طبرستان پر چڑھ آ یا۔ لیکن شکست فاش کھا کر بھا گا۔ اس جنگ میں حسن تو مارا گیا۔ باتی رہا ماکان وہ رہے واپس آیا۔ اس فتح یا بی کے بعد اسفار نے کل صوبہ طبرستان اور جرقبان پر قبضہ کر لیا۔ نھر بن احمد بن سامان والی خراسان کے نام کا خطبہ اس کی مساجد میں پڑھے جانے کا تھم ویا۔ خودسار یہ میں گئی مساجد میں پڑھے جانے کا تھم ویا۔ خودساریہ میں گئی مساجد میں پڑھے جانے کا تھم ویا۔ خودساریہ میں گئی مساجد میں پڑھے جانے کا تھم ویا۔ خودساریہ میں گئی ہم اور ان بن بہرام کو مقرر کیا۔

اسفار کی فتو حات نئو حات کے انتظام سے فارغ ہوکررے کی جانب دریا کی طرح بڑھااور بات ہی بات میں اس کو بھی ما کان کے قبضہ سے نکال لیا ما کان بے سروسامان ہو کر جبال طبرستان کی طرف چلا گیا اور اسفار نے کمال اطمینان سے صوبہ رہے قزدین ُ زنجان ٔ ابہر' تم اور کرخ پر کامیا بی کے ساتھ قبضہ حاصل کرلیا۔

ان پیم فقوحات سے اسفار کی فوج عظمت واجلال میں بڑھ گئ۔اس کے د ماغ میں بھی خودمختاری اور بادشاہت کی ہوا ساگئی۔نسر بن احمد سامانی والی خواسان سے مخرف ہو گیا۔اس سے اور نیز خلیفہ مقتدر سے جنگ کرنے پرمستعدی و تیاری خاہر کی ۔خلیفہ مقتدر نے بیخبر پا کر ہارون بن غریب الحال کوایک تشکر کے ساتھ قزدین کی طرف بقصد جنگ اسفار روانہ کیا۔ اسفار نے ہارون کو فلکست دے دی اور اس کے بہت سے ہمرا ہیوں کو مارڈ الا بعداز ال نفر بن احمد بن سامان نے بخارا سے اسفار پرفوج کشی کی۔اسفار کے درخواست منظور کر لی اور اس کوصوب رے کی حکومت پرمقرر کر کے بخارا کی جانب مراجعت کردی۔

د ماں میں بروٹوت ہوئو ہوئی۔ ان کے باور اپنی اطاعت وفر مانبر داری کی تحریک کی۔ سلار اور مراداوت کے نے متفق ہوکر اسفار کی مخالفت سیرم وطرم کے پاس روانہ کیا اور ان پی اطاعت وفر مانبر داری کی تحریک کی۔ سلار اور مراداوت کے دیگر سپر سالا ران لشکر کو بھی شریک اور اس سے سرکشی کرنے کی رائے قائم کر لی اور در پر دہ اس رائے ومشورہ میں اسفار تک پہنچ گئی اور کشکر یوں نے بعاوت کر

تھے۔ازاں جملہ اسفار کا وزیر محمد بن مطرف جرجانی بھی تھا۔اتفاق سے اس کی خبر اسفار تک بیٹنے گئی اور لشکریوں نے بعناوت کر دی۔اسفار موقعہ پاکے بیہن بھاگ گیا اور مراداور کے قزوین سے رہے چلا آیا۔ ماکان بن کا بی کو طبرستان سے بمقابلہ اسفار

کے امداد واعانت کی غرض سے بلالیا۔

اسفار کاخاتمہ : چنانچہ ماکان نے اسفار کا قصد کیا۔ اسفار بہن ہے رہ کی جانب اپنے اہل وعیال اور مال واسب کو سنجالنے کی غرض ہے بھاگا۔ یہ اللی وعیال کومع مال واسباب کے قلعہ موت میں تشہرا گیا تھا۔ کسی نے مراداوت کواس کی خبر پہنچادی۔ اس نے تملہ کرنے کی غرض ہے تشکر مرتب کر کے کوچ کر دیا اور اپنی روائلی ہے بیشتر ایک سپہ سالا رکوآ کے بوصف کا تھم دیا۔ چنانچہ اس سپہ سالار نے اسفار کو اثناء راہ میں گرفتار کر لیا اور پابہ زنجیر مرادوات کے پاس لا کے حاضر کر دیا۔ مراداوت کے نے اس کوقل کر ڈالا اور رہے کی جانب مراجعت کر دی۔ بعد از ال قردین چلا آیا۔ استقلال واستحکام کے ساتھ حکومت کرنے گا۔ اکثر بلاد کو مفتوح کرلیا ہمدان دینور تم 'قاشان اور اصفہان میں اپنی تکومت وسلطنت کا سکہ چلا دیا۔

مراداوی کی فتوحات کی مراداوی کی مرحد بعداس کاد ماغ بھی تکبر ونوت کا خزانہ بن گیااور وہ ظلم اور کی خلقی کا خوگر ہوگیا۔اٹال اصفہان کے ساتھ ظلم وستم کے برتاو شروع کر دیئے۔ جلوس کے لئے ایک تخت طلائی تیار کرایا۔ طبرستان اور جرجان کی طع دامنگیر ہوئی۔ یہ دونوں بلاد ماکان کے قبضہ وتصرف میں تھے۔ طبرستان کے متعلق مراداوی اور ماکان سے لڑائی ہوئی۔ ماکان مقابلہ نہ کرسکا۔ مراداوی فیضہ کر کے قبضہ ماکان مقابلہ نہ کرسکا۔ مراداوی فیضہ سے المورود اور کا کا قصر کیا اور اس پر بھی قبضہ کر کے فتح یاب ہو کر اصفہان کی جانب لوٹ آیا۔ ماکان دیلم چلا گیا۔ ابوالفضل سے المدادواعات کی درخواست کی۔ جوان دنوں دیلم کو اپ قبضے میں کتے ہوئے تھا۔ ابوالفضل نے ماکان کی جماع ای کی جانب کی ساتھ ساتھ طبرستان آیا۔ طبرستان میں مراداوی کی طرف سے بلقم بن بانحسین حکومت کر رہا تھا۔ بلقم نے مجتمع ہو کر مقابلہ کیا۔ ابوالفضل اور ماکان کو شکست ہوئی ابوالفضل تو کی طرف روانہ ہوا بلقم کو اس کی خبرلگ گئی تعرض کیا بھاگ کر دیلم چلا آیا اور ماکان نمیثا پور چلا گیا۔ پھر نمیثا پور سے دامغان کی طرف روانہ ہوا بلقم کو اس کی خبرلگ گئی تعرض کیا کا کان مجود ہوکر دوائی جوازہ کو کان کی خبرلگ گئی تعرض کیا بھاگ کر دیلم چلا آیا اور ماکان نمیثا پور چلا گیا۔ پھر نمیثا پور سے دامغان کی طرف روانہ ہوا بلقم کواس کی خبرلگ گئی تعرض کیا کیا کو درور دوائی جوازہ کو ای جان کے بلاگیا۔

ہمدان پر قبضہ: اس واقعہ سے مراداوت کی حکومت وسلطنت اور ترتی پذیر ہوگئی۔ رے اور جبل کے کل بلاد پر قابض و متصرف ہوگیا۔ دیلم بھی آ ہتہ آ ہتہ اس کے پاس آ کر جمع ہوگئے۔ جس سے اس کی فوج کی تعداد بھی بڑھ گئی اور مصارف زیادہ ہوگئے جس قدر بلاداس کے بقضہ وتصرف میں سے ان کے محاصل اس کے کثر ت اخراجات کو پورانہ کر سکے۔ إدھراُدھر ہاتھ پاؤں پھیلانے کی ضرورت ہوئی۔ ہمدان کی طرف ایک لشکر بسرافسری اپنے ہمشیرزادہ کے روانہ کیا۔ ہمدان میں شاہی فوج رہتی تھی جس کا سردار محمد بن خلف تھا۔ فریقین میں گھسان کی لڑائی ہوئی۔ بلاآ خردیلی فوج کو تشکست ہوئی۔ مراداوت کی کھانچہ مارا گیا۔ مراداوت کی اس سے بخت اشتعال پیدا ہوا۔ لشکر مرتب کر کے رہے ہمدان آ پہنچا۔ باب اسد پرلڑائی ہوئی۔ مراداوت کی اس کے بیا اسد پرلڑائی ہوئی۔ مراداوت کو میں سے بھی جس کا سردارہ کی ہوئی۔ باب اسد پرلڑائی ہوئی

اور شآئی کشکر دوچار ہاتھ لڑکے بھاگ کھڑا ہوا۔ مراداد تک نے ہدان پر قبضہ حاصل کر کے تل عام کا بازار گرم کر دیا۔ ایک عام خوں رہزی کے بعد بقیہ لوگوں کوا مان دی۔ ان واقعات کی خبر در بار خلافت تک پینچی ۔ خلیفہ مقتدر نے ہارون بن غریب الحال کوایک کشکر کے ساتھ اس بغاوت کوفر و کرنے کے لئے روانہ کیا۔ مراداوت کے مقابلہ پر آیا۔ اطراف ہمدان میں صف آرائی کی نوبت آئی ایک خوں ریز جنگ کے بعد مراداوت کے نیارون کوشکت فاش دے کے کل بلاد جبل اور ماوراء النہم ہمدان پر قبضہ کو بیت آئی ایک خوں ریز جنگ کے بعد مراداوت کے بارون کوشکت فاش دے کے کل بلاد جبل اور جوش کا میا بی میں اس کا کرلیا۔ اپنے ایک سید سالا رکود بیور کی جانب روانہ کیا۔ پس اس نے برور تیخ دینور کو بھی فتح کرلیا اور جوش کا میا بی میں اس کا کشکر تل وغارت اور قبد کرتا ہوا حلوان تک چلاگیا۔

مراداوی کا اصفہان پر قبضہ: اس کے بعد مراداوی نے ایک دو سرالشکر اصفہان کی طرف روانہ کیا۔ اس لشکر نے اصفہان پر دوبارہ قبضہ کر کے احمد بن عبدالعزیز بن ابی دلف عجلی کے مکانات اور باغات کو از سرنو درست کرایا بعد از ال مراداوی چالیس یا پیچاس ہزار کی جعیت کے ساتھ وارداصفہان ہوا۔ اس نے ایک دستہ فوج اہواز پر قبضہ کرنے کو دوسرادستہ خوزستان کی جانب روانہ کیا۔ ان دونوں جون نے چہنچے ہی اہواز اورخوزستان پر قبضہ کرلیا۔ بہت سامال اور خراج وصول کر کے مراداوی کی پاس بھیجا۔ مراداوی نے اس کے صد کشر کواسے ہمراہیوں پرتقسیم کرکے باتی کو داخل خزانہ کیا۔

مرا داوی کی اطاعت: مراداوی کوان نوحات حاصل کرنے کے بعد بیدخیال پیدا ہوا کہ بغاوت اور سرکشی کو کی فعل مستحسن نہیں ہے۔ در بارخلافت سے ان کی سند حکومت حاصل کر لینی چاہئے تا کہ آئندہ خطرات کا اندیشہ ندر ہے۔ بیسونچ کر ایک درخواست دربارخلافت میں روانہ کی اور استدعا کی کہ مجھے ان بلاد کی اور نیز ہمدان اور مارکوفہ کی سند حکومت عطافم مائی جائے۔ دولا کھ سالانہ خراج ادا گیا کروں گا۔ خلافت مآب نے منظور فرمائی سند حکومت کے ساتھ جا گیر بھی عنایت کی۔ بیہ واقعہ واس بھے جاگیر بھی عنایت کی۔ بیہ واقعہ واس بھے کا ہے۔

مسهم من مراداوت كنة البين بهائي اور شكير كوبلاد كيلان سے طلب كيا۔ وہ بادينشينوں كى طرح برہند يا اور يصنے

پرانے کپڑے پہنے ہوئے آیا۔ چونکہ بلادگیلان میں بادینشیوں کے حالات اور طرز معاشرت میں ان کی کیفیت اپنی آنکھوں سے دیکھ آیا تھا اورخود بھی اس معاشرت کا پابند تھا۔ مراداوت کے پاس پہنچ کے عیش وعشرت اور امامت کو ابتداء مکروہ بھتارہا۔ مگر پچھ عرصہ بعد امارت اورغیش وعشرت کی ہوا د ماغ میں ساگئ ۔ طرز معاشرت بدل دی۔ امراء اور سلاطین کی طرح وقت گزادی کرنے لگا۔ تھوڑے ہی دنوں میں ایک باتد ہروفت تھم امیر بن گیا۔

<u>ا بوعبداللہ بریدی کی سرکشی وگرفتاری</u> ابوعبداللہ بریدی کے ابتدائی حالات یہ ہیں کہ یہ پہلے اہواز کاعامل تھا۔امیر بن ماکولانے بریدی کو یاء موحدہ اور راءمہملہ سے تحریر کیا ہے اور برید کے طرف اس کی نسبت کی ہے اور ابن مسکو یہنے یاء مثنا ہ تخانیہ اور زاء سے لکھا ہے اس صورت میں یہ بزید بن عبداللہ بن مصور تمیری کی طرف منسوب ہوگا۔

جس وقت علی بن عینی وزارت سے سرفراز کیا گیا اور اس نے انظاماً عمال کا ردوو بدل شروع کیا۔ اس وقت ابو عبد اللہ ابواز کے مقبوضات خاصہ کا عامل تھا اور اس کا بھائی ابو یوسف سوق فاکق پر مامور تھا۔ تھوڑ ہے دنوں بعد جب وزارت کی تبدیلی ہوئی اور ابوعی مقلہ کو قلمہ ان وزارت سپر دہوا ہوا تو ابوع بداللہ نے بیس ہزار دینار نذر کئے اور کل صوبہ ابواز کی گورٹری اس کو عطاکی گئی اور اس کا بھائی گورٹری کی استدعاکی۔ چنا نچہ باسٹناء سوں اور جندیبا پور کے کل صوبہ ابواز کی گورٹری اس کو عطاکی گئی اور اس کا بھائی ابوائحن فراید قاور دو سرا بھائی ابو یوسف خاصہ اور اسماقل پر مامور ہوا۔ اس شرط سے کہ ابو یوسف صرف انتظامی امور کا مالک رہے گا اور مال کی ذمہ داری ابوابوب سمسار سے متعلق ہوگی اور حسین بن ماردانی گوابو عبداللہ کی گرائی سپر دہوئی ۔ اس کے بعد وزیر السلطنت ابوعلی بن مقلہ نے ابوع بداللہ نے عمال سے دس ہزار دینار وصول کر کے دبالے کے بچھ عرصہ بعد جب ابوعلی بن مقلہ کے ادبار کا زمانہ آیا تو خلیفہ مقتدر نے اسے قلم خاص سے احمہ بن لور بانہ کرنا۔ اجمہ نے اس تھم کے مطابق بریدی کی اولا دکو گرفتار کرلیا۔ ابوع بداللہ کو اس کی خرگی تو خلیفہ مقتدر کے اس کے بیاس نہ جائے ان کور بانہ کرنا۔ احمہ نے اس تھم کے مطابق بریدی کی اولا دکو گرفتار کرلیا۔ ابوع بداللہ کو اس کے میداللہ کے گرفتار کرکیا۔ ابوع بداللہ کو سے کو میداللہ کے گرفتار کرکیا۔ ابوع بداللہ کو اس نے سب کومع عبداللہ کے گرفتار کرکے بیار بھور جرم بانہ وصول کے ۔ بیار بھور جرم بانہ وصول کے ۔ بیار بھور جرم بیار بھور جرم بانہ وصول کے ۔ بیار بعد کی دیار بھور جرم بیار بھور جرم بیار بھور جرم بانہ وصول کے ۔ بیار بیاد دیجھی دیا۔ بیار بھور جرم بانہ وصول کے ۔ بیار بورہ بھی کیار بھور جرم بانہ وصول کے ۔ بیار بھور کو بانہ بیار بورہ بھی کیار کو بانہ کیا کہ بیار بورہ جرم کیا دورہ کیا کہ دیار بورہ کیا کہ بھور کیا کہ دیار بورہ کیار بورہ بھی کو بانہ دیار بورہ کیار کیار کو بورہ کے ۔ بیار بورہ بھی کو بانہ دیار بورہ کیار بورہ بھی کیار بورہ کیار بورہ کو بیار بورہ کیار کو بورہ کیار بورہ کیار بورہ کیار بورہ کیار کو بورہ کیار کو بورہ کیار کو بورہ کیار کیار کیار کو بورہ کیار کو بورہ کیار کو بورہ کو بورہ کیار کو بورہ کیار کو بورہ کیار کو بورہ کیار کو بورہ کیار کو بورہ

پیروئی مہمات ۲۹۱ ہے بین مونس مظفر ایک عظیم الثان لشکر کے ساتھ بغداد سے رومیوں کے ساتھ جہاد کرنے کوروانہ ہوا۔ چنا نچے ملطیہ کی جانب سے بلا درومیہ پرحملہ کیا۔ اس مہم بین ابولاغرسلی بھی مونس کے ہمراہ تھے۔ بہت سامال غنیمت ہاتھ آیا اور رومیوں کے ایک گروہ کشر کوگرفآر کرلائے ہے ہوا جو اور ۲۹۸ھ بین خلیفہ مقتدر نے لشکر صالفہ کے ساتھ ابوالقاسم بن سیماکو بلاد کھار کے ساتھ جہاد کرنے کی غرض سے روانہ کیا۔ 199ھ بین اسروگربی لشکر صالفہ رتب وائی بلا دسر حدی نے طرسوں کی طرف سے جہاد کیا۔ دمیانہ جسی اس کے ہمراہ تھا۔ قلعہ بھا اور برور تیجاں کوفتی کر کے جلادیا۔ موسی ہیں اس میں اس کے ہمراہ تھا۔ قلعہ بھا اور برور تیجاں کوفتی کر کے جلادیا۔ اس وقت اس کی اس کا بیٹا قسطنطین مند حکومت پر مشمکن ہوا اس وقت اس کی عمر بارہ برس کی تھی۔ شروع موسی بھی بن عیسی وزیر السلطنت ایک بڑار سواروں کی جمعیت کے ساتھ بشر خادم والی طرسوں کی کمک کو بخرض شرکت جہاد صاکفہ روانہ ہوا۔ مگرا تفاقات بچھا لیے پیش آئے کہ موسم کر ماگر راگیا اور جہاد کیا خرد کی نو بہت نہ آئی۔ آخر کار موسم ہمر ما بیں جس وقت کہ شدت کی سردی ہورہی تھی اور برف گررہی تھی۔ بلاد کھار پر جہاد کیا کہ برت نہ آئی۔ آخر کار موسم ہمر ما بیں جس وقت کہ شدت کی سردی ہورہی تھی اور برف گررہی تھی۔ بلاد کھار پر جہاد کیا

اور بفصلہ تعالی بہت سامال غنیمت اور قیدی لے کے واپس آئے۔ آخر ۲۰۰۳ چیس بشر غادم والی طرسوس نے بلا در دمیہ پر پھر جہاد کیا۔ چند شہروں کولڑ کر فتح گیا۔ بہت سامال غنیمت ہاتھ آیا۔ ایک سو بچپاس بطریق اور تقریباً دو ہزار نفر عام عیسائیوں کو گرفار کرلایا۔ جن کوقید کردیا گیا۔

رومیوں کے بلا واسلامید پر حملے سوس میں رومیوں نے بلاد جزیرہ کی طرف پیش قدی کی اور قلعہ منصور پر پہنچ کے عاصرہ کرلیا چونکہ قلعہ منصور کالشکر مونس کے ساتھ حسین بن حمدان کی جنگ میں مصروف تھا جیسا کہ او پر بیان کیا گیا۔ اس وجہ سے رومیوں نے قلعہ منصور کو خاطر خواہ تا خت و تا راج کیا جو پچھ پایا لوٹ لیا جس کو وہاں دیکھا گرفتار کرکے لے گئے۔ ای سنہ میں رومیوں نے دوبارہ طرسوس اور فرات کی طرف سے بلاد اسلامیہ پر جملہ کیا۔ چھ سوطر سوسی مقابلہ پر آئے لڑائی ہوئی۔ عیسائیوں کی تعداد زیادہ تھی کل طرسوسی سوار معرکہ جنگ میں کام آگئے۔ ملیح ارمنی نے بھی اس جنگ میں مرفش کی جانب فلام برجہایا اور اطراف مرفش کو اچھی طرح پائمال کیا۔ پھر اس سنہ میں مسلمانوں کا کوئی لشکر جہاد کوئیس گیا۔

مونس مظفر کی فتو حات : ہم سے میں مونس مظفر لشکر کے ساتھ بلا درومیہ پر جہاد کرنے کوروانہ ہوا۔ موصل ہو کر گزرا۔ سبک طلحی کو بازندی اور قروی مضافات فرات پڑ عثمان غزی کوشہر بلداور سنجار پراوروصیف بکٹری کو باقی بلا در بعیہ پر مامور کر کے ملطیہ کی طرف سے جہاد کرتا ہوا داخل ہوا اور ابوالقاسم علی بن احمد بن بسطام کوطرسوس کی جانب سے جہاد کرنے کولکھ بھیجا۔ چنانچیمونس نے متعدد قلعات برور تیخ فتح کر لیا اور بہت سامال غنیمت اور قیدی لے کر دار الخلافت بغداد والیس آیا۔ خلیفہ مقدر نے بڑی عزت کی اور خلعت فاخرہ سے سرفراز فرمایا۔

والی روم کی مصالحت نہایت عزت واحر ام اور جاہ وجلال سے ملاقات کی۔ ایوان وزارت میں دورویہ سے دارالخلافت میں آئے۔

وزیر السلطنت نے نہایت عزت واحر ام اور جاہ وجلال سے ملاقات کی۔ ایوان وزارت میں دورویہ سل فوج کھڑی ہوئی تھی ۔

شیشہ وآلات سے جھایا گیا تھا۔ روی سفیر نے ایوان وزارت میں حاضر ہو کر بادشاہ روم کا بیغام پہنچایا۔ اگلے دن در نبار خلافت ما جیب منظر تھا۔ ہزار ہا غلام زرین کم صف بست قریخ سے خلافت ما جب کے روبرو پیش کیا گیا۔ اس وقت در بار خلافت کا عجیب منظر تھا۔ ہزار ہا غلام زرین کم صف بست قریخ سے کھڑے ہوئے تھے۔ اراکین دولت امراء سلطنت اور سر داران فوج اپنے اپنے مقام پر تھے۔ دستہ فوج جال نثاران سلح دولیہ کھڑا تھا۔ جس کے طرز وانداز سے بیم علوم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک جان لے لینا اور دے دینا ہا تھی کا تھیل ہے۔ در بار خلافت کے باہر محافظ وقرح کا دستہ بہرہ دے رہا تھا۔خلافت ما ب نے والی روم کی درخواست منظور کر کی اور موٹس خادم کو مصالحت اور فدید دینا ہا تھی کا موٹس کا داخلہ ہوا واپسی تک اس شہر کا موٹس کو مصالحت اور فدید دینا ہم کیا گیا۔ بائیس لا کھول محتاج این مقدار پر فراہم کیا گیا۔ بائیس لا کھول کو اللہ محتاج این کے فوج کے لئے جوموٹس کے رکا ب بیل تھی۔ درسد وغلہ کا ذفیرہ جا بجا کا فی مقدار پر فراہم کیا گیا۔ بائیس لا کھول کو اللہ محتاج این کی مقدار پر فراہم کیا گیا۔ بائیس لا کھول کو اللہ محتاج این کے بیا کا فی مقدار پر فراہم کیا گیا۔ بائیس لا کھول کو اللہ محتاج این کی مقدار پر فراہم کیا گیا۔ بائیس لا کھول کو اللہ محتاج این مقدار پر فراہم کیا گیا۔ بائیس لا کھول

شال خادم کا غیر مسلموں کے خلاف جہاد: اس مند میں صفوانی نے بلادِ کفار پر جہاد کیا بہت سامال غیمت کے کر والی آیا۔ اٹال خادم بھی اسی سند میں براہ دریائے روم جہاد کرنے کو گیا۔ اٹلے سال پھر جناصفوانی نے بلاد کفار پر حملہ کیا۔ بشر افشین نے بھی بلا درومیہ پر فوج کشی کی۔ متعدد قلعہ جات فتح کر کے بے حدو بے شار مال غنیمت اور قیدی لے کروائیں آیا۔ برسے میں شال خادم براہ دریا عبید اللہ مہدی والی افریقیہ سے جنگ کرنے کوروانہ ہوا۔ مہدی کے بیڑے کی جنگ کرنے کوروانہ ہوا۔ مہدی کے بیڑے کی جنگ

دینارمسلمان قیدیوں کا فدی و یخ کومونس کے ساتھ بھیجے۔

جہازات سے مربھیٹر ہوئی۔ شال نے اس کوشکت فاش دے کرایک جماعت کوان میں سے گرفآر کرلیا۔ جس میں مہدی کا ایک غلام بھی شامل تھا اور واس میں مربری کا اور اہل طرسوں نے ایک غلام بھی شامل تھا اور واس میں محربین نفر حاجب نے موصل سے بقصد جہاد قال قلا پرفوج کشی کی اور اہل طرسوں نے ملطیہ کی طرف سے قدم بڑھایا۔ وہاں سے فتح یاب ہوکر مال غنیمت لے کے واپس آئے۔ لاس میں مونس مظفر نے بلاد رومیہ پر براہ خشکی اور شال خادم نے براہ دریا جہاد کیا۔ مونس نے متعدد قلعات فتح کئے اور شال ایک ہزار قیدی آٹھ ہزار گھوڑے اور اونٹ ایک لا کھ بکریاں اور بے شارسونا اور جا ندی لے کے واپس آیا۔

رومیوں کی بدعہدی: ۱۳ میں ماضرہ وم کاسفیر مع تحائف نذرانوں کے دربار خلافت میں حاضر ہوا۔ ابوعمر بن عبدالباقی اس کے ہمراہ تھا۔مصالحت اور قیدیوں کی رہائی کی ورخواست پیش کی گئے۔جس کوخلیفہ مقتدر نے منظور فرمالیا۔مگر مصالحت کے بعد رومیوں نے لشکر صائفہ کے ساتھ بدعہدی کی تو عسا کر اسلامیہ نے بلاد رومیہ میں داخل ہو کر خاطر خواہ تاخت و تاراج کیا اور مظفر ومنصور واپس آئے۔

رومیوں کے ملطبیہ اور دبیل کا محاصرہ : ساسیے میں رومیوں نے ملطبہ اوراطراف ملطبہ کی طرف خروج کیا۔
رومیوں کے ساتھا سمعر کہ میں بنتی ارتی بھی تھا۔ ملطبہ پر پہنی کر رومیوں نے حاصرہ ڈالا۔ اہل ملطبہ شہر چھوڑ کر بغداد بھاگ گئے اورامداد کی درخواست کی۔ مگرساعت نہ ہوئی۔ ای سنہ میں اہل طرسوں نے لشکر صاکفہ کے ساتھ بلا دروم میں داخل ہوا۔
مظفر ومنصور مال نفیمت لے کر واپس آیا۔ ہا اسیے میں مسلمانوں کا ایک چھوٹا لشکر طرسوں سے بلا دروم میں داخل ہوا۔
رومیوں کو خبرلگ گئی۔ موقعہ پا کر تملہ کر دیا۔ چارسوسپاہی کام آگے۔ اس سنہ میں دمیق ایک عظیم الثان رومی لشکر کے ساتھ شہر دبیل میں تملہ آ ور ہوا۔ نفر بھی اس شہر کا والی تھا۔ ہفتوں محاصرہ کے رہا۔ شب وروز نجنیقوں سے سگاری ہوتی رہی۔ تا آئکہ شہر دبیل میں تملہ آ ور ہوا۔ نفر بھی اس شہر کا والی تھا۔ ہفتوں مالا نوں نے متفقہ کوشش سے مدافعت کی اور ان کے ایک گروہ کثیر کو تو اس معرکہ میں قبر ای سنہ کے ماہ ذی قعدہ میں رومی لشکر نے بورش کی۔ سلمانوں نے اس کے لئیگیں۔
رومیوں کو اس معرکہ میں شکست ہوئی۔ مسلمانوں نے ان کے لشکر گاہ کولوٹ لیا۔ تمیں ہزار راس بکریاں غنیمت میں ہاتھ لگیں۔
دومیوں کو اس معرکہ میں شکست ہوئی۔ مسلمانوں نے ان کے لشکر گاہ کولوٹ لیا۔ تمیں ہزار راس بکریاں غنیمت میں ہاتھ لگیں۔
دومیوں کو اس معرکہ میں شکست میوئی۔ مسلمانوں نے ان کے لشکر گاہ کولوٹ لیا۔ تمیں ہزار راس بکریاں غنیمت میں ہاتھ لگیں۔
دومیوں کو اس معرکہ میں شکست میں گا۔

مرتد ضحاک کافتل: قلعہ جعفری میں ایک شخص رؤسا اکراد سے ضحاک نامی رہتا تھا۔ای سال بیم مرتد ہو گیاوالی روم سے مطنے گیا۔ والی روم عزت واحترام سے پیش آیا۔خلعت وانعام مرحمت کر کے قلعہ جعفری کی طرف واپس کر دیا۔مسلمانوں کو اس کی خبرلگ گئے۔واپسی جہاد کے بعد قلعہ جعفری پرحملہ کر دیا۔ضحاک کومع ان لوگوں کے جواس کے ہمراہ تھے۔ گرفتار کر لیا گیا اور قتل کر ڈالا۔

ومستق رومی کا خلاط ہر قبضہ: ۳۱۱ھ میں دمسق روی نے لشکر کے ساتھ پھر بلا دِاسلامیہ کی طرف پیش قدی کی۔خلاط پر پہنچ کرمحاصرہ کرلیا۔ اہل خلاط نے قتل و غارت ہونے کے خوف سے مصالحت کر لی۔ دمسق نے شہر خلاط میں داخل ہو کر صلیب کو جامع مبجد پرنصب کیا اور دو جارروز قیام کر کے تدنیس کی طرف گیا اور اہل تدنیس کے ساتھ بھی اس قیم کا برتاؤ کیا۔ اہل اردن ان واقعات ہوشر باسے مطلع ہو کردار الخلافت بغداد بھاگ گئے۔ در بارخلافت میں استغاثہ پیش کیا۔ گر پھے شنوائی نہ ہوئی۔ ملطید اور سرحدی بلا و کے واقعات ای سندیں سات سوروی اورار نی مردوروں کے اس میں ملطیہ میں خفیہ طور سے داخل ہوئے۔ ان لوگوں نے ملیے اس سے داخل ہوئے۔ ان لوگوں نے ملیے اس کی نہائے سے روانہ کر دیا تھا۔ اس غرض سے کہ اس کا محاصرہ کرنے کے وقت یہ لوگ اندرون شہر سے اس کی مدد کریں گے۔ اتفاق یہ کہ اہل ملطیہ کو اس کی خبر لگ گئی۔ چن چن کر مار ڈالا۔ عراس پی مسرحدی بلا جزریہ شکل ملطیہ آ مداور آردن والوں نے در بارخلافت میں عرضیاں جیجیں اور آلا سے جرب مال وزراور اشکری مدد کی درخواست کی۔ درخواست کی۔ درخواست نا منظور ہونے کی صورت میں سرحدی بلا دکورومیوں کے حوالہ کر دینے کی اجازت طلب کی۔ خلیہ مقدر نے بچھ النفات نہ کیا۔ مجبور ہوکر ان لوگوں نے رومیوں سے مصالحت کر لی اور سرحدی بلا دکوامن و مصالحت سے دومیوں کے سیرد کردیا۔ اس سندیں مقابلہ پرآیا۔ آیک خول ریز دومیوں کے بیردمتق مقابلہ پرآیا۔ آیک خول ریز جنگل کے بعد دمستق مقابلہ پرآیا۔ آیک خول ریز جنگل کے بعد دمستق کوشکست ہوئی۔

عمور میراور انقرہ کی فتے میں شال نے طرسوں سے بلادرومیہ پر پڑھائی کی اور دوی مقابلہ پرآئے گھسان کی لڑائی ہوئی۔ بالآ خررومی مقابلہ پرآئے گھسان کی لڑائی ہوئی۔ بالآ خررومی شکست کھا کر بھاگے تین سوآ دی مارے گئے اور تین بڑار قید کر لئے گئے۔ سونا کیا ندی اور بہت سا مال واسباب کے رماہ رجب سنہ خدکور میں طرسوں واپس آیا اور پھر شکر صائفہ کے ساتھ بلادروم میں جہاد کی غرض سے داخل ہوا۔ رفتہ رفتہ عمور میہ بہنچا اہل عمور میں تیم چھوڑ کر بھاگ گئے۔ لشکر اسلام نے شہر میں گھس کے جو بچھ پایا لوٹ لیا۔ مگانات جلا دیتے اور قبل و غارت کرتا ہوا افترہ پہنچا۔ جس کواب انگور میہ کہتے ہیں۔ بے حد مال غنیمت ہاتھ لگا۔ مظفر و منصور فتح یاب ہوکر واپس آیا 'ایک لاکھ چھتیں بڑار تک قید یوں کی تعداد بہنچا گئی۔

مفلح کی فتو حات: ای سندمیں ابن دیرانی وغیرہ ارمیدوں نے جواطراف ارمینیہ میں رہتے ہے والی روم سے خط و کتابت کی اور بلا داسلامیہ پر فوج کشی کرنے کی ترغیب دی۔ چنانچہ رومی اور ارمنی متفقہ جعیت سے بلا داسلامیہ کی طرف بڑھے۔ اطراف اخلاط کو تاخت و تاراج کیا۔ جومقابلہ پر آیا مارا گیا۔ جس کو پایا گرفتار کرلیا۔ مفلح (یوسف بن ابی الساج کا غلام) پہ خبر پاکر آذر بائجان سے ایک فشکر مرتب کر کے اس طوفان کی روک تھام کو دوڑ پڑا۔ اس لشکر میں با قاعدہ فوج اور رضا کاربھی ہے۔ رومیوں کی گرمی د ماغ فروہ وگئے۔ جس قدر انہوں نے بلا داسلامیہ کو پائمال کیا تھا۔ اس سے زیادہ مفلح نے بلا درومیہ کو تاخت و تاراج کیا۔

سمیاط اور ملطبیہ پر قبضہ بیان کیا جاتا ہے کہ ان لڑا کیوں میں مقولوں کی تعداد ایک لا کھتک بینج گئی تھی۔ اس کے بعد
روی تشکر نے سمیاط پر بینج کر محاصرہ کیا سعید بن حمدان کواس کی خبر گئی۔ لشکر مرتب کر کے اہل سمیاط کی کہ کہ بینچا۔ خلیفہ مقدر
نے اس کوموصل اور دیار رہیعہ پر اس شرط ہے ما مور کیا تھا کہ ملطیہ کورومیوں کے قبضہ ہے نکال لے چنا مچے جس وقت اہل
سمیاط کا قافلہ سعید کے پاس آیا اور اس نے لشکر مرتب کر کے سمیاط کی طرف کوچ کیا۔ روی لشکر ریخ بر پا کے ملطیہ چلاگیا۔
ملطیہ میں والی روم اور بلنج ارمی مرحدی بلا درومیہ کی فوجیں اور ابن قیس رہتا تھا۔ (بیخلیفہ مقدر کا مصاحب تھا مگر دار الخلافت
بغداد ہے روم بھاگ گیا تھا اور نصر انی ہوگیا تھا) مگر جب ان لوگوں کو سعید کی آمد کی اطلاع ہوئی اور اس امر کا ان کوا حساس ہو
گیا کہ سعید ملطیہ بھی آیا چا ہتا ہے۔ ملطیہ چھوڑ کر بھاگ کئے۔ سعید نے ملطیہ پر بینچ کر قبضہ کر لیا اور اپنی طرف سے ایک امیر
کا تقر رکر کے موصل واپس آیا۔

- (١٨٨) خانت بنوعياس (هقه دوم) عہد مقترر کے عمال اور اہم واقعات عبداللہ بن ابراہیم کی سرکشی واطاعت ۔ ابتدأ عبداللہ بن ابراہیم مسمعی اصفهان کاوالی تھا۔ شروع زیانہ خلافت خلیفہ مقتدر میں اس نے دس ہزارا کراد کو مجتمع کر کے علم بغاوت بلند کیا۔ خلیفہ مقتدر نے بدرحها می والی اصفہان کوعبداللہ کی سرکو بی کا حکم دیا۔ چنانچہ پانچ ہزار فوج سے بدرحها می نے عبداللہ پر چڑھائی کی اور قبل حملہ کرنے کے بیہ پیام بھیجا کہ بغاوت کا نجام تنہارے حق میں مضر ہوگا۔ بہتر یہ ہے کہتم اب بھی امیرالمؤمنین کی اطاعت قبول کر لو عبداللہ نے گر دن اطاعت جھکا دی ۔خو دکر دہ پشیمان ہوا معذرت کی ۔ بدرحما می نے اس کواییخ صوبہ پر مامور کر کے بغدا د کاراستہ لیا۔صوبہ یمن پرمظفر بن حاج مامورتھا۔اس نے ۲۹۵ھ میں ان بلا دکوجس پرحرفی خارجی نے یمن میں قبضہ کرلیا تھا۔ برور تن فتح کیااوراس کے ہمراہیوں میں سے علیمی نامی ایک شخص کو گرفتار کرلیا۔

کر دول کی سرکو فی موصل کا گورنر ابوالہجاء بن حدان تھا۔اس کے بھائی حسین بن حدان نے سر 19 مے میں بادلیہ نشینان عرب قبیله کلب اور مٹے پرفوج کشی کی اوران کوراہ راست پرلا کران اکراد پر198ھ میں حملہ کیا جواطراف موصل پر قابض و متصرف ہور ہے تھے۔ حسین نے کر دوں کی خاطر خواہ گو ثالی کی اورا کراد بھاگ کے بہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ گئے۔

بدوؤل کا جاج جرملہ سروم میں قافلہ جاج کے ساتھ وصیف ابن سوارتکین مناسک جج ادا کرئے کو گیا۔ قبیلہ طے کے باور یشنوں نے حملہ کیا۔ وصیف نے ان کو بیچا دکھا کرا پتارات لیا۔ بعداز ان تھوڑی مسافت مطے کرنے کے بعد حسن بن مویٰ نے قافلہ پرحملہ کیا۔اہل قافلہ کواس معرکہ میں سخت تکلیفیں جھیلی پڑیں۔ بہزار خرابی ودفت باقی ماند ہ مکہ معظمہ پہنچے۔

صوبہ فارس برسکری کا قبضہ صوبہ فارس کی حکومت پر ۲۹۱ ہے میں سکری (عمرو بن لیٹ کا غلام ) تھا۔ اس نے بلاا جازت خلافت مآ ب صوبہ فارس پر قبضہ کر لیا تھا۔ ۲<u>۹۷ ج</u>یس ثغور شامیہ کی زمام حکومت احمد بن کیغلغ کے ہاتھ میں تھی۔ ای سنہ میں لیٹ نے فارس کوسکری کے قبضہ سے زکال لیا۔اس کے بعد مونس آیا اور اس نے لیٹ کوزیر کر کے قید کرلیا۔سیکری برستورا پیے صوبہ پر قابض ومتصرف ہوا۔ جیبا کہ اس کے واقعات ہم اوپر بیان کرا کے بیں۔ ۲<u>۹۲ ہ</u>یں فارس غلام موسیٰ بن سامان دربارخلافت میں حاضر ہوا۔خلافت ما ب نے ویار رہید کی حکومت عنایت فرمائی ۔جیسا کہ ہم اور بیان کرا سے ہیں۔ اس سنہ میں حسین بن حدان نے وارالخلافت میں حاضر ہو کرخلافت مآب کی اطاعت قبول کر الی قم اور قاشان کی عکومت مرحمت ہوئی۔ رخصت ہوکرقم اور قاشان پہنچا عباس بن عمر غنوی اس کے پہنچتے ہی واپس ہوا۔ بر۲۹ ہے میں نوشری والی مصرنے وفات یا کی ۔خلیفہ مقتدر نے بچاہے اس کے تکین خادم کومقرر فرمایا۔

۱۹۸۸ مینی خادم افشین اور ثمہ بن جعفر فاریا بی کا ایک ہی دن انقال ہوا منٹے فارس کا گورزتھا۔خلیفہ مقتدر نے عبدالله بن ابراہیم سمعی کواس کی جگہ مامور فرمایا اور صوبہ کرمان کواس کے صوبے سے محق کردیا۔ ای سند میں مادر موی ہاشمید محل سرائے خلافت کی فہر مانہ مقرر ہوئی ۔ وہ خلیفہ مقترر اور اس کی ماں کا نامہ و پیام وزراء کے پاس اور وزراء کی درخواستیں اور رپورٹیں خلیفہ مقتدراوراس کی ماں کی خدمت میں لے جایا کرتی ۔9 **9 بے میں محد بن اسحاق بن کنداج** بصر ہ كا والى تفاقر امط في تحدير فوج كشى كى متعدد لرائيان موئين بالآخر قرامط كوشك بوكى وبسط يعي عبدالله بن ابراہیم مسمعی حکومت فارس وکرمان ہے معزول کرویا گیا۔ بدرجا می والی اصفہان اصفہان ہے حکومت فارس وکر مان پر بھیجا گیا اور اصفہان میں بجائے بدر کے علی بن وہشودان مقرر کیا گیا۔ای سنہ میں بشرافشینی کوطرسوں کی ابوالعباس بن مقتدر کومصر ومغرب اور معین طولونی کوموسل کی حکومت مرحمت ہوئی چونکہ ابوالعباس اس وقت چار برس کا تھا۔اس وجہ سے اس کی طرف سے مونس مظفر مصر ومغرب کا والی مقرر کیا گیا۔معین طولونی کو پچھ عرصہ بعد معزول کیا گیا اور بجائے اس کے تحریر صغیر کومقرر کیا گیا۔

ابوالهیجا کی سرکشی واطاعت ای سندیں ابوالهجا عبداللہ بن حمدان نے موصل میں علم بغاوت بلند کیا۔ مونس مظفراس کی سرکو بی کو بیجا گیا۔ ابوالهجائے یہ خبر پاکرامان کی درخواست کی۔ مونس نے امان وے دی۔ بعدازاں اس پیم بیل ابوالهجا کو موصل کی سند حکومت مرحمت ہوئی۔ اس وقت یہ بغداد میں تھا۔ اس نے اپی طرف سے موصل میں اپنے ایک نائب کو بھیجے دیا۔ سرمس پیم کی سند عمل پر حسین بن حمدان نے علم بغاوت بلند کیا۔ مونس مظفراس بغاوت کو دور کرنے کے لئے روانہ ہوا۔ اور اس کو مواز کرکے قید کر مواز کرکے اور اس کے بغداد کے آیا۔ جبل میں ڈال ویا۔ اس سند میں خلیفہ مقدر نے ابوالهجا اور اس کے بھائیوں کو گرفتار کرکے قید کر مواز ہوا میں بن محمد بن عیو نہ اپنے باپ کے انقال کے بعد اس سند میں محکمہ مال اور املاک سرکاری و دیار ربعہ کا والی مقرر مواز مواز ہوا میں بیدا ہوگئی کی معزول اور بجائے اس کے احمد بن مسرور بنی مقرر کیا گیا علی بن دہشودان بعد معزول اور بجائے اس کے احمد بن مسرور بنی مقرر کیا گیا علی بن دہشودان بعد معزول اصفہان کے ناہم جا کرمقیم ہوا بعد از ال بوسف بن افی الساح نے اصفہان وغیرہ کو دبالیا۔ جبیبا کہ اور بیان کیا گیا ہے ہوسے میں مونس نے بوسف کو جو ابیان کیا گیا ہے بوسف کو کہ سند کی کرمقار کرلیا۔

ابن احمد والی کرخ آن سند میں اصفہان کم قاشان اور سادہ پر احمد بن علی صعلوک مقرر کیا گیا۔ رے نہاونہ فردین امہر اور زنجان کی حکومت علی بن دہشودان کوجیل سے طلب کر کے صوبجات نہ کورہ کی سند حکومت دی گئی تھی اور اس کا بچازاد بھائی احمد بن مسافر وائی کرخ ایک روزموقع پا کرعلی پر جمله آ ور ہوا اور ایک ہی وار سے اس کا کام تمام کر دیا۔ در بارخلافت سے بجائے اس کے حکمہ جنگ پر وصیف بکتری اور حکمہ مال پر چمر بن سلیمان مقرر کیا گیا۔ احمد بن صعلوک پر خربا کے رہے کی طرف بڑھا۔ محمد اور وصیف بحتی ہو کر مقابلہ پر آئے۔ محمد تو اثناء جنگ میں مارا گیا۔ وصیف بھاگ نکلا۔ احمد نے در بارخلافت سے خط و کتابت کر کے ایک مقدار مقررہ خراج پر ان بلاد کی سند حکومت حاصل کر لی ۔ جیسا کہ اور پر بیان کیا گیا۔ صوبہ بحتان کو بلاد حصول سند حکومت کشیر ابن احمد دبائے ہوئے تھا۔ بدر حمامی وائی فارس نے اس پر فوج کشی کی۔ کشیر نے فرش ہوکر کشیر کوصو بہ بحتان کی سند حکومت و ربارخلافت سے دلوادی صوبہ بحتان کی بالا خرابوزید بی تا ہوئے ما درانی تھا۔ گرئہ معلوم کس وجہ سے باغی ہوکر شیر از چلاگیا۔ بدر حمامی مقابلہ پر آیا۔ لڑائی ہوئی بالآخر ابوزید بی اور کیا۔

اسی سند میں مونس مظفر نے جس وقت وہ لشکر صاکفہ کے ساتھ جہاد کو جار ہاتھا۔موسل پہنچ کے سبک مفلحی کو بازندی اور قر دی پراورعثان غزی کوشہر بلد' بخارااور با کری پر ہامور کیا اور بجائے عثان کے جوملک مصر کے محکمہ جنگ کا افسر اعلی تھا۔ وصیف بکتری کومتعین کیا مگریہ اس عالی شان عہدے کی ذمہ داریوں کو انجام نہ دے سکا۔اس لئے معزول کر دیا گیا۔ بجائے اس کے حناصفوانی کو بیے عہدہ عنایت ہوا۔اس سنہ میں بصرہ کی گورٹری پرھسن بن ظیل تھا۔وہ دو برس پیشتر اس عہدہ پر مامور ابن قیس اور والی شهر زور: است میں نزارافسری پولیس بغداد سے معزول اور بجائے اس کے بیٹے طولونی مقررکیا گیا۔ اس نے پولیس کی چوکیوں پرفقہا ، کو مقررکیا نہیں کے فناؤ سے المکاران پولیس اپنے فرائض معبی انجام دینے گئے۔ اس سے پولیس کا رعب و داب لوگوں کے قلوب سے اٹھ گیا۔ نظام حکومت میں فرق آگیا۔ چوری اور و عابان ی اور بدمعاشی کی کثر سے ہوئی۔ بازار یوں اور اوباشوں نے دن دہاڑے سوداگروں کی دکا نیں مسافروں کے کیڑے چین لئے۔ برساج میں ابراہیم بن حمدان دیار رہیعہ پر اور این قیس بلادشہر زور پر مامور کیا گیا۔ والی شہر زور نے ابن قیس کو چارج و یہ سے انکار کیا۔ ابراہیم بن حمدان دیار رہیعہ پر اور این قیس بلادشہر زور پر مامور کیا گیا۔ والی شہر زور نے ابن قیس کو چارج و مینے سے انکار کیا۔ ابدا کی ورخواست کی۔ خلافت میں سے دربای خلافت میں اطلاعی رپورٹ جبی ۔ امدا کی ورخواست کی۔ خلافت میں سے فرمایٹ کی تازہ دم فوج ابن قیس کی مورت نظر نہ آئی تو محاصرہ اٹھا لیا گیا اور ابن قیس کو صورت نظر نہ آئی تو محاصرہ اٹھا لیا گیا اور ابن قیس کو صورت نظر نہ آئی تو محاصرہ اٹھا لیا گیا۔ ور قیس کو صورت نظر نہ آئی تو محاصرہ اٹھا لیا گیا۔ قیس کو صورت نظر نہ آئی تو محاصرہ اٹھا لیا گیا۔ وربای کی صورت نظر نہ آئی تو محاصرہ اٹھا لیا گیا۔ قیس کو صورت نظر نہ آئی تو محاصرہ کا گیا۔

محمہ بن اسحاق کی معزولی اس سے پہلے اس عہدہ کا انچارج محمہ بن اسحاق بن کنداج تھا۔ بیا نظام اوراصلاح بلاد کی غرض سے اطراف موصل میں دورہ کرنے کو گیا تھا۔ اس کے زمانہ غیر حاضری میں اہل موصل باہم کڑ پڑے۔ آتش فساد چیل گئے۔ محمہ بینجر پاکرموصل کی طرف لوٹا۔ اہل موصل نے داخل نہ ہونے دیا۔ محمہ نے جھلا کرمحاصرہ کر لیا۔ اس بناء پر خلیفہ مقدر نے ابوالہجاء عبداللہ بن حمد ان کو سن کوسن سے میں معزول کر کے عبداللہ بن محمد ان کو مقرر فر مایا۔ ۸۰ سے میں خلیفہ مقدر نے ابوالہجاء عبداللہ بن حمد ان کو مقرر نیا دارہ موصل اور اس کے انتظام پر مامور کیا۔ ۹ دستے میں مہم موصل اور اس کے انتظام پر محمد بن نصر حاجب کومقرر کیا گیا۔ در بارخلافت سے رخصت ہو کرموصل پر پڑیا اور علم خلافت کے بداندیشوں اگراؤ درائیہ سے جا مجمد بن نسمی داؤ دبن حمد ان کو دیار ربعہ کی سند حکومت مرحمت کی گئی۔ واس میں یوسف بن ابی الساج کورے قودین ابہر زنجان اور آذر با بیجان کی گورزی عنایت ہوئی جیسا کہ آپ اور پر پڑھ آئے ہیں۔

ا مام موکی قتیر ماندگی گرفتاری اس میں خلیفہ مقتدر نے امام موئی قیر ماندگوگرفتار کرالیا۔ اس وجہ سے کہ اس نے اپن بہن کی لڑکی سے خلیفہ مؤکل کے کہی لڑکے کا عقد کیا تھا۔ جیز اور رضی میں بے حداور بے شار مال واسباب اور جوابرات ویئے۔ لوگوں نے خلیفہ مقتدر سے بہ بڑ دیا کہ امام موئی قیر ماند نے اپنی بہن کے دامادکواس قدر مال وزردیا ہے کہ وہ خلافت و حکومت کا دعوی کر سکتا ہے سپہ سالا ران نشکر اور بعض اراکین سلطنت نے اس بیان کی تائید کی۔ اس بناء پرخلافت می ب نے ان کی گرفتاری کا حکم صاور فر مایا اور بعد گرفتاری بہت سامال واسباب اور بے شار جوابرات نفیسہ لے کے رہا فر مایا۔ اس سیل میں جمد بن نصر می خبر یا کر ایک لشکر مرتب کر کے میں جمد بن نصر حاجب کے نائب کو موصل کے عوام الناس نے بلوہ کر کے مار ڈ الا۔ محمد بن تھر بی خبر یا کر ایک لشکر مرتب کر کے بغدد سے موصل کی طرف روانہ ہوا۔ لاس جے میں یوسف بن ابی السان نے رہے واحمد بن علی صعلوک کے فیصلہ سے نکال لیا۔ اس معرکه میں احمد کی زندگی کا بھی خاتمہ ہوگیا۔جیسا کہ اُوپر بیان کیا گیا ہے۔

ای سند میں ظیفہ مقتدر نے ابن قیس کو جنگ اصفہان پر اور جمہ بن بدر کو حکومت فارس پر جب کہ اس کا باپ بدر انتقال کر چکا تھا ما مور فر ما یا ۔ ساسے بیس صوبہ اصفہان کی گورزی پر یجی طولا نی اور معاون و جنگ و نہاوند پر سعیہ بن حمران ما مور ہوا۔ اس سر بیس جمہ بن نصر والی موسل اور شفح لولوی افسر اعلیٰ محکہ ڈاک نے وفات پائی۔ بجائے اس کے شفح مقتدری کو مقرر کیا گیا۔ ساسے بیس ابراہیم مسمعی والی فارس نے اطراف تصص (حدود کر مان) کومفتوح کیا اور پانچ بزاراً دی گرفتار کر مقرر کیا گیا۔ ساسے بیس ابوالہیجا عبداللہ بن حمدان کوموسل کی حکومت مرحمت ہوئی اس کا بیٹا ناصر الدولہ اس کی طرف سے موسل بیس کام کرر ہا تھا۔ کردوں اور عربوں نے سرز بین موسل اور راہ خراسان بیس بعاوت کی۔ ناصر الدولہ نے اپ بابوالہیجا عبداللہ کو اس سے مطلع کیا۔ ابوالہیجا عبداللہ اس کے لیحد فتند فساد فروہ و گیا اور باغیان اکراد وعرب کی خاطر خواہ سرکو بی کی حروں اور عرب کی خاطر خواہ سرکو بی کی طلب فر باکہ وارد وارد کی سند میں ایک نظر مورد کی خاطر خواہ سرکو بی کی طلب فر باکر واسط کی جانب بغرض جنگ ابو طاہر قرمطی روائی کا تھم صادر فر مایا۔ ہمدان سادہ قرم کی فواروں بیس میں صرف کرنے کی اجازت دی۔ صوبہ رے پر جو یوسف بین افی الداج کی گورزی بیس تھا۔ نصر بین سرا بان کو مامور کیا گیا۔ جس نے کچھ حرصہ بعد نفر نے باب انو بان ہور مورک کیا والی ابور بین ہور مورک کیا ہور بائی الداج کی گورزی تھی تھا۔ نصر بیس بین اور موسل کے املاک سرکاری کا والی ابولہیجا عبداللہ بن حمدان مقرر ہوا۔ باز ندی اور قروق وی تھا۔ کیا گیا ہے۔ اس میں میں جزیرے وارد موسل کے املاک سرکاری کا والی ابولہیجا عبداللہ بن حمدان مقرر ہوا۔ باز ندی اورقر وی تھا۔ کیا گیا۔

موصل کے واقعات : ۱۳ میں ابراہیم مسمعی نے مقام نوبندجان میں وفات پائی اور بجائے اس کے خلیفہ مقدر نے نوبندجان پر یا قوت کو اور کر مان پر ابوطا ہر محمد بن عبر الصمد کو مقرر فرما یا۔ ۲۱ ہے میں احمد بن نفر قسوری عہدہ جا بت سے معزول اور یا قوت مامور کیا۔ چونکہ یہ جنگ فارس میں مصروف تھا۔ اس وجہ سے بجائے اس کے عہدہ جا بت پراس کا بیٹنا ابوالفتح مظفر بطور اس کے نائب کے مامور ہوا۔ اس سنہ میں موصل اور مضافات موصل پر پونس مونی کو متعین کیا گیا۔ ان دنوں مہم موصل پر بونس مونی کو متعین کیا گیا۔ ان دنوں مہم موصل پر این عبداللہ بن حمدان جونا صرالدولہ کے لقب سے مشہور ہے مامور تھا۔ کسی وجہ سے ناراض ہو کر موصل سے بغداد چلا آئیا۔ اس سنہ میں کی نذر ہوگیا۔ صوبہ جات قروی اور بازندی جس پر ابوالہجاء مامور تھا اس کا بیٹنا ناصرالدولہ حسن اور صوبہ موصل پرنجر مصغیر متعین کیا گیا۔ کھی عرصہ بعدا صوبہ پر سعیدا ور نفر پیران حمدان (بیدونوں ابوالہجاء کے بھائی مقرر کئے گئے اور ناصر الدولہ حسن موصل سے دیار ربیع نصیبین 'سنجار' خابور' راس عین' میافار قین' مضافات دیار بھرجا گیا۔ اُردن کی گورنری پرایک مقدار مقرر ہ خراج اواکر نے کی شرط پر بھیجا گیا۔

فارس کے واقعات : ۱۳۱۸ میں خلیفہ مقتدر نے صوبہ فارس وکر مان کی زمام یا قوت کو سپر دکی اور اس کے بیٹے مظفر کو اصفہان کی گورنری دی اور دوسرے بیٹے ابو بکر محمد کو بجتان کی اور بجائے یا قوت اور اس کے بیٹوں کے عہد ہ تجابت اور کوتوالی پڑا براہیم ومحد کپر ان رائیں کو مامور فرمایا۔ چنا نچہ ایک مدت در از تک یا قوت شیر از میں محکمہ مال اور املاک سرکاری کا متولی تھا۔ یا قوت اور علی نے باہم سازش کر کے دار الحلافت میں خراج کا بھیجنا طیان شیر از میں محکمہ مال اور املاک سرکاری کا متولی تھا۔ یا قوت اور علی نے باہم سازش کر کے دار الحلافت میں خراج کا بھیجنا

حسین بن قاسم اور مونس میں کشیدگی حسین بن قاسم بن عبداللہ بن وہب خلیفہ مقتر کا وزیر تھا اور مونس اس سے وزارت نے بل کشید ہے جوا کہ حسین کو عہد ہ وزارت سے بل کشید ہے خاطر تھا۔ گربلی نے حسین کو مونس کے پاس لے جا کر صفائی کرا دی جس کا متیجہ ہے ہوا کہ حسین کو عہد ہ وزارت سے سر فراز کیا گیا۔ اس نے عہد ہ وزارت حاصل کرنے کے بعد بتو ہر یدی اور ابن فرات کواسٹاف میں واخل کر لیا۔

پھھڑ صد بعد مونس کے کا نوں تک بینچر پیچی کہ وزیر السلطنت حسین نے چند سپر سالا روں کے ساتھ لل کر اس کے خلاف سازش کرلی ہے۔ اس خبر کا پیچنا تھا کہ مونس کو تحت بر ہمی بید ہوئی۔ اس اثناء میں کسی نے وزیر السلطنت حسین تک بینچر پہنچا دی کہ مونس ایوان وزارت چھوڑ کے کل سرائے موانس ایوان وزارت چھوڑ کے کل سرائے خلافت بیال کو کھو بھیجا۔ وہ اس وقت مراداور کے سے تکست کھا کر دیر عقول میں مقیم تھا۔ وہ ہرا دورا حق مونی بعداز ال وزیر السلطنت میں نے فوج بیا دوران کی خبر کی تو سخت نفرت بیدا ہوئی۔ حسین نے فوج بیا دہ اور کا فظین کل سرائے خلافت کو مجتمع کر کے افعام دیے۔ مونس کو اس کی خبر گلی تو سخت نفرت بیدا ہوئی۔ اس عرصہ میں ہارون بھی بغداد بھی بغداد کیا۔ اس سے مونس کو اس کی خبر گلی تو سخت نفرت بیدا ہوئی۔ حسین نے فوج بیا دہ اور کا فظین کل سرائے خلافت کو مجتمع کر کے افعام دیے۔ مونس کو اس کی خبر گلی تو سخت نفرت بیدا ہوئی۔ اس عرصہ میں ہارون بھی بغداد بھی گیا۔

خلیفہ مقدر اور موٹس کے مابین مخاصمت موٹس خلیفہ مقدر سے ناراض ہوکر موسل کی جانب روانہ ہوا وزیر السلطنت نے ان سیسالاروں کو جوموٹس کے ہمراہ تھے۔ واپس آنے کولکھا۔ چنانچہان میں سے چندسپسالاروالیس آگئے۔ ہوتی ماندہ مانوس کے ہمراہ مع بیادوں موسل چلے گئے۔ وزیر السلطنت حسین نے روائی موسل کے بعداس کے اوراش کے ہمراہیوں کے مکانات اور جاگیروں کی منطق شروع کردی۔ جس سے کافی مقدار میں مال مجتمع ہوگیا۔ خلیفہ مقدر نے خوش ہوکر عمید الدولہ کا خطاب مرحمت فرمایا اوراس کا نام کا سکہ مسکوک کرایا۔ عمال کی تقرری اور بحالی کے کامل اختیارات دیئے۔ چنانچہ وزیر السلطنت حسین نے صوبہ بھرہ میں ابو یوسف یعقوب بن مجمد بریدی کو بشرط ادائے خراج مامور کیا اور سعید و داور پران حمدان اوران کے بھتے ناصر الدولہ حسین بن عبداللہ بن صدان کوموٹس سے جنگ کرنے کولکھ بھیجا چنانچہ سعید و ناصر الدولہ مجمع ہوگر موٹس سے جنگ کرنے کو نکے اور داؤ د نے اس فہم میں شرکت نہ کی اس وجہسے کہ موٹس نے اس کے ساتھ بڑے بڑے وزیر احسانات کئے تھا س کے باپ کے عرفے کے بعدائی نے اس کی پرورش کی تھی مگر پھرا ہے بھا ہوں کے کہنے بڑے بران حمدانات کئے تھا س کے باپ کے عرف کے بعدائی نے اس کی پرورش کی تھی مگر پھرا ہے بھا ہوں کے کہنے بڑے بران حمدانات کئے تھا س کے باپ کے عرف کے بعدائی نے اس کی پرورش کی تھی مگر پھرا ہے بھا ہوں کے کہنے

سنخے ہے آ مادہ ہو گیا۔ مولس کا موصل پر فیضد مولس نے اس سے مطلع ہو کریہ چالا کی کہ اثناء راہ میں جس قدر رؤ ساعرب تھے ان کو چمکہ دیا کہ خلیفہ مقدر نے مجھے موصل اور دیار رہیمہ کی حکومت عنایت فر مائی ہے تم لوگ سلع ہو کر میر سے ساتھ چلو وہ لوگ آٹھ سوک جمعیت کے ساتھ اس کے ہمراہ ہو گئے ۔ قریب موصل ہو تھ ان نے تعمیں ہزار فوج کے مولس پر حملہ کیا۔ مولس نے پہلے ہی حملہ ان کو شکست دے کر موصل پر قبضہ کر لیا۔ یہ واقعہ ماہ صفر موسم پھے کا ہے اس کے بعد بغداد شام اور مصر کی فوجیس مولس کے پاس چلی آئیس ۔ کیونکہ اس کے وادو دہش اور احسانات نے ان کو اپنا گرویدہ بنالیا تھا۔ نا صرالد ولد بن حمدان بھی اس سے آ ملا اور اس کے پاس موصل میں مقیم ہو گیا۔ باقی رہ گیاسعیدوہ بغداد چلا گیا۔

خلیفہ مقتدر کافتل مونس موصل پر قبضہ حاصل کرنے بعد نوروز تک مقیم رہا۔ اس اثناء میں بہت ہو جیس اس کے پاس آ ے مجتمع ہو گئیں اس وقت مونس نے موصل سے بغدا د کی جانب خلیفہ مقتدر سے جنگ کرنے کوکوچ کیا۔خلیفہ مقتدر کواس کی خبر لَّى توچند فوجين بسرافسرى ابو بَرمحمه بن يا قوت اور سعيد بن حمدان مونسُ كَهْمَقابله پرروانه كين ـ ابھى مقابله كى نوبت نه آئى تھی کہ لشکریوں نے پینجریا کر کہ مونس کالشکر قریب آئینچاہے۔ بغداد کی جانب مراجعت کر دی مجبور ہوکر سپہ سالا ران اشکر بھی بغدا دلوٹ آئے۔اورمونس کوچ وقیام کرتا ہوا ہاب شاسیہ پر پہنچ کر کھیر گیا اور سیہ سالا ران لشکراس کے مقابلہ پرمور بے قائم کئے ہوئے تھے۔خلیفہ مقدر نے ہارون بن غریب الحال کومیدان جنگ میں جانے کا حکم دیا۔ ہارون نے پہلے تو معذرت کی مگر پھر خلافت مآب کے اصرار سے تیار ہو گیا۔خرچہ جنگ طلب کیا۔خلیفہ مقترینے نا داری کا عذر کر کے بھر ہ 'ا ہواز' فارس اور کر مان سے لٹکر فراہم کرنے کی غرض سے واسط کی طرف چلے جانے کا قصد کیا۔ ابن یا توت نے خلیفہ مقتدر کو واسط جانے ہے روک دیا اور سمجھا بجھا کرمیدان جنگ کی طرف لایا۔ آ گے آ گے نقیهاءاور قراء تھے جن کے ساتھ قر آن مجید تھا اور جا در تھی۔ خلیفہ مقدر ایک بلند ٹیلے پر پہنچ کر مطہر گیا اور سپہ سالا رول نے میدان جنگ کا راستہ لیا۔ اتفاق مید کہ پہلے ہی حملہ میں تكست كها كر بها كے خليفه مقتدراور على بن بليق (يه مونس كامصاحب تها) سے ملاقات ہوگئى على بن بليق نے دست بوي كى اور میدان جنگ ہے واپس جانے کی رائے دی۔خلیفہ مقتدرلوٹ پڑا۔ای عرصہ میں مغاربہ اور بربر کا ایک گروہ مل گیا۔ان لوگوں نے خلیفہ مقتدر کوقل کر کے سراُ تارلیاا ورنعش کواسی میدان میں چھوڑ دیا جواسی مقام پردفن کر دی گئی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ علی بن بلیق نے مغاربہ اور بر بر کوخلیفہ مقتدر کے قبل کا اشارہ کر دیا تھا مونس اس واقعہ کو دیکھ کر نادم ہو گیا۔اس پر جیرت می چھا گئی۔وہ جوش میں آ کے بول اٹھا'' واللہ میں خلیفہ کے قاتلوں کوتل کر ڈالوں گا''۔تھوڑی دیر کے بعد جب ذراحواں درست ہوئے تو شاسیہ کی طرف بڑھا اور چند دستہ فوج محل سرائے خلافت کی محافظت کوروا نہ کئے ہیے واقعہ خلیفہ مقتدر کی خلافت کے پجیسویں برس وقوع پزیریموا۔اس واقعہ سے اراکین دولت کی جرأت بڑھ گئے۔نز دیک دور کے امراء ملک کوطمع دامن گیر ہوئی ۔خلیفہ مقتدرا پنے زمانہ خلافت میں عورتوں اور خاد مان کل سرائے کے مشورہ اور رائے کا پابند اور فضول خرجی کا بے حدعا دی تھا۔

tabel (1900) en la comparte de la comparte de la comparte de la comparte de la comparte de la comparte de la comparte de la comparte de la comparte de la comparte de la comparte de la comparte de la comparte de la comparte de la comparte de la comparte de la comparte de la comparte de la comparte de la comparte de la comparte de la comparte de la comparte de la comparte de la comparte de la comparte de la comparte de la comparte de la comparte de la comparte de la comparte de la comparte de la comparte de la comparte de la comparte de la comparte de la comparte de la comparte de la comparte de la comparte del comparte de la comparte del comparte de la comparte de la comparte de la comparte de la comparte de la comparte de la comparte de la comparte de la comparte de la comparte de la comparte de la comparte de la comparte de la comparte de la comparte de la comparte de la comparte de la comparte de la comparte de la comparte de la comparte de la comparte de la comparte de la comparte de la comparte de la comparte de la comparte de la comparte de la comparte de la comparte de la comparte de la comparte de la comparte de la comparte de la comparte de la comparte de la comparte de la comparte de la comparte del la comparte de la comparte de la comparte de la comparte de la comparte de la comparte de la comparte de la comparte de la comparte de la comparte de la comparte de la comparte de la comparte de la comparte de la comparte de la comparte de la comparte de la comparte de la comparte de la comparte de la comparte de la comparte de la comparte de la comparte de la comparte de la comparte de la comparte de la comparte de la comparte de la comparte de la comparte de la comparte de la comparte de la comparte de la comparte de la comparte de la comparte de la comparte de la comparte de la comparte del la comparte de la comparte de la comparte de la comparte de la comparte de la comparte de la comparte de la comparte de la comparte de la comparte de la comparte de la comparte de la comparte de la comparte de la comp

## ۲۳: ټل ابومنصورمحمرالقاهر بالله

kan katu 🕍 ingkatang kalibigan palambang panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan pang

## פשר לי פשרי

بیعت خلافت خلفہ مقدر کے للے بعداس کا بیٹا عبدالواحد مع ہارون محد بن یا توت اور ابراہیم بن را این کے مدائن چلا گیا۔ مونس نے اس کے بیٹے ابوالعباس کو تخت خلافت پر متمکن کرنے کا قصد کیا پیباس وقت نہایت کم من تعان اس کے وزیر ابو بیوب اساعیل نوجتی نے ملامت کی کہ ایسے کم ن کومند خلافت پر متمکن کرنا خلاف مصالحت ہے جوہنوز آغوش ما در میں پرورش یا رہا ہے مناسب میر ہے کہ اس کا بھائی ابومنصور محمد بن معتضد مندخلافت پرجلوہ افروز کیا جائے۔موس نے مجبورا منظور کیا اور دارالخلافت میں اس کوطلب کرے آخری شوال مستصر میں اس کی خلافت کی بیعت کی اور القاہر باللہ کے لقب ے ملقب کیا۔ بعد از ال مونس نے اپنی ذاتی اور اس کے حاجب بلین اور اس کے بیٹے علی کی امان کے لئے خلیفہ قاہر سے حلف لیاعلی بن مقلہ کو فارس سے طلب کر کے قلمدان وزارت سپر دکیا اور عہد ہ تجابت پرعلی بن بلیق کو مامور کیا۔

مقتدر کے خاندان کی گرفتاری جمیل بیت کے بعد مقتول خلیفہ مقتدری ماں گرفتاری گئی۔استصال مال کے لئے ائے مارا گیا۔ جب اس سے بھی کامیا بی کی صورت نظر نہ آئی تو اس امر پرمجبور کی گئی کہ فقہاءاور نضا ۃ کے سامنے اپنے اوقاف کی منسوخی کا اظہار کرے۔ مادر مقتدر نے انکار کیا مگر پھر بہمجوری فقہاء وقضا ۃ کے روبروا پنے اوقاف کی منسوخی کی شہادت دی۔ چنانچیاسی وقت اس کی بیچ پراکیک شخص متعین کیا گیا جس کولٹکریوں نے اپنے روزینے اور نیخوا ہوں کے معاوضہ میں خرید کرلیا۔اس کے بعد حاشیہ نشینان خلیفہ مقتدر سے بطور جر مانہ روپے وصول کئے گئے اور پسران مقتدر کی جنتجو میں سرگرمی اور مستحدی کا حکم دیا۔ چند دنوں کے بعد ابوالعباس اراضی مع اپنے بھائیوں کے گرفتار ہوکر آیا۔اس سے روپوں کا مطالبہ کیا گیا۔ وصول نہ ہوا تو علی بن بلیق نے اپنے کا تب (سیکرٹری) حسین بن ہارون کے سپر دکر دیا۔ اس نے ان کونہا یت عزت واحر ام اور آرام سے رکھا۔ان لوگوں کے گرفتار ہو آئے پروزیر السلطنت ابن مقلہ نے بریدی اوراس کے بھائیوں اور مصاحبوں کو گرفتار کرائے کثیر المقدار رویے وصول کئے۔

<u>ہارون بن غریب کی تقرری: آپ اُوپر پڑھآئے ہیں کہ خلیفہ مقتدر کے قبل کے بعداس کا بیٹا عبدالوا حدیدائن جلا گیا</u> تھا۔اس کے ہمراہ ہاردن بن غریب الحال معلی محمد بن یا قوت اور پسران رائق تھے۔ پھر پچھ عرصہ بعد مدائن سے واسط چلے

خلافت بنوعماس (حقد دوم) آئے۔ تھوڑے دنوں وہاں تیام پذیر رہے۔ اہل واسط نے ان لوگوں کو مجھایا کہ بیدرو پوشی کبتم لوگوں کی جان بچائے گی، آ خرا کیک نہ ایک روز راز فاش ہوجائے گا۔اس وقت تمہاری جان کے لانے پڑجا کیں گے سے ریہ ہے کہتم لوگ خلیفہ قاہر ہے امان حاصل کر کے اس روپوشی کے بردے کو ہٹا دو۔ ان میں سب سے پہلے ہارون نے اس کی ابتدا کی اور ایک درخواست اس مضمون کی لکھ کر دار الخلافت بغداد بھیجی کہ مجھے امان دی جائے اور مال واسباب جو ضبط کرلیا گیا ہے مجھے دیے ویا جائے۔ میں تین لا تھودینارزرمباولہ اوا کرنے کوتیار ہوں ۔ خلیفہ قاہراور مونس نے درخواست منظور کرلی۔ امان نامہ لکھ بھیجا اورساتھ ہی اس کے صوبجات کوفہ ماسبدان اور مہر جالقذق کی سند حکومت بھی مرحت فرمائی۔ ہارون نے امان نامہ اور سند حکومت پانے کے بعد بغداد کا راستہ لیا اور عبدالواحد بن مقتدر مع بقیہ ہمراہیوں کے واسط سے سوس اور بازاراہواز کی طرف آيا شابى عمال كوتكال بالهركر كي خراج وصول كرليا اورا موازين قيام كرديا

عبدالوا حدين مقتذر سيحسن سلوك : دربارغلافت تك اس واقعد كي خبر پنجي تو مونس نه ايك لشكر جرار كے ساتھ بلین کوروانہ کیا۔اس لشکر کی روائگی کی تحریک ابوعبداللہ بریدی نے کی تھی اور جواس نے بچپاس ہزار دینار سند گورٹزی اہوا زے حاصل کرنے میں پیش کش کئے تھے۔وہی اس لشکر کے مصارف میں کام آئے۔وہ خود بھی اس مہم میں بلیق کے ہمر کا ہے تا۔ کوچ وقیام کرتا ہوا پاشکر واسط بیچیا اور پھر واسط سے سوس کی جانب رواند ہوا۔عبدالوا عدال نقل وحرکت سے مطلع ہوکری اینے ہمراہیوں کے ابواز سے تشتر چلاہ یا تشتر چنچنے پراس کے تمام سپر سالاروں نے اس سے ملیحد گی اختیار کرلی اور ملیق سے امان کی ورخواست کی مراہن یا قوت ملح اورمسرور خادم نے عبدالواحد کا ساتھ نہ چھوڑا۔ اس علیحد گی کا باعث محمد بن یا قوت ، تھا۔اس نے تن تنہا تمام مال پر قبضہ کر رکھا تھا۔ کوئی شخص بلا اجازت اس کے ایک حبہ لینے کا مختار نہ تھا اس وجہ ہے اور سیہ سالا روں کوحسد پیدا ہوا اور انہوں نے علیحدہ ہوکراپنے لئے اور نیز ابن مقتدر کے لئے امان حاصل کرلی اور بلیق کے پاس ھلے آئے۔اس کے بعد محد بن یا قوت نے بھی امان کی درخواست کی ۔ خلیفہ قاہراور مونس کی ذمہ داری پرامان دی گئی۔سب كسب بغداد علية تعد خليفة قابرعزت واحترام سے پیش آيا اورعبدالواحد كامال واسباب جوضبط كرليا تقار واپس كرديا اور جواس کی ماں سے بطور چر مانہ وصول کیا تھا۔ وہ بھی واپس کر دیا۔ ان واقعات کے بعد ابوعبداللہ ہریدی صوبہ فارس پر ۱ قابض ومتصرف ہوگیا اور اس کے اعزہ واقارب چراس صوبہ کی حکومت کرنے گے۔

عیسلی بن طبیب کی گرفتاری : جس وقت محمر بن یا قوت امواز سے واپس آیا۔خلیفہ قاہر نے اس کواپی مصاحبت کا اعز ازعنایت فرمایا۔ چونکه مابین محمد اور وزیر السلطنت علی بن مقله نا چاقی تھی۔ بیامراس کو نا گوارگز را۔مونس کویہ پٹی دی کہ محمہ بن یا قوت اورخلیفه قا برتمهاری مخالفت پرشفق مور ہے ہیں اورعیسی طبیب اس معاملہ کا راز دار ہے۔مونس نے علی بن بلیق کوظم ویا کیسلی طبیب کو بلالا و عیسی طبیب اس وقت خلیفہ قاہر کے یاس بیٹھا ہوا تھا علی بن بلین نے عیسیٰ کو گرفتار کر کے مونس کے

خلیفہ قا ہر کی نگر آنی مونس نے عیسیٰ کوموسل بھیج دیا۔ بعدازاں علی بن بلین نے خلیفہ قاہر کی نگر انی پراحمہ بن زیرک کومقرر کیا۔ محلسرائے خلافت میں آنے جانے والوں کی تلاثی لی جانے گئی۔ یہاں تک کہ عورتیں برقعہ پوش جوقصرخلافت میں آید و رفت رکھتی تھیں۔اس خیال سے کہ کوئی خط ور قعہ خلیفہ قاہر تک نہ پہنچا دیں ان کے چبروں اور سروں سے بھی جا دریں اتارلی

خلیفہ قا ہر کی حکمت عملی تھوڑے دنوں بعد خلیفہ قاہر کواس امر کا احساس ہوا کہ بیساری کارروائیاں مونس اور ابن مقلہ کی ہیں۔ خشونت اور تند مزاجی ہے کچھ کام نہ چلے گا۔ تدبیر اور حکمت عملیوں سے کام لینا چاہئے۔ طریف سیکری اور بشری مونس کے خادم سے مگر اس وجہ سے کہ اس نے بلیق اور اس کے بیٹے کوعہدہ ہائے جلیلہ دے رکھے تھے۔ اس سے کبیدہ خاطر ہوگئے سے 'اس زمانہ میں نشکر ساجیہ موصل سے آیا ہوا تھا۔ مونس نے حسب اقر اران کو انعامات مرحمت کئے۔ جس سے ساجیہ کو بھی ناراضکی پیدا ہوگئی۔ خلیفہ قاہر نے ان لوگوں کو بلایا۔ مونس اور بلیق کی طرف سے دم پٹی دے کرخوب براہ پھیختہ کرویا اور ابن جعفر محد بن قاسم بن عبداللہ کو جو وزیر السلطنت ابن مقلہ کا خاص مشیر اور معتمد علیہ تھا۔ یہ نقرہ دیا کہ میں تم کوعہدہ وزارت سے برفر اذکر ون گاتم ابن مقلہ کے حالات اور خیالات سے مجھے مطلع کیا کرو۔

خلیفہ قاہر کے خلاف سیارش اتفاق یہ کہ این مقلہ کو ان امور کا احمال ہوگیا۔ اس نے مونس اور بلیق سے اس کا لائر کہ کیا۔ ان سب نے جمع ہوکر یہ رائے قائم کی کہ خلیفہ قاہر کو مند خلافت سے اتا روینا چاہئے۔ بعد اڑاں بلیق اور اس کے بیٹے علی اور ابن مقلہ وزیر السلطنت اور حسن بن ہارون نے مشورہ کر کے ابواجہ بن ملفی کی خلافت کی بیعت کر کی اور اس کی اطاعت وفر ما نبرداری اور خلیفہ قاہر کی مخالفت کی تعمیل کھا کیں۔ پھر اس جلسہ سے اٹھ کرمونس کے پاس کے اور اس کوال واقعات سے مطلع کیا۔ مونس نے کہا و راصر کرو۔ خلیفہ قاہر سے بظاہر مخالفت نہ کرو۔ جب تک کہ یہ معلوم نہ کر لو کہ سپہ سالا ران لٹکر اور فوج ساجیہ اور چریہ میں سے کس کس نے خلیفہ قاہر سے سازش کر لی ہے۔ مگران لوگوں نے اس رائے پر ممل ما اور خلیفہ قاہر کی معزولی ہیں جبور ہو کرمونس نے اجازت و دے دی اور یہ شورہ دیا کہم لوگ یہ مشہور کردو کہ ابو طاہر قرمطی کوفہ میں آگیا ہے۔ علی بن بلیق قصر خلافت میں جائے اور خلیفہ قاہر کوگر قار کر لے۔ اس حیلہ سے بخرض حصول اجازت اور زخصت ہونے کوئی بن بلیق قصر خلافت میں جائے اور خلیفہ قاہر کوگر قار کر لے۔

سازش کا انکشاف این مقلہ نے حالات متذکرہ بالا پہنی ایک عرضداشت خلیفہ قاہر کی خدمت بیل بھیجی۔ اتفاق سے جب اس عرضداشت کا جواب در بارخلافت ہے آیا۔ اس وقت این مقلہ سور ہاتھا۔ بیدار ہوکر دوسری عرضداشت اس مضمون کی روانہ کی۔ خلیفہ قاہر کو اس سے شبہ بیدا ہوا۔ اس اثناء میں طریف سکری ومونس کا غلام عورتوں کے لباس میں حاضر ہوئے وست بوی کے بعدا بن مقلہ اور حسن بارون وغیرہ کی ساوش احمد بن ملتی کی بیعت خلافت اور این بلیق کا زختی کے بہائے سے حاضر ہوکر خلافت میں بھیا دیا۔ کو من کے متنبہ اور ہوشیار ہوگیا۔ اس وقت فوج ساجیہ کو طلب کر کے قصر خلافت کی دہلین مجھیا دیا۔ اس وقت فوج ساجیہ کو طلب کر کے قصر خلافت کی دہلین مجھیا دیا۔ اس وقت فوج ساجیہ کو طلب کر کے قصر خلافت کی دہلین ججیا دیا۔

علی بن بلیق کا فراراورگرفتاری بعدعمرعلی بن بلیق اپنے چندمصاحبین کولئے ہوئے قصرخلافت کے دروازہ پرحاضر

یہ ساجیہ شاہی فوجوں میں سے ایک فوج کا نام تھا۔ جیسا کہ امتیاز کی غرض سے ہرفوج کا نام رکھ لیا جاتا ہے۔ از خط شخ عطار حاشیہ تاریخ ابن خلدون حلد سوم صفحہ ۳۹۳ ۔

ہوا۔ حاضری کی اجازت طلب کی۔ خلیفہ قاہر نے اجازت نددی۔ شراب ہے ہوئے تھے۔ گڑ گیا۔ طیش میں آ کر خت وست کہنے لگا۔ خلیفہ قاہر نے فوج ساجیہ کواشارہ کردیا۔ جوششیر بکف نکل پڑی۔ گالیاں دیتی ہوئی آ گے بڑھی۔ مصاحبین سے رنگ دیکھ کر بھاگہ کھڑ ہوئے۔ علی بن بلیق تن تنہا ایک جھوٹی ہی شتی میں بیٹے کر دجلہ کوساحل غربی کی جانب عبور کر گیا۔ وزیر ابن مقلہ اور حسن بن ہارون سے خبر پاکرروپوش ہو گئے۔ طریف سکری سوار ہوکر قصر خلافت کی طرف آ یا۔ بلیق کواس واقعہ کی خبرگی۔ اسے بیٹے کے قصر خلافت جانے اور ساجیہ نے الی گتا خی اپنے بیٹے کے قصر خلافت جانے اور ساجیہ نے گالیاں دینے سے مگر گیا۔ اور سے کہتا ہوا کہ اگر در چھیقت ساجیہ نے الی گتا خی کی ہے تو میں ان کو وہ سزا دوں گا جس کے وہ ستی ہیں۔ قیم خلافت کی جانب روانہ ہوا۔ اس کے ہمراہ مونس کے چند سپ سالا ربھی تھے۔ خلیفہ قاہر کوبلین کی عاضری کی اطلاع کی گئے۔ عاضری کی اجازت نہ دی۔ بلکہ گرفار کر لینے اور قید کر دیے گا اشارہ کر دیا۔ احمد بین زیرک افسر پولیس کو بھی اس کے ساتھ ہی گرفار کر لیا گیا ہے۔ لشکریوں کو بیا مرنا گوار گڑرا۔ وہ شوروغل کی بعد میں آئیس رہا کر دوں گاراضی کر دیا۔ نظیم منتشر ہوگیا۔

مونس کی معزولی و گرفتاری : بعدازال خلیفہ قاہر نے مونس کو مضورہ کرنے کی غرض سے بلا بھیجا مونس نے حاضری سے افکار کردیا۔ تب اس کو معزول کر کے بجائے اس کے طریف سیمری کو مامور فر مایا اور خاتم خلافت عنایت کر کے ارشاد کیا ' میں نے اپنے جیئے عبدالصمد کو وہ اختیار مرحت کئے جوخلیفہ مقتر رنے اپنے جیئے محمد کو دیئے تھے اور تم کو بین نے اس کی خیابت کو عسا کر شاہی کی افری کا مراء واراکییں دولت کی سرواری دی اور ٹر انول کی گرانی سپر دکی۔ جو اختیارات مونس کو حاصل تھے وہ سب میں نے تم کو مرحت فرمائے ' تمہارا فرض ہے کہ اس نمک جرام احسان فراموش مونس کو بلالا کو۔ ورنہ جب تک وہ سب میں موجود رہے گا۔ اس وقت تک مفسدہ پردازوں اور بداطواروں کا وہاں جمکھطا رہے گا اور طرح طرح کے فیادات اٹھتے رہیں گے' کے طریف قعر خلافت سے نکل کرمونس کے مکان پر گیا اور بید ظاہر کیا کہ خلیفہ قاہر نے تم کو اور تمہرا ہیوں کو امان دی ہے تمہارے کے مناسب ہے ہے کہ قصر خلافت میں حاضر ہو کر خلافت ما ہب کی دست ہوی کرو۔ ورنہ اس خانہ نین اور خلافت ما جب کی دست ہوی کرو۔ ورنہ اس خانہ نین اور خلافت ما جب کی دست ہوی کرد۔ ورنہ اس خانہ نین اور خلافت کا نتیج آجھا نہ ہوگا۔ مبادا خلیفہ قاہر نے قبل اس کے وہ روہرو آئے گرفتار کرکے قید کردیے کا بین جا سے میں داخل میں داخل ہوا۔ خلیفہ قاہر نے قبل اس کے وہ روہرو آئے گرفتار کرکے قید کردیے کا حکم میں داخل میں داخل ہوا۔ خلیفہ قاہر نے قبل اس کے وہ روہرو آئے گرفتار کرکے قید کردیے کا حکم حکم دے دیا۔ طریف کو اس سے ایک گونہ ندامت ہوئی۔

ابوجعفر محرکا و زارت برتفر ر مونس کی گرفتاری کے بعد خلیفہ قاہر نے قلمدان و زارت ابوجعفر محربین قاسم بن عبیداللہ کے سپر دکیا اور مونس بلین علی بن بلین ابن مقلہ و زیر السلطنت ابن زیر کے اور ابن ہارون کے مکانات کی گرافی کا حکم صادر فرمایا۔ جس قدر بال و اسباب اور سامان ان کے مکانات بیل تھا۔ ضبط کرلیا۔ ابن مقلہ کا مکان جلا کر خاک کردیا گیا۔ محمد بن یا قوت در بازخلافت میں حاضر ہو کرع ہدہ مجابت انجام دینے لگا۔ طرحیف اور فوج ساجیہ کو اس سے ناراضکی بیدا ہوئی۔ محمد بن یا قوت اس امر کا احساس کر کے رو پوش ہوگیا۔ اور موقع پاکرا ہے باب کے پاس فارس چلا گیا۔ خلیفہ قاہر نے اس حرکت پر محمد بن یا قوت اس امر کا احساس کر کے رو پوش ہوگیا۔ اور موقع پاکرا ہے باب کے پاس فارس چلا گیا۔ خلیفہ قاہر نے اس حرکت پر محمد بن یا قوت کو عزاب آسمیز خطتح رفر مایا اور صوبہ امواز کی گور نری عزایت کی۔

سبکری اور مونس کی رنجش کا سبب نظریف سبکری ہے دیا دہ بڑھا دیا تھا۔ حالانکہ بید دنوں طریف کے خادم اور مونس نے بلیق اور اس کے بیٹے علی کارتبہ ومنز لت طریف سبکری سے زیادہ بڑھا دیا تھا۔ حالانکہ بید دنوں طریف کے خادم اور ماقت سے۔ بید دنوں مونس کی قدر افزائی سے ایسے اترائے کہ طریف کا پاس ا دب تک چھوڑ دیا تھا اور نوبت اس حد تک پہنے گئی کہ بلیق نے طریف کو اکثر صوبجات کی حکومت سے معزول کر دیا تھا۔ بالآ خرر فع ندا مت کے خیال سے بلیق نے طریف کو مفرکی گورنری پر مامور کرنے کا قصار کیا۔ چنانچہ وزیر السلطنت ابن مقلہ سے طریف کی بھی سفارش کی۔ وزیر السلطنت ابن مقلہ نے منظور فرمائی علی بن بلیق کو اس کے خرلگ گئی۔ اس نے طریف کو گورنری مصر پر بھیجنے سے روک کراپنی درخواست بیش کر دی اور سند حکومت حاصل کر کے اپنے نائب کو وہاں بھیج دیا۔ طریف کو اس سے سخت رنجیدگی بیدا ہوئی اور وہ اسی روز بھی موقع و کل کا انتظار شدت کے ساتھ کرنے لگا۔

مونس اور فوج ساجید کی کشیدگی کی وجید فوج ساجیدی کشیدگی اور خلیفه مقدر کی طرف مائل ہونے کی یہ وجہ ہوئی کہ بیفوج مونس کے ساتھ موصل میں تھی۔خلیفہ مقدر کے آل ہونے کے وقت بھی اس کی معین و مددگارتھی۔مونس اس سے ہمیشہ ترقی اور انعام کے وعدے کرتا آیا تھا۔تا آ نکہ خلیفہ قاہر مسند خلافت پر مشکن ہوا اور مونس کو امور سلطنت کے سفید و سیاہ کرنے کے اختیارات حاصل ہو گئے مگر اس کی فوج کے حقوق پر مونس کی نظر نہ پڑی۔

ساجیه فوج کا مروار صندل فوج ساجیه کے مرواروں میں ایک شخص صندل نامی تفا۔ اس کا ایک خادم موتمن تفا۔ صندل نے اس کوفروخت کر دیا تھا۔ وہ رفتہ رفتہ خلیفہ قاہر تک قبل خلافت پہنچے گیا۔ چنا نچہ جس ونت خلیفہ قاہر مند خلافت پر متمکن ہوا موتمن کوکل خادیان قصرخلافت کی سرواری عنایت کی۔ پچھعرصہ بعد خلیفہ قاہر 'نمک حرام ارا کین دولت مونس اور بلین کی سازشوں میں گرفتار ہوا۔ وہ ڈو ہتے ہوئے کی طرح ہزچیز پر ہاتھ مارتا تھا کہ شایداس کے ذریعہ سے نجات مل جائے۔ گر کچھ بن نہ پڑتی تھی ایک روزموتمن کوطلب کر کے کہاتم صندل کے پاس جاؤجس نےتم کوفر وخت کیا تھا۔ وہ فوج ساجیہ کا ایک سردار ہے۔ اور اس سے میری شکایت کروا گروہ میری شکایت کا جواب دیے تواس سے بلیق اور علی بن بلیق کی سازشوں اور بدمعاملگی اور میری مجبوری کا حال بیان کر دینا اورا گراس کے خلاف دیجینا تو خاموش رہنا۔ مؤتمن رخصت ہو کرصندل کے پاس آیا اور جس طرح خلیفہ قاہرنے تلقین کی تھی۔لفظ بلفظ اوا کیا۔صندل نے جواب دیا کہ '' امیر المؤمنین نام کے خلیفہ ہیں وہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کر سکتے ہیں اگر اللہ تعالی ان ہی سازشوں سے جوان دنوں ارا کین دولت کے بدولت ہور ہی ہیں۔ نجات دے دی تو ہم تم کواور ہر مخص اینے حق کو بینی سکتا ہے۔ موتمن یین کرخاموش ہور ہا۔ لوٹ کرخلیفہ قاہر کی خدمت میں آیا خلیفہ قاہر نے کل حالات من کرتھوڑے سے تحالف موتمن کی معرفت صندل کی بیوی کے پاس روانہ کئے اور رہیمجھا دیا کہتم میرے محاس اخلاق اور سخاوت کو بیان کر کے بیٹ اہر کرنا کہ آج خلیف نے اپنے خدام کو بہت می چیزیں عطاکیں۔ ان میں سے بیر بھی ہیں۔ بیر میں اپنی طرف سے آپ کو بطور تھند یتا ہوں۔ اگرتم خلیفہ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل کروتو خداجانے کیا ہے کیا ہوجاؤ ۔صندل کی بیوی مونس کی ترغیب سے قصرخلافت میں حاضر ہوئی ۔خلیفہ قاہر نے بالشافیاس سے جو کہنا تھا کہا اور اس کے ذریعہ سے صندل کے پاس اپنے قلم خاص سے ایک رقعہ لکھ کرروانہ کیا جس میں صندل اور اس کے ہمراہیوں کو جا گیرات ٔ انعامات اور صلے دینے کا وعدہ تھا۔صندل نے وہ رقعہ دیکھ کرسید سالا ران فوج ساجیہ سے سیما کواپنا ہمر

خلیفہ قاہر اور طریف کے مابین معامدہ طریف نے اس شرط سے ان اوگوں کی ہم آ ہنگی مظوری کے مونس بلیق اور ابن بلیق اور ابن بلیق کو کی صدمہ جانی نہ بینچنے پائے اور مونس کے مرتبہ اور منزلت میں کوئی فرق نہ پڑے۔ سب نے تسمیں کھا کیں بعد از ال طریف نے بیاستدعا کی کہ خلیفہ قاہر کا خط بقام خاص اس مضمون کا آئے تو میں بسر وچشم اس مصیبت و بلا کے ٹالنے کو موجود ہوں۔ ان لوگوں نے خلیفہ قاہر کے پاس بھی بیام بھیج دیا۔ خلیفہ قاہر نے اپنے قلم سے پہلے ان شرا لکا کو تحریر کیا جس کا وہ خواہاں تھا۔ اس کے بعد اپنی طرف سے اس قدر اور بڑھا دیا کہ جمین ہمیشہ نماز پڑھایا کروں گا۔ جمعہ اور جماعت میں حاضر ہوں گا۔ جمعہ اور جماد کو جماد کیا کہ میں خود مجلس عدل میں جا کر بیٹھوں گا۔

خلیفہ قاہر کی گرفٹاری کامنصوبہ فوج ساجیہ کے ملالینے کے بعد طریف نے کافظین کھر ایے خلافت کو بھی اپنا ہم صفیر بنالیا۔ ابن ہلین نے ان لوگوں کو کل سرائے خلافت کے مکانات سے نکلوا کراپنے خادموں کو ان بیس کھرا دیا۔ اس وجہ سے کافظین کل سرائے خلافت کو ابن بلین سے کشیدگی پیدا ہو گئی طریف نے دم پٹی دے کر ان لوگوں کو بھی خلیفہ قاہر کا ہوا خواہ بنا دیا۔ انقاق یہ کہ ابن مقلہ اور ابن بلین کو اس کی خبر بھی گئی۔ سر دار ان فوج ساجیہ اور کافظین کل سرائے خلافت کو کر فقار کر لینے کا قصد کیا۔ مگر بخوف فتہ و فساداس فعل سے باز رہے پھریہ رائے قائم کی کہ سی حیلہ سے خلیفہ قاہر کے پاس پھنچ کر گرفقار کر لین چاہئے اور چونکہ خلیفہ قاہر نے اس خطرہ کو پہلے ہی سے پیش نظر کر رکھا تھا۔ بیاری کے بہانہ سے باہر نہ آتا تھا اور نہ کو کی حضمت میں جاسکتا تھا۔ اس وجہ سے ابن مقلہ اور ابن بلین کو اس ارادے میں بھی کا میا بی نہ ہوئی۔ صلاح ومشورہ کرکے قرام طے کے آئے کی خبرا اُڑادی جیسا کہ ابھی ہم نے اُور بیان کیا ہے۔

عام معافی کا اعلان : الغرض مونس کی گرفتاری کے بعد عہد ہ جابت پر سلامت طولونی کو مامور کیا گیا۔کوتوالی پراحمہ بن خاقان عہد ہ وزارت پر بجائے ابن مقلہ کے ابوجعفر بن حجر قاسم بن عبیداللہ نظم ونسق سے فارغ ہو کر خلیفہ قاہر نے تمام شہر میں یہ منادی کرادی کہ جولوگ رو پوش ہیں حاضر ہوجا کیں۔ان کوامان دی جاتی ہے۔ ان کا مال واسباب جو صبط کرلیا گیا ہے۔ واپس کردیا جائے گا۔اور مال واسباب ضبط کرلیا جائے گا۔اس کے بعد ابواحمہ بن ملنی کی جبتی شروع ہوئی۔ بڑی کوشش اور تلاش سے وہ ہاتھ آیا۔خلیفہ قاہر نے اشارہ کردیا۔ اسے دیوار میں چن ویا گیا اس کو بھی سزائے قبل دی گئے۔

بلیق ومونس کافتل : شعبان الاسم بین لشکریوں میں پھر شورش پیدا ہوئی۔ مونس کے ہمرائی بھی اس فتہ و فساد میں شریک تھے۔شور وغو غامچاتے ہوئے کملسر اے خلافت کے قریب پہنچ۔ وزیر السلطنت ابوجعفر کے'' روش کل'' کو آگ لگا دی۔ مونس کور ہاکر دو چلاتے ہوئے تصرِ خلافت کی طرف بڑھے۔ فلفہ قاہر لشکریوں کے شور وغل کوس کر اس مکان کی جانب گیا جہاں پر کہلیت قید تھا۔ فادموں کو اشارہ کر دیا۔ بلیق کی گردن اتار لی گئی اور اس کا سرلئے ہوئے مونس کے پاس آیا۔مونس دیکھ کر گھبرا گیا اور ان کا مرکب کے تامیل بھی سراتارلیا دیکھ کر گھبرا گیا اور انا للہ دانا الیہ راجعون پڑھ کر ملیق کے قاتل پر لعن طعن کرنے لگا۔ فلیفہ قاہر کے تھم پر اس کا بھی سراتارلیا

گیا۔ بعدازاں دونوں سروں کو نیزے پر رکھ کرتشہر کرا کرخز آنہ میں رکھ دیا۔ لشکری اور ہمرا ہیان مونس اس خوفاک منظر کو دیکھ گرقم اگئے ۔کسی تح یک کے بغیرسب کے سب منتشر ہوگئے ۔

<u>ا بوجعنفر کی معتر و تی</u> بعض لوگوں کو بیان ہے کہ علی بن بلیق اپنے باپ بلیق اور مونس کے بعد مارا گیا۔ کیونکہ بیر و پوش تھا۔ بلیق اور مونس کے قل کے بعد اس کی بھی ہے تھم خلیفہ گرفتاری ہوئی تھی۔

ابویعقوب اسحاق بن اساعیل نویختی بھی اس فتنہ وفساد میں مشتبہ ہوگیا تھا۔ خلیفہ قاہر نے اس کووزیر السلطنت ابوجعفر کے پاس سے گرفنار کرا کے جیل میں ڈال دیا۔ ارا کیین سلطنت اور سر دار ن لٹکر کوخلیفہ قاہر کی اس تند مزاجی سے سخت اندیشہ پیدا ہو۔ ساجیہ اور محافظین محکسر ائے خلافت بھی اس معاملہ میں اپنے دخل در معقولات کرنے سے خاکف اور نادم ہوئے۔ ابو پیقوب کے بعد وزیر السلطنت ابوجعفر کی گرفتاری کی باری آئی۔ تین ماہ پندرہ یوم وزارت کرنے کے بعد اسے گرفتار کیا گیا۔ اس کی اولا ذ'اس کا بھائی اور عبید اللہ اور اس کے خدام بھی گرفتار کر سے جیل میں ڈال دیئے گئے۔ ابوجعفر قید ہونے کے المحار ہوئی۔ ابوجعفر قید ہونے کے المحار ہوئی۔ المحار ہوئی۔ ابوجعفر قید ہونے کے المحار ہوئی۔ ابوجعفر قید ہونے کے المحار ہوئی۔ ابوجعفر قید ہونے کے المحار ہوئی۔ ابوجعفر قید ہونے کے المحار ہوئی۔ ابوجعفر قید ہونے کے المحار ہوئی۔ ابوجعفر قید ہونے کے المحار ہوئی۔ ابوجعفر قید ہونے کے المحار ہوئی۔ ابوجعفر قید ہونے کے ابوجعفر قید ہوئی۔ ابوجعفر قید ہونے کے ابوجعفر قید ہوئی۔ ابوجعفر قید ہوئی کی دوئی کے بعد ابوجعفر قید ہوئی کے ابوجعفر قید ہوئی کی باری تا کو بیان کی باری کے بیان میں دوئی ہوئی کے دوئی کے بار کو بیان کی باری تا کو بیان کی باری تا کر کے بیل میں ڈال دیے گئے۔ ابوجعفر قید ہوئی کی باری تا کر کے بیل میں ڈال دیے گئے۔ ابوجعفر قید ہوئی کے بیان کو بیان کی باری تا کو بیان کے بیان کی باری تا کو بیان کی باری کی باری تا کر کے بیان کی باری تا کو بیان کی باری کی باری تا کر باری کی باری تا کی باری تا کی باری کی باری کی باری تا کر بیان کی باری کے بیان کی باری کی باری کی باری کی باری کی باری کی باری کی باری کی باری کے باری بھی کر باری کی باری کی باری کر بیان کے باری بیان کی باری کی باری کی باری کی باری کی باری کی باری کی باری کی باری کی باری کی باری کی باری کی باری کی باری کی باری کی باری کی باری کی باری کی باری کی باری کی باری کی باری کی باری کی باری کی باری کی باری کر باری کی باری کی باری کی باری کی باری کی باری کی باری کی باری کی باری کی باری کی باری کی باری کی باری کی باری کی باری کی باری کی باری کی باری کی باری کی باری کی باری کی باری کی باری کی باری کی باری کی باری کی باری کی باری کی باری کی باری کی باری کی باری کی باری کی باری کی باری کی باری کی باری کی باری کر کی

ابوالعباس احمد کا عہد ہ وزارت پرتقر رہ بجائے اس کے ابوالعباس احمد بن سلیمان تصیبی کوقلمدان وزارت سپر ذکیا گیا۔ وزیر السلطنت ابوجعفر کے قید ہونے کے بعد طریف ایک بااثر شخص باقی رہ گیا تھا۔ جس کا افتد ارخلیفہ قاہر کی آتھوں میں کانٹے کی طرح سے کھٹکتا تھا۔ نوج اور ملک کواس کا پاس ولحاظ تھا۔ ایک روز خلیفہ قاہر نے اس کواپنے در بارخاص میں بلا جھجا۔ اس نے حاضر ہوکر دست ہوی کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ خدام نے گرفتار کر کے جیل میں جھبج دیا۔ تا آ تکہ خلیفہ قاہر کو معزول کیا گیا۔

آل ہو میر کی حکومت کا آغاز بن ہو یہ کا مورث اعلی ابوشجاع ابو یہ نا می ایک شخص سرداران دیلم میں سے تھا۔ اس کے تین لڑکے تھے۔ مجاد الدولہ ابوالحن علی کرن الدولہ ابوعلی حسن معز والدولہ ابوالحن احد 'ابن ماکولانے اس کو ساسانیہ میں بہرام گور بن پر دجز دکی طرف نسبا منسوب کیا گیا ہے اور ابن مسکور یہنے پر دجز دشہر یار کی جانب مگریہ نسب بے بنیاد ہے۔ کیونکہ زیاست وسرداری کی قوم پرسوائے ان کے شہروالوں کے اور کسی کو حاصل نہیں ہوا کرتی ہوا کہ ہم مقدمہ الکتاب میں بیان کرتے ہیں۔

بن بو سیکا خروج: بہر کیف جس وقت دیلم نے اطروش کے ہاتھ پراسلام قبول کیا اورا طروش ان کے زور ہازو کی وجہ سے طبرستان اور جرجان پر قابض و مضرف ہواان کے نا مورسیہ سالاروں میں سے ماکان بن کائی بیانی بن نعمان اسفار بن شیرویہ اور مراداوی بن زیاد تھا۔ یہ لوگ بڑے بڑے نواب اور والی ملک تھے۔ ان لوگوں نے پہلے صوبہ طبرستان کو د ہالیا بعد از اس زمانہ تنزلی دولت عباسیہ میں ملک گیری کے خیال سے بلا واسلامیہ کے اطراف وجوانب کی جانب نکل پڑے۔ انہیں خروج کرنے والوں کے ساتھ بنی بویہ نے بھر جب بعد قل کرنے والوں کے ساتھ بنی بویہ نے بھی خروج کردیا۔ جو ماکان بن کابی کوج کے سرداروں میں سے تھا۔ پھر جب بعد قل اسفار بن شیرویہ مابین مراداوی کاور ماکان بن کابی اختلاف وفقہ شروع ہوا جیسا کہ آپ او پر پڑھ آ سے ہیں۔

بنی بویدا ورمرا داوی اورمرا داوی فی طرستان وجرجان کوما کان کے بضہ نے نکال لیا تو بی بوید ماکان ہے یہ کہ کرکہ مراداوی کے بوئکہ ہم کوگوں کاخرچ زیادہ ہے اہل وعیال ہمارے کثرت سے بین اور آپ اس بارگراں کے

متحمل نہیں ہو سکتے۔ اس وجہ سے بہ نظر تخفیف تصدی ہم لوگ مراداوی کے پاس چلے جاتے ہیں جس وقت آپ کا انظام درست اور کاروبار شلطنت چست ہوجائے گا۔ آپ کے پاس چلے آئیں گے۔ مراداوی نے بنی بوید کواعز اڑوا حرام سے کھرایا خلعتیں ویں۔ اس کے بعد ماکان کے سپر سالا رول میں سے ایک گروہ نے مراداوی سے امان کی درخواست کی۔ مراداوی کے نیانچ بھا دالدولہ کوکرخ کی مراداوی کے نیانچ بھا دالدولہ کوکرخ کی فراداوی کے نیانچ بھا کیوں میں سب سے بڑا تھا۔

آل بوری کر مے کوروائی فرص تمام بی بویہ مراداوی سے دخصت ہوگر دے کی جانب دوانہ ہوئے۔ان دنول رے کی حکومت پر شمکیر بن زیاد برادر مراداوی تھا۔اس کے ساتھ اس کا وزیر حسین بن گھ ملقب ہمید بھی تھا۔ عمید الدولہ نے رے میں پہنچ کر عمید سے ملا قات کی ۔ کچھ اسباب اور خچر بطور تھنہ پیش کیا۔ مراداوی کواس کی خبرلگ گئی فورا سمجھ گیا کہ ماکان کے ان پناہ گزین سر دارول کو سر داری و حکومت و بے میں میں نے غلطی کی بیلوگ چلتے پرزے ہیں جو پھے نہ کر گزری وہ مم ہے۔اس خیال کا آنا تھا کہ این ہو گھ نے بیشتر عمادالدولہ ہے۔ اس خیال کا آنا تھا کہ اپنے بھائی دشمکیر کوان لوگوں کی گرفتاری کے لئے کھ بھیجا۔ اس خط کے پہنچنے سے پیشتر عمادالدولہ کرخ کی طرف روانہ ہو چکا تھا اورلوگ تو گرفتار کرنے گئے یہ باقی رہ گیا۔ دشمکیر نے اس کے واپس لانے کی فکر کی ۔ آدمیوں کوروانہ کرنے کی طرف روانہ ہو چکا تھا اورلوگ تو گرفتار کرنے گئے یہ باقی رہ گیا۔ دشمکیر نے اس کے واپس لانے کی فکر کی ۔ آدمیوں کوروانہ کرنے کی فروانہ کرنے کی فرونہ ہور ہا۔

عما دالدوله كاكرخ ير فبضه عادالدوله نے كرخ من بيج كرز مام حكومت اپنے ہاتھ ميں كى استقلال واستحكام سے حكراني كرنے لگا۔ خرميہ كے دو جار قلعات بھي فتح كے مال كثير ہاتھ آيا۔سب كاسب لشكريوں كودے ديا۔جس سے شكريوں کواش ہے بحبت ہوگئی عوام الناس کے قلوب عدل وانصاف اور دادو دہش ہے اس کی جانب ماکل ہوگئے تھوڑ ہے ہی دنوں میں اس کا جاہ وجلال اور رعب واب بڑھ گیا۔اس زمانہ میں مراداوت کے طبرستان میں مقیم تھا۔طبرستان سے رہے واپس آپیا اور سپہ سالا روں کی ایک جماعت کو جورے میں نظر بند تھے رہا کر کے کرخ بھیج دیا عماد الدولہ نے ان سپہ سالا روں کو بہت بوی عزت كى اورا خلاق ومحبت سے پیش آیا۔ انہیں مال واسباب سے مالا مال كيا گيا۔ ان سے ان لوگوں كونما والدوله كي جانب طبعی میلان ہو گیا۔ مراداوت کے نے پینجریا کران لوگوں کو بلا بھیجا۔ عمادالدولہ نے واپس بھیجنے سے انکار کر دیا۔ مراداوت کو اس خود کردہ فغل پر سخت ندامت ہوئی اس اثناء میں شیرزاد نامی دیلم کے ایک سپر سالا رقے تما دالد ولہ ہے امان حاصل کر لیا۔ اصفہان پر قبضہ عمادالدولہ کی قوت اس کے ل جائے ہے بڑھ گی اور اس نے سامان جنگ درست کر کے اصفہان پر چڑھائی کر دی۔ان دنوں اصفہان میں مظفرین یا قوت حکومت کرر ہاتھا۔ دس ہزارفوج اس کے قبضہ میں تھی اور محکمہ خراج کا انچاری ابوعلی بن رستم تھا۔ عمادالدولہ سے کہلا بھیجا کہتم لوگ دارالخلافت بغداد میں جا کرمغذرت کرلواور امیر المؤمنین کی اطاعت قبول كركو مين تمهار ب ساتھ دوستانہ برتاؤ كرنے كوتيار ہوں مظفراورالوعلى نے اس امر كومنظورنه كيا۔انفاق ميك انہیں ایا م میں ابوعلی مرکبا۔ جوخلیفہ قاہر کی اطاعت کونہا یت مکروہ سمجھنا تھا۔مظفر نے اصفہان سے تین کوس باہرآ کرمور چیہ قائم کیا۔اس کے شکر میں چیسودیلمی اوراہل جبل تھے۔ان لوگوں نے عماد الدولہ کے حالات س کرعما دالدولہ ہے امان حاصل کر لی۔ بعدازاں لڑائی کی چھیڑ چھاڑ شروع ہوئی۔عمادالدولہ کے رکاب میں صرف نوسوسوار تھے اور مظفر تقریباً دس ہزار فوج کے ساتھ میدان جنگ میں آیا تھا۔ گریہلے ہی تملہ میں وہ فکست کھا کر بھا گا۔ عماد الدولہ نے اصفہان میں داخل ہوکراپنی کامیا بی

جر جان پر قبضہ اس واقعہ ہے جس قدر خلیفہ قاہر کو مرت ہوئی اوراس ہے بدر جہازیا دہ مراداوی کو صدمہ پنچا اور یہ خیال پیدا ہوا کہ مبادا ہمارے مقبوضات ہمارے ہاتھ ہے جاتے رہیں۔ براہ مملق و چاپلوی ممادالدولہ کو کھے بھجا''تم میرے ہی ساختہ پر داختہ ہومیری اطاعت قبول کرو۔ میں تمہاری فوج ولٹکر سے مدد کروں گا'۔ اور قبل قاصدروانہ کر کے اپنے بھائی دشمکیر کو ایک عظیم الشان فوج کے ساتھ محادالدولہ پر بحالت غفلت شب خون مارنے کوروانہ کیا۔ جاسوسوں نے ممادالدولہ کو تشمکیر کو ایک عظیم الشان فوج کے ساتھ محادالدولہ کو بیا جدال و اس کی خبر کردی۔ اصفہان چھوڑ کر جرجان کا اُن کی کیا۔ ابو بکرین یا قوت والی جرجان محادالدولہ کی آئمہ سے مطلع ہو کر بلا جدال و قال جرجان چھوڑ کر رام ہر مزبھا گیا۔ عمادالدولہ نے جرجان پر پہنچ کر قبضہ کرلیا۔ یہ واقعہ ماہ ذی الحجہ استام کا ہے۔

عما دالدولہ اور ابن یا قوت کی جنگ: اس کے بعد ہی دشمیر برادر مراداوی واردا صفہان ہوا۔ اور بلامزامت و مخاصت قابض و متصرف ہوگیا۔ مگر طیفہ قابر کی تحریک پرمراداوی نے اصفہان کو تحدین یا قوت کے حوالہ کر دیا۔ بعد قبضہ جرجان عادالدولہ کے پاس ابوطالب زید بن علی نوبند جان کے خطوط آنے شروع ہوئے ہر خطیس بھی لکھتا تھا کہتم میرے باس چلے آؤ۔ ابن یا قوت سے عافل رہنا خلاف عقل ہے۔ وہ تبہاری آگریش ہوا۔ تب ابوطالب نے پی جھانا شروع کیا یا قوت اور اس کے مشورہ پرکار بندنہ ہوا۔ تب ابوطالب نے پی جھانا شروع کیا کہ مراداوی اور ابن یا قوت میں مصالحت کی گفتگو ہورہی ہے۔ آگر ان دونوں میں مصالحت ہوگئ تو تبہاری جہنیس ہے اور نہ تم میں ان دونوں کے مقابلہ کی قوت ہے۔ عادالدولہ باربار اس مضمون کے کلھتے سے متاثر ہوگیا۔ ماہ رہے اش فی اس جھیل کی جرجان چھوڑ کرنو بند جان کا دراستہ لیا۔ اثناء راہ میں ابن یا قوت کے مقدمہ لیجیش سے ٹم بھیڑ ہوگیا۔ عادالدولہ نے بہلے ہی جرجان چھوڑ کرنو بند جان کا دراستہ لیا۔ اثناء راہ میں ابن یا قوت کے مقدمہ لیجیش سے ٹم بھیڑ ہوگیا۔ عادالدولہ نے بہلے ہی مملکہ میں مصالحت نا اور مرتب کر کے چڑھائی کر دی محادالدولہ نے ابن یا قوت نے بہلے ہی مطلح میں الدولہ سے فارس کی طرف خراج وصول کر نے کوروانہ کیا۔ ابن یا قوت نے اس واقعہ سے مطلح محلہ میں گئی کا دران کی طرف خراج وصول کر نے کوروانہ کیا۔ ابن یا قوت نے اس واقعہ سے مطلح میں کہ کی خوران کی طرف خراج وصول کر نے کرانی وصول کر کے اپنے بھائی کے پاس میں میں میں میں کا دران کی طرف خراج وصول کر نے کوروانہ کیا۔ ابن یا قوت نے اس واقعہ سے مطلح میں میں کا درانہ کیا۔ ابن کا قوت نے دی اور خراج وصول کر کے اپنے بھائی کے پاس میں کا درانہ کا درانہ کا درانہ کیا۔ ابن کا قوت نے دی اور خراج وصول کر کے اپنے بھائی کے پاس میں کرانے میں کا کہ کی درانہ کیا۔ ابن کا درانہ کی طرف خراج وصول کر نے کوروانہ کیا۔ ابن یا قوت نے اس واقعہ سے مطالح کیا۔ ابن کیا تو کر ایک میں کا کرانہ کیا گورانہ کیا گورانہ کیا گورانہ کیا گورانہ کی کی کی کرانے کی کوروانہ کیا گورانہ کی

ابن یا قوت کی شکست اس کے بعد محاد الدولہ اس خوف سے کہ مباد امراد اوت گاورا بن یا قوت کے مابین موافقت نہ ہو جائے۔ نوبند جان سے اصطح کی جانب دوا نہ ہوا۔ ابن یا قوت نے تعاقب کیا۔ کر مان کے داستہ میں ایک بل پر مقابلہ ہوگیا۔ فریقین میں لڑائی چیڑ گئی۔ عماد الدولہ کے چند سید سالا روں نے ابن یا قوت سے امان حاصل کر ٹی اور اس کے لئنگر میں چلے گئے۔ ابن یا قوت نے ان سب کوئل کر ڈالا۔ اس سے محاد الدولہ کے سرداروں کے کان کھڑے ہوئے سب نے مجموی قوت سے حملہ کیا۔ ابن یا قوت نے ان سب کوئل کر ڈالا۔ اس سے محاد الدولہ نے تعاقب کیا اور اس کے لئنگر گاہ کولوٹ لیا۔ میہ سے حملہ کیا۔ ابن یا قوت کی فوج میدانِ جنگ سے بھاگ گئی۔ عماد الدولہ نے تعاقب کیا اور اس کے لئنگر گاہ کولوٹ لیا۔ میہ داقعہ ماہ جمادی الثانی میں بہت بڑا حصہ لیا۔

عما دالدوله کا بلا دِ فارس برِ قبضه ِ شکست کے بعدابن یا قوت نے واسط میں جا کردم لیااور محادالدولہ شیراز چلا گیا۔ اس پراورکل بلاد فارس پرکامیا بی کے ساتھ قبضہ کرلیا۔امان کی منادی کرادی۔ چاروں طرف سے امن وامان کا ڈ ٹکا بج گیا۔ ابن باقوت کی اطاعت ابن یاقوت تا زمانه قل مراداو گا ابواز میں مقیم رہا۔ اس کے ساتھ اس کا کا تب ابوعبداللہ بریدی بھی تھا مراداو ترج کے مارے جانے کے بعد ابن یا قوت نے ان بلا و پر بیضہ کرلیا۔ مما دالد ولہ بیخبر پاکر چڑھ دوڑا۔ رفتہ رفتہ مقام عسر میں بہنچا اطراف جرجان میں عادالد ولہ اور ابن یا قوت سے صف آ رائی کی نوبت آئی۔ اس معرکہ میں بھی ابن یا قوت کو قسمت سے تکست نفیب ہوئی۔ ابوعبداللہ بریدی کو بیام سلح دے کر مما دالد ولہ کی خدمت میں بھیجا۔ مما دالد ولہ کے منظور کرلیا اور ابواز کی حکومت پر اس کو مامور کر کے واپس آیا۔ ابن بریدی بھی اس کے ساتھ تھا اس کے بعد ابواز میں ابن یا قوت اور بلا دِفارس میں مما دالد ولہ حکومت کرنے لگے۔

عمل والدولد كوسند حكومت كى منظورى ان واقعات كے بعد عمادالدولہ نے خلیفہ راضى كى خدمت ميں بغرض حصول سند حكومت ايك درخواست رواند كى خلیفہ راضى خلیفہ واضى لہ واضى الدولہ واضى الدولہ واضى خلیفہ واردی الدولہ واضى الدولہ واضى الدولہ والدولہ واضى الدولہ والدولہ 
معزو کی کے ویگر اسباب بعض نے خلفہ قاہر کی معزولی کا سب یہ بیان کیا کہ وہ مند خلافت پر متمکن ہونے کے بعد فوج ساجیہ کے کافظین کل سرائے خلافت پر تشدد کرنے لگا۔ اس کے سرداروں اور سپر سالاروں کی تو بین کرتا۔ وظائف اور شخواہ کے دیے میں لیت ولئل سے کام لیتا۔ اس سے ان لوگوں کو شکا بیتی بیدا ہو ہیں۔ اور وہ الیک دوسر سے سرگوشی کرنے لگا۔ اتفاق یہ کہ کہ اس کے حاجب سلامت کو بھی اس سے خطرہ پیدا ہوگیا کیونکہ وہ اکثر اس سے مال وزر کا طالب ہوتا تھا۔ وزیر السلطنت تصیبی بھی اس آئی حال میں مثل تھا۔ اس اثناء میں خلیفہ قاہر نے اپنے کل سرامیں چندگر سے کھدائے۔ اس سے ان لوگوں کو شبہ پیدا ہواجیا کہ ہم او پر بیان کر آئے ہیں۔ استے میں قرامط کا ایک گروہ فارس سے گرفتارہ ہو کہ بندارہ یا۔ خلیفہ قاہر نے بطاہران لوگوں کو اس میں قید کر دیا۔ گرد ریدہ ان لوگوں کو فوج ساجیہ اور کافطین کھر اے خلافت کو یہ نا گوارگز را اور وزیر اگھار نے کا کوشش کی اور ان سے مدد کا خواستگار ہوا۔ فوج ساجیہ اور کافطین کھر اے خلافت کو یہ نا گوارگز را اور وزیر السلطنت اور حاجب سے یہ واقعہ ظاہر کیا۔ خلیفہ قاہر نے ان لوگوں کو کھر اے خلافت کو یہ نا گوتہ اور قوی ہوا۔ خلیفہ السلطنت اور حاجب سے یہ واقعہ خل ہر ایت کر دی اور حن ساجیہ اور کافطین کھر اے خلافت کو یہ نا گوتہ اور قوی ہوا۔ خلیفہ السلطنت اور حاجب سے یہ واقعہ خلیم ہوا ہو تو کی ساجیہ اور کافطین کھر اے خلافت کو یہ نا گوتہ ور قوی ہوا۔ خلیفہ کے سپر دکر دیا اور حن سلوک کرنے کی ہوایت کر دی اور حن ساجیہ کی کشیدگی اس حد تک پیچی کہ اس کے معزول کرنے پر منفق ہوگئی۔ جیسا کہ ہم ابھی بیان کر آئے ہیں۔

电压性性 医克克斯氏性 化环烷 经工作 医外侧 人名英格兰人姓氏

## چاپ: <u>چ</u>ې محمد بن مفتدرالراضي بالله

## אין שיוף דיש

N.

سیعت خلافت: ظیفہ قاہر کی گرفتاری کے بعد ابوالعباس بن مقتر رکوقید خانہ سے دربارعام میں لایا گیا۔ (پیریم اپنی ماں کے جیل میں تھا) ماہ جمادی الاول ۳۲۲س پیری چہارشنبہ کو اس کی خلافت کی بیعت کی گئی اور'' الراضی باللہ'' کا مبارک لقب دیا گیا۔

قا ہر کا انجابیم: اس کے بعد خلیفہ راضی نے علی بن عیسی اور اس کے بھائی عبد الرحمٰن کوا مورسلطنت میں رائے لینے اور مشورہ کرنے کی غرض سے طلب کیا۔ تھوڑی دیر بعد یہ دونوں حاضر ہوئے تو عہد ہ وزارت پر علی بن عیسی کو مقرر کرنے کا قصد ظاہر فرمایا۔ علی بن عیسی نے شعفی اور کبر بن کا عذر کیا ابن مقلہ کو فرمایا۔ علی بن عیسی نے جنافیہ راضی نے ابن مقلہ کو فرمایا۔ علی بن عیسی نے جنافیہ راضی نے ابن مقلہ کو امان دی اور قلمدان وزارت اس کے سپر دکیا اور قاضی القصاۃ کو حکم دیا کہ مجبوس خلیفہ قاہر کے پاس جا کر ہدایت کرو کہ وہ اپنے آپ کو معزول کرنے کی ہدایت آپ کو معزول کرنے کی ہدایت کی مدایت کی مدایت کی مدایت کی مدایت کی مدایت کی محبوس خلیفہ کے پاس گیا اور اپنے آپ کو معزول کرنے کی ہدایت کی موایت کی موایت کی مدایت کر مدایت کی مدایت کی مدایت کی مدایت کی مدایت کی مدایت کر مدایت کی مدایت کی مدایت کی مدایت کی مدایت کی مدایت کی مدایت کی مدایت کی مدایت کی مدایت کی مدایت کی مدایت کی مدایت کی مدایت کی مدایت کی مدایت کی مدایت کی مدایت کر مدایت کی مدایت کر مدایت کی مدایت کر مدایت کی مدایت کی مدایت کر مدایت کر مدایت کر مدایت کر مدایت کر مدایت کر مدایت کر مدایت کرت کر مدایت کر مدایت کر مدایت کر مدایت کر مدایت کر مدایت کر مدایت ک

عبدوں کی تقسیم: ابن مقلہ نے عہدہ وزارت سے مشرف ہو گرفسیبی وزیر خلیفہ سابق کوا مان دے کر چند صوبوں کی گورٹری عطا کی اوراس کی طرف سے بطور نائب کے فضل بن جعفر بن فرات کو صوبجات موصل ، قروی ، باریدی ، ماروین ، ویار جزیرہ ویار بکر طریق فرات اور ثغور جزریہ شامیہ اورا فواج شام ومصر پر مامور کیا۔ افسران محکہ جات خراج ڈاک اور معاون کی معزولی اور تقرری کے اعتبارات و کے گئے۔ بدر حمامی کو محکہ پولیس کی افسری وی گئی۔ محمد بن راکق ابواز سے طلب کیا گیا اس نے اس صوبہ پر قبضہ کر کے ابن یا قوت کو اصفہان کی گورٹری مل گئی تھی اور یہ اس طرف روانہ ہونے کے ارادے میں تھا۔ استے میں خلیفہ قاہر کی زند نگانی کا خاتمہ ہوگیا اور خلیفہ راضی مسئد مل گئی تھی اور یہ اس طرف روانہ ہونے کے ارادے میں تھا۔ استے میں خلیفہ قاہر کی زند نگانی کا خاتمہ ہوگیا اور خلیفہ راضی مسئد خلافت پر شمکن ہوا۔ عہدہ تجابت پر مقرر کرنے کی غرض سے ابن رائن کو خلیفہ راضی نے بلا بھیجا ابن رائن امواز سے واسط کی طرف وانہ ہوا۔

ابن ما قوت كاعهده حجابت برتقرر ابن ما قوت نے ریخر پا كردر بار خلافت ميں عهده عجابت كى ايك درخواست بھي

**مِار ون كَافْتَل**: ہارون غریب الحال کوخلیفہ قاہر نے کوفۂ دینوراور ماسبدان کی گورنری مرحمت فرمائی تھی ۔جس وقت خلیفہ قاہر معزول كيا كيا اورخليفه راضي متدخلافت پرجلوه افروز جوالة بارون كوية خيال پيدا موا كه بين تو خليفه قالبر كي مامول كانتيا مول میرے سواکوئی اور تخص حکومت اور سر داری کامستحق نہیں ہے۔ارا کین دولت اور سپیسالا ران لشکر کوانعام دیتے کا وعدہ کیا اور دینور سے خالقین کی جانب بقصد بغدا دکوچ کیا۔وزیرالسلطنت ابن مقلہ ابن یا توت فوج سا جیداور خالفین محلسر السے خلافت کوٹا گوارگزرا مجتم ہوکرور بارخلافت میں خاضر ہوئے اور خلیفہ راضی سے ہارون کی شکایت جروی خلیفہ راضی نے ان لوگوں کو ہارون سے مزاحت کرنے کی اجازت دے دی ان لوگوں نے ہارون کو بذریعہ خط و کتابت بغداد میں آنے کی ممانعت کردی اوران علاوہ ان صوبوں کے جواس کے قبضہ میں تھے۔ دوایک صوبہ اور دینے کا دعدہ کیا مگر ہارون اس جانب ذرابھی ملتقت نہ ہوا۔ نہروان میں پہنچ کے جبراً خراج وصول کرنے لگا۔ جس سے اس کارعب وواب بڑھ کیا۔ ارا کین دولت نے پی خبریا کرممہ بن یا قوت کوایک عظیم الثان لشکر کے ساتھ ہارون کے طوفان بے تمیزی کی روک تھام کوروانہ کیا جو نہی دونوں فوجیس مقابلہ پرآئیں۔ابن یا قوت کے بعض ہمراہی بھاگ کر ہارون کے پاس چلے گئے۔ابن یا قوت نے ہارون کے پاس مصالحت کا پیام بھیجا۔ ہارون نے منظور نہ کیا اور پیکھلا جھیجا کہ میں بغداد میں ضرور آؤں گا۔ ابن یا قوت پیڈ جواب من کر خاموش ہور ہا۔ یوم سد شنبہ چوہیں جمادی الثانی ۲۲ سرچے کو دونوں فوجوں نے ہنگا مہ کارزار گرم کیا۔ پہلے ہی حملہ میں ابن یا قوت کوشکست ہوئی۔اس کالشکرگاہ لوٹ لیا گیا۔ابن یا قوت تمریز کے بل کی طرف بھا گا اوراس سے گزرگیا۔ ہارون نے تنہا اس کا تعاقب کیارفتہ رفتہ ایک جھیل میں پہنچا اتفاق ہے گھوڑا بد کا زمین پرآ رہا گھر بن یا قوت کے ایک غلام نے پیچ کرسرا تار لیا۔ ہارون کے ہمراہی اس واقعہ کود مکھ کر بھاگ کھڑے ہوئے دوالیک سپہ سالا رمادے گئے اور ایک دوگرفتار کرلئے گئے۔ 

ا بن یا قوت کا زوال بهم اوپر بیان کرآئے ہیں کہ ابن یا قوت کوکل دفاتر کی نگرانی کا حکم دیا گیا تھا اور وزارت بھی در حقیقت یبی کر رہا تھا۔ ابن مقلہ برائے نام وزیر تھا۔ ابن مقلہ وقت بے وقت موقع پا کر خلیفہ راضی ہے اس کی شکایت گرنے لگا۔ تا آ نکہ خلافت مآب پر ابن یا قوت کی مخالفت ٹابت کر دی اور ماہ جمادی الاول سام سے میں اس کی گرفتاری پر ا مادہ کردیا۔

ابین یا قوت کی گرفتاری پانچوں ماہ ندکورکوخلیفہ راضی حسب دستور دربار میں رونق افروز ہوا۔اراکین سلطنت امراء کشکر اور وزراء حسب مراتب موجود تھے اور گورنران صوبجات بھی ایک طرف کھڑے تھے امید واران سندگورنری کے ملنے کا انتظار کررہے تھے۔خلیفہ راضی نے ارشاد فرمایا گورنروں کی تقرری اور تبدیلی کی غرض سے میں نے بدوریا رمنعقد کیا ہے۔ ابن انتظار کررہے تھے۔خلیفہ راضی کے ارشاد فرمایا گورنروں کی تقرری اور اس تھی کہ ابن یا قوت کو حاضر کو و اس تھی کے صادر ہونے کی در تھی کہ ابن یا قوت کو حاضر کیا گیا۔خدام دولت اس کو لئے ہوئے دربار کے ایک کمرے کی طرف کئے اور وہیں قدر کردیا۔ اس کے بعد وزیر السلطنت کیا گیا۔خدام دولت اس کو لئے ہوئے دربار کے ایک کمرے کی طرف گئے اور وہیں قدر کردیا۔ اس کے بعد وزیر السلطنت ابن مقلہ کو عہدہ وزارت کے ابن مقلہ کو عہدہ وزارت کے ابن مقلہ کو عہدہ وزارت کے اختیارات کا ململ گئے۔

یا قوت ان دنوں واسط میں مقیم تھا۔ اپنے بیٹے محمد گی گرفتاری کی خبر پاکرفارس کی طرف بقصد جنگ ابن بویہ کو پی کر دیا اور دربار خلافت میں مآب کوخوش کرنے کی غرض ہے عرض روانہ کر دی جس میں یہ بھی درخواست کی تھی کہ میرے بیٹے کومیرے پاس بھیج دیجئے۔ تا کہ ابن بویہ کی مہم میں میرا ہاتھ بٹائے۔ وزیر السلطنت نے اس درخواست پر پچھ توجہ نہ کی محمد بن یا قوت برابر جیل کی مصیبت جھیاتار ہا۔ یہاں تک کہ قید خانہ ہی میں موسوج میں مرکبا۔

یا قوت کا زوال یا توت اورابن بوید سے مقام ارجان پر مقابلہ ہوا۔ یا قوت شکست کھا کرعبکر کرم کی طرف بھا گا۔ ابن بوید رام ہر مزیل کھی کرتا گیا جب یا قوت نہ ہاتھ آیا تو رام ہر مزیل کھی گیا۔ یہاں تک کدونوں میں مصالحت ہوئی۔ ابھی آپ یو پر رام ہر مزیل کھی کہ دونوں میں مصالحت ہوئی۔ ابھی آپ اور پر پڑھ آگ کے بیں کدمقام ارجان میں بمقابلہ مما والدولہ بن بوید یا قوت شکست کھا کرعسر مرم کی طرف بھاگ آیا ہے۔ ابن بوید نے فارس پر قبضہ حاصل کرلیا ہے۔ ابوعبداللہ بریدی ابواز میں گھیرا ہوا ہے۔ جیسا کہ اور پر بیان کیا گیا ہے۔ ابن بوید نے فارس پر قبضہ حاصل کرلیا ہے۔ ابوعبداللہ بریدی ابواز میں گھیرا ہوا ہے۔ جیسا کہ اور پر بیان کیا گیا ہے۔ ابن

یا قوت کاسیرٹری بھی تھا۔ یا قوت کواس پر پورااعتاد تھا۔ چونکہ انظامی قوت یا قوت میں کم تھی اور دوراند کی کا مادہ مطلق نہ تھا۔ ابوعبداللہ بریدی نے اپنے بھائی ابو یوسف کے ذریعہ یا قوت کے پاس کہلا بھیجا کہ آپ عسر کرم میں قیام فرما ہے میں بہت جلد سامان جنگ اور مال فراہم کر کے مع اس کشکر کے جو بغداد ہے آنے والا ہے۔ آپ کی خدمت میں روانہ کرتا ہوں۔ اس میں آپ کو مغز خراشی بھی نہ کرنی پڑے گی۔ کشکریوں کے شور وشغب ہے آپ کو تکلیف بھی نہ ہوگی۔ اس میام کے ساتھ خزانہ ابواز سے بچاس ہزار دینار بھی خرج کے لئے روانہ کیا۔ سادہ اور یا قوت اس جھانسہ میں آگیا اور بریدی اس قدر مال روانہ کرکے خاموش ہوگیا۔ وانہ کرکے خاموش ہوگیا۔ تھوڑے دنوں میں ہیال ختم ہوگیا۔

یا قوت کی شکست یا قوت اوراس کے شکریوں کی عمرت ہے بسر ہونے گی۔ اس واقعہ سے قبل یا قوت کے پاس ابن بویہ کے ہمراہیوں میں سے طاہر جبلی اوراس کا کا تب ابوجعفر صہری ابن بویہ سے ناراض ہو کر چلا آیا تھا۔ جب یا قوت کے لشکر میں فاقد کئی اور تکی معیشت کی نوبت آگئ ۔ قو طاہر جبلی یا قوت سے رفصت ہو کر غربی شاشتر کی جانب لوٹا۔ عماوالد ولد کواس کی علیحدگی کی خبرلگ گئی ۔ لشکر آراستہ کر کے یا قوت پر جملہ کر دیا۔ یا قوت کو شکست ہوئی ۔ اس کا لشکر گاہ لوٹ لیا گیا۔ ابوجعفر قید ہوگیا۔ گر عمادالد ولد کے وزیر کی سفارش سے رہا کر دیا گیا۔ رہائی پاکر کر مان پہنچا۔ معز الدولد بن بویہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عہدہ کر عہدہ کراب کو حاصل کرلیا۔

<u>یا قوت اور ابوعبداللہ بریدی</u> طاہرنے علیمدگی کے بعد بریدی کوایک خط<sup>مشع</sup>رضعف یا قوت و نااتفاقی ہمراہیان یا قوت تحریر کیا۔ بریدی نے یا قوت کے پاس کہلا بھیجا کہ آپ اپنے لٹکریوں کوان سر داروں کے ساتھ ایک ایک دستہ کر کے میرے پاس اہواز بھیج دیجئے۔ میں ان کوسمجھا بجھا دوں گا۔ آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کریں گے سادہ لوح یا قوت نے نہایت سادگی ہے اس رائے پڑمل کیا۔ بریدی نے ان میں سے اچھے اچھے لوگوں کو نتخب کر کے اپنے نشکر میں رکھالیا۔ باقی کو واپس کر دیا اور جن لوگوں کواپنے لشکر میں داخل کیا۔ان کے ساتھ کریمانہ برتا ؤ کئے۔ یا قوت نے بریدی کے پاس لشکر کی تنواہ کی طلی کا خط کلھا۔ بریدی نے ذراجی النفات نہ کیا۔ تب یا قوت بریدی کی طرف روانہ ہوا۔ بریدی پینجریا کر بیادہ یا استقبال کوآیا۔ وست ہوی کی۔عزت واحترام سے خاص اپنے مکان میں لے جا کرتھبرایا۔مستعدی سے خدمت کرتا رہا۔ مگرییسب ظاہر داری تھی لنگریوں کو اشارہ کر دیا۔ شور وغل مچاتے ہوئے دارالا مارت کے درواز ہیں آئے۔ یا قوت نے شور وغو غا کا سبب دریافت کیا۔ بریدی نے سر نیچا کر کے وست بست عرض کی بیلوگ ہم کواور آپ کو آل کرنے کے قصد ہے آئے ہیں۔ ان کو ہمارااور آپ کاملنا نا گوارگز راہے۔ یا قوت بین کر گھبرا گیا۔ بریدی نے ایک کھڑ کی سے نکل جانے کا اشارہ کردیا۔ یا قوت ترسان وخائف اس کھڑ کی سے نکل کرعسر مکرم کولوٹ آیا۔اس کے بعد بریدی نے یا قوت کواپیے لشکریوں کے تعاقب کرنے ے ڈرایا اور بیلے بھیجا کہ چونکہ عکسر مرم اہوازے صرف آٹھ کوئ کے فاصلہ پر ہے۔ بہتر میہ کہ آپ عسرم سرم سے تشر میں جا کر قلعہ نشین ہوجا ہے اور والی تشتر کو بچاس ہزار دینار دینے کوتح پر کیا۔ یا قوت اس رائے مطابق عسکر تکرم ہے تشتر جانے کے لئے تیار ہو گیا۔اس کا ایک خادم مونس نامی تھا۔ وہ بریدی کی چالوں کو تا ڑگیا تھا۔ اس نے اس کی جالا کیاں اور اس کا فریب و مکریا قوت پر ثابت کر کے بیرائے دی کہ آپ بغداد جلے جائے۔ محافظین محکسر اسے خلافت کے آپ سردار ہیں اور ان لوگول نے آپ کوطلی کا خط بھی لکھا ہے۔ ان خرافات کوچھوڑ ہے اور بغداد میں جا کر آ رام کے ساتھ سرداری سیجیح اور مظفر بن یا قوت کا مشورہ: نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے گل ہمرای آ ہستہ آ ہستہ بریدی کے پاس چلے گئے اور بہ بریدی کا دم ہمرتار ہا۔ تا آ نکہ اس کے پاس صرف آ ٹھ سوآ دی باتی رہ گئے۔ اس اثناء میں اس کا بیٹا مظفر خلیفہ راضی کی قید سے ایک ہفتہ کے بعد رہائی پا کر اس کے پاس آ یا اور بریدی نے کل حالا ات من کر بغداد جانے کی رائے دی اور بہ کہا کہ اگر بغداد میں آ پ کا خاطر خواہ مقصود حاصل نہ ہوتو موصل اور دیار ربیعہ کی طرف چلے جائے گا اور اس پر قابض ومتصرف ہوجائے گا۔ یا تو ت نے اس سے انکار کیا۔ مظفر اس سے علیمدہ ہوکر بریدی کے پاس چلا آیا۔ بریدی نے بڑی آؤ کھگت کی عزت واحتر ام سے پیش آیا اور در پردہ اس کی محافظت و مگر انی پر چندلوگوں کو معین کردیا۔

ابوالعلاء سعید کافیل ناصرالدوله ابوجره من بن ابوالهجاء عبدالله بن حمدان موصل کی گورزی پرتھا۔ اس کے بچا ابوالعلاء سعید نے دربار خلافت ہے موصل اور دیار ربیعہ کی سند حکومت حاصل کر کے خفیہ طور سے باا ظہاراس امر کے کہ بٹس اپنے بردار زادہ کے پاس روپے لینے جاتا ہوں موصل کی طرف روانہ ہوا۔ ناصرالدولہ اس سے مطلع ہو کر استقبال کی غرض سے موصل سے قلا۔ ابوالعلاء دوسری راہ سے موصل میں داخل ہو کر دارالا مارت میں جاکر بیٹھ گیا۔ ناصرالدولہ نے بین کراپ غلاموں کو اشارہ کر دیا۔ ان الوگوں نے بین کر ابوالعلاء کوگرفتار کرلیا۔ دوسری جماعت نے جاکر سرا تارلیا۔

ا بن مقله کی موصل کوروانگی اوروالیسی : خلیفه راضی کواس خبر کے سننے سے بخت صدمہ ہوا۔وزیرالسلطنت ابن مقله کو روانگی موصل کا حکم دیا۔ چنانچہ ماہ شعبان ۲۳۲۱ھے میں وزیرالسلطنت ابن مقله لشکر آراستہ کر کے موصل کی جانب روانہ ہوا۔

ے خلیفدراضی نے اسے ماہ جمادی الاول ٣٢٣ جرمی قید کردیا تھا۔ ایک ہفتہ کے بعدر ہاکر کے تشتر اس کے باپ کے پاس روانہ کردیا۔

ناصرالدولہ یہ خبر پاکرموصل سے زوزان چلا گیا۔ وزیرالسلطنت کوہ تنین تک تعاقب کرتا چلا گیا۔ پھروہاں سے واپس آ کر موصل میں قیام پذیر ہوگیا اور مال گزاری وصول کرنے لگا۔ ناصرالدولہ نے دی ہزار دیناروزیرالسلطنت کے بیٹے کے پاس بغدا دروانہ کئے اور کہلا بھیجا کہ یہ آپ کی نذر ہے ایہا کچھ کیجئے کہ جس قدر جلد ممکن ہوآ پ کے والدموصل سے بغداد کاراستہ لیں۔ وزیرالسلطنت کے بیٹے نے اس تحریک پرعمل کیا۔ وزیرالسلطنت نے گھرا کرعلی بن خلف بن طباب گواور فوج ساجیہ سے ماکر ددیلی کوبطور اپنے نائب کے مقرر کیا اور مسافت طے کرے 16 شوال سوس سے کو بغدادین داخل ہوا۔

نا صرالدوله کا موصل بردوباره فیضه بعدروانگی وزیرالسلطنت ناصرالدوله نے فوجیں جمع کیں اور ماکر ددیلمی سے مقام صیبین پر برسرمقابله آیا۔ ماکر دنگست کھا کررقه کی جانب بھا گا اور پھر وہاں سے نکل کر بغداد آگیا۔ ماکر دکی شکست سے علی بن خلف بھی متاثر ہوکر بغداد چلا آیا۔ ناصرالدوله نے موصل پر بھتی کر قبضہ کرلیا۔ در بارخلافت میں عذرخوا ہی کی عرضی بھیجی۔خلافت مآب نے خطامعاف فرما کرسند حکومت مرحت کردی۔

ور ارت میں تبدیلیاں: چونکہ محربن رائق نے دارالخلافت بغداد میں خراج بھیجنا بند کردیا تھااس وجہ سے ۳۲سھ میں وزیر السلطنت وزیر السلطنت نے محرکو واسط میں صوبحات واسط اور بھرہ کے چھوڑ وینے کا خطاکھ بھیجا تھا محمد بن رایق نے وزیر السلطنت کے خطاکا جواب مخالفانہ تحریر کیا اور در پردہ خلیفہ راضی کی خدمت میں وزارت کی درخواست کی اس شرط سے کہ کلسرائے خلافات کے خطاکا جواب کا کل بار میرے مراور لشکریوں کی تخواہ میرے ذمہ

ا بن مقلہ کی معزولی جواب خطآ نے پروزیرالسلطنت نے بیدائے قائم کی کہا ہے بیٹے کو بااظہاراس امرے اہوا زجا رہا ہے ابن رائی کے گرفقار کرنے کو واسط روانہ کردوں اوراکی قاصد بھی ابن رائی کے پاس اسی امر کے ظاہر کرنے کو بھیح دوں تا کہ اس کوکوئی خیال مخالف نہ پیدا ہو ۔ سے کے وقت بیٹل مظفر بن یا قوت کوقید کی مصیبت سے رہائی ہو پھی تھی اوروہ عہدہ کے ابت کا کام انجام دے رہائی ہو پھی تھی اوروہ عہدہ کے ابت کا کام انجام دے رہائی ا

عبد الرحمٰن بن عیسی کی تقرری و معزولی : خلیفه داخی نے اس فعل پرمظفراور محافظین محکسرائے خلافت کی تعریف کی اور انعامات دیے۔ ابوالحسین بن ابوعلی بن مقله مع اور ممبران خاندان وزارت کے روبوش ہوگیا۔ بعدازاں خلیفہ داختی نے فوج ساجیہ اور محافظین محکسرائے خلافت کی درخواست پرعلی بن عیسی کوطلب فر ماکر قلمدان وزارت سپر دکرنے کا قصد کیا۔ علی بن عیسی نے بیرانہ سالی کاعذر کر کے اپنے بھائی عبدالرحمٰن کی طرف اشارہ کیا۔ اس وقت خلافت ما ب نے عبدالرحمٰن بن عیسی کوطلب کر قلمدان وزارت عنایت فرمایا اور معزول وزیراین مقلہ کے معاملہ کو بھی اس کے سپردکیا۔ این مقلہ میں جیسیا کہ اور سابق معزول وزراء سے جرمانہ وصول کیا گیا۔ اور سابق معزول وزیرا بی ایس کے سپردکیا۔ این مقلہ کے بھی جیسا کہ اور سابق معزول وزراء سے جرمانہ وصول کیا گیا۔

ابوچعفر محمد بن قاسم کا تقرر کے پچھ عرصہ بعد عبدالرحن سے وزارت کا کام نہ چل سکا۔ خراج وصول ہونے میں وقت ہوئی۔ انظامات ملکی میں خلل بیدا ہونے لگا۔ اُس نے مجبور ہو کراستعفاء دے دیا خلیفہ راضی نے اس کواوراس کے بھائی کو وزارت کے تنبرے مہینے گرفتار کرلیا اور ابوجعفر محمد بن قاسم کرخی کو عہدہ وزارت سے سرفراز فرمایا۔ وزارت کی تبدیلی سے قلی بن عیلی بریھی آفت آئی۔ اس سے ایک لاکھ وینار جرمانہ وصول کیا گیا۔

ابوجعفر محرکی رولوشی : ابوجعفر کے زمانہ خلافت میں خراج کی آمد بند ہوگئ ۔ گورنروں نے اپنے صوبہ جات مقبوضہ کو دبا

ایا ابن را ایق نے واسط اور بھرہ کا خراج بند کر دیا۔ بریدی نے صوبہ اہواز کی آمد نی دبالی ۔ فارس کا خراج بوجہ غلبہ وتصرف
ابن بویہ بند ہوگیا ۔ چونکہ سوائے ان صوبجات کے اور کوئی صوبہ دولت عباسیہ کے قبضہ میں نہ تھا ۔ اس وجہ سے اس کی مالی

عالت بے حد کمر ور ہوگئی اراکین سلطنت اور امراء دولت علم خلافت کو چاروں طرف سے اپنی خود غرضوں کا نشانہ بنا رہے
عالت بے حد کمر ور ہوگئی اراکین سلطنت اور امراء دولت علم خلافت کو چاروں طرف سے اپنی خود غرضوں کا نشانہ بنا رہ
تھے لشکریوں کی تخواجیں چڑھ گئی تھیں ۔ مطالبات کی کثرت تھی خرچ کی تنگی ہور ہی تھی ۔ ابوجعفر کارعب و داب لوگوں کے
قلوب سے اٹھ گیا تھا۔ جب اس سے بن نشآئی تواپی و زارت کے تین ماہ پندرہ یوم کے بعدرو پوش ہوگیا ۔ خلیفہ راضی نے
قلوب سے اٹھ گیا تھا۔ جب اس سے بن نشآئی تواپی و زارت سے سرفر از فر مایا ۔ اس کی حالت بھی مثل و زراء سابق کے تھی نہ
بجائے اس کے ابوالقاسم سلیمان بن حسن کوعہدہ و زارت سے سرفر از فر مایا ۔ اس کی حالت بھی مثل و زراء سابق کے تھی نہ
اس کے قبضہ میں بچھ مال و زر تھا اور نہ اس کو ملک کی حالت سے کوئی آگا ہی تھی ۔ خزانہ خالی پڑا ہوا تھا اور نام کی و زارت سے اس کے قبضہ میں بچھ مال و زر تھا اور نہ اس کو ملک کی حالت سے کوئی آگا ہی تھی ۔ خزانہ خالی پڑا ہوا تھا اور نام کی و زارت سے دور اس کے قبضہ میں بچھ مال و زر تھا اور نہ اس کو ملک کی حالت سے کوئی آگا ہی تھی ۔ خزانہ خالی پڑا ہوا تھا اور نام کی و زارت سے دور اس کے قبضہ میں بچھ مال و زر تھا اور نداس کو ملک کی حالت سے کوئی آگا ہی تھی ۔ خزانہ خالی پڑا ہوا تھا اور نام کی و زارت سے دور اس کے تھوں کو دور اس کے تو دور کی دور اس کے تو دور اس کے تو دور اس کے تو دور اس کی دور اس کے تو دور اس کے تو دور اس کی دور اس کے تو دور اس کے تو دور اس کے تو دور اس کے تو دور اس کے تو دور اس کو دور اس کی دور اس کے تو دور اس کے تو دور اس کے تو دور اس کے تو دور اس کے تو دور اس کے تو دور اس کی دور اس کے تو دور اس کے تو دور اس کے تو دور اس کے تو دور اس کے تو دور اس کے تو دور اس کے تو دور اس کے تو دور اس کے تو دور اس کے تو دور اس کے تو دور اس کے تو دور اس کے تو دور اس کے تو دور اس کے تو دور اس کے تو دور اس کے تو در اس کے تو دور اس کے

ا بن را لق كاعروح: جس وقت خليفه راضى كووز راء كى نالائقى كاليقين ہوگيا۔ ابو بكر محمد بن را لقى كوواسط سے بلا بھيجا اور سير تحریفر مایا کہ خلافت مآب نے تمہاری درخواست وزارت منظور فر مالی ہے مناسب یہ ہے کہ دربار خلافت میں حاضر ہوکر ا پیے مصلی کام کوانجام دوابن رایق اس فرمان کود مکھ کرخوش ہوگیا۔ روانگی کی تیاری کرنے لگا۔ اس اثناء میں خلیفہ راضی نے فوج ساجیہ کوابن رایق کے پاس جیج دیا اور اس کی سر داری عنایت کی۔امیر الامراء کا خطاب دیا۔محکمہ مال و دیوانی تبدیلی و تقرری حکام' نظم ونتق ممالک' کتابت' حجابت' غرض کل امور سلطنت کے سیاہ وسفید کرنے کے اختیارات مرحمت کئے۔ ممبروں پرخطبوں میں اپنے نام کے پڑھے جانے کا حکم صاور کیا۔ ماہ ذی جہم میں فوج ساجیہ وارد واسط ہوئی۔ ابن رالق نے پہنچنے کے ساتھ ہی گرفتار کرلیاان کی سواریاں اور مال واسباب کو ضبط کرلیا۔ ظاہر مید کمیا کہ محافظین محلسرائے خلافت ہے ان کی تخواہ بڑھائی جائے گی۔محافظین محلسر ائے خلافت ریس کر جھلا اٹھے۔اپنے مکانات کو چھوڑ کرمحلسر ائے خلافت میں آ كر خيمه زن مو گئے۔ اس كے بعد ابن رائق واسط سے بغداد آيا۔ خليفه راضى نے خلعت وزارت سے سرفراز فر مايا اور زمام حکومت اس کے ہاتھ میں دے دی۔ اس کے علم سے محافظین محلسر النے خلافت خیموں کوا کھاڑ کراپنے مکا نات میں جا کرمقیم ہوئے۔ای وقت کل دفاتر شاہی بند کر دیے گئے۔نام کی وزارت باقی رہ گئی۔کوئی اختیاراس کونہ تھا۔ابن رائیں اوراس کا سکرٹری جو جا ہتا کر گزرتا۔خزانے بند کے بندرہے۔خراج اس کےخزانہ میں داخل ہوتا اور وہ سیاہ وسفید جو جا ہتا کرتا۔ خلافت مآب بھی اس کے دست نگر تھا لیے حبران کے قبضہ میں ندتھا وہ اپنے مقصودا ورخواہش کے مطابق ان سے کام لیتا۔ غرض پیکا کھنگی بتلی یاموم کی ناک تھے جس طرف جاہتا چھیر دیتا۔ گورنران مما لک محروسہ نے میرنگ دیکھ کر غاشیہ اطاعت کو ا پے دوش سے اُٹار کر رکھ دیا جس قدر جس کے تبضہ میں تھا اس نے دبالیا۔ خلافت مآب کے قبضہ میں اس وقت سوا کے بغداداوراس كے مضافات كے اور كوئى ملك باقى خدرہ كيا تھا۔ باايں ہمداين رايتي خلافت مآب پر حاوى اور ہر كام ميں پيش پیش بور با تفااوراس کا برحکم جاری وساری تفا۔

یں ہورہا ھا دورا جاہ ہر ہم جاری دستان اور اہواز خود مختار صوبے: باقی صوبجات مما لک محروسہ کی یہ کیفیت تھی۔ بھرہ ابن رایق کے قبضہ میں تھا۔خوزستان اور اہواز بریدی کے فارس عماد الدولہ بن بوید کے کرمان ابوعلی محربن الیاس کے رہے 'اصفہا اور جبل کن الدولہ ابن بویہ اور شکمیر کے ( دشمکیر مراداوت کا بھائی جورکن الدولہ کا اس صوبہ میں مزاحم اور خاصم بنا ہوا تھا ) موصل ویار بکر' دیار مصراور دیار رہیے ہی حمدان کے مصروشام محمد بن طفح کے مغرب اورافریقیہ پرعبیدین اندلس عبدالرحمٰن بن محمد ملقب بدالناصراموی کے ماوراءالنهر

بن سامان کے طبرستان دیلم کے بحرین اور بمامدابوطا ہر قرمطی کے ہاتھ میں تھا۔

الین طالت میں خلافت عباسیہ کے وی حالات اوراخبار ہم کو بیان کرنے باقی رہ گئے جواس کے متعلق اور اس سے وابستہ تھے اوروہ فقط ابن رایق اور بریدی کے حالات ہیں۔علاوہ ان کے اور گورنران صوبجات مما لک محروسہ جنہوں نے علم خلافت ہے قطع تعلق کرلیا تھا جیسا کہ ہم اوپر بیان کرآئے ہیں۔ان کے حالات علیحدہ کیے بعد دیگرے ہم بیان کریں گے۔

ا بوالف<mark>ضل جعفر کی طبی</mark> کیچی عرصہ بعد ابن رایق نے بیرخیال کر کے کدا بوالفضل بن جعفر بن فرات کی وزارت سے صوبہ مصروشام کا خراج ہمارے قبضہ میں آ جائے گا۔ ایک فرمان طلی کا خلیفہ راضی کی جانب سے اس کے نام روانہ کیا۔ صوبہ مصرو شام کے محکمہ مال کا بیا فسراعلی تھا۔ جب بیابغدا دمیں آ گیا تو خلیفہ راضی اور ابن رایق کی وزارت پرمتعین کیا گیا۔

مرا داور کے کا خاتمہ : پہلے تھکم ما کان بن کا بی کے سپدسالا روں اور اس کے خادموں میں تھا۔اس کے وزیر ابوعلی فارش کو اس نے دبادیا تھا جب ما کان کی حالت ابتر ہوئی تو یہ بھی ان لوگوں کے ساتھ جو ما کان سے ملیحد گی اختیار کر کے مراد اور کے کے پاس چلے آئے تھے۔مراداو تک نے اس کو بلا دجبل میں دیلم کی سر داری دی۔

مراداوت کے بعد قبضہ رے اصفہان اور اہواز اپنے خیالات وسیع کر لئے بادشاہی کی بود ماغ میں ساگئی سونے کا تخت بنوایا۔ سپرسالا روں اور سرداروں کے بیٹھنے کو چاندی کی کرسیاں بنوائیں۔ کسر کی کی طرح سریر تاج مرضع رکھااور شاہنشاہ کے خطاب سے خود کو مخاطب کیا۔ پھر عراق پر قبضہ کرنے ار مدائن میں کسرائے فارس کے محلات کواز سرنو بنوائے کا شوق چرایا۔ اس کے پاس سیدسالا ران ترک کا ایک گروہ تھا۔ازاں جملہ تھکم بھی تھا۔ چونکہ اس کی حکمرانی اس کے سیدسالا ران ترک اور نیز عام لشکر یول کونا گوارگز ری تھی اس وجہ سے ان لوگوں نے اس کو ۳۲سے میں اصفہان سے باہر قبل کر ڈ الا۔ جیسا کہ ان کے حالات میں ہم بیان کریں گے۔مراداوی کے مارے جانے کے بعد دیلم نے اس کے بھائی شمکیر بن وزیار (پدر قابوس) کو ایناسر دارینالیا ـ

منحکم اور ابن رایق کا اتحاد : مراداوت کے قل کے بعد ترکوں کے دوفر نے ہوگئے۔ایک فرقہ عمادالدولہ بن بویہ کے یا س فارس چلا گیا۔ دوسرا جو پہلے فرقہ سے تعداد میں زیادہ تھا پھکم کے پاس جبل کی جانب روانہ ہو گیااور دینوروغیرہ کاخراج وصول کرنے لگا۔ بعد ازاں نہروان کی طرف قدم بو حایا۔ خلیفہ راضی سے بغداد میں آئے کی بابت خط و کتابت کی خلافت مآب نے اجاز کت دے دی۔محافظین محلس ایے کواس سے شہر پیدا ہوا' وزیر السلطنت نے ان لوگوں کو ہلا دجیل کی طرف واپس جانے کا حکم دیا ان لوگوں کو اس حکم ہے ناراضگی ہوئی تعمیل کرنے میں تاخیر کرنے لگے۔ اس اثناء میں ابن رایق والی واسط و بھرہ نے ان لوگوں کو بلا بھیجاسٹ کے سب اس کے پاس چلے گئے۔اس نے پچکم کوان لوگوں کا سردار بنایا۔ ترکوں اور دیلم سے جومراداوت کے ہمراہیوں میں سے تھے خط و کتابت کرنے کو کہا چنا نجدایک گروہ تھکم کے نامدو پیام سے آ ملااین رایق

نے اس کے ساتھ اچھے برتا و کئے افعامات اور صلے دیے اس کے بعد تکام کورایق کی طرف منسوب کر کے رابغی کے نام سے موسوم کیا اور بیا جازت دی کہانچ مخاطبات میں خودکواس نام سے موسوم کیا کرے۔

خلیفہ راضی کی واسط کوروانگی : مسلے میں ابن رایق نے خلیفہ راضی کو یہ شورہ دیا کہ آپ بغدادے واسط چا آسے اور ابن بریدی ہے خراج طلب فرما ہے۔ اگر وہ بے چون و چرا پیش کش کردے تو بجاور نہ فوج کشی میں قریب ہونے کی وجہ ہے آسانی ہوگی۔ چنا نچہ خلیفہ راضی اس رائے کے مطابق اول محرم مسلے میں بغدادے واسط کی جانب روانہ ہوا۔ کانظین محکسر اے خلافت میں خواد کے خلافت می جو ڈکر کے کہ مبادا ہمارے ساتھ بھوؤ کر بیجہ جیسے بھوڑ کے معلان مائے جھوڈ کر بیجہ بیچے روانہ ہوئے ابن رایق نے ممانعت کی ۔ ان لوگوں نے بچھ خیال نہ کیا۔ تب ابن رایق نے ممانعت کی ۔ ان لوگوں نے بچھ خیال نہ کیا۔ تب ابن رایق نے بھی اپنی رائی میں ہے اکثر کے ناموں کو دفتر سے خارج کر دیا۔ اس پر ان لوگوں نے بورش کر کے مقابلہ کیا ابن رایق نے بھی اپنی رکاب کی فوج کو اشارہ کر دیا۔ لڑائی شروع ہوگئی اور ایک خون ریز جنگ کے بعد بھاگ کھڑے ہوئے ۔ ایک گروہ کیڑ کام آتھ کیا۔ باتی اور میں جا کر دم لیا' لولوا فر پولیس کو اس کی خبرلگ گئی اس نے ان لوگوں کے مکانات لٹوا دیتے اور تخواجیں بندکر دیں اور مال واسباب ضبط کر لیا۔

این بر بیری سے عہد فامد کی تحید بید اس واقعہ کے بعد ابن را این ان لوگوں کو جوفوج ساجیہ کے اس کے پاس تھ آل کرکے فلیفد راضی کے ساتھ اہواز کی جانب کوج کردیا۔ قریب بیٹی کرایک فرمان مشح طبی خراج سالہائے گزشتہ روانہ کیا اور بشرطا دائے خراج نہ کو رہوا رہواز کا ایک بزار دینار ماہواز خراج ویہ اس کے مطلع ہوکرا ہواز کا ایک بزار دینار ماہواز خراج ویہ کا افرار کیا اور سے مطلع ہوکرا ہواز کا ایک بزار دینار ماہواز خراج ویہ کا افرار کیا اور اس شرط کو بھی منظور کیا کہ بین اُس لشکر کو بھی خلافت مآ ب کے سیر دکر دوں گا جو بغدا دنہ جانے کی وجہ سے جنگ ابن ہویہ پر جانا پند کرے گا۔ خلیفہ راضی کے حضور بیں ابن بریدی کے جوابات پیش کئے گئے حسین بن علی نوبختی (یوابن را یق کا وزیر تھا) نے رائے دی کہ ابن بریدی کی کوئی بات منظور نہی جائے ہیں سب ظاہر داری اور کر وفریب پر بی ہے ایک افرار کو بھی وہ پورانہ کرے گا۔ ابو بکر بن مقاتل بولا ''مصلحت وقت یہی ہے کہ ابن بریدی کی درخواست منظور کر لی جائے ''خلیفہ راضی نے اس سے پھیلی رائے کے مطابق ابن بریدی سے عہد نا مہ کی تجدید برائی اور ابن رایق کے درخواست منظور کر لی جائے ''خلیفہ راضی نے اس سے پھیلی رائے کے مطابق ابن بریدی سے عہد نا مہ کی تجدید کرائی اور ابن رایق کے درخواست منظور کر لی جائے ''خلیفہ راضی نے اس سے پھیلی دارا لیلا فت بغداد میں داخل ہوا۔

ابن بریدی نے ایک ہزار دینار ماہواری خراج اہواز دینے کے وض ایک بیسہ بھی ند دیالشکر کا بیھال ہوا کہ ابن رائی نے بدوقت روائی جعفرین ورقا کو ابن بریدی کے پاس کشکر لینے کوروا نہ کیا تھا اور بیہ ہوایت کردی تھی کہ ابن بریدی سے لشکر فارس پرفوج کشی کر دینا۔ ابن رائی کی واپسی کے بعد ابن بریدی نے لشکر یوں کو ابھار دیا۔ وہ جعفر سے نخواہ کے طلبگار ہوئے۔ جعفر نے ناواری کا عذر کیا۔ ان لوگوں نے گالیاں دینا شروع کر دیں اور تل کی دھمکی دی۔ جعفر گھرا کے ابن بریدی کے پاس دوڑا آیا۔ ابن بریدی نے جھپ کر بھاگ جانے کی رائے دی۔ چنا نچہ جعفر رات کے وقت بھیں بدل کر بغداد کی طرفہ کا کہ ناموا

حسین بن علی کی معزولی: اس کے بعد ابو بکرنے ابن رایق سے بیسرگوثی شروع کی کرآپ کاوزیر حسین بن علی نوبخی ناکارہ آ دی ہے اس کومعزول کر کے ابن ہریدی کومقرر سیجے تیس ہزار دینارنذ رانہ دیا جائے گا۔ ابن رایق نے معذرت کی کہ اس کے حقق ہی جھے پر پہلے ہی بہت ہیں اس کے احسانات فراموش نہیں کرسکتا ۔ گر ابو بکر وقت ہے وقت جب موقع پاتا تواس سلسلے میں کچھ نہ گھے کہ گزرتا۔ اتفاق سے تھوڑے دنوں بعد حسین بھار پڑا تو ابو بکر نے ابن دایق سے جا کر کہا'' حسین کا خیال اب آ پ چھوڑ ویں کیونکہ وہ اس علالت سے جا نبر نہ ہوگا اور عقریب راہی عدم ہوگا''۔ ابن دایق نے جواب دیا'' بیغلط ہے جھ سے اس کے معالج طبیب نے بتا ایا ہے کہ صرف کمزوری باقی ہے''۔ ابو بگر بولا'' چونکہ آپ کو حسین سے دلی تعلق ہے آت وجہ سے معالج طبیب نے پڑامید کلمات کے ہیں آ پ اس کے برادر زادہ علی بن حمدان سے دریافت فرہ ایک''۔ حسین نے علی بن حمدان کو اپنی کہ دیا ہو بھا۔ ابو بکر نے اس کے برادر زادہ علی بن حمدان سے دریافت فرہ ایک''۔ حسین نے علی ابن رایق کی فدمت میں اپنی طرف سے بطور اپنے نائب کے مقرر کردویا تھا۔ ابو بکر نے اس کر موقت تم سے حسین کی علائت امیر دریافت کریں کہد دیا کہ دیا تو جو بہر دیا تھا۔ ابو بکر نے اس کے جانبر نہ ہوگا'۔ ایک روز ابن رایق کی وزارت کی تمنا ہے تو بسین کی علائت کا حال دریافت کیا علی نے وہی جواب دیا جوابو بکر نے اسی خواب دیا جوابو بکر نے سے مسین کی علائت کا حال دریافت کیا علی نے وہی جواب دیا جوابو بکر نے سے سے مقرر کر کے ہمار بے حضور میں بھیج دیے''۔ چنا تچہ ابن بریدی نے احمد بن علی کوئی کوابن رائیق کی خدمت میں بھیج دیا۔ ۔ چنا تچہ ابن بریدی نے احمد بن علی کوئی کوابن رائیق کی خدمت میں بھیج دیا۔ ۔

این را این نے این بریدی کوان لوگوں کے نکال دیے کو کھا این بریدی نے اس پر توجہ نہ کی جب اس نے کوئی کو تھم دیا کہتم اس بارے میں ابن بریدی کو کھواور یہ بھی تحریر کرو کہ وہ اپنے لٹکٹر کو قلعہ مبدی سے واپس کر لے ابن بریدی نے اس کے جواب میں تحریر کیا'' چونکہ قرامط بھرے کے قریب آگئے ہیں اور محمد والی بھرہ میں ان کی مدافعت کی قوت نہیں ہے اس وجہ سے میر الشکر اہل بھرہ کی حمایت کو قلعہ مہدی میں پڑا ہوا ہے 'اس اثناء میں قرامطہ ماہ رہے الثانی کا ساتھ میں کوفہ کے قریب پہنچ گئے تھے ابن رایق ان کے مقابلہ پراپنالشکر لئے ہوئے قلعہ ابن ہیرہ تک آگیا تھا مگر جنگ کی نوبت ندآئی قرامطہ اپٹے شہر لوٹ گئے اور ابن رایق واسط چااگیا۔ ابن بریدی نے بیٹجر پاکرا پنامیر لشکر کو کھر بھیجا کہ بھرہ میں واغل ہو کر محمدوالی

شحکم کا ہواز پر قبضه جس وقت ابن بریدی نے ابن رایق کے علم کے مطابق اپنے لئکرکوبھرہ سے نہ ہ ایا اوراس کا خط جوسراسر باغیانہ تھا ابن رائق کے پاس بہنچا تو ابن ایات نے ایک شکر بدرحریثی اور بھکم کے ساتھ ابن برید کی کی سرکو بی کو روانه کیااور پیچم دیا که پہلے عامٰہ ہیں پہنچ کر قیام کرنا بعدازاں شکر آ راستہ کر کے مجموعی قوت سے مقابلة برجانا۔ القاق بیرکہ ی کام پہلے بینج گیا اور بلاا نظار بدر لشکر مرتب کر کے سوس کی جانب بڑھا۔ ابن بریدی کالشکر بھی جس کی تعداد تین ہزار تھی ۔ اس کے غلام محدین جمال کی ماتحتی میں مقابلہ پرآ گیا۔ حکم کے رکاب میں صرف دوسوستر ترک تصربوں کے باہر صف آرائی کی نوبت آئی۔ پچکم نے باوجود قلت جماعت پہلے ہی حملہ میں محمد بن جمال کوشکست فاش دے دی۔ محمد بن جمال بھاگ کر این بریدی کے پاس پہنچا۔ این بریدی نے اس کوشکت کھاجانے پر پخت ملامت کی اور چھے ہزار لشکر جمع کر کے دوبارہ روا خاکیا۔ نہر تشریب تکم سے مقابلہ ہوا محربن جمال پر بحکم کا خوف ایساعالب مؤگیا تھا کہ بغیر جنگ کے بھاگ کھڑا ہوا۔ ابن بریدی ب عال دیکھ کرتین لا کھ دینار لے کرکشتی پرسوار ہوا۔ اس کے ہمرای منتشز ہو گئے اور مال واسباب ادھراُ دھر ہو گیا۔ بصرہ کے قریب بنج کرمقام ایله میں قیام پزیر ہوا اور اپنے غلام اقبال کوایک دستہ نوج کے ساتھ آ گے بڑھنے کا حکم دیا۔ جول ہی اقبال آ کے بڑھا ابن رایق کے شکر سے مقابلہ ہو گیا۔ بالا مرا قبال کو فتح نصیب ہوئی اور ابن رایق کے شکر کا ایک گروہ گرفتار ہوکر آ پا۔ابن بریدی نے ان کور ہا کر دیا اورابن رایق کی خدمت میں ایک خط عذرخوا ہی کا چندرؤ سابھر ہ کی معرفت روا نہ کیا۔ این رایق نے اس کوتو منظور نہ کیا مگر رؤسا بھر ہ سے ہمدردی کا خواستگار ہوا۔ ان لوگوں نے پچھشرطیں پیش کیں۔ این رایق نے جملا کرتیم کھالی کہا گر بھرہ پر بیر اقبضہ ہوجائے تو آگ لگا دوں گا۔ رؤسابھرہ اپنی تمناؤں کا خون کرکے واپس ہوئے اور اس کے مقابلہ میں جان توڑ کرلڑنے پرمستعدوآ مادہ ہو گئے۔ انہیں واقعات کے بعدے این بریدی نے بھرہ پراور پحکم نے ابوازير فبضه كرلياب

این رایق اور این بربیری میں معرکے اس کے بعد این رایق نے ایک فکر دریا کے راستہ دوسرا براہ فیکی این بریدی سے جنگ کرنے کوروانہ کیا۔ خشکی کالشکر تو شکت کھا کر بھاگ کھڑا ہوا۔ باقی رہاوہ لشکر جو دریا کے داستہ روانہ کیا گیا تھا۔اس نے کلاء پر قبضہ کرلیا ابن ہریدی نے اپنے بھائی ابوالحسین کولٹنگر کے ساتھ بھر ہ میں چھوڑ کرکشتی پرسوار ہوکر جزیرہ اوال بھاگ گیا۔ابوالحسین نے لڑ کر ابن رایق کے لشکر کو کلاء سے نکال دیا ابن رایق پیرخریا کر بھر ہ کی جانب روانہ ہوا آور بھرہ میں پہنچ کرلڑائی چھیڑ دی۔اہل بھرہ بھی ابوالحسین کے ساتھ اس کے مقابلہ پر جان توڑ کرلڑتے رہے مدتوں کڑائی ہوئی مركامياني نه ہوئى۔ مجبور ہوكر ابن رايل آپ لشكرگا وكوف آيا اور ابن بريدى جزيره ادال عادالدوله بن بويد كے پاس فأرس جلا كيا اور عراق يرقضه كرييني كالالحج ولايا-

این راین کی پیسیائی عمادالدولہ نے اپنی بھائی معزالدولہ کواس کے ہمراہ اہوازی جانب روانہ کیا۔ ابن رایق نے اس سے مطلع ہوگر بحکم کوروائلی کا حکم دیا۔ بحکم نے بیشرط پیش کی کہ کامیابی کے بعد صیغهٔ جنگ ومحکمہ مال کا افسر مجھے مقرر کیا جائے۔
ابن رایق نے اس کو منظور کرلیا۔ چنا نچہ ایک لشکر کے ساتھ اہواز کی طرف روانہ ہوا۔ ابن ہریدی بھرہ میں مقیم تھا۔ ایک روز اس کے ایک دستہ فوج نے شب کے وقت ابن رایق کے لشکر پرشب خون مارا ابن رایق کالشکر اس اچپا کی حملہ سے طبر آکر بھاگ کوڑ اہوا۔ ابن رایق نے شیال کر کے کہ مبادا ابن ہریدی کے ہاتھ نہ لگ جا کین خیموں میں آگ لگوا دی سب جل کر بھاگ کوڑ اہوا۔ ابن رایق نے خیال کر کے کہ مبادا ابن ہریدی کے ہاتھ نہ لگ جا کین خیموں میں بعض ہمراہیوں نے بحکم کو خاک وسیاہ ہوگئے اور جزیرہ ابواز کاراستہ لیا۔ تھوڑ ہے دنوں سحکم کے پاس مقیم رہا۔ زمانہ قیام میں بعض ہمراہیوں نے بحکم کو گارکر لینے کی رائے دی۔ ابن رایق نے اس پڑھل نہ کیا۔ بعداز اں ابواز سے روانہ ہوگر واسط میں داخل ہوگیا تھا۔

معنز الدول کا عسکر مکرم پر قبضه : ابوعبداللہ بن پر بدی جزیرہ ادال ہے تمادالدولہ بن بویہ کے پاس فارس گیا اور ابن
رایق و تھکم کی شکایت کر کے عراق پر قبضہ کر لینے کالا کیے دیا۔ عمادالدولہ نے اپنے بھائی معزالدولہ احمد بن بویہ کوا کی لشکر کے
ساتھ ابواز کی جانب روانہ کیا اور ابن پر بدی نے اپنے دونوں لڑکوں ابوالحسین جم اور ابوجھ فرفیاض کو تکا دالدولہ کے پاس بطور
مانت کے دینے کا تھم دیا تھکم کی فرج میں کر مقابلہ پر آیا مقام ارجان میں صف آرائی کی نوبت آئی۔ ایک مدت تک لڑائی ہوتی
ربی آخر کا رشکست کھا کر ابواز چلا آیا اور چندوستہ فوج کو عسکر عرم میں معزالدولہ کے مقابلہ پر چھوڑ آیا۔ جبرہ دنوں تک
مسلسلہ لڑائی ہوتی ربی بعد از ان تھکم کی فوج میدان جنگ سے بھاگ ٹی اور تشتر میں جاکر دم لیا اور معزالدولہ نے کامیا بی
سلسلہ لڑائی ہوتی ربی بعد از ان تھکم کی فوج میدان جنگ سے بھاگ ٹی اور تشتر میں جاکر دم لیا اور ابن رایق واسط
سے بغداد کی جانب روانہ ہوا۔ تھم نے تشتر میں بی کر کھے عرصہ قیام کیا۔ بعد از ان یہن کر کہ ابن رایق بغداد چلاگیا ہے تشتر میں آخر میں آئی سے دواسط میں آئی تھر ا

معنز الدوله اوراً بن ہر بیدی میں نا جاقی عسر عرم پرمعز الدوله اورا بن بریدی کے قابض ہونے کے بعد اہل اہواز مبار کبادویے کو آئے اور ان کے پاس تقریباً ایک ماہ تک مقیم رہے۔ انہیں دنوں رکن الدوله (معز الدوله) اور دشمکیر سے اصفہان میں لڑائی ہور ہی تھی۔ معز الدولہ نے مہم عسر مکرم سے فارغ ہو کررکن الدولہ کی کمک کو ابن بریدی سے اس اشکر کی طبی کی خوبھرہ میں مقیم تھا۔ چنا نجا اس میں سے جار ہزار فوج آگئی۔ اس کے بعد دریا کے راستہ واسط جانے کو اس لشکر کی طبی پرز در دیا جو قلعہ مہدی پر پڑاؤ کئے ہوئے تھا۔ ابن بریدی کو اس سے خطرہ پیدا ہوا۔ وہ موقع پاکر بھرہ بھاگ گیا اور اپنی کا تھی جنا تھا کہ فوج نے بھر ہ کی طرف اس فوج کو جو اس میں مقیم تھی واپنی کا تھی جنا تھا کہ فوج نے بھر ہ کی طرف

معز الدوله كا اہواز پر قبضه : چونكه ابن بریدی نے تما دالدوله (برا درمعز الدوله) سے اٹھارہ لا كھ سالانه پر اہواز اور بھرہ كاٹھيكه ليا تھا اور جيسا كه آپ اُوپر پڑھآئے ہیں۔معز الدولہ سے نا چاتی اور بدظنی بھی پيدا ہو گئ تھی معز الدولہ كواہواز اور بھرہ كے چھوڑ دینے كولكھ بھيجامعز الدولہ نے خط پاتے ہی اہوا زكو خير بادكه كرعسكر مكرم كاراسته ليا۔ ابن بريدی نے اپنے ایک عامل كواہوا زبھيج دیا اور پھرمعز الدولہ كو عسكر مكرم بھی چھوڑ كرسوس چلے جانے كولكھا۔معز الدولہ نے الكار كردیا۔رفتہ رفتہ بحكم تک ان واقعات کی خبر بھنج گئی اوراس نے ایک تشکر مرتب کر کے سوں اور جندیا پور پر قبضہ کرنے کو بھیج ویا ان مقامات کے نکل جانے سے اہواز تو ابن بریدی کے قبضہ میں رہ گیا اور صرف عسکر عمر م پر معز الدولہ قابض رہا۔ آمدنی کم ہوگئی مگر مصارف کی وہی حالت رہی تنگی وعسرت سے بسر ہونے گئی اس اثناء میں اس کے بھائی عمادالدولہ نے ایک تازہ دم فوج معہ جملہ سامان جنگ کے اس کی کمک پر بھیج دی۔ پھر کیا تھا گئی ہوئی قوت و دکر آئی۔ اہواز پر جملہ کر دیا اور اس پر نہایت مستعدی اور تیزی سے وقت کو دکر آئی۔ اہواز پر جملہ کر دیا اور اس پر نہایت مستعدی اور تیزی سے وقت کی دیا ہوا کہ بار

این را بق کی شام کوروائی : این بریدی بھرہ بھاگ آیا اور تھکم واسط میں تھبرا ہوا این را بق کے عہدہ ومرتبہ کے عاصل کرنے کی کوشش اور تدبیری کررہاتھا ہوزکوئی صورت کا میا بی کی نظر نہ آئی تھی کہ ابن را بق نے علی بن خلف بن طباب کومعہ ایک نظر نہ آئی تھی کہ ابن را بق نے علی بن خلف بن طباب کومعہ ایک نظر کے ایک نظر کے ایمار کے این بویہ کونکال باہر کر دوتم کوصیغہ جنگ کی افسری اور محکمہ مال کی افسری علی کوم حمت کی جاتی ہے۔ تھکم نے ابن را بقی اور کھی کی طرف ذرا بھی توجہ نہ کی بلکہ علی کوا بی وزارت میں رکھ لیا اور واسط ہی میں تھبرا رہا۔ وزیر ابوائق نے دربار بغداد کا بیرنگ دیکھ کر ابن را بقی کو بلایا اور مصروشام کے خراج کی طبح دلائی اور میہ وعدہ واقر ارکیا کہ ان دونوں ملکوں کا خراج براہ راست میں تہجارے پاس بھیجا کروں گا۔ مزید الحمینان کے لئے ابن طبح سے مصارف کا رشتہ بھی کرلیا۔ ابن را بق ابوائق کی بیدرخواست منظور کر لیا۔ بین را بق ابوائق کی بیدرخواست منظور کر لیا۔ بین را بق ابوائق کی بیدرخواست منظور کی ۔ چنا نچے تھکم ماہ رہے الثانی کہ ۲۲سے میں ملک شام کوروانہ ہوگیا۔

سیککم اور ابن بر بیری کی جنگ جونکه تکلم نے ابن رایق کے تم گی صریحاً تعیل ندگی اطمینان کے ساتھ واسط میں تھہرا رہا۔ اس سے ابن رایق کو تکلم کی طرف سے خطرہ پیدا ہوا اس نے ابن بریدی سے خط و کتابت شروع کی اور تکلم کے مقابلے میں متحد ہو کراڑنے کا پیام بھیجا اس شرط سے کہ اگر تکلم کو شکست ہوگی تو چھال کھد بنار سالانہ پر واسط تمہار سے تواله کر دوں گا۔ انفاق بیر کہ تکم کو اس واقعہ کی خبرلگ گئی۔ ابن رایق کے شکر کے آنے سے پیشتر ابن بریدی پر حملہ کرنے کی غرض سے بھرہ کی طرف برخوا۔ ابن بریدی نے ابوجعفر کو شکست و دی وی ہزار کی جمعیت کے ساتھ مقابلہ پر روانہ کیا۔ ایک شخت اور خوز برز جنگ کے بعد شکم نے ابوجعفر کو شکست و دی دی۔ ابن بریدی کے نظار کا تعاقب نہ کیا تو ابن بریدی کے قلب مضطرب کو ہونے لگے۔ گر جب تھکم نے اس شکست کے بعد ابن بریدی کے نیاس مصالحت کا خط روانہ کیا اور بیا قرار کیا کہ اگر دربار اطمینان ہوا۔ شکست کے دوسرے دن تھکم نے ابن بریدی کے پاس مصالحت کا خط روانہ کیا اور بیا قرار کیا کہ اگر دربار خطافت میں میرارسوخ ہوگیا تو واسط کی حکومت پر میں تم کو مقرر کروں گا۔ ابن بریدی نے اس کوموقع غنیمت خیال کر کے خطافت میں میرارسوخ ہوگیا تو واسط کی حکومت پر میں تم کو مقرر کروں گا۔ ابن بریدی نے اس کوموقع غنیمت خیال کر کے خطافت کی بیار کرنے میں موافحت کر کی اور کی مورز کر کیا گیا وارائی ساری توجہ وکوشش دربار خلافت میں بجائے ابن زالی کے ابن زالی کہ انہ رسوخ پیدا کرنے میں مورف کرنے گا

ا بن مقله کا زوال: جس وقت وزیرا بوافقی بن فرات شام کوروانه ہوگیا خلیفه راضی نے ابوعلی بن مقلہ کوجیسا کہ یہ کہ پہلے بھی عہد ہ وزارت پر فائز تھا۔خلعت وزارت سے سر فراز فر مایا۔ مگریہ وزارت نام ہی کی تھی۔ درحقیقت ابن رائیں سیاہ وسفید کا مخارتھا۔اس سے پیشتر ابن رائیق نے ابن مقلہ کا مال واسباب صبط کر لیا تھا۔عہد ہ وزارت حاصل ہونے کے بعد ابن مقلہ نے اپنے مال واسباب کی واپسی کی تحریک کی۔ابن رائیق نے اس پر بچھاق جدنہ کی۔ابن مقلہ کو بیا مرنا گوارگز را ابن ریق کوزیر کرنے کی تذہیریں کرنے لگا۔ادھر بھکم کو واسط میں اور دشمکیر کورے میں خطوط روانہ کئے اوران دونوں سے بیروعدہ کیا کہ میں تم کو بجائے ابن رایق اور اس کے ہمراہیوں کی میں تم کو بجائے ابن کر ایق اور اس کے ہمراہیوں کی گرفتاری کی تحریک خبر کی قدر خلیفہ راضی رضا مندنہ ہو چلاتو بیلا کی دیا کہ اگر خلافت مآب بھکم کو بجائے ابن رایق کے مقرر فرما کیں گئے تو وہ تمیں لاکھ دینا رابن رایق اور اس کے ہمراہیوں سے وصول کرکے واضل خز انہ عامرہ کر رہے گا۔ خلیفہ راضی نے مجرور اس کو محرور اس کو مظور فرمایا۔

ابن مقلہ کا انجام وزیرالسلطنت نے منظوری کا اشارہ پاتے ہی تھام کے نام بھی فرمان روانہ کیا اور ابن رائی کے خوف سے خلافت مآ ب سے اس زمانہ تک دارالخلافت میں رہنے کی اجازت حاصل کی جب تک بدگام پورا نہ ہو لے۔ چنانچہ اجازت حاصل کرنے کے بعد آخری شب ماہ رمضان ۲ ۲۳ ہے کوایوان وزارت سے محلسر ائے خلافت میں چلا آیا۔ اگلے دن صبح ہوتے ہی خلیفہ راضی نے ابن رائی کوان حالات سے مطلع کیا ابن رائی نے پہلے خلافت مآ ب کاشکر بیادا کیا۔ بعدازاں پندرہویں شوال ۲ ۲۳ ہے کو وزیر السلطنت ابن مقلہ کا ہاتھ کو ایا۔ جو تھوڑے دنوں کے علاج سے اچھا ہو گیا اور پھرعہد میں وزارت کی کوشش کرنے لگا ورابن رائی کی زبان گدی سے وزارت کی کوشش کرنے لگا ورابن رائی کی زبان گدی ہے انسان اور پھر ایا۔ علی ایک میں قبر کردیا تا آئکہ مرگیا۔

سنحکم کوامیر الامراء کا خطاب: اس سے پیشتر یحکم برابرخود کوابن راین کی طرف منسوب کرتا اور اپنج پھریوں اور و سالوں پر'' یکم را بھی'' کندہ کرا تا یہاں تک کہ وزیر السلطنت ابن مقلہ کا فرمان بایں مضمون طا۔ خلافت ما ب نے تم کو امیر الامراء کا خطاب عنایت فرمایا ہے' طبح دامن گیر ہوئی۔ ابن راین کا نام اپنج نشانوں سے محوکرا دیا اور سامان سفر درست کر کے ماہ ذیعقد ہ ۲ سے مطعل ہو کر واسط والیس جانے کو کر دیا۔ خلیفہ راضی نے اس آید سے مطعل ہو کر واسط والیس جانے کو کو کریا۔ خلیفہ راضی نے اس آید سے مطعل ہو کر واسط والیس جانے کو کو کریا۔ خلیم کی فوج کے ایک راین کا شکر اس کے غربی ساحل پر تھا۔ کھم کی فوج نے ایک بیایاب مقام سے نہر دیا لئے عور کر کے ابن راین کے لئکر پر تملہ کیا ابن راین کا لئکر شکست کھا کر بھاگا۔ این راین نے عکم کی فوج نے ایک بیاب مقام سے نہر دیا لئے عور کر کے ابن راین کے لئے کریں اپنے ہو گئے ہو اور ان کو امیر الامراء کا خطاب ابن راین نے نامی کو امیر الامراء کا خطاب اس کے دُوسر سے دن در بار خلافت میں حاضر ہو کر نثر نے ملاقات حاصل کیا۔ خلافت ما سے نے اس کو امیر الامراء کا خطاب مرحمہ دیا دیا ۔

ا بن رائق کی رولیتی اس کے بعد تککم نے فلیفہ راضی کی جانب ہے اُن سپہ سالاروں کے نام واپس آنے کے احکامات روانہ کئے جوابن رائی کے ہمراہ تھے چنانچہ وہ سب واپس آئے۔ ابن رائی بھی خفیہ طور سے بغداد چلا آیا اور ایک بارس گیارہ مینے امارت کر کے گوشتہ گمنا می میں رو پوش ہو گیا۔ تحکم نے مونس کے مکان میں قیام کیا اور بغداد میں دولت عباسیہ بر حکم ان ہوکر رہنے لگا۔

آ فرر بائیجان برسبکری کا فیضد و شمکر کے عمال سے سبکری بن مردی نای ایک عال بلاد جبل پر مامور تھا۔ بلاد جبل موری صوبہ آ ذربائیجان سے ملا ہوا ہے۔ ان دنوں اس صوبہ پر دیسم بن ابراہیم کردی (ایدائن الی السان کا ایک سیدسالارتھا) حکومت کررہا تھا۔ سبکری کے وہاغ میں آ ذرہا بجان کی سخیر کی ہواسائی۔ لشکر مرتب کر کے فوج کئی کر دی۔ دیسم یے جبر پاکر مقابلہ پر آ بیا۔ متواہز لڑا بیاں ہو میں اور دونوں لڑا بیوں میں کا میا بی کا سہرا سبکری کے سر رنہا ویسم شکست کھا کر بھا گا۔ شبکری نے کل بلا د آ ذرہا بجان پر با سنٹاء اردئیل کے جو آ ذرہا بجان کا دارالحکومت تھا قبضہ کر آیا اورا کی مدت تک اس کا بھی محاصرہ مصروف جنگ و جدال ہو پیچے سے حملہ سیجے خدا کی ذات سے کا بل یقین ہے کہ اس موذی کو شکست ہوگئی۔ دیسم نے درخواست منظور کر کی حملہ کرنے کی تاریخ مقرری گئی وقت اور دن کا تعین کیا گیا۔ سبکری اس خیال میں فروبا ہوا کہ اردئیل کا درخواست منظور کر کی حملہ کرنے کی تاریخ مقرری گئی وقت اور دن کا تعین کیا گیا۔ سبکری اس خیال میں فروبا ہوا کہ اردئیل کا کوئی والی وارث نہیں ہے حصار میں تختی ہے کام لے رہا تھا اہل اردئیل نے تاریخ ووقت مقررہ پرشہر سے نگل کر حملہ کیا۔ سبکری کی فوج ہوشی کا میابی میں آ گے بڑھی گئی یہاں تک کہ شہر پناہ کی دیوار کے قریب بین گئی ۔ اہل اردئیل نے شہر پناہ کی دیوار کے قریب کی فوج اس موقع کو تفیمت بچھ کر کہ ہوئی۔ سبکری کی فوج اس موقع کو تابی تا رہ وہ موقی سبکری کی مددی اور اس کے ساتھ ساتھ دو یسم می اس موقع کو تابی تا رہ وہ موقی ہے سبکری کی مددی اور اس کے ساتھ ساتھ دو یسم میں میں دیسم کو تک سبکری کی مددی اور اس کے ساتھ ساتھ دو یسم میں وہ کو آ یا۔ اس معرکہ میں دیوار سبکری کی فوج اس میں دیسم کو تک سب میاتھ دو یسم کو تک سبکری۔ سبکری کی مددی اور اس کے ساتھ ساتھ دو یسم میں دیسم کو تک سبکری۔ سبکری کی مددی اور اس کے ساتھ ساتھ دو یسم کو تک سبکری۔ میں دیسم کو تک سبکری۔ میں دیوار سبکری کی مددی اور اس کے ساتھ ساتھ دو یسم کو تک سبکری۔ میں دیوار سبکری کی دی اور اس کے سبکری کی مددی اور اس کے ساتھ ساتھ دو یسم کو تابی تا کہ دی اور اس کے سبکری کی مددی اور اس کے ساتھ ساتھ دیسم کے لئے کو آ یا۔ اس معرک میں دی اس کو دیوار کے دیوار کے دیوار کے دیوار کے دیوار کے دیا ہو گئی دی اور اس کے سبکری کے دیوار کے دیوار کے دیوار کے دیوار کے دیوار کی دی اور اس کے سبکری کے دیوار کے دیوار کی دی دیوار کے دیوار کی دیوار کے دیوار کے دیوار کی دی دیوار کیا کے دیوار کے دیوار کی دی دی دیوار کی دی دیوار کی دیوار کی دی دیوار کی دیوار کی دی دیوار کی دیوار کو کو دیوار کی دی دیوار کی دیوار کو دیوار ک

ویسم کا آفر رہا بھیان ہے ووہارہ قبضہ دیسم کی بھے بھی بین نہ آیا سیرھا دشمکیر کے پاس رے چلا گیا اوراس سے بید در فواست کی کہ میں آپ کی اطاعت قبول کرتا ہوں اور سالا نہ خراج ادا کرتا رہوں گا۔ آپ جھے سکری کے بخہ عضب سے بھا ہے چونکہ دشمکیر کو سکری کی ان چیم کا میابیوں سے خالفت کا خطرہ پیدا ہو چکا تھا ایک لشکر اس کے ساتھ کر دیا ای اثناء میں سکری کے لشکر پوں نے بھی ایک در فواست مشمرا طاعت و فر ما نہرواری دشمکیر کی خدمت میں روانہ کی تھی کی ذریعہ سے سکری کواس کی خررگ گی وہ اپنے چنونصوص مصاحبوں کو لے کر ارمینے چلا گیا اور اس کے اطراف و مضافات کو تا خت و تا راج کر ورن (متعلقہ بلا دارمین) کی طرف بڑھایا۔ ارمینیوں نے اس سے چھیڑ چھاڑ کی اور اس کو معداس کے چند ہمرا ہیوں کے کے زوزن (متعلقہ بلا دارمین) کی طرف بڑھایا۔ ارمینیوں نے اس سے چھیڑ چھاڑ کی اور اس کو معداس کے چند ہمرا ہیوں کے دارافکومت پر اپنی مازوں کاروار سے والیس ہو کر ساسان بن سکری کو امارت کی کری پر بھایا اور طرم ارشی کے دارافکومت پر اپنی سردار سکری کا بدلہ لینے کو تعلقہ ورہوئے طرم ہی جبر پاکر مقابلہ پر آیا اور نہا بیت سفا کی اور بے رحی سے ان کو دارافکومت پر اپنی سے سے می کروا ہو ہے کہ میاری کی سے ان کو میں ہو گیاں کیا۔ باتی فوج میں سے بعض تو نا صرالد ولد بن چل کر مقابلہ پر آیا اور نہا کی ایکو عبد اللہ حسین بن سے معلق کروا ہوئی کو تو ایکو کی کہ دیسم موصل پر فیفتہ کرنے کی تیاری نہا ہو تھا ہو کہ ایکو کہ ہو کہ ان کی طافت نہ تھی موصل پر فیفتہ کرنے کی تیاری نہا ہو تھا ہو کہ باتھ کی دورہ کی مقابلہ کی طافت نہ تھی موصل کی جائب لوٹ پڑا اور دیسم نے نر زیر جمایت و شمکر لیا۔ آئر با بھیاں پر فیفتہ کرلیا۔

ا بن را لق کا بغداد پر قبضه به سر علی خلیفه راضی اور تحکم نے موسل اور دیار ربیعه کی جانب کوچ کیا اس وجہ سے که ناصر الدولہ بن تمدان والی موسل نے خراج بھیجنا بند کر دیا تھا۔ تکریت میں بہنچ کرخلافت مآب نے قیام کر دیا اور تحکم آگ برهتا گياجب موصل كوچهكوس باقى ره گئے تو ناصر الدوله مقابله پرآيا بهت برسى خون ريز لژائى ہوئى۔ بالآخر ناصر الدولة شکست کھا کر بھا گا۔ پیچکم نصبیبین تک اورنصیبین ہے آ مدتک تعاقب کرتا چلا گیا اور کامیابی کے بعد فتح کی اطلاع خلافت مآ ب کی خدمت میں رواند کی چنانچہ خلافت مآ ب تکریت سے دریا کے راستہ موصل کوروانہ ہوئے موکب ہما یوں میں قرامطہ کا بھی ایک گروہ تھا جو بھکم کی اطلاعی عرضی آنے کے بعد علیحدہ ہو گیا تھا۔ ابن رایق اس گروہ سے در پر دہ خط و کتابت رکھتا تھا۔ جب بیخلافت مآب سے علیحدہ ہوکر بغداد والیس آیا تو ابن رایق گوشہ گمنا می ہے نکل کر اس گروہ کے پاس آیا اور بغداد پر

قابض ومتصرف ہوگیا۔

ابن رایق کی شام کوروانگی: رفته رفته خلافت مآب تک اس کی خبر پینی - دریا کاراسته چور اگر خشکی کے راسته موصل کا قصد کیا اور تحکم کویہ واقعہ لکھ بھیجا۔ یحکم نے بعد غلبہ وتصرف نصیبین سے مراجعت کر دی۔ ناصرالدولہ بیخبریا کرآ مہ سے نصبیین چلا آیا اوراس پراور دیار رہیعہ پر قابض ومتصرف ہو گیا اس اثناء میں جب کہ ہمراہیان پھکم روانگی بغداد کی تیاری کررہے تنے۔ ناصرالدولہ کی واپسی اورنصیمین پر قبضہ کرنے کی خبر گوش گز ار ہوئی۔ پھکم کوسخت افسوں اورصد مہ ہوا۔ ابھی روانگی کی نوبت ندآ ئی تھی کہ ناصر الدولہ کا ایک خط مشعر مصالحت اور پانچ لا کھو بنار تاوانِ جنگ دینے کا آیا پیمکم نے مصالحت وقت کے پیش نظر مصالحت منظور کر لی صلح نامہ مرتب کیا گیا فریقین کے وکلاء نے دستخط کئے ۔مصالحت کے بعد خلیفہ راضی اور پھکم نے بغداد کی جانب مراجعت کی۔ راستہ میں ابوجعفر محمد بن کیجیٰ بن شیر زاد ملا اس کوابن رایق نے سکے کا پیام دے کر بھیجا تھا۔ يحكم نے ابن رایق كا پیام س كرخلافت مآب كى خدمت ميں پيش كيا خلافت مآب نے ابن رايق كى درخواست كے مطابق راہ فرات ٔ دیارمضر ٔ حران ٔ الرہا قنسرین اور عواصم کی حکومت عنایت فر مائی چنانچہ ابن رایق نے ماہ رہیج الثانی سر میں بغدا دے صوبچات مذکورہ بالا کاراستہ لیا اور خلیفہ راضی معہ تحکم کے بغداد میں داخل ہوا۔

بالبان ترک کی سرکو بی جمحم نے سپرسالا ران ترک سے بالبان نامی ایک سپرسالا رکوبطورایے نائب کے انبار پرمقرر کیا تھا اس نے اسی زمانہ میں فرات کی گورنری کی درخواست دی جو تھکم نے منظور کر لی بالبان نے سند حکومت حاصل کرنے کے بعد رحبہ کی جانب کوچ کیا اور ابن رایق سے خط و کتابت کر کے علم خلافت اور تحکم کامخالف بن بیٹا۔ پھکم اس واقعہ سے مطلع ہوکر بالبان کی سرکو بی کواٹھ کھڑا ہوا پانچ دن میں مسافت طے کرے رحبہ پہنچا اور بحالت غفلت بالبان پرحملہ کر دیا بالبان كالشكراس غيرمتوقع حمله سے گھبرا كر بھاگ كھڑا ہوا۔ بالبان كوگر فتار كرليا گيا اوراونٹ پرسوار كرا كر بغداد لايا گيا اور جيل ميں ڈال دیا گیا۔ بیاس کا آخری عہد تھا۔

ابوعبدالله بن بربدي كي وزارت جم اوپريان كرآئ بين كه وزيرالسلطنت ابوالفتي بن جعفر بن فرات شام كي طرف روانه ہو گیا ہے اور ہوقت روانگی بجائے اپنے در بارخلافت میں عبداللہ بن علی بھری کوبطور نائب مقرر کر گیا ہے تھکم نے اس کے وزیرخلف بن طباب کوگر فارکر کے ابوجعفر حمد بن لیجیٰ بن شیرز اد کوعہد ہ وزارت پر مامور کیا اس نے کہرس کر پحکم اورا بن بریدی سے مصالحت کرادی۔ بعد از ال ابن بریدی نے چھالا کھ دینار سالا نہ خراج پرصوبہ واسط کی سند حکومت حاصل كى اس كے بعد وزیر السلطنت ابوالفتح نے مقام رملہ میں وفات پائی۔اس وفت ابوجعفر نے بارگاہ خلافت میں ابوعبداللہ بن بریدی کی وزارت کی سفارش کی جسے خلیفہ راضی نے منظور فرمالیا۔عبداللہ بن بریدی نے در بار خلافت میں بجائے اپنے

عبداللدين بقرى كوبطورنائب كے مقرر كيا جيسا كه وہ خوداس سے پيشتر وزيرالسلطنت ابوالفتح كى طرف سے معين تھا۔

رکن الدوله کا اصفہان پر قبضہ جس وقت ابن بریدی کی حکومت کو واسط میں استقلال واستحکام حاصل ہو گیا اس وقت اس نے ایک لنگرسوں کی جانب روانہ کیا ان دنوں سوس میں ابوجعفر طبیری معز الدولہ احمہ بن بوید کا وزیحومت کر ہا تھا اورخو دمعز الدولہ اجواز میں مقیم تھا۔ ابوجعفر نے قلعہ بندی کر لی اور قلعہ کی فصیلوں ہے ابن بریدی کے لنظر کا مقابلہ کرنے گا۔ ابن بریدی کے لنگر کے مقابلہ کرنے گا۔ ابن بریدی کے لنگر نے سوس کے اطراف و جوانب کو تاخت و تا رائ کر دیا۔ معز الدولہ نے اپنے بھائی رکن الدولہ کو اس ابن بریدی کے لئے کہ کو تا خت و تا رائ کر دیا۔ معز الدولہ نے اپنے بھائی رکن الدولہ کو اس واقعہ ہے مطلع کیا ہے اس وقت اصفہان ہے واپس آ کرا صطح میں خیمہ ذن تھا۔ اپنے بھائی کا خط و کیھے کرسوس کی جانب کوچ کر دیا ایک دوروز صوں میں قیام کر کے واسط کا راستہ لیا کوچ و قیام کرتا ہوا واسط پہنچا اور شہر کے غربی جانب بڑا ہوا تھا مجبور کر دیا ایک دوروز صوں میں قیام کر کے واسط کا راستہ لیا کوچ و قیام کرتا ہوا واسط پہنچا اور شہر کے غربی جانب بڑا ہوا تھا جوال وقال کی نو بہت نہیں آ کی تھی کہ رکن الدولہ کے لیاس جلا آیا۔ اس کے بعد خلیفہ راضی اور تھم نے ابنداد سے واسط کی طرف ابن بریدی کی کمک کوکوچ کیا۔ رکن الدولہ بینے بیاس جلا آیا۔ اس کے بعد خلیفہ راضی اور تھم نے ابنداد سے واسط کی طرف ابن بریدی کی کمک کوکوچ کیا۔ رکن الدولہ بینے کیاس جلوا آیا۔ اس کے بعد خلیفہ راضی اور تھم مزکولو ٹا رام ہر مزکولو ٹا رام ہر مزکولو ٹا رام ہر مزکولو ٹا رام ہر مزکولو ٹا رام ہر مزکولو ٹا رام ہر مزکولو ٹا رام وقت موجوداور باتی تھے تکال دیا۔

سیحکم کا واسط پر قبضہ: سیحکم اورابن بریدی میں مصالحت ہونے کے بعد ابن بریدی نے اپنی بیٹی کا سیحکم اور ابن بریدی میں مصالحت ہونے کے بعد ابن بریدی نے اور ابوعبداللہ بن بریدی اور ابوعبداللہ بن بریدی امواز پر قبضہ کرنے کی غرض ہے معز الدولہ برجملہ آور ہوا۔ اس رائے کے مطابق شیحکم نے طوان کا راستہ لیا۔ ابن بریدی نے امواز پر قبضہ کرنے کی غرض ہے معز الدولہ برجملہ آور ہوا۔ اس رائے کے مطابق شیحکم نے باس روائی سوس اور اہواز کی تخریدی ہوا نے سو تھی ہوا تا تھا تا آ نکہ ان لوگوں پر بیدا مرفلا برہوگیا کہ ابن بریدی سیم کھے تھی کردیا۔ سیم مطلع کردیا۔ سیم اور وہ ترک کر کے بغداد والی آیا اور ابن بریدی کو خواس کی خالفت پر آ مادہ ہے ان لوگوں نے سیم کھی کو اس ہے مطلع کردیا۔ سیم مارادہ ترک کر کے بغداد والی آیا اور ابن بریدی کو وزارت سے معزول کر کے اس کی جگہ ابوالقاسم بن سلیمان بن حسین بن طلد کو مامور کیا اور ابوجعفر بن شیر زاد کو جو اس کی وزارت کا حامی اور سفارتی تھا گرفار کر کے جل جس ڈال ویا اس کے بعد سامان سفر درست کر کے براہ دریا آخری ذی الحجہ و اسط میں بھی کو واسط کی طرف کو چ کیا اور ایک گئی کو اس کے تعد سامان سفر درست کر کے براہ دریا آخری ذی الحجہ و اسط میں بھی کو واسط کی طرف کو چ کیا اور ایک گئی تھی دیا۔ ابن بریدی بیخبر پاکرواسط سے بھرہ بھاگ گیا اور سخکم نے واسط میں بھی کو داسط میں بھی کر ایک کی خورت کا سکہ چلا دیا۔

واسلایی میں وہیں رائق کا شام پر قبضہ قبل اس کے دیار معز تفور قسرین اور عواصم کی طرف ابن رائق کے روانہ ہونے کے حالات ہم بیان کرآئے ہیں۔ چنانچہ جس وقت اس نے ان بلاد میں اپنی حکومت کے سکہ کواستقلال واستحکام کے ساتھ چلتا ہوا دکھے لیا اس وقت اس کے دماغ میں ملک شام کی ہوں سائی اور لشکر مرتب کر کے جمع کی طرف کوچ کر دیا اور اس پر قبضہ حاصل کر کے دمشق کی جانب بو ھا۔ ابن رائی نے اس کر کے دمشق کی جانب بو ھا۔ ابن رائی نے اس کو دمشق میں بدر بن عبد اللہ اخید کی معروف بد بدیر حکمر انی کر رہا تھا۔ ابن رائی نے اس کو دمشق سے نکال کر قبضہ کرلیا۔ بعد از اں رملہ پر قبضہ کرتا ہوا بقصد دیا رمض عریش کی جانب روانہ ہوا۔ اخید محمد بن طبخ مقابلہ

پرآیا۔ پہلے تملہ میں اخید کو شکست ہوئی ابن راین کے لئکریوں نے اس کے لئکرگاہ پر قبضہ کرلیا۔ اس کے بعد اخید کے لئکر نے کہیں گاہ سے نکل کر ابن رایق کے لئکر پر تملہ کیا اس تملہ میں ابن رایق شکست کھا کر دمشق کی جانب بھا گا۔ اخید نے اپ بھا گا اونصر بن طبح کو تعاقب پر روانہ کیا۔ ابن رایق نے دمشق سے بلٹ کر حملہ کر دیا۔ گھمسان کی لڑائی ہوئی بالآ خر ابونصر بھاگ کھڑا ہوا اور بھاگتے ہوئے مارا گیا۔ خاتمہ جنگ کے بعد ابن رایق نے ابونصر کی نعش کو نہلا کفنا کر معتصر بہت نامہ کے بھاگ کھڑا ہوا اور بھاگتے ہوئے مارا گیا۔ خاتمہ جنگ کے بعد ابن رایق نے ابونصر کی نعش کو نہلا کفنا کر معتصر بہت نامہ کا اپنے بیٹے مزام کے ہمراہ اختید کے پاس مصر بھیج دیا۔ اختید نے مزام کو بڑی عزت و تو قیر سے ظہر ایا اور اس کے باب ابن رایق کو قبضہ رایق سے اس طور سے مصالحت کر لی کہ مصر اور رملہ کو اس نے لے لیا۔ ماوراء اس کے شام تک کے بلاد پر ابن رایق کو قبضہ دے دیا اور رملہ کے معاوضہ میں ایک کروڑ جا لیس لا کھ دینار سالا نہ دینے کا قرار کیا۔

پیرونی مہمات دمستق کاملطیہ کا محاصرہ است درست دان کے جاب ہے۔ است دراز تک محاصرہ کے دہا تر الامرامان کے ساتھ مفتوح کرلیا کشر قدم بڑھایا اور ملطیہ پر پہنچ کرلڑائی کا نیزہ گاڑویا ایک مدت دراز تک محاصرہ کے دہا تر الامرامان کے ساتھ مفتوح کرلیا کثر اللی ملطیہ اپنے مال واسباب اور اہل عیال کی محبت سے نصرانی ہو گئے اور قبل تعداد بھر ابنی بطرین بلا دِ اسلامیہ بھیج دیے گئے اس کے بعدد مستق نے سمیسا طور مقتول کی اور اس کے مضافات کوتا فت و تاراج کرکے اکثر بلاد ساحلیہ پر قبضہ کا کی جہازات کا ابن ورقا شیبانی کا چنوہ اور سردانیہ پر قبضہ ساسم میں قائم علوی نے افریقیہ سے ایک بیڑہ جنگی جہازات کا بلاد کفار کی طرف رواند کیا۔ جو شہر جنو دفتے کر کے سردانی کی جانب بڑھا اہل سردانیہ مقابلہ پر آئے متعدد الرائیاں ہوئیں ۔ جب کامیا بی کی صورت نظر نہ آئی تو اہل سردانیہ کی اکثر کشتیوں کو جلاکر قرقیبیا (ساحل شام ) کا داستہ لیا۔ یہاں بھی یہی واقعہ پیش کامیا بی کے وسلامت واپس آیا فید تھ دہ ۲ سامے میں مابین رومیوں اور مسلمانوں کے مصالحت ہوئی ۔ فریقین نے قید یوں کا باہم تا دلد کیا جو ہزار تین سوقیدیوں کا تبادلہ کیا گیا۔ ابن ورقاشیبانی اس مہم کا سرگروہ تھا۔

قاہر اور راضی کے عہد کے عمال آپ اُوپر پڑھ آئے ہیں کہ اس وقت علم خلافت کے قبضہ میں سوائے صوبجات اہواز بھرہ واسط اور جزیرہ کے عمال بلک باقی نہیں رہ گیا تھا اور بنی بویدفارس اوراصفہان پر وشمکیر بلا وجبل پر ابن بریدی بھرہ پر ابن رائی واسط اور جزیرہ کے اور کوئی ملک باقی نہیں رہ گیا تھا اوپر پڑھ آئے ہیں کہ عماد الدولہ بن بویہ فارس میں حکم انی کر رہا تھا اور رکن الدولہ (عماد الدولہ کا بھائی) اصفہان ہمدان تم 'قاشان کرخ' رے اور قزدین میں وشمکیر سے الجھا ہوا تھا اور معز الدولہ (عماد الدولہ اور کن الدولہ کا بھائی) اہواز اور کرمان پر عالب اور متصرف ہوگیا تھا ابن بریدی نے واسط کو دیا لیا تھا۔ ابن رائی شام چلاگیا تھا اور اس پراس نے قبضہ کررکھا تھا۔

اسے میں تکین خاصکی والی مصرفے وفات پائی خلیفہ قاہر نے بجائے اس کے اس کے بیٹے محمد کو ما مورکیا لشکر نے بغاوت کی محمد نے بزور نیخ اس کوزیر کیا۔اسی سند میں بنی تغلب اور بنی اسد میں جھکڑ اشروع ہوا بنی اسد کے ساتھ قبیلہ طے بھی تھا

ا وستن نے بعد فتی ای دو خیم نصب کرائے سے ایک خیمہ پر سلببی پھر پر واہرار ہا تھا اور دوسرا خیمہ اس کے پھھ فاصلہ پر تھا صلببی خیمہ کے دروازہ پر بید کھا ہوا تھا۔'' جو شخص نصرانیت قبول کرنا چاہے وہ اس خیمہ میں آھے اس کو اس کے اہل وعیال اور جال اسباب وے دیا جائے گا''۔ دوسرے خیمہ سے دروازہ پر بیکتیہ تھا'' جو تھا میں موروست رکھتا ہووہ اس خیمہ میں جائے اس کو ذاتی امان دی جائے گی اور جہاں جانا چاہے گا پہنچا دیا جائے گا''۔ اس محمت عمل سے اکثر اہل معلمے میسائی ہو گئے۔ تاریخ کامل ابن اثیر جلد کا صفح آلا۔

عاریخ ابن ظدون سے خالفہ بن عمدان معدابوالاعز بن سعید بن حمدان کے مصالحت کرانے کو گیا۔ باتوں باتوں میں ہلڑ مج گیا مسر الدولہ حسن بن عبداللہ بن حمدان معدابوالاعز بن سعید بن حمدان کے مصالحت کرانے کو گیا۔ باتوں باتوں میں ہلڑ مج گیا جس میں ابوالاعز کوایک نظابی نے مارڈ الا ناصر الدولہ نے ان پر حملہ کر دیا اور حدیثہ تک ان کا تعاقب کرتا گیا۔ حدیثہ میں پانس غلام مونس والی موصل مل گیا۔ بن تغلب اور بنی اسداس کے ساتھ ہو گئے اور دیار ربعہ کی طرف مراجعت کردی۔ بیانس غلام مونس والی موصل مل گیا۔ بن تغلب اور بنی البوجعفر اور ابوالفضل کو بلا دمشرق اور مغرب کی حکومت عنایت کی ساتھ میں خلیفہ راضی نے اپنے دونوں بیٹوں ابوجعفر اور ابوالفضل کو بلا دمشرق اور مغرب کی حکومت عنایت کی اور ساتھ میں خلاح کی موجہ مقر پر احمد بن کی خلاف مامور تھا اس سنہ میں اسے معزول کیا گیا۔

خلیفہ راضی کی وفات: خلیفہ راضی اللہ ابوالعباس احد بن مقدر نے ماہ رہے الاول ۱۳۲۹ھیں وفات پائی اس نے چند مہینے کم سات برس خلافت کی۔اس کے مرنے پر تحکم نے اپنے مصاحبوں اور منشیوں کو مجتمع کیا لیکن مجمی الاصل ہونے کی وجہ سے اس کا مقصد حاصل ندہوا۔ یہ آخری خلیفہ تھا جس نے ممبر پر خطبہ دیا اگر چہ اس کے بعد بعض خلفاء نے ممبر پر خطبہ دیا ہے لیکن وہ شاذ و نا در میں واخل ہیں جن کا کوئی لحاظ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ آخری خلیفہ نے جس نے داستان وقصہ کو بول کو مقرر کیا اور ہم نشینوں ومصاحبوں کو امور سلطنت میں دخیل بٹایاس کی دولت و حکومت آخری دولت و حکومت ہے جس کے تعلقات ، جا کرے انعامات ، جا گیرات مطلائح 'خدم و چشم اور حجاب خلفاء مقتد مین کی طرح شھے۔

ل وقت وفات خلیفه راضی بتین برس اور چند مهینے کا تھا بعارضه استیقاء وفات پائی ادیب ٔ شاعرُ خوش مزاج اور بخی تھا۔ تاریخ کامل این اثیر جلد ۸٬ صفح ۱۷۱

## چاپ: <u>۵۷</u> ابراہیم بن مقتدر المقی للد مراہیم عنا سرسم

بیعت خلافت است میں میں کے دولت واسط میں مقیم تھا۔ اس زمانہ سے یہاں تھی ابوا تھا جب سے کہ اس کے ابن ہر بدی سے اس کوچین لیا تھا۔ غلیفہ راضی کی وفات کے بعدارا کین دولت تقرر خلیفہ میں تحکم کے خط کا انتظار کر رہے تھے۔ چنا نچہاس اثناء میں اس کا خط ابوعبداللہ کو فی کی معرفت وار دہوا۔ لکھا ہوا تھا کہ وزراء امراء لشکر نقضا ہی حکو کا انتظار کر رہے اور وساشہر وزیر السلطنت ابوالقاسم سلیمان بن حسن کے پاس مجتمع ہو کرکوفی کے مشورہ سے جس کے طریقہ و فد بہب کو خاندان خلافت سے پند کریں اس کومند خلافت پر چشمکن کر لیس اس تحریر کے مطابق اراکین دولت امراء لشکر اور رؤساشہر نے مجتمع ہو کر ابراہیم بن مقدر کوخلافت کے لئے بالا نقاق منتخب کیا۔ اگلے دن جو کہ ماہ رہیے الاول ۱۹ سرچاکی اثری دن تھا۔ مختشم الیہ کو مجلس عام میں طلب کر کے مند خلافت پر جلوہ افروز کیا۔ نے خلیفہ نے تکمیل بیعت کے بعد ''ام تھی لٹد' کا مبارک لقب پیند فرمایا۔ ابوالقاسم سلیمان بدستورعہد کا وزارت پر جبیبا کہ اس سے پیشتر تھا برائے نام قائم و بحال رہائیکن در حقیقت زمام امور سیاست وا نظام کوفی ( پیمکام کے اسمور میں رہتی اور سلامت طولونی کوعہد کا تجابت مرحمت ہوا۔

میحکم کا خاتمہ ابوعبداللہ بریدی نے واسط سے بھرہ بھاگر آنے کے بعدایک شکرنداری جانب روانہ کیا۔ تککم نے بھی اس کے مقابلہ پر بسرافسری تو رون فوجیں بھیجیں۔ دونوں فریق گھ گئے۔ گھسان کی لڑائی ہوئی۔ پہلے تو تو زون شکست کھا گیا اور تککم کو واسط سے ندار کی جانب کوچ کیا۔ بعدازال تو زون کو فتح تھیب ہوئی اثناء راہ میں تو زون کا خط جس میں فتح کی اطلاع تھی۔ تککم کو ملا۔ پڑھ کرخوش ہوگیا۔ سیروشکار کرتا ہوانہ حور بک چلا گیا۔ کسی نے بیخبر کردی کہ یہاں پر کردوں کا ایک گروہ ہے جس کے پاس بے حد مال واسباب ہے۔ تکلم نے باوجود یکہ اس کے رکاب میں معدود سے چند سوار تھے حملہ کر دیا۔ کردوں کو شکست ہوئی۔ یک کم نے تیروں کا مینہ برسانا شروع کردیا۔ اس خیر کی رئین پر آر ہا اور فوراً میں فتح کی اطراع گھڑے سے تڑپ کرزمین پر آر ہا اور فوراً میں فتح کے خور کے دیا۔ کو خور سے تڑپ کرزمین پر آر ہا اور فوراً میں فتح کو خور کے سے تڑپ کرزمین پر آر ہا اور فوراً میں فتح کے خور کے دین کہ اور فوراً میں فتح کی کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیاں کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا

ا تاریخ کامل این اثیرجلد ۸ صفحه ۱۴۳

دیا۔ (بیدواقعہ ماہ رجب کی چھبیسویں تاریخ کاہے)

ابن بریدی کے پاس چلی گاعروج بی کام کے مارے جانے کے بعد سارالشکر تر ہوگیا۔ دیلمی فوج جس کی تعداد ڈیڈھ ہزارتھی ابن بریدی کے پاس چلی گئے۔ ابن بریدی نے بھرہ سے بھی بھاگ جانے کا قصد مصم کرلیا تھالیکن اس فوج کے پینچ جانے سے جان میں جان آگئی۔ توانائی وقوت کا خون تمام رگوں میں دوڑ نے لگا۔ سب کی تخواہیں دو چند کر دیں۔ انعامات دیئے۔ باقی رہا ترکوں کالشکروہ واسط چلا گیا اور بکتینک کوجیل سے نکال کر اپنا سردار بنالیا۔ بکتینک نے معدان لوگوں کے خلیفہ متی کی خدمت میں حاضر ہونے کو بغداد کی جانب کوچ کر دیا اور تھکم کے مکان کے مال واسباب کی فہرست مرتب کر کے خلافت مآب کے حضور میں پیش کر دی۔ خلافت مآب نے مثبط کر کے داخل خزانہ عامرہ کرلیا۔ ضبط شدہ مال کی قیمت گیا رہ لا کھو دینارتھی۔ دو میں تاریخ کے مہدن اردی کے مہدن اردی کی کہ مہدن اردی کی کہ مہدن اردی کی کہ مہدن اردی کی کارٹی کے میں کارٹیا۔ ضبط شدہ مال کی قیمت گیا رہ لا کھو دینارتھی۔ دو

بر میری کی امارت بھی کے بعد دیلی فوج نے یکھوار بن ملک بن مسافر کوا پی سرداری دی۔ مسافر ابن سلا دوالی کر میری کی امارت بھی کہ بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے کورتگین کو مقر رکیا اور تراک اس سے برسر پریارا گئے۔ جب وہ اثناء جنگ میں ترکوں کے ہاتھوں مارا گیا تو دیلم نے بجائے اس کے کورتگین کو مقر رکیا اور ترکوں نے بکیلیک (یہ تھکم کا موالی تھا) کو اپنا امیر بنایا جبیا کہ ابھی آپ اور پر پڑھا کے ہیں۔ دیلی فوج ابوعبداللہ بریدی کے پاس چل گئی تھی جس کی وجہ سے اس کی گئی ہوئی قوت پھر خود ہوگئی۔ لکر مرتب و آراستہ کر کے بھرہ سے واسط کی جانب روانہ ہوا۔ طیفہ تھی نے بینجر پاکر فرا کے دین ارمرحمت فرمائے۔ سلامتہ طولونی کو اس کے بعد ترکوں کو برید یوں سے جنگ کرنے کو تھکم کے مال سے چارلا کہ دینا رمرحمت فرمائے۔ سلامتہ طولونی کو اس کے بعد ادکوروانہ ہوا۔ جو ب بی دونوں فوجیں مقابلہ پر آئیں کو بغد او سے نہر دیالی کی جانب کو چی کیا۔ بریدی لئکر واسط سے بغداد کوروانہ ہوا۔ جو بی دونوں فوجیں مقابلہ پر آئیں ترکوں پر ابن بریدی کا ایسا خوف غالب ہوا کہ ان میں سے بچھتو امان حاصل کر کے ابن بریدی سے جا ملے اور باتی مائدہ و آبیل مقابلہ پر آئیں اور ابوعبداللہ طولونی رو پوش ہوگیا۔ مقابلہ میں ایک شخص بھی نہ در ہا۔

وزیر ابوالحسین کی معزولی: وزیر السلطنت ابوالحسین بن میمون قضاة اراکین دولت اور رؤسا شهر و ملت ملئے کو آئے خلافت مآب نے تہذیت کا خطاکھا گھانا بھیجا اور وزیر کے لقب سے ناطب کرتے رہے پچھ عرصہ بعد ابن بر بدی نے وزیر السلطنت ابوالحسین کواس کی وزارت کے دو مہینے بعد گرفتار کرکے بھرہ کی جیل میں ڈال دیا اور خلیفہ تق سے مصارف فوج کے لئے پانچ لاکھ دینا رطلب کئے اور کہلا بھیجا کہ اگر بیر قم ندی جائے گی تو خلافت مآب کا انجام کا ربھی وہی ہوگا جو خلفا یمخر ، متعین اور مہتدی کا ہوا ہے ۔ خلیفہ تق نے چارونا چاریا پی کا کھ دینا رکھی دیے اور پھر جب تک ابن بر بدی بغداد میں تھیرار باملا قات ندگی ۔

ابن بریدی کا فرار جس وقت ابن بریدی کے پاس قم مذکورہ مرسله خلیفہ تقی پینجی لشکریوں نے طلق تخواہ کا شوروغل مچایا دیلمی فوج ہلڑ مچاتی ہوئی ابوالحسین برادرابن بریدی کے مکان پر پینچی ۔ ترکوں کی فوج بھی اس ہنگامہ میں آ کرشریک ہوگئ اور تقوقان نے میزی بی طرب ابن بریدی نے مکان می طرف بڑی۔ ابن بریدی نے اس دافعہ سے میں ہوکر پی ٹوبڑوا دیا۔ عوام الناس کے مصاحبوں پرٹوٹ پڑے ۔ گھیرا کرمع اپنے بیٹے ابوالقاسم اور چند ہمراہیوں کے داسط کی طرف بھاگ ڈکلا۔ بیرواقعہ تہ خری ان مذاب الیاں ۔ وہوس کر ہیں میں بازی میں میں سے ہیں نے دیسی ذگر ہے ہے۔

آخری ماہ رمضان المبارک ۳۲۹ ہے کا ہنداد میں اس کے آنے کو چوہیں یوم گز رچکے تھے۔

کورتکین کی ا مارت: این بریدی کے بھاگ جانے کے بعد کورتگین بغداد میں امورسیاست وانظام پر مستول ہوگیا۔
غلافت مآبی خدمت میں عاضر ہوکر دست بوی کی خلافت مآب نے امیر الامراء کا خطاب مرحمت فر مایا علی بن عیلی اور
اس کے بھائی عبدالرحمٰن کو طلب کر کے نظم و نسق امورسلطنت کے اختیارات دیئے مگر و زارت کے لقب سے ملقب نہ کیا۔
قلمدان و زارت ابواسحاق محد بن احمدالکانی قرار بطی کو سپر دفر مایا۔ بدرخرخی کو عہد ہ جابت دیا۔ اس کے بعد پانچویں شوال سنہ
نہ کور کو کورتگین نے بکتینک کے ترکی سپہ سالار اتر اک کو گرفتار کر کے دریائے دجلہ میں ڈیودیا۔ ترکی اور دیلمیوں میں چوٹر گئ
فریقین کا گروہ کشیر کا م آگیا۔ کورتگین خیاا مورسیاسی کی مگرانی کرنے لگا۔ تبدیلی و زارت کوڈیٹر ہواہ گزر چھے تھے کہ نیاوز بر ابو
اسحاق بھی کورتگین کے پنج نفضب کا شکار ہوگیا۔ بجائے اس کے ابوجعفر محمد بن قاسم کرخی عہد ہ و زارت سے سرفراز ہوا۔
اسماق بھی کورتگین کی امارت : ہم اُور بربیان کر آئے ہیں کہ اتر اگ تھی میں موجود تھا۔ ان لوگوں
ابین راتی کی امارت : ہم اُور بربیان کر آئے ہیں کہ اتر آگ تحکیم سے ایک گروہ موصل چلاگیا اور پھر موصل سے ابن
راتی کے پاس شام جائی تجا۔ سی سالاران اتر اک سے لوزون 'جے 'کورتگین اور صیقوان اس گروہ میں موجود تھا۔ ان لوگوں
نے ابن راتی کو والیتی عراق کا لائے دلایا۔ اس اثناء میں خلیفہ مقی کے خطوط مشتوطی ابن راتی کے نام آئے چنانچی آخری ماہ
رمضان 9 ہاتا بھر کوصوبہ شام میں ابوائحن احمد بن علی بن مقاتل کو اپنا نائر بہنا کر بغداد کی جانب کوج کیا۔ رفتہ رفتہ موصل پہنچا۔
رمضان 9 ہاتا بھر کوصوبہ شام میں ابوائحن احمد بن علی بن مقاتل کو اپنا نائر بین باکی دیار بھی کر ابن راتی سے مصالحت

م رامدورہ بی مراب ہیں ، پی روای بی بہت میا حرب ہو ہو گئی ہے دائیں اس کی خرالگ گئی اس وقت اپنے بھائیوں کو واسط کرلی۔ ابن رایق نے بغداد کا راستہ لیا۔ اتفاق سے ابوعبداللہ بن ہریدی کو اس کی خرالگ گئی اسی وقت اپنے بھائیوں کو واسط بھتے دیا۔ ان لوگوں نے واسط سے دیلم کو نکال دیا اور ابن ہریدی کے نام کا خطبہ پڑھنا شروع کیا۔

کورتگین کی گرفتاری جس وقت این رایق قریب بغداد پہنچا۔ کورتگین نظر آ راستہ کر کے بقصد جنگ عکیر اتک آ یا۔ مدتوں این رایق ہے جنگ چیڑی رہی۔ آ خرکارشب عرفہ کو این رایق نے معدا پے نشکر کے کوچ کیا۔ صبح ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے ہیں مثیر کے غربی جانب سے بغداد میں داخل ہو گیا اور بارگاہ خلافت میں حاضر ہو کر خلافت مآ ب کی دست بوی کی خلافت مآ ب این رایق کے ساتھ کشی پرسوار ہو کر دریائے وجلہ کے سروتما شے کے لئے تشریف لے گئے دوسر بے دن قریب شام کورتگین بھی بغداد آ جانے ہے کچھ ہمت ی ہارگیا اور شام کی طرف بھی بغداد آ بہنچا۔ این رایق سلح ہو کر لڑنے کو لگا۔ مگر کورتگین کے بغداد آ جانے ہے کچھ ہمت ی ہارگیا اور شام کی طرف والی جانے کا قصد کیا گیر برخوا ہو گیا اور دوسر بے حصہ کو اپنی کمان میں لئے ہوئے مقابلہ پر آ یا۔ عبور کر کے کورتگین کے نظر رہے تھا۔ کوروائہ کیا اور دوسر بے حصہ کو اپنی کمان میں لئے ہوئے مقابلہ پر آ یا۔ بازار یوں اورعوام الناس کا بھی ایک گردہ اس کے ساتھ تھا وہ بھی گاہ گاہ تیروں کا مینہ کورتگین کے نظر پر برساد ہے تھے بھورو غلل سے کان کے پردے پھٹے جاتے تھاس اثناء میں ابن رایق کے اس نظر نے جود جلہ عبور کر کے تملہ کی غرض سے روانہ کیا تھا۔ کورتگین کے نظر پر عقب سے حملہ کیا۔ کورتگین کا نشکر اس غیر متوقع حملہ سے گھرا کر بھاگ کو ٹا ہوا۔ تقریباً چارسو گیا وہ کورتگین جان کے خوف گیا تھا۔ کورتگین کیا درخواست کی۔ ابن رایق نے ان سب کومعہ ان کے سیدسالا روں کے مارڈ الا۔کورتگین جان کے خوف تو دست کی درخواست کی۔ ابن رایق نے ان سب کومعہ ان کے سیدسالا روں کے مارڈ الا۔کورتگین جان کے خوف

سے روپیش ہو گیا۔خلیفہ تقی نے ابن رایق کوخلعت فاخرہ سے سرفراز فر ما کر''امیرالا مراء'' کا خطاب مرحمت یا۔وزیرا بوجعفر کرخی اپنی وزارت کے ایک مہینے بعدمعزول کیا گیا اور بجائے اس کے احمد کوفی مامور ہوا بعد ازاں ابن رایق کوکورتگین کا

سراغ لگ گیا جھے گرفتار کرا کے دارالخلافت میں قید کر دیا۔ ابن رایق کی ابن بریدی سے مصالحت کی کوشش ابن رایق بوجہ امارت امراء بغداد میں مستقل طور سے رہنے لگا۔ ابن بریدی نے واسط کاخراج سالانہ بھیجنا بند کر دیا ابن رایق نے شکر مرتب کر کے دس محرم مسلس کے و بغداد سے واسط کی جانب کوچ کیا۔ بنو ہریدی پینجریا کربھرہ بھاگ آئے۔ابوعبداللہ کوفی نے درمیان میں پڑھ کرمصالحت کرا دی۔ چنانچہ بنو بریدی واپس آئے۔دولا کھوینار بقایا خراج کی ضانت دی اور چھالا کھودینارسالا نیٹراج دینے کا اقرار کیا۔مصالحت کے بعد ابن رایق نے بغداد کی جانب مراجعت کی۔ دوسری رہیج الثانی سنہ مذکور میں لشکر نے بغاوت کی جس میں تو زون وغیرہ بھی شریک تھے اور اس سے علیحدہ ہو کرعشرہ اخیرہ ماہ مذکور میں ابن ہریدی کے پاس واسط چلا گیا اس سے ہریدی کی قوت بڑھ گئ ابن رایق نے سکے 'صفائی کے لئے ابن بریدی ہے خط و کتابت شروع کی ۔ خلعت وزارت بھیجی اور اس کی طرف ہے عہد ہُ وزارت پرابوعبداللہ شیر زاد کوبطور نائب مقرر کیا۔اس کے بعد بینجبرمشہور ہوئی کہائن بریدی اتراک اور دیلم کا ایک عظیم لشکر لئے ہوئے بغداد پرچڑ ھاآ رہا ہے۔

خلیفہ مقی کا موصل کی جانب فرار: ای بناء پر ابن رایق نے ابن بریدی کے نام کو وزارت سے خارج کرا کر دارالخلافت کی قلعہ بندی شروع کر دی' موقع موقع ہے منجنیقیں نصب کرائیں اور فصیلوں پر حصار شکن آلات جا بجا جمع کرائے لشکر کو حفاظت کی غرض سے جاروں طرف پھیلا دیا۔عوام الناس اور بازاریوں نے لوٹ مارشروع کر دی۔اس سے امن عامه خلایق کوسخت صدمه پہنچا۔ پندرہ جمادی الثانی کوخلیفہ تقی اور ابن رایق سوار ہوکر نہر دیالی کی طرف روانہ ہوئے۔ ابوالحسین (برادرابن بریدی) سے دریا اور خشکی میں مربھیڑ ہوگئ۔ ایک دوسرے سے بھڑ گئے۔ بالآخر ابوالحسین نے ان لوگوں کو شکست دیے دی اور فتح یا بی کا جھنڈ الئے ہوئے دارالخلافت میں داخل ہو گیا خلیفہ تنقی مع اپنے بیٹے ابومنصور اور ابن را ایں کے موصل کی طرف بھاگ گیا جبکہ اس کی امارت کو چھر ماہ ہو گئے تھے اور وزیر قر ابطی رو پوش ہو گیا۔

كورتكين كى رمانى: ابوالحسين نے فتح ياب ہونے كے بعد محلسرائے خلافت كولوث ليا كيا- امن وامان مفقود ہو كيا-کورتکین کوقید سے نکال کر واسط بھیج دیا اور بیجارہ قاہر باللہ ہے کوئی متعرض بھی نہ ہوا۔ دارالخلافت میں ابوالحسین نے قیام کیا۔تو زون کوغر بی شہر کی کوتو الی دی اوران سپر سالا روں کی ضانت میں جوتو زون کے ساتھ تتھے۔ان کی عورتوں اورلڑ کوں کو اینے بھائی ابن پر بیری کے پاس واسط بھی ویا۔

بغداد کی نتا ہی:اس کے ہمراہیوں نے بعد قبضہ و خل ہونے بھی لوٹ مارسے ہاتھ نداٹھایا۔ دن وہاڑے دکا نیں لوٹ لی حَمَيْنِ رُوّساامراء شهرمكانات جِيورُ جِيورُ كربها گ گئے بازاروں ميں نيكس كي وه زياد تي ہوئي كەالامان الحفيظ -ايك كر<sup>ل</sup> گيهوں' جواور ہرتتم کے اناج پریانج دینار محصول نگایا گیا۔اس سے گرانی کی گرم بازاری اس حد تک پیچی کدایک کر گیہوں تین سودینار

ل كرايك پياندعراتى بجوسات قفيز كاموتا ب اورايك تفيز آخه مكاكيك كاموتا ب اورايك مكوك دُيرُ ه صاع كاموتا ب اورايك صاع بوزن رائح دوسيركاراس صاب سياليك كراسهمن كابوار مترجم

میں فروخت ہونے لگا۔ انہیں دنوں کوفہ سے رسد آگئی اور عامل بغداد نے اسے دبالیا اور پیظا ہر کیا'' عامل کوفہ نے میر بے لئے بھیجا ہے''۔ اس رسد کے ساتھ قرام طاکا کیگروہ تھا وہ ترکوں سے بھڑگیا عوام الناس میں بھی چھڑگئی خلق اللہ کا ایک گروہ کا م آگیا۔ لئکر یوں کے شور وشغب سے ممال روپوش ہو گئے انتظام کا شیرازہ درہم برہم ہو گیا قتل و عارت کی گرم بازاری سے کھیتیاں برباد ہو گئیں۔ کھیتوں کے کا شنے کی نوبت نہ آئی۔ لوشنے والے معہ خوشوں کے لوٹ لئے گئے۔ غرض ابن بربدی کے لئکر کا آنا تھا کہ اہل بغداد پر اللہ تعالی کا عذاب آگیا۔ کوئی دقیقہ طلم وستم کا باقی ندر ہا جوان پر نہ کیا گیا ہو۔

ابن رائق کا خاتمہ جس وقت ابن بریدی کے تشکر نے بعداد کا قصد کیا تو خلیفہ تی نے ناصرالدولہ ابن تحدان سے امداد طلب کی تھی چنا نچے اس نے ایک عظیم الشان تشکر اپ بھائی سیف الدولہ کے ہمراہ خلافت مہ آب کی کمک پر دوانہ کیا اتفاق سے کہ سیف الدولہ مقام تکریت میں خلافت مہ آب ہے اس وقت دو چار ہوا جب کہ تشم الیہ بغداد سے ناکا می کے ساتھ آر ب سے میں خلاو سیف الدولہ مقام تکریت میں خلاو سیف الدولہ مقاب الدولہ مقاب الدولہ ہی خلافت مہ آب کے ہمراہ موصل واپس آیا۔ ناصرالدولہ نے بیخر پاکر شہر چھوڑ دیا۔ فریقین میں خطو کا تابت ہونے لگی۔ آخر کا رابن رائی نے تجدید عہد کی قسم کھائی مراسم اتحاد قائم رکھنے کا افرار کیا۔ تب ناصرالدولہ نے مرابعت کی اور دجلہ کے شرقی ساحل پر بیٹی کر پڑاؤ کیا۔ ابو مضور بن خلیفہ تی اور ابن رائی دریا ہے وجلہ عبور کر کے ملئے الدولہ نے ابن رائی ہے تا مرالدولہ ہوگر کہا 'د' آس آپ بیبی قیام فرما کمیں تاکہ آئندہ تدائیر کے لئے مشورہ کیا جائے''۔ ابن رائی نے معذرت کی ناصرالدولہ مقربہ وا۔ ابن رائی کو اصرار سے بنگئی پیدا ہوئی۔ سوار ہونے کا قصد کیا۔ ناصرالدولہ نے رائی کر ہاتھ کیڈلی ۔ ابن رائی ہاتھ چھڑا کر جو ابن رائی کواصرار سے بنگئی پیدا ہوئی۔ سوار ہونے کا قصد کیا۔ ناصرالدولہ نے اشارہ کردیا۔ ابن رائی ہاتھ چھڑا کر جو ابن رائی کو اجار کی مین کو دولہ میں پھینک دیا۔ الدولہ نے اشارہ کردیا۔ ایک سیابی نے لیک کر مرا تارلیا اور نعش کو دولہ میں پھینک دیا۔ الدولہ نے اشارہ کردیا۔ ایک سیابی نے لیک کر مرا تارلیا اور نعش کو دولہ میں پھینک دیا۔

ناصر الدوله کی امارت این رایق کے مارے جانے کے بعد ناصر الدوله نے ظلافت مآب کی خدمت میں معذرت کا عریف روانہ کیا اوراس کے بعد خود بھی سوار ہو کر بارگاہ خلافت میں دست بوی کو حاضر ہوا۔ خلافت مآب نے ''امیر الامراء'' کا خطاب مرحمت فر مایا اور'' ناصر الدولہ'' کے لقب سے ملقب کیا۔ بید اقعہ غرہ شعبان بسوس بھی کا ہے اس کے بھائی الوالحسین کو بھی خلعت فاخرہ سے سرفر از کر کے'' سیف الدولہ'' کا لقب عنایت کیا۔ اخشید نے اس واقعہ سے مطلع ہو کر مصر سے دمش کی جانب کوچ کیا۔ ان دنوں دمشق میں ابن رائین کی طرف سے محمد بن یز دا دحکومت کر رہا تھا اس نے اخشید کے پہنچتے ہی امان کی درخواست کی۔ اخشید نے امان دے کر دمشق پر قبضہ کرلیا اور پھر اپنی طرف سے دمشق پر مامور کیا۔ کچھ عرصہ بعد بعد ولایت ومشق سے کو تو الی مصر پر تبدیل کرلیا۔

خلیفہ متقی کی مراجعت: ابوالحسین بریدی نے بغداد پر قبضہ حاصل کرنے کے بعظم و جفا کاری کوا پناوطیرہ بنالیا جیسا کہ آپاد پر پڑھآئے ہیں اس سے اہل بغداد کو تحت نفرت بیدا ہوئی اوراس سے انتقام لینے کے لئے موقع اور وقت کا انتظار کرنے گئے۔اس اثناء میں ابن رایق کے قل کی خبر مشہور ہوئی لشکر میں بھکڈر بچ گئی جس کے جہال سینگ سائے بھاگ نگلا۔ بچ خلیفہ متق کے پاس بھاگ گیا۔ تو زون انوش تکین اور ترکوں نے ابوالحسین پر حملہ کرنے کا باہم عہد و بیان کیا۔ اس بناء پر تو زون نے دیلم کو بچتع کر نے حملہ کردیا انوش تکین نے خلاف معاہدہ ترکوں کو بچا کر کے تو زون کی مخالفت کی تو زون اس سے مطلع ہوکر موصل چلا گیا۔ناصرالدولہ اور ظیفہ تقی کوتو زون کے آجا نے ہے بہت تقویت ہوئی بغداد کی جانب مراجعت کرنے کی تیاری کر دی۔ ابوالحسین المحد کی تیاری کر دی۔ ابوالحسین المحد کی تیاری کر دی۔ ابوالحسین المحد کی تیاری کر دی۔ ابوالحسین المحد کی تیاری کر دی۔ ابوالحسین المحد ابوالحسین المحد ابوالحسین المحد ابوالحسین المحد ابوالحسین المحد ابوالحسین المحد ابوالحسین المحد ابوالحسین المحد ابوالحسین المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد الم

ویسم والی آفر رہائیجان اور بائیجان دیسم بن ابراہیم کردی کے قبضہ وتصرف میں تھا جو یوسف بن ابی الساج کے ہمراہیوں میں سے تھا اور دیسم کا باب ابراہیم ہارون شاری خارجی کے مصاحبین میں سے تھا ہارون کے مارے جانے کے بعد وہ آفر بائیجان چلا گیا اور اکراد کے کسی رئیس کی لڑکی سے شادی کرلی جس کے بطن سے بیدیسم پیدا ہوا۔ جب دیسم سن شعور کو پہنچا تو یوسف بن ابی الساج کی خدمت میں رہنے لگا اس سے اس کی عزت وتو قیر میں نمایاں ترتی ہوئی یہاں تک کہ یوسف کے بعد بی آفر ربائیجان کا مستقل مالک بن گیا۔ اس کے بعد میں جو بلاد جبل میں وشمکیر کا نائب تھا۔ ۲۲ سے میں بلا اجازت وشمکیر آفر ربائیجان کی رخواست کی ۔ وشمکیر نے بقطہ کرلیا دیسم نے وشمکیر کے پاس جاکر پناہ کی اطاعت وفر ما نبر داری کا اقرار وعہد کیا اور امداد کی درخواست کی۔ وشمکیر نے دیلی فوج سے اس کو مدد دی چنانچہ دیسم دیلی فوج لئے ہوئے آفر ار وعہد کیا اور امداد کی درخواست کی۔ وشمکیر نے دیلی فوج سے اس کو مدد دی چنانچہ دیسم دیلی فوج لئے ہوئے آفر ار وعہد کیا اور امداد کی درخواست کی۔ وشمکیر نے دیلی فوج سے اس کو مدد دی چنانچہ دیسم دیلی فوج لئے ہوئے آفر اربائیجان آبیا اور امداد کی درخواست کی۔ وشمکیر نے دیلی فوج سے اس کو مدد دی چنانچہ دیسم دیلی فوج لئے اس کو مدد دی چنانچہ دیسم دیلی فوج لئے اور امداد کی درخواست کی۔ وشمکیر نے دیلی فوج سے اس کو مدد دی چنانچہ دیسم دیلی فوج سے اس کو مدد دی چنانچہ دیسم دیلی فوج سے اس کو مدد دی چنانچہ دیسم دیلی فوج سے اس کو مدد دی چنانچہ دیسم دیلی فوج سے اس کو مدد دی چنانچہ دیسم دیلی کو کیا کہ کا کو کرد کو کیا کی کا کا کرد کی کی کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کا کا کو کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کا کی کو کرد کی کا کا کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کا کیا گور کرکے کو کیا کہ کیا کیا کہ کو کیا کہ کی کو کرد کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کرکے کو کا کیا گور کرکے کو کیا گور کرد کیا گور کرکے کو کیا گور کیا گور کرکے کو کیا کو کردی کیا گور کیا گور کرکے کو کا کور کیا گور کرکے کو کا کیا کیا کی کور کیا کیا کیا کیا کیا کیا کیا کیا کو کرد کی کیا کیا کیا کیا کیا کیا کور کرکے کو کیا کیا کور کرکے کو کیا کردی کیا کیا کیا کیا کیا کیا کیا کیا کردی کی کور کرکے کیا کیا کیا کیا کیا کر کیا کیا کیا کر کا کر کور کرکے کور کرکے کیا کیا کر کیا کردی کیا کیا کر کرکے کیا کرد

کرووں کی امارت کا خاتمہ صوبہ آ ذربا بیجان جواس سے پیشتر اس کے قبضہ میں تھا پھر دوبارہ قبضہ میں آگیا۔ سہری کی فوج میں اکثر اکراد تھے۔ ان لوگوں نے زمانہ غلبہ سکری میں بعض قلعات آ ذربا بیجان پر قبضہ کرلیا تھا۔ دیسم نے سردارانِ دیلم کو ملا کر کردوں کو دبانا شروع کیا اور انہیں کے زور بازو سے ان کی بڑھی ہوئی قوت کو نیست و نابود کر دیا۔ انہیں میں صعلوک بن محمد بن مسافر وعلی بن فضل وغیرہ تھے۔ تھوڑ ہے ہی دنوں میں صوبہ آ ذربا بیجان میں کردوں کی حکومت کا نام ونشان تک مٹ گیا ایک گروہ ان کے سرداروں کا گرفتار کرلیا گیا۔ ابوالقاسم علی بن جعفر دیسم کا دزیر تھا اس کو اپنے ولی نعمت سے بچھ

خطره پیدا ہواطرم بھاگ گیا۔ان دنوں طرم میں محد بن مسافرموجود تھا۔ یہاں پر بیا یک واقعہ غیرمتوقع پیش آگیا تھا کہ محد بن مسافر کے دونوں لڑ کے دہشودان اور مرزبان باغی ہو گئے تھے اور انہوں نے دوچار قلعات پر قبضہ کرلیا تھا۔ طرۃ اس پر سیہو گیا تھا کہ دہشودان اور مرزبان نے اپنے باپ محمہ بن مسافر کو گرفتار کر کے اس کے مال واسباب اورخز ائن بھی لے لئے تتھے اوراس کوتن تنہا ایک قلعہ میں چھوڑ دیا تھا۔علی بن جعفر نے بیرنگ دیکھ کر مرز بان سے ملاقات کی اوراس کوآ ذر بائیجان پر قبضہ کر لینے کالالچ ویا۔مرزبان نے خوش ہوکرعلی بن جعفر کوعہد ہ وزارت سے سرفراز کیا۔علی بن جعفراورمرزبان ایک ہی مذہب کے مسافراور بلحاظ عقائد مذہبی ایک ہی تحل کے پیوند تھے کیونکہ علی بن جعفر فرقہ باطنیہ سے تھااور مرزبان دیلم ہے اور باطنیہ و

ديلم دونوںشيعه ہيں۔

آ ذر بائیجان بر مرز بان دیکم کا قبضه علی بن جعفرنے آ ذر بائیجان پر حمله کرنے سے قبل دیسم کے ہمراہیوں اور مصاحبوں سے خط و کتابت شروع کی اوران لوگوں کو بہت سارو پیددے کریا دینے کا وعدہ کرکے دیسم سے برا پیختہ کرکے اپنی جانب پھیرلیا علی الخصوص دیلم کواپناپوراپورا جاتی بنالیا گواس وقت بظاہر دیسم سے ملے رہے جب بیرسازشیں پوری ہو پکیں تو علی بن جعفر نے مرزبان کو آ ذربائجان پرحملہ کرنے کی رائے دی۔فوجیں مرتب کر کے آ ذربائیجان کی جانب برمهاصف آ رائی کی ٹوبت آئی۔ جونبی دونوں فوجیں مقابلہ پر آئیں دیلم جینا کہ افرار و وعدہ ہوا تھا۔ پھاگ کر مرزبان کے پاس جلا آیا اور امان حاصل کر کے اس کے شکر میں قیام پذیر ہوگیا۔ اس کے ہمراہ کردوں کا بھی ایک گروہ کثیر چلا آیا۔ دیسم نے معدودے چندمصاحبوں کے ساتھ آرمینیہ میں جا کردم لیا۔ حاجین بن ویرانی والی آرمینید بڑی آؤ بھگت ہے پیش آیا۔ان

دونوں میں دیرینۂ مراسم تھے۔ مرز بان اور علی بن جعفر میں کشیدگی: اس واقعہ ہے دیسم کواپنی غلطی کا احساس ہو گیا وراُ ہے کر دوں کی علیحد گی اور مرز بان اور علی بن جعفر میں کشید گی : اس واقعہ ہے دیسم کواپنی غلطی کا احساس ہو گیا وراُ ہے کر دوں کی علیحد گی اور دُوری پر پخت ندامت ہوئی جالانکہ بیاس کے ہم ندہب یعنی خارجی تھے۔ آ ہستہ آ ہستہ پھرسلے وصفائی کرنے لگا۔ آ ذر ہائیجان پر مرزبان کے قابض ہونے کے تھوڑے دنوں کے بعد علی بن جعفر ( دیسم کا سابق وزیر ) کومرزبان سے کشیدگی پیدا ہوئی رفتہ رفتہ اس درجہ ترقی پذیر ہوئی کہ ادھراس نے مرزبان کے ہمراہیوں کوملا کر در پر دہ اپنا ہم آ ہنگ بنالیا اوراُ دھرمرزبان کو دم پی دے کراس کے مال واسباب کو صبط کرالیا اسی اثناء میں دیلم کو بھی اس نے اُبھار دیا انہوں نے مرزیان کی فوج کے حصہ کثیر کو جواس کے پاس تھی قتل کر ڈالا۔اس سے مرزبان کے ہمراہی مرزبان سے مخالفت و بغاوت اور دیسم کی اطاعت پرتل گئے۔ جب بيتدابيرين پوري ہوگئين تو ديسم كوبيروا قعات لكھ بھيج ۔

مرزبان اوردیسم میں مصالحت: دیسم نے تریز پڑھ کراڑائی کا نیزہ گاڑ دیا۔ مرزبان کے ہمراہیوں میں ہے اکثر لوگ بوقت مقابلہ دیسم کے پاس بھاگ آئے مگر پھر بھی مرز بان کی عاملانہ کارروائی اور واقفیت جنگ نے دیسم کو نیچا د کھایا۔ میدان جنگ ہے بھاگ کرتبریز میں آ رہا۔ مرز بان نے محاصرہ کرلیا اور شدت کے ساتھ محاصرہ کو جاری رکھاورز ریلی بن جعفر سے صلح وصفائی کی کوشش کرنے لگا۔ بالآخر علی بن جعفراور دیسم میں مصالحت ہوگئ۔ دیسم نے تیریز چھوڑ کراُر دبیل کا راستہ لیا' مرزبان نے تعاقب کیااورار دبیل پر بھنج کراس کواپنے حصار میں لے لیا تا آئکہ دیسم نے طول محاصرہ سے گھرا کرمصالحت کی درخواست کی مرزبان نے منظور کر کے بیٹ وامان اُردبیل پر قبضہ حاصل کیا اور دیسم کو جو کچھے مال وزر دینے کا وعدہ کیا تھا اس کو

پورا کیا۔اس کے بعد دیسم نے بیالتجا کی کہ مجھ کومع میرے اہل وعیال کے قلعہ طرم میں بھیج دیجے۔ چنانچیمرز بان نے اس درخواست کے مطابق دیسم کومعہ اس کے اہل وعیال کے طرم روانہ کر دیا۔

سیف الدوله کا زوال جس دقت بنوبریدی داسط سے بھرہ کی جانب بھاگ آئے اور سیف الدولہ داسط میں خیمہ زن ہوا'اس دقت سے بھرہ پر یدی دانت گئے ہوئے تھے۔اس کی بید کی تمناتھی کہ جس طرح ممکن ہو بنوبریدی سے بھرہ کو چین لینا چاہئے گرقلت مال اور فوج کی کی کی وجہ سے ہمت نہ پڑتی تھی پچھسوچ سمجھ کرا پنے بھائی ناصر الدولہ سے مدد طلب کی' اس نے ابوعبداللہ کوئی کی معرفت درسی فوج وسامان جنگ کے لئے روپیدروانہ کیا۔ تو زون اور بچ اس رائے کے خالف تھے۔سیف الدولہ کواس کی خبرلگ گئے۔ناصر الدولہ کے بیجے ہوئے روپوں کو مصلحاً کوئی کی معرفت اپنے بھائی کے پاس واپس کر دیا اور بچ کو مدار کی طرف۔

اس واقعہ سے پیشتر سیف الدولہ شام ومصر پر حملہ کرنے کی بابت ترکوں سے خط و کتابت کررہاتھ ہرطرح کی اُمید میں دلاتا تھا مگر وہ اس امر پر آ مادہ نہ ہوئے تھے۔ پچھ عرصہ بعد خلاف اُمید ماہ شعبان اس میں خودسیف الدولہ ہی گری حملہ کر دیا اور لشکرگاہ کولوٹ لیا۔ ایک گروہ کو مارڈ الا۔ بے چارہ سیف الدولہ اپنی جائل کے جانب ہوائی کے جانب ہوائی کے جانب ہوائی کے جانب ہوائی کے جانب روائد ہونے کی ممانعت نکلا۔ باتی رہانا صرالدولہ جب ابوعبداللہ کوئی واسط سے واپس ہوکر اس کے پاس پہنچا اور اس کے بھائی کے جالات بتلائے تو اس نے روائد ہونے کی ممانعت کو اس نے روائل موصل کی جانب روائد ہونے کی ممانعت کی ۔ پاس ادب سے اس وقت تو اس نے منظور کرلیا مگر خلافت ما ب کی واپسی کے بعد سامان سفر درست کر کے اپنی وزارت کے تیر ہویں مہینے موصل کی طرف کوچ کر دیا۔ دیلم اور ترکوں نے اس کے مکان کولوٹ لیا۔ ابواسحات قراریطی نے زمام انتظام و حکومت سنجالی حالانکہ اس کو وزارت کا عہدہ نہیں دیا گیا تھا۔ ابوالعباس اصفہائی اپنی وزارت کے زمام انتظام و حکومت سنجالی حالانکہ اس کو وزارت کا عہدہ نہیں دیا گیا تھا۔ ابوالعباس اصفہائی اپنی وزارت کے ایکیا ون روز بعد معزول کیا گیا۔

توزون اور بچ کے ما بین کش کش واسط سے سیف الدولہ کے بھاگ آنے کے بعد ما بین تو زون اور بچ وہ بارہ امارت پر منافقشہ بیدا ہوا۔ آخر الا مریة قرار پایا کہ تو زون کوا مارت دی جائے اور بچ کما نڈرانجیف افواج مقرد ہو۔ اس کے بعد ابن ہر بدی پر واسط کے لینے کی طع عالب ہوئی لشکر مرتب کر کے چڑھ آیا۔ تو زون سے خطو کتابت شروع کی تو زون نے نہایت خوش اسلو بی سے جواب و سے اس سے قبل بچ امیر جیوش ہریدی کی مدافعت کوروانہ ہو چکا تھا اثناء راہ میں ابن ہریدی کی مدافعت کوروانہ ہو چکا تھا اثناء راہ میں ابن ہریدی کے اسوسوں نے کا بیچی طے جو تو زون کے پاس اس کا خط لے کر گئے تھے۔ دیر تک بچ ان سے با تین کرتا رہا۔ اس کے جاسوسوں نے توزون سے بیجڑ دیا کہ بچ تو ابن ہریدی سے ملا چاہتا ہے۔ تو زون بیس کر آگ بگولا ہوگیا۔ راتوں رات سفر کر گئے کے مر پر بہتی گیا اور اس کو گرفتار کرلیا۔ یہ واقعہ پندر ہویں رمضان اس سے کا بہ زنجے و برجراست تمام واسط لا یا اور آسموں میں گرم سلا ئیاں بھیرویں۔

سیف الدولہ کا بغدا و سے فرار رفتہ رفتہ سیف الدولہ تک اس واقعہ کی خریج کی سیاس وقت اپنے ہمائی ناصرالدولہ کے پاس بی کی کے اس وقت اپنے ہمائی ناصرالدولہ کے پاس بی کی کیا تھا۔ فوراً بغداد کی جانب مراجعت کردی نصف رمضان کے بعد باب حرب پر بیٹی کر قیام کیا اور خلیفہ تق سے توزون کی مدافعت کی غرض سے مالی مدوظلب کی ۔ خلافت ما آب نے چارلا کھ درہم مرحمت فرنائے ۔ سیف الدولہ نے اپنے

تو زون کی امارت بغداد سے سیف الدولہ کے چلے جانے کے بعد آخری ماہ رمضان اسسے میں تو زون داخل ہوا خلیفہ تق نے اس کوعزت واحترام سے امارت کی کری پر بٹھایا۔'' امیر الا مراء'' کا خطاب مرحمت فرمایا اور ابوجعفر کرخی کو ناظر دیوان وزارت مقرر کیا۔اس سے پہلے بیخدمت کوفی کے سپر دھی۔

ابن بریدی کا واسط پر قبضہ اواسط سے تو زون کے چلے آنے کے بعد ہی ابن بریدی نے چڑھائی کر دی اور بزور تیخ اس پر قبضہ حاصل کرلیا تو زون نے اس واقعہ سے مطلع ہو کر کیم ذیقعدہ سنہ ندکور کو بہ قصد جنگ ابن بریدی بغداد سے کوچ کیا اس سے پیشتر یوسف بن وجیہ والی ممان نے چند جنگی کشتیاں مرتب کر کے بھرہ پرفوج کشی کر دی تھی اور ابن بریدی سے لڑائی چھیڑ دی گئی تھی عنوان جنگ کچھا لیا ہو گیا تھا کہ ابن بریدی اور اس کالشکر قریب ہلاکت پہنچ چکا تھا مگر کسی ملاح کی کارروائی سے یوسف کی جنگی کشتیوں میں آگ لگ گئی محرم اس میں یوسف شکست کھا کر مضطربانہ بھاگ کھڑ اہوا۔ ابن بریدی کے لئکر نے اس کا بہت سامال واسباب لوٹ لیا۔ اس واقعہ میں ابو جعفر بن شیر زاد بھاگ کرتو زون کے پاس چلا آیا تو زون نے اس کوانے خاص مصاحبین میں شامل کرلیا۔

تو زون کے خلاف سازش جمہ بن بنال ترجمان تو زون کے نامی سیدسالا روں میں سے تھا اور یہی بغداد میں زمانہ عدم موجودگی تو زون میں اس کی قائم مقامی کررہا تھا مگر پچھ عرصہ بعد جب کہ ابوجعفر بن شیر زاد تو زون سے آ کرمل گیا اس وقت محمد اور نیز وزیر السلطنت حسن بن مقلہ تو زون سے مشکوک و مشتبہ ہو گئے۔ دونوں صلاح و مشورہ کر کے دربا رخلافت میں حاضر ہوئے اور خلافت می بی کہ ابن ہریدی نے تو زون کو پانچ لا کھ دینا رجواس کو متروکہ تھکم سے ملے ہیں دے کرا پنے ساتھ ملا لیا ہے اور ابوجعفر بن شیر زادتو زون کے پاس اس غرض سے آیا ہوا ہے کہ دشمنان خلافت کو معزول اور گرفتار کرا پنے ساتھ ملا لیا ہے اور ابوجعفر بن شیر زادتو زون کے پاس اس غرض سے آیا ہوا ہے کہ دشمنان خلافت کو معزول اور گرفتار کر کے ابن ہریدی کے حوالہ کر دے۔خلیفہ تھی اس خبر کوئن کرحوائی باختہ ہوگیا اور ابن حمدان کے پاس جانے کا قصد کیا۔ حاشیہ نشینان دربا رخلافت کے لئے بھیج دو۔

ا ہوجعفر بن شیر زاد کی بغداد میں آمد: جس وقت حسن بن مقلہ وزیرالسلطنت اور محد بن بنال کواپی سازشوں اور خلیفہ حقی کوتو زون کی جانب سے برا پیختہ کرنے میں کامیا بی ہوگئ اتفاق یہ کہ آئیں دنوں ابوجعفرا بن شیر زاد بھی پانچ محرم ۳۳۳ ھے کو تین سوسواروں کی جمعیت سے بغداد میں داخل ہوااور خلافت مآب کی اجازت کے بغیراحکام صادر کرنے لگا۔

خلیفہ متی نے ابوجعفر بن شیرزاد کے آئے سے پیشتر ناصرالدولہ بن حمدان سے موصل کے ساتھ آنے کی غرض سے لکھر طلب کیا تھا چنا نچہ اس کے چیا ابوعبداللہ حسین بن سعید بن حمدان نے ایک مخضری فوج بھیج دی۔ جس وقت بیر فوج وارو بغداد ہوئی ابوجعفر بن شیرزادرو بوش ہو گیا اور خلافت مآب نے اپنے حرم اور لڑکول کے ہمراہ تکریت کی جانب کوچ کر دیا۔ علاوہ ان کے وزراء اور اعیان حکومت بھی خلافت مآب کے ہمراہ تھے مثلاً سلامت طولونی 'ابوز کریا کیجی بن سعیدموی''ابو محمد

ماردانی ابواسحاق قراریطی ابوعبدالله موسوی ثابت بن سنان بن ثابت بن قره طبیب اورابونصر محد بن ینال ترجمان \_

متقی کی موصل کی جانب روانگی خلیفه تق کے روانہ ہوتے ہی ابوجعفر بن شیر زاد خفیہ مقام سے نکل آیا اور بغداد میں ظلم وسفاکی کا بازار گرم کردیا۔ لوگوں سے جر مانے اور تاوان وصول کرنے لگا اور واسط میں تو زون کوخلیفہ تقی کے چلے جانے کا حال لکھ بھیجا۔ تو زون نے واسط کی زمام حکومت ابن بریدی کے سپر دکی اور اپنی لڑکی سے اس کا عقد کر کے بغداد کا راستہ لیا۔ اس وقت خلیفہ تقی تکریت میں داخل ہو گیا تھا اور سیف الدولہ نے حاضر ہو گرشرف حضور حاصل کر لیا تھا اور خلافت ما ب نے ناصر الدولہ کو طبی کا فرمان روانہ کر دیا تھا۔ چنانہ اکیسویں ماہ رہے الثانی ۲۳۳۲ ہے کو ناصر الدولہ نے حاضر ہو کر دست ہو تک کی ۔ خلافت ما ب نے تکریت سے موصل کی جانب کوچ کیا اور ناصر الدولہ تکریت میں قیام پزیر ہوا۔

تو زون کا موصل پر قبضہ : تو زون کواس کی خبرگی تو تشکر آ راستہ کر کے تکریت پر چڑھائی کر دی سیف الدولہ (ناصر الدولہ کا بھائی) مقابلہ پر آیا۔ مدتوں لڑائیاں ہوتی رہیں آخرکار میدان تو زون کے ہاتھ رہا۔ سیف الدولہ شکست کھا کر موصل کی جانب بھا گا تو زون نے اس کا اور اس کے بھائی کا لشکرگاہ لوٹ لیا اور بقصد تعاقب موصل کا رُخ کیا۔ سیف الدولہ اور ناصر الدولہ نے معینا فیہ موصل چھوڑ کر تصبین کی طرف کوچ کیا تو زون نے اس سے مطلع ہو کر موصل پر پہنچ کر قبضہ کر لیا۔ خلیفہ مقی اس روز انہ تگ ودو سے گھرا گیا تھا۔ تصبیبین میں آ رام کی صورت ندد کھے کررقہ چلا آیا تو زون کو خط کھے بھیجا کہ میری کشیدگی اور نفرت کا سبب میہ کہ ابن ہریدی سے تم نے میل جول پیدا کرلیا تھا خیر اب رضا مندی اس میں ہے کہ بی حمدان سے مصالحت کر لو۔ تو زون نے اس تح کیک کے مطابق ناصر الدولہ سے جس قدر بلاداس کے قبضہ و تصرف میں تھے اُن کی بابت تین ہرس کے لئے چھلا کھ تین ہزار درہم سالانہ پر مصالحت کر لی اور مصالحت کے بعد تو زون تو بغدادوا پس آیا۔ خلیفہ مقی اور بی حمدان رقہ میں تھیا میز ہر رہے۔

آلی ہو ہیکا واسط پر قبضہ معزالدولہ بن ہو بیا ہواز میں عکومت کر دہا تھا گرابن ہریدی آئے دن اس کو ملک عواق پر بین کا لائے دلاتا تھا ساتھ ہی اس کے ہوت جنگ مدد دینے کا بھی وعدہ کرتا تھا چنا نچہ جس وقت تو زون نے موسل کی جانب قدم ہو حایا۔ ابن ہریدی نے باوجود وعدہ واقرار کے وعدہ خلافی کی اس اثناء میں تو زون موصل ہے بغداد چلاآیا اور بغداد ہے معزالدولہ کے واسط کی طرف فرعنے کی خبر پا کرنصف ذیقعدہ ۲ ساتھ کو بقصد جنگ واسط کی جانب روانہ ہوا۔ سر ہویں ذیقعدہ کو مقام قباب حمید میں معزالدولہ اور تو زون کے مامین لڑائی شروع ہوئی تقریباً دس ہوم تک ہٹگامہ کارزار گرم رہا۔ فریقین نہر دیا کی عبور کرنے کی کوشش کررہے تھے آخر کار تو زون نون کو اس امر کا احساس ہوگیا۔ چندو سے فوج کو ایک سیسالار کے ساتھ معزالدولہ بالا کی نہرویا کی موسل کی موسل کی ہوئی کو بیٹھ رہی کو ایک سیسالار کے ساتھ معزالدولہ بالا کی نہرویا کی اور کسی گا معزالدولہ بالا کی نہرویا کی ایس مقرالدولہ مقابلہ پر آیا دوفیتہ تملہ کردیا۔ معزالدولہ اس غیر موقع تملہ کا جواب نہ دے سکا اور برمروسا مائی کے ساتھ می موزالدولہ مقابلہ پر آیا دوفیتہ تملہ کردیا۔ معزالدولہ اس غیر موقع تملہ کا جواب نہ دے سکا اور برمروسا مائی کے ساتھ می موزالدولہ مقابلہ پر آیا دوفیتہ تملہ کردیا۔ معزالدولہ اس غیر موقع تملہ کا جواب نہ دے سکا اور دیس موزون ہے امان حاصل کر گی۔ موزیک کو دوبارہ واسل پر چڑھ آیا اور اس پر قبضہ کو دوبارہ واسل پر چڑھ آیا اور اس پر قبضہ کو سے معزالدولہ اور موری کے نورون سے امان حاصل کر گی۔ موزیک کے دوبارہ واسل پر چڑھ آیا اور اس پر قبضہ کی کھور کے دوبارہ واسل پر چڑھ آیا اور اس پر قبضہ کے مورک کے دوبارہ واسل پر چڑھ آیا اور اس پر قبضہ کو ساتھ کو کھورک کے دوبارہ واسل پر چڑھ آیا اور اس پر قبلہ کو کھورک کے دوبارہ واسل پر چڑھ آیا اور اس پر چرٹھ کے اور کھورک کے دوبارہ واسل پر چڑھ آیا اور اس پر چڑھ کے اور کھورک کے دوبارہ واسل پر چڑھ کے یا اور اس پر چڑھ کے اور کھورک کے دوبارہ واسل پر چڑھ کے یا اور کھورک کے دوبارہ واسل پر چڑھ کے یا اور کھورک کے دوبارہ واسل کے دوبارہ واسل کے دوبارہ واسل کے دوبارہ واسل کے دوبارہ واسل کو کھورک کے دوبارہ واسل کے دوبارہ واسل کے دوبارہ واسل کو دوبارہ کے دوبارہ کو کھورک کے دوبارہ کو دوبارہ کو کھورک کے دوبار کو دوبارہ کو دوبارہ کو کو کھورک کے دوبارہ کو کھورک کے دوبارہ کو ک

ابو بوسف بن بریدی کافتل ابوعبداللہ بن بریدی کا سارا مال و خزانہ انہیں لڑائیوں بین جن کوآپ او پر پڑھآئے ہیں صرف ہو چکا تھا۔ اپ بھائی ابو بوسف سے قرض لے کر کام چلاتا تھا لشکریوں پراس کا بہت برااثر پڑا۔ مال وارکی وجہ سے اس کے بھائی ابویوسف کی طرف مائل ہو گئے۔ ابویوسف اکثر اوقات مال وزرد یئے کے وقت ابوعبداللہ کو خت الفاظ سے یاد کرتا تھا۔ رفتہ رفتہ ابوعبداللہ تک یہ خبر پہنچ گئی۔ لگانے بجھائے والوں نے ادھر ابویوسف سے یہ کہد دیا کہ ابوعبداللہ تہماری گرفتاری کی فکر میں ہے ایک کو دوسر سے سے نفرت ہوگئے والوں نے ادھر ابویوسف سے یہ کہد دیا کہ ابوعبداللہ نے اپنے فلاموں کو اشارہ کردیا جنہوں نے ایک روز اثناء راہ میں ابویوسف پر جملہ کر کے اسے مارڈ الا لئنگر یوں نے شوروغل بچایا یعش دکھادی گئی تو خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد ابوعبداللہ بریدی اپ بھائی ابویوسف کے مکان میں داخل ہوا اور جو پچھائی او یوسف کے مکان میں داخل ہوا اور جو پچھائی او یوسف کے مکان میں داخل ہوا اور جو پچھائی او یوسف کے مکان میں داخل ہوا اور جو پچھائی او یوسف کے مکان میں داخل ہوا اور جو پچھائی او یوسف کے مائی او یوسف کے مائی اس وقت یہ بی ہو گئے ہوا ہر اور وخر میں اور خور این بریدی کو جب کہ ابن بریدی سے اس کا عقد کیا تھا جہنے میں دوشت ہے جو اہر ابو یوسف کے رو برو میں خور بی کی تو خور کی ہوں بیا ہو یوسف کے رو برو میں میں مورت کے تھے اور شکام وارا لخلافت کے تو شہ خانہ اُن کو اڑ الا بیا تھا جس وقت یہ جو اہر ابو یوسف کے رو برو مورد کی غرض سے پیش ہوئے تھے اور شکام وارت و دشن کا باعث ہوا۔

ابوعبداللد بن بریدی کا انتقال اس کے بعد ابوعبداللہ بن بریدی بھی اپنے بھائی کے مارے جانے گا تھ مہینے بعد مرگیا بجائے اس کے بھرہ میں ابوالحن حکومت کی کری پر جانشین ہوا۔ اس نے بج خلقی اورظم کا برتاؤ کیالشکر یوں نے بخاوت کردی اور قل کی غرض سے شوروغل مجانے ووڑ پڑے ابوالحن بھاگ کر بھر پہنچا اورقر امطے کے پاس جا کر بٹاہ گڑیں ہوا ابن بریدی کو اپنا امیر بنالیا۔ پھر عرصہ بعد ابوالحن نے ابوطا ہر قرامطی بریدی کو اپنا امیر بنالیا۔ پھر عصد ابوالحن نے ابوطا ہر قرامطی سے امداد کی درخواست کی ابوطا ہر نے اپنے بھائیوں کو معہ فوج کے ابوالحن کے ساتھ بھرہ کے حصار اور فتح کرنے کو روانہ کیا۔ چونکہ ابوالقاسم نے بھرہ کی حکومت کا پورا پورا انظام کر لیا تھا۔ ابوالحن اور قرامط کی پھر پیش نہ گئ مرتوں محاصرہ کے رہے بالآخر مابین ابوالقاسم اور اس کے بچا ابوالحن کے مصالحت ہوگی۔ قرامطہ نے بھر کی طرف مراجعت کی اور ابوالحن بھرہ میں داخل ہوا اور پھر تو زون سے مطنے کی غرض سے بغداد چلا گیا۔

ا بوالقاسم والی بھر ہ کے خلاف سمازش: ان واقعات کے بعد پانس (ابوعبداللہ بن بریدی کاغلام تھا) کوریاست و عکومت کی طبع دامن گیر ہوئی۔ دیلتی سپرسالارے ابوالقاسم پرحملہ کرنے اور حکومت وریاست پرخود شمکن ہوجانے کے متعلق سمازش کرلی۔ چٹانچیا کی روز اسی غرض ہے دیلی فوج اپنے سپرسالار کے پاس جیتے ہوئی۔ اتفاق یہ کہ ابوالقاسم نے کسی کام سے یانس کواس دیلمی سپرسالار کے دماغ میں تنہا حکومت کرنے کی ہوں سائی 'یانس اس کو تا ڑا۔ بنرار خرابی اپنی جان بچا کر بھا گا ور روپوش ہوگیا۔ دیلمی فوج بھی اس کے اس طرح بھا گئے ہے منتشر ہوگئی۔ سپرسالار کے بھی جھی ہوں کے اس طرح بھا گئے ہے منتشر ہوگئی۔ سپرسالار مجھی جھی ہوں جھی مدید یانس کو بھی گرفار کرائے ایک کا میں بھی جھی پر ہا۔ ابوالقاسم کواس کی خبرلگ گئی سپرسالار کو گرفتار کرائے شہر بدر کر دیا اور پچھی مدید یانس کو بھی گرفار کرائے ایک لاکھ دینار بطور جرمانہ وصول کے اور مارڈ الا۔

(PYD) ابوانحسن بن بربیدی کا انجام ابوالحن بن بریدی نے بغداد میں پینچ کر تو زون سے امان حاصل کی اور بمقابله این برا در زادہ ابوالقاسم کی امداد کا خواستگار ہوا۔ اس اثناء میں بھرہ سے ابوالقاسم کا بھیجا ہوا مال واسباب واخراج تو زون کے پاس آپنجا۔ تو زون نے اس کواس کے صوبہ پر بحال رکھا۔ ابوالحین کواس کی اطلاع ہوگئی۔ بھرہ کے خیال کو دُور کر کے ابن شیرزاد کی گرفتاری کے متعلق توزون سے سرگوشی کرنے لگا۔ اتفاق وقت سے معاملہ برعکس ہو گیا۔ توزون نے الٹااس کوگرفتار

كرك پڑوايا۔ ابوعبدالله بن موكی ہاشمی نے بین كران فقاو گا كوپیش كرويا جواس نے زمانة ناصر الدولہ بن ابوالحن محے جواز قتل کے سلسلے میں قضا قراور فقہاء سے کھوائے تھے چنانچے تو زون نے محلسر ائے خلافت میں فقہاءاور قضا قر کومجتم کر کے ان فقاوی کی تقعدیق کرائی اور تقیدیق کے بعد ابوالحن کوتل کر کے نعش کوصلیب پرچڑھا دیا بعد ازاں جلا کررا کھ کو د جلہ میں بہا دیا اور اں کے مکان کے لوٹ لینے کا عم دے دیا۔ بیدواقعہ نصف ماہ ذی الحجہ سسے بھا ہے۔ بریدیوں کا بیآ خری زمانہ تھا۔

رومیوں کے بلا واسلامیہ برحملے مسموین روموں نے بلاداسلامیہ کی طرف خروج کیا اور قریب حلب تک بوج آئے اکثر بلا داسلامیہ کولوٹ لیا۔ پانچ ہزار مسلمان گرفآر کر لئے گئے۔ اسی سند میں شملی طرسوں کی جانب سے بلا دروم میں جہاد کی غرض سے داخل ہوا۔اس کے نشکری مال غنیمت ہے مالا مال ہو گئے ۔ کئی بطریق گر فار کر لانیا۔

قیر بول کا تباولید: اسسور میں بادشاہ روم نے خلیفہ تق کے پاس اس مندیل کے لینے کو اپنا قاصد بھیجا جس میں بوقت بیعت الرہائبزعم نصاری میں نے اپنامنہ بوچھا تھا اور اس میں ان کی صورت مرتبم ہوگئ تھی اس کے معاوضہ میں مسلمان قیدیوں كايك كروه كثير كور باكرن كاافرار كيا فقهاء أورقفاة في منديل كرين كرمينات بهم اختلاف كيا يعض في يرائ دی کہ مندیل کے دینے میں اسلام کی کمزوری ثابت ہوتی ہے بہتریہ ہے کہ مندیل بدستوروارالخلافت میں رہے اور بالفعل مسلمانوں کونصاری کی قید میں رہنے دیجئے اور بعض نے اس کی خالفت کی۔ انہیں میں علی بن عیسی تفا۔ اس نے بیان کیا کہ اس مندیل کے دے دیے میں کسی قتم کی تو بین اسلام نہیں ہے بلکہ اس مندیل کی مفاظت سے بہتر یہ ہے کہ تقرآنیوں کے منجرً غضب ہے مسلمان رہا کرالتے جائیں خلیفہ تقی نے اس رائے کے مطابق مندیل کو ہا دشاہ روم کے قاصد کے حوالہ کر دیا اور مسلمان فیدیون کوربائی دلاتے کے لئے اپنا قاصد بادشاؤروم کے پاس روان فرمایا۔

روسيول اورمسلمانول ميل جمر پيل ۲ سرسيوين روسيون کاايک گروه براه دريااطراف آ ذر بايجان آيا اور کري راہ سے بروم میں داخل ہوا۔ مرزبان بن محمد بن مسافر کا ٹائب دیلی فوج اور رضا کارکو آراستہ کر کے مقابلہ پر آیا۔ گھسان کی لزائی ہوئی۔روسیوں نے عسا کراسلامیہ کوشکست دے کرشہر پر قبضہ کرلیا۔اس سے مسلماتوں میں ایک خاص قتم کا جوش پیدا ہوگیا جاروں طرف سے اسلای فوجیں مرتب وآ راستہ ہوگرا مینجیں ۔ روسیوں نے سینہ پر ہو کرمقابلہ کیا۔ شہر کے عوام الناس ال معركة كارزارًكوكرم ديكي كرچتر برسانے لكے روسيون نے سب كوشرچيوڙ كرنكل جانے كا بھم ديا كرنكل كئے جو باقي رہ کے ۔ان کورلوسیوں نے قل وغارت سے پائمال کر دیا۔ مال واسباب لوٹ لیا۔ عورتوں اورلوکوں کو گر فارگز لیا۔ مرز بان کاروسیوں پر جوابی حملہ دروسیوں کی اس برولانہ ترکت مے مرزبان کی رک حیت جوش میں آگئ قرب و جوادے ملا نوں کو جھنی کر کے تیں ہزار کی جعیت کے ساتھ عملہ آور ہوا۔ ردی مقابلہ پر آئے مدتوں لڑائی ہوتی رہی ایک روز مرزبان نے چندوستہ فوج کمین کاہ بیٹھا کرروسیوں پرحملہ کیا اور آہشہ آہتہ لڑتے لاتے بیچے بتا آیا۔ روی جوش کامیابی میں بویصتہ آئے جس وقت نمین گاہ ہے روسیوں نے فقرم آگے بڑھائے مرزبان کی اس فوج نے نمین گاہ میں ہے نکل کر تملیکر دیا۔اس نا گہائی حملہ ہے روی گھبرا گئے۔ان کا سر دار معدا یک گروہ کے مارا گیا۔ باتی فوج نے قلعہ میں جاکڑ پٹاہ لی نے پہنچ کرمحاصر ہ کرلیا۔روی نہایت استقلال سے عاصرہ کی تکالیف برواشت کرنے لگے۔

ا ثناء کا صره میں یہ خرگی کہ نا صرالدولہ نے اپنے برا درعم زادہ عبداللہ حین بن سعید بن حمدان کوآ وربائیجان پر قبضہ کرنے کی غرض سے روانہ کیا۔ چنا نچہ وہ سفر و قیام کرتے ہوئے سلمساس بہنچ گیا ہے مرزبان نے اپنی فوج کو دو حصوں میں تقسیم کرکے ایک حصہ کو بروعہ کی کامرہ وعربی کا عرف روانہ کی طرف روانہ کیا۔ ناصرالدولہ نے باکر ابوعبداللہ کو ابین بلا بھیجا۔ چنا نچہ ابوعبداللہ نے حسب استدعانا صرالدولہ بغیاد والی کی طرف روانہ کیا۔ کیا۔ ناصرالدولہ نے بینہ باکر ابوعبداللہ نے حسب استدعانا صرالدولہ بغیادولوئ گیا۔ روسیول کا فرار مرزبان کی وہ فوج جو روسیوں کا بروعہ میں محاصرہ کئے تھی۔ تو زون کی وفات کے بعد بھی محاصرہ کئے روسیول کا فرار میں دونت کے بعد بھی محاصرہ کئے اور اس محال کے ابولہ بالا خرروثی طول حصارے گھرا کر رات کے وقت شمر چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے اور جی قدر مال واسباب اٹھا سکے لیے اور اس سے بین بادشاہ روم نے راس مین پر قبضہ کرلیا تین روز تک قبل عام کا بازارگرم رکھا۔ قرب و جوار کے دیباتی بینجبر یا کرلانے کوآئے۔ با ہم لڑائیاں ہوئیں روم کا گل مام کا بازارگرم رکھا۔ قرب و جوار کے دیباتی بینجبر یا کرلانے کوآئے۔ با ہم لڑائیاں ہوئیں روم کا گل مام گیا۔

عَمالُ اورا ہم واقعات ہم اور بیان کرآئے ہیں کے خلافت مآب کے بقنہ وتصرف میں بجنصوبہ اہواز بھرہ واسط کو جزیرہ اور موصل کے کوئی دوسرا صوبہ نبھا موصل پر نی حمدان قابض سے معزالد ولہ اہواز پر متصرف تھا بچھ وصد بعد واسط کو بھی دبالیا اور بھرہ ابوعبداللہ بن ہریدی کے بقنہ میں باقی رہ گیا۔ پہلے بغداد پر ظیفہ تھی کے ساتھ تھے مستولی تھا۔ اس کے بعد ابن بریدی پھر حمدان پھر تو زون کے بعد دیگر سے سخلب و مستولی ہوتے چلے آئے نظم ونتی محل و عقد غرض کل زمام محکومت انہیں کے بقنہ میں تھی وزیر السلطنت نام کا وزیر تھا در تھیقت ان لوگوں کا ایک عامل ان کے ہاتھ کا ٹھر کی تیلی تھا جس طرف چاہتے تھے پھر دیتے ۔ بلا اجازت ان لوگوں کوئی کا م نہ کرسکتا تھا۔ کل احکام انہی لوگوں کے جاری و نافذ تھے۔ سب سے آخر ہیں جس نے امور سلطنت کو سنجالا وہ ابوعبداللہ کوئی (توزون کا سیکرٹری) ہے اور اس سے پیشتر وہ ابن رائی کا سیکرٹری تھا۔ بدر بن جری عہدہ تجابت کو انجام دے رہا تھا۔ گر میں سے بیاہ گر نیں ہونے کی درخواست دی۔ اس پر اختید سے اس نے جا کرشکایت کی ۔ پناہ گزیں ہونے کی درخواست دی۔ اس پر اختید سے اس نے جا کرشکایت کی ۔ پناہ گزیں ہونے کی درخواست دی۔ اس پر اختید کے اس کوئوال بغدادا بوالخواس دیکی ہوائی و جوانب کے قابضین و متھ رفین سے یوسف بن و جید بھی ہوائی زمانہ میں کوئوال بغدادا بوالخواس دیکھی ہوائی ان انہ میں کوئوال بغدادا بوالخواس دیکھی ہوائی میں تھی ہوں کہ بی تھی۔

من کی معزولی طبقتی ماہ رہے الآخراس سے آخرے مذکورتک علی الانسال بی حدان کے پاس ہا۔ اس کے بعد بوجطول قیام ولوں سے صفائی جاتی رہی حسن بن ہارون اور عبداللہ بن ابوموی ہاشی نے توزون کے پاس مصالحت کا پیغام بھیجا اور خلیفہ متی نے اخرید میں مارون اور عبداللہ بن ابوموی ہاشی نے توزون کے پاس مصالحت کا پیغام بھیجا اور خلیفہ متی نے اخرید میں وارو جوا 'ابو عبداللہ بن سعید بن حمدان جومنجا نب ناصر الدولہ (ابوعبداللہ اور ناصر الدولہ دونوں بچانزاد بھائی تھے) حلب کا والی تھا۔ ابن مقاتل کو ابنا نائب مقرد کرکے کوج کر گیا۔ چونکہ ناصر الدولہ نے اس سے بچاس بڑار دینار جریانہ وصول کیا تھا اس وجہ سے اس خطب کو اخری دی اور دوایک روز قیام کرکے حلب سے رقد کی ۔ فیدی دونوں بیکا کہ دونوں کے حلب سے رقد کی ۔

جانب روانه ہوا نصف محرم ۳<u>۳۳ ہ</u>ورقہ میں داخل ہو کرخلافت مآب کی حضوری کا شرف حاصل کیا اور تحا ئف پیش کئے۔ وزيرالسلطنت ابوالحسين بن مقلهاوركل حاشيذشينان دربارخلافت كوجعي تخفي ديئجاوراس امركي كوشش كي كهفلافت مآ بمصر چل کر قیام فر ما ئیں اور اس کواپنا دار الخلافت بنائیں ۔گرخلیفہ تق نے اس کومنظور نہ کیا تب اخشید نے تو زون کی بےعنوانیوں سے ڈرایا۔ خلیفہ تقی نے اس پر بچھ توجہ نہ فر مائی۔ وزیر السلطنت نے بھی اس رائے کی تائید کی۔مصر جانے کے منافع اور کل بلا داسلامیہ پرحکومت کرنے کی طمع ولائی۔ پھربھی پچھٹاعث نہ ہوئی۔

اس اثناء میں توزون کے پاس سے قاصدوا پس ایا جو پیام مصالحت کے کر بغداد گیا ہوا تھا۔ توزون اوراس کے وزیراین شیرزاد نے خلیفتنقی اوراس کے ہوا خواہوں کے لئے امان نام اکھ کر جیجا تھا۔ جس پر فقبا و امراء شیراور نامی نامی عباسیوں اورعلو بوں کی شہاد تیں تھیں' علاوہ اس کے ان لوگوں کے خطوط بھی علیحد ، علیحدہ بینے خلیفہ تقی اس کودیکی کر مارے خوشی کے جامہ سے باہر ہو گیا۔ ای وقت اخید کوچپوڑ کر قرات کے راستہ آخری محرم <u>۳۳ ہے کو بغدادی طرف چ</u>ل کھڑا ہوا۔ تو زون نے مقام سندید میں شرف حضوری حاصل کیا اورز مین بوی کر ہے بولا'' الحمد للّٰدخلافت مآب نے میرے قول وقر ارکوسیا با ورکیا میں آپ کی خدمت گر اری کواس طرح حاضر ہوں جیے کہ اس سے پہلے تھا''۔

خلیفہ مقی بین کرخوش ہو گیا۔

حلیقہ ی بین رحوں ہو لیا۔ تو زون نے خفیہ طور سے خلیفہ تقی اور اس کے کل ہمراہیوں کوحراست میں لے لیا۔ ظاہر داری کے خیال سے اپنے۔ خیمہ میں لے جا کر تھبرایا۔لیکن اللّکے ہی دن جب اس کی خلافت گوساڑ ھے تین برس گزر چکے تھے۔اس کی آ تھوں پر گرم سلائياں چرواديں۔ آنڪيس جاتي رہيں۔ 

网络海豚鱼鱼 医动脉性缺陷的 化氯化氯氯苯甲基磺胺基 医多孢基氏征 经营业联系数

المستناك والمعالية والمنافية 
The state of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the

here we have a transfer of the party of the transfer of the transfer of

en all Troballo redices call Total real and belong carries of Addic

LARLE TO THE POST OF THE SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECON

AND CHOM HIM WELLS

# عبراللد بن مقندرالطبع الله مسلم تا سوس عا سوس فضل بن مقندرالطبع الله مسلم عليه عا سوس

greater attacker registration was alleged to the second of the second of the second of the second of the second

er of the some in a regard and continues are a content of the source of the interest of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source o

بیعت خلافت: اس کے بعد ابوالقاسم عبداللہ بن خلیفہ تقی باللہ در بارخلافت میں لایا گیا۔ حسب مدارج اوا کین دولت نے بیعت کی''لمستکفی باللہ' کالقب دیا گیا۔ سب ہے آخر میں معزول خلیفہ (متقی) در بارخلافت میں پیش ہوا۔ اس نے بھی خلیفہ متکفی کی خلافت کی بیعت کی۔ اس سے جا دراور عصائے خلافت لے کرخلیفہ متکفی سے سپر دہوا۔

ابوالقاسم فضل بن مفتدر کی رو بیتی: خلیفه متلفی نے مندخلافت پر شمکن ہوتے ہی وزارت تبدیل کر دی۔ قلدان وزارت ابوالفرج محمد بن علی سامری کے سپر دکیا گیا۔ نام کی وزارت اس کی تھی جیسا کہ وزراء سابق کا حال آپ او پر پڑھ آئے ہیں اور درحقیقت کل امور سلطنت کے سیاہ وسفید کرنے کا اختیار ابن شیر زاد ( تو زون کے سیکرٹری ) کوتھا۔ اس کے بعد خلیفہ متلفی نے تو زون کوخلعت فاخرہ سے سرفراز فر مایا اور معزول و مجبور خلیفہ متلفی کوجیل میں ڈال دیا۔ ابوالقاسم فصل بن خلیفہ متلفی نے در باللہ (جودعوے دار خلاف تھا اور جس نے بعد میں المطبع کا لقب اختیار کیا ہے ) کی جبتو اور گرفتاری کا حکم صادر فر مایا۔ ابوالقاسم بی خبر پاکررو پوش ہوگیا۔ چنا نچہ تا زمانہ خلافت متلفی رو پوش ہی رہا۔ خلیفہ متلفی جب اس کی جبتو میں کا میاب نہ ہوا تو اس کے مکان کومنہدم کرا دیا۔

ابن شیر زادگی امارت ناہ محرم ۳۳ میں بغدادیں توزون نے اپنی امارت کے چھ برس پانچ مہینے بعد وفات پائی اس کے تمام زماندامارت ہیں ابن شیر زاداس کا سیرٹری رہا۔ اس نے اپنی موت سے پہلے ابن شیر زاد کو مال حاصل کرنے کے لئے ہیت بھتے دیا تھا جب اس کے مرنے کی خبر ابن شیر زاد تک پیٹی تو ابن شیر زاد نے ناصرالدین بن حمران کو امارت کی کری پر معمکن کرنے کا قصد کیا۔ لئنکریوں نے شور وغل مجایا اور بخاوت پر آمادہ ہو گئے اور جبر آابن شیر زاد کو اپنا امیر بنایا۔ چنا نچہ ابن شیر زاد ہیت سے کو بچ کر کے غرہ صفر سنہ نہ کورکو باب حرب پر پہنچا۔ دارالخلافت کی تمام فوجوں نے مجتمع ہوکر ابن شیر زاد کی مقرب کی خرض سے قاصد روانہ کیا۔ خلافت مآب امارت کی قسمیں کھا کیں۔ ابن شیر زاد نے خلافت مآب کی دست ہوئی کی خدمت میں صلف لینے کی غرض سے قاصد روانہ کیا۔ خلافت مآب کی دست ہوئی کی خلافت مآب کی دست ہوئی کی خلافت مآب کی دست ہوئی کی خلافت مآب کی دست ہوئی کی خلافت مآب کی دست ہوئی کی خلافت مآب کی دست ہوئی کا خلافت مآب کی دست ہوئی کی خلافت مآب نے نام دولت کے دوبرو حلف لیا۔ تب این شیر زاد نے خلافت مآب کی دست ہوئی کی خلافت مآب نے نام دولت کے دوبرو حلف لیا۔ تب این شیر زاد نے خلافت مآب کی دست ہوئی کی خلافت مآب نے نام دولت کی دولت کے دوبرو حلف لیا۔ تب این شیر زاد نے خلافت مآب کی دست ہوئی کی خلافت مآب نے نام دولت کی دولت کے دوبرو حلف لیا۔ تب این شیر زاد نے خلافت مآب کی دست ہوئی کی خلافت مآب نے نام دولت کے دوبرو حلف لیا۔ تب این شیر زاد نے خلافت مآب کی دولت کی دولت کے دوبرو حلف لیا۔ تب این شیر زاد نے خلافت مآب کی دولت کے دوبرو حلف لیا۔ تب این شیر زاد نے خلافت مآب کی دولت کے دوبرو حلف لیا۔ تب این شیر زاد نے خلافت مآب کی دوبرو کی دولت کی دولت کی دوبرو کو میں کو میا کی دوبرو کی دوبرو کی دوبرو کی دوبرو کی دوبرو کی دوبرو کی دوبرو کی دوبرو کی دوبرو کی دوبرو کی دوبرو کی دوبرو کی دوبرو کی دوبرو کی دوبرو کی دوبرو کی دوبرو کی دوبرو کی دوبرو کی دوبرو کی دوبرو کی دوبرو کی دوبرو کی دوبرو کی دوبرو کی دوبرو کی دوبرو کی دوبرو کی دوبرو کی دوبرو کی دوبرو کی دوبرو کی دوبرو کی دوبرو کی دوبرو کی دوبرو کی دوبرو کی دوبرو کی دوبرو کی دوبرو کی دوبرو کی دوبرو کی دوبرو کی دوبرو کی دوبرو کی دوبرو کی دوبرو کی دوبرو کی دوبرو کی دوبرو کی دوبرو کی دوبرو کی دوبرو کی دوبرو کی دوبرو کی دوبرو کی دوبرو

ابن شیرزاد کی نا اولی ابن شیر زادگواس خاطب کا ملناتھا کہ ذاتی اور فوجی مصارف اس قدر بردها دیے کہ تھوڑے ہی دنوں میں ہی وسی ہی فوجی خالات بن موسی ہاشی کو نا صرالدولہ بن جمان کے پاس روپے لیئے کوموصل بھیجا اور امیر الا مراء "کا خطاب دلانے کا دعدہ کیا۔ ناصرالدولہ نے پانکا کہ درہم اور کثیر المقدار غلب بھی دیا۔ ابن شیرزاد نے اس کو لکٹر لون پر تقیم کر دیا مرکا فی نہ ہوا۔ مجبور ہو کر ملاز مین روسا اور تجارت بیشدا صحاب پر لشکر یوں کی تخواہ کا تیکس لگایا۔ شیراز ہی انتظام درہم برہم ہو گیا تھا م وجود کی گرم بازار کی ہوگئی۔ دن دہاڑے چوریان ہونے لگین سودا گروں کی دکا نیس ڈاکوؤں نے لوٹ لیس مجبوالوگوں نے بغداد سے جلاولئی اختیار کی۔ ابن شیرزاد سے بچھین نہ پڑتا تھا۔ بیال کوشہ کو داسط پراور تحریت پر فتح سکری بغداد سے روانہ ہو کرسیدھا ناصر الدولہ بن حمدان کے پاس موصل گیا اور بغداد کے حالات بنائے ناصر الدولہ بن حمدان کے پاس موصل گیا اور بغداد کے حالات بنائے ناصر الدولہ بن حمدان کے پاس موصل گیا اور بغداد کے حالات بنائے ناصر الدولہ بن حمدان کے پاس موصل گیا اور بغداد کے حالات بنائے ناصر الدولہ بن حمدان کے پاس موصل گیا اور بغداد کے حالات بنائے ناصر الدولہ بن حمدان کے پاس موصل گیا اور بغداد کے حالات بنائے ناصر الدولہ بن حمدان کے پاس موصل گیا در سے موسل گیا۔

معزالدوله کا عروت به اوپر بیان کرآئے ہیں کہ عہد خلافت خلیفہ متوکل ہے گورزان مما لک محروسہ چاروں طرف سے ملکوں کو دیا چلے تھے اور دولت عباسیہ کی حکومت کے ستون ہو ما فیوماً بلکہ لخظ بہ لحطہ مصمحل و کمزور ہوتے جاتے تھے۔ اراکین دولت کے بعد دیگر ہے بلا داسلامیہ پر مستولی ہو کر مختلف تو توں میں تقسیم کر رہے تھے بہاں تک کہ ان لوگوں نے دارالخلافت بغداد پر بھی قبضہ کر رکھا تھا اور ربحائے فو دعلیحہ وعلیحہ وعلیحہ و محمران بن بیٹھے تھے جو ہرا یک بالانفراد تا انقضاء حکومت ذکر کئے جانے کا معزالد ولہ جواتی خاندان کا ایک معز زممر ہے وہ ابواز کو دبائے ہوئے تھا اور داسط پر بھی اس نے قبضہ کرلیا تھا گر چھراس سے معزالد ولہ جواتی خاندان کا ایک معز زممر ہے وہ ابواز کو دبائے ہوئے تھا اور داسط پر بھی اس نے قبضہ کرلیا تھا گر چھراس سے میصو بہ چھین لیا گیا۔ بنوحمدان موصل اور جزیرہ پر عمرانی کر رہے تھے اور چر ہیت کو بھی اپنے دائر و حکومت میں لیا تھا۔ خلفاء عباسیہ کے قبضہ اقتدار میں صرف بغدا داور وہ بلا دجو ما بین دجلہ وفرات کے ہیں باتی رہ گئے ہے۔ اس طرح امراء دولت نے موسوم ہوتا تھا جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا تا آگہ خلیفہ متی کا دور آگیا۔ اس دور کی حکومت کو سنجا لئے والا ابن شیرزاد ہے اس نے بنال کو شرکو داسط پر ماکور کیا جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا تا آگہ خلیفہ متی کا دور آگیا۔ اس دور کی حکومت کو سنجا لئے والا ابن شیرزاد ہے اس نے بنال کو شرکو داسط پر ماکور کی حکومت کو سنجا لئے والا ابن شیرزاد ہے اس نے بنال کو شرکو داسط پر ماکور کی جو میں کی اس کی اس کیا گیا تا آگہ خلیفہ متی کا دور آگیا۔ اس دور کی حکومت کو سنجا لئے والا ابن شیرزاد ہے اس نے بنال کو شرکو دائے کے دائے کا میان کر آگیوں۔

معز الدوله کوسلطان کا خطاب : ینال این شیر زاد ہے مخرف دباغی ہوکر معز الدولہ ہے جا ہلا اور اس کی ماتحیٰ میں واسط پر حکومت کرنے لگا۔ پچھ عرصہ بعد اس نے معز الدولہ ہے بغداد پر قبطہ کر لینے گاتھ کی چنا نچہ معز الدولہ نے دیلہ یوں کی ایک فوج مرتب کر کے مقابلہ پر آیا اور پہلے ہی تھلہ میں شکست کی ایک فوج مرتب کر کے مقابلہ پر آیا اور پہلے ہی تھلہ میں شکست کھا کر ناصر الدولہ این حران کے پاس موصل بھاگ گیا۔ خلیفہ متعلقی روپوش ہوریا معز الدولہ کا میا لی کا جھنڈا لئے ہوئے افعداد میں واخل ہوا 'اس کے بعد اس کا سیرٹری ابوجہ حسن بن مجر مہلی بھی آپ بینچا خلیفہ متعلقی کو ڈھوٹ کر دار الخلافت میں لایا۔ معز الدین ابن بوید اور اس کے بھائیوں عماد الدولہ علی اور رکن الدولہ حسن کی جانب ہے تجدید بیعت کی۔ خلیفہ متعلقی نے ان لوگون کوان کے صوبحات پر مامور فرما کر انہیں القاب سے ملقب کیا اور انہیں القاب کا سکہ دائی کرایا۔ اس کے بعد معز الدولہ نے در بارخلافت میں حاضر ہو کر شرف حضوری حاصل کیا۔ خلافت می بہنے بغداد کو معز الدولہ کے توالہ کردیا۔ اس کے تعدم موری حاصل کیا۔ خلافت می بہنے بغداد کو معز الدولہ کے توالہ کو کہ بھائی کے اس کے تعدم موری حاصل کیا۔ خلافت می بہنے بغداد کو معز الدولہ کی کی کہ اس کے تعدم موری حاصل کیا۔ خلافت می بھر الدولہ کی معز الدولہ کے توالہ کردیا۔ اس کے تعدم موری حاصل کیا۔ خلافت می بھر الدولہ کی معز الدولہ کے توالہ کردیا۔ اس کی تعدم موری حاصل کیا۔ خلافت می بست کے بعدم موری کی حاصل کیا۔ خلافت می بست کے بعدم موری کی ماری کے تعدم موری کیا کہ کو موری کیا کیا گیا۔ خلافت می بھر الدولہ کی کو بی کے تعدم موری کیا کہ کو بی کو بھر کیا گیا کہ کو بیار کیا گیا کہ کو بیار کو اس کی کو بیار کیا گیا کہ کو بھر کیا گیا کہ کو بیار کیا گیا کہ کو بھر کر کو بھر کیا گیا کہ کو بیار کیا گیا کہ کو بھر کر اس کے بعد کیا گیا کہ کو بھر کیا گیا کہ کو بھر کیا گیا کہ کو بھر کیا گیا کہ کو بھر کیا گیا کہ کو بھر کیا گیا کہ کو بھر کیا کہ کو بھر کیا گیا کہ کو بھر کر انسان کی بھر کیا گیا کہ کیا گیا کہ کو بھر کیا گیا کہ کو بھر کی کو بھر کی کو بھر کی کو بھر کیا گیا گیا کہ کو بھر کیا گیا کہ کو بھر کی کو بھر کی کو بھر کی کو بھر کی کو بھر کی کو بھر کی کو بھر کی کو بھر کی کو بھر کی

بنظر حالات متذکرہ بالا دولت عباسیہ کے حالات جس کا ذکر کرنا اہم مجھنا جا ہے اب باتی نہیں رہے اگر چہنے موص مخصوص واقعات خلافت مآب کی ذات ہے بھی متعلق ہوئے مگر وہ نہایت قلیل اور نا در ہیں ۔ پس ای وجہ ان خلفاء کے حالات عہد خلافت متنگنی سے زمانہ حکومت مقضی تک بنی اور اور ان کے بعد سلح قید کے اخبار میں درج کئے جا ئیں گاس وجہ سے کہ مید خلفاء تصرف و حکم انی ہے معطل و بے کار ہوگئے تھے باستناء معدود سے چند خلفاء کے کہ جن کا ذکر ہم آئندہ کرنے والے ہیں اور ان کے بقید حالات کو ہم دیلم اور سلحوقیہ کے حالات کے حمن میں جو دولت عباسیہ پر غالب و مستولی ہوئے ہیں میان کریں گے جہاں پر کہ دیلم اور سلحوقیہ کی حکومت و دولت کو ہم بالا نفر ادا حال تحریم بی لائیں گے۔ کما شوطناہ

## مستفى تاعهد مقضى مين آل بوبيا ورملوك للحوقيد

معز الدوله بغذادین قدم رکھتے ہی خلیفہ ستکفی پر مستولی اور خالب ہوگیا اور خلیفہ مستکفی ہونا م کا خلیفہ تھا معز الدوله
کی کھالت پر اوقات بسر کی کرنے لگا۔ قبل اس سے سسس پر بین خلیفہ ستکفی نے اپنے سیکرٹری ابوعبداللہ بن ابوسلیمان اور اس کے سسس پر بین خلیفہ ستکفی نے اپنے سیکرٹری ابوعبداللہ بن ابواحمہ قبل کے بھائی کو گرفار کر لیا تھا اور ابواحمہ فضل بن عبدالرحلن شیرازی کو بطور رہنج کے عبد و کتابت پر مامور فر مایا تھا۔ ابواحمہ قبل خلافت مستکفی ناصر الدولہ کا شیر بیا کرموصل سے بغداد چلا آیا اور خلیفہ مستکفی نے اس کو اپنا سیکرٹری تھا جب مشتملی وژیر السلطنت ابوالفرح آئی وژارت کے بیالیسوں ون گرفار کرلیا گیا تین لا کھ درہم جرماند اور کرے واسط کی تکومت عطاکی اور این جا بی جستان کر کے واسط کی تکومت عطاکی اور این جا بی سے شعین کر کے واسط دور قدیا۔

خلیفہ مسئلقی کی معزولی الدولہ کے خالب آنے کے بعد دارالخلافت بغداد کا بی رنگ ڈھنگ رہااور خلیفہ مسئلقی چند ماہ اس کے بعد کسی نے معزالدولہ سے یہ کہد دیا کہ خلیفہ مسئلقی تمہاری معزولی اور بجائے تمہارے کسی دوسر سے کی تقرری کی تقریب ہے معزالدولہ کو یہ خبر سنتے ہی کشیدگی پیدا ہوئی۔ آتفاق بیر کہ آئ اثناء میں والی خراسان کا سغیر آگیا۔ اس تقریب میں دربار عام منعقد کیا گیا۔ معزالدولہ بھی دربار میں حاضر ہوا اس کے ساتھ اس کی قوم کے ہوا خواہ بھی آئے ہوئے والدولہ بھی دربار میں حاضر ہوا اس کے ساتھ اس کی قوم کے ہوا خواہ بھی آئے ہوئے والدولہ نے بعد خلیفہ سئلتی کی طرف بڑھے خلیفہ سئلتی اور خلیفہ سئلتی کی طرف بڑھے نہیں ہاتھ بڑھایا۔ دیلی ہی خلیفہ سئلتی کی طرف بڑھے کیا۔ معزالدولہ کے مکان پر الرکھ چوڈ لیا۔ معزالدولہ کے مکان پر الرکھ چوڈ لیا۔ معزالدولہ کے مکان پر الرکھ چوڈ کے ۔ اس واقعہ میں مقرالدولہ کے مکان پر الرکھ چوڈ کے ۔ اس واقعہ سے شور وغل کا ہمگامہ بر یا ہو گیا۔ لوگوں کے حواس جاتے رہے۔ دارالخلافت لوٹ لیا گیا۔ بیواقعہ می خلافت کو ایا گیا۔ بیواقعہ میں میں خلیفہ سٹلی کی خلافت کو ایک برس چار مہیئے گرز کر چکے تھے۔ اس دارکی گرم بازاری ہوگئی۔ بیواقعہ ماہ بمادی الآخر سے سے جب کہ خلیفہ سٹلئی کی خلافت کو ایک برس چار مہیئے گرز کر چکے تھے۔ بیوا جب کہ خلیفہ سٹلئی کی خلافت کو ایک برس چار مہیئے گرز کر چکے تھے۔

خلیفہ منطبع اللہ کی بیعت: اس کے بعد ابوالقاسم فضل بن مقدر کی خلافت کی بیعت کی گئی چونکہ قبل خلافت ریجی منتلقی کی طرح دعوے دارخلافت تھا اس دجہ سے تخت نشینی کے بعد خلیفہ منتلقی نے اس کو تلاش کرایا اس وقت یہ جان کے خوف سے روبوش ہو گیا تھا۔ چنانچہ جب معز الدولہ وارد بغداد ہوا تو یہ معز الدولہ کے مکان پر آ کر جھپ گیا۔ تا آ ککہ خلیفہ منتلقی اس حالت کو پہنچا۔ تب معز الدولہ نے اس کی بیعت کی اور (مطبع الله " کالقب دیا۔ بعد از ان معزول خلیفہ متلفی در بارعام میں بیش ہوا اس نے اپنی معزولی کی شہادت دی اور شاہی طریقہ سے خلیفہ طبع کوسلام کیا۔

خلافت کی حرمت و تو قیر کا خاتمہ : اگر چه اس تاریخ سے پیشتر ہی خلافت عباسیہ میں ایک عظیم تغیر پیدا ہو گیا تھا اور خلیفہ کے قبضہ واحتیار میں سمی مم کا اقتدار باتی نہیں رہ گیا تھا مگر پھر بھی خلافت کی کئی قدر حرمت اور تو قیر باتی تھی جس کا پاس و کاظارا کین دولت برابر کرتے ہے تھے معز الدولہ کی حکومت کا دور کیا آیا خلافت عباسیہ کے سرپر زوال کی گھٹا جھا گئے۔ رہی مہی جالت بھی جاتی رہی۔ وزیر السلطنت جو خلافت کا ایک بازوتھا اس کی بھی قوت ٹوٹ گئی صرف جا گیرات اور حرم سرائے خلافت کا انتظام اس کے ہاتھ میں رہا۔ وزارت کا اہم رقبہ معز الدولہ کے قبضہ میں تھا وہ جس کو پہند کرتا تھا اس کواپئی وزارت کا عمدہ عطا کرتا۔

خلافت کی منتقلی کا منصوبہ: اس تغلب و تصرف کا بہت بڑا سب یہ ہے کہ معز الدولہ دیکم کی قوم میں سے تھا جواطروش کے ہاتھ پراسلام لانے کے زمانہ سے علویہ کے جانب وارداور فد مباً متشیع تھے۔عباسیوں کی ہوا خواہی کا خیال ان کومطلق نہ تھا۔معتبر روایت سے بیان کیا جاتا ہے کہ معز الدولہ نے خاندان عباسیہ سے علویہ کی طرف منصب خلافت نتقل کرنے کا قصد کیا تھا۔کسی مشیر نے رائے دی'' یہام خلاف مصلحت ہے ایسے خص کوخلیفہ نہ بناؤجس کی نسبت تبہاری قوم کا پرخیال ہو کہ یہ مستحق خلافت ہے ورنہ ایہا وقت بھی آتا جائے گا کہ وہ تبہارے خلافت تہاری قوم سے کام لے گا اور تم کچھ نہ کرسکو گے تبہارے قبضہ خلافت کو منصب خلافت کو منصب خلافت کو منصب خلافت کو منصب خلافت کو منصب خلافت کو منصب خلافت کو منصب خلافت کو منصب خلافت کو منصب خلافت کو منصب خلافت کو خلافت کو منصب خلافت کو خلافت کو خلافت کو منصب خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلاف

خلیفہ کی خیثیت دیلمیوں کا دور دورہ ہوگیا۔ سارا حراق ان کے قبضہ میں آگیا۔ خلیفہ کے قبضہ میں اسی فذراراضی رہی جو معز الدولہ کی طرف سے بطور جا گیرر فع ضرورت کے لئے ملی تھی۔ البتة اس فذر ضرورت تھا کہ تخت ممبر سکۂ فرامین پرمهر کرنا' وفود کے آئے پر دربار عام منعقد کرنا اور خطابات کا دینا خلافت مآب کی ذات خاص کے لئے مخصوص تھا مگریہ بھی اسی کے فرایعہ سے جو مدریا مورسلطنت اور مستولی ومعنلب خلافت مآب پر ہوتا۔

سلطان كالقب: بن بويه اورسلجو قيه كابروة شخص جوامورسلطنت كيسياه وسفيه كالفتيار زكمتا 'سلطان كے لقب سے مخاطب كيا جاتا تھا اس لقب ميں كوئى شخص خواہ كيسا ہى افتيار ركھتا ہو شريك نہيں ہوسكتا تھا۔ قدرت ' حکومت' جاہ وجلال اورعزت اى كى تسمجى جاتى تھى خليفه كوكوئى جانتا پہچانتا تك نہ تھا۔ خلافت منصب لفظا اور مسؤب معنا خاندان عباسية ميں تھى۔ والك المصد بسر آلامور لا الله غيرہ.

آل بو سد کا جبر و تشد د. معز الدوله کے مستولی ہوئے کے تھوڑے دنوں بعد لشکر یوں نے حسب عادت بخواہ اور دوزیے طلب کے علی الحصوص اس وجہ سے کہ معز الدولہ نے بروفت استیلاء بہت ی با تیں اپنی طرف سے ایجاد کی تھیں جس کی ضرورت بھی نہ تھی۔ نزانہ خالی تھا۔ فراج خرج کیلئے کافی نہ ہوتا مجبورا نے سے فیکس لگائے۔ لوگوں کا مال بلا وجہ ضبط کرنے

لگا۔ اپنے سپر سالا رون اور ہمراہیوں کو جواس کے ہم نوالہ ہم پیالہ تھے بلاا تحقاق دیہات اور قصبات ہیں جا گیریں دیں۔
شیراز ہ انتظام در ہم و برہم ہو گیا۔ منتظین کی کچھ پیش نہ جاتی۔ دفاتر بے کار شیر کو بیات اور قصبات ویران ہو چلے سپہ
سالا روں نے یہ وطیرہ اختیار کرلیا کہ جوگاؤں ویران ہوجا تا اس کوچھوڑ کر دوسرے آبادگاؤں پر قبضہ کر لیتے۔ جب یہ بھی پہلے
گاؤں کی طرح ہوجا تا تو اور گاؤں کے طالب ہوتے۔ گرانی اوٹ مارکی کوئی انتہائے تھی نظام وجور کی حد ہوگئ تھی۔ تا با پہلیکس
کی وہ بھر مار تھی کہ تو یہ ہی بھل ۔ بلوں پر ٹیکس یا ٹی کے چشموں پر ٹیکس ہوتم کی زمینوں پر ٹیکس باغات پر ٹیکس بازاروں پر ٹیکس
باوجوداس کے بات بات پرجر مانہ ہوتا۔ جروشم سے دودوبار مال گزاری وصول کی جاتی۔

غرض ایک مدت تک ملک اورانظام ملک کی یمی حالت رہی کچھ عرصہ بعد معز الدولہ کو ہوش آیا۔ انظام ملک کی معنی طرف توجہ کی اپنے سپر سالاروں اورا کا برین دولت کو ملک کی حفاظت اورا نظام پر علیحدہ علیحدہ مقرر کیا بہی لوگ وصول و تحصیل کرتے۔ مالیہ کی وصول میں آنہیں کی رپورٹوں کے مطابق احکام صادر ہوتے اس وجہ سے نہ تو معز الدولہ کے وزیر کو اور نہ کسی انتظامی افسر کو کسی امری حقیقت معلوم ہوتی رفتہ دولت بنو بو یہ کی مالی حالت کمزور ہوگی باوجود کر شرت فیکس اور جرما ٹوں کے معز الدولہ پر فرا ہمی مالی اور خزانہ کا پُر رکھنا دو بھر ہوگیا جو وقت ضرورت کام آسکنا۔ طرواس پر یہ ہوا کہ وقافو قنامعز الدولہ اپنے ترکی غلاموں کو انعامات کشرہ و سے لگا۔ جاگیریں مرحمت کیں۔ وظائف بڑھا ہے اس سے اس کی قوم میں غیریت کا مادہ بیدا ہوگیا اور بھی امر منافرت اور کشیدگی کا موجب ہوا جسیا کہ انسانی فطرت میں شافل ہے۔

كابازارگرم موكيا البندادين بھي غارت كري شروع موكئ بزار ہا آ دى مارے كئے اس كے بعد معز الدولہ نے امن وامان كي

منادی کرادی کی چنا نیز ماه محرم ۵ سر سر حکو خلیفه طبیع محلسر است خلافت می والیس آیا۔ درور در درور درور درور درور

ناصر الدولية اورمعز الدوليه مين مصالحت: اس داقعه كے بعد ناصر الدوليه نظير امين قيام كيا اور بلامشور ه ورائ امرائے تو زونیہ معز الدولہ کے پاس مصالحت کا پیام بھیجا۔ رفتہ امراء تو زونیہ کواں کی خبر لگ گئی بگڑ گئے اور ناصر الدولة ڪ قتل پرتل گئے۔ تاصر الدولۂ پیوخر یا کرمعہ ابن شیرزاد کے شب کے وقت د جلہ کے ماحل غربی کی طرف بھاگ گیا اور قرامط کے پاک جا کر پناہ گزیں ہوا۔ قرامط نے آس کوموسل روانہ کر دیا۔ اس کے بعد اس کے اور معز الدولہ کے مابین

مصالحت ہوگئ جیسا کہ اس نے استدعا کی تھی۔

جنگ حدیث : ترکون کے ناصرالدولہ کے فرار ہونے کے بعد تنقق ہوکرتکین شیرازی کواپٹاامیرینالیا اور ناصرالدولہ کے سیرٹری مصاحبین اور امراء کو گرفتار کرائے تصمیمین تک اس کے تعاقب میں بڑھ گئے اور نصیبین میں سنجار سنجار سے حدیث حدیث سے ن آئے۔ حدیثہ میں ناصر الدولہ سے مربھیر ہوگئ ۔ اقفاق میر کہ مقابلہ سے پہلے معز الدولہ کالشکر اس کے وزیر ابوجعفرصبیری کے ساتھ ناصر الدولہ کی کمک پرآ گیا تھا تھسان کی لڑائی ہوئی۔میدان جنگ ناصر الدولہ کے ہاتھ رہا۔ ناصر الدوليات معدا بوجعفر صيرى موصل من آكرتيا مكرديا ورابوجعفر صيرى في ابن شيرزادكونا صرالدوليا في المرمعز الدولية 

معتر الدوليه كالصره برقبضية اسى سندين ابوالقاسم بن بريدي نے بصره مين معز الدول كا فالفت كاعلم بلند كيا \_معز الدولة في الكي عظيم الكرجن مين اس كناى ناى سردار شامل تصد واسطى طرف بيج الوالقاسم في بدخريا كريمره س براہ دریا فوجیس روانہ کیں۔ دونوں فوجول سے مقابلہ ہوا۔ بھرہ کی فوج میدان جنگ سے بھاگ گئے۔ نامی نامی افسر گرفتار کر لئے گئے اس کے بعد ۲ سام میں خودمعز الدول معدخلیف مطبع بھرہ کی جانب ابوالقاسم کوزیر کرنے کی غرض سے رواند ہوا۔ راسته ختكي كالختياركيا تفاقرامطه نےمعز الدولہ سے بلاحقول اجازت اس راہ سے گزرنے پر جواب طلب كيا \_معز الدولہ نے تهدید کا خط لکھا۔ جس وقت بھرہ کے قریب پہنچا۔ ابوالقاسم کی فوج امان حاصل کر کے معز الدولہ ہے آ ملی۔ ابوالقاسم بھاگ کر قرامط کے پاس جلا گیا اور معز الدولہ نے کامیا بی کے ساتھ بھرہ پر قبضہ کرلیا چندروز قیام کر کے خلیفہ مطبع اور ابوجعفر صیری کوبھرہ میں چھوٹ کرائی جمائی عما والدولدے ملنے کواہوازرواند ہوا۔ مقام ارجان میں عماد الدولدے ملاقات کرے بغدادي جانب مراجعت كي خليفه مطيع بهي بغداد واليس آيا

معز الدوله اورنا صر الدوله كے مابین معاہرہ بغداد میں بننج كرمعز الدولہ نے موصل كا قصد كيا۔ نام الدولہ نے پیر پا کرخراج بھیج دیا۔معز الدولہ کا مزاج زم پر گیا۔ روائلی موصل ملتوی کردی۔ پھرے سے میں ناصر الدولہ نے بد عبدي كي بس قدرجله مكن بوامعز الدوله فكرة راسته كريم موصل كي طرف برها - ناصر الدوله ينجريا كرنصيون جلا كيا معزالدولد في موصل برينج كر قبضه كرليا اوربا شدر كان موصل برطرح طرح كظلم وستم كرنے لگا۔ اس اثناء ميں ركن الدوله (بیمعزالد دله کا بھا گی ہے)نے خبر بھیجی کہ لشکر خراسان جرجان اور رے پر چڑھا آتا ہے جس قدر جلد ممکن ہوان کی تمایت کو نوجیں روانہ سیجے معز الدولہ نے مجوراً ناصر الدولہ سے دوبارہ مصالحت کے لئے خطو کتابت شروع کی آخر کا ریاقیا

كة موصل برزيره اورجس فتدر بلا دوشق وحلب وغيره بلادشاميه برسيف الدولد في قبضه كرليا بهان پربشرط أدائ خراج آثھ لا كھ در ہم سالانہ ناصر الدولہ كا قبضه رہے اور جا رخ مجد كے مبروں پرعما والدولہ أركن الدولہ اور معز الدولہ بن بو بدك نام كا خطبہ بڑھا جائے صلح نامہ لكھا گيا۔ فريقين كے وكلاء في وسخط سے اس كومرتب كر كے مصالحت كا اعلان كرؤيا معز الدولہ بغدا داور ناصر الدولہ موصل واليس آيا۔

ا بن شامین اور معز الدول میں مصالحت : روز بھان نے جلا کے معز الدولہ کومپلی کی شکایت لکھیجی کہ یہ تصدأ

لانا فی کوطول دے وہا ہے جن اس خرص ہے کہ کل روپیدا پی مرضی کے مطابق خرج کر ڈالے معزالد ولد نے بہتے ہو بھے مہلی کے نام عماب آیم زخط کھے بیجا اور جنگ میں جلت کرنے کی تاکید کی مہلی نے بعوجب اس تھم کے عمران پر جموی قوت مسلمی کے نام عماب آیم زخط کھے بیجا اور جنگ میں جلت کرنے کی تاکید کی مہلی نے بعوجب اس تھم کے عمران پر جموی قوت سے حملہ کیا اور سامنے ہوا آگے بوصتا گیا جمران کے انتخار کی بولاتی ہوئی بیچے بتی جاتی تھی مہلی کو بھر کا من کرنے تھے بہتی جاتی تھی مہلی کا اور سامنے ہوا گیا اور سامنے ہوا گیا اور سامنے ہوا گیا اور سامنے ہوا گیا اور سامنے ہوا گیا گیا رک کر باتھوا اس کے ہمراہوں کی تعداد کیے بتی جاتی تھی مہلی کا اور سامنے ہوا گیا اور سامنے کہ کہ ابواد اس کے ہمراہوں کی تعداد کیے رک قاراد وقتی کی سامن اور تھر کر لئل گیا ہے بچور ہو کر معز الدولہ نے عمران کی عمران کے جمران کے جمالا والدولہ نے عمران کی شان وشوکت بڑھی ہوگی ہو کو میں اور حوالے میں اور جھر ہو گیا ہوا تھا میں ہوا ہوگئی ۔

موجود کی میں ابو تھر جس بن جمر مہلی اس کی قائم مقامی کر رہا تھا ۔ اس ان وزارت علی اللہ کے تو بارو تھی ابوگئی ۔

کی وفات کے بعداس کو جمدہ و قرارت پر (۱۳ ہو ہو) ہیں مشافل کر دیا ۔ اس کی وزارت علی اللہ کے تو ہو اور کی تاک اللہ کے وزارت پر اللہ کے تو میں رہمین الروب کو تارہ کی تعداس کی جورو تم کا استعمال کردیا ۔ علی اللہ میں اپنے میں رہمینا کے دو تارہ کی تعداس کو جمدہ و قرارت پر میلی ہورو تم کا استعمال کردیا ۔ علی اخد میں اپنے میں رہمینا کے دور دور سے ستحقین اسے حقوق حاصل کرنے کو آئے گے جو حرصہ بعدا ہو ہو ہو سے معزول نہ کیا۔ اس کی قدرافرائی ہوئے گی ۔ دور دور سے ستحقین اسے حقوق حاصل کرنے کو آئے نے گئے عرصہ بعدا ہو ہو ہو سے معزول نہ کیا۔

مہلمی کا بھر ہر قبضہ جم اوپر بیان کرآئے ہیں کہ قر امطہ کو معز الدولہ کا بھر ہ کی طرف براہ خشکی اوران کے ملک ہے ہو کر جانا نا گوار گزرا تھا اوران بارے ہیں جو بچھان دونوں ہیں معاملات پیش آئے تھے اس کو بھی ہم تحریر کر چے ہیں چنا نچہ جس وقت یوسف بن وجیہہ کو پی خبر گلی کہ قرام طہ بمقابلہ معز الدولہ شکر آرائی ہیں معروف ہیں ہالی اور فوجی مدود ہے کو لکھ بھیجا بلکہ فقط تحریر پر نہ اکتفاکر کے ایک فوج بھی بھیج دی اور خود براہ دریا اس سے میں بھر ہ پر بلغار کر دی۔ وزیر ہملئی اس وقت اہواز کی مہم سے فارغ ہو چکا تھا۔ پینجبر پاکر بھر ہ کے بچانے کو دوڑ ااور یوسف کے پہنجنے سے پہلے بھر ہیں داخل ہو گیا۔ چاروں طرف سے قلعہ بندی کرلی اور جب یوسف کا لشکر بھر ہے تھے رہا تو گھسان کی لڑائی ہوئی۔ میدان مہلئی کے ہاتھ رہا۔ پوسف میست کھا کر بھا گار مہلئی نے اس کی کشتیاں گرفار کرلیں۔

قاصر الدوله کی بد عهدی آپ اوپر پڑھ آئے ہیں کہ معزالدولہ اور ناصر الدولہ سے ہیں لا کھورہم سالانہ پر مصالحت ہوگی تھی لیکن جس وقت سے آپ اور آپانا صرالدولہ نے خراج جسیجے میں تا خبر کی ۔ چنا نچہ معزالدولہ نے لئنگر آ راستہ کر کے ماہ جمادی الاول سنہ ندکور میں موصل پر بھی کی کر بعث کر لیا اس مہم میں اس کے ساتھ اس کا وزیر جبلی بھی تھا۔ نا صرالدولہ یہ خبر پاکر معدا ہے سیکرٹری اہل وعیال اور کل اراکین دولت کے جن کوا مورسیاست میں دخل تھا۔ موصل سے نصیبین اور وہاں سے معز سے موصل چا آ یا اور ان لوگوں کو قلعہ کو اثنی وغیرہ میں ظہر ایا۔ ویہا تیوں کورسد وغلہ موصل پہنچانے سے منح کر دیا اس سے معز الدولہ کے شکر کو تھے۔ کا سامنا کرنا پڑا۔ مجوراً معز الدولہ نے سیکنگین حاجب کمیرکوموصل میں اپنانا تب مقرر کر کے الدولہ کے شکر کوشت مصیبت کا سامنا کرنا پڑا۔ مجوراً معز الدولہ نے سیکنگین حاجب کمیرکوموصل میں اپنانا تب مقرر کر کے

معز الدوله اور ناصر الدوله بین جنگ و مصالحت: ناصر الدوله کی اولادکوائ کی فرند تھی۔ حالت فقلت میں معز الدوله کی فوج فقلت میں معز الدوله کی فوج الحدوله کی فوج الدوله کی اولادائ امراکا احدائ کر کے معز الدوله جھا میں لوگ کے معز الدوله کی فوج الدوله جھا میں اور معز الدوله کی فوج کوخوب پائمال کیا اور اکثر حصہ فوج کا کام آگیا۔ باقی ما نده گرفتا وکر کی گئی معز الدولہ جھا کر تھیں ہیں جا کر قیام کیا۔ گرائ کی معز الدولہ جھا کر تواج کی اور اجاز کر کی گئی معز الدولہ کی خدمت میں امان کی درخواست پیش کی اور اجازت حاصل کر کے ناصر الدولہ کا ساتھ چھوڑ کر معز الدولہ کے پائی چلے آئے ناصر الدولہ اپ ہمراہیوں کا بدرگ وڈھنگ دیکھ کر اپنے بھائی سیف الدولہ کا بائ حاصر کر ایا تا ہو گائے اور معز الدولہ سے الدولہ کا بائ حاصل کر کے ناصر الدولہ کا بائی حاصل کر کے ناصر الدولہ کا ماتھ کی وظامت دریافت کے اور معز الدولہ سے مصالحت ہوگئی۔ الدولہ کے پائی حاص کو کا آئی سیف الدولہ کے پائی حاص کو کا کہ کر خوالد نے موال کی درجا والدولہ کے پائی حاصل کر کے خوالہ کی درخوالہ کی درجا والدولہ کی درجا کی درجا دریافت کے اور معز الدولہ سے مصالحت ہوگئی۔ الدولہ کی درجا نات دریافت کی جا نامہ کی کھوٹ کی درجا نامہ کو کہ کا کہ بائی درجا دریافت کی درجا تی کی درجا تی کی جا تی مصالحت ہوگئی۔ سیف الدولہ نے خوال کی درجا تا می کہ بائی درجا تا میں کی درجا کی جا نامہ کی کھوٹ کی درجا تا میں کہ بائی کی درجا کی جا نامہ کو کہ کو میں درجا تا میں کہ بائی کی درجا تی کی جا تا کی کھوٹ کی درجا تھوٹ کی جا تا ہو کی کھوٹ کی کیا گھوٹ کی کھوٹ کی درجا تھوٹ کی درجا تا کہ درجا تا کہ درجا کہ کو کھوٹ کی درجا تھوٹ کی کھوٹ کی تا کہ کو کو کا کو کھوٹ کی کھوٹ کی درجا کی درجا کی کھوٹ کر کھوٹ کی درجا کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی درجا کی درجا تھوٹ کی کھوٹ کو کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ

معثر الدول ہے محل کی تغییر : ۳۳۵ ہے یں معز الدول علیل ہواعلات اس درجہ طول پکڑائی کہ وصیت کر دی گر اس کے بعد ہی صحت ہوگئی اور تبدیل آب و ہوا کی غرض ہے بقصد اہواز کلواڈ اچلا گیا۔ اس کے ہوا تو اہوں اورا حباب نے اس کی ترک اقامت بغداد پرافسوس ظاہر کیا اور بالا تے بغداد میں سکونت کے لئے مکان بنوانے کی رائے دی۔ چنا نچے معٹر الدولہ نے ایک لا کا دینار کے صرف سے بالا نے بغداد میں مکان بنوایا۔ صرف کثیر ہونے کی وجہ سے لوگوں سے جرار و پہیدوصول کیا۔

جامع بغدا دیر شیعی کتید آپ او پر پڑھ آئے ہیں کہ دیلم نے اطروش کے ہاتھ پراسلام قبول کیا تھا اورائ وجہ ان میں تدہب تشیع کا شیوع تھا اور جس امر نے بنی بوید و خاندان عباسیہ سے منصب خلافت وا مارت کے منقل کرنے کوروکا ہے اس سے بھی آپ بخو بی واقف ہو چکے ہیں اہ سے کے دور میں جامع مسجد بغداد کے درواڑہ پرائیک روز جس کو رہ عبارت کھی ہوئی وکھائی دی لیعن الله معاوید بن سفیان و عن غصب فاطمة ند کا و من منع عن دفن العسن عند جدہ و من نفی آبا فرو من انحر ج العباس عن الشوری معز الدولہ کی طرف اس عبارت کی گاہت کی نبیت کی جاتی ہے۔ اگی رات میں اس عبارت کو کس نے منا دیا۔ معز الدولہ کی طرف اس عبارت کی گاہت کی خالفت کی اور بیرائے دی

کہ ٹی ہوئی عبارت کے بجائے فقط معاویہ اور ظالمین آل رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم پرلعن طعن لکھا جائے۔ عید غدیر اور تعزید داری کی ابتدا : اس سنہ کے اٹھار ہویں ذیججہ کومعز الدولہ نے عید غدیر <sup>سا</sup>کی بناء ڈالی لوگوں کو بغرض اظہار زینت شہرکو چراعاں کرنے اور خوشیاں منانے کا حکم دیا اور سندآ تندہ میں یوم عاشورہ (بعنی دس محرم کو) بغرض

ی معاویہ بن سفیان پراللہ کی لعنت ہواوراس پر ہوجس نے فاطمہ ہے فدک چین لیا ہے اوراس پر ہوجس نے سن کوان کے ناناکے پاس فن کرنے مے منع کیا ہواوراس پر ہوجس نے ابوذ رکوشہر بدر کیا ہواوراس پر ہوجس نے عباس کوجلس شور کی سے خارج کیا ہوئے۔ تا ای عید کوعیوخم غدیر بھی کہتے ہیں ۔ اہل شیعداس عید کوعید الفعرا ورعیدالاضی سے افضل سجھتے ہیں تحقہ مطبوعاتمر ہند کھنوسنے ۱۵ سو)۔

اظهارهم شهادت حسین بینهم عام صاور کیا کیکل و کا نین بند کردی جا نین کسی چیز کی خرید وفروخت نه کی جائے ۔ باشندگان شبر ودیبهات ماتمی لباس پینین علاندینو حداور بین کریں عورتیں کھلے باکون اور چرے سیاہ کئے ہوئے تکلین اس طرح پر کہ ماتم حسین میں کپڑوں کو پھاڑ ڈالا ہواور رخساروں کوطمانچوں سے لال کرلیا ہو۔شیعوں نے اس حکم کی بخوشی خاطر تعمیل کی اہل۔ سنت وم تک ند مار سکے کیونکہ زیام حکومت شیعہ کے قبضہ میں تھی اور خلیفہ ان کامحکوم تھا ماہ محرم سے میں پھراس رسم کا اعادہ کیا گیا۔اہل سنت برداشت نہ کر سکے۔ مابین ان کے اور شیعہ کے فتنہ ونساد بریا ہو گیا۔ بہت بری خون ریزی ہوئی مال و اساب لوث لبا گيا۔

معز الدول كاعمان برقضد . ١٥٥ هي معز الدول نے بطائح ميں عران بن شابين سے جنگ كرنے كى غرض سے واسط کی طرف کوچ کیا اور واسط میں پہنچ کر ابوالفضل عباس بن حسن کوامیر لشکر مقرر کر کے بطائح کی طرف بڑھنے کا حکم دیا اور خود واسط ہے ایلہ کوروانہ ہوا ایلہ میں کچھ عرصہ قیام کر کے ایک عظیم الثان اشکر عمان کی جانب بھیجا۔ عمان پر قرامط نے جفنہ کر لیا تھا۔ ناقع والی ممان بھاگ گیا تھا۔ ناقع کے بھاگ جانے کے بعد قاضی عمان اور اہل شہر نے منفق ہوکر ایک شخص جوانہیں میں سے تھا' منصب امارت پر مامور کیا کسی شخص نے اس کو مار ڈالا۔ تب دوسر نے شخص عبدالرحن بن احمد بن مروان نامی کوجو قاضی عمان کے قرابت داروں میں سے تھا۔امارت کی کری پر پٹھایا۔اس نے علی بن احمد کو جواس سے پہلے قرامطہ کا کا تب تھا عبدهٔ كتابت عطاكيا۔ ايك روزعبدالرحن نے اپے كاتب (على) كوشكر يون كوانعامات تشيم كرنے كا حكم ديا۔ سوداني اور سفيد جمند عوالی فوجیس آپس میں بوفت تقسیم انعام اور عدم مساوات میں جھکڑ پڑیں۔سودانیوں نے سفید پھریرے والی فوج کو د بالیا۔ خور پر آ ل عبدالرحن امیر عمال کو بھی نکال باہر کیا۔ علی بن احمد عبد ہ کتابت ہے تر تی کر کے امارت کی کر بی پر پہنیا۔ چنانچہ جب معز الدولہ سند ندکور میں وارد واسط ہوا تو تا تع اسود سابق والی ممان نے حاضر ہو کرا پیز سر گزشت عرض کی اور امدا و كا خواستكار موا- چنانچ معز الدوله ناقع كواي جمراه كئ موع واسط سے الميه آيا اور ايك سوجنگي كشتيال فراجم كرك بسرافسری ابوالفرج محد بن عباس بن غساغس عمان بربراه دریا فوج کشی کردی تو دینچه ۱۹۵۸ و واس فوج نے عمان بربر ورتیخ قبضه حاصل کرلیا۔ ہزار ہااہل عمان معرکہ کارزار میں کام آ گئے۔نواس کشتیاں اہل عمان کی جلا کرغرق کر دی گئیں۔اس کامیا بی کے بعد معز الدولہ نے واسط کی طرف مراجعت کی اوراپنی فوج کے اس حصہ سے جاملا جوعمران کا محاصرہ کئے ہوئے تھی ۔ اس مقام پر بیجی کرمعزالد ولیلیل ہو گیااوراس ا ثناء میں عمران سے مصالحت بھی ہوگی لہٰذا بغداد والیس آیا۔

وز برمهلی کی و فات ماه جادی الآخرا هی می وزیمهای ایک عظیم اشکر کے ساتھ عمان کے سرکرنے کوروانہ ہوا گرا ثناء راہ میں ملیل ہوگیا۔ بجوری بغداد کی جانب مراجعت کی گر بغداد پنچے سے پہلے ہی راستہ میں بیام اجل آگیا اور اس و ٹیا ہے سفر کر گیا۔ نعش کو تابوت میں رکھ کر بغداد لائے اور دفن کر دیا۔ تیرہ برس نتن مہینے وزارت کی ۔معز الدولہ نے اس کے مال و اسباب اور مکا تات کو ضبط کرلیا۔ مصاحبین خدام اور جس نے ایک دن بھی اس کی خدمت کی تھی غرض سب کو گرفتار کر رے جیل میں ڈال دیا اس کے بعد ابوالفضل عباس بن حسین شیرازی اور ابوالفرج محمد بن عباس بن غساغس امور سیاست وسلطنت تے تکران اور تاظم مقرر ہوئے مگران میں کسی کووز ارت کالقب نہیں دیا گیا۔

معز الدوله كی و فات جس وقت معز الدوله عمران بن شامین ہے مصالحت كرے بغداد واپس آیا علیل تفالہ بغداد میں

خلافت بنوعاس (مصنه دوم)

برس حکومت کی

عزالہ ولہ کی حکومت کا آغاز معزالہ ولہ کر نے کے بعد عزالہ ولہ نے زمام حکومت اپنے ہاتھ میں لی۔ معزالہ ولہ انہوں کے بوت وفات عزالہ ولہ کورکن الدولہ (بیمعز الدولہ کا بڑا بیٹا تھا) کی اطاعت اور انہیں کے مشورہ سے کل امور سلطنت انجام دینے کی وصیت کی تھی جبکین حاجب اور دونوں کا تبوں ابوالفضل عباس اور ابوالفرج محمد کوان کے عبد ول پر بحال رکھنے کی بھی وصیت کی تھی گرعز الدولہ نے کری امارت پر جلوہ افروز ہونے کے بعد ان وصیتوں کی پروانہ کی اور ابو واحب میں معروف ہوگیا۔ گوبوں عورتوں اور سخر ول کی صحبت میں رہنے لگائی وجہ سے ان لوگوں کوعز الدولہ سے منافرت اور کشیدگی بیدا ہوئی۔ طرح اس پر بیہ ہوا کہ عز الدولہ نے تامی نامی سرداران دیلم کو بغداد سے ان کی جا گیزات کی طرف تکال باہر کیا۔ اراکین دولت اور اکابرین ملت کے تکل جانے سے ادنی درجہ والوں کی گرم بازاری ہوئی انہوں نے متن ہوگر عز الدولہ سے بن عباس وارد بغداد ہوا۔

ا بوا گفرح کی بغدا دہیں آمد ابوالفرج معزالدولہ کی وفات کے وقت عمان میں تھا جس وقت عز الدولہ نے زمام حکومت اپنہاتھ میں لی'الفرج نے اس خیال سے کہ ابوالفضل عباس عہد ہ وزارت پرمتمکن نہ ہوجائے اورعز الدولہ جھ ہی کوعمان میں قیام کاحکم نہ دے دے عمان کو عضدالدولہ کے نواب کو جواس کی کمک پرآئے ہوئے تھے ٹپر دکر کے بعداد خلا آیا۔ا تفاق یہ کہ ابوالفرج کا یہ خیال صحیح نکل گیا اور جس خطرہ کواس نے پیش نظر رکھا تھا وہی وقوع میں آگیا۔

<u> ابوالفصل کی معزو کی</u> ابوالفصل نے عز الدولہ کی وزارت حاصل کرنے کے بعد جوروستم کا درواز ہ کھول دیا محمد بن بقیہ

ایک ادنی درجہ کا آدمی تھا۔ عز الدولہ کے باور پی خانہ کا انظام اس کے سپر دھاجس وقت رعایانے ابوالفظل کے ظلم وستم سے وادیلا مجانا شروع کیاعز الدولہ نے الاسل میں ابوالفظل کو معز ول کر کے محد بن بقیہ کوخلعت وزارت سے سرفراز کیا جب تک اس کے پاس ابوالفظل اور اس کے مصاحبین کا مال وزر رہا اس وقت انظام وسیاست بین کی قتم کا فقور پیدا نہ ہوا کچھ عرصہ بعد جب یہ مال وزرختم ہو گیا تو پھر رعایا پرظلم وستم ہونے گئے۔ گاؤں کے گاؤں اجڑ گئے۔ قصبات اور شہر ویران نظر آتے بعد جب یہ مال وزرختم ہو گیا ترکول اور عز الدولہ میں چل گئے۔ ابن بقیہ نے سمجھا بجھا کر مصالحت کرادی اس کے بعد سکتین سوار ہو کرعز الدولہ کے پاس گیا ترکول کی فوج بھی اس کے ہمراہ تھی۔ باتوں باتوں میں ترکول کی فوج پھر بگر گئے۔

سبستین اورای کی مراہ یوں کوجان کے لائے پڑ گئے مرع الدولہ نے مال وزرد کراُن کوراضی کردیا۔

ایس بقید کی وزارت کا دھی میں ابوتغلب نے اپنی باپ ناصر الدولہ بن حمان کو گزار کرے قید کر دیا اور درالخلافت بغداد کا تصد کیا اس اثناء میں اس کے بھائی حمدان وابراہیم عزالدولہ کے پاس بنٹی گئے اورامداد واعانت کے خواستگار ہوئے۔ چونکہ عزالدولہ کے پاس بنٹی گئے اورامداد واعانت کے خواستگار ہوئے۔ چونکہ عزالدولہ کا باس اثناء میں اس کے بھائی حمدان وابراہیم عزالدولہ کے پاس بنٹی گئے اورامداد واعانت کے خواستگار ہوئے۔ چونکہ عزالدولہ کا نان اور بطیح میں جیسا کہ آپ اور پڑھ آئے ہیں مصروف تفادان کی استدعا کی معزز عہدہ دیا اورابراہیم وحمدان کی ممک کونشکر آ راستہ کر کے موصل کی جانب کوچ کیا ماہ رہے الآخر اس میں موصل پنچا۔

ایوتغلب محدا ہے ہمراہیوں اور کا تیوں اور دفا ترکے سخار چلا گیا اور سخارے بغداد کا رُن کیا عزالدولہ نے وزیراین بقیہ ہوا ہوں اور دفا ترکے سخار چلا گیا اور سخارے بغداد کا رُن کیا عزالدولہ نے وزیراین بقیہ ہوا ہوں کہ معروف ہوا۔ بنگین کواس کے تعاقب کا جم ایرا ایوتغلب سے لڑائی چھڑدی اس اثناء میں اہل سنت وشید کے ماہین غربی ہوائی جی کرفار کر لینا چاہے۔ بی لوگ فیداد کی جانی مہانی ہیں اور جب یہ امر وقوع پذیر ہوجائے تو سبسین کو بغداد پر قبضہ کرنے کوئی میں اور جب بیا مراوتو کی پذیر ہوجائے تو سبسین کو بغداد پر قبضہ کرنے کی موسل کی خواس کوئی ہو بغداد واپس جانا مناسب ہے اور ابوتغلب کوموسل۔

عرف کر کے بغداد واپس جانا مناسب ہے اور ابوتغلب کوموسل۔

عرف سے بغداد واپس جانا مناسب ہے اور ابوتغلب کوموسل۔

ابوتغلب اورابن بقید کے ما بین معامدہ ایکن سبتگین نے کیا جانے کیا سوج سبحہ کران رائے برعل درآ مدند کیا۔
استے میں وزیر ابن بقید آگیا۔ دونوں نے معامدہ کرے ابوتغلب کے پاس مصالحت کا بیام بھبجا۔ شرا اَطَاصِٰ طے ہونے لگین آخرکاران شرا لکا سے صلح ہوئی۔ (۱) ابوتغلب جیسا کہ اس سے پیشر خراج سالانہ دیا کرتا تھا دیا کرے۔ (۲) اپ بھائی حمدان کی جاگیر کو باستناء ماردین کے اورکل مال واسباب واپس دے مصل کی حمدان کی جائے کے بعد ابوتغلب نے موصل کی جانب مراجعت کی اورعز الدولہ کو موصل سے بغداد کی طرف کوج کرنے کو لکھا۔ سبکتگین بغداد واپس آیا۔ ہنوزعز الدولہ موصل سے کوج نہ کرنے پایا تھا کہ ابوتغلب نے دومرے سے بغل گیر ہوئے۔ اثنائے کلام میں ابوتغلب نے یہ درخواست سے کوج نہ کرنے پایا تھا کہ ابوتغلب نے اور آئندہ مجھے کوئی سلطانی لقب مرحمت کیا جائے۔ عز الدولہ نے ابوتغلب کی خوف سے اس درخواست کو منظور کیا اور آپی بیٹی زوجہ ابوتغلب کو رخصت کرا کر بغداد کاراستہ لیا۔ اہل موصل کوعز الدولہ سے کوج کرجانے سے بعدخوشی ہوئی اس وجہ سے کرز مانہ تیا معز الدولہ میں اہل موصل کو بہت تکالیف اٹھانی پڑی تھیں۔

ا اصل كتاب بين ال مقام برعبارت متروك بيد مترجم

ابوتغلب کی سرکشی اور اطاعت ایمی وه راسته بی میں تفاکه یہ خبرگوش گزار ہوئی که ابوتغلب نے ایک گروه کواپیے ہمراہیوں میں سے جنہوں نے عزالدولہ سے امان حاصل کی تھی قل کر ڈالا ہے اور ان کے اہل وعیال کو گرفتار کرلیا ہے اور ان کے مال واسباب کولوٹ لیا ہے ہے زالدولہ کو یہ من کرسخت صدمہ ہوا۔ وزیر ابن بقید اور سبکتین حاجب کو مع لشکر کے بلا بھیجا۔ جب مید دونوں آگئے تو بقصد موصل لوٹ پڑااور یہ قصد کرلیا کہ ابوتغلب جہاں ملے گرفتار کرلیا جائے الوتغلب نے اس سے مطلع ہو کرصلے کا بیام بھیجا۔ عز الدولہ کے باس آیا۔ ابوتغلب نے باس آیا۔ ابوتغلب نے مان کا بیام بھیجا۔ غز الدولہ سے امان حاصل کی تھی نہیں مارے گئے۔ شریف نے حلفیہ بیان کیا کہ میرے علم واقفیت میں وہ لوگ جنہوں نے عز الدولہ سے امان حاصل کی تھی نہیں مارے گئے۔ شریف ابواحمہ نے الدولہ نے اپنی بیٹی کواس کے شوہر ابوتغلب کے بیاس ابھیج دیا اور بغداد والیس آیا۔

عز الدوله کا زوال الدوله کے پاس جہاں مال وزری کی تھی وہاں فوجی مصارف کی ہے صد زیادتی تھی آئے دن تخواہ اور وطائف کے نہ ملئے پرشور وغل مچار ہتا تھا۔ اس وجہ سے عز الدولہ بمیشہ فرا نہی مال وزر میں مصروف رہتا۔ چنا مخیاس غرض سے موصل گیا۔ جب بچھکار براری شہوئی تو ابواز کا تصدکیا۔ بہتگین اور اس کے ترکی تشکر نے عز الدولہ کا ساتھ شدویا۔ ابواز بہتی کھلا کہ ترکول اور دیلمیوں کے مابین ان بن ہوگی اور دوسر سے متصادم ہوگے برسی خوں رہزی ہوئی۔ آور بہتی پہنچنے پر یہ گل کھلا کہ ترکول اور دیلمیوں کے مابین ان بن ہوگی اور دوسر سے متصادم ہوگے برسی خوں رہزی ہوئی۔ آور کول میں جوش انتقام کی آگ بھڑک کے انتی اور دوسر سے متصادم ہوگے برسی خوں رہزی ہوئی۔ آور لیے کا اشارہ کر دیا۔ چنا نچا ایسانی ہوا' والی ابواز اور اس کا کا تب بھی گرفتار کرلیا گیا دار الا مارت اور ترکوں کے مکانات لوٹ لیے گئے۔ تمام شہر میں ان لوگوں کی خون ریزی کی منادی کرا دی گئی رفتہ رفتہ یہ پہنچی اس وقت یہ بغداد میں تھا۔ سفتے ہی آگ بھڑل ہوگیا اور دور کی کا منادی کرا دی گئی اور دار کی کی دور دور وزئی کھار کی کے دالا دلہ کے مکان کو جا کر گھڑل لیا دور وزئی کھار میں ہوا۔ آگ لگا دی لوٹ لیا اور اس کے بھائی اور مال کوگر فرز کر کے عزالہ دلہ کے مکان کو جا کر گھڑل لیا دور اور نہا تھا دے میں واسط روانہ کردیا۔ خلیفہ مطبع نے ان لوگوں کے ساتھ دینے کا قصد کیا۔ ان لوگوں نے منظور نہ کیا۔ محکم رائے خلافت میں واپس کردیا۔ ترکول نے دیکھ شیعہ سے بہت بڑی خوں ریزی خوں ریزی کہوئی کرخ جلادیا گیا اور الم المنت کا پھر دور دورہ وردہ ہوگیا۔

make the first of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second o

tage some in the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the cont

## چاپ: ٧٧ عبدالكريم بن مطيع الطائع للد

### سرسع تا السع

خلافت سے دستبر داری خلیفہ مطبع عارضہ فالج میں ایک مدت سے مبتلا تھانقل وحرکت سے معذور تھا گرکسی براس امر کو طلافت سے دستبر داری خلیفہ مطبع عارضہ فالج میں ایک مدت سے مبتلا تھانقل وحرکت سے معذور تھا ہے۔ بہتگین نے ظاہر نہ ہونے دیتا تھا اتفاق سے اس واقعہ میں جوآپ انجی اور منصب خلافت اپنے بیٹے عبدالکریم کو مرحمت فر مائے چنانچہ اس تحریک طلبق کو اس امر پر مجبور کیا کہ خود کو معزول کیا اور اپنے کے مطابق ماہ ذیقعہ وہ اس سے میں جب کہ اس کی خلافت کو ساڑھے چہیں برس گزر بچکے تھا س نے خود کو معزول کیا اور اپنے بیٹے ابوالفضل عبدالکریم کی خلافت کی بیعت کی ۔ اسے ''الطاکع للڈ'' کالقب دیا گیا۔

بیرونی مہمات: جس زمانہ سے ناصر الدولہ بن حمدان نے صوبہ موصل کو دبالیا تھا ای وقت سے صوائف کا تعلق ناصر الدولہ سے ہو گیا تھا تھا گر جب سیست الدولہ نے شہر حلب وحمص پر قبضہ کرلیا تو صوائف کا انتظام و انصرام این کی طرف منتقل ہو آیا۔ چنانچے صوائف کے حالات کو ہم دولت بن حمدان کے تذکرہ میں تحریر کریں گے۔ سیف الدولہ نے اس معاملہ میں نیک نامی کا بہت بڑا حصہ لیا تھا۔ رومیوں نے اس کے عہد حکومت میں بلا داسلامیہ پرخوب خوب حملے کئے تھے جس کی مدافعت اس نے نہایت خوبصورتی اور ہوشیاری سے کی تھی۔

عزل ونصب عمال کی کیفیت میہ ہوئی کہ جس زمانہ ہے معزالدولہ نے عراق پر قبضہ حاصل کیا تھااس زمانہ سے تقرر ا وتبدیلی کا پیسلسلہ منقطع ہوگیا تھااور حکومت اسلامیر مختلف حکومتوں پرتقتیم ہوگئی تھی اس کھانا ہے ہم ہر حکومت کے عمال کے حالات وہیں احاط بحریم میں لائیں گے جہاں پر کہ اس حکومت کے تذکرہ کو ہم جداگانہ کھیں گے جیسا کہ ہم نے التزام کررکھا ہے۔

افلگین کی امارت: جس وقت اہواز میں برزمانہ قیام عزالدولہ ترکوں اور دیلمیوں میں شکر رنجی پیدا ہوگئی اور فریقین میں ہنگامہ کارزار گرم ہوگیاا ورسکتگین نے بغداد میں عزالد ولہ کی مخالفت کاعلم بلند کیا تو مجوراً عزالدولہ نے جن ترکوں کوقید کرلیا تھا رہا کر دیا اور آزادرویہ کو جواس سے پہلے والی ایواز تھا ان کی سرداری دی اور اپنی والد داور بھائیوں سے ملا قات کرنے کو کمک پر جانے کولکھ بھیجا مگراس نے اس امید پر کہ عزالدولہ کی بلائے نا گہانی میں گرفتار ہو جائے تو میں عراق پر قابض ہو

جاؤبہانہ کردیا۔

عمران بن شاہین نے بیعذر کر کے نال دیا کہ چونکہ میر بے نشکر کو دیکہ یوں سے جنگ وجدال کا بہت سابقہ پڑچکا ہے اس وجہ سے وہ دیلموں کے ساتھ ہو کرمیدان جنگ میں جانا پیند نہ کرے گا۔ باقی رہا ابوتغلب اس نے اپنے بھائی ابو عبداللہ حسین کومعدا یک فوج کے تکریت کی جانب روانہ کردیا۔ چنانچے جس وقت ترک بغداد سے بقصد جنگ عز الدولہ واسط کی طرف آئے ابوتغلب نے بغداد کا راستہ لیا۔ بغداد میں اس وقت تجیب بلچل مجی ہوئی تھی۔ دن دہاڑے بازار لٹ رہے تھے۔ خلق اللہ بلاے عظیم میں بنتا تھی۔ ابوتغلب نے زمام انظام شہرا پنے ہاتھ میں کی اور چوروں 'بدمعاشوں اور عارت گروں کے بنجہ نفسب سے المل شہرکو پچالیا ترکوں نے جس وقت بغداد ہے واسط کی جانب کوچ کیا تھا اپ خلیفہ طائع للہ اور اس کے باپ خلیفہ معزول مطبع کوچ کیا تھا اپ خلیفہ طائع للہ اور اس کے باپ خلیفہ معزول مطبع کوچ کیا تھا اپ خلیفہ معزول میں بنچ تو خلیفہ مطبع اور بکتگین کا انقال ہوگیا ترکوں نے اپنے خلیفہ معزول ملک کو اپنا سروار بنالیا جومعز الدولہ کا آزاد غلام تھا اس نے ترکوں کو منتشر ہوئے سے محفوظ رکھ کرواسط پر بینچ کر عاصرہ کرلیا۔ بچاس یوم تک نہا بہت تی سے عاصرہ کے رہا۔ عزالدولہ کمال استقلال سے حصار کی سختیاں جسیل رہا تھا اور عضد الدولہ کو بار بارا بن کمک پر بلار ہا تھا۔

عضد الدوله اورعز الدوله کا بغدا دکا محاصرہ: عضد الدوله نے متعدد خطوط متعرطی ایداد آئے پر شکر کو تیاں کا حکم اور سامانِ جنگ وسٹر دوست کر کے باظہارا ہداوع الدولہ فارس کی جانب کوج کیا مقام اہواز میں ابوافق بن عمید عضد الدولہ کے باپ کا وزیر نظر کئے ہوئے آ ملا۔ دونوں واسط کی جانب روانہ ہوئے۔ افسکین اسے مطلع ہو کر واسط چھوڑ کر بغداد کوروانہ ہوگیا اور ابوتغلب بغداد سے موسل واپس آیا۔ عضد الدولہ نے واسط میں پہنچ کر ذرادم لیااور پھر سامان سفر و جنگ درست کر کے شرقی بغداد کی طرف سے ترکی طرف کوچ کیا اور عز الدولہ نے غربی بغداد کا راستہ لیا۔ دونوں بھائیوں نے بغداد پہنچ کر جنگ درست کر کے شرقی بغداد کی طرف سے ترکی کی طرف کوچ کیا اور محسوروں کو تھی و پریشان کرنے کی غرض سے ترالدولہ نے نبخداد میں الیم کی اور سیری کی کردی کہ وقا فو قبا عین التم کا ایک رئیس تھا) بنی شیبان اور ابو تغلب بن حمدان کو دسد و غلہ کے روکنے کو کھی اور شہر میں غارت گری شروع ہوگئی لوگ اطراف و جوائب بغداد کو تا خدت و تا راج کرتے رہواس سے بغداد میں گرانی ہوگی اور شہر میں غارت گری شروع ہوگئی لوگ ایک دوسرے کولو مینے گئی گئی الدولہ نے گئی دوسرے کولو مینے گئی دوسرے کولو مینے گئی دوسرے کولو مینے گئی دیں ہوگی اور شہر میں غارت گری شروع ہوگئی لوگ ایک دوسرے کولو مینے گئی۔

بغداد میں تر کول کا قبل عام عوام الناس نے انگین کا مکان لوٹ لیا۔افلین گھرا گیا محاصرہ توڑنے کی غرض ہے لڑنے کو نکلا تو عضدالدولہ نہایت مردا نگی ہے مقابلہ پر آیا اوران کوشکست دے دی تر کوں کا ایک جم غفیر مارا گیا جوزندہ گرفتار

عز البروله كى كرفتارى اس كے بعد عضد الدوله نے ادھرعز الدوله كے لشكريوں كا اشاره كرديا كہوہ وظا كف اور تخواه كى طلی کا شوروغل مجانے لگے۔ادھرعز الدولہ کو پیسکھایا کہتم ان کے ساتھ بختی کا برتا وَ کرو بے التفاتی ہے ان کی درخواستوں کولو بلکہ بیظا ہر کرو کہ مجھے عمارت وحکومت کی خواہش نہیں ہے اور جب تم اس پر عامل ہو گئے تو میں درمیان میں پڑ کرتمہاری خواہش کے مطابق لشکریوں سے ملح کرا دوں گا۔عز الدولہ نے ایٹا ہی کیا کا تبوں ٔ حاجبوں اور کل اراکین دولت سے بات تک نہ کی ایو نہی واپس گر دیا۔ لشکریوں کے شور وغل کی طرف مطلق توجہ نہ کی۔ تین روز تک یہی بحث وتکرار رہی اور کاغذی گھوڑے دوڑتے رہے چوتھے روز عضد الدولہ نے عز الدولہ اوراسکے بھائیوں کو گرفتار کر کے نظر بند کر لیالشکریوں پراس کی چالا کی اور عاجزی کو ظاہر کر کے انعام و صلے دینے کا وعدہ کیا اور اپنے فرائض منصی کے بیر را کرنے میں مصروف ہوا۔ عضد الدولية كے خلاف بغاوتيل: مرزبان بن عضدالدولہ دالی بھرہ تھا اس نے عضدالدولہ کی اطاعت قبول نہ گی۔ ركن الدوله كوعضد الدوله كي شكايت لكي بيجي اورجوجوزيا دتيال اس نے اور ابوالفتح وزير نے عز الدوله پر كي تقين سب كا خاكه هينج کر بھیج دیا۔ رکن الدولہ یہ سنتے ہی ہے ہوں ہوکر گریڑا اور اس صدمہ سے ایسے مرض میں مبتلا ہوا کہ جس سے تا حیات صحت یاب نہ ہوا۔اس سے قبل محرین بقیہ (عز الدولہ کا وزیر ) عضد الدولہ کے پاس چلا گیا تھا اوراس کی طرف سے صوبہ اہواز کی حکومت پر مامورتھا اس واقعہ سے اس نے بھی عضد الدولير کا بيان اطاعت اپنے دوش سے اتار کرر کھ ديا اور عمر ان بن شامين سے خط و کتابت کر کے سازش کر لی۔ مہل بن بشیر (وزیر افلین ) کوبھی اہواز میں بیروا قعات لکھ بھیجے۔ باوجود یکہ عضدالدولہ ہے مخرف وہرکش ہوگیا۔غرض عز الدولہ کو گرفتار کرنا عضد الدولہ کے بق میں سم قاتل ہوگیا چاروں طرف بغاوت و مخالفت کی آ گے بھڑک اٹھی۔عضدالدولہ نے اس جوش کوفر وکرنے کوفو جیس روانہ کیں جمہ بن بقیہ نے لڑ کران کو پسیا کر دیا اوراس کے باپ رکن الدوله کویه حالات لکھ بیجے۔ رکن الدولہ نے اس کواور نیز مرزبان والی بھر ہ اوران لوگوں کو جوعز الدولہ کے ہوا خوا ہ تصلکھا کہ میں عنقریب عراق کی طرف روانہ ہوا جا ہتا ہوں تم لوگ صبر واستقلال کے دامن کو ہاتھ سے نہ چھوڑ نا۔

عضد الدوله کی مصالحت کی ورخواست عضد الدوله نے ای امر کا احبای کرکے کہ اب فاری ہے سلسلہ امداد منقطع ہوگیا ہے اورعز الدولہ کو گرفتار کر لینے ہے ہر طرف سے خالفت و بغاوت کی آگ ہم کرک رہی ہے ابوالقی بن عمید کواپنے باپ کے پاس معذرت کرنے کو روانہ کرنے کا قصد کیا گر ابوالقی کی ہمت نہ پڑی تب عضد الدوله نے دوسرے فیض کواپنے باپ کے پاس بیام معذرت دے کر روانہ کیا۔ بیام معذرت یہ تھا ''عز الدولہ میں سیاست اور ملک داری کی قدرت نہ تھی اگر میں دست اندازی نہ کرتا تو یقیناً محکومت و خلافت بنی ہوئی کے قبنہ واقتد ارسے لکل جاتی میں ابھی صوبہ عراق کا خراج سالانہ تمیں لا کھ درہم ادا کرنے کا وعدہ کرتا ہوں اورعز الدولہ کوم اس کے بھائیوں کے آپ کی خدمت میں روانہ کر دوں گا۔ آپ جس صوبہ پر مناسب سمجھے مقرر و مامور فر ما دیجئے اوراگر آپ بہ نفس نفیس امور سیاست کی گرانی کرنا چاہتے ہیں تو ہیں اس امر

ر بھی راضی ہوں۔ بسم آللہ آپ عراق تشریف لائیں۔ میں فارس واپس چلا جاؤں گا۔ غرض میں اپنا ہر کام آپ کے سپر دکرتا ہوں۔ سفید وسیاہ جو جا ہے سیجے اور اگر ان میں سے آپ کسی کو قبول ندفر مائیں گے تو میں بدخیال خطرہ آئیدہ عز الدولہ کو مع اس کے بھائیوں اور ہمراہیوں کے قبل کر ڈالوں گا''۔

رکن الدولہ اس پیام کوئن کر شدت طیش سے کانپ اٹھا۔ ایلی کی طرف قل کرنے کی غرض سے لیگا۔ ایلی بھاگ گیا۔غصہ فروہونے کے بعد پھرا پلجی کو بلوایا اور ہر پیام کانختی کے ساتھ جواب دے کرعضد الدولہ کی طرف واپس کردیا۔

عز الدوله كى رہائى: اس كے بعدى ابوالقح آئى پہنچا۔ ركن الدوله نے ملاقات كرنے سے انكار كرديا اورائى حشمت و مؤكت كى دھمى بھى دى ليكن ابوالفح برابر حاضرى كى كوشش كرتا جاتا تھا يہاں تك كدركن الدوله نے حاضرى كى اجازت دى ابوالفح نے حاضر ہو كرعضد الدوله كى طرف سے عذر ومعذرت كى اوراس امر كا وعدہ كيا كہ يمس كہدى كرعضد الدوله كو فارس والحق نے حاضر ہو كرعضد الدوله كو فارس الوالفح نے حاضر ہو كرعضد الدوله كو برستور عراق كى حكومت ولا دول گا۔ ركن الدوله كا مزاج اس قول وقر ارسے ذرا شعنڈ اپر ااور ابوالفح كو عضد الدوله كے والى جانے كا اشارہ كيا۔ عضد الدولہ نے مصلحت كے پیش نظر ابوالفح كى دائے كے مطابق فارس كى روائى كا قصد كيا اور عز الدولہ كو چيل سے زكال كر پير حكومت وسلطنت كى كرى پر اس شرط سے جلوہ افروز كيا كہ بياس كى روائى كا قصد كيا اور عز الدولہ كو چيل سے زكال كر پير حكومت وسلطنت كى كرى پر اس شرط سے جلوہ افروز كيا كہ بياس كى روائى كا قصد كيا اور عن الدولہ كو چيل سے زكال كر پير حكومت وسلطنت كى كرى پر اس شرط سے جلوہ افروز كيا كہ بياس كى روائى كا ورائى كا جائى احتاق آم بر الجوش مقرر كيا جو بكھ مال واسباب عز الدولہ كا طبط كرائيا كيا تھا وائيس كر ديا اور ابوائفتح كو يہ تكم دے كر كو تين ہوم كے بعد مير بے باس حجل آنا۔ فارس كا راسته كيا۔

عز الدوله اور این بقیه کی شکررنجی ابوانتی عضدالدوله کاروائل کے بعد عزالدوله کے ماتھ عیش وعشرت کے مشاغل میں مصروف ہوگیا۔عضدالدوله نے جو علم دیا تھا اس کی تعمیل کا خیال تک ندر ہا۔عزالدوله نے ابوالفتح کو بیامید دلائی که رکن الدوله کے بعد عزالدوله نے ابوالفتح کو بیامید دلائی که رکن الدوله کے بعد قلمدان وزارت تمہار نے بپروکیا جائے گا اور ابن بقیه کوطلب کر کے امور سلطنت کے سیاہ وسفید کرنے کا اختیار مرحمت کیا۔ ابن بقیه نے مال وزر مال وزر سے اپنا خزانه پر کرلیا جب بھی عز الدولہ اس سے مال وزر کا طالب ہوتالشکر یوں کو اشارہ کا دیتا۔ وہ تخواہ اور وظا کف کی طبی کا شور وظل مچاہے ہے الدولہ پر اس کا فروکر نا دشوار ہو جا تا۔ اس کا لازمی متیجہ یہ ہوا کہ عز الدولہ اور ابن بقیہ بین شکر بنی بیدا ہوگی۔

افسکین کا دمشق پر قبضہ افسکین مدائن میں عضدالدولہ ہے شکست کھا کرشام کی جانب بھا گا اور قریب تمص میں پہنچ کر قیام پذیر یہ اوا طالم من موبوب عقبی (جومعزالدین الد طوی کا ایک سبہ سالارتھا) افسکین کی خبر پاکر قرار کرفیار کے قصد سے پڑھا لیکن اس اراوہ میں طالم کو کا میابی نہ ہوئی۔ واپس آیا اور افسکین دمشق کی طرف چلا گیا۔ ان دنوں ابان نامی ایک مختص ظیفہ معزالدین الد علوی کا خادم حاکم دمشق خوام الناس نے اس کو دبالیا تھا رعب سلطنت وحکومت دلوں سے اٹھ گیا تھا روسان الدین الد علوی کا خادم حاکم درخواست کی کہ آپ دمشق پر قبصہ کر لیجئے ہے حوام الناس اور بازاریوں کے شور وشر ظلم و فساوے جات دلا ہے اور نیز روافض کے اعتقادات سے ہماری گلوخلاصی کرا ہے۔ افسکین نے ان لوگوں سے قول وقر ار لے کران کوشمین کھلا کیں اور اپنا پورا پور الطمینان کر کے داخل دمشق ہوا۔ ابان کو نکال کر دارالا مازت میں قیام کیا اور ماہ شعبان کر اس خلیہ پڑھا۔ پھر شہرا ورسواد شہر کی اصلاح اور انتظام میں مصروف ہوا جن عربوں نے مہر سے میں خلیہ پڑھا۔ پھر شہرا ورسواد شہر کی اصلاح اور انتظام میں مصروف ہوا جن عربوں نے مہر سے میں خلیف خلیہ پڑھا۔ پھر شہرا ورسواد شہر کی اصلاح اور انتظام میں مصروف ہوا جن عربوں نے مہر سے میں خلیفہ بڑھا۔ پڑھا۔ پھر شہرا ورسواد شہر کی اصلاح اور انتظام میں مصروف ہوا جن عربوں نے اس کا میں مصروف ہوا جن عربوں نے میں خلیفہ بڑھا۔ پڑھا۔ پھر شرا ورسواد شہر کی اصلاح اور انتظام میں مصروف ہوا جن عربوں نے میں خلیفہ بڑھا۔ پر صالے بھر شہرا ورسواد شہر کی اصلاح اور انتظام میں مصروف ہوا جن عربوں نے میں تو میں میں مصروف ہوا جن عربوں نے موام کو میں مصروف ہوا جن میں میں میں مورف ہوا جن میں میں مورف ہوا جن میں مورف ہوا جن موام کی مورف ہوا جن مورف ہوا کی مورف ہوا کی مورف ہوا جن مورف ہوا کی مورف ہوا جن میں مورف ہوا کی مورف ہوا کی مورف ہوا کی مورف ہوا کی مورف ہوا جن مورف ہوا کی مورف ہوا کی مورف ہوا کی مورف ہوا کی مورف ہوا کی مورف ہوا کی مورف ہوا کی مورف ہوا کو مورف ہوا کی مورف ہوا کیں مورف ہوا کی مورف ہوا کی مورف ہوا کی مورف ہوا کی مورف ہوا کی مورف ہوا کی مورف ہوا کیں مورف ہوا کی مورف ہوا کی مورف ہوا کی مورف ہوا کی مورف ہوا کی مورف ہوا کی مورف ہوا کی مورف ہوا کی مورف ہوا کی مورف ہوا کی مورف ہوا کی مورف ہوا کی مورف ہوا کی مورف ہوا کی مورف ہوا کی مورف ہوا کی مورف ہوا کی مور

سواد دمشق پر قبضہ کر رکھاان کو بے دخل کر دیا۔ اس سے عربوں نے منفق ہو کر سراٹھایالیکن افکلین کی حسن تدبیر سے بہت جلد دب گیا۔ تھوڑ ہے ہی دنوں میں اس کے پاس مال واسباب کافی مقدار سے جمع ہو گیا اور شکر بھی درست و تیاراور فراہم ہو گیا فلیفہ معزالدین علوی اس کی ترقی کوسن س کر محسجا نہ اور دوستانہ خطوط لکھنے لگا۔ افکلین نے شکر بیوسیاس کا جواب تحربر کیا اس پر فلیفہ معز نے اقتام ہوں فلیم میں کہ فلیمن کو فلعت دے کراپی طرف سے امارت دمشق دینا جا ہتا ہوں افکلین کواس امر پراعتا دنہ ہوا تب فلیفہ معز نے بقصد افکلین لشکر فراہم کر کے دمشق کی جانب کوچ کیا۔ انفاق سے اثناء راہ میں مرگیا ہے واللہ تعالی۔ مرگیا ہے والے میں کہ ما خبارات دولت علویہ میں بیان کریں گے۔ ان شاء اللہ تعالی۔

ركن الدوله كا انتقال: فارس كى جانب عضد الدوله كے واپس ہونے كے بعد اس كے باپ ركن الدوله كا الا اله عيم انقال ہوگيا وہ قبل وفات آپ بينے عضد الدوله ہے راضى ہو گيا تھا اور اس كوا پنا ولى عهد بھى بناليا تھا جيسا كه آئندہ بيان كيا

جائےگا۔

عز الدوله اور عضد الدوله مثلاً فخر الدوله اور حسوبه كردى سے سازش شروع كردى - ابوتغلب بن حمدان اور عمران بن سالا ران وامراء ركن الدوله مثلاً فخر الدوله اور حسوبه كردى سے سازش شروع كردى - ابوتغلب بن حمدان اور عمران بن شاہین سے عضد الدوله کے مقابلے كے لئے امداد واعات كا خوات گار ہوا - ادھر عضد الدوله كوان واقعات كى خبرلگ گئال نے فلکر مرتب كر كے بقصد عمراق كوچ كرديا - ادھرعز الدولہ نے بھى حسوبه وابن حمدان كى زبانى وعد ما المداد كے جمروسه پافار كا حكم دے ديا مرحسوبه وادرا بن حمدان نے ابقائے وعدہ نہ كيا اور عز الدولہ ونئر الدولہ سے ملائل والمباب اور لشكر گاہ پر قبضہ كر بھي خول ريز جنگ كے بعد عز الدولہ كوشكست ہوئى عضد الدولہ نے اس كے مال واسباب اور لشكر گاہ پر قبضہ كر الدولہ نے اس كے مال واسباب اور لشكر گاہ پر قبضہ كر الدولہ نے بالدولہ نے بال دولہ بنت سامال واسباب اور تعردن قيام كرنے كے بعد واسط والي آيا۔ چندون قيام كرنے كے بعد واسط والي آيا۔

عضد الدوله کا بھر ہ پر فیضہ عضد الدولہ نے عزالدولہ پر فتح یا بی حاصل کرنے کے بعدا یک فوج بھرہ کی طرف بھیجے دی جس نے اس پر بھی بہ آسانی قبضہ کرلیا۔ بھرہ میں ان دنوں دوگروہ عظیم قابض تھے ایک مفر دوسرار بیعہ۔ مفر کا میلان عضد الدولہ کی جانب تھا اور یہ تعداد میں زیادہ بھی تھے۔ عزالدولہ کی شکست سے دبیعہ کی دبی سہی وہ قوت بھی جاتی رہی۔ مفر نے عضد الدولہ سے بھرہ پر لٹکر بھیج کی ترکیک کی چنا نچاس نے مفر کی ترکیک ہے وقریر کے مطابق اپنی ایک فوج بھیج دی عزالدولہ انجاء قیام واسط بیس مال واسباب اور لشکر کی فراہمی کر تا رہا۔ بغداد اور بھرہ بی جس قدراور جس پر اس کا دسترس تھا سب کو فراہمی کر تا رہا۔ بغداد اور بھرہ بی جس قدراور جس پر اس کا دسترس تھا سب کو فراہم کر لیا اور وزیر ابن بقیہ کوگر قار کر کے جبل بیں ڈال دیا اور عضد الدولہ سے مصالحت کا نامہ و بیام شروع کیا۔ نامہ برول اور سفیروں کی آمدور دیا ہو گئی ابھی کوئی امر طے نہ ہونے پایا تھا کہ عبدالرزاتی اور بدر لیر ان حسو یہا گئی جاراسواروں کے ساتھ عزالدولہ کے دادگاراستہ لیا اور عضد الدولہ نے واسط کا کے ساتھ عزالدولہ کی گئی کہ بڑا تھا تھا۔ بھرہ بیل معمالحت مقاطع کر کے بغداد کا داستہ لیا اور عضد الدولہ نے واسط کا بہاو پڑی اور کا بیا آر ہو گئی انہی عضد الدولہ نے دونوں گروہوں بیل معمالحت کر ادی سوئیں برس سے رنجش کی بنیاد پڑی کی اور دار برا پر جھگڑا چلاآ رہا تھا عضد الدولہ نے دونوں گروہوں بیل معمالحت کرادی۔

ابوا تقتی بن عمید کی گرفتاری انہیں واقعات پر ۲ سے تمام ہوکر کے سے کا دورشروع ہوجا تا ہے اور عضد الدولہ آپ اپ کے وزیر ابوا تقتی بن عمید کو گرفتار کر لیتا ہے اور ناک کواکر آتھوں میں گرم سلائیاں پھروا دیتا ہے اس الزام میں کہ اس نے عزالدولہ سے سازش کر کی تھی اور کنارہ فرات پر عزالدولہ کے ساتھ مدتوں قیام پذیر رہا تھا۔ جاسوسوں نے عضد الدولہ سے اس کی خبر کر دی عضد الدولہ نے عضد الدولہ کی سے اس کی خبر کر دی عضد الدولہ نے بھائی عزالدولہ کورے میں اس کی گرفتاری کا لکھ بھیجا عزالدولہ نے عضد الدولہ کی تحریر کے مطابق اس کو اور اس کے اہل وعیال کو گرفتار کر کے مکان اور جو کچھ مکان میں تھا سب کو ضبط کر لیا اس کے ۲ سے میں عضد الدولہ نے بغداد کا قصد کیا اور عزالدولہ کے پاس یہ کہلا بھیجا کہ اگرتم میری اطاعت قبول کر لوتو میں تم کو اختیار دیتا ہوں کہ جس صوبہ کی طرف جا ہو چلے جاؤ میں تمہاری مدد کو تیار ہوں عزالدولہ نے اطاعت وفر ما نبر داری کا افراد کیا۔

کہ من و جبل رک فی اوپ باوپ باوی ہواں مدروی را مدولہ کا اعزالدولہ نے اس کی آئی کھیں نکلوا کر عضدالدولہ کے اس کی تعلقی نکلوا کر عضدالدولہ کے اس کی تعلقی نکلوا کر عضدالدولہ کے باس بھیج و یا اور بغداد کو خیر باد کہہ کرشام کا راستہ لیا عضدالدولہ بغداد میں داخل ہوا جا مع مسجد میں اس کے نام کا خطبہ پڑھا گیا اور دروازہ پر تین بارنو بت بجائی گئی یہ ایک جدیدر سمتھی جو بغداد میں اداکی گئی ورنداس سے پیشتر کوئی اس سے واقف بھی نہ اور دروازہ پر تین بارنو بت بجائی گئی یہ ایک جدیدر سمتھی جو بغداد میں اداکی گئی ورنداس سے چنا نچہ ہاتھی نے ذرای مقارات کا جسم یاش پاش ہوگیا۔

حرکت کی اور اس کا جسم یاش پاش ہوگیا۔

عزالدوله کا خاتمہ عزالدولہ کے ہمراہ بوقت روائی شام جمان بن ناصرالدولہ بن جمان (برادر ابوتغلب بن جمان اول) بھی تھا عکبرا میں بہنے کر حمدان نے عزالدولہ کی بہت خاطر داری کی اور سجھا بجھا کر موصل کی طرف لے چلا حالا نکہ عضد الدولہ نے عزالدولہ نے ابوتغلب کے مما لک مقبوضہ کی طرف جانے کی قتم لے لی تھی جس وقت تکریت میں وار دہوا ابوتغلب کا بہ بیام آیا کہ اگر تم جمان کو گرفتار کر کے میر سے حوالہ کر دوتو میں خود تمہاری مددکوآ وک گاور تمہار سے ساتھ ہوکر عضدالدولہ سے جنگ کروں گا اور تمہار کی گرفتار کر کے اپنے میں گرفتار کر کے میر اور خوالہ بیاس بھیج دیا ابوتغلب نے اس کو جل میں ڈال دیا اس کے بعد ابو کو گرفتار کر کے اپنے ایک نائب کے ہمراہ ابوتغلب کے پاس بھیج دیا ابوتغلب نے اس کو جل میں ڈال دیا اس کے بعد ابو کی خوالہ دولہ کو بیان ہوئی دوران جنگ میں عزالدولہ کو گھسان کی لا ائی ہوئی۔ میدان عضد الدولہ کے ہاتھ رہا ابوتغلب اور عزالدولہ کو گئست ہوئی دوران جنگ میں عزالدولہ کو گوران کی کا عم صادر کیا۔ چنا نچہ عزالدولہ گیارہ برس کو میان کی کا کام صادر کیا۔ چنا نچہ عزالدولہ گیارہ برس کو میان کر کے دائی عدم ہوا۔

عضر الدوله كالموصل برقبضه: الوتغلب كى شكست اورع الدوله كفل كے بعد عضد الدوله نے موصل كا قصد كيا اور پندر ہوين ذيعده كاس هو كوموصل برقبضه كارليا چونكه عضد الدوله رسدوغله كاكانى ذخيره اپنج همراه لاياس لئے اطميزان كے ساتھ موصل ميں قيام پذير ہوكر ابو تغلب كى سركو بى اور گرفتارى كومتعدد فوجيس روانه كيس ابو تغلب نے گھبرا كرمصلحت كى درخواست كى خراج ديے كا اقرار كيا گرعضد الدوله نے بچھ بھی ساعت نه كی تب ابوتغلب مجور ہوكر معدم زبان بن عز الدوله ابواسحاق وظاہر برداران عز الدولہ اور ان كى مال كے تصبيبين كى جانب روانه ہوا۔ عضد الدولہ نے بي كراكي فوج تو جزيرة ابن عمر كى جانب طغان سے جنگ كرنے كوروانه كى اس فوج كامر دار عضد الدولہ كا حاجب ابوعرتھا۔ دومرى فوج بسرا فسرى

ابوالوفا طاہر بن محمر ابوتغلب کے تعاقب میں نصیبین کی طرف جیجی۔ ... تن مربر فرون میں مطلبہ سے نصیب

ابوتغلب کا قرار ابوتغلب نے اس مطلع ہو رتصیین سے اپناؤی و خیم اٹھا کرمیا فارقین کاراستہ لیا ابوالو فانے تعاقب کیا اہل میا فارقین نے شہر پناہ کے دروازے بند کر لئے ابوالو فاء میا فارقین میں داخل نہ ہو سکا ابوتغلب موقع پا کر دوسرے دروازے سے اردن روم چلا گیا اور وہاں سے حینہ مضافات جزیرہ میں آ رہا۔ حینہ کے قریب فاحہ کوائی تھا ایک روز ابوتغلب نے اس پر حملہ کر کے جو کچھ مال واسباب اس میں موجود تھا سب کو ضبط کر لیا ابوالو فاء روز اندسٹر وکوج سے ابتھک گیا تھا جمجور آ ابوتغلب کے تعاقب کے تعاقب کے مقد الدولہ نے بینجر پا کر کہ ابوتغلب حینہ میں پڑا ہوا ہے خود جملہ کر دیا۔ ابوتغلب ہا تھ تو نہ آ یا مراس کے اکثر ہمراہیوں نے امان کی درخواست کی اورائ سے ملیحہ ہو میں پڑا ہوا ہے خود جملہ کر دیا۔ ابوتغلب ہا تھ تو نہ آ یا مراس کے اکثر ہمراہیوں نے امان کی درخواست کی اورائ سے ملیحہ ہو کے عضد الدولہ بھر موصل واپس آ یا اور ابوتغلب کے تعاقب پرایک فوج کو مامور وروانہ کیا۔ ابوتغلب کواس کی خبر لگ گی وہ وجہ سے روی اس سے ملیحہ ہو وجہ سے روی اس سے ملیحہ ہو وجہ سے روی اس سے ملیحہ ہو وجہ سے دوی اس سے ملیحہ ہو ابولہ تھی اس نے بین مطاب کہ تھی اس نے جرا و تیم الیا گئی ہا تھ بٹا کے۔ وجہ سے ابوتغلب کی جنگ سے بھی فائد و تیم مقالہ کے اس والی می الون کے بیار اور کی مقالم کی جنگ ہو کہ وردوروں کی مقالم کی جانب والیس فائد و تیم مخالفت بلند کیا اور فریقی فائد و تیم کیا لئے کی جانب والیس فائد و تیم کی ان انہ والی انہور دیکھ مقالمت بلند کیا اور فریقی میں الک کی جانب والیس مور اسلامی ممالک کی جانب والیس میں لڑائی تھی گئی کردو بارہ تھیں بھی کردوروں کے مقالمت ہوگی ابوتغلب اس کی المدادوا مانت سے مالیوں ہوگر اسلامی ممالک کی جانب والیس میں اور آئی میں ہوگی کردو بارہ تھی ہوگی کردوروں کی مقالمت ہوگی ابوتغلب اس کی المدادوا مانت سے مالیوں ہوگر اسلامی ممالک کی جانب والیس والے میں ہوگی کردوروں کی مقالم کی جانب والیس والیس ہوگر اسلامی ممالک کی جانب والیس موروں کیا ہوگر اسلام

عضد الدوله كی وفات تا آنكه عضد الدوله نے اس كى مقبوضة شہروں كوفتح كرليا جيسا كه ہم اس كى حكومت وسلطنت كے حالات ميں بيان كريں گے ۔عضد الدوله نے كاميا بى كے بعد ابوالو فا كوموضل پر مامور كيا اور سامان سفر درست كر كے بغداد كى طرف مراجعت كى اسى زمانه ہے بنى حمدان كى حكومت موصل سے تھوڑى مدت كے لئے منقطع ہوگئى ماہ شوال اس بحق م ميں عضد الدوله نے اپنى حكومت كے يانچ برس جير مہينے بعدوفات يائى۔

صمصام الدوله کی حکومت کا آغاز سپر سالاران لشکراورام اء دولت نے مجتمع ہوکراس کے بیٹے کا لی جارم زبان کو حکومت کی کری پر بٹھایا اور حکومت وریاست کی اس کے ہاتھ پر بیعت کر کے ''صمصام الدولہ' کے لقب سے ملقب کیا خلیفہ طائع بھی حکومت وریاست کی مبار کباد دینے اور رسم تعزیت ادا کرنے کو صصام الدولہ کے باس گیاص صام الدولہ نے زمام حکومت اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد اپنے دونوں بھائیوں ابوالحسین احمد اور ابوطا ہر فیروز شاہ کو سند حکومت عنایت کر کے فارس کی جانب روانہ کیا۔ شرف الدولہ کی جانب روانہ کیا۔ شرف الدولہ (انہیں لوگوں کا بھائی تھا) کو بیڈ جرگگ گئی اس نے کرمان سے فارس تک آتش بغاوت مشتقل کروی مگر اتفاق سے ابوالحسین اور ابوطا ہر اس آتش بغاوت کے بھڑ کئے سے اور اس پر قبضہ بھی کر

ابوالحسین کا اہواز اور را مہر مزیر قبضہ: کھی صدید دونوں اہواز میں قیام پذیر رہے بعدازاں اپنے بھائی صمصام الدولہ کے نام کا خطبہ موقوف کرا کے اپنے نام کا خطبہ پڑھوایا اور'' تاج الدولہ' کے لقب سے خود کو ملقب کیا۔ صمصام الدولہ کو اس سے سخت ناراضگی پیدا ہوئی حجمت بٹ ایک لشکر بسرگروہی علی بن دقش (بی عضد الدولہ کا حاجب تھا) تاج الدولہ کی سرکوبی کوروانہ کیا۔ تاج الدولہ نے پینجر پا کرشرف الدولہ سے سازش کر لی شرف الدولہ نے اس کی کمک پرایک فوج بھیج دی جس کا سردار ابوالاغز وفلیس بن عفیف اسدی تھا۔ قرقوب کے قریب دونوں فوجوں کا ماہ رہے الثانی ۳ ہے سے میں مقابلہ ہوا۔ شام ہوتے ہوتے ابن دفقش شکست کھا کر بھا گااور گرفار کر لیا گیا۔ ابوالحسین نے اہواز اور دام ہر مز پر قبضہ کر لیا۔ تکومت وسلطنت کی ظمع دامن گیر ہوئی۔

صمصام الدولہ کی مخالفت اس کے بعد سفار بن کردویہ جوسپہ سالاران دیلم میں سے ایک نامور سردار تھا۔ 8 کے اس میں شرف الدولہ کی حکومت کی بغداد میں دعوت دینے لگا۔ لشکر بغداد کا کثیر حصہ ماکل ہوگیا۔ سب نے متفق ہو کر بیرائے قائم کی ابونھر عضد الدولہ کو اس کے بھائی شرف الدولہ کی جانب سے بطور نائب کے امارت کی کری پر متمکن کرنا چاہئے رفتہ رفتہ صمصام الدولہ تک رہ نی بڑی گئی۔ اس نے امراء لشکر سے خطو کتابت شروع کی اور اس اراد سے سے ان لوگوں کوروکنا چاہا گر بجائے اس کے ان لوگوں کوروکنا چاہا گر بجائے اس کے ان لوگوں کی سرشی اور سرتا بی اور بڑھ گئی۔ فولا دبن مابدہ رار جواسفار کے تبعین میں سے تھا لڑائی پر اٹھ کھڑا ہوا۔ مجبوراً صمصام الدولہ نے ہمراہیوں کو جنگ کا تھم دیا فریقین میں گھسان کی لڑائی ہوئی۔ میدان صمصام الدولہ کے ہمراہیوں کو جنگ کا تھم دیا فریقین میں گھسان کی لڑائی ہوئی۔ میدان صمصام الدولہ کے ہمراہیوں کے ہمراہیوں کو جنگ کا تھم الدولہ کے روبروپیش کیا گیا۔ اس اثناء میں اس کا وزیرا بن سعدان بھی آگیا اورائے۔ اس اثناء میں اس کا وزیرا بن سعدان بھی آگیا اورائے۔ اس اثناء میں اس کا میریک تھا مارڈ الاگیا۔

شرف الدوله كا اہوا زاور بھر ہر قبضہ: اسفار نے ابوالحسین بن عضد الدولہ کے پاس جا کردم لیا اور ہاتی دیلم شرف الدولہ کے پاس جا کردم لیا اور اس کوا پے بھائی الدولہ کے پاس چلے گئے شرف الدولہ کی قوت دیلم ہوں کے ال جانے ہے بڑھ گئی فوراً اہوا ز کا ارادہ کردیا اور اس کوا پے بھائی ابوالحسین کے قبضہ سے نکال لیا بعد از ال بھرہ کو بھی اپنے دوسرے بھائی ابوطا ہر کے ہاتھ سے چھین لیا صمصام الدولہ نے مصالحت کا نامہ و پیام شروع کیا بالا خراس امر پرمصالحت ہوگئی کہ عراق میں شرف الدولہ کا خطبہ پڑھا جائے خلیفہ طائع کی جانب سے دسما خلعت اور القاب بھیجا گیا۔

صمصام الدوله كا زوال : شرف الدوله نے اپنے بھائى ابوطا بر سے بھرہ چھين لينے كے بعد واسط كا رُخ كيا اوراس پر بھى با سانى تمام قابض و متصرف ہو گيا صمصام الدوله نے اپنے بھائى ابولھر كوجواس كے پاس قيد تھا رہا كر كے عذر خوابى كى غرض سے شرف الدوله كے پاس واسط روانه كيا۔ شرف الدوله نے بچھالتقات نه كيا۔ صمصام الدوله كواس سے شخت اضطراب اور پريشانى بيدا ہوئى۔ مصاحبين سے اطاعت شرف الدوله كے ہارے ميں مشورہ كيا ان لوگوں نے عواقب امور سے ڈرايا بلكہ بعضوں نے بدرائے دى كه آپ عكر اچلے جائے اور عكر اسے موصل اور بلا دجبل ميں جاكر قيام كيجئے تا آ كله تركوں اور ديلم بيں باہمی فساد سے مجانب الله كئى امر بيدا ہو يا كوئى اليا واقعہ بيش آ جائے جس سے آپ با سانى بغدا دوالي آ كيل اور كئى ديا ساسلہ ميں خط و كتابت كيجے۔ بلكہ براہ اصفہان ان كے پاس چلے اور كئى این جائے اس سلسلہ میں خط و كتابت كيجے۔ بلكہ براہ اصفہان ان كے پاس چلے جائے اس سلسلہ ميں خط و كتابت كيجے۔ بلكہ براہ اصفہان ان كے پاس چلے جائے اس سلسلہ ميں خط و كتابت كيجے۔ بلكہ براہ اصفہان ان كے پاس چلے جائے اس سلسلہ ميں خط و كتابت كيجے۔ بلكہ براہ اصفہان ان كے پاس چلے جائے اس سلسلہ عن خط و كتابت كيجے۔ بلكہ براہ اصفہان ان كے پاس چلے اس سے شرف الدولہ پر بہت اچھا اثر پڑے گا اور غالبًا با ہم مصالحت ہو جائے گی۔

شرف الدوله كا بغدا دير قبضه :صمصام الدوله نے رايوں ميں ہے كى رائے كوبھى پيندنه كيا اور كتى پرسوار ہوكرا پيخ بھائی شرف الدوله كے پاس چلا گيا۔شرف الدوله نے عزت واحر ام سے ملاقات كی مگر پچھ عرصه بعداس كی امارت كے چوتھے برس اس كوگرفتار كرليا اور ماہ رمضان ٢ كس مير ميں بغداد كى جانب كوچ كيا اس كا بھائي صمصام الدولہ بھى مقيداس كے ہمراہ تھا۔ بغداد میں ترکوں اور دیلمیوں کے مابین جھگڑا ہور ہا تھا چونکہ دیلمیوں کی تعداد بندرہ ہزارتک بننج گئی تھی اور ترک صرف تین ہزار سے اس وجہ سے دیلمیوں نے ترکوں کو دبالیا تھا۔ چونہی شرف الدولہ بغداد میں داخل ہوا۔ دیلمیوں نے صمصام الدولہ کو حکومت وریاست پر دوبارہ مقرر کرنے کی کوشش کی دوسرا فریق مخالف ہو گیا دونوں میں جنگ چیڑ گئی۔ ہمتر کاردیلیمیوں نے ترکول کو مار بھگایا۔ اکثر و بیشتر مارے گئے مال واسباب لوٹ لیا گیا۔ باتی مائدہ ترک شرف الدولہ سے جا مطے۔خلیفہ طائع ملنے کو آیا فتح یا بی پر مبار کباد دی۔ اس کے بعد شرف الدولہ نے فریقین میں مصالحت کرا دی اور قلمہ ان وزارت ابومنصور بن صالحان کے سپر د ہوا اور صمصام الدولہ کو فارس بھیج دیا فارس بھیج کے مصصام الدولہ کو رہا کردیا گیا۔

باد بنی مروان کی حکومت کا آغاز ہم اوپر تحریر آئے ہیں کہ کا سے میں عضدالدولہ نے بی حمران کے قضہ سے موصل کو جوان کا دارالحکومت تھا نکال لیا۔ اس کے بعد ۱۳۸۸ میں میار فاقین 'آمد' دیار بکر اور دیار محر پر بھی قابض و متصرف ہو گیا۔ ابوالو فاء نامی ایک شخص اس کی طرف سے ان بلاد میں حکومت کرر ہاتھا۔ اسی زمانہ سے بی حمدان کی حکومت ان بلاد سے جاتی رہی ۔ دیار بکر کے سرحدی مقامات میں اگراد جمید سیکا ایک گروہ رہتا تھا جس کا سردار ابوعبداللہ صین بن دوشک ملقب بہ باد تھا۔ اس اطراف میں اس کے کثیر الغزاد کی ہونے کی وجہ سے غیر قو موں کے دلوں پر اس کی صولت و جبروت کا سکہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس اطراف میں اس کے کثیر الغزاد کی ہونے کی وجہ سے غیر قو موں کے دلوں پر اس کی صولت و جبروت کا سکہ بیٹھا ہوا تھا۔ ابن اثیر کہتا ہے کہ جھے سے بعض میر ہے دوستوں نے جو اگراد جمید سے میں اور جیش پر حکمرانی کی ۔ رفتہ رفتہ اس کی قوت ترقی کر گئی۔ اس کی قوت ترقی کر گئی۔

باوکی فتو حات جس وقت عضد الدولد نے موصل پر بقضہ حاصل کیا۔ باد حاضر آیا عضد الدولہ نے اس کی گرفتاری کی فکری تو باد تا ڑگیا اور آگھ بچا کر بھاگ کھڑا ہوا۔ عضد الدولہ نے تلاش کرایا گر ہاتھ نہ آیا۔ بو خاموش ہور ہا۔ تا آ نکہ عضد الدولہ نے وفات پائی۔ اس وقت باد نے استقلال کے ساتھ اپنی حکومت وریاست کی بنا ڈالی۔ اب وہ میا فار قین اور د بار بکر کے اکثر بلا و پر قابض و مصرف ہوگیا بعد از ال تصبیبین پر بھی قبضہ حاصل کرلیا۔ ابن اثیر کہتا ہے کہ ارمینیہ سے دیار بکر پر آ کر قابض ہوا تھا بعد از ال میا فار قین کولیا۔ صمصام الدولہ نے اس کی سرکو بی کو بسر افسری ابوسعید بہرام بن اردشیر ایک فوج روانہ کی جس کو باد نے شکست دے کرایک جماعت کو اس میں سے گرفتار کرلیا۔ پھر دوسری فوج بسرگر و بی ابوالقاسم سعید بن حاجب مقابلہ کو باد نے شکست کھانی پڑی بعض قبل اور بعض قید کر لئے کے عرصہ بعد قید یوں کو بھی باد سے شکست کھانی پڑی بعض قبل اور بعض قید کر لئے کے عرصہ بعد قید یوں کو بھی باد نے قبل کردیا۔

موصل ہر فیضیہ سعید بحال پریٹان موسل کی جانب بھا گاتو بادنے تعاقب کیا اہل موسل میں دیلم کی تج ادائی بداطواری کی وجہ سے شورش و بعاوت چھوٹ نگی سعید کو جان کے لالے پڑ گئے مجبوراً موسل سے بھی بھاگ کھڑا ہوا بادنے موسل میں داخل ہو کر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد باد کے دماغ میں میہ ہوا سائی کہ صصام الدولہ سے جنگ کرنے کے لئے بغداد جانا چاہئے اورلڑ بھڑ کر بغداد کو دیلم کے پنچہ خضب سے نکال لینا چاہئے چنانچہ اس آرزوئے خام کو حاصل کرنے کی غرض سے فوجیں ۔۔۔ کد

حلب برفوج کشی ماہ مفرم کے میں دیلمیوں سے مقابلہ ہوا دیلمیوں نے اس کوشکست دے کرموصل پر قبضہ حاصل کرایا۔

بادموس کو فیر باد کہہ کردیار کرچلا آیا اور فراہی گئکر میں مھروف ہوااس وقت حلب میں بنوسیف الدولہ بن حمدان کا طوطی بول
رہا تھا اور اس کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا سعد الدولہ حکر انی کی کری پر متمکن تھا۔ صمصام الدولہ نے بید بیام بھیجا کہ اگرتم باد
کی خاطر خواہ گوشائی کردوتو میں تم کو دیار بکردے دوں گا۔ سعد الدولہ نے اس کو منظور کر لیا اور ایک فوج تیار و مرتب کر کے بھی دی خاطر خواہ گوشائی کردوتو میں تم کو دیار بکردے دوں گا۔ سعد الدولہ نے کچھ بن نہ آئی حکمت عملی اور
دی لیکن بادسے مقابلہ نہ کر سکے باد کے حوصلے بردھ گئے حلب پر چڑھائی کردی۔ سعد الدولہ سے پچھ بن نہ آئی حکمت عملی اور
حیلہ و کرکی تلاش ہوئی ایک شخص کو باد کی خواب گاہ میں بھیج دیا۔ اس نے کوئی دو آالیں سکھادی جس سے باد علیل ہوگیا اور مرت کے حیل موسل مرتے بچا مجبور آباد نے سعد و زیاد امراء موسل کو مصالحت کا بیام دیا۔ بالآخر ان دونوں نے مصلحت کے بیش نظر اس امر پر
مصالحت کرلی کہ دیار بکر اور نصف طور عبد بن بادکودے دیا جائے۔ مصالحت کے بعد زیا دبور اور اپس آئیا۔ بیرو بی تخص ہے جو
بعد میں دیلمی فو جیس لے کرباد کے مقابلہ پر آیا اور اس کوشست دی۔ ان واقعات کے بعد سے سے میں سعد حاجب کا موسل
میں انتقال ہوگیا اور بادکواس پر قبضہ کر لینے کی طرح دامن گیر ہوئی۔
میں انتقال ہوگیا اور بادکواس پر قبضہ کر لینے کی طرح دامن گیر ہوئی۔

ابونصر کا موصل کی ا مارت بر تقر را اس اشاء بین شرف الدولد نے حکومت موصل پر ابونصر خواشا و و کو متعین کیا ۔ ابونصر نے موصل پر بیخی کر فراہمی نظر اور فرز اندکو معمور کرنے کی کوشش کی ۔ نو وار دخش تھا دیر ہوئی شب اس نے ولا وران عرب کو بنی عقیل اور بی نمیر ہے طلب کر کے ان کو جا گیریں دیں اور با دکی بدا فحت پر ان کو امور کیا ۔ با دنے بقیہ حصہ طور عبدین پر قبضہ کر کے جبل طور بین قیام کیا اور اپنج بھائی کوفوج کے ساتھ عرب سے جنگ کرنے کو بھیجا مگریہ کھا کر بھا گا اور مار اوالا اللہ حسین کر کے جبل طور بین قیام کیا اور اپنج بھائی کوفوج کے ساتھ عرب سے جنگ کرنے کو بھیجا مگریہ کھا کر بھا گا اور مار اوالا اللہ حسین سے جنگ کرنے کو بھیجا مگریہ کے اور اپوعبداللہ حسین کیا ۔ اس کے بعد ابوا برائیم اور اپوعبداللہ حسین کر ہران نا صرالدولہ بن حمدان بہاء الدولہ کی طرف سے امیر موصل ہو کر آئے اس کے بعد ابوا برائیم ورائی کرتے کہ بران نا صرالدولہ بنا جدالوان سے کشیدگی پیدا ہوئی 'ایک فون ریز کی ہوئی فریقین بی تو ڈرکر لڑتے درہے ۔ ابوجھفر نے اس محمد بہاء الدولہ نے وزیر ابوالقا سم علی بن احمد کو اوائیل مجم کے سرکرنے کو بہاء الدولہ نے وزیر ابوالقا سم علی بن احمد کو اوائیل ذریعہ سے وزیر کو معلوم ہوگیا۔ چھٹ ابوالر داد سے معالحت کر کی اور لوٹ کھڑا ہوا۔ بیوہ ذرائد تھا کہ بہاء الدولہ نے جنگم چاہ کندہ داچا وہ دیش ابن معلم کو گر فار کر کرایا تھا اور ش کر ڈالا تھا۔

بہاء الدولہ كا زمانہ حكومت : 9 مس میں شرف الدولہ ابوالفوراش شرزيك بن عضد الدولہ اپنى امارت كے دوبرس آتھ مہينے بعد مدت دراز كى علالت اٹھا كر بعارضہ استبقاء مركيا۔ دوران علالت بين اس نے اپنے بھائى صصام الدولہ كى آتھوں ميں گرم سلائياں پھروا دينے كا حكم فارس روانہ كيا اوراس كے بعد اپنے بينے ابوعلى كو بلا دفارس كى جانب روانہ كيا اس كے ہمراہ نزانے فوجيں اور تركوں كا ايك جم غفير تھا۔ زمانہ بيارى ميں اس سے اراكين دولت نے دريا فت كيا ''آپ كے بعد رياست وامارت كاكون ما لك ہوگا اور آب نے كس كوا بنا ولى عهد بنايا ؟ ' جواب ديا ''جولائق ہوگا وہى مير بے بعد امارت و ياست كاما لك ہوجائے ميں كسى كوا بنا ولى عهد نه بناؤں گا'۔ مگر حالت حيات ہى ميں المورسياست وامارت كى گرانى پراپنے ہمائى بہاءالدولہ كوبطورا بينے نائب كے مقر ركر ديا تھا ہيں جب شرف الدولہ مركيا تو بہاء الدولہ نے زمام حكومت اپنے ہاتھ ميں

ای اثناء میں بہاءالدولہ نے اپنے بھائی کو بلا بھیجا۔ در پردہ ترکوں کی فرج اس کی جانب مائل ہوگئی اور ابوعلی کو کہا میں اثناء میں بہاء الدولہ کی طرف کوچ کیا۔ بہاءالدولہ کے بار جانے پر اضی کر لیا۔ چنانچہ اہ جادی الثانی ہوگئے گرصہ بعد گرفتار کرئے قبل کر ڈالا۔ اس سے ترکوں الدولہ کی طرف کوچ کیا۔ بہاءالدولہ بڑے گائی ترکوں کی خان ریزی کا باز ارگرم رہا۔ بہاءالدولہ نے باہم مصالحت کر لینے کا بیام بھیجافر یفین نے اور دیلم بیل ٹرائی ہوگئی اللہ اس کے بیلی گوٹل کر ڈالا۔ انجام کا رترکوں کو دیلم پر فتح یا بی ہوئی۔ اس فتح یا بی مصنف کے آثار پیدا ہوگئے۔ بعض سردادان دیلم گرفتار کر لئے گئے باتی ہائدہ بھاگ گئے۔ معب و دواب بڑھ گیا اور دیلم میں ضعف کے آثار پیدا ہوگئے۔ بعض سردادان دیلم گرفتار کر لئے گئے باتی ہائدہ بھاگ گئے۔ وقاد رکا بغیرا ابوالعیاس اجرچوا کندہ 'القاور بالڈ'' کے لقب سے پار فلور کا بخیرا ابوالعیاس اجرچوا کندہ 'القاور بالڈ' کے لقب سے پار فلور کا بخیرا ابوالعیاس اجرچوا کندہ 'القاور بالڈ' کے لقب سے پار خطرناک علالت میں مبتال ہوگیا شفایا بی کے بعد قادر کی بہن کی الکی مفادت میں اس بن ہوگئی اتفاق ہے کہ انہیں دوں ضلیفہ طائع خت خطرناک علالت میں مبتال ہوگیا شفایا بی کے بعد قادر کی بہن نے خلافت میں جب سے بھائی کی شکا بر کی گئی اور کی کہ آبیک گؤئی کر نے کے بیاس بہنچا۔ مہذب الدولہ نے عزت واکرام سے شہرایا اور نیاز مندانہ خدمت کرتار ہا۔ یہاں تک کہ قادر کومیز خلافت میں مہذب الدولہ نے عزت واکرام سے شہرایا اور نیاز مندانہ خدمت کرتار ہا۔ یہاں تک کہ قادر کومیز خلافت یہ مہذب الدولہ نے عزت واکرام سے شہرایا اور نیاز مندانہ خدمت کرتار ہا۔ یہاں تک کہ قادر کومیز خلافت یہ مہذب الدولہ نے عزت واکرام سے شہرایا اور نیاز مندانہ خدمت کرتار ہا۔ یہاں تک کہ قادر کومیز خلافت یہ مہذب الدولہ نے کو خود کومیز خلافت یہ مہذب الدولہ نے کو خواجم کی ہوئی گئی ہوئی گئی ہوئی کی خواجم کی گئی ہوئی گئی ہوئی گئی ہوئی گئی ہوئی گئی ہوئی گئی ہوئی گئی ہوئی کی گئی ہوئی گئی ہوئی گئی ہوئی گئی ہوئی گئی ہوئی گئی ہوئی گئی ہوئی گئی ہوئی گئی ہوئی گئی ہوئی گئی ہوئی گئی ہوئی گئی ہوئی گئی ہوئی گئی ہوئی گئی ہوئی گئی ہوئی گئی ہوئی گئی ہوئی گئی ہوئی گئی ہوئی گئی ہوئی گئی ہوئی کی گئی ہوئی گئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کی کر اس کی گئی ہوئی ہوئی کی کر سے کر کی کر کی گئی ہوئی کی کر کی گئی ہوئی

بلا و فارس پرصمصام الدوله کا قبضه : جس وقت صصام الدوله نے بلا و فارس پر قبضہ حاصل کرلیا اور ابوعلی بن شرف الدولہ بہاء الدولہ بہاء الدولہ بہاء الدولہ نے بان تو بہاء الدولہ نے ابوعلی کوشل کر ڈالا جیسا کہ ہم اوپر بیان کر آئے بیل تو بہاء الدولہ نے الدولہ بہاء الدولہ نے بیل تو بہاء الدولہ نے بیل قربہاء الدولہ نے بیل بقصد بلا و فارس ابونھ کو اپنا بئر مقرر کر کے بغدار جان کی طرف بڑھا اور قبضہ حاصل کر کے بچر کچھ مال واسباب اور جا ہم الدولہ کے مرنے کی خبر بیخی عز اواری کر بیٹھا۔ اس کے بعدار جان کی طرف بڑھا اور قبضہ حاصل کر کے بچر کچھ مال واسباب اور جو اہرات شخص بل کر کیا علاو و بر یں وس لا گھا تھ بڑا روز ہم نقذ ہاتھ آئے ۔ بہاء الدولہ کے اس قبل سے فیکرار جان نے شورو غل بھیا اور ابوالعلاء بین نقل اس مقدمہ کا سروار تھا اور دوا کیک روز آ رام کر کے اپنے مقدمہ الحب بیل نقد وجنس ان لوگوں کے حوالہ کر دیا اور دوا کیک روز آ رام کر کے اپنے مقدمہ کا سروار تھا اور نو بند جان بیل صحصام کر کے اپنے مقدمہ کا سروار تھا اور نو بند جان بیل صحصام الدولہ کے ساتھ قیام پڑ برہوا گیا۔ اور الحال اور کہا الدولہ کو تھا الدولہ کا ممان الدولہ اور بہاء الدولہ کے ما بین مصالحت : صصام الدولہ نے ایک دوسر الشکر ابوالعلاء کے مقابلہ پر الدولہ اور بہاء الدولہ اور بہاء الدولہ کے باس آیا۔ اس نے ابوالعلاء کو شکست کا نامہ و بیام ہونے لگا بالآخر بیلے جس کا بہاء الدولہ تھیں مصالحت کا نامہ و بیام ہونے لگا بالآخر بہاء الدولہ تھی مقابلہ کو تو الوں ہوا ہوا کہ بہاء الدولہ تھی میاں کہ بہاء الدولہ تھی مقابلہ نامہ کہا گیا وکلاء فریقین نے ملکما کا مدمر تب کر کے ایک بہاء الدولہ اور مرحمام الدولہ اور مرحمام الدولہ اور مرحمام الدولہ اور مرحمام الدولہ ورحمام الدولہ اور مرحمام الدولہ ورحمام الدولہ اور مرحمام الدولہ کو مرحمام الدولہ کے متوضہ ممالکہ بیں دہیں۔ صلح نامہ کھا گیا وکلاء فریقین نے ملکما کا مدمر تب کر کے ایک الکے کی جائے تھی دوسر کے کہتو ہوئے ممالکہ کی دوسر کے کہتو ہوئے ممالکہ کی دوسر کے کہتو ہوئے ممالکہ کی دوسر کے کہتو ہوئے ممالکہ کی دوسر کے کہتو ہوئے ممالکہ کی دوسر کے کہتو ہوئے ممالکہ کی دوسر کے کہتو ہوئے ممالکہ کی دوسر کے کہتو ہوئے کی دوسر کے کہتو ہوئے کی دوسر کے کہتو ہوئے کی دوسر کے کہتو ہوئے کی دوسر کے کہتو ہوئے کی دوسر کے کہتو ہوئے کی دوسر کے کہتو ہوئے کی دوسر کے

بغداد میں بدامنی کا دور دورہ مصالحت ہونے پر بہاءالدولہ نے بغداد کی جانب مراجعت کی اس وقت بغداد میں اہل سنت و جماعت اور شیعہ کے اس وقت بغداد میں اہل سنت و جماعت اور شیعہ کے ماہیں جھڑا ہور ہا تھا اور لوٹ ماراور قل وغارت کی گرم بازاری تھی بہاءالدولہ نے دونول میں مصالحت کرا دی قبل روا گلی خوزستان وزارت بھی تبدیل ہو چکی تھی۔ بہاءالدولہ نے اپنے وزیر ابومنصور بن صالحان کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا تھا اور ابونھر سابور بن ارد شیر کوعہد ہ وزارت سے سرفراز کیا تھا لیکن زمام حکومت وانتظام

ابوالحسین ابن معلم کے ہاتھ میں تھی۔

خلیفہ طاکع کی اما نت اور معزولی : صوڑے دنوں میں بہاءالدولہ کانزانہ خالی ہوگیا۔ لشکریوں نے تخواہ نہ ملنے پرشور
وضل بچایا۔ بہاءالدولہ سے بچھ بن نہ پڑا۔ اپنے وزیرا ہولفر کو گرفار کرلیا اس پرجھی لشکریوں کی شورش کم نہ ہوئی تب خلیفہ طاکع
کے مال وزر پردانت لگایا گرفارو معزول کرنے کا فرکر نے لگا۔ ابوالحسین بن معلم جواس کی خواہشات اور جذبات نفسائی پر
حکر ان کر باطام منعقد کیا۔ بہاءالدولہ سند خلافت کے تاکید کی۔ بہاءالدولہ لشکر آراستہ کر کے تصر خلافت میں حاضر ہوا۔ خلافت ما جو ق ور باریام منعقد کیا۔ بہاءالدولہ سند خلافت کے قریب ایک کری پر بیٹھا تھا سپہ سالا راپ لشکر اور امراء دولت جوق درجوق آ رہے تھا اور خلافت ما جب کی دست ہوی کرتے جاتے تھا اس اثناء میں ایک دیلی سردار حاضر ہوکر دست ہوی کو بڑھا جول ہی خلیفہ طائع نے ہاتھ بڑھایا دیلی سردار نے بچڑ کر کھنچ لیا پھر کیا تھا قصر خلافت لٹنے لگا۔ عوام الناس نے بھی یہ خبر پاکرلوٹ مار شروع کر دی۔ خلیفہ طائع کشاں کشاں بہاء الولہ کے مکان پر پہنچایا گیا اور بجود آا اس میں خلیفہ طائع نے جب کہ اس کی 

## چاپ: <u>% ک</u> احمد بن اسحاق قادر بالله

#### المعقالات

قا در کی بغدا و میں آ مدا ور بیعت: بهاءالدولہ نے اپنے ایک مصاحب خاص کے ذریعہ سے قادر باللہ ابوالعباس احمد بن اسحاق بن مقدر کو بطیحہ سے بلا بھیجا۔ مہذب الدولہ والی بطیحہ نے بینجر پاکر بطیحہ ہی میں اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی اور جب بیدارا لخلافت بغداد کے قریب پہنچا تو بہاءالدولہ معہ اراکین دولت اور رؤسا دولت اور رؤسا شہر کے استقبال کو گیا ایک منزل کے فاصلہ پر ملاقات کی عزت واحر ام سے بار ہویں تاریخ ماہ دمضان المسے کو محکسر اسے خلافت میں لا کر شہر ایا اگل میں کو جا مع بغداد میں اس کے نام کا خطبہ پڑھا گیا مگر امل خراسان نے اس کے نام کا خطبہ نہ پڑھا اور بدستور خلیفہ طالع کی بعت پر قائم رہے۔ چند ماہ کم تین برس بطیحہ میں اس کا قیام رہا۔

طالع کی وفات : خلیفہ طالع کومعزولی کے بعد قصر خلافت کے ایک کمرہ میں بند کردیا گیا چندلوگ اس کی خدمت اور انگہبانی پر مامور ہوئے اور جس طرح میداینے زمانہ خلافت میں رہتا تھا اسی صورت سے اس کے کل کاروبار کو جاری وساری رکھا تا آ تکہ ۳۹۳ میں وہ انتقال کر گیا نماز جنازہ پڑھ کے دنن کردیا گیا۔

ابوالعلاء کی شکست: آپ اوپر پڑھ آئے ہیں کہ اپین صصام الدولہ اور بہاءالدولہ کے اس امر پر صالحت ہوگی تھی کہ فارس پر صمام الدولہ قابض رہے خوزستان اور اس کے علاوہ اور مما لک عراق کو بہاءالدولہ کے مقبوضات ہیں شار کیا جائے سے واقعہ مسلم الدولہ قابواز روانہ کیا اور پہ ہدایت کردی کہ سے واقعہ مسلم کے سر مسلم کے میں بہاءالدولہ نے بہانہ کر کے ابوالعلاء عبد اللہ بن فضل کو ابواز روانہ کیا اور پہ ہدایت کردی کہ میں بندرت کو بدفعات تمہارے باس فو جیس بھی جا جا کول گا جب خاطر خواہ مجتمع ہوجائے تو بحالت غفلت دفعۃ فارس پر تملہ کردیا انقاق سے کہ بہاءالدولہ کی فوجوں کے بحق ہونے سے بیٹتر کی ذریعہ سے صصام الدولہ کواس کی اطلاع ہوگئی۔ اُس نے ایک انتقاق سے کہ بہاءالدولہ کی فوج آئی بخت خون ریز جگ کے بعد ابوالعلاء کو انتکر مرتب کر کے خوزستان کی جانب روانہ کر دیا اس کے بعد بہاءالدولہ کی فوج آئی سے نظیر فیاضی کا مظاہرہ کرتے ہوئے رہا کہ شکست ہوئی گرفتار کر کے صصام الدولہ کے پاس بھیجا گیا صمصام الدولہ نے آئی بے نظیر فیاضی کا مظاہرہ کرتے ہوئے رہا کہا دیا۔ بہاءالدولہ کواس پر بھی صبر نہ آیا۔ اپنے وزیرا پونھر بن سابور کوفر اہمی مال کی غرض سے واسط روانہ کیا ابونھر کوموقع ملی گیا دیا۔ بہاءالدولہ کواس پر بھی صبر نہ آیا۔ اپنے وزیرا پونھر بن سابور کوفر اہمی مال کی غرض سے واسط روانہ کیا ابونھر کوموقع ملی گیا

مہذب الدولہ وائی بُطیحہ کے پاس بھاگ گیا۔ دیکم نے شور وعل تھا یا اور بات بات پرمخالفت کرنے لگے۔ دارالوزارت کو لوٹ لیا۔ بہاءالدولہ نے گھبرا کرفلمدان وزارت ابوالقاسم بن احمد کے سپر دکیا۔

بہاء الدولہ نے ابونفر کو بلا کر دوبارہ عبدہ وزارت کی ذمہ داریوں کا متحمل نہ ہوا کام چھوڑ کر بھاگ گیا تب بہاء
الدولہ نے ابونفر کو بلا کر دوبارہ عبدہ وزارت پر مامور کیا اس نے اپنی حکت عملی اور حسن تدبیرے دیلم کے جوش کوفرو کر دیا
اور باہم مصالحت ہوگئ اس کے بعد ۲۸۳سے میں بہاء الدولہ نے ایک تشکر عظیم بسرگرہ ہی طغان ترکی اہواز کی جانب روانہ کیا
جورفۃ رفۃ سوس پہنچا۔ صمصام الدولہ کے ہمراہی ٹیا دوس چھوڑ کر بھاگ کے طغان نے پہنچ کر قبضہ کرلیا اس کے ہمراہی
اکثر ترک تھے اور صمصام الدولہ کے ہمراہی ٹیا دور کے ہما ہور کر بھا کہ کے قبیلہ کے بھی تھے صصام الدولہ کواس کی شکست
سے بے حد ندامت ہوئی اس نے تشکر مرتب کر کے طغان پر تملہ کرنے کی غرض سے اہواز کی جانب قدم بڑھایا اور ترکوں پر جو
طغان کے ہمراہ تھے شب خون مار نے کورات ہی میں تشتر سے کوچ کر دیا۔ اثناء داہ میں نہ بھیڑ ہوگئ فریقین ہی تو ٹر کراڑ ہے۔
کو مالی اور فوجی یہ دورے کر پھروالیس ہوا اور صصام الدولہ فارس جا بہنچا۔ جس قد رترک ہاتھ آئے سب کوئل کرڈ الا باتی ما ندہ میں جھیپ چھپا کر کرمان پہنچا اور بادشاہ سندھ کی خدمت میں بہنچا۔ جس قد رترک ہاتھ آئے سب کوئل کرڈ الا باتی ما ندہ ہو جس تھی جھپا کر کرمان پہنچا و آجازت دے دی کیکن بعد میں سوار ہو کرتر کوں سے طف گیا اور چن کی میں کو اور ڈ الا۔

بادشاہ سندھ نے پہلے تو آجازت دے دی کیکن بعد میں سوار ہو کرتر کوں سے طف گیا اور چن کی میں کو مارڈ الا۔

بہاء الدولہ کا اہواز پر قبضہ ان واقعات کے بعدصصام الدولہ نے پھر لشکر مرتب کر کے بسر کروہی علاء بن حسین اہواز پر بلغار کر دی۔ انگلین رام ہر مز میں ابو کا پجار مرزبان بن شہون کی بجائے عکومت کر رہا تھا۔ بہاء الدولہ بی خبر پاکر صصام الدولہ کالشکر اہواز پر آ رہا ہے اس کی روک تھام کوخوز ستان کی جانب بڑھا انگلین اور ابن مکرم کومعہ ان کی فوجوں کے اپنی کمک پر بلا بھیجا جب بیدونوں بہاء الدولہ ہے آ مے تو بہاء الدولہ نے حملہ کر کے اہواز کوصصام الدولہ کے قبضہ ہے تکال لیا اور جس قدراس کے ہمراہی ہاتھ آئے سب کو مار ڈالا۔ بعد از ان بہاء الدولہ نے بھر ہاکا رُن کیا اور آبن مکرم کی پہر کرم کی جانب لوٹا۔ غلاء اور دیلم اس کے تعاقب میں تھے تا آ تکہ ابن مکرم تشر سے آگے لگل آ یا اور دیلم نے قریب ترین راستے سے مافت طے کر کے ابن مکرم کوآ گے بڑھتے ہے روکا۔ دیر تک لڑائی ہوتی رہی بالآخر بہاء الدولہ کا لشکر تشر سے رام ہوتی کر کے اور تک کا نہ ہوا۔ آخر کا رہوا آ یا اور صصام الدولہ کی فوج تشر سے ارجان چلی آئی۔ چھماہ تک فریقین لڑتے رہے آخری فیصلہ جنگ کا نہ ہوا۔ آخر کا رہوا کر کے مراجعت کر دیلم نے ابواز کی جانب مراجعت کی اور ترکول نے واسط کی طرف تھوڑی دور تک علاء نے تعاقب کر کے مراجعت کر دیلم نے ابواز کی جانب مراجعت کی اور ترکول نے واسط کی طرف تھوڑی دور تک علاء نے تعاقب کر کے مراجعت کر دیلم نے ابواز کی جانب مراجعت کی اور ترکول نے واسط کی طرف تھوڑی دور تک علاء نے تعاقب کر کے مراجعت کر دیلم دیلم نے ابواز کی جانب مراجعت کی اور ترکول نے واسط کی طرف تھوڑی دور تک علاء نے تعاقب کر کے مراجعت کر دیلم

اوراين كرم في يمي جرمين جاكر قيام كياب الما إلى المال المال المال المال المال المالية المالية المالية المالية

صمصام الدول کا بھر ہ پر قبضہ بھرہ کی جانب بہاءالدولہ کے روانہ ہوئے کے بعد اکثر دیکم جواس کے ہمراہ تھے اہان حاصل کر کے علاء کے پاس چلے آئے جو تعداد میں تقریباً چارسو تھے۔علاء نے ان لوگوں کواپنے ایک سپسالا رشکرستان کے ساتھ بھرہ کی جانب روانہ کیا۔ بہاءالدولہ کی فوج مقیم بھرہ سے مقابلہ ہوا۔ اہل شہر نے شکرستان سے سازش کر کی ان لوگوں کا بیشوا ابوالحسن بن ابی جعفر علوی تھا جس سے شکرستان کو غیرمتوقع کا میابی حاصل ہوگی۔ اہل شہر کشتیوں پر سوار ہوکر آئے۔ اس کو کشتی پر سوار کر کے اپنے ہمراہ شہر میں لے گئے۔ بہاءالدولہ معدا پنی رکاب کے فوج کے بھرہ کو فیر باد کہہ کر نگل

آیا۔ مہذب الدولہ والی بطیحہ کو بھرہ پر قبضہ کر لینے کی طمع دلائی۔ چنا نچہ مہذب الدولہ نے ایک لشکر بسرافسری اپنے سپہ سالار عبداللہ بن مرز وق بھرہ کی طرف روانہ کیا۔ شکرستان کو اس معرکہ میں شکست ہوئی اور معز الدولہ کا بھرہ پر قبضہ ہوگیا۔ اس کے بعد شکرستان نے لشکر مرتب کر کے بھرہ پر فوج کئی کی۔ متعد دلڑائیاں ہوئیں بالآ خرمصالحت کا نامہ و پیام شروع ہوا اور یہ قرار پایا کہ شکرستان ہمیشہ مہذب الدولہ کا مطبع رہے اور بھرہ میں اس کے نام کا خطبہ پڑھے اور مزید المدولہ کا مارشکرستان بھرہ لڑکے وبطور ضامن کے مہذب الدولہ کے پاس بھیج دے فریقین نے بموجب شرائط نہ کورہ مصالحت کر لی اور شکرستان بھرہ پر قابض ہوکر صمصام الدولہ اور مہذب الدولہ کی اطاعت کا اظہار کرنے لگا۔

ابوعلی کی بخاوت ان دافغات کے بعد علاء بن حن (صمصام الدولہ کا گورز خوزستان) مقام کمپ کرم میں مرگیا بجائے اس کے ابوعلی اساعیل بن استاذ ہر مز مامور کیا گیا۔ رخصت ہو کر جند یبا پور پہنچا ادھر بہاء الدولہ کے ہمراہیوں نے ابوعلی کو جند سیا پور پہنچا ادھر بہاء الدولہ کے ہمراہیوں نے ابوعلی کو جند سیا پور میں داخل نہ ہونے دیا اور ادھر ترکول نے حدود خراسان میں بغاوت کردی مجبوراً ابوعلی واسط والیس آیا بعد از ال ابو محکم ماور ترکول میں لڑائی چیڑ گئی۔ متعدد لڑائیاں ہوئیں۔ اس اثناء میں ابوعلی نے صمصام الدولہ سے متحد افرائی کی اور قلمدان و زارت بہر دکر دیا۔ ابوا ماطاعت قبول کر لی۔ یہ واقعہ ۱۸ میں جا الدولہ نے ابوعلی کی بہت عزت افرائی کی اور الیک بہائے کر دیا۔ ابوا علی بھی بھی جا نہ الدولہ نے ابوعلی کو ابن کر میں ہو گیا۔ بہاء کرنے کو کم بی کرم پر دوانہ کیا گر ابوعلی نے کیمپ کرم پی کر بہاء الدولہ سے سرتا بی کی اور ایک بہائے کرکے باغی ہو گیا۔ بہاء الدولہ نے بدر بن حسو یہ سے اعداد کی درخواست کی بدر نے امداد دی چر بھی بہاء الدولہ کو اپنی کامیا بی کی تو تع نہ تھی قریب تھا الدولہ نے بدر بن حسو یہ سے اعداد کی درخواست کی بدر نے امداد دی چر بھی بہاء الدولہ کو اپنی کامیا بی کی تو تع نہ تھی قریب تھا الدولہ کے تن مردہ میں جان دول کے مدر اس کی دور تھیل ہو جاتی کہ اس اثناء میں صمصام الدولہ کی وفات کی خبر آئی گو یا بہاء الدولہ کے تن مردہ میں جان برائی گر ابوعلی ۔

تنقيم مار ڈ اللہ

بہاء الدولہ كافارس بر قبضہ صصام الدولہ كقل ہونے پر ابوالقائم وابونسر پر ان عزالدولہ نے بلاد فارس پر بہ آسانی قبضہ کراے ابوعلی کو ابوز میں دیلم سے بیعت اطاعت لینے اور بہاء الدولہ سے جنگ کرنے کو کھے بھیجا۔ چونکہ اس سے پیشتر ابوعلی نے ابوالقائم وابونفر پسر ان عزالدولہ کے دو بھائیوں کو مار ڈالا تھا آس وجہ سے ابوعلی کو ابوالقائم وابونفر سے خوف پیرا ہوا۔ بجائے اس کے کہ دیلم کو ان کی اطاعت کی ترغیب دیتا' بہاء الدولہ کی طرف مائل کر دیا اور بہاء الدولہ سے خط و کتابت کر کے اقر ارنامہ وطف نامہ لکھے جانے کی درخواست کی اور اُن ترکول کے جواس کے ہمراہ تھے آئندہ فسادات سے بہنے کی ضانت جا بی اور نیز بہاء الدولہ کو پسران عزالدولہ سے صمصام الدولہ کے خون کا بدلہ لینے پر اکسایا۔ دیلم نے بہاء الدولہ کے آگر دن اطاعت میں جھکا دی۔ ایک گروہ ان کے سرداروں کا بطور وفد بہاء الدولہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ایک سے دوسر سے کو تبادلہ خیالات وطمانیت حاصل کرنے کا موقع ملا۔ دیلم نے ان لوگوں کو جوان کی قوم کو سوس میں جھا دیے کو بلا بھیجا۔ اس وقعہ سے مطلع کیا ان لوگوں نے سوس پر قبضہ کر لینے کو بلا بھیجا۔

چنانچ بہاءالدولہ نے لئکرم تب کر کے سوس کی جانب کوچ کیا پہلے تو اہل سوس مقابلہ پرآئے لڑے کیکن ویلم یو لکے کہنے سننے سے جو وہاں مقیم سے بہاءالدولہ نے خطامعاف کراکے اس سے آلے اور اس کے ساتھ ساتھ ابواز گئے پھر ابواز سے رام برمزوار جان کی جانب بڑھے خرض رفتہ رفتہ کل بلا دخوز ستان پر قبضہ کرلیا۔ ان معرکوں کے اثناء میں ابوعلی شیراز گیا ہوا تھا اور اہل شیراز کے ساتھ جدال وقال میں مصروف تھا تا تکہ ابوالقاسم وابولھر پیران عز الدولہ کے ہمرا ہیوں نے اس سے سازش کر کی اور غفلت کی حالت میں براہ سرگٹ شیراز میں تھس گیا پھر کیا تھا۔ ابوالقاسم وابولھر کالفکر منتشر وغیر مرتب ہوگیا۔ ابوعلی نے کامیابی کے ساتھ شیراز پر قبضہ کرلیا یہ واقعہ 10 سے کا طلاع نامہ بہاء الدولہ کی خدمت میں روانہ کیا۔ بہاء حدویہ کے پاس جا کر بناہ لی۔ پھی عرصہ بعد بطیحہ چلاگیا ابوعلی نے فتح کا اطلاع نامہ بہاء الدولہ کی خدمت میں روانہ کیا۔ بہاء الدولہ اس خوشخری کوئن کر پھولا نہ سایا۔ اس وقت روانہ ہوکر ابوعلی کے پاس آگیا۔ شیراز سے پچھ معرض نہ ہوا البتہ قرید رود مان کو جہاں کہ اس کا بھائی صمام الدولہ ماراگیا تھا جلاکر خاک سیاہ کر دیا اور اہل رود مان کواس طرح تا ہوئے تی کیا کہ اُن کا میں مقالہ کیا جس نے پہنچتے بھی کر مان رور تیخ قبضہ کرلیا۔

ابونصر کا خاتمہ ابونھرنے بلاد دیلم میں پہنچ کران دیلمیوں سے فارس حوالہ کر دیئے کے متعلق خط و کتابت شروع کی جو فارس اور کرمان میں تیم شخصاور جب وہ اس امر پر راضی ہو گئے تو ابونھرنے بلا دفارس کی جانب کوچ کیا۔ زط دیلم اور ترکوں کا ایک گروہ ابونھر کے پاس آ کر جمتع ہو گیا اب اُس نے کرمان کا قصد کیا۔ اس وقت کرمان میں ابوائق حکمرانی کر دہا تھا۔ ابو نھر سے شکست کھا کر سرجان بھاگ گیا ابونھر نے جرفت کی طرف قدم بڑھایا اور اس پر اور نیز کرمان کے اکثر مضافات پر قابض و متصرف ہو گیا۔ اس کے بعد بہاء الدولہ نے موفق بن علی بن اساعیل کو ایک عظیم نشکر کے ساتھ جرفت روانہ کیا۔ موفق کے بعد چند تامی با جدال وقال جرفت کوموفق کے حوالہ کردیا۔ موفق کی بعد چند تامی بامی مرفق کے انہ کر ابونھر کے قاقب میں کوچ کیا مقام موفق کا قبل موفق نے جرفت پر بقتہ کرنے کے بعد چند تامی بامی سرداروں کو لے کر ابونھر کے قتا قب میں کوچ کیا مقام

دارین میں مُدبھیر ہوئی ابونفر نے کمال مردا گئی ہے مقابلہ کیا آثاء جنگ میں اس کے کسی ہمراہی نے موقع پاکراس کوئل کرڈالا اور سرا تارکر موفق کے پاس لے گیا موفق نے ابونفر کے قل کے بعد کل بلاد کر مان پر قبضہ کر کے بہاءالدولہ کی جانب مراجعت کی۔ بہاءالدولہ نے نہایت عزت واحرام سے ملاقات کی۔ موفق نے آئندہ خدمات کی بجا آوری سے استعفاء داخل کیا۔ بہاءالدولہ نے منظور تہ کیا۔ موفق اس پر مصر ہوا۔ بہاءالدولہ نے جولا کراس کو گرفتار کرلیا اور موفق کے اہل وعیال کی گرفتاری کا فرمان اپنے وزیر سابور کے نام بھیج دیا اور ہوس میں اس کوئل کرڈالا۔ اسی زمانہ میں بہاءالدولہ نے ابو محر مکرم کوئلان کی حکومت عنایت کی۔

وزارت میں تبدیلیاں : آپ اوپر پڑھ آئے ہیں کہ بہاء الدولہ نے قبل روائی خوزستان اپنے وزیر ابومصور بن صالحان کوگر فقار کر کے فلمدانِ وزارت ابولھر بن سابور بل اردشیر کے حوالہ کیا تھا اور ۱۳۸۰ میں ابوالحس بن معلم اس کی حکومت و دولت کا انظام کرر ہاتھارفۃ رفۃ ابوالحن کل امور سیاست پر مصرف و مستولی ہوگیا۔ رؤسا شہرام را مملکت بھی اس کی جانب مائل ہوگئے چرکیا تھا آئکھیں بلند ہوگئیں ظلم وستم کی بنا ڈال دی اور طرح طرح کے ظلم کرنے لگا۔ ابولھر خوشادہ اور ابوج نے عبداللہ بن طاہر کی شکایت کردی چنانچہ بہاءالدولہ نے خوزستان سے واپسی کے بعدان دونوں کوگر فقار کر لیا۔ اس پرفوج نے بغاوت کردی اور اس بناء پر ابوالحن کو طلب کیا بہاءالدولہ نے مجمولیا بجھایا لیکن وہ اپنے اراد سے نہ پھرے تب بہاءالدولہ نے ابوالحن کو گرفقار کر کے فوج کے حوالہ کر دیا فوج نے اس کو مار ڈالا۔ یہ واقعہ المعرب کا ہے اس سے قبل بہاء الدولہ نے ابوالحن کو گرفقار کر کے فوج کے حوالہ کر دیا فوج نے اس کو مار ڈالا۔ یہ واقعہ میں عبدالعزیز بن یوسف کے سپر دکیا۔

ابوعلی حسن کاعراق کی گورنری برتقرر جس زمانہ بہاءالدولہ نے فارس پراستیلاء حاصل کیا تھا وہیں تیام پزیر رہا خوزستان اورعراق پرابوجعفر جان بن ہرمزکو مامور کیا۔ابوجعفر بغداد میں آ کرمقیم ہوا۔ خلافت مآ ب نے ''عمید الدولہ'' کا لقب دیا اس نے بڑی بداخلاق کی اور ہر کس و ناکس سے جروشم سے پیش آنے لگا اہل کرخ و اہل سنت و جماعت کے مابین جھڑا ہو گیا اور اوبا شوں اور جرائم پیشری گرم بازاری ہوگئی۔ تب بہاءالدولہ نے اس کو ، وسور میں معزول کر دیا اور بجائے اس کے ابوعلی حسن بن استاذ ہر مزکو مامور کیا عمید الجیوش کا لقب دیا۔اس نے خوش انظامی سے کام لیا۔ ہر خص سے بہ حسن اس کے ابوعلی حسن بن استاذ ہر مزکو مامور کیا عمید الجیوش کا لقب دیا۔اس نے خوش انظامی سے کام لیا۔ ہر خص سے بہ حسن

اخلاق پیش آنے لگا۔ فتنہ وضاد فروہ و گیا۔ بہت سامال واسباب فراہم کر کے بہاء الدولہ کی خدمت میں روانہ کیا۔ اس کے بعد بجائے اوس میں ابونھر بھا گ گیا۔ اہل سنت بعد بجائے اوس میں ابونھر بھا گ گیا۔ اہل سنت و جماعت ترکوں کا ساتھ وے رہے تھے۔ کشید گی و جماعت ترکوں کا ساتھ وے رہے تھے۔ کشید گی ایک حد تک پہنچ کررک گئی اور مصالحت کے نامہ و پیام آنے جانے لگے۔ بالآخر فریقین میں مصالحت ہوگئی۔

بنی مسیقب کی حکومت کا آغاز ۱۳۸۰ پین دولت بنی مروان کے آل کے بعدان کے ماموں بادی دیار بکر میں بناپڑی جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا۔ ۱۳۸۲ پین دولت بنی حمیان کا موصل میں خاتمہ ہوا اور اس کے بعد ہی دولت بنی میتب کی ابتداء ہوئی جیسا کہ ہم آئندہ تحریر کریں گے۔ ۱۳۸۳ پین دولت بنی سامان کا خراسان سے نام ونشان جاتار ہا اور دولت بنی سبتگین کا وہیں ہے آغاز ہوا ۱۳۸۸ پین دولت بنی حسو یہ اکراد کی خراسان میں بنا پڑی۔ ۱۹ سے پیل ماوراء النہر سے بنی سامان کی حکومت جاتی رہی اور بنو شہتگین اور بادشاہ قان نے ممالک ترک کو باہم تقییم کرلیا۔ ۱۹ سے بین کا اب سے بنی صالح بن مرداس کی حلب میں حکومت کا سکہ چلا جیسا کہ ہم ان دولتوں اور حکومتوں کے حالات کو جداگا نہ بیان کویں گے۔

بنی مزید کا ظہور : ١٨٥ مير ميں ابوالحن على بن مزيدنے اپن قوم بنواسد كومرتب كركے بهاء الدولہ كے خلاف علم خالفت بلند کیا۔ بہاءالدولہ نے اس کی سرکو بی کے لئے فوجیس روانہ کیس ابوالحن شکست کھا کے بھاگ کھڑا ہوااوراس فقد ردور چلا گیا كه بهاء الدوله كي فوجيس تغاقب نه رَسكيس بجه عرصه بعد مصالحت كاپيام بيجها اور گردن اطاعت ميں جهكا دى۔ مگر ٣٩٣ ميس پھر باغی ہو گیا اور قیرواش بن مقلد والی موصل اور اس کی قوم بنی عقیب کے ساتھ ہو کر مدائن پر حملہ کر دیا۔ ابوجعفر حجاج سیہ سالارا فواج بغداد نے ان کی مدافعت برفوجیں مامورکیں چنانچہ قیرواش معدا ہے ہمراہیوں کے بھاگ گیا ابوجعفر نے حجاج خفاجہ کواپنی کمک پرشام سے بلا جیجا اور جب بیآ گئے تو بنی عقیب اور بنی اسد سے جنگ کرنے کو نکلا اور ان کو مار بھگایا۔ پھر دوبارہ اطراف کوفہ میں ان پر چڑھائی گی اورا کی سخت خوزیزی کے بعد انگوشکست دے دی اورا میکے مقبوضات پر قبضہ کرلیا۔ ابوعلی کی بغد او کوروائلی: ابوجعفری عدم موجودگی کے زمانہ میں بغداد میں فتنہ وفسادی آگ بھڑک اٹھی قتل وغارت کی الیم گرم بازاری شروع ہوئی کہ جس کی کوئی حدیث تھی۔ اسی وجہ ہے بہاءالدولہ نے ابوعلی بن جعفراستاد ہر مزکو بغدا دروانہ کیا جيبا كهاوير بيان كيا گيا\_اور' <sup>دع</sup>ميد الجيش' كالقب ديااس <u>سے ن</u>سادفرو هوگيا اورامن وامان كا پھر دورآيا اور جب ابوجعفر معزول ہوکراطراف کوفد میں قیام پذیر ہوا۔ ابوعلی کواس سے خطرہ پیدا ہوا دیکم ترک اور خفاجہ کو مجتمع کر کے ابوجعفر پر حملہ کردیا یہ واقعہ <u>۳۹ سے کا ہے۔ مقام نعمانیہ میں دونوں فریق نے صف آرائی کی۔اس معر کہ میں ابوجعفر کو تکست ہوئی۔ابوعلی مظفر و</u> منصور خوزستان کی طرف بر هااورخوزستان سے سوس آیا ابوجعفر نے میدان خاتی دیکھ کر کوفید کی جانب مراجعت کی ابوغلی پی خبریا کر بغرض تعاقب پھرلوٹ بڑا۔ای زمانہ ہے ان دونوں میں فتنہ ونساد کی بنا بڑتی ہے۔فریقین میں سے ہرایک فریق بی عقیب' بنی اسداورخفاجہ سے امداد و کمک کا خواہاں وطالب ہوتا ہے تا آ تکہ بہاء الدولہ نے ابوعلی کوطلب کر کے بنی واصل کے فتنہ ونسا دفر وکرنے کوبطیحہ بھیجے دیا جیسا کہ ان واقعات کوان کی دولت وحکومت کے حالات میں ہم بیان کریں گے۔ بغدا د کا محاصرہ: ۷<u>۳ میں اب</u>جعفرا کے عظیم لشکر مجتمع ومرتب کر کے بغداد کے محاصرہ کے لئے بڑھا۔ بدرین حسوبی (بیہ کردوں کا امیرتھا ) نے بھی اس مہم میں شرکت کی ۔سب بیتھا کے عمید الجیش نے طریق خراسان پرابوالفضل بن عنان کو مامور

کیا تھا اور یہ بدر بن حسو یہ کا جانی دشمن تھا اس کوخطرہ پیدا ہوا کہ مبادا ابوالفضل کوئی فساد نہ اٹھائے اس خیال کا گررنا تھا کہ
ابوجعفر کو بغداد کے محاصرہ پر ابھارا اور امراء اکراد کے ایک جم غفیر کو اس کی کمک پر مامور کیا۔ ان میں ہندی بن سعد ابوعیسیٰ
شاذی بن محمد اور درزام بن سعد تھا۔ ابوالحس علی بن مزید اسدی بھی بہاء الدولہ سے نا راض ہوکر انہیں لوگوں میں آ طا تھا۔ ان
لوگوں کی تعداد دس ہزار تھی انہوں نے پہنچتے ہی بغداد کا محاصرہ کر لیا۔ ان دنوں بغداد میں ابوالفتح بن عنان حکومت کر رہا تھا۔
ایک ماہ کامل محاصرہ جاری رہا۔ زمانہ حصار میں عمید الجوش سے ابن واصل کی بطیحہ میں شکست کھا جانے کی خبر مشہور ہوگی۔
محاصرین کا گروہ منتشر ہوگیا۔ ابن مزید نے اپنے شہر کی طرف مراجعت کی اور ابوجعفر نے حلوان کی جانب مگر پچھڑ صد بعد
بہاء الدولہ کی تحریر کے مطابق ابوجعفر نے تشریمیں حاضر ہوکر گردن اطاعت جھکادی۔ بہاء الدلدولہ نے عمید الجوش کی

بنی مزید اور بنی دہیں کی جنگ ابوالغنائی محمد بن مزید اپنے سسرال بنی دہیں مقام جزیرہ (خوزستان) ہیں مقیم تھا۔ انقاق سے ابوالغنائیم نے بنی دہیں کے ایک شخص کوئل کرڈالا۔اس پر بنی دہیں بگڑ گئے ابوالغنائیم اپنے بھائی ابوالحن علی بن مزید کے پاس بھاگ آیا۔ابوالحس نے دو ہزار سواروں کی جعیت کے ساتھ چڑھائی کردی۔ عمید الجیوش نے اس کی کمک پر دیلمی فوج بھیج دی۔ بنی دہیں بھی مرتب وسلح ہوکر مقابلہ پر آئے۔لڑائی ہوئی۔ آخری نتیجہ بیہ ہوا کہ ابوالحن کو شکست ہوئی

ا ذرا بوالغنائم مارا گيا۔

کوفی و موصل بین علوی حکومت اوائل پانچویں صدی میں قروائی بن مقلدسردار بن عثیل نے اپ کل صوبجات موصل انبار مداین اور کوفی میں ' اعلی حکومت کا ماکا خطبہ پڑھوایا۔ خلیفہ قادر نے بہاءالدولہ کے پاس قاضی ابو بکر با قلانی کی زبانی بیا م کہلا بھیجا۔ بہاءالدولہ نے قاضی ابو بکر کوعزت واحترام سے شہرایا۔ عمید الجوش کو قرواش کی گوشالی کا حکم دیا اوراس مہم میں صرف کرنے کودس ہزار دینار بھیج دیتے۔ عمید الجوش نے نظر آراستہ کرے موصل کا راستہ لیا۔ قرواش نے بیخر پاکر سراطاعت خم کیا۔ معافی جابی اور کا قطیر موقوف کر دیا۔ بہی امرعلویہ مصرکی نسبت سے محضر کھے جانے اور اس پر طعن کرنے کا داعی ہوا۔ جس میں امراء دولت میں سے رضی مرتضی ابن بطحاوی ابن ارزق زکی ابوالعلی عمر بن محمد اور ابو علما سفرای کی کستیلی 'قدروی صبیر کی ابوعبداللہ بیضاوی' ابوالعضل نسوی اور ابوعبداللہ بیضاوی' ابوالعظم میں دیسا نسی میں اس قدراوراضا فہ کردیا گیا کہ دیاگ (علومیم میں دیسانہ میں دیسانہ سے اور بہود میں بخداد میں تحریک ایک ایک ایک فلی میں دیسانہ سے اس میں اس قدراوراضا فہ کردیا گیا کہ دیاگ (علومیم میں نسبہ محسوس میں دیسانہ ہود میں بیار مصارا سلامیہ میں تھی ہو سے میں میں دیسانہ ہود میں بیارہ مصارا سلامیہ میں ہود کی گئی۔ ویکی میں دیسانہ ایک فلی تمام بلادامصارا سلامیہ میں جس حدی گئی۔ ویکی گیا۔

فخر الملک کی وزارت : عمید الجوش ابوعلی ابوجعفراستاد ہر مزکا بیٹا تھا اور ابوجعفر عضد الدولہ کے حاجبوں میں تھا اس نے اپنے بیٹے ابوعلی کوصمصام الدولہ کی خدمت میں سپر دکر دیا تھاصمصام الدولہ کے قبل کے بعد بہاء الدولہ کے پاس چلا آیا جس وقت بغداد میں اوباشوں جرائم پیشداور بدمعاشوں کی گرم بازاری ہوئی اس وقت بہاء الدولہ نے ابوعلی کو آتش فتنہ وفساد فرو کرنے کی غرض سے بغداد بھیج دیا۔ چنانچہ اس نے مفسدین کا قلع وقع کیا اور اپنی حکومت کے آٹھ برس چھ ماہ بعد پانچویں صدی کے اوائل میں مرگیا۔ بہاءالدولہ نے بجائے اس کے عراق میں فخر الملک ابوغالب کو مامور کیا۔ چنا نچہ اس نے بغداد میں پہنچ کر نہایت خوبصورتی سے ملک کا انتظام کیا بدنظمیاں رفع کر دیں انفاق پیکہ اس کے آتے ہی ابوالفتح محمہ بن عنان والی طریق خراسان نے اپنی حکومت کے بیسویں برس مقام حلوان میں وفات پائی۔ بیدولت وحکومت کا ایک خیر خواہ خض تھا کثیر مال وزر بغداد بھیجا کرتا تھا۔ اس کے مرنے پراس کا بیٹا ابواشوک کری حکومت پر مشمکن ہوا اور بیٹھتے ہی دولت وحکومت سے باغی ہوگیا۔ فخر الملک نے اس سے جنگ کرنے کو ایک فوج بھیج دی۔ ابواشوک شکست کھا کر حلوان کی طرف بھا گا۔ فوج نے تعاقب کیا۔ ابواشوک نے مجبوراً صلح کا پیام دیا اور اطاعت قبول کرلی۔

این سہلان کی وزارت : فخر الملک آبوغالب بنی بویہ کے ناموراورسر برآ وردہ وزراء میں سے تھا۔ پانچ برس چار ماہ تک سلطان الدولہ کا نائب بغداد میں رہا۔ بعدازاں کی وجہ سے ماہ ربح الثانی الا میں جائی میں گرفتار ہو کر قال ہو کر قال الکیا اور بجائے اس کے ابوٹھ حسن بن سہلان مامور ہوا۔ اسے ' معمید الجیش' کا لقب دیا گیا۔ او میں جائی میں اس نے بغداد کا قصد کیا اور تن تنہا طرادین وشیر اسدی کے ہمرہ مہارس و معربر سوان وشیر کی جبح میں روانہ ہوا۔ مہارش و معمر الملک سے جزیرہ بنی اسد برحکومت کرر ہے تھے' ابن سہلان کا میدارا وہ ہوا کہ جزیرہ بنی اسدان سے چھین کرا کرا دکود نے دیا جائے اور اسی غرض بنی اسد برحکومت کرر ہے تھے' ابن سہلان کا میدارا وہ ہوا کہ جزیرہ بنی اسدان سے پھین کرا کرا دکود نے دیا جائے اور اسی غرض اطلاع نی تھی' فضلت کی حالت میں ان پر جملہ کیا گیا اور خاطر خواہ خوزیز کی ہوئی بالا خرمہارش ومعرف امان کی درخواست کی۔ اطلاع نی تھی' ففلت کی حالت میں ان پر جملہ کیا گیا اور خاطر خواہ خوزیز کی ہوئی بالا خرمہارش ومعرف امان کی درخواست کی۔ امان دی گئی گر حکومت و ریاست میں طراد اس کا شریک بنایا گیا۔ اس کے بعد ابن سہلان واسط پہنچااس وقت امان واسط بہنچاس وقت الل واسط میں با ہم کشیدگی ہور ہی تھی ۔ ابن سہلان نے اپنی حکمت عملی سے ان میں مصالحت کرا دی۔ بھر یہ تو گئی کہ بغداد میں خواہ کہ کا روانہ مصالحت کرا دی۔ بیو دو زمانہ تھا کہ دیام کے تو اے کہ ان مصالحت کرا دی۔ بیو دو زمانہ تھا کہ دیام کے تو اے کہ ان مصالحت کرا دی۔ بیو دو زمانہ تھا کہ دیام کے تو اے کہ ان مصالحت کرا دی۔ بیو دو زمانہ تھا کہ دیام کے تو اے کہ ان مصالحت کرا دی۔ بیو دو زمانہ تھا کہ دیام کے تو اے کہ ان مصالحت کرا دی۔ بیو دو زمانہ تھا کہ دیام کے تو اے کہ ان مصالحت کرا دی۔ بیو دو زمانہ تھا کہ دیام کے تو اے کہ کر ان مصالحت کرا دی۔ بیو دو زمانہ تھا کہ ورائے کو کہ کر دیا۔ بغداد سے نائی کر داملہ کے آب

سلطان الدوله اور ابوالفوارش کے مابین جنگ سلطان الدوله نے اپنا بہاءالدوله کے بعد زمام حکومت سنجالی اور اپنے بھائی ابوالفوارش کو کر مان کی گورزی پر مامور کیا جس وقت ابوالفوارش وارد کر مان ہوا دیکم نے مجتمع ہو کر ابوالفوارش کو یہ رائے دی کہ آپ حکومت و ریاست کو اپنے بھائی کے قصنہ سے نکال لیجئے ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ ابوالفوارش نے ان کی پشت گری ہے ۱۰ ابوالفوارش نے ان کی پشت گری ہے ۱۰ کی پشت گری ہے ۱۰ کی طرف کوج کیا اور شیراز سے بقصد جنگ سلطان الدولہ گئے۔ میدان کر کے میدان جنگ میں آیا سلطان الدولہ نے بھی مرتب و سلح ہو کر مقابلہ کیا ایک دوسر سے متصادم ہو گئے۔ میدان سلطان الدولہ کے ہاتھ رہا اور ابوالفوارش فلست کھا کر کر مان کی جانب واپس ہوا۔ سلطان الدولہ نے تعاقب کیا۔ ابوالفوارش کر مان کی جانب واپس ہوا۔ سلطان الدولہ نے باتھ دیا ۔ ابوالفوارش کر مان کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کر مان میں بیجی کر فین کر لیا اور شیراز کی طرف بر طاور بلا جدال وقال اس یہی قابض ہو گیا۔

نے کر مان میں بیجی کر فین کر لیا اور شیراز کی طرف بر طاور بلا جدال وقال اس یہی قابض ہو گیا۔

سلطان الدولهان واقعات ہے مطلع ہو کر بقصد جنگ ابوالفوارش لوٹ پڑا۔ دونوں بھائی بھرمتصا دم ہو گئے۔ آخر

کاراً بوالفوارش کوشکست ہوئی اور بلا و فارس سے بھاگ کرکر مان پہنچا۔ سلطان الدولہ کے نشکر نے جوابوالفوارش کے تعاقب میں تھا۔ کر مان کوبھی ابوالفوارش کے قبضہ سے زکال لیا۔ ابوالفوارش بے سروسا مانی کے ساتھ شس الدولہ بن معز الدولہ بن بویہ والی ہمدان کے پاس بھاگ گیا۔ اس مرتبہ محود بہتگین کے پاس اس وجہ سے ہیں گیا کہ اس کے سپر سالار نے ابوسعید طائی کے ساتھ بدمعاملگی اور کے اوائی کی تھی۔ کچھ عرصہ بعد شس الدولہ سے جدا ہوکر مہذب الدولہ والی بطیحہ کے پاس جا بہتیا مہذب الدولہ فاطر و مدارت سے پیش آیا۔ اس کے بعد اس کے بھائی جلال الدولہ نے اس کے پاس بھرہ سے مال و زراور قبی قبیتی کپڑے ہے جو اور بھرہ واپس آنے کی استدعا کی۔ ابوالفوارش نے منظور نہ کیا اور اس کے اور سلطان الدولہ کے مابین مصالحت کے سلسلے بیں خط و کتابت شروع ہوئی۔ بلاآ خر سلطان الدولہ نے ابوالفوارش کی خطا معاف کر وی اور یہ گورنری کرمان پرواپس کی گئی اس کے بعد ۹ میں سلطان الدولہ نے وزیر بن فانجس اور اس کے بھائیوں کو گرفتار کر کے بجائے اس کے ابوالفوارش کے بھائیوں کو گرفتار کر کے بجائے اس کے ابوالفوارش کے بھائیوں کو گرفتار کر کے بجائے اس کے ابوالفوارش کے بھائیوں کو گرفتار کر کے بجائے اس کے ابوالفوارش کے بھائیوں کو گرفتار کر کے بجائے اس کے ابوالفوارش کے بھائیوں کو گرفتار کر کے بجائے اس کے ابوالفوارش کے بھائیوں کو گرفتار کر کے بجائے اس کے ابوالفوارش کے بھائیوں کو گرفتار کر کے بجائے اس کے ابوالفوارش کی بی مضور کو مامور کیا۔

ترکول کا خروج ایما ہے۔ اس میں ترکول نے اس کو درہ کوہ سے جو چین و ماوراءالتہر کے مابین ہے خروج کیا جن کے ہمراہی
تین سو جیموں سے زاکد تھے یہ فیمے جانوروں کی کھالوں سے بنائے گئے تھے زیادہ تران بیس خطا کے رہنے والے تھان کے خروج کا باعث یہ ہوا تھا کہ لغال والی ترکتان ایک خت علالت بیل مبتلا ہو گیا تھا ترکوں نے اس کی علالت سے فاکدہ اٹھا نا جا ہا ہو گیا تھا ترکوں نے اس کی علالت سے فاکدہ و بھانا جا ہوا ہے ہوئے اور اطراف و جوانب بادواسلامیہ سے فوجیش اور رضا کا رول کو جمع کر کے ایک لاکھ کی جمعیت کے ساتھ ترکوں کے طوفان بے تمیزی کی رکت تھا م کوئکل پڑا دی ترکوں کو اس کی خراک گئی بھاگ کھڑ ہے ہوئے طفان خان تین ماہ کی مسافت تک تعا قب کرتا گیا اب ترکوں کو بوجہ بعد مسافت تک تعا قب کرتا گیا اب ترکوں کو بوجہ بعد مسافت ایک گونہ الکہ قید ہوئے۔ مویشیان بار برداری کے جانور گھوڑ نے اور سونے چاندی کے کرونے چینی ساخت کے ایک لاکھ تید ہوئے۔ مویشیان بار برداری کے جانور گھوڑ نے اور سونے چاندی کے خروف چینی ساخت کے ایک کر جس کی تعیر نہیں ہو گئی ہاتھ آئے۔

سلطان الدوله کازوال الاوله کازوال الاه کا الله که براق میں سلطان الدوله کی حکومت کا سکہ چانار ہااس کے بعد تشکریوں نے بغاوت کردی اوراس کے بعائی مشرف الدولہ کو بجائے اس کے مقرر کرنے کا ارادہ کیا۔ مشیروں نے سلطان الدولہ کو مشرف الدوله کی رائے دی مگر سلطان الدولہ اس رائے پڑمل نہ کرنے گا اور داسط چلے جانے کا قصد کیا۔ لشکریوں نے شور وغل مجان کا کمسی شخص کو اپنا نائی بسلطان الدولہ نے شرف الدولہ کو عراق میں بطورا پنے نائی کے مقرر کرکے جائے جنا نچ سلطان الدولہ نے شرف الدولہ کو عراق میں بطورا پنے نائی کے مقرر کرکے این سہلان کو عہد ہ وزارت سے سرفراز کیا۔ حالا فکہ شرف الدولہ سے بیا قرار کرچکا تھا کہ ابن سہلان کو عہد ہ وزارت بیا مشرف الدولہ نے دینجر پاکرا کی عظیم تشکر مرتب و مجتمع کر لیا جس میں اکثر و بیشتر واسط کے ترک متے اور ابوالاعز دمیں بن علی بن مزید بھی اس مہم میں مشرف الدولہ کا ہم آ بنگ تھا مقام واسط میں ابن سہلان سے مقابلہ ہوا۔ ابن سہلان شکست کھا کر واسط میں جا چھپا اور قلعہ بندی کر کی مشرف الدولہ نے تواصرہ کرلیا تا آ تکہ ابن سہلان نے شدت جھارے ترک مصالحت کا بیام دیا اور واسط کو اس کے شیر دکرکے نکل کھڑا ہوا۔

مشرف الدوله کی حکومت کا آغاز: چنانچ مشرف الدوله نے ماہ ذیج الاسے میں واسط پر قبضة کرلیا۔ واسط میں جس قد ردیلم تھے انہوں نے بھی عاضر ہوکر سراطاعت خم کر دیا۔ ابوطا ہر جلال الدوله (مشرف الدوله کا بھائی) والی بھرہ یہ نیخر پاکر مشرف الدوله سے ملنے آیا۔ دونوں بھائی صلاح ومشورہ کر کے اس امر پر متفق الرائے ہوئے کہ عراق اور بغداد سے سلطان الدوله کا خطبہ موقوف ہوکر مشرف الدولہ کے نام کا خطبہ پڑھایا جائے اس کے بعد ہی این سہلان گرفار کرلیا گیا۔ آئکھوں میں گرم سلاکیاں بھروا دی گئیں۔ سلطان الدولہ کے خواس وقت وہاں پر تھے خالفت کی مشرف الدولہ کی خوشنودی مزاج کے خیال سے سلطان الدولہ کے مقابلہ پر آئے۔ سلطان الدولہ نے اللہ کی خوشنودی مزاج کے خیال سے سلطان الدولہ کے مقابلہ پر آئے۔ سلطان الدولہ نے کا گرز کو کے کے اللہ ولہ نے اللہ ولہ کے مقابلہ پر آئے۔ سلطان الدولہ نے کا میں کو کہاں صبر آتا تھا۔ اوھرا وھر پھیل گئے اور رہز نی کرنے گئے۔

سلطان الدوله اورمشرف الدوله بين مصالحت ٢١١ ه بين مشرف الدوله في بندادى جانب مراجعت كى اور البنا ما كا خطبه پر هوايا - ديلمو ل في شهر خوزستان بين جاكر آباد بون كى استدعا كى مشرف الدوله في اجازت در دى اوربه ها ظلت تمام خوزستان بينيادين كى غرض ساپ وزيرا بوغالب كوان كهمراه دوانه كيا - دفته دفته ابهواز پنج توسطان الدوله كو بين عمراه روانه كيا و دارت كايك بينج توسطان الدوله كو بين عن اروالا و الدوله سابطان الدوله كو بين ماروالا - كهمراه تركن كا بوگره و تقاوه ديلم كى مدافعت نه كرسكا طراوين دين ك بياس جزيره چلا كيا سلطان الدوله كو پي خرين كرب حدخوشي بوكي اي وقت اپنج بينج ابوكاليجاركوا بوازكي طرف دوانه كيال ابوكاليجار في ابواز بر قبضه كرليا - اين كه بعد بذريد ابو بن اني كرم ومويد الملك رفي مشرف الدوله اورسلطان الدوله مين الدوله اورسلطان الدوله مين الدوله اورسلطان الدوله مين كروان مشالحت بوني كروان مشرف الدوله و ديا گيا اوركر مان وفارس سلطان الدوله كرواله مواد

ابوالقاسم حسین بن علی کی وزارت : مشرف الدولد نے ابو عالب کے قل کے بعد مصالحت ہونے ہے پیشر ابوالقاسم حسین بن حسن رقی کوعہدہ وزارت مرحت کر کے مویدالملک کا خطاب دیا تھا اور ابوعالب کے بیشے ابوالعباس سے تعمیل ہزار دینار بطور جرمانہ وصول کے تھے بعدا زاں ۱۲ ہے میں جب کہ مویدالملک کی وزارت ابوالقاسم حسین بن علی بن حسین مغربی کے چنا کی وجہ سے گرفار کر لیا گیا اور اس کے بجائے مشرف الدولہ کا قلدان وزارت ابوالقاسم حسین بن علی بن حسین مغربی کے والہ ہوااس کا باب سیف الدولہ بن حمدان کے مصاحبین میں سے تھا اور کی وجہ سے بھرہ بھاگ گیا اور ' حاکم باللہ والی مفرکی بن حمدان کی مصاحبین میں سے تھا اور کی وجہ سے بھرہ بھاگ گیا اور ' حاکم باللہ والی مفرکی بن مفرخ بن مفرخ بن کی محرصہ بعد' حاکم باللہ ' کی اطاعت سے مغرف ہوجائے اور ابوالفتون حسن بن جعفر علوی امیر مکہ کی بیعت کر لیے کی حرات طائی نے ' حاکم باللہ' کی اطاعت سے مغرف ہوجائے اور ابوالفتون حسن بن جعفر علوی امیر مکہ کی بیعت کر لیے کی ترفی دی دی اور ' امیر المؤمنین ' سے ترفی دی اور ' امیر المؤمنین ' سے مقتب کیا بعدازاں ابوالفتون کہ براولفتون کو رملہ میں طلب کر کے اس کی عکومت کی بیعت کی اور ' امیر المؤمنین ' سے مقتب کیا بعدازاں ابوالفتون کہ دیا جو القاسم نے عراق کا راستہ لیا۔ حراق ہو اور انوالفتون کی موبول کے جو اور نوالوں اور انوالوں کی جو در امیر اس سے بھر عراق والی آ بیا۔ موبول کے باس جائے کا قصد کیا۔ در بار خلافت سے اس کی بابت کھائی پڑھی ہوئی مجودرا موصل سے بھر عراق والی آ بیا۔ موبول کے بیان جائے کا قصد کیا۔ در بار خلافت سے اس کی بابت کھائی پڑھی ہوئی مجودرا موصل سے بھر عراق والی آ بیا۔ موبول کے موادث کی اس سے بیشتر بی مورد کیا حاسد تھا۔ اس کی بعد مشرف کے بعد مشرف کی ماسد تھا۔ اس کی بعد مشرف کی اس سے بیشتر بی مورد بیا کا صاسم تھا۔ اس کی بعد مشرف کی موبول کی موبول کی موبول کی بیات کھائی کی اس سے بیشتر بی موبول کے موبول کی موبول کو موبول کے موبول کی موبول کی موبول کی موبول کی موبول کی موبول کے موبول کی موبول کی موبول کی موبول کی موبول کی موبول کی موبول کی موبول کی موبول کی موبول کی موبول کی موبول کی موبول کی موبول کی موبول کی موبول کی موبول کی موبول کی موبول کی موبول کی موبول کی موبول کی موبول کی موبول کی موبول کی موبول کی موبول کی موبول کی موبول کی موبول کی موبول کی موبول کی موبول

بویدمیں ہے کئی کویڈ شرف نہیں حاصل ہوا تھا۔

بیدی من الدولہ کے افرار: اثیر عزر خادم اور وزیر ابوالقاسم مغربی مشرف الدولہ کے عہد حکومت میں جو جا ہتے تھے کر

گزرتے تھے مشرف الدولہ دم تک نہ مارتا ترکوں کواس کا مستولی ہونا نا گوارگزرا۔ اثیر عزر اور وزیر ابوالقاسم کواس امر کا
احساس ہوگیا۔ جان کے خوف سے بغداد سے کسی محفوظ مقام پر چلے جانے کی مشرف الدولہ سے اجازت طلب کی ۔ مشرف
الدولہ نے اجازت وے دی اور ساتھ ہی اس کے ترکوں سے کشیدہ خاطر ہوکرا ثیر عزر اور وزیر ابوالقاسم کے ہمراہ بغداد سے
نکل کھڑا ہوا۔ مقام سند بہ پہنچ کر قرداش کے پاس قیام کیا۔ مشرف الدولہ کے اس فعل سے ترکوں کو بے حدر رہنج ہوا اور
معذرت کا پیام بھیجا اور واپس آنے کی درخواست کی وزیر ابوالقاسم نے کہلا بھیجا کہ بغداد کی آمدنی چار لاکھ ہے اور
مصارف کی تعداد چھ لاکھ۔ اگر تم لوگ ایک لاکھ چھوڑ دو تو خیر میں بھی ایک لاکھ کا تاوان برداشت کرلوں گا اور مشرف
الدولہ کوواپس بغداد لاوس گا ترکوں نے اس پیام کو براہ دغا منظور کرلیا۔ وزیر ابوالقاسم تا ٹرگیا کہ اس میں پھوٹریب ہے
چنا نچا پی وزارت کے دسویں مہینے بھاگ گیا۔

کوفی میں نتنہ وقساد اس کے بعد علویہ اور عباسیہ کے مابین مقام کوفہ میں جھڑا ہوگیا سب سے پیدا ہوا کہ وزیر ابوالقاسم اور

بعض علویہ کے مابین مراسم اشحاد اور نیز سسر الی رشتہ داری تھی اتفاق سے کھا لتفات نہ کیا بلکہ عباسیوں کو ڈائٹ ڈپٹ کر
دار الخلافت میں اس کی شکایت بیش کی غلیفہ قاور نے وزیر کے لحاظ سے مجھالتفات نہ کیا بلکہ عباسیوں کو ڈائٹ ڈپٹ کر
مصالحت کر لینے کا تھم دیا عباسی کوفہ والی آئے فریقین نے خفاجہ سے ابداد طلب کی ۔خفاجہ دوگر وہ ہوگئے اور دونوں علیحدہ
مصالحت کر لینے کا تھم دیا عباسی کوفہ والی آئے نے فریقین نے خفاجہ سے ابداد طلب کی ۔خفاجہ دوگر وہ ہوگئے اور دونوں علیحدہ
علیحدہ ہوگر دونوں فریق کی مدد کو آئے اور باہم جدال وقال شروع ہوگیا بابل آخر علویہ نے عباسیہ کو نیچا دکھایا عباسیہ بغداد بھاگ
آئے ایک ہنگا مد بر یا ہوگیا جعہ کے دن خطبہ نہ پڑھنے دیا اور ابن البی عباس علوی کو اس الزام میں مارڈ الا کہ اس کا بھائی کوفہ
کے فساد میں شریک تھا۔ خلیفہ قادر نے مرتضی کے پاس یہ تھم بھیجا کہ ایوائے بین مان بی طالب ابن عمر کو نقابت کوفہ سے معزول
کر کے محتی رسردار عباسیہ کو مامور کروا ورعباسیوں کو سمجھا بھا کر کوفہ لوٹا دوں۔ وزیر ابوالقاسم کو بینجرگی نیاس وقت قرداش کے پاس سے ملیحہ مورکر والی کے بیاس سے ملیحہ کوفہ کوئی کھیل میں وزیر ابوالقاسم کوا ہے پاس سے ملیحہ میں کہ تعبل میں وزیر ابوالقاسم کو این مردان کے پاس دیار کرچلاگیا۔
وزیر ابوالقاسم ابن مردان کے پاس دیار کرچلاگیا۔

جلال الدوله كى حكومت كا آغاز: ماه رئي الاول ٢١٨ ه مين مشرف الدوله ابوعلى بن بهاء الدوله في يحكومت كي باني مهاء الدوله والى بعره مسمكن مواد بغداد مين اس يا ني سي برس وفات پائى اوراس كى بجائے عراق ميں اس كا بھائى ابوطا برجلال الدوله والى بعره مسمكن مواد بغداد ميں اس كے نام خطبه بڑھا گيا۔ اہل بغداد نے بلا بھيجا۔ جلال الدوله بجائے بغداد آنے كے واسط چلا گيا بجھ عرصہ قيام كركے پجر بھره كى جانب واپس ہؤا۔ اس بناء پر اس كے نام كا خطبه موقوف ہوكر ماہ شوال سنه فدكور ميں اس كے برا در زاده ابوا كا ليجار بن سلطان الدوله كے نام كا خطبه بڑھا گيا۔ بياس وقت خوزستان ميں اپنے بچا ابوالفوارش والى كر مان سے مصروف جدال وقتال تقار جلال الدوله نے اس واقعہ سے مطلع ہوكر بغداد كى طرف كوچ كيا اس كے ہمرا آنائى توتى۔ آخر كار نہايت برى طرح عساكر بغداد نے بغداد نے بغداد ہے بغداد سے نظر کارنہایت برى طرح عساكر بغداد نے بغداد نے بغداد ہے توتى اس وقعہ سے مطلع ہوكر وكا۔ جلال الدوله نے ساعت نه كى لا اتى توتى۔ آخر كارنہايت برى طرح

جلال الدین کی بغداد میں آ مد جس وقت ترکون کواس امر کا احساس ہوگیا کہ مما لک محروسہ ویران اور خراب ہو چاہتے ہیں اور اس وجب کہ عوام الناس آئے دن فتنہ وفساد بر پاکرتے رہتے ہیں اور نیز عرب اور اکرا دوار الخلافت بغداد کو چاہتے ہیں اور اس وقت ان کو اپنے کئے پر چاروں طرف سے دبائے چا آئے ہیں اور ہر خص کے دند ان حص بغداد پر گئے ہوئے ہیں اس وقت ان کو اپنے کئے پر پشیانی اور طاف ما آب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ پشیانی اور طاف ما آب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ پشیانی اور طاف ما آب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ ورخواست کی کہ جلال الدولہ کو بھرہ سے طلب فرما کرزمام انتظام اس کے ہاتھ میں دیجئے ورزم حکومت وریاست کا خاتمہ ہوا چاہتا ہے۔ خلافت ما آب نے قاضی ابر جعفر سمنانی کو افرار نامہ اور حلف نامہ دے کر جلال الدولہ کے پاس دوان کیا۔ چنا نچ جلال الدولہ ماہ جمادی الا ول مراس میں وارد بغداد ہوا ۔ خلافت ما آب نے مطابق زمین ہوئی کی اور دار انگومت ہیں تیام کیا بھراوقات صلو تا خمد (نماز بخرگانہ) میں طبی بیان تیم میں جو میں بعد خلافت ما آب نے مما فت کی جلال الدولہ نے جل کا بجوانا بند کردیا گررنے اور کشیدگی کے ساتھ کی جلال الدولہ نے برستور اوقات نماز بخرگانہ میں طبل بجو کا تھم دے ویا اور مول کی طرف سے معذرت کرنے اور اُسے واپس لانے کوروائہ کیا۔ وہ ان دول وی کی اور وائہ کیا۔ وہ ان دول مول کیا۔ وہ ان دول کی جات کی جات کیا میں میں کیا کیا کہ میں دول اور دول کیا۔ وہ ان کیا دول کی خول دول کیا تور دول کی کیا کیا تھی میں میں دول کی خول دول کی طرف سے معذرت کرنے اور اُسے واپس لانے کوروائہ کیا۔ وہ ان کیا دول دول کی طرف سے معذرت کرنے اور اُسے واپس لانے کوروائہ کیا۔ وہ ان کیا کہ دول دول کی طرف سے معذرت کرنے اور اُس کیا کہ کیا کہ دول کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ دول کی طرف سے معذرت کرنے اور اُس کیا کہ کیا کہ کوروائہ کیا۔ وہ کیا کیا کہ کوروائہ کیا کہ کوروائہ کیا کھی کیا کہ کوروائہ کیا کہ کیا کہ کوروائہ کیا کہ کیا کہ کوروائہ کیا کہ کیا کہ کوروائہ کیا کہ کوروائہ کیا کہ کوروائہ کیا کہ کوروائہ کیا کہ کوروائہ کیا کہ کوروائہ کیا کیا کہ کوروائہ کیا کہ کوروائہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کوروائہ کیا کہ کوروائہ کیا کہ کوروائہ کیا کیا کہ کوروائہ کیا کہ کوروائہ کیا کہ کوروائہ کیا کہ کوروائہ کیا کیا کہ کوروائہ کیا کہ کوروائہ کیا کہ کوروائہ کیا کہ کوروائہ کیا ک

تركول كى بغاوت: ان واقعات كے بعد ۱۹ جيس تركول نے بغاوت كردى اور جلال الدوله كے مكان كا محاصرہ كرليا وزيرا بوعلى بن ماكولات تخوا بيں اور وطا كف طلب كے جب وزيرا بوعلى ادانه كرسكا تواس كے مكانات اور نيز كل عمال منشيوں اور حاشيہ نشينوں كے مكانات لوٹ كئے۔ خلافت ماتب نے نامه و پيام كر كے تركوں اور جلال الدولہ كے ما بين مصالحت كرا دى اور شور وشغب فروم وكيا۔

ا ہو کا لیجار کا واسط پر قبضہ: نورالدولدومیں بن علی بن عزیدوالی حلہ (حلہ کی اس وقت تک بنانہیں پڑی تھی ) ونیل نے اپنے کل صوبہ جات میں ابو کا لیجار کے نام کا خطبہ پڑھوایا۔اس وجہ سے کہ ابوحیان مقلد بن الاغرحسن بن عزید نے بوجہ عداوت نورالدولہ امراء بن خفاجہ سے سازش کر کے عسا کر بغداد کونورالدولہ کے ساتھ جنگ پراجمارا تھا۔ نورالدولہ سے بی خواسے کچھ بن نہ آئی۔ ابو کا لیجار کا نام خطبہ میں داخل کر کے واسط پر چڑھائی کر دی اور ابو کا لیجار کو بھی واسط پر قبضہ کر لینے کی غرض سے بلا بھیجا۔ ان دنوں واسط میں الملک العزیز بن جلال الدولہ حکومت کر رہا تھا۔ الملک العزیز نے بی خبر پاکر واسط چھوڑ دیا اور نعمانیہ کی طرف کوچ کیا۔ نور الدولہ ہر طرف سے اس کو گھر کر تنگ کرنے لگا۔ جس سے الملک العزیز کے اکثر ہمرائی متفرق وجدا ہوگئے اور فوج کا حصہ کیٹر روز انہ کوچ وقیام کی تکالیف سے ہلاک ہوگیا۔ اس اثناء میں ابو کا لیجار نے واسط پر پہنچ کے کرفضہ کرلیا۔

جلال الدولہ کی اہواز کی جانب روائگی اس کے بعد بطیحہ میں بھی کا لیجار کے نام کا خطبہ پڑھا گیا قرداش والی موصل اورا ثیر عزبر خادم کو بغداد پر قبضہ کرنے کی غرض سے طبی کا خطا کھا۔ اثیر نے سامان سفر درست کر کے کیل کی طرف کوچ کیا اور اس مقام پر بیٹی کرمر گیا اس کے مرنے سے قرداش کی کمرٹوٹ گئ اور بیٹھ رہا۔ جلال الدولہ کوان واقعات کی اطلاع ہوئی تو عسا کر بغداد کو بحق ومرتب کیا۔ ابوالشوک وغیرہ سے امداد و کمک کی ورخواست کی اور سامانِ جنگ وسفر درست و مہیا کر کے بعد واسط بیٹی کرایک مدت تک بلا جدال وقال شہر کے باہر پڑاؤ کئے رہا۔ بارش کا موسم تھا بخت تکلیف اٹھانی پڑی ۔ بینکڑوں آدی مرشح۔ رسد و مال کی کی وجہ سے جلال الدولہ کا حال بتلا ہوگیا۔ ابو کا لیجار نے اس سے مطلع ہو کر بغداد جانے کا قصد کیا۔ اس عرصہ میں ابوالشوک کا خط آگیا کھا ہوا تھا کہ چونکہ محود بن سیکنگین کالشکر بقصد عراق بڑھا آتا ہے لبندا تم و دونوں آدی کیا۔ اس کی مدافعت برمجتی و مقرق ہوجاؤ۔

ابوکا لیجار نے اس خط کوجلال الدولہ کے پاس بھیج دیا اور اس امید پرجلال الدولہ اس خط کور کھے کرلوث جائے گا عافل ہو گیا گر اس کے کان پر جوں تک نہ رینگی ۔ اہواز میں داخل ہو کرفتل و غارت کا ہنگامہ گرم کر دیا دو لا کھ دینار دارالا مارت سے لئے۔ عربوں اور کردوں نے سارے شہرکونہ و بالا کردیا۔ ابوکا ایجارے اہل وعیال کوفید کر کے بغدا دروا نہ کیا ۔ اثناء راہ میں ابوکا ایجار کی مال مرگئ ۔ ابوکا لیجار بیڈ بر پا کرجلال الدولہ سے بدلہ لینے کو بڑھا۔ نورالدولہ نے اس خیال سے کہ مبادا خفاجہ میرے ہمراہیوں پر جملہ آور ہوں ابوکا لیجار کا ساتھ نہ دیا اور علیحدہ ہوگیا۔ ماہ ربیج الاول الاس ھیں آبوکا لیجار اور جلال الدولہ میں جنگ کی چھیڑر چھاڑ شروع ہوئی تین روز تک لڑائی کا سلسلہ جاری رہا۔ چو تھے روز ابوکا لیجار کوشکست ہوئی اس کے ہمراہیوں میں سے دو ہزار آوی مارے گئے۔

جلال آلد وله كامدار برنا كام حمله ان واقعات كختم ہونے پر ۱۳۲۱ بیش میں جلال الدولہ نے ایک فوج كومدار پر قبضه كريكئے كوروانه كيا۔ چنا نچه مدارا بوكا كيجارك قبضه سے فكال ليا گيا اس كے بعدا بوكا ليجار نے جلال الدوله كى فوج كى مدافعت براپنے نامى نامى جنگ وروں كو متعين كيا۔ گھمسان كى لڑائى ہوئى۔ اہل شہر نے ابوكا ليجار كالشكر كاساتھ ويا۔ بيرون شهر سے ابوكا ليجار كالشكر اوراندرون شهر سے اہل شهر جلال الدوله كى فوج برحمله آور تھے۔ جلال الدوله كى فوج دونوں طرف مے حملوں كا جواب ندد ہے كى اور ميدان جنگ سے بھاگئى اس كاكثر حصد كام آگيا۔ باقى مانده نے واسط میں جاكر جان بچائى اور مدار بربدستور سابق ابوكا ليجار كا پھر قبضہ ہوگيا۔

وزیرا بوعلی کی گرفتاری جلال الدولہ نے واسط پر قضہ حاصل کرنے کے بعد اپنے بیٹے کو واسط میں تھہرایا اور اپنے وزیر
ابوعلی بن ماکولا کو بطائح پر قبضہ کرنے کوروانہ کیا اور بطائح کے سرہونے کے بعد اِسرہ کی مروانگی کا تھم دیا ان دنوں اِسرہ میں ایو
مضور بن بختیار بن ابوکا لیجار کی جانب سے حکومت کر رہا تھا۔ ابوعلی اور ابوعلی کی آمد کی خبر بن کر جنگی مشیوں کا بیڑہ تیار کر
کے مقابلہ پرروائہ گیا۔ جس کا سر دار ابوعبد اللہ شرائی والی بطیحہ تھا۔ ابوعلی اور ابومضور سے لہ بھیڑ ہوئی۔ ابتد آا ابومضور شاست کھا
کر بھا گا۔ ابوعلی نے تعاقب کیا۔ اس کے بعد جس وقت ابوعلی کی جنگی کشتیاں ابومضور کے قریب پینچیں ابومضور نے بلٹ کر
حملہ کر دیا۔ ابوعلی کو شکست کھائی پڑی اسی اثناء میں ابوعلی گرفتار ہوگیا آبومضور نے اس کی بردی آئو بھگت کی اور عزت واحر آم
سے ابوکا لیجار کے پاس بھیج دیا۔ چنا نچرا بوعلی کا ایجار کے پاس تھہرار ہا۔ تھوڑے دنوں بعد ابوعلی ہی جبہد تکومت میں بہت می ظالمانہ
رسوم کی بنا ڈوالی تھی اور کی محصول قائم کئے تھے۔
دسوم کی بنا ڈوالی تھی اور کی محصول قائم کئے تھے۔

جلال الدوله كالبحره يرفيض وزيرا بوعلى كرفتارى وشكت كے بعد جلال الدوله فرق بحره كوجواس كے باس تقى البحره كى جانب روانه كيا۔ ابوكا ليجار ك لفكر سے لڑائى ہوئى۔ ميدان جلال الدوله كى فوج كے ہاتھ رہا۔ شكست خورده نے ابوم سور كے باس المد ميں جاكردم ليا اور فتح مندگروه نے كاميا بى كے ساتھ بھره پر قبضہ حاصل كرليا ابوم صور نے جنگى كشتيال مہيا كرك دوسر الشكر بھره كى جانب روانه كيا۔ جلال الدوله كى فوج نے اس كوجى نيجا دكھا ديا تب ابوم صور خود كلكر آراستة كرك مقابلہ پر آيا مگرا تفاق به كداس كوجى شكست ہوئى اور اس كے بہت سے ہمراہى گرفتار كركئے گئے اور بيخود بھى مارة الا كيا۔ اس خواواد كاميا بى سے جلال الدوله كى فوج كے حصلے بوج كے اور گور نربھرہ سے ايله برفوج كئى كرا در الله وليك فوج كے حصلے بوج كے اور گور نربھرہ سے ايله برفوج كئى گرفتار تر براوكر إدهراً دھراً دی اور براوكا ليجار كے باس جاكرا مان حاصل كرل ہے جانب مراجعت كى۔ باقى مائدہ تركوں نے ابوالفرج ذى السوادت وزيرا بوكا ليجار كے باس جاكرا مان حاصل كرل ۔

ا بوالقاسم كى ابوكا ليجارے بغاوت اوراطاعت ابوالفرخ نے ان تركوں كل جانے ہے بھرہ كى طرف كوچ كى اور كاميانى كى ساتھ اس پر بقضہ حاصل كرليا۔اس واقعہ كے بعد عز الدولہ والى بھرہ نے وفات پاكى اور بجائے اس كے

اس کا داماد ابوالقاسم زیر جمایت ابو کا لیجار حکومت کی کری پر متمکن ہوا مگر تھوڑ ہے ہی دنوں بعد ابوالقاسم اور ابو کا لیجار میں منافرت اور کشیدگی پیدا ہوئی۔ ابوالقاسم نے ابوکا لیجار کی اطاعت سے انجواف کر کے جلال الدولہ کی اطاعت تبول کر لی اور اس کے بام کا خطبہ بھی پڑھا اور اس کے بیٹے الملک العزیز کو واسط سے بھرہ پر قبضہ کرنے کو بلا بھیجا۔ چنا نچہ الملک العزیز اپنی فوج کئے ہوئے۔ بھرہ پر آیا اور ابوکا لیجار کے لئکر کو بھرہ سے نکال کرقابض و متصرف ہوگیا۔ ۱۳۵۸ ہے تک ابوالقاسم کے ساتھ بھرہ میں مقیم رہا۔ لیکن انتظام و سیاست میں اس کو کسی قسم کا دخل نہ تھا۔ ابوالقاسم ہی حکومت کر رہا تھا۔ اس کے بعد دیلم نے الملک العزیز سے ابوالقاسم کی شکایت کر دی اور اس کے خلاف الملک العزیز کو ابھارا۔ الملک العزیز نے طیش میں آ کر ابوالقاسم کو پھر بھرہ سے نکال دیا۔ ابوالقاسم نے ایلہ علی جا گرا ہے ہمراہیوں اور ہوا خواہوں کو بحت کر کے ہنگا مہ کا رزار گرم کردیا۔ بہتوں سابق ابوکا لیجار کی اطاعت قبول کرلی۔

A CONTRACTOR OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE S

and the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of t

The statement of the control of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the stat

entra de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de

A Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of

## Land to the second second <u> 40 : Á</u>

## عبداللدبن قادر قائم بإمرالله

## prystary

<u>ہیت :</u> خلیفہ قادر باللہ نے اپنی حکومت کے اکیس برس چار ماہ کے بعد آرس چیں انقال کیا اگر چہ قادر پاللہ کے پہلے سے خلافت کی رونق دیلمیوں اور تر کوں کے تغلب وتصرف سے جاتی رہی تھی۔ نام ہی نام کی خلافت باتی رہ گئی تھی کیکن اس مرحوم خلیفہ نے گلزارخلافت کی تازگی اورشادانی کااپنی حسن تدبیر کی آبیا شی سے پھراعا دہ کرلیا تھا۔لوگوں کے دلوں میں اس کارعب اوراس کی محبت کاسکہ بیٹھا ہوا تھا۔اس کے مرنے کے بعداس کا بیٹا ابوجعفر عبداللہ مسندِ خلافت پرجلوہ افروز ہوا۔سنہ گزشتہ میں بحالت علالت مرحوم خلیفہ نے اس کی ولی عہدی کی بیعت لے لی تھی۔ چنانچہ جب ۲۳۲ پیم میں مرحوم خلیفہ کا انقال ہو گیا تو ارا کین دولت وامراءمملکت نے ابوجعفرعبداللہ کے ہاتھ پرخلافت کی بیعت کی ۔ ابوجعفر نے مندخلافت پر پتمکن ہوکر''القایم باامراللهٔ 'کالقب اختیار کیا۔سب سے پہلے جس نے بیعت کی وہ شریف ابوالقاسم مرتفنی تھا۔

**ابو کا لیجار کی اطاعت**: خلیفہ قائم نے بھیل بیعت کے بعد قاضی ابوالحن مادر دی کو بیعت لینے اور خطبوں میں خلافت مآ ب کا نام داخل کرنے کی غرض سے ابو کا لیجار کے پاس روانہ کیا۔ ابو کا لیجار نے علم خلافت کے آ گے سراطاعت خم کر دیا۔ ٹھا کف اور نذرانے روانہ کئے۔

جلال الدوله كي گوشته تيني خليفه قائم كي خلافت كى بيعت كاليناتها كه الل سنت وشيعه كے مابين جھڙا ہو گيا۔ لوث قل اور آتشزدگی کی گرم بازاری مو گئی بازار اور مخلوث لئے گئے۔ اوباشوں اور جرائم پیشہ کی بن آئی۔ چوروں نے چوری شروع کر دی۔ ٹیکس اورمحصول وصول کر لینے والے مار ڈالے گئے' نشکریوں کوجلال الدولہ سے کشیدگی پیدا ہوئی اور اس کے نام كوخطبه سے نكال ڈالا اوراس امر كى خلافت مآب سے اجازت طلب كى خلافت مآب نے منظور نہ فر مايا۔ جلال الدولہ نے کشکریوں کو مال وزر دے کر راضی کرلیا۔ جب ان کی شورش فرو ہوگئی تو خاموشی کے ساتھ خانہ نشین ہو گیا اس کے بعد جلال الدولہ نے اپنے گھوڑ وں کو بغیر سائیس اور محافظ کے اصطبل ہے مطلق العنان کر کے نکال دیا۔ اس کے دوسبب تھے اول ہیا کہ چارہ کی کمی تھی۔ دوسرے بیر کہ جلال الدولہ سے ترک گھوڑے طلب کرنے لگے تھے۔ان گھوڑوں کی تعداد پندرہ تھی۔جلال

الدوله کے خاندنشین ہوجانے ہے امن وامان کا دروازہ بند ہوگیا۔ حاشیہ نشینا ن خلافت اورار کین مملکت بھی آئکھیں بچابچا کر ادھراُ دھر چھپ رہے۔ وقاً فو قاً فتنہ وفسا د ہوھتا گیا یہاں تک کہ سنہ مذکورتمام ہوگیا۔

جلال الدولہ کے مکان پر چڑھ آئے اور اس کے اور نیز جلال الدولہ سے مخرف ہوکر بغاوت کر دی اور مجتمع ہوکر جلال الدولہ کے مکانات کولوٹ لیا پھر وزیر جلال الدولہ کے مکانات کولوٹ لیا پھر وزیر ابواسحاق ہی جر پاکٹو یب بن تکین کے پاس بھاگ گیا اور جلال الدولہ بغداد سے نکال کرعکم را جلا آیا۔ ترکوں نے جامع بغداد میں ابو کا لیجار کے نام کا خطبہ پڑھا (یہاس وقت امواز میں تھا) اور طلی کا خط روانہ کیا ابوکا لیجار نے اپنے بعض مصاحبین سے مشورہ سے بغداد نہ آنے کی مغذرت کی تب ترکوں نے جلال الدولہ کے پاس جا کرعڈر خواتی کی اور تینتا کیس دن کے بعداس کو بغداد میں لاکر دوبارہ امارت کی کری پر مشمکن کیا۔

ابوالقاسم کی و زارت جلال الدولہ نے بغداد میں پینچ کر ابوالقاسم بن ماکولاکوعہد ہُ وزارت سے سرفراز کیا۔ پچھ عرصہ
بعداس کومعزول کر عجمید الملک ابوسعید عبدالرجیم کو تعین فر مایا چند دنوں تک اس نے وزارت کی۔ بعدازاں اس نے جلال
الدولہ کے اشارہ سے ابو معمر بن حسین بسامی کو گرفتار کر لیا اور اپنے گھر میں لا کرچھوڑ دیا۔ اس پرترکوں کو اشتعال پیدا ہواروک
ٹوک کی ۔ عمید الملک متوجہ نہ ہوا۔ ترکوں نے بورش کر کے عمید الملک کو گرفتار کر کے خوب سرمت کی کیڑے بھاڑ ڈالے اور
برہ نہ پا مکان سے نکال دیا۔ جلال الدولہ اس واقعہ سے مطلع ہو کر عمید الملک کے مکان پرآیا فتنہ و فساد فروہو گیا جلال الدولہ
نے عمید الملک سے ایک بزار دینار لے کراس رہا کر دیا عمید الملک کی جان بچی وہ کسی گوشہ میں جا کر چھپ گیا۔

ترکوں کی شورش اس واقعہ کے بعد ماہ رمضان میں ترکوں نے دوبارہ شوروغل مچایا اورعلم بغاوت وسرکٹی بلند کیا۔ سب بیہ پیدا ہوا کہ جلال الدولہ نے بغیرعلم واطلاع ترکوں کے ابوالقاسم کو دوبارہ عہد ہ وڑارت دے دیا تھا اوراس کوترکوں سے کشیدگی تھی اوران کے مال واسب پر بیدانت لگائے ہوئے تھا اس وجہ سے ترکوں نے مجتمع ہو کر جلال الدولہ کے گھر کو جا کر گھر لیا جو کی پایا لوٹ لیا اور بہ باریک بنی و دوگوش اس کو مکان کی ایک مسجد میں جواسی مقام پرتھی قید کر دیا۔ عوام الناس کا ایک گروہ اس کے بعض سپر سالا روں کے ساتھ مسجد پر آیا اور رہا کر کے اُس کو اُس کے مکان پر لے جا کر شہر ایا۔ رات کے وقت بیچارہ جلال الدولہ مع اپنے اہل وعیال اور وزیر ابوالقاسم کے کرخ چلاگیا۔

جلال الدوله كى مراجعت : جلال الدوله كے چلے جانے پر نشكريوں ميں امارت كے بارے ميں اختلاف ہوا۔ بحث و محرار كے بعد جلال الدولہ كے باس بيام بھيجا كه آ ب اپ لڑكوں ميں سے سى كوامارت كے لئے منتخب يجيئے اور آپ واسط چلے جائے۔ ہنوز نامه و بيام اس كے متعلق ہور ہا تھا كہ جلال الدولہ نے آ ہستہ آ ہستہ تركوں كے حصہ كثير كوا ہے ساتھ طالبا۔ ان كى جماعت منتشر ہوگئى۔ سر دار ان لشكر نے حاضر ہوكر معذرت كى اور اس كو بغداد واپس لے جاكر پر امارت كى كرى پر متمكن كيا۔ چونكه آئے دن لشكر يوں كى بغاوت كى وجہ سے بغداد ميں اوباشوں اور بدمعاشوں كى كثرت ہوگئى تھى اور دن وہائے۔ مكانات اور دكا نيں لوٹ كى جاتی تھيں اس وجہ سے جلال الدولہ نے هائم ہے ميں بساسيرى كومعدا كي جاعت كے بغداد كے فرنى جانب بر ماموركيا۔

طوا کف المملوکی: ان واقعات کے بعد ظافت و سلطنت کے قوائے تھر انی اس درجہ مضمی اور کمزورہو گئے کہ لئی کریوں نے علم بغاوت بلند کر کے قریب گئی کی طرف خروج کردیا وہاں کردوں ہے نہ بھیڑ ہوگی ۔ کردوں نے لئیکر یوں کو نیچا دکھا کران کے گھوڑ وں اور بار برداری کے جانوروں کو چھین لیا۔ باغی فوج ظیفہ قائم کے باغ میں لوٹ آئی اور بیالزام قائم کر کے کہ بھال خلافت نے کردوں کی مدافعت نہیں کی اور نہ انہوں نے ہم کوان کے حالات مصطلع کیا تھا جو پچھی پایالوٹ لیا۔ جلال الدولہ سے پچھی بن نہ آئی تو وہ کردوں کو دوک سکا اور نہ باغی فوج کی بغاوت رفع کرسکا۔ ظیفہ قائم کواس سے ناراضگی اور تخت برہمی بیدا ہوئی ادھراس نے قضا ق جو داور فقہاء کوم اتب و دینیہ اور فرائض نہ بی کے چھوڑ دینے کا اشارہ کر دیا۔ ادھر جلال الدولہ بیدا ہوئی ادھراس نے بغافر الدولہ کے باغی فوج سے بل جل کر بظاہر اپنے کو گر قار کرالیا اور دیوان خلافت میں پچھوڑ دینے کا اشارہ کر دیا۔ ادھر جلال الدولہ چوروں کی بن آئی۔ اطراف و جوانب بلاد میں عرب دکھائی دینے لگا۔ لوٹ مارکی گرم پازاری ہوگئی۔ رہزئی کا کوئی وقت مقرر نہ تھا۔ چوروں کو بیان ہوگی۔ ہوائی اس قدر کشرت ہوئی کہ دن کو بھی داست جان دخل تھا۔ ہوائی اس جان ہوگی۔ ہوائی الدولہ کا وزیری عہدہ وزارت عطا کیا۔ بغاوت کا زبانہ تھا۔ آئر ٹی تمارو محمور کو گردان وزارت عطا کیا۔ بغاوت کا زبانہ تھا۔ آئر ٹی تمارو محمور کی کہ بھوٹ کو خرد کی کو گردان وزارت میں بر ہے۔ ہوائی لگا۔ نشکر یوں نے بیچھا کیااور گرفار الدولہ نے اس کو معزول کر کے ابوائی الدولہ نے اس کو معزول کر کے ابوائی الدولہ نے اس کو معزول کر کے ابوائی الدولہ نے اس کو معزول کر کے ابوائی الدولہ نے اس کو معزول کر کے ابوائی الدولہ نے اس کو معزول کر کے ابوائی الدولہ نے اس کو معزول کر کے ابوائی الدولہ نے اس کو معزول کر کے ابوائی وزارت کے معرول کر کے ابوائی الدولہ نے اس کو گردان وزارت کو گردان وزارت کا ال لک بنایا۔

فو جی بعناوت کرام ہے میں فون نے پھر بعناوت کی جلال الدولہ نے ان کی درخواست کے مطابق احکام صادر کرنے کے لئے تین روز کی مہلت جا بی۔ باغی فوج نے مہلت نہ دی۔ پھر اور این سے خبر لینے گئے۔ دوایک پھر جلال الدولہ کو آگئے وہ گھرا کر مرتضی کے مکان پر کرخ چلا گیا اور جب وہاں بھی اس کے مضطرب دل کوسکون نہ ہوا تو رافع بن حسین بن مکن کے پاس سکریت میں جاکر دم لیا۔ باغی فوج نے اس کے گھر بار کو لوٹ لیا دروازے تو ڑڈالے کواڑ نکال لئے۔ خلیفہ قائم نے نامہ و پیام بھیج کر بغدا دوالی آیا اور اپنے وزیر ایوسعید بن عبدالرجیم کو گرفتار کرلیا۔ بیاس کی چھٹی وزارت بھی۔

اسی سندمیں خلیفہ قائم نے معزبید بینار کے رواج کی ممانعت کر دی۔ شہو داور صرافوں کے معاملات ہیجے وشراء میں اس کے ساتھ تعامل کرنے کومنع کر دیا۔

جلال الدوله اور ابو كاليجار ميں مصالحت مراجع ميں جلال الدوله اور اس كے برادرزادہ ابوكاليجارى مصالحت كے بارے من نامه و پيام شروع ہوا' تا آ نكہ قاضى ابوالحن مادردى اور عبدالله مردوى كے ذريعہ سے چها اور عبیج میں مصالحت ہوگئ۔ ہرا يك نے دوسرے كے ساتھ صلح واتحاد قائم ركھنے كي قتم كھائى۔

جلال الدوله كو ملك الملوك كا خطاب : ٢٣٩ هير ميں جلال الدوله نے دربار خلافت ميں'' ملک الملوک' کے خطاب ملئے کی درخواست کی ۔ خلافت ما ب نے خطاب کا جواز دریافت کیا۔ قاضی ابوالطیب طبری' قاضی ابوعبد اللہ صبیری' قاضی ابن بیضاری اور ابوالقاسم کرخی نے تو جواز کا فتی دیا اور قاضی ابوالحسن مادر دی عدم جواز کا قائل ہوا۔ فریقین میں بحث قاضی ابن بیضاری اور ابوالقاسم کرخی نے تو جواز کا فتی دیا اور قاضی ابوالحسن مادر دی عدم جواز کا خطاب دیا۔ ومباحث ہوتار ہابالآ خر خلیفہ قائم نے مجوزین خطاب دیا۔

جلال الدوله كا قاضى ابوالحسن سے حسن سلوك: قاضى ابوالحن ماوردى كوجلال الدوله كے ساتھ ايك خاص خصوصیت تھی وہ دارالا مارت میں روزانہ آتا جاتا تھالیکن' ملک الملوک'' کے عدم جواز کا فتو کی دینے سے خانہ شین ہو گیا ماہ رمضان سے عید یوم النحر (عیداالاضیہ) تک گھرہے نہ لکلا۔جلال الدولہ نے بلا بھیجا۔ قاضی ابوالحن خائف ہراساں حاضر ہوا۔ جلال الدولہ نے قاضی ابوالحن کی حق گوئی اور دینی معاملات میں دوئتی اور محبت کے پاس نہ کرنے کی بے حد تعریف کی اور بی کم دیا کم آئندہ ہے آپ بلاحصول اجازت ہروقت میرے پاس تشریف لایا سیجئے۔ قاضی ابوالحن نے اس قدر افزائی کا شکریه ادا کیا۔ بعد از اں جلال الدولہ نے قاضی ابوالحن اور تمام حاضرین کو واپس جانے کا اشارہ کیا۔ حاضرین جلسمحض خاص ابوالحن کی وجہ سے بلائے گئے تھے۔

**ا بو کا لیجار کا بصر ہ بر قبضہ** اسل چیمیں ابو کا لیجار نے اپنی فوجیں بسرافسری عادل ابومنصور بن مافنہ کے بصر ہ پرجیجیں اور اس وقت بصره ظہیرہ ابوالقاسم کے قبضہ میں تھا جوعز الدولہ کے بعد والی بصرہ ہوا تھا۔ ایک مرتبظہیرہ ابوالقاسم نے ابو کا لیجار ہے بعاوت کی تھی اس کے بعد پھراطاعت قبول کر لی تھی اورستر ہزار دینار سالا نہ خراج بھیجنا تھا۔ رفتہ رفتہ اس کی حکومت کو استحام ہو گیا مال و دولت کی کثرت ہو گئی۔ ابوالحن بن ابوالقاسم بن مکرم والی عمان کے املاک کوغصباً دبالیا۔ ابوالحن نے ابو کا لیجار سے خط و کتابت کر کے تیں ہزار دینار سالانہ وخراج اضافہ کر کے بھر ہ کی حکومت کی استدعا کی۔اس بناء پرابو کا لیجار نے اپنی فوجیں بسرگروہی عادل ابومنصور بھرہ کی جانب روانہ کیں جیبا کہ آپ ابھی اوپر پڑھ آئے ہیں۔جس وقت ابو کا لیجار کی فوجیں سرز مین مصر پر آ اتریں والی عمان کا بھی کشکران کی کمک پر آ گیا۔ بات ہی بات میں بھر ہ پران کا قبضہ ہو گیا ظہیر ابوالقاسم کو گرفتار کرلیا گیا اور مال واسباب لٹ گیا دولا کھ دینار تاوان جنگ یا بطور جر مانداس سے وصول کئے گئے ۔ کامیا بی کے بعد ابوکا لیجار بھر ہ میں آیا کچھ عرصہ قیام پذیر رہا۔ بعد از اں اپنے بیٹے عز الملوک کوحکومت بھر ہ عنایت کر کے معظہیرابوالقاسم کے اہواز کی جانب مراجعت کی اس کے ہمراہ اس کا وزیر ابوالفرج بن فسابخش بھی تھا۔

تر کوں کی شورش : ۳۳۲ ہے میں تر کوں نے پھر سراٹھایا اور جلال الدولہ کی مخالفت پر کمر بستہ ہو کرشہر سے نکل آئے۔ بیرون شهرآ کرخیمہ زن ہوئے اور چندمقامات کولوٹ لیا جلال الدولہ اس وقت بغداد کی غربی جانب میں تھااس واقعہ کوئ کر بغداد ہے کوچ کر جانے کا قصد کیا۔ مشیروں اور مصاحبوں نے روکا تب جلال الدولہ نے دہیں بن مزید اور قر داش والی موصل سے تر کوں کوزیر گرنے کوامدادی فوجیں طلب کیں۔ چنانچہ دہیں اور قرداش نے جلال الدولہ کی کمک پرفوجیں جیجیں۔ای اثناء مين مصالحت كانا مه وپيام شروع مو گيا تھا۔ لڙ ائي کي نوبت نه آئي \_مصالحت مو گئي۔ جلال الدوله اپنے دارالا مارت ميں واپس آیا خالفت کے زمانہ میں ترکوں نے خوب خوب دست درازیاں کی تھیں اس کثرت سے غار تگری اورلوٹ ہوئی تھی کہ جس کی کوئی حدثین ہوسکتی۔سارے انظامات درہم برہم ہو گئے تھے۔

سلجو قيول كاظهور: بم اوپر بيان كرا ئے بين كەممورۇ عالم كر بع شرقى شال ميں تركوں كي قوم مابين چين وتركستان خوارزم تک اورشاش فرغانهٔ ماوراء النهر بخاراسمر قند اور ترمز بیش آباد تھی مسلمانوں نے اپنی عالمگیر فقوحات کے زمانہ میں تركول كوبلا د مادراء النهروغيره سے نكال كر قبضه كرلياتھا۔ صرف تركستان كاشغر شاش اور فرغاندان كے قبضه ميں ره كياتھا جس کا خراج سالا ندادا کیا کرتے تھے۔اس کے بعد ترکوں نے اسلام قبول کیا۔اس بناء پرتر کتان میں ان کی حکومت و دولت کی

بناء پڑی جیسا کہ ہم آئندہ بیان کریں گے۔

سلجو قیول کے ابتدائی حالات مابین ترکتان اور بلاد چین کے درہ کوہ میں ترکون کا ایک گروہ رہتا تھا وہ بہت بڑا درہ تھا۔ جوآبادی سے متعلد بہ فاصلہ پرواقع تھا ان کی تعداد سوائے خالق اکبر کے کوئی نہیں جان سکتا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس درہ تھا۔ درہ کی مسافت ہر طرف سے ایک مہینہ کی تھی۔ ترکوں کا بیگروہ اس درہ میں رہتا تھا اتفاق بیر کہ ان کی ضرور دیا تا تھا۔ سوار یوں کے گھوڑ ہے وہیں مہیا تھیں۔ ان کی عام غذا گوشت جانورانِ صحرائی طیور و دود دھتی اور بھی بھی غلہ بھی ٹل جاتا تھا۔ سوار یوں کے گھوڑ ہے تھے۔ جن کے لئے قدرتی طور سے اس درہ میں چراگاہ بھی تھی بھیڑا ور بکر یوں کی اون سے سر پوشی کے لئے کپڑ ربھی بنا لیتے تھے۔ شامت اعمال یا اتفاق سے اگر کسی قافلہ کا اس طرف سے گزر ہو جاتا اس کولوٹ لینے میں بھی ان کو دریئے نہ ہوتا غرض چاروں طرف سے اس درہ پر قابض اور اس کے محافظ تھے اور ان کی بسراوقات کی یہی صورت تھی اس گروہ میں سے عور خطا اور تر تر تا تار) بھی ہیں ان سب کا تذکرہ ہم او برتح برکر آئے ہیں۔

ارسلان بن سلحوق کی گرفتاری چنانچہ جب دولت ملوک ترکتان کا شخر حد کمال پر پینچ کراضحلال اور شزلی کی جانب مائل ہوئی جیسا کہ ہر دولت وسلطنت کے لئے بیام طبعًالازم ہے تو ان ہادید شین ترکوں نے درہ کوہ سے نکل کر ہلا در کتان پر بیضہ کر لمیا اس سے ان کی قوت بہت ہوئی۔ حلب منفعت کے بے شاد مواقع ہاتھ آئے اس وجہ سے کہ لوٹ ماراور ر برنی ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ نوک دار نیزوں اور چمکتی ہوئی تلواروں کے ذریعہ سے بادید شینوں کی طرح کسب معاش ورزق کرنے بائیں ہاتھ کا اس وجہ سے کہ لوٹ کسب معاش ورزق کرنے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ نوک دار نیزوں اور چمکتی ہوئی تلواروں کے ذریعہ سے ہمود بن سبتگین اس دولت و حکومت پر اس کرنے سامان کے سیدسالا روں میں سے محمود بن سبتگین اس دولت و حکومت پر اس کرنے رہواار سلان بن سلجو تی نے حاضر ہوکر دست ہوتی کی محمود نے اس کو قید کر کے بلاد ہند کے کی قلعہ میں بھیل گئے محمود کے اس کے گروہ کی طرف گیا اوران کو پامال کرنا مشود کیا وہ متفرق و دریا ہو کہ اس کے گروہ کی اس کے گروہ کی اوران کو پامال کرنا مرد کا کیا دو متفرق و دریا ہو کہ کہ اس کو کہ کہ دوریا کہ بال کرنا کہ اللہ دیکی کا لوید داکی اصفہ ان نے ان لوگوں کے ساتھ دعا بازی کا قصد کیا ان لوگوں کو کسی فرا کر اصفہان میں بھیل گئے محمود کے آئی اوروائی آڈر ہائیجان دہشودان کیا سے بھی لائیس کیا کہ دریا تیجان دہشودان کیا کہ دریا تیجان دوروائی آڈر ہائیجان دہشودان کیا کہ دریا تیجان دیکا کو دروائی آڈر ہائیجان دہشودان سے بھی لائے۔ کو بریا تیجان سے بھی لائے۔ کو بریا تیجان سے بھی لائے۔ کو بہتیجان سے بھی لائے۔ کو بریا تیجان سے بریا کو بریا تیجان سے بھی لائے۔ کو بریا تیجان سے بھی لائے۔ کو بریا تیجان سے بھی لائے۔ کو بریا تیجان سے بھی لائے۔ کو بریا تیجان سے بھی لائے۔ کو بریا تیجان سے بھی لائے۔ کو بریا تیجان سے بھی لائے۔ کو بریا تیجان سے بھی لائے۔ کو بریا تیجان سے بھی لائے۔ کو بریا تیجان سے بھی لائے۔ کو بریا تیجان سے بھی لائے۔ کو بریا تیجان سے بھی لائے۔ کو بریا تیجان سے بھی لائے۔ کو بریا تیجان سے بھی لائے۔ کو بریا تیجان سے بھی لائے۔ کو بریا تیجان سے بریا کو بریا تیجان سے بھی لائے۔ کو بریا تیجان سے بھی لائے۔ کو بریا تیجان سے بریا تیجان سے بریا تیکا کو بریا تیکا کی بریا تیکا کو بریا تیکا کو بریا تیک

تركول كى سركو بى جس وقت ان تركول نے اصفہان سے آذر بائجان كى جانب روانگى كا قصد كيا تھا ان كے پچھلوگ خوارزم ميں باتى رہ گئے تھان لوگوں نے گردونواح كے قصبات ديهات اور چھوئے چھوئے شہول پردست درازى شروع كردى ۔ آئے دن قافلوں كولوٹ لينے لگے ۔ والى طوس كواس كی خبرلگی ۔ فوجيس مرتب كر كے ان كی گوشائى كوآيا اس عرصہ ميں محمود بن سكتلين بھى آپينچا اور رستاق سے جرجان تك ان لوگوں كا تعاقب كرتا گيا ۔ بوقت واپنى تركول كے اس گروہ نے امان كى درخواست كى محمود بن سكتگين نے امان وے كرا پنى فوج ميں ركھ ليا اور يغر نامى ايک شخص كواس گروہ كاسپر سالا ربنايا اور اس كے بيٹے كوڑے ميں تھر ايا ۔

ترکول کی فتو جات ان واقعات کے بعد محمود نے وفات پائی اور مسعود ہیں محمود نے اپنی باب کے مشد حکومت پر مشمکن ہوا۔ ہند کی لڑائیوں میں مصروف ہونے کی وجہ ہے ترکول نے بعاوت کردی۔ مسعود نے ایک فوج ان کے ہوئی میں لانے کی غرض ہے رواند کی ۔ ترکول کے اس باغی گروہ کو عراقیہ کے امراء کی غرض ہے رواند کی ۔ ترکول کے اس باغی گروہ کو عراقیہ کے امراء کی کا کوئی مرقا کول بھر اور یاصعکی تھے جو تاخت و تاراح کرتے ہوئے دامغان پنچے اور اس کواچی طرح پائمال کرکے بھرتان کی طرف برخ سے رواند کی مسلال رکی کمک سجتان کی طرف برخ سے ۔ بعد از اس مضافات رے کو غارت کیا۔ والی طبرستان اور رے متنق ہو کر مسعود کے سیالا رکی کمک بہتان کی طرف برخ ہو کہ ان کے ساتھ برخ ہونے دامغان نے ان کوشکست دے کردے کا قصد کیا اور کا میا بی سیاتھ اس پر قبضہ کر لیا۔ والی رہے بھاگ کرکسی قلعہ میں جا چھپا۔ بیدوا قعہ ۲۲ سے کا ہے ۔ اس کے بعد علاء الدولہ بن کا لویدوالی اصفہان نے ان ترکوں کی جنہوں نے رہے پر قبضہ کر لیا تھا تالیف قلوب کر کے ابن سیکٹین کی مدافعت کرنی چا تی ۔ ابتدا ترکوں نے علاء الدولہ بن کا لویدوالی ترکوں نے علاء الدولہ بن کا لویدوالی ترکوں نے علاء الدولہ بن کا لویدوالی نے علاء الدولہ بن کا لویدوالی ترکوں نے علاء الدولہ کی اس استدعا کومنظور کر لیا لیکن بعد کو بدع ہدی گی۔

تركوں ميں اختلاف : تركوں كاده گروه جنہوں نے آ ذربائجان كى طرف مراجعت كى تقى اس كا سردار بوقا كوكباش ، منصوراوردانا تھا۔ دہشودان والى آ ذربائجان نے مغلوب كرنے كى غرض سے ان پر تملہ كياليكن اس كواس سے بچھ حاصل شہ ہوا۔ تركوں كا يہ گروه لڑتا بھڑتا مراغہ چلا گيا۔ يہ واقعہ ٢٩٧٩ جي كا ہے۔ اہل مراغہ كوان كى آ مدكى بچھ خبر شقى - بہت برى طرح سے پامال ہوئے اگراد ہذبانيہ كى ايك جماعت كرفار كركى تى اس كاميا بى كے بعد تركوں ميں باہم خالفت بيدا ہوئى اور وہ دو گروہ دو مراگر وہ ہوقا كے ہمراہ ان تركوں كى پاس چلا آ يا جورے ميں مقيم تھے اور دو مراگر وہ ہوقا كے ہمراہ ان تركوں كى پاس چلا آ يا جورے ميں مقيم تھے اور دو مراگر وہ ہوقا كے ہمراہ ان تركوں كى پاس چلا آ يا جورے ميں مقيم تھے اور دو مراگر وہ بھر آ ہى منصورا وركوكيا ش ہمدان كى طرف روانہ ہوا۔

کر خ اور ہمدان ہر ترکول کا قبضہ: ان دنوں ہمدان میں ابوکا لیجار بن علاء الدولہ بن کالویہ عمرائی کردہا تھا۔ بوقا
نے ہمدان بیخ کر ابوکا لیجار کا محاصرہ کرلیا۔ مدتوں لڑائی ہوتی رہی اس محاصرہ اور جنگ میں متی ضرو بن مجدالدولہ بھی ہوقا کا
ہاتھ بٹائے ہوئے تھا بالآ خرشدت حصار اور طول جنگ سے گھرا کر ابوکا لیجار نے شہر چھوڑ دیا۔ بوقا نے شہر میں داخل ہوکر
تاخت و تاراج کیا۔ بعداز اں کرخ کی جانب بڑھا اور اہل کرخ کے ساتھ بھی اس طرح پیش آیا۔ پھر قزوین کوجا کر گھر لیا۔
اہل قزدین نے اطاعت قبول کرلی اور سات ہزار دیناز نذر کئے۔ فتح قزدین کے بعدانہیں ترکوں میں سے ایک گروہ بلاد
ارمن چلاگیا اور عام خوزین کی اور عارت گری کرتا ہوا الرمیٹ کی جانب لوٹا پھرارمیٹ سے دے کی طرف مراجعت کی آور
دے سے قلعہ ہمدان کا قصد کیا چونکہ ابوکا لیجار ان کا لوہا مان چکا تھا بلا جدال وقال قلعہ ہمدان کوچھوڑ دیا۔ ترکوں نے اس پر بھی

ني كيايدوا قور العراق المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم

اس کو بیدم پٹی دی کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے تمہارے ملک کا انظام کریں گے۔ابو کا بیجارای فقرے میں آپ گیا بچھ عرصہ بعید تركول نفر موقع يا كريد عيدي كردي اوراس كولوث ليات و من المسيد و الماء و المعاد و الماء و المراج و المراج و الم

تركول كى ليسياني اس اثناء مين علاء الدولد في اصفهان من في مرشب كرك تركون كو موش مين لان كي غرض من خروج کیا۔ ترکوں کے ایک گروہ سے مذبھیر ہوئی ترکوں نے جان تو ژکر مقابلہ کیالیکن علاء الدولہ کی شمشیرا ہے۔ دارنے ان کی گری مزاج کوفوراً ہی فروکر دیا دہشودان والی آ ذربائیجان نے بھی اس واقعہ کون کران تر کون پرحملہ کر دیا جوآ ذربائیجان میں تھرے ہوئے تھے ستعدد لڑائیاں ہوئیں بالا خر کردوں (لیعن ہمرائیان دہشودان) نے ترکوں کو دبالیابہت برسی خونزیزی ہوئی۔ ترکوں کی ساری جماعت تتر بتر ہوگئی۔اس کے بعد کول ان ترکوں کا سرگروہ مرگیا جورے میں تقیم تھے۔

تر کول کا رہے پر حملہ : جس وقت تر کول کا ٹڈی دل ماوراءالنمرے خراسان کی طرف نکل کھڑا ہوا تھا ان سے میں چند <u>لوگ اپنے وطن اولی اورمسکن قدیم میں باقی رہ گئے تھے طغرلبک بن میکائیل بن تبکوق اس گروہ باقی ماندہ کا امیر تھا اس کے </u> بھائی داؤ رئیغو' ینال اور جعفری بھی اس کے ہمراہ یہیں رہان واقعات کے بعد جن کا تذکرہ ابھی اوپر ہو چکا ہے آن لوگوں نے خراسان کی جانب خروج کیا۔ بیلوگ ترکوں کے پہلے جرگہ سے باعتبار قوت اور ببلحاظ شوکت وجلال اور مردا نگی وحکومت ك لحاظ بهت بر بهم ير هم بوئ تص ينال (براور طغرابك) ايك مخترى فوق لي كرر سي كي طرف برها الل ريد نے مقابلہ کیا اور یا ہم متعنادم ہو گئے بالآ خرتر کون کوشکست ہوئی بھاگ کر آؤر بائجان سے جزیرہ ابن عمر چلے آئے۔سلیمان بن نصیرالدولہ بن مردان والی جزیرہ نے ان میں سے منصور بن عزعلی کو بحیلہ و کمر گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا جس ہے اس کے ہمراہی منتشراور پراگندہ ہو گئے۔مزید برآں قرداش والی موصل نے بھی اپنی فوجیں اس کی مرکو بی پرجیجے دیں پھر کیا تھا۔

و یا ربکر میں قبل و غارت مرکوں پر ہاوجود وسعت کے زمین ننگ ہوگئ وہ سرگردان و پریشان بے ترتیمی کے ساتھ بھاگ کھڑے ہوئے جوں توں کرے گرتے پڑتے دیار بکر پنجے۔اٹل دیار بکران کی آمدے بے جر تھے خوب جی کھول کر

اں کا تاخت وتا راج کیا۔نصیرالدولہ نے ان کے امیر منصور کواینے بیٹے سلیمان کے قبضہ سے رہا کراویا مگراس ہے اس کو

موصل کر قبضنہ امیر منصور کے رہا ہوتے ہی ترکول نے سامان جنگ درست کر کے موصل پر چر ھائی کر وی۔والی موصل نے بھی فوجین آراستہ کر کے مقابلتہ کیا۔ متعد دلا ائیاں ہو کیں آخر کا رشانت جنگ سے ننگ آ کرکشتی پر سوار ہو کر سند چلا گیا۔ تركول نے شہر میں داخل ہو كر قبضه كرليا اور جى كھول كرتا خت وتاراج كيا۔ والى موصل نے سند پہنچ كر جلال الدولہ دميں بن مزیداورام اعرب سے ترکوں کے مقابلہ پرامداد کی درخواست کی۔ادھرتر کوں نے اہل موصل پر بیس ہزار دینار خراج قائم کر دیا۔اس ہے ایک عام برافر وخیکی پیدا ہوئی۔سب نے متفق ہو کر بغاوت کر دی۔ بیروہ زمانہ تھا کہ کو کہاش (ترکوں کا سروال موسل سے جلاآ یا تھا۔ بغاوت اور شورش کی خبر یا کرر جب ۳۳۸ سے میں موسل کی جانب بھر مراجعت کی اور بر ور تینے داخل ہو کرقتل وغارت کا کوئی دقیقه نها تھا رکھا۔ بیاوگ خطبوں میں پہلے خلیفہ وقت کو دعا سے یاد کرتے تھے اس کے بعد طغرل یک کا

تر کول کی غارت گری کے خلاف طغرل بک سے احتجاج جلال الدولہ نے طغرلبک کوان واقعات ہے مطلع

کر کے ترکوں کی زیادتی اور ظلم وستم کی شکایت کھی طغرل بک نے جوابا تحریکیا کہ بے شک بدلوگ ہماری خدمت میں تھے ہمارے محرود بن سیکٹین کے ماہین مناقشہ پیدا ہمارے محمود بن سیکٹین کے ماہین مناقشہ پیدا ہوا۔ جیسا کہ آپ پر روش ہے جنانچہ ہم نے محمود کے مقابلہ کی تیاری کی ۔ بدلوگ بھی ہمارے ساتھ اطراف خراسان میں گئے ۔ گرخزاسان میں پہنچ کر بدلوگ عدود اطاعت اور قبضہ اقتد ارحکومت سے متجاوز ہوگئے۔ اب میر سے اختیار سے بیبا ہم ہیں ان کی سرکو بی اور گوشا کی ایک ضروری امر ہے۔ جواب روانہ کرنے کے بحد ترکوں کو ضیر الدولہ سے چھیڑ چھاڑ کرنے کی بتا کید ممانعت کردی۔

ترکوں کی پیسپائی: جلال الدولہ تو اس خط کو دیکے کروالی موصل کی بایداد واعانت ہے دست کش ہوگیا۔ دبیس بن مزیداور
امراء عرب نے بنوعتیل بغرض المداد و کمک قرداش وائی موصل کے پاس آئے۔ ترکوں کواش کی فبرلگ گئی۔ انہوں نے ان
ترکوں کو جو دیار بکر بیل تھے بلا بھیجا اور جمتع ہو کر مقابلہ پر آئے ہنگامہ کارزار گرم ہوگیا۔ دوپہر نہ ہونے پائی تھی کہ عرب کو
شکست ہوئی گریہ تکست چند ہی گھنے میں کامیا بی سے بدل گئی عرب نے بیٹ کر پھر حملہ کیا۔ یہ حملہ ایسا سخت اور تو کی تھا کہ
ترکوں کے پاؤل میدان جگ ہے گئیست کھا کر بھا گے عرب نے ششیر آب دار نیام سے تھنج کی اور نہایت تی آور
مستعدی نے تی وقید کرنا شروع کر دیا۔ قرداش والی موصل شکست خوردہ گروہ کے تعاقب میں صحیحین تک جا کروا پس آ بیا اور
شکست خوردہ گروہ دیار بکر اور دیار بکر سے بلا دارش اور دوم چلا گیا اور انہیں مقامات پران لوگوں نے اپنے جلے ہوئے دل

علارا فور کے اور سلطان مسعود کی جنگ طغرل بک اور اس کے بھائیوں نے خورستان میں پہنچ کراڑائی کا بازارگرم کیا۔ بی بھٹین کی فوج سے مرتوں اڑتے رہے تا آ کد اللہ تعالی نے ان پرغلبہ اور کا میا بی عنایت فرمائی سبا فی حاجب (سپہ سالارا فورج) سلطان مسعود بن محود بن بھٹین کوشک ہے بھاگہ کر جرات پہنچا اور جب طغر لیک نے جرات کا قصد کیا تو سباشی غزنہ بھاگ آ یا سلطان مسعود کو اس سے بے حداثتعال پیدا ہوا۔ اس نے فوجیں آ راستہ کر کے طغر لی بحد پر جملہ کر دیا طغر لی بحد کو اس تھا پڑا وہ میدان جنگ سے بھاگہ کر بیابان میں تھس کیا سلطان مسعود تھا کہ کہ بیابان میں تھس کیا سلطان مسعود تھا کہ کہ بیابان میں تھس کیا سلطان مسعود کے شکر کوشک سے کھا کی جنو اور تا ہوا جس وقت کہ اس کا لئکر کوشک کے طغر لی بک کی فوج نے دور تھا کی کی بیابان میں بیابان بین کوشن کے اس کا لئکر کا وکونے نے سالمان مسعود سے بچھے میں نہ آئی ۔ طغر لی بک اس اتفاقی کا میا بی سے شادال وفر حال نیشا پور کی جانب لئکر کا وکونے نے اس کا طور کا سیال کی میں بی تھے میں نہ آئی ۔ طغر لی بک اس اتفاقی کا میا بی سے شادال وفر حال نیشا پور کی جانب لئکر کا وکونے نے اس کی تعد کی میں نہ آئی ۔ طغر لی بک اس اتفاقی کا میا بی سے شادال وفر حال نیشا پور کی جانب کو اور نہ دوا اور اس سے بی میں نہ آئی ۔ طغر لی بک اس اتفاقی کا میا بی سے شادال وفر حال نیشا پور کی جانب اور اور نہ دوا اور اس سے بی میں نہ آئی ۔ طغر لی بک اس اتفاقی کا میا بی سے شادال وفر حال نیشا پور کی جانب اور اور ایس سے بی میں نہ آئی ۔ طغر لی بک اس اتفاقی کا میا بی سے شادال وفر حال نیشا پور کی جانب کے دور اور نہ ہوا اور اس سے بی سے میں نہ آئی ۔ طغر لی بک اس اتفاقی کا میا بی سے شاد اس کی میں کہ سے میں کہ کور کی جانب کی میں کہ کور کیا تھا کی میں کہ کی سے میں کہ کی کور کی جانب کی میں کی میں کی کور کیا تھا کی کور کی جانب کی کور کیا تھا کی کور کیا تھا کی کور کیا تھا کی کور کیا تھا کی کور کیا تھا کی کور کیا تھا کی کور کیا تھا کی کور کیا تھا کی کور کیا تھا کی کور کیا تھا کی کور کیا تھا کی کور کیا تھا کی کور کیا تھا کی کور کیا تھا کی کور کیا تھا کیا تھا کی کور کیا تھا کی کور کیا تھا کی کور کیا تھا کی کور کیا تھا کیا تھا کی کور کیا تھا کی کور کیا تھا کی کور کیا تھا کی کور کیا تھا کی کور کیا تھا کی کور کی کور کیا تھا کی کور کیا تھا کیا تھا کیا کی کور

جلال الدوله كی سلحو قیون سے مصالحت: اب ال وقت آتن جنگ جوایک مدت سے شعلہ زن هی خاموثی ہوگئا۔ فتنہ وفساد كی گرم بازاری جاتی رہی اطراف و جوانب كعمال نے سلطان اعظم كے لقب سے طغرل بك كومخاطب كيا اور خطبوں میں بھی اسی لقب سے اس كانام واخل كيا گيا۔ نيشا پور میں انظامات میں جوخلل واقع ہوگيا تھا اس كور فع كيا اوباشوں اور جرائم پیشر كوفرار واقعی سزادی۔ اسی زمانہ سے سلحوقيہ كا اكثر بلاد پر قبضہ وقصر ف شروع ہوگيا۔ بيغو نے ہمات كود باليا دا كوت نے بلخ پر قبضہ كرايا، بلخ میں قوتیا تی (سلطان مسعود كا حاجب) حكومت كرر ہا تھا سلطان مسعود كى وجہ سے اس كی مدد شہر كر سكا تاريخ اين ظلاول من بوم بن (هذروم) اس نے شہر کودا وُ وکے حوالہ کردیا۔ چنانچ سلحوقیہ کی عکومت کوکل بلا دمین ایک گونداستی ام واستقلال حاصل ہو گیا اس کے بعد طغرل بک نے ظرستان اور جرجان کوانوشیروان بن منوچیز بن قابوس کے قبطهٔ اقترار سے نکال لیا انوشیروان نے تعمی ہزار دینارسالانہ خراج دیے کا افر ارکیا طغرل بک نے اپنی طرف سے طرستان کی حکومت عنایت کی اور مراداوت کو جواس کے ہمراہیوں میں سے تھا۔ بچاس ہزار وینار سالا تہزاج اوا کرنے پرجر جان میں مامور کیا خلیفہ قائم نے فتہ وفسا داور آئے دن کی الوائی فروکرنے کی غرض سے قاضی ابوالحس ما دروی کو طغرل بک کے پاس روانہ کیا۔مصالحت کی گفتگو شروع ہوئی۔ آخر کاراس سے اور جلال الدولہ سے مصالحت ہوگئی جس کے قبضہ میں خلافت عباسیہ کی زمام تھی اوراس نے اس کی اطاعت قبول آ

جلال الدوليه اور قرواش ميں جنگ اور مصالحت ، قرواش والى موسل نے اس ميں اپنالشكر خيس بن ثعلب والی تکریت کےمحاصرہ کوروانہ کیا تھاخمیس نے جلال الدولہ کو قرداش کی شکایت لکھ بھیجی جلال الدولہ نے قر داش کوممانعت اور خمیں ہے معترض شہونے کا خطامح برکیا قرواش نے اس کی تعمیل نہ کی بلکہ بذات خود تکریت کےمحاصرہ پر گیا۔ طرق اس پر بیا کہ تر کوں کو جو بغداد میں تھے جلال الدولہ سے مخالفت کرنے پر اُبھار نے کی کوشش کی ۔ جلال الدولہ کواس کی خبر لگ گئی اس سے جلال الدوله کو بخت برہمی پیدا ہوئی۔اس وقت ابوالحرث ارسلان بسامیری کو ماہ صفر ۴ سرم پیمن قر داش کے نائب کوجوسندیہ میں مقیم تھا گرفتار کر لینے کے لئے روانہ کیا اثناء راہ میں عربوں سے اتفا قاچھیڑ چھا ژشر وغ ہوگئ جس کی وجہ سے ابوالحرث بے نیل دمرام واپس ہوااوران لوگوں نے صرصر بغداد کے مابین قیام کر کے رہزنی شروع کر دی۔اس واقعہ ہے جلال الدولہ کو بہت زیادہ صدمہ ہوالشکر آ راستہ کر کے انبار کی جانب کوچ کر دیا۔ ان دنوں قرداش بیبیں مقیم تھا۔ قرداش کواس کی خبر نہ تھی محاصرہ میں آگیا بعدازاں بنوعقیل نے درمیان میں پڑ کرجلال الدولہ اور قر داش کے مابین مصالحت کرادی۔

جلال الدوله كا انتقال ته مدنى شركى اورخراج توث جان كى وجد سے جلال الدولة نے مقام جوالى يروست وزازى شروع کی اور بھکت یا بجبر اس کوبھی لے لیا۔ پیرخاص خلیفہ کے جیب خرج کے لئے مخصوص تھا۔ اس کے بعد ماہ شعبان ۱۳۸۵ میر میں اپنی حکومت وریاست کے ستر ہویں برس مر گیا۔ اس کے مرنے پر اراکین دولت کوتر کوں اور عوام الناس سے خطرہ بیدا ہوا۔ وزیر کمال الملک بن عبدالرحیم اور ارا کین دولت حرم سرائے خلافت میں آئے اور سپر سالا ران افواج شای نے جمتے ہو كرتركون اورعوام الناس كي مدافعت كي اوراس كي بزت بيين الملك العزيز الومضور بن جلال الدول ي والتطاعي اطاعت ك بارك بين خط و كتابت شروع كي اوراس كو بلا بيجا-اس في حسب وستور قديم حق البيعت طلب كيا تعين مقدريا عدم موجودگی زر کی وجہ سے نامہ و بیام کا سلسلہ جاری ہوا۔

ا بو کا لیجار کی امارت: ابو کا بیجار کوان واقعات کی اطلاع ہوگئ۔ اُس نے سرداران شکر اور افواج شاہی کے پاس زر کثیر حق البیعت بھیج دیا اور اپنی حکومت و سرداری کی تحریک کی۔ سرداران لشکر اور نشکر یوں نے الملک العزیز کو چھوڑ دیا اور ابو کا لیجار کی طرف مائل ہو گئے اس اثناء میں الملک العزیز بھی واسط ہے آگیا وہ جس وقت نعمانیہ میں وار د ہوالشکر بغداد نے بغاوت کر دی۔ جارونا جار پھرواسط کی جانب مراجعت کی۔ بغاوت فروہو گئی اور جامع بغداد میں ابوکا لیجار کے نام کا خطبہ 

الملك العزيز كا انجام الملك العزيز في تعاديب واسط جاتے ہوئے دبيں بن مزيد سے ملاقات كى مگر يجھ كار برآري كى صورت نظر ندآئى يتب قرداش بن مقلدوالى موصل كے پاس كيا۔ اس سے بھى مقصد حاصل بوتا نظر خدآ يا تو ابوالشوك كے يہاں جا پہنچا۔ ابوالثوك نے اس سے كج ادائى كى اور دغابازى كا ارادہ كيا۔ الملك العزيز كواس كا حساس مو کیا۔ بحال پریشان نیال بردار طغرل بک کے پاس چلا گیا اور مدتوں اس کے پاس مقیم رہا۔ پچھ عرصہ بعد چندلوگوں کے ساتھ خفیہ طور سے بغداد آیا۔ ابو کا پیجار کے ہمراہیوں کو اس کے آنے کی اطلاع ہوگئے۔ وہ اس پرٹوٹ پڑے۔ بعض ہمراہیان الملک العزیز مارے گئے گرالملک العزیز کسی طرح اپنی جان بچا کرنصیراللہ ولہ بن مردان کے پاس میا فارقین بھاگ گیا اور و بیں ماہ صفرا ۲<del>۲سے م</del>یں جاں بحق تشکیم کی۔

ابوكا ليجاركي بغداد مين آمد اب ابوكالياركا حال سنة ماه صفر التهيم من اسك نام كاخطبه جامع مجد يغداد مين یڑھا گیا۔ ابوکالیجار نے دس ہزار دیناراور بہت سے مال واسیاب کے تحا کف خلافت مآب کی خدمت میں چیش کئے۔ لشكريوں اور سرداران لشكركو بے حدانعابات اور صلے دیے خلافت مآب نے '' محی الدین' كالقب عنایت كيا۔ ابوالشوك وہیں اور نصیر الدولہ بن مردان نے بھی اپنے اپنے صوبجات کے جوامع میں ابوکا کیجار کے نام کا خطبہ پڑھا۔ ابوکا کیجار کو ان واقعات كى برابراطلاع موتى جاتى تھى۔جب اس كواپئى امارت درياست كايقين كامل موگيا تو سامان جلوس مرتب و تياركر كے بغداد کی طرف روانہ ہوا۔ اس کا وزیر ابوالفرج محمد بن جعفر بن محمہ بن فسابخش بھی اس کے بھراہ تھا۔ خلیفہ قائم نے استقبال كرين كاعزم كياليكين ابوكاليجاري عذركيا خلافت مآب في اس كمرداران لشكرنساسيري فساوري اورهام ابواللقاءكو

خلعتیں مرحمت کیں۔

ابو كاليجار اور طغرل بك مين مصالحت : ابوكاليجارة بغداد مين داخل موكزا نظامًا عميدٌ الدوله ابوسعيد كوبغداد س كال ديار چنانچة عميد الدولة تكريت كورواند بوگيارا بومصورا بن علاء الدوله بن كالويدوالي اصفهان نے پيراس كي اطاعت قبول کریل اور طغرل بک سے مخرف ہو کرائ کے نام کا خطبہ پڑھنے لگا۔ ابومنصور اور ابو کا لیجار میں بعد جنگ وحصار کے مصالحت تظهر گاتھی۔ ابومنصور نے بہ خیال خوف آئندہ خراج وینامنظور کیا تھا اور یہی امر باعث مصالحت ہوا۔ اس کے بعد ابو کا لیجار نے سلطان طغرل بک سے مصالحت کی ورخواست کی اور اپنی بلی گا اس سے عقد کر کے مصالحت کر گی۔ بیرواقعہ Virginia in the comment of the company of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comme

ابو كاليجار كا انتقال: چونكه بهرام بن شكرستان (مرداران ديلم ميں سے تقا) دالى كر مان نے خزاج بھيجنا بند كر ديا ادر آئے ون اليك ندايك بهاندكر تاربها تقاله ال وجرم من وسي عن ابوكا يجازم زبان بن سلطان الدوله بن بهاء الدوله بن عضد الدوله بن بونیان کرفان پرفوج کشی کی اورخوداس مہم کے سرکرنے کوروانہ ہوا۔ والی کر مان قلعہ بروشیر میں تھا۔ ابوکا لیجار نے محکمت But the second of the contract of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second

ل بات بیتی گدابو منصور نے کسی امید برطغرل بک کی اطاعت قبول کی تھی اورا ہو کا لیجار سے نقش عہد کیا تھا۔ لیکن جب طغرل بک ہے اس کی امید برنہ أَ أَنَ الْوَرْطَغِرِلَ بَكِ فَيْ حَرَاحَانَ كَيْ جَابِ مِرَاجِعَتْ كَيْ تُو أَبِومُنْ مُورُوالِوكَا لِبَجَارِتْ فَقَدْ بِيدَا مُوارَانَ أَنْ سَالِي عَالَى عَالَى عَالَى عَالَى عَالَى عَالَى الْوَرَاطَاعَتْ تَبُولَ كرنے كابيام ديا۔ ابوكاليجار نے اس كى يدورخواست منظوركر كى حبادات شراح سالاند باجم مصالحت ہوگئ (تاریخ كامل ابن اشر طقی ما اجلدہ)

الملک الرحيم کی امارت : چند دنول کے بعد بغدادیں ابوکا بجار کے مرنے کی خرمشہور ہونی ان دنول بغدادیں اس کا دومرالز کا الملک الرحیم ابونھر خرہ فیزوز موجود تھا۔ سر داران لشکر اورارا کین دولت نے اس کی امارت وریاست کی بیعت کر لی اس کے بعد اس نے فاقت ما ب سے اپنے نام کا خطبہ پڑھے جانے کی اجازت طلب کی۔ ' الملک الرحیم' کا لقب مرحت ہونے کی ورخواست دی۔ فلافت ما ب نے بعجہ مانع شری ' الملک الرحیم' کا لقب دینا منظور ند فر مایا اور باقی المراسات منظور فر مالے فرض عراق خوزستان اور بھر ہیں الملک الرحیم کی حکومت کا سکہ چل گیا۔ بھر و میں اس کا بھائی ابو علی حکومت کا سکہ چل گیا۔ بھر و میں اس کا بھائی ابو علی حکومت کر دہ افران کے دوسرے بھائی ابو منصور نے شیر اذبر فیضر کر دکھا تھا جیسا کہ ہم او پر ذکر کر آتے ہیں۔ الملک الرحیم کی حکومت کر دوانہ کیا جس نے شیر از پر قبضہ کر کے ابو منصور کی طرف روانہ کیا جس نے شیر از پر قبضہ کر کے ابو منصور کو گرا ا

ای سندمیں ابو کا لیجار کی و فات کے بعد الملک العزیزین جلال الدولہ کے دیاغ میں بھی ہوائے حکومت ہائی ایک مختصری فوج مرتب کر کے قرداش سے جدا ہوکر بھرہ کا رخ کیا۔ ابوعلی بن کا لیجار نے نہایت خوبی سے اس کی مدافعت کی خایب و خاسر ہوکروالیں آیا اور اس سند میں ''الملک الرحیم'' نے بغداد سے خوزستان کی جانب کوچ کیا۔ انگرخوزستان نے جوش اورخوش سے استقبال کیا۔ مطبع تو پہلے ہی سے شھاس کے علم حکومت کے آئے بھی سراطاعت خم کردیا۔ آئی زمانہ میں اہل سنت و جماعت اور شیعہ کے مابین بغداد میں جھگڑا ہوا اور مدتوں بناء فتنہ وفساد قائم رہی۔

الومنصور كا اہواز پر قبضہ: ۱۳۳ میں الملک الرجم نے اہوازے فارس کی جانب کوچ کیا اورشیراز کے باہر پنج کر پڑاؤ کر دیا۔ ترکان شیراز اور بغدادے کی بات میں علی گیا اور فتنے وضاد کا دروازہ کھی گیا۔ ترکان بغداد نے ناراض ہوکر حواق کی طرف مراجعت کی چونکہ الملک الرجم کو ترکان شیراز پر پورا مجروسہ شقاباتی رہے دیام نہ وہ اس کے بھائی ایومنصور کی طرف ناکل ہے جواصفی میں تھے مقااس وجہ سے بیمی الن کے بہاتھ ساتھ عواق کی طرف چلا اور اہواز میں پنج کر قیام کر دیا۔ ارجان میں ابوسعد اور ابوطالب (بید دونوں اس کے بھائی ہے ) کو مامور کیا۔ ابومنصور فی جیس مرجب کر کے ان پر تملی آ ور ہوا۔ الملک الرجم بینے بر پاکر بقصد مقابلہ ابواز سے رام ہر مرکی طرف بڑھا۔۔ دونوں بھائیوں سے نہ بھیر ہوئی۔ اتفاق بید کہ الملک الرجم شکت کھا کر بھر ہ کی طرف بوا میں جو اسط چلا آ یا۔ ابومنصور کی فوج نے ابواز میں داخل ہو کر آنی کا میا بی کا کھیریرہ اڑایا اور ابواز کے باہرا کیٹ میدان میں پڑاؤ کے رہی۔ است عیں اس می کا دور تمام ہوگیا۔

الرحيم بغاوت تعلرفارس لي جرس كرب حد حول موا-ادهر سعر بعداد ون فاحظ رواحه بيا از طراب ره ب ما يون و مرب المراب المراب المراب المراب المرابية على الموازي قضه حاصل كرابا اوربا نظاراً مر لفكر بغدا والموازيم فلم الربات آنكه المراب المراب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب

سنر بعداد بن آلیا ہے۔ املات اور سے سب راہ ران کی طرف بڑھااوراس کے ہمراہ دہیں بن مزیداور بساسیری وغیرہ بھی گیا۔ بعدازاں ۱۲۲ میں کمپ مرم سے قطرہ اراق کی طرف بڑھااوراس کے ہمراہ دہیں بن مزیداور بساسیری وغیرہ بھی تصاورا میرا ابو مصور ہزار شب بن تکیر اور منصور بن حبین اسدی نے معددیلم اور اکراوک ارجان سے تشر کا قصد کیا مگران

ھے اور امیر ابو حور ہر ارجب من بیر ہور کے پہنچنے سے پہلے الملک الرحیم تشریخ گیا تھا اور ابو منصور کوشکست کھا کروا پس ہونا پڑا۔ اس کے بعد الملک الرحیم کے پہنچنے سے پہلے الملک الرحیم تشریخ گیا تھا اور ابو منصور کوشکست کھا کروا پس ہونا پڑا۔ اس کے بعد الملک الرحیم

فوج رامهر مزکی جانب روانه کی اس دفت تک رامهر مزمین امیر منصور کا قبضه و خل تقاب کالشکر اورای کے سر دار رہتے تھے۔ محاصر ہ اور خفیف جنگ کے بعد ماہ رہے الثانی سیس چیمن فتح ہو گیا۔

میں کوئی پیٹنہیں جلا۔ الملک الرحیم کی اہوا زمیں آمد: امیر ابومنصوران خداداد کامیابی کے بعد ابوسعد کی روک تھا مکوشیراز کی جانب روانہ ہوا قریب شیراز پیچ کرفریقین نے ایک دوسرے سے مقابلہ گیا۔اتفاق میہ کہ ہرمقابلہ میں ابوسعد نے ابومنصور کوشکست شیعه من فساوات زمانه عدم موجودگی الملک الرحیم میں شیعه واہل سنت و جماعت کے مابین بغداد میں جھڑا ہوگیا۔
فریقین کی سینکروں جانیں تلف ہو گئیں۔ خلیفہ قائم نے علویوں اور عباسیوں کے نقیبوں کو تحقیق حال و تغیش مقد مذکے غرض سے مامور کیا مگراس واقعد کی اصلیت کا انکشاف نہ ہوا اور فقنہ و فسا و بڑھتا ہی گیا اہل بیت کے مشاہر عظماء جلاد یے گئے ۔ وہیں بن مرید کوان واقعات کی خبرگی ۔ فلیفہ قائم کوافسو سناک تو بین آمیز خطر تحریکیا اور اسی وجہ سے اپنے صوبہ میں خلیفہ قائم کے نام کا خطبہ موقوف کردیا مگر چرخلیفہ قائم کی خطو کتابت سے بدستوران کے نام کا خطبہ بڑھا جانے لگا۔

طغرل بک کا خراسان اصفہان اور فارس پر قبضہ ہم اور بیان کرائے ہیں کہ اس پر کون نے خراسان اصفہان کو بھی ترکوں نے خراسان کو بی بین کہ اس پر قبضہ خراسان کو بی بہتکین کے قبضہ سے نکال لیا تھا۔ بعدازاں سلطان طغرلبک نے مہم بھی اصفہان کو بھی ابن کالویہ سے چھین لیا اورا ہے بھائی ارسلان نے فارس پر مراس بھی قبضہ ماصل کرلیا اور جس فدرویلم وہاں تھان کو پائمال اور زیروز برکر کے شہر فساء میں قیام پر بر ہوا۔

اس جھڑے کی بنیاد ماہ صفر سر میں بڑی تھی۔ بندایس کی یوں ہوئی تھی کہ طبعان کرخ نے چند بلند برج بنائے تھے اورائس پرسنہری حرق سے ''مجد وعلی خیر البشر'' تحریکیا تھا اہل سنت و جماعت اِس پر جھڑ پڑے۔ ( ناریخ کائل اُبن افیرسفیہ ۴ جلد 4 )

ابوعلی سے طغرل بک کاحسن سلوک: ابوعل شکت کھا کرشط عمان چلاگیا اورا یک قلعہ میں پناہ گزین ہوکر قلعہ بندی کر لی۔ الملک الرحیم نے عیادان کا قصد کیا ابوعلی عیادان سے نکل کر الملک الرحیم نے عیادان کا قصد کیا ابوعلی عیادان سے نکل کر ارجان کی طرف روانہ ہوا اورارجان سے سلطان طغرل بک کے پاس اصفہان چلاگیا۔ سلطان طغرل بک نے اس کی بڑی عزت کی شابی قوم کی ایک شریف زادی سے اس کا عقد کردیا۔ جاگیریں بھی دیں اور قیام کرنے کوصوبہ جرباذ قان کا ایک قلعہ مرحمت کیا۔

الملک الرجیم کا تشتر پر قبضه :الملک الرجیم نے بھرہ پر قبضہ حاصل کر کے اپنے وزیر بساسیری کوبھرہ کی سند حکومت عطا کی اور اہواڑ کار استدلیا منصور بن حسین ہزار شب کے پاس ارجان وتشتر کے حوالہ کر دینے کا بیام بھیجا ان دونوں نے مصالحت کے ساتھ تشتر کو الملک الرحیم کے حوالہ کر دیا۔ارجان کی عنان حکومت فولا دبن خسر و دیلمی کے قبضہ میں تھی اس نے پہلے تو سرتالی کی مگرھ ۲۲ ھے میں الملک الرحیم کی اطاعت قبول کرلی۔

سعدی کی سرکتی اوراطاعت سعد بن ابی الشوک نے اطراف رے بیں سلطان طغرل بک کی اطاعت بول کر کی تھی اوراس کی حضوری کا شرف حاصل کرنے کو حاضر در بارجی ہواتھا اُسے سلطان طغرل بک نے ۱۳۳۸ ہے بین ایک عظیم اسکر کے ساتھ عواق روائد کیا جولوث مارکرتا ہوا تعمانے پہنچا۔ بی عقیل نے سعدی سے خطاو کتابت شروع کی قریش بن بدران مہلبل کو یہ برادرا بی الشوک کی ظالمان مرکات کی شامند کی کی الدادواعات کے خواستگار ہوئے۔ سعدی نے احداد کا دعدہ کی امہلبل کو یہ خبرلگ گئی۔ تو طیش میں آ کی کر محت با تدھ کرمہلبل کی طرف روانہ سامرا میں تھا۔ مہلبل کے جوروستم کا شکوہ پیش کیا۔ سعدی کی رگ جمیت ہوش میں آ گئی کر ہمت با تدھ کرمہلبل کی طرف روانہ ہوا۔ دونوں چیا اور جیجوں میں گھسان کی لڑائی ہوئی۔ آخر کا رمہلبل کو شکست ہوئی۔ اثناء دارو گیر میں گرفار کر لیا گیا۔ سعدی نے کامیابی کے بعد طوان کی جانب کوچ کیا۔

بغداد میں شیعہ سنی فساوات: سعدی کی اس کامیا بی سے الملک الرحیم کے کان کھڑے ہوئے حکوان کی جانب لشکر کی روائی کا سامان کرنے لگا اور دہیں بن مزید کواس مہم پر جانے کے لئے بلا بھجا اس عرصہ میں ۱۳۸۸ھ کا دورا آگیا۔ بغداد میں ماسی عدوانال سنت و جماعت پھر کشیدگی شروع ہوگئ اطراف و جوانب کے اتراک پورش کرکے بغداد میں گھس آئے اور لوٹ مارکی گرم بازاری ہوگئ ۔ عارت گرئ رہزنی اور چوری کی کوئی انتہانہ تھی ۔ سپہ سالا ران لشکر آئش فساد کے فروکر نے پر کمر بستہ ہوئے انقاق سے ایک علوی نژاؤ تھی اہل کرخ کا مارڈ الا گیا عورتوں نے شور وغل بچیا جس سے عوام الناس میں ایک دجوش پیدا ہوگیا۔ کی تعد فلیفہ قائم نے نامدو بیام کرکے اس بھی ایک اس بھی ایک بعد فلیفہ قائم نے نامدو بیام کرکے اس بھی کا میک وسیاہ ہوگیا اس کے بعد فلیفہ قائم نے نامدو بیام کرکے اس بنگامہ کوفر وکیا۔

مہلبل کے گرفتار ہوجائے پراس کا بیٹا بدر سلطان طغرل بک کے پاس جلا گیا سلطان طغرل بک کے پاس سعدی کا لڑکا لطور ضامن کے تقے سلطان طغرل بک نے بدر کے ساتھ سعدی کے بیٹے کوروانہ کیا اور کہلا بھیجا کے مہلبل کورہا کر دواور اگرتم کواس کافدریالینا منظور ہوتو تمہارالڑکا موجود ہے بیل نے اس کورہا کرئے تمہارے پاس روانہ کردیا ہے۔ ترکوں اور کردوں کو ایں باہمی نزاع ہے لوٹ مارکا موقع مل گیا۔ چندلوگوں نے متفق ہو کر پہرنی شروع کردی طرح طرح کے ظلم کرنے گئے۔ بسامیری نے ان کی روک تھام کی غرض ہے خروج کیا اور بوازی تک ان کا پیچیا کرتا چلا گیا۔ ایک گروہ سے پر بھیٹر ہوگئی۔ بسامیری نے خاطر خواہ گوٹنالی کی اور ان کے قل عام کا تھم دے دیا۔ کافی لوگ زاب کو تیرکرنگل گئے۔ بسامیری کے ہمراہیوں نے بھی عبور کرنے کا قصد کیا۔ پانی زیادہ ہونے کی وجہ سے عبور نہ کرسکے۔ ترکوں اور کردوں کی جان چنگئی۔

ترکول کی بخاوت ۱۳۲۸ ہے میں ترکول نے الملک الرجیم کے وزیر کی خالفت میں علم بغاوت بلند کیا سب پی تھا کہ ایک مدت ہے ان کی تخواجیں اور دوزیئے بند تھے دیوان میں حاضر ہوکر ترکول نے تخواہ نہ ملنے کی شکایت بیش کی ۔ بھی ہاعث نہ ہوئی چیں بجیں بُر فضب واپس آئے۔ ایکے دن شج ہوتے ہی دار الخلافت کوجا کر گھیر لیا۔ خلافت مآب کو واقعات منذکرہ بالا کی بچھا طلاع نہ تھی پریشان تھے کہ ترکول نے خلسر اسے خلافت کا کیول محاضرہ کر رکھا ہے۔ استے میں بسامیری نے شرف حضوری حاصل کی اور کل واقعات من وعن عرض کے ترکول نے وزیر کی ہم چند جبتی کی ہے نہ نہ چلا۔ بالآخر یہ شیوہ واختیار کیا کہ شبہ میں لوگوں کے گھروں کے مرکان حواص کی اور کی الاثن لینے لگے اور بیا کہ عمدہ بہاندان لوگوں کے مرکانات کولو نے کا باتھ آگیا۔ بعض محلات کے سربر آوردہ لوگوں نے محتجتے ہو کر اس طوفان بے تمیزی کی روک تھام کرنے کی کوشش کی۔

بغداد میں طوا کف المملوکی : خلافت ما ب تک می نبر کنی انہوں نے ترکون کوغارت کری سے بازر بنے کی ممانعت کی۔
کمرتز کوں کے کان پر جون تک ندرینگی۔ ناچار بغدادے چلے جانے کا قصد کیا۔ اس پر بھی ترکوں نے لوٹ فارسے اپنا ہا تھونہ
کھینچا اس کے بعد وزیر نے ظاہر ہوکران کی نخواجیں اورروز ہے دیئے گروہ لوگ اپنی بغاوت اور مرکشی ہے باز ندا ہے اور
برستور ہنگامہ بغاوت گرم رکھا۔ کر دوں اور عربوں کی بھی بن آئی۔ اطراف و جوانب شہر شن لوٹ مارشروع کر دی شہر قصبہ
گاؤں اور محلے ویران ہو گئے۔ باشندے مکانات خالی چھوڑ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ آئی طوفان بے تمیزی میں قریش بن بدران
کے ہمراہیوں نے بردان پر حملہ کر کے کامل بن جمہر بن میڈب کے گھریا رکولوٹ لیا آئی عام لوٹ مار میں بساسیری کی اونٹیاں
اور گھوڑ رلوٹ لیا تی عام کوٹ مارمیں وسلطنت کارعب دلوں سے جاتا رہا اور شیراز سیاست منتشر ہوگیا۔

. طغرل بک کی فتو حات ۲۳۳۱ میں مسلطان طغرل بک نے صوبہ آذر بائجان کا قصد کیا والی تیریز ابو مضور دہشودان بین محدروادی نے سراطاعت فی محدروادی نے سراطاعت فی خدمت میں پیش کر دیا۔ اس کے بعد سلطان طغرل بک نے والی جرہ امیر ابوالا سوار کی جانب قدم بردھایا اس نے بھی حاضر ہو کراطاعت و فر مانیرواری کا اقرار کیا۔ ان دونوں امیروں کی و یکھا دیکھی اس اطراف کے کل والیان ملک نے طغرل بک کے دربار میں

عاضر ہوکرا طاعت قبول کر ہے۔ سلطان طغرل بک نے ان کے ضامنوں کو لے کرار مینیہ کی طرف کوچ کیا۔ طاقر کر دی پہنچ کر عاصرہ کر لیا۔ اہل علاز کرد نے اطاعت قبول ندگی۔ برابر لڑتے رہے جس کی وجہ سے سلطان طغرل بک نے جمال کراس کے قرب وجوار کے کل شہروں کوتا خت وتا رائ کر ڈالا۔ آئییں واقعات کا ثناء میں نصیر الدولہ بن مروان نے جو پہلے ہا سا قرب وجوار کے کل شہروں کوتا خت وتا رائ کر ڈالا۔ آئییں واقعات کا ثناء میں نصیر الدولہ بن مروان کو اور تنا تھا۔ بہت سے تھا کفٹ جیجے سلطان طغرل بک نے ان کو منظور وقبول کر لیا اور لئنگر آ راستہ کر کے بلا دروم پر جہاو کی غرض سے فوج کئی کردی اور تا خت وتا رائ کرتا ہوا اُردون روم تک چلا گیا بہت سامال غنیمت ہاتھ آ یا۔ کے بلا دروم پر جہاو کی غرض سے فوج کئی کردی آ دربا بجان کی طرف مراجعت کی پچھ وصد آ دربا بجان میں قیام کر کے اور با گیا ہے۔ مراجعت کی پچھ وصد آ دربا بجان میں قیام کر کے رہے جاتا گیا۔ قربا بجان میں موج مراجعت کی پچھ وصد آ دربا بجان میں قیام کر کے رہے جاتا گیا۔ قربا بجان میں موج میں اس کے نام کا خطبہ پڑھوا یا آئیں واقعات پر سند نہ کور تمام ہو کر سے ہو گیا۔ قربا بو باتا ہے۔ سلطان طغرل بک انبار پر فوج گئی کرتا ہے اور برور تیج اس کو فی کر لیا ہے۔ بیا سیری ہے خبر پا کر انظر آ راستہ کر کے انبار پر چڑھ آ تا ہے اور سلطان طغرل بک انبار پر چڑھ آ تا ہے اور سلطان طغرل بک انبار پر چڑھ آ تا ہے اور سلطان طغرل بک کے قبضہ سے استعال پیدا ہوتا ہے۔ بیا سیری ہے خبر پا کر انظر آ راستہ کر کے انبار پر چڑھ آ تا ہے اور سلطان طغرل بک کے قبضہ سے استعال پیدا ہوتا ہے۔ بیا سیری ہے خبر پا کر انظر آ راستہ کر کے انبار پر چڑھ آ تا ہے اور سلطان طغرل بک کے قبضہ سے استعال پیدا ہوتا ہے۔ بیا سیری ہے خبر پا کر انظر آ راستہ کر کے انبار پر چڑھ آ تا ہے اور سلطان طغرل بک کے قبضہ سے اس کو انہاں ہے۔ انہ کو انہاں پر چڑھ آ تا ہے اور سلطان طغرل بک کے قبضہ سے اس کو واپس کے لیتا ہے۔

بساسیری اور رسیس الروساء مین کشیدگی ابوالغتائم وابوسعد پر ان کلبان قریش بن بدران کے صاحول میں سے قاقریش نے ان کوبسائیری سے چھپا کران واقعات کی اطلاع کرنے کوجو بسائیری سے انبار میں سرزوہوئے تھے۔ خلیفہ قائم کے پائی روانہ کیا تھا۔ اتفاق بید کہ بسائیری کواس کی فیرلگ گی دخلا فت ما ب اور دیکس الروساء سے بگڑ گیا۔ ان کی اوران کے حواثی کی تخواجی بند کرویں ۔ مزید برآن بی محلبان کے مکانات کے مساد کردیے کی کوشش کی گرکسی وجہ سے ذکر وہا سے دول انباد میں ابوالقائم بن محلبان تھا۔ وہیں بن مزید بین مزید فیر کی کوب سے باری طرف کوچ کردیا ان دنوں انباد میں ابوالقائم بن محلبان تھا۔ وہی بن مزید برائی کہ کرائی کہ کہ پرآگ گیا۔ بنا بری کی قوت وہیں کے آجانے سے بردھ گئی۔ کمال مردا کی سے بردورتی انباد کو فیج کرتے ابوالغن کی کہا تھا۔ پا بہ لوٹ لیا اور پانچ سوآ دیمیوں کو گرفار دوائی آیا۔ دبیس نے ابوالغنائم کوئل نہ کرنے کی سفارش کی جس سے اس کی جان زنجیزا کی اور اپنے مکان کی جان کی گئی گراور قید کی مار ڈالے گئے۔ بسائیری نے دارالخلافت میں تاج کے مقابلہ میں بینچ کرزین ہوئی کی اور اپنے مکان کی بیاں سائیری نے دارالخلافت میں تاج کے مقابلہ میں بینچ کرزین ہوئی کی اور اپنے مکان کی بیاں سیال میں بینچ کرزین ہوئی کی اور اپنے مکان کی بیاں سیال سے ایوان کی مقابلہ میں بینچ کرزین ہوئی کی اور اپنے مکان کی بیاں سیال سائی اسائی کی دول سائیں بینچ کرزین ہوئی کی اور اپنے مکان کی بیاں سیال سائیں بینچ کرزین ہوئی کی اور اپنے مکان کی بیاں سائی کی بیاں سیال سائیں کی بیاں سیال سائیل میں بینچ کرزین ہوئی کی اور اپنے مکان کی بیاں سیال سائیل سائیں بینچ کرزین ہوئی کی اور اپنے مکان کی بیاں سائیل سائیل سائیل سائیل سائیل سائیل سائیل سائیل سائیل سائیل سائیل سائیل سائیل سائیل سائیل سائیل سائیل سائیل سائیل سائیل سائیل سائیل سائیل سائیل سائیل سائیل سائیل سائیل سائیل سائیل سائیل سائیل سائیل سائیل سائیل سائیل سائیل سائیل سائیل سائیل سائیل سائیل سائیل سائیل سائیل سائیل سائیل سائیل سائیل سائیل سائیل سائیل سائیل سائیل سائیل سائیل سائیل سائیل سائیل سائیل سائیل سائیل سائیل سائیل سائیل سائیل سائیل سائیل سائیل سائیل سائیل سائیل سائیل سائیل سائیل سائیل سائیل سائیل سائیل سائیل سائیل سائیل سائیل سائیل سائیل سائیل سائیل سائیل سائیل سائیل سائیل سائیل سائیل سائیل سائیل سائیل سائیل سائیل سائیل سا

دسکرہ بیل مزرکون کی عارت گری : ماہ شوال ٢ ٣٣ م بین ابراہیم بن اسحاق والی طوان جوامراء غزیہ بلی قیدے تھا
دسکرہ کی جانب آیا اور برور تیج اس کوفتح کر کے لوٹ لیا عورتوں اور بچوں تک سے جرمانے اور تاوان وصول کے وسکرہ کی
لوٹ سے فارخ ہوکرروش قباداور تلفہ بروان کی طرف برحا۔ وونوں مقامات سعدی بن ابی الشوک کے جمنہ وتصرف میں سے
اور یہاں پراس کے مال واسباب کا کافی و خیرہ رہتا تھا۔ والی قلعہ نے قلعہ بندی کرئی۔ برابر مقابلہ کرتا رہا والراہیم سے اور
پھتو بن فرا کی اس کے قرب وجوار میں جس قدرگاؤں شے ان کوتا خت و تاریخ کرویا۔ ان واقعات سے رکوں کی آئی اشاء
پر طبع کے برواے پر گئے۔ عارت کری کو اپنا شیوہ بنالیا۔ ویلمیوں کو گاہت کی اس کی کر جمہت ٹو گئی آئی اشاء
میں سلطان طفرل بک نے ابوغلی بن کا پیجاد امیر بھرہ کو ترکی کو جس کے ساتھ خوزستان پر قبضہ کرنے کوروانہ کیا۔ چڑا بچر ابوغلی
سب سے پہلے ابواز برمستو کی اور متفرف ہوا ترکوں نے جواس کے جمراہ شے لوگوں کے مال واسباب کو جی کھول کر لوٹا۔ اس

عرباً شندگان ابرواز كوشخت مصيبت اورتبايي كامقا بله كرنا برات استان المال المال المال المال المالية المالية الم الملک الرجیم کا شیراز بر قبضه : ۱۳۸ هین دیلم کانای سپر سالار فولاد والی قلعه اصطح نے شیراز برفوج کشی کی اورامیر ابومنصور فولاستون بن ابو کا لیجار کو نکال کر قبضهٔ کرلیا سلطان طغرل بک کا خطبه موقوف ہو کر الملک الرحیم اور اس کے جھائی ابو سعد کے نام کا خطبہ پڑھا گیا۔فولا دکی خوثی قسمتی ہے الملک الرحیم اور ابوسعد نے اس میں پچھفریب خیال کر کے وقعت کی نظر سے نہ دیکھا۔ بلکہ ابوسعد نے ایک نشکر مجتع ومرتب کر کے معہ اپنے بھائی ابومضور کے شیراز پر چڑھائی کر دی اورشیراز پہنچ کر محاصره كرلياطول اورشدت حصاري تنك آكرفولا دقلعه اصطحر بهاك كيا ابوسعدا ورا بومضور نفشيرا زبين داخل موكر قيضته كر بساسیری کا اخراج آپ اوپر پڑھ آئے ہیں کہ بسامیری اور رئیس الرؤسامیں منافرت اور کشیدگی پیدا ہوگئ تھی۔ <u>۔ ہوں کے دور کا شروع ہونا تھا</u> کہ بیشکر رنجی فتنہ ونساد کی حد تک بہنچ گئی شرقی بغیراد میں عوام الناس نے الزمجادیا۔اہل سنت و جهاعت نے با ظهارامر بالمعروف ونبی عن المنكر ديوان كوجا كر كھيرليا تا آئكدان كواس امر كي اجازت دي گئي۔ اتفاق سے اہل سنت و جماعت نے چند کشتیاں پکڑ لیل جو بسامیری کے پاس واسط جارہی تھیں تلاقی کے وقت شراب کے پینے برآ مد ہوئے الل ست وجماعت ان کو لئے ہوئے ویوان والوں کے پاس آئے جو بسامیری کی موافقت پران کومجور کررہے تھے اور ان ے ان پیپوں کوتو ڑنے کی اجازت طلب کی اور اجازت حاصل کر کے تو ڑ ڈالا۔ بیاسیری کوائن کی اطلاع ہوئی تو اُسے سخت صدمه پنجافورأ ييذا بوا بدا بوا كه بونه بويغل رئيس الرؤسا كاب پهرفقهاء حنيه سے اس امر كا استفسار كيا كرشتى كى تلاش لينا جائز بھی پانہیں؟ فقہاء حفید میں ہے بعض نے جائز اور کسی نے ناجائز کافتوی دیا۔ رئیس الرؤسانے بھی ان واقعات ہے آگاہ موکرتر کان بغداد کوابھار دیا جو بساسیری کی علانیہ برائیاں اور مذمت بیان کرنے سلکے اور دفتہ رفتہ جادہ اعتدال سے منحرف ہو گئے۔اتے میں ماہ رمضان آ گیا۔ دارالخلافت سے اجازت حاصل کر کے بساسری کے مکان پرچڑھ گئے اوراوٹ لیا۔اس کے بعد جلا دیا اور اس کے اہل وعیال اور مقتاحین کو گرفتار کرلیا۔ اب رئیس الرؤسا بھی علی الاعلان بساسیری کی ندمت اور برائیاں کرنے لگا اور بیزطا ہر کیا کہ خلیفہ مستنصروالی مصرنے اس کی تحریک کی ہے اس کے بعد خلیفہ قائم نے الملک الرحیم کولکھ بھیجا کہ بساسیری کواپنے پاس سے نکال دو۔ چنا نچہ الملک الرحیم نے استحریر کے مطابق بساسیری کو نکال دیا۔ ان ان ان تر کوں کی شورش : ہم او پر بیان کرآئے ہیں کہ سلطان طغرل بک جہادروم ہے داہیں پر دے کی طرف جھک بڑا تھا پھر رے سے ہمدان کی جانب مراجعت کی اور ہمدان سے حج کرنے اور ملک شام کو خلفاء علویہ کے قبضہ سے نکالنے کی غرض سے حلوان روانه ہواای زبانه میں بغیراد اوراطراف بغیراد میں اوباشوں اور بازار یوں کی کثرت ہوگئ تگے۔ شرفاء ورؤساش مرغر کی بغداد بھاگ گئے تھے اور ترکوں نے شرچھوڑ کرشمر کے باہرا پنے خیےنصب کر لئے تھے اور الملک الرجم واسط سے بساسیری کو علیمدہ کر کے جیسا کہ خلیفہ قائم نے حکم دیا تھا بغدا دکوروانہ ہوا گر واسط سے نکل کر دہیں بن مزید سے بعبدرشتہ دامای ملنے گیا۔ سلطان طغرل بك في ايك عرض واشت باظهاراً طاعت وفرما نبرواري خلافت ما ب كاخدمت مين رواندكي اورايك تركوك کے نام بھیجا جس میں ان کوخلافت مآب کی اطاعت اور ان کے روبر وحاضری کی ہدایت کی تقی بر ترکوں نے اس پر پھھ خیال

تدكيا بلكذاس كے برعس خليف قائم سے بساسيري كوواليس بلانے كى استدعاكى بيان كاناى سردارتھا۔اس اثناء ميس الملك

الرجیم بغذاد پہنچ گیا اور دربارخلافت میں عاضر ہو کرخلافت مآب کوسلطان طغرل بک سے مراہم قائم رکھنے کی رائے دی۔ خلیفہ قائم نے اس رائے سے اتفاق کیا اور بی تھم دیا کہ کل فوجیس بیرون بغداد سے جرم سرائے خلافت میں آ کر خیمے نصب کریں اور سلطان طغرل بک کے پاس اطاعت اور فرما نبرداری کے اظہار کی غرض سے بیام بھیجیں۔

طغرل بک کی بغداد میں آمد : کل فوج نے خلافت مآب کاس کام کو بر وچشم شلیم کیا اور سلطان طغرل بک کی خدمت میں اس امر کے اظہار کے لئے اپنے سرداروں کو بھیجا۔ ادھر سلطان طغرل بک نے بید پیام سن کر مسرت ظاہر کی اور انعام دینے کا وعدہ کیا ادھر خلیفہ قائم نے خطیبوں کو منابر جامج بغداد پر سلطان طغرل بک کے نام کا خطبہ پڑھنے کا حکم صادر فرمایا۔ چنا نچے خطیبوں نے آخر ماہ رمضان سرمان کو منابر جامج بغداد کی تمام جامج معبدوں میں پڑھا۔ بعدازاں فرمایا۔ خوابان حظر کی بھی اس کے نام کا خطبہ بغداد کی تمام جامج معبدوں میں پڑھا۔ بعدازاں مطان طغرل بک نے بغداد میں اخترائی سلطان طغرل بک نے بھی بیس کر دولت فقیاء فقیاء فقیاء فقیاء تا کا دولت کا منابر کا ساتھ بھی اور شکر لوں کے ساتھ بھی اور اند کیا۔ رئیس الرؤ سانے سلطان طغرل بک سے لکر خلافت مآب کا بیام زبانی اور الملک الرچیم اور شکر یوں کی طرف سے مراسم اتجاد قائم رکھنے کی شم کھائی۔ سلطان طغرل کے نیز ادبی اور اس کی اور الملک الرچیم اور شکر یوں کی طرف سے مراسم اتجاد قائم رکھنے کی شم کھائی۔ سلطان طغرل بک نے بغداد میں داخل ہوگئی ہوئے ہوئی اس کے اسلام کے کہا ہوئے کہا ہیں دون سلطان طغرل بک سے ملئے کے لئے بغداد آگیا۔ یہ پہلے ہی سے بلی تی تعلید نام مونے میں انہر دار ہوگیا تھا۔

آلی ہو یہ کی حکومت کا خاتمہ : جس وقت سلطان طغرل بک بغداد میں وارد ہوا اس کے لئکری تمام شہر میں اپنی ضروریات حاصل کرنے کے لئے منتشر ہوگئے۔ اتفا قائر کوں سے اورا کیے بازار کوض سے جھڑا ہوگیا۔ بازار ہوں نے جہتن ہو کران لوگوں کو مارااوران پر تھڑ برسائے۔ شوروغلی کی آ واز بڑھی اور تمام باشندگان شہر کے کا نول تک پنجی ۔ شبہ پیدا ہوا کہ الملک الرحیم نے سلطان طغرل بک سے لڑائی چیمٹر دی۔ چاروں طرف سے کل اہالی بغدا در کون پر ٹوٹ پڑے۔ صرف اہلک الرحیم نے سلطان طغرل بک سے لڑائی ہو ہو رو کے ۔ ان لوگوں نے ترکوں کواہل بغدا در کے صلوب سے بچایا اورائن کی تعایت کی ۔ سلطان طغرل بک کے وزیر عمید الملک نے عدنان بن رضی نقیب علویہ کوشکر میا واکر نے لئے کرنے سے بلا بھیجا اس نے اہل کرنے کا سلطان طغرل بک کے وزیر عمید الملک نے عدنان بن رضی نقیب علویہ کوشکر میا وار الملک الرحیم کے صاحبین اس طوفان بے تمیزی کی تہت سے بینے کے خوال سے کل ہرائے خلافت میں جلے گئے اور سلطان طغرل بک کے سیسالاران لشکر عوام الناس کی بغاوت فرو کے ۔ بغداور بلاوں کا ایک گروہ کشر مارا گیا۔ بڑار ہاؤئی ہوئے ۔ رئیس الروسا وارائی کی بغاوت فرو مصیب اور بلاوں کی کوئی حد نہ مصاحبوں کے مکا نات دور نے کے کہ خواس مصیب اور بلاوں کی کوئی حد نہ مصاحبوں کے مکا نات رہ ماری کے دور نال بک نے خلیف قائم کے باس عماب آ میز خط روائد کیا اور بین کی میا ورائملک الرحیم کی ہیں۔ اگر بیلوگ فوراً حاضرہ ڈوگئو آئ کے باس عماب آ میز خط کے اور ان کی ارتی اور الملک الرحیم کی ہیں۔ اگر بیلوگ فوراً حاضرہ ڈوگئو آئ کیا۔ ور جس وقت میموں کے اور الملک الرحیم کی ہیں۔ اگر بیلوگ فوراً حاضرہ ڈوگئوں کو اوٹ لیا۔ کی تواف کولوٹ لیا۔ کی تواصد کی جس ماہ خیاف کولوٹ لیا۔ کی تواف کولوٹ لیا۔ کی تواف کولوٹ لیا۔ کی تواف کولوٹ لیا۔ کی مراہ خوال کی تواف کولوٹ لیا۔ کی تواف کولوٹ لیا۔ کی تواف کولوٹ لیا۔ کی تواف کولوٹ لیا۔ کی تواف کولوٹ لیا۔ کی تواف کولوٹ لیا۔ کی تواف کولوٹ لیا۔ کی تواف کولوٹ لیا۔ کی تواف کولوٹ لیا۔ کی تواف کولوٹ لیا۔ کی تواف کولوٹ لیا۔ کی تواف کولوٹ لیا۔ کی تواف کولوٹ لیا۔ کی تواف کولوٹ لیا۔ کی تواف کولوٹ لیا۔ کی تواف کولوٹ کیا۔ کی

الملک الرجیم کی صورت و کھائی دی۔ فوراً اس کومعدان کے ہمراہیوں کے گرفتار کولیا اور بحفاظت تمام قلعہ شیروان میں کے جا کر قید کر ڈیا۔ بدواقعہ اس کی حکومت کے چھے برس کا ہے۔

الملک الرجیم کی اسیری ور بائی ای بلوائے عام میں ترکول نے قریش بن بدران والی موصل اور اس کے ہمراہیان عرب کوجی کوٹ لیا تھا اُس سے بحال پر بینان صرف تن کے کیڑے لئے ہوئے بدر بن ہملہل کے خیمہ میں ظہرایا۔ اس کے بعد سلطان طغرل بک نے اس واقعہ سے مطلع ہو کر قریش کو بلا بھیجا۔ خلعت دی اور پھراس کواس کے خیمہ میں ظہرایا۔ اس کے بعد خلیفہ قائم نے سلطان طغرل بک کے پاس پیام بھیجا کہ میں نے اپنے ذمہ الملک الرجیم کو تبہاں حاضر کیا تھا۔ تم نے میری ذمہ داری کا پاس نہیں کیا اور اس کومہ اس کے ہمراہیوں کے قدر کرلیا ہے میری خواہش یہ ہے کہ آس کور ہا کر دو ور در شری کیا پاس نہیں کیا اور اس کومہ اس کے ہمراہیوں کے قدر کرلیا ہے میری خواہش یہ ہے کہ آس کور ہا کر دو ور در شری کیا بالرجیم کے بیش بخوا کہ میں بنداد چھوڑ کر کسی طرف نکل جا گریں ضبط کرلیں اس وجہ سے الملک الرجیم کے اکثر ہمراہی بسامیری کے پاس چلے گئے ہیں ہو جا گریں ضبط کرلیں اس وجہ سے الملک الرجیم کے اکثر ہمراہی بسامیری کے پاس چلے گئے ہیں ہی جعیت بو دھ گئے۔ سلطان طغرل بک نے دمیں بن مزید کے پاس اپنی اطاعت قبول کرنے اور بسامیری کو تکال جسم سے کام کی خطبہ پر حوایا اور بسامیری کو تکال جسم سے کام کا خطبہ پر حوایا اور بسامیری کو تکال جسم سے کام کی خطبہ پر حوایا اور بسامیری کو تکال میں بسامیری کے اس میں بین میں بین میں کہتے کی اس کی خطبہ پر حوایا اور بسامیری کو تکال میں بسے کیا تا ہو کہت سروری کیا گئے۔ اس کی جا بی اور بسامیری کو تکال میں بین میں بین میں بین میں بین میں ہوری گئے۔

بغداد کی تناہی جونکہ ترکان بغداد نے سلطان طغرل بک کی خالفت کی تھی اس وجہ سے سلطان طغرل بک نے بغداد میں وقت ماس قبضہ حاصل کرنے کے بعدا پے لشکریوں کوان کولوٹ لینے کا اشارہ کر دیا۔ چنا نچے ترکان سجو قیہ مواد بغداد میں چاروں طرف پھیل گئے اور جانب مغرب میں تکریت سے نیل تک لوٹ لیا اور جانب شرقی سے نہر وانات کو تاخت و تاراج کرڈالا۔ دیبات ، قصبات اور شہر کے شہرا جڑگئے۔رعایا اور باشندگان شہر پریشان و تباہ حال ہوکرا دھراُدھر مجلا وطن ہوگئے۔

اس عام غارت گری سے فارغ ہو کرسلطان طغرل بک نے انتظام مملکت کی جائب توجہ کی ہزارشب بن تنگیر بن عیاض کو بہادائے تین لا کھ ساٹھ ہزار دینار سالا نہ اہوا ڑا وربھرہ کی سند حکومت عطا کی۔ارجان کو اُس کی جا گیر میں ڈے دیا اور نیا جا گیر میں اپنے تام کا خطبہ پڑھے ابوعلی بن ابوکا لیجار کو فرمیسین اور اس کے صوبہ کو جا گیر میں مرحمت فر مایا۔اہل کرخ کو او ان منح میں "المصلون خیر من النوم" کہنے کا تھم دیا۔ دار المملکت کی بنیا دو الی اور تیاری کے بعد ماہ شوال سندروال میں وہیں جا کر قیام یذیر ہوا۔

خلیفہ قائم اور ارسلان خاتون کا عقد اس کر مہم جیس ذخیرۃ الدین ایوالعباں محد بن خلیفہ قائم بامراللہ نے وفات پائی اس کے بعد سند آئندہ میں سلطان طغرل بک نے اپنی جیسی ارسلان خاتون خدیجہ بنت داؤد کا نکاح خلیفہ قائم سے کرکے رشتہ داما دی قائم کیا۔ جلسہ عقد میں عمید الملک وزیر سلطان طغرل بک ابوعلی بن ابوکا لیجار بڑارشب بن حکیر بن عیاض کردی اور ابن ابی الشوک وغیرہ رؤسا ترک افواج سلطان طغرل بک بھی شریک تھے۔ رئیس الرؤساء نے یہ ممکنی کی تھی اور وہی اس عقد میں ارسلان خاتون کا ولی ہوا تھا۔ خلیفہ قائم نے بنفسہ قبول کیا نقیب النقباء ابوعلی ابی تمام نقیب علوبین عدنان بن رضی اور قاضی ابوالحن ما دردی وغیرہ بھی شریک جلسہ تھے۔

روالا۔

السلان طوک بلا دروم کا جد ہے) بھر ابھی قریش بن بدران والی موصل بساسیری اور بیس بن طرید سے بھا کا بیٹا اور بن تلح ارسلان طوک بلا دروم کا جد ہے) بھر ابھی قریش بن بدران والی موصل بساسیری اور دبیس بن طرید سے لڑنے کے لئے روانہ ہوا۔ قریب شجار معرکہ آرائی کی نوبت آئی 'انفاق یہ کہ قطامش اور قریش کو شکست ہوئی ایک گروہ کثیران کے ہمرا ہیوں کا مارا گئا۔ قریب شجار معرکہ آرائی گئا تو ہوئی بن بازم روبروبیش کیا گیا۔ دبیس نے عزت سے ہاتھ ملایا اور ان سب کو لئے ہوئے موصل گیا۔ خلیفہ مستنصر علوی وائی معرک نام کا خطبہ پڑھا۔ مستصر علوی نے ان کو اور نیز جابر بن ماشب بن عبد الرجیم' ابوا فتح بن درام' نظر بن عمرا ورجی بن حماد کو خلعت اور خوشنو دی مزاج کا قرمان پہنچا۔

طغرل بک کی فوج کا بغداو سے انخلاء بغداد میں سلطان طغرل بک کے طول قیام سے رعایا کو کلیفیں اورایذائیں پہنچے لگیں شکری کثر ہے تھی ہرچزگراں ہوگئے۔ علاوہ ازیں فوجی سپاہی جا بجادست درازی بھی کر ہیٹھتے تھے خلیفہ قائم نے نصیحت نامہ تحریر کیا اور باشندگان بغداد کی حالت لکھ تھیجی جس میں وہ گرفتار تھے سلطان طغرل بک نے معذرت کی کہ بوجہ کثرت فوج معذور ہوں اس کے بعداسی شب کو سلطان طغرل بک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوخواب میں دیکھا کہ آپ اس کواس عذر گناہ برتراز گناہ اور جا برانہ حرکات پر جھڑک رہے ہیں تیج ہوتے ہی اپنے وزیر عمید الملک کی زبانی خلافت مآب کی خدمت

ل بدواقعه وهم مع كاب ابن اثير جلد وصفحه ١٧١-

تاريخ ابن فلدون منطقة منطقة منطقة المنطقة المن میں بیکہلا جھیجا کہ جلیسا کہ خاو مان خلافت نے ارشاد فر مایا ہے بسر وجیثم میں اس کی تمیل کرون گا۔ چنا نچہ آئی دن لشکر یون کو رعایا کے مکانات سے نکال کر بغدا دے باہر جیموں میں تھہرایا اوراؤگوں کے مطالبات اوا کرنے کا حکم دیا۔

طغرل یک کا تکریت پر قبضه ای اثناء میں قطعمش اور بساسیری کی ازائی اور قریش والی موصل کے علویوں کی طرف ماکل ہوجانے کی خبر گوش گزار ہوئی۔فوراً تیاری کا حکم دے دیا۔ تیرہ مہینے بعد بغداد سے بقصد موصل کوچ کیا اورا نا اور عکمر اکو تاخت وتاراج کرتا ہوا تکریت پہنچا اوراس کا محاصرہ کرلیا۔ تا کہ والی تکریت نظر بن عیسیٰ نے علم خلافت عباسیہ کے آگے سر اطاعت خم کردیا۔سلطان طغرل بک اس سے بچھ مال واسباب بطورتا وان جنگ وصول کر کے بواز یج کی جانب فراہمی لشکر کی غرض ہے روانہ ہوا۔ انفاق ہے اس کی روانگی کے بعد نصروالی تکریت کا انقال ہو گیا۔ اس کی ماں غریبہ بنت غریب بن مقن اس خوف سے کہ مبادااس کا بھائی ابوالعثام تکریت پر قبضہ کر لے تکریت کوابوالغنائم کے خوالہ کر کے موصل چلی گئے۔ دہیں بن مزید کے ہاں قیام یذیر ہوئی۔ ابوالغنائم نے رئیس الرؤسانے قط و کتابت کر کے مصالحت کر کی اور تکریت کوسلطان طغرل یک کے سیر دکر کے بغدا د چلا آیا۔

طغرل بک کی موصل پر**فوج کشی** سلطان طغرل بک ۱۳۳۹ پیوتک بوازی میں خیمہ زن رہا۔ جب اس کا بھائی یا قوتی کشکر کے کرآ گیا تو اس نے موصل کی طرف کوچ کیا۔روانگی کے دفت ہزارشب بن تنگیر کر دی کوشہر بلد جا گیر میں ویا۔کشکریوں نے بلد کے لوٹنے کا قصد کیا۔سلطان طغرل بک نے ممانعت کی بعدازاں اہل بلد کوموشل چلے جانے کی اجازت دے دی اور خورصیبین کی طرف متوجہ ہوا۔ ہزار شب نے ایک ہزار سواروں کی جمعیت سے باغیان عرب کی قیام گاہ کے قریب پہنچ کراپنی فوج کے ایک حصہ کو کمین گاہ میں بٹھا دیا اور دوسرے جھے کے ساتھ حملہ آور ہوا۔ تھوڑی دیرلڑ کر پیچھے ہٹا۔ باغیان عرب آگے برھے ہزارشب لڑتا ہوا آ ہتہ آ ہتہ چھے ہما آ تا تھا اور باغیان عرب دلیری کے ساتھ جوش کامیا بی میں آ گے برھے آتے تے جوں ہی باغیان عرب کمین گاہ سے متجاوز ہوئے۔ ہزارشب کی فوج نے جو کمین گاہ میں چھپی بیٹھی تھی حملہ کر دیا۔ باغیان عرب کے حواس جاتے رہے۔ شکست کھا کر بھا گے ترکان سلحوقیہ نے قل وقید کا ہنگامہ گرم کر دیا اور گروہ کثیر کو گرفتار کرلیا گیا۔ ان میں بی نمیراصحاب حران ورقہ بھی تھے۔ ہزارشب نے ان سب قیدیوں کوسلطان طغرل بک کے حضور میں پیش کیا۔ سلطان طغرل بك نے سب كے قل كا تھم دے ديا۔

د بیس اور قرلیش کی اطاعت اس واقعہ سے دبیں اور قریش کی گرمی دماغ فرو ہوگئ۔ ہزار شب کے پاس سلطان طغرل بک کوراضی کرنے کا پیام بھیجا۔ ہزارشب کے کہنے سننے سے سلطان طغرِل بک نے ان دونوں کی خطامعاف کر دی. باتی رہا بساسری اس کے متعلق بیکہا کہ چونکہ اس کی خطا کا تعلق خلافت ما بسے ہے اس وجہ ہے ہم نہیں معاف کر سکتے خلافت مآب جو چاہیں کریں ہم ان کے علم کے تالع وفر مانبر دار ہیں۔ای بناء پر بساسیری نے رحبہ کی جانب کوچ کر دیا۔ بغدادی ترکول عقیل بن مقلداورایک گروہ بن عقیل نے اس کی اتباع کی۔ تب سلطان طغرل بک نے ابوالفتح بن درام کو بساسری کے پاس اس کے خیالات دریافت کرنے کے لئے روانہ کیا۔ ابوالفتح نے واپس ہوکر بیان کیا کہ بسامیری آپ کے علم حکومت کے آ گے سراطاعت جھکانے کو تیار ہے گر شرط پیہے کہ ہزار شب کو امان نامہ دے کر اس کے پاس روانہ کیجئے چنانچے سلطان طغرل بک نے ہزارشب کوامان نامہ دے کر بنامیری اور فضل کے پاس روانہ کیا۔ ہزار شب نے ان دونوں کو

سلطان طغرل بک کی خدمت میں حاضر ہونے پر بہت کچھاُ بھارا اور جان و مال کی امان دینے کی قتم کھائی مگر ان دونوں پر خوف کچھا لیاغالب ہوگیا تھا کہ انہوں نے ہزارشب کی ایک بھی نہیں۔

قر لیش کی مسند حکومت اس کے بعد قرایش نے ابوالسراوہیت اللہ بن جعفر کواور دہیں نے اپنے بیٹے منصور کوسلطان طغرل بک کی خدمت میں روانہ کیا۔سلطان طغرل بک نے ان دونوں سے بھڑت واحر ام ملاقات کی۔اور اُن دونوں کوان کے صوبجات کی سند حکومت تحریر کر کے عنایت فر مائی۔قرایش کے زیر حکومت نہرالملک بادرویا 'انبار' ہیت وجبل' نہر بیطر' عکبر ا' دانا' محریت موصل اور نصیبین تھا۔

جزیرہ کا محاصرہ باغیان عرب سے فارغ ہوکر سلطان طغرل بک نے دیار بکرکا رُخ کیا اور جزیرہ ابن عمر پر پینج کری اصرہ
کرلیا۔ والی جزیرہ نے خطا معاف کرانے کی درخواست کی ۔ تحا نف اور نذرانے پیش کئے۔ اثناء محاصرہ میں ابراہیم نیال
(سلطان کا بھائی) مطفے وا یا۔ امراء ورؤساء شہر نے حاضر ہوکر نذریں گذرا کیں۔ ابراہیم کے آنے پر سلطان طغرل بک نے
ہزار شب کو دبیس اور قریش کے پاس روانہ کیا (ان دونوں نے بعد مراجعت سلطان پھر ہاتھ پاؤں نکالے تھے) اور عواقب
سرشی و بعناوت سے ڈرایا۔ دبیس تو اپنے صوبہ عراق چلا گیا اور قریش بساسیری کے پاس رحبہ میں تظہر ارہا۔ اس کے ساتھ اس کا بیٹا مسلم بن قریش بھی تھا۔

طغرل بک کاسنجار پر قبضہ اس اناءیں قطامش (پیسلطان طغرل بک کا چپازاد بھائی تھا) نے اہل سنجاری سال گذشتہ کی بے عنوانیوں کی شکایت کی کہ ان لوگوں نے جس وفت قریش اور دہیں سے شکست کھا کرواپس آرہا تھا۔ جھے بخت تکلیف پہنچائی تھی اور میر ہے آ دمیوں کو مار ڈالا تھا۔ سلطان طغرل بک نے ایک نشکر سنجار پر بھیج دیا جس نے طویل محاصرہ کے بعد ہزور تنج سنجار کومفق ح کرلیا۔ کی روز قبل وخون ریزی کا بازارگرم رہا۔ علی بن وصی امیر سنجار بھی مارا گیا۔ باقی ماندگان کی بابت ابراہیم نے سفارش کی سلطان طغرل بک نے ان لوگوں کی خطا معاف کی سنجار اور اس کے ساتھ ہی موصل ومضافات موصل کی عنان حکومت ابراہیم کودی۔

طغرل بک کی بغداد کومراجعت اس عرصه میں ۱۳۳۹ ہے کا دور آگیا سلطان طغرل بک نے بغداد کی جانب مراجعت کی۔ رئیس الرؤسا خلافت مآب کی جانب سے استقبال کوآیا اور خلافت مآب کا سلام پہنچایا۔ طلائی جام مرصع بجوا ہر پیش کیا۔ خلعت دی۔ سلطان طغرل بک نے شکر گزاری کے ساتھ خلعت کوزیب تن کیا اور شادال وفر حال بغداد میں داخل ہو کر در بار خلافت میں حاضری کی اجازت دی اور ای خرض سے در بار عام منعقد کیا۔ خلافت میں حاضری کی اجازت دی اور ای خرض سے در بار عام منعقد کیا۔ سلطان طغرل بک معدا پنے سرداران لشکر اور مصاحبول کے کشتوں پر سوار ہو کر آیا جو نبی خشکی پر قدم رکھا خلافت مآب کی خاص سواری کا گھوڑ آپیش کیا گیا۔ سوار ہو کر در بار خلافت میں حاضر ہوا اس وقت خلیفہ قائم ایک تخت پر جو زمین سے سات خاص سواری کا گھوڑ آپیش کیا گیا۔ سول الله صلی الله علیہ وسلم کی چا در اوڑ ھے ہوئے تھے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ سامنے کرسیاں پڑی ہوئی تھیں۔ سلطان طغرل بک نے حاضر ہو کر دستور کے مطابق زمین ہوئی کی اور خلافت مآب کے اشارہ پر کرسیاں پڑی ہوئی تھیں۔ سلطان طغرل بک نے حاضر ہو کر دستور کے مطابق زمین ہوئی کی اور خلافت مآب کے اشارہ پر کرسیاں پڑی ہوئی تھیں۔ سلطان طغرل بک نے حاضر ہو کر دستور کے مطابق زمین ہوئی کی اور خلافت مآب کے اشارہ پر کرسیاں پڑی ہوئی تھیں۔ سلطان طغرل بک نے حاضر ہو کر دستور کے مطابق زمین ہوئی کی اور خلافت مآب کے اشارہ پر کرسیاں پڑی ہوئی تھیں۔ سلطان طغرل بک نے حاضر ہو کر دستور کے مطابق زمین ہوئی کی اور خلافت مآب کے اشارہ پر کرسیاں پڑی ہوئی تھی ہوئی گیا۔

طغرل یک کی تو قیر : رئیس الرؤساء نے خلافت مآب کی جانب سے کھڑ ہوکر کہنا تروع کیا۔ ''امیر المؤمنین خلیفہ المسلمین تنہاری کوششوں کے بے حد شکر گزار ہیں اور تنہاری جاں شاری اور خدمت گزاری کے حد سے زیادہ مداح ہیں۔ امیر المؤمنین کوتھاری واضری سے بہت بڑی مسرت ہوئی ۔ امیر المؤمنین تم کوکل بلاد کی حکومت عطا فر ماتے ہیں جس کا حکم ان اللہ جل شانہ نے ان کو بنایا ہے اور ظاتی اللہ کے مراعات و داو و فریا د تنہار سے سپر دکرتے ہیں۔ لازم ہے کہ جس کومت کے حاصل ہونے پر اللہ تعالی سے بظاہر و باطن ڈرتے رہو۔ امیر المؤمنین کے احسانات و انعامات کوفر اموش نہ کومت کے حاصل ہونے پر اللہ تعالی سے بظاہر و باطن ڈرتے رہو۔ امیر المؤمنین کے احسانات و انعامات کوفر اموش نہ کرو۔ عدل و انصاف کے پھیلانے 'ظلم و جور کے دو کے اور عیوب کی اصلاح کی بجان و دل کوشاں رہو' ۔ سلطان طغر ل بک نے زمین بوس کی خلاب عنایت ہوا۔ سلطان طغر ل بک نے بڑھ کو بوسد دیا۔ خلعت کو اٹھا کرآ گھ سے لگایا اور بہ نظر افتار مرپر کھ کو اسر کیا۔ رہوا کی جا اس برا کی سلطان طغر ل بک نے جو الہ کی۔ در بار برخاست ہوا۔ سلطان طغر ل بک آپی قیام گاہ لیا۔ رہیاں بڑور دینار اور بیاس ترکی غلام معہ گھوڑ ہے اور سائیسوں اور عمدہ عمدہ پارچہ جات کے بطور نذر خلافت مآب کی خدمت میں جی دیا۔

ابراجیم کی سرکشی واطاعت ابراہیم نے بلادجل اور ہدان پر قبضہ کررکھاتھا اور آہتہ اطراف بلادجل وہدان سے طوان تک سے سے اور سلطان طغرل بک سے اُن بن ہوگئ اس بناء پر کہ سلطان طغرل بک نے اس سے شہر ہدان اور بلادجل کے قلعات کو جواس کے قضہ میں شے واپس طلب کیا تھا اور ابراہیم نے جوش مغرل بک نے اس سے شہر ہدان اور بلادجل کے قلعات کو جواس کے قضہ میں شے واپس طلب کیا تھا اور ابراہیم نے جوش مردائل میں آ کرا نگار کر دیا۔ طرہ اس پر یہ ہوا کہ ایک گئکر فراہم کر کے عسا کر سلطانی سے جا بھڑا مگر پہلے ہی تملہ میں منہ کی کھائی۔ فکست کھا کر بھا گا اور قلعہ سرماج میں جا کر بناہ گزیں ہوا۔ سلطان طغرل بک نے قلعہ پر قبضہ کر لیا۔ بچو ری ابراہیم نے خطامعانی کرنے کی درخواست کی اور دروازہ قلعہ کھول دیا۔ سلطان طغرل بک نے قلعہ پر قبضہ کرلیا۔ یہ واقعہ اس سے سلطان طغرل بک قلعہ سرماجی ہو تھا دیا کہ تمہارا ہی ہے۔ سلطان طغرل بک قلعہ سرماجی ہو تھا کہ ہو ہو ہو ہو پہند کرومیں وہاں کی سند حکومت تم کو دے دول تم وہاں چلے جا وَ ابراہیم علی ہو اور کو اور کو اور کی ابراہیم کے ساتھ جو میں دہاں کی سند حکومت تم کو دے دول تم وہاں چلے جا وَ ابراہیم نے شرطاول کو اضار کیا۔

قر ایش کی سرکشی و معزولی ان واقعات کے بعد سر ۴۴ ج میں سلطان طغرل بک نے دارالخلافت بغداد پر قبضہ حاصل کیا اور اس کے نام کا جائم بغداد میں خطبہ پڑھا گیا۔ بساسیری نے قریش بن بدران والی موصل اور دہیں بن مزید صاحب حلہ کی پشت پنائی سے بغاوت و سرکشی کی۔سلطان طغرل بک نے ان کی سرکو بی کو بغداد سے خروج کیا۔ ابراہیم نیال (سلطان کا بھائی) بھی اپنی فوج کئے ہوئے آ ملا۔ چنانچ سلطان طغرل بک نے موصل کو قریش کے قبضہ سے نکال کر ابراہیم کے سپر دکر دیا۔علاوہ اس کے سنجاز رحبہ اورکل صوبہ جات کو جو قریش کے زیر عکومت تھان کی سند حکومت بھی ابراہیم کو عطاکی اور ۴۳۹ جے میں واپس آیا۔

معرکہ موصل :بعدازاں وہ میں پیزر مسموع ہوئی کہ ابراہیم نے موصل سے بلاد جبل کی طرف کوچ کیا ہے۔اس سے سلطان طغرل بک کوخطرہ پیدا ہوا'واپسی کا خطا کھ جیجا خلیفہ قائم نے بھی اسی مضمون کا فرمان کندری کے ہاتھ روانہ کیا۔ چنانچہ

ابراہیم نے کندری کے ہمراہ بغداد کی طرف مراجعت کی۔ بساسیری اور قریش بن بدران نے یہ خبر پا کرموصل پر چڑھائی کر دی اور پہنچنے ہی ایک دن میں اس پر قبضہ کرلیا۔ سلطان طغرل بک نے اس واقعہ سے مطلع ہو کرموصل پرفوج کشی کر دی اور بساسیری اور قریش موصل چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے سلطان طغرل بک ان دونوں کانصیبین تک تعاقب کرتا چلا گیا۔ اسی مقام سے اس کا بھائی ابراہیم سے علیحدہ ہو کر ماہ رمضان • ۲۵ ھی میں ہمدان کی طرف روانہ ہوا بیان کیا جاتا ہے کہ علوی والی مصراور بساسیری نے اس سے خط و کتابت کر کے اپنی طرف مائل کرلیا اور حکومت وسلطنت کی طبع دلائی تھی۔ سلطان طغرل بک کواس خطرہ کا خیال پیدا ہوا۔ نصیبین سے ابراہیم کے تعاقب میں کوچ کر دیا اور اپنی بیوی خاتون کو اپنے وزیر عمید الملک کندری کے ہمراہ بغداد والی کردیا۔

قلعہ ہمدان کا محاصرہ : تھوڑے دنوں کی مساخت طے کرنے کے بعد ہمدان پر پینچا۔ اس عرصہ میں ترکان بغداد کی فوق بھی آگئ اور قلعہ ہمدان کا محاصرہ کرلیا۔ اس کے بھائی ابراہیم کے پاس بھی ترکوں کا ایک گروہ کثیر مجتمع ہوگیا۔ ابراہیم نے ان کے اطمینان کے لئے طغرل بک سے مصالحت نہ کرنے اور ان کوعواق نہ لے جانے کی قتم کھائی۔ اتفاق سے انہیں دنوں مجمود احمد پسر ان ارتاش (یدابراہیم کا بھائی تھا) بھی غز کی ایک تازہ دم فوج لئے ہوئے ابراہیم کی کمک پرآگیا جس سے اس کی قوت بڑھ گئی۔ چونکہ سلطان طغرل بک کے ہمراہ مختصری فوج تھی اس لئے محاصرہ سے دست کش ہوکروں چاہ آبیا اور اپ بردارزادہ ارسلان بن داو دکو بدوا قعات کھر بھیچا اور امداد طلب کی (ارسلان نے اپنے باپ واو دکے بعد الاس کے ہمراہ تھے۔ کی عنان حکومت اپنے ہاتھ میں لی تھی جسیا کہ ان کے حالات میں بیان کیا جائے گا) پس ارسلان نے کثیر التعداد کشکر فراہم کر کی عنان حکومت اپنے ہمراہ ہو تھا۔ کہ ہمراہ بھے۔ کے ہمدان پر چڑھائی کر دی۔ یا قوت اور قاروت بک (یہ دونوں اس کے بھائی تھے) بھی اس مہم میں اس کے ہمراہ تھے۔ ابراہیم من ابراہیم من ابراہیم من ابراہیم من ابراہیم من ابراہیم من ابراہیم من ابراہیم من ابراہیم من ابراہیم من ابراہیم من ابراہیم من اب بدائی کر دارزادگان محدواتھ کے فرمان کے مطابق بغداد کی جانب مراجعت کی۔ بدرارزادگان کو دارو ایک کی گرفت کے بعد سلطان طغرل بک کے دوبرو پیش کیا گیا۔ سلطان طغرل بک نے دوبرو پیش کیا گیا۔ سلطان طغرل بک نے دوبرو پیش کیا گیا۔ سلطان طغرل بک نے دوبرو پیش کیا گیا۔ سلطان طغرل بک نے دوبرو پیش کیا گیا۔ سلطان طغرل بک نے دوبرو پیش کیا گیا۔ سلطان طغرل بک نے دوبرو پیش کیا گیا۔ سلطان طغرل بک نے دوبرو پیش کیا گیا۔ سلطان طغرل بک نے دوبرو پیش کیا گیا۔ سلطان طغرل بک نے دوبرو پیش کیا گیا۔ سلطان طغرل بک نے دوبرو پیش کیا گیا۔ سلطان طغرل بک نے دوبرو پیش کیا گیا۔ سلطان طغرل بک نے دوبرو پیش کیا گیا۔ سلطان طغرل بک نے دوبرو پیش کیا گیا۔ سلطان طغرل بک نے دوبرو پیش کیا گیا۔ سلطان طغر کی کی دوبرو پیش کیا گیا۔ سلطان کے مطابق بغداد کی جانبر میں کیا کی دوبرو پیش کیا گیا۔ سلطان کی مطابق بغداد کی جو توبرو پر دوبرو پیش کی اس کی دوبرو پیش کی کی دوبرو پیش کی کی دوبرو پیش کی کیا گیا۔

بساسیری اور قربیش کا بغداد پر حمله: آپ او پر پڑھ آئے ہیں کہ سلطان طغرل بک اپنے بھائی سے لڑنے کے لئے ہمدان چلا گیا ہے اور اپنے وزیر عمید الملک کو خلافت مآب کی خدمت میں بغداد روانہ کر دیا ہے اور بساسیری و قریش بن بدران پر خبر پاکر کہ سلطان طغرل بک نے ہمدان کا رُٹ کی ہیں۔ جو ب ہی سلطان طغرل بک نے ہمدان کا رُٹ کی با بدران پر خبر پاکر کہ سلطان طغرل بک نے ہمدان کا رُٹ کی با بساسیری و قریش نے موقع پاکر بغداد کا راستہ کیا اس وجہ سے عوام الناس اور بازار یوں کی گرم بازاری ہوگئی۔ خلیفہ قائم نے دئیں بن مرید کو عہدہ تجابت دیتے کے لئے بغداد بلا بھبجا۔ چنا نچر دئیں آیک سوسواروں کی جمعیت سے بغداد آگیا۔ شرق بغداد میں قیام پذیر ہوااور خلیفہ قائم سے بیہ کہ ایس بھراہ بغداد سے تمراہ بغداد سے نگل چلئے اور بڑار شب کو جواس وقت واسط میں تھا دشمان خلاف سے بیہ کہ اس تھا کہ ایس ہوگیا۔ ابوالحسین بن عبدالرحیم وزیر بھی اس کے ہمراہ محل ہوگیا۔ ابوالحسین بن عبدالرحیم وزیر بھی اس کے ہمراہ تھا۔ سیاف شہر کے با ہر متفرق طور پر خیمہ زن تھے لئکر بغداد اور خداد اور خداد اور باشر میں بن عبدالرحیم وزیر بھی اس کے ہمراہ تھا۔ سیاف شہر کے با ہر متفرق طور پر خیمہ زن تھے لئکر بغداد اور باشدگان شہر عمید العراق کے پاس مجتب ہوئے اور مسلم ہوگیا۔ ابوالحسین بن عبدال وقال واپس چلے گئے۔ باشندگان شہر عمید العراق کے پاس مجتب ہوئے اور مسلم ہوگر بساسیری کے مقابلہ پر آئے گر بلا عبدال وقال واپس چلے گئے۔ باشندگان شہر عمید العراق کے پاس مجتب ہوئے اور مسلم ہوگر بساسیری کے مقابلہ پر آئے گر بلا عبدال وقال واپس چلے گئے۔

بساسیری کا بغدا و بر قبضه بساسیری نے بغداد میں داخل ہوکر پہلے جامع مصور میں مستنصر علوی والی مصر کے نام کا خطبہ
پڑھا۔ بعدازاں جامع رصافہ میں پڑھا۔ اذان میں " جی علی حید العمل" کے کہنے کا حکم دیا اور مقام زاہر میں معاہبے لئنگر
کے پڑاؤ کیا۔ چونکہ بساسیری کامیلان ندہب شیعہ کی جانب تھا اس وجہ سے شیعہ اس کا دم بھر رہے تھے اور اہل سنت و جماعت
ترکوں کی خالفت اور بدسلوکی کے سبب سے اس کے ہم آ ہنگ تھے۔ کندری با نظار سلطان طغرل بک لڑائی کی چھیڑ چھاڑ نہیں
کرنا چاہتا تھا اور رئیس الرؤساء ہر کو نظر آ واد و نگر تھا۔ حالا نکہ معر کر آ رائی میں اس کو بچھ ذخل نہ تھا۔ ایک روز ا تھا تی سے بغیر
اطلاع کندری رئیس الرؤساء ہر کو کئل پڑا۔ فنون جنگ سے واقفیت تو تھی ہی نہیں شکست کھائی۔ ایک گروہ کثیر اس کے
مراہیوں کا کام آ گیا۔ باب الازج جو کل سرائے کا دروازہ تھا لوٹ لیا گیا۔ اہل جریم افغان و خیز ال محکسر ائے خلافت کی مدافعت کا تھم دیا اور خود بھی جنگی لباس بہن کرلڑنے کو نگلا اس
وقت فنج مندگروہ لوٹ مارکرتا ہوا باب الغروس تک فیل فت کی مدافعت کا تھم دیا اور خود بھی جنگی لباس بہن کرلڑنے کو نگلا اس
وقت فنج مندگروہ لوٹ مارکرتا ہوا باب الغروس تک فیل فت کی مدافعت کا تھم دیا اور خود بھی جنگی لباس بہن کرلڑنے کو نگلا اس
وقت فنج مندگروہ لوٹ مارکرتا ہوا باب الغروس تک فیل سے قریش کو پکارا اور بذر بعدر کیس الرؤساء امان کی درخواست
کی در کیس الرؤسا بھی امان کا خواش گلارہ واقریش نے دونوں کو امان دی۔

خلیفہ قائم کی گرفتاری :رئیس الرؤسااور خلیفہ قائم کل سرائے خلافت سے نکل کرفریش کے ساتھ ہو لئے بساسیری کوفریش کی یہ بدعہدی کی "قریش نے جواب دیا" یہ بدعہدی کی "قریش نے جواب دیا" یہ بدعہدی نی سے بہم میں اورتم میں بہی عہد ہوا تھا کہ جس پر ہم لوگ قابض ہوں گے بالمشار کت قابض ہوں گے یہ دئیس الرؤسا تہارا ہے اور خلیفہ میرا ہے"۔ چنا نچہ جس وفت رئیس الرؤساء بساسیری کے رو بروپیش ہوا 'بساسیری کمال تندخو کی سے پیش آیا۔ رئیس الرؤسانے خطا معاف کرنے کی استدعا کی۔ بساسیری نے انکار کردیا۔ باقی رہا خلیفہ قائم ۔ اس کوفریش نے اس صورت رئیس الرؤسانے خطا معاف کرنے کی استدعا کی۔ بساسیری نے انکار کردیا۔ باقی رہا خلیفہ قائم ۔ اس کوفریش بردارسلطان طغرل سے جسیا کہ وہ تھا اپنے انشکرگاہ میں لایا۔ اپنے خاص خیمہ میں اتارا اور اس کی بیوی ارسلان خاتون بنت بردارسلطان طغرل کے دور پڑتے ایک معتمد خاص سے سیردکیا اور اس کی خدمت گزاری کا تھم دیا۔ دارالخلافت اور ترم سرائے خلافت کی دن سے لئا

رئیس الرؤسا کا خاتمہ : بعدازاں قریش نے خلیفہ قریش کواپنے بردارعم زادمہارش بن مجلی کی حفاظت میں دیا۔ مہارش نے اس کو بغداد سے حدیثہ خان میں لا کر تھرایا اور بساسیری بغداد ہی میں مقیم رہا۔ مصری امراء کے ساتھ نمازعیدالا خی پڑھی اور وسا شرکے ساتھ نمازعیدالا خی پڑھی اور وسا شہر کے ساتھ نمازعیدالا خی پڑھی اور وسا شہر کے ساتھ بھی کو خل نہیں دیا۔ خلیف قائم کی ماں کو بدستورا ہی کے مکان میں رہنے دیا اسے لوٹھ یاں خدمت کرنے کو دیں اور مصارف روزانہ کے لئے اس کی شخوا مقرر کر دی۔ ہنگا مہ فروہونے پر قریش نے محمود بن احزم کو کوفہ اور فرات کی گورنری عطاکی اور بساسیری نے رئیس الرؤساء کو تم خری ذی الحجرہ ہے کہ وجیل سے نکال کر حد نجی کے قریب اس کی وزارت کے پانچویں برس صلیب پر چڑھا دیا۔ ابن ماکولا کہتا ہے کہ رئیس الرؤساء کی شہادت نام ہوئی۔

بسا سیری کا والی مصرکے تام خط: دارالخلافت بغداد کی غارت گری سے فارغ ہوکر بساسیری نے مستنصر علوی والی

بساسیری کا واسط اور بھرہ پر قبضہ اس کے بعد بساسیری نے بغداد سے واسط وبھرہ کی جانب کوچ کیا اور اس پر قبضہ وضعہ مار شب بن تکیروالی اہواز نے مصالحت کا پیام بھیجا۔ چنانچہ ایک مقدار مقرارہ خراج سالانہ جینے پرضلے ہوگئی۔مصالحت کے بعد بساسیری نے ماہ شعبان ایس چیس واسط کا رخ کیا۔صدقہ بن مصور بن حسین سالانہ جینے پرضلے ہوگئی۔مصالحت کے بعد بساسیری نے ماہ شعبان ایس چیس واسط کا رخ کیا۔صدقہ بن مصور بن حسین اسدی اُس سے علیحدہ ہزار شب کے پاس چلا آیا۔اس کواس کے باپ کے بعد سند حکومت عطا ہوئی۔جیسا کہ آئندہ ہم تحریر

ساسیری کا فرار ان واقعات کے بعد بساسیری تک بیخر پیچی کہ سلطان طغرل یک کو بمقابلہ ابراہیم (برادر دادہ سلطان مذکور) کامیا بی حاصل ہوگئی۔ ابھی اس نے اپنے بارے میں کوئی رائے قائم نہیں کی تھی کہ سلطان طغرل بک نے قریش اور بساسیری کے پاس بیر بیا مجھیا" تم لوگ فوراً خلافت ما بکودارا گخلافت میں واپس بھی دواور خطبہ دسکران کے نام کا بدستور جاری کر دو۔ میں فقط اسی امر پر قالع ہوجاؤں گا۔ ورنہ مجھے اپنے سر پر پہنچا ہواتصور کرو"۔ بساسیری نے انکاری جواب دیا اس بناء پر سلطان طغرل بک نے لئکر آراستہ کر کے عراق کی جانب کوچ کیا جس وقت سلطان مقدمة انجیش قصر شیری میں اس بناء پر سلطان طغرل بک نے لئکر آراستہ کر کے عراق کی جانب کوچ کیا جس وقت سلطان مقدمة انجیش قصر شیری میں وارد ہوا اور بغداد میں بیخرمشہور ہوئی تو لوگوں میں بھگدڑ کی گئی اہل کرخ معدا پے اہل وعیال کے براہ خشکی و دریا بھاگ گئے۔ بوشیان کی بن آئی غارت گری شروع کر دی۔ بساسیری بھی معدا ہل وعیال چھٹی ذیقعدہ ای میں بغدا و داخل ہونے کیا میں بعد بغداد داخل ہونے کے کامل آیک برس بعد بغداد سے کوچ کیا۔ برظمی غارت گری اور آتش زنی کی گرم بازاری ہوگئی۔

بساسیری کافلی خوبہ اسرایا بن میح کومد بی خداد کے بعد سلطان طغرل بک نے خمارتگین کو دو ہزار سواروں کی جمعیت کے کوفہ کی جانب روانہ کیا۔ سرایا بن میح کومد بی خفاجہ کے ان کی کمک کا تھم دیا اور ان کے پیچے چھچے خور بھی لشکر آ راستہ کر کے روانہ ہوا۔ دبیں، قریش اور بساسیری کواس کی اطلاع نہ ہوئی۔ وہ بے فکری کے ساتھ غارت گری میں مصروف سے کوفہ کو لوٹ چکے سے کہ سلطانی لشکر کو نے کی راہ ہے نمودار ہوا۔ مقابلے کی طافت نہ تھی بطیحہ کی جانب بھا گے۔ وہیں نے عرب کو والی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی راہ ہے نمودار ہوا۔ مقابلے کی طافت نہ تھی بطیحہ کی جانب بھا گے۔ وہیں نے عرب کو والی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی ہوگر کے میں ہوگر کے اس سے گرا۔ کمشکلین نامی ایک سوار نے بڑھ کر رائی کو کوٹ لیا جس کو پایا روز ویر ویش کیا کہ کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کوٹ کیا رہی بھا گر کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کی کی کوٹ کی کیا دیا گیا کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ

بساسیری ترکی النساء بهاءالدوله بن عضدالدوله کا خادم تھا' اس کا نام ارسلان اورکٹیت ابوالحرث تھی۔ بساسیری عاشیہ الکے صفحہ پر سلطان طغرل بک کی واسط کوروانگی دارالخلافت بغداد کے انظام سے فارغ ہوکر سلطان طغرل بک نے اوائل اور ہم میں واسط کی طرف کوچ کیا۔ ہزار شب بن تنگیر والی اہواز یہ خبر یا کر سلطان طغرل بک سے ملنے کو واسط میں حاضر ہوا۔ عرض معروض کر کے دمیں بن مزید اور صدقہ بن مضور بن حسین کی عفور تقمیر کرائی اور تلافی کی غرض سے دربا رسلطانی میں حاضر کیا۔ سلطان طغرل بک نے ان دونوں کا قصور معاف کر دیا۔ بعداز ان ابوعلی بن فضلان کو واسط پر بشرط ادائے خراج دو لاکھر سالا نہ اور ابوسطان طغرل بک نے ان دونوں کا قصور معاف کر دیا۔ بعداز ان ابوعلی بن فضلان کو واسط پر بشرط ادائے خراج دو لاکھر سالا نہ اور ابوسطان طغرل بی مطفر ہوا۔ بوقت روائل امیر متا ہو کہ ہوری کا شرف حاصل ہوا۔ چندروز بعد ماہ رہے الا ول ۴۵۲ ھے میں بلاد جبل کی طرف روانہ ہوا۔ بوقت روائل امیر برس کے لئے دیا مجمودا حرم کو بی خفاجہ برستی کو بغداد کا شمید چار لاکھ و بیار پر تین پرس کے لئے دیا مجمودا حوں کوچار ہزار کی مالانہ کی جا گیریں مرحمت ہوئیں۔

وزراء کی تنبر بلیا اس خلیفہ قائم نے بغدادوالیس آنے پرابوتراب اثیری کوامیرالبحرمقررکیا۔ کشتیوں کی فراہمی کی خدمت کا صدیحا ہواں نے فلافت مآب کی حدیثہ کی انجام دی صحیحی ہور کی اور ' حاجب الحجاب ' کا لقب مرحمت فر مایا۔ بیاس خدمت کا صدیحا ہواں نے فلافت مآب کی حدیثہ کی انجام دی تحقی ہوڑے دنوں بعد شخ ابومضور پوسف نے ابوالفتے بن احمد بن دارست کی وزارت کی سفارش کی اور عرض کیا کہ نخواہ یا مظور فر مالی چنا نچہ ہارائی المواج کے ایک معتد برقم سالانہ پیش کیا کرے گا۔ خلافت مآب نے شخ ابومضور کی سفارش منظور فر مالی چنا نچہ ہارائی المواج کو ابوالفتے ابواز سے بغداد میں داخل ہوا خلافت مآب نے خلعت دیا اور قلمدان وزارت عطافر مایا۔ ابوالفتے اس سے پیشتر ابوکا لیجار کی طرف سے تجارت کرتا تھا۔ القصد سال تمام ہوگیا اور رقم معیندادا نہ کر دیا۔ ابواز لوٹ آیا۔ اس کے بعد ہی ابولفر بن جہیز وزیر نصیرالدولہ بن مردان بد امید وزارت بغداد آیا۔ عبد ہی داور خلافت مآب سے لڑجھڑ کے عبد ہی وزارت عطاکر کے بعد ہی اور خلافت مآب سے لڑجھڑ کے عبد ہی وزارت عطاکر کے بعد فخر الدولہ کا خطاب مرحمت فرمایا۔

سلطان طغرل بک کی خلیفہ سے رشتہ کی درخواست سے دستہ کی درخواست سے دستہ میں سلطان طغرل بک نے ابوسعد قاضی رّے کے واسطے سے خلیفہ قائم کی لڑکی سے نکاح کرنے کی درخواست کی۔خلافت مآب نے اس سے انکار کیا بعدازال ابوجم میمی کی زبانی پرکہلا بھیجا کہ سلطان طغرل بک امیر المؤمنین کواس دشتہ سے معذور سمجھیں ورنہ تین لا کھ دینار سالا نہ اور صوبہ واسط سے

ا حاشیة تارخ ابن خلدون پر بحواله ابوالفد اءلکھا ہوا ہے۔ بسا کرع بی زبان میں فسا کو کہتے ہیں ۔ بقتح ہاء موحدہ وسین مہملہ بعدہ الف سیدا کی شہر ہے مضافات دار کجبرو سے آبادی میں شیراز کا مقابل تھا۔ اہل عرب اس کواس طرف جب منسوب کرتے تھے تو فسوی کہتے تھے مگر اہل فاس خلاف قیاس بساسیری بولتے ہیں ۔عرب بھی بہتقلید اہل فارس بساسیری کہنے لگے۔ بساسیری وہی شخص ہے جس نے خلفاء مصر کا بغداد میں خطبی پڑھا اور خلیفہ قائم کو بغداد سے نکال دیا تھا

مع اس کے مضافات کے دست بردار ہوجائیں جس وقت تمیں نے وزیر عمید الملک کوخلافت مآب کا میہ پیام پہنچایا۔ عمید الملک نے ہنس کر جواب دیا'' المحمد للدخلافت مآب نے سلطان کی درخواست منظور فر مالی۔ سلطان کو جا ہے کہ ان شرائطا کو منظور کرلیس اور خلافت مآب کو بیرمناسب ہے کہ بعوض رشتہ داری کے مال وزر طلب نہ فرمائیں''۔ تمیں سے اس کا کچھ جواب نہ بن آیا' خاموش ہور ہا۔ عمید الملک نے اس بات سے سلطان طغرل بک کومطلع کیا اور لوگوں میں اس خبر کومشہور کر دیا بعد از ان سلطان نے عمید الملک کوارسلان خاتون زوجہ خلیفہ قائم کے ہمراہ مع امرائے رہے جس میں فرامرزین کا کو میر بھی تھا دس لا کھدینار' بے شار جوابرات اور لونڈیاں دے کرخلافت مآب کی خدمت میں روانہ کیا۔

خلیفہ کارشتہ قبول کرنے سے انکار عمید الملک نے دربار خلافت میں حاضر ہو کر خلافت مآب کی دست ہوی کی اور مال واسباب جو پچے ہمراہ لا یا تھا پیش کیا۔ خلیفہ قائم نے سلطان طغرل بک کا بیام سنتے ہی ارشاد کیا'' اگر سلطان طغرل بک اپنام سنتے ہی ارشاد کیا'' اگر سلطان طغرل بک اپنام سنتے ہی ارشاد کیا'' اگر سلطان طغرل بک اپنا ہی اپنا ہی اس خیال سے بازنہ آئے گاتو میں بغداد چھوڑ کرنگل جاؤں گا' عمید الملک نے عرض کی'' خلافت مآب نے پہلے ہی اس وقت بھے جواب نہ دیا۔ انگاد دیا۔ قاضی القضاۃ اور شخ ابو اس وقت بھے جواب نہ دیا۔ انگل دن عمید الملک اور اس کے ہمراہیوں کو نہروان کی طرف نگلوا دیا۔ قاضی القضاۃ اور شخ ابو منصور بن یوسف کو ڈبر گئی۔ گرتے عمید الملک کے پاس پنچے اور خوشا مدومت کر کے دوکا۔ بعد اس کے خلافت مآب کی منصور بن یوسف کو ڈبر گئی۔ گرتے عمید الملک روانہ کیا گیا۔ تھوڑ ہے دنوں بعد سلطان طغرل بک کی طرف سے مدارت اور کب کا مصاحب تھا) مضمن شکایت عمید الملک روانہ کیا گیا۔ تھوڑ ہے دنوں بعد سلطان طغرل بک کی طرف سے مدارت اور نری کا جواب آیا۔ گرعمید الملک خلافت مآب کو ہزوراس رشتہ پر ہرا ہر تیار کرنے کی کوشش کر د ہا تھا اور خلافت مآب کو ہروراس رشتہ پر ہرا ہر تیار کرنے کی کوشش کر د ہا تھا اور خلافت مآب کو ہروراس رشتہ پر ہرا ہر تیار کرنے کی کوشش کر د ہا تھا اور خلافت مآب کو ہو دوراس رشتہ پر ہرا ہر تیار کرنے کی کوشش کر د ہا تھا اور خلافت مآب پھے پر ہرا ہر تیار کرنے کی کوشش کر د ہا تھا اور خلافت مآب کو ہو دوراس دشتہ پر ہرا ہر تیار کرنے کی کوشش کر د ہاتھا ور خلافت مآب کو ہو دوراس دشتہ ہو تھا کہ کو بیا تھا کہ کو بیا تھا کہ کو بیا تھا کہ کا مصاحب تھا۔

سلطان طغرل بک کا سیدہ بنت خلیفہ قائم سے نکاح: وزیرعمد الملک کوسلطان طغرل بک کے ساتھ شنرادی کے نکاح کا کا کیل مقرر کیا اور ابوالغنائم بن محلبان کی معرفت بلا داسلا مید میں خطوط روا نہ کئے۔ چنانچ ہم ہم میر میں بیرون تبریز خلافت مآب کی جیٹی سے سلطان طغرل بک کا عقد ہوگیا۔عقد ہونے کے بعد سلطان طغرل بک نے خلافت مآب والی عہد اور خلافت مآب کی بیٹی کے لئے (جس سے عقد ہواتھا) مال واسباب اور جوابرات روانہ کئے اور جس قد رعراق میں اس کی

متو فیہ بیوی کی جا گیریں تھیںسب خلیفہ کی بیٹی کودے دیں۔

ماه محرم ۵۵ هم هر می می سلطان طغرل بک نے ارمینیہ سے بغداد کی جانب مراجعت کی۔امراء دولت بلجو قیہ سے ابوعلی بن کا لیجار سرخاب بن بدر ہزار شب اور ابومنصور بن فرامرز بن کا کوید وغیرہ اس کے ہمراہ رکاب تھے۔وزیر ابن جمیر خلافت مآب کی طرف سے استقبال کو آیا۔سلطان طغرل بک نے عزت داحر ام سے ملاقات کی اورغر بی بغداد میں مع اپنے نشکر کے میا۔ کثر ت نشکر سے رعایا واویلا مجانے گئی۔وزیر عمید الملک محکسر اے خلافت میں سلطان کی بیوی (خلیفہ قائم کی لڑکی) کو رخصت کرانے گیا۔خلافت میں سلطان کی بیوی (خلیفہ قائم کی لڑکی) کو رخصت کرانے گیا۔خلافت می سلطان کے اراکین دولت اور مصاحبوں کے دینے کو ایک محل علیحہ ہ کر دیا اور شاہزادی کو اس میں بھیج دیا۔شاہزادی تخت پر جوسونے سے منڈ ھا ہوا تھا، جلوہ افروز ہوئی۔سلطان طغرل بک نے حاضر ہو کر زمین ہوی کی بہت سا مال اور بے شار جو اہرات پیش کئے۔ چندروز تک اسی دستور سے سلطان طغرل بک آتا جاتا رہا۔امراء دولت عباسیہ اورخلافت مآب کے مصاحبوں کو افعا مات دیئے۔خلعت فاخرہ سے سرفراز کیا۔ ڈیڑھ الکی سالانہ پر ابوجھٹر بن فضلان کو دیا گیا۔

سلطان طغرل یک کی وفات: سلطان طغرل بک نے چندروز بغدادی قیام کرکے ماہ رہے الا تر ۵۵ میں بلاد جل کی جانب کوچ کیا۔ جس وقت رہے میں واغل ہوا۔ مرض الموت میں گرفتار ہوگیا۔ ۸رمضان سند ندگور ہوم جعد کو وفات پائی۔ وفتہ رفتہ بغداد میں ہیخ ہر پنجی ۔ ایک ہنگا مہ بر پا ہوگیا۔ خلیفہ قائم کے طلب کرنے پرمسلم بن قریش والی موصل وہیں بن مزید ہزار اشب والی اہواز ، بنی در بن بہل وغیرہ بغداد میں آگئے ابوسعد فاری شیداد نی والی موصل وہیں بن مزید ہزار اسب والی اہواز ، بنی در بن بہل وغیرہ بغداد میں آگئے ابوسعد فاری شیداد نے قصر میسی پر شہر بناہ بنا کر غلہ وغیرہ کافی فرخ برجع کر لیا۔ مسلم بن قریش موقع پاکر بغداد سے خروج کر کے اطراف و جوانب بغداد کوتا خت و تا رائ کر فیاوت سے تو بدی اور ایستور علم عباسیہ کے آگے سراطاعت خم کر دیا۔ اس اثناء میں ابوافتے بن درام سرداراکراد جا دانیہ کا موقع میں ابوافتے بن درام سرداراکراد جا دانیہ کا موقع میں ابوافتے بن درام سرداراکراد جا دانیہ کا موقع میں ابوافتے بن درام سرداراکراد جا دانیہ کا موقع میں گیا۔ بنی وج بھی کہ بغداد میں بدمعاشوں اور مفسدوں کی کثرت ہوگئ جس سے نظام حکومت مدتوں درام کو برہم رہا۔

موقع مل گیا۔ ببی وج بھی کہ بغداد میں بدمعاشوں اور مفسدوں کی کثرت ہوگئ جس سے نظام حکومت مدتوں درام مورام کر دران کی کا موسلے کا موسلے کو موست دران کا کندری نے سلیمان طغرل بک نے اس کی انتقال کے بعد اراکین دولت علی الخصوص عمید الملک کندری نے سلیمان طغرل بک نے اس کی انتقال کے بعد اراکین دولت علی الخصوص عمید الملک کندری نے سلیمان طغرل بک نے اس کی بعد کا ویک بعد میں موافور بھیتا ہوگئی سے مطان طغرل بک نے اس کی انتقال کے بعد اراکین عالی اس کا وزیر نظام الملک بھی تھا۔ امراء دولت نے خالفت شروع کر دی۔ بغیمان اور اورم بغداد سے قرد ین چلاگیا۔ عضدالدولدالپ ارسلان محمد بن داؤد جعفری بیا کیا۔ عضدالدولدالپ ارسلان محمد بن داؤد جعفری بیا کیا۔ عضدالدولدالپ ارسلان محمد بن داؤد جعفری بیا کیا۔ عضدالدولدالپ ارسلان عمد بی مورام دولت کے بات کا مورند نظام الملک بھی تھا۔

ل ربیباس کو کہتے ہیں جس کی مال سے اس کے پیدا ہونے کے بعد نکاح کیاجائے۔ (مترجم)

بات کی بات میں لوگوں کار جحان اس کی جانب ہو گیا۔

عمید الملک کندری کی سرکشی : عمید الملک کندری کو اپنی غلطی کا احساس ہوگیا اس خیال ہے کہ مبادا کسی شم کا ختلال میری حکومت میں پیدا نہ ہو جائے۔ رے میں سلطان الپ ارسلان کے نام کا خطبہ پڑھوایا سلطان الپ ارسلان کو اس کی خبرگلی ۔ لشکر مرتب کر کے خراسان ہے رہ پر چڑھائی کر دی۔ اہل رے سلطان الپ ارسلان کی آمد کی خبر پاکر ملئے کو آئے اور اس کی اطاعت قبول کر لی عمید الملک کندری نے بھی سلطان الپ ارسلان کا شرف ارسلان کی آمد کی خبر پاکر ملئے کو آئے اور اس کی اطاعت قبول کر لی عمید الملک کندری نے بھی سلطان الپ ارسلان کا شرف حضوری حاصل کیا اور اس کے وزیر نظام الملک سے ملا تھا کف اور نذرانے پیش کے لیکن اس سے پچھار بر آمری نہ ہوئی اور نہاس کی طرف سے سلطان الپ ارسلان نے فتنے وفساد کے خوف سے ۱۳۵۸ میری میں اس کی طرف سے سلطان الپ ارسلان کی سوغلی کم ہوئی ۔ چنا نچے سلطان الپ ارسلان نے فتنے وفساد کے خوف سے ۱۳۵۸ میری اس کی گرفتار کر کے مردروز کے جبل میں ڈال دیا اور ایک سال کے بعد ماہ ذی الحج کے میں چیل کر ڈالا۔

عمید الملک نیبٹا پوری کے ابتدائی حالات عمید الملک نیٹا پورکار ہے والافسی اور بلیغ اعلیٰ درجہ کامنٹی تھا۔ جس وقت سلطان طغرل بک نیٹا پورٹ وارد ہوا' ایک کا تب کی ضرورت محسوں ہوئی موثق پررابوہل نے عمید الملک کو پیٹن کر دیا۔ چونکہ اس میں خداداد قابلیت موجود تھی۔ سلطان طغرل بک نے اس کو اپناسیکرٹری بنالیا یہ پیدائش مخش تھا۔ بعضوں کا بیان ہے کہ چونکہ اس نے سلطان طغرل بک کی منسوبہ سے عقد کر لیا تھا اور سلطان سے باغی ہوگیا تھا۔ سلطان نے اس پر چڑھائی کر دیوٹ تو رہو تھا۔ سلطان نے اس پر چڑھائی کر دی۔ مدتوں محاصرہ کئے رہا اور کا میا بی اور فئے یا بی کے بعد اس کو خش بنا کر بدستور عہد ہوگیا تھا۔ بعض مو رفین یہ بیان کرتے ہیں کہ چونکہ اس کے دشمنوں نے دشنی کی وجہ سے بی خبر اُڑ اوی تھی کہ سلطان طغرل بک کی منسوبہ سے عقد کر لیا ہیاں کرتے ہیں کہ چونکہ اس کے دشمنوں نے دشنی کی وجہ سے بی خبر اُڑ اوی تھی کہ سلطان طغرل بک کی منسوبہ سے عقد کر لیا دافشیوں پر افضیوں پر لین طعن کی اجاز سے ماصل کر لی تھی۔ بعد رافضیوں پر کئی لیا جازت حاصل کر لی تھی۔ بعد چندے اشعریہ بر پھی لعنت کرنے لگا۔ اس سے انکہ اہل سنت و جماعت کے بے صدصد مدو ملال ہوا۔

نظام الملک طوسی کا امام الحریین سے سلوک: چانچا بوالقاسم قشری اورامام المعالی خراسان چیوز کر که معظمه چلے آئے۔ چار برس تک جازیمن قیام کیا۔ اور حرین میں درس و تدریس اورافاء میں مصروف رہے ہی مناسب سے بیام الحرمین کے لقب سے یاد کے جاتے ہیں۔ پس جس وقت سلطان الپ ارسلان کا دور حکومت آیا اور قلمدان وزارت کا مالک نظام الملک طوی ہوا تو امام الحرمین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا اور سلطان الپ ارسلان نے سیرہ بنت خلیفہ قائم کو جس کے ساتھ سلطان طغرل بک نے عقد کیا تھا جدا دوالی کیا اور خدمت گزاری کے لئے امیر الیکین سلمانی کو ہمراہ کردیا۔

تاکہ شنرادی کو دوران سفر میں کی تعلیف نہ ہونے پائے۔ بغداد چینچ پرسلطان الپ ارسلان نے امیر الیکین کو بغداد کی بخترادی کو دوران سفر میں شاہرادی سیدہ کے ہمراہ ابوہ ہل محمد بن میدہ الله معروف بدا بن موفق بھی تھا۔ دارالخلافت بغداد میں سلطان الپ ارسلان کے نام کا خطبہ پڑھنے کی اجازت حاصل کرنے کوخلافت میں جد کی خدمت میں جارہ انجاء راہ میں انتقال کر گیا فیشا پور کے مشہور علاء شافعیہ میں سے تھا۔ الپ ارسلان نے اس واقعہ سے مطلع ہوکرا ب عمید ابوالفتح مظفر بن حسین کوروانہ کیا وہ بھی راستہ ہی میں مرکیا۔

قطلمش کی بعناوت قطامش خاندان ساطین کمو قیکا ایک نامورمبر قاسلطان طغرل بک نے ابہت قریب بلکه ای کے خاندان سے تھا۔ تونیہ قیمر بیہ افقرا اور ملطیہ پر اس نے قینہ کررکھا تھا۔ اس کو سلطان طغرل بک نے ابتراً جب کہ بغداد پر ۱۹۲۹ پھی قینہ حاصل کیا تھا۔ بساسی اور قریب کی اور ۱۹۲۹ پھی قینہ حاصل کیا تھا۔ بساسی اور قریب کر کے درے کا قصد کیا۔ سلطان الب ارسلان کو اس کی خبرلگ گئی فوج کو تیاری جنگ کا تھم دیا اور تیاری کے بعد ماہ محرم ۲۵۲ پھی بینی تابور سے درے کی طرف دوانہ ہوا۔ گر عسا کر سلطانی کے پہنچنے سے پہلے تظامش رے پہنچ کیا اور نور کے دور کی میں الب ارسلان نے دامغان میں پہنچ کر ایک خطاط تھا۔ تقل و غارت کیا اور کو کہ میں اور کے دی جائے تھا میں کی فوج میدان موک دی جائے قطامش کی بیس روانہ کی اور کے دی ہوان کے دی جائے تھا میں کی فوج میدان دوک دی جائے قطام ن نے اس کی لئکرگاہ کو لوٹ لینے کا تھم دے دیا۔ بزار ہا قتل اور قید کئے گئے۔ اس دارو گیر میں قطام شربھی مارا گیا۔ قطام ن نے اس کی لئکرگاہ کو لوٹ لینے کا تھم دے دیا۔ بزار ہا قتل اور قید کئے گئے۔ اس دارو گیر میں قطام شربھی مارا گیا۔ قطام ن نے اس کی لئکرگاہ کو لوٹ لینے کا تھم دے دیا۔ بزار ہا قتل اور قید کئے گئے۔ اس دار و گیر میں تعلیم میں مارا گیا۔ قطام ن نے اس کی لئکرگاہ کو لوٹ لینے کا تھم دے دیا۔ بزار ہا قتل اور قید کئے گئے۔ اس دار و این کے مارے جانے سے خت صدمہ د ملال موان نہاز دیازہ بڑھا کرون کرادیا۔

سلطان الب ارسلان کی فتو حات: اس واقعہ کے بعد سلطان نے بقصد جہاد بلادروم کا ارادہ کیا۔ آذر بائجان کی طرف سے گزرا۔ امیر طغرتگین کو جا دور جہادیں طرف سے گزرا۔ امیر طغرتگین کو جا داور جہادیں بہت بڑا دعل تھا۔ سلطان نے اس کو جہاد اور رہبری کی غرض سے اپنے ہمراہ لیا اور نجران پہنچا۔ نہر ارس کے عبور کرنے کو مشتیاں تیار کرائیں۔ خوتی اور سلماس قلعات آذر بائیجان کے سرکرنے کے لئے فوجیس روانہ کیس اور خود بلا وکرخ کی طرف روانہ ہوا۔ متعدد قلعات کو کیا جعد دیگر سے مفتوح کیا۔ جیسا کہ ہم آئندہ ان کے حالات کے شمن میں بیان کریں گے۔ الغرض فتے یا بی حاصل کرنے کے بعد مردہ فتح 'بغدادروانہ کیا اور بادشاہ کرخ نے جزید دے کہ مصالحت کرئی سلطان الپ الغرض فتے یا بی حاصل کرنے کے بعد مردہ فتح 'بغدادروانہ کیا اور بادشاہ کرخ نے جزید دے کہ مصالحت کرئی سلطان الپ العرض فتے یا بی حاصل کرنے کے بعد مردہ فتح کی۔ اصفہان میں چندروز قیام کرئے کرمان کا رخ کیا۔ قار وب بن داؤ دجعفر بک

(بیسلطان کا بھائی تھا) نے حاضر ہوکر شرف حضوری حاصل کیا۔ بعدہ سلطان مروکی طرف روانہ ہوااسی اثناء میں سلطان کے بیٹے ملک شاہ نے بادشاہ ماوراءالنبر کی بیٹی سے اپناعقد کرلیا اور دوسرے بیٹے کا والی غزنہ کی لڑکی سے نکاح ہوا۔

ملک شاہ کی ولی عہدی دمایہ میں سلطان الپ ارسلان نے اپنے بیٹے ملک شاہ کو اپناولی عہد بنایا۔ امراء مملکت اور اراکین دولت سے ملک شاہ کی ولی عہدی کی بیعت کی حسب مدارج سب کو فعتیں دیں اور اپنے مما لک محروسہ میں ولی عہد کے نام کا خطبہ پڑھے جانے کا حکم صاور فر مایا۔ بعد از اں بلاد مختلفہ میں متعدد اشخاص کو جاگیریں دیں چنا نچہ بلخ اپنے بھائی سلیمان بن داو دکوخوارزم ارسلان ارغو کو مرواپنے دوسرے بیٹے ارسلان شاہ کو صفانیان وطغارستان اپنے دوسرے بھائی الیاس کو مازندران امیراینا کے بیغو کو اور بغشورم می اس کے مضافات کے مسعود بن ارتاش کوعنایت کیا۔

مدرسه نظامیہ بغداد و وزیرالسلطنت نظام الملک نے ۱۳۵۸ ہیں مدرسہ نظامیہ بغداد کی بنا ڈالی جس کی عالیشان عمارت ماہ ذیقتعدہ ۱۹۵۹ ہیں بن کر تیار ہوئی شخ ابواسحات شیرازی درس کے لئے منتخب کے گئے۔ایک جم غفیر طلبا کا درس لینے کو حاضر ہوا۔ چونکہ شخ موصوف نے کس سے بین لیا تھا کہ مدرسہ نظامیہ زمین منضوبہ پر بنایا گیا ہے اس وجہ ہے وہ درس دینے نہ آئے دو پہر تک حاضرین انظار کرتے رہے بعد دو پہر شخ ابومنصور نے فریایا ''شاکقین اور طلباء بغیر درس لئے نہ جا کیں گے اور ایسے عظیم الثان مدرسہ کے لئے ایک قابل شخ کا ہونا ضروریات سے سے ۔لہذا مناسب سے کہ ابونص بن صباع جواس وقت حاضر جلسہ ہیں درس دین' ۔حاضرین جلسہ کی اتفاق رائے سے ابونصر مند درس پرجلوہ افروز ہوئے۔ بیس ون تک درس دیتے رہے تا آئیکہ شخ ابواسحاتی کاشک رفع ہوگیا اور پڑھانے کے لئے مدرسہ نظامیہ میں تشریف لائے۔

خلیفہ کے وزراء : فخر الدولہ بن جیر 'خلیفہ قائم کا وزیراعظم تھا جیسا کہ ہم اوپر بیان کرآئے ہیں۔ چندروز بعد الاسم جیس خلافت مآ ب نے اس کومعزول کر دیا۔ چنا نچ فخر الدولہ بغداد سے نکل کرنورالدولہ دبیس بن مزید کے پاس قلوجہ چلا گیا۔ خلافت مآ ب نے بجائے اس کے ابویعلی وزیرابوشجاع کوعہد ہ وزارت پر مامور کرنے کے لئے طلی کا فر مان تحریر کیا۔ ابویعلی ان دنوں ہزارشب بن تنگیر والی ابواز کے ہاں عہد ہ کتابت پر تھا۔ ابویعلی خلافت مآ ب کا فرمان پا کرا ہواز سے بغدا دروانہ ہوا اتفاق یہ کہ اثناء راہ میں مرگیا۔ نورالدولہ نے معز الدولہ کے لئے در بارخلافت میں سفارش کی خلافت مآ ب نے منظور فرما لیا اور معز الدولہ کو طلب فرما کر ماہ صفر الاسم جے ہیں دوبارہ قلمدان وزارت سپر دکیا۔

مکه معظمه میں عباسی خطبه کا اجراء: ۲۲٪ هیں محدین ابی ہاشم والی مکہنے خلیفہ قائم اورسلطان الپ ارسلان کے نام کاخطبہ حرم شریف میں پڑھا۔ خلیفہ علوی والی مصر کا خطبہ موقوف کر دیا۔ فقرہ''حی علی خیرالعمل''کواذان سے نکال دیا اور اپنے بیٹے کوبطور نمائندہ سلطان الپ ارسلان کی خدمت میں روانہ کیا۔سلطان اس خبر فرحت اثر کوس کر بے حدخوش ہوا۔ تمیں ہزار دینا راورا کیگراں بہا خلعت مرحمت کی اور دس ہزار دینا رسالا خدبطور شخواہ مقرر فرمائے۔

ابن قریش اور ابن مزید کی اطاعت اس منه مین مسلم بن قریش اور دبیس بن مزید نے سلطان الب ارسلان کی اطاعت قبول کر لی بید دونوں ان دنوں سلطان سے باغی اور حکومت کے مخالف ہو گئے تھے بات بیتھی کہ ہزارشب بن تنکیر بن عیاض نے سلطان کو بھڑ کا کران دونوں کے مقبوضہ مما لک پر قبضہ کرنے کے لئے اُبھارا تھا۔ جب ان دونوں کوائں واقعہ گی څمر گی توسلطان ہے مخرف ہو گئے۔اتفاق ہے کہاسی زمانہ میں سلطان کی خدمت میں ہزار شب خراسان گیا ہوا تھا۔واپسی کے وقت انقال كر گيا۔ دميں اس واقعہ ہے مطلع ہو كرمع مشرف الدولہ بن قريش والى موصل سلطان كى خدمت ميں حاضر ہوا۔ نظام الملک نے ان دونوں کی بڑی آ و بھگت کی۔سلطان بھی بیجزت واحتر ام پیش آیااور دونوں نے بھی سراطاعت جھکا دیا۔ سلطان الب ارسلان كاحلب بر فنضه جمود بن صالح بن مرداس شرحلب پر قابض ومتصرف موگیا تقاس سے پیشتر خليفه علوي واليمصر كالضرف واثر اسشهرمين جاري وساري تقايمحودايك چلتا پرزه خفس تفايسلطان الپ ارسلان كي سطوت اور جبروت سے متاثر ہوکرایک روز اہل شہر کو جمع کیا اور سمجھا بچھا کران لوگوں کوخلافت بغداد اور سلطان الپ ارسلان کی اطاعت پر ماکل کرلیا۔ چنانچی ۱۳ سے میں منابر حلب پرخلیفہ قائم اور سلطان الپ ارسلان کے نام کا خطبہ پڑھا گیا اور اطلاعی عرضداشت در بارخلافت میں روانہ کی گئی۔خلافت مآ ب نے نقیب النقباء' طراد بن محمد زینبی کی معرفت خلعت بھیجی۔ بعد از اں سلطان الپ ارسلان نے حلب کا قصد کیا۔موکب ہمایوں کا دیار بگر ہوکر گز رہوا۔نصر بن مروان والی دیار بگرنے حاضر ہو کراظہاراطاعت کے طور پرایک لا کھ دینار پیش کے سلطان دیار کبرے روانہ ہو کرآ مدیج پا۔ اہل آ مدنے سرکشی کی الرہا والے بھی انہی کے قدم بفترم چلے لیکن سلطان نے کچھ پرواہ نہ کی سیدھا حلب پر جا اُتر اےمحود والی حلب نے نقیب النقباء طراد کو سلطان کی خدمت میں بھیجاا ورخود عدم حاضری کی معافی جا ہی۔سلطان نے حاضری پراصرار کیا۔بات بڑھی محاصرہ اورلزائی کی نوبت آئی۔ بالآخر شدت حصارا ورطول جنگ ہے گھبرا کروالی حلب مع اپنے ماں مدیعہ بنت رباب نمیری در بارسلطانی میں شب کے وقت حاضر ہوا۔سلطان نے عزت افزائی کی اورخلعت مرحت فرمایا اور بدستورحکومت حلب پراس کو قائم رکھا اس کے بعد بیسلطان ہی کامطیع رہا۔

ار مانوس والی فنطنطنیه کا بلا دِ اسلامیه پر حمله : ار مانوس با دشاه روم والی قسطنطنیه نے کا ۳ ج میں آیک فشکر تقلیم کے ساتھ بلا داسلامیہ شامیہ پر چڑھائی کر دی بنج کولوٹ لیا۔ اہل بنج کو کمال بے رحمی سے شرح کیا ہمود بن صالح بن مرداس اور صان طائی قبائل عرب بن کلاب اور طے وغیرہ کو جمع کر کے بنج کے چیڑانے کو آئے لیکن ار مانوس سے شکست کھا گئے اور ار مانوس بنج پر قابض رہا۔ چند دنوں کے بعد رسد وغلہ کی محسوی ہوئی مجبوری اپنے بلاد کی جانب مراجعت کی ۔ پھر پھے سوج کہ دولا کھ فوج سے جس میں فرنچ ، روی روی اور کرخ تھے صوبہ خلاط پر دھاوا کر دیا۔ رفتہ رفتہ ملاز کر دیر پہنچ کر محاصرہ ڈال

ار ما نوس کی گرفتاری ور مانی سلطان الپ ارسلان نے مصالحت کا پیام بھیجا۔ ار مانوس نے انکار کر دیا۔ سلطان کو اس سے سخت تر در ہوالیکن پھراپنے خواس کو جمع کر کے بارگاہ عزوجل میں بعجز والحاج مسلمانوں کی کامیابی کی دعا کی ۔تمام رات گریه و زاری اور د عامیں گز اری ہے ہوتے ہی لشکر کو تیاری کا حکم دیا۔ادھرفوج صف آ رائی میں مصروف ہوئی۔ادھر سلطان تجدہ میں رور د کے فتح مندی کی دعا کر رہا تھاتھوڑی دیر کے بعد سپہسالا رفوج نے فوج کے مرتب ہوجانے کی اطلاع کے۔سلطان نے سجدہ سے سراٹھایا اور اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے لولگائے میدان جنگ کا داستہ لیااس وقت عسا کر اسلامیہ کا عجب پر رعب منظر تھا۔سب کے دلوں میں جوش اور جوش کے ساتھ امید وہیم کی ایک خاص کیفیت تھی۔ آئکھیں نیچی کئے ہوئے شمشیر بکف اللہ اکبر کہہ کراینے حریف پرحملہ آور ہوئے میرحملہ نہ تھا بلکہ رہے ومصیبت کا ایک بہت بڑا پہاڑتھا جوعیسائی فوجوں پر ٹوٹ پڑا۔ بات کی بات میں کشتوں کے پشتے لگ گئے جس طرف نظر اٹھتی تھی عیسائی مقتولوں کی لاشیں نظر آتی تھیں۔ار مانوس گرفتار ہو گیااس کو کسی غلام نے گرفتار کیا تھا۔

صلح ناہمے کی شرا رکط جس وقت سلطان کے روبروپیش ہوا۔سلطان نے تین دھولیں اس کے سر پررسید کیں اور ارشاد فرمایا کیوں ارمانوس تیرے د ماغ کی گرمی فرو ہوئی' میں نے مجھے مصالحت کا پیام دیا تھا تونے اٹکارکیا۔ آخر اس کا نتیجہ کیا موا؟ ار مانوس نے شرم سے سرنیچا کرلیا ایک کروڑیا نے لا کھ دینار زرفدیہ لے کر ار مانوس کواس شرط پر رہا کیا کہ جس قدر اس کے پاس مسلمان قیدی ہیں ان کوچھوڑ دے اور آئندہ سے رومی لشکر سلطان کی ریز روفوج تصور کی جاوے جس وقت سلطان تحسيمهم کے لئے طلب فرمائے فوراً بے تامل خاضر ہوجائے۔شرا تطاملی طے ہوجانے پر پچاس برس کے لئے بیٹھ ہد قرار پایا۔ سلطان نے دی ہزارنفذاورایک خلعت مرحمت فر ما کرار مانوس کورخصت کیا۔

رومیوں کوجس وقت ار مانوس کی شکست وگر فقاری کی خبر پیچی پریثان ہو گئے میخائیل کوموقع مل گیا مملکت رومید پر قابض ومتصرف ہو گیا۔ ار مانوس کواس کی خبر ہوئی۔ جو پچھاس کے پاس مال واسباب تھاسب کیجا کر کے سلطان کے پاس بھیج دیا۔اس مال واسباب کی تعداد دولا کھ دینارتھی۔علاوہ اس کے ایک طبق جواہرات سے بھرا ہوا بھیجا تھا جس کی قیمت نوے ہزارتھی۔ چندروز بعدار مانوس نےصوبہارمن اوراس کے شہروں پر قبضہ کرلیا۔

بلین کی عہدهٔ کوتوالی سے معزولی آپ اوپر پڑھآئے ہیں کہ سلطان الپ ارسلان نے اپنے شروع زمانہ

عومت میں انیکین سلیمانی کو ۱۹ هم پیمیں بغدادی کوتوالی پر مامور کیا تھا چنا نچے انیکین ایک مت تک ای عہدہ پر مابعدازال انیکین اپنے بیٹے کو بجائے اپنے مقرر کر کے کسی ضرورت سے سلطان کی خدمت میں گیا۔ انیکین کے بیٹے نے ظلم وسفا کی اختیار کی خاد مان محکسر اے خلافت میں سے ایک شخص کو مارڈ الا۔ اہل دیوان نے مقتول کا خون آلودہ قمیص سلطان کے پاس بھیج دیا اور معزول کی تحریک کی۔ چونکہ نظام الملک کو انیکین کی رعایت منظور تھی۔ سفار شی عریف کھو کر ہم اسیم پیمیں انیکین کو بغداد روانہ کیا۔ انیکین بغداد روانہ کیا۔ انیکین بغداد تربیخ کر دربار خلافت میں حاضر ہوا معافی کی درخواست کی۔ خلافت مآب نے پچھ ساعت نہ کو نظام الملک نے انتیکین گوئل بیت کی طرف روانہ کر دیا اور و ہیں اس کو جاگر بھی عنایت کی دیوان خلافت سے والی تکریت کو کھا گیا کہ ان تکھیں کھل گئیں۔ خلافت مآب کھا گیا کہ ان تکھیں کھل گئیں۔ خلافت مآب کے اصرار سے سعد الدولہ گو ہم آئین کو بغداد کی کوتو الی عنایت ہوئی ایل بغداد نے نہایت جوش اور مسرت سے سعد الدولہ کا ۔ استقبال کیا۔ خلیفہ قائم نے اس خوش کی دربار عام منعقد فرمایا۔ تمام شہر میں چراغاں کیا گیا۔

سلطان الب ارسلان کا انتقال: ۵ می میں سلطان الب ارسلان محمہ نے ماوراء النہرکا قصد کیا۔ ان دنوں ماوراء النہرکا والی شمس الملک تکین تھا۔ دریائے جیجون کوعور کرنے کے لئے پل با ندھا گیا۔ بیس دن میں بل تیار ہوا اور سلطان نے اس سے عبور کیا اس وقت سلطان کالشکر دولا کھ سے زیادہ تھا۔ محافظ قلعہ یوسف خوارزی کو حاضر کیا گیا۔ دورانِ گفتگو کی بات پر سلطان نے ناراض ہوکر سزا دینے کا تھم دیا۔ یوسف نے سخت کلامی کی۔ سلطان نے ارشاد فرمایا '' چھوڑ دو میں اس کونشانہ اجل بنا تا ہوں'' ۔ خاد مان سلطانی نے چھوڑ دیا۔ سلطان نے تیر مارا۔ نشانہ خطا کر گیا۔ یوسف تحت سلطنت کی طرف دوڑا۔ سلطان طیش میں آ کراٹھ کھڑ اہوا یوسف نے پہنچ کر سلطان کو ایک چھری ماری۔ سعد الدولہ نے لیک کر یوسف کو گرفتار کرلیا اور ترکوں نے اس کے گلڑ ہے کر دیئے۔ سلطان زخمی ہوکر شاہی خرگاہ میں لایا گیا اور اسی زخم کے صد مہ سے مار رہنچ الا ولہ سنہ نہ کورکو ساڑ ھے نو برس حکومت کر کے انتقال کر گیا۔ مرومیں اپنے باپ کے پاس مدفون ہوا۔

سلطان الب ارسلان كى سيرت اور كردار سلطان الب ارسلان فى عادل الله تعالى كى نعتوں كا بؤاشكر گزار وقت القلب اور بے عدصد قات دینے والا تھا۔ اس كا دائر ه حکومت اس قدروسیج ہوگیا تھا كه اس كولوگ سلطان العالم كہنے لگے تھے۔ اس نے بوقت وفات حکومت وسلطنت كى وصیت اپنے بیٹے ملک شاہ كے فق میں كی ۔ چنا نچه اس كے مرنے پر ملک شاہ من حکومت پر جلوہ افروز ہوا۔ وزیر السلطنت نظام الملک نے اراكین دولت وامراء حکومت سے ملک شاہ كی امارت كی بیعت كی اور دار الخلافت بغداد میں اطلاعی عرض داشت جمیجی نظیوں میں بجائے سلطان الب ارسلان ملک شاہ كا نام داخل بیعت کی درخواست کی خلافت مآب نے اس درخواست کی خلافت مآب نے اس درخواست کی منظور قرمایا۔

سلطان الب ارسلان کی وصیت: سلطان الب ارسلان نے بوقت وفات ملک شاہ کو وصیت کی۔ قاروت بک بن داؤد بک کوصوبہ فارس اور کر مان کی حکومت پر مامور کرنا علاوہ ہریں پھے نفتہ بھی دینے کی وصیت کی۔ داؤ دان دنوں کر مان ہی میں تھا۔ ایاز بن الب ارسلان کے حق میں یہ وصیت کی تھی کہ ائیں کو پانچ لا کھ دینار جواس کے باپ داؤد کا متر و کہ ہے دے دینا۔ وصیتیں تو ملک شاہ کو کی تھیں۔ اراکین سلطانت اور امراء دوائت سے بیا قرار لیا کہ جو تھی ان وصایا کونا فذکر نے میں سد سلطان ملک شاہ کی حکومت کا آغاز ملک شاہ مندحکومت پرمشمکن ہوکر بلاد ماوراءالنہرے رخصت ہوا۔ مرحوم سلطان ارسلان کے تغیر کردہ بل کو تین دن میں عبور کیا۔ لشکریوں کی تنو اہ میں سات لا کددیار کا اضافہ کیا۔ کوچ وقیام کرتا ہوا نمیشا پور پہنچا۔ یہاں قیام کیا۔ بہت تحریریں جمیجیں۔ بنیشا پور پہنچا۔ یہاں قیام کیا بہت تحریریں جمیجیں۔ جنہیں لوگوں نے بخوشی ورضامندی منظور وقبول کیا۔ ایاز بن الپ ارسپلان تو بلخ میں قیام پذیر ہوگیا اور ملک شاہ کی جانب روانہ ہوا۔

نظام الملك طوسى كاعروج بلك شاه نے نظام الملك كوامورسلطنت كے سياه وسفيد كا اختيار كامل دے ديا شهرطوں كوجو اس كامولد و منشا تھا اسے جاگيريس ديا اور متعدد خطابات ديئے از انجمله ''اتا بک' تھا اس كے معنی ہيں'' امير الوالد' نظام الملك امو سلطنت كونها يت ہوشيارى اور سلامت روى سے انجام دينے لگا۔ عدل وانصاف سے ممالك محروسه كو ماموركيا الملك اموسلطنت ملك شاہ واردہوا۔ خليفه الاسم على گوہر آئين عهد و كوتوالى سے ممتاز ہوكر دار الخلافت بغداد ميں بغرض حصول عهد سلطنت ملك شاہ واردہوا۔ خليفه قائم نے در بارعام منعقد كيا۔ مندخلافت بي خلافت مآب رونق افروز تھے پیچھے ولى عهد خلافت ''المقتدى بامرالله'' كھڑا تھا۔ خلافت مآب دونق افروز تھے پیچھے ولى عهد خلافت ''المقتدى بامرالله'' كھڑا تھا۔ خلافت مآب نے معدالدولہ كو ہرآئين كوسلطان ملك شاہ كی سلطنت كاعبد نامه اورلواء حكومت عطاكيا۔

خلیفہ قائم ہا مرالٹد کی وفات ، ۱۵ شعبان ۱۷ میں کو خلیفہ قائم نے فصد کرائی اور سوگیا۔ اتفاق میہ کہرگی نشر زدہ سے پھر خون جاری ہو گیا۔ جس وفت خلیفہ کوا پتی موت کا یقین ہوا اپنے خون جاری ہو گیا۔ جس وفت خلیفہ کوا پتی موت کا یقین ہوا اپنی ہوا ہے پوتے ابوالقاسم عبداللہ بن ذخیرہ الدین محمد بن خلیفہ قائم کو طلب فر بایا۔ وزیر السلطنت ابن جمیر 'فتیب العقبا اور قضا ہ بھی بلائے گئے علاوہ ان کے اور اراکین دولت بھی موجود تھے۔ دستور کے مطابق ابوالقاسم عبداللہ کی ولی عہدی کی بیعت لی گئی اور جلسہ برخاست ہوا۔ اس کے دوسرے دن خلیفہ قائم نے وفات پائی۔ پینتالیس برس خلافت کی 'خلیفہ مقتدی نے نماز جنازہ پڑھائی اور اپنی دولت بی خلافت میں بیعت لی۔ وقت بیعت خلافت موید الملک بن نظام الملک وزیر فخر اور اپنی حداللہ المول والی الدولہ بن جمیر المدولہ ابواسحاق شیر ازی 'ابونفر صباع' نقیب العقبا عظرا د' نقیب الطاہم معمر بن مجمد اور قاضی القصنا ہ ابو عبداللہ داست نظام الملک وزیر فخر دعلی دولت شریک اور موجود تھے۔ بیعت سے فارغ ہوکر سب نے نماز عصر اوا کی۔

医龈性感染体 医吸管闭头虫 海绵 化二甲二甲酚甲基二甲二甲甲甲甲基甲甲二甲基

and the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of

en de grante de la Certako de en la composición de la composición de la composición de la composición de la co

化氯氯甲烷基酚酚磺胺 医阿拉克氏菌 化二氯甲基甲基甲基

。 Line Hindows Algorithme

agent best bilians

Karata Janahas ya

## ٣٠: بال

the will appear to the control of the property of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of t

## عبدالله بن محد مقتدى بامرالله

## عربه تا عربه

غليفه قائم كينسل مين اولا د ذكور سے سوائے خليفه مقتري اور كو ئي مخف شرتھا۔ خليفه مقتري كاباپ ذخيرة الدين محمهُ ا ہے باپ خلیفہ قائم کی زماعۃ زندگی میں انتقال کر چکا تھا۔ چونکہ خلیفہ قائم کا سوائے ذخیرۃ الدین کے اورکوئی کڑ کا نہ تھا۔ ذخیرۃ الدین کے انتقال سے خلیفہ قائم کوخت صدمہ ہوالیکن اللہ تعالی نے بہت جلد اس رنج وصدمہ کومسرت وخوشی ہے اس طرح تبدیل قرمایا کرذ خیرة الدین کے کل میں ارغون نامی کنیزگ ہے اس حادثہ جاں کا ہے چھے مہینے ایک لڑ کا پیدا ہوا۔ خلیفہ قائم کو اس سے بے مدسرت ہو گی محمد نام رکھا۔جس وقت بساسیری کامنحوں دورشروع ہوا ، محد الوالفتائم بن مجلبان کے ساتھ حران چلا گیا اس وقت اس کی غرجا زبرس کی تھی اور پھر جب خلیفہ قائم دارالخلافت بغداد میں واپس آیا۔ گھر بھی حران ہے آگیا۔ پھر جب خليفه قائم كوا چي موت كايفتين بتواتو محمر كوولي عهد مقرر كر بعد يخيل بيعت ''المقتدى بامراللهُ'' كالقب ديا \_

خلیفہ قائم کی وصیت کی تعلیل: خلیفہ مقتدی نے مندخلافت پر جلوہ افروز ہوکر اپنے دارا خلیفہ قائم کی وصیت کے بموجب فخر الدوله بن جمير كوعهدة وزارت برقائم ركهااورابن عميد الدوله كوماه رمضان عربس بير مين سلطان ملك شاه كے ياس بیعت خلافت لینے کوروانہ کیا تھا کف اورنڈ رانے بے ثار بھیجے ۔ ۸ سم چیس سعدالدولہ کو ہرآ کین سلطان ملک شاہ کی طرف ے شحنہ ہو کر دارا لخلافت میں داخل ہوا۔ اس کے ہمراہ عمید ابونصر مضافات بغداد کی تگرانی کوآیا۔ و سے میں موید الملک بن نظام الملك بغرض قيام وارو بغداو بواا ورمدرسه نظاميه كقريب أيك مكان مين قيام كيا\_

**وزراء کی تبدیلیاں** : ۹ ۲<u>۷ ه</u>یں ابونصر بن استادا بوالقاسم قشیری حج کرنے کو گیا تھادا کپی کے بعد دارالخلافت بغداد میں قیام کیا۔ مدرسہ نظامیہ اور ی الشیوخ کے رباط میں وعظ بیان کیا چونکہ ابونصر مذہب اشعری کا پابند تھا۔ حنابلہ نے ردوقد ح شروع کی۔ جانبین سے اعتراضات کی بھر مار ہوئی۔ رفتہ رفتہ بحث مباحثہ نے تکرار اور مجادلہ کی صورت اختیار کرلی۔ پھر کیا تھا فتنه وفساد كا دروازه كهل گیا۔ مدرسہ نظامیہ کے قریب غارت گری شروع ہوگئی۔موید الملک نے عمید اور شحنہ بغداد کوطلب کیا۔ جوفوراً لشکر لئے ہوئے حاضر ہوئے۔فتنہ وفساد کی گرم ہازاری تھی۔نظام الملک کے ہوا خواہوں نے اس فتنہ وفساد کووز ریخر

ابن آبق کا دمشق کا محاصرہ اتسر (بھر ہوسین وزا) ابن آبی خوارزی سلطان ملک شاہ کے امراء سے تھا۔ اس نے سام ہے بین المقدس پر پہنچ کر محاصرہ کر لیا اور کمال مردانگی ہے اس کو ہر ورتیخ دولت علویہ کے قبضہ ہے نکال لیا۔ علاوہ بیت المقدس کے اور شہروں پر بھی جواس کے قرب وجوار میں شخے قابض و متصرف ہوگیا۔ صرف عسقلان اس کے دست بردے محفوظ رہا۔ بعداز ال دمشق کا محاصرہ کیا۔ کا میا لی نہ ہوئی میں شخے قابض و متصرف ہو گیا۔ صرف عسقلان اس کے دست بردے محفوظ رہا۔ بعداز ال دمشق کا محاصرہ کیا۔ کا میا لی نہ ہوئی بالآ خرمحاصرہ سے دست کش ہوکروا پس آیا گر ہرسال دمشق پر فوج کشی کرتا رہا۔ کا میا جس میں بہت بڑی تیاری سے پھر دمشق پر فوج کشی کی ان دنوں معلی بن جررہ خلی عبیدی والی مصرکی جانب سے حکمرانی کر رہا تھا۔ ایک ماہ کامل حصارہ جنگ کا سلسلہ جاری و قائم رہا۔ اثناء جنگ میں اہل دمشق بوجہ کے خلقی معلی سے باغی ہوگئے۔ معلی ومشق کو خمر ہا و کہہ کر بانیا سے صور بھاگیا۔ والی مصر نے گا قار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ اور بانیا سے صور بھاگیا۔ والی مصر نے گا قار کر کے جیل میں ڈال دیا۔

ومشق پر قبضہ: معلیٰ کے بھاگ جانے کے بعد اہل ومشق نے متفق ہو کرانھار بن بچی معموری کوا پناامیر بنایا اور'' زین الدولہ'' کا لقب دیا۔ چونکہ اتسر طول جنگ اور رسد وغلہ کی کی سے گھبرا گیا تھا۔ محاصرہ اٹھا کروا پس ہوا۔ اس کے بعد اہل ومشق میں باہم مخالفت پیدا ہوگئی۔ فتذہ فساد ہر پا ہوگیا۔ اتسر کواس کی خراکی 'لوٹ پڑااور ومشق کا محاصرہ کرلیا۔ انتھارنے اہان حاصل کر کے شہر پناہ کا دروازہ کھول دیا۔ اتسر نے انتھار کو بجائے ومشق کے قلعہ بانیاس اور شہر یافا کی حکومت عمنایت کی۔ ماسل کر کے شہر پناہ کا دروازہ کھول دیا۔ اتسر نے انتھار کو بجائے ومشق کے قلعہ بانیاس اور شہر یافا کی حکومت عمنایت کی۔ اتسر نے ومشق میں داخل ہو کر خلیفہ مقدی عباسی کے نام کا خطبہ ماہ ذیقعدہ ۱۸۳۸ھ میں پڑھا اور رفتہ رفتہ اکثر بلادشام پر کھا ہو گیا جبر العمل '' کہنے کی ممالغت کردی۔ فتح دمشق کے بعد 18 ہو ہو ہیں مقرکی کا میابی کا درمار ہو گیا تھا کہ اتسر کوا پنی کا درمار ہو گیا تھا کہ اتسر کوا پنی کا درمارہ اٹھا کہ پیش آیا گا کہ اتسر کوا پنی کا درمارہ اٹھا کہ اتسر کوا پنی کا درمارہ اٹھا کہ اتسر کوا پنی کا درمارہ اٹھا کہ وقتی کی راہ گی۔ وقتی کی راہ گی۔

معرکہ قدش اتسر کے زمانۂ غیر حاضری میں اکثر اہالی بلادشامیہ باغی وسرش ہوگئے تھے اور اس کے مال واسباب کولوشا چاہتے تھے لیکن اہل دشق کی مخالفت ہے بازر ہے۔ اتسر نے دمشق میں پہنچ کر اہل دمشق کاشکریہ ادا کیا اور اس حسن خدمت کے صلہ میں ایک برس کا خراج معاف کردیا۔ اسی اثناء میں پی خبر مموع ہوئی کہ اہل قدس نے بغاوت کردی ہے اور اتسز کے عمال اور طاز موں پر دفعتا ٹوٹ پڑے ہیں۔ اہل قدس نے عمال اور طاز موں پر دفعتا ٹوٹ پڑے ہیں۔ اہل قدس نے عمراب داؤد میں جاکر دو پوش ہوئے ہیں۔ اہل قدس نے عمراب داؤد میں جاکر محاصرہ کر لیا ہے۔ اتمز اس خبر کوئ کرآ گ بگولا ہوگیا۔ فوجیس مرتب کر کے قدس کا راستہ لیا۔ اہل قدس مقابلہ پر آئے لا ائیاں ہوئیں۔ آخر کار اتسز نے برور تی ان کومفقوح کیا اور چن چن کر جس کو جہال پایا تی کیا سوائے ان لوگوں کے جوستر ہیں جاچھے تھے کوئی جا نبر نہ ہوانہ کی کو پناہ میں۔

اتمروین آبی خوارزی کافتل و کیم یک ملک شاہ نے اپنے جائی تاج الدولة ش کو بلادشامیہ پرحملہ کرنے کی اجازت دی شرط یہ قرار پائی کہ جن شہروں کوتم مفتوح کر لووہ سبتہارے مقبوضہ اور مملوکہ تصور ہوں گے۔ چنا نچہ تش ایم ایم مفتوح کر لووہ سبتہارے مقبوضہ اور مملوکہ تصور ہوں گے۔ چنا نچہ تش ایم ایم ایم ایم ایم ایم ایک کے ہمراہ ترکیا تون کا ایک گروہ کثیر تھا۔ اس زمانہ میں والی معر نے ایک فوج بسرا فسری البر فیر الدولہ محاصرہ دمشق پر ہجنج کر ہر چہار طرف سے اس کو گھر لیا تھا آمر نے تش سے امداد کی درخواست کی (تش روانہ کی گھی۔ اس فوج نے دمشق پر ہجنج کر ہر چہار طرف سے اس کو گھر لیا تھا آمر نے تش سے امداد کی درخواست کی (تش اس وقت حلب کا محاصرہ کے تھا) تشش نے اپنی فوج کے ایک حصہ کو محاصرہ حلب پر چھوڑ کر دمشق کارٹ کیا۔ معری الشکر نے بہر یا کر دمشق کارٹ کیا۔ معری الشکر نے باہر سیخر نے کر دیا۔ اس عرصہ بین تش آبی ہجیا۔ اتسر ملنے کی غرض سے شہر کے باہر آبی ہے تشری کو خصہ آگیا۔ گرفتار کر کے قبل کر ڈالا۔ اور جی پر وائی پر فوج کی دیا۔ اس عرصہ بین تش آبی ہجیا۔ اتسر ملنے کی غرض سے شہر کے باہر شہر پر قبضہ حاصل کر لیا۔ اہل شہر کے ساتھ بحسن سلوک پیش آبیا۔ یہ واقعہ ایم بھی کا جمہدائی نے دوایت کی ہے۔ عام الوالقاسم بن عساکر دوایت کرتا ہے کہ بیدواقعہ ایم بھی کا ہے جیسا کہ ہمدائی نے دوایت کی ہے۔ حافظ ابوالقاسم بن عساکر دوایت کرتا ہے کہ بیدواقعہ ایم بھی کا جیدا کہ بیدان ہے کہ اتسر نام افسلس تھا کہ تاسر نام افسلس تھا کیا تھو تھی ہے کہ اتسر نام اور بیر کی نام ہے۔

اہل وعیال کے سلطان ملک شاہ کی طرف روانہ ہوا۔ سلطان نے عزت واحر ام سے ملاقات کی۔ خاطر و مدارات سے پیش آبی فیخر الدولہ کو بجائے ابن مردان کے دیار بکر کی حکومت عنایت کی علم وظبل بھی دیا۔ با قاعدہ فوج کواس کے ہمر کاب روانہ کیا۔ خطبہ میں اس کا نام داخل کیا گیا اور اس کے نام کا سکہ مسکوک کرنے کی اجازت دی۔ غرض اسے ہم میں فنح الدولہ نے اس اعزاز سے دیار بکر کی جانب کوج کیا۔ اس کے بعد سلطان ملک شاہ نے کے میں میں ایک دوسری فوج بدا فسری امیر ارتق بن اکسب جو ماردین کے مربر آ وردہ سپر سالا رول سے تھا۔ فنح الدولہ کی کمک پر روانہ کی ۔ ابن مردان نے فخر الدولہ کے ویکھنے یہ ایس کر دونواح کے امراء سے سازش کرلی۔ فخر الدولہ اور امیر ارتق کے دکاب میں ترکمانوں کا گروہ کشر تھا۔

آمد کا محاصرہ: شرف الدولہ ابن مروان کے عامیوں اور مددگاروں سے تھا، فریقین میں گھسان کی لڑائی ہوئی شرف الدولہ تکست کھا کہ بھا گا۔ ترکمانوں نے قبائل عرب کوجواس کے ہمراہ تھے لوٹ ایا اور آئل وغارت کرتے ہوئے آمد کی طرف برجے گرشرف الدولہ ان ترکمانوں کے پہنچنے سے پہلے آمد میں واغل ہو چکا تھا اور ہر چہار طرف سے قلعہ بندی کر کی تھی۔ فخر الدولہ اور امیرارتق نے آمد کے قریب بھی کر اس کا محاصرہ کر لیا۔ شرف الدولہ نے امیرارتق نے باس ایک معتذبرتم بھی کر کے شرف الدولہ نے امیرارتق نے باس رقم کو اپنے قبضہ میں کر کے شرف بیام بھیجا کر آپ جھے آمد سے نکل جانے گئی جانے الدولہ کی اجازت وے دیجئے۔ امیرارتق نے اس رقم کو اپنے قبضہ میں کر کے شرف الدولہ کی درخواست منظور کر لی چنا نچوشرف الدولہ الربی الاول وی محاسبے کا کرمیا فارقین کو روانہ ہو گیا۔ فخر الدولہ اس کے ہمراہ نے میا فارقین کی جانب مراجعت کی بہاء الدولہ اور بہاء الدولہ میں علیحدگی ہوگئے۔ بہاء الدولہ مع سیف الدولہ کے عراق کی طرف لوٹ کھڑ ابدوالور فخر الدولہ نے خلاط کا راستہ لیا۔

ابوالقاسم کا دیار بکر مرقضد: ای زماند فی الدولہ بن جمیر دیار بکر پر قبضہ کرنے کی کوشش کررہا تھا تا آ نکہ ۸ کیم جو میں زعیم الرؤسا ابوالقاسم کا دیار بکر کی طرف دوانہ کیا۔ زعیم الرؤساء نے دیار بکر پر پہنچ کرشہر کا محاصرہ کرلیا اور مدتوں محاصرہ کے رہا۔ اہل شہر کے لئے رسدوغلہ کی آ مد بند کردی۔ لوگ جوکوں مرنے گے اس اثناء میں دیار بکر کے کسی فوجی سپائی نے زعیم الرؤساء نے شہر میں داخل ہو کر قبضہ کرلیا۔ اہل شہر نے معان ایس کے دروازہ شہر پناہ کھول دیا اور زعیم الرؤساء نے شہر میں داخل ہو کر قبضہ کرلیا۔ اہل شہر نے میں ایس سپر پر بے صدوب انہا ظام و تم کئے میں ایس سپر پر بے صدوب انہا ظام و تم کئے تھا الدولہ میا فارقین پر محاصرہ و الدولہ گوہر تم کئے تھا میں ایس میں ایس بیل کھوروں کے ہوش وحواس جاتے رہے۔ مزید آفت ہے آئی کہ شہر پناہ کی دیوارا کی طرف کئی۔ اہل شہر نے فخر الدولہ کا گوٹر الدولہ کا لئے جو کے فخر الدولہ کا لئے کہ اہل شہر نے فخر الدولہ کا لئے کہ المن شہر نے فخر الدولہ کا لئے کہ المن شہر نے فخر الدولہ کا لئے کہ المن شہر نے اور کی معلوت سے خاکف ہو کرشہر پناہ کی دیوارا کی طرف کئی۔ اہل شہر نے فخر الدولہ کا لئے کہ المن کہ جو میں ہو کہ کہ ہو تھا تھا کہ فخر الدولہ کا لئے کہ المن ہو کہ میں میں موان کے کل مقبوضات پر جنوب کر گیاہ جا ہو گا کہ کہ باتھ آیا (زعیم الرؤساء نے اپنے بیٹے کے میں معان کی ضرف مان کی خدمت میں روان کے کل مقبوضات پر جنوب کر گیاہ کی المن کا کی شرف ملازمت ماصل کی۔ اس کی خدمت میں روان کی خدمت میں روان کی خدمت میں روانہ کیا ہو میں اصفہاں گئی کر سلطان ملک شاہ کی شرف ملازمت ماصل کی۔

جڑ ہیں کی مہم میا فارقین نے فارغ ہور فر الدولہ نے ایک فوج جزیرہ ابن عمر کے سرکر نے کوروائدگی۔ جزیرہ بھی ابن مروان کے مقبوضات سے تھا۔ فوج نے جنیج بی محاصرہ کرلیا۔ رسدو فلدگی آ مد بند کر دی۔ جنگ شروع ہوگئی۔ اثناء جنگ میں ایک گروہ اہل شہر کا وائی جزیرہ اس بنگامہ کو فرونہ کر سکا۔ ان لوگوں نے لڑ بھڑ کر شہر بناہ کا دروا فرہ کھول دیا۔ فخر الدولہ کی فوج کا سپہ سالار کا میا بی کا حجنڈ الراتا تا ہوا شہر میں گھس پڑا اور شہر پر قبضہ کرلیا۔ انبی واقعات پر محسم میں کھول دیا۔ فخر الدولہ کی فخر الدولہ کی محرانی کا سکہ چلے لگتا ہے۔ مخر الدولہ کا انتقال: چند روز بعد سلطان ملک شاہ جزیرہ کو فخر الدولہ کے فبضہ سے نکال لیتا ہے فخر الدولہ موصل بھا جاتا ہے اور وہیں سم میں شرا فر حرت اختیار کرتا ہے۔ فخر الدولہ موصل بی کار بنے والا تھا۔ ۴ ہوسل پیدا ہوا تھا۔ من شور کو پہنچ کر برکت بن مقلد کی خدمت میں رہا۔ پھر تھا کف اور نذرانے کے کربا دشاہ روم کے پاس گیا۔ وہاں سے والہی پر حلب تا یا۔ معز الدولہ بی شار کن کے دربار میں قلدان وزارت حاصل کیا۔ چدد توں کے بعد ملطمہ چلا گیا۔ ملقمہ سے این مروان کے باس دیار بر آ گیا۔ ابن مروان اور اس کے باپ کے یہاں بھی عہدہ وزارت سے متاز رہا۔ تھوڈے د نول وزارت کے بیاں جبی کے بیاں بھی عہدہ وزارت سے متاز رہا۔ تھوڈے د نول وزارت کے بیاں جبی کہ بیاں کہ بیا کہ آ ہو ہوں اس کے آخر کی وزارت سے مروان کے باس دیار کر آ گیا۔ خلافت مآ ب نے بھی قلدان وزارت سے سرفراز فرمایا جیسا کہ آ ہور ہا کہ اس کے آخری وزارت کے بیاں جبی کہ بیاں جبی کہ بیاں جبی کی بیاں جبی کا سے کا بھی اس کے آخری اور وزارت کر کے بغداد کا سفر کیا۔ خلافت مآ ب نے بھی قلدان وزارت سے سرفراز فرمایا جیسا کہ آپ بھی اس کے آخری وزارت کے بیاں جبی کی بیاں جبی کی بیاں جبی کی بیاں جبی کی بیاں جبی کی بیاں کہ کو کیست کی بیاں جبی کی بیاں جبی کی بیاں جبی کی بیاں جبی کی بیاں کہ کیسا کہ کیسا کہ تربار کی بیاں کیا کہ کو کی کیست کی بیاں کیا۔ خوالوں کی کیست کی بیاں کی کو کو کیست کی بیاں جبی کی بیاں جبی کی بیاں جبی کی کیاں جبی کی کر بیا کہ کی کیاں جبی کی بیاں جبی کیاں جبی کیست کی بیاں جبی کی کیست کی بیاں جبی کی کی کیست کی کی کیاں جبی کی کیست کیاں جبی کیاں جبی کیاں جبی کی کی کیاں جبی کی کی کی کی کی کی کی کی کر بیاں جبی کی کو کر بار میاں کی کی کیاں جبی کی کی کر بار میاں کی کیاں جبی کی کی

زمانة تك كے حالات ميں پڑھا كے ہيں۔

خلیفہ منفقدی کے وزراء: خلیفہ مقدی نے عمید الدولہ کو ایسے میں وزارت سے معزول کر دیا ابوالفتح مظفر بن رئیس الرؤساء کواس عہدہ پر مقرر فر مایا۔ پھراس کومعزول کر کے ابوشجاع حمد بن حسین کوفلدان وزارت سپر دکیا جو ۱۸ اس جے تک عہدہ وزارت سے متازر ہا۔ اس کے بعد بیوا قعہ پیش آیا کہ ابوسعد بن محاء یبودی (جوسلطان ملک شاہ اور نظام الملک کا وکیل تھا اور بغداد میں رہتا تھا) گو ہرآ تینہ شحنہ بغداد کے ساتھ سلطان الملک شاہ کی حضوری کا شرف حاصل کرنے کواصفہان چھا گیا۔ خلیفہ مقتدی نے اس سے مطلع ہوکرایک گشتی فرمان ذمیوں کو مجبور کرنے کی بابت جاری کر دیا۔ بعضوں نے اسلام

قبول کرلیا اوربعض بھاگ گئے بنجملہ اُن لوگوں کے جواسلام لائے تھے۔ابوسعدعلاء بن حسن بن وہب بن موصلایا کا تب اوراس کے اعزہ تھے۔

عمید الدوله کا عهده وزارت برتقرر جس وقت ابوسعد اور گوهر آئین سلطانی در بار میں حاضر ہوئے وزیر ابوشجاع کی شکایت کی سلطان ملک شاہ اور وزیر السلطنت نظام الملک نے خلافت مآب کی خدمت میں ایک عریضہ معزولی و وزیر ابوشجاع شجاع سے متعلق روانہ کیا۔ خلافت مآب نے وزیر ابوشجاع کومعزول کر کے خانہ نشین ہوجانے کا حکم ویا اور اس کے بجائے ابو سعد بن علاء بن حسن کا تب کوعہدہ وزارت پر مامور کیا۔ سلطان ملک شاہ اور نظام الملک کے پاس ایک خط عمید الدولہ بن جمیر کی طبی کا بھیجا۔ سلطان ملک شاہ اور نظام الملک نظام الملک سوار ہو کر عمید الدولہ کو بیر دکر دیا۔ نظام الملک سوار ہو کر عمید الدولہ کو بیر دکر دیا۔ نظام الملک سوار ہو کر عمید الدولہ کو بیر دکر دیا۔ نظام الملک سوار ہو کر عمید الدولہ کو بیر دوزارت کی مبار کباد دیے آیا۔ معزول وزیر ابوشجاع نے ۱۹۸۸ ہو میں وفات یائی۔

سلطان ملک شاہ کا حلب پر قبضہ: ہم او پر بیان کر آئے ہیں کہ آئے ہیں سلطان الب ارسمان نے حلب پر قبضہ حاصل کر لیا تھا اور محود بن صافح بن مرواس والی حلب نے جامع حلب ہیں خلیفہ قائم بامراللہ کے نام کا خطبہ پڑھا تھا اس کے بعد محدود بن صافح اس کے نے دولت عباسہ ہے مخرف ہو کر دولت علو یہ صربہ کی اطاعت قبول کر لی زیادہ زمانہ تعظی مذہونے پایا کہ بی مرداس (بعنی محمود) کی حکومت کا خاتمہ ہوگیا۔ جمہوری سلطنت کی بنیاد پڑی روساء شراور عمائد بن ملت کے مشورہ سے امورسلطنت برانجام پانے گے۔ ان لوگوں کی مجلس کا صدرا مجسن شرف الدولہ مسلم بن قریش والی موصل تھا اور ابن شیش ان مردار ہوا تھا۔ اسی زمانہ بیل سلیمان بن قطلم ش نے بلا دروم ہیں اپنی حکومت وسلطنت کی بناڈ الی۔ کے ہم جی میں ان بی قبضہ کی اور پھراس سے اور شرف الدولہ والی حلب سے ان بن تا ہوگئی۔ ایک دوسر سے دست وگر بیان ہوگیا۔ انجام یہ ہوا کہ سلیمان بن قطلم ش نے شرف الدولہ مسلم بن قریش کو ہو ہی جی میں مارڈ الا اور اہل حلب کے پاس اپنی اطاعت اور قرمانہ برداری کرنے کی تحریف سے مہلت طلب کی کیونکہ سیمان بن قبل حلب نے بیا تھا ہوگیا۔ تھی بردار سلطان ملک شاہ کو دشق ہیں بیام بھیجا کہ آپ تشریف لا ہے ہم لوگ نہا بیت نوشی سے حلب آپ کے حوالہ کر دیں گے۔ سلطان ملک شاہ کو دشق ہیں بیام بھیجا کہ آپ تشریف لا ہے ہم لوگ نہا بیت نوشی سے حلب آپ کے حوالہ کر دیں گے۔ سلطان ملک شاہ کو دشق ہیں بر بیام کو میں دوالہ ہوالس کے ہمراہ امیراد تو تی بن اکسب بھی تھا۔

چونکدامیرارت نے جب کرسلطان ملک شاہ موسل کی طرف آیا ہوا تھا بونت محاصرہ آمدز رنقد لے کرشرف الدولد کو

ا انطاکید پردومیوں کا ۱۹۸۸ میں بے قبضہ تفار فردوی تامی ایک شخص حکم انی کردہا تفاصد درجہ کا طالم اور کیند پرورتھا۔ الل انطاکیداس کے ظلم سے تک آ گئے تضاسلیمان کو قبضہ کر لینے کی غرض سے بلا بھیجا۔ سلیمان تین سوسواروں اور اس قدر پیادوں سے تملہ آور ہوا اور دریا عبور کر کے شہر پر قبضہ کرلیا۔ یہ واقعہ ماہ شعبان مریمان میں کامل جلد ۱۹ صفحہ ۱۹۔

ع ان بن ہونے کی وجہ یہ ہوئی کہ فرودن والی انطا کیۂ شرف الدولہ کو پھوزر نفذ بطورخماج دیا کرتا تھا۔ جب قطعمش نے انطا کیہ پر قبضہ کیا تو شرف الدولہ نے حسب دستورطلب کیا قطعمش نے جواب دیا کہ وہ کا فرتھا جزیرہ بتا تھا میں بحدللہ مسلمان ہوں خراج یا جزیر ندوں گا۔اس پرشرف الدولہ نے انطا کیہ کی طرف قدم ہو حایا قطعمش بھی پیٹر یا کراٹھ کھڑا ہوا۔ لڑائی چھڑگی۔ تاریخ کا مل جلد ۸ صفحہ ۹ ۵۔

تعلی جانے کی اجازت دے دی تھی اس وجہ سے امیرارت بخوف سلطان ملک شاہ تشش کے پاس چلا آیا تھا اور تیش نے اس کو کل جانے قدم بر حایا اور قلعہ حلب بر بھنج کر محاصرہ ڈالا اس بیت المقدس میں جا گیر دی تھی ۔ پس جس وقت تیش نے حلب کی جانب قدم بر حایا اور قلعہ حلب بر بھنج کر محاصرہ ڈالا اس کو تقت سالم بن مالک بن بدران (شرف الدولہ سلم بن قریش کے بچا کا لؤکا) حکمر انی مجبوری کلی تھیجی تھی اور قبضہ کرنے کر لیا لیکن تعش کی جلی سے پہلے ابن شیشی اور اکثر رؤساء حلب نے سلطان ملک شاہ کو بھی اپنی مجبوری کلی تھیجی تھی اور قبضہ کرنے کو بدا بھیجا تھا اس بناء پر سلطان ملک شاہ نے اصفہ ان سے ماہ جمادی الآخر ۹ اس بھیل حلب کی جانب کوچ کیا۔ موصل ہوتا ہوا حران آیا۔ والی حران نے مصالحت کے ساتھ شہر سپر وکر دیا۔ سلطان ملک شاہ نے حران مجمدی شرف الدولہ کو جاگی ہیں دے دیا بعدازاں الربا کا رخ کیا۔ یہاں وقت تک رومیوں کے قبضہ میں تھا بعد محاصرہ اور جنگ کے اس کو بھی قبضہ کر لیا مخمی پہنچا اور دیا جو الی کی طرف بر حصالیک شاہ دیو ہمی قبضہ کر لیا مخمی پہنچا اور اس پوسی پر دور تیخ اپنی کا مہا بی کا سکہ بھا تا ہوا دریا ہے فرات کو جو وائی قلعہ تھے زیر کر کے اس قلیہ بر بھی قبضہ کر لیا موالہ کی طرف براہ کیا اور وسے محالی ملک شاہ معلی ہوا ہوار تا ہوا دریا ہے فرات کو جو وائی تعلی شاہ کی خور سے جا آبر است کیا اور اس کے ہمراہ امیر ارتق بھی تھا۔ سلطان ملک شاہ کی خور وائی ہی سالم بن ما لک وائی قلعہ حالہ نے قلعہ جابر سالم اور اس کی اوالود کے قبضہ میں برابر دہا۔ تا آ کلہ الملک العادل قلعہ جابر کی حکومت عمایت کی اس زمانہ سے قلعہ جابر سالم اور اس کی اوالود کے قبضہ میں برابر دہا۔ تا آ کلہ الملک العادل قلعہ جابر کی حکومت عمایت کی اس زمانہ سے قلعہ جابر سالم اور اس کی اوالود کے قبضہ میں برابر دہا آتا کہ الملک العادل قلعہ جابر کی حکومت عمایت کی اس زمانہ سے قلعہ جابر سالم اور اس کی اوالود کے قبضہ میں برابر دہا۔ تا آتا کلہ الملک العادل قلعہ حابر سالم کی درخواست کی طابق العاد کی خور میں میں میں میں درخواست کی طابق العاد کی درخواست کی طابق الی در المی کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی

والی شیر زکی اطاعت: علب پر سلطان ملک شاہ نے قبضہ کرنے کے بعد م الدولہ اقسفر کو قلعہ اور شہر کا تھم مقرر کیا ای

زمانہ میں امیر نسیر بن علی بن منقذ کنانی والی شیر زسے خط و کتابت شروع ہوئی اور والی شیر زنے بھی سلطان ملک شاہ کی

اطاعت قبول کرئی او قیہ کفر طاب اور فامیہ کومصالحت کے ساتھ سلطان ملک شاہ کے حوالہ کر دیا۔ سلطان ملک شاہ نے خوش

ہوگر شیر زکی حکومت پر اس کو بحال رکھا اور ہفتہ بحثرہ آرام کر کے بغدا دکی جانب کوچ کیا۔ زمانہ قیام حلب میں اہل حلب نے

ہوگر شیر زکی حکومت پر اس کو بحال رکھا اور ہفتہ بحثرہ آرام کر کے بغدا دکی جانب کوچ کیا۔ زمانہ قیام حلب میں اہل حلب نے

ابن حقیق کی سفارش کی تھی۔ سلطان نے ان کی درخواست پر اس کو دیار بکر تھیج دیا تھا چنا نچہ و ہیں بحالت افلاس وفقر مرکمیا۔

سلطان ملک شاہ کی بخدا و میس آئی ہد : ماہ ذی الحجہ ہو ہی جسلطان ملک شاہ کوخلات فاخرہ سے سرفراز فر آبا نے خلعت خانہ وریز رائے خوالہ نے کور بارعام منعقد کیا گیا۔ مند خلافت مآب نے تھی سلطان ملک شاہ کوخلات فاخرہ سے سرفراز فر آبا نے خلعت فاخرہ سے سرفراز فر آبا نے خلافت ما بدوئی افروز سے وزیر السلطات نظام الملک دست بستہ کھڑا کہ بات بات کر احاد اور انسان ملک شاہ کے سردر کر کے سیاہ اور انسان کی ناہ سلطان کی خوالہ میں ہوا۔ وزیر السلطات نظام الملک اپنے مدر سنظاف تی بیان کر تا جاتا ور انسان کی جائی۔ کو بھٹے کو گیا۔ کتب خانہ میں بیان کر احاد میں قیام رہا بعد از ان ماہ صفرہ کی جی میں اس ورقوں دھام سے بھی میں اس ورقوں دھام سے بھی میں اس ورقوں دھام سے بھی میں اس ورقوں دھام سے بھی میں اس دو مورہ دھام سے بھی میں میان کی کو اس عاضری کی کہ آبال بغداد نے بھی الی میں ان وار مجلی تھی ۔ امراء سلطانی نے اپنی رہائش کے لئے مکانات مورہ دھتھ کی گئی کہ آبال بغداد نے بھی الی میں ان وارمجلی تھی ہیں دورہ ورسام دورہ می اس ورت کی تھی تھی۔ امراء سلطانی نے اپنی رہائش کے لئے مکانات مورہ دھتھ کی گئی کہ آبال بغداد نے بھی ان دورہ سے میں تیاں دورہ می می دامراء سلطانی نے اپنی رہائش کے لئے مکانات

بنوانے شروع کئے مگرز مانہ نے مہلت نہ دی۔

بغدا دييل فتنه وفساد : دارالخلافت بغدادكيا بهاظ بادى اوركياب نظر عمارات اس درجه يريخ كيا تقاكه جهال تك جماري محدود وا تفیت شہادت دیتی ہے ابتداء آفریش سے دنیا کا کوئی شہرنہ پہنچا ہوگا مگر بھکم ہر کمالے را زوالے دولت عباسیہ کے قوائے تھمرانی کمزور اور مضمحل ہو جانے سے بغداد فتنہ و فساد کامخزن اور معدن بن گیا تھا۔ فتنہ پرداڑوں چوروں اور بدمعاشوں کی وہ کثرت ہوگئ تھی کہ حکام وقت ان کی سرکونی اور گوشالی سے عابز آ گئے تھے۔ بسااوقات شاہی اشکران سے جنگ وجدال کرنے کو تیار ہو کر جاتا اور نا کام واپس آتا تھا اور گاہے گاہے باشندگان بغداد کے اختلاف مذاہب کی دجہ سے فتندونسا وكا دروازه كطل جاتا تفارتمهمي الماسنت وجماعت اورشيعه بوجه اختلاف مذبب وعقا كدجمكر جاتے تنظ تمجمي حديليوں اورشافعیوں میں فساد ہریا ہوجاتا تھا کیونکہ خلبلی باری تعالیٰ کی ذات وصفات میں صراحة تشمیمہ دیتے تھے ان کے نز دیک امام احدین عنبل کی یمی رائے ہے حالا تکہ امام صاحب اس سے بری ہیں اور شافیعداس کی مخالفت کرتے تھے۔نوبت جدال وقال تك بيني جاتي تقي ـ رفته رفته به فتنهمًا مشهر بير جها كيااب اس كاانسداد غيرمكن تقا ـ فسادات بكرات مرأت موت رہتے ۔ خلفاء عباسی تو بے کارہی ہو گئے تھے امراء ہو بو بیاور ملوک سلح قیبھی اس آگ کے بچھانے پر قادر نہ ہو سکے اس وجہ سے کہ بنی بو بیہ فارس مين رجع شفياورملوك بلحوقيه اصفهان مين چونكددارالخلافت بغداد كي ان دونون مقامات معتدبيد وري تفي ان كى شوكت و بيبت كاكوئى اثر ابل بغداد يرند يراتا تھا۔ان لوگوں كى طرف سے داراً لخلافت بغداد ميں جوشحة عهد أكوتوالى يرز جتا تھاوہ اس ہنگامہ کوفرونہ کرسکتا تھا۔ وہی فتنہ وفساداس کے روکئے سے رک جاتا تھا جوعام فتنہ ہونے کی حد تک نہ پہنچتا تھا اور امراء بن بوید و ملوک سلحوقیہ کو بھی بذات اس منگامہ کے فروکرنے کی جانب کوئی توجہ خاص اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ وہ ہمیشہ ممًا لك محروسه اسلاميد ك أن امورك الجام ديي من مشغول ومصروف رب جواس سے زيادہ مهتم بالثان سے انبى وجوہات سے ان مفاسد اورفتنوں کا بغداد سے قلع قبع نہ ہوسکا۔ آئے دن ایک ندایک جھٹڑا قائم رہا تا آئکہ اس کی خوش منظر عمارتیں منہدم ہو گئیں۔ آبادی ویرانی سے بدل گئی۔خوشی اور چہل پہل کا نام ونشان باقی تک ندر ہا۔ صرف نقش ونگار صفیر قرطاس پر باقی رہ گئے جس کوز مانہ نہ مٹاسکا۔

نظام الملک طوی کی وزارت : نظام الملک ابوعلی حسین بن علی بن اسحاق طوس کے ایک زمیندار کا لڑکا تھا۔ طوس میں پیدا ہوا اور وہیں نشو و نما پاکرسن شعور کو پہنچا ، عربیت ، فقد کی تعلیم پائی احادیث کثیرہ کی ساعت کی۔ ابتداً اس نے ایک امیر کے یہاں ملا زمیت کی 'کفایت شعار' منتظم اور ہوشیار آ دمی تھا تھوڑے بی دنوں میں اپنے آ تا کے زد کی ختظم اور ہوشیار وں میں شار کیا جائے لگا۔ اتفاق بید جس امیر کی خدمت میں بیر ہتا تھا وہ جو پھرسال جرمیں نظام الملک پیدا کرتا سب چھین لیہا تھا۔ ایک مدت تک نظام الملک میر واستقلال کا پھر اپنے سنے پررکھ کرضبط کرتا رہا آخرتا ہے ۔ ملازمت جھوڑ کرجعفری بک داؤد ایک مدت تک نظام الملک میر واستقلال کا پھر اپنے اجعفری بک نے روک لیا۔ ابوعلی بن شادان کی پیشی میں کام کرنے لگا۔ جو جعفری بک داؤد دوالد سلطان الپ ارسلان و پر دارسلطان طغرل بک کی طرف سے صوبہ بائے کا والی تھا۔ پونکہ نظام الملک کی گایت شعاری' انظام اور الجھے ہوئے پولیکل معاملات کے سلطان الپ ارسلان سے اس کی ہوشیاری' امان ما موال ہو بھی اور نیز ابوعلی سلطان الپ ارسلان سے اس کی ہوشیاری' امانت داری اور انظام کی تحریف کی تحریف کے تعمل میں وجہ سے وفات کے بعد ابوعلی سلطان الب ارسلان سے اس کی ہوشیاری' امانت داری اور انظام کی تحریف کی تحریف کی تعمل میں وجہ سے وفات کے بعد ابوعلی سلطان الب ارسلان سے اس کی ہوشیاری' امانت داری اور انظام کی تحریف کی تعمل میں وجہ سے وفات کے بعد ابوعلی سلطان الب ارسلان سے اس کی ہوشیاری' امانت داری اور انظام کی تحریف کی تعمل میں وجہ سے وفات کے بعد ابوعلی سلطان الب ارسلان سے اس کی ہوشیاری' امانت داری اور انظام کی تحریف کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل ک

الپ ارسلان نے اپ حضور میں طلب فر ما کر قلمدان وزارت سپر دگر دیا اورکل امورسلطنت کے سیاہ وسفید کا کامل اختیار دے دیا۔ چنا نچے نظام الملک سلطان الپ ارسلان اوراس کے بیٹے ملک شاہ کے در بار میں عہد ہ وزارت سے متاز وسر فراز رہا اور جس مراتب علیہ پر بیر پہنچا اس کو آپ اوپر پڑھ آئے ہیں اس کی اولا دعہدہ ہائے جلیلہ سے متاز تھی سلطان کو اس کا اس درجہ پاس ولحاظ تھا کہ اس کے بوتے عثان جمال (جوصوبہ مروکا والی تھا) اور سلطان کے ایک امیر لشکر سے جس کوسلطان نے بوجہ نوعمری جوش ہیں آ کر اس امیر کو گرفتار کرا کے سزاوے دی۔ امیر نے رہائی پانے کے بعد در بار سلطانی ہیں جا ضرب ہو کر فریاد کی۔ سلطان کو سخت ملال ہوا گرفتا مرالملک کے لحاظ سے عثان امیر نے رہائی پانے کے بعد در بار سلطانی ہیں جا صرب وکر فریاد کی۔ سلطان کو سخت ملال ہوا گرفتا مرالملک کے لحاظ سے عثان جمال کے چھرجواب طلب نہ کیا البتہ نظام الملک کے پاس اپنی ایک معتبر خواص کو عثان جمال کی شکایت کرنے کو بھیجے دیا۔ نظام الملک نے اپ حقوق اور خد مات کا اظہار کیا۔ سلطان اور نظام الملک میں با ہم ایک مدت تک اس معاسلے سے متعلق خط و کتابت ہوتی رہی غماز وں نے غمازیاں بھی خوب کیں۔

نظام الملک طوسی کافتل : چند دنوں بعد خود بخو دیہ قصد رفع دفع ہو گیااس اثناء میں ۱۸۸۸ ہے کا ماہ رمضان آگیا۔ سلطان ملک شاہ اور نظام الملک اصفہان سے بغدا دوالیس آتے ہوئے نہاوند میں خیمہ زن ہوئے۔ نظام الملک بعدا فطار صوم شاہی خیمہ سے نکل کراپے خیمہ کی طرف آ رہا تھا۔ ایک گڑکا (جو غالبًا فرقہ باطنیہ سے تھا) مستغیث کی صورت بنائے ہوئے ملا۔ فظام الملک نے عرضی لینے کی غرض سے ہاتھ بڑھایا۔ گڑئے نے نظام الملک کے قریب بیٹی کر پیٹ میں چھری بھونک دی۔ نظام الملک نے مورز میں پرگر بڑا اور اس وقت دم توڑ دیا۔ گڑکا بھاگا 'لشکریوں نے دوڑ کر گرفتار کر لیا اور مار ڈالا۔ سلطان ملک شاہ اس واقعہ کوئ کرائی اور مار ڈالا۔ سلطان کی صورت و یکھنے سے گونہ اطمینان اور سکون ہوا۔ تیس برس وزارت کی ۔ اس وزارت کے علاوہ جواس نے ملک شاہ کے باپ الپ ارسلان کے فیمہ میں آ یا۔ اس کے مطاوہ جواس نے ملک شاہ کے باپ الپ ارسلان کے ذائد امارت خراسان میں کی تھی ۔

سلطان ملک شاہ کی وفات: نظام الملک کی شہادت کے بعد جیسا کہ ابھی ہم اوپر بیان کرآئے ہیں۔ سلطان ملک شاہ نے بغداد کی جانب کوچ کیا اور چند مرت سفر کر کے آخری ماہ رمضان سنہ فدکور کو دارالخلافت بغداد میں داخل ہوا۔ وزیر عمید الدولہ بن جیر نے استقبال کیا۔ سلطان ملک شاہ نے نظام الملک کی مفارقت ابدی پر بی قصد کرلیا تھا کہ قلمدان وزارت تاج الملک کے پیزونکہ یہ بھی کھایت شعارا ورنتظم تھا اس وجہ تاج الملک کی چنل کی تھی چونکہ یہ بھی کھایت شعارا ورنتظم تھا اس وجہ سے سلطان ملک شاہ کے خیالات اس کی طرف سے اچھے ہوگئے تھے۔ نماز عید پڑھ کر سلطان نے اپنے محل سراکی جانب معاودت کی۔ موت کا وقت آگیا۔ ۱۵ اشوال سنہ فرکور کو انتقال کر کیا۔

<u>سلطان محمود کی تخت نشنی :</u> سلطان ملک شاہ کی بیوی تر کمان خاتون نے اس واقعہ کو چیپایا جو مال واسباب اس کا اور شاہی در بار کا تھاسب کا سب محلسر اے خلافت میں پہنچا دیا اور سلطان ملک شاہ کی نعش کو تا بوت میں رکھ کر اصفہان کی طرف کوچ کر دیا۔ روا گل کے وقت در پر دوام راءوارا کین سلطنت کی بے شار زرنفذ دی گئی اور یہ ہدایت کر گئی کہ میرے بیٹے محمود کو تخت نشین

ئے خوابینظام الملک طوی ۲۱ دیقعدہ ۸۴ میں چے ایم جعہ کومقام نو قان (مضافات طوس) میں پیدا ہوا۔ ہتر برس کی عمریا کی۔اصفہان میں فرن کیا گیا۔

🗕 خلافت بنوعماس (ھتەدوم) اور مرحوم سلطان کا وارث تاج ونگیں بنانا۔ چنانچے ان لوگوں نے ایسا ہی کیا بعد اس کے اس تر کمان خاتون نے قوام الدول کر بوقا (جوآئندہ موصل کا حکمران ہوگا) کوطلب کر کے سلطان ملک شاہ کی انگوشی دی اوراصفہان کے قلعہ دار کے پاس روانہ کیا۔قلعہ دارنے خاتم سلطانی دیکھ کر قلعہ میر دکر دیا مجمود کی عمراس وقت جائر برس کی تھی۔ بیٹ حکومت کے بعد خلیفہ مقتل کی ک خدمت میں ترکمان خاتون کی طرف سے درخواست دی گئی کہ' محمود کے نام کا خطبہ پڑھا جائے''۔خلافت مآب نے ترکمان غاتون کی درخواست منظور فرما لی گراس شرط سے کہ امیر اترا کی رائے سے (جوسلطان ملک شاہ کے امراء سے ہے ) امور سلطنت وحكومت انجام ديج جائين اورتاج الملك كيسر دتقرري عمال اورمحكه خراج ريح تركمان خاتون في ان شرائط كو منظور نہ کیا۔ تا آ نکہ امام ابو حامد غز الی تر کمان خاتون کے پاس تشریف لے گئے اور بیٹمجھایا کہ نابالغ ہونے کی وجہ سے محمود کے تصرفات اور احکام شرعاً جائز اور جاری نہیں ہو سکتے۔ امام غز الی کے فرمانے سے ترکمان خاتون کی تشفی ہوگئ اور خلافت مآ ب کی شرا کطا کومنظور کرایا۔ آخری شوال سنہ نہ کور میں محمود کے نام کا خطبہ پڑھا گیا<sup>دد.</sup> ناصر الدولہ والدین' کے لقب سے ملقب ہوا۔ حربین شریفین میں اس کی تخت نشینی کی اطلاعی دی گئی ادروہاں بھی اس کے نام کا خطبہ بڑھا گیا۔

بر کیاروق کی گرفتاری ور ہائی: بوت وفات سلطان ملک ثاہ تر کمان خاتون نے اس کے واقعہ موٹ کے جمپانے اوراپنے بیٹے محود کی بیعت سلطنت لینے کی جو کارروائی کی اس کوآپ اوپر پڑھآئے ہیں۔اسی زمانہ میں تر کمان خاتون نے خفیہ طور سے چند آ دمیوں کوسلطان ملک شاہ کے بڑے بڑکیا روق کے گرفتار کرنے کواصفہان بھیج دیا تھا اس خوف سے کہ مبادامیرے بیٹے محودے برکیاروق جھڑ پڑے۔ چنا ٹچیان لوگوں نے اصفہان بہنچ کر برکیاروق کوگرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا پس جس وقت سلطان ملک شاہ کی خبر موت مشہور ہوگی۔خاد مان نظامیہ نظام الملک کے سلاح خانہ میں جواصفہان میں تھا تھس پڑے اور آلات حرب لے کرشہر کو گھیرلیا۔ برکیارو ق کوجیل سے نکال کراس کی سلطنت وحکومت کی بیعت کی اور جامع اصفہان میں اس کے نام کا خطبہ پڑھا۔اس کی ماں زبیدہ بنت یا قوتی بن داؤد (یا قوتی سلطان ملک شاہ کا بچاتھا) اپنے بیٹے برکیاروق کی بابت تر کمان خاتون ما درمحمود سے بے حد خا نف تھی مگر جب اس کو یہ معلوم ہوا کہ نظامیہ خدام برکیاروق کا ساتھ دے رہے ہیں تو اس کوتسکین اور مسرت ہوئی۔

بر کیاروق کی بورش: اس وقت تاج الملک اصفهان میں داخل ہو چکا تھالشکریوں نے اسے تخواہ کا مطالبہ کیا۔ تاج الملك اصفهان كايك قلعه مين روبيد لين كو كميا مربخوف خدام نظاميه بييررا إ-جس وقت تركمان خاتون اصفهان مين آئي تاج الملک نے حاضر ہو کرمعذرت کی تر کمان خاتون نے عذر قبول کرلیا۔ برکیاروق نے مع خاد مان نظامیہ اصفہان سے رہے کاراستہ لیا۔ امیرارغس (سلطان ملک شاہ کا ایک نامی امیر) مع اپنی رکاب کی فوج کے برکیاروق ہے آ ملا۔ ترکمان خاتون نے ایک فشکر بر کیا 8وق ہے جنگ کرنے کوروانہ کیا جس میں سلطان ملک شاہ کے اکثر امراء تھے۔ دونوں فوجیس مرتب ہوکر میدان جنگ میں آئیں۔ ہنوزمعر کہ جنگ کا آغاز نہیں ہوا تھا کہ تر کمان خاتون کے اکثر امراء برکیاروق کے پاس بھاگ آئے بعد ازاں معرکہ کارزار شروع ہوا۔ تر کمان خاتون کی فوج میدان جنگ سے فرار ہو کر اصفہان کی جانب بھا گی۔ برکیاروق نے تعاقب کیااوراصفہان پہنچ کرشہر کا محاصرہ کرلیا۔

عز الملک ابوعبدالله کاعبده وزارت برتقر ر اس واقعه کے بعدع الملک ابوعبدالله حسین بن نظام الملک زمانه عاصره اصفهان میں اصفهان سے برکیاروق کی خدمت میں حاضر ہوا بیاس سے پیشتر خوارزم میں حکمرانی کر دہا تھا اپنے باپ نظام الملک کی شہاوت سے پہلے سلطان ملک شاہ اور اپنے باپ کا شرف حضوری حاصل کرنے کو اصفهان آیا تھا۔ اتفاق بید که اس کا باپ شہید ہوگیا۔ سلطان ملک شاہ نے بھی وفات پائی اور بیاس وقت سے اصفهان ہی میں مقیم تھا تا آئک برکیاروق نے اصفهان کا محاصرہ کرلیا۔ اس وقت بیاضهان کا محاصرہ کرلیا۔ اس وقت بیاضهان کا محاصرہ کرلیا۔ اس وقت بیاضهان سے بیش آیا اور قلدان وزارت اس کے میروکر کے امور سلطنت و حکومت کے سیاہ و سفید کا اختیار کامل دے دیا۔

بر کیاروق کی بغداد میں آمد: بر کیاروق اس مہم سے فارغ ہوکر ۲۸ میر میں بغداد آیا۔ دربار خلافت میں حاضر ہوکر خلافت میں بخداد آیا۔ دربار خلافت میں حاضر ہوکر خلافت می بر کیاروق خلافت می بر کیاروق کے نام کا خطبہ پڑھا گیا '' رکن الدولہ'' کا خطاب عنایت ہوا۔ وزیر عمید الدولہ بن جمیر دربار خلافت سے خلعت لے کر برکیاروق کے پاس آیا۔ برکیاروق کے پاس آیا۔ برکیاروق بغداد میں مقیم بی تھا کہ خلیفہ مقتدی نے سفر آخرت اختیار کیا۔

خلیفه مقتدی با مراللد کی و فات: یوم شنبه ۵ مرم ۱۸۳ یو وظیفه المقتدی با مرالله ابوالقاسم عبدالله بن ذخیرة الدین مجمه بن خلیفه مقتدی با مرالله ابوالقاسم عبدالله بن ذخیرة الدین مجمه بن خلیفه القائم با مرالله نے وفعت وفات پائی۔ ہوا یہ کہ سلطان برکیاروق کی رپورٹ آئی ہوئی تھی خلیفہ مقتدی نے پڑھ کرر کھالیا بعدازاں دستر خوان چنا گیا گھانا کھایا۔ جونبی ہاتھ دھویاغثی طاری ہوگئی مرگیا۔ وزیر عمید الدولہ نے جمیئر وتنفین کی۔ ابوالعباس احمد بن خلیفہ مقتدی عالی ہوئی الدولہ بندی منظم میں خلیفہ مقتدی عالی ہمت ما حد بسطوت اور عظیم الشان تھا مگر پھر بھی اپنے امراء دولت اورارا کین خلافت کے ہاتھوں کھی جنی بنا ہوا تھا اس کے زمانہ میں بغداد کی آبادی کو بے حدر تی ہوئی۔ عالی شان عمار تیں تعمیر کی گئیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ بغداد کی ترتی بوجہ عروج دولت بی طغرل بک دفوع میں آئی۔

## M: ÷ احدبن مقتدى مشنظهر باللد عرام المعلق المعلق

tions from Leville and the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the com

بیعت خلافت فیلف مقدی کے انقال کے بعد وزیر عمید الدولہ نے اس کے بیٹے ابوالعباس احد کو در بار خلافت میں لاکر مندخلافت برمتمكن كباراراكين خلافت اورامراء دولت نے بیعت كی ابوالعباس احمه نے المتظیم بالله كالقب اختيار كيا۔ بعدازاں وزیرعمیدالدولہ بیعت لینے کی غرض سے برکیاروق کے پاس گیا۔ برکیاروق نے بطیب خاطر خلیفہ متنظیم کے وزیر کے ہاتھ پر بیعت کی خلیفہ مقتدی کی موت کے تیسرے روزمجلس عز امنعقد ہوئی۔سلطان برکیاروق مع اپنے وزیرعز الملک بن نظام الملک اوراس کے بھائی بہاءالملک کے دربارخلافت میں حاضر ہوا۔ارباب مناصب سے طراوعباسی معم علوی اور علماء کبار سے قاضی القصنا ۃ ابوعبداللہ دامغانی ٔ غزالی اور شاشی وغیرہ بھی ماتم پُرسی کو آئے ۔تعزیت کی اور خلیفہ مشظم کی خلافت کی

نتش بن الب ارسلان كي فتوحات او پربيان كيا گيا ہے كيتش بن سلطان الب ارسلان نے صوبہ دمش پر قبضہ كر کے اسقلال واستخام کے ساتھ دمشق میں حکمرانی شروع کر دی تھی اورقبل وفات سلطان ملک شاہ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور پھروالیں ہو گیا تھا'والیس کے بعد ملک شاہ کی وفات کی خبر پائی فوراً ہیئت پر قبضہ کر کے سلطنت وحکومت حاصل کرنے گی غرض ہے دمثق کی طرف کوچ کیا اور لشکر آ راستہ کر کے حلب پر فوج کشی کر دی قشیم الدولہ افسٹقر والی حلب نے سراطاعت خم كر ديا اوراس كرساته بوليا \_ باغيسان والي انطا كيه اور بوزان والي الرباوحران نے بھی لکھ بھيجا كه بنظر مصلحت وقت تا درسي احوال اولا وسلطان ملک شاہ تعش کی اطاعت قبول کر لو۔ باغیسان اور بوزان نے بھی آقسنقر کی تحریر کے مطابق تعش کی اطاعت قبول کرلی۔اس کے نام کا خطبہ اپنے شہروں میں پڑھنا شروع کیا اور اس کے ہمر کاب رحبہ کے محاصرہ کو بڑھے ماہ محرم ٢٨٨ هيمين رحبه مغتوح بهواتعش كے نام كاخطبہ جامع مسجد كے ممبر پر پڑھا گيا۔ بعدازان تنش نے نصبيين كارُخ كيا اور بزور تنظ اس كوجهي مفتوح اورتاخت وتاراج كر كے محمر بن شرف الدولہ كے حواله كيا۔ اور موصل پر قبصنه كرنے كے قصد سے كوچ كرديا۔ ا ثناءراہ میں کافی بن فخر الدولہ بن جمیر نے ملاقات کی۔ بیان دنوں جزیرہ ابن عمر میں تھا۔ تنش نے براہ عزت افزائی عہدہ ً وزارت ہےاں کوسرفراز کیا۔

موصل پر قبضہ :قریب موصل پینج کرابراہیم بن قریش والی موصل کے پاس کہلا بھیجا کہتم میری اطاعت قبول کرلو۔ میرے نام کا خطبہ پڑھواور دارالخلافت بغداد جانے کا مجھے راستہ دو۔ ابراہیم نے اس کو منظور نہ کیا اورا نکاری جواب دیا۔ تنش نے اعلان جنگ کر کے لڑائی چھیڑ دی وس ہزار فوج تنش کی رکاب میں تقی اقساقر مینہ پرتھا۔ بوزان میسرہ پر۔ابراہیم والی موصل تمیں ہزار کی جمعیت سے میدان جنگ میں آیا ہوا تھا۔ آیک زبردست لڑائی کے بعد ابراہیم کوشکست ہوئی۔ ابراہیم اور امراء عرب کا ایک گروہ گرفتار ہوگیا۔ تنش نے سب کو کمال بے رحمی سے تاتیج کیا اور تسلط ہونے کے بعد علی بن شرف الدولہ کو موصل کی حکومت عنایت کی۔ بیتش کا بجو چھی زاد بھائی تھا۔

پوزان اور آقسفتر کی برکیاروق کی اطاعت : موسل پر بقینہ حاصل کرنے کے بعد تش نے دارالخلافت بغداد میں اپنانام خطبہ میں داخل کے جانے کی درخواست بھی ۔ گو بھرآ کیں شحنہ بغداد نے سفارش کی ۔ جواب دیا گیا ' الشکراسلام سے قاصد کے آنے کا انظار کیا جارہ ہے''۔ قاصد بے نیل ومرام تعش کے پاس واپس آیا تعش نے دیار بکر کی طرف قدم برخوایا اور اس پر بیضا یا اور بیدان اور اس اوا تعاد کی خبر برکیاروق تک پینی ۔ اس وقت برکیاروق کو موقت وونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا ۔ آقستر نے بوزان سے کہا'' بم ان کیا اطاعت میں اس وجہ سے قطام کو اٹھے گورا ہوا جس وقت دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا ۔ آقستر نے بوزان سے کہا'' بم ان کا دار کا برکیاروق عکر ان کا امریکی کر وقت دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا ۔ آقسام کو انہوں کہا تھے تھے کہ اس کا متبجہ کیا ہوتا ہے۔ آلمد ملڈ کہ جس امر کے ہم خواستگار سے وہ وہور دو غیر ہیں اختلاف پڑا ہوا تھا ہم دیکھتے تھے کہ اس کا متبجہ کیا ہوتا ہے۔ آلمد ملڈ کہ جس امر کے ہم خواستگار سے وہ وہور دو غیر ہر ہوگیا ۔ پینی ہور سے نامرار کا برکیاروق عکر ان کی مرابوں کے تشش کی وہور اور کی اس کا موجوں کا مقابلہ ہوگیا ۔ پینی اور اس کے بوران کو گلے ہے لگا ہا ۔ پیشائی پر بوسدیا اور می اوٹ اس کی کو مت کھل کو شرائی کی درخوات کی سفارش کر دیواں کی کوشش کی وہور تو نوٹ کو ۔ گل ۔ قلب کی کوشش کی درخوات کی سفارش کر نے کا کوشش کی کوشش کی درخوات کی سفارش کر کے اور کیاروق کے اس کی ایور میں پر جا گیا ۔ خواب دیا کی کوشش کی جد مدیر کیا دوت کو خواب کی کوشش کی درخوات کی سفارش کر کیاروق کے اس کی درخوات کی کوشش کی درخوات کی سفارش کر کیاروق کا کوشش کی درخوات کی مقتم کر کیاروق کیا کوشش کی درخوات کی سفارش کر کیاروق کا کوشش کی درخوات کی معروف کیاروق کا کوشش کی درخوات کی خوشش کی درخوات کی معروف کیاروق کا کوشش کی درخوات کی درخوات کی درخوات کی درخوات کی درخوات کیار کیاروق کا کوشش کی درخوات کی درخوات کی درخوات کی درخوات کیاں کیاروق کیا کہ کیاروق کا کیا کی درخوات کی درخوات کی درخوات کی درخوات کی درخوات کیا کہ کوشش کی درخوات کی درخوات کی درخوات کیا کیارو کیا کی درخوات کی درخوات کی درخوات کی درخوات کی درخوات کیاروق کیا کیارو کیاروگی کیاروگی کیاروگی کیاروگی کیاروگی کیاروگی کیاروگی ک

آ قسنقر اور بوزان کا انجام بیش نے آ ذربائیجان سے شام کی جانب مراجعت کرنے کے بعد فرجیں مرتب کیں اور آ قسنقر سے جنگ کرنے کی طرف بوصل برکیاروق نے امیر کر بوقا کو (جو آئندہ امیر موصل ہوگا) آ قسنقر کی کمک پرروانہ کیا۔ قریب حلب کوونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا۔ حلب کی فوج کے قدم اکھڑ گئے۔ آقسنقر گرفار کرلیا گیا اور کمال بے کسی م

ے متعش اور آ قسنقر سے مقام نہر سبعین قریب تل سلطان پرمعر کہ آ رائی ہوئی تھی اس مقام سے حلب نوکوس کے فاصلے پر ہے۔ جنگ بڑی زبر دست اور خوز مز ہوئی۔ تاریخ کامل ابن اثیر جلدہ اصفحہ 90۔

ع امیر قشیم الدولہ آقسفر والی حلب شکست وگرفتاری کے بعد ماہ جمادی الاول عرص میں تاج الدولہ منتش کے ہاتھ سے مارا گیا۔ تاریخ کامل این وشار داصفہ ۵۵

مار ڈالا گیا۔امیر بوزان اور کر بوقا بھاگ کر حلب میں جاچھے اوراس کی حفاظت کا معقول انظام کیا۔ تنش نے بنج کر حلب کو محاصرہ میں باچھے اوراس کی حفاظت کا معقول انظام کیا۔ تنش نے بنج کر حلب کو محاصرہ اور جنگ کا سلسلہ جاری زہا۔ بالآ خرتش نے حلب پر بھی قبضہ کر کے امیر بوزان اور کر بوقا کو گرفتاری سے کہ اہل حران اور الرہا کی طرف روا نہ کیا اور اس غرض سے کہ اہل حران اور الرہا کی طرف روا نہ کی گنش نے جفلا کر امیر بوزان کا سرکاٹ کر حران کے پائل اور الرہائے۔ بجبر واکر اہرا طاعت جھا دیا۔ باتی رہا امیر کر بوقا اس کو مص کے جیل میں ڈال دیا۔ بھتے دیا۔ اہل حران نے باپ تنش کے مارے جانے کے بعد امیر کر بوقا کوقید سے دہا کیا۔

تشش کی مزیدفتو حات : تش اس مہم سے فارغ ہوکر جزیرہ کی طرف بڑھااوراس پر بھی قبضہ حاصل کر کے دیار بکر خلاط ارمینی آ ذربا بیجان اور ہمدان کے لیے بعد دیگر ہے کئی کو بجنگ اور کسی کو صلح وامان فتح کرتا گیا۔ انہی دنوں فخر الدولہ بن فظام الملک حران سے سلطان بر کیاروق کی خدمت میں شرف نیاز حاصل کرنے کو جارہا تھا متا ماصفہان میں امیر تمان ہے جو محدود بن سلطان ملک شاہ کے لفکر کا ایک سروار تھا ٹہ بھیڑ ہوگئی۔ امیر قمان نے فخر الدولہ پر شب خون مار کراس کے کل مال و اسباب کولوے لیا دفخر الدولہ پر شب خون مار کراس کے کل مال و اسباب کولوے لیا دفخر الدولہ تن تنہا اپنی جان بچا کر ہمدان بھا گ آ یا یہاں ایک دوسری مصیبت سر پر آپوئی تنش کو اس کی خبر الگئی وہ فخر الدولہ کے قبل پر تل گیا۔ امیر باغیسان نے سفارش کی بیچار ہے کی جان نے گئی اور پھر اسی امیر کی سفارش سفارش کی بیچار ہے کی جان نے گئی اور پھر اسی امیر کی سفارش سفارش کی بیچار ہے کی جان نے گئی اور پھر اسی امیر کی سفارش سفارش کی بیچار ہے کی جان نے گئی اور پھر اسی امیر کی سفارش سفارش کی بیچار ہے کی جان نے گئی اور پھر اسی امیر کی سفارش کی بیچار ہے کی جان نے گئی اور پھر اسی امیر کی سفارش کی بیچار ہے کی جان نے گئی اور پھر اسی امیر کی سفارش کی بیچار ہے کہ جان نے گئی وہ فخر الدولہ کے قبل کی سفارش کی بیچار ہے کی جان نے گئی اور پھر اسی امیر کی سفارش کی بیچار ہے کی جان نے گئی وہ فخر الدولہ کی بیچار ہے کی جان نے گئی وہ فخر الدولہ کے قبل کیا۔

بر کیپاروق کی شکست اور اصفہان کو مراجعت : ان پہم کا میا بیول ہے تنش کے وصلے بڑھ گے خطبہ میں نام داخل کے جانے کی پھر ہوں سائی چنا نچا ہی وزیر فخر الدولہ کو دارالخلافت بغدا دروانہ کیا اور پوسف بن ابق ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو ترکمان

تنتش کا خانمید: برکیاروق کی شکست کے بعد تنش اور امراء مملکت میں شکر رنجی بلکہ خاصی نخالفت پیرا ہوگئ تھی ۔ تعش ان لوگوں کواپنی اطاعت پر آمادہ کرنا چاہتا تھا اور وہ لوگ با تظار صحت برکیاروق جو بعارضہ چیک علیل ہوگیا تھا۔ بہ لطا کف الجمل امروز فردا کا وعدہ کررہے تھا اس اثاء میں برکیاروق کو صحت حاصل ہوگئ اراکین دولت اس سے ل گے اور تنش کو صاف جواب دے دیا۔ تعش نے جھا کر ان لوگوں کی سرکونی کے قصد سے فوج کو تیاری کا تھم دیا۔ امراء مملکت بھی اپنی اپنی فوجیس لئے ہوئے برکیاروق کے پاس اصفہان میں آ موجود ہوئے۔ ہر طرف سے فوجیں چلی آ رہی تھیں بات کی بات میں تمیں ہزار فوج جمع ہوگئ رے کے قریب چپا اور جھتیج (لیعنی برکیاروق اور تنش) کا مقابلہ ہوا۔ تنش ہزیت کھا کر بھا گا۔ آ قسفتر کسی مصاحب نے وارو گر میں اس کو مارکراپے آ قاکے خون کا بدلہ لے لیا۔ اس کے مارے جانے سے فخر الملک بن ظام الملک کوقید کی مصیبت سے رہائی ملی۔ برکیاروق کی حکومت کو استحکام ہوگیا اور دارالخلافت بغداد میں اس کے نام کا خطبہ برطا گیا۔

مجمہ بین ملک شاہ کا عروح برکیاروق نے خراسان میں اپنے بردارعلاتی شخرکو مامور کیا تھا پس مستقل طور ہے اس کی حکومت خراسان میں مستحلم ہوگئی جیسا کہ اس کے حالات میں ہم ملوک سلح قیہ کے حالات میں علیحہ ہوگئی جیسا کہ اس کے حالات میں ہم ملوک سلح قیہ کے حالات میں علیحہ ہوگئی جیسا کہ اس کے حالات اس فقد اپنے جن کو خلافت و حکومت اور ان کے وزراء کے حالات یا ان لوگوں کے جانے کے ساتھ تعلق ہاں وہ جسے کہ بیباں پرعباہے کی خلافت و حکومت اور ان کے وزراء کے حالات یا ان لوگوں کے واقعات تجریر کرنا مقصود اصلی ہے جنہوں نے خاص طور سے خلافت و حکومت اور ان کے وزراء کے حالات یا ان لوگوں کو افقات تجریر کرنا مقصود اصلی ہاں ملک شاہ کی وفات کے بعد اپنے بھائی محمود اور ماں ترکمان خاتون کے ہمراہ بغدا دسے اصفہان چلا گئی تھا جو اپنی تعلق ما کھی تھا وہ اس کے مراہ بغدا دسے اصفہان چلا گئی تعلق ایس بغداد آ یا برکیاروق نے محمولاً ہو اور اس کے معماقات کو بطور جا گیر عمایت کی اور انظام کرنے کی غرض سے قطع تکنین کو محمد کے ہمراہ مامور کردیا ۔ تعلق ما کھی خواس سے پیشتر امیر انز د کے ہماتھ تھا اور اس کو برکیاروق کی مخالفت پر ابھارا تھا امیر انز د کے ہماتھ تھا اور اس کو برکیاروق کی مخالفت پر ابھارا تھا امیر انز د کے ہماتھ تعلق کی وجہ سے موق ف کر کے گئی میں اپنی نام کا خطبہ پڑھا اور قلد ان میں میں اپنی میں اپنی نام کا خطبہ پڑھا اور قلد ان میں میں اپنی نام کو خواس کے تو موق ف کر کے گئی میں اپنی نام کا خطبہ پڑھا اور قلد ان میں اپنی تو میں اپنی کو کی وجہ سے مارڈ الا ۔ اس سے اکثر امرائے لشکر کونا راضگی بیدا ہوئی اور بر کیاروق نے اپنی جو کھر کے پاس چلے گئے ۔ برکیاروق سے بچھ نہ بن پڑی رہ تھیں ہوئے تھے ۔ برکیاروق سے بچھ نہ بن پڑی میں اسے کونا در سے بیٹی تھی اس کا لئگر پھراس کے بیاس آ کر مجمع ہوگیا۔

محمہ من ملک شاہ کا رہے ہو قبضہ جو الملک مصور بن نظام الملک بھی شکر لے کرآ گیا نہیں ونوں بینجر مموع ہوئی کہ گھر ایک عظیم نشکر لئے ہوئے آرہا ہے۔ برکیاروق نے رہے ہے اصفہان کی جانب مراجعت کی اہل اصفہان نے شہر بناہ کا در وازہ بند کر لیا۔ مجبورا خوزستان کی جانب روانہ ہوا' اس کے بعد ہی محمد شروع ماہ ذیقعدہ ۴۹ میں رہے بہتی گیا اور موید الملک نے زبیدہ خاتون مادر برکیاروق کو گرفتار کر نے قتل کر ڈالا ۔ رہے پر قابض ہوجانے سے محمد کی حکومت کو استحکام ہوگیا۔ الملک نے زبیدہ خاتون مادر برکیاروق کو گرفتار کر نے قتل کر ڈالا۔ رہے پر قابض ہوجانے سے محمد کی حکومت کو استحکام ہوگیا۔ الملک نے زبیدہ خاتون ملک شاہ برکیاروق اور تعش وغیرہ کے حالات کو کئی قدر تفصیل کے ساتھ حیات سلطان نورالدین محمود زندگی میں تحریر کیا ہے۔ جس کو زیادہ واقعیت حاصل کرنے کا شوق ہووہ کتاب مذکور کا مطالعہ کرے۔ مترجم۔

چؤنکہ سعد الدولہ گوہر آئین شحنہ بغداد کو برکیاروق سے کشیدگی ہوگئ تھی ۔سلطان محد کی فتح یا بی کا حال من کرمع امر کر بوقاوالی موصل چکرمش والی جزیرہ اورسر خاب بن بدروالی کنکورہ کے فتح یا بی کا مبار کباد دینے کوآیا۔مقام تم میں سلطان محمہ سے ملاقات ہوئی۔ عزت واحر ام سے پیش آیا حسب مداری خلعتیں دیں۔ امر کر بوقا اور چکرمش سلطان محمہ کے ہمراہ اصفہال کی جانب روانہ ہوئے اور سعد الدولہ گوہر آئین بغدادوا پس آیا۔خلافت ما جب اجازت حاصل کرے ۱۵ ادی الحجہ ۱۹۳۶ میرکوسلطان محمد کا نام خطبہ میں داخل کرایا۔ در بارخلافت سے سلطان محمد کو ' غیاث الدنیا والدین'' کا خطاب مرحمت ہوا۔

بر کہاروق کی بغداد کوروائی گذشتہ سند میں بر کیاروق اپنے بھائی محد سے شکست کھا کررے سے خوز ستان چلا گیا تھا ان دنوں اس کا امیر لشکر نیال بن انوش تکبین حمانی تھا اس کے ہمراہ امراء شکر کا بھی ایک گروہ تھا ان سب نے خوز ستان میں پہنچ کرعراق جانے کی رائے قائم کی چنا نچہ بر کیاروق نے واسط کی جانب کوچ کیا واسط میں صدقہ بن مزید والی خلدنے حاضر ہوکر طازمت کا اعز از حاصل کیا۔ دوچار روز آرام کر کے بر کیاروق نے بغداد کا سنر کیا۔ ۵ اصفر ۲۹ سے کو وار د بغداد ہوا اور اس کے نام کا خطبہ جامع بغداد میں پڑھا گیا۔ سعد الدولہ گو ہر آئین درے مرج بھاگ گیا۔ اس کے ساتھ امیر ایلغازی بن ارتی بھی تھا۔ سلطان محمد اور اس کے وزیر موید الملک کو اس واقعہ سے مطلع کر کے بغداد آئے کی ترغیب دی۔ سلطان محمد اور اس موسل اور چکرمش والی جزیرہ کو بغداد روانہ کیا۔ چکرمش نے سعد الدولہ کے پاس بینچ کرا پینے کرا سے ملک کا راستہ لیا۔

گو ہراآ کین کی اطاعت: گو ہرآ کین نے بیرنگ دیگر با تفاق رائے امراء شکر امیر کر بوقا والی موسل کو ہرکیا روق کی خدمت میں بھیجا اور بیہ پیام دیا کہ آپ تشریف لا ہے ہم لوگ آپ کے مطبع اور فر ما نبر دار ہیں۔ برکیا روق سوار ہوکران امراء کی طرف گیا ان لوگوں نے بیادہ پاستقبال کیا زمین بوی کی اور اس کے ساتھ ساتھ بغداد آئے برکیا روق نے ابوالمعالی عبدالجلیل بن علی بن محمد وہتانی کوقلمدان وزارت سپر دکیا اور عمید الدولہ بن جیر وزیر خلیفہ کوگرفتار کر کے دیار بکر اور موسل کا حساب طلب کیا جو اس کے اور اُس کے باپ کی سپر دگی اور جیا رخ میں تھا عمید الدولہ کا حساب صاف نے تھا ایک لا کھ ساٹھ بزار دیا رتا وان دے کرفید کی مصیبت سے جان بچالی ۔ خلیفہ مشتظہر نے خوش ہو کرخلعت فاخرہ سے برکیا روق کو سرفر از فر مایا اور برکیا روق استحکام واستقلال کے ساتھ حکومت کرنے لگا۔

معر كه نهر ابيض: چند دنوں بعد بركياروق نے (اپنے بھائی) محمہ ہے جنگ كرنے كى غرض ہے بغداد ہے شہر زور كى جانب ارادہ كيا۔ تركمانوں كاايك عظيم لشكراس كى ركاب بيس تھا۔ والى بھران نے تحريك كى كه آپ اس طرف تشريف لاہے اور جس قدر محمد كے امراء كى جاگير يں بيں ان كوضط كر ليجئے۔ بركياروق اس ہے اعراض كرئے آپنے بھائى محمد ہے جا بھڑا۔ نهر ابيش پر جو بعدان ہے وہ بدان ہے۔ بركياروق امنے بالى كارزار كرم ہوا۔ محمد كے ہمراہ بيس بزار فوج تھى۔ امير سرخوش خداصفهان محمد كے مراہ بيس بزار فوج تھى۔ امير سرخوش خداصفهان محمد كے ساتھ قلب ساتھ قلب ميں تھا ميشى ميں ايك دوسرا امير اور محمد كا بيٹا تھا۔ ميسر ہيں مويد الملك اور فوج نظام تھى۔ بركياروق كے ساتھ قلب ميں اس كا وزير ابوالمعالى تھا مينہ ميں گو ہر آئين صدقہ بن مزيد اور سرخاب بن بدر ميسرہ ميں كر بوقا وغيرہ بركياروق كى طرف سے جمله شروع ہوا سب سے پہلے گو ہر آئين نے محمد كے ميسرہ پر جمله كيا محمد كا ميسرہ تاب مقاومت نہ لا سكا نہزيت اٹھا كر بھا گا

گو ہر آئین کے ابتدائی حالات بگوہرآ بین کا ابتدائی حال میہ ہے کا میخودستان میں ایک عورت کی خدمت میں رہتا تھا خرید وفروخت یا اور جومخلف ضرورتیں اس عودت کی ہوتی تھیں وہ سب گوہر آ نمین انجام دیا کرتا تھا۔اس عورت کے خاندان والوں کو جہاں گو ہرآ کین کی ذات ہے بہت آ رام تھا وہاں گو ہرآ کین بھی ان کی بدولت عیش وآ رام ہے بسر کرتا تھا۔ رفتہ رفتہ گو ہر آئین ملک ایوکا لیجار بن سلطان الدولہ کے یہاں ملازم ہو گیا اورا پی نمایاں خد مات کی بدولت اس قدر رسوخ پیدا کیا کہ ملک ابوکا لیجار نے اسے اپنے ابولھر کے ہمراہ بغیدادروانہ کیا۔ ایک مدت تک ابولھر کے ساتھ بغداد میں ر ہا یہاں تک کہ سلطان طغرل بک نے ابونصر کو گرفتار کر کے قلعہ طبرک میں قید کر دیا اس کے ساتھ گو ہر آئین بھی قلعہ ند کور میں قید کیا گیا ہیں جب ابونصر نے وفات پائی اور گو ہرآ ئین کور ہائی ملی تو گو ہرآ ئین سلطان الب ادسلان کی خدمت میں چلا آیا۔ سلطان الب ارسلان نے اس کی خدمت گزاری اور خیرخوا ہی ہے خوش ہوکر اس کو داسط بطور جا گیر مرحت فرمایا اور بغدا د کا شحنه مقرر کیا جس وقت پوسف خوارزی نے سلطان الب ارسلان کوزخی کیا تھااس وقت گوہر آئین موجود تھا اس نے سلطان الپ ارسلان کو پوسف خوارزی کے ہاتھ سے بچایا تھا بعدانقال سلطان الب ارسلان اس کے بیٹے ملک شاہ نے بھی اے ای عهده پر قائم رکھا چنانچے گوہر آئین بغدا دروانہ ہوا۔ در بارخلافت میں اس کی بڑی آؤ بھگت ہوئی خلعت ملی۔خطاب الامراء مملكت اوررؤساء دربارخلافت نے اس كى بے حداطاعت كى اور جوعزت واحترام اس كوحاصل تھاكسى كونصيب نہيں ہوا يہاں تک که وه جنگ ندکور میں مارا گیا۔

معرك نوشجان بركياروق نے اپنے بھائي محر سے شکست کھا كررے ميں جا كروم ليا۔ ہوش وحواس بجا ہوئے تو اپنے ہوا خواہوں اور مد دگاروں کو طبی کے خطوط روانہ کئے چند دنوں بعد وہ لوگ اس ہے آ ملے اورسب کے منب اسفراین کی جانب روانہ ہوئے امیر داؤ دعیثی بن تو نطاق والی خراسان وطبرستان کو دامغان سے بلا بھیجا۔ امیر داؤ دینے حاضری کا وعدہ گیا اور ا ہے آنے تک برکیاروق کونیٹا پور میں جا کر قیام کرنے کوکھا چنانچہ اس رائے کےمطابق برکیاروق نے نیٹا پور کا راستالیا اوروہاں پہنچ کر رؤساء نیشا پورکوگر فار کرلیا گر بعد چند ہےان سب کورہا کر دیااور دوبارہ ایک خط امیر داؤد عبثی کوظلی کاروانیہ کیاامیر داؤ دعبثی نے معذرت کی کہ چونکہ ملطان نجر نے لشکر بلنج کو لے کر مجھ پرچڑ ھا گی گی ہے اس وجہ ہے حاضری سے قاصر ہوں اور اگر ممکن ہوتو ایسی حالت میں امداد کی جائے 'بر کیاروق کو اس خطے پڑھنے سے خت صدمہ ہوا جوش میں آئے کر اس

جوم کا قدیی بی خواہ اور اس کے سربرآ وردہ امراء سے تھا اور کی وجہ سے کشیدہ خاطر ہو گیا تھا اس کے رکاب میں پانچ ہزار

بر کیاروق کی رَ بے کو مراجعت جبر کیاروق اس مہم نے فارغ ہوکررے کی جانب روانہ ہوارے میں امر کر ہوقا والی موصل اور نورالدولہ وہیں بن صدقہ بن مزید آ ملا رفتہ رفتہ ہر چہار طرف نے فرجیں آ کرجم ہوگئیں۔ ایک لا کھ سوارول نے جمعیت برائے گئی۔ رہائٹ کی دفت ہوئے گئی شہر قصبہ اور گاؤل میں جگہ نہ ملی شی ربر کیاروق نے فوجوں کو او حرا ادھر پھیلا دیا۔ وہر الدولہ اپنے باپ کے پاس والیس آ یا۔ امر کر بوقا مودود بن اساعیل بن یا قوتا ہے جنگ کرنے کو آذر بائیجان چلا گیا دیا۔ اس نے سلطان برکیاروق کی خالفت پر علم بغاوت بلند کیا تھا) اور ایا زئے اپن وعیال میں ماہ صیام گر ارنے کو ہمدان کا راشتہ لیا۔ تھوڑی کی فوج کے ساتھ برگیاروق باقی رہ گیا۔

روز قیا م کرنے چرد ونوں بغیرا دکی جانب روانہ ہوئے محد نے ایاز کے بعد ہی ہمدان اور حلوان پر قضا کرکھ مال واسباب اور زر نفتر جو بچھ پایا ضبط کرلیا ایاز کے مال واسباب میں بعض ایسی چیزیں ملیل جونوا درات زمانہ سے تھیں نا گیاز اے مصاحبوں پر

جوہدان میں اس وقت موجود تھے جریانے کئے۔

بر كبياروق كى بغتراد ميل آمر بركياروق ١٥ زيقعده ١٩ ويهي و بغداد بهنيا خليفه متظر في اين طرف في اين الدولة بن موصله یا کا تب گومع فوج کے برکیاروق کے استقبال کو بھیجا بر کیاروق مسلسل سفر سے بیار ہو گیا در بارخلافت میں حاضر نہ ہو سکا اتنے میں عیدالاضی کا دن آ گیا۔ بیاری کی وجہ سے نماز پڑھنے کوعیدگاہ نہ جاسگا۔خلیفہ متظہر نے اس کے مکان پرمبر بھیج دیا۔ شریف ابوالکرم نے اس کے نام کا خطبہ پڑھا برکیاروق کا ہاتھ ننگ ہور ہاتھا۔ پریثان تھا۔خلافت ماآ ب نے مالی مڈو طلب کی ۔خلافت ماآب نے ردوکد کے بعد پچاس ہزار دیناً رعنایت کے مگر اس مقدار قلیل سے برکیاروق اور اس کے شکر کا کام نہ چلا۔ رعایا کے مال وزر کی طرف ہاتھ بوھایا طرح طرح کے جائز اور ناجائز تدبیریں روپیہ وصول کرنے کی نکالیں ۔ اس سے اہل بغداد کو برکیاروق اور اس کے شکر سے نفرت بیدا ہوگئی۔ اس اثناء میں ابوٹھ عبداللہ بن منصور قاضی جبار عیسائیوں ے شکست کھا کر بغداد آ گیا تھا۔ برکیاروق نے اس کے بھی مال وزرکو جرا لے لیا۔

<u> البومحمر عبد الله</u>: ابومحر معروف به ابن صلیحه کا باپ (منصور ) رومیوں کے زمانتہ حکومت میں جبله کا سروار اور قاضی تھا جب مسلمانوں نے جبلہ پر قبضہ کیااوراس کی زیام حکومت ابوالحن علی بن عمارہ والی طرابلس کے قبضہ اقتدار میں آگئی تو اس نے بھی منصورکواسی عهده پر بحال و قائم رکھا تا آ نکداس نے وفات پائی اور اسکا بیٹاا بوجم عبداللہ مذکورانیے باپ کا جانشین ہوا۔ چونکہ اس میں مادہ شہامت ومردانگی کوٹ کوٹ کر مجرا ہوا تھا سا ہیا نہ زندگی کو بسند کیا اور بہادروں کا سرگروہ ہوکر انہی لوگوں میں ر ہے لگا ابوالحن علی کواس سے خطرہ پیدا ہوا گرفتار کرنے کی متر ہیریں کیں۔ابوٹھ نے متاثر ہو کرعلم بغاوث بلند کیااور پرسرمبر خلفاءعباسيه كاخطبه يزهي لكارابوالحن مصرى خلافت كالمطيع تقااور خلفاء مصر كاخطبه بإهاكرتا تقيار

محاصرة جبليها ورا بوحمه كي دستنبر داري: اس داقعہ کے بعد عیسائیوں نے جبلہ پرفوج کشي كي ادراس كا محاصرہ كرانیا

یہ ابوالٹن نے بغاوت کے بعد ابو محمد ہ قاق بن تتش کو زر نفود ہے کر مجامرہ جبلہ پر ابھارا تھا۔ چنانچہ وقاق ایک مت تک چناہے کا حصار کیئے رہا مگر كامِياب نه بوا۔ واپس آيا بعداؤال ميسّائيول نے جبليكا محاصره كيا۔ ابومحد نے بيخبراڑا دى كەسلطان بركياروَّق شام كَيُ طرف ٓ ربا ہے ميساكَي فوجين محاصرہ چھوڑ کر بھا گ گئیں بھوڑے دنوں بعد عیسائیوں کو پیمعلوم ہوا کہ پینجر غلط تھی پھر دوبارہ جبلہ کے محاصرہ کو آپینچے۔اس مرتبہ ابو محد نے پیمشہور کر دیا كهُ معرى فوجيس جبله كومحاصره من چيزون و وجينا ئيون سنالات أو آرتي ہيں۔ عيساني فوجيس اپنا ڏيره خميه اُنھان کو چي مکيں۔ جب اس خبري بھي اصلیت معلوم ہوگی تو پھر سازہ محاصرہ کو بزهیں۔ الومحہ نے ان میسائیوں کی طرف جوان وقتے جبلہ میں سکونت بزیر نتھے بحاصر میسائی فوج کراکھ میسا كه تم شرك فلاك برق كي طرف آوجهم كوشير ير قضد و ين سك بيساني افسراس بيام كوس كر ميد م خطوط بوار فررا تين سوموا لأول كواس برج يكي طرف روا نه کیار راسته تک خالیک ایک سیایی برخ میں واخل ہوتا تھا درا بوگھر آن کو مارتا جا تا تھا تا آ کک سب کو مارد الدیستی ہوتے ہی مقتو لول کے سرون کوعیسان کیمپ میں پینکوادیا۔ عیسائی فوجیس اس ماجر ہے کو دیچر سم کئیں ای وقت محاصرہ اٹھا کر داپس ہوگئیں چند دنوں کے بعد پھر محاصرہ کا شوق جرایا۔ ال مرتبه ميهائيوں كاسپه سالار كنداصطيل كرفنار كرليا گيا۔ عيهائيوں نے كثيرالتعداد زرنقد دے كراہے رہا كرايا مگر پھڑ بھی محاصرہ كی ہوں دہاغ ہے نہ گُلُ-اَلْوَكُمْ نِي مِنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى عِينَ سَانَ فَوْ عِيلَ عِينَ سَانَ عِيمُ وَيْلَ عَلَيْكِينَ اتَا بَكُولَكُو عِيجًا كُمَّا يَهُ لَكُو وَلِي عِيمًا مَنْ وَشَرْجِرُ وَكُرْكِ دمثن جلاآ وَل - چَنَا تَحِطْ عَلَيْنَ فَالْسِينَ عِنْ النَّ الملوك بُورِي كُوخِلِدَرُواتِهُ كِيا أَوْرا بوقلا في حَبَلِدَاسَ كَوْوَالِدَلْ فَي وَمِنْ كَأْراسِيْرُ لِيارَ عَالَيْنَ كَالْ أَيْنِ عَالَى الْمَالِوكِ فَي وَلِي اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ فَعَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ عِلْمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَي ا نيرُجلدُ دېم سفحه ۱۳۹ ـ

بالآخر ابومجر نے محاصرہ کی طوالت سے نگ آ کر طغمکین اتا بک والی دمشق کوکہلا بھیجا کہ میں عیسائیوں کے محاصرہ اور روزانہ جنگ ہے عاجز آ گیا ہوں آپ کس شخص کو بھیج دیجئے میں اس کو شہر سپر دکر کے دمشق جلا آؤں چنا کچ طعمکین نے اپنے بیٹے تاج الملوك بورى كوجلدروانه كيا۔ عيسائى فوجيس بينجبر يا كرمحاصرہ چھوڑ كرچلى گئيں۔ ابو محمہ نے تاج الملوك كوشهرسپر دكر كے دمشق کی جانب کوچ کیا۔ابوالحسٰ کواس کی خبر گِی طَغَنگین کولکھ بھیجا'' تم ابومجمہ کومیرے حوالہ کر دومیں تم کونٹیں ہرار ڈیٹارعلاوہ اور اسپاپ و مال کے دیے کو تیار ہوں'' طغلکین نے انکاری جواب دیا اور ابوٹھ کو بحفاظت تمام بغداد بھیج دیا۔ ابوٹھ نے بغداد میں پہنچ کر وزیر ابوالمعالی کے توسط سے سلطان بر کیاروق سے ملاقات کی۔سلطان بر کیاروق نے خرچ کے لئے تمیں ہزار وينارطلب كية ابومم ن عرض كي وميرا مال انبار مين بي ويركياروق في وزيرالسلطنت ابوالمعالى كوانبار بينج كرابومم كاكل مال واسباب اورز رنفقه منگوالیا اوراس میں ہے ایک حبرتک ابو محمد کونندیا جیسا کہ آپ انجمی اوپر پڑھ آئے ہیں۔ صدقہ بن منصور کی بغاوت علاوہ اس کے برکیاروق نے اور بہت سے نا جائز افعال اور حرکات کا ارتکاب شروع کر دیا جس کے ذکر سے کوئی فا کدہ نہیں ہے۔ بعد از ال برکیاروق نے وزیر السلطنت کوصد قہ بن منصور بن دہیں بن مزید والی حلب کے پاس روانہ کیا اور پیر کہلا بھیجا کہ ایک لا کھ دینار جوتہمارے یہاں خراج کا جمع ہے بھیج دو۔صدقہ اس رقم کے ادا کرنے سے قاصر ہوا۔ برکیاروق نے دھمکی دی۔اس برصدقہ کو بھی جوش آگیاعکم نخالفت بلند کر کے سلطان محمد کی اطاعت قبول کر لی اورای کے نام کا خطبہ بڑھنے لگا۔ بر کیاروق نے اس خبرے آگاہ ہو کرامیر ایا زے ذریعہ سے صدقہ کوطلب کیا۔ صدقہ نے صاف صاف جواب دیا کہ میں تمہار المطیح نہیں ہوں میں تمہارے یاس ہر گزند آؤں گا صدقہ نے ای پراکتفاند کیا بلکہ اپنے ایک امیر کوکوفہ بھیج دیا جس نے صدقہ کی ہدایت کے مطابق بر کمیاروق کے نائب کو نکال دیا اور صدقہ کے ممالک مقبوضه ميں اس كوشامل كرليا۔

محمد بن ما لک شاہ کا لیغدا دیر قیضہ: ہم او پرتم یرکر آئے ہیں کہ سلطان محمد نے اوا خرذی الحجہ ۱۹۳۸ ہے ہیں ہمدان پر قبضہ کرلیا تھا اس کے ساتھ اس کا بھائی شخر بھی تھا اور ہر کیاروق طوان ہوتا ہوا بغدا دچلا آیا تھا اور اس پر قابض و سغلب ہو گیا تھا گر چند دنوں کے بعد اہل بغداد کواس کے ناجا بُر حرکات سے کشدگا اور بیزاری بیدا ہوئی۔ رفتہ رفتہ محمت کہ اس کی خبر پیٹی وک بزار سواروں کی جمعیت سے ہمدان سے بغداد کی جانب روانہ ہوا۔ جس وقت مقام طوان میں پہنچا۔ ایلغازی بن ارق شختہ بغداد نے مع اپنی فوج اور خدم اور حشم کے ملاقات کی سلطان محمد کی جمعیت ایلغازی کی ل جانے سے بڑھ گئے۔ بدوہ ذمانہ تھا کہ بر کیاروق شدت مرض سے اس حالت پر پہنچ گیا تھا کہ عام طور سے اس کی زندگی کی اُمید نہ تھی اس کے امراء اور مصاحبین کہر برکیاروق شدت مرض سے اس حالت پر پہنچ گیا تھا کہ عام طور سے اس کی زندگی کی اُمید نہ تھی اس کے امراء اور مصاحبین برکیاروق اور محمد کی فوجیس پڑی تھیں جو ایک دوسر سے کو اچھی طرح سے دیکھ گئی تھیں ہر کیاروق مع اپنے مصاحبوں اور لشکر کے ابغداد کو حسر سے آئودہ نگا ہوں سے دیکھ ہوا گیا اور محمد فرحان و شادان بغداد میں داخل ہوا۔ اس کے بعد خلیفہ مستظیم کا فر مان صادر ہوا۔ جس میں برکیاروق کی برکرواریوں کی شکا ہت تم برتھی اور محمد کے آئے پر اظہار سرت کیا تھا۔ مجلس مستظیم کا فر مان صادر ہوا۔ جس میں برکیاروق کی برکرواریوں کی شکا ہت تم برتھی اور محمد کے آئے پر اظہار سرت کیا تھا۔ جس شکل کو آئے اور کی خطبہ پڑھا گیا۔ اہل شہر نے اظہار سرت کی غرض سے روشنی کی۔ آئی اور کی خطبہ کے مساحبوں اور گئی ہوئی اور کی مدور سے استقبال کیا۔ شرخ کی گوش سے روشنی کی آئی گوش کے آئی گوش کے آئی گوش کے آئی گوش کے آئی گوش کی کوش کے گئی کوش کی مدور کے آئی گوش کی کوش کے کہر کوش کی کوش کی کوش کی کوش کی کوش کی کوش کی کوش کی کوش کی کوش کی کوش کی کوش کی کوش کی کوش کی کوش کی کوش کی کوش کی کوش کی کوش کی کوش کی کوش کی کوش کی کوش کی کوش کی کوش کی کوش کی کوش کی کوش کی کوش کی کوش کی کوش کی کوش کی کوش کی کوش کی کوش کی کوش کی کوش کی کوش کی کوش کی کوش کی کوش کی کوش کی کوش کی کوش کی کوش کی کوش کی کوش کی کوش کی کوش کی کوش کی کوش کی کوش کی کوش کی کوش کی کوش کی کوش کی کوش کی کوش کی کوش کی کوش کی کوش کی کوش کی کوش کی کوش کی کوش کی کوش کی کو

مکان میں سکونت اختیار کی۔موید الملک کے بعد قلمدان وزارت خطیرالملک ابومنصور محمد بن حسین کوحوالہ کیا گیا۔ میدواقعہ 90 م دھ کا ہے۔

صلح نا مے کی مشرا انط بالا خرمصالحت کی گفتگوشروع ہوئی اور یہ طے پایا کہ برکیاروق کوعراق کی حکومت وسلطنت دی جائے۔ چیرہ آور بانجان ویا رکز جزیرہ اور موصل کی عنان حکومت محمد کا بیہ فرض ہوگا کہ برکیاروق کوفو جی مدود ہاوراس کے خالفین کواس کے ساتھ ہوکر پامال اور زیر کرے غرض ان شرائط پر فریقین فرض ہوگا کہ برکیاروق کوفو جی مدود ہاوراس کے خالفین کواس کے ساتھ ہوکر پامال اور زیر کرے غرض ان شرائط پر فریقین نے مصالحت کی مسلحنا مہ کو وکلا ، فریقین نے وشخطوں سے مرتب وکھل کیا اور دونوں بھائیوں نے ناہ رہے الاول ۱۹۵ میں جس

بر کیاروق کے جامی امراء کا قتل: مصالحت کے بعد محد کو یہ خیال پیدا ہوا کہ جن امراء نے مصالحت کرائی ہے ان لوگوں نے در پردہ بر کیاروق سے سازش کر لی تھی اور اس وجہ سے وہ میری مخالفت کرتے تھے۔ اس خیال کا پیدا ہونا تھا کہ رئیس قزدین کواشارہ کر دیا۔ رئیس قزدین نے دعوت کے بہانے اُن امرا کو جو اس مصالحت میں پیش پیش شے اپنے مکان پر بلایا۔ تھے کوموقع لل گیا۔ بعض کوان میں سے قبل کرڈالا اور بعض کی آئھوں میں گرم سلائیاں پھروادیں۔وہ اندھے ہو گئے اس وجہ سے فتنہ وفساد کا درواڑ ہ پھر کھل گیا۔ ای زمانہ میں امیر نیال بن انوش تکین نے برکیاروق سے جب کہ وہ فرقہ باطنیہ سے مصروف جدال وقال تھا۔ علیحد گی اختیار کر کے محمد سے میل جول بیدا کر لیاا وراس کے ساتھ رے کورواُنڈ ہوا۔

بر کیاروق کا محمد پر انتقامی حملہ رفتہ اس واقعہ گی خبر برکیاروق تک پنجی آگ بولا ہو گیا فوراً نظر آزاستہ کرکے آگو شب میں مسافت طے کر کے نظر گاہ کے قریب پہنچ گیا۔ نویں روز فریقین نے صف آ رائی کی دونوں فریق کے ساتھ دی دی ہزار مواروں کی جمعیت تھی۔ برکیاروق کے نظر سے سر قاب بن کیخسر ودیلی والی آ وہ نے امیر نیال بن انوشکین پرحملہ کیا جو محمد کے مینڈ کا کمان افسر تھا۔ امیر نیال مقابلہ نہ کر شکا شکست کھا کر بھا گا امیر نیال کے بھا گئے ہی محمد کا سار انشکر بھا گا امیر نیال کے بھا گئے ہی محمد کا سار انشکر بھا گھڑا ہوا اور انسی بھا گا کہ اس کا پچھے حصہ طبرستان میں جا کر پناہ گزین ہوا اور دو جارد سے قزد یں بہتی گئے سر سواروں کے ساتھ محمد نے اصفہان میں جا کر دو ہے بھا گا کہ اس با کہ اور غلہ وراسد وغیرہ کو شاکیا گیا۔ امیر ایا نواور النکی ہی بست تم تک تعاقب کرتا چلا گیا گیا۔ امیر ایا نواور النکی ہی بست تم تک تعاقب کرتا چلا گیا گردم کیا۔ خبیجا ' بینی مرام واپس آیا۔

بر كياروق كا اصفهان كا محاصره اصفهان يل محم كا ايك نا برربتا تقاا مر نيال وغيره هي شكت الما كريبين بيل الم يتحد الله ين بن كا كويد نه ١٢٩ هي سلطان طغرل بك يه بنك كرن قو بوايا تقا ) خندتول كواس قدر ميق كرايا كه بانى چوف أكلار وقع موقع في فيلول برني تيس الما بن بيل توقع موقع في فيلول برني تيس الما بن بيل توقع موقع في فيلول برني تعد الما توقع موقع في فيلول برني تعد الما توقع موقع المواسخة كواس كا الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي

بر کیاروق کی مراجعت جاسوسوں نے برکیاروق کواس اقدام ہے مطلع کیا برکیاروق نے امیر ایا زکوتعا قب کا حکم دیا اورایک دستہ فوجی ہمراہ کیا امیر ایا زئے گھوڑے کوایؤ لگائی اورجلد ہی جمر کواپنے حلقہ میں کرلیا۔ جمد نے امیر ایا زکو مخاطب کرے کہا''اے ایاز میں نے بھی شیرے عہد و بیان کا طوق بڑا ہے جس سے تو بری اللہ مہیں ہوسکتا۔ میری ایڈ ارسانی سے تجھ کو بچھ فائدہ نہ ہوگا'۔ ایاز نے ان دردناک فقر وں کوئن کر کا صرہ اٹھالیا۔ گھوڑے علم اور بچھ مال واسباب لے کر برکیاروق کے پاس وائیس آیا۔ برکیاروق نے محاصرے میں شدت اور تی ہے کام لینا شروع کیا۔ خندقوں کو مثی اور بڑھ ما دیا۔ اہل شہر بھی باہم عہد و بیان کر کے سینہ سپر ہوکر مقابلہ پرآئے جی تو ٹرکراڑے اور محاصرہ کرنے والوں کو مار بھگایا۔ برکیاروق کے دانت کھے ہو گئے۔ اہلِ شہر کی مردانگی ہے اس درجہ متاثر وخائف ہواکہ ۸ ذی المجہسنہ مذکور کو محاصرہ اٹھا کر ہمدان کی جانب مراجعت کی اور اپنے بیٹے ملک مردانگی ہے اس درجہ متاثر وخائف ہوا کہ ۸ ذی المجہسنہ مذکور کو محاصرہ اٹھا کر ہمدان کی جانب مراجعت کی اور اپنے بیٹے ملک

وزیر ابوالمحاس کافتل زمانه کاصره اصفهان میل برکیاروق کاوزیرا بوالحاس عبدالجلیل بن محمد و متانی مارا گیا۔ اپنے خیمہ سوار ہوکر سلطان برکیاروق کی خدمت میں جار ہاتھا۔ ایک خص نے لیک کربر چھے کاوار کیا چکرا گرا۔ خدام خیمہ میں اٹھا لائے دم تو را دیا۔ وزیر ابوالمحاس کریم النفس وسیع الصدور اور خلیق تھا لیکن اس کے زماندوز ارت میں تاجروں کو بہت نقصان پہنچا کیونکہ آئے دن فتنہ و فساو کی وجہ سے خراج میں کمی ہوگئ تھی۔ تاجروں سے قرض لے کرکام چلا جاتا تھا اور پھروہ بوجہ جدال وقال ادانہیں ہوسکتا تھا۔ تجارت بیشہ اصحاب شہر چھوڑ کر بھاگ گئے تھے جو باقی رہ گئے تھے۔ وہ داد وستد کے محاملہ پر مجبور کئے جاتے اور جرا ان سے قرض لیا جاتا۔ آخر کاراس کی بے ہنگام موت سے ان لوگوں کے یافتنی مطالبات ڈوب گئے اس کا بھائی عمید مہذب ابو محمد بوقت مصالحت برکیاروق و محمد اس کا تا تب ہوکر بغداد گیا ہوا تھا اُسے ایکنازی بن ارتق شحنہ بغداد نے جوم کی طرف سے مامور تھا گرفتار کرلیا۔

پس جب سلطان محمر کو بمقابله برکیاروق شکست ہوئی اوراصفہان سے اپنی جان بچا کرنگل بھا گا اور برکیاروق نے رہے پر قبضہ حاصل کرلیا اس وقت برکیاروق نے ہدان سے کمشکین قیصرانی کوشحنہ بغداد مقرر کرے دارالخلافت کی طرف روانہ کیا۔ایلخازی نے بین کراپے بھائی شمان کوقلعہ کیفا سے کمشکین کی مدافعت کو بلا بھیجاچٹا نچیستمان تکریت ہوتا اوراس کو تا خت وتاراج کرتا ہوا بغدا بھیجا گیا۔اس اثناء میں کمشکین بھی ۵اربیج الاول ۲۹۷ ہے کو بغداد کے قریب آ اترا۔ایلخازی اور اس کے بھائی شمان نے بغداد سے نکل کرردوا کیے گاؤں کولوٹا۔کمشکین کا ایک حصد کشکر تھوڑی دور تک تعاقب کر کے واپس اس کے بھائی شمان نے بغداد سے نکل کرردوا کیے گاؤں کولوٹا۔کمشکین کا ایک حصد کشکر تھوڑی دور تک تعاقب کر کے واپس

ے بعضوں کا بیبیان ہے کہ قاتل ابوسعد حداد کا غلام تھا۔وزیرالسلطنت نے ابوسعید کوئر شنہ سال میں قبل کر ڈالاتھا اس وجہ ہے اس نے موقع پا کروزیر کو مارڈ الا اور بعضوں کا بیرخیال ہے کہ قاتل فرقہ باطنیہ ہے تھا۔ ( ٹاریخ کامل ابن اثیر جلد اصفحہ ۱۲)

ارس بن مدون و مسلمان تو چلے گئے ۔ کمشکین اپنی رکاب کی فوج کے ساتھ داخل بغداد ہوا۔ جامع بغداد سلطان برکیاروق کے تام کا خطبہ پڑھا گیا۔ اس کے بعد کمشکین نے خلیفہ متظہر کی طرف سے سیف الدولہ صدقہ والی حلب کوسلطان برکیاروق کی اطاعت کا پیام بھیجا۔ سیف الدولہ صدقہ نے انکاری جواب دیا اور سامان سفر درست کر کے جسد صرصر کی جانب کوچ کردیا۔ بغداد میں خطبوں سے سلاطین کے نام نکال ڈالے گئے۔ صرف خلافت متاب کی دعا پراکتفا کیا گیا۔

سیف الدوله اور ایلغازی اور سیف الدوله نے صرحرین کی کا ایجا کہ بین کہ المجازی اور سمان کے پاس کہ لا بھیجا کہ بیس تہاری امداد کو آتا ہوں ایلغازی اور سمان ہیں کرلوٹ پڑے اور سب کے سب مل جل کر دجیل کے تمام چھوٹے بڑے دیباتوں کولوٹے گئی کو کی اور کردوں نے جوسیف الدولہ کے ہمراہ شے طوفان العادی کے مقام الدولہ کو ہم اور اس فائم کرنے کو کھا مگر کوئی تیجہ بیدا نہ ہوا۔ دجیل کے دیباتوں کو تاخت و تاراح کر کے ان لوگوں نے رملہ بیں بھتے کر قیام کیا بیوام الناس تو ان ہے برہم ہی تھا۔ بھم ہم کہ دجیل کے دیباتوں کو تاخت و تاراح کر کے ان لوگوں نے رملہ بیں بھتے کر قیام کیا بیوام الناس تو ان ہے برہم ہی تھا۔ بھکم ہر کہ تنگ آید جگ آید جدال و قال پر آٹھ کھڑے ہوئے۔ ہٹا مہ کارزار گرم ہوگیا خلافت مآب نے قاضی القضاۃ ابوالحن وامغانی اور تاج الرؤ ساء بین موصلایا کوسیف الدولہ کے پاس اس ہٹا مہ کے روکنے کوروانہ کیا۔ سیف الدولہ و غیرہ نے سے شرطین پیش کیں کہ (۱) کمشکین قیصرانی کو جو بر کیاروق کی طرف سے بغدا و کا شخہ ہے نکال دیا جائے (۲) جامع بغداد بیل سلطانی مجمد کے نام کا پھرخطبہ پڑھا جائے۔ خلافت مآب نے دونوں شرطوں کو منظور فرمایا۔

کمشکین کی امان کی ورخواست : چنانچ کمشکین نے بغداد سے نکل کرواسط کاراستہ لیا اورسیف الدولہ نے حلہ کی جانب معاودت کی۔ ادھر جامع بغداد میں سلطان محد کے نام کا خطبہ بڑھا گیا۔ ادھر کمشکین نے واسط میں پہنچ کر سلطان کر کیاروق کے نام کا خطبہ بڑھا گیا۔ ادھر کمشکین نے واسط میں پہنچ کر سلطان کمشکین نے واسط چھوڑ دیا۔ سیف الدولہ اور ایلغازی کواس کی خبرگی فوراً اپنی فوجوں کومرتب کر کے واسط پر جا اُتر کمشکین نے واسط چھوڑ دیا۔ سیف الدولہ نے تعاقب کیا بالآ خرکمشکین نے امن کی درخواست کی اور امن حاصل کرنے کے بعد سیف الدولہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سیف الدولہ وزیر ام سے پیش آیا۔ واسط میں بھی سلطان محد کے نام کا خطبہ بڑھا گیا اور سلطان محد کے بعد سیف الدولہ وزیر اس کے بعد تمام امیروں نے اپنے بیٹوں کو اپنا نام داخل کیا گیا۔ اس کے بعد تمام امیروں نے اپنے بیٹوں کو اپنا نام داخل کیا گیا۔ اس کے بعد تمام امیروں نے اپنے بیٹوں کو اپنا نام داخل کیا گیا۔ اس کے بعد تمام امیروں نے اپنے بیٹوں کو اپنا نام داخل کیا گیا۔ اس کے بعد تمام امیروں نے اپنے بیٹوں کو اپنا نام داخل کیا گیا۔ اس کے بعد تمام امیروں نے اپنے بیٹوں کو اپنا نام داخل کیا ورسیف الدولہ نے حلہ کی طرف چونکہ واقعات و حادثات نہ کورہ بالا سے خلافت ما ہو کو سیف الدولہ سے دائیں کے وقت اپنے بیٹے منظر فور کو بندا دروانہ کیا خلافت ما ہور کی خدرت آبول فر مالی اور خوشنودی مزاج کا ظہار فر مایا۔

نیال کی شکست اور بغداد کوروانگی رہے میں سلطان برکیاروق کا خطبہ پڑھا جاتا تھا ہیں جب سلطان محمد کو کا حرہ اصفہان سے فرصت ملی تو نیاش بن انوشکین حمانی کورے کی جانب اپنام کا خطبہ اور سکہ جاری کرنے کوروانہ کیا نیال کے ہمراہ اس مہم میں اس کا بھائی علی بھی تھا۔ ان لوگوں نے رہے میں بہنچ کر قبضہ کرلیا اور رعایا پر طرح طرح کے ظلم وہم کرنے گئے سلطان برکیاروق نے برسق بن برسق کو ایک عظیم لشکر کے ساتھ نیال کی سرکو بی کوروانہ کیا۔ رہے کے با ہرا یک میدان میں برسق اور نیال سے معرکہ آرائی ہوئی۔ سخت اور خوزیز جنگ کے بعد ۱۵ رہے الاول ۲۹ میں کو نیال مع اپنے بھائی مع علی کے برسق اور نیال سے معرکہ آرائی ہوئی۔ سخت اور خوزیز جنگ کے بعد ۱۵ رہے الاول ۲۹ میں کو نیال مع اپنے بھائی مع علی کے

عکست کھا بھا گا علی نے قرفرین کا راستہ لیا اور نیال پہاڑی راستہ سے بغداد کی جائب روانہ ہوا۔ اثناء راہ میں اس کے اکثر ہمراہی پہاڑے گھڈوں میں گر کر مرکئے۔ بہزار وقت وخرابی بسیار سات سوپیا دوں کے ساتھ بغداد پہنچا۔ خلیقہ متظہر بڑی آؤ بھگت سے پیش آیا۔ دو چار روز بعد جب نیال کے ہوش وحواس درست ہوئے اور سقر کی ماندگی وفع ہوئی تو اس نے ایلغازی اور سقمان پسران ارتق کو شہد ابو حقیقہ میں جمع کیا اور سلطان محرکی اطاعت کی سم کھائی بعد از ان سب کے سب سیف الدولہ کے یاس گئے اور اس سے بھی سلطان محرکی اطاحت کا حلف لے کروا پس آئے۔

اردینل پہنچا۔ مودود لبن اساعیل بن یا توتی امیر بیلقان (صوبه آفر با پیجان) نے سلطان محمد کو بلا بھیجا۔ سلطان محمد نے بیلقان میں قدم رکھا ہی تھا کہ ۱۵ربیج الاول ۴۹۸ ہے میں مودود کا انقال ہو گیا۔ پس اس کے کل تشکریوں اور امراء فوج نے سلطان محمد کی اطاعت قبول کر لی از انجملہ مقمان قبطی والی خلاط وارمینیہ محمد بن باغیسان (اس کا باپ والی انطا کیدتھا) اور الپ ارسلان بن مع اجمز تھا۔

بات خوی کا معرکہ سلطان برکیاروق نے ان لوگوں کے اجتماع سے مطلع ہوکر لشکر کو تیاری کا تھم دیا اور نہایت تیزی سے
فوج کو آراستہ کر کے کوچ و قیام کرتا ہوا سلطان محد کے قریب بینج گیا۔ آذر بائجان کے باب خوی پر دونوں سلطانوں کا مقابلہ
ہوا۔ مغرب سے عشاء کے وقت تک گھستان کی گڑا ان ہوتی رہی۔ آخر میں سلطان برکیاروق کی طرف سے ایاز نے سلطان محمہ
کے لشکر پر حملہ کیا سلطان محمد شکست کھا کر خلاط کی جانب بھا گا۔ امیر سقمان بھی اس کے ہمراہ تھا۔ امیر علی والی اردن روم نے
اس سے ملاقات کی۔ بعدازاں آنی کی جانب کوچ کیا۔ منو چر بردار نضلون روادی اس شہر کا حاکم تھا چر آئی سے تیمریز چلا آیا۔
محمد بن موید الملک بن نظام الملک بھی اس جنگ میں سلطان محمد کے شکر کے ساتھ تھا۔ شکست کے بعد سلطان محمد نے دیار بکر
میں جاکردم لیا۔ چند سے دیار بکر میں قیام کر کے بغداد کی طرف روانہ ہوگیا۔

محمہ بن موید الملک : محرز مانہ حیات موید الملک میں مدرسہ نظامیہ کے قریب بغداد میں رہا کرتا تھا ہمائیوں کے ساتھ کھ زیادتی کی ہمتائیوں نے اس کے ظلم وجور کا شکوہ کیا۔ موید الملک نے گوہر آئیں کواں کے گرفتار کرنے کو لکھ بھیجا۔ محرکو خبرلگ گی دارالخلافت میں جا کر بناہ گزیں ہوگیا۔ بعداز ان اق میں مجد الملک بارسلانی کی پاس چلا گیا۔ ان دنوں اس کا باپ موید الملک سلطان محرکے پاس قبل دعوی سلطنت و بادشاہی گئے میں تھا۔ مجد الملک بارسلانی کے مارے جانے کے بعدم محد الملک سلطان محمد کی پاس جا پہنچا اس وقت موید الملک سلطان محمد کی وزارت کر رہا تھا جب اس کا باپ موید الملک سلطان محمد کی وزارت کر رہا تھا جب اس کا باپ موید الملک مارا گیا تب بھی اس نے سلطان محمد کا ساتھ نہ چھوڑ ااور ان لڑائیوں میں شریک رہا جیسا کہ ہم او پر بیان کر آئے جی سلطان بر کیاروق شکست کے بعد سلطان محمد ما بین مراغہ وتبریز ایک بہاڑ پر جاکر مقیم ہوا ایک برس تک وہاں قیام یڈیر رہا۔

وزیر سادید الملک کی معزولی خلیفه متنظیر نے عمید الدوله وزیر کی معزولی کے بعد سدید الملک ابوالمعالی بن عبد الرزاق ملقب به عضد الدین کوفلمدان وزارت سپر دفر مایا۔ جب ۴۹۷ پیش اسے گرفتار کر کے مع اس کے اہل وعیال کے دارالخلافت میں قدیر کر دیا۔ اس کے اہل وعیال اصفهان سے اتفاقاً آگئے تھے جواس بلائے ناگها فی میں مبتلا ہوگئے۔ اس کی معزولی کا سبب میں قدیر کر دیا۔ اس کی معزولی کے قواعد سے نا واقف تھا۔ اس کی ساری عمر سلاطین کی ملازمت میں بسر ہوئی تھی۔ اس میں مسلولی کی ملازمت میں بسر ہوئی تھی۔ اس متم کی محمدوں اور تد ایر کا عادی و خوگر ہور ہا تھا اور محلس شور کی خلافت کا بیطورا ور طریقہ نہ تھا۔

ل مودود کاباپ اساعیل سلطان بر کیاروق کامامول تفایشروع زمانه تکومت بر کیاروق میں اس نے بر کیاروق کی خالفت کی بر کیاروق نے اس کوتل کر ویا مودود کواس وجہ سے بر کیاروق سے خالفت پیدا ہوگئی۔علاوہ بریں اس کی بہن سلطان محمد سے بیابی ہوئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے سلطان محمد کو بلا جھیا تھا۔ منہ

ابوالقسام بن جہیر کا عہد و وزارت برتقر رکیا اور زغیم الروسا ابوالقاسم بن جیر کو طلب خرایا۔ ارباب دولت اور اراکین بن موصلایا کو کمل شور کیا اور زغیم الروسا ابوالقاسم بن جیر کو طلب خرایا۔ ارباب دولت اور اراکین سلطنت نے استقبال کیا۔ وہ بارخلاف سے خلعت وزارت مرحمت ہوئی۔ قوام الدولہ کا خطاب عنایت ہوا۔ زغیم الروساء ابوالقاسم امین الدولہ کا خطاب عنایت ہوا۔ زغیم الروساء ابوالقاسم امین الدولہ ابوسعد مذکور کا ہمشیر زادہ تھا۔ چونکہ ابوالمحاس وزیر سلطان برکیاروق ابوالقاسم کوسلطان جمہ کی طرف داری ہے ہم کرتا تھا اور بیان الدولہ ابوسعد اس کے مرتقو بتا تھا کہ بی خلیفہ متنظیم کوسلطان مجمد کے نام کا خطبہ پڑھے جانے پر آسادہ کررہا ہوائی دولہ ابوسعد اس بنون کی مقارب علی اور سیف الدولہ کے باس جاکر بناہ گزیں ہوا جات وجہ سے گذشتہ سال ہیں بنو ف سلطان برکیاروق بغیرا دسے جلہ چلا گیا اور سیف الدولہ کے باس جاکر بناہ گزیں ہوا باقی رہا اس کا ماموں امین الدولہ ابوسعد اس نے بھی مجلس شور کی کی نظارت چھوڑ دی اور خانہ شن ہوگیا۔

ابوالقاسم کی معزولی اور بحالی پانچوین صدی کے آخرین رغیم الرؤساء پھرمعزول کیا گیا۔ بخوف گرفتاری سیف الدولہ سے الدولہ سے اس کو بحفاظت تمام حلہ بلوالیا۔ یہ واقعہ زغیم الرؤساء کی وزارت کے تین برس چھ مہینے بعد وقوع میں آیا تھا۔ قاضی ابوالحس والمخانی چندروزاس کی قائم مقامی واقعہ زغیم الرؤساء کی وزارت کے تین برس چھ مہینے بعد وقوع میں آیا تھا۔ قاضی ابوالحس والمخالی پن تمر بن مطلب ماہ محرم اور پھر ہیں عہدہ وزارت سے ممتاز ہوا۔ پھر اور پھر میں مقان مقان تمر معزول کیا گیا مراس شرط پر کہ آئندہ عدل وانصاف ہے کام لے گا'رعایا کے ساتھ ظلم وسم سے چش نیز کے گا اور ذمیوں معزول کیا گیا مراس شرط پر کہ آئندہ عدل وانصاف ہے کام لے گا'رعایا کے ساتھ ظلم وسم سے چش نیز کے گا اور ذمیوں میں سے کسی کو ذمہ داری کا عہدہ نہ دے گا۔ پھر عہدہ وزارت پر باجازت سلطان مذکور بحال ہوا اور جب آرہ ہے تار ہا۔ بعدہ رہے معزول کیا گیا۔ اس کے بعد بجائے ابوالقاسم بن جہر عہدہ وزارت پر مامور ہوا۔ و دھ ہے تک وزارت کرتارہا۔ بعدہ رہے ابولیات قلم ان وزارت کا مشتی قرار پایا۔

 چنانجیان شرائط ہے دونوں بھائیوں میں بیرمصالحت ہوگئی۔ یہ ان میں ان میں اور میں ایک کی ایک ان ان اور ان اور ان ا

ا) میکہ سلطان برگیاروق سلطان محمد کے علم طبل سے مزاحم ومعترض نہ ہو۔

٢) پير كرفريقين كے بلا دمقبوضه ميں دونوں سلطانوں كانام خطبه ميں داخل رہے ۔

س) ہیکہ دونوں سلطانوں میں وزیروں کے تو سط سے خط و کتابت کی جائے۔ بغیر تو سط وزیر کے ایک دوسرے کو خط شکھ شکے گا۔

م) یہ کرسی فریق کومجاز نہ ہوگا کہ وہ کسی لشکری کوروک ٹوک کر لے جسکا جس سلطان کے پاس جی جا ہے جلاجائے۔

۵) یک نهراسید رود سے باب الا بواب ویار بکر جزیرہ موصل اور شام پرسلطان محمد کا قبضہ وتصرف رہے اور سید الدولہ بن صدفتہ کا مقبوضہ صوبہ بھی سلطان محمد کے ماتحت سمجھا جائے۔

٢) پيكه علاوه مذكوره بالاشهر كے كل مما لك اسلاميه سلطان بركياروق كود يتے جائيں ۔

محمر کی اصفیهان سے دستیر داری: مصالحت ہونے کے بعد سلطان محمد نے اپنے امراء کو جواصفہان میں تھے کہلا بھیجا کہ سلطان برکیاروق نے ان لوگوں کو بخوش اپنی خدمت میں سلطان برکیاروق نے ان لوگوں کو بخوش اپنی خدمت میں رکھنے کا ارادہ فلا ہر کیا لیکن ان لوگوں نے منظور نہ کیا اور حسب بدایت اصفہان کوسلطان برکیاروق کے ملازموں کے جوالد کر کے سلطان محمر کی طرف چلے آئے ان لوگوں کے ساتھ سلطان محمد کے اہل وعیال بھی تھے۔ سلطان برکیاروق نے نہایت عزت و محمد کی غرض میں میں معرور میں میں معرور میں میں میں میں میں کہ مراہ متعین کردیا۔

المیلفازی شخیر بخدا در اورسیف الدوله اس کے بعد سلطان نے دربار خلافت بین ایک عرض داشت جیری جس بین مصالحت اور شرا لطاملے کوتح برکیا تھا ایلفازی شخیہ بغداد نے دربار خلافت بین حاضرہ کو کرسلطان برکیاروق کے نام کا خطبہ پڑھے جانے کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی اورخلافت میں سلطان برکیاروق کے نام کا خطبہ پڑھا گیا۔ امیرسیف الدولہ سلفان برکیاروق کے نام کا خطبہ پڑھا گیا۔ امیرسیف الدولہ سلفان برکیاروق کی اورخواہ تھا۔ ایلغازی نیم کی اورخواہ تھا۔ ایلغازی نیم کی درخواست کال بابر کرنے کو مختر یب آئے والا بول۔ امیرسیف الدولہ سلفان محمد کا بواخواہ تھا۔ ایلغازی نے مخدرت کی کوئی کی درخواس نے سلفان کی کوئی کی درخواس نے بھوئے آئی جوئے آئی جانے تائی کے صفور میں گئی کرزی کی کوئی کی درخواہ تھا۔ ایلغازی نے مخدرت کی کوئی کی درخواہ تھا۔ اسلفان برکیاروق کی اطاعت اس کی جہوئے آئی جانواہ کی اور خواہ تھا۔ اور بغداد بھی جہاں کا میں شخہ بول سلفان نہ کوری کے بلاد میں شامل ہواہے ' سلفان برکیاروق کا بلاد میں خالم کی اور سراخواہ کی جان کی اور سلفان ہواہ کی اور سلفان ہواہ کی اور سلفان نہ کوری کے بلاد میں شامل ہواہ ' سلفان برکیاروق اور اس کے امراء نے خلعت کو آئی تھوں سے لگا ہے۔ بروں پر رکھا اور خلافت مآب کی اطاعت وفر نا نبرداری کی مقامی کوئی اور نا نہرداری کی اطاعت وفر نا نبرداری کی قسمیں کھا کئی۔

بر کیاروق کی وفات: سلطان بر کیاروق نے مصالحت کے بعد اصفہان میں اقامت اختیار کی کئی مہینے مقیم رہا۔ اس افاء میں ملیل ہو گیا اس حالت میں بغداد کی جانب روانہ ہوا۔ مقام پر دجر دینجا تھا کہ مرض نے شدت اختیار کی۔ بدرجہ مجبوری قیام کیا نقل وحرکت نہ کرسکتا تھا۔ چالیس روز تک تھر اربا۔ جب اس کواپئی زندگی سے مابیتی ہوئی ۔ اپنے بیٹے ملک شاہ کو بلایا۔ اراکین سلطنت بھی حاضر ہوئے۔ وستورشاہی کے مطابق ملک شاہ کی وہری کا اعلان کیا گیا۔ اس وقت ملک شاہ کی عمر پانچ برس کی تھی اور امیر ایاز کواس کا اتا بک (اتالیق) مقرر کیا۔ ارالین دولت سے آمیر ایاز اور ملک شاہ کی اطاعت وفر انبر داری کی بیعت لی گئا اوران لوگوں کوروائی بغداد کا تھم دیا اور خود مقصد والیسی اصفہان پر دجر دمیں تھر اربا۔

امیرایازاور ملک شاہ سلطان برکیاروق سے رفصت ہوکراٹھارہ کوئ کی مسافت طے کریچکے تھے کہ ماہ رہ گا الآخر ۱۳۹۸ پیر میں سلطان برکیاروق نے وفات پائی امیرایازاور ملک شاہ اس خبر کوئ کرلوٹ پڑے جمہیز وٹکٹین کر کے اصفہان میں لائے اور اس تربت میں جواس کے لئے بنائی گئ تھی وفن کرویا۔

ملک شاہ کی بغداد کوروائی جہیز و تغین وغیرہ سے قارغ ہوکر امیرایاز نے پروٹ خیے پھریے بیر اور وہ تمام اسباب جوشای شان و شوکت کے لئے ضروری ہوتے ہیں ملک شاہ کے لئے مہیا کے امیرایلغازی شخہ بغداد مرحوم سلطان برکیاروق کے پاس ماہ محرم میں اصفہان آیا ہوا تھا اور وہی اس کو اُبھار کر دارالخلافت بغداد لئے جارہا تھا۔ جب اس نے وفات پائی تو اس کے بیشے ملک شاہ اور امیرایاز کے ہمراہ بغداد کی طرف روائہ ہوا۔ چنا نچہ ۱۵ ارشے الآخر شد اندکور کے بغدید لوگ بغداد کی طرف روائہ ہوا۔ چنا نچہ ۱۵ ارشے الآخر شد اندکور کے بغدید لوگ بغداد میں داخل ہوئے۔ پندرہ ہڑار سوار رکاب میں تھے۔ وزیر ابوالقاسم علی بن جہیر نے استقبال کیا۔ مقام دیا لی میں ملاقات ہوئی مجلس شور کی میں امیر ایلغازی امیر طفا برک نے حاضر ہوکر ملک شاہ کے نام کا خطبہ پڑھنے کی اجازت جا بھی خلافت ما جب نے یہ درخواست منظور فر مالی اور وہی خطابات اس کوعطا کے جواس کے دادا سلطان ملک شاہ سلح تی گود کے گئے خطبہ کے وقت حاضرین نے جوابرات سونا اور جا ندی نام کیا۔

سلطان محمد اوروالی موصل چکرمش: چونکه موصل مجلد ان بلاد کے قاج سلطان محمد کو بروئے مصالحت ملے تھے۔ اس وجہ سے مصالحت کے بعد سلطان محمد نے موصل کی روائلی کاعزم بالجزم کیا (موصل اس وقت تک چکرمش کے قبضہ اقترار میں تقل) مگر آذر با عجان ہے اپنے ہمراہیوں کے آنے کے انتظار میں تبریز میں تقیم رہا۔ جب اس کے ہمراہی آذر با عجان سے تبریز آگئے تو سلطان محمد نے سعد الملک ابوالی س کوما فظت اصفہان کے صلہ میں قلمدان وزارت سپر دفر ما یا اور ماہ صفر ۱۹۳۸ میں تعدیم کا انتظام کیا شہری فصیلوں پر جا بجائجیتیں نصب کرا میں۔ میں مقصد موصل کوج کیا چکرمش کو اطلاع ہوئی۔ اس نے قلعہ بندی کا انتظام کیا شہری فصیلوں پر جا بجائجیتیں نصب کرا میں۔ جدید نہریں کھدوا کیں۔ والی کوشہر میں چلے آئے کا تحکم دیا۔ اس اثناء میں سلطان محمد نے موصل ہوئے کو کہا تھا جس کی روے موصل اور جزیرہ پر حق ملک نے ایس جیا ہوئے جا کہ اسلطان برکیا روق کا خط چکرمش کے پاس جی جو اس مصالحت اور سلح نامہ بھی دکھا تا جس پر سلطان برکیا روق کا فران میری اطاعت تبول کر لوگو جس تم کوشہار سے عہدے پر بحال رکھوں گا۔ چکرمش نے کہلا بھیجان سلطان برکیا روق کا فران میرے پاس آیا ہے جواس مصالحت اور سلح ناسے کے خلاف ہے '۔

سلطان جمہ بین کرآپ سے باہر ہوگیا محاصرہ بین گئے سے کام لینے لگا الوائی چیڑگئی۔ ہزار جانین جانبین کی تلف ہو

گئیں دایک مرتبہ سلطان محمد کی فوج تمام دن لاتی رہی اوراس قدر متواتر حملے سے کہ شہر پناہ کی دیوار تک پہنچ کرفسیل ہیں
روزن کر دیا۔ لاائی ختم خدہونے پائی تھی کے زات ہوگئی محاصرا ہے موریے ہیں واپس آئے ۔ محصوروں نے رات ہی کے
وقت شہر پناہ کی دیوار درست کرلی اور قدرا ندازوں کواس کی تھا ظت پر تنعین کر دیا۔ ہے ہوتے ہی چر ہنگامہ کارزارگرم ہو
گیا۔ سیا ہیوں نے سرفروشانہ جنگ شروع کر دی و جمادی الاول ۴۹۸ھ تک برابرلا آئی ہوتی رہی ۔ وسویں ماہ ندکور کو
گیا۔ سیا ہیوں نے سرفروشانہ جنگ شروع کر دی و جمادی الاول ۴۹۸ھ تک برابرلا آئی ہوتی رہی ۔ وسویں ماہ ندکور کو
سلطان برکیاروق کی وفات کی خبر چکرمش کو پنجی اس نے ارباب شور کی کو جمع کر کے مشورہ کیا۔ رائے بدقرار پائی کہ سلطان
محمد کی اطاعت فیول کو کی جائے ۔ چنا نچر چکرمش نے سلطان محمد کے پاس سے پیام بھیجا'' آپ اپنے وزیر وکسلطنت کو میر بے
پاس بھی جنگی دیجے میں آپ کی اطاعت بخوش ورغبت قبول کرتا ہوں' ۔ سلطان محمد نے اسی وقت اپنے وزیر وکموسل روانہ کیا۔
وزیر نے موسل میں بہنچ کر چکرمش کو بارگاہ سلطانی میں حاضر ہونے کا مشورہ دیا اور اس کا ہاتھ پیڑے ہوئے سلطان محمد کیا میں میں بہتھ کرتے اسلطان محمد کیا تھی متورہ دیا اور اس کا ہاتھ پیڑے ہوئے سلطان محمد کیا سیاست کو بی کرمون کیا مشورہ دیا اور اس کا ہاتھ کیڑے ہوئے سلطان محمد کیا ہے جدیریشان اور گریاں ونالا ں شے۔ اگلے دن چکرمش نے سلطان محمد اور زیرا کسلطنت کوبش بہا تھا کئے اور اس کرتھا کو کردوائے کئے۔
اندرہ ان کرتھا کہ کردوائے کئے۔

سلطان گھر کی بغدا در کوروا کی سلطان مرکوا پے بھائی سلطان برکیاروق کے انتقال کی خبر لی تو فوراً بغدادی جاب کوچ

کیا۔ شمان تطبی اور چکرمش والی موصل وغیرہ امراء دولت بلوقیہ اس کے ہمراہ تھے اس سے پیشتر سیف الدولہ وائی علہ نے

بہت بڑی فوج مجع کر لی تھی۔ پندرہ ہزار سوار تھے اور دس ہزار پیا دے اور اپنے بیٹوں اور دہیں کو سلطان محرکے پاس اسے

بغدادلانے کو پیجا تھا۔ پس بہ وولوں بھی موکب سلطافی کے ساتھ تھے۔ اپٹر ایا زگو سلطان محرکے آنے کی خبر گئی لشکر آ راستہ کر

کونکل کھڑا ہوا اور بغداد کے باہر آئی خیمے نصب کرائے امراء اور اراکین دولت کو جع کر کے مشورہ کیا۔ سلطان محرکی اطلاعت پر ذور دیے ہوئے ان لوگوں کی رائے کی غلطی اور جنگ کے حواقب کو خالے ہر کیا اور بہطیع دولائی کہ اگر سلطان محرکی اطلاعت تبدول کر کی جائے ہوئی دولائی کو اگر سلطان محرکی ہوئی ہیں بیش بین اطلاعت تبدول کر کی جائے ہوئی اور جنگ وجدال پڑل جا تا تھا ای ظرف اس کو طبعا زیادہ میان بیٹر گئیا۔ بھی مصالحت واطاعت کی جانب جسکتا تھا اور کی وقت جنگ وجدال پڑل جا تا تھا ای ظرف اس کو طبعا زیادہ میان بیٹر مقیل میں مقداد میں جانب کی مساجد میں اس کے تا م کا خطبہ بڑھا گیا۔ بلک شاہ کے قام کا خطبہ بڑتی گیا۔ خواج اس کو جانب پڑھا جا تھا۔ کو مساجد میں اس کے تا م کا خطبہ بڑھا گیا۔ ملک شاہ کے تا م کا خطبہ بڑھا جا تھا۔ بیٹر تا مواج ایس جو اور اس جانب کی مساجد میں اس کے تا م کا خطبہ بڑھا گیا۔ ملک شاہ کے تا م کا خطبہ بڑتی جانب ہو جانب بڑھا جاتا تھا۔ بیٹر مقدور کے خطب نے خلیف من اس کے تا م کا خطبہ بڑھا گیا۔ ملک شاہ کے تا مواد موت ہوگیا۔

سلطان جمر اور البیر ایاز : امیر ایاز نے اپ ہمراہیوں کو پھر جمع کر کے ملک شاہ کی اطاعت آور سلطان جمد سے جنگ کرنے پر حلف لینے کو کہا ان میں سے بعضوں نے حلف لیا اور بعضوں نے یہ کہہ کرٹال دیا کہ دوبارہ حلف لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلا ہی حلف ایفائے عہد و پاس وعدہ کے لئے کافی ہے۔ اس جواب سے امیر ایاز کے کان کھڑے ہوئے۔ اس وقت وزیر السلطنت ابوالمحاس اور اپنے ٹائر صفی کوسلطان محمد کے کمپ میں مصالحت کی گفتگو کرنے کو بھیجا پہلے ابوالمحاس نے سلطان وزیر السلطنت ابوالمحاس نے بائر ابوالمحاس نے سلطان کے مقمان میلی فقیب الدولہ اسامیل بن یا توتی بن داؤد کی طرف مشبوب ہاورداؤد جعفری بکے کانا م تھا جوالپ ارسلان کاباپ تھا۔

محد کے وزیر محربین محد سے ملاقات کی اور اظہار مطلب کیا۔ محد بن محمد ابوالمحاس کو لئے ہوئے سلطانی وربار میں حاضر ہوا۔ ابوالحاس نے امیرایا ز کا بیام پہنچایا اور عہد حکومت سلطان برکیاروق میں جونارواا فعال امیرایازے سرز دہوئے تھے امیر ایاز کی طرف ہے اس کی معذرت کی سلطان محمہ نے معذرت قبول فرما کرائن کی کل ورخواشیں منظور کرلیں گ

مخالف امراءکوامان اگلے دن قاضی القضاۃ 'نقیب اور صفی وزیر امیرایاز شاہی دربار میں حاضر ہوئے مصفی نے عرض کیا '' چونکہ ایا زے خلاف شان ملاز مان شاہی ایسے چندافعال سرز وہوئے ہیں جس کی وجہ سے وہ بخوف جان حاضر در بارنہیں ہوا۔ اپنی اور ملک شاہ (جومضور کا بردارزادہ ہے) اور ان امراء کے لئے امان کامشدی ہے جواس کے ہمراہ ہیں'۔سلطان ممرنے جواب دیاد' ملک شاہ تو میرا بھتجا ہے اس میں اور میرے بیٹے میں کوئی فرق نہیں ہے باتی رہاایا زاوراس کے امراء میں ان کوبھی امان دیت انہوں لیکن اس رعایت ہے نیال مشکیٰ ہے'' صفی بیس کر خاموش ہو گیا۔ البراس مدرس مدرسہ نظامیہ نے اٹھ کر بموجود گی حاضرین جلسه سلطان محمر سے ان لوگوں کو امان دینے کی قتم لی۔ جلسہ برخاست ہوا۔ دوسرے دن ایاز نے حاضر ہو کر شرف ملازمت حاصل کی۔ اتفاق ہے ای وقت سیف الدولہ صدقہ بھی آپہنچا۔ سلطان محمد نے بہرکشادہ بیشا کی دونوں امیروں سے ملاقات کی اس کے بعد امیر ایاز نے اپنے مکان پر جوگو ہرآ نمین کا تھا سلطان کی دعوت کی۔ امیر سیف الدوله بھی اب دعوت میں شریک تھا۔ بعد فراغ دعوت تحا نف اور نذرانے پیش کئے ازانجملہ وہ ہیرا بھی تھا جوموید الملک بن نظام الملک کے متر و کہ ہے اس کے ہاتھ لگا تھا۔

امير ايا ز كاخاتميد اميراياز نے دعوت كے دن اپنے غلاموں كوسلطان محمد كى خدمت ميں پيش كرنے كى غرض سے انہيں جنگی لباس بہنایا اور آلات حرب سے مسلح کیا تھا۔ اتفا قاُاس وقت ایک صوفی جبہ پوش مخص آگیا۔ ایاز کے غلاموں نے اس کو کر کر جنگی لباس پہنا یا اور او پر ہی ہے وہی جبہ پہنا دیا اور اس سے چھیڑر چھا ڈ کرنے <u>لگے</u>۔وہ مخض گھبرا کر بھا گا اور سلطان محمد کی ایک خواص کے پاس جا کر چھیا۔ سلطان محمد نے اس کواپنے پاس بلایا جبداتر واکر دیکھا تو وہ سکے تھا۔ دل میں خطرہ بیدا ہوا۔امیرایاز کے مکان سے فوراًاٹھ کر چلا آیا۔ چند دنوں کے بعد امیرایاز کو بلا بھیجا۔اس کے ساتھ چکرمش بھی تھا۔علاوہ اس کے اور امراء وارا کین دولت بھی تھے۔سلطان محمر کے ایک سیدسالار نے کھڑے ہو کر کہا'' فلج ارسلان بن سلیمان بن قطلمش نے دیار بر پر بیف کرنے کے تصدین فوج کئی کی ہے۔ تم لوگوں کی کیارائے ہے ہم اس سے جنگ کرنے کے لیے کس کو مامور كرين ' ـ حاضرين نے اميراياز كى طرف اشارہ كيا ـ اميرايا زنے گزارش كى''مير بے ساتھ اس مهم يرسيف الدولة صدقة بھى متعین کیا جائے''۔سلطان محر<u>نے امیرایا زاور سیف الدولہ کوائے قریب بلایا جوئی بیدونوں اپنی جگہ۔ اٹھ کر</u>سلطان محمر کی طرف چلے شاہی غلاموں میں سے ایک نے لیک کرایاز کا سرأ تارلیا اور ایک کھال میں لپیٹ کرراستہ پر پھینک دیا۔ ایاز ہی کے نشکری ایا زکامکان لوئے لگے سلطان محمہ نے اس کی حفاظت کواپٹی فوج بھیجی۔جس سے نشکریان ایازمنتشر ہو گئے۔صفی وزیرایاز بخوف جان حیب رہا۔ خدام شاہی پتہ لگا کراہے وزیر ابوالمحاس کے مکان ہے گرفتار کر لائے۔ اس سند کے ماہ رمضان میں صفی کوفل کر دیا گیا۔

بدوا قعدا ٥٠ هي كافيد ( تاريخ كالل ابن اثير جلد اصفحه ١٩١)

ایاز کاوزیرصفی ہمدان کے خاندان ریاست وحکومت کا ایک ممبر تھا اور ایا زسلطان ملک شاہ کا غلام تھا۔ انتقال کے بعد ملک شاہ ایک امیر کے مصاحبوں میں واخل ہوگیا جس نے اس کو اپنا بیٹا بنالیا۔ آ دمی شجاع ' ذی مروت اور لڑا کیوں میں صاحب الرائے تھا۔

ان واقعات کے بعد سلطان محمد کا قدم حکومت پرجم گیا۔ عدل وانساف سے کام لینے لگا۔ فیکس موقوف کر دیے۔ لشکریوں کو جرونقدی سے روک دیا اور ان کو بازاروں میں جانے گی ممانعت کردی۔

تر کما ٹول کی سرکو ٹی : ۴۹۸ ہے میں خراسان سے عراق تک تر کمانوں نے غارت گری شروع کر دی فقنہ و فساد کا درواز ہ کھل گیا سلطان محمد نے بجائے بہرام بن ارتق کے ایلخازی بن ارتق شحنہ بغداد کو بلاد ندکورہ بالا پر متعین کیا پس اس نے مفسد تر کمانوں کی خاطر خواہ گوشالی کی اوران کو زیروز بر کر کے قلعہ خانیجار کی طرف بڑھا جوسر خاب بن بدر کے مقبوضات سے تھا چند دئوں کے محاصرے اور جنگ کے بعد ایلخازی کو فتح تصیب ہوئی۔ اسی سنہ میں سلطان محمد نے آئے سنقر برستی کوعراق کا شحنہ مقرر کیا۔ آئے سنقر برستی وہی شخص ہے جس نے سلطان محمد کا کسی لڑائی میں ساتھ نہیں چھوڑ اتھا۔ ہرموقع پر ہرمہم میں شریک رہا۔

سلطان مجم کی اصفهان کومراجعت ای سندیں سلطان محد نے امیر قایماز کو کوفہ بطور جا گیرمرحت فرمایا اور سیف الدولہ والی حلہ کو ہدایت کی کہ قایماز اس کے ہمراہیوں کو خاجہ کے جور و تعدی ہے محفوظ رکھے ای سند کے ماہ رمضان میں سلطان موصوف اصفہان واپس آیا رعایا کی رفاہ کی جانب توجہ فرمائی نشکریوں کے جوروستم اور جابرائد حرکات کی روک تھام کی اورعدل وانصاف ہے اکوخوشحال کیا۔

ابوان حکومت کی تغییر : ۳۵۲ ہے امیں سلطان محمہ نے ابوالقاسم حسین بن عبدالواحد داروغدا سی خانہ شاہی اورا بوالفرن بن رئیس الرؤساء کو گرفتار کر لیا تھا اور پھر بشرط ادائے ایک معینہ رقم کے رہا کر دیا۔ زر فدکور کے وصول کرنے پر مجاہدین بہروز کو مامور کیا اور نیز اس کو ابوان حکومت کی تغییر کا حکم دیا۔ چنا مچھاس نے ابوان حکومت کی بنا ڈالی۔ رغایا کے ساتھ نہایت عمدگی کا برتاؤ کیا۔ جب اس کے بعد سلطان محمد بغداد میں آیا تو عمدہ کارگر اربوں نے صلہ میں اس کو کل عراق کی شخصی عنایت کی اور ا

سلطان محمد کی وفات اسنین ماضیه کا دور واقعات بالا پرختم ہوجا تا ہے جن کوآپ ابھی اوپر پڑھ آئے ہیں اور خلافت بعد اوکی وہی حالت بالد دوگر اللہ من موجا تا ہے جن کو بھی خانہ جنگی اور اندرونی نزاعات سے آیک کونہ اطمینان حاصل ہوجا تا ہے۔ تھوڑا عرصہ نہیں گزرنے نہیں پاتا کہ دفعتہ رائٹ اور دن کے الٹ پھیر سے آیک دومرا انقلاب پیدا ہوجا تا ہے ماہ شعبان اور میں سلطان محم علیل ہوتا ہے۔ رفتہ رفتہ مرض میں ایک خطرناک حالت پیدا ہوجاتی ہے۔ اس اثناء میں ماہ ذی الحجہ آجاتا ہے اور ماہ فدکور کے آخر میں سلطان فدکورا پی ائندہ تمناؤں کی حسرت دل میں لئے ملک عدم کاراستہ اختیار کرتا ہے۔

ے چھپائی کی غلظی معلوم ہوتی ہے کیونکہ روم ہے میں سلطان محمد کی حکومت کا خیال بھی موجود نہ تھا۔ سلطان طغرل بک کا دور حکومت تھا۔ یہ واقعہ جیسا کہ علامہ ابن اثیر نے تحریر کیا ہے تام <u>0 ھ</u>کا ہے ۔مترجم۔

A STRUMBULT S

a shipping the service of

سلطان محمود کی تخت شنی : سلطان محمر نے اپنی موت سے پہلے اور اپنی مستقل حکومت کے ہارہ برس چر مہینے بعد اپنی محمود کو اپنا ولی عہد مقرر کیا تھا اس وقت بیا کہ جوان محص تھا۔ ولی عہدی کا اعلان کر کے سلطان محمر نے (جب کہ اس کو اپنی نرگی سے مابوی ہوگئ تھی) محمود کو تخت حکومت پر جلوہ افروز ہونے کا اشارہ کیا۔ چنا نچے محمود اپنے باپ سے رخصت ہوکر در بار عام میں آیا۔ سر پر تاج رکھا ہاتھوں میں کنگن پہنے اور جاہ وجلال کے ساتھ مند خلافت پر رونق افروز ہوا۔ امراء دولت سلحوقیہ اور اراکین سلطنت نے بیعت کی ۔ ابومنصور بن وزیر ابوشجاع محمد بن حسین کو قلمدان وزارت سپر دکیا۔ پیمن کی بعد بی ور با جازت خلافت می اطلاع عرض داشت بھیجی گئی اور با جازت خلافت می بنا بر بغداد پر سلطان محمود کے نام کا خطبہ پڑھا گیا۔ بیواقعہ ۱۵ اماد کو اس محمود کے نام کا خطبہ پڑھا گیا۔ بیواقعہ ۱۵ اماد محمود کے نام کا خطبہ پڑھا گیا۔

A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE STANDARD OF THE STANDARD OF THE STANDARD OF THE STANDARD OF THE STANDARD

The series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of th

## فضل ف منتظهر سنرشد بالله But We have you for the said

San Maria

## <u>@</u>059t@015

engej karaja kang

بيعت خلافت منتظم ك بعداس كابينا المسترشد بالله ابومنصور فضل مندخلافت برسمكن مواتيس برس موت كهاس كى ولی عبدی کا اعلان کیا گیا تھا۔مسند خلافت پرجلوہ افروز ہونے پراس کے بھائی ابوعبداللہ می ایو طالب عباس اوراس کے اعمام ( پچاؤں ) پسران مقتری وغیر نے بیعت کی بعدازاں فقہاء قضاۃ اراکین دولت اور امراء سلطنت ہے بیعت کی گئے۔ بیعت لینے پر قاضی ابوالین وامغانی مامور ہوتھا اور یہی ان ونوں فلمدان وزارت کا بھی مالک تھا۔ خلیفہ مستر شدنے اس کوائل کے عہدہ پر بحال رکھا۔ قاضوں بیل سے سوائے قاضی ابوالحن کے کہائل نے خلیفہ مستر شد کے لئے اور قاضی احمد بن الوداؤد في واثن كے لئے اور قاضي الوعلي اساعيل بن اسحاق في معتضد كے لئے بيعت لي تقي اور كوئي قاضي بيعت لينے كا

ا بوشجاع محر کا عہد ہ وزارت برتقرر ابعد چندے ظیفہ مسترشد نے قاضی ابوالحن دامنانی کوعہد ہ وزارت سے معزول کر کے سلطان محمود کے وزیر ابو شجاع محمہ بن رہیب ابومنصور کو مامور کیا۔ الاہیم میں اس کو بھی معزول کر کے جلال الدوين عميدالدوله ابوعلى بن صدقه كوقلدان وزارت مرحمت كيا- بيخض جلال الدين ابوالراضي بن صدقه وزيرراشد كا

المبیر البوانخشن کا فرار : جس وقت اراکین سلطنت کے خلیفہ مستر شد کی بیعت کرر ہے تھے خلیفہ کا بھائی امیر البوانحن تین آ دمیوں کے ساتھے ستی پرسوار ہوکر مدائن چلا گیا اور مدائن سے حلہ جا پہنچا۔ دہیں نے اس کی پڑی آ ؤ بھگت کی فیلیف مستر شد کو اس سے تر درپیدا ہوا۔ دہیں کے پاس کہلا جیجا کہ'' امیر ابوائس کوعلی بن طراد زینبی نتیب کے ہمراہ دارالخلافت بغداد جیج دو''۔ دہیں نے معذرت کی'' مجھے حمیل ارشاد والا میں کچھے عذر نہ تھا۔ لیکن چونکیہ امیر ابوالحن میر ہے مہمان ہیں اس وجہ سے میں ان کوکسی ایسے امریر مجبور نہیں کرسکتا جوان کی طبیعت کے خلاف ہو''۔ نقیب ندگور نے جب بیددیکھا کہ خلافت مآب کے ٹامیرو پیام سے کام نہ چلاتو خود امیر ابوالحن سے ملا اور اس کوخلافت مآب کی خدمت میں چلنے کی رائے وی امیر ابوالحن نے

معذرت کی'' مجھے در بارخلافت کی حاضری میں کوئی عذرتہیں ہے' لیکن بخوف جان میں اس سے قاصر ہوں ہاں اگر مجھے امان دی جائے تو مجھے پچھے عذر نہ ہوگا''۔ نقیب مذکور نے در بارِ خلافت میں اس کی رپورٹ کی' خلافت مآب نے امیر ابوالحن ک درخواست منظور فرما لی۔ لیکن برسقی اور دہیں کے واقعات پچھا لیے ایسے پیش آگئے کہ جس کی وجہ سے امیر ابوالحسٰ ۱۲ صفر ساھے تک دہیں کے پاس تھمرار ہا' برسقی اور دہیں کے واقعات ہم آئندہ تحریر کریں گے۔

اميرالوالحسن کی گرفتاری اور معافی اس کے بعدامیرالوالحسن بن مستظیر علیہ واسط کی طرف گیااوراس پر قابض و متصرف ہو گیا۔ ای اثناء میں خلیفہ مسترشد نے اپنے ولی عہد الوجعفر مضور بن خلیفہ مسترشد کے نام کا خطبہ جامع بغداو میں پڑھوایا (اس وقت الوجعفر کی عمر بارہ برس کی تھی ) اور تمام کما لک اسلامیہ میں گشتی فرامین مشحر مضمون بالا روانہ کئے۔ دمیں کو کھیے ان چونکہ امیر ابوالحسن اب تھیج دو'۔ چنانچہ دمیس نے بھیجا''چونکہ امیر ابوالحسن کی گرفتاری کو واسط بھیجی امیر ابوالحسن کو خبر لگ گئی۔ بھاگ کھڑ ابوا فوج نے تعاقب کیا صبح ہوتے ہوتے امیر ابوالحسن کی گرفتاری کو واسط بھیجی امیر ابوالحسن کو خبر لگ گئی۔ بھاگ کھڑ ابوا فوج نے تعاقب کیا صبح ہوتے ہوتے امیر ابوالحسن گرفتار کر لیا گیا۔ دمیس کے امیر ابوالحسن گرفتار کر لیا گیا۔ دمیس کے دو بروجیش ہوا۔ دبیس نے اس کو بعزت واحر ام وارالخلافت بغدادروانہ کردیا۔ خلافت میں بہت بھی اس کی عزت کی۔ امان دی اور اپنے خاص محلسر الیس تھیرایا۔

ملک مسعود کی بغداد کوروا گی : مسود بن سلطان محری جیوش بک (۱ تا بک) بحکم اپ پر ربزرگ موصل بین ظهر ابوا قاک مسعود کی بغداد کوروا گی : مسود بن سلطان محری این ربان بین ظیفه مستر شد نے بھی اپ باب کے بعد زیام حکومت اپ باتھ بین لی دبین والی حله اس وقت مستر شد کا مطبع تقااور آقسنتر برخی کی طرف ہے واق کا باپ کے بعد زیام حکومت اپ باتھ بین لی دبین والی حله اس وقت مستر شد کا مطبع تقااور آقسنتر برخی کی طرف ہے واق کا اس نے بھی فوجیس بحت کیں ۔ عرب اور کردوں کا ایک گروہ بح ہوگیا۔ رفت رفت اس کی خبر ملک مسعود تک پنجی آور یہی معتبر اس نے بھی فوجیس بحت کیں ۔ عرب اور کردوں کا ایک گروہ بح ہوگیا۔ رفت رفت اس کی خبر ملک مسعود تک پنجی آور ربیبی معتبر درائع ہے مطبع ہوا کہ اس وورار باب شوری خور ایک درائع ہوں کے درائع میں ہوا کہ اس وورار باب شوری خور اس کی خبر ملک مسعود تک پنجی آور ہوں کی درائے درائے کا کہ موقع اچھا ہے عراق پر بھی کر فرائد کی مورد کے دل بھی بیات آگی دفوجیس آرات کر کے درائی کا دارائی اور کر باوی کی بن خراسان ترکی فی والی بواز تی تھا۔ سفود آلی ہور با کہ مورد کی بن آقسنتر رستی کوخوف پیدا ہوا۔ کیونکہ جوش بک مسعود کی باک کا بال ہور با بھی کہ بیام دے کر بیجی اور تی بال جو با کہ بور با بالی مورد کی بار کی جوش کر بیجی کو آئی کا دادا) والی سفود کے تی درائی دائی والی بور با بیعن کی کو آئی تعلیم کر بی کی کو آئی کا دادا) والی سفود کے تی درائی کو آئی کا دادا کی کو آئی قستر برستی کوخوف پیدا ہوا۔ کو اس کی جرکی گی کی کر آئی کو آئی تعلیم کر بی کو آئی کا دادا کی کو آئی تعلیم کی کر اس کو کر کی گی کر آئی کو آئی کو آئی کر اس کر کر کی گی کر آئی کو آئی کیا درائی کو آئی کی کر گی کر درائی کو آئی کو آئی کی کر گی گی کر گی کر گی کر گی کر گی کر گی کر گی کر گی گی کر آئی کی کر گی کر گی گی کر گی گی کر گی کو اور کر ہو گی کر گی گی کر گی گی کر گی گی کر گی گی کر گی گی کر گی گی کر گی گی کر گی گی کر گی گی کر گی گی کر گی گی کر گی گی کر گی گی کر گی گی کر گی گی کر گی گی کر گی گی کر گی گی کر گی گی کر گی گی کر گی گی کر گی گی کر گی گی کر گی گی کر گی گی کر گی گی کر گی گی کر گی گی کر گی گی کر گی گی کر گی گی کر گی گی کر گی گی کر گی گی کر گی گی کر گی گی کر گی گی کر گی گی کر گی گی کر گی گی کر گی گی کر گی گی کر گی گی کر گی گی کر گی کر گی کر گی کر گی کر گی گی کر گی گی کر

ا میر منگیرس اور ملک مسعود میں مصالحت امیر منگرس نے پینجر پاگر د جلہ کوعبور کیا اور دہیں بن صدقہ ہے سازش کرکے آتفسنتر برنتی ہے مقابلہ کرنے پرنل گیا۔اس کے بعد ملک مسعود نے مح اپنے ہمراہیوں کے بقصد جنگ دہیں ومنگبر اس

مصالحت ہوگئے۔ ،

ملک مسعود اور امراء کا بغداد میں اجتماع : آستر برشی یہ برپار ملک مسعود کے نشکر میں آیا۔ اپنا مال واسباب کے کر بغداد کی جانب لوٹا اور بغداد میں بڑئی کر ایک ست میں پڑاؤ کیا۔ اس کے بعد ملک مسعود اور جیوش بک نے جمی بغداد میں واخل ہوکر دوسری جانب اپنے اپنے خیے نصب کرائے۔ اس اثناء میں دہمیں اور منگر س جمی بڑئی گئے انہوں نے ایک قطعہ میں واخل ہوکر دوسری جانب کیا۔ چونکہ آفسنر برشی اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے اہلی بغداد میں محبوب تھا اس وجہ سے جونبی آفسنر برشی بغداد میں محبوب تھا اس وجہ جونبی آفسنر برشی بغداد میں واخل ہوا' ہوا خوا ہوں اور ہمر اہیوں کا ہماتھ یا ہوگیا ایک مدت تک پیسب بغداد میں تھے مربئی جونبی جونبی جبل پہل رہی ولوں کی صفائی ہوئی فیار جا تارہا۔ چندروز کے بغد منگر س کو بغداد گئتگی عطا ہوئی۔ وہیں نے خلد کی جانب مراجعت کی منگر س نے ظلم وقعدی کا آغاز کیا۔ اہل بغداد سے ختی سے پیش آنے لگا۔ اس کے ہمر اہیوں اور مصاحبوں نے میمر سے کو بندونساد کے درواز ہے کھول دیئے تا آئکہ رعایا میں برہمی پیدا ہوگی ۔ سلطان مسعود کوان واقعات کی خبر ہوئی تو اس نے منگر س کو بلا جیجا۔ پس وہ سلطان مسعود کی طرف روانہ ہوا اور اور کول کواس کے ظلم وسٹم سے نجاب ملی۔

ملک طغرل اور سلطان محمود میں کشیدگی: ملک طغرل کواس کے باپ سلطان محمد نے ہم دھ چے میں سادہ ادر زنجان کی حکومت عنایت فر مائی اور امیر شیر گیر کواس کا اتا بک (اتا لیق) مقرر کیا تھا تھوڑے دنوں میں اس نے فرقہ اساعیلیہ کے کثیر قلعات مفتوح کر گئے جس سے ملک طغرل بک گا دائرہ حکومت وسیع ہوگیا لیس جب سلطان محمد کا انتقال ہوا تو سلطان محمود نے امیر کتیغری کو ملک طغرل کوا تا بک مقرر کر کے روانہ کیا اور میہ ہوا بیت کردی کہ ملک طغرل کو جس طرح ممکن ہومیرے پاس بھیج دیا امیر کتیغری نے ملک طغرل کے باس بھیج دیا امیر کتیغری نے ملک طغرل کے باس بھیج کر سلطان محمود کی جاتھ کے اعلان کیا۔

میا بی سلطان محمود کی طرف سے بدطن کر دیا۔ اسی وجہ سے ملک طغرل نے ساتھ چے میں سلطان محمود کی مخالفت کا اعلان کیا۔

سلطان محمود کو اس کی اطلاع ہوئی۔ امیر شرف الدین نوشیر وان بن خالد کوئیس ہزار دینا راور گرال بہا شحاکف اور خلاصت دے کر ملک طغرل کے پاس روانہ کیا اور میکہ انہ بھیجا کہ اگرتم میرے باس چلے آ وکے تو میں تم کوخاطر خواہ حکومت عنایت کروں گا۔

امیر شرف الدین ملک طغرل سے ملئے بھی نہ بایا تھا کہ امیر کتیزی نے یہ جواب دے دیا '' ہم لوگ سلطان کی اطان کی اطاعت وفر مانبر داری میں بجان و دل موجود ہیں۔ فوت بھی تہ بایا تھا کہ امیر کتیزی نے یہ جواب دے دیا '' ہم لوگ سلطان کی اطاعت وفر مانبر داری میں بجان و دل موجود ہیں۔ فوت بھی تہ بایا تھا کہ امیر کتیزی نے یہ جواب دے دیا '' ہم لوگ سلطان کی قصد ہو ہم آ کے بڑھنے کو

تیار ہیں ' سلطان محود اس جواب پر بقصد زنجان 'ہدان ہے ماہ جمادی الا ولی ساتھ پیش دس ہزار کی جمعیت سے روانہ ہوا۔ پر چہنو بسوں نے کتینری کوسلطان محود کی روانگی سے مطلع کیا ہیں کتبنری مع ملک طغرل کے قلعہ سر جھان چلا گیا اور سلطان محبود نے زنجان پہنچ کرنشکر گاہ لوٹ لیا۔ ملک طغرل کے نزانے سے تین لا کھ دینار ہاتھ گئے۔ چندروز قیام کر کے رہے کی جانب کوچ کیا اور کتینری مع ملک طغرل کے سر بھان سے گئے چلا آیا۔ بی نجر پاکر ہوا خواہوں اور ہمراہیوں نے بھی گئے کا قصد کیا۔ چند دنوں میں ملک طغرل کی توت وشوکت بڑھ گئی اور دونوں بھائیوں کی منافرت اور کشیدگی میں اور اضافہ ہو گیا۔

والی خراسان ملک سنجر نلک سنجرزانه حکومت سلطان محمد سنخراسان اور مادراء النجری کری حکومت پرمتمکن تھا پس جس وقت سلطان محمد نے وفات پائی تو سنجر کواپنے بھائی کے انقال سے بے حدصد مدہ ہوارئی روز تک بازار اور شہر بندر کھا۔ خطیوں کوسلطان محمود کے بحان وآثال باطنیہ اور ٹیکس وغیرہ موقوف کرنے کے واقعات کوذکر کرنے کا تھم دیا۔ بعدہ بیخبراً ٹرنے گئی کہ سلطان محمد کے بعد اس کا بیٹا محمود مند حکومت پر جلوہ افروز ہوا ہے اور امراء وارکین دولت کا اس پر غلبہ ہے۔ ملک شخر کو سننے سے نارائسکی بیدا ہوئی۔ بلاد جبل اور عراق کا قصد کیا۔ جو اس کے بیٹیج سلطان محمود کے قبضہ میں تھے۔ ملک شخر کی باپ بیلا اپنے کو ناصر الدین کا لقب اختیار کیا جو اس کے بیٹیج سلطان محمود کے قبضہ میں تھے۔ ملک شخر بیپ بیلا اپنے کو ناصر الدین کا لقب اختیار کیا جو اس کے باپ سلطان محمد کے معز الدین کا لقب اختیار کیا جو اس کے باپ سلطان ملک شاہ کا لقب اختیار کیا جو اس کے باپ سلطان ملک شاہ کا لقب اختیار کیا جو اس کے باپ سلطان ملک شاہ کا لقب اختیار کیا جو اس کے باپ سلطان ملک شاہ کا لقب اختیار کیا جو اس کے باپ سلطان ملک شاہ کا لقب اختیار کیا جو اس کے باپ کا حدم کیا ہو کی معز الدین کا لقب اختیار کیا جو اس کے باپ سلطان ملک شاہ کا لقب اختیار کیا جو اس کے باپ کی باپ کی باپ کی باپ کے باپ کیا کے باب کی باپ کی کا مقتل کیا کیا تھوں کیا گور کیا تھا۔ باپ کیا کیا کو کی کو کو کیا کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گو

سلطان محمود کی مصالحت کی کوشش: سلطان محود نے نیس کر کہ میرا پچا شجر بقصد عراق اور بلاد جبل آرہا ہے شرف الدین انوشیرواں بن خالد اور فخر الدین طفا یوک بن الیزن کوتھا گف ونذرا نے دے کر شجر کے پاس روانہ کیا اور کہلا بھیجا 'آپ مازندان جھوڈ کر چلے جائے اس کے معاوضہ میں دولا کھ سالا نہ ادا کیا کروں گا۔ شجر نے اس پر بھھا اتفات نہ کیا اور کر اور محمود کے سفیر کو یہ جواب دیا دو محمود ابھی صاحبزادہ ہے اس پر اس کا وزیر اپومنصور اور علی بن امیر حاجب کومت کر رہا ہے اور مجھے یہ گوارانمیں ہے '۔ شوف الدین اور فخر الدین اپناسامنہ لے کردہ گئے اور شجر نے روائل کا تھم دے دیا۔ اس کے مقدمہ الجیش پر اتر وتھا۔ سلطان محمود نے بھی یہ خبر پاکرمقابلہ کی تیاری کی علی بن عمر کو (جواس کا اور خبر اس کے اور خودر سے میں مقیم دیا۔ اس کے ماد بر اور خودر سے میں مقیم دیا۔ باپ کا امیر حاجب تھا ) دی ہزار سواروں کی جمعیت سے خبر کی روگ تھا م کوروائہ کیا اور خودر سے میں مقیم دیا۔

علی بن عمر کی وانشمندی جس وقت علی بن عمر مقام جرجان میں خبر کے مقدمۃ الجیش کے قریب پہنچا (جس کا سردارامیر اتروقا) سردارلشکر سے بہزی و ملاطفت کہلا جیجا ''امیراتروتم کوسلطان مجر کی وصیت یا دہوگی اس نے سے بچھ کر کہ میرا بھائی شخر میر سے بیخے موداوراس کی سلطنت کی تفاظت کرے گا ۔ ہم نے لوگوں سے بیخر کی اطاعت اور فرما نیرداری کا حلف لیا تھا اور ہم اس عہد و بیان کو پورانہ کر سیان پر قائم رہیں مگر جب اس نے ہماری حکومت و سلطنت کے زوال پر کمر باندھی ہے تو ہم اس عہد و بیان کو پورانہ کر سین گئے کہ ویہ موروا گئی اور و بیان کو پورانہ کر سین گئے کہ ویہ معلوم ہے کہ ہمار ہے لشکر کی تعداد تمہار ہے لشکر سے دو چندسہ چند ہے باعتبار قوت و مردا گئی اور تجربہ کاری کے بھی ہماری فوج سے بدر جہا زیادہ ہے ''۔ امیراتر واس پیام سے ابیا متاثر ہوا کہ بلا جدال و قال جربہ ان سے لوٹ کھڑ ا ہوا۔ سلطان محمود کے لئکریوں نے سیخہ دور تک مشابعت کی۔ بعداز ان علی بن عربھی سلطان محمود کی خدمت میں واپس آیا' کل حالات عرض کے سلطان محمود نے علی بن عمراوراس کے لئکریوں کا شکر بیادا کیا۔

ابوطالب سمیری کا عہدہ وزارت برتقرر علی بن عرفے بظر مصلحت سلطان محود کورے میں قیام کرنے کی رائے دی سلطان محود نے منظور نئے کیا سامان سفر درست کر کے جرجان کا داستہ لیا ہے جان میں جہنے ہی آمیر منظر سختہ بغداد جراق کے دس ہزار سواروں کی جمعیت ہے آبہ پنچا۔ امیر منصور بن صدقہ بردار دبین اور امراء بلخیہ بھی آگئے۔ سلطان محود نے ان اور اور اس میں آپ کے دسلطان محود نے ان اور اور سے برگیا اس کی جگہ پر ابوطالب سمیری کو قلمدان و رادت سپر دکردیا۔

معرکہ سما وہ اور سلطان محمود کی شکست: سلطان محمود کے رہے ہے روانہ ہونے کے بعد ہی ملک بخر ہیں بڑا رہے ہیں آتر اعلاوہ اور سامان جنگ اس کے باس اٹھار جنگی ہاتھی بھی تھے۔ امراء کبار ہے ابن امیر الوافضل والی بحق تان محمود خوارزم شاہ محمد امیر انز داور امیر تھا۔ تا ہا تھا۔ تکور امین امیر الز داور امیر تھا۔ تھا۔ تا الدولہ کا اس کے ساتھ اس کو السب کی کی دو او شاملان محمود نے اس کو طلب کیا میں اور جو سلطان محمود نے اس کو طلب کیا ہوا) اس اثناء میں علاء الدولہ ملک بخرکے باس چا گیا۔ سلطان محمود کو اسب حال بتلایا۔ اس کے ہمراہیوں کے اختلاقات اور بھی میں علاء الدولہ ملک بخرکے باس چا گیا۔ سلطان محمود کو اسب حال بتلایا۔ اس کے ہمراہیوں کے اختلاقات اور ہوں میں فارس کا تحکیل قات اور میں برار فوج سلطان محمود کی رکاب میں تھی ۔ امراء کبارے علی بن عرامیر حاجب امیر منکم بن غزعلی اتالیق بن برس سلگر کئی کہ بخاری اور قرام جاساتی و غیرہ ہمراہ تھاں لوگوں کے سام کو ایک آور تھے۔ تھا مساوہ پر جادی الاولی سلاھے میں برس سلگر کے دیا میں کہ باتھیوں کی صف میں کھڑا ہوا گئر ملک بخر میں اس محمد باتھیوں کی صف میں کھڑا ہوا گڑتا رہا۔ ادھر سلطان محمود اپنی فوج کو لئے ہوئے بڑھا آتا تھا۔ جو ان می ملک بخر نے ہاتھیوں کو باتھیوں کی صف میں کھڑا ہوا گڑتا رہا۔ ادھر سلطان محمود این فوج کو لئے ہوئے بڑھا آتا تھا۔ جو ان می ملک بخر نے ہاتھیوں کو بیا سلطان محمود کا کھڑا ہوا۔ خوا گا اس کے تھاری ہوگیا۔ ملک بخر نے ہاتھیوں کو دیا سلطان محمود کا کشر انہوا کے دیا ہوئے بڑھا آتا تھا۔ جو رہ کی ملک بخر نے ہاتھیوں کو دیا سلطان محمود کا کشر انہوا کی کی اس کی میں بھر نے کا میا کی کہ کہ سلطان محمود کی سلطان کمود کے کامیا کی کھڑا ہوا۔ خوا کی ان بھر کی کہ سلطان کمود کے کھر نے کہ کہ کہ سلطان کمود کے کھر نے کامیا کی کھر انہوا۔ خوا کی کھر کی کہ کھر انہوا۔ خوا کی کھر انہوا۔ خوا کی کہ کر انہوا کی کہ کہ کر کہ کو کے بعد کر سلطان کمود کے کھر نے کامیا کی کھر انہوا کی کھر کی کھر انہوا۔ خوا کو کھر کی کھر کی کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کے کھر کی کو کے کھر کی کھر کی کھر کے کھر کے کھر کے کو کھر کی کھر کی کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کی کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کی کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کو کھر ک

ملک سنجرکا پیام مصالحت اس واقعہ کی خردارالخلافت بغداد میں پنجی۔امیر دہیں بن صدقہ خلیفہ مستر شد سے سلطان شخر کے نام کا خطبہ پڑھے جانے کی تحریک کے خلافت مآ بنے اجازت دے دی۔ ۲ جمادی الاولی ۱۳ ھے میں سلطان محمود کے نام کا خطبہ پڑھا گیا۔ سلطان محمود نے شکست اٹھا کراصفہان جا کردم لیا اس کے ہمراہ اس کا وزیر ابوطا لب سمیری امیر علی بن عمراور قراجا ساتی وغیرہ تھے۔ رفتہ رفتہ محمود کالشکر بھی اس کے پاس آ کر جمع ہوگیا جس سے اس کا وزیر ابوطا لب سمیری امیر علی بن عمراور قراجا ساتی وغیرہ تھے۔ رفتہ رفتہ محمود کالشکر بھی اس کے پاس آ کر جمع ہوگیا جس سے اس کے قوائے صفحل میں تو انائی اور ہمت پھر عود کر آئی ملک خبر کواس کی خبرگی تو اس نے اپنی کی فوج سے خالف ہو کر سلطان محمود کی دور اس مصالحت کی محرک ملک شخر کی مال سلطان محمود کی وادی سلطان محمود کی باس آ ذربا پیجان میں اس وقت سے تھا جب وہ بغداد سے واپس آ یا تھا۔ اس اثناء میں سلطان محمود کے پاس وہ قاصد واپس آ یا جو پیام مصالحت سے کر کے وقت سے تھا جب وہ بغداد سے واپس آ یا تھا۔ اس اثناء میں سلطان محمود کے پاس وہ قاصد واپس آ یا جو پیام مصالحت سے کا حداد کے بعد آ قسائل سلطان محمود کے پاس وہ قاصد واپس آ یا جو پیام مصالحت سے کر کہ سلے مصالحت سے تھا جب وہ بغداد دے واپس آ یا تھا۔ اس اثناء میں سلطان محمود کے پاس وہ قاصد واپس آ یا جو پیام مصالحت سے کے دور اس مصالحت سے تھا جب وہ بغداد دے واپس آ یا تھا۔ اس اثناء میں سلطان محمود کے پاس وہ قاصد واپس آ یا جو پیام مصالحت سے کا حدود کے پاس وہ قاصد واپس آ یا جو پیام مصالحت سے کی سلطان میں کر کہ کھی ہوئی کے دور اس مصالحت سے کا سلطان میں کو دی کے بعد آ

گیا ہوا تھا۔

ملک سنجر اور سلطان محمود میں مصالحت نسلطان محمود کے امراء نے بیشرط پیش کی کہ ملک سنجر خراسان کی جانب معاودت کر جائے تو مصالحت کی جائے گی۔ ملک شخر نے اس شرط کو منظور نہ کیا سامان سفر درست کر کے ہمدان سے کرج کی طرف کوج کیا تھوڑی دور گیا ہوگا کہ سلطان محمود کا قاصد سے پیام لے کرآیا کہ مصالحت اس شرط سے کی جاتی ہے گئے اپناولی عہد بنالیجئے۔ ملک شخر نے اس شرط کو منظور کرلیا فریقین نے آئندہ اتحاد و مراسم قائم رکھنے کو تسمیس کھائیں۔ اس کے بعد سلطان محمود اپنے بچا ملک شخر سے ملئے آیا اور اس کی ماں لیمنی اپنی دادی کے مکان پر فروش ہوا۔ بیش بہا نذرانے اور سخا کف پیش کئے۔ ملک شخر نے بھی اپنے تمام ممالک محمود کا نام دعا کے ساتھ لیا جائے۔ اسی مضمون کی عرضی دارالخلافت بغداد بھی دیئے کہ خطبوں میں میرے نام کے بعد سلطان محمود کولوٹا دیئے۔ صرف رے پر اس خیال سے کہ مہادا سلطان محمود کولوٹا دیئے۔ صرف رے پر اس خیال سے کہ مہادا سلطان محمود کولوٹا دیئے۔ صرف رے پر اس خیال سے کہ مہادا سلطان محمود کولوٹا دیئے۔ صرف رے پر اس خیال سے کہ مہادا سلطان محمود کولوٹا دیئے۔ صرف رے پر اس خیال سے کہ مہادا سلطان محمود کولوٹا دیئے۔ صرف رے پر اس خیال سے کہ مہادا سلطان محمود کولوٹا دیئے۔ صرف رے پر اس خیال سے کہ مہادا سلطان محمود کولوٹا دیئے۔ صرف رے پر اس خیال سے کہ مہادا سلطان محمود کولوٹا دیئے۔ صرف رے پر اس خیال سے کہ مہادا سلطان محمود کولوٹا دیئے۔ صرف رے پر اس خیال سے کہ مہادا سلطان محمود کی مرسم نے نہ کر لے اپنا قبضہ واقتدار وائم کہ کے دیکھ سیکھ کے مسلم کولوٹا دیئے۔ سے مرف رے پر اس خیال سے کہ مہادا

ا میر منگیر س کومنز ائے موت ان واقعات کے بعد سلطان محمود نے امیر منگیر س شحنہ بغداد کوموت کی مزادی۔ امیر منگیر س طان محمود کے ساتھ ملک شخر کی لڑائی میں شکست کھا کر بغداد کی طرف منگیر س سلطان محمود کے ساتھ ملک شخر کی لڑائی میں شکست کھا کر بغداد کی طرف بھا کا تھا لیکن دمیں بن صدفہ نے بغداد میں داغل ہونے سے روکا 'مجود آلوٹ کھڑ اہوا۔ بیروہ زمانہ تھا کہ دونوں پچا بھتیج ( یعنی ملک شخر وسلطان محمود ) میں مصالحت ہوگئ تھی اس کے بعدامیر منگیر س ملک شخر کے پاس گیا 'امان کی درخواست کی ملک شخر نے امان دستے سے انکار کیا اور اس کوا پنے ایک معتمد ملازم کے ساتھ سلطان محمود کے پاس بھیج دیا۔ چونکہ سلطان محمود اس کی بغداد پر چلا گیا تھا اس وجہ سے منگیر س کود میصتے ہی تا پہند بدہ شرکات اور خود مری سے ناراض تھا اور وہ اس کے خلاف مرضی شخنگی بغداد پر چلا گیا تھا اس وجہ سے منگیر س کود میصتے ہی تا پہند بدہ شرکا ہوگیا اور مزا کے موت کا حکم دے دیا۔

علی بن عمر کا خاتمہ اس سام ہے بیا ملک بخر نے مجاہدیں بہروز کوشکی عراق پر مامور فرمایا اس سے بہلے وہیں بن صدقہ کانا ئب اس عہدے پر مامور تھا جو مجاہدین کی تقرری ہے معزول کیا گیا۔ سلطان محمود کا جا جب ' علی بن عر' اسی سندیں مارا گیا ہے اپنے کارنمایاں کی وجہ سے سلطان محمود کی ناک کا بال بنا ہوا تھا' سارالشکر اس کا مطبع تھا' سرواروں اور امیر کو بیشاق گذرا یکی بن عمر کواس سے خطرہ بیدا ہوا۔ بخو ف جان قلعہ برجین کو بھاگ گیا۔ جو یز دجرداور کرج کے درمیان عمل تھا اور سیس اس کے امل وعبال اور مال واسباب تھا۔ دوجار روز قیام کر کے خوزستان کا راستہ لیا۔ خوزستان پر اتجوری بن برس قالبوری میں تھا۔ علی اس سے اپنے امان کا عہد و بیان سے کرخوزستان کے حدود میں داخل ہوا' جس وقت تشر میں بہنچا اتجوری فرج علی کا گرفتا رکر لیا۔ خوری نے ملی کی گرفتاری کو جو کی گرفتا رکر لیا۔ خوری نے سلطان محمود نے ملی کی گرفتاری نے سلطان محمود نے ملی کا گرفتا رکر لیا۔ اقدوری نے سلطان محمود کے باس روانہ کردیا۔

د بیس بن صند قنه کی ریشه دوانیان: جس وقت سے ملطان محود نے اپنے بھائی ملک مسعود سے مصالحت کر لی تھی۔ آی

رماندے ملک مسعود نے آ ذربا مجان اور موصل کو اپنا مستقر حکومت قرار دیا تھا۔ آ قسنقر برقی شخکی بغداد سے علیحہ ہ ہوکر ملک مسعود سے اس کو علاء ورجہ کے مراغہ جا گیر میں عنایت کیا تھا مگر دہیں بن صدوۃ کو بیر مصالحت پیند نہتی اس کی تفرقہ انداز طبیعت بہ جا ہتی تھی کہ ملک مسعود اور سلطان محمود میں کچھ نہ کھے چھٹر چلی جائے تو اسے عزت و تسلط حاصل کرنے کا موقع ہاتھ آ کے داس مقصود کے حاصل کرنے کی غرض سے جیوش بکہ اتا بک سے خط و کتابت شروع کی اور اس خطادہ کتابت کو سلطان محمود کی طرف منسوب کیا اکثر یہ لکھنے لگا'' برشی کو گرفتار کر کے میر بے پاس بھنے دواس خدمت کے صلہ میں بے صدرہ پیریم کو دوں گا' کی ذریعہ ہے برقی کواس کی خبرلگ گئی تو وہ ملک مسعود کی رفاقت ترک کر کے سلطان محمود کی مقصود جب اس سے حاصل نہ ہوا تو اس خرج زت افزائی فر مائی کہ ای کی درائے سے امور سلطنت کو انجام دینے کی خدمت میں آ رہا ۔ سلطان محمود کی رفاقت ترک کر کے سلطان کمود کی گئی ملک مسعود کی کہتم ملک مسعود کی رفاقت و خانہ بنگی کہتم ملک مسعود کی کہتم ملک مسعود کی کرائی کہ ای کا اعلان کرو میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ مقصود اس سلطان میں جو کی کا اور سلطانوں مروح کی کا افت و خانہ جنگی ہے متنا کہ مصطود کی کا افت و خانہ جنگی ہے متنا کہ مصطود کی کا افت و خانہ جنگی ہے مسئود کی کا افت و خانہ جنگی ہے مسئود کی کہتا ہوں ملک کیا تھا اس کمود کی کا افت و خانہ جنگی ہے مسئود ہوں ۔

ملک مسعود کی شاہی کا اعلان: ابوالمعید تھ بن اساعیل حسین بن علی اصفہانی سلطان جمود کاسکرٹری تھا اور یہی فرائین شاہی کی پیشانی پیشانی پرشاہی طغر سے کھا کرتا تھا انہی دنوں اس کا باب ابوا ساعیل حسین اصفہان ہے بہ علاش معاش ملک مسعود کی خدمت میں پہنچا۔ ملک مسعود نے اپنے وزیر ابوعلی بن تماروائی طرابلس کومعزول کر کے اس کے بجائے ساتھ بی ابوا ساعیل کومہدہ وزارت سے سرفراز کیا۔ بیتقر ری سونے پرسہا گھی۔ دبیس جس امر کی تحریک مدت سے کرر ہاتھا وہ نہایت عمد گل اورخوش اسلو بی سے انجام پذیر ہوگیا۔ دبیس اور ابوا ساعیل نے متفقہ ملک مسعود کی بیٹے ٹھوکی۔ رفتہ رفتہ سلطان محمود کو اس کی اطلاع ہوئی دبیس اور ابوا ساعیل کوتہد بدا میز خطاکھا۔ اپنی سطوت و جاہ سے ڈرایا۔ ان لوگوں نے ذرہ بحربھی اس کی پرواہ نہ کی علی مسعود کی شاہی کا اعلان کیا۔ جامع مسجد میں اس کے نام کا خطبہ پڑھا۔ سلامتی کی نوبتیں بجنے کی گئیں۔ برواقعہ ۱۳ ھے کا سے۔

معتر کہ استر آ با و سلطان محود کالشکران دنوں بلاو مختلفہ میں منتشر ومتفرق تھا۔ان لوگوں کوطمع دامنگیر ہوئی۔موقع مناسب تصور کر کے فوج کشی کر دی۔استر آ باد میں ھار بھے الاول ہوا ھے کو دونوں بھا ئیوں کا مقابلہ ہوا۔سلطان محود کے مقدمہ الجیش کا افسر برشی تھا۔ اس معرکے میں برشی نے بڑے کارنمایاں انجام دیئے گئ بارخطرناک حالتوں میں مبتلا ہوا اور بھڑا بئی جان توڑکوششوں سے نجات یا گئی۔ تمام دن لڑائی ہوتی رہی۔شب ہوتے ہوتے ملک مسعود کالشکر شکست کھا کہ ہما گا۔ ایک گروہ گرفت کو ایک گروہ گرفت کی ایس کہ میں کہ اس شخص کا گرفتار کر لیا گیا۔ جس میں ملک مسعود کا وزیر استاذ ابوا ساعیل طغرائی بھی تھا۔ سلطان محود نے اس الزام میں کہ اس شخص کا عقیدہ فاسد ہے قبی کا تھم و سے دیا۔ ایک برس اس نے وزارت کی۔ادیب شاعرا ورصا حب تصانیف کثیرہ تھا۔ علم الکیمیا میں کہ متعدد تصانیف کثیرہ تھا۔اس کی متعدد تصانیف کئیرہ تھا۔اس کی متعدد تصانیف بیں۔

ملک مسعود اور سلطان محمود میں مصالحت: ملک مسعود نے شکست کھانے کے بعد ایک پہاڑ پر جاکر پناہ لی جومیدانِ ، جنگ سے اٹھارہ کوس کے فاصلے پر تھا اور اپنے بھائی سلطان محمود کے پاس امان کا پیام بھیجا۔ سلطان محمود نے بر تھی کوامان نامہ

دے کرملک مسعود کو در بارشاہی میں حاضر کرنے کی غرض ہے روانہ کیا۔ اس اثناء میں اس کے بعض امراء بھی اس سے ملے ان الوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ موصل میں چل کر قیام سیجے اور دبیس ہا الداد کے کرسلطان محمود کے مقابلے میں پھر آ ہے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ آ ب کی گئی ہوئی حکومت وسلطنت والیس آ جائے گی۔ ملک مسعود نے عاقبت اندیش ہے اس مشورہ کے مطابق موصل کی جانب کوج کردیا۔ اس کے بعد برستی پہنچا ملک مسعود کونہ پایا۔ دریافت کر کے پیچھے پیچھے روانہ ہوا' سینیالیس کوس سفر طے کر کے جانب کوج کردیا۔ اس کے بعد برستی بہنچا۔ سلطان محمود نے اسلطان محمود کے شکر قریب پہنچا۔ سلطان محمود نے استقبال کیا' کے لگایا۔ پیشانی پر بوسر دیا۔

جیوش بک کوامان: جیوش بک اتا بک بھی شریک جنگ تھا ہوت فکست ملک مسعود سے پھڑ گیا۔ بھاگ کرموصل پہنچا فوجیں فراہم کیں استے میں ملک مسعود اور سلطان محمود کی مصالحت کی خبر مسموع ہوئی۔موصل سے زاب کی ظرف کوچ گیا۔ اس عرصہ میں سلطان محمود بھی میدان میں آ اترا۔ جیوش بک اتا بک نے امان کی درخواست کی۔سلطان محمود نے امان دی اور بعوے واحر ام پیش آیا۔

وہیں کی سرکشی : باتی رہا دہیں وہ اس وقت عراق ہیں تھا جس وقت اس کو ملک مسعود کی شکست کا حال معلوم ہوا، قتل و عارت کری شروع کردی۔ شہر کے شہر وران کر ڈالے خلیفہ مستر شدنے ممانعت کی دہیں نے پھوتوجہ ندگی جب خلیفہ مستر شدنے ممانعت کی دہیں نے پھوتوجہ ندگی جب خلیفہ مستر شدنے محلطان محمود کو دہیں کے حالات کو جیسے۔ سلطان محمود نے اس کو ان افعال وحرکات سے باز آنے کی ہدایت کی دہیں اس پر بھی باز ند آیا بلکہ لھکر آراستہ کر کے اس بہانے کہ میں اپنے باپ کے خون کا بدلہ لینا چاہتا ہوں بغداد پر و هاوا کر ڈیا اور در الحلاقت کے سامنے بھٹے کر خیرہ نصب کرایا۔ خلافت مآب کو وصلی در ارالحلاقت کے سامنے بھٹے کر فراز الحلاقت سے در اور الحلاقت کے میں اور دروا دہیں نے براہ ملق و چاپلوی سلطان محمود کو اور امرائی میں بھیجا مصالحت کا بیام کو دام کرنے کی غرض سے اپنی ہوئی دختر عمید الدولہ بن جیر کو تحا نقب و نئر زانے دے کرشاہی دربار میں جیجا مصالحت کا بیام دیا۔ سلطان محمود نے اس کی درخواست میں موز فروان کردی۔ دربار میں کو میں دربار میں کہ بھی کے سلطان محمود نے دربار کشتیاں اپنے ہمراہ لیں دہیں کو اس کی خبرگی گھبرا گیا امان کی درخواست کی معذرت کی عرض داشت جیجی۔ سلطان محمود نے اس کی درخواست منظور فرمالی۔ چونلہ دبیں کو وقت ٹالنا اور سلطان محمود کو دینا مقصود تھا۔ بعد حصول امن اپنے اہل وعیال اس کی درخواست منظور فرمالی۔ دبیں کی دوائی کے بعد سلطان حلہ میں داخل ہوا ایک ہتنفس بھی نظر ندا ہیں۔ اور مال واسباب کو بطبح بھیجے دیا اور بذات خاص ایک خات ہوائی کے اس جا کر بناہ گزین ہوگیا۔ دبیں کی دوائی کے بعد سلطان حلہ میں داخل ہوائی۔ ہنفس بھی نظر ندا تیا ہے۔

منصور پروار دہیں کی نظر بندی : دہیں نے چندروز بعدایے بھائی منظور کواظراف و جوانب کے امراء کے پاس بھیجا اوران لوگوں کے ذرایعہ سے سلطان محمود سے مصالحت کرنے کی خواہش ظاہر کی مگراس کی آرز د پوری نہ ہوئی تب منصور نے اپ بھائی دہیں کو عراق میں بلا بھیجا۔ چنانچہ دہیں نے ہواہ ہے میں قلعہ همر سے حلہ کی طرف کوچ کیا اور با آسانی اس پر قابض دمتصرف ہوگیا در بارخلافت اور سلطان محمود کی خدمت میں معذرت نامہ بھیجا۔ آئندہ اطاعت اور فریا نیر داری کا وعدہ کیا۔ جس کوخلافت ما آب نے منظور نہ فرمایا اور نہ حکومت بناہ نے قبولیت کی نظر سے دیکھا بلکہ لئیکر آرستہ ومرتب کرے برافسری سعد الدوله بن تنتن حله کی جانب روانه کردیا۔ جونمی پیشکر حلہ کے قریب پہنچا۔ دہیں حلہ چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ معدالدوله کے حله میں داخل ہوکرا پی رفاح کے دوحصوں پر تقتیم کیا۔ ایک حصہ کوحلہ میں تھہرایا دوسر سے حصہ کو کوفہ میں پڑاؤ کرنے کا حکم دیا۔ ایک دصہ کوحلہ میں تھہرایا دوسر سے حصہ کو کوفہ میں پڑاؤ کرنے کا حکم دیا۔ ایس نا کہ بندی سے دہیں سخت چپقاش میں گرفتار ہوگیا۔ مجبور ہوکر پھر معافی کا خواستگار ہوا اطاعت وفر ما نیز داری کا عہد و بیان کیا۔ ردو کد کے بعد اس کا بھائی منصور بطور ضانت کے شاہی لشکر بیں نظر بند کر لیا گیا۔ چنانچہ ۱۱۵ میر میں شاہی لشکر نے بغدادی جانب مراجعت کی۔

آ قسنقر برسقی کی عزت افزائی جونکه آقسنقر برخی گذشته جنگون میں سلطان محود کے ہمر کاب تھا اور اس نے ملک مسعود کو سمجھا بھا کر خصر ف شاہی اطاعت پر ماکل اور آ مادہ کیا تھا بلکہ شاہی دربار میں لا کرحاضر کر دیا اس وجہ سے سلطان محود آقسنقر برستی کوعزت کی نگاہ سے محود کی خدمت میں آگیا اور صوبہ موصل کی امارت خالی ہوئی ۔ سلطان محود نے آقسنقر برستی کو ہوا ہے میں موصل کو بطور جا گیر مرحمت فر مایا اور عیدا نیول پر جہاد کرنے کا تھم دیا۔ ایک مدت دراز تک آقسنقر اور بنی آقسنقر اس خدمت کو انجام دیتے رہے ان کے حالات علیماہ میان کے جا کیں گے جا کیں گے جا کیں گے۔ ان شاء اللہ تعالی ۔

ا بلغازی بن ارتن کو جا گیر کا عطیہ اس کے بعد امیر ایلفازی بن ارتن نے اپ بیٹے حسام الدین تر تاش کوسلطان محود کی خدمت میں دہیں بن صدقہ کی سفارش کے لئے روانہ کیا۔ حسام الدین تمر تاش نے دربارشاہی میں حاضر ہو کر تھا کف اور نذرانے پیش کے دہیں کی طرف سے ایک ہزار دینار بومیہ اور چندراس گھوڑ ہے پیش کرنے کا اقر ارکیا مگر اتفاق سے معاملہ طے نہ ہوا۔ بوقت مراجعت سلطان نے حسام الدین کے باپ امیر ایلفازی کوشہر میا فارقین جا گیر میں عنایت کیا۔ میا فارقین امیر سفمان والی خلاط کے قبضہ میں تھا۔ امیر ایلفازی نے میا فارقین کواس کے قبضہ میں رہے دیا۔ پس بیاس شہراس وقت سے اس کے اور اس کے بیٹوں ہی کے قبضہ میں رہا۔ تا آ نکہ سلطان صلاح الدین یوسف بن مجم الدین ایوب نے محمد میں ان کے قبضہ سے والے بیٹ ایوب نے محمد میں ان کے قبضہ میں ان کے قبضہ میں رہا۔ تا آ نکہ سلطان صلاح الدین یوسف بن مجم الدین ایوب نے محمد میں ان کے قبضہ سے زیال لیا۔ جیسا کہ ان کے حالات میں بیان کیا جائے گا۔

ملک طغرل اور سلطان محمود کی مصالحت: ہم اور تحریر کر آئے ہیں کہ ملک طغرل نے سامرہ اور زنجان ہیں بساز ش تحریک اپنی تا بک تغیری نے انجان کوچھوڑ کر گنجہ کا داستہ لیا۔ گنجہ ہیں اس کے پچیڑے ہوئے ہمراہی بھی آ ملے ۔ فوجیں بھی اکھی ہو اور اتا بک تغیری نے زنجان کوچھوڑ کر گنجہ کا داستہ لیا۔ گنجہ ہیں اس کے پچیڑے ہوئے ہمراہی بھی آ ملے ۔ فوجیں بھی اکھی ہو کئیں جس سے ان کا شوق ملک پھر ترقی پذیر ہو گیا۔ چنانچہ سلسلہ فتو جات کے آغاز کرنے کی غرض سے آفر دیا بیجان کی طرف کوچ کیا اس اثناء میں اس کا اتا بک کتبری ماہ شوال 20 ھے میں وفات پا گیا۔ آفسنتر احمد بلی والی مراغہ کو کتبری کی قائم مقامی کی طمع دامن گرہوئی سلطان محمود سے اپنے صوبہ مقبوضہ کی طرف جانے کی اجازت حاصل کی اور بغذاد سے نکل کر ملک طغرل کے پاس جا پہنچا۔ دم پٹی وے کر ملک طغرل کو مراغہ کی جانب لے چلا۔ کوچ وقیام کرتے ہوئے اردبیل پنچے ۔ وائی اردبیل نے شہر میں داخل نہ ہونے ویا۔ مجبوراً تبریز کا راستہ لیا۔ تبریز پہنچ کر یہ خبر معلوم ہوئی کہ سلطان محمود نے جیوش بک کو سنتے ہی نشخ عزیمت کر کے قیام کر دیا۔ والی زنجان سے دوبارہ اعانت وامداد وخط و کتابت کی والی زنجان نے امداد کا وعدہ کیا اور اس کے ہمراہ ابہر کی جانب روانہ ہوا گر ان مواعیدا ورعمو دکی خواب و خیال سے زیادہ وقعت نہ تھی جس تصد سے یہ سب متفق ہوکر روانہ ہوئے تھے ایک بھی پورا ہوتا نظر نہ آیا۔ بدرجہ مجوری سلطان محمود کو معذرت کا خطرتح مرکیا اور مصالحت کی درخواست کی اطاعت وفر ما نبر داری کی قتم کھائی چنانچہ اوائل ۱۲۵ ھے میں دونوں بھائیوں میں صفائی ہوگئے۔

جیوش بک کا خاتمہ جیوش بک جوسلطان محود کی طرف سے فوج لے کر ملک طغرل کے مقابلہ پر آیا ہوا تھا اس پر یہ گررئ کہ اس سے اور اس کے امرا الشکر سے ان بن ہوگی۔ رفتہ رفتہ یہ منافرت وکشیدگی اس حد تک پنجی کہ امرا الشکر نے سلطان محبود کواس کی جانب سے بدخن کر دیا چنا نچہ سلطان محمود نے اسی سنہ کے ماہ رمضان میں بہ مقام تیر بر اس کی زندگی کا بنی تلوار سے خاتمہ کر کے موت کی آغوش میں سلا دیا جیوش بک ترک النسل سلطان محمد کا غلام تھا۔ عادل منگسر المزاح ناخ عاقل اور سیاست و آئین ملک داری سے بخو بی واقف تھا جس وقت اس کو موصل و جزیرہ کی حکومت ملی تھی ان دنوں اس صوبہ میں کر دول نے ایک ہنگامہ برپا کر رکھا تھا 'راہ چلنا دشوار تھا۔ دن دہاڑے مسافر لوٹ لئے جاتے تھے۔ امن وامان کا کہیں نشان نہ تھا۔ اکثر قلعوں پر انہی کر دول کا قبضہ تھا۔ رعایا سخت مصیبت میں گرفتار تھی۔ جیوش بک نے موصل کی کری حکومت پر سمکن ہوتے بی کر دول پر فوج کشی کر دی۔ ان کے قلعوں کا محاصرہ کر لئیا تھوڑ ہے بی دنوں بہت سے قلع شہر بھاریہ شہر نوزان 'شہر نسویہ اور گے خاتی اللہ کو آسائش ملی۔

معرکہ چلہ اور وہیں کی شکست ہم اوپر بیان کرآئے ہیں کہ لشکر بسرگروہی برس کروئی مواہ ہے ہیں دہیں کی سرکوئی کی غرض ہے بھیجا گیا تھا بھر باہم مصالحت ہوجانے اور دہیں کا اپنے بھائی منصور کوبطور ضامن برس کے پاس قید کرا دینے اور برس کا مع منصور کے الاھے ہیں بغداد والی آنے کا حال بھی تحریر کرچے تھے ظیفہ مستر شدکو جب ان واقعات کی اطلاع ہوئی تو اُسے ایک آئی تھی بینہ بھایا سلطان محمد کو کھی بھیجا۔ دہیں ہے کی طرح مصالحت ندگی جائے کیونکد وہ اپنے باپ کابدلہ لینے بغداد آیا تھا۔ مناسب بیہ ہے کہ اس کی سرکوئی کو آئی موسل سے طلب کر کے بغداد کا شخہ مقرر کیا اور دئیں سے صف آرائی کا بھی تھم دیا اس مرتبہ سلطان کا قیام بغداد ہیں ہیں مہینے رہا۔ جو نہی سلطان مجمود نے اس تحریک کی بنا پر آقسنتر برسی کوموسل سے طلب کر کے بغداد کا شخہ مقرر کیا اور دئیں اور کھل کھیلا۔ خلافت مآب اس مرتبہ سلطان کا قیام بغداد ہیں ہیں مہینے رہا۔ جو نہی سلطان مجمود نے بغداد سے کوچ کیا دئیں اور کھل کھیلا۔ خلافت مآب نے تعمر مان در فرایا گائے تستر برسی فوراً فوج لے کر طلب کی جانب روانہ ہواور دئیں سرکش کو خلہ سے نگال باہر کرے ۔ آقسنتر برسی اور کھی ہو بیا بھی سال کہا ہیں ہوئی سلطان کو میں بغداد دوئیں سے گھ گئے آخر کار لشکر موصل شکست کھا کر ماہ رہتے الآخر الاھے ہیں بغداد والیں آیا۔ اس مہم ہیں نصر بن مہذب روسرے سے گھ گے آخر کار لشکر موصل شکست کھا کر ماہ رہتے الآخر الاھے ہیں بغداد والیں آیا۔ اس مہم ہیں نصر بن مہذب مستر شد کی دبیس سے مشر وط مصالحت یا اس واقعہ کے بعد دبیں نے ظافت ما ہوئی والے موسل کے بیشر اطاحت کی غرض ہے عرض داشت روانہ کی اور ہکھ بھیجا کہ اس واقعہ کے بعد دبیں نے ظافت ما ہی خدمت میں اظہار خلاص کی غرض ہے عرض داشت روانہ کی اور ہکھ بھیجا کہ اس واقعہ کے بعد دبیں نے ظافت ما ہے کا خدمت میں اظہار اس کی غدمت میں اظہار کی غرض ہے عرض دائی کی اور ہکھ بھیجا کہ اس کا بھی اس کی غرص جوں جیسا کہ اس سے بھر میں اطاعت کو کو میں کہا کہ کی اس کی غدمت میں اظہار کے مطرح مول وی میں بھی کے میں اس کا بھی اس کی غدمت میں اظہار کے میں کی غرص سے بھر میں کو کی میں کی خدمت میں اظہار کی کو کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی ک

تھا۔ اگراس تابعداری میں پھر بھی انجراف وسرکشی کا مادہ ہوتا تو آتسفقر برتنی کالشکر بغداد ہے بھی وسلامت والیس نہ جاتا۔ خلافت ما آب اپنے طرف خاص کے بلاد پر قبضہ کرنے اوران پرتصرف جاری ونافذ کرنے کے لئے عمال روانہ فرما کمیں مگر شرط رہے کہ وزیر چلال الدین بن عل بن صدقہ گرفتار وقید کرلیا جائے'۔ خلیفہ مسترشد نے اس شرط مصالحت کے مطابق اپنے وزیر جلال الدین کو گرفتار کرلیا۔ اس کا بردار زادہ وجلال الدین ابوالراضی موصل بھاگ گیا۔ اس واقعہ اور شکست کی خبرہ سلطان مجود تک پنجی تواس نے دبیں کے بھائی منصور کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔

دبیس کے خلاف منظفر کی اہل واسط سے سازش انہی دنوں دبیں نے اپنے ہمراہیوں کوان کی جا گیروں کی طرف جانے کا علم دیا جو واسط میں تھیں ترکوں نے مزاحت کی۔اس بناء پرادھردبیں نے ایک فوج برانسری مہلہل بن العسکر ترکوں کی سرکو بی کو واسط کی جانب روانہ کی مظفر بن مجاد والی بطیحہ کو مہلہل کی کمک کو لکھ بھیجا۔ادھ اہل واسط کی کمک پر آقسقو برقی نے ان کے حسب درخواست ایک لئگر بغداد سے بھیج دیا مہلہل نے بلا انظار مظفر اہل واسط سے لڑائی چھیڑر دی۔اہل واسط نے بہلے بی حملہ میں مہلہل کو تکست فاش وے کر گرفتار کر لیا۔ علاوہ اس کے ایک گروہ سرداران لشکر کا گرفتار ہوگیا۔ مقتولوں اورزخیوں کی تعداد ہزاروں سے متجاوز ہوگئ اس کے بعد بطیحہ سے مظفر قبل و غارت اور تافیت و تاران کر تا ہوا واسط کے قریب بہنچا۔ مہلہل کی تکست کا حال من کر النے یا واس لوے کھڑا ہوا۔اہل واسط کواس کی آ مدووا ہیں کی خر ملی تو انہوں نے دبیس کاوہ خطا مطفر کے پاس بھیج دیا چوہملہل کے اسباب سے برآ مدہوا تھا دبیس نے برشخط خاص اس خطیمی مہلہل کو مظفر سے گرفتار کر لینے کو لکھا تھا۔مظفر کے باس بھیج دیا چوہملہل کے اسباب سے برآ مدہوا تھا دبیس نے برشخط خاص اس خطیمی مہلہل کو مظفر سے مور قادین کے برخوئی۔تھوڑی دیرے بعد جب کی قدر مطبعت کو سکون ہوا تو اس نے بھی اہل واسط سے سازش کر لیا اور دبیس سے خت جرت دامن گیر ہوئی۔تھوڑی دیرے بعد جب کی قدر مطبعت کو سکون ہوا تو اس نے بھی اہل واسط سے سازش کر لیا اور دبیس سے خت خرت دامن گیر ہوئی۔تھوڑی دیرے بعد جب کی قدر مطبعت کو سکون ہوا تو اس نے بھی اہل واسط سے سازش کر لیا ور دبیس سے خت خرت دامن گیر ہوئی۔تھوڑی دیرے بعد جب کی قدر مطبعت کو سکون ہوا تو اس نے بھی اہل واسط سے سازش کر لیا اور دبیس سے خت خور ف و باغی ہوگیا۔

و بیس کی بعناوت دہیں کو جب بیز گی کہ اس کے بھائی منصور کوسلطان محمود نے گرفتار کر کے قید میں ڈال دیا ہے اور اس
کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھروادی ہیں تو وہ بھی علم مخالفت بلند کر کے باغی ہو گیا۔ اس کے صوبہ میں جس قدر خلافت مآب
کے گاؤں اور الملاک تصسب کولوٹ کرتا خت و تاراج کر دیا۔ چاروں طرف ہنگامہ حشر پر پا ہو گیا۔ امن و عافیت کا نام باقی
نہ رہا۔ اہل واسط نے بھی مہناہ کی کو گرفتار کر کے نعمانیہ کی جانب قدم ہو صایا اور بات کی بات میں دہیں کے ہوا خوا ہوں کو نعمانیہ
سے نکال باہر کیا۔ شکا فت مآب نے آفسات میں پر روانہ ہوا۔ جیسا کہ آئندہ ہم بیان کریں گے۔
سامان جنگ درست کے کے جنگ دہیں پر روانہ ہوا۔ جیسا کہ آئندہ ہم بیان کریں گے۔

ان واقعات کے بعد سلطان محمود نے آ قسنقر برسقی کوموصل کی گورنری کے علاوہ واسط کی گورنری کی سند حکومت بھی عطا کی۔ برسقی نے عمادالدین زنگی بن آ قسنقر کوا خی طرف سے واسط روانہ کیا۔

وزارت کی تبلایلی: ہم ابھی اوپر بیان کرآئے ہیں کہ دہیں نے اپنی شرا تطامصالحت میں وزیر السلطنت جلال الدین ابن علی بن صدقہ کی گرفتاری کو بھی شامل کیا تھا چنا نچے خلافت مآب نے اس کو ماہ جمادی الاول ۱۹۸ھ میں جیسا کہ آپ اوپر پڑھ آئے ہیں گرفتار کر لیا بچائے اس کے شرف الدین علی بن طرا دزنہیں وزارت کا کام نیابی کرنے لگا۔ جلال الدین ابوالراضی بردارزادہ وزیر السلطنت جلال الدین بخوف گرفتار فتل موصل بھا گ گیا۔ سلطان مجود کو اس کی خرکی تو اس نے نظام الدولہ ابو نظراحمد بن نظام الملک عنان بن نظام الملک وربار سلطان

خلافت بنوعهاي (تضهردوم)

مين قليدان وزارت كاما لك تفايه خلافت مآب تے سلطان محمود كى سفارش پر نظام الدولہ كو عبد ہ وزارت عظا كيا نظام الدولہ و ہی شخص ہے جو و قدم میں سلطان محمد کا وزیرتھا مگر سلطان محمہ نے کسی وجہ سے اس کومعزول کر دیا تھا۔ لیں بیراس زمانہ سے بغدّا ومين خانه شين تفايه جب اس كوقلمدُ ان وزارت عطا هوا تومعزول وزيرجلال الدين في بيخيال كريك اب آستنده بيعهدهُ مجھے نصیب مذہو گا۔ خلافت مآب سے سلیمان بن مہارش کے پاس حدیث غانہ جانے کی اجازت جاتی۔خلافت مآب نے ا جازت دے دی چنانچے جلال الدین بغدا د کوخیر با د کہہ کرحدیثہ غانہ کی طرف روانہ ہوا۔ اثناء ڈاہ میں رہزنوں نے سارامال و اسباب لوے لیااور قید بھی کرلیا مگر چندروز بعدایک ایباوا قعہ پیش آیا کہ جس کی وجہ سے اس کوقید سے رہائی مل گئی بعدہ محاہ ہے میں سلطان محمود نے اپنے وزیرش الملک کو گرفتار کر کے اسے قید حیات سے آزاد کر دیا خلیفہ مستر شدنے بھی اس کے بھائی نظام الدوله ابونفراح كواني وزارت معزول كركے سابق وزیرجلال الدین كوعهد ءوزارت پر بحال كردیا۔ رمیس کی سرکو لی کے لئے خلیفہ کی روانگی رمیں نے جنگ رستی میں عفیف خادم خلیفہ کو گرفتار کر لیا تھا بعد ازال عاه چین اس کور با کرویا اور ایک خط خلافت مآب کی خدمت میں روانه کیا جس میں برتنی کو جنگ پر جیجنے اور سلطان محمود ئے جو اس کے بھائی منصور کی استحصیں میں گرم سلائیاں پھروائیں اس کے انتقام میں بغداد کے لوشنے کی وحملی دی تھی۔خلافت ماب کواس غیرمہذب تحریر و یکھنے سے بخت برہمی اور غصہ پیدا ہوا۔ اس وقت آقسنقر برسٹی کو دبین گی سرکو بی پر روا تکی کا تھم دیا۔ چنانچہ آ قسلقر برحقی ای سنہ کے ماہ رمضان میں دہیں ہے جنگ کرنے کوروانہ ہوا۔ اس کے بعد خلافت مآب نے بھی سامان سفر جنگ درست کر کے دار الخلافت بغداد سے دبیں کی سرکوبی کی غرض سے کوچ فر مایا اور اطراف و جوا نب مما لک محروسہ سے فو جیس طلب کیں ۔سلیمان بن مہارش والی حدیثہ مع بن عقیل کے اور قیر واش بن مسلم وغیرہ اپنی اپنی فوجيل كراتيني وبيس في يذخر يا كرنهر ملك كوجو خليفه كے صرف خاص كا فقالوك ليا۔ خلافت ماب اس خبر كے سننے سے بہت ناراض اور برہم ہوئے اور دارالخلافت بغداد میں منا دی کرائی ' ' کوئی کشکری بغداد میں ہر گزیشہرا ندر ہے۔ سامان سفر و جنگ درست کر کے میدان جنگ روانہ ہوئے۔علاوہ لشکریوں کے رعایا اورعوام الناس جس کا جی چاہے شاہی لشکر میں شریک ہو۔ سامان جنگ اور سفرخرج خلافت بنای عطافر مائیں گئے'۔ اہل بغداد منادی سن کرشاہی کیمپ میں جوق جوق آنے لگے۔ خلافت مآب نے اُن لوگوں کو آلات حرب اور سامان سفر دینا شروع کیا۔ رفتہ رفتہ کل اہل بغدا وشاہی کیمپ میں آ گئے۔ معركة مياركه : ٢٠ ذي الحبين مذكور كوخلافت مآب في بيرون بغداد فوجيل مرتب كيس أوراس جوت دن بقصد جنگ دبین و جله کوعبور کیا۔ سر پرسیاه عمامه تھا بدن پرسیاه قبادوش پر جا در اور ہاتھ میں چھڑی کمر بندھی ہوئی تھی جس پرعمرہ نفیس پیٹی لكى ہوئى وزير السلطنت نظام الدوله 'نقيب المطالبين' نقيب النقباءعلى بن طراداور شخ الثيون صدر الدين اساعيل وغير وجلوميل تے۔ آ تستو کواس کی خرکی سنتے ہی خلافت ما ب کالشکر میں چلا آیا۔خلافت ما ب نے مدید میں بینی کر قیام فرایات

ارا کین دولت اورام اعشکر کوایک جلسه خاص میں جمع کر کے جنگ دہیں کی بیت لی۔ا گلے دن کوچ کر کے مبار کہ میں پڑاؤ کیا۔ آقسفر ارتبی اپنی فوج کو بقصد جنگ مرتب کرنے لگا۔خلیفہ مستر شدمع اپنے مصاحبوں کے شکر کے پیچے رونق افروز تھا۔ دمیں بھی اپنی فوج کی صف آرائی کر دہا تھا۔ای کے شکر کے آگے عورتیں اور مخنث (پیچڑے) گا بجار سے تھے اور خلافت مآٹ کی فوج میں حفاظ اور قاری قرآن مجید کی تلاوے کر رہے تھے شاہی پھریروں کے ساتھ امیر کربادی بن خواسان ساقہ

وبیس کی شکست وفرار بہلے دبیں کے لئکرے عمر بن ابوالعسکرنے میند پرحملہ کیا ابوبکر بن الیاس امیر میمندے پاؤں ا کھڑ گئے اس کا بھتیجا مارا گیا ابو بکر ہنوز سنجلنے نہ پایا تھا کہ عنتر نے دوسراحملہ کردیا قریب تھا کہ ابو بکر شکست کھا کر بھاگ کھڑا ہوتا مگر عما دالدین زنگی بن آ قسنقر نے بیمحسوں کر کے لشکر واسط کو بلغار کا اشارہ کر دیا پھر کیا تھا عنز کے ہاتھوں کے طویلے اڑ کتے ساری فوج جواس کی رکاب میں تھی تتر بتر ہوگئی۔عنتر مع اپنے اسٹاف کے سرداروں کے گرفتار ہوگیا آب جنگ مغلوبہ شروع ہوگئ صفول کی ترتیب میں اغتثار بیدا ہوگیا ایک دوسرے سے متصادم ہوگیا خلافت مآب کے اشکر کا ایک حصہ جس میں تقریباً یا نج سوسیای تھے کمین گاہ میں چھیا ہوا تھا۔ جس وقت گھسان کالڑائی ہونے گی با واز بلند تکبیر کہتا ہوا ہو ھا۔ دہیں کا لشکرتاب مقابله منذلا سکا بھاگ کھڑا ہوا فتح منذ گروہ نے ساہیوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا خاتمہ جنگ کے بعد قیدی دربار خلافت میں پیش کے گئے۔ مرداتہ خلافت ما ب کے روبروتل کرڈالے گئے۔ عورتیں اور بیچاونڈی غلام بنالئے گئے اور ایم عاشوره كا ٥ يوكوخليفه مستر شدمظفر ومنصور بغداد والبس آيا

وبیس کا بصرہ پر قبضہ وبیں نے شکست کھا کرعرب کے ایک گروہ کے پاس جا کردم لیا اوران لوگوں سے امداد کا خواستگار ہوا۔ان لوگوں نے بہ خیال نارانسکی مستر شد وسلطان محمود اعانت سے انکار کیا تب دمیں نے مشتر (مضافات بحرین) میں جا ر کرتیام کیااوراہل مثقر سے امداد کا خواہاں ہوا۔ اہل مثقر دہیں کے جرے میں آ گئے امداد کا وعدہ کرلیا۔ دہیں نے اہل مثقر کو جع كرك بعره پروهاوا كرديا امير بقره كواس كي خبر كچھ ندھى تاہم مقابلہ پر آيالزائى ہوئى بالآخرامير بعره مارا گيا اور بھره دہیں کے ہاتھوں تا خت وتاراج ہو گیا۔خلیفہ مستر شدکواس کی خبر گئی۔ آقسٹقر برتقی کوغفلت پر بخت وسٹ کہہ کر دہیں کی سرکونی كورواند كيا وبين كي نيين كر بصره چور ديا آقستر برقى في عاد الدين رتكى كوبطره كي آبادي وحمايت براً ماموكيات عمادالدین نے نہایت مستعدی سے بھرہ کی حفاظت کی۔اس کے اطراف وجوا مب سے سرکش اور باغی عربوں کومنتشر کردیا۔ ومیں کا محاصرہ حلب : دمیں نے جبر میں پہنچ کرعیسائیوں ہے سازش کرتی اوران کے ساتھ ہوکر حلب کے عاصرہ پرآیا لیکن عیسائیوں نے کامیابی کی صورت ندویھی ۱۸ھ چیں وہ محاصرہ حلب سے وسکش ہوکر ملے گئے اور دبیں ملک طغرل بن سلطان محمر کے بیاس چلا گیا۔ ماشاء الله طبیعت تیز وطرار یا نی تھی ملک طغرل کو قبضہ عراق کا لالچ دیا اور اپنی جرب زبانی ہے اس گواس برآ مادہ کرلیا جیسا کہ آئندہ ہم تحریر کریں گے۔

مِ تَقَشَّ كَى تَقْرِر كَى: واقعات حذكرة بالا كے بعد اتفا قات سے خلافت ماّ ب وا تسنقر برقی هجهٔ بغد دیے منافرت اور کشیدگی پیدا ہوگئی سلطان محمود کولکھ جیجا ''آ قسنقر برشی حکومت عراق سے معزول کر کے موصل کی حکومت برجھیج ویا جائے مابدولت وا قبال اس کی صورت و کیضے کے روا دارنہیں ہیں''۔سلطان محمود نے اس تحریب وتحریر کے مطابق برنتی کوعیسا ئیوں پر جہاد کرنے کی غرض ہے موصل کی روانگی کا حکم صادر کر کے اپنی اولا دمیں ہے ایک کسن بچہکواس کے ہمراہ کر دیا اور بغداد کی تحکی پڑتقش زکوی کو ما مورفر مایا جس وقت برتقش زکوی کا نائب دار الخلافت بغداد میں آیا۔ برسقی نے اس کو جارج وے کرمح

شنرادہ کے موصل کاراستہ لیا اور تماد الدین زنگی والی بھرہ کوموصل بلا بھیجا مگر تماد الدین زنگی بجائے موصل آنے کے سلطان محود کے پاس اصفہان جا پہنچا۔ سلطان محمود اس سے بڑے تپاک سے ملا اور بھرہ کو بطور جا گیرعنایت فرما کر پھر بھرہ کی جانب واپس فرمایا ۔

دہیں کا عراق پر قبضہ کرنے کا منصوبہ آپ اور پڑھ آئے ہیں کہ دہیں بن صدقہ عاصر ہ حلب کے بعد ملک طغرل کے پاس چلا گیا تھا۔ ملک طغرل نے دہیں کی عزت افزائی کی اور اپنے خاص مصاحبوں میں شامل کرلیا۔ دہیں نے ملک طغرل کو تبنیہ پر ابھارنا چاہا اور جب ملک طغرل ہیں وہیش کرنے لگاتو دہیں نے قبضہ عراق کا بیڑ واٹھالیا۔ چنا نچہ ملک طغرل اور جے میں فوجوں کو آراستہ کر کے عراق کی طرف بڑھا۔ وقو قامیں پہنچ کر پڑاؤ کیا۔ عاہدین بہروز نے تکریت سے خلافت مآب کو ملک طغرل اور دہیں کی آمداور عزیمت سے مطلع کیا۔ خلافت مآب نے ان دونوں سرکشوں اور ہاغیوں کی مدافعت کی غرض سے سفر و جنگ کی تیاری کا تھا وہ ہروقت جنگ پر مستعد رہنا اہل بغداد کے علاوہ ہارہ ہزار فوج مزید جمع ہوگئے۔ ۵ صفر 10 ھے میں خلافت مآب نے دارالخلافت بغداد سے نکل کرصحوا شاہر میں قیام فرمایا۔

ملک طغرل کی غارت گری در باط جلولاین بینی کر ملک طغرل نے بین کرداہ خراسان کی جانب قدم اٹھائے ۔ اس کے نظر یوں نے غارت گری شروع کردی۔ رباط جلولاین بینی کر ملک طغرل نے بڑاؤ کیا۔ وزیرالسلطنت جلال اللہ بین بین صدقہ نے اپی فرج کو اس کی طرف بڑھایا اور دسم میں بینی کر ظهر گیا۔ است میں خلید مستر شد کا موکب ہمایوں بھی آ گیا اور وہ بھی و سکرہ ہی میں اتر برا ط جلولا سے نکل کر ہارونے میں قیام کیا۔ ملک طغرل اور دبیں میں بیرائے قرار پائی کہ پہلے دونوں متفق ہو کر حمر نہروان کو عور کریں بعد از ان وہیں تو پایاب مقامات اور کھاٹوں کی محافظت و گھرائی کرتا رہے اور ملک طغرل اپنی فوج کو دار الخلافت بغداد کی طرف بڑھائے گرا تھاتے مواقع ایسے پیش آئے کہ دوہ ایک قدم بھی آگے نہ بڑھا ہے۔ زور کی بارش ہو کی ملک طغرل ہی سرون میں جاند کی طرف بڑھائے گئر انتاق تھی جنداونٹ ل گئے جن پر پیڑے اور مختلف میں کی غرض سے نہروان پر آیا۔ جبوک سے برا حال ہور ہا تھا۔ انفاق سے چنداونٹ ل گئے جن پر پیڑے اور مختلف میں کے غرض سے نہروان پر آیا۔ خوک سے برا حال ہور ہا تھا۔ انفاق سے چنداونٹ ل گئے جن پر پیڑے اور مختلف میں کی غرض سے نہروان کی کر دیس نے دار الخلافت بغداد ہی خدمت میں جارہے تھے دہیں نے ان کولوٹ لیا۔ خلیف کے گئر کا میں بیا جبور کر نہروان کی طرف بھا گئر ان الکا فت بغداد پر قبضہ کر لیا۔ خبر کامشہور ہونا تھا کہ تمام کئر میں ایک بلول کی کا کھی کھی الکور کہا گئر میں ایک بلول کی طرف بھا گے۔ اسلام جبور کر نہروان کی طرف بھا گے۔ اسلام جبور کر نہروان کی طرف بھا گے۔ اسلام جبور کر نہروان کی طرف بھا گے۔ اسلام کی اس بی جبور کر نہروان کی طرف بھا گے۔

وبلیس کا اظہار اطاعت ظافت مآب نے بھی دسکرہ سے نہروان کی جانب کوچ کیا نہروان میں پنچے تو دہیں اور اس کے ہمراہیوں کوسوتے ہوئے پایا شوروغل سے دہیں کی آنکھ کل گئی۔ دیکھا کہ خلافت مآب علم خلافت کے نیچے رونق افروز بیں۔ آئکھیں ماتا ہوا اٹھا زمین بوی کی مملق اور خوشا مدسے اظہار بجز واطاعت کرنے لگا۔ خلیفہ مسترشد اس سے مصالحت کرنے پر مائل ہوگیا۔ اس عرصہ میں وزیر السلطنت جلال الدین پہنچ گیا اس نے خلافت مآب کی اس رائے کو بدل ویا۔ اس کے بعد خلافت مآب کا ہموکب ہما توں نہروان کے بلی کوعور کر کے اپنی روانگی کے تجیبے ویں روز بغدادی بہنچا اور دمیس نے ملک

طغرل کی جانب معاودت کی۔

ملک طغرل اور دہیں کی خراسان کومراجعت اس کے بعد ملک طغرل اور دہیں نے با تفاق رائے ملک بخرگی طرف کوچ کیا۔ ہمدان ہوکر گزرے۔ اطراف وجوانب کے شہراور قصبات کولوٹ لیا۔ عمال شاہی ہے تا وان اور جرمانے وصول کئے سلطان محمود نے بیخبر پاکر ملک طغرل اور دہیں کا تعاقب کیا چونکہ ملک طغرل اور دہیں میں مقابلہ کرنے کی قوت نہتی ہماگ کھڑے ہوئے۔ خراسان میں ملک بخر کے پاس جاکر دم لیا۔ خلیفہ مستر شداور ریقش شحنہ بغداد کی شکایات کے دفتر کھولے۔

خلیفہ مستر شد اور سلطان محمود میں کشیدگی: ۲۰۵ ہے میں رتفس زکوی شحنہ بغداداور خلیفہ مستر شد کے مابین چل گئ۔
علیفہ مستر شد نے رتفش زکوی کوتہدید کا خطائح برکیا۔ رتفش کو اپنی جان کا خطرہ پیدا ہوا۔ ماہ رجب سنہ نہ کور میں بغداد کو خیر باد
کہہ کر سلطان محمود کے پاس چلا گیا اور بہ ظاہر کیا کہ خلیفہ مستر شد نے فوجیس مرتب کر لی ہیں سامان جنگ بھی کا فی طور سے
فرائم کرلیا ہے۔ مالی قوت بھی ایک گونہ قابل اطمینان ہے اگر حکومت پناہ دارالخلافت بغداد کے قبضہ افتدار سے ذرا بھی تسائلی فرمائیں گؤ مائیں گؤ خلیفہ مستر شدگی بوقی طاقت کا مقابلہ کرنے دشوار ہوگا اور پھروہ آپ کے قبضہ افتدار سے باہر ہوجائے گا۔ سلطان محمود نے فوج کو بیاری کا حکم دیا اور سامان سفر درست کر کے عراق کی جانب کوچ کیا۔ خلیفہ مستر شدگواس کی خبرگی کہ اسلامی خبرگی کہ ایک محمود میں اس وجائیت معدوم ہور ہے ہیں اس وجہ سے مناسب سے کہ تم عراق کو واپس جاؤ۔ جس قدر روپے کی ضرورت ہو ماہدوات اقبال دینے کو تیار ہیں' ۔ اس بیام سے سلطان محمود کے تین کی صورت اختیار کی کا در وہ خیالات جو برتفش نے محمود کے ذہن میں جماد نے تی محمود مورد وردو آ

خفیف اور عما دالدین میں معرکہ آرائی۔ غلیفہ مسترشد نے ناراض ہوکر بغداد کے غربی ساعل کواس اعلان کے ساتھ عبورکیا کہ اگر سلطان محمود نے ذرا بھی قدم آگے ہو ھائے تو میں بغداد چھوڑ کر جلا جاؤں گا۔ سلطان محمود کواس کی خبرگئ و جارت و دلیری کی معافی جابی بغداد میں واپس آنے کی درخواست کی خلافت مآب نے اکارکر دیا۔ سلطان محمود کواس سے ناراضکی پیدا ہوئی ۔ غضبناک ہوکر بغداد کی طرف بڑھا اور خلیفہ مسترشد غربی بغداد میں تھمرارہا اپنے خادم خاص عفیف نامی کی افسری میں ایک شکر واسطی جاب سلطان محمود کی طرف بڑھا اور خلیفہ مسترشد غربی بغداد میں تھمرارہا اپنے خادم خاص عفیف نامی کی افسری میں ایک شکر واسطی جاب سلطان محمود کی طرف بڑھا جیسا کہ ہم او پہیان کر آئے ہیں۔ الغرض عفیف اور محاوالدین نگی بن نے صف آرائی کی ۔ خوب خوب اڑائیاں ہوئی آخر کارعفیف کے لئکر کو فکست ہوئی۔ ایک گروہ کشراس کے خلافت نے حف آرائی کی ۔ خوب خوب اڑائیاں ہوئی آخر کارعفیف کے لئکر کوفکست ہوئی۔ ایک گروہ کشراس کے خلافت بغرار ٹرانی عفیف بھاگ کر خلافت مآب کی خدمت میں بہنچا۔ خلافت مآب نے کشتیاں جمع کرائیں اور کل سرائے خلافت کی درواز ہے باستان واب بن بند کراد ہے اپنے میں سلطان محمود و اون کی جانے اور معالحت کرنے کا کی درواز ہے باسلطان محمود نے مصالحت اور معاودت ہے انکار کیا بعد اس کے سلطانی لئکر کاایک حصد موقع پا کریم محرم الم کھی میں بھیجا۔ سلطان محمود نے مصالحت اور معاودت ہے انکار کیا بعد اس کے سلطانی لئکر کا ایک حصد موقع پا کریم محرم الم کھی میں بیام بھیجا۔ سلطان محمود نے مصالحت اور معاودت ہے انکار کیا بعد اس کے سلطانی لئکر کا ایک حصد موقع پا کریم محرم الم کھی میں

خلیفه مستر شداور سلطان محود کی جنگ خلفه مستر شدطیش مین آکرنگل آیا۔ شمسه سرپر تھا۔ وزیر السلطنت آگ آ کے تھا' نقارے نگر ہے تھے بانسریاں بجائی جارہی تھیں اور خود ماہدولت آ واز بلند'' بالہاشم' پکاررے تھے۔ کشتیوں کا مل بنائے جانے کا ارشادہ فرمایا۔ بات کی بات میں بن کرتیار ہو گیا ایک ہی بار میں کل ہمرا ہیان خلیفہ عبور کر گئے اس وقت خلافت مآ ب کے مکان میں یردوں کی آٹر میں ایک ہزار جنگ آور روپوش تھے سلطانی لشکر بے خوف و ہراس غارت گری میں مصروف تھا۔خلافت مآب کے ہمراہیوں نے پہنچ کران کوئل وقید کرنا شروع کیا اورعوام الناس نے سلطانی امراء کے مکانات لوٹ لئے۔خلیفہ مسترشد نے معتمیں ہزار جنگ آ وران اہل بغداد کے شرقی ساحل کوعبور کیا۔ وید ہے خندقیں اور مورچوں کے بنانے کا حکم صاور فرمایا۔ رات بھر بغداد کی حفاظت کا انتظام کامل کرلیا گیا۔ لڑائی کا سلسلہ برابر جاری تھا۔ ہرروز کنارہ وجله يرخون كادريا بهاما حاتاتها \_

خلیف مستر شدا ورسلطان محمود کی مصالحت: اس اثناء میں عمادالدین زنگی ایک عظیم لشکر لئے ہوئے بفرہ ہے آپہنیا اور دریا اور خشکی کوگیرلیا سلطان محود کے حوصلے بوٹھ گئے مجموعی قوت سے اہل بغداد پر حملہ کرنے کی تیاری کی خلافت مآب نے اپنی کمزوری کومحسوس کر کے صلح کا بیام دیا۔ چونکه سلطان محبود بھی روزانہ جنگ سے تنگ آ گیا تھا اس وجہ سے فریقین میں مقالحت ہوگئ۔مصالحت کے بعد سلطان محمود ماہ رہے الآخر اس مے تک بغداد میں مقیم رہا۔ بعد ازاں بیار ہو گیا۔اطباء نے بغداد چھوڑ دینے کی رائے دی' چنانچہ ماہ مذکور کی کسی تاریخ میں سلطان محمود نے بغداد سے ہمدان کی جانب کوچ کیا۔ روانگی کے وقت خلافت مآب نے نذرانے 'تحا کف اور انعامات دیئے جس کوسلطان نے بسر وچثم قبول کیا اور تحنگی عراق پر بعدغور و فكرعما دالدين زنگى كومتعيين فرمايا \_

ور مر ابوالقاسم كي معزولي وجب سلطان محود في بغداد يكوچ كيا اپنے وزير ابوالقاسم على بن ناصر نشابادي كوبالزام سازش خلیفه مستر شدگرفتار کر کے شرف الدین انوشیرواں بن خالد کوفلمدان وزارت کا ما لک بنایا۔ شرف الدین بوقت گرفتاری وزيرا بوالقاسم بغدا دمين تقاسلطان محود كي طلى يرماه شعبان مين بغدا ديه روانه موكراصفهان يبنجا وربار سلطاني مين طاضرمو كرخلعت وزادت سے سرفراز ہوا۔ اس عهدہ سے سرفراز كئے جانے پرامراء ورؤسانے نذرين گذرا كيں۔خلافت مآب نے بھی چند تخفے دعے چنانچہاں نے دل ماہ تک وزارت کی۔اس کے بعد استعفاء وے کر بغداولوں ہیں۔ وزیر السلطنت الوالقاسم ال زمانة سے برابر مقيد اور مجول رہا تا آ تك آئندہ سند میں سلطان سنجررے آيا اور اس كور ہا كر كے سلطان كى و**زارت پُرولوائي د**ي آ اندوي اين در در در هند چور شد پرول او دوي اين دوي اين کور دوي دوي دوي دوي و دوي

د بیس ور ملک شخر جس وقت دمیں ملک شخر کے پاس پہنچا ملک طغرل بھی اس کے ہمراہ تھاان دونوں نے ملک شخر کوخلیفہ مستر شداور سلطان محمود کی طرف سے بدخل کرنا شروع کیا۔ رفتہ رفتہ ان دونوں کی مخالفت کا خیال پنجر کے دماغ میں جاگرین مردیا اور عراق پر قبضه کر لینے کی تحریک چنانچه ملک نجر سامان سفر و جنگ درست کر کے کوچ و قیام کرتا ہوار نے پہنچا۔ سلطان

فلاوت بنوعاس (صدوم) محمودان وقت ہمدان میں تھا ملک سنجر نے سلطان محمود کوائں آ زمائش کے لئے کدآ بیادہ میر امطیع ہے یانہیں بلا بھیجا۔سلطان محمود كاول توصاف ہى تھا چياہے ملئے كوروانہ ہوا۔ جس وقت ملك نجر كے لشكر كا وك قريب پہنچا۔ ملك سنجر نے كل فوج كوانتقبال كاحكم ديا اورخود بھى بعزت ملك محمود سے ملااپنے برابرتخت پر بٹھایا۔ سلطان محمود ایک مدت تک ملک سنجر کے پاس مقیم رہا۔ بعد ازاں ملک پنجر نے ۱۵ زیقعدہ کوخراسان کی جانب کوچ کیا۔ روانگی کے وقت دہیں کوسلطان محمود کے سپر دکر کے میہ ہدایت کی کہاس کواس کےشہروالیس کر دینا۔

وبیس اور سلطان محمود ملک بنجر کی زوانگی کے بعد سلطان محمود نے بھی ہدان کی طرف مراجعت کی دہیں اس کے ہمراہ تھا تھا ان میں چندے قیام کر کے بغداد کا راستہ لیا۔ ومحرم ۲۳ صرح کودارالخلافت بغداد میں داخل ہوا۔ ور بارخلافت میں وبین کو پیش کر کے عفوقصیر کی سفارش کی ۔خلافت ما آب نے اس شرط سے اس کی تقصیر معاف فر مائی کہ اس کو حلہ کی بجائے اور کسی صوبہ کی حکومت دی جائے ؛ چنانچے دہیں نے ایک لا کا دیتار صرف کر کے حکومت موصل کی سند حاصل کرنے کی کوشش کی ۔ عاد الدین زنگی کواس کی اطلاع ہوگئی تھا ئف اور نذرانے لے کر چیکے سے سلطان محود کی خدمت میں حاضر ہوا 'ایک لا کھ دینار بطور نذر پیش کئے سلطان محمود نے اس کو پھر حکومت موصل پر واپس کیا اور بہر وز کو بغداد کی حتکی عنایت کی حله کی نگرانی بھی اس کے متعلق کی گئے۔

وبیں کی سرکشی اور فرار اس کے بعد ماہ جمادی الآخر ۲۳۵ ھے میں سلطان محدود نے ہدان کی طرف کوچ کیا۔ انفاق وقت ہے ہدان میں پہنچ کرعلیل ہوگیا۔ دہیں کوموقع مل گیا۔ عراق جا پہنچا۔ خلیفہ مستر شدنے اس کے مقابلہ اور مدافعت کی تیاری کی۔ دبیں ہے اعراض کر کے حلہ کا راستہ لیا۔ بہروز نے بیس کر حلہ چھوڑ دیا۔ پس دبیس نے ماہ رمضان ۵۴۳ھ میں حلہ میں داخل ہ وکر قبضہ کرلیا۔سلطان محمود نے اس کے بعد ہی امیر کڑ ل اورامیر احمد ملی کوحلہ کی طرف روانہ کیا۔جنہوں نے دہیں کی صافت اوراس کی آئیدہ سرکشی ندکرنے کی و مدداری لی تھی۔ دہیں نے سیخبر پا کر خلیفہ مستر شدکوایے موافق بنانے کی کوشش کی پیمذرخوا ہی کی عرضی جیجی دخط و کتابت کا سلسله شروع ہوا۔ ساتھ ہی دبین اپنی تدبیر اور حکمت عملیوں سے عافل نہ تقافو جين اسباب جنگ اورروپييفرانهم كرتا جاتا تقاتا آئكه اس كي فوج كي تعداد دن بزارتك بيني گئي اس عرصه مين احمد ملي ماه شوال میں بغداد پہنچااور فوراً دہیں کے تعاقب میں روانہ ہوابعدازاں ماہ زیقعدہ میں سلطان محمود بھی دارالخلافت بغداد پہنچا دمیں نے نذرانے اور تھا نف پیش کر کے معافی تقصیری درخواست کی۔ سلطان محمود نے عفوتقصیرے انکار کیا۔ دبیس نے حلہ کو خير باد كهدكر بصره كاراسته ليا اورجس قدر بصره ميس خلافت مآب اورسلطنت بناه كامال واسباب تهاسب برقبضه كرليا سلطان محمود پیزیر پاکرآگ بگولا ہوگیا۔ای وقت اس کے تعاقب پرایک فوج متعین کی۔ دہیں نے پیزیر یا کربھیرہ چھوڑ دیا جنگل اور يهارون كي تنك كما نيون من جاجميات المن المراقعة المن المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة

سلطان داور کی تخت سینی ناه شوال ۱۹۵ه چریس سلطان محمود نے اپنی حکومت کے تیر ہویں برس وفات یا گی۔ باتفاق رائي وزير السطن ابوالقاسم نشابا دي اورانا بك آفسنقر احمر يلي سلطان محود كابينا داؤرمند حكومت برمتمكن كيا كياتمام بلاو جبل اور آ ذر بانیجان میں اس کے نام کا خطبہ پڑھا گیا۔ جدید سلطان کی تخت شینی کی وجہ سے ہمدان اور اس کے اطراف و

جوانب میں ہنگا ہے اور فسادات برپا ہوئے مگرا کر فروجی ہوگئے۔وزیرالسلطنت اس خیال سے کہ آئندہ کسی خطرہ کا سامنا تہ کرنا پڑے۔ سارامال واسباب لے کرسلطان تجرکے پاس رے چلا گیا۔ اس کے بعد سلطان واؤد نے ماہ زیقعدہ ۵۲۵ جے میں ہمدان سے زنجان کی جانب کوچ کیا اور دربار خلافت میں اپنے نام کا خطبہ پڑھے جانے کی درخواست کی۔

سلطان داؤد اور ملک مسعودی جنگ و مصالحت اس اثاء میں یخبرگوش گزار ہوئی کہ داؤد کا بچا ملک مسعود جرجان سے تبریز چات کا بیات برائی جنگ کر مان کے جات کے جات کے جات کے جات کے جات کے جات کے جات کے جات کے جات کے جات کے جات کے جات کے جات کے جات کی جاتے ہوگی داؤد نے تبریز سے کا صرہ اٹھا کر بھدان کی جانب کوچ کیا اور ملک مسعود تبریز سے باہر آ کرفرا ہمی لشکر میں مصالحت ہوگی داؤد نے تبریز سے کا صرہ اٹھا کر بھدان کی جانب کوچ کیا اور ملک مسعود تبریز سے باہر آ کرفرا ہمی لشکر میں مصروف ہوا بے تھوڑے دنوں میں جب ایک عظیم لشکر جمع ہوگیا تو سلطان داؤد کی خالفت کا علم بلند کر کے بھدان کی جانب کوچ کیا ۔ خلیفہ مستور شد ہے کہ ہمان کی جانب کوچ کیا۔ خلیفہ مستور شد ہے کہ ہمان کی جانب کوچ کیا۔ خلیفہ مستور شد ہے کہ ہمان کی جانب کوچ کیا۔ خلیفہ مسلمان خبر کے بار کی اجاز ہمان کی جانب کوچ گائی کے نام کا خطبہ پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو تحق سمجھا جائے گائی کے نام کا خطبہ پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو تحق سمجھا جائے گائی کے نام کا پڑھا جانا مناسب ہے اور سرن اور ہمان کی دوسرے کو اس کا حق نہیں پنچتا ہے اس یا دواشت سے ایک خاصا موقع ہاتھ آ گیا اس کے بعد ملک مسعود نے والہ جن کی دوسرے کو اس کا حق نہیں پنچتا ہے اس یا دواشت سے ایک خاصا موقع ہاتھ آ گیا اس کے بعد ملک مسعود نے عام ادار کیا اور لیکا ورفت کیا۔ رفتہ رفتہ معشوق تک پہنچا۔

ملک سلحوق کی بغدا دیمیں آمد اس عرصہ میں قراجاساتی والی فارس وخوزستان ہمراہی ملک سلحوق شاہ ابن سلطان محمد ایک عظیم کشکر کئے ہوئے بغداد بڑتے گیا اور دارالخلافت میں جاپڑا۔خلافت مآب نے عزت واحر ام سے ملاقات کی اور ذات خاص کے لئے اس سے شم لی۔ اس کے بعد ملک مسعود نے عباسیہ بیٹے کر پڑاؤ کیا۔ ملک سلحوق نے پیخر پاکر مقابلہ کی غرض سے نظر کو تیاری کا حکم دیا۔ استے میں عماد الدین زگل کے آنے کی خبر ملی۔ قراجاساتی نے زگل کی روک تھام کرنے کو ساحل غربی کو عبور کیا۔ زگل اور قراجاساتی میں گڑا ہوا۔ زگل اپنی جان بچا کر کو عبور کیا۔ زگل اور قراجاساتی میں گڑا ہوا۔ زگل اپنی جان بچا کر حکم ریا۔ نگل اور قراجاساتی میں گڑا ہوا۔ زگل ایک جو کرین جنگ کے بعد زگل کا کھٹر بھاگ کھڑا ہوا۔ زگل اپنی جان بچا کر حکم ریا۔ نگل اور قراجاساتی میں گڑا ہوا۔ زگل اور قراجاس نگل کو عبور کی اور میں اور باطمینان ممار این اور باطمینان تمام اپنا داستہ لیا۔ کرنے کو کشتیاں فراہم کر دیں۔ پل بندھوا دیا۔ زگل نے جیوں توں دریا کوعور کیا اور باطمینان تمام اپنا داستہ لیا۔

ملک مسعود اور خلیفہ کے مابین معاہدہ اس کے بعد ملک معود عباسیہ سے اپنی بھائی ملک بھوت کے مقابلہ کوآیا اور اس مقام برمور پے قائم کئے تھے گرید ن کر کہ زنگی میدان جنگ سے شکست کھا کر بھاگ گیا ہے۔ بلا جدال وقال لوٹ کھڑا ہوا اور خلافت مآب کو بید دھمکی دینا شروع کی کہ سلطان خجر بقصد قبضہ عراق رے آگیا ہے اگر خلافت مآب اور بجلوق شاہ و قراجا ساتی مجھ سے مصالحت کرلیں اور میر ہے ہم آ ہنگ ہوجا ہیں تو میں ذمہ دار ہوتا ہوں کہ سلطان سنجر عماق کا رخ نہ کر کے عمال کا ساتھ ہی اس کے بیابھی وعدہ کرتا ہوں کہ عمراق پر خلافت مآب کا قبضہ وقصر ف جاری دنا فذر ہے گا خلافت بنا ہی کے عمال

ا ملك طغرل دبیں کے ہمراہ ملک بجر کے پاس قبل تخت نشینی ملک داؤد چلا گیا تھااوراس وقت دہ اس کے پاس مقیم تھا۔منہ۔

ونواب اس پرجس طرح چاہیں آبنا تصرف جاری کریں مگر زمام حکومت میرے قبضہ اقتد ارمیں رکھی جائے اور بلحوق شاہ کی بابت نیقرار دیا جائے کہ میرے بعدوہ وارث تاج وتخت ہوگا۔خلافت مآب اور سلجوق شاہ نے اس دم پٹی میں آ گرشرا لط مصالحت منظور کرلیں۔ چنانچ بھیل معاہرہ کی غرض سے ملک مسعود ماہ جمادی الا ولی ۲<u>۹۳ ج</u>میں پھر بغداد آیا صلح نا مہلکھا گیا

اورمصالحت بتوگل

ملک سنجرا ورسلطان مسعود کی جنگ آپادیر پڑھآئے ہیں کہ سلطان مسعود کے مرنے کے بعداس کا بیٹا داؤ دمند حومت پر متمکن ہوا تھا۔ بیامراس کے چچا ملک شجر کو نا گوارگز را۔ فوجیس مرتب کر کے ملک داؤ دکوزیر کرنے کو بلا دجیل کی جانب کوچ کیااس کے ہمراہ اس کا دوسرا ہر دارزا دہ ملک طغرل بن اسلطان محمر بھی تھا۔ رفتہ رفتہ ملک سنجررے پہنچا۔ دوحیا رروز قیام کر کے ہمدان کا زُخ کیا۔سلطان مسعود کو اس واقعہ کی اطلاع ہوئی۔فوجیس مرتب کر کے مع اپنے بھائی سلجوق شاہ اور قراجا ساتی کے ملک بنجر کی روک تھا م کو بڑھا۔خلیفہ مستر شدیھی حسب وعدہ اس مہم میں شریک ہونے کوسلطان مسعود کی روانگی

ملک خِرنے ہمدان بینچ کر دہیں کو صلع عایت فر ما کر بغداد کی جانب بڑھنے کا اشارہ کیا دہیں نے اپنی جانب سے حتکی بغداد پر تما دالدین زنگی کو مامور کر کے بغداد کی روانگی کا تھم دیا اوراس کی رونگی کے بعد آپ بھی روائد ہوا۔خلیفہ ستز شدنے میر خبر پاکر کدرنگی آور دبیں بغداد کی طرف بڑھ رہے ہیں ان دونوں سرکش اور باغیوں کی مدافعت کی غرض ہے دارالخلافت کی جانب مراجعت فرمائی اور سلطان مسعود مع اپنے امراء اور لشکر کے ملک سنجر سے جنگ کرنے کوآ گے بڑھا۔ ملک سنجر مقام استرآ بادیس ایک لا کھونے کی جمعیت سے پڑاؤ کئے ہوئے تھا۔سلطان مسعود کالشکر حریف کی کثرت سے گھبرا کر بلا جدال و قال چارمنزل بیچے ہدئ یا۔ جاسوسوں نے ملک بخر کواس کی خبر کر دی۔ اس وقت فوج کوتیاری کا حکم دے کر تعاقب میں اٹھ

<u>د بینور کا معر کیہ</u> ۸۰ جب۲ <u>۵۲ ج</u>کو دونوں حریفوں کا مقام دینور میں مقابلہ ہوا۔سلطان مسعود کے میمنہ پرقر اجاسا قی اور امیر کزل تھا۔ میسرہ پر برتقش باز داراور بوسف جاروش۔ پہلاحملہ قراجاساتی نے دس بزارفوج کی جمعیت سے ملک شجر کے قلب لشكر پركيا۔ ملك بنجر مقابله كرتا ہوا يہي ہنا۔ حمله آورگروہ جوش مردانگی میں بڑھنے لگا۔ ملك سنجر كے مينه اورميسرہ نے میدان خالی دیکھ کر قراجا ساتی کو دونوں طرف ہے گھیرلیا۔ گھاٹھی کی لڑائی ہونے لگی۔ قراجا ساتی زخی ہوکر گھوڑے سے گرا۔ ملک نجر کے سیا ہوں نے بیٹنج کر گرفتار کر لیا۔ سارالشکر تنز بیز ہوگر بھاگ کھڑا ہوا۔ سلطان مسعود اور اس کے ہمراہی اس غیرمتو قع شکت سے بریثان ہوکر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اثناء دارو گیریٹل بھض امراء تل ہوئے اور بعض گرفتار کر لئے کیے مقتولوں میں پوسف جاردش بھی تھا۔ قیدیان جنگ کی بعد خاتمہ جنگ ملک پنجر نے لوگوں کی زجروتو نیخ کی اور پھرقتل کا

ملک سنجر اور سلطان مسعود میں مصالحت : اس داقعہ کے بعد سلطان مسعود اپنے بچیا ملک سنجر کی خدمت میں عذر خوای کی غرض سے حاضر ہوا ملک نجرعزت وتو قیر سے پیش آیا گلے سے لگا کر پیشانی پر بوسد دیا۔ اپنے خاص خیمے میں تظہرایا او کچ پچسمجها کی ۔خودرا کی اورمخالفت پر نارانسکی ظاہر کی اورسندا مارت عطا فر ما کر گنجہ کی جانب روانہ کیا۔ باتی ر ہادوسرا بروار دبیس کی شکست اور فرار خلافت مآب نے جیسا کہ آپ اوپر پڑھ آئے ہیں دبیں اور زگی کی مدافعت کی غرض سے بغداد کی طرف مراجعت کی جی بغداد گئی گئی اور خلافت مآب نے بغداد کی طرف مراجعت کی جی بغداد گئی گئی اور غربی ساحل کوعبور کر کے عباسیہ کی طرف روانہ ہوا '27ر جب 77 جی کو قلعہ برا مکہ پرزگی اور دبین سے مد بھیڑ ہوئی خلافت مآب کے میمنہ پر جمال الدولہ اقبال تھا اور میسرہ پر مطرخاوم ۔ زگی نے خلافت مآب کے میمنہ پر جمال الدولہ اقبال تھا اور میسرہ پر مطرخاوم ۔ زگی نے خلافت مآب کے میمنہ پر جملہ کیا۔ اقبال کے رکاب کی فوج مقابلہ میں کمزور پڑی تو میدان جنگ سے بھا گئے کا قصد کیا۔ مطرفے یہ دکھ کے مقابلہ پر محملہ آور ہوئے دبیں شکست کھا کر بھا گا۔ زگی نے کمال کروہ پر پشت سے حملہ کیا۔ خلافت مآب بھی نعرہ اللہ اکبر بلند کر کے حملہ آور ہوئے دبیں شکست کھا کر بھا گا۔ زگی نے کمال استقلال سے مقابلہ کرنے کی کوشش کی لیکن فوج میں جملہ پر محملہ نے سے ایک لحظ بھی خلافت مآب کی فوج کے مقابلہ پر مظہر نہ استقلال سے مقابلہ کرنے مقابل حریف کے سپر دکر کے چلنا بھر ما نظر آبیا۔

د بین اور اقبال کی جنگ دبیس نے ظلست اٹھا کر حلہ میں جا کردم ڈالا۔ حلہ اور اس کے کل مضافات پر اقبال کا قبضہ و دخل تھا اقبال کی جنگ دبیں نے ظلست اٹھا کر حلہ میں جا کردم ڈالا۔ حلہ اور نہایت تیزی سے مسافت طے دخل تھا اقبال نے بیخبر پاکردارا کخلافت بغداد سے ایک تازہ دم فوج اپنی کمک پر طلب کر لی اور نہایت تیزی سے مسافت طے کر کے دبیس کے سر پر پہنچا۔ دبیس مقابلہ پر آیا۔ باہم کڑا ایکاں ہو کمیں آخر کار میدان جنگ اقبال کے ہاتھ رہا۔ دبیس نے بوئ جدوجہد سے اپنی جان بچائی بھاگ کر واسط پہنچا۔ تھوڑے دنوں میں اس کے لشکر بھی اس کے پاس آ کر جمع ہو گئے۔ انہی واقعات پر سر می ہوجا تا ہے۔ برتقش باز دار اور اقبال اپنی اپنی فوجیس مرتب کر کے دبیس کی سرکو بی کو آجاتے ہیں دریا اور خشکی کڑائی چیڑجاتی ہے۔ اہلی واسط دبیس کے ہمراہ مقابلہ پر آتے ہیں سکان شکست فاش اٹھا کر بھاگ جاتے ہیں۔

سلطان مسعودا ورسلطان دا وُ دِ كا آ ذِ رَباتِیجان اور بَهران پر قبضه اسلطان مسعود نه بین کر که ملک داو د کو

برق ابل ملک طغرل شکست ہوئی ہے اور وہ شکست کھا کر بغداد چلا گیا ہے۔ بغداد کی جانب کوچ کیا۔ رفتہ رفتہ قریب بغداد

بہنچا۔ ملک داؤد نے بغداد سے نکل کر استقبال کیا۔ ایک دوسر ہے ہے بغلگیر ہوا چر دونوں ساتھ ساتھ بغداد آئے سلطان

مسعود نے بغداد میں پہنچ کر ایوان شاہی میں قیام کیا۔ دارالخلافت بغداد کے مبروں پراس کے نام کا اور اس کے بعد ملک داؤد

کے نام کا خطبہ پڑھا گیا۔ بعدہ سلطان مسعوداور ملک داؤد در بارخلافت میں حاضر ہوئے با نقاق رائے خلافت مآب سیط

پایا کہ سلطان مسعوداور ملک داؤد آؤر بائیجان پر فوج کئی کریں۔ در بارخلافت سے ان لوگوں کو مالی اور فوجی مدودی جائے

گیا۔ چنا نچاس رائے کے مطابق سلطان مسعوداور ملک داؤد آؤر بائیجان کی طرف رواف ہوئے اور پہنچتے ہی کل صوبہ پرقابض

گیا۔ بعض ان میں سے جھپ کر بھا گیا۔ گئا اور بعض قبل کر ڈالے گئے۔ بعدازاں ان دونوں حملہ آؤر سلطانوں نے ہمدان کا

گیرا۔ بعض ان میں سے جھپ کر بھا گیا۔ گئا اور بعض قبل کر ڈالے گئے۔ بعدازاں ان دونوں حملہ آؤر سلطانوں نے ہمدان کا

داخل ہوکر اپنی کا میانی کا جھنڈ اگاڑ دیا۔ اس اثناء میں آئست کھا کر بھاگا۔ سلطان مسعود نے ہمدان کیا والی شخص نے جوفر قد باطنیہ سے تھا قبل کر ڈالا۔ بیان کیا جا تا اس کیا تا کیا تھا۔

معرکہ رہے اور ملک طغرل کی شکست : ملک طغرل نے شکست کھانے کے بعدرے کا قصد کیا۔ رفتہ رفتہ تم پہنچا یہاں بھی اس کوامن کی صورت نظرنہ آئی تواصفہان کی جانب مراجعت کی۔ اس غرض سے کہ اس کوسلطان مسعود اور ملک داؤد کے پنجہ غضب سے بچائے۔ سلطان مسعود بھی یہ نجر پاکر اصفہان کے محاصرے کو بڑھا۔ چونکہ طغرل کوائل اصفہان کے قول و فعل کا اعتبار نہ تھا اس وجہ سے اس نے اصفہان کو چھوڑ کر بلا دفارس کا راستہ لیا۔ سلطان مسعود نے اصفہان سے اعراض کر کے ملک طغرل کا تعالی خلول کے بعض امرا پاشکر نے گھرا کر سلطان مسعود سے امان صاصل کر لی جو باقی رہ گئے ان میں سے ملک طغرل مشکوک ہوگیا۔ ان لوگوں نے پیچھا چھڑا کر افتاں وخیز اں ماہ رمضان سے ملک طغرل مشکوک ہوگیا۔ ان لوگوں نے پیچھا چھڑا کر افتاں وخیز ان ماہ رمضان سے ملک طغرل مشکوک ہوگیا۔ ان لوگوں نے پیچھا چھڑا کر افتاں وخیز ان ماہ رمضان سے می کروہ اس کے سرداران تعالی گروہ اس کے سرداران کے ایک گروہ اس کے سرداران کے ایک گروہ اس کے سرداران کا گرفار کر لیا گیا۔ سلطان مسعود نے مظفر ومنصور ہمدان کی جا نب مراجعت کی۔

جس وقت ملك طغرل فارس سے رے آر ہاتھا۔ اثناء راہ میں اس كا وزیر ابوالقاسم نشابا دی میں مار ڈالا گیا۔ یہ واقعہ ماه شوال سے 10 مين مار ڈالا گيا۔ يہ واقعہ ماه شوال سے 10 مين مار ڈالا گيا۔ يہ

خلیفہ مستر شدکا محاصر ہ موصل اور مراجعت بغداو جس وقت مخادالدین زنگی کو بمقابلہ خلیفہ مستر شد تک ہوئی۔ جب اگرہ م ابھی اوپر بیان کرآئے ہیں قو مجادالدین زنگی نے موصل میں جا کردم لیا اور سلاطین بچو قیہ ہمدان میں بوجہ مخالفت باہمی اور خانہ جنگی باہم مصروف جدال وقال ہو گئے اس وقت امراء بچو قیہ آئندہ خطرات ہے بچنے کے خیال سے بغداد چلے آئے۔ ان لوگوں کے آجانے سے خلیفہ مستر شد کے ضحل و کمزور قوائے حکرانی میں تو انائی عود کر آئی۔ خلیفہ مستر شد نے ایک بزرگ کو جو اس وقت سربر آور و وافراد سے تھے۔ مجاوالدین زنگی کے پاس مجھانے کو دوانہ کیا۔ اس بزرگ سفیر نے زنگی کے پاس مجھانے کو دوانہ کیا۔ اس بزرگ سفیر نے زنگی کے پاس مجھانے کو دوانہ کیا۔ اس بزرگ سفیر نے زنگی کے پاس مجھانے کو دوانہ کیا۔ اس بزرگ سفیر نے زنگی کے پاس بھی کر افہام تفہیم کا کوئی وقید فر گذاشت نہ کیا۔ بلکہ پندوموعظت میں تنی اور درشتی سے بھی کام لیا۔ زنگی نے ان کی بہتو قیری کی اور گرفتار کر کے جیل میں ڈالی دیا۔ اس بناء برخلیفہ مستر شدنے محاصرہ موصل کا قصد فر مایا۔

سلطان مسعود کو بھی اس کی تحریک کی ۔ چنانچی نصف ماہ شعبان ع<u>روہ ج</u>یمیں بغداد سے تمیں ہزار فوج کی جعیت سے کوچ کیا۔جس وقت موصل کے قریب پہنچا۔ زنگی نے موصل کوچھوڑ دیا اس کا نائب نصیرالدین چقر موصل میں گھہرا ہوا شہر کی ھا ظت اور محاصرین کی مدافعت کرتار ہا۔ زنگی نے موصل سے نکل کر شخر کے پاس جا کرتیام کیا اور ایسی ہوشیاری سے باہر ہی باہرنا کہ بندی کرلی کہ خلیفہ میزشد کی امداد ورسد کاسلسلسہ منطقع ہو گیا جس سے خلافت مآ ب کو بہت سے امور میں صد ہا دقتیں اٹھانا پڑیں گر پھر بھی تین ماہ کامل موصل کا محاصرہ کیے رہا۔ جب کامیابی کی صورت نظر نہ آئی ہوتو محاصرہ اٹھا کر دارالخلافت بغداد کی جانب مراجعت کی کوچ وقیام کرتا ہوااس سنہ کے یوم عرفہ کو بغداد میں پہنچ گیا۔ بیان کیا جاتا ہے۔ کہ مطر خادم نے سلطان مسعود کے لئکرگاہ سے حاضر ہوکر بیگز ارش کر دی تھی کہ سلطان مذکور عراق کا قصد کر رہا ہے اس وجہ سے خلافت مآب نے موصل کا محاصرہ چھوڑ کردارالخلافت کی جانب معاودت فرمائی تھی۔

سلطان مسعودا ورطغرل کی جنگ جسونت سلطان مسعود نے طغرل کی شکست کے بعد ہمدان کی طرف مراجعت کی۔ يه خبر گوش گذار ہوئی کہ ملک داؤ دین محمود (سلطان مسعود کا بھیجا) آ ذر بائیجان میں باغی ہو گیا ہے۔فوراً لشکر کواز سرنو مرتب کر ك كوچ كرديا اور آذر بايجان كے ايك قلع پر بينج كرا ہے اپنے حاصرے ميں لے ليا۔ ملك طغر ل كوموقع ل كيا۔ ميدان خالي د کھے کر بلا دجل کی طرف قدم بڑھائے۔ رفتہ رفتہ فوجیں بھی جمع ہو گئیں بلا دجیل کے اکثر شہروں کومفتوح بھی کرلیا بھر کیا تھا حوصلے بڑھ گئے۔ سلطان متعودے جنگ کرنے کی غرض ہے قزوین پہنچا۔ سلطان متعود بھی پینجریا کر ملک طغرل کی سرکو بی کو آیا۔ چونکہ مقابلہ ہونے سے پہلے ملک طغرل نے سلطان مسعود کی فوج کے ایک حصہ کو ملا لیا تھا اس وجہ سے بوقت مقابلہ ' سلطان متعود کی فوج بھاگ کھڑی ہوئی اس کے نتیج میں سلطان مسعود کو آخری ماہ رمضان ۸۲۸ ہے میں اپنے باغی جیتیج سے

شكست اٹھانا پڑي<sub>۔</sub>

سلطان مسعود کی بغدا دکوروانگی سلطان مسعود نے میدانِ جنگ سے فکست کھا کر بغداد کاراستدلیا اور خلافت مآب دارالخلافت میں داخل ہونے کی اجازت طلب کی۔ان دنوں اس کا نائب بقش سلامی مع اس کے بھائی سلحوق شاہ کے اصفہان میں تھا۔اس نا گہانی شکست کا حال من کریاوگ بھی بغداد چلے آئے تھے بلجوق شاہ نے بغداد پہنچ کرمحلسر اے شاہی میں قیام کیا۔خلافت مآب نے دس ہزار دینارخرچ کے لئے بھیج دیتے اس کے بعد سلطان مسعود بغداد میں داخل ہوا۔ا ثناء راہ میں اس نے بڑے بڑے مصائب اٹھائے۔اس کے ہمراہوں کے پاس کافی سواریاں نتھیں کچھلوگ سوار تھے اور کچھ پیادے۔ خیمے بھی نہ تھے مال اور اسباب کی بھی کمی تھی۔ کسی کے بدن پر کپڑے ثابت نہ تھے۔ خلافت مآب نے نیمے مرحمت فرمائ مال واسباب اور روپيده بااور عزت واحترام عظم ايا

سلطان مسعود كوخليفه كى اعانت غرض ١٥ شوال ٨٢٨ هي كوسلطان مسعود نے بغداد ميں داخل موكر دارالحكومت مين قیام کیا اور ملک طغرل اپنی کامیابی کا جھنڈ الئے ہوئے ہمدان میں تھبرا رہا۔ دارالخلافت بغداد میں پہنچ کر سلطان مسعود کے ہوت وحواس بجا ہوئے در بارخلافت میں خلافت مآب کی دست بوی کو حاضر ہوا طلافت مآب نے تسلی و تشفی دی اور بیارشاد فرمایا" تم نا گہانی شکست سے برداشتہ خاطر ندہو کر ہمت باندھ کر پھراہے بھائی طغرل سے الرنے کو اٹھو مابدولت وا قبال اس مہم میں بنفس نفیس تنہارے ساتھ چلنے کو تیار ہیں' کے سلطان مسعود نے خلافت ما ب کاشکر بیادا کیا اور در بارخلافت سے

المُدر حوش خوش اين دارالحكومت مين آيا-

ملک طغرل کی و فات : امراء کمو قیکا ایک گروہ جو بخوف فتذاور آئدہ خطرات سے بچنے کے خیال سے خلافت مآب کی خدمت میں آگیا تھا وہ سلطان مسعود کا ہم آ ہگ و بہی خواہ ہوگیا۔ ملک طغرل نے ان لوگوں سے خط و کتابت شروع کی خدمت میں آگیا تھا وہ سلطان مسعود کا ہم آ ہگ و بہی خواہ ہوگیا۔ ملک طغرل کے ایک خص کے پاس آیا ہوا تھا خلیفہ مسر شدکو سب کی طرف سے شک بیدا ہوگیا۔ مگر صرف ای خص کوجس کے نام خط آیا تھا گرفار کر کے اس کے مال واسباب کو لئوالیا۔ جو باقی رہے اور امراء کموقی وہ صلطان مسعود کے پاس بھاگ گئے خلیفہ مسر شدنے ان کو بلا بھیجا۔ کے مال واسباب کو لئوالیا۔ جو باقی رہے اور امراء کموقی قدر کشیدگی بیدا ہوئی۔ اس کے بعد سلطان مسعود نے خیاف مسر شد سلطان مسعود نے خلیفہ مسر شد سلطان مسعود نے خلیفہ مسر شد سلطان مسعود نے خلیف مسر شد کے مرنے کی خرم شہور ہوئی سلطان مسعود نے ہے بیت ہی ہمان کی طرف کوچ کیا۔ فوجوں نے اطاعت کی گردنیں جھا دیں۔ کے مرنے کی خرم شہور ہوئی سلطان مسعود نے ہے ہیں ہمان کی طرف کوچ کیا۔ فوجوں نے اطاعت کی گردنیں جھا دیں۔ رئیساء ملک و ملت نے حاضر ہو کر فر ما ہر داری واطاعت کے عہد کئے۔ غرض ملک طغرل کا مرنا تھا کہ سلطان مسعود نے صوبہ ہمان پر قبضہ حاصل کرلیا اور قلمد ان و قاردات شرف الدین انوشیرواں خالد کومر جمت کیا۔ بیری اپنی ایو بیری اللے وہران کیا۔ بیری اپنی اللے وہران کیا۔ بیری اپنی وہران کیا۔ بیری اپنی وہران کیا۔ بیری اپنی وہران کیا وہران کیا۔ بیری اپنی وہران کیا ہو کہران کی اسران کی طرف کومر جمت کیا۔ بیری اپنی وہران کیا تھا۔ مسعود کے ہمراہ گیا تھا۔

خلیفہ مستر شد اور سلطان مسعود میں کشیدگی : ہدان پر سلطان مسعود کے قابض ہونے پر امراء سلحوقیہ کے چند سربر آوردہ اشخاص کوسلطان مسعود سے منافرت وکشیدگی بیدا ہوئی۔ ازائج کملہ برتقش کزل سفر والی ہدان اور عبدالرحمٰن بن طغرل بکہ وغیرہ تھے انبی لوگوں کے ساتھ دبیس بن صدقہ بھی تھا ان سب نے سلطان مسعود سے علیحہ گی اختیار کر کے خلافت ما آب سے امن کی درخواست کی اور خراسان پہنچ کر برس سے خلیفہ مستر شد کی اطاعت و فرما نیرداری کا باہم معاہدہ کیا چونکہ ماآب سے امن کی درخواست کی اور خراسان پہنچ کر برس سے خلیفہ مستر شد کی طرف سے برطنی تھی اس لئے خلافت ما آب نے سدید الدولہ بن آنباری کو دبیس اور کل امراء کا امان نامہ مرجب فرما کران لوگوں کے پاس دوانہ کیا چہنے دبیس سلطان مسعود کے پاس واپس آیا اور امراء نے بغداد کاراستہ لیا خلافت مرجب فرما کران لوگوں سے بعزت واحتر ام ملاقات کی اس سب سے مابین خلافت ما آب اور سلطان مسعود منافرت و کشیدگی بڑھگئی۔

جلیفہ مستر شد کی بغرض جنگ بغداد سے روانگی دفتہ رہ منافرت اس صدتک پنجی کہ خلافت مآب نے بقصد جنگ سلطان مسعود ۲۰ رجب ۱۹۹ھ میں بغداد سے خروج فر مایا۔ مقام شفیج میں بنج کر پڑاؤ کیا والی بھرہ سے اماد طلب کی اس نے بمقابلہ سلطان مسعود المدادد ہے سے انکار کیا گراور امراء بلوقیہ جو خلافت مآب کے ہمرکاب سے وہ خلافت مآب کو سلطان مسعود سے جنگ کرنے کو اُبھارتے اور المداد کا وعدہ کررہے تھے۔ خلافت کا مقدمتہ انجیش کوچ و قیام کرتا ہوا طوان سلطان مسعود سے جنگ کرنے کو اُبھارتے اور المداد کا وعدہ کررہے تھے۔ خلافت کا مقدمتہ انجیش کوچ و قیام کرتا ہوا طوان سلطان مسعود سے بنگ کرنے کو اُبھار سے اور المداد کا وعدہ کررہے تھے۔ خلافت کا مقدمتہ انجیش کوچ و قیام کرتا ہوا طوان سلطان مسعود کوچ فر مایا۔ اس اثناء میں برس بن برس بھی آ ملاجس کی وجہ سے اس فوج کی تعداد سات ہزار تک بجنج گئی۔ امراء سے چوڑ کرکوچ فر مایا۔ اس اثناء میں برس بن برس بھی آ ملاجس کی وجہ سے اس فوج کی تعداد سات ہزار تک بجنج گئی۔ امراء عرب خلافت مآب کو اپنی اطاعت وفر ما نبر داری کے خطوط لکھ رہے تھے سلطان مسعود کو اس کی خبر آگ گئی۔ اس نے ان لوگوں عرب خلافت مآب کو اپنی اطاعت وفر ما نبر داری کے خطوط لکھ رہے تھے سلطان مسعود کو اس کی خبر آگ گئی۔ اس نے ان لوگوں عرب خلافت مآب کو اپنی اطاعت وفر ما نبر داری کے خطوط لکھ رہے تھے سلطان مسعود کو اس کی خبر آگ گئی۔ اس نے ان لوگوں عرب خلافت مآب کو اپنی اطاعت وفر ما نبر داری کے خطوط لکھ رہے تھے سلطان مسعود کو اس کی خبر آگ گئی۔ اس نے ان لوگوں

کی تالیف قلوب کی اورا پناہم آ ہنگ بنالیااوران لوگوں کے مل جانے ہے اس کے شکر کی تعداد پندرہ ہزار تک پہنچ گئی۔

معركة و بينور : فليفه مسترشد كي فوج كي بهت سے جنگ آور بيابى سلطان مسعود ك شكر ميں آگے تا آ مكہ خلافت مآ ب كى دكاب ميں صرف پانچ ہزار فوج باقى رہ گئ ۔ ملك داؤ دبن محمود نے آ ذر بائجان سے كہلا بھيجا'' آپ سلطان مسعود ك شكر سے مقابلة كرنے كو دينور كا قصد فر ماسيے'' چنانچ خلافت مآ ب نے بقصد جنگ سلطان مسعود دينور كى جانب كوچ كيا \_ برتقش برداز كورالدوله سنقر' كزل اور برسق بن برسق ميمند ميں تھا ۔ جاد كى برسقى' شراب سالا راوراعلبك ميسر ہ ميں \_ اعلبك و المحق ہے جس كوخليف مستر شدنے امرا مبلح قيہ سے ہوالزام سازش سلطان مسعود كرف آركيا تھا'۔

خلیفه مستر شدگی گرفتاری ۱۰ رمضان ۱۹ هی کو دونون حریف معرکد آ را بوئ اثاء جنگ بی خلیفه مستر شد کا میشره کنرور برا اسلطان مسعود نے اپ میمنه کو بر صفا و رمتواتر حملے کرنے کا اثارہ کیا۔ خلیفه مستر شد نے قلب لئکر کو میسره کی کمک پر بھیجا۔ سلطان مسعود تا زگیا فوراً قلب لئکر پر جمله کردیا۔ خلافت مآب کی فوج بھاگ کھڑی ہوئی خلیفه مستر شدم اسٹاف کے گرفتار کر لئے گئے جس میں وزیر شرف الدین علی بن طراد زینی "قاضی القصاۃ" خطیب فقیهاء اور شہود تھے خلیفه مستر شد ایک خیمہ میں اُتارا گیا باتی قلعہ سرخاب میں قید کر دیئے گئے۔ بعدہ سلطان مسعود نے میدان جنگ سے ہمدان کی جانب مراجعت کی۔

خلیفہ کی گرفتاری پر اہل بغداد کا ماتم اور خونر پر کی اس کا میابی کے بعد سلطان مسعود نے امیر بک آئے محمدی کو شختہ مقرر کر کے بغداد کی جانب روانہ کیااس کے ہمراہ عمیہ بھی تھا۔ آخری ماہ رمضان سنہ مذکور کو وار ذبغداد ہوا۔ فالمینہ شرکے جس قدراملاک تھے سب کو ضبط کرلیا۔ محلسر اسے خلافت کو لوٹ لیااس سے اہل بغداد کو سخت صدمہ ہوا۔ وہ اپنے خلیفہ کی گرفتاری پر روئے مورتوں نے واویلا کیا۔ عوام الناس منبر کی طرف دوڑ پڑے اور اس کو توڑ ڈالا۔ خطیب کو خطبہ نہ پڑھنے دیا۔ بازاروں میں کہرام کی گیا۔ لوگ سروں پر خاک اڑاتے شور وغل عیاتے مھی بغداد کی فوج سے جا بھڑے۔ کشت وخون کا ہنگامہ گرم ہوا۔ خوز بردی کے درواز کے محل گئے والی اور حاجب شہر چھوڑ کر بھاگ نظے جس طرف نظر الحق تھی سوائے فتنہ و فساد کے امن و عافیت کی صورت نہ دکھائی دیتی تھی۔ اسی عرصہ میں ماہ شوال سنہ مذکور میں بہر جمعوع ہوئی کہ ملک داؤد ابن سلطان محدود نے مراغہ میں علم بغاوت بلند کیا ہے۔ چنانچے سلطان مسعود فو جیس مرتب کر کے ملک داؤد سے جنگ کرنے کو دوانہ سلطان محدود نے بیام شروع ہوئے۔

سلطان مسعود اورخلیفه مستر شد میل مصالحت بهم اوپر بیان کآئے بین که سلطان مسودی خلیفه مستر شدکے مراغه کی جانب روانه ہو گیا ہے اورخلیفه مستر شدکوایک غلیحد ، خیمہ میں نظر بند کر دیا گیا ہے جس کی حفاظت پر ایک دسته فوج متعین ہے روانگی مراغه کے وقت سے سلطان مسعود اورخلیفه مستر شد میں مصالحت کی گفتگوشروع ہوئی آخر کاران شرا نظر پر باہم صلح ہوئی :

- فلیفه مترشد سلطان مسعود کوچارلا که دینار سالاندا دا گیا کرے۔
  - ٢) خليفه مستر شد كو بخيال جنگ اورفتند فوج ركھنے كا اختيار نه هوگا۔

س) کسی غرض ہے کسی وقت میں خلیفہ مستر شد دار الخلافت سے باہر نہ نکلے صلی نامے لکھے جانے کے بعد فریقین کے وکلاء نے صلح نامہ کواپنے وستخطوں سے مرتب کیا۔

خلیفہ کا قتل : خلیفہ مستر شدیقصد واپسی بغدادسامان سفر درست کرنے لگا۔ روائے خلافت روبرولائی گئ استے میں بیہ خرملی کہ ملک سنجر کا قاصد آیا ہے اس وجہ سے خلیفہ مستر شد کی روائلی میں تاخیر ہوئی اور سلطان مسعود ملک شجر سے ملنے کوسوار ہوگیا ، خلیک سنجر کا قاصد آیا ہیں نفریا اس سے بچھ زیادہ باطنی دفعتہ خلیفہ مستر شد کا خیمہ میں گئی ہے باہرا یک میدان میں علیحدہ نصب ہوا۔ تقریباً میں نفریا اس سے بچھ زیادہ باطنی دفعتہ خلافت مآب کے خیمہ میں گئی پڑے اور اس کی زندگی کا خاتمہ کر دیا۔ سرکات کرصلیب پر چڑھایا۔ بیدواقعہ ما ذیقعدہ میں گئی ہے۔ واقعہ ما زیادہ کی گئی اور قبل کر ڈالے گئے۔

and the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second o

## چاپ : ۱۳ منصور مستر شد بالله ۱۳۹ه منصور مستر شد بالله ۱۳۹ه منصور مستنظم الامرلله مسلم من مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم

بیعت خلافت اس کے بعداس کا بیٹا ابوجعفر بہولیعهدی اپنے باپ کے مندخلافت پر رونق افروز ہوا 'بغداد میں بحاضری اراکین ملک وملت بیعت خلافت کی تجدید کی گئی۔ اقبال (خلیفہ مستر شد کا خادم) اس وقت بغداد ہی میں تھا۔ جب بیساد شہ پیش آیا تو ساحل غربی کوعبور کر کے تکریت کا راستہ لیا اور مجاہدین بہروز کے پاس جا کر قیام کیا۔

وبیس کا قمل فلے اسلان فلے جند دنوں بعد دہیں بن صدقہ بھی شہرخوی کے باہر سرادقہ دروازہ پر مارا گیا۔سلطان مسعود نے ایک ارمنی غلام کواس کے قبل پر مامور کیا تھا۔ چنا نچہ اس نے راہ چلتے ہیں اس کا سرا تارلیا۔ دہیں کے قبل کے بعد اس کا لئنگر 'اس کے خدام' اس کے باپ صدقہ کے پاس حلہ ہیں جا کر جمع ہوئے قطاع تکین بھی امن حاصل کر کے اس کے پاس حلہ ہیں جا کر جمع ہوئے قطاع تکین بھی امن حاصل کر کے اس کے پاس حلہ ہیں جا گیا۔سلطان مسعود نے امیکر بک شحنہ بغداد کو حلہ پر قبضہ کر لینے کو کھے بھیجا۔ چنا نچہ امیر بک نے اپنی فوج کے ایک حصہ کو حلہ کی جا آ نکہ اس میں سلطان مسعود وارد بغداد ہوا۔ اس وقت صدقہ نے حاضر ہو کر مصالحت اور صفائی کرلی اور اس کے ہمراہ رہا۔

خلیفہ را شد اور بریقش کی جنگ : مندِ خلافت پر خلیفہ راشد کے متمکن ہونے کے بعد بریقش زکوی سلطان مسعود کے پاس سے راشد سے وہ زرنقذ وصول کرنے کو بغداد آیا۔ جس کا قراراس کے باپ خلیفہ مسترشد نے کیا تھا اور جو چار لا کھی رقم تھی۔ خلیفہ راشد نے جواب دیا" پور بزرگوارا کی حبہ خزانہ میں نہیں چھوڑ گئے۔ جو پچھ مال واسباب اور زرنقذ تھا وہ سب کا مسب لٹ گیا"۔ بریقش محسر اسے خلافت پر سب لٹ گیا"۔ بریقش میں کر خاموش رہا۔ اس کے بعدلوگوں نے خلیفہ راشد سے بیجڑ دیا کہ" بریقش محسر اسے خلافت پر دفعۃ قبضہ کرنے کی فکر میں ہے اور اسی غرض سے سامان اور رو پیر مہیا کر رہا ہے"۔ خلیفہ راشد بیسنتے ہی آگ بگولا ہو گیا۔ فوجیس فراہم کر لیں۔ شہر بناہ کی مرمت کرائی۔ موقع سے دھس اور دمد سے بندھوا ہے بعد اس کے بریقش مع امراء بلخیہ کے موار ہو کر کلس اسے خلافت کی لوٹے کو لکا عوام الناس اور خلافت ما ب کے شکر نے مقابلہ کیا گھسان کی لوٹائی ہوئی۔ آخر کا دخلافت ما ب کے لئیکر نے مقابلہ کیا گھسان کی لوٹائی ہوئی۔ آخرکا دخلافت ما ب کے لئیکر نے دارالخلافت سے نکل کرخراسان کا راستہ لیا۔

جلال الدین ابوالرضا کا عهده و دارت بر تقرر : عادالدین زگی موسل نے برتقش مازداروالی قردین قردین و بین سے بقش کیروالی اصفہان سے صدقہ بن دہیں والی حلامہ اورابین برس اوراحہ یلی وغیرہ بھی آپنچ ملک داؤد نے برتقش بازدار کو بغداد کی شخص عنایت کی اور خلیفہ داشد نے ناصح الدولہ ابوعبداللہ حسن بن جیر استاد واراور جمال الدین اقبال کو گرفتار کر کے جیل علی وال دیا۔ جمال الدین اقبال کر رہت سے بغداد آیا تھا۔ زگی کی سفارش سے اقبال کورہا کردیا گیا۔ رہائی کے بعدوہ زگی ہی کے پاس دہارہ و زیرالسلطنت جلال الدین ابوالرضان صدقہ زگی سے طفو آیا اور چندے اس کی اس مقارش کردی۔ خلافت ما ب نے پھراس کو عہد و دزارت عطافر نایا۔ قاضی القضاۃ زینبی کے پاس آگیا تھا اور پھراس کے ہمراہ موصل روائہ ہوا۔ اس اثناء علی سلحوق شاہ واسط بھی گیا اور امیم کرا کے بغذا اور دونوں علی مصالحت اور صفائی کرا کے بغذا اور دونوں علی مصالحت اور صفائی کرا کے بغذا اور دونوں علی مصالحت اور صفائی کرا کے بغذا اور کی اس کے مال واسب کولوٹ لیا۔ زگی یہ خبر یا کرواسط جا پہنچا اور دونوں علی مصالحت اور صفائی کرا کے بغذا اور کی اس کے مال واسب کولوٹ لیا۔ زگی یہ خبر یا کرواسط جا پہنچا اور دونوں علی مصالحت اور صفائی کرا کے بغذا اور کی اس کے مال واسب کولوٹ لیا۔ زگی یہ خبر یا کرواسط جا پہنچا اور دونوں علی مصالحت اور صفائی کرا کے بغذا اور کر کے اس کے مال واسب کولوٹ لیا۔ زگی یہ خبر یا کرواسط جا پہنچا اور دونوں علی مصالحت اور صفائی کرا کے بغذا اور کر کے اس کی مال واسب کولوٹ لیا۔ زگی یہ خبر یا کرواسط جا پہنچا اور دونوں علی مصالحت اور صفائی کرا

سلطان مسعود کا بغداد کا محاصر و ان واقعات کے بعد ملک داؤد نے بقصد جنگ سلطان مسعود طریق خراسان کی طرف کوچ کیا زنگی بھی اس کے رکاب میں تھا خلیف راشد بھی اپنی فوج آ راسترکر کے بھی رمضان بھی کو بغداد سے طریق خراسان کی جانب روانہ ہوا گر تیسر نے ہی روزلوٹ آ یا اور ملک داؤد اور کل امراء کو والیس بلا بھیجا چنا نچے ملک داؤد اور کل امراء وارا کین دولت والیس آ ہے اوراس امری روزلوٹ آ یا اور ملک کہ شریخ اور معرک آ رائی کی جائے است میں سلطان مسعود کا خط بایں مضمون صا در ہوا '' میں بدل وجان خلافت ما ب کی اطاعت پر آ مادہ ہول جھے سے معرک آ رائی کی کیا ضرورت ہے'' خلافت ما ب نے اس خط کوارا کین دولت کے دو بروچیش کیا ان لوگول نے سلطان مسعود نے جواب معرک آ رائی کی کیا منظور نہ کیا جا وار ایک بنداو پہنچا اور شرکا محاصرہ کرلیا' او باشوں اور جرائم پیشوں کی بن آئی۔ باصواب نہ پاکر بغداد کا اور جرائم پیشوں کی بن آئی۔ دن دہاؤ سلول اور جرائم پیشوں کی بن آئی۔ دن دہاؤ سلول کی دار خوب مار شروع کر دی تقریباً بچاس دن تک سلطان مسعود بغداد کا محاصرہ کرلیا' او باشوں اور جرائم پیشوں کی بن آئی۔ دن دہاؤ سلول کی اور خوب مار شروع کر دی تقریباً بچاس دن تک سلطان مسعود بغداد کا محاصرہ کرلیا' او باشوں اور جرائم پیشوں کی بن آئی۔ تی محاصرہ کی بورائی کی طرف روانہ ہوا۔

سلطان مسعود کا بغداد پر قبضه اس عرصه میں طرنطائی والی واسط آیک بیر وجنگی کشتوں کا لئے ہوئے آپنچا۔ سلطان مسعود نے اسی وقت پھر بغداد کی جانب معاودت کی بغدادی شکر نے عبور کرنے سے دوکا گرسلطان مسعود کالشکر شریکا دوجلہ

ما ب كموصل كاراستدليا

خلیفہ را شد کی معزولی : 10 ذیقعدہ ، ۵۳ ہے کوسلطان مسعود مظفر ومنصور بغداد میں داخل ہوا' امن وامان کی منادی کرادی قضا ق' فقہاء اور شہود کو طلب کر کے خلیفہ را شد کا حلف نامہ دکھلا یا جس میں بخط خاص لکھا تھا ' فتہاء اور شہود کو طلب کر کے خلیفہ را شد کا حلف نامہ دکھلا یا جس میں بخط خاص لکھا تھا ' وجس وقت میں سلطان مسعود کے محل و میں مقابلہ پر انشکر آ رائی کا قصد کروں یا سلطان مسعود کے محل امیر سے معروف جدال وقال ہوں تو اس وقت میں معزول مجما جاؤں گا میں خود اپنے آپ کو با رخلافت سے سبکدوش کرلوں گا''۔ قضا قاور فقہاء نے خلیفہ را شد کی خلع خلافت اور معزولی پر فتو کی ویا۔ اراکین دولت اور امراء مملکت نے اس رائے پر موافقت کا ہرکی اور خلیفہ را شد کی خلو ولی کا اعلان اور خلیفہ کے معایب بیان کرنے پر سب کے سب مقتی ہوگئے ۔ سلطان مسعود نے تھم صادر کیا کہ خلیفہ را شد کی معزولی بلا واسلامیہ میں اور خلیفہ کا معادر کیا جائے۔ چنانچہ ماہ ڈیقعدہ میں بغداداور کل بلا واسلامیہ میں اس کے نام کا خطبہ موقوف کردیا۔ خلیفہ را شد نے ایک سال خلافت کی ۔

مفتضی لا مراکلند کی خلافت: خلیفہ داشد کی معزولی اور اس کے نام کا خطبہ موقوف ہونے کے بعد سلطان مسعود نے ادا کین دولت اور مثیران سلطنت کو انتخاب خلیفہ کا تھم دیا ان لوگوں نے متفق ہو کر جمہ بن متنظم کو منتخب کیا۔ سلطان مسعود نے خلیفہ داشد کی معزولی کا محضر کھوایا۔ محضر میں ظلم غصب اور کل ان افعال کو تحریر کرایا۔ جو منافی شان امامت اور خلافت تھا خیر محضر میں بید عبارت کھوائی کہ جس شخص میں ایسی صفات ہوں وہ امامت و خلافت کی قابلیت نہیں رکھتا۔ قاضی ابو ظاہر بن کرخی کی موجود گی میں محضر پر شہادت کھی گئی اور قاضی صاحب نے خلیفہ داشد کی معزولی کا تھم صادر فرمایا اور قاضوں نے بھی اس تھم کی موجود گئی میں العمد اللہ میں دار لخلافت میں موجود در تھا۔ ذکی والی موصل کے پاس گیا ہوا تھا۔ سلطان مسعود در بار کی ناتی ساتھ ساتھ تھے۔ خلافت میں موجود در تھا۔ ذکی والی موصل کے پاس گیا ہوا تھا۔ سلطان مسعود در بار خلافت میں حاصر ہوا۔ وزیر السلطنت شرف الدین زینبی اور صاحب مخزن ابن عسقلانی ساتھ ساتھ تھے۔

بیعت خلافت الوعبدالله بن منظم کوملسر ایشای سے طلب کر کے مندخلافت پر تمکن کیا سلطان مسعوداور جدید خلیفہ نے مراسم اتحاد قائم رکھنے کی معدازال اراکین دولت ارباب مناصب فقہاءاور قضاق نے بیعت کی ۱۱ وی الحجہ میں ہے کوریرسم انجام پائی ۔ خلیف کہ تعمق لامراللہ 'کے لقب سے ملقب کیا گیا۔ خلیف کی معزولی اور خلع خلافت کا گشتی فرمان ملقب کیا گیا۔ شرف الدین علی بن طراد زینی کو قلمدان وزارت سپر دہوا۔ معزول خلیفہ کی معزولی اور خلع خلافت کا گشتی فرمان تمام بلا داسلامیہ میں بھیجا گیا۔ قاضی القضاق ایوالقاسم علی بن حسین کوموسل سے طلب کرے برستور قاضی القضاق کے عہدہ پر مامور کیا اور کمال الدین عزہ بن طلح صاحب مخزن کو بھی اس کے سابق عہدہ پر بحال رکھا۔

سلطان مسعودا ورملک داؤد کی جنگ: خلیفه تنفی کی بیعت خلافت لینے کے بعد سلطان مسعود نے اپنی فرج کے ایک

حصہ کو ملک داؤد کی تعاقب اور سرکو بی کے لئے روانہ کیا۔ مقام مراغہ میں ملک داؤد سے شربھیٹر ہوئی۔ دو چار ہاتھ لڑکر ملک داؤد ہاگ کھڑا ہوا۔ قراسفتر نے آذر ہائیجان پر قبضہ کرلیا اور ملک داؤد خوزستان پہنچ کرفو جیس اسٹھی کرنے لگا۔ تھوڑے دنوں میں ترکمانوں کا ایک لشکر فراہم ہو گیا جس کی تعداد دس ہزار جوانوں سے کم نہتی ملک داؤد نے ان کومر تب اور سلح کر کے امداد کی کے تشتر پرمحاصرہ ڈالا۔ سلحوق شاہ اس وقت واسط میں تھا۔ اپنے بھائی سلطان مسعود کو اس واقعہ سے آگاہ کر کے امداد کی درخواست کی۔ سلطان مسعود نے ایک فوج سلحوق شاہ کیا۔ سلحوق شاہ اس امدادی فوج کی مدد سے تشتر بچانے کو روانہ ہوا۔ ملک داؤد نے کمال مردائی اور ہوشیاری سے مقابلہ کیا۔ سلحوق شاہ کوشست ہوئی۔

سلطان مسعود کا بغدا دمیں قیام: ان دنوں سلطان مسعود اس خوف ہے کہ مبادا معزول خلیفہ راشد موصل ہے واق کا قصد نہ کر بیٹھے بغدا دہی میں مقیم تھا اورای زمانۂ قیام میں سلطان مسعود نے زنگی کوشفی کے نام کا خطبہ پڑھو ایا۔ خلیفہ راشد کا خطبہ موقوف کر کے جدید خلیفہ کے نام کا خطبہ پڑھوایا۔ خلیفہ راشد کو تخریکیا چانچ ناخ کا خطبہ پڑھوایا۔ خلیفہ راشد کو زنگی کا یفتل نا گوارگز را بہ موصل کوچھوڑ کرچل کھڑا ہوا۔ سلطان مسعود نے اس واقعہ سے مطلع ہوکرا ہے امرا پائشکر کوان کے بلاد کی طرف مراجعت کرنے کا تھم دیا۔ صدقہ بن دبیل والی حلہ نے اپنی بنی کا سلطان مسعود سے نگار کرکے حلہ کی جانب معاود رہے تکار کرکے حلہ کی جانب معاود رہے گار کی کھڑا ہوا۔ سلطان معاود ہے تکار کرکے حلہ کی جانب معاود رہے گار کی کا میان کی کھڑا ہوا۔ ساتھ کی جانب معاود ہے تکار کرکے حلہ کی جانب معاود ہوا ہوا۔

بقش سلامی کا عہد و شخت بر تفرر اس اثناء میں ایک گروہ اُن اُمراء کا جو ملک داؤد کے ساتھ تھا سلطان مسعود کی خدمت میں حاضر ہوا جن میں بقش سلامی برش بن برس والی تشتر اور سنقر خمارتکین شخه ہمدان تھا۔ سلطان مسعود نے ان لوگوں سے بکمال خندہ بیثانی سے ملاقات کی عزت واحترام سے تھرایا۔ خوشنودی مزاج کا اظہار فر مایا اور بقش سلامی کو دارالخلافت بغداد کی شختگی عزایت کی اور انجام کاراس نے رعایا کواسپے ظلم وستم سے پریشان کرنا شروع کیا۔

امراء کا خلیفہ راشد کی اطاعت کا عہد : خلیفہ راشد موسل نے نکل کر آذر بائیجان کی جانب روانہ ہوا۔ کوچ وقیام کرتا ہوا مراغہ بہنچا۔ چونکہ بوزایہ والی خوزستان امیر عبد الرضن طغرل بک والی خلخال اور ملک واؤ دسلطان مسعود سے خائف اور اس کے خالف تھے اس وجہ ہے ان لوگوں نے امیر منگرس والی فارس کے پاس جمع ہوکر شفق و متحدر ہے کی تشمیس کھا تمیں اور اس امر کا بھی عہد و بیان کیا کہ خلیفہ راشد کی خلافت کی بیعت و و باڑہ کرنا چاہئے چنا بچراس رائے کے مطابق خلیفہ راشد کی خاص کی درخواست کو منظور فر ما یا گرا تفاق بھی ایسا پیش آیا کہ خلیفہ راشد تک نہ بیات نہیں ایک خلیفہ راشد تک نہ بین کے پاس ایک خطر روانہ کیا۔ خلیفہ راشد ہے ان لوگوں کی درخواست کو منظور فر ما یا گرا تفاق بھی ایسا پیش آیا کہ خلیفہ راشد تک نہ بین کے پاس ایک خبر سلطان مسعود کو بین گئی۔

امراء کی سرکوبی: سلطان مسعود نے لشکر آ راستہ کر کے بغداد سے ماہ شعبان ۲۳<u>۵ میں ان لوگوں کی طرف کوج کیا۔</u>
خوزستان کے قریب مقابلہ ہوا۔ ایک خوز پر جنگ کے بعد سلطان مسعود نے ان لوگوں کوشکست دی۔ امیر متکمر س والی فارس
کرفار کرلیا گیا سلطان مسعود نے اس کواپے روبر وقل کرا دیا۔ سارالشکراس کا تیز بتر ہوگیا لوٹ مار کرتا ہوا دھر اوھر بھاگ
کھڑا ہوا۔ سلطان مسعود نے اپنی فوج کوبھگوڑ وں کے تعاقب پرروانہ کیا۔ بوزایداورعبدالرحن نے سلطان مسعود کی فوج کی کی
معسوس کر کے دوبارہ لڑائی کی ٹھان لی۔ ہنگامہ کارزار پھر گرم ہو گیا۔ سلطان مسعود کے امراء لشکر کا ایک گروہ گرفار ہوگیا

از انجمله صدقه بن دميس ابن قر استقرا تا بك والى آ ذر با ثيجان اورعنتر بن ابوالعسكر بهي قله ـ

جانبین کے امراء کافل اس جنگ میں میدان جنگ بوزایہ اور عبدالرطن کے ہاتھ رہا ملک مسعود کے لئکر کوشکست ہوئی۔ جس وقت بواز بہ کو بیمعلوم ہوا کہ سلطان مسعود نے امیر منکبرس کوئل کر ڈالا ہے اُسی وقت اُس نے ان سب قید یوں کو جوسلطان مسعود کی طرف سے قید کئے تھے تہ تنج کر دیا۔ اس لڑائی میں یہ عجیب انقاق پیش آیا کہ دونوں فریق کوشکست ہوئی اور دونوں فو جیس میدان جنگ سے ہٹ گئیں۔ اس واقعہ کے بعد سلطان مسعود نے آ ذربائیجان کا قصد کیا اور ملک داؤد نے ہمدان کی جانب قدم ہو تھا کے استے میں خلیفہ راشد آئی بیچا۔ بوزا بہ نے جواس گروہ کا سردار تھا فارس پر فیضا کرنے کی رائے دی چنانچہ ان لوگوں نے فارس پر پہنچ کر قبضہ حاصل کرلیا اور رفتہ رفتہ اپنے دائرہ حکومت کوخوز ستان تک بوٹھالیا۔

سلجوق شاہ کا بغداد پر ناکام حملہ انہی واقعات کے اثناء میں سلجوق شاہ بن سلطان مسعود کو بغداد کے قبضہ کی طمع دامن گیرہوئی۔لشکر آ راستہ کر کے دارالخلافت بغداد کی جانب بڑھا 'بقش شحنہ بغداد اور مطرخادم امیر تجاج اس کی مدافعت کی طرف متوجہ ومصروف ہوئے۔ بازاریوں اوراو باشوں کی بن آئی۔ بغداد میں قل وغارت گری کی گرم بازاری ہوگئی۔شرفاء اور رؤساء شہر چھوڑ چھوڑ کر بھاگ گئے تا آئکہ سلجوق شاہ نے بینل ومرام مراجعت کی۔بقش سلامی نے بغداد میں واپس آ

صدقہ بن دبیں کے قبل کے بعد سلطان مسعود نے حلہ پراس کے بھائی محمہ بن دبیں کو مامور کیا اور انتظام وسیاست کی غرض ہے مہلہل برا درعنتر بن ابوالعسکر کوائل کے ساتھ بھیجا۔

خلیفہ را شد کا قبل : خلیفہ راشد اور ملک داؤ دینے فارس اورخوز ستان پر قبضہ کرنے کے بعد جیسا کہ ابھی آپ اوپر پڑھ آئے ہیں عراق کا قصد کیا۔خوارزم شاہ بھی انہی لوگوں کے ہمراہ تھا جس وقت بدلوگ جزیرہ کے قریب پہنچ سلطان مسعود تلوار اور نیز ہ لئے ہوئے ان کے استقبال کو نکلا بدلوگ اس خبر کون کرمتفرق ومنتشر ہوگئے ملک داؤ دفارس جلاگیا ،خوارزم شاہ اپنے مشتقر حکومت کی جانب لوٹا۔خلیفہ راشد تن تنہارہ گیا۔ مجبور آاصفہان کا راستہ اختیار کیا اثناء راہ میں چنوٹر اسانی غلاموں نے جو اس کے ہمر کا ب تھے ۱۵ رمضان ۳۲ میں (جس وقت کر اشد کھانا کھا کر قبلولہ کر رہا تھا) دفعتہ عملہ کر کے مارڈ الا۔مقام شہرستان میں اصفہان کے باہر ذفن کیا گیا۔

 سر دار کوفتل کر دیا جاتا ہے عوام الناس اور رعایاان اوباشوں کے ظلم وستم اور تمام بے جا کارروائیوں کوبقش شحنہ بغدا د کی طرف منسوب کر دیتی ہے اس عداوت سے کہ اس نے پہلے بھی ان لوگوں کوستایا تھا۔

بقش شحنه بغداد کاقتل بی سلطان مسعود بقش شحنه بغداد کو گرفتار کر سکریت کے جیل میں ڈال دیتا ہے اور بعد چند سے جاہدین بقش کو قتل کر ڈالتا ہے اس اثناء میں چند سے جاہدین بقش کو قتل کر ڈالتا ہے اس اثناء میں سست کے باس اس کے قبل کا حکم بھیج دیتا ہے اور مجاہدین بقش کو قتل کر ڈالتا ہے اس اثناء میں سست کے بار کیا کرتا تھا اور ایا مسعود ماہ رہے الاول سنہ فدکور میں وارد بغداد ہوتا ہے سلطان مسعود موسم سر ماہمیشہ حراق میں بسر کیا کرتا تھا اور ایا م گر مامیں پہاڑوں پر چلا جایا کرتا تھا اس مرتبہ جب دار الخلافت بغداد میں آیا تو متعدد کیکس معاف کر دیا اور معافی کا حکم کھوا کر بازاروں اور جامع مسجد کے دروازوں کی چئیاں کرادیا ہے وام الناس اور رعایا سے لئکر کا بھی ٹیکس معاف کردیا۔ اس سے لوگوں نے اس کو دعا اور ثناء سے یاد کرتا شروع کیا۔

وزرائے خلافت کی تنبر بلیاں بہ ۱۳۵ ہے میں مابین غلیفہ تنی اوروز برالسلطنت علی بن طراد زینبی میں اُن بن ہوگی اس وجہ ہے کہ وزیر السلطنت کوا پی اس حرکت پخوف پیدا موا۔ سلطان مسعود کے پاس جا کر پناہ گڑین ہوا' سلطان مسعود نے وزیر السلطنت کی سفارش کی مگر خلافت ما آب نے اس کو عبدہ وزارت پر بحال نذفر مایا بلکہ اس کے نام کوسر ناموں سے خارج کر دیا اور بجائے اس کے قاضی القضاۃ زینبی کو جو بر دار زادہ وزیر تھا مامور فرمایا بعد چند ہے اس کو معزول کر کے سدید الدولہ انباری کو بی عبدہ عنایت کیا۔ بعد از ان اس می شرک سلطان مسعود دار الخلافت بغداد میں آیا۔ معزول وزیر کوا پند دار الحکومت میں موجود پایا اپند وزیر کو خلافت ما آب کی خدمت میں وزیر السلطنت کی عفوققیر کرانے اور اس کو اس کے مکان پر جانے کی اجازت دلوانے کو بھیجا۔ چنا نچہ خلافت ما آب نے سلطان مسعود کی درخواست پروزیر السلطنت کی عفوققیر کرانے اور اس کو اس کے مکان پر جانے کی اجازت دلوانے کو بھیجا۔ چنا نچہ خلافت ما آب نے سلطان مسعود کی درخواست پروزیر السلطنت کو اس کے مکان پر جانے کی اجازت دلوانے کو بھیجا۔ چنا نچہ خلافت ما آب نے سلطان مسعود کی درخواست پروزیر السلطنت کو اس کے مکان پر جانے کی اجازت مرحمت فرمائی۔

سلطان مسعود کے خلاف امراء کی بعناوت: بیم ۵ پیم بوزابدوالی فارس خوزستان مع اپی فوج کے قالشان کی مسلطان مسعود کے خلاف امراء کی بعناوت: بیم ۵ پیم بوزابدوالی فارس خوزستان مع اپی فوج کے قالشان کی اور دونوں نے متنق ہو کر سلطان مسعود کی خالفت پر کمر ہمت با ندمی اور سلطان مسعود کے اکثر بلا دمقوضہ پر قبضہ کرلیا۔ سلطان مسعود اس واقعہ سے مطلع ہو کر بغداد سے روانہ ہوا۔ امیر مبلہل اور مطر خادم مع ایک گروہ غلامان بہر وزک آپینچا۔ اس مہم میں عبدالرحمٰن طغرل بک حاجب بھی شریک تھا۔ پی خض نہا بیت چالاک اور صاحب اقتد ارتقا۔ سلطان مسعود سے جو چاہتا ہر ور کرالیتا تھا اس کے باوجود عبدالرحمٰن کا میلان طبح ان دونوں با دشاہوں کی طرف تھا جو سلطان مسعود سے بخائی سلطان مسعود اور امیر عبدالرحمٰن نے اپنے حریف کے لشکر کے قریب بیخی کر مورچہ قائم کیا نامہ و پیام شروع ہوا۔ سلیمان شاہ اپ بھائی سلطان مسعود سے ملئے آیا۔ با توں با توں میں صلح کی گفتگو ہونے گئی۔ امیر عبدالرحمٰن دونوں فریق کی عنایت ہوئی ابوائتے بن دراست کو سلطان مسعود کی وزارت دی گئی۔ یہ بوئی ابوائتے بن دراست کو سلطان مسعود کی وزارت دی گئی۔ یہ بوئی ابوائتے بن دراست کو سلطان مسعود کی وزارت دی گئی۔ یہ بوئی ابوائتے بن دراست کو سلطان مسعود کی وزارت دی گئی۔ یہ بوزا بہاؤوز پر تھا۔

امير عبد الرحمان كافتل ان لوگوں نے سلطان كو به عكمت على ابيا دباليا كدوہ التي تفرقات اورا حكام جارى و نا فذند كر سكتا و بظاہر بيلوگ اس كے ساتھ سے گرحقيقت بيل اس سے عليمدہ سے بك ارسلان بن بلنكرى معروف به خاص بك كوجمى ان لوگوں نے خاصا فاكدہ المحاليا۔ سلطان لوگوں نے خاصا فاكدہ المحاليا۔ سلطان معدود كى ہرخوا بهش بيل بيلوگ دخل درمعقولات كر بيٹھتے سے اور سلطان مسعود دم نہ مارتا تھا۔ غرض جب عبدالرحمٰن والی خانال اور بعض امرائے آذر بائجان كا تحكم استيلاء اس درجہ بڑھ گيا كہ سلطان مسعود صرف نام كا سلطان رہ گيا اور زمام حكومت عبدالرحمٰن كے قضہ اقتد اربیل آگئ تو سلطان مسعود نے خاص بك كوطلب فر ماكرا پنے حالات بتلائے اور عبدالرحمٰن كے مار دُل النے اور عبدالرحمٰن كے مار گا اشارہ كيا۔ خاصب نے اگر چيان امراء سے سازش كر لى تھى جوصورتا سلطان مسعود كے بواخواہ سے اور معنا مخالف۔ مگر سلطان مسعود كے حالات من كرخاص بك كادل بحرا كيا۔ رخصت ہوكرا پنے مكان پر آيا اور چندا ميرول كوعبدالرحمٰن كے قبدالرحمٰن كے مر پر جب كہ وہ اپنی فوج ميں تھا ايك گرز رسيد كيا۔ كا اشارہ كرديا۔ چنانچيان لوگوں ميں سے ايك شخص نے عبدالرحمٰن كے سر پر جب كہ وہ اپنی فوج ميں تھا ايك گرز رسيد كيا۔ عبدالرحمٰن چكرا كرز مين پرگرا اور بڑپ كرفوراً دم تو راديا۔

ا میرعباس کا خاتمہ نیز سلطان مسعود کو بغداد میں کی عباس والی رہاں کے ہمراہ تعاوالی کالشکر سلطانی لشکر سے بدر جہا زیادہ تھا۔ اس خبر سے عباس کی آ تھوں میں کون اتر آیا۔ سلطان مسعود نے اس کومسوس کیا اورعباس سے نرمی و ملاطفت سے پیش آنے لگا ایک روزموقع پا کرعباس کواپنے محکسر ایس بلا بھیجا۔ جس وقت اپن باڈی گارڈ سے علیحہ ہ ہو کرمسند سلطانی کی طرف بڑھا۔ سلطان مسعود نے اشارہ کر دیا۔ غلاموں نے لیک کرمراً تارلیا۔ عباس سلطان مسعود کا غلام تھا۔ خلیق عادل رعایا پرورا اُمور سیاست سے واقف اور فرقہ باطنیہ کا جانی دشن تھا اس فرقہ پرعباس بمیشہ جہا دکیا کرتا تھا اس معاملہ میں اس نے بڑے بڑے براے بڑے نایاں کام کئے تھے۔ ماہ ذیقعدہ اس میں میں اس کا قبل وقوع میں آیا۔

لشکر میں بھگدڑ کچ گئی کوئی ہمدان کی طرف بھا گا اور کسی نے خراسان میں جا کردم لیا۔ امیر خاص بک کا عروج : سلطان مسعودا پنے امیروں میں سے جن جن کوفل کرنا تھا قل کر چکا تو امیر خاص بک کواپنے مصاحبوں اور خاص مشیروں میں شامل کرلیا چونکہ امیر خاص بک میں قابلیت کا مادہ کوٹ کوٹ کربھرا ہوا تھا۔ تھوڑے دنوں میں سلطان مسعود کی ناک کابال ہوگیا۔ تمام ممالک محروسہ میں اس کے احکام جاری وساری ہونے لگے۔

امراء میں ہے جیزی اداکمین دولت کویہ نا گوارگز دا۔ امیر خاص بک کوحمد کی نگا ہوں ہے دیکھنے گئے گرچارہ کار پھے فی خاموش رہے بھریہ خیال بیدا ہوا کہ مبادا ہم لوگوں کے ساتھ بھی وہی برنا و کیا جائے جوعباس عبدالرحمٰن اور بوزا ہہ کے ساتھ برنا گیا۔ اس خیال کا بیدا ہونا تھا کہ سلطان مسعود کی ترک رفافت کر کے عراق کی طرف چل کھڑے ہوئے۔ ایلد گز مسعود کی والی گئے وارانیہ وقیص بقش کون والی صوبجات جبل عاجب بینی مسعود کی طرنطانی محمود کی شخہ واسط اور ابن طفایرک وغیرہ والی گئے وارانیہ وقیص بقش کون والی صوبجات جبل عاجب بینی مسعود کی طرنطانی محمود کی شخہ دواسط اور ابن طفایرک وغیرہ نامی امیر بخوف جان نکل بھاگے کوچ وقیام کرتے ہوئے حلوان پنچے۔ اہل بغدا داور عراق کو خطرہ پیدا ہوا۔ خلیفہ مکنی شہر پناہ کی مرمت کرنے لگا اور ان لوگوں نے اس کا کچھ کی مرمت کرنے لگا اور ان لوگوں نے اس کا کچھ جواب نہ دیا۔ چلتے چاہ ماہ رہے الا خرم میں بغدا دیجھ کے۔ ملک محمد بن سلطان محمود انہی لوگوں کے ہمراہ تھا۔ بغدا دیے مشرقی جانب بیلوگ مقیم ہوئے۔ مسعود جلال شحنہ بغدا دیجھ وٹر کر تکریت بھاگ گیا اس سے لوگوں پراور بدحواسی جھاگئے۔

بغداد پر سلحوقی امراء کا حملہ: ای اثاء میں علی بن دہیں والی حله آگیا اور جانب غربی بغداد میں قیام کیا۔ خلیفہ قی نے شہر کی عافظت کی غرض ہے متعدد فوجیں مرتب کیں۔ بغداد کے عوام الناس اور امیروں میں لڑائی چھڑگی۔ کئی بارلڑائی ہوئی۔ سمجھی امراء عوام الناس کے مقابلہ ہے بھاگ کھڑے ہوتے عوام الناس دور تک ان کا تعاقب کرتے چلے جاتے بعدازاں وہ رفعتہ لوٹ کھڑے ہوتے اور عوام الناس کو نہایت برقی ہے آل اور پائمال کرتے۔ اس قتم کے واقعات برفعات وقوع میں آئے 'فارت گری اور قل کے ہنگامہ بر پار ہے۔ چند دنوں بعد کل امراء بچتع ہو کرتاج کے مقابل گئے۔ زمین بوسی کی جسارت اور دلیر کا غذر کیا۔ خلافت مہم باوران لوگوں سے خطوک تابت شروع ہوئی۔ آخر کاران لوگوں نے بغداد کو چھوڑ کرئیر وان کا راستہ لیا۔ مسعود جلال شحنہ بغداد وکریس مقرق و منتشر ہوگے۔

ان لوگوں نے عراق کو چھوڑ دیا اور خود بھی متفرق و منتشر ہوگے۔

بی و دول کے وقع میں استخر کی ملاقات: باوجود یکہ تمام ملک میں بلچل مجی ہوئی تھی مگر سلطان مسعود بلاد جبل ہی میں سلطان مسعود اور ملک شنجر کی ملاقات: باوجود یکہ تمام ملک میں بلچل مجی ہوئی تھی مگر سلطان مسعود بلاد جبل ہی میں مقیم رہااں سے ادراس کے چپا ملک سنجرسے برابر ملاقات ہوتی رہی ادریداُس کو خاص بک کے بڑھانے اور اراکین و دولت کی علیحدگی پرنصیحت وفضیحت کر رہاتھا۔ اتنے میں ۱۳۸۸ھ ہے کا دور آگیا۔ ملک سنجرنے رّے کی جانب کوچ کیا۔ سلطان مسعودیہ خبریا کراینے چیاسے ملنے آیا۔معذرت کی۔عذرات معقول تھے ملک سنجرنے قبول کر لئے۔

بقش کی نہروان میں غارت گری اس کے بعدر جب ۵۳ ھے میں اراکین دولت کا ایک گروہ جس میں بقش کون فرنطائی اور ابن دہیں وغیرہ تھے واق کی جانب واپس آیا۔ ملک شاہ بن سلطان محمودا نہی لوگوں کے ہمراہ تھا۔ ان لوگوں نے خلافت مآ ب نے مظور نہ فر مایا۔ فوجیس فراہم کر کے خلافت مآ ب نے مظور نہ فر مایا۔ فوجیس فراہم کر کے دار الخلافت کی قلعہ بندی کر لی۔ سلطان مسعود کو ان لوگوں کے آنے کا حال لکھ بھیجا۔ سلطان مسعود کے آنے کا وعدہ کیا لیکن دار الخلافت کی قلعہ بندی کر لی۔ سلطان مسعود کو ان لوگوں کے آئے کا حال لکھ بھیجا۔ سلطان مسعود کو طبی کا خطاکھا اپنے بچا ملک سنجر کی وجہ سے نہ آئے گا رہ میں فہرار ہا۔ بقش کو جب بی خبرگی کہ خلافت مآ ب نے سلطان مسعود کو طبی کا خطاکھا تھا تو اس نے بی کھول کر لوٹ لیا۔ اس کے بعد نصف تھا تو اس نے بی کھول کر لوٹ لیا۔ علی بن دہیں کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ طرفطائی نعمانیہ بھاگ گیا۔ اس کے بعد نصف ماہ شوال میں مطان مسعود وار دبنداد ہوا۔ بقش نے بیس کر نہروان چھوڑ دیا اور روانگی کے وقت علی بن دہیں کو گرگیا۔

یجی بن جمبیر و کاعهد و زارت برتقر رسیم به طیم مل خلیفه مقتی نے یجی بن مبیر و کوقلمدان و زارت سپر دفر مایا چونکه زمانه محاصر و بغداد میں لیجی نے بوی جانفشانی اور نہایت کفایت شعاری سے کام لیا تھا اس وجہ سے اس کےصلہ میں خلافت مآب نے عہد و وزارت عطافر مایا۔

ملک شاہ کی تخت سنتی کی ماہ رجب بری ہے میں سلطان مسعود نے اپنی حکومت کے اکیسویں سال اور اپنے بھائی کی منازعت کے بیسویں برس مقام ہمدان میں وفات پائی۔امیر خاص بک بن بلنگری نے جواس کے عہد حکومت میں بیش بیش تھا اس کے بردارزاد ملک شاہ بن سلطان محمود کومند خلافت پر بٹھایا۔حکومت وسلطنت کی اس کے ہاتھ پر بیعت کی۔ چنا نچہ جمعہ کے دن جامع مبحد میں اس کے نام کا خطبہ پڑھا گیا۔

سلطان مسعود ملک سلجو قیہ کا آخری بادشاہ تھا جس نے بغداد میں حکومت کی۔اس کے مرنے سے خاندانی سلجو تی کی سعادت اور نیک نامی مفقو د ہوگئی اس کے بعد کوئی شخص ایسانہ اُنجراجس کی طرف التفات کی جاتی خلیق کثیر الحر اج 'عادل اور نماز روز سے کا یابند تھا۔

مسعود جلال کا حلمہ بر فیضہ اور فرار سلطان ملک شاہ نے تخت نشین کے بعد ایک فوج بسر گروہی امیر سالار کر دُ حلہ پر فیضہ کر دیا ہے۔ امیر سالار کر دُ حلہ پر فیضہ کر لیا۔ مسعود جلال شحنۂ بغداد پینجر پا کر حلہ چلا آیا۔ امیر سالار کردگی اس کارروائی پر شاءوصفت کی اور اتفاق رائے کا اظہار کیا۔ دوہی چارروز بعد موقع پا کرامیر سالار کردگو گار کر کے دریا میں ڈلواد یا اور خود حلہ پر حکمرانی کرنے لگا۔ رفتہ رفتہ خلافت ما آب کو اس کی خبر لگی ایک لشکر مرتب کر کے بدافسری وزیر السلطنت عون الدولہ بن بمیر ہ 'مسعود جلال کی سرکو ہی کوروانہ فر مایا۔ مسعود جلال نے بھی لشکر آراستہ کر کے دریا ہے فرات کو

بغدا دوا پس ائے۔

امیر خاص بک کا تل ان واقعات کے بعد امیر خاص بک جوسلطان ملک شاہ کو تحکمت علی وبائے ہوئے تھا اس طبع میں کہ خود مستقل حکمر ان ہوجائے۔ سلطان ملک شاہ سے کثیدہ خاطر اور تنظر ہوگیا۔ ملک محد سلطان مجمود کو خوز ستان سے ۱۹۸۸ھ جو میں بلا بھیجا اور بھی صفر سنہ ندکور میں اس کے ہاتھ پر حکومت وسلطنت کی نفیس تھا نق ' فیتی فیتی نذرانے پیش کئے گر دل میں میں بیائی ہوئی تھی کہ کی طرح سے اس کو بھی گرفتار کر کے اپنی حکومت وسلطنت کی بیعت لینا چاہئے بیعت و تحت نشینی کے میں میسائی ہوئی تھی کہ کی طرح سے اس کو بھی گروں کے ایک کو محمت میں حاضر ہوا۔ ملک محمد اس کے تیور سے تاڑگیا کہ اس کی نبیت اچھی نہیں۔ فور آ تو ارکہ دون آتا رہی۔ ابد خدی ترکمانی عرف شملہ نے جو امیر خاص بک کے مصاحبوں سے تھا خاص بک کو ملک محمد کے پاس جانے سے منع کیا تھا لیکن خاص بک نے اس پر بھی توجہ نہ کی ۔ پس جب سے مارا گیا تو شملہ نے اس کے لئنگرگاہ کو لوٹ کرخوز ستان میں جا کردم لیا۔ امیر بک ایک ترکمان کا لڑکا تھا۔ تیز' ذبین اور ہو شیار تھا۔ سلطان مسعود کی ملازمت کی' رفتہ رفتہ اس کواس قدر عروج ہوا کہ کل ادا کین دولت اس سے دب گئے۔

یے نیل ومرام بغداد کی طرف مراجعت کی۔ بے نیل ومرام بغداد کی طرف مراجعت کی۔

قلعة تكريت كامحاصره بغداد يه كلى مرحمت فرمايا ـ عربي الثانى كووزير السلطنت نے قلعة تكريت پرروانه كيا ـ قلعة تكن تجنيفيس آلات حصار اور به حدسامان جنگ مرحمت فرمايا ـ عربي الثانى كووزير السلطنت نے قلعة تكريت كا حصار كيا اور چارول طرف سے ناكه بندى كر كے اہل قلعه كوننگ كرنے لگا ـ اس اثناء ميں بي خبر لكى كه مسعود جلال شحنه اور ترشك ايك عظيم لشكر لئے ہوئے تكريت ميں آگئے ہيں ـ انہيں لوگوں كے ساتھ بقش كون بھى ہے ـ انہى لوگوں نے ملك محمد كوقبعة عراق پر ابھارا تھا۔ اگر چه اس پروہ آمادہ نہيں ہوا مگر بيل اس نے ان لوگوں كے ساتھ روانه كيا ـ علاوہ اس كے تركما نوں كا ايك كروہ كثير اس لشكر

میں آملاہے۔

معرکہ عقر یا بل : خلیفہ مقتی ہے سنتے ہی اٹھ کھڑا ہوا اور لشکر آ راستہ کرے مقابلہ کی غرض ہے کوچ کر دیا مسعود حلال شحنہ
ایک چلتا پرزہ تھا سے کھر کہ میں خلیفہ کے لشکر کا مقابلہ نہ کرسکوں گا۔ ملک ارسلان بن سلطان طغرل بن سلطان محمد کو جوایک مدت سے کریت میں قید تھا۔ خلافت مآ ب کے مقابلہ پر تیار کیا اور اپنی فوج اور نیز لشکر کو بیدم پی دی کہ بیتمہا راسلطان ابن سلطان ہے اس کے ساتھ ہو کر دید گئ خلافت سے کڑو جو در حقیقت سز اوار خلافت نہیں ہے۔ مقام عقریا بل میں دونوں حریفوں کا مقابلہ ہوا۔ اٹھارہ دن تک برابر لڑائی ہوتی رہی آخر کارآخری رجب کوخلافت مآ ب کا مینہ شکست کھا کر بغداد کی جانب بھا گا۔ فتح مندگروہ نے خزانہ لوٹ لیا۔ بڑی گھسان کی لڑائی ہوئی 'کشتوں کے پشتے لگ گئے خلافت مآ ب کے لشکر کا حصہ کیثر اگر چہ بھاگ گیا تھا۔ گرخلافت مآ ب کے لشکر کا حصہ کیثر اگر چہ بھاگ گیا تھا۔ گرخلافت مآ ب نہایت استقلال اور مردائی ہے مقابلہ کرتے اور اپنی بقیہ فوج کو گڑاتے رہے۔

مسعود جلال اورتر شک کی سرکونی: اس واقعہ کے بعد مسعود جلال شحنا ورتر شک نے پھر فوجیں فراہم کیں اور بہ قصد غارت گری واسط کی طرف بڑھے خلافت مآب نے وزیرالسلطنت ابن مہیر ہ کومسعود جلال کی سرکونی پر متعین فرمایا چنانچہ وزیر السلطنت نے ان باغیوں اور سرکشوں کو پہلے ہی معرکہ میں میدان جنگ سے مار بھگایا اور مظفر ومنصور بہت سامال غنیمت لے کر

دارالخلافت بغدادوالين آيا - خلافت مآب نے خوش موکر''سلطان العراق'' کالقب عنايت کيا۔

ارسملان بن طغرل ارسلان بن طغرل جیسا که آپ او پر پڑھ آئے ہیں کہ بقش کون کے ساتھ قلعہ مہا کین چلا گیا تھا۔
سلطان محمہ نے بی خبر پاکر بقش کوارسلان کے حاضر کرنے کو لکھ بھیجا' انقاق میر کہ بقش کون نے اسی سنہ کے ماہ رمضان میں
وفات پائی اور ارسلان بقش کے بیٹے اور حسن خازن دار کے قبضہ میں رہ گیا۔ بید دونوں اس کو بلا دجبل لے کر چلے گئے۔ پھر
وہاں سے ابوالہوان شوہر مادرسلطان محمہ کے پاس جا پہنچ ۔ جس طغرل کوخوارزم شاہ نے قبل کیا تھا وہ ارسلان کا بیٹا تھا اور وہ کی
سلاطین سلجو قبہ کی آخری مادگار تھا۔

یں بی سدون ہے۔ ان واقعات کے بعد خلیفہ مقفی نے • ۵۵ ہیں دقو قابر فوج کشی کی۔ چندروز تک اس پرمحاصر ہ کئے رہا بعدازاں میہ سرائیس میں سرک سرک سرک میں اور میں ایک فاقعہ کا فاروائیں آیا۔

خبر پا کرنشکرموسل اس کی مدافعت کوآر ہا ہے۔ دارالخلافت بغداد والی آیا۔
شملہ کا خوز ستان ہر قبضہ: ہم اوپر بیان کرآئے ہیں کہ شملہ تر کمانی نسل کا تھا اس کا نام ایذ عدی تھا اور امیر خاص بک شملہ کا خوز ستان ہوں ہے قاجس روز سلطان محمد نے اس کے آقائے نعت امیر خاص بک کوئل کیا اسی روز بخوف جان خوز ستان کی جانب بھاگ کھڑا ہوا۔ ملک شاہ بن سلطان محمد ان دنوں خوز ستان کا حکمر ان تھا خلیفہ مقتفی نے بیخبر پاکر کہ شملہ خوز ستان کی جانب جا رہا ہے ایک فوج اس کے تعاقب میں روانہ کی۔ شملہ نے اس فوج کا مقابلہ کیا اور کمال مروائی سے اس خوز ستان کی جانب جا رہا ہے ایک فوج اس کے تعاقب میں روانہ کی۔ شملہ نے اس فوج کا مقابلہ کیا اور کمال مروائی سے اس کوشکہ ست و سے گراس کے مرداروں کوقید کر لیا لیکن تھوڑ ہے ہی دنوں بعد ان کور ہاکر کے خلافت ما ب کی خدمت میں جھے دیا اور ای پی جسارت و دلیری کی معافی چاہی ۔ خلافت ما ب نے اس کا عذر منظور فر مالیا۔ شملہ خوز ستان کی طرف بڑھا اور اس کو ملک شاہ بن سلطان محمد کے قبضہ سے نکال کے خود حکمر انی کرنے لگا۔

سلطان سنجر کا زوال: سلطان خرسلطان ملک شاہ کا صلبی لؤکا تھاجی وقت سلطان برکیاروق بن ملک شاہ نے جو جم چیل خوز ستان پراپنے پچپارسلان ارغو سے بقنہ حاصل کیا جیسا ہم ان کے حالات کے شمن میں تفصیل بیان کریں گے تو اپنے بھائی شخر کوخوز ستان پر مامور کیا اور محمد بن انوشکین کو امیر داؤر وجشی بن بوساق کی جاب جھ لڑ پڑا اور یہ نسادا کی مدت تک برابر سلطان محمد نے علم حکومت وسلطنت کی بابت جھ پڑ پڑا اور یہ نسادا کی مدت تک برابر جار ہااس وقت ملک سنجر کو فراسان کی حکومت سلطان محمد نے عطا کی کیونکہ وہ اس کا حقیق بھائی تھا چہاس زمانہ سے سلطان محمد ناز ہواں گا تھا ہوا کہ سنجر کو فراسان کی حکومت سلطان محمد کے بعد اس کی اولا دیش اختلاف پیدا ہوا۔ اس وقت بیان لوگول کا مشیر اور معتمد علیہ تھا ہر کام میں اس سے مشورہ لیا جا تا جو تھی دارا لخلافت بغداد کی زمام حکومت اپنج ہاتھ میں لیتا اس کو'' سلطان اور معتمد علیہ تھا ہر کام میں اس سے مشورہ لیا جا تا جو تھی دارا لخلافت بغداد کی زمام حکومت اپنج ہاتھ میں لیتا اس کو'' سلطان وغیرہ کو سلطین خانیہ ملوک ترکتان سے اور کرتا۔ بعداز اس ترکس سے خطاکار گروہ در ہائے کو ہتان چین سے نکلا اور اس نے ماوراء النہی وغیرہ کو سلطین خانیہ ملوک ترکتان سے ساکھ میں گھیں لیا جس کے خطاک سے کھی سلطان خرنے ان لوگوں کی مدافعت کی غرض سے لشکر آ رائی کی۔ ترکان خطانے شکست دے کر اس کے لشکر آ رائی کی۔ ترکان خطانے شکست دے کر اس کے لشکر آ رائی کی۔ ترکان خطانے شکست دے کر اس کے لشکر آ رائی کی۔ ترکان خطانے شکست دے کر اس کے لشکر کے سکھر کو تو کی کھی کو ترک سے کھی کو ترک سے کھی کو ترک سے کھی کو ترک سے کھی کو ترک سے کو ترک سے کھی کو ترک سے کھی کو ترک سے کی کو ترک سے کھی کو ترک سے کھی کو ترک سے کہ کو ترک سے کو ترک سے کو ترک سے کھی کو ترک سے کو ترک سے کر اس کے تو اس کے تو اس کے تو اس کے تو اس کے تو اس کے تو اس کے تو اس کے تو اس کے ترک سے کھی کھی کے ترک سے کھی کیں در کار سے کر اس کے تو اس کے تو اس کے تو اس کے ترک سے کر اس کے تو کو ترک سے کر اس کے تو کر تا کے ترک سے کر اس کے ترک سے کھی کو ترک سے کر اس کے تو کر تا کے ترک سے کر ترک سے کر ترک سے ترک سے کو ترک سے کر ترک سے ترک سے کو ترک سے کو ترک سے ترک سے ترک سے ترک سے ترک سے ترک سے ترک سے ترک سے ترک سے ترک سے ترک سے ترک سے ترک سے ترک سے ترک سے ترک سے ترک سے ترک سے ترک سے ترک سے ترک سے ترک سے

بنی خوارزم شاهد می حکومت کا آغاز خوارزم شاه کوانی قوت بوصانے کاموقع مل گیاتر کان خطا کا یہ دستورتھا کہ جب سی خوارزم شاہ کوانی قوت بوصانے کاموقع مل گیاتر کان خطا کا یہ دستورتھا کہ جب سی خوارزم شاہ کو قیہ نے سی بیا در کستان پرقابض ہوئے تھے اوران کے بقیہ خلاف جوغز اپنی شروع حکومت میں خراسان کو ابنا مشقر حکومت بنالیا تھا اوراس پرقابض و متصرف ہوئے تھے اوران کے بقیہ خلاف جوغز کے نام سے موسوم تھے اطراف ترکستان میں باقی رہ گئے تھے وہ ترکانِ خطاکی عنایتوں سے خراسان آرہے اور و ہیں انہوں کے نام سے موسوم تھے اطراف ترکستان میں باقی رہ گئے تھے وہ ترکانِ خطاکی عنایتوں سے خراسان آرہے اور و ہیں انہوں نے اپنی حکومت کا سکہ جمایا بھلے بھولے اور بوسھے۔ بعد از ال جب ان کا شور و شربو ھا تو سلطان شخر نے ۱۹۵۸ھ میں ان پر

ل سلاطین خانیافزاسیاب ترکیسل متصاورمسلمان تصان کامورث اعلی شین فزاخا قان دائر ه اسلام میں داخل ہواتھا۔ این کامل اثیر جلد وصفحہ ۳۰۔

فوج کشی کی۔ان لوگوں نے سلطان بخر کوشکست دی اس کے نظرگاہ کولوٹ لیا اوراس کو قید بھی کرلیا۔ کل بلاد خراسان پر قابض و متصرف ہوگئے امراء وارا کمین دولت منتشر ومتفرق ہوگئے جو جس شہر میں پہنچا اُس کو داب بیٹھا۔ ترکان خطا کو بھی زیر وزیر کرنے لگے۔ سلطان بخر کونظر بند کئے ہوئے تمام مما لک کولوٹ بھرتے تھے۔ یہی فرایعہ ان کے لوٹ لینے اور تاخت و تاراخ کرنے کا تھا۔ رفتہ رفتہ رفتہ اکثر شہروں پر قابض ہو گئے تا آ نکہ سلطان بخران کی حراست سے اہم ہے میں نکل بھا گا اور عمل ترکان خطا کی مدافعت کی تمنا گئے ہوئے فوت ہو گیا۔ اس وقت خراسان ان کے امیروں پر تقسیم ہو گیا جسیا کہ آ کندہ ہم ان کے طالات کے فیل میں تحریر کریں گے۔ بعد از اس بنی خوارزم شاہ نے ان کل بلاو پر اور نیز اصفہ ان رے اور صوبجات غرید نہ پر بنی سبکتگین سے فیضہ حاصل کر لیا اور بجائے سلاطین سلجو قیہ کے حکم انی کرنے لگے یہاں تک کہ چنگیز خان بادشاہ تا تاریخ اواکل ساتویں صدی میں ان کے دولت و حکومت کا خاتمہ کر دیا جسیا کہ ہم آ کندہ جہاں پر ان لوگوں کے مالات علیحہ و وجدا گانہ تحریر کرنے والے بیں ضبط تحریر میں لا کین گے۔

سلیمان شاہ اورخوارزم شاہ اسلیمان شاہ بن محمہ برسوں ہے اپنے پچا ملک ہنر کے پاس خراسان میں مقیم تھا ملک ہنر کو مناوب نے اس کواپناولی عہد مقرر کیا تھا اور منا برخراسان پر اس کے نام کا خطبہ بھی پڑھوا یا تھا پس جب ترکان غزنے ملک ہنر کو مناوب کر کے گرفتار کرلیا تو سلیمان شاہ اس کے لئنگر پرحکومت کرنے لگا۔ بعد از ان ترکان غز ہے مغلوب ہوا بھاگ کرخوارزم شاہ کے پاس پہنچا۔خوارزم شاہ نے اس کی بڑی عزت کی ۔ اپنی جنتی ہے اس کا نکاح کردیا لیکن بعد چند ہے کسی وجہ سے ناراض نہو کے پاس پہنچا۔خوارزم شاہ نے اس کی بڑی عزت کی ۔ اپنی جنتی ہونے دیا۔ تب سلیمان شاہ نے قاشان کی جانب کوچ گیا۔ سلیمان شاہ نے اصفہان کا راستہ لیا۔ شحنہ اصفہان نے داخل نہ ہونے دیا۔ تب سلیمان شاہ نے قاشان کی جانب کوچ کیا۔ سلیمان شاہ کوقاشان میں بھی داخل نہ ہونے دیا۔ بدرجہ کیا۔ سلطان محمہ نے بیخبر پاکرایک فوج بھی دی ۔ جس نے غریب سلیمان شاہ کوقاشان میں بھی داخل نہ دی اور تلواروں اور مجوری خوزستان کا رُخ کیا وہاں ملک شاہ نے ردکا۔ غرض جب کی طرف سے خیر مقدم کی آ واز سنائی نہ دی اور تلواروں اور نیزوں ہی سے استقبال ہوتا نظر آیا تو نجف چلاگیا اور سیر محن کے یاس قیام پذیر ہوا۔

سلیمان شاہ کی بغدا دیس آمد: خلافت مآب سے بغدادیں داخل ہونے کی اجازت طلب کی اوراس غرض ہے کہ آئندہ خلافت مآب کی اطاعت وفر ما نیر داری کرتار ہوں گا'اپنی یوی اور بچوں کو در بار خلافت میں بھیج دیا۔ حصول اجازت کے بعد تھوڑی ہی فوج کے ساتھ جس کی تعداد تین سوے ذیا دہ نہ تھی دارالخلافت بغدادیں داخل ہوا۔ وزیر السلطنت کے بیخے قاضی القصاۃ اور الاکین دولت نے استقبال کیا چنانچہ سلیمان شاہ نے ماہ محرم اھھے در بار خلافت میں حاضر ہوا۔ قاضی القصاۃ اراکین دولت اور خاندان عباسیہ کے نامی نامی افراد سوجود تھے۔ سلیمان شاہ نے دستور کے مطابق اطاعت اور القصاۃ اراکین دولت اور خاندان عباسیہ کے نامی نامی افراد سوجود تھے۔ سلیمان شاہ نے دستور کے مطابق اطاعت اور فرمانی دولت اور التاب مرکا اتر ارکیا کہ آئی تعدہ عراق ہے معترض نے ہوگا۔ خلافت مآب نے خوش ہوکر خلافت وی جامع بغدادیں اس کے نام کا خطبہ پڑھے جانے کا حکم دیا اور اس کو وہی خطابات اور القاب عنایت فرمائے جو اس کے باپ جامع بغدادیں اس کے نام کا خطبہ پڑھے جانے کا حکم دیا اور اس کو جی خطابات اور القاب عنایت فرمائے جو اس کے باپ سلیمان شاہ اور سلطان محکم میں جنگ ناہ رہتے الادل شنہ نہ کوریں سلیمان شاہ نے بلاد جبل کی جانب کوچ کیا اور سلیمان شاہ اور سلطان محکم میں جانب دولت ہوا۔ ملک شاہ بن سلطان محمود بردار سلیمان شاہ والی خوز ستان کوخلافت خلافت مآب کا موکب ہمایوں طوان کی جانب روانہ ہوا۔ ملک شاہ بن سلطان محمود بردار سلیمان شاہ والی خوز ستان کوخلافت

مآب نے طلب کر کے سلیمان شاہ کی موافقت اور اپنی اطاعت کی قتم کی اور اس امر کا عہد کیا کہ سلیمان کے بعد ملک شاہ
وارث تخت و تاج ہوگا۔ اس کے بعد ظلافت مآب نے دونوں کو مال واسباب زرنقذاور آلات جرب سے مدودی۔ سب جمع ہو کر ہمدان اور اصفہان کی طرف بڑھے ایلد کر والی بلا داران بھی انہی لوگوں میں آ ملاجس سے ان کی جمعیت بہت
بڑھ گئی۔ سلطان مجھ کو ان لوگوں کے اجتماع اور روائل کی خبرگی ۔ گھبر اکر قطب الدین مودودزگی والی موصل اور اس کے نائب
زین الدین کو خطاکھا اور امداد طلب کی ان لوگوں نے نہایت خوثی سے بدرخواست منظور کی چنانچے سلطان مجمد نے مع ان لوگوں
کے سلیمان شاہ کو فشک ہو کی میار الشکر متفرق و منتشر ہوگیا۔ ایلد کر اپنے شہر بھاگ گیا۔ سلیمان شاہ نے بغداد کا راستہ
آخر کا رسلیمان شاہ کو فشک ہو کئی۔ سار الشکر متفرق و منتشر ہوگیا۔ ایلد کر اپنے شہر بھاگ گیا۔ سلیمان شاہ نے بوزین الدین کی طرف سے شہرز ور ہو کر گرز را۔ زین الدین کو چک (بیقطب الدین کا نائب تھا) نے چھیڑ چھاڑ کی امیر برزان نے جوزین الدین کی طرف سے شہرز ور بو کر گرز را۔ زین الدین نے موصل میں لاکر قلعہ میں نظر پند کر دیا۔ اور ایک عرض داشت کے ذرایعہ سے مطان شحم کو اس واقعہ سے مقالے کیا۔ اور ایک عرض داشت کے ذرایعہ سے سلطان جھرکواس واقعہ سے مطالے کیا۔ اور ایک عرض داشت کے ذرایعہ سے سلطان جھرکواس واقعہ سے مطالے کیا۔ اور ایک عرض داشت کے ذرایعہ سلطان جھرکواس واقعہ سے مطالے کو کر کیا۔ اور ایک عرض داشت کے ذرایعہ سلطان جھرکواس واقعہ سے مطالے کو کیا۔ سلطان جھرکواس واقعہ سے مطالے کا کا۔

محاصر و بغداد الدادی ساطان محرف در بارخلافت میں بددرخواست دی تھی کدمیر سام کا بغداد کی مساجد میں خطبہ پڑھا جائے فلافت ما ب نے اس سے انکار کیا تھا طرہ بہوا کہ سلیمان شاہ سے اپی اطاعت وفر ما نبرداری کا حلف لے کراس کے نام کا خطبہ پڑھوایا جیسا کہ ابھی آپ او پر پڑھ آئے ہیں سلطان محمد کو پہ کیا ماہ ذی الحجہ ایس کے ہوت کے ہیں سلطان محمد کو پہ کیا ماہ ذی الحجہ ایس کے ہوت کے ہیں عراق کی جانب کو پہ کیا ماہ ذی الحجہ ایس کے ہوت کے ہیں سلطان محمد کو پہ کیا ماہ ذی الحجہ ایس کے ہوت وحواس جائے دہول موسل بھی سلطان محمد کی کہ پڑتا ہوا تھا۔ بغداد میں اس سے بے حداضراب پیدا ہوگیا۔خواص اورعوام کے ہوت وحواس جائے دہو خطافت میں ہور جو تھا کہ خوار موقع سے دھس بندھوائے نیم میں کھدوائیں مورج قائم کے پاول کو السلطنت ابن ہیر ہو قلعہ بندی میں مصروف ہوا۔موقع سے دھس بندھوائے نیم میں کھدوائیں مورج قائم کے پاول کو تو الدا والدا کا کشتیاں حکومت کے لئے جمع کر لیں اہل بغداد غربی جانب سے وسط بغداد میں آ رہے۔مال واسباب محل سرائے خلافت میں رکھوا دیا گیا۔ بعد از ان خلیفہ مقتی لکٹر اور عوام الناس کو سلے اور سامان جنگ سے آرات کر کے محاصرین کی خلافت میں رکھوا دیا گیا۔ بعد از ان خلیفہ مقتی لکٹر اور عوام الناس کو سلے اور سامان جنگ سے آرات کر کے محاصرین کی موقع سے دھی جنگامہ کارڈار گرم کردیا۔

مدافعت کو نکا ۔ ایک مدت تک سلسلہ جنگ جاری رہا۔سلطان محمد نے سامل شرقی پر ایک پلی بندھوا کر عبور کیا اور اس حاصری کی جنگامہ کارڈار گرم کردیا۔

سلطان محمر کی مراجعت اب بغداد میں دوطرف سے لڑائی چھڑی ہوئی تھی۔ محصوروں پرعرصہ حیات نگ ہور ہاتھا۔ رسدوغلہ کی محسوس ہو چلی تھی گھسان کی لڑائی ہور ہی تھی۔ محاصروں نے ناکہ بندی کر لی تھی باہر کی آ مدورفت بندہو گئی تھی۔ لشکر موصل آنے کو تو میدان جنگ میں آگیا تھالیکن چونکہ سلطان نورالدین محمود زنگی نے جوقطب الدین کا بڑا بھائی تھازین الدین کوخلافت مآب سے جنگ کرنے پر ملامت آمیز خطاکھ کر بھیجا تھا۔ جنگ کرنے سے جی چرار ہاتھا 'اثناء جنگ میں پی خبر لگی کہ ملک شاہ اور ایلد کر والی بلاداران اور ارسلان بن ملک طغرل بن سلطان محمد نے ہمدان پر قبضہ کر لیا۔ سلطان محمد یہ سنتے ہی محاصرہ سے دست کش ہو کر آخری ماہ رہیج الاولیٰ ۲ھے میں ہدان کی طرف کوچ کر گیا اور زین الدین نے موصل کی

جانب معاودت کی ۔

ملک شاہ اور ایلد کرنے کی پیپائی: سلطان فرنے جس وقت ہدان کا قصد کیا تھا ملک شاہ اور ایلد کرنم اپ رفقاء اور ہر امراہیوں کے رہے چلے آئے تھے اینانج شخدرے نے مزاحمت کی کڑائی ہوئی۔ ان لوگوں نے اپنانج کوشکست وے دی۔ سلطان محر نے بیخر پاکرامیر سقمان بن قایماز کو ہر افسری ایک فوج کے اینانج کی کمک پر روانہ ہوا۔ امیر سقمان ہنوز رے نہ پہنچ پایا تھا کہ ملک شاہ اور ایلد کز رے سے لوٹ کھڑے ہوئے تھے اور بقصد محاصرہ بغداد جارہے تھے اثناء راہ میں امیر سقمان سے ثد بھڑ ہوگئ ایک خوز برز جنگ کے بعدامیر سقمان کوشکست ہوئی سلطان محد نے اس واقعہ سے مطلع ہوکر ملک شاہ اور ایلد کز کے تعاقب میں خوز ستان کی جانب کوچ کیا طوان میں پہنچ کر میخرگؤش گز ار ہوئی کہ ایلد کز تو اس وقت و بینور میں تھر ہوا ہے اور اینان کی جانب ہوا ہوا ہوا ہو گئی ہوا ہوا ہو گئی ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوئی کہ ایلد کز ہمدان میں پھر داخل ہوکر قبضہ کرلیا ہے اور بدستور سابق سلطان محمد کے تام کا خطبہ پڑھا جاتا ہے اس خرکی استماع سلطان محمد کے تن مروہ میں جان می پڑگئی ای وقت ہمدان کی جانب معاودت کا تھم دے دیا۔ باتی رہ گئے ملک شاہ اور ایلد کن ان کے رفقاء متفرق و منتشر ہو گئے۔ شملہ والی خوز ستان نے بھی ساتھ چھوڑ دیا۔ ملک شاہ اور ایلد کن ان کے رفقاء متفرق و منتشر ہو گئے۔ شملہ والی مور سال کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔ سابھ کے جوڑ دیا۔ ملک شاہ اور ایلد کن ان کے رفقاء متفرق و منتشر ہو گئے۔ شملہ والی کھڑے ہوئے۔

سنقر ہمرائی کی سرکشی واطاعت استر ہمرائی والی طف نے ان جھڑ وں اور نزاعات سے سواد بغداد کوتا خت وتا رائی کیا تھا اور ایک خاصالشکر بھی مرتب اور تیار کرلیا تھا۔ خلیفہ مقنی کو جب ایک گونہ فراغت حاصل ہوئی تو اس نے سفر ہمدانی کی سرکو بی کی جانب توجہ کی۔ ماہ جمادی الا ولی ا <u>۵۵ ج</u>یس کشکر آراستہ کر کے سفر کی طرف بڑھا۔ طف کے قریب پہنچ کر امیر خطوبی کی جانب نے گزارش کی ' خلافت ما آب بہن تیام فرما کیں بیخادم اس مہم کو سرکر لے گا'۔ خلیفہ تقفی نے اس رائے کو پیند فرما کر امیر خطلو برس نے گزارش کی ' خلافت کا مطبع بنا کر امیر خطلو برس نے سنقر کے پاس جا کر سمجھایا بجھایا اور اس کو تعلم خلافت کا مطبع بنا کر خلافت میں واپس آیا اور کل حالات عرض کئے خلافت ما آب نے خوش ہوکر امیر خطلوس برس اور امیر ارتش کو خلافت ما جا گیریں عنایت فرما کردار الخلافت کی جانب مراجعت کی۔

سنقر کی بغاوت اور شکست: واپسی کے بعد ظافت مآ ب اور امیر افلش نے بلاد طف کا قصد کیاسنقر امیر ارغش کو بلاد طف سے نکال باہر کر کے تنہا حکومت کرنے لگا اور سلطان محمد کے نام کا خطبہ پڑھوایا۔ امیر خطلو برس پینجر پاکر دارالخلافت بغد اد سے ایک لئکر لے کر روانہ ہوا۔ سنقر مقابلہ پرآیا گہما گہمی کی لڑائی ہوئی میدان امیر خطلو برس کے ہاتھ رہا۔ سنقر کو شکست ہوئی۔ چارسوسواروں کی جمعیت سے قلعہ ما بھی کی طرف بھاگ گیا جو امیر قائماز عمیدی کے قبضہ وتصرف بیس تھا اس کے بعد معمد کیا۔ امیر ارغش نے مقابلہ کیا لڑائیاں ہوئیں آخر کار امیر ارغش نے مقابلہ کیا لڑائیاں ہوئیں آخر کار امیر ارغش کو شاہد کیا لڑائیاں ہوئیں آخر کار امیر ارغش کے مقابلہ کیا لڑائیاں ہوئیں آخر کار امیر ارغش کے مقابلہ کیا لڑائیاں ہوئیں آخر کار امیر ارغش کو شاہد کیا گرائی کو تیاری کا تھم دیا اور امیر ارغش کو شاہد کیا کہ فرم ایا اور بطور مقدمہ انجیش ایک فوج ابر افسری ترشک سنقر کی نہایت تیزی سے اپنی فوج کو آر راستہ کر کے نعمانہ کی جانب کوچ فرم ایا اور بطور مقدمہ انجیش ایک فوج ابر افسری ترشک سنقر کی

سرکو بی کوروانہ کی ۔ سنتر نے بیرن کر پہاڑوں کا راستہ لیا۔ ترشک نے اس کے پس ماندہ مال واسباب کولوٹ کر قلعہ ما بھی پر عاصرہ کر لیا۔ چند ہے محاصرہ کر کے بندیجین کی طرف مراجعت کی اور ایک عرض داشت اطلاعی وارالخلافت بغداد میں جیجے .

سنقر کی اطاعت سنقر بحال پریشان ملک شاہ کے پاس پہنچا ملک شاہ نے پانچ سوسواروں سے اس کی مدد کی ۔ سنقر نے پھر اپنے قلعہ اور شہر کا قصد کیا۔ ترشک نے بھی بین کرخلافت مآب سے امداد طلب کی ۔ خلافت مآب نے ایک فوج امداد کی بھیج دی ۔ سنقر نے ایک سفیر سلح کی گفتگو کرنے کو ترشک کے پاس بھیجا ترشک نے اس کوقید کر لیا اور لشکر تیار کر مجملہ کر دیا۔
سنقر اس اچا تک جملہ سے گھرا کر بھاگ کھڑا ہوا۔ سار الشکر پامال ہو گیا مال واسباب لوٹ لیا گیا۔ سنقر نے زخی ہو کر بلاد بھی میں جا کر دم لیا ایک مدت تک تھر ار ہا بعد از اں اس م 20 ھے کے اخیر میں پوشیدہ طور سے بغداد آیا اور تاج کے دو بروا پے کو ڈال دیا۔ خال دیا کے خال دیا۔ خال دیا کے خال دیا کا میں کو میں کے خور میں کی میں کو میں کے خور کر دیا دیا کے دو بر دیا کو میں کر دیا کے خال دیا کے خال دیا کے خال کے خال دیا کے خال کے خال کی کے خال کے خال کے خال کے خال کے خال کی کے خال کے خال کے خال کی کے خال کے خال کے خال کے خال کے خال کے خال کے خال کے خال کے خال کے خال کے خال کے خال کے خال کے خال کے خال کے خال کے خال کے خال کے خال کے خال کے خال کے خال کے خال کے خال کے خال کے خال کے خال کی کر دیا کر خال کے خال کے خال کے خال کی کر دیا کر خال کے خال کی کر دیا کر خال کے خال کی کر دیا کر خال کے خال کے خال کے خال کے خال کے خال کی کر دیا کر خال کے خال کی کر دیا کر خ

شمله کا فرار: ہاں ۱۹<u>۵۹ میں شملہ اور قایما زسلطانی نے اطراف با درایا میں لشکر</u> آرائی کی تھی کڑائی سخت اورخوزیز تھی ' قایماز کواس جنگ میں شکست ہوئی اثناء دارو گیر میں مارا گیا 'خلیفہ تقفی نے اس واقعہ سے مطلع ہو کراکیک فوج شملہ کے سر کرنے کوروانہ کی شملہ پی خبر یا کرملک شاہ کے پاس بھاگ گیا۔

سلطان حجمہ کی وفات: سلطان محمد بن محمود بن محمد بن ملک شاہ محاصرہ بغداد کی واپسی کے بعد سل کے مرض میں مبتلا ہوا۔ مرض نے اس قدر طول پکڑا کہ اسی عارضہ میں مقام ہمدان ماہ ذی المجبی ہے ہیں اپنی حکومت کے سات برس چھ مہینے بعد وفات پائی۔ بوقت وفات آتسنقر احمہ ملی کوطلب کر کے اپنے بیٹے کو سپر دکیا اور بید کہا کہ جھے معلوم ہے کہ میرے بعد میرے اراکین دولت اس لڑکے کی اطاعت نہ کریں گے تم اس کو اپنے ملک لے کر چلے جاؤ' چنا نچہ بعد وفات سلطان محمر' افسنقر اس

سلیمان شاہ کی تخت نیٹی : انتقال کے بعد سلطان محد کے ادا کین دولت میں اختلاف پڑا ایک گروہ سلیمان شاہ (سلطان محد کے بھائی ملک شاہ کو تخت و تاج کا مالک بنانے کا قصد رکھتا تھا اور کھو گے ارسلان بن سلطان طغرل کی طرف مائل تھے جوا بلد کز کے ساتھ بلا داران میں تیم تھا۔ ادا کین دولت اس جے بھائی ملک شاہ کو خوز ستان سے اصفہان آ پہنچا ابن جند کی نے سر میں پڑے ہوئے تھے کہ ملک شاہ مع شملہ تر کمانی اور وکلائے والی فارس کے خوز ستان سے اصفہان آ پہنچا ابن جند کی نے سر اطاعت جھا دیا۔ رسد وغلہ فراہم کر دیا اور نظر بھران کو اطاعت کا پیام بھیجا۔ نظر بھدان نے انکاری جواب دیا اجداز ال امان کے بڑے امراء نے قطب اللہ بن مودود بن زنگی والی موصل کے پاس اوائل ۵ هے پیش سے بیام بھیجا کہ سلیمان شاہ کو قطب اللہ بن مودود بن زنگی والی موصل کے پاس اوائل ۵ ہے پیش سے بیام بھیجا کہ سلیمان شاہ کو رہا کر کے بھران روانہ کر دوہم لوگ بدل وجان اس کی حکومت وسلطنت کے خواہاں ہیں چنا نچے قطب اللہ بن نے جو قطب اللہ بن کو جو قطب اللہ بن کو جو قطب اللہ بن کو جو قطب اللہ بن کو جو قطب اللہ بن کو جو قطب اللہ بن کو جو قطب اللہ بن کو جو قطب اللہ بن کو جو قطب اللہ بن کو جو قطب اللہ بن کو جو قطب اللہ بن کو جو قطب اللہ بن کو جو قطب اللہ بن کو جو قطب اللہ بن کو جو قطب اللہ بن کو جو قطب اللہ بن کو جو تطب و بھیل ہو جیل میں داخل ہوا جو ابول میں مودود زنگی کو دی جائے اور جمال اللہ بن کو جو قطب اللہ بن کا وزیر ہے جمہدہ وزارت عطا ہو۔ جو ل بی سلیمان شاہ بلا وجبل میں داخل ہوا جاروں عرف نے و جیس جو تی جو تھوں جو تھوں جو تھوں جو تھوں جو تھوں جو تھوں جو تھوں جو تھوں جو تھوں جو تھوں جو تھوں جو تھوں جو تھوں جو تھوں جو تھوں جو تھوں جو تھوں جو تھوں جو تھوں جو تھوں جو تھوں جو تھوں جو تھوں جو تھوں جو تھوں جو تھوں جو تھوں جو تھوں جو تھوں جو تھوں جو تھوں جو تھوں جو تھوں جو تھوں جو تھوں جو تھوں جو تھوں جو تھوں جو تھوں جو تھوں جو تھوں جو تھوں جو تھوں جو تھوں جو تھوں جو تھوں جو تھوں جو تھوں جو تھوں جو تھوں جو تھوں جو تھوں جو تھوں جو تھوں جو تھوں جو تھوں جو تھوں جو تھوں جو تھوں جو تھوں جو تھوں جو تھوں جو تھوں جو تھوں جو تھوں جو تھوں جو تھوں جو تھوں جو تھوں جو تھوں جو تھوں جو تھوں جو تھوں جو تھوں جو تھوں جو تھوں جو تھوں جو تھوں جو تھوں جو تھوں جو تھوں جو تھوں جو تھوں جو تھوں جو تھوں جو تھوں جو

آنے لگیں۔ زین الدین کواس سے خطرہ پیدا ہوا۔ بلا اطلاع سلیمان شاہ موصل کی جانب مراجعت کر دی۔ زین الدین کی واپسی سے سلیمان شاہ کا شیرازہ انظام درہم برہم ہوگیا جس قصد سے خروج کیا تھاوہ پورانہ ہوسکالیکن اسنے ہمت نہ ہاری۔ ہمدان میں داخل ہوا۔ اہل ہمدان نے اسکی سلطنت وحکومت کی بیعت کی۔ دارالخلافت بغداد میں اسکے نام کا خطبہ پڑھا گیا۔ ملک شاہ کا خاتمہ ناس اثناء میں ملک شاہ کی جعیت بھی اصفہان میں بڑھ گئی۔ دارالخلافت بغداد میں کہلا بھیجا ' سلیمان شاہ کا خطبہ موقوف کر کے میرے نام کا خطبہ پڑھا جائے اور جوقوا نین عراق پہلے تھے پھر جاری کئے جائیں ورنہ میں پھرفوج شاہ کا خطبہ موقوف کر کے میرے نام کا خطبہ پڑھا جائے اور جوقوا نین عراق پہلے تھے پھر جاری کئے جائیں ورنہ میں پھرفوج کشی کردوں گا'۔ وزیرعون الدین ہیر ہے تھمت عملی سے گام لیا۔ ایک لونڈی ملک شاہ کے پاس بھیج دی جس نے زہرد سے کسی کراس کی زندگی کا خاتمہ کردیا۔ یہ واقعہ ہی ہے گام لیا۔ ایک لونڈی ملک شاہ کے پاس بھیج دی جس نے زہرد سے کراس کی زندگی کا خاتمہ کردیا۔ یہ واقعہ ہی ہے گام لیا۔ ایک لونڈی ملک شاہ کے پاس بھیج دی جس نے زہرد سے کراس کی زندگی کا خاتمہ کردیا۔ یہ واقعہ ہی ہو ہے گام ہے۔

سلیمان شاہ اور شرف الدین میں کشیدگی: ملک شاہ کے مرنے کے بعد اہل اصفہان کے ملک شاہ کے کل امیروں اور مصاحبوں کو ذکال دیا اور سلیمان شاہ کے نام کا خطبہ پڑھنا شروع کیا شہدئے خوز ستان کی جانب معاودت کی اور اُن کل بلاد پر قبضہ کر لیا جن پر ملک شاہ متصرف اور قابض تھا غرض اس طرح سے سلیمان شاہ کی حکومت کا سکہ ان شہروں میں چلنے لگا تھوڑ نے دنوں بعد لہوولعب میں منہمک ہوگیا۔ کاروبار سلطنت چھوڑ کرناج ورنگ میں اپنی اوقات صرف کرنے لگا۔ دن رات شراب نوشی کا شغل رہنے لگا۔ امراء اور ادار کین دولت کی طرف ملتفت نہ ہوتا تھا۔ سخروں گویوں اور نقالوں سے دربار بھرا رہتا تھا امور سلطنت شرف الدین کر دباز جومشائ شلجو قیہ سے تھا انجام و بے رہا تھا پہنے تھی نہایت دین دار صاحب عقل اور باتھیں اور اور اور ادارا کین دولت اس سے اکثر سلیمان شاہ کی شکایت کیا کرتے تھے ایک دوز یہ سلیمان شاہ کی غدمت میں حاضر ہوا اور شیخ نہ کھی عرض ومعروض کرنے لگا۔ سلیمان شاہ اس وقت نشہ میں تھا۔ مسخروں کو اشارہ کر دیا۔ انہوں نے شرف الدین کو بنانا شروع کر دیا۔ شرف الدین ناراض ہوکر اٹھ کر جلاآ ہا۔

سلیمان شاہ کافل : سلیمان شاہ کو جب ہوش آیا تو شرف الدین سے عذر خواہی کی شرف الدین نے سلیمان شاہ کا عذر تو تول کرلیا مگر آنا جانا کی قلم بند کر دیا۔ سلیمان شاہ کواس سے پھے خطرہ پیدا ہوا۔ اینائی والی رے کواپی کمک پر بلا بھیجا اینائی ان دنوں علیل تھا۔ معذرت کی کرصحت کے بعد میں مع اپنی فوج کے حاضر ہوں گا۔ اتفاق بیکہ اس کی خبر شرف الدین تک پہنی گئی اس سے خت ناراضگی اور بے حدکشیدگی بڑھ گئی۔ ایک روز دعوت کے بہانہ سے سلطان سلیمان شاہ کوئی اس کے حاشیہ نشینوں کے اپنے مکان پر مدعوکیا اراکین دولت تو اس سے نگ آئی رہے تھے۔ شرف الدین کا اشارہ پاکر سلیمان شاہ کوؤی اس کے مصاحبوں کو اس کے مصاحبوں اور وزیر ابوالقاسم محود بن عبدالعزیز حامدی کے ماہ شوال ۲ ہے ہے میں گرفتار کرلیا گیا۔ وزیر اور مصاحبوں کو تو اس کے مقادت تو اس وقت قبل کرڈ الا اور سلیمان شاہ کو چند سے قید میں رکھا۔ بعداز ان ایک مخص کواشارہ کر دیا۔ اس نے گلا گھونٹ کرسلیمان شاہ کو چند سے قید میں رکھا۔ بعداز ان ایک مخص کواشارہ کر دیا۔ اس نے گلا گھونٹ کرسلیمان شاہ کو گھارت کی اور اللہ ہوں کو ان ڈ الا

ا بلد کڑ اور اینائج کا انتحاد اینائج والی رے کواس کی خراکی فوجیں مرتب کرکے غارت گری کرتا ہوا ہمدان پیج کرما صرہ کرلیا۔ شرف الدین نے اتا بک اعظم ایلد کر کواس واقعہ ہے مطلع کرکے ارسلان شاہ بن طغرل کو بیعت کرنے کی غرض سے بلا بھیجا۔ چنانچے ایلد کرنہیں ہزار سواروں کی جمعیت سے ہمدان آپہنچا۔ اینانج محاصرہ سے دست کش ہوکر چلا گیا۔ ایلد کر ہمدان میں داخل ہوکرار سلان شاہ بن طغرل کے نام کا خطبہ پڑھا اس کی حکومت وسلطنت کی اہل ہمدان سے بیعت کی۔ ایلد کر اس کا اتا بہ مقرر کیا گیا اور بہلوان بن ایلد کر اس کا حاجب بنایا گیا۔ در بارخلافت میں اس واقعہ کی اطلاعی عرضد اشت بھیجی گئی اور بید درخواست کی گئی کہ ارسلان شاہ کے نام کا خطبہ جامع بغداد میں پڑھا جائے اور جیسا کہ سلطان مسعود کی عہد حکومت میں عراق کا انتظام تھا و بیا ہی اب پھر چاری کیا جائے۔ ظلامت می کا ورد ربارخلافت سے نہایت بے میں عراق کا انتظام تھا و بیا ہی اب پھر چاری کیا جائے۔ ظلافت می آب نے سفیر کو جواب ند دیا اور در بارخلافت سے نہایت بے عربی کا والی رہے اس نے ایلد کر سے سازش کر کی اور اپنی بیٹی کا عقد بہلوان بن ایلد کر سے کہ اس نے مادر ارسلان شاہ بعنی زوجہ طغرل سے انقال کے بعد ملک طغرل سے نکاح کر لیا تھا جس سے نکاح کر لیا تھا جس سے بہلوان محمد اور قرن ارسلان عثان پیدا ہوئے۔

معرکہ نہر البسر ود: ایلد کز اور اینانج میں مصالحت ہوجانے کے بعد ایلد کزنے آئسنتر احمد ملی والی مراغہ کوارسلان شاہ کی اطاعت کولکھ بھیجا۔ آئسنتر نے اطاعت قبول کرنے سے انکار کیا بلکہ ایک لڑکے کا نام کا خطبہ پڑھنے اور اس کی بیعت کرنے کی دھم کی بھی دی۔ پیلڑ کا اس کے پاس موجود تھا یعنی محمود بن ملک شاہ۔ اصل بیہ کہ وزیر السلطنت ابن ہیر ہ نے اس نوعمر لڑکے کے نام کا خطبہ پڑھنے جانے اور اس کی بیعت کرنے کی تحریک کھی۔ اس بناء پر الیلد کزنے ایک فوج بسرافسری اپنے بیٹے بہلوان کے لئے روانہ کی۔ پیفوج وقیام کرتی ہوئی مراغہ کی جانب بڑھی آئسنتر نے پینچر پاکر ساہر مزوالی خلاط سے امداد طلب کی چنانچے ساہر مزنے ایک فوج بن آئسنتر کی کمک پر بھیج دی' ابن آئسنتر اور بہلوان کا نہر ابسر ود پر مقابلہ ہوا۔ بہلوان نے شکست کھا کر ہمدان کی طرف مراجعت کی اور آئسنتر مظفر ومصور مراغہ لوٹ آیا۔

محمود بن ملک شاہ کی رہائی جس وقت ملک شاہ بن محمود نے اصفہان میں زہر سے وفات پائی جیسا کہ ہم او پر بیان کر آئے ہیں تواس کے مصاحبوں کا ایک گروہ مع اس کے بیٹے محمود کے پاس بلا دفارس کی طرف چلا گیا۔ زنگی بن وکلاء سلفری والی فارس نے محمود بن ملک شاہ کوان لوگوں سے چیسن کے قلعہ اصطح میں لے جا کرنظر بند کر دیا پس جب ایلد کر نے بغداد میں اپنے مار بیان میں میں مار کہ خطبہ پڑھے جانے کا پیام بھیجا تو وزیر السلطنت فون الدین ابوالمظفر بیلی بن بهیر ہ نے گر دونواح کے مقابلہ میں فوج کئی بن بہیر ہ نے گر دونواح کے مقابلہ میں فوج کئی بن وکلاء کو یہ کہلا بھیجا ''ایلد کز پر میں فوج کئی کرنے والا ہوں اگر اس کے مقابلہ میں میں میں میں بیٹ کو کہتر ہوگا گئی بن وکلاء کو یہ کہلا بھیجا ''ایلد کز پر میں فوج کئی کرنے والا ہوں اگر اس کے مقابلہ میں بیٹ میں ایک میں میں پڑھیا '' نے چنا نبی زنگی نے محمود بن ملک شاہ کی حکومت وسلطنت کی اس کے ہاتھ پر بہیت خطبہ اپنے مما لک محمود بن ملک شاہ کور ہا کر کے حکومت وسلطنت کی اس کے ہاتھ پر بہیت کی ۔ اینانی خوال وی افرار کی جواب دیا اور اتفاق رائے کی درخواست کی ۔ اینانی نے والی رہے کو یہ واقعہ کی میں اور ہا کر کے حکومت وسلطنت کی درخواست کی ۔ اینانی نے اقرار میں جواب دیا اور ساتھ بی اس کے دس ہزار نوج کی جھیت سے ذبھی کی طرف کوچ کیا۔

ا بلید کذاورا بنانج کی جنگ ومصالحت: آقسنقر احدیلی نے بھی پیخبر پاکر پانچ ہزارسوارزنگی کے پاس بھیج دیے۔ رفتہ رفتہ ایلد کز کوان واقعات کی خبرگی ایک لشکرعظیم مرتب اور مجتق کر کے بقصد بلا دفارس اصفہان کی جانب روانہ ہوااورزنگی بن و کلاء والی فارس کے پاس ارسلان کی اطاعت و فرما نیر داری اور حاضری کا بیام بھیجاز گی نے رکھائی سے جواب و سے دیا اور یہ کہلا بھیجان جھے ملنے کی فرصت نہیں ہے بیل اس وقت اپنی جا گیر پر جار ہا ہوں جو حال بیس در بارخلافت سے جھے عطا ہوئی ہے '' ۔ خفیہ طور سے خلافت مآب اور وزارت پناہ نے امداد و کمک کا وعدہ کیا اور اُن امراء کو عمل ب آ میز خطوط بھی تحریر کئے جو ایلد کر کے ہمراہ اور اس کے مطبع تھے۔ ایلد کر نے پہلے اینانج سے چھیڑ شروع کی ۔ استے میں یہ فرصوع ہوئی کہ زنگی نے سیم م اور اس کے مطبع تھے۔ ایلد کر نے پہلے اینانج سے چھیڑ شروع کی ۔ استے میں یہ فرصوع ہوئی کہ زنگی نے سیم م اور اس کے مطباقات کو لوٹ لیا ہے۔ فوراُ دس بڑار سواروں کو پہلے ہی حملہ میں شکست دے دی تب ایلد کرنے نے وزیل جو کے آئر با بیجان کی فوج کو طلب کیا ۔ تھوڑ ہے دنوں بعد اس کا بیٹا کر ل ارسلان آ ذر با بیجانی لشکر لئے ہوئے آ پہنچا۔ زنگی نے بھی سے مراہ اس کی مشاف کے وزیل میں نہ آئی کی کہ کہ پر فوجیس روانہ کر دیں مگر بذات خود اس خوف سے کہ مبادا شملہ والی خوز ستان معرض زوال میں نہ آ مناخ کی کہ کہ پر شریک نہ ہوگا۔ ان کا ایس کا اس کا لشکرگاہ لوٹ لیا گیا ایلد کر نے تعاقب کر کے اینائج کا محاصرہ کر لیا بعد از ال وونوں میں مقالحت کے احدا لیلد کرنے ہوائی جو ان مراجعت کی۔ ایس مراجعت کی۔ مصالحت کے بعد ایلد کرنے ہوائی جو ان مراجعت کی۔

مستنجد : خلیفہ ستنجد 'خلفاء بی عباس کا پہلا خلیفہ ہے جس نے استقلال اور استحکام کے ساتھ زمام حکومت اپنے ہاتھ میں لی جس وقت کہ شیراز ہ حکومت وخلافت ما بین موصل واسط بھرہ اور حلوان منتشر ہو گیا تھا اور حکمرانی کی مشین کے پرزے ڈھیلے مڑگئے تھے۔

خلیفہ مفتقی کی وفات نلیفہ مفتقی لامراللہ ابوعبداللہ محر بن متنظیر نے ماہ رہے الاول ۱۹۵۵ میں اپی خلافت کے چوہیں برس چار مہینے بعد وفات پائی۔ خلفاء بن عباسیہ کا یہ پہلا تحق ہے جس نے بلا شرکت کسی سلطان کے عراق پر جب سے کہ دیکموں کا دور دورہ ہوا تن تنہا حکمرانی کی ۔لشکر یوں اور مصاحبوں کو اپنے قابو میں رکھا جس قدر بلاڈ گورزان صوبجات کے دست بر داور تغلب سے باتی رہ گئے تھان پر بیدار مغزی اور ہوشیاری سے حکومت کی جس وقت اس کے مرض میں اشد ادکی کیفیت بیدا ہوئی اور زندگی سے ایک گونہ مایوسی محسوس ہوئی اسی وقت سے اس کے حرموں کو اپنے الرکوں کی تحت نشینی کی کئی بیدا ہوئی ۔ مادر مستنجد اپنے بیٹے کی خلافت کی قرمیں گئی ہوئی تھی اس کے بھائی علی کی ماں اپنے لڑکے کو مشد خلافت پر جمکن کرانے کی تدبیر میں تھی بلکہ اس غرض کو حاصل کرنے کے لئے مستنجد کے آلی کا قصد کر لیا تھا۔

مستنجد کے لی کا منصوبہ: چنانچہ بیار خلیفہ مقتی ہے دیکھنے کے بہانہ سے ستنجد کو بلا بھیجا اور در پردہ بینڈ بیر کرر کی کہ مستنجد کے لی کا منصوبہ: چنانچہ بیار خلافت محکسر ائے خلافت میں قدم رکھئے چاروں طرف سے پورش کر کے قبل کر ڈالا جائے۔ اتفاق بید کہ اس کی ٹیر مستجد تک پہنچ گئی۔ اپ باپ کے خواجہ سر کو ظلب کر کے اس واقعہ سے اس کو آگاہ کیا اور اپنے ہمراہیوں اور ٹر اشوں کو سلے کر کے کلسر ائے خلافت میں واخل ہوا اس کے داخل ہوتے ہی ایک خواجہ کے داخل ہوت میں ایک خواجہ کے داخل ہوت ہی ایک خواجہ کے داخل ہوتے ہی ایک لوڈ فار کر لیا۔ فوٹ میں داخل ہوا اس کے داخل ہوتے ہی ایک خواب کو ٹر اور ٹر اور کی میں بین کے دوسری کو ٹر اور کی اور ٹر اور کی ہو کی ہو کی ہو کیں۔ مستنجد نے اپنے بھائی علی اور اس کی ماں کو گرفار کر لیا۔ لوٹڈ یوں میں سے بعض کو فاٹ پائی۔ فاٹل کر ڈالا اور بعض کو د جلہ میں ڈیودیا۔ اسٹے میں خلیفہ مقتمی نے وفات پائی۔

# چاپ: ع<u>ي</u> يوسف بن مفتضى بالله ۲۲ه هـ تا ۵۷۵ هـ الحسن مستنجد بالله مستفى بامرالله ۲۲۵ هـ تا ۵۵۵

بیعت خلافت بستنجد نے بیعت خلافت لینے کو دربار عام منعقد کیا اولاً غاندان خلافت کے افرادئے بیعت کی سب کے پہلے اس کے چہا بوطالب نے بیعت کرنے کو ہاتھ بر صایا بعدازاں وزیرالسلطنت عون الدین بن ہمیر ہ اور قاضی القصاۃ نے بیعت کی ۔ بعدہ اراکین دولت اور علاء بیعت کرنے کی غرض سے پیش کئے گئے ۔ جامع مسجد میں اس کے نام کا خطبہ پڑھا گیا ۔عون الدین کو برستور سابق عہدہ کو زارت عطا ہوئی گورزان صوبحات آپ اپنے صوبہ پر بھال رکھے گئے ۔ تخت نشینی کی خوشی میں نام مرکب نام کا خطبہ بر بھال دول کے سابقہ اور استاد دار کو خلعتیں عنایت ہوئیں قاضی القصاۃ ابوالحس علی بن احمد دامغانی معزول ہوکر ابوج مفرعبدالواعد تقفی عہدہ قضا پر مامور کیا گیا۔

امير ترشك كاخاتمه : ۱ ۵۵ مين تركانوں نے اطراف بند شخين پس سراتھايا جن كى سركو بى كومى تنجد نے امير ترشك كو بلادكان سے طلب فرمايا۔ امير ترشك نے حاضرى بغداد سے معانی چاہى اور بيگزارش كى كديہ خادم تركمانوں سے لؤنے كو بند شخين جانے كو تيار ہے شاہى لشكر سے ميرى مددكى جائے خلافت مآب كوتر شك كا بيعذر نا گوارگزرا۔ پچھفو جيس امراء كى افرى ميں ترشك كى بيركو بى كوروانہ كيس پس ان امراء نے ترشك كے پاس پہنچ كراس كو مار ڈالا اور سرا تاركر دارالخلافت افرى ميں ترشك كى سركو بى كوروانہ كيس بى ان امراء نے ترشك كے پاس پہنچ كراس كو مار ڈالا اور سرا تاركر دارالخلافت

بغداد میں بھیج دیا۔

جماوی کا بیکی کی حوالگی کے 200 میں خلافت مآب نے قلعہ ما ہمی کوسٹر ہمدانی کے ملوک کے قبضہ سے نکال لیا۔ سٹر ہمدائی اس قلعہ ما ہمی کی حوالہ کر کے ہمدان چلا گیا تھا۔ سٹر کے جانے کے بعد قرب و جوار کے ہمائی سٹر کی نوان اور کردوں نے بغاوت کردی۔ فتہ وفساد کے دروازے کھول دیے سٹر کامملوک ان کی مدافعت نہ کرسکا خلافت میں میں جواس کی اطلاع ہوئی بیندرہ ہزارہ بنارہ سے کرقلعہ ما ہمی کوسٹر کے مملوک سے لیا۔ سٹر کامملوک بغداد میں آکر قیام پذیر ہوا یہ قلعہ ذیانہ خلافت مقدرتر کمانوں اور کردوں کے قبضہ میں تھا۔

خفاجه کی سرکو فی اوراطاعت: ۱۹۵۵ مین نفاجه (عربون کاایک قبیله م) طداور کوفه مین جمع موااور دستور کے مطابق کھانا دغیرہ طلب کیا۔ ارغش جاگیر دار کوفہ اور قیصر شحنہ (بیدونوں خلیفہ سنتجد کے غلام تھے) معترض ہوئے۔ خفاجہ نے اس بناء برعارت گری شروع کردی۔ارغش اور قیصر نے فوجیس آ راستہ کر کے تفاجہ کا تعاقب کیا۔ رحبہ تک پیچھا کرتے چلے گئے تفاجہ نے مصالحت کی درخواست کی ارغش اور قیصر نے انکاری جواب دیا۔ تب نفاجہ بھی مقابلہ پرتل گئے گھسان کی لڑائی ہوئی انجام کارشاہی لشکر شکست اٹھا کر بھا گا'قیصرا ثناء دارو گیر میں مارا گیا۔ ارغش نے رحبہ میں جاکر پناہ لی۔ شحنہ رحبہ نے اس کو امن دیا اور بہ تفاظت دارالخلافت بغداد روانہ کر دیا۔ اس واقعہ میں اکثر حصد شکر شاہی کا شدت تشکی سے میدان میں تباہ ہو گیا۔ باقی ما ندہ کسی طرح جان بچا کر بغداد رہنچہ۔ وزیر السلطنت عون اللہ بن بن ہمیر ہ کو خفاجہ کی اس حرکت ناشا کئتہ پرطیش آ گیا۔ باقی ما ندہ کسی طرح جان بچا کر بغداد کی پنچے۔ وزیر السلطنت عون اللہ بن بن ہمیر ہ کو خفاجہ کی اس حرکت ناشا کئتہ پرطیش آ گیا گئا در استہ کر کے خفاجہ کی سرکو بی کوروانہ ہوا۔ نفاجہ بیس کر جنگل اور پہاڑوں میں چلے گئے وزیر السلطنت نے بغداد کی جانب مراجعت کی۔ خفاجہ رفتہ بھرہ پنچے اور معذرت نامہ کھے کر در بارخلافت میں روانہ کیا۔ مصالحت کی درخواست کی خلافت می سے منظور فرما لی۔

بنی اسد کا عراق سے اخراج چونکہ بن اسد ساکنان حلہ نے اسے پیشر بے حد شورش مجار کھی تھی علاوہ ہریں زمانہ محاصرہ بغداد میں ان لوگوں نے سلطان مجر کا ساتھ بھی دیا تھا۔ یہی باعث تھا کہ فلیفہ مستنجد کے دل میں ان لوگوں کی طرف سے ناراضکی اور کھی تھی ۔ چنا نجیہ ۱۹ ہے جا محاصرہ نے دان بن قمانی کوان لوگوں کی جلاوظنی اور سرکو تی پر مامور فرمایا۔ پیلوگ حلہ کے تھام اطراف میں تھیا ہوئے تھا ہم پر ادان فوجیں آ داستہ کر کے دارا لخلافت بغداد سے جلہ کی طرف دوانہ ہوا اور ابن معروف کو بھرہ سے باپنی کہ کہ پر بلا بھیجا۔ چنا نچہ ابن معروف براہ دریا جنگی کشتیاں لئے ہوئے مع مطرف دوانہ ہوا اور ابن معروف کو بھرہ سے اپنی کمک پر بلا بھیجا۔ چنا نچہ ابن معروف براہ دریا جنگی کشتیاں لئے ہوئے مع بذر بعد علیم مشترکہ کے دوانہ بنا گوار گرزا۔

ایک عظیم کشکر کے آ بہنچا۔ ایک زمانہ تک امیر پر دان بنی اسد کا محاصرہ کے رہا نے فلیفہ مستنجد کو جنگ کا طول کھینچنا تا گوار گرزا۔

بذر بعد عماب آ میز شقہ کے امیر پر دان کوشیعت سے مہم کیا اور بید صحکی دی کہ اگر اب جنگ میں طوالت کے معرف کو تو تیری خیر نہیں ہو کہ اس خوال اس عماب آ میز شقہ کو پڑھ کر چو تک پڑا۔ ابن معروف کو بلا کر خلاف دی میں جا میر پر دان اس عماب آ میز شقہ کو پڑھ کر چو تک پڑا۔ ابن معروف کو بلا کر خلاف دی دوفت بند کر دی ۔ مجبور آبنی اسد کو تو کہ کو اور کو گوئی کی نہیں کے ایک مند کی اگر اور کی گئی کہ بذریعہ منادی میں اعلی اس کی خوار میں باتی ندرہ کی اس جا تا ہو چلا جائے چا چو بیس کی میں اسد کا حالہ میں نی اسد کا عراف کو دے دیے گئے۔ جہاں جانا ہو چلا جائے چا نچہ بنتیۃ السف بی اسد عراق چوڑ کر نکل کھڑ ہے ہوئے آ یک مینفس بھی بنی اسد کا حالہ میں نی اسد کا حالہ میں باتی ندرہ کی اور حالہ اور کی بالد تی اسد ابن معروف کو دے دیے گئے۔

واسط طیس بعناوت بھر وامیر منکرس کی جا گیر میں تھا جو خلیفہ ستنجد کا آزاد غلام تھا۔ 9<u>9ھ میں خلافت مآ ب نے اس</u>
کوتل کر کے بجائے اس کے مشکنین کو مامور فر مایا۔ ابن سنکار بر دار زادہ شملہ والی خوزستان نے اس کو مغتنمات سے شار کر کے بھر ہ پر چڑھائی کر دی اس کے اطراف و جوانب کے دیماتوں اور قصبوں کو تاخت و تارائ کرنے لگا۔ دربار خلافت سے کھشکین کے نام ابن سنکا سے جنگ کرنے کا فرمان صا در ہوا۔ کھشکین نہ تو فو جیس فراہم کر سکا اور نہ ابن سنکا کے طوفان بے تمیزی کوروک سکا اس سے ابن سنکا کے حوصلے بلند ہوگئے وہ واسط کی طرف بردھا اور اس کے اطراف و مضافات کولوشنے لگا۔ اثر خلاف بررک اس صوبہ کا جا گیر دار تھا۔ اس نے فو جیس فراہم کر ابن سنکا سے مزاحت کی 'ہنگامہ کارزار گرم ہوگیا۔ اثناء جنگ

میں ابن سنکانے اُن امراء کو ملالیا جوامیر خطلو برس کے ہمراہ تھے پس بیاوگ عین لڑائی کے وقت امیر خطلو برس کوجریف کے مقابل لا کرخود دائیں بائیں ہوگئے امیر خطلوس کو ابن سنکا کے ہمراہ یوں نے گرفتار کرلیا اس کا سارالشکر تتر ہوگیا۔ خاتمہ جنگ کے بعد ابن سنکانے امیر خدکور کو الاہ میں قتل کرا دیا بعد از اس ۱۷ ھے میں ابن سنکانے پھر بھرہ کا قصد کیا اور اس کے جنگ کے بعد ابن سنکانے نے ابن سنکا کی روک تھام کرنے کو خروج کیا۔ دونوں حریف میں لڑائی ہوئی بالا خرابن سنکانے جنگ سے اعراض کر کے واسط کی جانب کوچ کیا اہل واسط بخوف آ بروجان کا نب اٹھے مگر ان کی خوش قسمتی سے ابن سنکا واسط بینے س

شملہ کی شورش نا ۱۸ سے میں شملہ والی خوزستان نے بقصد عراق کوچ کیا۔ سفر وقیام کرتا ہوا قلعہ با بھی تک پہنچا خلافت مآ ب نے مقہ سے صوبجات اسلامیہ کی گورزی کی درخواست کی اور درخواست میں اوب کا پہلوبھی ترک کردیا۔ خلافت مآ ب نے ما سے صوبجات اسلامیہ کی گورزی کی درخواست کی اور دخواست میں اوب کا پہلوبھی ترک کردیا۔ خلافت مآ ب نے اس کے طوفان بے تمیزی کی روک تھام کوایک فوج بھنے دی اور بغاوت وسرکشی کے عواقب امور سے ڈرایا۔ شملہ نے معدرت کی کہ ''ایلدکر اورسلطان ارسطان شاہ نے ان بلاد کی حکومت مجھے عطا کی ہے جواس وقت میر بے باس ہے اور ارسلان شاہ ملک شاہ کا بیٹا ہے جو بھر ہ 'واسط اور حلہ کا مالک و حکمران ہے۔ مجھے اور کسی شہر سے کوئی غرض نہیں ہے بیں انہی تین شہروں کی علومت پر اکتفا کرتا ہوں ملاحظہ کی خوارت میں ہے 'علانیہ مبروں پر اس پر لعن کی جائے اور اسی وقت ارغش مستر شدی کے پاس نعمامیہ میں اور شرف الدین ابوجعفر بلدی ناظر واسط کے پاس تھم بھیجا جائے کہ بہت جلد فوجیں فر اہم و مرتب کر کے اس سرکش و باغی کو گوشالی دیں''۔

شملہ کی مراجعت: ای زمانہ میں شملہ نے اپنے بردارزادہ کیے کو چنددستہ فوج کے ساتھ کر دوں ہے جنگ کرنے کوروانہ کیا تھا اتفاق ہے ارغش کواس کی خبرلگ گئی۔ حملہ کر کے بیچ کواور نیز اس کے ہمراہوں کو گرفتار کرکے بغداد تھنے دیا۔ شملہ نے بیہ سن کرمصالحت کی درخواست کی جس کا انکاری جواب ملا۔ اس واقعہ کے بعدارغش گھوڑے سے گر کرمر گیا اس کالشکرو ہیں مقیم رہاور شملہ نے آغاز سفر کے جوتھ ماہ اپنے شہر کی جانب مراجعت کی۔

شرف الدین کا عہدہ وزارت برتقرر: جادی الاول ۱۰ کے بیں ماندگان خاندان کو گرفتار کرلیا چندے وزارت کا کام نائب وزیرانجام بین میرہ نے وفات پائی۔ خلیفہ منتجد نے اس کے ہیں ماندگان خاندان کو گرفتار کرلیا چندے وزارت کا کام نائب وزیرانجام دیتار ہا۔ بعدازاں خلافت ما ب نے ۱۹۳۰ھ میں شرف الدین ابوجعفر احمد بن مجر سعید معروف ابن بلدی ناظر واسط کو قلمدان وزارت سپر دفر مایا چونکہ عضد الدین ابوالفرج بن دہیں رئیس الرؤ ساء امور سلطنت میں حدے زیاوہ دخیل اور پیش پیش ہو گیا تھا اس وجہ سے خلافت ما ب نے وزیر السلطنت کو تھم دیا کہ عضد الدین اور اس کے ہمراہیوں کو معمولی معمولی فروگز اشتوں پر معقول چشم نمائی کی جائے اور عضد الدین کے کل اختیارات سلب کر لئے جائیں چنا نچہ وزیر السلطنت نے اس کے بھائی تاج معقول بیشم نمائی کی جائے اور عضد الدین کے کل اختیارات سلب کر لئے جائیں جنا نچہ وزیر السلطنت نے اس کے بھائی تاجی عضد الدین سے نہر الملک کا حساب عہد خلافت مقتی سے اس وقت تک کا طلب کیا۔ اس قسم کی کارروائی اور دیا نت داری سے عضد الدین کے آوردہ اور ہوا خواہ تھ کی اس سے اراکین دولت کے کان کھڑے ہوشیاری اور دیا نت واری سے عضد الدین کے آوردہ اور ہوا خواہ تھ کی اس سے اراکین دولت کے کان کھڑے ہوشیاری اور دیا نت واری سے عضد الدین کے آوردہ اور ہوا خواہ تھ کی اس سے اراکین دولت کے کان کھڑے ہوگی ہوشیاری اور دیا نت واری سے عضد الدین کے آوردہ اور ہوا خواہ تھ کی اس سے اراکین دولت کے کان کھڑے ہوگی ہوشیاری اور دیا نت واری سے عفد الدین کے آوردہ اور ہوا خواہ سے کو اس سے اراکین دولت کے کان کھڑے ہوگی ہوشیاری اور دیا نت واری سے دولی سے دولیات کے کان کھڑے ہوگی ہوگیا کیا کھڑے کیا کھڑے کا خواہ کیا کھڑے کیا کھڑے کا خواہ کیا کھڑے کیا کھڑے کیا کھڑے کیا کھڑے کو کھڑے کیا کھڑے کو کو تھوں کیا کھڑے کیا کھڑے کی کیا کے دولی کے کان کھڑے کیا کھڑے کیا کہ کے دولیا کی کو کھڑے کی کیا کھڑے کیا کہ کی کیا کی کھڑے کیا کھڑے کیا کھڑے کیا کھڑے کی کو کھڑے کیا کھڑے کی کھڑے کی کھڑے کی کی کھڑے کی کو کھڑے کی کھڑے کی کھڑے کی کھڑے کی کھڑے کی کھڑے کی کھڑے کے کہ کی کھڑے کی کھڑے کے کھڑے کے کہ کی کھڑے کیا کی کھڑے کی کھڑے کی کھڑے کی کھڑے کی کھڑے کی کھڑے کے کھڑے کی کھڑے کو کھڑے کی کھڑے کی کھڑے کی کھڑے کی کھڑے کے کھڑے کی کھڑے کی کھڑے کی کھڑے کی کھڑے کی کھڑے کی کھڑے کے کھڑے کی کھڑے کی کھڑے کی کھڑے کی کھڑے کے

کام ہونے لگا۔ بنظمیٰ اورخودسری جاتی رہی۔

عضرالدین اورخلیفہ میں کشیدگی خلیفہ ستجد کے کے عہد خلافت میں عضدالدین ابوالفرج ابن دہیں رئیس الرؤساء جو دارالخلافت بغداد کے امیروں میں اعلیٰ درجہ کا خض تھا امور سلطنت میں دخیل اور ہر کام میں کچھا ایبا پیش پیش ہو گیا تھا کہ حقیقاً زمام حکومت اس کے قبضہ اقتدار میں تھی قطب الدین قایماز مظفری اس معاملہ میں اس کا ہم سفیر اور ہم آ ہنگ تھا جس وقت خلافت مآ ب نے عہدہ وزارت سے شرف الدین جعفر کو سرفراز فرمایا اور وزیر السلطنت کو عضد الدین کے کا موں پر اعتراض اور اس کے اختیارات سلب کرنے کا اشارہ کیا اس وقت سے ما بین وزیر السلطنت اور عضد الدین میں عداوت اور مخالفت کی بنا پڑی بات بات پروزیر السلطنت عضد الدین اور اس کے ممال سے الجھتا تھا۔ خلافت مآ ب بھی عضد الدین اور اس کے ہمال سے الجھتا تھا۔ خلافت مآ ب بھی عضد الدین اور اس کے ہم صفیر قطب الدین کو بری نگا ہوں سے دیکھتے تھے عضد الدین اور قطب الدین اس معاملہ میں وزیر السلطنت متم کیا کرتے تھے۔

خلیفہ مستنجد کا قبل الا معرضی خلافت مآب بیار پڑے۔ رفتہ رفتہ مرض میں شدت پیدا ہوئی عضد الدین اور قطب الدین خلافت مآب کی بیدار مغزی سے تنگ آئی رہے تھے شاہی طبیب سے سازش کر لی اس نے غلیفہ کی موت کی بی تدبیر نکالی کہ خلافت مآب کو بیاں جا والی کی بید بیر نکالی کہ خلافت مآب کو جمام میں واخل کر کے دروازہ بند کر لیا خلافت مآب کا دم گھٹ گیا تھوڑی دہر میں جان بھی تشاہم ہوا۔ بعض مؤرخین عضد الدین اور قطب الدین کی مخالفت اور عداوت کا سب بیتح ریکر تے ہیں کہ خلافت مآب نے وزیر السلطنت شرف الدین کو عضد الدولہ اور قطب الدین کے قید وقل کی بابت ایک خفیہ تحریر بھیجی تھی اتفاق سے بیتح ریم عضد الدین کے ہاتھ پڑگئی۔ عضد الدین نے قطب الدین پر دان اور اس کے بھائی تیاش کو بلا کروہ تحریر دکھائی ان لوگوں نے متفق ہو کرید رائے قائم کی کہ خلافت مآب کو کی حیلہ سے مارڈ النا چاہئے چنا نچہ بیلوگ محلسر النے خلافت میں آئے اور جرا خلافت مآب کو میں بیدا ہوا۔ چھین برس کی عمر کوئی سنتا نہ تھا۔ بیوا قعہ ہو رہے الآخر ۲۲ میں کا حیام میں بیدا ہوا۔ چھین برس کی عمر پائی۔ دس سال خلافت کی ماہ رہے الثانی ماہ جھیں بیدا ہوا۔ چھین برس کی عمر پائی۔

خلیفہ سنتھی با مراللہ کی بیعت خلافت جس وقت خلیفہ سنجد کی موت کی ہولٹاک خبر شہور ہوئی اور ہنوزاس نے دم تو ڑا فہ تا کہ وزیر السلطنت امراء لئکر اور کل فوجیس سلح ہوکر محلسر اے خلافت کے درواز ہ پرآ گئیں عوام الناس کا بھی جم غفیر ان کے ساتھ تھا تل رکھنے کی جگہ دیتھی ۔ عضد الدین نے اس خوف سے کہ مباد اور پر السلطنت خلافت ما ب کی موت کا لیقین کر کے میرا خاتہ کر دے بلند آواز سے بکارا'' امیر المومنین کوغش آگیا تھا اب بفضلہ اس سے نجات مل گئی ہے''۔ وزیر السلطنت نے اس خیال سے کہ عوام الناس اور لشکر محلسر اے خلافت میں گئی ہوئیں ۔ دار الوزارت کی جانب معاودت کی امراء لشکر اور نیزعوام الناس منتشر ومنفرق ہو گئے عضد الدین اور قطب الدین نے جسٹ بٹ محلسر اے خلافت کے درواز سے بند کر لئے اور خلیفہ مستجد کے بیٹے ابو محمد الدین کو طلب کر کے فوراً خلافت کی بیعت کر لی'' المصلی با امراللہ'' کا لقب ویا۔ ابو محمد کو مستجد کے بیٹے ابو محمد حسن کو طلب کر کے فوراً خلافت کی بیعت کر لی'' المصلی با امراللہ'' کا لقب ویا۔ ابو محمد کو مستجد خلافت پر مشمکن کرنے کے وقت اس سے میا قرار لے لیا کہ قلمدان وزارت عضد الدین کو میرد کیا جائے اس کا بیٹا کمال

الدین استاد و دارمقرر ہوا اور عسا کر اسلامیہ کی سر د داری قطب الدین قایماز کو دی جائے۔ جدید خلیفہ نے ان لوگوں کی خواہش کے مطابق ان کل درخواستوں کے منظور فر مالیا۔ بعد از ان خاندان خلافت سے بیعت خاصہ لی گئے۔ اس کے بعد خلیفہ مستنجد کی وفات واقع ہوئی۔ ایکے دن در بارعام میں بیعت عامہ ہوئی۔

وزیر بنترف الدین کافتل خلیفہ مستفضی مند خلافت پر متمکن ہوکر عدل وانصاف ہے کام لینے لگا لوگوں کو انعامات دیے جاگیریں دیں اور ستحقین کو صلے دیے وزیر السلطنت کو جدید خلیفہ کی تخت نتینی کی خبر لگی تو اس کے ہاتھوں کے طویے اڑکئے ہوش وحواس جاتے رہے اپنی غفلت اور واپسی پر نادم ہوا مگر اب بیسب لا حاصل تھا بیعت کرنے کو بلایا گیا جس وفت حاضر ہوا علاموں نے عضد الدین کے اشارے سے سرقلم کر دیاسی زمانہ میں خلیفہ مستضی نے قاضی ابن مزام کو گرفتار کرکے جان خانہ میں ڈال دیا پیشخص بڑا ظالم خودسر اور غاصب تھا۔ خلیفہ مستضی نے اس کے مال واسباب کو ضبط کر کے جن لوگوں نے اس پر مال وغیرہ چھین لینے کے دعوے کئے متھان کو ان کے حقوق دے دیتے ابو بکر بن نصر بن عطار کو وزیر خزانہ مقرر کیا اور فلہ بیرالدین کا لقب مرحمت فرمایا۔

فاظمی خلافت کا خاتمہ طیفہ متضی کے شروع زمانہ خلافت میں دولت علویہ کا شما تا ہوا جراغ مصر میں گل ہوا خلفاء بی عباس سے خلیفہ متضی کا خطبہ ماہ محرم کے لاھ میں قبل یوم عاشورہ جامع مبجد مصر میں بڑھا گیا۔ ان دتوں مصر میں خلفاء عبیدین کاسب سے پیچپلا اور آٹھواں تا جدار عضد الدین اللہ حکومت کررہا تھا جو حافظ الدین اللہ عبد المجدعلوی کے اعقاب ونسل سے تھااس کا وزیر اس درجہ متخلب ومتصرف ہوگیا تھا کہ بینام کا خلیفہ تھا زمام حکومت اس کے وزیر کے قبضہ اقتدار میں تھی اس وقت کری وزارت پرشاور جلوہ افروز تھا'جو چاہتا کرگزرتا اراکین دولت' امراء مملکت اور سرداران لشکراس کے مطبع تھے خلیفہ عاضد اس کے ہاتھ کی کئ بنا ہوا تھا۔ اقاق وقت سے ابن سوارنا می ایک شخص اہل دولت اسکندریہ سے مصر پر چڑھ آیا۔ شاور نے اپنے میں مقابلہ کی طاقت نہ دکھرکشام میں الملک العادل نورالدین محود زنگی کے پاس جاکر پناہ لی۔

وزیریشا ورکی بحالی اور بدعهدی: الملک العادل نورالدین محمود سلاطین سلحوقیہ کے ممالک اوران امراء میں تھا جواس وقت خلافت عباسیہ کے رکن اور عماد شخصلاح الدین یوسف بن نجم الدین ایوب بن شاری مع اپنے باپ نجم الدین اور چپا اسرالدین شیر کوہ کے الملک العادل نورالدین کی خدمت میں اعز ازی عهدوں پر مامور تھا پس جس وقت شاور نے در بار نور پیس حاضر ہو کرامداد کی ورخواست کی الملک العادل نورالدین نے ایک فوق بیا فری امراء ایوبیہ معرروان فرمائی جس کا افرید میں بائج کر ضرعام (ابن سوار) کو جس نے شاور کے قبضہ سے اختیارات وزارت چھین لئے تھی کر کے شاور کو دوبارہ وزارت کی کری پر شمکن کیالیکن اس بدع بدا حسان فراموش نے اس وعدہ کا ایفانہ کیا جوشام سے بوقت روائلی معرور بار نور رہ میں کیا تھا۔

شاور کی عیسا ئیول سے سازش بیدہ در مانہ تھا کہ عیسائیوں (فرانسیسیوں) نے سواعل مصروشام پر قبضہ کرلیا تھا اور اس کے قرب وجوار کے صوبہ جات کو بھی دبالیا تھا مصراور قاہرہ کو آہتہ آہتہ دباتے چلے آتے تھے بلیس اور ایلہ متصل خلیفہ عاضد کا خاتمہ فلیفہ عاضد کوشاور کی ان حرکات کا پید چلا گیا بظاہر عیسائیوں کی زیاد تیوں کی شکایت کرنے اوران کے مقابلہ میں امداد طلب کرنے کوشیر کوہ کی خدمت میں روانہ کیا لیکن حقیقت میں شاور کی سازشوں کو دور کرنے اور سرکو بی کی غرض سے شیرہ کوہ بلا بھیجا۔ چنانچہ شیر گوہ در بار نوریہ سے رخصت ہو کر معرآیا۔ خلیفہ عاضد نے اس کوخلعت وزارت سے مرفراز فرمایا اور سوائے درود دلت کے کل کا موں کے سیاہ وسفید کا اختیار دیا۔ اس ردوبدل میں شاور نے بچھرا شایا ہو بہت جلد کچل دیا گیا۔ شیر کوہ نے اس کی زندگی کا خاتمہ کر کے اس کی کل بیماریوں کا علاج محقول کر دیا لیکن افسوں ہے کہ شیر کوہ نے اپنی وزارت کے ایک وزارت کے ایک وزارت کے ایک وزارت کے بعد خلیفہ عاضد نے شرکوہ کے جینے مسلم کا عہدہ کو اور اس کی بیماری میں بیماری وزارت کے بعد خلیفہ عاضد نے شرکوہ کے جینے صلاح اللہ بن بو کرا صلاح حال رعائیا اور مصلاح اللہ بن کوہ کو اور اس کا بیجیا سماری اللہ بن نے عہدہ وزارت پر جمکن ہوگرا صلاح حال رعائیا اور اللہ بن مجمود کا نائب تصور کرتا تھا انظام امور سلطنت کی طرف توجہ کی اور اس کا بیجیا تھا اور مصر میں تیام کرنے کی ہدایت کی تھی بیس جب صلاح اللہ بن کا قدم استقلال کے ساتھ مصر میں جم گیا خاتمہ کی تو ار خالفہ میاں جائی اور کی اور کی خاتمہ کی تھی اس جب صلاح اللہ بن کا قدم استقلال کے ساتھ مصر میں جم گیا خاتمہ کی تور فرا دی گیا ور خات کے تھی جس میں جم کیا خاتمہ کی تور کر بیا تور کی ہدایت کی تھی میں جب صلاح اللہ بن کا قدم استقلال کے ساتھ مصر میں جم گیا خات ہو ۔ گوہ کو اس کی تور کی ہدایت کی تھی اس جب میں ہوگئی کی امور کے سیا

وسفید کا اس کواختیار کی حاصل ہوگیا اس کا خادم قراقوش خلیفہ عاضد کے کل سرائے خلافت پر بھی قابض و متصرف ہوگیا۔

مصر بیس عماسی خطیہ کا اجراء اس وقت الملک العادل نورالدین محود زنگی نے شام سے یہ بیام بھیجا کہ خلیفہ عاضد کا خطبہ موقوف کر کے دولت عباسیہ کے نامور تا جدار خلیفہ ستضی کے نام کا خطبہ پڑھا جائے۔ صلاح الدین نے اس علم کی تقییل اللہ معرکی خالفت کی وجہ فررتے فررتے کی خلیفہ ستضی کے نام کا خطبہ پڑھا جانا تھا کہ دولت علوبیہ کے آثار نیست و تا بود ہو گائی نہانہ بڑھا جانا تھا کہ دولت علوبیہ کے آثار نیست و تا بود ہو گائی نہانہ بڑھا کہ العادل نورالدین کے مما لکہ مقبوضہ پر بھی قبضہ کرلیا۔ شام اور طرابلس غرب از ان تا جداران بنی ایوب نے شام میں الملک العادل نورالدین کے مما لکہ مقبوضہ پر بھی قبضہ کرلیا۔ شام اور طرابلس غرب و غیرہ تک ان کی حکومت پھیل گئی جیسا کہ آئی تحدہ ان کے حالات کے خمن میں بیان کیا جائے گا۔ جس وقت مصر میں خلافت ما ب نے وغیرہ تک ان کی خلوبہ پڑھا گیا نورالدین محدود نگی نے دمشق سے دارالخلاف بغداد میں نامہ بشارت دوانہ کیا خلافت ما ب نے شاد مانی کی نوبت بجوائی سارے بغداد میں چراغاں کیا گیا نورالدین اور صلاح الدین کو عمادالدین صندل کی معرف خلعتیں روانہ کیں ۔ سیاہ پھریے کے دیکیں۔ عمار میں جادالدین صندل خلافت کا داروغہ تھا۔ ومشق میں صندل کی میرت خلاص کیا جوائی کہ مدت تک خالم رائے خلافت کی دوبت بولی میں جائے گا ہر کی صلاح الدین اور مصر کے خطبوں کو خلوت کیں روانہ کیں۔ سیاہ پھریے کے جسے جائی وقت سے معربین خلافت عامر کی خلاح الدین اور مصر کے خطبوں کو خلوت کیں روانہ کیں۔ سیاہ پھریے سے جوالیہ مدت تک خالم رہا ہے۔

نو رالدین محمود کی سفارت: ان دافعات کے بعد نورالدین محمود نے در بارخلافت میں قاضی کمال الدین ابوالفضل محمد بن عبدالله شهرز وری کور دانه کیا' (جومما لک مقبوضه نوریه کا قاضی القصنا ة نقا) اورصو بجات مصرُ شام' جزیره' موصل نورالدین کے قبضہ اقتد ارمیں تھے اور دیار بکر'خلاط' بلا دروم فلج ارسلان جواس کے مطیع تھے ان کی سند حکومت کی درخواست کی اور درب ہارون بلادسوادعراق کوبطور جا گیرطلب کیا جیسا کہاس کے باپ کوملا ہوا تھا خلافت مآب نے نورالدین محمود کے سفیر کی بڑی آ وَ مُكَت كِي عِرْت واحِتر ام سے ملااور بہطبیب خاطر نورالدین محمود کی کل درخواشیں منظور فر مالیں ۔

بنوحزن کی غارت گری خلیفه منتضی نے امیریز دن کوحله کی حکومت عنایت فرمائی تھی اور خفاجہ کواس کی محافظت وحمایت کا ذمہ دار کیا تھا بنوحزن اور بنوکعب خفاجہ کے دونا می گروہ حلہ میں رہتے تھے۔امیریز دن نے حلہ پرمتصرف ہونے کے بعد بنو کعب کو حلہ کی حکومت سپر دکی اس پر بنوحزن بگڑ کھڑ ہے ہوئے اور سوادعراق میں غارت گری شروع کر دی امیریز دن نے اپنی فوج آراستہ کر کے بنوتزن پر چڑھائی کی۔غضبان سردار بنوکعب مع بنوکعب کے امیر یز دن کے ہم رکاب تھا ایک روز شب کے وقت سفر کررہے تھے کہ سی نے غضبان کوایک تیر ماراجس کے صدمہ سے غضبان مرگیا۔غضبان کے مرتے ہی کشکر بغداد کی جانب لوٹ کھڑ اہوا اور محافظت سواد بدستور سابق بنی حزن کرنے لگے۔ اس واقعہ کے بعد یز دن نے ۸۲<u>۸ ھے میں انقال</u> كيا\_ واسطاس كى جاكير مين تفاخلافت مآب ناس كے بينے البامش كوم حت فرمايا اور ' علاء الدين' كالقب عنايت كيا-سنکا بن احمد کافعل ہم او پرعہدِ خلافت مستنجد میں سنکا بن احمد اور اس کے چیا شملہ والی خوزستان کی فتنہ پر دازی اور آئے دن سرکشی کے حالات تحریر کرائے بیں اس زمانہ میں سنکا قلعہ با بھی طرف آیا اوراس کے مقابلہ میں ایک قلعہ اس غرض سے تعمیر كرايا كهاس مين قيام كركے قرب وجوار كے شہروں پر متصرف وقابض ہوجائے استے ميں خليفه منتضى كى خلافت كا دورآ كيا خلافت مآب نے بینجر پاکردارالخلافت بغدادے ایک فوج سنکا کی سرکوبی کورواند فرمائی سنکانے بی تو ژکر مقابله کیا الزائی ہوتی رہی۔ بالآ خرسنکا کوشکست ہوئی اثناء دارو گیر میں سنکا مارا گیا اس کا سرا تارکر بغدا ذکیجے ویا گیا جوایک مت تک عبرت کی غرض ہے د جلہ کے کنارے لٹکا دیااور قلعہ جواس نے بنوایا تھامسمار کر دیا گیا۔

عضد الدين كي معزولي قطب قايماز كاحال آپ اور پراه آئے بين كداس نے خليفه متضى كى بيعت كا تقى خليفه متضى نے اس کواپنا کمانڈ رانچیف بنایا تھااورعضدالدین ابوالفرج ابن رئیس الرؤساء کوعہد ہ وزارت عطا کیا تھا۔ بعد چندے جب قالیماز کی حکومت کا سکہ جم گیا اور کل امور کے سیاہ وسفید کا اختیار کلی حاصل ہو گیا تو اس نے خلیفہ ستضی کوعضد الدین ابوالفرج وزیرالسلطنت کی معزولی پرابھارنا نثروع کیا۔خلافت مآ ب سے پچھ بن نہ پڑا آخر کار کے لاکھ میں وزیرالسلطنت کومعزول کر دیا۔ ۲۹ مصیمیں پھر خلافت مآب نے اس کی بحالی کا قصد کیا' قایماز نے اس کی مخالفت کی اور خلیفہ کے خلاف کارروائی کرنے کی غرض سے نشکر کو تیاری کا تھم ویا اور سوار ہو گیا۔ خلافت مآب نے محلسر ائے خلافت کے دروازے پر جوشہر بغداد ہے متعل تھے بند کروالئے اور قایماز کے یاس برزی وملاطفت کہلا بھیجا'' تم واپس جاؤ فتنہ وفساد ہے باز آؤ میں تمہارے کہنے كِ مطابق عضد الدين كووزارت نه دول گا'' ـ قايماز نے جواب ديا'' پين اس وقت تك اپنے ارادے سے بازنه آؤل گا جب تک عضد الدین کو بغداد سے باہر نہ کر دیا جائے گا''۔خلافت مآ ب نے مجبوری عضد الدین کو بغداد سے نکل جانے کا حکم

دیا عضدالدین نے شخ الثیوخ صدرالدین عبدالرحیم بن اساعیل سے امن کی درخواست کی شخ موصوف نے اس کو پناہ دے کر اپنے رباط میں داخل کرلیا چنانچہ بیو ہیں مقیم ہو گیا۔

قطب الدین تامش کی بہن سے عقد کرلیا۔ تیامش اور قایماز اپنی چرہ دسی سے دولت عباسیہ پرمستولی و معغلب ہو گیا۔ علاء الدین تیامش کی بہن سے عقد کرلیا۔ تیامش اور قایماز نے منفق ہوکر دولت و حکومت کی رہی ہی قوت بھی سلب کرلی تھوڑ ہے دنوں بعد قایماز نے ظہیر الدین بن عطار و زیر خزانہ سے ناراض ہوکراس کے مال واسباب کولوٹ لیا۔ مکانات کوجلا کر خاک و سیاہ کردیا (ظہیر الدین خلافت مآ ب کا خاص آ وردہ تھا) قایماز نے اس کی گرفتاری کا حکم دیا۔ ظہیر الدین میز بریا کر بھاگ گیا۔ تب قایماز نے اپ امیروں اور سرداروں کو جمع کر کے خلیفہ مستضی سے جنگ کرنے پر آ مادہ کیا اور اس امر کا ان لوگوں سے اقر ارلیا کہ محکسر اکے خلافت کی جملہ کر کے ظہیر الدین کو نکال لا ئیں گے خلیفہ مستضی کو اس واقعہ کی اطلاع ہوئی محکسر اکے خلافت کی جہت پرتشریف فرما ہوا۔ خدام دولت واویلا و مصیبتا کا شور کرر ہے تھے خلافت مآ ب نے بآ واز بلند عوام الناس کو خلافت کی جہت پرتشریف فرما ہوا۔ خدام دولت واویلا و مصیبتا کا شور کرر ہے تھے خلافت مآ ب نے بآ واز بلند عوام الناس کو خلافت کی جہت پرتشریف فرما ہوا۔ خدام دولت واویلا و مصیبتا کا شور کرر ہے تھے خلافت مآ ب نے بآ واز بلند عوام الناس کو خلافت کی جہت پرتشریف فرما ہوا۔ خدام دولت واویلا و مصیبتا کا شور کر رہے تھے خلافت مآ ب نے بآ واز بلند کو ما مال و اسباب تمہار الور اس کا خون ہمارا ہے دیکھوجانے نہ پائے اس کا گھر بار لوٹ لؤ اس کو میں بیاس گرفتار کرلا و ''۔

قایما زکا خاتمہ عوام الناس بیضتے ہی قطب الدین کے گھری طرف دوڑ پڑے قطب الدین پشت مکان سے نکل بھاگا۔
عوام الناس نے اس کا گھر باراور مال داسباب لوٹ لیااس غارت گری عام میں پچھ کشت وخون بھی ہوا قایماز بھاگ کر حلہ
پہنچاس کے امراء بھی اس کے پیچھے پیچھے چلے گئے خلیفہ متضی نے اس خیال کے ماتحت کہ مبادا قایماز پھر بغداد کا قصد کر بے
اور اہل بغداد لحاظ و پاس سے اس کا ساتھ دے دیں شخ الشیوخ عبدالرجیم کو حلہ اس غرض سے روانہ کیا کہ قایماز کو بحکمت عملی
حلہ سے موصل روانہ کر دیا جائے چنا نچہ شخ الشیوخ کی عاقل نہ تدبیر سے قایماز موصل چلا گیا۔ اثناء راہ میں اس کو اور اس کے
ہمراہیوں کو بیاس کی بے حد تکلیف اٹھانا پڑی۔ قایماز اور اکثر ہمراہیان قایماز شدت عطش سے مر گئے بیرواقعہ ماہ ذی المجہ
حکے ہے کہ جائے۔

علاء الدین تیامش کا انتجام باقی رہا علاء الدین تیامش۔وہ مدتوں موسل میں قیام پذیر رہا تا آ نکہ خلافت مآ ب نے اس کو دارالخلافت بغداد میں بلا بھیجا اور وہیں کمال عمرت سے تنگ دی کی حالت میں مرگیا۔ اس نے قایماز کو ان حرکات پر آمادہ و برا بھیختہ کیا تھا جو اس سے سرز داور ظہور پذیر ہوئے ورنہ قایماز ایسا نہ تھا۔ خلافت مآ ب نے اپ محکسر ائے خلافت کا داروغہ شخر مقتفوی کومقر رکیا پھرائے ہے میں اس کومعزول کرتے بجائے اس کے ابوالفضل مہتہ اللہ بن علی بن صاحب کو متعین فرمایا۔

والی خوزستان کی سرکشی ہم اوپر بیان کر آئے ہیں کہ ملک شاہ بن محمود بن سلطان محد نے خوزستان میں قیام کیا تھا اور شملہ والی خوزستان کی بعاوتوں کا ذکر بھی ہم اوپر کرآئے ہیں جوآئے دن خلفاء کے عہد میں مخلف اوقات میں کرتا آیا تھا اس کے بعد شملہ نے + کھھ میں فوت ہو گیا بجائے اس کے اس کا بیٹا متمکن ہوا۔ اسنے میں ملک شاہ بن محمود کا بھی انقال ہو گیا۔ ملک شاہ کا بیٹا بدستور خوزستان میں تھم اربا۔ سے ہے میں عراق کی جانب آیا۔ بند بخین پر شب خون مارا غارت گری کے وز ریحضد الدین کافتل جم اس سے پیشتر وزیرالسلطنت عضد الدین ابوالفرج محد بن عبداللہ بن ہبة اللہ بن مظفر بن رکھن اروغه تفا ورکھن الدوغة تفا محتفی اللہ عبداللہ فلیفہ مقتفی کے محلسر الے فلافت کا داروغه تفا جب وہ مرگیا تو اس کے بجائے اس کا بیٹا محمہ مقرر کیا گیا اور جب فلیفہ مقتضی نے وفات پائی اور فلیفہ مقتجد مند خلافت پر جلوہ افر وز ہوا تو اس نے محمد کو اس کے عہد سے پر بحال رکھا اور تو تع سے زیادہ قدر افزائی کی پس جب مستضی کا دور خلافت آیا تو اس نے محمد کو وزارت کے عہد ہ عطا کیا اتفاق یہ کہ اس سے اور قایماز سے ان بن ہوگئی جیسا کہ ہم او پر بیان کرآئے ہیں اور اس فوجہ سے وہ معزول کیا گیا مگر بعد چند سے خلافت مآب نے پھر اس کو عہد ہ وزارت پر بحال فرمایا سم کے حصے میں خلافت اسی وجہ سے اور فائد کی بات بڑے تو کی اور وانہ ہوا دریائے د جلہ کو عبور کر کے ایک بہت بڑے تا فلہ کے ساتھ جس میں ادباب مناصب بکثر سے تھری بھونک دی۔ وزیر السلطنت میں مناصب بکثر سے تھری بھونک دی۔ وزیر السلطنت میں ایک شخص فریا دی صورت بنائے ہوئے دریان شور وغل کی آ وازین کرفوراً حالات دریافت کرنے کو پہنچا۔ قاتل نے اس کو کھوڑ سے سے زمین پر آرہا۔ ابن معوذ دربان شور وغل کی آ وازین کرفوراً حالات دریافت کرنے کو پہنچا۔ قاتل نے اس کو کھوڑ کے سے زمین پر آرہا۔ ابن معوذ دربان شور وغل کی آ وازین کرفوراً حالات دریافت کرنے کو پہنچا۔ قاتل نے اس کو کھوڑ کے سے زمین پر آرہا۔ ابن معوذ دربان شور وغل کی آ وازین کرفوراً حالات دریافت کرنے کو پہنچا۔ قاتل نے اس کو کھی

ظہیر الدین بن عطار کا عہد ہ وزارت پرتقر ر وزیرالسلطنت کے مارے جانے کے بعدظہیرالدین اپومنصورا بن نصر معروف بدابن عطار قلمدان وزارت کا ما لک ہوا۔ پس اس نے اراکین دولت کواپنی حکمت عملیوں سے دبالیا اور من مانی حکم آنی کرنے لگا۔

خلیفہ مستضی کی و فات ماہ ذی قعدہ ۵ <u>۵۵ھ</u> میں خلیفہ مستضی با مراللہ ابومجہ حسن بن یوسف مستنجد نے جب کہ خلافت کونو برس چھ مہینے گز ریچکے تھے اس دار فانی سے انتقال فر مایا۔

# %0: **†**

# احد بن مستفی الناصر الدین الله ۵۷۵ھ تا ۱۲۲ ھے محد بن ناصر ظاہر ہامر الله ۲۲۲ھ تا ۲۲۳ھ

ظہمیر الدین بن عطار کا انجام :ظہیر الدین بن عطار نے اس کے بیٹے ابوالعہاں احرکومند خلافت پر متمکن کیا اور ''الناصر الدین ''کالقب دیا جدید خلیفہ نے بحکیل بیعت کے بعد زمام حکومت اپنے ہاتھ میں لی ظہیر الدین بن عطار کو گرفار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ دس دن بعد ۱۸ ذی قعدہ کو وہ جیل خانے سے نکالا گیا تو وہ مردہ تھا۔ لاش کو ایک مزدور کے سر پرر کھ کر جیل سے باہر لائے عوام الناس ٹوٹ پڑے ہاتھوں ہاتھ لاش کو لے لیا اور کمال بے تو قیری سے د جلہ میں لے جا کر بہا دیا اس کے بعد مجد الدین ابوالفصل بن صاحب استاد دار حکمر انی کرنے لگا۔

بیعت خلافت : خلفه ناصر کی بیعت لینے میں ابن عطار کے ساتھ یہ بھی شریک تھا ممالک بحروسہ اسلامیہ میں جدید خلیفہ کی بیعت لینے کو قاصد روانہ کئے گئے چنانچے صدرالدین شخ الثیوخ کو بہلوان والی ہدان اصفہان اور رے کے پاس روانہ کیا۔ بہلوان نے بیعت کرنے سے انکار کیا صدرالدین کے ساتھ سخت کلامی سے پیش آیا۔ صدرالدین نے اس کے ہمرا بہوں کو ابھار دیا۔ ان لوگوں نے اعلانیہ کہد یا''اگرتم خلافت مآب کی بیعت نہ کروگے تو ہم تمہاراساتھ نہ دیں گے تم ہے منحرف اور باغی ہوجا کیں گئے ، بہلوان میں کرحواس باختہ ہوگیا۔ بجوری بیعت کی اور خلافت مآب کے نام کا خطبہ پڑھا۔

عبیدالله بن بونس کا عروج میں خلافت مآب نے استاد دار مجدالدین ابوالفضل بن صاحب کواس وجہ سے گرفتار کر کے قبل کرڈالا کداس نے زمام حکومت اپنے ہاتھ میں لے لیتھی اس کی موجود کی میں خلافت مآب کی کچھنے جلی تھی علاوہ ہریں اس کی مرحود گی میں خلافت مآب کی کچھنے جلی تھی علاوہ ہریں اس کی مرحود اللہ میں کچھ بھی وقعت نہتی علاوہ ہریں اس کی مرحود اللہ میں کچھ بھی وقعت نہتی ہے آگ لگائی ہوئی عبیداللہ بن بونس کی تھی جو مجدالدین کے مصاحبوں سے تھا۔ خلافت مآب نے بعد قبل مجدالدین عبیداللہ بن بونس کو عبد کا وزارت عطافر مایا اور ''جلال الدین'' کا لقب دیا اس کی گئیت ابوالم ظفر تھی اس کا جاہ وجلال اس حد تک بونسا کہ کل ادا کین وولت یہاں تک کہ قاضی القصافہ بھی اس کی دربار داری کرتا تھا۔

سلحوقی حکومت کا خاتمہ : جیسا کہ آپ اوپر پڑھ آئے ہیں ہم نے ملوک ارسلان شاہ بن طغرل ربیب ایلد کڑے مستولی

معرکہ ہمدان : طغرل نے بھی یہ خبر پاکر ایک سفیر در بارِ خلافت میں روانہ کیا اور دارالسلطنت کی تغییر اور مرمت کی اجازت طلب کی۔ اس سے پیشتر سلاطین بلجو قیہ کی عکومت کا سکہ بغداداور عراق میں چل رہا تھا گر عبد خلافت مقتضی سے بیعلق جاتا رہا تھا دارالسلطنت بے مرمت ہوگیا تھا خلافت مآ ب نے کزل کے قاصد کی عزت و تو قیر کی امداد دینے کا وعدہ کیا اور طغرل کے سفیر کو بلا جواب واپس کر دیا ان قاصدوں کی واپس کے بعد خلافت مآ ب نے سلاطین بلجو قیہ کے دارالسلطنت کے انہدام کا علم صادر فر مایا جس پر نہایت تیزی سے عمل درآ مد کیا گیا اس کے بعد در بارِ خلافت سے و زیر السلطنت جلال الدین ابوالم ظفر عبیداللہ بن یونس بسرافسری ایک انگر عظیم کے کزل کی کمک پر ماہ صفر میں موانہ کیا گیا مقام ہمدان میں کزل کے اجتماع سے پیشتر طغرل سے مقابلہ ہوا ۱۸ اربیج الاول میں کے وطغرل اور عبیداللہ سے بخت وخوز پر لڑائی ہوئی میدان جنگ طغرل کے ہاتھ در ہالشکر بغداد بھاگ کھڑ اہوا و زیر السلطنت گرفتار کرلیا گیا۔

طغرل کا قبل : بعدازاں کزل کوطغرل پر فتح نصیب ہوئی کزل نے طغرل کو گرفتار کر کے ایک قلعہ میں نظر بند کر دیا اور استحکام واستقلال کے ساتھ کل صوبجات پر حکمرانی کرنے لگا اپنے نام کاممبروں پر خطبہ پڑھوایا۔ درواز ہ پر بڑ وقتہ نوبت بچوائی۔ تھوڑ نے دنوں بعد کے کھی میں طغرل اپنی خواب گاہ میں قبل کرڈالا گیا۔ پینٹم علوم ہوا کہ میں نے اس کوقل کیا۔ اس کے قبل سے دولت سلجو قبہ کا چراغ گل ہوگیا۔

خلیفہ ناصر کا تکریت اور عائمہ پر قبضہ : ۵۸۵ ہے میں امیر عیسی والی تکریت کواس کے بھائی نے قل کر کے قبضہ کرایا تھا غلافت ما آب کواس کی اطلاع ہوئی ایک فوج تکریت پر قبضہ کے لئے روانہ فرمائی چنا نچہ اس فوج نے تکریت پہنچ کرما صرہ لیا متعدد لڑائیوں کے بعد امان کے ساتھ تکریت مفتوح ہوا امیر عیسیٰ کے بھائی گرفتا اگر کے بغداد لائے گئے ان لوگوں نے وہیں سکونت اختیار کی خلافت ما آب نے ان لوگوں کو جا گیریں عنایت کیں۔ اس کے بعد ادر ۵۵ ہے میں دربار خلافت سے ایک خلافت توعماس (خصدووم)

لشکر عانہ پر قبضہ کرنے کوروانہ کیا گیا۔ ایک مدت تک محاصرہ اور جنگ جاری و قائم رہی بالآ خرمحصوروں نے امان حاصل کر ے شہر کومحاصر ہ کرنے والوں کے حوالہ کر دیا۔خلافت مآ ب نے بھی حسب شرا نطان لوگوں کو جا گیریں دیں۔ بصره کا تاراج ہونا : بھرہ کی زمام حکومت طغرل مملوک خلیفہ ناصر کے قبضہ اقتدار میں تھی بھرہ اس کی جا گیر میں تھا طغزل کی طرف سے محمد بن اساعیل نیابیهٔ حکومت کرر ہاتھا۔ ۵۸۸ھ پیل بنی عامر بن صفصعہ بسر گروہی عمیر ہ جج ہو کر غارت گری کے ارادے سے بھرہ کی طرف روانہ ہوئے محمد بن اساعیل نے ان کی مدافعت کی غرض سے ماہ صفر سنے مذکور میں خروج کیا تمام دن لڑائی ہوتی رہی اگلے دن رات کے وقت عربوں نے شہریناہ کی دیوار میں روزن کر دیا اورشہر میں گھس کر غارت گری شروع کر دی محلے کے محلے ویران ہو گئے۔اس ا ثناء میں پی خبر لگی کہ نفاجہ اور منتفق بہت بڑی جمعیت کے ساتھ بھرہ کے قریب پہنچ گئے ہیں بی عامریہ سنتے ہی بھرہ کو چھوڑ کر خفاجہ اورمنتفق سے لڑنے کونکل کھڑے ہوئے فریقین میں گھسان کی لڑائی ہوئی طرفین کی ہزاروں جانوں کا فیصلہ ہو گیا۔ آخر خفاجہ اور منتفق کوشکست ہوئی بنی عامرنے ان کے مال واسباب کولوٹ لیا اورمظفراورمنصور بھر ہے کی جانب لوٹے اس عرصہ میں امیر بھرہ نے اہلِ سواد کومجتمع کرلیا تھا مگر عرب کے مقابلیہ یرنتھ ہر سک شکست اٹھا کر بھاگ کھڑے ہوئے عربول نے بھرہ میں داخل ہوکر شہر کولوٹ لیا اور کوچ کرآ ہے۔ مویدالدین ابن قصاب کاعهد هٔ وزارت برتقرر تنطیفه ناصر نے گرفتاری کے بعد ابنِ یونس قلمدانِ وزارت مويد الدين ابوعبدالله محمر بن على معروف به ابن قصاب كوعنايت فرمايا تقا اورصوبه خوزستان وغيره بعض بعض شهرول كي سند حکومت بھی عطا کی تھی جس وقت شملہ والی خوزستان نے وفات پائی اوراس کے لڑکوں میں نزاع پیدا ہوئی ۔ وزیر موپدالدین کا خوزستان پر قبضه وزیرالسلطنت نے خوزستان پر قبضہ کرنے کی غرض سے لشکرکشی کی اجازت طلب کی خلافت مآب نے اجازت دے دی۔ چنانچہوز پرالسلطنت نے فوجیس آ راستہ کر کے ا<mark>وج چی</mark>ں خوزستان کی طرف کوچ کیااہلِ خوزستان مقابلہ پر آئے لڑائیاں ہوئیں آخر کاروز پرالسلطنت نے شہرتشتر پر کامنیا بی کے ساتھ فبضہ حاصل کیابعد ازاں ان کل قلعات اورشہروں پر قابض ومتصّرف ہو گیا اور ملوک بنی شملہ کو گرفتار کر کے دارالخلافت بغدا دروانہ کر دیا۔ خلافت مآب نے انتظاماً طاش تکین مجرالدین امیر الحاج کوخوزستان پر مامور فرمایا۔ وزیر السطنت نے خوزستان کوطاش تکین کے حوالہ کر کے سنہ مذکور میں رے کا قصد کیا اس وقت رے پرخوارزم شاہ کا قبضہ تھا اس نے اس واقعہ سے قبل زنجان کے قریب

وزیراین قصاب کا ہمدان پر قیضہ قطلنے نے وزیرالسلطنت کی خدمت میں حاضر ہوکرکل حالات عرض کے اوراس کے ساتھ ساتھ ہدان کی طرف گیا جہاں پرخوارزم شاہ کا ہیٹا ایک عظیم لشکر لئے ہوئے مقیم تھا۔ وزیرالسلطنت کی آ مد کی خبر پا کر وہ رائے کی طرف کوچ کر گیا وزیر السلطنت نے بلا مزاحت و مخاصمت ہمدان پر قبضہ حاصل کر کے ابن خوارزم شاہ کا تعاقب کیا جن جن جن شہروں کی طرف ہوکرگزرا 'فتح کرتا گیا تا آ نکہ رے کے قریب پہنچا۔ ابن خوارزم شاہ نے رے کوچی چھوڑ کر دامغان کا اور دامغان کو خیر باو کہہ کر بسطام کا راستہ لیا اور جب بسطام میں بھی عافیت کی صورت نظر نہ آئی تو جرجان میں جا کر دم لیا وزیر السلطنت نے ابن خوارزم شاہ کے ملنے سے مایوس ہوکر درے کی جانب مراجعت کی اور دے میں بہنچ کر میں جا کر دم لیا وزیر السلطنت نے ابن خوارزم شاہ کے ملنے سے مایوس ہوکر دے کی جانب مراجعت کی اور دے میں بہنچ کر

قطلغ بن بہلوان کوشکست دے کررے پر قبضہ کرلیا تھا۔

چندے قیام پذیرہ ہا۔

قطلغ کی سرکشی و شکست ای اثناء میں قطلغ کو حکومت وسلطنت کی طمع نے وزیرالسلطنت سے باغی ہونے پر مجبور کیا رہے کہ ان کہ بندی کر کے خالفت کا اعلان کر دیا وزیرالسلطنت نے اپنی فوج کو محاصرہ کا حکم دیا۔ قطلغ نے بجبوری رے سے نکل کر شہر آ وہ کا راستہ لیا شحنہ آ وہ نے جو وزیر السلطنت کی طرف سے مامور تفاقطلغ کو آ وہ میں واخل شہ ہونے دیا اور وزیر السلطنت کو اس کی خبر کر دی وزیر السلطنت نے قطلغ کے تعاقب میں رے سے آ وہ کی جانب کوچ کیا' استے میں بی خبر پہنچی کہ قطلغ نے شہر کرج کا قصد کیا ہے۔ فوراً کرج پر پہنچ کر قطلغ سے بھڑ گیا۔ ایک سخت خوزیز جنگ کے بعد قطلغ کوشکست دے کر ہدان واپس آیا۔

خوارزم شاہ کا ہمدان پر قبضه اللہ اللہ کے تیسر ے مہینے خوارزم شاہ کا قاصد محمد تنش وزیر السلطنت کی خدمت میں حاضر ہواان بلاد پر قبضہ کرنے کی شکایت کی اور واپس کی درخواست دی۔ وزیر السلطنت نے انکاری جواب دیا اس بناء پرخوارزم شاہ نے ہمدان پر فوج کشی کی انہی واقعات کے اثناء میں وزیر السلطنت کا ماہ شعبان <u>89 میں انتقال ہو چ</u>کا تھا مگر اس ک رکاب کی فوج جواس وقت ہمدان میں موجود تھی سینہ پر ہوکر مقابلہ پر آئی اور خوب جی کھول کرائری مگر میدانِ جنگ خوارزم شاہ کے ہاتھ رہابغدادی فوج شکست کھا کر بھاگی خوارزم شاہ نے ہمدان پر قبضہ کر لیا۔

سیف الدین طغرل کا بهدان بر قبضه بهدان پرخوارزم شاه نے قبضه حاصل کرنے کے بعد اصفهان میں ایک عظیم فوج کے ساتھ اپنے بیٹے کو تلم رایا چونکہ اہلِ اصفہان خوارزمیوں سے خوش نہ تھے اس وجہ سے صدر الدین جندی رئیس شافعیہ نے در بارِخلافت میں اس مضمون کی درخواست بھیجی کہ خلافت ما بتھوڑی می فوج اصفہان روانہ فرما کیں ہم لوگ بہ طبیب خاطر شہر حوالہ کردیں گے چنانچے خلافت ما ب نے ایک شکر بدا فسری سیف الدین طغرل جا گیردار بلاد لحف اصفہان کی جانب روانہ فرمایا۔ سیف الدین طغرل جا گیردار بلاد لحف اصفہان کی جانب روانہ فرمایا۔ سیف الدین نے اصفہان پر قبضہ کر کے اس کی حفاظت کا خاطر خواہ انتظام کردیا۔

جمعیت تیار کر لی اور کو کچه کی مخالفت کاعلم بلند کر کے باغی ہو گیا کو کچہ نے اس کی گوشالی کی جانب توجہ کی مگر کا میاب نہ ہوا اثناء جنگ میں مارا گیا۔ایڈنمش نے اس کے کل مقبوضات بلا دیرِ قبضہ کر لیا اور از بک بن بہلوان کو برائے نام بادشاہ بنا کر در حقیقت خود حکمرانی کرنے لگا۔

سنجر کا جہال تر کستان پر جملہ بھا ہے۔ برالا پھی تاش تکین امیر خوزستان نے وفات پائی خلیفہ ناصر نے اس کی جگہ پراس کے داماد سنجر کو جہال تر کستان کا قصد کیا بی عظیم الثان پہاڑ فارس ممان اصفہان اور خوزستان کے درمیان واقع ہیں یہاں کا وائی ابوطا ہر نامی ایک شخص تھا اس نے خلافت مآ ب کے خادم شخم کو بناہ دے دی تھی اور اپنی بیٹی سے اس کا عقد کر دیا تھا۔ تھوڑ ہوز پر السلطنت کی چٹم نمائی ہے برداشتہ ہو کر جبال تر کستان چلا آیا تھا۔ تھوڑ ہے دنوں بعد ابوطا ہر مرگیا اس وقت اہل تر کستان چلا آیا تھا۔ تھوڑ ہے دنوں بعد ابوطا ہر کسیاس وقت اہل تر کستان نے شخر والی خودست کی کری پر بھی ایا اور بیان پر حکم ان کرنے لگا رفتہ رفتہ اس کی خبر در بارخلافت کا مطبع ہوں آپ بھی پر جملہ آن ورنہ ہوں ' سنجر نے کھی توجہ نہ کی تشمر تر کستان پر حملہ کیا۔ قشمتر نے باتھ کر کہلا بھیجا ' دعلم خلافت کا مطبع ہوں آپ بھی پر جملہ آن ورنہ ہوں ' سنجر نے کھی توجہ نہ کی قشمتر کے جاتل تر کستان پر حملہ کیا۔ قشمتر کے باتھ در ہا اور شخر شکست تر کستان کو این ہوئی اتفاق بیہ کہ میدان قشمتر کے ہاتھ در ہا اور شخر شکست نے بچو ری اطراف و جوانب سے فوجیں فرا ہم کر کے مقالمہ کیا۔ لڑائی ہوئی اتفاق بیہ کہ میدان قشمتر کے ہاتھ در ہا اور شخر شکست کر کان کو ابنا ہم آپ بھی برنالیا۔ چنا نچے ابن و کلا اور ایڈمش خلیفہ ناصر کے مقابلہ میں قشمتر کے عامی و مددگار بن گے۔ اس فشمتر کی طالت کی حالی اصفہ ان کے دکان کو ابنا ہم آپ بھی بھوگا۔

وز مریضیرالدین کی معزولی نصیرالدین ناصرمهدی علوی رے کے بہت بڑے خاندان کا ایک نامور کن تھا جس وقت وزیر السلطندی مویدالدین این قصاب نے رے پر قضد حاصل کیا تھا اسی زمانہ میں نصیرالدین رے سے وارالخلافت بغدا و جلا آیا تھا خلافت ما بست می نیابت عطا فرمائی ۔ بعد چندے اس کووز ارت عطاکی اور اس کے بیٹے کووز پر نزد اندمقرر کیا۔ نصیرالدین نے عہدہ وزارت یا کر بحکمت عملی کل اراکین وولت کو و بالیا اور خلیفہ ناصر کے خدام کے ساتھ کی ادائی کرنے لگا۔ مظفر الدین سنقر معروف بروجہ السیع امیر حاج سوماج میں جج کرنے کو جارہا تھا مقام مرخوم میں

پہنچ کر حاجیوں کا قافلہ چھوڑ کرشام چلا گیا اور دربار خلافت میں کہلا بھیجا" چونکہ وزیر السلطنت بحکمت عملی خدام خلافت کو دربار خلافت و حکومت پر قبضہ حاصل کرنے کی فکر کر رہا ہے اس وجہ سے بید خلافت سے علیحد ہ کرنا چاہتا ہے اور اس ذربیعہ نے دربر دہ خلافت و حکومت پر قبضہ حاصل کرنے کی فکر کر رہا ہے اس وجہ سے خادم تھیل ارشاد سے معذور ہے"۔ اس بناء پر خلیفہ ناصر نے وزیر السلطنت کو معزول کرکے خانہ شین رہنے کا حکم و یا اور کل مال واسب وزیر کا اس کے پاس بھیج و یا وزیر السلطنت نے مشہد میں جاکر قیام پذیر ہونے کی اجازت طلب کی ۔ خلافت مآب نے اجازت دے دی وی اور پر تحریفر مایا" میں تم کوئی خطاق تھیر کی وجہ سے معزول نے اجازت دے دی اور پر تحریفر مایا" میں تم کوئی خطاق تھیر کی وجہ سے معزول خبیل کیا بلکہ تمہارے مخالفوں اور وشمنوں کے کہنے سننے سے بیام روقوع میں آیا تم اپنے جان بچانے کو جہاں چاہو جاکر قیام کرو"۔ چنا نچروزیر السلطنت نے خلافت مآب کے سابی عاطفت میں مخالفوں اور وشمنوں کے حملوں سے محفوظ رہنے کے خیال کے سابی عاطفت میں مخالفوں اور وشمنوں کے حملوں سے محفوظ رہنے کے خیال سے قیام کرنا پیندا وراختیار کیا۔

فخر الدین ابوالبدر کی معزولی وزیرالسطنت کی معزولی کے بعد ہی مظفر الدین امیر جاج اور قشمتر وغیرہ واپس آئے فخر الدین ابوالبدر کھ بن اسماء واسطی بطور نائب وزیروزارت کا کام انجام دینے لگالیکن اس کو کئی تسم کا تحکم وغلب عاصل نہیں ہوا۔ اسی زمانہ میں ابوفراس نفر بن ناصر بن کلی مدایی وزیر خزانہ نے بغداد میں وفات پائی بجائے اس کے ابوالفتو آ مبارک بن عضد الدین ابوالفرج بن رئیس الرؤسا ماہ محرم هو آھی میں متعین کیا گیا اور تھوڑے دنوں اس کی بڑی قدر ومنزلت رہی گئن آخری سند ذرکور میں بوجہ نالائقی معزول کیا گیا۔ ماہ رہی الاول ارواج میں فخر الدین ابوالبدر نیابت وزارت سے معزول ہو کرخانہ نشین ہوا پھر بجائے اس کے کمین الدین محر بن بدرالقر کا تب انشاء نائب وزیر مقرر کیا گیا اور موید الدین کا

لقب دیا گیا۔

ندكور ميں خركوقيدے رہاكر كے خلعت عنايت كيا۔

من کلی اور ایر مشن امراء بهلواند میں سے ایر مش کی دست درازی اور بلاد جبل ہمدان اصفہان اور رے وغیرہ پر قابض و متصرف ہو جانے کا واقعہ آپ او پر پڑھ آئے ہیں ان علاقوں پر متصرف اور قابض ہو جانے سے ایر ممش کی قوت و حکومت بڑھ گئی آذر با نیجان اور اراند کی طرف قدم بڑھایا اس کے ہمراہی از بک بن بہلوان نے آگے بڑھ کر ان شہرول کو محاصر سے میں ایراء بہلوانہ سے ایک دوسراا میر منطق نامی ۱۰۸ ھے میں اٹھ کھڑ اہوا اور حکومت و سلطنت کے حاصل کرنے کی غرض سے ایڈمش سے لڑپڑا۔ افواج بہلوانہ نے اس کی بڑھتی ہوئی قوت کو برائے العین دیکھ کر اطاعت و انقیا دکی گردنیں جھکا دیں جس سے منطق نے ان کل صوبجات پر کامیا بی کے ساتھ قبضہ کر لیا مشس الدین ایڈمش منگلی کا مقابلہ نہ کر سکا دار الخلافت بغداد بھاگ گیا خلیفہ ناصر نے اراکین وولت کو ایڈمش کے استقبال کا حکم دیا بیدن بڑی چہل پہل کا تھا۔

ایڈ ممش کا قتل منکلی کو ایڈ مش کے بغداد چلے جانے سے خطرہ پیدا ہوا اپنے بیٹے محد کو چندا مرا پانگر کے ساتھ بطور وفد دار الخلافت بغداد روانہ کیا اس وفد کے بہنچ ہے۔ پیشتر خلیفہ ناصر نے ایڈ مش کی امداد کا دعدہ کر لیا تھا چنا نچہ ماہ جمادی الثانی ملاح میں ایک فوج عنایت کی ایڈ مش در بار خلافت سے رخصت ہو کر ہمدان کی جانب روانہ ہوا رفتہ رفتہ سلیمان ائن ہر جم کر کمائی ابو بی کے ملک میں پہنچ ۔ خلافت مآب نے سلیمان کو کس وجہ سے اس قوم کی سرداری سے معزول کر کے اس کے چھوٹے بھائی کو مامور کیا تھا سلیمان نے منکلی کو ایڈ مش کی گرفتاری کو متعین کی ۔ اس فوج نے بھائی کو مامور کیا تھا سلیمان نے منکلی کو ایڈ مش کے آنے کی خبر کردی منگلی نے ایک فوج ایڈ مش کی گرفتاری کو متعین کی ۔ اس فوج نے ایڈ مش کو گرفتار کر کے سرا الشکر منتشر ومتفرق ہو گیا۔ خلافت مآب کو اب موال کی خبر گلی ۔ از بک بن بہلوان وائی آذر با بجان وارانی کو منکلی کی سرکو بی کو کلاما حالا نکہ اس سے خلافت مآب کو بے حدنار انصکی تھی جلال الدین وائی انظام پر بھی جب اس کوشنی نہ ہوئی تو موصل ہو تریہ وادر بغداد سے شائی لئکر فراہم کر کے اپنے خادم مظفر الدین وجہ اس کو کہلو ہو با کس وجہ اربلی اور شہز ورکوم ان کی کمان افر بنا کرمنگلی کی سرکو بی کو کرو اند فر مایا اور مظفر الدین کو کبری بن زین الدین کو چک وائی صوبہ اربلی اور شہز ورکوم ان کی کمان تم اپنے ہاتھ کی کا کہ جب بیسب فو جیس فراہم ہو جا کیں تو اس کی کمان تم اپنے ہاتھ کیں لے لینا۔

من کلی کا انجام: پس جب بی شکر ہدان کے قریب پہچامنگی پہاڑ پر بھاگ گیا جو کرئ سے ملا ہوا تھا شاہی لشکر نے اس بہاڑ کو جا کر گیر لیا مدتوں محاصرے کا سلسلہ قائم رہا۔ ایک روز منگل نے پہاڑ سے انز کراز بک کے لشکر پر حملہ کیا اس لڑائی میں از ببکہ کوشکست ہوئی میدانِ جنگ سے اپنے کیمپ میں بھاگ گیا دوسرے دن منگلی کو فتح یابی کی طبع پھر دامن گیر ہوئی فوج کو تیاری کا حکم دے کر پھر دھاوا کر دیا۔ گھسان کی لڑائی ہوئی۔ شاہی فوجوں نے ہر چہار طرف سے جنگ چھیڑ دی۔ آخر کار منگلی شکست کھا کر بھاگا سارالشکر تتر ہوگیا۔ شاہی لشکر نے اس کے کل شہروں پر قبضہ کرلیا جلال الدین والی قلعات اساعیلیہ نے حسب قرر داوسابق منگلی کے مقبوضات کو حصہ بخر ہ کرلیا جو باقی رہااس پراز بک بن بہلوان قابض و متصرف ہوا'

نو جیں اپنے اپنے شہروں کی طرف لوٹیں اور منکلی بھا گیا ہوا سادہ پہنچا شحنہ سادہ نے گر فقار کر کے سرا تارلیا۔ از بک نے اس

سر کوفتے کے بشارت نامہ کے ساتھ دارالخلافت بغدا دھیج دیا پیوا قعہ ماہ جمادی الثانی کالاچے کا ہے۔

ولی عہد کا انتقال: خلیفہ ناصر کا ایک چھوٹالڑ کا تھا جس کا نام علی اور کنیت ابوالحن تھی خلیفہ ناصر کواس ہے بہنست اوراڑ کو ں ہے محبت زیادہ تھی اسی باعث ہے آپنے بڑے کو ولی عہدی ہے معزول کر کے اسٹی کواپناولی عہد بنایا تھا کیکن بقضائے الہی ٢٠ ذيقعد ه ٢١٢ هيين اس كا نقال هو گيا خلافت مآ ب كواس كي و فات سے اس درجه صدمه ورنج هوا كه جس كا پايا نهين عام اورخواص مجی اس کی نا گہانی اور غیرمتوقع موت سے مغموم اور ملول ہوئے مرحوم نے وقت وفات دولڑ کے یاد گار چھوڑ تھے ایک کالقب موید تھااور دوسرے کا موفق خلیفہ ناصر نے ان دونوں کو ماہ محرم ۱۱۳ پیمیں ایک عظیم کشکر کے ساتھ تشتر (متعلقات خوزستان ) کی طرف سندامارت عطافر ما کرروانه کیااورمویدالدین نائب دز براورعز الدین کوا تالیفی اورنگرانی کی غرض سے ساتھ کر دیا۔ایک مدت تک بیلوگ وہاں مقیم رہے بعدازاں موقع مع نائب وزیراورشر کے رہیج الآخر سنہ مذکور میں بغداد

واليس آيا ورمويدتشتري مين مقيم رمايه

خوارزم شاه كابلاً وجبل بر فبضه قبل اس كالملش نے برورتنج وحمت عملی بلادجبل پر قبضه حاصل كرايا تفاجيها كهم او پر بیان کرآئے ہیں اور اس کی مد برانہ چالوں ہے اس کے قدم استقلال اور استحکام کے ساتھ حکومت وسلطنت کے زیند پر جم گئے تھے اس کے بعد <u>موالا چ</u>یس فرقہ باطنیہ میں سے کسی شخص نے اس کوفل کر ڈالا۔خوارزم شاہ علاءالدین محمد بن تکش جانشین سلاطین سلجو قیه کو جوصو به خراسان و ماوراءالنهر پرمستو لی مهور با تھا ان بلاد پر قبضه مونے کا شوق پیدا موالشکرآ راسته کر کے اس برفوج کشی کر دی إ دھرا تا بک سعد بن و کلاوالیٰ فارس کوبھی اغلمش کے قل ہو جانے پریمی طمع دامنگیر ہوئی فوجیس فراہم کر کے اصفہان پر چڑھ آیا۔ اہلِ اصفہان نے اطاعت قبول کرلی۔ اتا بک سعداصفہان پر قبضہ کر کے آگے بڑھا اس وقت تک اس کوخوارزم شاہ کی شکست آور آمد کی خبرنہ تھی مقام رے میں ایک دوسرے سے متصادم ہو گیا ایک سخت خونر پڑ جنگ کے بعدا تا بک کوشکست ہوئی خوارزم شاہ نے اس کو گرفتار کرلیا۔ بعدہ ساؤہ کی جانب بڑھااوراس پربھی کامیابی گے ساتھ قبضہ حاصل کر کے قز دین زنجانِ اوراوسر پر قبضہ کرتا ہوا ہمدان پہنچا۔اہلِ ہمدان نے سراطاعت جھکا دیا۔

**خوارزم شاہی فوج کی یا مالی تب ا**صفہان کا رُخ کیا اور اس پر بھی بلا جدال و قال قابض ومستولی ہوئے تم اور قاشان کوبھی لے لیا۔ والی آفر رہائیجان اور ارانیہ نے بغیر کی تحریک کے دب کراطاعت قبول کر لی اور اس کے نام کا خطبہ <u>ر سے لگے۔ اب اس کے وصلے بڑھ گئے تھے دارالخلافت میں اپ نام کا خطبہ پڑھے جانے کا نامہ وییام کررہا تھا مگر دربار</u> خلافت سے برابرا نکاری جواب آرہا تھا خوارزم شاہ کوطش آ گیا دارالخلافت برحملہ کرنے کا قصد کرلیا چنا نچہ ایک امیر کوحلوان سندامارت عطا کر کے پندرہ ہزارسواروں کی جمعیت سے بغداد کی طرف بو صنے کا حکم دیا اس کے بعدایک دوسرے امیر کو بھی روانہ کیا جونہی میدان سے بیلے اس قدر برف پڑی کہ تقریباً ساری فوج ہلاک ہوگئ جو باقی رہ گئے ان کو ہنو برجم (ترکی) اور بنوسکار (گردوں) نے لوٹ مار کر کے پامال کر دیا۔ معدود ہے چند جان بچا کر خوارزم شاہ کے پاس والیس آئے۔خوارزم شاہ نے اس سے بدفالی لی اورخراسان کی جانب واپسی کا بھم دیا۔ ہمدان پر طالبیوں کو مامور کر کے ان کل

تاریخ ابن خلدون شہروں کی امارت اپنے بیٹے رکن الدین گودی عما دالملک ساوی کواس کی دولت وحکومت کا ناظم اورمتو لی بنایا اورا پنے مما لک مقبوضه سے خلیفہ ناصر کا خطبہ موقوف کر کے ۱۱۸ھ میں خراسان کی طرف لوٹ کھڑا ہوا۔

بنی معروف کا اخراج بن معروف قبیله ربیدے تھان کاسر دار معلیٰ نامی ایک شخص تھا۔ جنگل جھاڑیوں کے قریب غربی فرات میں بیلوگ رہتے تھے جبان کاظلم' نسا داور دن دہاڑے لوٹ مار حدسے متجاوز ہوگئی اور قافلہ کے قافلہ تباہ ہونے لگے تو متعدد شہروں کے باشندوں نے در بارخلافت میں شکایت کی در بارخلافت سے شریف سعدوالی واسط کے نام ان لوگوں کی سرکو بی اور جلاوطن کرنے کا حکم آیا چنانچیشریف سعدنے تکریت 'ہیت' حدیثہ' انبار' حلہ' کوفہ' واسط اور بھر وے فوجیس فراہم کر کے بنی معروف پرچڑ ھائی کر دی اور ان کونہایت تیزی ہے ہزیمت دے کریا مال کردیا۔ پچھٹل کرڈالے گئے بچھ قید کر لئے گئے اور کچھ دریا میں غرق کر دیئے گئے جواس عالم گیریا مالی سے بیچے وہ جلاوطن کر دیئے گئے اور مقتولوں کے سر ماہ ذیقعدہ الله مين بغداد بيج دئے گئے۔

· تا تار بول کی بلغار: تا تاری ترکول میں سے ہیں الاج میں اس گروہ نے بلاد اسلامیکی جانب سے خروج کیا سرزمین چین میں طمعاج کے پہاڑوں پر میرگروہ رہتا تھا جو بلا دتر کتان سے چھ مہینے کی مسافت پرواقع ہے اس کے با دشاہ کا نام چنگیز خاں تھا جوڑ کون کے قبیلہ تمر جی ہے تھا اس نے بلا دتر کتان اور ماوراءالنجر پرفوج کشی کی اوراس کوخطا کے قبینہ سے نکال کرخود قابض ومتصرف ہو گیا بعدازاں خوارزم شاہ سے جا بھڑا تا آ ککہ اس کوزیر کر کے اس کے مقوضہ شہروں صوبہ خراسان اور بلاد جبل پربھی قبضہ حاصل کرلیا۔ بعدہ ارانیہ کی جانب بڑھااوراس پر قبضہ کر کے شردان ٔ لان اورلکز کے شہروں کی جانب رُخ کیا اور مختلف گروہوں پرمستولی ہوکر بلا دقفچا ق کوبھی لے لیا۔انہی تا تاریوں کا ایک گروہ غزنی اور اُن شہروں کی طرف نکل گیا جو ہندوستان مجستان اور کر مان ہے ملحق ومتصل تھے چنانچہ ایک ہی سال کے یا پچھز ائد زمانہ میں تا تاری ونیا کے اس سرے ے اس سرے تک کے مالک بن بیٹھے خونریزی' لوٹ اور غارت گری کی کوئی حد نتھی وہ ظلم وستم ان کے ہاتھوں سے وقوع میں آئے کہ جن سے عالم کے کان سلف سے اس وقت تک آشنانہیں ہوئے تھے۔

<u>خوارزم شاہ کی وفات : خوارزم شاہ نے ان تا تاریوں سے شکست کھا کرطبرستان کے جزیرہ میں جا کر دم لیا اور وہیں</u> <u> کالا جے</u> میں اپنی حکومت کے اکیسویں برس جاں بحق تسلیم ہوا۔خوارزم شاہ کی شکست کے بعد اس کے بیٹے جلال الدین کو تا تاریوں نے غزنی میں شکست دی۔ چنگیز خان دریائے سندھ تک تعاقب کرتا چلا گیا۔جلال الدین دریائے سندھ کوعبور کر کے ہندوستان میں داخل ہو گیا اور بہزار خرابی ان کے پنچر فضب سے نے گیا ایک مت تک ہندوستان میں گلم ار ہا بعد از ان بِمُلايعِ مِن خُراسِان اورعراق کی جانب معاودت کی آ ذر بائیجان اورار میبنیه پر قابض ہو گیا تا آ کله اس کومظفر نے قتل کرڈ الا جیٹا کہ ہم ان کے واقعات کو بنی مظفراور بنی خوارزم شاہ کے حالات میں جدا گانہ یا دونوں حکومتوں میں مکررییان کریں گے پس وه مقام ان واقعات کی تفصیل کا ہوگا۔

خليفه ناصر كاكردار آخرماه رمضان الماجيمين اين خلافت كسيناليس برس خليفه ابوالعباس احرالنا صرالدين الله بن خلیفہ متضی نے وفات یا کی موت سے تین برس پہلے قل وحرکت سے مجبور ہو گیا۔ ایک آئکھ جاتی رہی تھی تھی۔ دوسری آئکھ کی ظاہر بامراللہ کی بیعت خلافت طلقہ ظاہرنے تھیل بیت کے بعد عدل انصاف سے اس حد تک کام لیا کہ جس حد تک اس کے شایا ن تک اس کے شایانِ شان تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جس سال خلیفہ ظاہر مسندِ خلافت پر مشمکن ہوا تھا اس سال کی شب عید میں ایک لا کھ دینارعلاء کو دیئے۔

اس چہل پہل کے نوم بینہ پندرہ ایوم بعد خلیفہ ظاہر ابونصر محمہ نے ۱۵ رجب ۱۲۳ ہے کو وفات پائی اس کا رویہ نہایت سیدھا سادھا تھا اس کے عدل وانصاف اور اس کی دادو دہش کے تذکر ہے اس وقت تک عوام اور خواص کی زبان پر جاری بیں۔ روایت کی جاتی ہے کہ اس نے قبل وفات بخط خاص ایک فرمان وزیر کو لکھا تھا جوارا کین دولت کے روبرو پڑھا گیا۔ وزیر السلطنت نے اس فرمان کے پڑھنے اور ارا کین دولت کوسنانے کی غرض سے ایک جلسہ کیا خلافت ما ب کے قاصد نے کھڑے ہو کر کہا'' امیر المؤمنین فرمائے ہیں کہ ہماری غرض پنہیں ہے کہ صرف اس قدر کہنے پراکتھا کیا جائے کہ در با برخلافت سے بیفر مان آیا ہے تیہ یا ہے کہ صادر ہوا ہے اور بعد میں اس کا کوئی اثر کہیں محسوس نہ ہو بلکہ اس زبانی گپ شپ کوئم چھوڑ دواور اس پر عمل در آ مدکرو'۔ قاصد اس قدر کہہ کرخاموش ہوگیا۔ فرمان گھولا گیا تواس میں بسم اللہ کے بعد لکھا ہوا تھا۔

خلیفہ کا فرمان ''آگاہ ہو جاؤکہ ہماری بیتا خیر مہمل اور بے کارٹیں ہے اور نہ ہماری بیٹھم پوشی خفات پربتی ہے بلکہ ہم تم لوگوں کو جانچتے ہیں کہ تم میں سے کون شخص اچھا کارگزار ہے اس پیشتر ویرانی ملک' بربادی رعایا' تخ یب شریعت کی کارروائیاں جوتم سے ظہور پذیر ہوچکی ہیں اور نیز براہ مکروفریب جوجھوٹی باتوں کوسچائی کے لباس میں ظاہر کرتے اور نخ کنی وہلاکت رعایا کون ری و دادری سے تعمیر کرتے تھے ہم نے ان سب تمہارے افعال ذمیمہ وحرکات قبیحہ سے درگز رکیا۔ افسوں ہے کہ تم نے اس فرصت کے وقت کو مفتنمات سے شار کر کے خوفاک اور مہیب شیر کے پنجوں اور دانتوں کی طرح سے طبق اللہ کو چیر بھاڑ ڈالا۔ تم لوگ ایک ہی بات کو بالفاظ مخلفہ کہا کرتے ہو عالا نکہ تم علم خلافت کے یا سبان اور معتدعا یہ ہو۔ تم

page:

اوگ اپی خواہشات کی طرف خلافت مآ ب کی رائے کو مائل کر لیتے ہواور تی و باطل کو ملا جلا و ہے ہوائ سے مجوری تمہاری رائے سے موافقت کی جاتی ہے بظاہر مطبع اور فرما نبر دار ہولیکن حقیقت میں تم حد درجہ کے نافر مان اور متمر دہو بے صور تا موافقت کا پیرا بیا احتیار کرتے ہوئے اور حقیقاً پور بے بول اف اور سرکش ہو ۔ الحمد للہ کہ اب اللہ بجانہ نے تمہار بے خوف کو اس سے مختابی کو عنا ہے باطل کو تی ہے تبدیل کر دیا اور ایک ایسا فرما نبر دار تم کو عنا ہے جو تمہار بے عقر رات کو قبول کرے گا اور ای خفا ہے مواخذہ اور انتقام لے گا جوا نی خطاؤں پر مصر ہوگا اور اپنی حرکات نامعقول سے باز نہ آتا ہوگا ۔ امیر المومنین تا مواور ظلم و بے جاتھ کو گا در اپنی حکم لوگ ہمیشہ عدل و انصاف کرتے رہواور ظلم و بے جاکہ کار روائیوں سے احتر از کرتے رہو ۔ امیر المومنین کوظلم و سم بے حدنا گوار اور نا پیند ہے کیونکہ اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے اور اس کی نا راضگی سے امیر المومنین خاکف و ترساں ہیں ۔ امید کی جاتی ہے اللہ تعالی تم لوگوں کو اپنی اطاعت کی ترغیب و تو فیق میں اگر تم نے وہ راستہ اختیار کیا جو ملک خدا میں اس کے نا نبوں اور امینوں کا ہے تو نور علی نور ور نہ یا در کھو کہ ہلاک و تباہ وہ جاؤگا والسلام ''۔

A PARTIE AND A MARKET OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE

• • •

#### باب:۲۳

# منصور بن ظاہر مستنصر باللد ۱۲۳ ها ۱۹۳ هے عبداللد بن مستنصر مستعصم باللد ۱۲۳ هـ ۱۵۵۲ هـ

خلیفہ ظاہر کی وفات کے بعداس کے بیٹے ابوجعفر مستنصر کی خلافت کی بیعت لی گئی اس نے بھی اپنے مرحوم باپ کا روبیا ختیار کیا مگراس کے عہد خلافت میں شیراز ہ حکومت درہم برہم ہو گیا خراج کم ہوکرتقریباً معدوم ہو گیا تھا۔صوبجات کے حصہ بخرے ہو گئے تھان وجو ہات سے لشکریوں کی تخواہیں ادانہیں ہو عتی تھیں اور ندان کے وظا کف دیئے جاتے تھے مجبوراً لشکر کا حصہ کثیر موقوف اور تخفیف کر دیا گیا جس سے بے حد تغیرات وقوع میں آئے اسی کے زمانہ میں محمہ بن یوسف بن ہود نے اندلس میں آخری زمانہ حکومت موحدین میں دعوت عباسیہ کا اعادہ کیا تھا بیوا قعہ ۲۲۹ پیرکا ہے جیسا کہ ان کے حالات کے شمن میں بیان کیا جائے گاای کے آخری دور حکومت میں تا تاریوں نے بلا دروم کوغیاث الدین کیخسر و آخری بادشاہ بی فلیج ارسلان کے قبضہ سے نکال لیا تھا اس کے بعد بلا دارمینیہ کے تاخت و تاراج کرنے کو بڑھے اور اس پر قبضہ کرلیا اس واقعہ کے بعد غیاث الدین نے تا تاریوں سے امان طلب کی انہوں نے اپنی طرف سے بلا دروم پر اس کومقرر کیا چنانچہ بیان کی ماتحتی و اطاعت میں بلادروم پرحکومت کرنے لگا۔ آئندہ کے ان کے حالات کے حمن میں بیوا قعات تحریر کئے جائیں گے۔ خلیفه مستنصر کی و فات : خلیفه مستنصر دارالخلافت بغدا دمین انهی بلاد پر حکمرانی کرر با تھا جو گورزان صوبجات اور اطراف وجوانب كے واليان ملك كے دست برداور قضه وتقرف سے في رہے تھے جيسا كہ ہم اوپر بيان كرآئے جي بعد چندےاس نظام میں بھی خلل واقع ہوا تا تاریوں نے کل بلا دِاسلامیہ پر قبضہ حاصل کرلیا اور گورنران صوبجات اسلامیہ اور اطراف وجوانب کے والیان ملک کوزیر کرے ان کی دولت اور حکومتوں کا نام صفحہ سی سے محوکر کے دارالخلافت بغدا دگو تاخت و تاراج کرنے کی غرض ہے بڑھے اتنے میں خلیفہ مستنصر کا مبیلا چے میں اپنی خلافت کا سولہوا ل سال بورا کر کے انقال کر گیا۔ خليفه مستعصم بالله: ال كابينا عبدالله مندخلافت برسمكن موا- "المستعصم بالله" كالقب اختيار كيافقيهه اورمد شقا"

مویدالدین ابن علقمی رافضی اس کاوزیر تھااس کی نا قابلیت سے دارالخلافت بغداد میں شیعہ اہلِ سنت و جماعت و حنابلہ اور کل اہلِ مذہب میں آئے دن جھڑ ہے ہوتے رہتے تھے اوباشوں جرائم پیشوں اور مفسدہ پردازوں میں آئے دن ایک ندایک فساد برپار ہتا تھا۔ کوئی فتنہ وفساد مابین ملوک اور اراکین دولت کے ایسے نہیں ہوتا تھا جس میں وہ لوگ حصہ نہ لیتے رہے ہوں وفساد برپار ہتا تھا۔ کوئی فتنہ وفساد مابین ملوک اور اراکین دولت کے ایسے نہیں ہوتا تھا جس میں وہ لوگ حصہ نہ لیتے رہے ہوں کوئی سے وسلطنت کارعب لوگوں سے اٹھ گیا تھا۔ آئدنی بالکل مسدود ہوگئ تھی خلیفہ مستعصم کی خود نہایت تگی سے بسر ہور ہی تھی افسان فوج کو تخفیف کردیا گیا تھا۔ باقی ماندہ کی تخواہ یوں ادا کی جاتی تھیں کہ بھی کوئی چیز فروخت کردی اور بھی ان کوکسی باز ارکہ کوئی فیل میں تھیں کہ بھی کوئی چیز فروخت کردی اور بھی ان کوکسی باز ارکہ کوئی شیعہ میں اس کی بدفت اوقات گزاری ہوتی تھی۔ انفاق سے انہی دنوں دار الخلافت بغداد میں آئی فساد شیعل ہوگئی شیعہ بنی باہم دست وگریباں ہوگئے۔

وزیراین علقمی کی غداری شیوں کامسکن غربی بغداد مقام کرخ میں تھا اور وزیابی علقمی ای گروه کا ایک متازر کن تھا ان لوگوں نے اہل سنت و جماعت پرظلم و تعدی کی خلیفہ مستعصم نے اپنے بیٹے ابو بکر اور رکن الدین و داو دار کوشیوں کی سرکو بی کور و انہ کیا اور باغیان کرخ کے مکانات لوٹ لینے کا تھم دیا اس معاملہ میں خلافت مآب نے وزیرا بن تھی کا پھھ کا ظام اور پاس نہ کیا ابن علقمی کو میام نا گوارگز را موقع اور وقت کا انظار کرنے لگا۔ آہتہ تکھت عملی شکر کے بہت بڑے محصہ کوموقو ف کر دیا اور خلافت مآب بریہ فاہر کیا کہ بیٹو جس تا تاریوں کے مقابلہ پر جھبی گئی ہیں اور علاوہ اس کے دار الخلافت بغداد میں رہنے ہے اوائیگی شخواہ میں بھی دفت ہوتی ہے سے سے سے سے سے مقابلہ پر جھبی گئی ہیں اور علاوہ اس کے دار الخلافت بغداد میں دیت ہوتی کرتا ہوا قلعات اساعیلیہ پر دھا واکیا ۔ ۵ مقابلہ میں قلعہ موت پر چڑھائی کی اثناء راہ میں مانیا وائی اربل کا خط ملاجس میں ابن علقمی وزیر ظیفہ مستعصم کا خط بھی ملفوف تھا ابن علقمی نے ہلاک کو دار الخلافت بغداد پر مالیا وائی اربل کا خط ملاجس میں ابن علقمی وزیر ظیفہ مستعصم کا خط بھی ملفوف تھا ابن علقمی نے ہلاک کو دار الخلافت بغداد پر محملہ کرنے کی ترغیب دی تھی۔

تا تارپوں کا بغداد پر حملہ: چنانچہ ہلاکو نے بلادِ اساعیلیہ سے مراجعت کر کے بغداد کا قصد کیا امراء تا تارکو چاروں طرف سے بغداد پر حملہ کرنے کی غرض سے بلا بھیجا۔ وہ لوگ بھی بطور مقدمہ الجیش کے بلادروم کی طرف سے آنے گئے جس وقت بغداد کے قریب تا تاری لشکر کر بنچا۔ ایک دوادار مقابلہ پر آیا پہلے حملہ میں تا تاری لشکر کوشسکت ہوئی۔ تا تارپوں نے دوبار حملہ کیا اس حملہ میں میدانِ جنگ تا تارپوں کے ہاتھ رہا۔ عسا کر اسلامیہ نے بغداد کی جانب معاودت کی مگران کے آنے سے پیشر تا تارپوں نے بغداد کا راستہ روک لیا تھا یا یہ کہ د جلے کا بند توٹ جانے سے بغداد کے اردگر دیانی چیل گیا تھا جس سے لشکر اسلام بغداد میں داخل نہ ہوسکا۔ تا تارپوں نے تعاقب کر کے اسلامی فوج کو جی کھول کر پاہال کیا۔ دوادار مارا گیا اورام راء جواس کے ہم رکاب تھے قید کر لئے گئے۔

خلیفہ مستعصم کا خاتمہ : ہلاکو نے بغداد میں پڑاؤ کردیا وزیرا بن علقمی شہرے نکل کر ہلاکو کے پاس آیا پی وات خاص کے لئے امان حاصل کی اور والیس جا کرخلافت مآب سے میہ ظاہر کیا کہ میں نے آپ ہلاکو کے امان حاصل کر لی ہے آپ ہلاکو خان کے پاس چلئے وہ آپ کو بدستور خلافت و حکومت میں قائم رکھے گاجیسا کہ بلا دروم میں بادشاہ روم کو قائم رکھا تھا۔ چنانچہ خان کے پاس جیا معصم مع فقہاء قضا قاور اراکین دولت کے ہلاکو کے پاس گیا۔ ہلاکو نے ان لوگوں کو گرفار کر کے اُسی وقت قبل کر ڈالا۔

بعدازاں خلیفہ ستعصم کو بور ہے میں لبیٹ کر ہاتھی کے پاؤل میں با ندھ دیا اور ستعصم گھٹا ہوا پا مال ہوگیا۔ ابن علقی نے خلیفہ کی نفت کو پاؤں ہے کہا اور اس زعم سے کہ میں اہل بیعت رسالت کے خون کا بدلہ لے رہا ہوں۔ یہ واقعہ ۱۹ ہے گا ہے۔

بغدا دکی تناہی اور قتل عام اس کے بعد ہلاکوسوار ہوکر بغداد میں داخل ہوا۔ عام خونرین کا حکم دے دیا ایک مدت تک عارت گری اور قتل عام کا بازار گرم رہا ۔ عورتیں اور لڑکے سروں پرقر آن لئے ہوئے گھروں سے واویلا وامصیتا ہ کا شور عیات ہوئے تھروں سے واویلا وامصیتا ہ کا شور عیات ہوئے نکلے جن کو تا تاریوں نے بات کی بات میں صفحہ ستی سے نیست و نابود کر دیا کہتے ہیں کہ جس دن ہلا کو بغداد میں واضل ہوا تھا ایک کروڑ چھلا کھ مسلمان مارے گئے تا تاریوں نے قصور (محکسر ائے ) خلافت اور خزانوں پر قبضہ کرلیا اور اس قدر مال واسباب لوٹ گیا کہ اعاطر تحریرا ورشار سے باہر ہے۔

قدر مال واسباب لوٹ گیا کہ اعاطر تحریرا ورشار سے باہر ہے۔

علمی و خامر کی بر با دی علمی و خار جوشاہی کتب خانے میں تھے د جلہ میں پھینک دیے گئے بیالی زیادتی ہوئی جواحاطہ تحریر میں نہیں آئے گئے بیالی زیادتی ہوئی جواحاطہ تحریر میں نہیں آئے گئے داور قوموں کا بیزعم ہے کہ بیاس کی بعید نظیر ہے جومسلما نوں نے شروع زیادہ فتوحات میں اہلِ فارس کے علوم اور کتابوں کے ساتھ کیا تھا۔ غرض اس عام خوزیزی سے ہلاکونے فارغ ہوکر شاہی محلسر اور کو آگ ک لگا دیے کا قصد کیا گئیات سے خالفت کی۔

ہلاکو کی فتو حات: فتح اور پا مالی بغداد کے بعد ہلاکونے میافارقین کے حاصرے کوفو جیس روانہ کیس جود و برس کے حاصرے
کے بعد بر ورمفتوح ہوا۔ اس کے کل حامی و مددگار مارڈ الے گئے ان دنوں بنی ایوب بیس سے ملک ناصرالدین محمہ بن شہاب الدین غازی بن الملک العادل ابو بکر بن ابوب اس شہر کا حاکم تھا۔ والی موصل اس خوفناک غارت گری کو دیچھ کر ڈرگیا۔
نذرانے اور تحاکف بلاکو کے دربار میں بھیجے اطاعت وفر ما نبرداری کا اظہار کیا۔ چنانچہ بلاکو نے اس کو بحال رکھا۔ مہم میافارقین کے سربونے پرارٹل کی طرف بلاکوئے لگر روانہ کیا اہل اربل نے قلعہ بندی کر کی چند محاصرے کر کے تا تاری لشکر بینل و مرام واپس آیا۔ اس کے بعد والی اربال بن صلابیہ بلاکوسے ملے آیا۔ بلاکونے اس کو آل کر کے جزئرے و دیار بکر اور ویارٹر وربوگئیں اور بلاکونے موقع پاکر ویاروں طرف سے اس برفوج کشی کر دی جیسا کر آئیندہ تحریر ہوگا۔
جاروں طرف سے اس برفوج کشی کر دی جیسا کر آئیندہ تحریر ہوگا۔

پاکوی فتح یا بی سے خلافت اسلامیہ کی حکومت جودار الخلافت بغداد میں بنی عباس کے قبضہ اقتدار میں تھی منقرض اور معدوم ہوگئ پھراس رسم قدیم کو ملوک ترک نے ان خلفاء کے ڈریعے سے جن کوانہوں نے پہلے خلفاء کے عقاب سے منصوب اور متمکن کیا تھا۔ دوسرے مقام پر قائم کیا اور ان کی ایک زمانہ تک حکومت مسلسل طور سے جاری رہی جیسا کہ ہم ابھی بیان

تعجب ہے کہ بیقوب بن اسحاق کندی فیلسوف عرب زمانہ ظہور ملت اسلامیہ عربیہ کے شمن میں بیان کرتا ہے کہ عرب کی حکومت چے سوس کے سوت کے سفاح کی خلافت کی بیعت عرب کی حکومت چے سوس کے ساتھ میں مقرض ونا پذیر ہوئی حالا تکہ دولت بنی عباس جس روز سے کہ سفاح کی خلافت کی بیعت سم سمال جس میں ہوئی تھی زمانہ تل مستعصم تک جو کہ ۱۸ ایم میں وقوع پذیر ہوا ہے پانچ سوچو میں برس قائم رہی اوران کے سنتیس خلفاء نے بغداد میں خلافت کی۔

ولله وارث الارض و من عليها و هو خيرا الوارثين

## شجرهٔ واساءخلفاءعباسیه جنهوں نے بغداد میں خلافت کی

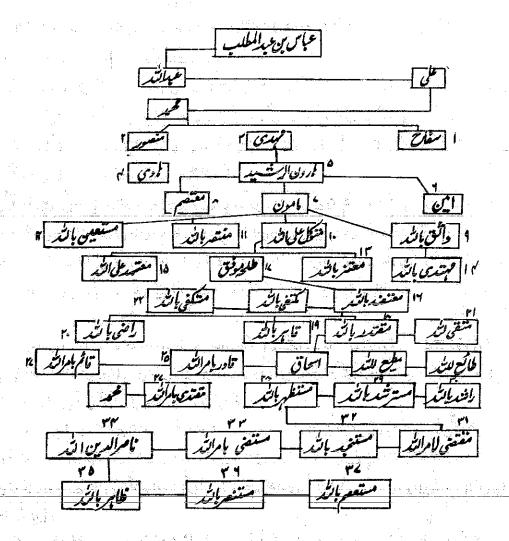

واضح رہے کہ بلحاظ تر تیب خلافت خلفا کے ناموں پر نمبر لگایا گیا ہے جن ناموں پر نمبر نہیں ہے اُن کوخلافت نصیب نہیں ہوئی ،مترجم

Barrier Barrell and Carlo

### احمد بن ظاہر مستنصر باللہ ۱۹۵۹ جاتا ۲۲ جے

خلافت عباسيم مصر جس وقت خليفہ متعصم تا تاريوں كے ظلم وسم كا شكار ہوگيا اور تا تاريوں نے ممالک اسلاميہ پر قبضه و تصرف حاصل كرايا اس وقت مسلمانوں كى جماعت متفرق ہوگئ شيرازہ خلافت ورہم برہم ہوگيا۔ خاندان خلافت كے اراكان محلسر ائے خلافت سے نكل كر إدهراُ دهر ہواگ گئے ان ميں جوسب سے برا تقااس نے مصر ميں جا كردم لياوہ كون تھا؟ احمد بن خليفہ ظاہر شہيد خليفہ متعصم كا چچ مرحوم خليفہ مستنصر كا بھائى اس وقت مصركى زمام حكومت الملك الظاہر كے قبضہ اقتدار ميں تحقى خليفہ خلام ہو بنی ايوب كے بعد مصروقا ہرہ ميں تركوں كا تيسرا با دشاہ تھا۔ الملك الظاہر يہ خراب كركہ خاندان خلافت كا ايك نامور ركن احمد نامى حسن اتفاق سے مصر آيا ہوا ہے۔ جوش وخروش سے انگھ كھڑا ہوا۔ ارادت مندانہ ملا۔ تشريف آورى كی خوش ميں شہركو يان كران اللہ الفاق سے مصر آيا ہوا ہے۔ جوش وخروش سے انگھ كھڑا ہوا۔ ارادت مندانہ ملا۔ تشريف آورى كی خوش ميں شہركو

تخت تثینی: احمد کے مصری رون افروز ہونے کے بعد الملک الظاہر نے قلعہ بیر ل میں دربارِعام کیا اراکین دولت روسا ملک وطت حسب مراتب حاضر ہوئے قاضی القصناۃ تاج الدین بن بنت الاعز بھی موجود تھا۔ استے ان عربوں کی شہادت سے جواحمد کے ہمراہ آئے ہوئے تھے۔ احمد کا خاندان خلافت سے ہونا ثابت کیا۔ اگر چہ احمد کوئی غیر مشہور تخص ندھا تا ہم ضابطہ کا تکملا کیا گیا پہلے الملک الظاہر نے احمد کی خلافت کی بیعت کی۔ بعد از ان حاضر بن دربار کیے بعد دیگرے بیعت کرتے گئے کمال خوشی و مسرت سے احمد کو خلافت اسلامیہ کے فرائض مصی اداکر نے کا موقع دیا گیا اور ' المستصر باللہ'' کا مبارک لقب حاصل ہوا۔ مہبروں پراحمد کے نام کا خطبہ پرخھا گیا۔ سکہ مستنصر نے زمام حکومت الملک الظاہر نے ہوئے کہ بھیجا گیا۔ اس کے بعد خلیف مستنصر نے زمام حکومت الملک الظاہر کے ہا تھی کی اور کا میں فیمہ نصب کیا اراکین وولت مشیران سلطنت اور دوسا ملک وطب حاضر ہوئے الملک الظاہر نے خلافت میں خلیف میں دی اور انجاج بائی وارٹ مشیران سلطنت اور دوسا ملک وطب حاضر ہوئے الملک الظاہر نے خلافت میں بی نام کی اسان ور خوش کے نام کا میں خواج ہوں گئے ایس کے بعد کے ارباب مناصب اتا بک اسان ور انش فراہم کے بیان کیا جا تا ہے کہ الملک الظاہر نے اس موقع پر ایک کروڑ دینار کیس دی خوش کی بیان کیا جاتا ہے کہ الملک الظاہر نے اس موقع پر ایک کروڑ دینار کیس دیے خوش کے تھے۔

خلیفہ مستنصر باللہ اور تا تار بول میں جنگ جندون بعد سلطان الملک الظاہر نے ممالک اسلامیہ کو کفار کے قبضہ سے نکالے گئی خرض سے بلاد عراق پر فوج کشی کرنے کا قصد کیا۔ خلیفہ مستنصر نے بنفس نفیس اس مہم پر جانے کی تیاری کی۔ اسے نکال دیا تھا۔ الملک اسے میں صالح بن لولو والی موصل پر آ بہتیا۔ اس کوجی تا تاریوں نے اس کے مرنے کے بعد موصل سے نکال دیا تھا۔ الملک

الظاہر نے اس ہے بھی اس کا ملک واپس کرا دینے کا وعدہ کرلیا تھا۔ چنا نچہ جدید خلیفہ مع صالح کے ایک عظیم اشکر مرتب کرکے روانہ ہوا۔ الملک الظاہر بھی مشایعت کی غرض سے شہر سے باہر آیا اور آخر کارالظاہر بھی ان دونوں کے ہمراہ دمشق بہنچا۔ دمشق بہنچ کر سلطان الملک الظاہر نے اپنے امیر وں سے دوامیر بغرض امدادان کے ساتھ روانہ کئے اور بیتھم دیا کہ ان کی معیت میں فرات تک جانا تا تاریوں کو اس کی خبر للگ گئی فوجیں مرتب کر کے جنگ گرنے کی غرض سے دریا کی موجوں کی طرح بڑھے۔ دونوں گروہوں میں ایک مقام پر ٹر بھیٹر ہوئی۔ تا تاریوں نے اپنے پر زور حملوں سے خلیفہ مستنصر کے شکر کو ایسا کمزور کر دیا کہ لڑنے کا کیا ذکر ہے بھا گئے تک کی طاقت نہ رہی سب میدانِ جنگ ہی میں موت کی نیندسو گئے خلیفہ احمر بھی ان ہی لوگوں کے ماتھ شہید ہوگیا۔ تا تاری اشکر اس مہم سے قارغ ہوکر موصل کی جانب بڑھا۔ سات مہنے تک صالح کا موصل میں کا صرہ کئے رہا۔ بالآخر ہر ور نیخ مفتوح کرلیا اور قتل و غارت گری کرتا ہوا موصل میں گئی پڑا۔ صالح غریب بھی ان کے باتھوں شہید ہوگیا۔

#### احد بن ابعلى حسن حاكم بامر الله المرح تا وي

خلیفہ ستنصری شہادت کے بعد الملک الظاہر کومصر میں خاندان خلافت کے ایک دوسر فرد کی تلاش ہوئی جومنصب خلافت کے فرائض منصی اداکر نے کا اہل ہو۔ آئندہ روئد سے استفسار کر رہاتھا کہ دفعتۂ بغداد سے ایک خص مصر میں وار دہوا جو این کونسبار اشد بن مستر شد کی طرف منسوب کرتا تھا۔ صاحب جماقا پنی تاریخ میں نسابہ مصر سے روایت کرتے ہیں کہ میڈخص احمد بن حسن بن ابی بکر بن امیر ابوعلی بن امیر حسن بن راشد تھا اور عباسیہ سلیمانیوان کا نسب بول بیان کرتے ہیں کہ بیاحمد بیٹا ہے اہم مستر شد کا۔ انتہاں کلام صاحب جماق۔

احمد کے آباء میں مابین اس کے اور خلیفہ راشد یا مستر شد کے کوئی اور شخص خلیفہ نہیں ہوا۔ الغرض الملک الظاہر نے اس کے ہاتھ پر خلاف اسلامیہ کی بیعت کی اور 'الحاکم بامراللہ'' کا لقب دیا اس نے اپنی طرف ہے امور خاصہ اور عامہ کے سفیہ وسیاہ کا اختیار الملک الظاہر کوعنایت کیا۔ ممبروں پر اس کے نام کا خطبہ پڑھا جانے لگا سکہ پر اس کا نام مسکوک کیا گیا۔ خلیفہ حاکم اس حالت میں بیرس میں الملک الظاہر اور اس کے بیٹوں کے زمانہ حکومت میں رہا۔ بعد اس کے صالح قلادن اور اس کے بیٹوں کے زمانہ حکومت میں رہا۔ بعد اس کے صالح قلادن کا اس کے بیٹے اشرف کا دور حکومت آیا اور خلیفہ حاکم بدستور اس حال میں بیرس میں تھر ارہا۔ پھر الملک الناصر حمد بن قلادن کا دور حورہ ہوا۔ اس کے حکم ان کے زمانہ میں خلیفہ حاکم نے ایس کے میں وفات یائی۔

## سليمان بن حاكم متلقى باللدا و كيوتا والمحيير

ما کم کا جانشین اس کا بیٹا ابوالر بچ سلیمان ہوا۔ اور' کمتنگفی باللہ' کا لقب اختیار کیابدستور قدیم اس کے نام کا خطبہ ممبروں پر پڑھا گیا۔ سکہ مسکوک ہوا۔ اور بھی خلیفہ سلیمان الملک الناصر محمد کے ساتھ دوبار تا تاریوں سے گڑنے کو لکا۔ اس بھی میں سلطان الملک الناصر محمد کوخلیفہ مستلفی سے سونظنی پیدا ہوئی گرفتار کر کے قلعہ میں نظر بندکر دیا ایک برس تک کئی سے اس

ملنے جلنے نہ دیا بعدہ مکان پر آنے اور لوگوں ہے ملنے جلنے کی اجازت دی۔ بعد چندے پھر کشید گی نے ترقی کی۔اس مرتبہ الملک الناصر نے خلیفہ مشکفی کو ۱۳۸۸ ہے میں قوص کی طرف جلاء وطن کر دیا۔ چنانچہ قوص ہی میں دو برس بعد میں کھے میں قبل وفات الملک الناصر 'مشکفی مرگیا۔

ابراجيم بن واثق بالله ويم يصيتا الم ي

منتکفی نے خلافت سے پہلے اپنے بیٹے کو اپناولی عہد مقرر کیا تھا لیں وفات کے بعد منتکفی 'احمد کی خلافت کی بیعت کی لی گئی۔احمد نے بیعت خلافت لیننے کے بعد'' آلحا کم ہامراللہ'' کالقب اختیار کیا۔ گرسلطان الملک الناصر نے اس ولی عہدی اور بیعت خلافت کوشلیم ندکیا۔معزول کر کے اس کے بھائی ابراہیم کوخلیفہ بنایا اور'' الواثق ہاللہ'' کالقب دیا۔

## احد بن متلفى حاكم بامرالله ثاني اس كيوتا ١٥٤ كي

اس واقعہ کے تھوڑ ہے ہی ولوں بعد الملک الناصر کا انقال ہو گیا لوگوں نے سلطان الملک الناصر کی اس تبدیلی کو خلط تصور کر کے واثق کوخلافت سے معزول کیا اور احمہ کی خلافت کی بیعت کی اور'' الحاکم بامراللہ'' کے لقب سے یا دکرنے لگے رپہ واقعہ اسم <u>ے ھے</u> کا پھر سم <u>کے چی</u>س اس نے بھی وفات یائی۔

#### محربن معتضد متوكل على الله ١٥٥ عرضة تاسر المحرج

تباس کا بھائی ابو بحر ظیفہ بنایا گیا اور' المعتقد باللہ'' کے لقب سے ملقب کیا گیا دس برس خلافت کر کے الاکھ میں رحلت یا ٹی اس کا بیٹا محمد مصب خلافت پر سرفراز کیا گیا اور' المتوکل علی اللہ'' کا لقب دیا گیا ۸ کے کھے میں سلطان اشرف شعبان بن حسین بن الملک الناصر کے ساتھ جج کرنے کو روانہ ہوا ترکوں نے بدعہدی کی۔ بدامنی اور غارت گری کا باز ار گرم کر دیا۔ بجوری سلطان اشرف مصروا پس آیا۔ امراء ترک نے خلیفہ متوکل کو سلطنت اور نیز خلافت کے بیعت کرنے کو طلب کیا۔خلیفہ متوکل نے انکاری جواب دیا اس بناء پر ایک نامی ایک مخص نے جوامراء ترک سے تھا اور ان دنوں قاہرہ میں طلب کیا۔خلیفہ متوکل نے درمیان پیدا ہوگئ تھی خلیفہ متوکل کو معزول بور ہا تھا 9 و کھے میں اس بخش کے تحت جواس کے اور خلیفہ متوکل کے درمیان پیدا ہوگئ تھی خلیفہ متوکل کو معزول کر دیا اور ان کریا گو معزول کر کے خلیفہ متوکل کو دوبارہ منصب خلافت پر مشمکن کیا۔ تا آئکہ قرط ترکمانی کا واقعہ پیش ارکسین دولت نے زکریا کو معزول کر کے خلیفہ متوکل کو دوبارہ منصب خلافت پر مشمکن کیا۔ تا آئکہ قرط ترکمانی کا واقعہ پیش آیا۔ قرطہ ترکمانی معرفی لشکر کا ایک سروار تھا مفسد بن کی سازش سے قرطہ 4 کے چیمیں الملک الظا ہر ابوسعید برقوق کے مقابلہ کیا گیا نہ مرفی نے سلطان الملک الظا ہر سے بی جڑ دیا کہ قرطہ نے خلیفہ متوکل کی سازش سے بعناوت اور سرکشی کی ہالملک الظا ہر نے خیر مطمئن ہو کرغریب خلیفہ متوکل کی سازش سے بعناوت اور سرکشی کی ہالملک الظا ہر بی خلیفہ متوکل کی سازش سے بعناوت اور سرکشی کی ہالملک الظا ہر نے خیر مطمئن ہو کرغریب خلیفہ متوکل کوقلعہ میں قید کر دیا۔

### محر بن ابراہیم واثق باللہ ۵ ۸ کے تا ۸ ۸ کے وزکر یا بن ابراہیم ۸ ۸ کے تا او کھے

بجائے اس کے عمر بن ابراہیم واثق کو منصب خلافت پر مامور کیا''الواثق باللہ'' کالقب دیا تقریباً تین برس زندہ رہ کر ۸۸کھ میں واثق نے وفات پائی۔اس وفت سلطان الملک الظاہر نے اس کے بھائی زکریا کو مسندِ خلافت پر متمکن کیا جس کوا کیک ترکی نے مسندِ خلافت پر بھایا تھا جیسا کہ ہم او پر بیان کرآئے ہیں۔

#### محربن معتضد متوكل على الله افك صتا ١٠٨ه

اس کے بعدا وہ میں بلیقا ناصری والی طلب نے خلیفہ متوکل کوتید کرنے کی وجہ سے سلطان الملک الظاہر کی مخالفت کی اور نہایت تیزی سے فرج کئی کی سلطان الملک الظاہر نے خلیفہ متوکل کوتید سے رہا کر کے بدستور سابق مصب خلافت پر متمکن کیا اور حد سے زیادہ عزیت واحر ام کیا۔ان واقعات کے سلسلے میں بہت سے واقعات پیش آئے ہیں جن کا ہم کامل طور سے ان ترکوں کی حکومت کے شمن ہیں بیان کریں گے جومصر ہیں ان خلفاء کی رسم خلافت کے قائم کرنے والے تھے۔ بے طور سے ان ترکوں کی حکومت کے تعمن ہیں بیان کریں گے جومصر ہیں ان خلفاء کی رسم خلافت کے قائم کرنے والے تھے۔ بے شک اس مقام پر فقط انہی حالات کے لکھنے پر ہم نے اکتفا کیا ہے جو خلافت کے متعلق تھے اور ان اخبار کو جو دولت وسلطنت سے تعلق نہیں رکھتے نظر انداز کردیا ہے۔

منصب خلافت: پیرخلفاء منصب خلافت پررسم خلافت کے پورا کرنے فرائض ندہی کی بہطریق شریعت ادائی وارکان خاندان وغیرہ کوخطابات دینے کے لئے ہوتے تھے اور بوجہ کمال ایمان اور فرط مجت بغرض ایفاء شروط وامامت بیرسم قدیم ادا کی جاتی تھی۔ ملوک ہند کیا جس قدر بلا دِنخلفہ میں اسلامی سلاطین تھے وہ برابر انہی خلفاء سے اور نیز ان سے جو پیشتر گزر چکے تھے خطابات اور سندات حکومت حاصل کیا کرتے تھے بیہ حاملات ملوک بنی قلادن وغیرہ کے ذریعہ وقوسط سے جومصر میں تھے پیشوا ہوا کرتے تھے اور وہ ان درخواستوں کوخلافت میں جن شرک کے منظور کراتے تھے خلعت سند حکومت اور پیشوا ہوا کرتے تھے اور وہ اوگ ان لوگوں کی جومنصب خلافت کے قائم رکھنے والے تھے امداد و تا کید کیا گرتے ہما دو تا کید کیا گرتے ہما دو تا کید کیا گرتے ہما میں اللّٰہ و فضله

BUTTON INCOMESTACION PER LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE

nthinte it is the best in the thought of the contract of the second of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the con

接着在通過數學表示學學與此次的一点是一种,是是不可以是也不是過過過過過過過過過。 电电影

编一次严强心主心实现。而为其中

# شجرة انساب خلفاءعباسيہ جنہوں نے خلافت بغداد کے بعد مصر میں خلافت کی

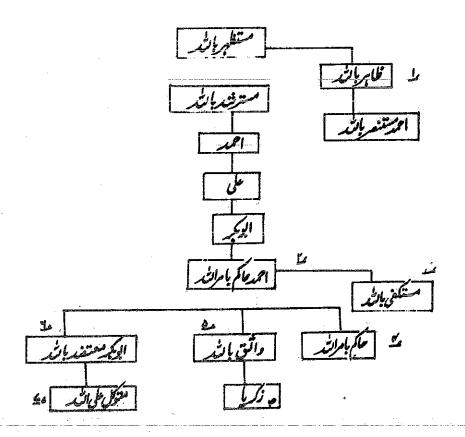

لے خلفاءعباسیہ میں سب سے پہلے اس کی خلافت کی مصر میں بیعت کی گئا۔ ع اس کوا بیک نے منصب خلافت پر منصوب کیا تھا جو چندروز بعد معزول کیا گیااس وجہ سے اس پر تمبر نہیں لگایا گیا۔